

# محاضرات مديث

واكترمحموداحمه غازي

الف المارية المران كُتب المران الم

297.124 Mahmood Ahmad Ghazi, Dr. Mahazrat-e-Hadees/ Dr. Mahmood Ahmad Ghazi,-Lahore: Al-Faisal Nashran, 2010. 480P.

1. Ahadees

I. Title Card.

ISBN 969-503-345-8

جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں۔ اشاعت ششم .....مارچ 2010ء محرفیصل نے آر\_آر برنٹرزے چھپواکرشائع کی۔ قیت:-/500روپ **AI-FAISAL NASHRAN** 

Ghazni Street, Urdu Bazar, Lahore. Pakistan

Phone: 042-7230777 Fax: 09242-7231387 http://www.alfaisalpublishers.com/e.mail:alfaisal\_pk@hotmail.com/

#### فہرست مضامیں

#### يهلاخطبه:

|     | حدیث: ایك كا تعارف                       |
|-----|------------------------------------------|
| 10  | عكم حديث كاتعارف                         |
| 14  | حديث كے لغوى معنی                        |
| 19  | حديث نبوي ً                              |
| **  | حدیث کی تعریف                            |
| rı  | علم حديث كاموضوع                         |
| 77  | اصطلاحات                                 |
| ۲۳  | حديث اورسنت كافرق                        |
| rr  | سنت کی تعریف                             |
| 44  | مدیث،اژ اور <i>خبر</i>                   |
| M   | علم حدیث؛ ایک بے مثال فن                 |
| 71  | صحت حدیث پرشکوک کی حقیقت                 |
|     | کتب حدیث کے بارے میں غلط فہمیوں کی حقیقت |
| 141 | كتب حديث كي اقسام                        |
| 2   | سوال وجواب                               |

#### دوسرا خطبه:

|      | علم حدیث کی ضرورت اور اهبیت                     |
|------|-------------------------------------------------|
| 4    | سنت کی اقسام                                    |
| 4    | سنت فعلى                                        |
| 4    | سنت تقربري                                      |
| ۱۵   | قرآن میں سنت کی سند                             |
| ۵۳   | حدیث کے مقابلہ میں دیگر مذاہب کے صحائف کی حیثیت |
| PA   | حتاب البي اورارشادات انبيامين بنيادي فرق        |
| 04   | سنت: وحي الهي كالمملي نمونه                     |
| 40   | قرآن وسنت کا با ہمی تعلق                        |
| ۸۳   | محدثين كي اقسام                                 |
| ۲۸   | سوال وجواب                                      |
|      | تيسراخطبه:                                      |
|      | حدیث اور ہنست بطورماخذ شریعت                    |
| 1+1" | وحی کی اقسام                                    |
| 111  | كتب حديث كي خصوصيات                             |
| 119  | احاديث نبوي كي تعداد                            |
| 18+  | مُجْيتِ سنت                                     |
| 114  | سوال وجواب                                      |
|      | چوتهاخطبه:                                      |
|      | روایت حدیث اور اقسام حدیث                       |
| 150  | روایت اور درایت                                 |
| 124  | متن حديث                                        |
| 12   | علم روایت                                       |

| 1172       |     | E 1-                     |
|------------|-----|--------------------------|
| IFA        |     | قرأت                     |
| ITA        |     | اجازت                    |
| ITA        |     | مناوليه                  |
| 11~9       |     | مكاتبه                   |
| 1179       |     | اعلام                    |
| 164        |     | وهيت                     |
| 1100       |     | وجاده                    |
| 101        |     | تخل اوراداء              |
| الهر       |     | راوی کی شرا ئط           |
| 10+        |     | مقبول ياسجيح حديث        |
| 10+        |     | حديث                     |
| 101        |     | ضعيف اورموضوع احاديث     |
| 101        |     | صحيح لعيينه اورضج لغير و |
| 100        |     | حسن لعيينه اورحسن لغيره  |
| 100        |     | تواتر کے درجات           |
| 109        |     | حديث مشهور               |
| 109        |     | خيم واحد                 |
| 141        |     | مرسل حدیث                |
| IMA        | •   | منقطع حديث               |
| ari        |     | معصل حديث                |
| 170        |     | مدّس حدیث                |
| 1144       |     | معلل مديث                |
| <b>IAA</b> | 445 | شاذ صديث                 |

| 142          | منكرحديث                         |     |
|--------------|----------------------------------|-----|
| 142          | متروك حديث                       |     |
| 142          | موضوع احاديث                     |     |
| 14+          | موضوع احادیث کی تخلیق کے اسباب   |     |
| 141          | سوال وجواب                       |     |
|              | چوان خطبه:                       | پان |
|              | م إستباد فدجال                   | -le |
| IAC          | منتقل صحابه كرام اورسند كاامتمام |     |
| M            | سند کی ضرورت کیول محسوس ہوئی ؟   |     |
| 1/19         | احاديث كي روايت باللفظ كااجتمام  |     |
| 195          | کیاروایت بالمعنی جائز ہے؟        |     |
| 190          | علم طبقات اورعلم رجال            |     |
| 199          | طبقات پراہم کتابیں               |     |
|              | بنا خطبه:                        | چو  |
|              | ح وشعدیل                         | جرر |
| 111          | جرح وتعديل كى قرآنى اساس         |     |
| rim          | صحابه کرام اور جرح کی روایت      |     |
| MA           | اسنادکی پابندی کی اسلامی روایت   |     |
| 14.          | راو یوں کے طبقات                 |     |
| 777          | كبارتا بعين كازمانه              |     |
| ***          | طبقات رواة كي افاديت             |     |
| 444          | علم رجال کی شاخیس                |     |
| 22           | جرح وتعديل اورحسن ظن             |     |
| <b>*</b> (** | احادیث کی گنتی کامسئله           |     |
| ,, ,         | احادیت فی فاسله                  |     |

| 464                             | جرح وتعديل كمشهورائمه                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rry                             | ائمہ جرح وتعدیل کے درجات                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rny                             | سوال وجواب ً                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 | ساتوان خطبه:                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 | تدوین حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 742                             | كيارسول التعليق نے احادیث لکھنے سے منع فر مایا؟                                                                                                                                                                                                                            |
| 244                             | مدوین حدیث حضور کی حیات مبار که میں                                                                                                                                                                                                                                        |
| 124                             | تدوین حدیث صحابه کرام کے دور میں                                                                                                                                                                                                                                           |
| 141                             | مدوین حدیث تابعین کے دور میں                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14.                             | تدوین حدیث تنع تابعین کے دور میں                                                                                                                                                                                                                                           |
| MI                              | تدوين عديث تيسري صدى ججرى ميں                                                                                                                                                                                                                                              |
| ተለተ                             | سوال وجواب                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 | 7-110                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                 | آثهوان خطبه:                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>191</b>                      | آتهوان خطبه:                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 791<br>796                      | آ <b>تْهواں خطبہ</b> :<br>رحلة اور معدثین کی خدمات                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | آتهواں خطبہ:<br>رحلة اور معدثین کی خدمات<br>القاب محدثین                                                                                                                                                                                                                   |
| rgr                             | آتهوال خطبه:<br>رحلة اور معدثين كى خدمات<br>القاب محدثين<br>رحله                                                                                                                                                                                                           |
| 190°                            | آشهوای خطبه:<br>رحلهٔ اور معدتین کی خدمات<br>القاب محدثین<br>رحله<br>علواسناداورنزول اسناد                                                                                                                                                                                 |
| 190<br>190<br>192               | آٹھواں خطبہ: رحلہ اور معدشین کی خدمات القاب محدثین رحلہ رحلہ علوا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                     |
| 190<br>190<br>192<br>199        | آٹھواں خطبہ: رحلة اور معدشین کی خدمات القاب محدثین رحلہ رحلہ علوات اورزول اساد علم حدیث کے لئے صحابہ کے سفر علم حدیث کے لئے صحابہ کے سفر                                                                                                                                   |
| 190<br>190<br>192<br>199<br>140 | آٹھواں خطبہ: رحلہ اور معدنین کی خدمات القاب محدثین رحلہ علم مدیث کے لئے صحابہ کے سفر علم مدیث کے لئے تابعین کے سفر علم مدیث کے لئے تابعین کے سفر علم مدیث کے لئے تابعین کے سفر                                                                                             |
| 790<br>790<br>792<br>799<br>740 | آفھواں خطبہ: رحلہ اور معدشین کی خدمات القاب محدثین رحلہ علوا القاب محدثین علوا ساداورزول اساد علم حدیث کے لئے صحابہ کے سفر علم حدیث کے لئے تابعین کے سفر علم حدیث کے لئے تابعین کے سفر علم حدیث کے لئے تابعین کے سفر اسفار محدیث کے لئے تابعین کے سفر اسفار محدیث کے مقاصد |

#### سوال وجواب

# **نوال خطبه:** علوم حدیث علمہ

| علم حدیث کا آغا زاورارتقاء<br>علم حدیث کےموضوعات |
|--------------------------------------------------|
| علم حدیث کے موضوعات                              |
|                                                  |
| معرفت صحابه                                      |
| صحابی کی تعریف                                   |
| فضيلت كے لحاظ ہے صحابہ كے درجات                  |
| طبقات صحابه كرام الم                             |
| كبارصحا بير                                      |
| ا دساط صحابة ا                                   |
| صغارصحا ببر                                      |
| صحابه کرام می کل تعداد                           |
| تابعی کی تعریف                                   |
| طبقات تابعين                                     |
| تا بعین کے در جات                                |
| تابعى اورتبع تابعي كالغين                        |
| ضعيف حديث پرممل                                  |
| علل حديث                                         |
| علم حدیث کے آ داب                                |
| درس حدیث کی اقسام                                |
| احادیث میں تعارض                                 |
| علم ناسخ اورمنسوخ                                |
| اسباب ورود حديث                                  |
|                                                  |

#### دسوان خطبه:

|              | کتب حدیث- شروح حدیث                   |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>1</b> 1 1 | موطاامام ما لک ؓ                      |
| 27/1         | مُصَمَّقَت عبدالرزاق                  |
| ۳۸۳          | مندا مام احمد بن عنبل ٌ               |
| MAY          | الجامع الليح ،امام بخاريٌ             |
| <b>1</b> 91  | صيح                                   |
| <b>1791</b>  | سُنن ابوداؤ د                         |
| 491          | جامع ترمذي                            |
| <b>79</b> 1  | سُنَنِ نسائی                          |
| 1799         | سنن ابن ملجبه                         |
| r+ r         | سوال وجواب                            |
|              | گیارهوان خطبه:                        |
|              | برصغيرمين علم حديث                    |
| 710          | برصغير مين علم حديث كابيبلا دور       |
| 14+          | برصغير ميں علم حديث كا دوسرا دور      |
| P* P*        | برصغير مين علم حديث كالتيسرادور       |
| MI           | شيخ عبدالحق محدث دہلوی                |
| ٣٢٣          | شاه و لی الله محدث د ہلوی             |
| mr2          | شاه عبد العزيزٌ                       |
| 749          | حضرت میاں نذ برحسین محدث دہلوی        |
| مهایما       | علامه عبدالرحمن مباركيوري             |
| اسوم         | مولا نارشیداحم گنگوہی اوران کے تلافدہ |
| ۲۳۲          | مولا ناانورشاه کشمیری                 |

| lala. | فرنجى محلى علماء                      |
|-------|---------------------------------------|
| ~~~   | نواب صديق حسن خان                     |
| rra   | دائرة المعارف العثمانية               |
| rr2   | سوال وجواب                            |
|       | بارهوان خطبه:                         |
|       | علوم حدیث– دورجدید میں                |
| 444   | مستشرقين كي خدمات                     |
| rra . | تاریخ حدیث پرہونے والا کام            |
| rr2   | مخطوطات                               |
| r′r′9 | علم حدیث پر نئےعلوم کی روشنی میں کا م |
| raa   | احاديث ميں سابقه کتب کا ذکر           |
| ray   | شے انداز سے کام کرنے کی راہیں         |
| ۳۵۸   | تذوین حدیث غیرمسلموں کے لئے           |
| 769   | علم حدیث کی کمپیوٹرائزیشن             |
| r41   | ا نكار حديث كامقابله                  |
|       |                                       |

 $\triangle \triangle \triangle$ 

### بيش لفظ

قبل ازیں محاضرات قرآنی کے عنوان سے علوم قرآن، تاریخ قرآن مجید، اور تفسیر سے متعلق موضوعات پربارہ خطبات پربنی ایک جلد طلبہ علوم قرآنی کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ زیر نظر جلد اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ اس میں حدیث، علوم حدیث، تاریخ تدوین حدیث اور مناجج محدثین سے متعلق موضوعات پربارہ خطبات پیش خدمت ہیں۔

یہ خطبات ادارہ ''الھدی' کے تعاون سے ادارہ الھدی ہی کے اسلام آبادم کز کے وسیح ہالی ہیں دینے گئے۔ شرکاء ہیں راولپنڈی ادراسلام آبادگی بہت ی مُدَ رسات قرآن کے علاوہ الھدی سے وابسة خوا تین اہل علم کی بڑی تعداد شامل تھی۔ خطبات کا آغاز کے اکتوبر ۲۰۰۳ بروز پیرہ ہوا اور درمیان ہیں اتوار کا دن نکال کر ۱۹ اکتوبر ۲۰۰۳ تک مسلسل بارہ روز پیسلسلہ جاری رہا۔ خوا تین اسلام کی کثیر تعداد نے شرکت فرما کر مقرر کوعزت بخشی علوم حدیث ، رجال ، جرح و تعدیل ، حدیث کی اقسام اور ان کے احکام جیسے دقیق اور فی مباحث کوشر یک خوا تین نے بڑی و کی بینی اور توجہ کے ساتھ سنا۔ ان کی اس دلیجی سے اندازہ ہوا کہ خوا تین کے دیندار تعلیم یافتہ طبق میں دین تخصصات کی کس قدر ضرورت ادر کتی شدید طلب موجود ہے۔

محاضرات قرآنی کی طرح ان محاضرات کی اصل مخاطب بھی وہ خواتین اہل علم ہیں جو قرآن مجید کے درس ویڈ راپن میں مصروف ہیں فہم قرآن اور تفسیر قرآن کے لئے سیرت وسنت کی ضرورت واہمیت سے صرف نظر کرناممکن نہیں ہے۔ مُدّ رسات قرآن کوعلوم سیرت وحدیث کی ان خطبات کا اصل مقصد تھا جو اہمیت سے باخبر کرانا اور علم حدیث کی طلب اور شوق بیدا کرنا ہی ان خطبات کا اصل مقصد تھا جو

محاضرات حديث النظ

الحمداللد بردی حد تک پوراہوتا محسوس ہوا۔خواتین کی ایک بردی تعداد نے علم حدیث میں محصول کے حصول کا عزم ظاہر کیا۔ ایک باہمت خاتون نے اپنے کم سن بچے بحی کو ( یحیی بن معین ، تحیی بن سعیداور بحی بن تحیی بین جیسے ائمہ حدیث کا بار بار تذکرہ سن کر ) حدیث کا عالم بنانے فیصلہ کیا۔ اللہ تعالی ان کے اس بابر کت اراد ہے کو پایہ تحیل تک بہنچائے۔

محاضرات حدیث کا میسلسله مخضر نوٹس کی مدد سے زبانی ہی دیا گیا تھا۔ ان کوصوتی تسب جیسل سے صفح قرطاس پر منتقل کرنے اور کمپوز کرنے کا کام ذاتی دلچیں ہلم دوستی اور محبت کے جذب سے میر سے عزیز دوست جناب احسان الحق حقانی نے کیا۔ انھوں نے بیتمام خطبات ٹیپ ریکارڈ رسے میں کر براہ راست کمپوز کر دیے۔ اور اتنی جیرت انگیز تیزی اور صحت کے ساتھ بیکام کیا کہ کہیں کہیں ناموں کی اصلاح کے علاوہ کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی عزیز موصوف کواس کام کاصله عطافر مائے۔

محاضرات قرآنی کے کمزور پہلوؤں کے بارے میں جوگذارشات محاضرات قرآنی کے بین جوگذارشات محاضرات قرآنی کے پیش لفظ میں کی گئی تھیں وہ محاضرات حدیث پر بھی صادق آتی ہیں ۔ان کو یہاں دہرانا غیرضروری معلوم ہوتا ہے۔ان خطبات میں جو جو کمزوریاں ہیں وہ صرف راقم سطور کی کم علمی ، بے ما بھی اور آم ہمتی کی وجہ سے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کمزوریوں سے درگذر فرمائے۔

میں جناب سید قاسم محمود کاشکر گزار ہوں جن کے تو سط اور شفاعت حسنہ کی وجہ ہے یہ کتاب بھی''الفیصل'' کی طرف سے شائع ہور ہی ہے۔

ڈاکٹرمحموداحمدغازی اسلام آیاد ےار بیج الاول ۱۳۲۵ھ المئنی ۲۰۰۴

<u>پيش لفظ</u>

پهلا خطبه

علم حديث: أيك تعارف

پير، 6 اكتوبر 2003

علم حديث: ايك تعارف

. محاضرات حدیث

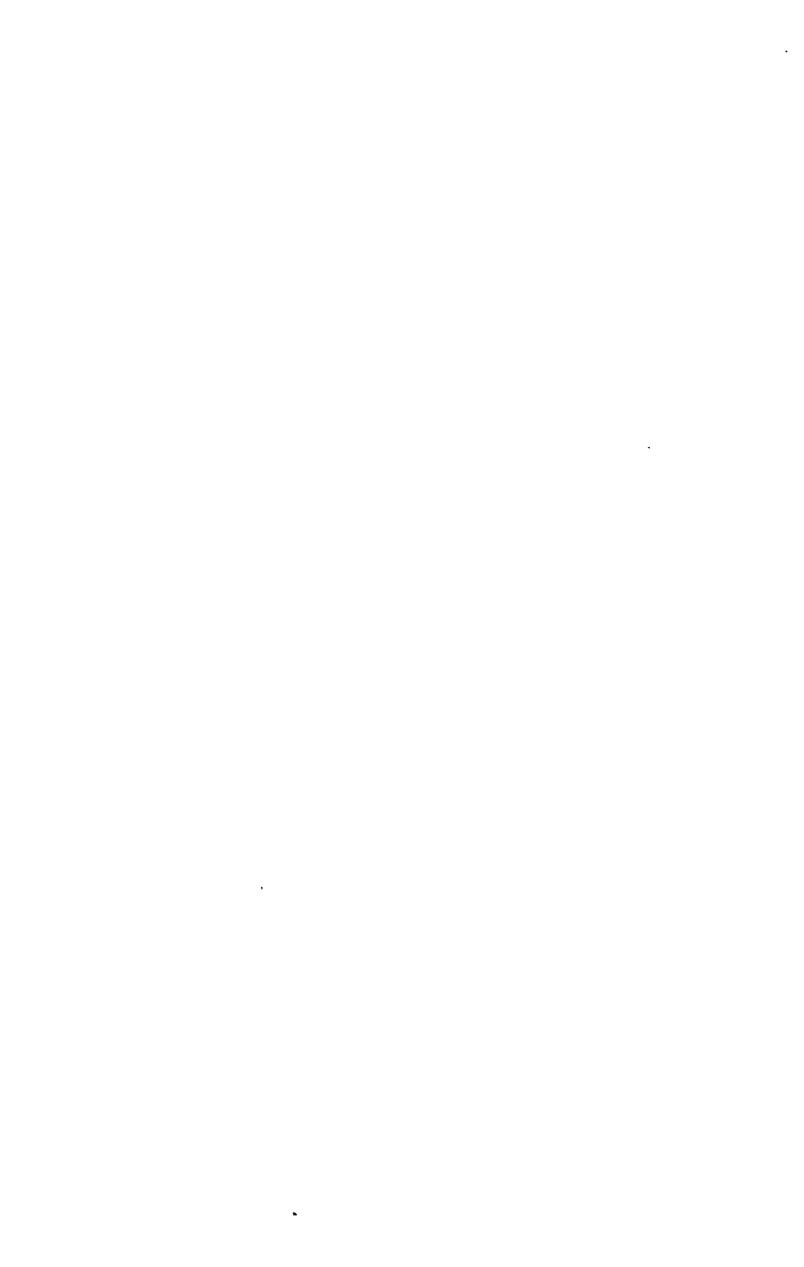

### علم حديث: أيك تعارف

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی الہ و اصحابہ اجمعین سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے ادارہ الہدیٰ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی اور میموقع عنایت فرمایا کہ حدیث نبوی اور سنت رسول اللہ ہے کے بار ہے میں یہ گزارشات آپ کی خدمت میں بیش کرسکوں۔

یہ خطبات، جن کی تعدادانشاءاللہ بارہ ہوگی علم حدیث کے مختلف پہلوؤں سے بحث
کریں گے۔اس میں علم حدیث کے فنی مباحث پر بھی گفتگو ہوگی علم حدیث کی تاریخ پر بھی گفتگو
ہوگی ،اور محد ثین کرام نے احادیث رسول کو جمع کرنے ، فراہم کرنے اور ان کا مطالعہ اور تشریخ و نفسیر کرنے میں جوخد مات انجام دی ہیں ،ان خد مات کا بھی اختصار کے ساتھ جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔

#### علم حديث كانتعارف

آج کی گفتگو کا عنوان ہے علم حدیث: ایک تعارف علم حدیث کے تعارف کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ عمواً ہر مسلمان حدیث رسول سے تو واقف ہوتا ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کیا ہے؟ اور اسلام میں حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ لیکن بہت سے حضرات کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فنی اعتبار سے علم حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث اوراً سے ملتی جلتی اصطلاحات کا استعال اہل علم کے یہاں کن کن معانی میں اصطلاحات کا استعال اہل علم کے یہاں کن کن معانی میں ہواہے؟ یہ اور اس فتم کی بہت سی فنی تفصیلات ایک ہیں جن سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہواہے؟ یہ اور اس فتم کی بہت سی فنی تفصیلات ایک ہیں جن سے بہت سے لوگ واقف نہیں

علم حديث: أيك تعارف

ہیں۔اس عدم واقفیت کے باعث بہت سے مسائل اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔قرآن مجید کی تشریح و تفہی احکام میں ترتیب اور تفہی احکام اور شریعت کے مسائل کا معاملہ ہو، یا شریعت کے احکام میں ترتیب اور باہمی ربط کا سوال ہو،ان سب چیزوں کو سیح طور پر سبحھنے کے لئے علم حدیث سے فنی واقفیت بقدر ضرورت لازمی ہے۔

ہرمسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجیدا یک متعین کتاب ہے۔ پورا قرآن مجیداس کتاب کے اندرلکھا ہوا ہے۔ اس سے باہر قرآن کا کوئی وجود نہیں ہے اور سارے کا سارا قرآن اس کتاب کے اندرسا گیا ہے۔ لیکن حدیث یا سنت کے بارے میں ایسی کوئی ایک کتاب موجود نہیں ہے جس کے بارہ میں کہا جاسکے کہ حدیث یا سنت پوری کی پوری اس کتاب میں موجود ہے۔

ا حادیث کی تاریخ ، تدوین اور دوایت و درایت کے بارے میں بہت کی کتابیں کھی گئی میں ۔ خودا حادیث کے بہت سے مجموع ابتدائی صدیوں سے متداول چلے آرہے ہیں۔ بعد کی صدیوں میں مرتب ہونے والے بھی بہت سے مجموع ملتے ہیں جن میں بہت کی احادیث مختلف موضوعات پر مختلف مقاصد کے لئے جمع کی گئی ہیں۔ ان سب کتابوں سے سنت کا پہتہ چاہے۔ اس لئے جب تک اسلامیات کے طلبہ کو بالعموم اور قرآن مجید کے طلبہ کو بالخصوص اچھی طرح سے یہ معلوم نہ ہو کہ حدیث اور سنت کس کو کہتے ہیں۔ حدیث کی جو کتابیں ہمارے سامنے ہیں ان سے استفادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حدیث کی کسی کتاب میں اگر کوئی حدیث کسی ہوئی ہے تو اس کی استفادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حدیث کی کسی کتاب میں اگر کوئی حدیث کسی ہوئی ہے تو اس کی روشنی میں قرآن پاک کو کیسے مجھا جائے ؟ جب تک ان سب امور سے گہری واقفیت نہ ہواس وقت تک قرآن پاک کو کیسے مجھا جائے ؟ جب تک ان سب امور سے گہری واقفیت نہ ہواس وقت تک قرآن پاک کو کما حقہ مجھا بہت مشکل ہے۔ ان تمام امور کو جانے اور سیجھنے کے تفصیلی قواعد اور شوابط مقرر ہیں جن پر گزشتہ تیرہ سوسال سے لوگ عمل کرتے چلے آرہے ہیں اور قرآن می میں مجھر ہے ہیں۔ ارشا دات رسول گوان قواعد وضوا بط کی روثنی میں سمجھر ہے ہیں۔

یہ بھنا کہ قرآن مجیداورسنت کسی خلا میں پائے جاتے ہیں اور بغیر کسی سلسل کے آج
جس کا جو جی چاہے ، وہی معنیٰ قرآن مجید کی آیات اور الفاظ کو پہناد ہے، یہ تصور درست نہیں
ہے۔قرآن مجیدا کی سلسل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ رسول اکرم آئی ہے نے صحابہ کرام کواس کے
معانی ومطالب سمجھائے رصحابہ کرام نے وہی معانی ومطالب تابعین کو سمجھائے اور اس طرح نسلا
بعد نسل ایک طبقہ کے بعد دوسرا طبقہ اور دوسرے کے بعد تیسرا طبقہ اس کو سیکھتا گیا اور اس طرح یہ

علم حديث: أيك تعارف

رہنمائی ہم تک پینی ہے۔ اس لئے ماضی اور حال میں خدانخواستہ اگر کوئی خلا پیدا ہوگیا، یا ہماری فہم میں ہوئی میں کوئی ایسا خلل آگیا کہ جس میں ماضی سے ہمارار شتہ کٹ جائے تو پھر قرآن مجید کے نہم میں ہوئی غلطیاں پیدا ہو جانے کا امکان ہے۔ ماضی قریب میں خود ہمارے ملک میں بہت کی گراہیاں اس لئے پیدا ہوئیں کہ بعض لوگوں نے سنت رسول کے اس تسلسل کو، احادیث کے اس پورے علم اور فن کو اور قرآن مجید کی تعبیر وتشریح کے ان سارے اصولوں کونظرا نداز کر مے صرف اپنی عربی رنبان دانی اور مجردا پنی فہم کی مدد سے قرآن کو سیجھنے کی کوشش کی ۔ اس کے نتیج میں بہت ہی خرابیاں اور کمزوریاں پیدا ہوئیں ۔ اس لئے قرآن مجید کو سیجھنے کے لئے علم حدیث سے واقفیت ناگز ہر ہے۔ اور کمزوریاں پیدا ہوئیں ۔ اس لئے قرآن مجید کو سیجھنے کے لئے علم حدیث سے واقفیت ناگز ہر ہے۔ علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی لیکن اس ابتدائی تمہیدی گزارش سے میا ندازہ ہوگیا ہوگا کہ علوم اسلامیہ میں بالعموم اور قرآن مجید کو سیجھنے میں بالخصوص علم حدیث کی اہمیت کتنی ہے۔

#### حدیث کے لغوی معنی

لفظ مدیث ، جس کواس خاص فن کی اصطلاح کے طور پر استعال کیا گیا ہے ، عربی زبان میں صدیث کے معنی زبان میں بہت سے معانی اور مطالب کے لئے استعال ہوتا ہے ۔ عربی زبان میں صدیث کے معنی گفتگو کے بھی ہیں اور صدیث کے معنی کسی اہم اور قابل ذکر واقعہ کوئی گفتگو یا کوئی کلام ، اس کوعر بی زبان میں صدیث کتے ہیں ہیں ۔ آپ نے رسول اللہ علیہ الصلاق والسلام کا مشہور ارشاد سنا ہوگا جس میں آپ میں صدیث کتے ہیں ۔ آپ نے رسول اللہ علیہ الصلاق والسلام کا مشہور ارشاد سنا ہوگا جس میں آپ نے فر مایا نظر مایا نخیر الحدیث کتاب اللہ ' ۔ ایک جگہ ہے اُحسن الحدیث کتاب اللہ ' ۔ یعنی سب نے اچھی گفتگو ، سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے ۔ گویا حدیث اور کلام دونوں بعض دفعہ متر ادف کے طور پر بھی استعال ہوتے ہیں ۔

جاہلیت کے زمانے میں عربول میں آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور آپس میں اختلافات بھی ہوتی رہتی تھیں اور آپس میں اختلافات بھی ہوتے رہتے تھے۔ جب ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے جنگ ہوتی تھی، تو جینے والا قبیلہ اپنی فنخ کو ایک تاریخی جشن کے طور پر یا در کھتا تھا۔ اس کی تفصیلات قبیلے کے خطیبوں، شاعروں اور عام لوگوں میں افتخار کے ساتھ محفوظ رکھی جاتی تھیں۔ ان واقعات کو اکیا مُ العرب کے

علم حديث: أيك تعارف

نام سے یادکیاجا تا تھا۔لیعنی عرب کے نمایاں یا تاریخی یا قابل ذکر دِن۔ان ایام مشہورہ کواحادیث بھی کہاجا تا تھا۔احادیث العرب؛ لیعنی وہ تاریخی واقعات جو کسی قبیلے کی تاریخ میں قابل ذکر ہیں اور قبیلہ اظہار فخر کے طوریراس کو بیان کرتا تھا۔

ا حادیث کالفظ'' اُحدُ وشہ'' کی جمع ہے۔لیکن محدثین کے ہاں ابتداء ہی سے عام رواج میر ہاہے کہ حدیث کی جمع احادیث استعال کی جار ہی ہے۔اصل لغت کے اعتبار سے احادیث جمع ہے۔اصل لغت کے اعتبار سے احادیث جمع ہے۔اصل اخت کے اعتبار سے احادیث جمع ہے۔احدو شدہ کی ،اح دوث ہ ، یعنی کوئی خاص بات یا کوئی الیم نمایاں چیز یا Novel چیز ،جس کو لوگ یا در کھیں ۔اس کی جمع احادیث ہے۔

قرآن مجید میں بھی پر لفظ ای معنی میں استعال ہوا ہے۔ارشادر بانی ہے: فَحَعَلْناهُم اُحادَیتُ و مزَقْناهُم کُلَّ مُمَزُق ،ہم نے انہیں بھو لے بسر ہے قصے بنادیا۔ گویا احادیث کے معنی کسی تاریخی واقعہ اور تاریخی قصے کے بھی آتے ہیں۔ حدیث کے معنی نئی چیز کے بھی آتے ہیں۔ آپ نے عربی آپ نے عربی استعال آپ نے عربی استعال آپ نے کو بین گو یہ کو ایس کے۔ یہ قدیم کے مقابلہ میں داخل ہوا ہے۔ توحدیث گویا قدیم کے مقابلہ میں نئی بات کو کہیں گے۔ یہ قدیم کے مقابلہ میں استعال ہوتا ہے۔اللہ تعالی کی ذات قدیم ہے۔ ہمشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔از کی اور ابدی ہے۔اس کو کہیں گا۔ یہ دونوں اللہ تعالی کی ذات قدیم ہے۔قرآن مجید کلام قدیم ہے۔اور اگروہ کلام قدیم ہے تو قائر ہے۔ وی اللہ ہیں۔دونوں اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ایک کلام قدیم ہے جوقد یم سے چلا آر ہا ہے۔ وی اللی علی مقدیم ہے جوقد یم سے چلا آر ہا ہے۔ ایک کلام تو ہے، جورسول اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ایک کلام قدیم ہے جوقد یم سے چلا آر ہا ہے۔ ایک کلام تو ہے، جورسول اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ایک کلام قدیم ہے جوقد یم سے چلا آر ہا ہے۔ ایک کلام تو ہے، جورسول اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ایک کلام قدیم ہے جوقد یم سے چلا آر ہا ہے۔ ایک کلام تو ہے، جورسول اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ایک کلام تو ہی کے زمانہ حیات میں آپ کے ذات میں آپ کے خورسول اللہ کی اس لئے بھی علم حدیث کوحدیث کہا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں حدیث کا لفظ لغوی معنی میں مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے۔قرآن مجید کے لئے بھی استعمال ہوا ہے؛ فَلیاتو ابِحدیثِ مِن مثلہ۔اس جیسی ایک حدیث ، یااس جیسا ایک کلام ، یااس جیسی گفتگو بنا کر لے آؤ۔ یہاں حدیث کا لفظ کلام اور گفتگو کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور ہوا ہے اور سنعمال ہوا ہے اور سرول التعلیق کے ارشادات گرامی کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔

علم حديث: أيك تعارف

تاہم جب بدلفظ یعنی علم حدیث ایک فنی اصطلاح کے طور پر استعال ہوتا ہے۔ تو اس سے مرادوہ تمام چیزیں یا وہ تمام امور ہوتے ہیں جن کا مقصد رسول اللّٰعظیٰ کے ارشادات گرامی، آپ کے افعال اور آپ کے احوال کی تحقیق کرنا ہے۔ علامہ بدرالدین عینی ایک مشہور محدث ہیں، صحیح بخاری کے شارح بھی ہیں اور مشہور فقیہ بھی ہیں۔ انہوں نے علم حدیث کی تعریف کی ہے کہ هُوَ عِلم یُعرَفُ بِهِ أَقُو الْ رَسُولَ اللّٰهُ عَلَیْ وَافْعَالُهُ وَاحْوالُهُ ؛ یعنی علم حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے رسول الله عَلَیْ وَافْعَالُهُ وَاحْوالُهُ ؛ یعنی علم حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے رسول اللّٰهُ عَلَیْ کے اقوال رسول اللّٰهُ عَلَیْ وَافْعَالُ اور آپ کے احوال معلوم کئے جائیں۔

علم حدیث کی تاریخ میں محدثین کے درمیان شروع سے حدیث کی اصطلاحی تعریف کے بارہ میں ایک اختلاف چلا آرہا ہے۔ اوروہ اختلاف یہ ہے کہ کیا صرف رسول اللّٰوَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

یجھالوگوں کا خیال ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال اور افعال واحوال تو حدیث میں شامل ہیں۔ پجھاور ہیں تابعین کے اقوال ، افعال اور احوال حدیث کے مفہوم میں شامل نہیں ہیں۔ پجھاور حضرات کا کہنا ہے کہ تابعین کے اقوال ، افعال اور احوال بھی حدیث میں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے علم حدیث کی تعریف میں تھوڑ اسافرق واقع ہوجائے گا۔ جوحضرات صرف رسول التھا ہے ۔ اقوال ، افعال اور احوال کو حدیث میں تھوڑ اردیتے ہیں۔ وہ اس کی وہ تعریف کریں گے جو ابھی میں شامل اقوال ، افعال اور احوال کو بھی حدیث کے مفہوم میں شامل حرض کی۔ جولوگ صحابہ اور تابعین کے افعال اور احوال کو بھی صدیث کے مفہوم میں شامل قرار دیں گے وہ اس کی تعریف میں شامل کردیں گے۔ قوال ، افعال اور احوال کو بھی شامل کردیں گے۔

علم حديث: ايك تعارف

علیق کا طرزعمل کیا تھا۔صحابہ کرامؓ کے رویہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الٹیونی کے کا رویہ کیا تھا۔ مثال کے طور پرستید نا عبداللہ بن عمر کا طرز عمل بیرتھا کہ وہ کوئی کام سنت رسول سے ہٹ کرنہیں کیا کرتے تھے۔ ہرکام سوفیصداُ سی طرح کرنے کی کوشش کمیا کرتے تھے جس طرح رسول اللّٰمِلْفِیلَّ نے کیا ہو۔ جا ہے آپ نے وہ کام بطور سنت کے کیا ہو یا عادت کے طور پر ، یا بطور ذاتی بیند نا ببند کے کیا ہو، جس چیز کا دین یا شریعت سے تعلق نہ بھی ہواس کو بھی حضرت عبداللہ بن عمرٌ اسی طرح كرنے كى كوشش كرتے تھے۔ابحضرت عبداللہ بن عمرٌ كا اپنافعل اس اعتبار ہے تو أن كا اپنافعل ہے کہ ایک صحابی کافعل ہے۔ لیکن اس سے ضرور بیا ندازہ ہوسکتا ہے کہ رسول الشوالی نے کسی خاص معاملہ میں کیا روتیہ اختیار فر مایا ہوگا۔حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے رویہ سےحضورؓ کے رویہ کی بالواسطہنشاندہی ہوتی ہے تواس مفہوم کےاعتبار سے صحابہ کرام کےاقوال ،افعال اوراحوال بھی حدیث کا حصہ ہوجا ئیں گے۔ یہی کیفیت تابعین کی ہے کہ تابعین میں ہزاروں انسان اور ہزار دل مقدس لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کی لیکن ایسے بھی تھے جن کاعلم حدیث سے زیادہ اعتنانہیں تھا۔ وہ زندگی کی اورسر گرمیوں میں اپنے وفت کولگاتے تھے۔لیکن ان میں بہت سوں کے رویتے اور طرزعمل سے صحابہ کرامؓ کے طرزعمل کی نشاند ہی ہوتی تھی ۔ صحابہ کرامؓ کے طرزعمل سے رسول اللہ علیہ کے طرزعمل کی نشاندہی ہوتی تھی۔اس لئے علم حدیث کی تعریف میں بید دونوں چیزیں بعض حضرات نے شامل کی ہیں۔

#### حديث كى تعريف

سیق علم حدیث کی تعریف ہوئی، خود حدیث کی تعریف کیا ہے؟ جس کاعلم ،علم حدیث کہا تا ہے۔ حدیث کی خصر ترین اور جامع ترین تعریف سے ہے جوایک بڑے محدث نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محل ما اُضیف اِلّنی النبی علیه الصلواۃ و السلام، فَهوَ حدیث ہروہ چیز جورسول اللّٰه اللّٰہ کی ذات گرامی نے نسبت رکھتی ہے وہ حدیث ہے اور علم حدیث میں شامل ہے۔ رسول اللّٰه اللّٰه نے کون کی بات کیے ارشا دفر مائی ،حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کوئی فعل کیے فر مایا، آپ کی شخصیت، ذات مبارکہ، ہر چیز جس کی نسبت حضور کی ذات گرامی سے ہے وہ حدیث ہے۔ حصور کی ذات گرامی سے ہے وہ حدیث ہے۔

علم حديث: ايك تعارف

یہ حدیث کی مختصرترین تعریف ہے۔ اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جن کی حضور علیقیہ کی ذات گرامی سے نسبت صحیح ہے اور وہ روایات بھی شامل ہیں جن کی نسبت حضور کی ذات مبارک سے کمزور ہے ، اور وہ روایت بھی شامل ہے جس کی نسبت حضور سے ، اہل علم کی نظر میں ، درست نہیں ہے۔ بہر حال جو امر بھی آپ کی ذات گرامی سے منسوب ہوگیا ، وہ حدیث میں شامل ہوگیا۔ پھر حدیث میں شامل ہوگیا۔ پھر حدیث کے ختلف درجات ہیں جن پر ہم آگے چل کربات کریں گے۔

#### علم حديث كاموضوع

برعلم کاایک موضوع ہوتا ہے۔ معاشیات کا ایک موضوع ہے۔ سیاسیات کا ایک موضوع ہے۔ سیاسیات کا ایک موضوع ہے، منطق اور فلفہ کا ایک فاص موضوع ہے۔ ہر کتاب کا بھی ایک موضوع ہوتا ہے۔ محد ثین نے دائ محد ثین نے دائ محد ثین نے دائ محد ثین نے دائ اللہ ، ایعنی رسول الٹھائی کی فات گرامی اس حدث انه رسول الله ، ایعنی رسول الٹھائی کی فات گرامی اس حثیث میں کہ وہ اللہ کے دستاوہ ہیں، پیلم صدیث کا موضوع ہے۔ حیثیت میں کہ وہ اللہ کے دائے میں تامل ہوا کہ رسول اللہ اللہ کے دائے گرامی کو حدیث کا موضوع قرار دیں۔ انہوں نے کہا کہ کی شخص کی فات طب کا موضوع ہو سکتی ہے۔ میڈیکل سائنس کا موضوع ہو سکتی ہے ہم صدیث کا موضوع کیے ہوگی؟ لیکن وہ یہ بھول کے کہ اس تعریف سائنس کا موضوع ہو ہو سکتی ہے کہ میں حیث انه رسول اللہ، یعنی اس حیثیت میں آپ کی فرات مبارک کا مطالعہ کیا جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت میں آپ کی مبارک کا مطالعہ کیا جائیس بلکہ علم حدیث کا موضوع ہے۔

بعض حفرات نے علم حدیث کا موضوع تھوڑا ساہٹ کر قرار دیا ہے۔ اس کا مفہوم بھی تقریباً وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ السمرویات السحدیثیة من حیث الا تصال و الا نقطاع، وہ تمام روایات ومرویات (جوحضور کی ذات گرامی سے منسوب ہیں) حدیث کہلاتی ہیں ،اس اعتبار سے کہ ان کی سند رسول اللہ علیہ تک براہ راست پہنچی ہے یا درمیان میں کوئی انقطاع واقع ہوا ہے۔ گویا بالواسطہ ذات رسالت مآب تک پہنچے یا بلا واسطہ ذات رسالت مآب تک پہنچے۔ دونوں صورتوں میں علم حدیث کا موضوع رسول التھا ہے کی ذات گرامی بنتی ہے۔

علم حديث: أيك تعارف

آپ نے حدیث سے متعلق لٹریچر میں کئی الفاظ سنے ہوں گے۔ حدیث ،سنت ،اثر ، خبر۔ بیالفاظ الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں یاان کا ایک مفہوم ہے؟ اس کے بارے میں محدثین میں ہمیشہ گفتگور ہی ہے۔اوراس موضوع پرمحدثین نے تفصیل سے کلام کیا ہے۔لین آگے بڑھنے سے پہلے دو باتیں یا در کھئے۔

دوسری چیز سے یا در کھیں کے عربی میں ایک کلیہ ہے کہ لامشاحة فی الاصطلاح۔ لیمن اصطلاح کے باب میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چا ہئے۔ ہر خص کو یا ہر گروہ کو اپنی الگ اصطلاحات متعین کرنے کاحق حاصل ہے۔ مثلاً آب الہدی میں سے طے کریں کہ ہماری اصطلاح سے کہ اگر سفید لائٹ جلادی جائے تو سب لوگ کلاس سے سفید لائٹ جلادی جائے تو سب لوگ کلاس میں آجا نمیں اور ہری لائٹ جلادی جائے تو کلاس سے

علم حديث: ايك تعارف

نکل جائیں، گویا ہری روشن کا مطلب سے ہے کہ کلاس ختم ہوگئی۔ کسی کو بیدا صطلاح اختیار کرنے پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں کہ آپ نے بیدا صطلاح کیوں رکھی؟ یااس کاعکس کیوں نہیں رکھا؟ آپ کو بیدا ختیار ہے کہ آپ اپنی سہولت کی خاطر جواصطلاح جا ہیں وہ اختیار کرلیں۔ آپ بطور اصطلاح کوئی لفظ مقرر کرلیں کہ جو باہر سے ٹیجر آئے گا اس کومعلم کہیں گے جواندر کا ہوگا اس کو مدرس کہیں گے جواندر کا ہوگا اس کو مدرس کہیں گے ۔ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔

اس لئے اگر محدثین نے اپنی ای اصطلاحات اختیاری ہیں تو اس میں کسی کواعتراض کا یاشک وشبہ کاحق نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہر عالم یاغیر عالم کواپنی اصطلاحات وضع کرنے کاحق ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مفسرین میں اور محدثین میں پچھا اصطلاحات کے بارے میں تو اتفاق رائے ہے۔
لیکن پچھا اصطلاحات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے اس کا ایک مفہوم قرار دے کراس کواستعال کیا ہے اور بعض دوسرے حضرات نے کوئی اور مفہوم قرار دے کراستعال کیا ہے اور بعض دوسرے حضرات نے کوئی اور مفہوم قرار دے کراستعال کیا ہے جس کی تفصیل آگے وقانو قنا آپ کے سامنے آتی رہے گی۔

#### حديث إورسنت كافرق

سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں محدثین نے کیا فرق رکھا ہے۔ حدیث اور سنت دومشہور اصطلاحات ہیں۔ قرآن مجید میں سنت کا لفظ بھی استعال ہوا ہے اور حدیث کالفظ بھی استعال ہوا ہے۔ خود حدیث پاک میں حدیث کالفظ بھی آیا ہے اور سنت کالفظ بھی آیا ہے۔ حدیث اور سنت کے بارے میں علماء کے ایک گروہ کی تورائے یہ ہے کہ یہ دونوں بالکل آیا ہے۔ حدیث اور سنت کے بارے میں علماء کے ایک گروہ کی تورائے یہ ہے کہ یہ دونوں میں ایک مفہوم میں ہیں۔ جو حدیث ہے وہ سنت ہے اور جو سنت ہے وہ حدیث ہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد کی رائے یہ ہے۔

یکھاور حضرات کا کہناہے کہ حدیث ایک عام چیز ہے اور سنت خاص ہے اور اس کا ایک حصہ ہے۔ حدیث تو ہر وہ چیز ہے جورسول النوائی کی ذات مبارک سے منسوب ہوگئ جس میں ضعیف احادیث بھی شامل ہیں اور موضوع احادیث بھی شامل ہیں ، منکر اور شاذ احادیث بھی شامل ہیں جس کی تفصیل آگے آئے گئ ، اور سنت سے مرادوہ طریقہ ہے جواحادیث سے حکی بنیاد پر ثابت ہوتا ہے ، جورسول النوائی کا طے کیا ہوا طریقہ ہے جوآب نے اپنی امت کوسکھایا ، جو تر آن

علم حديث: ايك تعارف

پاک کے منتفااور معانی کی تفسیر وتشریح کرتا ہے اور جود نیا میں قر آن پاک کے لائے ہوئے نظام کی عملی تشکیل کرتا ہے۔اُس طریقہ خاص کا نام سنت ہے۔

#### سنت کی تعریف

امام مالک، جومشہورامام المحد ثین ہیں اورامام الفقہا بھی ہیں۔ان کا نقط نظریہ ہے کہ سنت میں رسول اللّقافیۃ ،صحابہ کرام اور تابعین ،ان تنیوں کا طرز عمل اوران تینوں کا طریقہ شامل ہے۔آپ موطاءامام مالک یر هیں تو اُس میں بار ما، در جنون نہیں ،سینکڑوں مقامات پرامام مالک ہے۔آپ موطاءامام کا لک یر هیں سنت قر اردیا ہے اور دلیل دی ہے کہ فلاں صحابی یہ طرز عمل اختیار کیا کرتے تھے۔ایک جگہ لکھا کہ فلاں طرز کیا کرتے تھے۔ایک جگہ لکھا کہ فلاں تابعی میہ کام کیا کرتے تھے۔ایک جگہ لکھا کہ فلاں طرز عمل سنت ہے اس لئے کہ عبدالملک بن مروان کو میں نے یہ کام کرتے و یکھا۔ یہ امام مالک ی

یچھ اور حضرات ہیں جوصرف رسول الٹھائیٹی کے طرزعمل اور طریقہ کار کو سنت قرار دیا جائے گا۔خلفائے قرار دیا جائے گا۔خلفائے راشدین کی سنت قرار دیا جائے گا۔خلفائے راشدین کی سنت قرار دیا جائے گا، رسول الٹھائیٹی کی سنت قرار نہیں دیا جائے گا۔

یجھ دیگر حضرات کا کہنا ہے ہے کہ بید دونوں اصطلاحات الگ الگ معنی رکھتی ہیں۔علم حدیث کا الگ مفہوم ہے۔ سنت کی تعریف جن لوگوں نے حدیث کا الگ مفہوم ہے۔ سنت کی تعریف جن لوگوں نے حدیث سے الگ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ طریقہ متبعہ کا نام سنت ہے یعنی وہ طریقہ جس کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیاوہ سنت ہے۔

علم حديث: أيك تعارف

سنت کی اصطلاح اسلام سے پہلے سے چلی آرہی ہے اور صدیث کی اصطلاح اسلام نے دی ہے۔ صدیث کالفظ تو ان اصطلاحی معنوں میں اور اس مفہوم میں استعال نہیں ہوتا تھا جو بعد میں اس لفظ کو دیا گیا۔لیکن سنت کا لفظ قریب قریب انہی معنوں میں اسلام سے پہلے سے چلا آرہا ہے۔اگر آپ نے جابلی شاعری کا مطالعہ فرمایا ہو، تو جابلی شاعروں میں سے ایک مشہور شاعر ہیں جومعلقات کے شاعروں میں سے ایک جیں ،لبید بن ربعہ العامری ، ایک شعر میں ان کا کہنا ہے کہ۔۔

## مِن مَسعشر سَنت لهم ابسأهم و لِمُسامُها

میراتعلق اس گروہ سے ہے جن کے اباوا جداد نے ایک سنت مقرر کی ہے اور ہرقوم کی ایک سنت مقرر کی ہے اور ہرقوم کی ایک سنت لیعنی طریقہ متبعہ ہوتا ہے اور امام ہوتا ہے ۔ یعنی میر ے اباوا جدادات بڑے لیڈر تھے کہ ان کا طریقہ کار پورے عرب میں سنت بن گیا، اسلام سے پہلے کا طریقہ بن گیا۔ (یہاں سنت کا لفظ آیا ہے جو اسلام سے پہلے ای مفہوم میں استعال ہوتا تھا۔)

جوحفرات بیہ بچھتے ہیں کہ حدیث اورسنت کے دونوں الفاظ دوالگ الگ معانی میں استعال ہوئے ہیں۔ان میں سے ایک مشہور محدث امام عبدالرحمٰن بن مہدی بھی ہیں۔ وہ امام مالک اورسفیان تُوری مشہور محدث ہیں،اپنے زمانے مالک اورسفیان تُوری مشہور محدث ہیں،اپنے زمانے میں امیر المونین فی الحدیث کہلاتے تھے، یعنی حدیث میں مسلمانوں کے امیر صف اول کے اعلیٰ مرین، عظیم ترین اور متقی ترین محدثین میں سے گزرے ہیں،ان کے بارے میں عبدالرحمٰن بن مہدی نے کہا کہ ) سفیان الشوری امام فی الحدیث ،سفیان توری حدیث کے امام ہیں۔ والاوزاعی امام فی السنة ،اورامام اوزاعی ، جوشہور نقیہ ہیں،سنت میں امام ہیں وَ مالك امام فی الدوری اللہ میں اور اللہ ہیں اور اللہ ہیں۔ ونوں کے امام ہیں،سنت کے بھی امام ہیں اور فیہ سے میں اور اللہ مناہ ہیں۔ ویان کے اللہ مناہیم میں سمجھا ہے۔

آپ نے حدیث کی اکثر کتابوں میں بڑھاہوگا۔ایک محدث جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے اوراس حدیث بروایت کے بعد درایت کے نقط نظر سے بحث کرتا ہے، جس برآ گے چل کرہم ہات کریں گے، تووہ یہ کہتا ہے کہ ہذالہ حدیث معالف للقیاس والسنة والاجماع،

علم حديث: ايك تعارف

اس حدیث کے ظاہر پر ہم اس لئے عمل نہیں کریں گے کہ بیر قیاس ،سنت اور اجماع کے خلاف ہے۔ ایک طرف حدیث کووہ متعارض معنوں ہے۔ ایک طرف حدیث کووہ متعارض معنوں میں لئے دری ہیں۔ یہ مثالیں میں نے بیر ظاہر کرنے کے لئے دی ہیں کہ محدثین کا ایک گروہ حدیث اور سنت کوالگ الگ مفہوم میں سمجھتا ہے۔

قرآن مجید میں بھی سنت کالفظ اللہ تعالیٰ کی سنت اور عادت کے لئے استعال ہوا ہے۔
سنت اللہ فی الذین حلو امن قبل ، بیاللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں کے زمانے سے چلی آرہی
ہے۔اللہ تعالیٰ کا جو خاص نظام ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جس میں کوئی کی بیشی نہیں
ہوتی ، جو اللہ کا اصول ہے وہ ہمیشہ ایک جیسار ہتا ہے۔اللہ کے اس اصول اور اللہ کے اس طریقے
کے لئے بھی قرآن مجید میں سنت کالفظ استعال ہوا ہے۔

مدینه منوره کوبعض لوگ دارالسنة قرار دیا کرتے تھے۔ لینی سنت کا گھر، جہال سے ساری سنتین نکلی ہیں۔ یقینا مدینه منوره دارالسنة تھا۔ صحابہ کرام جن کے پاس سنت کاعلم تھا وہ مدینه منوره ہی ہے سنت کے ذخائر نکلے ہیں۔ مدینه منوره ہی ہے صحابہ کرام دنیا کے گوشوں میں تھیلے، اس لئے مدینة السنة ، مدینه منوره کا نام ہونا ایک بالکل فطری چیز ہے۔

#### حدیث،اثر اورخبر

حدیث اورسنت کے ساتھ ساتھ میں دوراژ کی اصطلاح بھی استعال ہوتی ہے، ا سَے ر۔ اثر کے لفظی معنی تو نشان اور آثار قدم کے ہیں۔ یا کسی بھی چیز پر کسی اور چیز کا نشان پڑجائے اس کوعر بی زبان میں اثر کہتے ہیں اور تا ثیر کے معنی کسی پرنشان ڈال وینا۔ آپ نے کسی چیز پراپنے انگو مٹھے کا نشان ڈال دیا۔ اس عمل کوعر بی زبان میں تا ثیر کہتے ہیں۔ اثر کا لفظ بھی علائے اہل حدیث کی نظر میں دومعنی کے لئے استعال ہوتا ہے۔ محدثین کی ایک جماعت ہے جوصرف صحابہ ' کرام اور تا بعین کے اقوال وفر مودات کے لئے آثار اور اثر کا لفظ استعال کرتی ہے اور آثار صحابہ وتا بعین کی اصطلاح اس مفہوم میں ہے۔ ایک اور جماعت ہے جو اثر اور حدیث کو ایک ہی مفہوم میں مجھتی ہے۔ اس کے نزدیک رسول الشہائے کے ارشادات ، اقوال وافعال اور اعمال اور صحابہ

علم عديث: أيك تعارف

وتابعین ان سب کے اقوال وافعال واعمال کوحدیث بھی کہتے ہیں اور اثر بھی کہتے ہیں۔ علم حدیث کی اصطلاح میں ایک اصطلاح ہے مرفوع '۔مرفوع کے لفظی معنی ہیں وہ چیز جس کو بلند کیا گیا ہو' جس کوا تھا یا گیا ہو، بلند شدہ ،انگریزی میں Exalted \_ا سطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جورسول اللہ اللہ کا اسم مبارک لے کرصراحنا اس حدیث کوآپ کی ذات مبار کہ ہے منسوب کرتا ہے۔اس کومرفوع کہتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں دوسری اصطلاح ہے موقوف \_ یعنی شہر اہوا، جوزک گیا ہو، انگریزی میں آپ Halted کہد سکتے ہیں۔ بدوہ روایت یا حدیث ہے جس کی نسبت صحابہ تک پہیچی ہے، ان کے بعد آ گے نسبت کوئی پیش قدمی نہیں کرتی ۔راوی بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھ سے بیان کیا ، فلاں شخص سے فلاں نے بیان کیا ، انہوں نے فلاں صحافیؓ کو بیدارشادفر ماتے سنا اور پھر آ گے وہ بات بیان ہوتی ہے۔اس کے بعدآ گےنہیں۔اس بات کوموتو ف کہتے ہیں جوصحا بہرام پر جا کررک جائے۔جولوگ حدیث اور اثر میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روایت اگر مرفوع ہو، رسول الله علیہ کی ذات تک پہنچی ہوتو اس کو حدیث کہا جائے گا اور اگر روایت صحابہ کرام یا تابعین پرموتو ف ہوجائے تواس کواٹر کہا جائے گا۔

یمی فرق ہے خبراور حدیث کے درمیان ۔خبر کا لفظ بھی کتب حدیث میں کثرت سے استعال ہوا ہے ۔ لغوی اعتبار سے خبر کا مطلب ہے اطلاع یار بورٹ ۔ ہروہ اطلاع یار بورث جو رسول التراسية کے سی ارشاد، یافعل یا کیفیت کے بارے میں اگر کسی نے دی، وہ اصطلاحاً خبر بھی کہلاتی ہے اور حدیث بھی کہلاتی ہے۔ بید دونوں اصطلاحات Inter-changeable ہوتی ہیں۔ایک دوسرنے کے بدلے میں بھی استعمال ہوتی ہیں اورا لگ الگ بھی استعمال ہوتی ہیں۔ پیہ عاراصطلاحی الفاظ ہیں جن کو مجھ لینا جائے بعنی حدیث ،سنت ،اثر اورخبر۔

اصطلاحات میں کوئی اجتلاف نہیں ہونا جائے۔ ہر بڑے محدث کا حق ہے کہ جو اصطلاح جاہے وضع کرے لیکن جب ہم کسی اصطلاح کو استعمال کرنا جاہتے ہیں تو ہم پہلے پیہ ضرورد مکیرلیں کہ ہم اس اصطلاح کوئس سیاق وسباق میں استعمال کررہے ہیں اور کس مفہوم میں استعال کررہے ہیں۔مثلاً ایک اصطلاح امام بخاری کی ہے تو ہم امام بخاری کے سیاق وسباق میں امام بخاری کی اصطلاح کواستعال کریں گے اور اپنی کوئی اصطلاح استعمال نہیں کریں گے۔ بیہ علم حديث: ايك تعارف محاضرات حديث

12

بات درست نہیں ہوگی کہ میں اپنی کوئی اصطلاح وضع کروں یا آپ اپنی کوئی اصطلاح وضع کریں اوراس کوامام بخاری کے نقط نظر کی صحیح تر جمانی نہیں ہوگی۔ اس لئے ان جاروں اصطلاحات کامفہوم پہلے سے ہی ذہن میں واضح ہونا جا ہئے۔ علم حدیث ؛ ایک بے مثال فن

علم حدیث جس کے بارے میں علم بھی دن بددن کم ہوتا جار ہاہے اور لوگوں کی دلچیسی بھی روز بروز گھٹ رہی ہے۔اس میں مہارتیں دن بدن محدود ہوتی جلی جارہی ہیں۔اس علم سے ولچیسی خود اسلامیات کے طلبہ کی محدود ہوتی چلی جارہی ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک انتہائی منفرداور بے مثال علمی کارنامہ ہے۔ بیا یک ایسا بے نظیرعکم ہے جس کی مثال پیش کرنے سے انسانی تاریخ قاصر ہے۔اس پرتھوڑی سی گفتگوتو آگے چل کر ہوگی۔لیکن سردست اختصار کے ساتھ بیہ ذ ہن میں رکھئے کہ انسانی تاریخ میں کوئی ایساعلم موجودنہیں ہے جس کا مقصد کسی ایک شخصیت کے ا قوال وافعال کومحفوظ رکھنا اوراس کو ہرقتم کے شک وشبہ سے پاک کرکے اس طرح متھے کر دینا ہو کہ بر صنے والوں کوالیا یفین آ جائے جیسا کہ آج سورج نکلنے کا یفین ہے۔ جتنی سے بات یقینی ہے کہ اس وفت سورج نکلا ہوا ہے اتناہی اس بات کویقینی بنادینا کہ بیہ بات رسول الٹیکیسی کے دہنِ مبارک سے نکلی کہ نہیں نکلی ۔ بیرکا وش انسانی تاریخ میں اپنی نوعیت کی منفر د کا وش ہے۔ دنیا میں بڑی بردی بری دین شخصیتیں گز ری ہیں۔ آج بھی ایسی دین شخصیتیں موجود ہیں اور تاریخ میں بھی موجو در ہی ہیں جن کے پیروکاروں کی تعداد رسول اللہ اللہ اللہ کے ماننے والوں سے زیادہ ہے۔حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰ ة والسلام کو جولوگ مانتے ہیں۔ان کی تعدا دان سے بہت زیادہ ہے جورسول اللہ الشاہ کے مانتے ہیں۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں میں یہودی بھی شامل ہیں عیسائی بھی شامل ہیں اورمسلمان بھی شامل ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ انسلام کو ماننے والوں میں یہودی ،عیسائی اور مسلمان تینوں شامل ہیں ۔لیکن ان میں ہے کسی بھی جلیل القدر پیغیبر کے اقوال وافعال اور ارشادات کو محفوظ رکھنے کا ان کے ماننے والوں نے ایک لاکھواں اہتمام بھی نہیں کیا ،ایک کروڑ وال اہتمام بھی نہیں کیا جتنا اہتمام مسلمانوں نے رسول اکرم کے ارشادات گرامی کومحفوظ کرنے کے کئے کیا۔اس پرآ کے چل کرمز بد تفصیل سے گفتگوہوگی۔نداس سے پہلے ایسے کسی فن کی کوئی مثال

علم حديث: أيك تعارف

محاضرات م سث

ملتی ہے نہآ گے چل کرایسی کوئی مثال دستیاب ہوئی ہے۔

یدوہ چیز ہے جس کا اعتراف ایک بڑے غیر مسلم مستشرق ڈاکٹر سپر ینگر (Springer) نے کیا ہے۔ آپ نے اس شخص کا نام ساہوگا۔ بیا یک جرمن مستشرق تھا۔ ہمارے برصغیر میں بھی کا فی عرصد ہا۔ اس نے علم حدیث پر کام کیا تھا اور جب اس نے فن رجال کا مطالعہ کیا، (فن رجال پر آگے چل کر گفتگو ہوگی، یعنی علم حدیث کے راویوں کا علم۔) تو وہ بید کی کر دنگ رہ گیا کہ ایک شخصیت کے احوال اور اقوال کو تینی بنانے اور محفوظ رکھنے کے لئے چھلا کھا نسانوں کے حالات جمع کئے گئے کہ وہ چھ لاکھا نسانوں کے حالات جمع کئے گئے کہ وہ چھ لاکھا نسان بالواسطہ یا بلاواسطہ رسول اللہ تو تین کے ارشادات گرامی کو محفوظ رکھنے کے کمل میں شریک شے۔ اس کی مثال مسیحیت کی تاریخ میں ، یہودیت کی تاریخ میں یا کسی بھی مذہب کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ عیسا ئیوں سے بوچھا جائے کہ آپ اپنی دو ہزار سالہ تاریخ میں ان شخصیتوں کے نام بتا ہے جنہوں نے مصرت عیسی علیہ السلام کے اقوال کو محفوظ رکھا ہو یا ہم تک پہنچایا ہوتو شایداول تو ان کی سمجھ میں نہیں حضرت عیسی علیہ السلام کے اقوال کو محفوظ رکھا ہو یا ہم تک پہنچایا ہوتو شایداول تو ان کی سمجھ میں نہیں

علم حديث: أيك تعارف

آئے گا کہ آپ کا سوال کیا ہے، اور اگر سمجھ میں آجائے تو بچیس تمیں آ دمیوں سے یا شاید بچیاس جیالیس آ دمیوں سے زیادہ کے نام آپ کو نہ دے سکیس۔مسلمانوں میں چھ لا کھروا ۃ کے نام اس وفت محفوظ اور موجود ہیں۔

ابھی میں ساتھ والے کرے میں بیٹھا تھا تو یہاں جو کتا ہیں رکھی ہوئی ہیں وہ اس بات کے بیوت کے لئے کافی ہیں۔ رجال کی ان کتابوں میں کئی لا کھا انسانوں کے حالات محفوظ ہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ اللہ تعلقیہ کی وات مبار کہ کود یکھا۔ ان کی آئکھیں اس شرف سے مشرف ہو کی اور ان کے کان اس اعزاز سے معزز ہوئے۔ اس لئے سب سے پہلے ان کے حالات جمع کرنے پر توجہ دی گئی۔ آئ صحابہ کرام کے تذکر سے پرجو کتا ہیں ہیں جن کی تعداد ایک و فہیں بلکہ درجنوں میں ہے، ان میں کم وہیش بارہ سے پندرہ ہزار صحابہ کرام کے حالات محفوظ ہیں۔ اس کی کوئی مثال آئے تک کی تاریخ میں نہیں مل سکتی تھی ۔ کہ کی بڑے سے بڑے انسان کے ساتھیوں کا اور اس کے اصحاب کا تذکرہ جمع کیا گیا ہواور بارہ پندرہ ہزار افراد کا تذکرہ اس لئے جمع کیا گیا ہواور بارہ پندرہ ہزار افراد کا کے بارے میں کوئی معلومات یا کوئی رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس نقط نظر سے آپ جتناغور کریں، تو کے بارے میں کوئی معلومات یا کوئی رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس نقط نظر سے آپ جتناغور کریں، تو آپ کواندازہ ہوگا کہ یہ انسانی تاریخ کا آیک انتہائی منفر دعلم ہے، جس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں متی ہے۔ اس نقط میں متی ہے۔ اور ان کے میں متی ہے۔ اور ان کی متال دنیا کی تاریخ میں متی ہے۔ اور ان کے میں متی ہے۔ اور ان کے میں متی ہے۔ اور ان کی متال دنیا کی تاریخ میں متی ہے۔ اور ان کی میں متی ہے۔ اور ان کی متال دنیا کی تاریخ میں متاب کی میں متاب کی میں متاب کی متاب کے متاب کی متاب کی کر متاب کی متاب

ندہی عادم کی تاریخ میں ایسی مثالیں تو موجود ہیں کہ کسی ندہبی شخصیت کے ارشادات کے مجموعے مرتب ہوئے ہوں۔ آئ بھی حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے بعض ارشادات با بہل میں موجود ہیں۔ یہ چیارانجیلیں جن کوعیسائی متندانجیلیں مانتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانخ عمر یاں اورارشادات کے مجموعے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی کوئی حیثیت کیا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی کوئی حیثیت کیا ہے۔ اس سے حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے اقوال اورارشادات کے بچھ مجموعے ہیں۔ لیکن ان مجموعوں کی مدد سے اگر آپ حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے اقوال اورارشادات کی کوئی فہرست مرتب کریں تو دوسوڈ ھائی سوسے زیادہ ارشادات کا مجموعہ نہیں ملے گا۔ سارے ارشادات ملاکر ان کی تعداد دوڈ ھائی سوسے زیادہ ہیں ان ارشادات کا مجموعہ نہیں ملے گا۔ سارے ارشادات ملاکر ان کی تعداد دوڈ ھائی سوسے زیادہ نہیں ان عراق ہو صحابہ کرام نے جمع کئے ہیں ان

علم حديث: أيك تعارف

کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ مندا مام احمد کم وہیش بچاس ہزار احادیث کا مجموعہ ہے۔ جس میں سے
اگر مکررات نکال دیئے جائیں تو تئیں ہزار سے زیادہ احادیث اور اقوال رسول اس میں دستیاب
ہیں۔ کنز العمال جو ہمار سے برصغیر کے مشہور محدث علامہ سیّدعلی متقی ہندی کی تصنیف ہے، اس میں
انہوں نے باون ہزارار شادات نبوی جمع کئے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی ، جنہوں نے یہ طے کیا
کہاس وقت تک جتنے مجموع احادیث کے موجود ہیں ان سب کوجمع کر کے ساری احادیث ایک
میں کتاب میں جمع کردی جائیں۔ اس میں انہوں نے یہ تعداد ستر ہزار کے لگ بھگ پہنچائی اور وہ
اس کام کو ناممل چھوڑ کر رخصت ہوئے ، کمل نہیں کر پائے۔ ان کی کتاب جمع الجوامع 'یا' الجامع
الکبیر' کے نام سے مشہور ہے۔

اس طرح سے جوہوئے ہوئے جی ان میں احادیث کی تعداد ساٹھ ہزار مینسٹھ ہزار ،ستر ہزارتک دستیاب ہے،ان میں سے مررات نکال دیئے جا کیں تو انداڈ پچاس ہزارتک میں ارشادات سنتے ہیں۔ اتنا بڑا مجموعہ دنیا میں کسی بھی انسان کے اقوال وارشادات کا ،کسی مذہبی یا غیر نذہبی شخصیت کا موجود نہیں ہے۔اس لئے اگر کوئی شخص کسی ندہبی یاد بی جذبہ سے بھی علم حدیث کوحاصل نہ کرنا چاہے، جوہوئے افسوس کی بات ہوگی ،لیکن خالص علمی لحاظ سے بھی میں مضمون اس کا متقاضی ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ منفر دواقعہ کیسے اور کیوں وجود میں آیا۔

#### صحت حدیث برشکوک کی حقیقت

علم حديث: أيك تعارف

کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو درست کر دے۔لیکن سے بات یا تو پر لے درجہ کی غلط قہمی اور کم علمی ہے بیاا نتہائی بدترین تنم کی بد دیانت ہے جس میں علم حدیث کے بارے میں شک وشبہ کا اظہار کیا جائے۔

کسی بھی چیز کو محفوظ رکھنے کے جینے طریقے ہوسکتے ہیں اور انسانی ذہن و د ماغ میں آسکتے ہیں وہ سارے کے سارے سنت کو اور ارشادات رسول آلیکی کو محفوظ ہو کرعلم حدیث مرتب ومنع نے اور امت مسلمہ نے اختیار کئے اور ان سب ممکن طریقوں سے محفوظ ہو کرعلم حدیث مرتب ومنع ہو کر ہم تک پہنچاہے۔ دنیا کے سی علم پراتنے بڑے بڑے بڑے انسانی د ماغوں نے اور اسنے غیر معمولی یا دداشت رکھنے والے انسانوں نے مسلسل غور وحوض نہیں کیا جتنا علم حدیث پرغور وخوض ہوا ہے۔ رسول اللہ ایک ایک حرف پر بیٹنگڑ وں پہلوؤں سے لاکھوں انسانوں نے غور کیا ہے اور بیغور چودہ سوبرس سے مسلسل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ابھی بیسلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اس وقت بھی دنیا بحر میں جاری وساری ہے۔ اور نئے نئے اہل علم تسلسل کے ساتھ نئے نئے دایل علم تسلسل کے ساتھ نئے دیا دار نئے نئے دبیل ان شاء اللہ گفتگو کروں گا۔

اس کے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں ردنی چاہئے کہ علم حدیث اسی طرح کامتند علم ہے جیسے کوئی بھی انسانی علم متند ہوسکتا ہے۔ اس علم کے ذریعے رسول الشقائی کی سنت اور آپ علم ہے جیسے کوئی بھی انسانی علم متند ہوسکتا ہے۔ اس علم کے ذریعے رسول الشقائی ہے جس طرح قرآن حکیم کی احادیث مبارکہ کوجس طرح محفوظ کیا گیا وہ اسی طرح صرف ایک فرق کے ساتھ قطعی اور یقینی ہے قطعی اور یقینی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں کہ قرآن مجید ایک فاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں ۔ قرآن مجید ایک فاظ اللہ کی طرف سے نہیں تر تیب سے رسول الله الله الله الله اور احادیث کو حضور نے اس بیں ۔ قرآن مجید ایک خاص تر تیب سے رسول الله الله کی خاص تر تیب سے حضوظ کر ایا اور احادیث کو حضور نے اس کر تربیب سے حضوظ نہیں کر ایا ۔ اس لئے کہ اس کی طرح کہ قرآن مجید کو بہت سے صحابہ نے اس طرح سے زبانی یا دنہیں کیا ۔ اس لئے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی ۔ اس ایک فرق کے ساتھ احادیث اور سنت اس طرح متند اور محفوظ ہیں جس طرح کہ قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس طرح کہ قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس

علم حديث: أيك تعارف

کتب حدیث کے بارے میں غلط نہمیوں کی حقیقت

بعض لوگ یہ کہتے ہیں، آپ نے بھی سناہوگا کہ اس وقت احادیث کے جتنے مجموعے ہیں یہ سب کے سب بعد میں لکھے گئے ۔ سیح بخاری تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی، سیح مسلم، ابوداؤد، ترندی، نسائی، یہ سارے مجموع تیسری صدی ہجری کے مرتب شدہ ہیں۔ یہ لوگ اس سے پہنچہ لکا لتے ہیں کہ محد ثین نے وہ قصے کہا نیاں جو بازار میں مشہور ہوتی ہیں، ایک جگہ جع کردیئے، مسلمانوں نے عقیدت مندی میں ان کو مان لیا اوراس کو بطور حدیث رسول کیا ہے کے قبول کر لیا۔ یہ غلط ہمی کیوں پیدا ہوئی ؟ کیسے بیدا ہوئی۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن ان میں سے کوئی ایک بات بھی غلط ہمی جس کی تاکید میں بہت می بیدا ہوئی ایک بات بھی درست نہیں ہے۔ یہا یک ایساوہ ہی اور فرضی قتم کا خیال ہے جس کی نہ کوئی علمی بنیا دے نہ عقلی بنیا و میں صدی میں بہت سے ملائے حدیث نے اس غلط ہمی کو میں میں جہت سے ملائے صدیث نے اس غلط ہمی کوئی سے کہا ہمیں کی میں جہت سے ملائے صدیث نے اس غلط ہمی کوئی اس طرح تر دید کردی ہے کہاس کے بعد اس میں کسی میں جہت سے ملائے صدیث نے اس علو ہمی کی اس طرح تر دید کردی ہے کہاس کے بعد اس میں میں جہت شک کوشیک گئوائش نہیں رہی۔

علم حدیث رسول الله علی کے زمانے میں وجود میں آچکا تھا۔ رسول الله الله علی سے ایک کے بہتی نے کی ہدایت فرمائی۔ یہ حدیث آپ نے براحی ہوگی جس میں ارشادات کو سننے کی اور دوسرول تک پہنی نے کی ہدایت فرمائی۔ یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی جس میں ارشادفر مایا گیا کہ 'نہ ضراللہ امرء سمع مقالتی فحفظها و وعیا ہو ادّاها کے مداست معها' یہ روایت مختلف الفاظ میں مختلف الفاظ میں مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالی اس شخص کوسر سبز وشاداب رکھ محدثین نے اس کومختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالی اس شخص کوسر سبز وشاداب رکھ جس نے میری بات سی ، اس کویا دکیا، اس کومفوظ رکھا اور اس کوآگے تک پہنیا دیا۔

یادر کھیں کہ آپ بھی اس کی مستق بن سکتی ہیں، جس نے میری بات سی ، اس کو محفوظ رکھا اور اس کو آگے تک پہنچا دیا۔ اگر کوئی شخص ایک حدیث بھی یاد کر کے اس نیت سے دوسروں تک پہنچا دیا۔ اگر کوئی شخص ایک حدیث بھی یاد کر کے اس نیت سے دوسروں تک پہنچا دے کہ وہ شادا بی کی اس خوشخبری کا مستحق بن جائے تو ان شاء اللہ اس شادا بی کو حاصل کرنے میں کا میاب ہوجائے گا۔ اس روایت کے مختلف الفاظ میں میں سامنے ، اس کی میں میں ہوئی ہے۔ بعض جگہ آپ نے فرمایا کہ 'ڈب مبلغ او عسی میں سامنے ، اس کی مثالیس آپ کو بہت نظر آئیں گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے حدیث مثالیس آپ کو بہت نظر آئیں گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے حدیث

علم حديث: ايك تعارف

بیان کی ،جس کے سامنے بیان کی اس نے آپ کی نسبت زیادہ بہتر طور براس کی حفاظت کی ۔ لیعنی آپ نے بیان کی اور پھرکسی وجہ ہے آپ کو یا دنہیں رہا،جس سے بیان کی تھی اس نے یا در کھا اور آ گے پیننگڑوں ہزاروں تک پہنچادیا جہاں تک آپ شایدنہیں پہنچا سکتے تتھے۔تواس کاام کان ہے کہ آپ ہے زیادہ بہترانداز میں وہ لوگوں تک پہنچا سکے۔ہوسکتا ہے کہ بعض ایسےلوگ جن کو پہنچا یا گیا ہووہ پہنچانے والے سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہوں۔ ایک جگہ ارشاد ہوا کہ ' فرب حامل فقه الى من هو أفقه منه 'بعض او قات ابيا موسكتا ہے كه فقداور دانا كى بيد بات، دين ميں گهرى سمجھاورشعور کی بیربات آپ نے کسی ایسے کو پہنچائی جوآپ سے زیادہ سمجھ رکھتا ہواوروہ اس سے وہ معانی اورمطالب نکال لے جوآپ کے ذہن میں نہیں آئے۔ میں نے اپنی زندگی میں بار ہاالیی مثالیں دیکھی ہیں۔ کہلم حدیث کا ایک خاص پہلوکسی جگہ بیان کیا گیااورجس کے روبرواورجس ہے بیان کیا گیااس نے اس سے وہ معنی نکالے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں 25

میرے ساتھ بھی ایک بارابیا ہی ہوا۔اے کے بروہی مرحوم ہمارے ملک کے مشہور دانشوراور قانون دان تھے۔ایک مرتبہ ہم دونوں کسی معاملہ پر تبادلہ خیال کررہے تھے۔ میں نے ان کوایئے نقط نظر کی تائید میں ایک حدیث سنائی جوانہوں نے پہلے ہیں سن تھی۔انہوں نے اس کو برُ اخوش ہوکر سنااورا ہینے پاس نو ہے بھی کر لیا۔ا گلے دن کسی موضوع بران کا لیکچر تھا۔اس لیکچر میں انہوں نے اس حدیث کے معانی اور پیغام کواتنی خوبصور تی اور جامعیت سے بیان کیا کہ میرے ذ من ميں بے اختيار حضور على الفاظ كو نجنے لكے كه ' فرب حامل فقه الى من هو افقه منه بعض اوقات سنانے والا دانائی کی بات کی گہرائی تک اتنانہیں پہنچ یا تاجتنا کہ سننے والا پہنچ جاتا ہے۔ حدیث رسول کی پیلصیرت میں نے خود دیکھی ہے۔

ا یک جگہرسول اللّیفائی نے ارشاد فرمایا اور بیہم سب کے لئے ہے۔آپ نے فرمایا كه اللهم ارحم حلفائي اسالتدميرے جانشينوں يردمت فرما - صحابرام في يو جهاكه يارسول الله آب كے خلفاء سے مرادكون لوگ بيں؟ \_ آب نے فرمایا كه اللذين يأتون من بعدى أ میرے خلفا سے مرادوہ لوگ ہیں جومیرے بعدآ کمیں گے۔'یے رو و ناحیا دینی میری حدیثیں روایت کریں گے۔ 'و یعلمو نھاالناس' اورلوگوں کوسکھا کیں گے۔ یعنی وہلوگ جومیری احادیث کا مهم

علم حديث: أيك تعارف

علم حاصل کریں اور اس کولوگوں تک پہنچائیں ، وہ میرے جانشین اور خلفاء ہیں اور ان کے لئے حضور ً نے رحمت کی دعا فرمائی۔

اس دعا میں بھی ہم میں سے ہر شخص شامل ہوسکتا ہے۔ اورا گر جھے تھوڑی ہی تفصیل میں جانے کی اجازت ہوتو میں یہ کہوں گا کہ یہاں احادیث کا لفظ جمع کے صیغے میں آیا ہے اور عربی زبان میں کم سے کم تین احادیث کوئی یاد کر کے لوگوں تک پہنچاد ہے تو شاید وہ اس بشارت کا مستحق بن جائے۔ عربی زبان میں جمع کی دو تشمیں ہیں۔ ایک جمع قلت اور دوسری جمع کثرت۔ جمع کثرت کا اطلاق کم سے کم نو پر ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو۔ اگر یہ جمع کثرت ہوتو تب بھی کم از کم نو حدیثوں کے لئے احادیث کا لفظ استعال کیا جاسکتا ہے۔ اگر تین یا نو حدیثیں بھی کوئی شخص یاد کر کے لوگوں تک پہنچادے تو بقینا حضور کے جانشینوں کے زمرے میں شامل ہوسکتا ہے۔

ایک اور جگہ حضور یے بیتارت دی اور وہ بیتارت بھی ان تمام لوگوں کے لئے ہے جو قرآن اور سنت دونوں کا علم حاصل کریں اور اس علم کولوگوں تک پہنچادیں تو اس بیتارت کے مصداق بن سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 'یہ حصل هذا العلم من کل حلف عدو له بنفون عدم مصداق بن سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 'یہ حصل هذا العلم من کل حلف عدو له بنفون عدم ویا تعلیم العالم من کل حلف عدو له بنفون عدم ویا تعلیم العالم من کل حلف عدو لایں جوہیں کے اور آیا ہوں اور جو قرآن وسنت کی شکل میں موجود ہے، اس کو ہرگروہ کے بعد وہ لوگ اٹھا کیں گے جوسب سے زیادہ عدل والے ہوں گے۔ اردو زبان میں ایک لفظ استعال ہوتا ہے پیڑھی، لیک سل اور ہر پیڑھی میں جوعا دل ترین لوگ ہوں گے وہ اس علم میں غوعا دل ترین لوگ ہوں گے وہ اس علم میں غلو کرنے والے، اشہالیندی اور شدت پیندی افقار کرنے والے اس کو جو معنی پہنا کیں گے ان سے اس کی نفی کرتے رہیں گے، بین میں انتہالیندی کی معاملہ میں میں غلواورا نہا پیندی کی معاملہ میں میں غلواورا نہا پیندی کی تحاریف کی نفی کرتے رہیں گے، وائد اور سول نے مقرر کردی ہے، پیغلو ہے۔ تو یہ عادل علماغلوکرنے والوں کا تحاریف کی نفی کرتے رہیں گے، وائنہ حال المبطلین اور باطل پرست لوگ جو چیزیں گھڑ گھڑ کا تحاریف کی نفی کرتے رہیں گے، وائنہ حال المبطلین اور باطل پرست لوگ جو چیزیں گھڑ گھڑ

علم حديث: أيك تعارف

کرمنسوب کریں گےان کی بھی نفی کرتے رہیں گے۔ یہ بھی ہر دور میں ہوا ہے۔ ہر دور میں ایسے باطل پرست لوگ بیدا ہوتے رہے ہیں جن کا نہ اسلام پر ایمان ہے اور نہ اسلام کے ساتھ تعلق رہا،
لیمن چونکہ مسلمان دین سے متعلق بات پرمٹ مرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں اس لئے وہ اپنے باطل خیالات کو دین کے نام پر لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ یہ عاول علا باطل پرستوں کی خود ساختہ ایجادات کو بھی دین سے دور کرتے رہیں گے۔ و ناویل السحاھلین اور جاہل لوگوں کی تاویل سے بھی۔ جاہل لوگوں کی تاویل سے بھی۔ جاہل لوگوں کی تاویل سے بھی۔ جاہل لوگ قرآن وسنت کی نصوص کو ایسی معانی پہناتے رہیے ہیں جو معنی قرآن وسنت میں شامل وسنت کی مراد نہیں ہوتے ، اور یہ لوگ وہ چیزیں تاویلات کے ذریعے قرآن وسنت میں شامل کر دیتے ہیں جو قرآن وسنت میں شامل کر دیتے ہیں جو قرآن وسنت کی مراد نہیں ہوتے ، اور یہ لوگ وہ چیزیں تاویلات کے ذریعے قرآن وسنت میں شامل کر دیتے ہیں جو قرآن وسنت کی مراد نہیں ہوتا۔

آپ غور کریں تواندازہ ہوگا کہ گمراہی کن کن طریقوں ہے آتی ہے۔ گمراہی کے بڑے داستے یہی تین ہیں: مدحریف الغالین، انتحال المبطلین اور تاویل المحاهلین۔ اگراہل علم موجود ہوں اوران مینوں چیزوں کی تر دید کرتے رہیں اوران مینوں چیزوں سے مسلمانوں کو محفوظ کرتے رہیں تو علم دین ای طرح منتے رہیں قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت ہم سب کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، کیکن قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے اور قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت ہم سب کی خماطت کا ایک سے اور قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت کا ایک سب سے اہم طریقہ سنت اور حدیث کی حفاظت کا ہے۔ لہذا سنت اور قرآن مجید کی حفاظت کا ایک سب سے اہم میدان سنت اور حدیث کی حفاظت کا ہے۔

حدیث اورسنت ایک منفر دفن ہے۔ اس کا آغاز ، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ، رسول الشفافیہ کے دور مبارک میں ہوا۔ حضور کے ان ارشادات سے اندازہ ہوا کہ آپ کے ارشادات کو یادر کھنا اور محفوظ رکھنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ صحابہ کرام ٹے اس فضیلت کے حصول کے لئے رسول الشفافیہ کی حیات مبارکہ ہی میں اس کام کو شروع کر دیا تھا۔ صحابہ کرام ٹیس ایسے بزرگوں کی تعداد کم و بیش بچاس کے لگ بھگ ہے جنہوں نے احادیث کے تریی ذ فائر مرتب کئے اور صحابہ کرام ٹے کے شاگر دوں یعنی تابعین میں ایسے بزرگوں کی تعداد ڈھائی سو کے قریب ہے جنہوں نے احادیث کے جنہوں نے احادیث کے جنہوں نے احادیث کے جموع مرتب کئے اور تابعین میں ایسے بزرگوں کی تعداد ڈھائی سو کے قریب ہے جنہوں نے احادیث کے جموع مرتب کئے اور تابعین کے شاگر دوں یعنی تبع تابعین میں توا یسے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہیں جن جموع تیار ہوئے اور ان میں سے پینکٹر وں مجموع آجے ہمارے پاس کا ضرات حدیث کے محمود شدیث ایک تعارف

موجود ہیں اور دستیاب ہیں۔لہذا یہ بھے نا کہ حدیث زبانی روایت کی بنیاد پر چلی اور زبانی روایت کی بنیاد پر چلی اور زبانی روایت کی بنیاد پر تنین سوسال تک چلتی رہی اور بعد میں لوگوں نے جمع کر دیا ،یہ بات درست نہیں ہے۔اس پر تفصیل سے آگے چل کربات کرس گے۔

لیکن ایک بات یادر کیلی کہ کی چیز کو محفوظ رکھنے کے جوطریقے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سمارے علم حدیث اور سنت کو محفوظ رکھنے کے لئے اختیار کئے گئے۔ صحابہ کرام میں سے پچاس کے قریب ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور گوائی ہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص ان کلھنے والوں میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل ہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص میں محضرت سعد بن عبادہ اور کی ایک حضرات شامل ہیں جن کے بارے میں آئندہ گفتگو کی جائے کی ۔ یہ حضرات رسول اللہ گوائی کے کارشادات گرامی کو تحریر کیا کرتے تھے ، زبانی یاد کیا کرتے تھے ۔ ان ذاتی اور اس زبانی یادواشت کا وقتا فو قتا اپنے تحریری ذخائر سے مواز نہ کرتے رہتے تھے۔ ان ذاتی ذخائر سے مواز نہ کرتے رہتے تھے۔ ان ذاتی فر خائر سے مواز نہ کرتے ہوتھوڑی ہی بھی بھول چوک فرخائر سے مواز نہ کرتے تھے۔ مثال کے فرخائر سے مواز نہ کرتے تھے۔ مثال کے فرخائر سے مواز نہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پرایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے انداز و ہوگا کہ لوگ اس معاملہ میں گئے حساس اور متشد و تھے کہ رسول اللہ گوائی کی ذات کے ساتھ کوئی ایک چیز منسوب نہ ہونے یا ہے جس کے بارے میں بیرے بیا ہوئی کی ذات کے ساتھ کوئی ایک چیز منسوب نہ ہونے یا ہے جس کے بارے میں بیرے بیا ہوئی کہ در سے انداز و ہوگا کہ لوگ اس معاملہ میں گئے حساس اور میں بیرے بیا ہوئی کی زات کے ساتھ کوئی ایک چیز منسوب نہ ہونے یا ہے جس کے بارے میں بیرے بین کے بارے بیں بیرے بیان کی بیر میں بیرے بیانہی نکال تھا۔

حضرت ابو ہر بر او یان حدیث میں سب سے مشہور ہیں اور آپ ایک طویل عرصہ تک صدیث بیان فرماتے رہے۔ منکرین حدیث کا سب سے بڑا نشانہ آپ ہی کی ذات گرامی رہتی ہے، اس بر بھی آگے گفتگو کریں گے۔ آپ مدینہ منورہ میں حدیث بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس نمان نم مایا کرتے تھے۔ اس نمان کیا ہے، مروان بن حکم، مدینہ کورنر تھے۔ یہ حضرت ابو ہر بر اللہ کے گورنر تھے۔ یہ حضرت ابو ہر بر اللہ کے درس حدیث میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اپنی گورنری کے زمانے میں وہ بھی بھی عضرت ابو ہر بر اللہ کے درس حدیث میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ بعض احادیث انہوں نے سیں اور علی مرحمہ کے بعد وہ علی کے۔ ایک طویل عرصہ کے بعد وہ علی خلیفہ بنے اور پھو محمہ بعد ج کے لئے آنا ہوا اور مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی تو دوبارہ حضرت ابو ہر بر اللہ تھے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہر بر اللہ سے حدیث بیان علی مرتب کے۔ ایک تعارف کا خرات میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہر بر اللہ سے حدیث بیان علی مدیث ایک تعارف

کرنے میں کوئی بھول چوک ہورہی ہے اور جو پہلے بیان کیا تھا آج اس سے مختلف بیان کررہے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے اس بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ صرف بہ کہا کہ میں حدیث سننا چاہتا ہوں آپ ایک خاص مجلس میرے لئے بھی رکھ لیس۔ حضرت ابو ہریرہ شنا چاہتا ہوں آپ ایک خاص مجلس میرے لئے بھی رکھ لیس۔ حضرت ابو ہریرہ شامی کھرلی۔ اس پر خلیفہ نے ایک کا تب کی ذمہ داری لگائی کہ خاص محفل میں جب حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کریں تم ان کو چیکے چیکے نوٹ کرتے رہواور کسی کواس کا پند نہ چلے۔ جب بی خاص مجلس مشروع ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کرتے اور کا تب لکھتے گئے۔ مروان بن تھم بعد میں اس تحریر کوائے ساتھ لے گئے۔

ایک سال کے بعدان کا دوبارہ مدینہ منورہ آنا ہوا۔ اس موقع پروہ اپنے ساتھ اس تحریر کو کھی ساتھ لائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ وہ احادیث آپ دوبارہ بیان فرماد ہے کہا کہ وہ احادیث آپ دوبارہ بیان فرماد ہے کہا کہ ہوا کہ خورت ابو ہریرہ نے نہ تو ایک حرف زیادہ کہا تھا اور نہ بی ایک حرف کم کہا تھا۔ اس پر مروان نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ نے نہ تو ایک حرف زیادہ کہا تھا اور نہ بی ایک حرف کم کہا تھا۔ اس پر مروان نے کہا کہ جھے شبہ ہوا تھا کہ شاید آپ مدید شان نے میں کوئی فرق تو نہیں آیا۔ اس لئے میں نے آپ کے درس کا ریکار ڈ چیک کیا تو درست نکلا۔ حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کر فرمایا کہ اگران میں ایک نقط کا بھی فرق تکا تا تو میں آج سے احادیث بیان کرنا چھوڑ و بتا۔ پھر خلیفہ کو لے کرا ہے مکان پر گئے۔ وہ سارے رجشر میں آج سے احادیث بیان کرنا جو میں نے رسول اللہ کا لیک کی زبان مبارک سے س کر لے نکلا ہوں اور جب بھی کوئی حدیث بیان کرنا ہوں اور جب بھی کوئی حدیث بیان کرنے نکلا ہوں تو پہلے اس ذخیرہ سے اپنی یا دواشت کوتا زہ کرتا ہوں اور جب بھی کوئی حدیث بیان کرنے نکلا ہوں تو پہلے اس ذخیرہ سے اپنی یا دواشت کوتا زہ کرتا ہوں اور جب بھی کوئی حدیث بیان کرنے نکلا ہوں تو پہلے اس ذخیرہ سے اپنی یا دواشت کوتا زہ کرتا ہوں۔

پھر آپ نے فرمایا کہ رسول الشعافیہ کے محفل میں میری حاضری کا معاملہ یہ تھا کہ سار ہے صحابہ کرام اپنے کاروباروغیرہ کے لئے جا چکے ہوتے ،کسی کے خاندان تھے، برادریال تھیں اورزمینیں تھیں۔ میرا کچھ نہیں تھا۔ میں مسجد نبوی میں رہتا تھا ،اوراصحاب صفہ میں سے تھا، نہ میرا کوئی روزگارتھا، نہ ملازمت تھی ،رسول الشعافیہ نے کھانے کے لئے کچھ بجوادیا تو میں نے کھالیا۔ جب بھی آپ مسجد میں تشریف لاتے میں قریب جا کربیٹھ جاتا تھا۔ ہر بات سنتار ہتا تھا۔ ایک ون میں نے عرض کیا کہ یارسول الشعافیہ آپ جب بچھارشاد فرماتے ہیں تو بعض او قات مجھے یا دنہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول الشعافیہ آپ جب بچھارشاد فرماتے ہیں تو بعض او قات مجھے یا دنہیں

علم حديث: أيك تعارف

محاضرات عديث

رہتا۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا کیں کہ مجھے یا در ہاکر ہے۔ آپ نے دوبا تیں ارشاد فرما کیں۔ ایک تو کہا کہ ذرااپنی چا در مجھے دو، میں نے اپنی چا در دے دی۔ آپ نے کوئی دعا پڑھی، چا در پر پھونک ماری اور ایسے گرہ لگائی جیسے کوئی چیز رکھ کر گرہ لگائی جاتی ہے۔ پھر فرمایا اس چا در کو سینے سے نگالو۔ ایک تو دعا کا پی خاص طریقہ اختیار فرمایا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ است عن بیسمینا ناپ دائیں ہاتھ سے کام لو، یا نقید العلم بالکتابہ العیم کو کتابت کے ذریعے قید کرلو، محفوظ کرلو۔ اس طرح کے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریر ڈفرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں لکھنے لگا اور جو کہر آپ فرماتے تھے میں جوں کا توں سب پھی کھی لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں لکھنے لگا اور جو جو بھی میں نے آپ سے سنا وہ میرے مافظ میں بھی محفوظ رہا اور میں نے اس کو لکھا بھی۔ یہ سارا جو خیرہ رسول الشعین کی حیات مبار کہے آخری ساڑھے تین سالوں کا ہے۔

یہ گویا صحابہ کرام کے زمانہ کی ایک مثال ہے کہ علم حدیث کا آغاز ہوگیا تھا۔ یہ سلسلہ تابعین کے زمانے بیں اور بھی دراز ہوگیا۔ تبع تابعین کے زمانے بیں مزید آگے بڑھا۔ پھر تدوین حدیث کا دور آگیا۔ علم حدیث کی تدوین پر ایک دن ہم الگ سے گفتگو کریں گے۔ جب یہ سارا، ذخیرہ مرتب ہوگیا تو مختلف محدثین نے اس کو مختلف انداز سے ترتیب دیا، نت نے مجموعے ہمارے سامنے آئے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ روز بروز احادیث کا کوئی نہ کوئی مجموعہ کسی نہ کسی نے انداز سے سامنے آتا ہے۔

ان سارے مجموعوں میں جوموضوعات بیان ہوئے ہیں، ان کوہم دس قسموں میں تقسیم کرسکتے ہیں۔ بعض محد ثین نے ان دس موضوعات کوآٹھ میں تقسیم کیا ہے اور بیا بواب ثمانیہ کہلاتے ہیں۔ بیوں سمجھ لیس کہ اس کی تعداد میں کی ہیشی کی جاسکتی ہے بیہ کوئی متعین چیز نہیں۔ محد ثین میں اکثر حضرات نے ان کوآٹھ موضوعات قرار دیا ہے۔ بہر حال احادیث کے برے برے موضوعات یہ ہیں:

ا)عقائد

۲) ارکام

٣) آ داب دا خلاق

م) رقاق، بعنی دل میں رفت قلب پیدا کرنے والی احادیث، جن سے تعلق باللہ اور

نلم عديث: ايك تعارف

محاضرات حديث

خشیت الٰہی پیدا ہو، دلول سختی دور ہواور نرمی پیدا ہو ۔ سیح بخاری اور حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں آپ کواس ہے متعلق ابواب ملیس گے۔

> ۵)تفسیر، حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں آپ کوتفسیر کے ابواب ملیں گے۔ - ۲) تاریخ اور سیر ، یعنی انبیا اور سابقه اقوام کا تذکرہ اور واقعات

2) شائل ، لینی رسول الله علیه کی اپنی عادات و خصائل۔ اس کولوگوں نے الگ کتاب میں کتابوں کی شکل میں بھی محفوظ کرلیا ہے۔ شائل تر فدی مشہور ہے۔ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں شائل پر الگ باب ہوتا ہے جس میں رسول الله علیہ کی ذات گرامی کے بارے میں ، آپ کے جسمانی وجوداور شخصی محاسن اور کمالات کے بارے میں ، آپ کے عادات و خصائل ، آپ کے لباس اور آپ کی ذات سے متعلق مختلف چیزوں کے بارے میں شائل کے ابواب میں تفصیلات درج بیں ۔

۸) فتن ، لینی آئندہ جو فتنے آنے والے ہیں۔رسول النُّعَالِیَّة نے اپنی امت کوفتنوں سے آگاہ کیا تھا اور متنبہ کیا تھا کہ بیرانت فتنہ کے راستے ہیں ان سے بچاجائے۔ان راستوں پر چلنے سے جن خرابیوں کے بیدا ہونے کا امکان تھا ان کی آپ نے نشاند ہی فرمائی۔

9) مناقب اور مثالب، یعنی صحابہ کرام میں کے مناقب اور فضائل حضور کے جو مخالفین ہیں ان کے مثالب اور ان کی کمزوریوں کی آپ نے نشاندہی فر مائی ۔اسی طرح سے آپ نے بعض قبائل کے مثالب اور ان کی کمزوریوں کی آپ نے نشاندہی فر مائے ۔وفضائل بیان فر مائے ۔مختلف اقوام کی ذمہ واریوں کی آپ نشاندہی فر مائی ۔بعض اقوام میں کوئی کمزوری ہے تو اس کی نشاندہی فر مائی تا کہ لوگ ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھا کیں اور خرابیوں سے بچیں ۔

۱۰)اشراط الساعة لیمنی قیامت کی علامات مشرط علامت کوبھی کہتے ہیں۔اگراس کوشرط لیمنی کا مشرط علامت کو در میں اس کو مشرط علامت کو سیمی کھیک ہے اور عربی زبان میں شرط علامت کو بھی کہتے ہیں۔

جن لوگوں نے اس کو ابواب ثمانیہ لینی آٹھ ابواب میں تقسیم کیا ہے وہ یہ ابواب بیان کرتے ہیں۔

ا)عقائد

علم حديث: ايك تعارف

محاضرات عديث

۲)ادکام

٣) آ داب اورشائل

۴)رقاق

۵)تفسیر

۲) نضائل

)فتن اوراشراط الساعة

۸)علم

یہ آٹھ ابواب محدثین کرام نے بیان کئے ہیں۔ابواب آٹھ ہوں، دس ہوں یا پچھ بھی ہوں کیکن تقریباً یہی عنوانات ہیں جن میں علم حدیث کی کتابیں منقسم ہیں۔

كتب حديث كي اقسام

علم حدیث کی تمابوں کی بھی الگ الگ تشمیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری کی کتاب سخی بخاری کہ لاقی ہے۔ امام سلم کی کتاب سیح مسلم ، ابوداؤ دی کتاب سنن ابوداؤ د، امام احمد کی مسند امام احمد اور امام طبر انی کہ کا ب جم طبر انی کہ لاقی ہے۔ بہتم ، مسند ، سیح ، جامع اور سنن وغیرہ میں فرق کیا ہے ، کل کی گفتگو کا آغاز اس ہے کریں گے کہ کتب حدیث کی ترتیب کیا ہے۔ تاہم حدیث کی وہ کتاب جس میں ان تمام موضوعات پر احادیث بیان کی گئی ہوں اور ان سب موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہووہ کتاب الجامع کہ لاتی ہے۔ الجامع وہ کتاب ہے جس میں ان آٹھ یا دس موضوعات کے بارے میں احادیث بیان کی گئی ہوں۔ سیح مسلم اور تریزی جامع دس موضوعات کے بارے میں احادیث بیان کی گئی ہوں۔ سیح مسلم اور تریزی جامع میں۔ ان تینوں میں آٹھ کے آٹھ ابواب آئے ہیں۔

بقید کتابوں کی ترتیب اور ہے جس برکل گفتگو ہوگی۔

بیعلم حدیث کا ایک ابتدائی تعارف تھا۔ کل علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر بات
کریں گے۔ علم حدیث کی ضرورت واہمیت ایک عام طالب علم کے لئے ، پھر دبینیات اور فدہبیات
کے طالب علم کے لئے اور پھر قرآن مجید اور اسلامی علوم کے طلبہ کے لئے علم حدیث کی کیا اہمیت
ہے۔ علم حدیث کی عظمت کے بارے میں چنداشار ہے کل کی گفتگو کا عنوان ہوگا۔

علم حديث: ايك تعارف

محاضرات حديث

لوگوں کی غلط فہمی کو کس طرح دور کیاجائے کہ آج احادیث کی کتابیں ضعیف ہیں۔ ان شاء اللہ اگلے دس بارہ دن کی گفتگو سے آپ کواس سوال کے جواب میں خاصا مواد مل جائے گا اور پھر آپ کے لئے لوگوں کو یہ بتانا آسان ہوجائے گا کہ یہ غلط نہمی کیوں بیدا ہوئی اور اس کی بنیا دکیا ہے۔

جولوگ حدیث اورسنت میں فرق کرتے ہیں وہ اس کی واضح تعریف سے مرادتو وہ جولوگ حدیث اورسنت میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے مرادتو وہ روایت ہے جس میں رسول الٹھائینی کے کہی قول بغول یا حالت کی نشاند ہی ہو۔ مثال کے طور پرچیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انہا الاعمال بالنیات ۔ بیدسول الٹھائینی کا ایک ارشادگرامی ہے۔ کیکن سنت ہے مرادوہ طریقہ متبعہ ، جس کی آپ نے لوگوں کو تعلیم دی ہواور جس کوآپ نے لوگوں کو سکھایا ہو۔ مثال کے طور پر رسول الٹھائینی نے یہ سکھایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیسا طرزعمل اختیار کیاجاتا ہے۔ جب مسلمان پانچ وقت کی نماز اواکر تے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ یہ جو طرزعمل اختیار کیاجا تا ہے۔ جب مسلمان پانچ وقت کی نماز اواکر تے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ یہ جو گھوئی طور پر نماز کی اوائیگ کا حکم ہے بیسنت ہے اور اس حکم کی تشریح اور توضیح کے لئے اگر کوئی افغرادی روایت آئی ہے تو وہ حدیث ہے۔ گویا حدیث تو وہ روایت یا رپورٹ ہے اور اس کے نتیج میں جو حدیث اور سنت کو الگ قرار دیتے ہیں۔

میرے ذاتی خیال میں وہ رائے زیادہ درست ہے، ممکن ہے میں غلطی پر ہوں، مجھے
اپنی رائے پر زیادہ اصرار نہیں لیکن میرے خیال میں وہ رائے زیادہ درست ہے جس کے مطابق علم صدیث ایک عام لفظ ہے۔ اس میں سنت سمیت وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو رسول اللّٰعظیٰ ہے کہ ذات سے منسوب ہوں۔ ان میں وہ چیز بھی شامل ہے جو ثابت اور طے شدہ ہے۔ جس کے بارے میں بارے میں تمام امت کا تفاق ہے کہ حضور سے اس کا انتساب درست ہے، جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں اور جس سے امت کے طرزعمل کی تشکیل ہوتی ہے وہ سنت ہے۔ جبکہ حدیث میں کچھ چیزیں ایسی بھی شامل مجھی جاتی ہیں جو سنت میں شامل نہیں ہیں مثلا ضعیف اصادیث محدیث تی ایسی بھی شامل نہیں ہیں مثلا ضعیف اصادیث محدیث تی کے دریت میں شامل نہیں ہیں مثلا ضعیف اصادیث محدیث تو است میں شامل نہیں ہیں مثلا ضعیف اصادیث محدیث تو اسال کو بست میں شامل نہیں بات مدیث تا کہ ایک ہے حدیث تو میں شامل نہیں سامل نہیں اسامل نہیں بات مدیث ایک تعارف کی وجہ سے وہ سنت میں شامل نہیں بات مدیث ایک تعارف

ہے۔اس کئے حدیث عام ہے سنت خاص ہے۔ بیمیری ذاتی رائے ہے ممکن ہے کہ بی غلط ہو۔
لیکن حدیث اور سنت کے فرق کے بارے میں بیتین نقطہ ہائے نظر ہیں۔ آپ کا جو چاہے اختیار
سیجئے ۔اصطلاح کی بات ہے اور اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔

فیر کے بارے میں دوبار ہتادیں۔

خبر کے لفظی معنی تو ہیں اطلاع یا رپورٹ۔اردو میں بھی خبر کے یہی معنی ہیں۔آپ نے سنا ہوگا نیوز News کے لئے خبر کالفظ بولا جاتا ہے۔لیکن علم حدیث کی اصطلاح میں خبر حدیث کے مترادف کے طور پر استعال ہوتا ہے۔ یعنی ہروہ روایت جورسول التعاقب کے کسی قول ،فعل یا عمل کو بیان کرتی ہو، وہ اصطلاحاً خبر کہلاتی ہے۔ اس لحاظ سے خبراور حدیث مترادف الفاظ ہیں۔ خبررسول التعاقب کے قول کے بارے میں ہومثلاً انسالا عمال بالنیات ،یا آپ کے کسی فعل کے خبر رسول التعاقب ہوجیے آپ نے نماز میں طویل رکوع کیا۔ یہ کل کی روایت ہے۔ حدیث بھی ہے خبر بھی ہو جبر بھی ہو۔ حدیث بھی ہے خبر بھی ہو۔ حدیث اور خبر قریب متر ادف الفاظ ہیں اور ایک معنی میں استعال ہوئے ہیں۔ ہے۔ حدیث اور خبر قریب متر ادف الفاظ ہیں اور ایک معنی میں استعال ہوئے ہیں۔

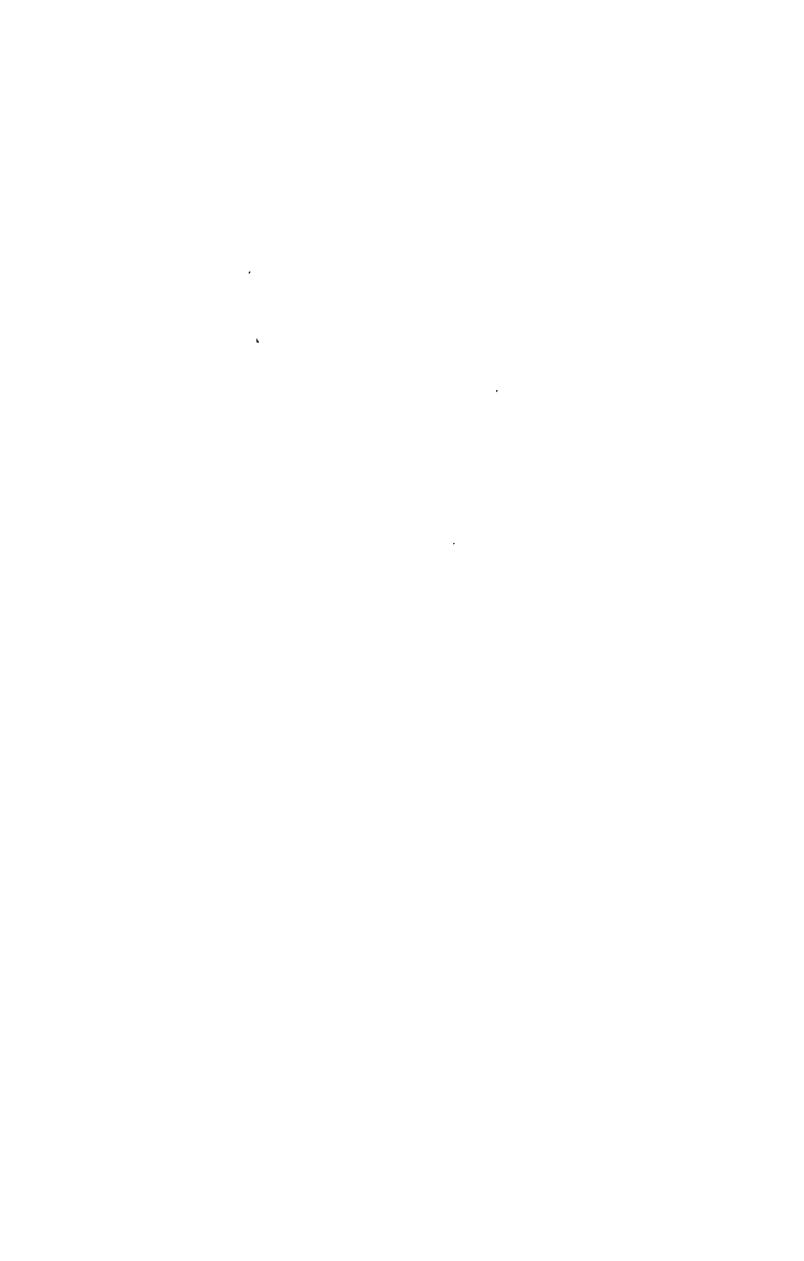

#### دوسرا خطبه

# علم حدیث کی ضرورت اورا ہمیت

منگل،7 اکتوبر2003



## علم حدیث کی ضرورت اوراہمیت

علم حدیث کی ضرورت اوراہیت پر گفتگودوعنوا نات کے تحت ہو سکتی ہے۔ ایک عنوان جس پر آج گفتگو کرنامقصود ہے وہ علم حدیث کی عمومی ضرورت اوراسلامی علوم وفنون میں بالخصوص اورانسانی فکر کے دائر ہے میں بالعموم اس کی اہمیت کا مسئلہ ہے۔ دوسرا پہلو بطور ایک ماخذ قانون اور مصدر شریعت کے حدیث اور سنت کی اہمیت اور مقام و مرتبہ کا ہے۔ ہرمسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول مسلمانوں کے لئے شریعت اور قانون سازی کا اولین اور ابتدائی ماخذ و آن مجید کے ساتھ شریعت کا ماخذ کس طرح ہے؟ کن معاملات میں سیما خذ اور مصدر ہے؟ اس ہے دائوں سازی کا اولین اور ابتدائی ماخذ اور مصدر ہے؟ اس سے احکام کا استنباط کس طرح ہوتا ہے؟ اس پر قدر نے قصیل کے ساتھ کل گفتگوہوگ۔ ہے؟ اس سے احکام کا استنباط کس طرح ہوتا ہے؟ اس پر قدر نے قصیل کے ساتھ کل گفتگوہوگ۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے محد ثین کرام کی غالب اکثریت کے نزد یک حدیث کی اصطلاح عام ہے اور سنت کی اصطلاح خاص ہے۔ سنت سے مرادوہ طریقہ یاوہ انداز اور ڈھنگ کو بھی سنت کہا جاتا ہے اور برے ڈھنگ کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ اور برے ڈھنگ کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ اور برے ڈھنگ کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قسم کے انداز اور ڈھنگ کے لئے استعال ہوا ہے۔

خود حدیث پاک میں بھی یہ لفظ انہی عمومی معنوں میں استعال ہواہے۔ ایک مشہور حدیث آپ نے پڑھی ہوگی؛ من سن فی الاسلام سنة حسنة ،جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت پیدا کی ، یعنی اچھا ڈھنگ اختیار کیا ، کوئی اچھی ریت ڈالی یا اچھا طور طریقہ نکالا اُس کو اِس کا اجر ملے اور جولوگ آئندہ اس پڑمل کریں گے ان کا اجر بھی اُس کوملتار ہے گا۔ لیکن ان کا اجر کم نہیں ہوگا۔ یہاں سنت کا لفظ اجھے طریقے کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ ای حدیث کا دوسر اجملہ ہوگا۔ یہاں سنت کا لفظ اجھے طریقے کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ ای حدیث کا دوسر اجملہ

ہے؛ و من سن فی الاسلام سنة سیئة فعلیه و زرُها و و زرُ من عمل بها اور جَسُخُص نے کوئی براطریقه ایجاد کیا، سنة سیئة بُراطریقه، براڈ هنگ یابری ریت ڈالی، تواس کواپنے کرتوت کا بھی گناہ ملے گا اور جولوگ اس برے ڈھنگ کواختیار کریں گے ان کے گناہ میں بھی یہ شخص شریک ریے گا۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ سنت کالفظ عربی زبان میں طریقه یا ڈھنگ یاریت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

لیکن سنت کے ایک معنی اور بھی ہیں جوتھوڑ اسا ہٹ کر ہیں۔ اور ان دنوں کو الگ الگ سمجھ لینا چاہئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں سنت سے کیا مراو ہے یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ محدثین سے ہٹ کر ایک اصطلاح علاء اصول کی ہے، ایک اصطلاح فقہائے اسلام کی ہے۔ علاء اصول کی اصطلاح وہ ہے جو ابھی میں نے عرض کی، یعنی رسول اللہ علیات کے ایر اوو وہ طریقہ جس پر مسلمان عمل کرتے ہیں جو شریعت کے احکام کا مافذ اور مصدر ہے، جو ہم تک تین طریقہ جس پر مسلمان عمل کرتے ہیں جو شریعت کے احکام کا مافذ اور مصدر ہے، جو ہم تک تین طریقہ وں سے پہنچا ہے جس کی میں ابھی وضاحت کرتا ہوں۔

تیسرامفہوم فقہا کے نزدیک وہ ہے جوآپ نے عام بول جال میں بھی سنا ہوگا کہ بیہ دورکعت سنت ہے، بیتین رکعت فرض ہے، وہ تین رکعت واجب ہے۔ واجب اور فرض کے مقابلہ میں سنت کی جواصطلاح استعال ہوتی ہے وہ پہلے دومعنوں سے مختلف ہے۔ یہان سنت سے مراد بیر ہوتی ہے کہ رسول اللہ علیق کی تعلیم کا وہ حصہ جو لازمی اور واجب نہیں ہے، جوفرض و واجب نہیں ہے۔ اس کواگر اختیار کیا جائے تو اجر کے گا اور نہ کیا جائے تو امید ہے کہ اللہ کے ہاں باز پرس نہیں ہوگی، بیسنت کا تیسرامفہوم ہے۔ ان تینوں مفاجیم کو ذہمن میں الگ الگ رکھنا جا ہے۔

سنت کی اقسام

#### سنت فعلى

#### سنت تقريري

سنت کی تیسر کاشم سنت تقریری ہے جس میں ندرسول اللّعظیف کا ارشادگرا می بیان ہوا ہے، ندرسول اللّعظیف کا اپنا کوئی فعل یا عمل تصنور کے ہے، ندرسول اللّعظیف کا اپنا کوئی فعل یا عمل تصنور کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کی مما نعت نہیں فر مائی اور اس کو نا جا تر نہیں قر ار دیا، یہ بھی سنت ہے۔ اس طرح کی سنت سے معاملات حدیث میں ثابت ہوتے ہیں۔ رسول اللّعظیف جب اس طرح کی سنت سے معاملات میں بہت سے معاملات میں بہت سے طور طریقے رائے تھے۔ بہت سے معاملات برعرب لوگ کار بند تھے۔ ان معاملات اور طور طریقوں میں جس چیز کورسول اللّعلیف نے شریعت کے خلاف

ویکھا اس کی ممانعت فرمادی۔ جس چیز کوشر بعت کے خلاف نہیں پایا البتہ اس میں کوئی چیز قابل اصلاح تھی اس جز کی رسول التعلیقی نے اصلاح فرمادی۔ اور جن معاملات میں کوئی بھی چیز قابل اعتراض نہیں تھی آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا وہ اسی طرح چلتی رہی۔ صحابہ کرام کرتے رسول التعلیق کے علم اوراطلاع سے اس پر عمل درآ مدہوتار ہا۔ یہ بھی سنت تقریری ہے۔ رسول التعلیق کے علم اوراطلاع سے اس پر عمل درآ مدہوتار ہا۔ یہ بھی سنت تقریری ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مضاربہ اور مشارکہ اسلام کے قانون تجارت کی دو اہم اصطلاحات ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلام

اپ نے سنا ہوکا کہ مقاربہ اور مشارکہ اسلام نے قانون عجارت کی دو اہم اصطلاحات ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کاروبار کے بیطریقے ہیں تواس کا مطلب بنہیں کہ قرآن پاک نے کہیں مفاربہ کا حکم دیا ہے یا سنت میں کہیں مشارکہ کی ہدایت کی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نہ قرآن پاک میں مفاربہ کا حکم ہے نہ سنت میں مہیں مشارکہ کی ہدایت کی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نہ قرآن پاک میں مفاربہ کا حکم ہے نہ سنت میں مضاربہ کا حکم ہے۔ اس کے اسلامی طریقہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جب رسول التعاقب نبوت کے منصب پرفائز ہوئے اور شریعت کے احکام نازل ہونا شروع ہوئے تو صحابہ کرام میں یہ دونوں طریقے رائج سے عرب میں اسلام سے قبل بھی مفاربہ اور مشارکہ پڑمل درآ مدہوتا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ بھی سخارت کے بہت سے طریقے رائج سے ایکن ان میں سے دوکی مثال لیتے دونوں کے علاوہ بھی سخارت کے بہت سے طریقے رائج سے ایکن ان میں سے دوکی مثال لیتے ہیں۔ رسول التعاقب نے ان میں جزوی ہدایات کے ذریعے اصلاح فرمائی۔ بقیہ طریقے اس طرح قائم رہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مضاربہ اور مشارکہ سنت تقریری سے ہمارے سامنے آئے ہیں۔

ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر پر روانہ ہوئی۔ وہاں ایک صاحب کو وضو کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ پائی نہیں ہے تو سیم کر کے نماز ادا پڑھ کی۔ ایک دوسر ہے صاحب کو بھی وضو کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے بھی تیم کر کے نماز ادا کر لی تھوڑی دیر ہیں پانی دستیا بہوگیا۔ ان میں سے ایک صاحب نے ، جنہوں نے تیم کیا تھا، وضو کیا اور وضو کر کے نماز وہرائی۔ پہلے صاحب نے نماز نہیں وہرائی۔ اگلے دن جب رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری ہوئی تو دونوں حضرات نے اپنا اپنا نقط نظر بیان کیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے تیم کر کے نماز پڑھ کی قی ۔ چونکہ شریعت نے تیم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی سرے اس لئے میری نماز ہوگئ تھی، لہذا نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسر سے صاحب نے عرض کیا کہ میں نے سوچا کہ نماز کا وقت موجود ہے اور پانی مل گیا ہے اور وضو تیم سے زیادہ نے عرض کیا کہ میں نے سوچا کہ نماز کا وقت موجود ہے اور پانی مل گیا ہے اور وضو تیم سے زیادہ

افضل ہے، اس کئے میں نے وضو کر کے نماز دہرائی۔ آپ نے پہلے صاحب کو جواب دیا فضل ہے، اس کئے میں نے وضو کر کے نماز دہرائی۔ آپ نے پہلے صاحب کو جواب دیا فقد اصبت السنة 'تم نے سنت کے مطابق عمل اختیار کیا اور نماز نہیں دہرائی۔ دونوں حضرات کے اس سے فرمایا کہ ' لك الاحسر میر نیس نہ ہوگیا۔ سنت سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ فقط نظر کو پہند فرمایا اور جائز قرار دیا اس لئے اب بیسنت ہوگیا۔ سنت سے یہ بات ثابت ہوگئی ہے۔ دوبارہ جس شخص کو پانی دستیاب نہ ہواور وہ وضو کے بجائے تیم کر کے نماز پڑھ لے تو یہ کافی ہے۔ دوبارہ پانی ملنے کے بعد دوہرانا ضروری نہیں۔ لیکن اگر کوئی دہرا لے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہمیں مل سکتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بے ثار مثالیں موجود ہیں کہ سنت تقریری سے کوئی چیز کیسے ثابت ہوتی ہے؟ ان دومثالوں سے اس کا اندازہ ہوجائے گا۔

#### قرآن میں سنت کی سند

اس دور میں بعض حضرات کا کہنا ہے جو کہ بہت بڑی گراہی ہے اور اسلام کے بنیا دی تضور کے خلاف ہے۔ وہ یہ بیجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ بیجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز سنت کی صورت میں سلمانوں کے پاس اس وقت موجود ہے اس کی کوئی سند یا کوئی اتھار ٹی قر آن پاک میں موجود نہیں ہے۔ یہ نہ صرف ایک بہت بڑی گراہی ہے بلکہ ایک بہت بڑی فضیلت سے محروی کی بات بھی ہے۔ اگر صرف قر آن مجیدیا کوئی تحریری نوشتہ رہنمائی اور ہدایت کے لئے کائی بوتا تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ آسانی کتابیں اتاروی جا تیں اور اس پر اکتفا کہ پوتا تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ آسانی کتابیں اتاروی جا تیں اور اس پر اکتفا کچھ پر کتابین بھی اتاری گئیں۔ کتابیاں کی تعداد چندسو سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک دوایت میں ایک کچھ پر کتابین بھی اتاری گئیں۔ کتابوں کی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ایک ودسری روایت سے تین سوچودہ (۱۳۳۳) کتابوں کی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ایک ودسری روایت سے تین سوچودہ (۱۳۳۳) گویا اصل چیز نبی اور پیغیر ہے۔ کتاب کا اتارا جانا یا ندا تارا جانا یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ جب گویا اصل چیز نبی اور پیغیر ہے۔ کتاب کا اتارا جانا یا ندا تارا جانا یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ جب مناسب سمجھا اس نے کتاب نازل فرمائی ، آور جب مناسب نبیں سمجھا کتاب نازل نبیں فرمائی کو کتاب سے الگ نبیں کیا جاسکا۔ مزید برآں خود کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر دہ ہدایات موجود ہیں جن میں بعض کا تذکرہ بین اللہ کی کتاب قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر دہ ہدایات موجود ہیں جن میں بعض کا تذکرہ بین اللہ کی کتاب قرآن میں بعض کا تذکرہ

آئندہ کیا جارہ ہے، جن میں پنیمبر کی سنت اور اس کی تفسیر وتشریح کوقر آن مجید کے سمجھنے اور اس پر عمل درآ مدے لئے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ خود رسول الشائیلی نے ارشاد فرمایا کہ 'الا انبی او تیت المقدر آن و مشله معه 'یا در کھو مجھے قرآن مجید بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی بہت پھو دیا گیا ہے۔ قرآن سے ملتی جلتی اور بھی بہت سی ہدایات اور رہنمائی عطافر مائی گئی ہے۔ لہذا بید دونوں سے ملتی جلتی اور بھی بہت سی ہدایات اور رہنمائی عطافر مائی گئی ہے۔ لہذا بید دونوں فتم کی رہنمائی جس کی مزید تفصیل ہم آگے چل کردیکھیں گے، اللہ کی طرف سے رسول علیہ الصلاق والسلام کوعطام وئی۔

ا مام ابوداؤد نے اپنی کتاب سنن میں روایت کیا ہے کہ رسول التواقی پہریکل امین قرآن لے کربھی اتر تے تھے اور سنت لے کربھی نازل ہوتے تھے؛ کان جبریل علیه الصلوة والسلام بنزل علی رسول الله ﷺ بالسنة کما بنزل علیه بالقرآن جریکل امین سنت لے کربھی ای طرح از تے تھے جس طرح کرقرآن مجید لے کرائرتے تھے۔ و بعلمه ایان کما بعد ملمه القرآن 'اور جیسے آپ کوقر آن سکھایا کرتے تھے ای طرح سنت بھی سکھایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جوبیں ہزار مرتبہ جونزول وی ہوااس میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سنت کا نزول بھی شامل ہے۔ اور جریکل امین نے سنت کے بنیادی احکام بھی رسول التھا ہے کہ کوسکھا گے۔

اس کے علم حدیث جوسنت کا سب سے بڑا ما افذاور سب سے بڑا مصدر ہے اس کی امیت اس کے بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی ضرورت واضح ہؤ جاتی ہے کہ بیعلم سنت کو بیان اہمیت اس کے بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی ضرورت واضح ہؤ جاتی ہے کہ بیعلم سنت کو بیان کرتا ہے۔ سنت کی تفصیلات علم حدیث کے ذریعے ہم تک بینچی ہیں۔ سنت کا شحفظ اور سنت کی بقا کی ہرکاوش مسلمانوں کے لئے اس طرح لازمی ہے اور بہت اونچی فضیلت رکھتی ہے جس طرح کی ہرکاوش مسلمانوں کے لئے اس طرح لازمی ہے اور بہت اونچی فضیلت رکھتی ہے جس طرح

قرآن مجید کا تحفظ اوراس کی بقا کی کاوش ہے۔قرآن مجید کی تفاظت کا تواللہ نے وعدہ کیا ہے انسا نصون نزلنا الذکروانا له لحافظون الیکن اس وعدے کی جزوی تطبق سنت پر بھی ہوتی ہے۔اس لئے کہ یہاں ذکر کا لفظ استعال ہوا ہے۔ ذکر میں قرآن مجید شامل ہے۔لیکن ذکر ، یعنی یا دد ہائی اس وقت یا دو ہائی ہولیکن اس کا مفہوم سامنے ہو۔اگرکوئی یا دد ہائی ہولیکن اس کا مفہوم کسی کی سجھ میں نہ آئے۔مثلاً کوئی شخص آپ کو کسی پر انی زبان میں یا دو ہائی کا خط بھے دے ، پر انی سریانی ربانی میں یا دو ہائی کا خط بھے دے ، پر انی سریانی میں آپ کو خط کی اور آپ کو وہ زبان نہ آتی ہوتو یا دد ہائی ہو معنی ہے۔ یا دہائی اس معنی ہوگی جب آپ کی سجھ میں آئے۔اس لئے اگر قرآن مجید کی تشریح اور تو شیح موجوز ہیں ہے تو یا دد ہائی اور اس کے اثر ات محدود ہوجاتے ہیں۔اس لئے یا دد ہائی کو محفوظ رکھنے موجوز ہیں ہے تو یا دد ہائی کو محفوظ رکھنے کے لئے جہاں اس کے متن کا شحفظ ضروری ہے دہاں اس کی تشریح قبیر کا شحفظ بھی ضروری ہے۔ اور وہ تشریح قبیر کا شحفظ سنت کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔

یکی وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ نے امت مسلمہ کو تقین فرمائی کہ سنت کے تحفظ اور بھا کے لئے بھی اسی طرح کوشش کریں جیسے قرآن پاک کے تحفظ اور بھا کے لئے کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا: السمت مسك بسنتی عند فساد امتی له احر شهید؛ کہ وہ تخص جومیری سنت کا وائمن کی گڑے ہوئے ہے، اس وقت جب میری امت فساد کا شکار ہوتو اس کے لئے شہید کا اجر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ له احر ماۃ شهید، لینی اس کوسوشہیدوں کا اجر ملے گا۔ سوشہیدوں کا اجر ملے گا۔ سوشہیدوں کا اجر ملے گا۔ سوشہیدوں کا اجر الله کی بھا اجر اس لئے ملے گا کہ ایک شہید جس مقصد کے لئے جان قربان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام کی بھا اور اسلام کا تحفظ ہے، امت مسلمہ کا تحفظ ہے۔ اگر خدانخو استہ سنیں مث رہی ہوں، حدیث ختم ہور ہی ہوتو پھر امت مسلمہ کا وجود دینی بنیا دوں پر باتی نہیں رہ سکے گا۔ تو جن مقاصد کی خاطر شہید اپنی جان قربان کرتا ہے سنت کا تحفظ کرنے والا انہی مقاصد کود وسرے انداز سے حاصل کرتا ہے۔ اس لئے اس کوایک شہید یا سوشہید کا اجر ملے گا۔ مختلف اسباب اور نیتوں کے لئاظ سے دونوں اپنی اس لئے اس کوایک شہید یا سوشہید کا اجر ملے گا۔ مختلف اسباب اور نیتوں کے لئاظ سے دونوں اپنی اسٹ این ایک اس کے اس کوایک شہید یا سوشہید کا اجر ملے گا۔ مختلف اسباب اور نیتوں کے لئاظ سے دونوں اپنی اسٹ این ایک اس کے اس کوایک شہید یا سوشہید کا اجر ملے گا۔ مختلف اسباب اور نیتوں کے لئاظ سے دونوں اگے۔ اسٹ ایک اس کے اس کوایک شہید یا سوشہید کا اجر ملے گا۔ مختلف اسباب اور نیتوں کے لئے اس کے اس کوایک شہید یا سوشہید کا اجر ملے گا۔ مختلف اسباب اور نیتوں کے لئے اس کے اس کوایک سے سور

امام شافعی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ علماء حدیث اور علماء سنت کی اپنے اپنے علاقے اور زمان نے میں وہی حیثیت ہے جو صحابہ کرام اور تا بعین کی اپنے دور میں تھی۔ صحابہ کرام اور تا بعین کی اپنے دور میں تھی۔ صحابہ کرام اور تا بعین کی اپنے دور میں عزت واحتر ام کا مقام کیوں حاصل تھا؟ اس لئے کہ وہ رسول اللہ تعلیقے کی دی

ہوئی رہنمائی لوگوں تک پہنچار ہے تھے۔ رسول التھ اللہ کے ذریعے جھے ارشادات ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے تھے۔ رسول التھ اللہ کا علم ان کے ذریعے جھے لوگوں تک پہنچ رہا ہوتو گویا وہ وہ ہی کردارادا جو صدیت اور سنت کاعلم رکھتا ہواوراس کے ذریعے بیام لوگوں تک پہنچ رہا ہوتو گویا وہ وہ ہی کردارادا کررہا ہے جو صحابہ کرام اور تا بعین اپنے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے۔ ای لئے امام شافعی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ 'اھل الحدیث فی کل زمانِ کالصحابة فی زمانهم کہ علمائے حدیث کی ہرزمانے میں وہی حیثیت ہوگی جو صحابہ کرام کی اپنے زمانے میں تھی۔ ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ 'اذا رأیت صاحب حدیث فکانی رأیت احدا من اصحاب الرسول ﷺ گرمیں حدیث میں شامل تھے، تو حدیث کے کہ عالم کوحدیث بیان کرتے ہوئے دیکھوں ، اورخودامام شافعی ان میں شامل تھے، تو گویا میں نے رسول التھ اللہ کے سے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے دیکھوں ، اورخودامام شافعی ان میں شامل تھے، تو گویا میں نے رسول التھ کے ایک سحائی گود یکھا جو علم حدیث بیان کرد ہے تھے۔

یہ حدیث اور سنت کی دین اور اسلامی اہمیت اور ضرورت ہے۔ اس پر ایک دوسر سے نقط نظر سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ وجی الہی جوقر آن پاک کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ اس میں بنیا دی ہدایات اور کلیات بیان ہوئی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر ہم ابھی کریں گے، لیکن ان ہدایات کا جو کتاب الہی میں بیان ہوئی ہیں جب تک عملی تَشَکُّل نہ ہواس وقت تک ان ہدایات کی جو کتاب الہی میں بیان ہوئی ہیں جب تک عملی تَشَکُّل نہ ہواس وقت تک ان ہدایات پرعمل درآ مد بڑا دشوار ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حدیث اور سنت کی رہنمائی کے بغیران ہدایات برعمل درآ مدمکن نہیں ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔

#### حدیث کے مقابلہ میں دیگر مذاہب کے صحائف کی حیثیت

سابقہ آسانی کتابوں کودیکھیں۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ناپید ہے۔ ان کی پراتارے جانے والے صحیفے ناپید ہوگئے۔ ان کے ارشادات ہمارے ملم میں نہیں ہیں۔ ان کی سنت کے بہت معمولی اور مہم سے آثار ہیں جواس لئے محفوظ رہ گئے کہ رسول اللّیولیّفیہ کی شریعت میں وہ شامل ہو گئے ، عرب میں ان کارواج تھا اور رسول اللّیولیّفیہ نے اللّہ کے حکم سے ان کوشریعت کا حصہ بنادیا۔ اس لئے وہ آج محفوظ ہیں ور نہ وہ استے بھی محفوظ نہ رہتے۔

حضرت مویٰ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کو ماننے والے آج کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ان کی ایک ریاست بھی موجود ہے جس کے پاس بڑے بڑے وسائل ہیں۔لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت موجود ہے کہ ہیں ہے۔ان کے ارشادات موجود ہیں کہ ہیں ۔اس کے بارے میں یہودی بھی بینی طور پر پچھ ہیں کہ سکتے ۔ان کے پاس جو پچھ حضرت موئی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے منسوب ہے وہ ایک انتہائی غیر متندہ بہم اور غیر تاریخی چیز ہے۔ مختلف انداز سے اس کو مرتب کیا گیا ہے۔ لیکن کوئی یہودی یقین سے رہیں کہ سکتا کہ یہ موئی علیہ السلام ہی کے ارشادات گرامی ہیں۔

یمی حال حضرت عیسی علیہ السلام کا ہے کہ آج میہ جا رائجیلیں ان کے ارشادات کا سب سے بڑا ماخذ مانی جاتی ہیں۔انا جیل اربعہ کا نام آپ نے سناہوگا، جوعیسائیوں کے نزد یک متند ہیں یا وہ ان کومنتند مجھتے ہیں ، ان میں حضرت عیسی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے ارشادات جگہ جگہ بیان کئے گئے ہیں۔ان کی سیرت بیان ہوئی ہے۔لیکن اگرآپ تاریخ کے ایک ایسے طالب علم کے نقطہ نظر سے دیکھیں جو چیزوں کومیرٹ پر جاننا جا ہتا ہواور محض کسی عقیدت مندی کی بنیاد پر چیزوں کو نہ ما نتا ہوتو آپ کو پیتہ چلے گا کہ تاریخی اعتبار ہے ان بیانات کی کوئی حیثیت نہیں۔اول تو وہ بیانات اتنے مبہم ہیں جس کی کوئی حدثہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر کوئی ان کی فہرست بنانا جاہے تو ان کی تعداد شاید تیس یا جالیس بچاس سے زیادہ نہیں بن سکتی ۔ پھراگران بیا نات کو درست مان بھی لیا جائے تو ان کی تاریخی Authenticity کیا ہے۔اس معاملہ میں عیسائی مورخین بھی خاموش ہیں اور دنیا کے دوسر ہے مورخین بھی خاموش ہیں۔جن لوگوں نے ان انا جیل کو بیان کیاان میں ہے کوئی بھی حضرت عیسٰی کا معاصر نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں معلوم کہان کوکس نے سب سے پہلے بیان کیا ؟ کس زبان میں بیان کیا؟ کس جگہ بیٹھ کر اس کو مرتب کیا۔ پہلے پہل انا جیل کا جونسخہ مرتب کیا گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ان میں سے کوئی چیز آج موجودنہیں ہے۔حضرت عیسٰی علیہالسلام کے دنیا ہے تشریف لے جانے کے بعد پچھلوگوں نے بید چیزیں لکھیں۔ساٹھ ،ستر یا پچھتر سال بعدلوگوں نے یہ چیزیں مرتب کیں۔ان ابتدائی تحریروں میں ہے کوئی چیز بھی تحریری شکل میں آج موجودنہیں ہے۔ان میں سے ایک نسخہ کا بعد میں سی شخص نے ترجمہ کیا تھا۔وہ ترجمہ كرنے والا كون تفا؟ يەبھى معلوم نہيں۔وہ اس زبان كوجانتا تھا جس ميں انجيل بہلے پہل كھی گئی يا نہیں جا نتا تھا؟ یہ بھی معلوم نہیں ۔اس نے سیح تر جمہ کیا؟ یہ بھی نہیں معلوم مکمل تر جمہ کیا؟ یہ بھی نہیں معلوم ۔اپنی طرف سے پچھ ملادیا؟ یہ بھی نہیں معلوم ۔ پچھ چیزیں حذف کردیں؟ یہ بھی نہیں معلوم ۔

اس نے ترجمہ کرکے چھوڑ دیا۔وہ ترجمہ دوڈ ھائی سوسال بعد کہیں ہے دریا فت ہوااوراس غیر متند ترجمہ کے بیسارے ترجمے ہیں جو آج عہد نامہ جدید کی پہلی چار کتابوں کی صورت میں موجود ہیں۔ بیانا جیل اربعہ کی تاریخی حیثیت ہے۔

اس کے مقابلہ میں آپ دیکھیں سنت رسول اللہ اللہ ہے کہ جس کی تفصیل میں آگے چل کرمزید بیان کروں گا کہ اگر آئ میں آپ سے بیبیان کروں کہ بیصد بیث مبارک جوابھی میں نے پڑھی انسساالا عسال بالنبات و انسالکل امری مانوی میں آپ سے بیان کرسکتا ہوں کہ مجھ سے بیصدیث کس نے بیان کیا در میں رسول اللہ اللہ ہے تک پوری سند آپ کوسنا سکتا ہوں ۔ اور انشاء اللہ آخری دن میں تبرک کے طور پر بیان بھی کردوں گا۔ پوری سند میں آپ کے سامنے بیان کردوں گا کہ صحاح سنہ کیا اوادیث میں کس روایت سے بیان کرتا ہوں۔ مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں کی اور کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں۔ دنیا کے لئے یہ بات نا قابل تصور ہے کہ ایسی کوئی چیز بھی ہو گئی ہے؟ حضرت عیسی ٹو بہت پہلے تھے۔ آئ سے سودوسوسال پہلے کے کسی آ دی کا بیان اس سند کے ساتھ موجود نہیں کہ سند میں شامل برآ دمی ایک تاریخی وجود رکھتا ہواور آپ کوافتیار ہو کہ جرایک کے بارے میں پوچھیں کہ بیرآ دمی کون تھا؟ اور میری وجود رکھتا ہواور آپ کوافتیار ہو کہ جرایک کے بارے میں پوچھیں کہ بیرآ دمی کون تھا؟ اور میری فرداری ہو کہ میں تاریخ نے نا بیری کو کہ بیران کا کارنا مہ ہے۔ یہ چیز دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ بیصرف مسلمانوں سے بیسی میں ہو کے باس نہیں ہو ہوں کہ بیران کا کارنا مہ ہے۔ بیچز دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ بیصرف مسلمانوں کے باس نہیں ہیں ہو کی باس نہیں ہے۔ بیصرف مسلمانوں کے باس نہیں ہو کے باس نہیں ہے۔

### كتاب البى اورارشادات انبياميس بنيادى فرق

اب وی الهی کی طرف آتے ہیں۔ وی الهی کا ایک فاص اسلوب ہے۔ قرآن مجید میں بھی بیاسلوب ہے توراۃ ہیں بھی بیاسلوب ملتا ہے، جو حصے تو راۃ کے متند باتی رہ گئے۔ اور جس حد تک انجیل میں استناد پایا جاتا ہے انجیل میں بھی بیہ بات موجود ہے کہ انبیاعلیہم السلام اپنی باتوں کو عمومی انداز میں بیان فرماتے تھے۔ کتاب الهی سے عمومی اصول ہوتے تھے۔ کتاب الهی میں عملی تفصیلات اور روزمرہ کے احکام نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہونے گئے تو کتاب الهی کی کم از کم سوجلدیں ہوں۔ قرآن مجید میں لکھا جاتا کہ نماز میں ہاتھ ہوں۔ قرآن مجید کی سوجلدیں ہوتیں اگر بیسب سیجھ قرآن مجید میں لکھا جاتا کہ نماز میں ہاتھ

یبال باندهو، رفع یدین کرویا مت کرو، نماز میں کیا پڑھو، کیسے پڑھو۔ صرف نماز کے احکام اگر قرآن پاک میں لکھے جاتے تو موجودہ قرآن پاک سے شاید دس گنا زیادہ اس کی جلدیں بن جا تیں۔ پھرلوگ اس کو یاد کیسے رکھتے اور سجھتے کیسے۔ اس لئے قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں عمومی مولی تارہ مولی اصول بیان کئے گئے ہیں۔ ایسے ہی عمومی اصول توراۃ میں ہیں۔ یہی عمومی اصول توراۃ میں ہیں۔ یہی ہے میں ہیں۔

اباللہ کی سنت ہیرہی ہے کہ ان اصولوں کے دینے کے ساتھ ساتھ انبیاء کیہم السلام کو دنیا میں بھیجا کہ ان کی سنت کو دیکھتے جاؤ اور عمل سکھتے جاؤ ۔ اگر کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے کہ عدل وانصاف ہے کام لوتو جو ان کا طرزعمل ہے وہ عدل وانصاف ہے، اس کے مطابق کام شروع کردو۔ اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کر وتو جیسے یہ عبادت کرتے ہیں ویسے عبادت شروع کردو۔ اس طرح سے کتاب الہی کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ انبیاء کیہم السلام کے سالہاسال کی سنتوں کے نتیجہ میں سامنے آتا ہے۔ وہ ایک زندہ پائندہ وجود ہے۔ لوگ اس کود کھتے جائیں اور کتاب الہی کا ملی خمونہ جائیں اور کتاب الہی کا ملی خمونہ سانت ؛ وحی الہی کا ملی خمونہ

سابقدا نبیا علیم السلام کی اقوام نے ان کی سنتوں کو بھلادیا محفوظ بھی نہیں رکھا اور جتنا کہ جھ باقی رہا تھا اس کو بھی بھلادیا اور یا ذہیں رکھا۔اب صورت یہ ہے کہ ان کے ہاں صرف نعر ب اور اعلانات ہیں۔ عمل درآ مذہیں ہے۔ میں ایک مثال آپ کودیتا ہوں۔ عیسا ئیوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دو اصولوں کی تعلیم دی گئی ہے اور ہم وہ ہی اصولوں کے علمبردار ہیں۔ عذل وانصاف اور انسانیت سے محبت سے سیائیوں کی گابوں میں اکثر جگہ آپ نے ہیں کہ معلی وانصاف اور انسانیت سے محبت سے کیا مراد ہے؟ اس پر عمل درآ مد کیسے کیا جائے گا عدل وانصاف کی تعریف کیا ہے؟ اس کے علی تقاضے کیا ہیں؟ جب تک عمل درآ مد کیسے کیا جائے گا عدل وانصاف کی تعریف کیا ہے؟ اس کے علی تقاضے کیا ہیں؟ جب تک عمل کا نفظ ہے معنی ہے۔ میں لوگوں کی رہنمائی ندی جائے کہ عدل کو کہتے ہیں؟ اس وقت تک عدل کا لفظ ہے معنی ہے۔ میں پوری زندگی تقریریں کرتا رہوں کہ عدل ہونا چا ہے۔ نہ میری زندگی میں عدل ہو، ندآ پ کی زندگی میں عدل ہو، نو تم بایاں گال ہمی سامنے کردو۔ کہنے وقت ہوں انہی بات ہے کہنے میں تو بہت اچھی گئی ہے کہ کوئی تمہارے دائیں گال پر چا نامارے تو تم بایاں گال بھی سامنے کردو۔ کہنے کوتو ہوں کی انہی بات ہے کہنے میں اس کے کھو کوتو ہوں کی انہیں بات ہے کہنے میں اس کے کردو۔ کہنے کوتو ہوں کی انہیں بات ہے کہنے میں اس کے کہنے کوتو ہوں کی انہیں بات ہے کہنے میں اس کی عملی گال پر چا نامار ہے تو تم بایاں گال ہمی سامنے کردو۔ کہنے کوتو ہوں کی انہیں بات ہے کہنے میں اس کے کردو۔ کہنے کوتو ہوں کی انہیں بات ہے کہنے کین اس کی عملی گال پر چا نامار ہون تو تم بایاں گال بھی سامنے کردو۔ کہنے کوتو ہوں کی انہیں بات ہے کہنے کی کوئی تمہاں کی عملی کوتو ہوں کی کھور کے کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور

علم حدیث کی ضرورت اورا ہمیت

( 02

محاضرات مديث

شکل کیا ہوگی؟ کیا بعض صورتوں میں استثنا بھی ہوگا یا ہر حالت میں ایسا کرنا چاہئے؟ کیا کسی قاتل کے سامنے، جب وہ تلوار سے وار کر ہے تو دوسرا کندھا بھی سامنے کر دیں کہ ادھر بھی وار کر دو کہ یہی انجیل کا تھم ہے۔ چورا کی کمرے میں ڈاکہ ڈالے تو آپ دوسرا کمرہ بھی کھول دیں کہ یہاں بھی ڈاکہ ڈال دو۔ سوال سے ہے کہ اس اصول پر کہاں عمل درآ مد کریں گے اور کہاں نہیں کریں گے؟ کیسے ممل کریں گے ، جب تک یہ تفصیل سامنے نہ ہواس وقت تک یہ نعرہ محض ایک بے معنی بات ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی سنت ان لوگوں نے محفوظ نہیں رکھی ، گم کر دی ہے۔ لہذا ان کے یاس سوائے اس مہم نعرے کے اور پھونہیں ہے۔

حضرت موسی علیہ السلام کی سنت یہودیوں نے مٹادی۔ وہ کہتے ہیں کہتم اپنے پڑوی کے لئے وہ کہ کھر تے ہیں کہتم اپنے پڑوی کے لئے وہ کہ کرتے ہیں کر جواپنے لئے کرتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے کیا ہور ہاہے؟ اسرائیل میں کیا کررہے ہیں باقی جو کہھ اپنے کئے اس لئے کہ بینغرہ تو لکھا ہوا ہے۔ تو راۃ میں اس موضوع پرایک آ دھ مطری تعلیم ہے۔ لیکن اس لئے کہ بینغرہ تو لکھا ہوا ہے۔ تو راۃ میں اس موضوع پرایک آ دھ سطری تعلیم ہے۔ لیکن اس بڑمل درآ مدے لئے اس کے پیچھے کوئی سنت اور طرز عمل نہیں ہے۔ مطری تعلیم ہے۔ لئے اس کے پیچھے کوئی سنت اور طرز عمل نہیں ہے۔ حو بات میں عرض کرنا چا ہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سنت میں وحی الہی کی ایک عملی تشکیل فراہم

اگرسنت کا یہ کارنامہ نہ ہوتا تو قرآن مجید کے اصول صرف نظری بیانات اور خوشگوار اعلانات ہوتے ۔قرآن مجید کے اعلانات بھی نعوذ باللہ مجر داعلانات بن کررہ جاتے ۔ جیسے تو را ق اور انجیل کے اعلانات محض لفظی بیانات ہوکررہ گئے ہیں۔ جیسے بقیہ ند ہی کتابوں میں انجھی انچی انجی باتیں کہ می ہوئی ہیں۔ جس قوم کی بھی ند ہی کتاب اٹھا کر دیکھیں اس میں بڑے انجھے اخلاقی اصول باتیں کہ موتے ہیں ۔لیکن عمل درآمد کا معاملہ صفر ہے ۔ وہ اس لئے صفر ہے کہ اس کے بیچھے کوئی عملی نموند نہیں ہے ۔عملی نمونوں کی تفصیلات باقی نہیں رکھیں ۔عدل ،محبت ،مسادات ،کرامت آدم بیسارے اعلانات عملی نمونوں کی تفصیلات باقی نہیں رکھیں ۔عدل ،محبت ،مسادات ،کرامت آدم بیسارے اعلانات

جوقر آن مجید میں کئے گئے ان کی عملی تشریح رسول اللہ علیہ کی سنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ یہی وہ عصا ہے سنت رسول کا،جس نے اس کلیمی کو بنیا دفراہم کی \_ عصانہ ہوتو کلیمی ہے کاریے بنیا د

ایک جگہ ہے ستر تقویں پارے میں 'و کے ذالک نہ جی المومنین بخی المومنین میں دو 'نون' پڑھے جاتے ہیں ایک لکھا جاتا ہے دوسرانہیں لکھا جاتا ۔ بعد میں پڑھنے والوں کی آسانی کے لئے اس کے اوپر ایک چھوٹے نون کے لکھنے کا رواج ہوگیا۔ لیکن بیرن آج تک اسی طرح لکھا جاتا رہا۔ بیاس لئے کہ حضرت زید بن ثابت نے اسی طرح لکھا تھا۔

اس طرح کی مثالیں قرآن پاک میں اور بھی ہیں۔ جن سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ کتاب الہی کے متن کے ساتھ ساتھ اس کا الماءاور ہجاء بھی محفوظ ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ کتاب الہی کے تخفظ کے لئے اللہ رب العزت نے دس چیزوں کا تحفظ کیا۔ یہ دس چیزیں وہ ہیں جوقرآن پاک کے تخفظ کی خاطر محفوظ کی گئی ہیں۔

ا: سب سے پہلے تو خودقر آن پاک کامتن ہے جو ہماری اس دفت کی گفتگو کے موضوع سے باہر ہے۔ بہر حال یہ ایک قطعی امر ہے کہ قر آن پاک کامتن پوری طرح سے محفوظ

ا: پھرمتن محفوظ ہواور معنی اور مفہوم محفوظ نہ ہوتو متن کی حفاظت سے فا کدہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ میں نے مثال دی تھی کہ پرانے زمانے میں اس علاقے میں جہاں آج ہم بیٹے ہیں (اسلام آباد) یہاں کسی زمانے میں پراکرت زبان ہو یا اردو ہی گورکھی رسم الخط میں کھی ہوتو ہمارے اور آپ کے لئے بے کار ہے۔ دوسوسال پرانامتن ہو، ہزار سال پرانا ہو یا دو ہزار سال پرانا ہو، وہ ہمارے لئے بے معنی ہے۔ اس لئے کہ اس کے معنی اور مفاجیم مث گئے۔ اس کے برعکس اللہ نے قرآن یا ک کے متن کو بھی محفوظ رکھا اور اس کے معنی کو بھی محفوظ رکھا اور اس کے معنی کو بھی محفوظ رکھا اور اس کے معنی کو بھی محفوظ رکھا جو سنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے اور ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے۔

سازاللہ رب العزت نے قرآن مجید کی زبان کو بھی محفوظ رکھا۔ قرآن مجید کی زبان بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی زبان بھی مث محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی بہم عصر سب زبا نیں مث گئی ہیں۔ جن جن زبانوں کو زول قرآن کے زمانے ہیں انسان ہو لئے سے آج آن ہیں سے کوئی زبان دنیا میں محفوظ نہیں ہے۔ سب مث پکی ہیں۔ صرف ایک قرآن مجید کی زبان موجود ہے۔ یہ ایک ایسا عجیب وغریب اسٹنا ہے جس کی لسانیات کی تاریخ میں نظیم نہیں ملتی ۔ دنیا کی ہرزبان تین چار سوسال بعد بدل جاتی ہے۔ آج میں جو اردو بول رہا ہوں یہ اردو آج سے چار سوسال پہلے نہیں ہولی جاتی تھی۔ تین سوسال کے بعد نہیں اور و بول رہا ہوں یہ اردو آج سے چار سوسال پہلے ہوا گئی اس لئے میں نہیں ہو ہوا تا کی رسول واحد زبان ہے جورسول اللہ اللہ اللہ کے اور دیت مبار کہ سے کم وہیش ساڑھے تین سوسال پہلے سے بولی جارہی تھی۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ گفتگو کمی ہوجائے گی اس لئے میں نہیں دو ہرا تا کین رسول جارہی تھی۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ گفتگو کمی ہوجائے گی اس لئے میں نہیں دو ہرا تا کین رسول جارہی تھی۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ گفتگو کمی ہوجائے گی اس لئے میں نہیں دو ہرا تا کین رسول تھی تین سوسال پہلے کی اعربی نفت استعال ہوئی ہے جواحادیث اور تک کی پہنچے ہیں ، اور ان میں بہی اسلوب، یہی الفاظ اور بہی نفت استعال ہوئی ہے جواحادیث اور آن یا کے میں نہیں ملتی ہے۔

۳: پھراس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور سنت پر جواجمائی مل مسلمانوں کا رہاہے، جے تعامل کہتے ہیں یعنی نسلاً بعد نسلٍ لوگ عمل کرتے چلے آرہے ہیں۔ میر بھی پوری طرح محفوظ ہے۔ ہر دور کاعمل اور تعامل محفوظ ہے۔ جس کا نہ صرف مسلمانوں کے اجتماعی طرز عمل سے بلکہ مسلمانوں کے اجتماعی طرز عمل سے بلکہ مسلمانوں کے بعض دستیاب مطبوعہ دیکارڈ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بیتعامل کس زمانے میں کیساتھا۔

ایک مثال میں عرض کردیتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے اقیمو الصلواۃ ، درجنو انہیں سینکڑ وں جگہ آیا ہے کہ نماز قائم کرولین کہیں بھی نماز کی تفصیل بیان نہیں گئی ہے۔ رسول الشافیلیة نے نماز کے احکام اور طریقہ کا رکوبیان فر ما یا اور آپ اس تفصیل میں نہیں گئے کہ یہ فرض ہے ، اور یہ جو ہے اس اس کہ جو نے دیکھے ہوائی طرح نماز پڑھنی شروع کردو۔ صحابہ نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کردو۔ صحابہ نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کردی۔ صحابہ نے آگے تا بعین کوسکھا یا اور ہردور میں فقہائے اس طرح نماز پڑھنی اور عکر دی۔ صحابہ نے آگے تا بعین کوسکھا یا ہوا ہو اس کی تفصیلات بیان کرتے رہے۔ آج مسلمان اربوں کی تعداد میں مسلمان با قاعدہ نماز پڑھے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان با قاعدہ نماز پڑھے ہیں۔ اگر آپ کو یہ جانے کا شوق ہو کہ کس دور میں مسلمان نماز کس طرح پڑھے تھے تو اس دور کی ہیں۔ کوؤ کی کتاب، فقہ کی ، صدیث کی یا تفییر کی دیکھ لیس، معلوم ہوجائے گا کہ مسلمان بارہو ہیں صدی بجری میں ایسے کرتے تھے ، تو یہ صدی بجری میں ایسے کرتے تھے ، تو یہ صدی بجری میں ایسے کرتے تھے ، تو یہ صدی بجری میں ایسے کرتے تھے ، تو یہ صدی بجری میں ایسے کرتے تھے ، تو یہ صدی بجری میں ایسے کرتے تھے ، تو یہ صدی بجری میں ایسے کرتے تھے ، آگر چداس کی ضرورت نہیں ہے ۔ آج جس طرح کررہ ہیں بیا جانا ہے۔ یہ تحفظ تعا میں ہے ۔ آج جس طرح کررہ ہیں بیا جانا ہے۔ یہ تحفظ تعا می سے جو قرآن مجید کے تسلم لی خرورت نہیں ہے۔ آج جس طرح کررہ ہیں بیا ساتھ ہے۔ یہ تحفظ تعا مل

2: پھرجس ماحول اورجس سیاق وسباق میں قرآن مجید نازل کیا گیااس ماحول اور
سیاق وسباق کی پوری تفصیل موجود ہے اور بیر حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے۔
سیرت اور حدیث کے ذخائر میں وہ پورا ماحول ،اس کی منظر کشی اور نقشہ کشی کر کے ہمارے سامنے
رکھ دی گئی جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ جب حدیث کا ایک طالب علم حدیث کی کتابوں کا
مطالعہ کرتا ہے۔ سیرت کا طالب علم سیرت کی تفصیلات پڑھتا ہے تو اس کے سامنے چشم تصور میں
وہ سارا منظر منشکل ہوکر آجاتا ہے جس منظر میں قرآن پاک نازل ہوا، جس پس منظر اور پیش منظر
میں قرآن پاک کے احکام وہ ایات پڑل درآ مرشر وع ہوا اور ایس چیزیں جن کا بظاہر قرآن پاکٹ یا
حدیث پاک کے بیجھنے سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا وہ تفصیلات بھی صحابہ کرام شنے بیان کردیں اور
ان کو محفوظ دکھ دیا۔

حدیث کی اقسام پر آگے چل کر بات ہوگی، لیکن ابھی ضمناً ایک بات عرض

کردیتا ہوں۔ایک قتم حدیث کی کہلاتی ہے حدیث مسلسل ٔ۔اس سے مرادوہ حدیث ہے جس میں ہرراوی نے کوئی خاص نقطہ پاکسی خاص کیفیت کے تسلسل کے ساتھ روایت کو بیان کیا ہو، اس کو صرفت مسلسل كمتم بين - چنانجدا يك صديث كهلاتى ب حديث مسلسل بالتشبيك "تشبيك دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کواس طرح ایک دوسرے کے اندر پر ولینا، اس عمل کوتشبیک کہتے ہیں۔ رسول التعليق تقرير فرمارے تھاور بيان فرمارے تھے كەجب انسان كسى گناه كاار تكاب كرتا ہے تواس کے دل سے ایمان اس طرح نکاتا ہے، اور جب توبہ کرلیتا ہے تو ایمان دل میں ایسے داخل ہوجاتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے دونوں کی ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر پروکر بتایا۔ جب صحابیؓ نے اس کُفْل کر کے بتایا تو انہوںؓ نے بھی ایسے کیا فشبك ہیں اصابعہ ' آب نے دونوں انگلیوں کو برو کرعلیجدہ کیا اور کہا کہ ایمان اس طرح نکل جاتا ہے، پھر چوری كرتائ تو ايسے تكاتا ہے، پھر فلال عمل كرتا ہے تو ايسے تكاتا ہے۔ پھر توب كرتا ہے تو داخل ہوجاتا ہے۔اس حدیث کو حدیث مسلسل بالتشبیک کہاجا تاہے۔اور صحابہ کرام کے زمانے سے کے کرآج تک اس حدیث کو بیان کرنے والے اس عمل کی فقل کر کے بتاتے ہیں۔اس عمل کو کر کے دکھانے اور بتانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اورا گر کوئی نہجمی کرے تو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن اس سے ایک اضافی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی اور جذباتی طور پرانسان اس ماحول میں چلاجا تا ہے جس ماحول میں رسول التعلیق اس بات کو بیان فر مار ہے تھے۔مسجد نبوی میں یا جس مقام برحضورًاس کو بیان فر مارہے تھے تو روحانی طوراییامحسوس ہوتا ہے کہ میں وہاں موجود ہوں اور رسول التعليق كے اس عمل كو صحابه، تابعين اور نتع تابعين اور حديث كے طلبه اور اساتذہ كے ذریعے میں دیکھتا چلا آرہا ہوں۔ یہ ہے تحفظ ماحول کی ایک مثال۔اس طرح کی مثالیں اور بھی سامنے آئیں گی بعنی وہ یوری کیفیت (Setting) جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حدیث ارشادفر مائی یا سنت کا کوئی نمونه لوگوں کے سامنے رکھااور قرآن مجید کی تعبیر وتشریح فر مائی تو اس ما حول کی تفصیلات کوبھی اللہ نے محفوظ رکھا اور آئندہ نسلوں کے لئے یا تی رکھا۔

۲: جوشخصیت کتاب الہی لے کرآئی وہ اپنی جگہ خود ایک سمندر ہے، ایک موضوع ہے اور اگرزندگی رہی تو اس موضوع بیعن سیرت کے موضوع پر بھی خطبات کا ایک سلسلہ ہوگا، ان شاء اللہ۔ حاملِ کتابِ الہی کی سیرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح محفوظ رکھا کہ جس سے زیادہ کسی

انسان كى شخصيت كى تفصيلات كومحفوظ ركھنے كاكوئى تصور نہيں كيا جاسكتا۔

2: انسان کے حاشیۂ خیال میں وہ امکانات اور تفصیلات نہیں آسکتیں جوسیرت کے واقعات کو محفوظ رکھنے کے لئے کی گئیں۔ زیادہ تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں کیکن ایک چھوٹی سیمثال عرض کرتا ہوں۔

عربوں کے دل میںاللہ تعالیٰ نے بیڈ الا اور بظاہر ہمارے خیال میں ای لئے ڈ الا کہ سیرت کے واقعات محفوظ رکھنے تھے، کہ اینے قبائل اور برادر یوں کے نسب کومحفوظ رکھیں علم الانساب ان کے ہاں ایک با قاعد ہ فن تھا۔اس پر درجنوں کتابیں آج بھی موجود ہیں علم الانساب کے نام سے ان موضوعات پر کتابیں اکھی گئیں کہ عرب قبائل کا نسب کیا تھا؟ کون کس کابیٹا تھا، کس کا بوتا تھا،کس کا دا دا تھا،کس کی شادی کہاں ہوئی ،کس کی کتنی اولا دیں تھیں ،کس قبیلہ کی آپس میں کیا رشة داريال تھيں۔ان معلومات پر درجنوں كتابيں آج بھي دستياب ہيں جولوگوں نے وقتا فو قتا لکھيں۔ اب کہنے والا کہ سکتا ہے کہ عربوں کوان موضوعات ہے دلچین تھی ،اس لئے ان کوان چیزوں پرمعلومات جمع کرنے کا شوق تھا، اس لئے انہوں نے انساب پر کتابیں لکھ دیں۔ بہت سے لوگ اینے شوق کے لئے کتا ہیں لکھ دیتے ہیں۔اس لئے ان لوگوں نے بھی لکھ دیں لیکن محض یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ جب ہم انساب کی ان کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک عجیب وغریب بات سامنے آتی ہے، بہت عجیب وغرکیب۔اتنی عجیب وغریب کداس کومفن ا تفاق نہیں کہا جاسکتا۔ وہ عجیب وغریب بات بیرسامنے آتی ہے کہ جتنی معلو مات محفوظ ہو کمیں وہ مرکوز ہیں رسول اللّٰعَلَیٰ کے شخصیت بر، حالا نکہ جس وقت سے محفوظ ہونا شروع ہو کیں اس وقت تو حضور "پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ جالیس سال تک کسی کے ماشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ نبی ہوں گے اور نبوت کا سلسلہ اس طرح چلے گا اور پھر ایک امت قائم ہوگی اور اُس امت میں علوم وفنون کے بہت سے سلسلوں میں ہے ایک سلسلہ پیر چلے گا کہ انساب کے بارے میں بیر معلومات جمع کی جائیں گی ، یہ تو تجھی کسی کے تصور میں بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن عربوں نے اپنے اپنے طور پر جو معلومات جمع کیں اور جو بعد میں کتا لیشکل میں مدوّن ہوئیں اور آج جس طرح ہم تک پہنچیں ، وہ سب رسول التعلیقی کی شخصیت مبار که پر مرکوز ہیں۔جس طرح ایک سرچ لائث ہوتی ہے۔ آپ پانچ ہزارواٹ کےایک بلب ہے روشنی کسی ایک نقطہ پرڈالیں تو جس طرح ہے وہ نقطہ چیکے گا اور

ایک ایک گوشداس کاروش ہوجائے گااسی طرح ہے رسول التیفائی کی ذات مبارک کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے۔رسول التھانی ہے لے کرآپ کے پینتیسویں جالیسویں جد امجدعد نان تک اہم اور بنیا دی امور سے متعلق ہرا یک چیز محفوظ ہے۔ رسول التیافیہ کی دادیاں کون تھیں ، نانیاں کون تھیں، پھو پھیاں کون تھیں ۔ بیرسب معلو مات علم انساب کی کتابوں میں ملیں گی ۔مثال کے طوریر میں آپ سے بوچھا ہوں کہ آپ کی دادی کانام کیا تھا تو شاید آپ بتادیں۔آپ میں سے ا کثر بتادیں گے۔اگر میں بیہ بوچھوں کہ دادی کی دادی کا کیا نام تھا تو شاید آپ میں ہے دس فیصد بتاسکیں اوراگر میں پوچھوں کہ دادی کی دادی کی دادی کا کیا نام تھاتو شاید ہم میں ہے کوئی بھی نہ بتاسکے۔کم از کم میں تونہیں بتاسکتا۔اس طرح میری یا آپ کی ٹانی کا کیانام تھا،سب بتادیں گے۔ نانی کی نانی کا نام شاید دوحیار بتاسکیں۔نانی کی نانی کی نانی کا کیانام تھاشاید کوئی بھی نہیں بتاسکتا۔ رسول التُعَلِّينَة ك بارے ميں يہ عجيب وغريب بات ہے كدرسول التُعَلِينَة كا جداد، آپ کی دادیاں، آپ کی نانیاں، آپ کے نانا اور آگے آپ کی چوپھیاں اور آگے آپ کے چیااورآ کے ہرایک کی تفصیلات بچیس بچیس اورتمیں تمیں نسلوں تک محفوظ ہیں۔حضرت ابوبکر صدیق کی محفوظ نہیں ہیں۔حضرت عمر فاروق کی محفوظ نہیں ہیں ۔ابوجہل ،ابولہب کی محفوظ نہیں ہیں ، خالد بن ولید کی محفوظ نہیں ہیں۔ بیاسلام سے پہلے عرب کے براے براے لوگ تھے، انہی کا جرحاتھا۔ ان میں سے کسی کے بارے میں اس طرح کی معلومات محفوظ نہیں رہیں۔ جومحفوظ رہ گئیں وہ رسول التُوَافِينَةِ كے بارے میں محفوظ رہ گئیں۔

اس لئے میں یہ مجھتا ہوں۔اور میراخیال ہے کہ میں حق بجانب ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مشیت سے عربوں کے دل میں بیدڈ الا کہ وہ نسب محفوظ رکھیں اور جس نسب کوعربوں نے زیادہ اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا بیدہ تھا جس کا رشتہ رسول اللہ علیہ سے بالواسطہ یا بلاواسطہ ملتا تھا۔

سیرت کے داقعات کے محفوظ رکھے جانے کی ایسی الیسی مثالیں ہیں کہ جن کی تفصیلات میں اگر میں جاؤں تو گفتگوموضوع سے آگے نکل جائے گ۔رسول الٹیکٹیسی مدینہ تشریف لائے۔
مسجد نبوی میں ایک سنون سے فیک لگا کر خطبہ ارشاد فر ما یا کرتے تھے۔ آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے اس کے بعد جب صحابہ کی تعداد بڑھنے لگی تو کسی نے تجویز پیش کی کہ

کوئی بلند جگہ ہوجس پر قیام فرمایا کریں اور وہاں سے خطبہ ارشاو فرمایا کریں۔ اس غرض کے لئے ایک صحابیؓ نے منبر ڈیزائن کیا کہ جس پر آپ پیٹھ بھی سکیں اورا گر کھڑے ہونا چاہیں تو کھڑ ہے بھی ہو کئیں۔ چنا نچہ وہ منبر بنا کر لے آئے۔ اب بظاہرا تنا کافی ہے۔ یعنی معلومات اور رہنمائی کے لئے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ تفصیلات کہ یہ منبر کس لکڑی کا تھا، وہ منبر کس نے بنایا تھا، اس کا سائز کیا تھا، اس کا ڈیزائن کیا تھا، وہ لکڑی کس نے کاٹی تھی، کس جنگل سے کاٹ کر لائی گئی اس کا سائز کیا تھا، اس کا ڈیزائن کیا تھا، وہ لکڑی کس نے کاٹی تھی، کہاں بیٹھ کرمنبر بنایا گیا، اس پر لوگوں نے معلومات جمع کیس اور کتابیں لکھیں اور سرت پر جوقد یم لٹر پچر ہے اس میں تقریباً ہیں کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے جومنبر کے ڈیزائن اور اس کے جوقد یم لٹر پچر ہے اس میں تقریباً ہیں کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے جومنبر کے ڈیزائن اور اس کے بھی تناز ہوئیں۔ رسول الٹھائی ہوتا کیسا استعمال فرماتے تھے، نعل مبارک ٹوٹ جاتا تھا تو سے مرمت کراتے تھے، اس پر کتابیں موجود ہیں اور ایک چھوٹار سالدار دو میں بھی دستیاب کس سے مرمت کراتے تھے، اس پر کتابیں موجود ہیں اور ایک چھوٹار سالدار دو میں بھی دستیاب کس سے مرمت کراتے تھے، اس پر کتابیں موجود ہیں اور ایک چھوٹار سالدار دو میں بھی دستیاب ہے۔ یہ اس شخصیت کے حالات کا تحفظ ہے جو شخصیت حامل قرآن اور نا قل قرآن ہم تک پہنجا۔

۸: وہ علوم جورسول اللّه علیہ کی شخصیت سے متعلق ہیں یعنی علوم سیرت، ارشادات اور سنت اور عدیث ہوگئی لیکن آپ کی ذات سے متعلق ، آپ کی شخصی اور جسمانی حالات اور واقعات سے متعلق ان کی وسعق کو اگر بیان کیا جائے تو اس کے لئے میری اور آپ کی عمری کافی نہیں ہیں۔ لوگ تنظمل سے جس طرح سے تحقیق کرتے آرہے ہیں، اُس کے حقیق کے نئے معاملات اور مسائل سامنے آرہے ہیں اس کا صرف ایک ہی سبب معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے تحفظ کے لئے سنت کا تحفظ فر مایا، سنت کے تحفظ کے لئے سات کا تحفظ کے لئے ہر وہ چیز جو بالواسطہ یا بلا واسطہ یا بلا واسطہ یا بلا واسطہ اس سے متعلق تھی وہ محفوظ رکھی گئی۔

9: پھررسول النّوائية كے براہ راست مخاطبين تھے۔رسول النّوائية كے مخاطبين اور ہمراہيوں يعنى صحابہ كرام كے حالات محفوظ ركھے گئے۔ ميں نے پہلے عرض كيا ہے كہ كم وہيش پندرہ ہزارصحابہ كرام كے حالات محفوظ اور موجود ہیں۔اور جوصحائی جننے قریب تھے ان كے حالات اسى قدر تفصیل اور دقت نظر كے ساتھ محفوظ ہیں۔انسان اپنے دوستوں كے ذریعے بہجانا جاتا ہے۔ یہ

ہرقوم میں ایک دلیل اور ایک کلیہ ہے۔ انسانی تاریخ کی بہترین شخصیتیں ہراعتبارہ وہ ہیں جو رسول الله الله الله اور ایک کلیہ ہے۔ انسانی تاریخ کی بہترین شخصیتیں ہراعتبارے وہ ہیں جو سول الله الله الله کے ساتھ رہیں جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا۔ اس لئے قرآن اور صاحب قرآن کو سبت کی سبحھ نے لئے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید پر اجتماعی طور پڑمل درآ مد کسے ہوا؟ سنت کی اجتماعی کی رہنمائی کی روشنی میں امت نے کسے جنم لیا؟ یہ چیزیں سبحھ میں اجتماعی تشکیل کیسے ہوئی؟ حدیث کی رہنمائی کی روشنی میں امت نے کسے جنم لیا؟ یہ چیزیں سبحھ میں نہیں آسکتیں جب تک کے حالات کے حالات محفوظ نہ ہوں ۔ صحابہ کرام گاتذ کرہ محفوظ ہے اور کم و ہیں پندرہ ہزار صحابہ کرام کے حالات نام بہنام اور نسل بنسل دستیاب ہیں۔

۱۰: ان صحابہ کرام کے حالات ہم تک کس طرح پنچے؟ میں نے عرض کیا کہ چھلاکھ افراد کے بارے میں یہ واقعات جمع کئے گئے کہ یہ کون لوگ تھے؟ کس زمانے میں ہیدا ہوئے؟ ان کی شخصیتیں کس درجہ کی تھیں؟ ان کاعلم وفضل کس درجہ کا تھا؟ اس پرعلم رجال کے عنوان سے جب گفتگو ہوگی تو تفصیل سامنے آئے گی علم رجال ایک ایسافن ہے جس کی کوئی مثال دنیا کے کسی ذہبی یا غیر مذہبی فن میں نہیں ملتی ۔ نہ ذہبی علوم میں اس کی مثال ہے ۔ یہ دس چیزیں ہیں جوسنت کے حفظ کی اصلاح اس کی مثال ہے ۔ یہ دس چیزیں ہیں جوسنت کے حفظ کی خاطر اور قرآن پاک کے تحفظ کی خاطر محفوظ رکھی گئیں اور اللہ کی مشیت اس کی متقاضی ہوئی کہ ان سب چیزوں کو محفوظ رکھی گئیں اور اللہ کی مشیت اس کی متقاضی ہوئی کہ ان

پھرمخض ان کے محفوظ رکھنے پر اکتفانہیں ہوا، بلکہ سنت نے اور احادیث کے ذخیرے نے ایک ایسا کروار اوا کیا۔ اگر آپ انگریز ی بیس کہنے کی اجازت دیں، تو بیس کہوں گا کہ اس نے ایک ایسا کروار اوا کیا۔ اگر آپ انگریز ی بیس کہنے کی اجازت دیں، تو بیس کہوں گا کہ اس نے ایک ایسا کروار اواء کیا کہ جس نے ایک علمی سرگری کوجنم دیا، ایک ایسے تعلیم عمل کا Activity) کوایک تحریک کی شکل دے دی۔ ایک فکری سرگرمی کوجنم دیا، ایک ایسے تعلیم کا آغاز کیا جو تسلسل کے ساتھ آج بھی جاری ہے۔ حدیث اور سنت کے بید ذخائز اسلامی علوم و فنون میں نہ صرف مسلسل بقا اور تحفظ کی ضانت ہیں بلکہ اس کی مسلسل تو سعیے اور وسعت بھی علوم حدیث اور علوم سنت کے ذریعے ہور ہی ہے۔

قاضی ابو بکر بن العربی ایک مشہور محدث ہیں۔ مالکی فقیہ بھی ہیں اور مالکی فقہا میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، محدث بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ کھا ہے کہ تمام اسلامی علوم، جن کی تعداد اُس وقت ساڑ ھے سات سو کے لگ بھگ انداز ہ کی جاتی تھی، یہ سب اسلامی علوم سنت کی شرح ہیں اور سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ حدیث اور سنت کی تفسیر اور توضیح سے عبارت ہیں۔اور حدیث اور سنت قرآن پاک کی شرح ہے۔لہذا قرآن پاک ،حدیث اور دیگر تمام علوم وفنون میں وہ رشتہ ہے جو در خت میں ،اس کے نے اور شاخوں میں اور کھلوں اور پھولوں میں پایا جاتا ہے۔ بیسارے علوم وفنون کھل اور پھول اور پے ہیں ،سنت شاخیں اور تناہے اور قرآن پاک وہ جڑ ہے جس سے بیسارے علوم وفنون نکلے ہیں۔

یہاں تفصیلی مثالیں دینے کا موقع نہیں ہے، گفتگوطویل ہوجائے گی، کیکن چند مثالیں دینے پراکتفا کرتا ہوں، جن سے میہ پیتہ چلے گا کہ اسلامی علوم وفنون کا آغاز علم حدیث اور سنت کی بنیاد پر کیسے ہوا؟

مسلمانوں کا ایک بہت برااور اہم فن ہے علم کلام۔ جس کوبعض لوگ انگریزی میں Scholasticism بھی کہتے ہیں۔ علم کلام سے مراد وہ علم ہے جس میں عقل دلائل کے ذریعے اسلام کے عقا کد کو ثابت کیا جائے اور اسلام کے عقا کد پر دوسرے مذاہب اور نظریات کے اعتراض کا جواب دیا جائے۔ اس کوعلم کلام کہتے ہیں۔ عقا کد پر دوسرے مذاہب اور نظریات کے اعتراض کا جواب دیا جائے۔ اس کوعلم کلام کہتے ہیں۔ اس پرصرف چند کتا ہیں بھکہ پوری لا ہر بریاں اور کتب خانے موجود ہیں۔ لیکن اس علم کا آغاز جن مسائل سے ہواوہ مسائل سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ علم حدیث میں بیان ہوئے۔ جب محدثین نے احادیث کے اُن پہلوؤں پر غور شروع کیا جن میں عقا کد بیان ہوئے تھے اور جب انہوں نے اُن احادیث کی تشریح کرنی جا ہی تو ان میا حدث کے نتیجہ میں عمل کلام پیدا ہوا۔

ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ مسلمان ہونے کے لئے ایمان لانا شرط ہے۔
ایمان اسلام کی لازمی شرط ہے۔ لیکن ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعریف
کیا ہے؟ کیا محض دل میں بید خیال ہونا کہ اللہ ایک ہے اور حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام اللہ کے رسول
ہیں، بیدکافی ہے؟ یا ایمان کے لئے اس سے زیادہ کچھ ہونا چاہئے؟ پھر اس سے زیادہ اگر ہوتو
کیا ایمان میں کمی بیشی ہوسکتی ہے؟ ایک رائے اُس زمانے میں بیسا منے آئی کہ ایمان میں کمی بیشی
ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ محدود و متعین ہیں۔ مثال کے طور پر امن الرسول بما انزل البه من ربه و المومنون ٥ کیل امن بالله و ملئکته و کتبه ورسله لانفرق بین احدمن رسله ہے جوایمان مفصل یا ایمان مجمل ہے، بیتو متعین ہے۔ اس میں

نلم حدیث کی ضرورت اوراہمیت

Ϋ́Z

محاضرات مديث

کی بیشی کا مطلب سے کہ میں پانچ چیزوں کی بجائے چھ چیزوں کو ما نتاہوں۔ یا پانچ کے بجائے چار کو ما نتاہوں جوایمان کی تحدید کے خلاف ہے۔ لہذا ایمان میں کی بیشی تو نہیں ہو عتی۔ چنا نچہ کچھ حضرات کا خیال تھا کہ حضرات کا خیال تھا کہ ایمان میں کی بیشی نہیں ہو عتی۔ اس کے برعس کچھ حضرات کا خیال تھا کہ ایمان میں کی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے کہ جب کوئی نئی آیت نازل ہو تی ہوتی ہے تو زاد تھے ما ایمانا ، لینی ان کا ایمان بڑھ جا تا ہے، توا آر ایمان بڑھ جا تا ہے تو گھٹ بھی سکتا ہے۔ اس بڑھ دفین کے ہاں کہی بحثیں ہو کیں۔ امام بخاری اس رائے کے قائل تھے کہ ایمان میں کی بیشی میں موسکتی۔ کے قائل سے کہ ایمان میں کی بیشی نہیں ہو سکتی۔

جوحفرات یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی ہوسکتی ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ایمان میں کہ بیشی ہوسکتی ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے کہی بیشی ہوسکتی ہے۔ ایمان کی Intensity یعنی شدت میں کہفیت اور شدت کے اعتبار سے کمی بیشی ہوسکتی ہوسکتی ہے۔ ایمان کی شدت میں ہمیشہ اضافہ ہوسکتا ہے۔ لیمان میں شدت میں ہمیشہ اضافہ ہوسکتا ہے۔ صحابہ کرام کو جوایمان حاصل تھا وہ ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہے۔ کسی اور کو بھی ایمان کا وہ درجہ

حاصل نہیں ہوسکتا۔لیکن اس پورےسلسلہ گفتگو میں ایک بحث اور پیداہوئی جس میں ایمان کی نوعیت پر ذرا فلسفیاندانداز سے غورشروع ہوا۔ زیادہ گہرائی میں جا کرغورہوا۔اس سے علم کلام پیداہوا۔

یہ بات بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ جن اہل علم نے سب سے پہلے کلامی اور فلسفیانہ نوعیت کے بیسوالات اٹھائے وہ اصلاً محدثین تھے۔ مثال کے طور برامام بخاری، امام احمد بن خنبل اور دوسر ہے محدثین نے ان سوالات سے بحث کی ، کہ کلام الٰہی قدیم ہے کہ حادث ہے ، یہ خالص عقلی اور فلسفیانہ مسئلہ ہے ۔ لیکن امام احمد بن خنبل نے یہ مسئلہ اٹھایا جوایک محدث ہیں۔ ان مثالوں سے بیس یہ عرض کرنا چا ہتا ہوں کہ علم حدیث نے اور ذخیرہ حدیث نے ایک نیار بحان مسلمانوں کے علوم وفنون میں پیدا کیا۔ اور اسلامی عقائد کی تعبیر ، اسلامی عقائد پر اعتراضات کا مسلمانوں کے علوم وفنون میں پیدا کیا۔ اور اسلامی عقائد کی تعبیر ، اسلامی عقائد کی تعبیر ، اسلامی عقائد پر اعتراضات کا مسلمانوں نے بڑے کی کوششیں ایک نے علم کی تشکیل پر منتج ہو کیں جس کھم کام کہتے ہیں۔ جس میں مسلمانوں نے بڑے غیر معمولی کارنا ہے انجام دیئے۔

اس وفت علم کلام کی تاریخ میں جانا مقصود نہیں ۔ لیکن متعظمین اسلام نے مسلمانوں کواس گراہی ہے حقوظ رکھا جس گراہی کا بڑے بڑے لوگ شکار ہوئے اور بڑے بڑے نہ اہب اس گراہی میں مبتلا ہوئے۔ ہر فدج ب میں ایک چینج یہ درچیش رہا کہ معاملات میں اصل چیز انسانی عقل ہے یا وہی الہی ہے؟ فد بہ اصل ہے یا عقل، بالفاظ دیگر انسان کے لئے ضابط وزندگی کی تشکیل میں وی الہی فیصلہ کن ہے یا عقل کو فیصلہ کرنے کا حتی اختیا حاصل ہے؟ پچھلوگوں نے کہا کہ عقل ہی معاملات میں فیصلہ کن جیا عقل کو فیصلہ کرنے کا حتی اختیا حاصل ہے؟ پچھلوگوں نے کہا کہ عقل ہی معاملات میں فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا کہنے سے فد ہب کا دامن ہاتھ سے جھٹ کیا اور بالآخر فد ہب بھی ختم ہوگیا۔

گیا۔ جیسے مغرب میں ہوا۔ پچھلوگوں نے کہا کہ اصل فیصلہ کن عامل فد ہب ہی ختم ہوگیا۔

گوت جھے ہندومت ختم ہوگیا یا دیگر پر انے فدا ہم ہوگئے۔ متکلمین نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا۔ وور یی معاملات کی عقلی تعبیر ہیں کرکے ان دونوں میں وہ تو ازن پیدا کیا کہ مسلمانوں میں بیک اور دینی معاملات کی عقلی تعبیر ہیں کرکے ان دونوں میں وہ تو ازن پیدا کیا کہ مسلمانوں میں بیک وفت عقلی سلسلے بھی جاری رہے اور نقلی سلسلے بھی ، لینی نقل کی بنیاد پر جوسلسلے تھے، وہ بھی جاری رہے۔ اور ان دونوں میں کوئی تعارض پیرانہیں ہوا۔ یہ نیا ملی غین علم کلام علم حدیث کی وین ہے۔

فقہ سلمانوں کے علی رویہ کی تفکیل کرتا ہے، اور بتا تا ہے کہ سلمانوں کی عملی زندگی انفرادی اور اجتماعی طور پرکیسی ہونی جائے۔ روز مرہ کے معاملات کوشریعت کے مطابق کیسے ڈو ھالا جائے۔ ایک مثالی اور متوازن اسلامی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ اس کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہ اور حدیث کو دوالگ الگ چیزیں مت ہجھنے گا۔ بیہ بڑی کم علمی کی بات ہے۔ فقہ سے مرادیہ ہے کہ قرآن وسنت کی ان نصوص کو جو انسانوں کے عملی رویہ کی تفکیل سے عبارت ہیں ان کو گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے۔ اور گہرائی کے ساتھ سمجھا صورت ہائے اور گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے بعد ان ہیں جو ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے اس کو مختلف صورت ہائے احوال پر منطبق کیا جائے۔ اس عمل کا نام فقہ ہے اور اس کے نتیج ہیں جو ہدایات مرتب ہو تیں ان سے ایک نیافن وجود ہیں آگیا۔ لیکن اس فن کی بنیاد علم حدیث پر ہے۔ اور علم مرتب ہو تیں ان سے ایک نیافن وجود ہیں آگیا۔ لیکن اس فن کی بنیاد علم حدیث پر ہے۔ اور علم حدیث ہیں۔

احادیث میں نماز کے احکام بیان ہوئے ہیں۔احادیث میں زکوۃ کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ احادیث میں زکوۃ کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ احادیث میں فرید وفروخت کے احکام بیان ہوئے ہیں، مناسک کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ احادیث میں فرید وفروخت کے احکام، نکاح وطلاق کے احکام اور وراثت و وصیت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ بیسارے احکام وہ ہیں جن سے وہ بنیاد یں تشکیل باتی ہیں جن کی عملی تفصیلات فقہا نے اسلام اور محد شین کرام نے مرتب فرما کیں۔اگر علم صدیث نہ ہوتا تو علم فقد وجود میں نہ آتا۔ جو ابتدائی فقہا میں اور جن سے فقہ وجود میں آئی ہے وہ سب کے سب اصلاً محد شین حمد شیخے۔ امام مالک فقہا میں محدث شیخے۔ امام مالاً محدث شیخے۔ امام مالاً محدث شیخے۔ امام مالاً محدث شیخے۔ امام مالاً محدث شیخے۔ امام اور اعلی محدث شیخے۔ امام سے کون سے احکام نگلتے ہیں؟ جن محدثین نے اس نقطہ نظر سے احادیث پر اس نقطہ نظر سے احکام مرتب ہوا، اور جن بر آگوں نے اس نقطہ نظر سے خور کیا کہ ان کے خور دو کیا کہ ان محدث شیخ سے عقا کہ کون سے نگلتے ہیں۔ اور جن بر آگوں نے اس نقطہ نظر سے خور کیا کہ احادیث سے احکام کون سے نگلتے ہیں۔ ان کی کا وشوں کے نتیج میں فقہ مرتب ہوا۔

'اصول فقهٔ لیعنی وہ بنیا دی اصول اوروہ بنیا دی رہنمائی جس ہے کام لے کرروز مرہ کے

فقهی احکام معلوم کئے جاسکتے ہیں بیرسارے کا ساراعلم حدیث کی دَین ہے۔ علم حدیث اورسنت میں وہ احکام بیان ہوئے ہیں جن سے اصول فقہ کاعلم نکا ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ سلمانوں کی عبقریت اور Guenius کے دو تظیم الثان نمونے ہیں۔ ایک علم حدیث اور دوسرا علم اصول فقہ۔

علم حدیث اس نبوغ اور عبقریت کا نمونہ ہے کا جس میں معلومات اور معاملات کی وسعت پردارو مدارہ و۔ اور اصول فقد اس نبوغ اور عبقریت کا نمونہ ہے جس میں تخلیقی صلاحیتیں اور خشریات کوسا صنے لانے پر معاملات کی بنیادہ ہو ۔ علم اصول فقہ نے علم کلام ہے کہیں زیادہ عقل وفقل کے در میان توازن بیدا کیا ہے۔ زیادہ عقل وفقل کے در میان توازن بیدا کیا ہے۔ اس توازن واعتدال اور جامعیت کی مثال دنیا کی کسی قوم کے مذہب یا علمی روایت میں نہیں ملتی۔ اور بید بات آپ بلاخوف تر ویدنوٹ کرلیں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس ندائی ایساعلم ہے، نہ ماضی میں تھا اور نہ باخوف تر ویدنوٹ کرلیں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس ندائی ایساعلم ہے، نہ ماضی میں تھا اور نہ باخوف تر ویدنوٹ کرلیں کہ دنیا کی اساس قر آن پاک اور سنت رسول پر ہو۔ اور بیک وقت خالی بنیادوں پر غلط قرار نہ دیے سکے ۔ یہ مشکم بنیادیں اصول فقہ کوعلم حدیث سے حاصل بھی عقلی بنیادوں پر غلط قرار نہ دیے سکے ۔ یہ مشکم بنیادیں اصول فقہ کوعلم حدیث سے حاصل ہو کیں ۔ اس کی مثالیس میں دوں گا تو بات بڑی لمی ہوجائے گی اس لئے میں صرف اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ ۔

دنیا میں اسلام سے پہلے بھی تاریخ کا تضور موجود تھا۔ اسلام سے پہلے تاریخ کی بہت سی کتا ہیں موجود تھیں۔ ایسی کئی کتا ہیں ملتی ہیں جن میں قو موں کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ یونا نیوں میں بھی موجود تھیں ہندوستا نیوں میں بھی موجود تھیں اور رومیوں میں بھی موجود تھیں۔ ہیروڈ وُس میں بھی موجود تھیں۔ ہیروڈ وُس اسلام سے پہلے کا مورخ ہے۔ اس کی بیان کی ہوئی معلومات آج بھی دستیاب ہیں۔ اس کی اسلام سے پہلے کا مورخ ہے، وہ کتنا متند ہے بیا ایک دوسری بات ہے۔ لیکن اسلام سے پہلے کی تاریخ اور تدنی معلومات کا ایک ذخیرہ بہر حال موجود ہے۔ ہندوؤں میں بھی اسلام سے پہلے کی تاریخ اور تدنی معلومات کا ایک ذخیرہ بہر حال موجود ہے۔ ہندوؤں میں بھی اسلام سے پہلے کی کتا ہیں موجود ہیں جن میں کچھ تاریخی نوعیت کی معلومات بھی شامل ہیں۔ لیکن وہ چیز جس کو اسلام سے پہلے تاریخ کہا جا تا تھا ، وہ کیا تھی؟ آج دنیا کا کوئی مورخ اسلام کے اس احسان کو اسلام سے پہلے تاریخ کہا جا تا تھا ، وہ کیا تھی؟ آج دنیا کا کوئی مورخ اسلام کے اس احسان کو

مانتاہے یا نہیں مانتا۔ مانتاہے تو بلا شبہ عدل وانصاف کی بات کرتاہے اور نہیں مانتا تو ہڑا احسان فراموش یا کم از کم ناواقف ضرور ہے۔لیکن تاریخ کا سیحے نضور اور تاریخ کا وہ سیحے شعور جس طریقے ہے۔ سیمسلمانوں کواوران سے دنیا کو حاصل ہوااس کا اولین مصدر و ماخذعلم حدیث ہے۔

اسلام سے پہلے تاریخ کا جوتصور تھا وہ بیتھا کہ کی قوم میں جو قصے کہانیاں مشہور ہیں ان کو مدون کرلیا جائے، جورطب ویابس دستیاب ہے اس کو حقیقت مان لیاجائے۔ گویا جب تاریخ کی خطی بیٹھوتو عوام میں رائج قصے جمع کرلو، وہ سارے کے سارے بیان کردو، اور نقل کر کے جمع کردو۔ کوئی بید پوچھنے والانہیں تھا کہ جیرو ڈوٹس صاحب! آپ نے جو پھی کھا ہے اس کا ماخذ کیا ہے؟ بید چیز آپ نے تھے کہ کاملے کے مفاط کھی ہے؟ کس سے بوچھ کر، کس سے سن کریا کن ماخذ کی مدد ہے گھی جیز آپ نے سے کس نے بیان کیا؟ آپ وہاں موقع پر موجود تھے کہ نہیں تھے؟ آپ اس کے چشم دید گواہ تھے کہ نہیں تھے؟ آپ اس کے چشم دید گواہ تھے کہ نہیں تھے؟ اس وقت نہ یہ سوالات تھے اور نہ ایسا کوئی تصور تاریخ کے بارے میں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ اس وقت نہ یہ سوالات تھے اور نہ ایسا کوئی تصور تاریخ کے بارے میں موجود تھا۔

علم حدیث نے سب سے پہلے لوگوں کو یہ تصور دیا کہ جب کوئی واقعہ بیان کروتو پہلے خود یہ اطمئان کرواور پھر دوسروں کو یہ اطمئان دلاؤ کہتم اس واقعہ کے عینی شاہد ہو۔ اگر عینی شاہد ہیں ہوتو جو عینی شاہد تھا۔ پھراس بات کا پیتین جو عینی شاہد تھا۔ پھراس بات کا پیتین دلاؤ کہتم جس واقعہ کو بیان کر رہے ہواس کو بیان کرنے میں تمہارا کوئی ذاتی مفاذ ہیں ہے؟ اگراس واقعہ کو بیان کرنے میں تامل کریں واقعہ کو بیان کرنے میں تمہارا کوئی ذاتی مفاد کی بنیاد پر آدمی بہت می باتوں کو غلط طور پر نمایاں کرسکتا ہے اور صحیح باتوں کو ایک مفاد کی فاطر د باسکتا ہے اور صحیح باتوں کو ایک مفاد کی فاطر د باسکتا ہے۔

یے نصورات سب سے پہلے مسلمانوں نے دیئے ،سب سے پہلے اسلامی علوم وفنون میں بیاصول پیدا ہوئے اور مسلمان مورضین نے ان کو مسلمانوں کی تاریخ پر منطبق کر کے دکھایا۔ انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ پر منطبق کر کے دکھایا۔ انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ ان اصولوں کی بنیاد پر مرتب کر دی اور تاریخ نولی کے اصول مقرر کرد ہے۔ بید نیا کو علم حدیث کی ایک ایسی بڑی دین ہے جس کے احسان سے دنیا بھی بری الذمہ نہیں ہوسکتی۔ گزشتہ تین چارسوسالوں کے دوران مغرب میں بڑے بڑے بڑے فلفی پیدا ہوئے ، جوفلفہ تاریخ کے مورضین مانے جاتے ہیں ،جن کی کتابیں دنیا بھر میں پڑھی جاتی اوراحتر ام کی نظر

ہے دیکھی جاتی ہیں لیکن آج ان مورٹین کو جواعتبار حاصل ہوا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ بیاصول تاریخ ان حضرات کے ہاں کہاں ہے آئے؟

مسلمانوں میں سب سے پہلے مورضین ابن خلدون اور علامہ سخاوی ہیں جنہوں نے اصول تاریخ نویں اور فلفہ تاریخ کو نے انداز سے مرتب کیا۔علامہ سخاوی اصلاً علم حدیث کے امام سخان کی ایک تصنیف ہے، جوفلفہ تاریخ اسلامی کی ایک بڑی نمایاں کتاب ہے 'الاعسلان امام سخان کی ایک ایک بڑی نمایاں کتاب ہے 'الاعسلان بسانت و بیسخ لسمن ذم أهل التسادیخ '۔اس میں انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ نویی اور بسان کے ہیں جوسارے کے سارے علم حدیث سے ماخوذ ہیں۔

اگرآپ اگرین میں پڑھنا چاہیں تو ایک چھوٹی میں کتاب میں ان مباحث کی تلخیص ہے جہوٹی میں کتاب میں ان مباحث کی تلخیص ہے جہوٹی میں ایک ہزرگ کے جہرو فیسرعبدالحمیدصد لیتی مرحوم ، یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ مخضر کتاب ہے۔ اس سے ذرا دیادہ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ایک کتاب اسلا مک ایسر چانسٹی ٹیوٹ نے شائع کی تھی Quranic ذیادہ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ایک کتاب اسلا مک ایسر چانسٹی ٹیوٹ نے شائع کی تھی میں اور اور کتاب اسلامک میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کے نتیج ہیں اور اصادیث مبارکہ کی وضاحت کے نتیجہ میں جو نصور تاریخ پیدا ہوا، وہ کیا ہے؟ اس سے اندازہ ہو جو جائے گا کہ علم حدیث کے علم تاریخ پر کتنے احسانات ہیں۔ مزید اختصار درکار ہوتو مولا ناشبلی ہوجائے گا کہ علم حدیث کے علم تاریخ پر کتنے احسانات ہیں۔ مزید اختصار درکار ہوتو مولا ناشبلی نعمانی کی جوسیرت النبی ہے اس کی جلداول کے مقد مے میں شبلی نے اس پر بحث کی ہے، وہ آپ پڑھ لیس تین چارصفحات کی بحث ہے۔ اس میں اس بات کا خلاصہ آپ کوئل جائے گا۔ وہ ضرور پڑھ لیس تین چارصفحات کی بحث ہے۔ اس میں اس بات کا خلاصہ آپ کوئل جائے گا۔ وہ ضرور سیخت گا۔ سیرت النبی مجلداول ، مقدمہ۔

اصول دعوت اوراسلوب دعوت ایک اہم موضوع ہے۔ مسلمان اہل علم نے اس پر بیسویں صدی میں بہت می کتابیں کھی ہیں۔ یعنی بید مباحث کہ دعوت کا اصول کیا ہے؟ جب دوسروں کو دعوت وی جائے تو کیسے دی جائے؟ دوسروں تک اسلام کا بیغام پہنچایا جائے تو کیسے پہنچایا جائے تو کیسے بہنچایا جائے تو کیسے پہنچایا جائے ؟ بعد میں یہ پوری امت مسلمہ کا ایک انفرادی رویۃ اورایک طرز عمل بن گیا کہ وہ ہرجگہ اسلام کو لے کرگئے۔ انہیں کاردعوت کے اصول اوراس باب میں جور ہنمائی ملی وہ احادیث سے ملی۔ مزکیہ واحسان یعنی انسان کو اندر سے کیسے یا کیزہ کیا جائے؟ انسان کے اخلاق کو اندر

علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت

محاضرات عديث

سے کیسے سدھارا جائے؟ بیمسلمانوں میں ایک بہت بڑافن ہے۔اس پر بہت ہی کتابیں لکھی گئی۔ بعض کتابیں اچھی ہیں بعض اچھی نہیں ہیں \_بعض کتابوں میں ایسامواد بھی ہے جواسلامی نقطہ نظر سے نظر ثانی کامحتاج ہے۔لیکن بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں بڑی سیحے باتیں کہی گئی ہیں اور ا حادیث اورسنت کی تعبیراس انداز ہے گی گئی ہے کہ اس سے یہ پہتہ چلتا ہے کہ انسانی مزاج اور اندر کی اصلاح کیے ہوتی ہے۔اخلاق وکر دارسازی کیے ہوتی ہے؟اس کوملم تزکیہ اوراحسان کہتے ہیں۔ بیسارے کا ساراعلم حدیث سے عبارت ہے۔اوراس کی بنیاد ان احادیث پر ہے جن کو رقاق کہتے ہیں، جس کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا۔ یعنی اندر سے دل کو کیسے زم کیا جائے۔ان احادیث میں جورہنمائی ملتی ہے اس کو علمی انداز سے کیسے مرتب کیا جائے۔اس سے ایک نیافن بیدا ہوا۔ علم سیر بیعنی اسلام کا بین الاقوامی قانون، بیرسارا کاساراعلم حدیث کی دین ہے۔ شروع میں علم حدیث کے وہ علماءاورمحد ثین جن کو بین الاقوامی تعلقات اور قانون صلح و جنگ سے زیادہ دلچینی تھی وہ احادیث کے ان حصوں کوزیادہ محفوظ رکھتے حضے اور ان احادیث کوزیادہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے جن ہے بین الاقوامی قانون پر روشنی پڑتی ہو۔اس طرح مغازی اورغزوات رسول کیرالگ ہے کتابیں وجود میں آنی شروع ہوئیں توعلم مغازی جود میں آیا علم مغازی وجود میں آیا توعلم غزوات میں جواحکام ہیں وہ وجود میں آئے تو قانون جنگ وجود میں آنا شروع ہو گیا اور دوسری صدی ہجری شروع ہونے سے پہلے بین الاقوامی قانون کے موضوع پرسیر کے نام سے ایک نیافن وجود میں آگیا جس کوعلم سیر کہتے ہیں جس کی بنیا داصلاً احادیث رسول پر ہے۔

رسول النوائية نے اپنے بارے میں فرمایا تھا اور بجافر مایا تھا کہ انا افسے العرب، میں عرب میں سب سے فصیح و بلیغ قوم کوقر آن کے تل میں عرب میں سب سے فصیح و بلیغ قوم کوقر آن کے تل میں عرب میں بھیجا جو فصاحت و بلاغت میں اپنی جگہ معیار سمجھا جا تا تھا۔ جہاں کی زبان ٹکسالی تبھی جاتی تھی ، یعنی مکہ مرمہ میں ، اس قبیلہ میں بھیجا جس معیار سمجھا جا تا تھا۔ جہاں کی زبان ٹکسالی تھی یعنی قریش ۔ اور قریش میں فصیح ترین انسان اللہ نے رسول قبیلے کی زبان بردی ٹکسالی تھی بعنی قریش ۔ اور قریش میں فصیح ترین انسان اللہ نے رسول اللہ اللہ تھا تھی ہے ارشادات ماخذ ہیں فصاحت و بلاغت کے اصولوں کا۔ جن مفسرین اور محد ثین نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سنت اور حدیث کے ذخائر کا فصاحت و بلاغت کے قواعد و بلاغت اور اذ بیت کے نقط کو نظر سے جائزہ لیا۔ ان کی کا وشوں کے تیجہ میں علم بلاغت کے قواعد

محاضرات حديث

علم حديث كي ضرورت اورا بميت

مرتب ہونے شروع ہوئے ، اور یوں بلاغت کے نام سے ایک نیافن وجود میں آنا شروع ہوا۔ یہاں تک کہایک بڑافن معرض وجود میں آگیا۔

ہیدہ علوم وفنون ہیں جو براہ راست علم حدیث کی تا ثیر کے نتیجہ میں مسلمانوں کے ہاں وجود میں آئے۔ لیکن علم حدیث کی اہمیت ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ بیعلوم وفنون وجود میں آئے اور آج بھی ان میں وسعت آتی جارہی ہے۔ ہرآنے والا دن علم حدیث میں ایک نیا میدان ہمارے سامنے لے کر آتا ہے جس پر آخری خطبہ میں گفتگو ہوگی۔ ہر نیا آنے والا استاذ علم حدیث کا نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے اور نیا آنے والا ہر طالب علم نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے۔ علم حدیث کی جو دیر پا کے نئے سئے گوشے روز بروز ہمارے سامنے آتے چلے جارہے ہیں۔ لیکن علم حدیث کی جو دیر پا آہمیت ہے جو دائی ،از کی اور ابدی اہمیت ہے، وہ ہے بطور ماخذ تشریع اور ماخذ قانون کے، جس پر تفصیل سے گفتگو آگے چل کرہوگی۔

#### قرآن وسنت كاباجهمى تعلق

راست حدیث رسول کی سند حاصل نہ ہو۔ گویا احادیث رسول نے فقہی ارتقااور تو انین فقہ کی تو سیع کے عمل کو اس طرح سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جس طرح گوڑ ہے کی لگام سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی نصورات کو بھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انسان کا ذہن ہر وقت کام کر تارہتا ہے۔ انسان کا ذہن کی افتی کا پابند نہیں ہوتا۔ آپ رات کو آئلسیں بند کرک لیٹیں اور سوچیں تو گئے گا کہ پوری کا نئات کا افتی آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس افتی میں نہ لیٹیں اور سوچیں تو گئے گا کہ پوری کا نئات کا افتی آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس افتی میں نہ رفتی میں ہوتی ہے۔ اگر اس زمین ہے نہ آسان ہے۔ اس کی نہ حدود و ثفور ہیں ، نہ کوئی ابتداء نہ انتہا، نہ پھھ اور ہے۔ یہ اگر اس لامتماہی وسعت ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہی وسعت انسان کی عقل میں ہوتی ہے۔ اگر اس مغرب کی طرف جائے گا بھی مشرق کی طرف جائے گا بھی مغرب کی طرف جائے گا اور اس کے سامنے کوئی راستہ متعین نہیں ہوگا۔ بار بار ایک ہی سفر کو طے مغرب کی طرف جائے گا اور اس کے سامنے کوئی راستہ متعین نہیں ہوگا۔ بار بار ایک ہی سفر کو طے صروری ہے۔ اس کو حدود کا پابند کر کے رکھنا ضروری ہے۔ اس کو حدود کی یابند کی اور سے کاعمل حدیث رسول پھی تھے نے کہا ہے۔

قرآن مجید کے عموی کلیات یا بدایات وہ ہیں کہ اگر حدیث وسنت کا حوالہ ختم کردیا جائے تو ان کی اچھی تجیر بھی ہو عتی ہے۔ قرآن مجید ہیں نو دا کی۔ جگہ لکھا ہوا ہے 'بیصل به کثیرا او بہدی به کثیرا کہ اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے بہت موں کو گمراہ ہوا ہے 'بیت موں کو ہدایت ویتا ہے۔ جولوگ سنت اور حدیث ہے ہئے کر قرآن ہے رہنمائی لینا چاہتے ہیں وہ گمراہ ہوجائے ہیں اس لئے کر قرآن مجید کی تعلیم ایک عموی چیز ہے۔ مثلاً قرآن گھید میں عدل کی تعلیم میں عدل کی تعلیم ایک عموی چیز ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں عدل کی تعلیم ہے کی عدل کیا چیز ہے؟ جب تک اس کو سنت کی شکل میں عدل کی تعلیم ہے کہ اس وقت تک آپ کا جو جی چا ہے عدل کو معنی پہنا ویں۔ کھیل میں عدل کو تجھے اور اس پڑمل کرنے کے لئے حدیث اور سنت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ کہا کہ قرآن مجید کو تجھے اور اس پڑمل کرنے کے لئے حدیث اور سنت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ بزرگ ان صاحب سے مطے اور ان سے کہا کہ بی تو بڑی انچی بات ہے کہ آپ سملمانوں میں فرقے پیدا کئے ہیں۔ ایک بزرگ ان صاحب سے مطے اور ان سے کہا کہ بی تو بڑی انچی بات ہے کہ آپ سملمانوں میں فرقے بیدا کئے ہیں۔ ایک بزرگ ان صاحب سے مطے اور ان سے کہا کہ بی تو بڑی انچی بات ہے کہ آپ سملمانوں میں فرقے قرآن کی بنیا و پراتی اور میت ہیں۔ اگر سنت اور صدیث کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے تو قرآن کی بنیا و پراتی اور میت کی میں نماز کا تھم ہے بیدا کرنا جا ہے کہ آپ میں نماز کا تھم ہے بیدا کو ایک سے بیور کرنی انچی کو آن پاک میں نماز کا تھم ہے بیدا کرنا تھر بیت کو تران بیا کہ میں نماز کا تھم ہے بیدا کو تو بڑی کی تو برائی ان کی میں نماز کا تھم ہے کو تران بیا کہ میں نماز کا تھم ہے کہ تات میں نماز کا تھم ہے کو تران بیا کہ علم مدیث کی ضرورت اور اور ہو سے کا خور ان بیا کہ میں نماز کا تھم ہے کہ تات میں نماز کی تو برائی تو برائی انہا کی تو برائی تو برائی

کہنا ہے ہے کہ قرآن مجید کی جوعمومی ہدایات اوراحکام ہیں ان کی عملی تشکیل ،اوریقینی تشکیل اور متفقہ اور متفحہ ہ تشکیل اگر ہوتی ہے تو صرف اور صرف حدیث اور سنت کے ذریعے ہوتی ہے۔ کسی اور ذریعے سے نہیں ہوسکتی۔

قرآن پاک کے حوالہ سے بات کریں گے تو تم قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ اس لئے کہ قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ اس اور سنت ہی سے ملے گی، اس لئے سنت کے حوالہ سے ان سے بات کرنا، قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ یہ ایک جلیل القدر صحابی و مرسے جلیل القدر صحابی کو مشورہ وے رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس نے جاکر خوارج سے سنت ہی کے حوالہ سے بات کی اور بہت سے خوارج کوان کی گراہیوں سے روکا اور نکالا۔ اس لئے علم حدیث کی اہمیت مسلمانوں کے لئے نہ صرف علوم وفنون کی خاطر بلکہ قرآن مجید کو سمجھانے کے لئے بھی ناگزیر ہے۔

اب ہیں اختصار کے ساتھ ایک چیز اور عرض کردیتا ہوں کل علم حدیث کے موضوعات کا تذکرہ ہوا تھا۔ علم حدیث کے آٹھ موضوعات مشہور ہیں، جن کی تفصیل بیان کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کتا ہیں جوعلم حدیث کے ان سار ہے موضوعات پر حاوی ہوں وہ کتا ہیں جامع کہلاتی ہیں جیسے امام ترفدگی کی کتاب جامع ترفدی کہلاتی ہے، یاضح بخاری الجامع المجے کہلاتی ہے۔ کہلاتی ہیں جیسے امام ترفدگی کتاب جامع ترفدی کہلاتی ہے، یاضح بخاری الجامع المجے کہلاتی ہے۔ بیان کین پھھ کتا ہیں ایس کی ترتیب سے بیان کین پھھ کتا ہیں ایس ہیں کہ جن میں فقہی احادیث کو فقہی مسائل کی ترتیب فقہی ہو۔ مثل پہلے وضو کے احکام ہوں پھر کیا گیا ہے۔ وہ کتب احادیث کو لیا گیا ہو، وہ کتا ہیں شکن کہلاتی ہیں۔ جیسے سنن ابوداؤ د سکن معاملات سے متعلق احادیث کو لیا گیا ہو، وہ کتا ہیں شکن کہلاتی ہیں۔ جیسے سنن ابوداؤ د سکن ابوداؤ د کتب حدیث میں فقہی احکام کا ایک بہت بڑا مصدرہ ماخذ ہے۔

شروع میں جب احادیث مرتب ہوری تھیں اور صحابہ کرام احادیث کا سب سے برا ا ذخیرہ اور مصدر و ماخذ ہے تو ہرتا بعی کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کے پاس حاضر ہوکران کی احادیث اپنے پاس نوٹ کر لے۔اس لئے تابعین کے پاس احادیث کے جو مجموعے ہوتے تھے وہ صحابہ سے سنے ہوئے ہوتے تھے۔ مثلاً ایک صحابی ؓ نے حضرت ابو بکر صدیق سے سی ہوئی احادیث اپنے پاس نقل کر لیں۔ پھر حضرت عراب سے تی ہوئی احادیث نقل کرلیں۔ اس طرح شروع شروع میں جو مجموعے مرتب ہوئے وہ صحابہ کرام کی مرویات کے مجموعے تھے۔لہذا جن کتابوں میں احادیث صحابہ کرام کی ترتیب سے جمع کی گئی ہوں ان کو مُسئد کہاجا تا ہے۔مندوں میں سب سے بڑی کتاب مندامام احمد ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں احادیث شامل ہیں۔ مندامام احمد کے ساتھ کچھاور مندیں بھی ہیں۔ مندامام احمد تو ہے ہی ، مند ابوءوانہ ہے، مندابوداؤ دطیالیس ہے۔ یہ سب وہ ہیں جن میں صحابہ کی ترتیب ہے الگ الگ احادیث جمع کی گئی ہیں۔ صحابہ کی ترتیب میں کیا اصول رکھا جائے اس باب میں بھی محد ثین کے اسادیث جمع کی گئی ہیں۔ صحابہ کی ترتیب اس حساب ہے رکھی ہے کہ اسلام میں ان صحابی کا درجہ کیا ہے؟ چنانچے سب سے پہلے عشرہ بشرہ کی احادیث درج کی ہیں۔ عشرہ ہمن میں ان صحابی کو درجہ کیا ہے؟ چنانچے سب سے پہلے عشرہ بشرہ کی احادیث درج کی ہیں۔ عشرہ ہمن میں اس سے سے پہلے عشرہ ہمن میں اونچا مقام رکھتے ہے۔ پھی مندول کے مستفین نے فیصلہ کیا صحابہ جوان کے خیال میں اسلام میں اونچا مقام رکھتے ہے۔ پچھ مندول کے مستفین نے فیصلہ کیا صحابہ جوان کے خیال میں اسلام میں اونچا مقام رکھتے ہے۔ پچھ مندول کے مستفین نے فیصلہ کیا کہ حروف ہجی کے اعتبار سے (Alpha betical) ترتیب رکھیں گے۔ پچھ صحنفین نے طے کیا کہ درشتہ داری کے حساب سے ترتیب رکھیں گے کہ جس صحابی کی قرابت رسول الله واقعی سے برتیب کہوں گی۔ یہ ترتیب کہوں گی۔ یہ ترتیب کو گہتے ہیں جس میں احادیث کو صحابہ انہوں نے اپنی اپنی ہوں گی۔ البندا منداس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کو صحابہ کی ترتیب سے بیان کیا گیا ہو۔

صدیث کی ایک کتاب ہوتی ہے 'مُعدَّم' آپ نے ساہوگا جھم طرانی کیر ، جھم طرانی میر ، جھم طرانی میر ، جھم طرانی اوسط ، اور بھی کئی جمیں ہیں۔ جھم سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں مرتب کرنے والے محدث نے اپ استاد کی ترتیب سے احادیث کو جھ کیا ہو۔ مثلاً آپ حدیث کے طالب علم ہیں ، آپ نے دس اسا تذہ سے احادیث پڑھیں اور ان کی حدیثیں آپ کے پاس ہیں ۔ اب جب آپ ان کو کتابی شکل میں مرتب کریں گے تو آپ سب اسا تذہ کی احادیث ہیں ۔ باب سوم استاد نی کی احادیث ہیں ۔ اس میں بھی کی احادیث ہیں ۔ اس طرح کی ترتیب پر مشمل احادیث کی کتاب کو بھی کہتے ہیں ۔ اس میں بھی حروف ہی کی ترتیب ہو سکتی ہے ۔ بھی کی ترتیب ہو سکتی ہے ۔ بھی کی ترتیب ہو سکتی ہے ۔ بھی کی ترتیب ہو سکتی ہیں ۔ بیلے امام طرانی نے میٹم کی براکھی ۔ بھی کی ترتیب ہو سکتی ہیں ان میں طرانی کی تین میٹم کی تو ایک ہوئی ترتیب ہو سکتی ہے ۔ بہتے میں کا در جھم کے نام سے احادیث کی جو امام طرانی ہوا کہ بیتو بہت ہوئی تو ایک بھی جو در میانے در ہے کی ہے ۔ بیتیوں مجمیں چھی ہوئی موجود ہیں اور جھم فیران ہوں ۔ بیتیوں مجمیں چھی ہوئی موجود ہیں اور دستیاب ہیں ۔

یجھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے صنفین نے یہ چاہا کہ صرف ان احادیث کو یکجا کریں جو تمام محدثین کے نز دیک صحیح ہوں۔اور جن میں روایتی اعتبار سے کوئی کمی بیشی نہ ہو۔اس پر ہم آ کے چل کر بحث کریں گے۔

اس طرح کی صحیح احادیث کو انہوں نے کتابی شکل میں مرتب کیا اس کا نام' صحیح' رکھا گیا۔امام بخاری کی کتاب کا نام' صحیح' ہے، سیجے مسلم' صحیح' کہلاتی ہے، سیجے ابن جِبان' سیجے' کہلاتی ہے، سیجے ابن جُز یمہ صحیح کہلاتی ہے۔ بیدوہ کتا ہیں ہیں جواشیح کے نام سے مشہور ہیں۔امام بخاری کی کتاب الجامع بھی ہے اس میں آٹھوں ابواب ہیں۔اسی میں الصحیح بھی ہے کیونکہ انہوں نے ساری احادیث صحیح بیان کی ہیں اوراس میں غیر شحیح احادیث کو بیان نہیں کیا ہے۔

صحیح ہے مرادیہ نہ جھنے گا کہ اس کا متضاد غلط ہے اور جوشیح ہے وہ شیحے ہے باقی غلط ہیں۔ نہیں غلط یہاں مراد نہیں ہے ۔ شیحے ایک اصطلاح ہے جس کا ایک خاص مفہوم ہے۔ اس پرآ گے چل کر ہات کریں گے۔ جوشیح نہیں ہے وہ لاز ما غلط نہیں ہے، غلط بھی ہوسکتا ہے ،غیر غلط بھی ہوسکتا ہے۔

کھا حادیث کی کتا ہیں ایسی ہیں جن کو مُستدرک کہاجاتا ہے۔ مُستَ ادرک سے مراد وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں بعد میں آنے والے کسی محدث نے کسی سابقہ محدث کی شرا لکا کو سامنے رکھ کرا حادیث کا جائزہ لیا ہواور ایسی احادیث جو سابقہ محدث سے رہ گئی ہوں ان کو ایک کتابی شکل میں مرتب کردیا ہو۔ مثال کے طور پر امام بخاری کی اصحے ہے، امام سلم کی اصحے ہے، ان دونوں حضرات نے بدطے کیا کہ ہم اپنی کتاب میں صرف وہ احادیث جع کریں گے جن کی پوری سندرسول اللّہ اللّہ اللّہ تھا تک براہ راست پہنچی ہو، جس کے درمیان میں کوئی خلانہ ہو، جتنے راوی ہوں وہ سارے کے سارے اپنے حافظہ عدالت اور اخلاتی بیانہ کے معیار پرسوفیصد پورے اترت وہ صارت کے سارے اپنے حافظہ عدالت اور اخلاتی بیانہ ہوں احادیث اور سنت متواترہ سے محدارض ہو۔ اس طرح کی پچھا ورشرا لکھا انہوں نے اپنے پیش نظر رکھیں۔ امام بخاری کی شرا لکھ میں ایک استاد سے ملاقات ایک حدیث لیں گے جس کی اپنے استاد سے ملاقات ایک حدیث لیں گے جس کی اپنے استاد سے ملاقات باقاعدہ ثابت ہو۔ ثبوت لگا قات کے ثبوت کی شرط رکھی۔ امام سلم نے لکھا کہ ثبوت اتناء میں میں دیشت سے حدیث بیان خوروں کی مدیث کیں ایسے محدث سے حدیث بیان خوروں کا ایسے محدث سے حدیث بیان خوروں کئیں سے امکان لقاء کافی ہے۔ یعنی اگر ایک محدیث کسی ایسے محدث سے حدیث بیان خوروں کئیں سے امکان لقاء کافی ہے۔ یعنی اگر ایک محدیث کسی ایسے محدث سے حدیث بیان طروری نہیں ہے امکان لقاء کافی ہے۔ یعنی اگر ایک محدیث کسی ایسے محدث سے حدیث بیان

کررہے ہیں جواس زمانے میں موجود تھے اور ان کے معاصر تھے اور اس گا امکان موجود ہے کہ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہو، لیکن ان کی بید ملاقات ہمارے علم میں نہیں آئی، تو میں ان کی حدیث کوشلیم کرلوں گا کہ وہ تھے حدیث ہے۔ اس لئے کہ وہ خود اخلاق وکر دار کے استے او نے معیار پر ہیں کہ ان کی روایت کو قبول نہ کرنانا مناسب ہے۔

مثلًا امام مالك روايت كرتے بين امام زہرى ہے۔امام مالك اتنے او نچے درجہ كے انسان ہیں کہ مجھے پیچنیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ امام مالک کی امام زہری سے ملاقات ہوئی تھی کہ بیں ہو کی تھی۔ جب وہ روایت کرتے ہیں تو دونوں ایک زمانے میں تھے۔امام زہری مدینہ بار ہاتشریف لائے ، حج کے لئے تشریف لائے ، مدیند منورہ میں ایک عرصدر ہے اس کئے اس کی شخفیق کئے بغیر کہان کی ملا قات واقعی ہوئی بھی تھی کہبیں ہوئی تھی میں ان کی روایت قبول کروں گا۔اس کئے امام سلم نے کہا کہ امکان لقاء کافی ہے ثبوت لقاء ضروری نہیں ہے۔ یہ تھوڑ اسا فرق ہے امام سلم اور امام بخاری کی شرا نظ اور معیارات میں۔ان معیارات کی بنیاد پر دونوں نے اینے ا ہے مجموعے مرتب کئے۔ان دونوں حضرات کے قریباً سویا سوا سوسال بعد امام حاکم تشریف لائے۔انہوں نے میحسوس کیا کہ مختلف کتابوں میں بہت ی الی احادیث موجود ہیں جوان دونوں محدثین کی شرا نظیر پوری اترتی ہیں کیکن ان دونوں نے اپنی سیجے میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو انہوں نے ايك نيامجموعان احاديث كامرتب كياجومتدرك كهلاتا ب-المستدرك على الصحيحين، للمذا متدرک سے مرادوہ مجموعہ ہے جو کسی سابقہ محدث کی شرائط پر پوری اتر نے والی احادیث کا بعد میں آنے والے محدث نے مرتب کیا ہو۔جس کی شرائط پر ہوگی اس کی متدرک کہلائے گی۔ صحیحین کی متدرک، ابوداؤ دی متدرک، ترندی کی متدرک، اس طرح متدرک کے نام سے خاصی کتابیں موجود بيں۔

بیان فر مایا۔ اب بعد میں آنے والا کوئی محدث یہی روایت کسی اور سند سے بیان کرے، روایت کی مولیکن سند اور ہوتو گویا بیسند زیادہ باوتو ق ہوجائے گی۔ بات زیادہ قابل اعتاد ہوجائے گی کہ ایک سے زیادہ سندوں اور مختلف واسطول سے ایک ہی بات آئی ہے تو بات زیادہ صحیح ہے۔ تو گویا کیک سے زیادہ سندوں اور مختلف واسطول سے ایک ہی بات آئی ہے تو بات زیادہ صحیح ہے۔ تو گویا کہا کہ سے کتابیں مرتب کی گئیں جو کہا گئی صدیث کو Reinforce کرنے کے لئے مستخرج کے نام سے کتابیں مرتب کی گئیں جو کہا تی میں۔

حدیث کی کتابوں کی بڑی بڑی اور مشہور قشمیں یہی ہیں۔ ادر بھی کئی قشمیں ہیں جن کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے ان میں سے ایک قشم جزء کہلاتی ہے۔ 'جُد نے عنی ہیں حصہ الیک اصطلاح میں کسی ایک صحابی گی احادیث ، یا کسی ایک استاذکی احادیث ، یا کسی ایک موضوع پر پائی جانے والی احادیث کے مجموعوں کو جزء کہا جاتا ہے۔ امام بخاری کی گئی کتابیں 'جزء کے نام سے موجود ہیں۔ بعض اور محدثین نے بھی کتابیں جزء کے نام سے کھی ہیں مثلاً 'جنء حجہ الموداع جس میں ججہ الوداع جس میں ججہ الوداع برساری احادیث کی کئی ہیں۔ اسی طرح کسی موضوع پرساری احادیث کی کہا تا ہے۔ امام الوداع ہیں جہ الوداع ہیں جہ کہا تا ہے۔ امام الوداع ہیں جہ کہا تا ہے۔ امام الوداع ہیں جہ کہا تا ہے۔ اسی طرح کسی موضوع پرساری احادیث کی جزء کہلاتا ہے۔

ایک مجموعہ اربعین کا ہے۔ چالیس احادیث کا مجموعہ بہت سے محدثین نے ایسے مجموعہ مرتب کے ہیں۔ اس لئے کہ حضور علیہ نے فرمایا کہ جومیری چالیس با ہم سن کرآ گے دہرائے اس کے لئے بڑی بشارت ہے۔ اس بشارت کا مصداق بننے کے لئے محدثین نے چالیس احادیث کے مجموعے جمع کئے۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ یہ کام آپ بھی کرستی ہیں۔ اگر آپ یہ طے کریں کہ کسی ایک موضوع پر کتابوں کا جائزہ لے کر چالیس احادیث کا مجموعہ مرتب کردیں تو آپ بھی اس حدیث کی مصداق ہوسکتی ہیں۔ مثلاً آپ یہ کرسکتی ہیں کہ مال باپ کے حقوق پر چالیس احادیث، پڑوسیوں کے حقوق پر چالیس احادیث، طلب علم کی ایم بیت پر چالیس احادیث، یا کوئی بھی کے بارے میں چالیس احادیث، یا صفائی کی اہمیت پر چالیس احادیث جمع کرلیں، یا کوئی بھی دوسراعنوان لے لیں اور اس پر چالیس احادیث جمع کریں، تر جمہ کریں، مختفر تشریخ کریں اور چھوادیں یا کسی کو پڑ ھادیں تو آپ اس حدیث کا مصداق بن سے جا کیس احادیث کی بردی ہوں ہوں جموعہ کے نام سے چالیس احادیث کے سیکھروں جموعہ کے بیں۔ بہرحال یہ کتب احادیث کی بردی سے بیا کہ میں احادیث کی بردی سے بیا کہ سے جا لیس احادیث کے سیکھروں مجموعے ملتے ہیں۔ بہرحال یہ کتب احادیث کی بردی سے بیا کہ سے جا لیس احادیث کے سیکھروں ہیں جی بیں۔ بہرحال یہ کتب احادیث کی بردی جسمیں ہیں۔

محدثين كى اقسام

علم حدیث کے بارے میں آخری بات کہہ کے آج کی گفتگوختم کرتا ہوں، علم حدیث سے جولوگ وابستہ ہیں ان میں بردی تعدادتو ہمارے اور آپ جیسے طالبان علم کی ہوتی ہے۔ جو طالب علم ہیں وہ تو کسی شار قطار میں نہیں آتے ، لیکن جن کا درجہ طالب علم سے ذرا آگے برا ھ کر ہے ان میں سب سے پہلا درجہ مسند کا موتا ہے۔ مُسنِد کا مطلب ہے سند بیان کرنے والا ، اَسند کا مطلب ہے سند بیان کی ، اور یُسنِد سند بیان کرتا ہے۔ لہذا مسند یہاں اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مسند کے معنی ہے سند بیان کرنے والا ، نیعن حدیث کا وہ شجیدہ طالب علم جوسند کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کرنے والا ، نیعن حدیث کا وہ شجیدہ طالب علم جوسند کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کرنے اور سند اور رجال اور متن ان سب چیز وں کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد آگے بیان کرے وہ مسند کہلاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔

اس کے بعد درجہ آتا ہے محدث کا، یعنی وہ شخص جس نے علم حدیث میں اتنی مہارت حاصل کرلی ہو کہ علام حدیث کا بیشتر حصہ اس کے علم اور مطالعہ اور مطالعہ اور مطالعہ علم علم علم علم اور مطالعہ اور مطالعہ اور مطالعہ علم عدیث کا بیشتر حصہ اس کے علم اور مطالعہ اور مطالعہ اور مطالعہ علم عدیث کا بیشتر حصہ اس کے علم اور مطالعہ اور مطالعہ اور مطالعہ علم عدیث کا بیشتر حصہ اس کے علم اور مطالعہ اور مطالعہ اور مطالعہ علم عدیث کا بیشتر حصہ اس کے علم اور مطالعہ اور مطالعہ اور مطالعہ علم علم عدیث کی میں اس کے علم عدیث کا بیشتر حصہ اس کے علم عدیث کے علم عدیث کی میں اس کے علم عدیث کی میں کر اس کے علم عدیث کی میں کے علم عدیث کی میں کے علم عدیث کی میں کے علم عدیث کی کہ عدیث کی کہ عدیث کے علم عدیث کی میں کے علم عدیث کی کہ عدیث کے عدیث کی کہ عدیث کے کہ عدیث کی کہ عدی

اس کے بعد حافظ کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض علاقوں میں حافظ اند ہے اور نابینا کو بھی کہتے ہیں اس حافظ سے وہ نابینا حافظ مراز نہیں ہے، یا قرآن کے حافظ کوبھی ہم لوگ حافظ کہتے ہیں۔ یہاں حافظ سے وہ نابینا حافظ مراز نہیں ہے۔ بلکہ حافظ محدیث کی ایک اصطلاح ہے جو بڑے بردے علماء بلکہ ائمہ حدیث کی ایک اصطلاح ہے جو بڑے بردے علماء بلکہ ائمہ حدیث کے لئے میں عرض کروں کہ ایک زمانہ میں حافظ ابن حجر عسقلائی گزرے ہیں جن سے بڑا محدث ان کے بعد سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ان کوآج تک حافظ ابن حجر کہا جاتا ہے۔ شخ الاسلام علامہ ابن تیمینہ کی کہ نافظ ابن حجر کہا جاتا ہے۔ شخ الاسلام علامہ ابن تیمینہ کہا تے ہیں۔ اس در بے تک حافظ ابن تیمیہ کہلاتے ہیں۔ اس در بے کوگ پیدا نہیں ہوا، بن تیمیہ ابن تیم اور ابن حجر تھے وہ لوگ حافظ ابن تیمیہ کہلاتے ہیں۔ اس در بے کے لوگ جیسے ابن تیمیہ ابن تیم اور ابن حجر تھے وہ لوگ حافظ کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو علم حدیث کے لوگ بیا وہ اور کی کی خوائر کوا پی یا وہ اشت میں محفوظ کئے ہوئے ہوں اور علم حدیث کے علوم وفنون ان کی یا دداشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے علوم وفنون ان کی یا دداشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے علوم وفنون ان کی یا دداشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے اس اور علم حدیث کے علوم وفنون ان کی مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے ہیں۔

اس كے بعد درجه آتا ہے الجّه كا الله عنى مراد لئے

ہیں۔ سی نے کہا کہ جس کو تین لا کھا حادیث یا دہوں وہ الحجة کہلا تا ہے۔ کسی نے کہا کہ جس کو یا نچے لا کھا حادیث یا دہوں وہ الحجۃ ہے۔ بہر حال احادیث کی بہ تعدا دلا کھوں میں ہے۔اس کے بعد درجہ آتاہے الحاکم کا، الحاکم سے مراد وہ ہے جس کوساری دستیاب احادیث زبانی یاد ہوں۔ جو بھی حدیث کا ذخیرہ اس وفت موجود ہے وہ سندوں کے ساتھ اس کو زبانی یا د ہوتو وہ الحاکم کہلاتا ہے۔ ان سب درجات کے بعد جوسب سے اونجا درجہ ہے وہ امیرالمونین فی الحدیث کہلا تاہے۔ مسلمانوں نے جن بزرگورں کوامیرالمومنین فی الحدیث کالقب دیاان میں حضرت سفیان توری، جن کا تذکرہ ہو چکا ہے،حضرت عبداللہ بن مبارک ، وہ اس درجہ کے انسان تھے کہ ایک ایک وقت میں لاکھوں انسان ان ہے کسب فیض کے لئے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبدان سے حدیث مبارک كى روايت سننے كے لئے لوگ جب جمع ہوئے تو دوران حديث ان كو چھينك آگئى۔ان كے ہزاروں شاگر دوں نے جب بیک آ واز اور بیک وفت برحمک اللّٰد کہا تواس سے اتنا شور بیدا ہوا کہ لوگ پیشمجھے کہ بغداد میں شاید فساد ہو گیااور پولیس چوکس ہوگئی کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن میارک کو چھینک آئی تھی تو ان کے شاگر دوں نے برجمک اللہ کہا تھا ہواس کا شور ہے۔عبداللہ بن مبارک کی محفل میں شرکت کرنے والے ایک شخص نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مبارک جب حدیث بیان کررے تھے اورلوگ لکھر ہے تھے تو ایک ایک دوات کو آٹھ آٹھ دس دس آ دمی استعال کرتے تھے۔اس کے باوجود دواتوں کی کل تعداد ۲۳ ہزارتھی۔ایک مرتبہ ایسے ہی ایک موقع پر قرب وجوار کے ایک کنویں کا یانی خٹک ہوگیا تھا کیونکہ اپنی دوات میں تازہ یانی ڈالنے والوں کی اتنی کٹر تھی کہلوگوں کے باربار یانی لینے ہے کنوال خشک ہوگیا۔ دوات میں کتنا یانی بڑتا ہے؟ ایک چھوٹے برتن سے پچپس دواتیں تر ہوسکتی ہیں اور وہاں دوات میں یانی لینے والوں کی وجہ ہے کنویں کا یانی خشک ہوگیا تھا۔ یہ عبداللہ بن میارک بھی امیرالمومنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔

امام احمد بن حنبل بھی امیر المونین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ امام بخاری اور مسلم ان دونوں کا لقب بھی امیر المونین فی الحدیث تھا۔ اس سے اندازہ ہوجائے گا کہ س درجہ کے انسان کو امیر المونین فی الحدیث کہا گیا۔ بعد میں امام مسلم شاید آخری آ دمی ہیں جن کواس سلسلہ میں بیلقب دیا گیا۔ ان کے بعد کسی اور محدث کو غالبًا ایسا لقب نہیں ملاہے سوائے حافظ ابن حجر عسقلانی دیا گیا۔ ان کے بعد کسی اور محدث کو غالبًا ایسا لقب نہیں ملاہے سوائے حافظ ابن حجر عسقلانی

کے، جن کو علم حدیث کی تاریخ میں امیر المونین فی الحدیث کالقب دیا گیا ہو۔ حافظ ابن مجرعسقلا فی کس درجہ کے انسان ہیں اس کا صرف اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ سیخاری اور صحیح مسلم ان دونوں میں زیادہ بہتر کتاب کوئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے موازنہ پر بھی بات کریں گے، لیکن اس نے بیٹا بت کیا کہ مسلمانوں کی واضح اور بھاری اکثریت صحیح بخاری کو قر آن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب جمعتی ہے۔ اور مسلمانوں کی اکثریت یہی بھتی ہے، اغلبیت کا کو آن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب جمعتی ہے۔ اور مسلمانوں کی اکثریت یہی بھتی ہے، اغلبیت کا کہی نقطہ نظر ہے۔ لیکن ابن خلدون نے بیکھا ہے کہ ابھی تک مسلمانوں نے صحیح بخاری کی شرح کا حق اوا نہیں کیا۔ جس شان کی ہے کتاب ہے اس شان کی کوئی شرح اس کتاب کی نہیں کتاب گیا اور سے مسلمانوں کے ذمہ ابھی تک قرض ہے۔ بیقرض ادا نہیں ہوا۔ جب حافظ ابن حجر نے بخاری کی شرح میں 'فتح الباری' کلھی تو بالا تفاق امت نے کہا کہ حافظ ابن حجر نے وہ حق ادا کردیا جوامت کے ذمہ تھا۔

ایک حدیث ہے الاه جر۔ قبعد الفتح فتح کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد ابھرت کی ضرورت نہیں رہی مفہوم بیتھا۔ جب فتح الباری کھی تولوگوں نے کہا کہ لاھ جہ وہ بعد الفتح یعنی اب شرح حدیث کے لئے گھر بار چھوڑ نے کی ضرورت نہیں ،اب فتح الباری کھی جا چکی ہے۔ اب شرح حدیث کے لئے گھر بار چھوڑ نے کی ضرورت نہیں ،اب فتح الباری کھی جا چکی ہے۔ یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگر کوئی سوال ہے تواس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔

#### \*\*\*

آپ نے چالیں اعادیث کا مجموعہ لکھنے کی معلومات دی ہیں تو عربی متن درست طور پر سمجھ میں نہ آئے تو اس کا کیا صل ہو گا؟ جبکہ میں نے ایسا کرنے کی نیت کرلی ہے۔

کوئی بات نہیں آپ اردو زبان میں صدیث کی کوئی بھی کتاب لے لیں اورانگریزی میں کتاب کھنی ہوتو اردو تر جمہ کے ساتھ کتابیں موجود ہیں ، اردو میں کتاب کھنی ہوتو کو جمع کر ہیں اور نیجے جوتفیر یا شرح کھنی ہووہ آپ کھدیں۔

کراچی میں ڈاکٹر باہر کے طرزعمل کے بارے میں و ضاحت کریں کہ و ہ تمام احادیث لیتے ہیں جن کاتعلق اخلاق سے ہویا قر آن سے و اضح موافقت رکھتی ہوں اور احکامات کو و اضح کرتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ڈاکٹر بابر صاحب کون ہیں۔ میں ان سے داقف نہیں ہوں۔ وہ کیا فرماتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں معلوم ۔اس لئے میں پھے ہیں کہ سکتا۔

Sir, with due respect please use easy language during the lecture

آپ جا ہیں تو میں انگریزی میں بھی بات کرنے کے لئے تیارہوں۔ اردو میں انگریزی میں بھی بات کرنے کے لئے تیارہوں۔ اردو میں انگریزی الفاظ نہیں انگریزی الفاظ نہیں بولتا کیے اس کئے میں غیر ضروری طور پراردو میں انگریزی الفاظ نہیں بولتا کیکن آئندہ کوشش کروں گا کہ آسان زبان میں گفتگو کروں۔

ر کی سنت یابری ریت نکالناغلط ہے یہ تمجمائیے کہ کیا اچھی سنت جاری کرنا کیا سنت سے بڑھ کریا بدعت سے مختلف ہے ؟

پہلے سیجھ لیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہم جن معاملات میں شریعت کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں وہ تین بنیادی چیزیں ہیں۔ایک میدان عقائد کا ہے۔ یہ وہ بنیا دی اصول ہیں جن کامان انہم سب کے لئے لازمی ہے، گویا جن چیز وں کامان اضروری ہان کوعقائد کہتے ہیں۔ایک میدان عبادات کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے نماز، روزہ، جح، تلاوت قرآن، نوافل،صدقہ وغیرہ۔ایک میدان معاملات کا ہے جسے ہرانسان انجام ویتا ہے چا ہوہ مسلمان ہو یا غیر مسلم کھا تا بیتا ہے، سواری کرتا ہے، کپڑے بہتنا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ کپڑے بہتنا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ بعض کی بات ہے تو اس کا تعلق پہلی دو چیز وں سے ہے۔ معاملات یا عادات میں بوتی۔اگر دین کے عقائد میں آج میں کوئی ایسا عقیدہ نکال لول یا کوئی شخص نکال لے برص کی رسول اللہ ایسی نہیں دی، یارسول اللہ ایسی کے لئے جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہوئے طریقہ اگر ایسا ایجاد کر لیا جائے جس کی میں میں دی یا حضور کے تعلیم نہیں دی یا حضور کے تعلیم دیتے ہوئے طریقہ کے لئے جس چیز کی ضرورت نہ ہوہ عت ہوئے طریقے کے لئے جس چیز کی ضرورت نہ ہوہ عدی ہوں کہ حس کے لئے جس چیز کی ضرورت نہ ہوہ عدی ہیں۔

 ہو وہ بدعت نہیں ہے۔ جس کی ضرورت نہ ہواور جس کی حضور نے تعلیم نہ دی ہو لیکن عبادات اور عقا کد سے تعلق ہووہ بدعت ہے۔ جو چیز حرام نہیں ہے وہ آپ کے لئے بالکل جائز ہے، آپ جتنی مرضی ہواس میدان میں نئ نئ چیزیں لائے۔ مکان بنانے کے نئے نئے طریقے ایجاد کریں۔ کاروبار کرنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کریں۔ کپڑاا چھے سے اچھا بنوایں، گھر کوا چھے سے اچھے طریقے سے فیصل مربیقے سے ڈیکوریٹ کریں۔ اگروہ حرام چیز نہیں ہے تو جائز ہے۔ گھر میں سونے کے برتن نہ مرکبیں ۔ اگروہ حرام چیز نہیں ہے تو جائز ہے۔ گھر میں سونے کے برتن نہ رکھیں۔ اچھے برتن رکھنا جائز ہے۔ مردول کے لئے ریشم نہ ہوتو اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں ، جائز ہے۔ مردسونے چاندی کا زیور نہ بہنے، ریشم استعال نہ کرے، کس کے مذہبی شعائر کی بیروی نہ کرے، اس کے علاوہ ہر چیز جائز ہے۔ یعنی معاملات میں صرف طال وحرام کی قید ہے۔ جوحرام نہ کرے، اس کے علاوہ ہر چیز جائز ہے۔ یعنی معاملات میں صرف طال وحرام کی قید ہے۔ جوحرام ہے اس سے بچیں، باقی جتنام ضی رزق حلال کما ئیں، جومرضی کریں۔

ليكن عقائداورعبادات ميں صرف اس حد تك رہيں جس حد تك رسول الثهائيسية اور شریعت نے آجازت دی ہے۔اس سے آگے جانا وہاں جائز ہے جہاں جانا تعلیم پرمؤثر عمل درآ مداس کے لئے ناگز ہر ہو جوحضور ؓ نے سکھائی ہے۔مثلاً حج کی تعلیم دی، حج فرض ہے۔لیکن حج کے لئے اگرآپ جانا چاہیں تو آج ویزالینا ناگزیرہے، بغیرویزا کے آپ حج پڑہیں جاسکتے۔ویزا کے لئے پاسپورٹ ضروری ہے، پاسپورٹ کے لئے تصویر بنوانا ضروری ہے۔ توبیہ چیزیں عارضی طور برضروری ہوجائیں گی۔اس لئے کہان چیزوں کے بغیر میادت ادانہیں ہوسکتی۔اگر ان سب کے بغیر جج کے حکم پڑمل ہو سکے تو پھر نہ پاسپورٹ بنوا نا ضروری ہوگا نہ نصویر بنوا نا نہ ویز الیتا۔ یہ چیزیں بدعت نہیں کہلا کیں گی۔اگر چہ خالص عبادات سے تعلق رکھتی ہیں الیکن بدعت نہیں ہیں اس کئے کہ عبادت کے لئے ٹاگزیر ہیں۔عقائداورعبادات سے متعلق جو چیز نہ ناگزیر ہونہ حضور ا نے اس کی تعلیم دی ہو، وہ بدعت ہے۔مثلاً اگر میں آپ سے کہوں کہ کل سے آپ ساڑ ھے نو بج کھڑے ہوکر چھ رکعات نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ ، اور روزانہ پہلی رکعت میں فلاں سورۃ پڑھیں، دوسری میں فلال سورۃ پڑھیں اور سجدے میں بیہ دعا کریں اوراییا کرنا سب کے لئے لازمی ہے،تو یہ بدعت ہوجائے گی، یہ بدعت ہے اس لئے کہ مجھے ایسا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کوکسی خاص نماز کی تلقین کروں جوحضور نے نہیں سکھائی۔ یا میں کہوں کہ چونکہ میں ۱۸ ہتمبر کو بیدا ہوا تھا اس لئے آپ میری پیدائش کی خوشی میں اٹھارہ تتبر کا روزہ رکھا کریں۔ یہ بدعت ہے

۸۷

علم حدیث کی ضرورت اورا ہمیت

محاضرات حديث

اس لئے کہ حضور نے ایسے سی روز سے کی تعلیم نہیں دی۔

معاشر ہ میں منگرین حدیث کی تعداد بڑھ رہی ہے۔عموماً لوگ ان سے متاثر نظر آتے ہیں ، ایک سید حاساد ۱۱ نسان ان کے پر و بیگنڈ ہ سے کس طرح بچ سکتا ہے ؟

اس طرح نج سکتاہے کہلوگوں کو مام حدیث کی تعلیم دی جائے جیسے کہ آپ بیا تعلیم حاصل کررہے ہیں۔لوگوں تک علم حدیث کے ذخائر اور رہنمائی پہنچائی جائے۔

اس ار دور ساله کا نام بتادیں جس میں رسول اللہ تقطیب کے جو تے کاذ کر ہے؟

اس کااردونام مجھے یا ونہیں رہا۔ مولانااشرف علی تھانو ک کے ایک چھوٹے سے رسالہ میں اس کا ذکر ہے، جس کا عربی نام ہے، وہ انبی کتابوں کا عربی نام رکھا کرتے تھے، لیکن رسالہ چھوٹا سا ہے، اردو میں ہے غالباً تمیں جالیس صفحات کا ہے، آج سے تمیں جالیس سال قبل چھپا تھا، اور کوئی پینیتیس جالیس سال پہلے میں نے پڑھا تھا۔

عالیس احادیث مختلف موضوعات پر بھی جمع کی جاسکتی ہیں اورایک موضوع پر بھی، آپ کواختیار ہے۔حدیث ہرجگہر ہنمائی کرتی ہے وہ سجیکٹ وائز ہویاالگ الگ ہو۔

جن لو گول کا یہ کہناہے کہ ہم سنت کو تیج مانیں تو ہم اللہ کو نعو ذیاللہ جھوٹا کہہ رہے ہیں ، اللہ کہتاہے کہ میں ۔ کہتاہے کہ میں نے کھول کھول کر بیان کر دیاہے اور لوگ نماز کاطریقہ قبر آن سے ثابت کرتے ہیں۔

ایک جملہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا تھا۔ جملہ بڑا زبردست ہے اور بہت سے معاملات پرصادق آتا ہے۔ جب خوارج نے آپ کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کیا، تو یہ عنوان اختیار کیا کر آن پاک میں آیا ہے کہ اِن السحہ مالاً لله فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہور آپ نے دو ٹالٹ مقرر کردیے ، تو آپ نے قرآن پاک کی آیت کی خلاف ورزی کی دعفرت علی نے فرمایا کہ کلمة حق ارید بھا الباطل، یہ جملہ تو حق ہے لیکن مراداس سے باطل ہے۔ نیت اور عزائم برے ہیں جملہ درست ہے۔ تو یہ جملہ تو درست ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کردیا گیا ہے۔ لیکن نیت اس سے باطل ہے۔ قرآن پاک میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کردیا گیا ہے۔ لیکن نیت اس سے باطل ہے۔ قرآن پاک کوئی نظری یا مجرو یا اورایک دستورالعمل ہے جس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بھی بھیجا گیا تھا۔ خودقر آن مجید میں یہ اورایک دستورالعمل ہے جس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بھی بھیجا گیا تھا۔ خودقر آن مجید میں یہ اورایک دستورالعمل ہے جس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بھی بھیجا گیا تھا۔ خودقر آن مجید میں یہ اور ایک دستورالعمل ہے جس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بھی بھیجا گیا تھا۔ خودقر آن مجید میں یہ کہا ہوں ہو جائے گی کہ یہ اعتراض بے بنیا د ہے۔ لکھا ہوا ہے ، کل اس پر بات کریں گے اور یہ بات واضح ہوجائے گی کہ یہ اعتراض بے بنیا د ہے۔ لکھا ہوا ہے ، کل اس پر بات کریں گے اور یہ بات واضح ہوجائے گی کہ یہ اعتراض بے بنیا د ہے۔

قرآن مجيديس ہے كه لتبين للناس مانزل اليهم آپ يربيكاب اس لي تازل كى كئ ہے كه آپ اس کتاب کوان لوگوں کے سامنے بیان کریں جن کے لئے بدا تاری گئی ہے۔ بیان سے کیا مراد ہے؟ اگر بیان انہی آیات کا دہرانا ہے توبیا یک بے کارغمل ہے جس کے لئے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیان سے مراد کیاتھی؟ کیا رسول التعلق صرف آیات کے دہرانے براکتفا فرماتے تھے یااس کی وضاحت بھی فرماتے تھے؟ اگر صرف آیات دہرانے پراکتفافر ماتے تھے تو تخصیل حاصل ہے۔ سننے والا کسی سے بھی من لے۔ میں آج قرآن پاک پڑھ نوں وہ کافی ہے، اوراگرآ ہے آیات قرآنی کی وضاحت بھی فرماتے تھے تو اسی وضاحت کا نام سنت ہے۔ پھر قرآن مجيد ميں ايك جگه آيا ہے كه نى كے جاركام بيں \_ يتلوا عليهم اياته ،اس كى آيات تلاوت كرتے ہیں،ویسز کیھے ،لوگوں کامز کیہ کرتے ہیں،گویاان کواندرسے تقراکرتے ہیں،ویسے لمھے الكتاب اوركتاب ك تعليم دية بين، والحكمة ، اوردانا في سكهات بين تويه باقى تين چيزين جوبين وه ان مين شامل بين كنبين \_ يتلو اعليهم اياته مين تؤوه چيز شامل موگئ جومنكرين حديث بتاتے ہیں۔اگر قر آن بغیر حضور کی تشریح کے واضح تھا تو یتلو اعلیہم ایا تہ کافی تھا، یہ یز کیہم حضور کیسے كرتے تھے؟ كوئى ہدايات ديتے تھے؟ زبان مبارك سے پچھارشادفرماتے تھے يا خاموش رہتے تھے؟ تو وہ جو ہدایات تھیں وہ کیا ہیں؟ وہ قرآن پاک کے اس تزکیہ کی وضاحت ہیں یانہیں ہیں؟ اوروبعلمهم الكتاب العليم كابكياب؟ وه تلاوت آيات عظف چيز ب\_اگروه تلاوت آیات سے کوئی مخلف چیز ہے تو بیقر آن پاک کی تغییر ہے جو حدیث میں آئی ہے، اور حکمت سکھاتے ہیں تو بہتو کتاب کی تشریح ہے بھی الگ چیز ہے۔ تو محویا خود قرآن یاک ہیں درجنوں آیات ہیں جن سے سنت کا شارح قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جولوگ ایک آیت لے کر باقی کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ وہ صرف سنت کے منکر نہیں، وہ قرآن کے بھی منكر ہیں ۔اور قرآن بھی ان کے لئے قابل قبول نہیں ہے۔غالبًا قرآن کوتو ژنامروژنا آسان ہے، " سنت كوتوژنامروژنادشوار ہے،اس كئے سنت كاانكاركرتے ہيں تاكه پھراسلام سے جان چھوٹ جائے۔ ا گرہم جالیں احادیث کا مجموعہ لکھنایا یا د کر ناچاہیں تو میاسند کے ساتھ یا د کرنا پڑس گی؟ نہیں ضروری نہیں۔آپ کی مرضی ہے اگرآپ بغیر سند کے بیان کریں ۔تو کسی متند کتاب سے نقل کریں۔غیرمتند کتاب سے نہ کریں اور سند بیان کرنا جا ہیں تو آپ ضرور سند بیان کریں۔

صدیث محے متعلق جانے کا بہت اچھا موقع ملاہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ اس کیکچر کو کھینے میں مشکل ہور ہی ہے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی خاص کتاب ہو جس کو ہم پڑھ سکیس یا کوئی اور طریقہ بتائیں جس سے ہم اصطلاحات کو اچھی طرح سمجے سکیں۔

اصل میں یہی سطے ہوا تھا کہ یہ یکچر ریکارڈ ہوں گے اور بعد میں ان کوٹرانسکر ائب

کر کے میں ایڈٹ کروں گاتو شائع بھی کریں گے انشاء اللہ اردو میں کوئی کتاب آپ دیکھنا چاہیں

تو میں کل چیک کر کے بتا دوں گا۔ میں اکثر اردو کتا ہیں نہیں پڑھتا ہوں۔ زیادہ ترعر بی کتا ہیں

دیکھتا ہوں۔ وہی بتا سکتا ہوں۔ لیکون اردو میں اس پر ایک تو ڈاکٹر خالد علوی صاحب کی بڑی اچھی

کتاب ہے نماظت حدیث اور ایک کتاب علوم حدیث پر ہے، ایک جلد چھپی ہے دوسری جلد

چھپنے والی ہے نہ اصول حدیث پر بھی دو تین کتا ہیں موجود ہیں۔ ایک کتاب ہے نہ خبة الے کہ ،

حافظ ابن جمرکی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ اور بھی کئی ہیں میں کل چیک کرے آپ کومزید کتا ہوں

کے نام بتا دوں گا۔

فقهی ترتیب سے کیاسر اد ہے؟

فقہی ترتیب ہے مراو ہے کہ فقہ کی کابوں میں مضامین کو بیان کرنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ سب ہے پہلے اس میں طہارت کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر نکا کے وطلاق کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر وائت وصیت، پھر معاملات اور خرید وفر وخت لین دین، بیر تیب فقہ کی سب کتابوں میں رائع ہے اور امام مالک کے زمانہ سے رائع ہے۔ احادیث کی وہ کتابیں جو اس ترتیب سے ہوں جن میں سب سے پہلے طہارت، نمازروز سے کے احکام ہوں وہ سنن کہلاتی ہیں، حق میں بیر تیب نہووہ سنن نہیں کہلاتیں۔ مثلاً صحیح بخاری میں بیر تیب نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں بیر تیب نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں بیر تیب نہیں ہے۔ سنن ابن جو ہم ایمان کا باب ہے پھر ایمان کا باب ہے پھر ایمان کا باب ہے بھر ایمان کا باب ہے سنن ابن ماجہ میں پہلے مہاب کیف کان بدء الوحی علیٰ رسول عالیہ الگ الگ ہے۔ وہ کا آغاز کسے ہوا۔ سب سے پہلے ہے باب ہے پھر ایمان کا باب ہے پھر ایمان کا باب ہے بھر ایمان کا باب ہے سنن ابن ماجہ میں پہلے مام کا باب ہے بھر ایمان فقہا ہے احداث کی ترتیب الگ الگ ہے۔ ماجہ میں پہلے علم کا باب ہے بھر ایمان فقہا ہے احداث کا نقطہ نظر ہے ہے کہ اگر کوئی مفتی سے بوچھیں۔ لیکن فقہا ہے احداث کا نقطہ نظر ہے ہے کہ اگر کوئی میں جو آب کی مفتی سے بوچھیں۔ لیکن فقہا نے احداث کا نقطہ نظر ہے ہے کہ اگر کوئی میں جو آب کی مفتی سے بوچھیں۔ لیکن فقہا نے احداث کا نقطہ نظر ہے ہے کہ اگر کوئی

خانون معمر ہیں اوراس کی حدانہوں نے پیچاس سال مقرر کی ہےوہ بغیر محرم کےاس شرط کے ساتھ حج پر جاسکتی ہیں کدان کے ساتھ خواتین کی ایک بڑی تعدا دہواور ان خواتین کے ساتھ ان کے محرم موجود ہوں ۔ بیتوفقہی جواب ہے۔لیکن سعو دی قانون کی رو سے بغیرمحرم کے کوئی خاتون حج کے کئے نہیں جاسکتی اور ہمیں اس قانون کی پابندی کرنی جا ہے۔ بیس نین سال حج کے انتظامات سے وابستہ رہاہوں۔ میں نے جج کے انتظامات کو براہ راست دیکھا ہے۔ اس تجربہ کی روشنی میں میرا مشورہ یہ ہے کہ بغیرمحرم کے کوئی خاتون مجھی حج پر نہ جائے۔ جا ہے ان کی عمر کتنی ہی ہواور شرعافقہا تسی نے اجازت دی ہویا نہ دی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ وہمحرم کے ساتھ جائے۔ میں نے ایسے ایسے واقعات اور مثالیں دلیھی ہیں کہمحرم نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کو کتنی مشکلات پیش آئیں۔ بیہ شریعت کا تھم ہے اور بہت رحمت وشفقت پر ببنی ہے۔ فقہائے اسلام میں سب نے لکھا ہے کہا گر تحسی خاتون کے ساتھ محرم نہ ہو یااس کے پاس اتنے بیسے نہ ہوں کو وہ محرم کوبھی ساتھ لے جاسکے تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے۔اینے یاس بیسے موجود ہوں کیکن محرم موجود نہ ہوتو بھی خواتین پر حج فرض نہیں ہے۔ جج فرض تب ہی ہوتا ہے جب محرم بھی ہواور اس کے لئے بھی پیسے ہول۔اینے یاس پیسے ہوں اور محرم جانے کے لئے تیار ہویا خاتون کے پاس پیسے ہوں کہ محرم کو لے جاسکے جمی جج فرض ہوتا ہے۔اس لئے اس اجازت سے فائدہ اٹھا بئے اورا گرمحرم ہوتو بھرجا ہے اس کے بغیر بردی مشکل پیش آتی ہے۔

سند کے ساتھ احادیث کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوشش کی لیکن یاد نہیں رہتی۔
ہوئی مشکل سے یاد ہوتی ہیں۔ میں نے بھی بہت کوشش کی لیکن مجھے بھی یا ذہیں ہوئیں۔
میں نے کسی زمانے میں کوشش کی تھی کہتے بخاری مجھے سند کے ساتھ یاد ہوجائے لیکن یا ذہیں ہوگی۔
اللّٰہ سے دعا کریں اپنے لئے بھی اور میرے لئے بھی ،خدا کرے کہ ہم دونوں کو یاد ہوجائے۔

واخردعوانا ان الحمدلله رب العلمين\_

**ተተተተ** 



## تيسرا خطبه

# حديث اورسنت لطور ماخذ شريعت

بده، 8 اكتوبر 2003

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

### حدیث اورسنت بطور ماخذ شریعت

اس سے پہلے دونشنتوں میں حدیث اوراس کی تغریف ، سنت اوراس کی تعریف، حدیث اوراس کی تعریف، حدیث اوراس کی تعریف محدیث اوراس کی خرورت پر گفتگو کی گئی تھی۔ آج حدیث اورسنت پراس اعتبار سے گفتگو کرنی ہے کہ بیشریعت کا ماخذ ہے، قرآن مجید کی شارح ہے، وحی اللی کی تفسیر ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد بیدد کیھنا ہے کہ کلام ربانی کو جھنے میں اور شریعت کے احکام کی تفصیل بیان کرنے میں سنت اور حدیث کی اہمیت کیا ہے۔

گفتگوکوآ کے بڑھانے سے پہلے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہئے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن وسنت میں جو پچھآیا ہے اس کو اصطلاح میں نصوص کہاجا تا ہے۔ نص کے لغوی معنی تو عبارت یا کہ تر آن وسنت میں جو پچھآیا ہے اس کو اصطلاح میں نصوص سے مراد قرآن پاک اور سنت رسول عبارت یا کہ اور سنت رسول کے است میں جو دراصل شریعت کا ماغذ اور مصدر ہیں۔

نصوص کی دو تشمیں ہیں۔ پھنصوص وہ ہیں جن کو قطعی الثبوت کہا جاتا ہے۔ بینی ان کا شہوت قطعی اور بیتی ولائل کے ساتھ ہمارے سامنے ہو چکا ہے۔ قرآن مجید سارے کا سارا قطعی الثبوت ہے۔ اعادیث اور سنت میں بھی خاصابر احصہ قطعی الثبوت ہے۔ مثلاً سب کی ملب متواتر اعادیث کی تفصیل آج کی گفتگو میں آئے گی ۔ لیکن اعادیث اور سنن ثابتہ قطعی الثبوت ہیں۔ متواتر اعادیث کی تفصیل آج کی گفتگو میں آئے گی ۔ لیکن اعادیث ہیں جو تواتر کے کسی درجہ تک نہیں پہنچیں وہ قطعی الثبوت نہیں ہیں اور ان کا درجہ قرآن کر می اور سنت متواتر ہ سے کم ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر بات ہوگی۔ گویا پچھ نصوص ہیں جو قطعی کر میا ورسنت متواتر ہ سے کم ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر بات ہوگی۔ گویا پچھ نصوص ہیں جو قطعی

الثبوت ہیں اور پچھنصوص ہیں جوظنی الثبوت ہیں۔جن کے بارے میں ظن غالب یہ ہے کہ ہیہ شریعت کانص ہے۔

اس طرح ہے معانی اور مطالب کے اعتبار سے بھی ان نصوص کی دو تشمیس ہیں۔ ایک وہ ہے جو قطعی الدلالت ہے۔ جس کے معنی اور مفہوم بالکل قطعی اور بقینی ہیں اور جن میں کسی اختلاف رائے کی بیا کی دوسری تعبیر کی گنجائش نہیں ہے۔ مثلا قرآن پاک میں ہے اقب و المصلوف ، نماز قائم کرو۔ اب ہر شخص جو تھوڑ کی بہت بھی عربی جانتا ہے اور اسلام کی تعلیم سے تھوڑ اسا بھی واقف ہے وہ یہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ اقیمو االصلوق سے کیا مراد ہے۔ اس میں کسی دو تعبیروں کی مختا ہے کہ اقیمو الصلوق سے کیا مراد ہے۔ اس میں کسی دو تعبیروں کی مختائش نہیں ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ کچھنصوص ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ تعبیروں کی گنجائش ہے۔اور بیر گنجائش اللہ اور رسول نے ایک مصلحت سے رکھی ہے۔ جہاں اللہ اور رسول کی حکمت اور منشاء یہ تھا کہ شریعت کے احکام کو ایک سے زیادہ انداز سے سمجھا جاسکے وہاں انہوں نے ایسا اسلوب ادرابیا طرز بیان اختیار کیاجس میں ایک سے زائدتعبیرات کی گنجائش موجود ہے۔قرآن مجید میں بہت سے الفاظ ہیں جومشترک معنی کے لئے استعال ہوتے ہیں ۔ قرآن پاک فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔اس کے باوجودا گرکوئی ایسالفظ استعال کیا گیاہے جس کے عربی زبان میں ایک سے زائد معنی ہیں اور وہاں سیاق وسباق میں کوئی ایسا قرینہ بھی نہیں رکھا گیا جس سے ایک معنی متعین ہو میں تو اس کے صاف معنی بیر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیر جایا کہ قرآن مجید کی کے فصوص کوایک سے زائدانداز میں سمجھا جاسکے ،جن میں ایک دو کی مثالیں میں پہلے عرض کرچکا ہوں۔ ای طرح سے حدیث یاک میں بھی ہے ،رسول اللہ اللہ اللہ کارشادات فصاحت و بلاغت کےاعلیٰ ترین معیار پر ہیں۔اس لئے کہ حضور علیہالصلوٰ ۃ والسلام اقصح العرب نتھے۔کسی کاپہ تصور کرناانتہائی بے بنیا داورمہمل بات ہوگی کہ نعوذ باللہ رسول اللّٰهَ اللّٰهِ بات تو واضح کہنا جا ہتے تھے لیکن کہنہیں سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ جس موقعہ پر جو بات ارشاد فرمانا عاہمے تھے ا آپ ؓ نے اس موقعہ پر دہی ارشا دفر مائی اور اس سے جومفہوم نکلتا ہے وہی مفہوم حضور کامقصو دتھا۔ میر کہنا بالکل غلط اور بے بنیا د ہے کہ رسول التعلق تو کسی خاص تھی ہے اینے ذہن میں ایک خاص مقصدر کھتے تھے لیکن چونکہ لغت کے اعتبار سے اس لفظ کے ایک سے زیادہ مفاہیم نکل سکتے تھے

اس کئے لوگوں نے اس کواور طرح سمجھ لیا جو حضور الجنتی کی منشا کے خلاف تھا۔ نہیں ایسا ہر گزنہیں ہے۔ جس چیز کورسول الڈھائی نے دوٹوک اور قطعی انداز میں ارشاد فر مانا جا ہا ہے دوٹوک اور قطعی انداز میں ارشاد فر مانا جا ہا اسے دوٹوک اور قطعی انداز میں ارشاد فر مایا اور جس چیز کے بارے میں حضور کا ارادہ بیتھا کہ اس کولوگ اپنے اپنا انداز سے سمجھے۔ انداز سے مجھیں وہ بات حضور نے اس طرح ارشاد فر مائی کہلوگ اس کواپنے اپنا از سے سمجھے۔

ان دونوں کی ایک ایک مثال میں آپ کو وے ویتاہوں۔ ایک قرآن پاک سے اور ایک حدیث ہے۔ قرآن پاک سے ہوجائے اور شوہر ہوی کو طلاق دے دیتو جب تک وہ مطلقہ خاتون عدت میں ہا اس وقت تک اس مطلقہ خاتون کے اخراجات اس کے شوہر کے ذمہ ہوں گے۔ بی شہور معاملہ ہے جس کو متعد الطلاق کہتے ہیں۔ اس موقعہ پرار شاوہ وا ہے کہ علی المعوسع قدرہ و علی المعقر قدرہ کہ خوال اپنی استطاعت کے مطابق اور نادارا پنی استطاعت کے مطابق اور نادارا پنی استطاعت کے مطابق مردی ساز وسامان دے۔ بیا الفاح و ف، اس علاقے اور اس زمانے کے معروف طریقے کے مطابق ضروری ساز وسامان دے۔ بیالفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں جن کے طعی النہوت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن موسع سے کیا مراد ہے کہ مقر سے کیا مراد ہے گائی میں ، ایک فقیر ملک میں دولت مند اور موسع کا مفہوم اور ہوگا اور نادارا ور مقتر کا مفہوم الگ ہوگا۔ میں انتہائی دولت مند ملک میں ، مثلاً کو یت میں اگر کہا جائے کہ دولت مند اپنی ستطاعت کے مطابق دے اور کویت کے ماحول میں نادار کے معنی اور ہول گائی تان کے ماحول میں نادار کے معنی اور ہول گائی تان سے بھی زیادہ کوئی غریب مول گے پاکستان کے ماحول میں نادار کے معنی اور ہول گے ، پاکستان سے بھی زیادہ کوئی غریب مول گے پاکستان کے ماحول میں نادار کے معنی اور ہول گے ، پاکستان سے بھی زیادہ کوئی غریب مول گے پاکستان سے بھی زیادہ کوئی غریب مول گے پاکستان کے ماحول میں نادار کے معنی اور ہول گے ، پاکستان سے بھی زیادہ کوئی غریب مول گے پاکستان کے ماحول میں نادار کے معنی اور ہول گے ، پاکستان سے بھی زیادہ کوئی غریب مول گے پاکستان سے بھی زیادہ کوئی غریب

اییااس لئے رکھا گیا کہ اللہ کی مشیت اور منشا یہ تھا کہ چونکہ ناداری اور دولت مندی اضافی چیزیں ہیں اس لئے ان کواپنے اپنے زمانے کے لحاظ ہے سمجھا جائے اوراپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے سمجھا جائے اوراپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کے معنی متعین کئے جائیں۔اس کے لئے معروف کی قید بھی لگادی جس سے یہ بات مزید داضح ہوگئی کہ اس کی بہت ی تعبیری ممکن ہیں۔مثال کے طور پر پاکستان کے کسی دیہات میں اگر کسی خاتون کو یہ آ زمائش پیش آ جائے اور وہ متاع کا مطالبہ کرے تو غالبًا یہ کافی ہوگا کہ اس کو رہنے کے لئے مکان وے دیا جائے۔اس مکان میں ضرور کی ساز وسامان ہو۔ دووقت

کھانے کا انتظام ہو، ناشتہ کا انتظام ہو، کپڑے ہوں اور ضروری ساز وسامان ہو۔ شایداس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ ہمارے ہاں یہی معروف ہے۔ جودولت مند ہوگاوہ پختہ مکان دے دے گا، غریب کپا مکان دے دے گا۔ دولت مند آ دمی شاید گھر میں گھوڑا بھی رکھوادے ، تا نگہ بھی رکھوادے ۔ غریب آ دمی ہے چیزیں نہیں رکھ سکے گا۔

لیکن اگریمی واقعہ کی کے ساتھ پیرس میں پیش آ جائے تو پیرس میں موسع اور مقتر کے معنی اور ہوں گے۔ وہاں مطلقہ خاتون بیر مطالبہ کر سکتی ہے کہ جو گھر مجھے رہنے کے لئے دیا گیا ہے اس میں ریفر پیجر پیڑھی رکھا ہو، اس میں سینٹرل ہیڈنگ کا نظام بھی ہو، اس میں شیلفون کی لائن بھی لگی ہونی ہو۔ اس لئے کہ بیہ چیز ہیں وہاں ناگز پر ہیں اور ہرآ دی کے پاس ہوتی ہیں۔ وہاں نادار سے نادارآ دی بھی ان چیز وں کے بغیر گزارہ نہیں کرسکتا۔ لیکن پاکستان میں کوئی نادار خاندان میں مطالبہ کر ہے قوشا کدوہ حق بجانب نہ ہو۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ شریعت کے احکام میں بعض جگہاللہ کی حکمت ہی اس بات کی متقاضی رہی ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کوزیادہ سے زیادہ عمومی انداز میں سمجھا جا سکے۔ اور ہر علاقے کے لوگ اپنے حالات کے لحاظ سے، ہرزمانے کے لوگ اپنے ماحول کے لحاظ سے اس کو ہمچھ سکیس۔ یہ عنی ہیں ظنی الدلالت کے، یعنی جس کے معانی اور دلالت کے مفاہیم ظنی ہیں۔ آپ اپنے ظن غالب نہم ویصیرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہنے ہوئے اس کے مفاہیم ظنی ہیں۔ آپ اپنے ظن غالب نہم ویصیرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہنے ہوئے اس کے مفاہیم ظنی ورمطالب متعین کر لیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول التعلقی ہے کس نے پوچھا کہ یارسول التعلقی ہم بدوی لوگ ہیں ریکستان میں سفر کرتے ہیں۔ ریکستان میں سب سے کمیاب چیز پانی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم گزرتے ہیں، راستے میں کوئی تالاب یا گڑھانظر آتا ہے، اس میں پانی جمع ہے، یا کسی پہاڑے وامن میں پانی جمع ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پانی پاک ہے کہ نا پاک ہے۔ اس میں کسی درندے نے منہ تو نہیں ڈالا کسی نا پاک جانور نے اس کونا پاک تو نہیں کیا تو ہمیں کیا تو ہمیں کیا جانوں نے اس کونا پاک تو نہیں کیا تو ہمیں کیا تو ہمیں کیا حدیث کے الفاظ آئے ہیں، ایک صدیث کے الفاظ ہیں، المساء الک ثیر لاینحس می کہ زیادہ پانی پاک ہے کوئی چیز اس کونا پاک نہیں موتا۔ ایک اور جگہ فرما یا کہ دیادہ پانی پاک ہے کوئی چیز اس کونا پاک نہیں کہ المساء الدک ثیر طور ور لاین حسم شئی، کہ زیادہ پانی پاک ہے کوئی چیز اس کونا پاک نہیں کہ المساء الدک ثیر طور ور لاین حسم شئی، کہ زیادہ پانی پاک ہے کوئی چیز اس کونا پاک نہیں موتا' رسول التعلی ہواضح کر سے الفاظ کہ زیادہ پانی نا پاک نہیں ہوتا' رسول التعلی ہواضح کر سے الفاظ کہ زیادہ پانی نا پاک نہیں ہوتا' رسول التعلی ہواضح کر سے الفاظ کہ زیادہ پانی نا پاک نہیں ہوتا' رسول التعلی ہواضح کر سے النہ کار المراح کے کہ یہ الماظ کہ زیادہ پانی نا پاک نہیں ہوتا' رسول التعلی ہواضح کے دواضح کے کہ سے الفاظ کہ زیادہ پانی نا پاک نہیں ہوتا' رسول التعلی ہوائی کہانے کہ دو المور کیا کہ کونا پانی کا بیاک نہیں ہوتا' رسول التعلی ہونا کیا کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کونا پانی نا پاک نہیں ہوتا' رسول التعلی ہونا کونا پانی کا بیاک نہیں ہوتا' رسول التعلی ہونا کونا پانی کے کہانے کیا کہانے کیا کہانے کونا پانی کیا کہانے کے کہانے کہانے کیا کہانے کونا پانی کیا کہانے کیا کہانے کیا کہانے کونا پانی کیا کہانے کی کہانے کونا پانی کیا کہانے کیا کہانے کیا کہانے کیا کہانے کیا کہانے کے کہانے کیا کہانے

العرب ہیں، آپ کی زبان مبارک سے ادادۃ اور سوچ سمجھ کرنکلے ہیں۔ یہاں آپ نے اسلام کی حکمت تشریع کے پیش نظر ایسے عمومی الفاظ استعال فرمائے جن کی متعدد تعبیریں ممکن ہیں۔ آپ چا جے تو مثلاً بیفر مادیتے کہ پانی دس یا ہیں رطل (ایک بیانہ) ہوتو ناپا کے نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے ماء الکثیر کے الفاظ استعال فرمائے۔ ماء الکثیسر سے کیا مراد ہے؟ کتناپانی، جتناکسی بڑے تا الاب میں ہوتا ہے؟ اتنا پانی جتنا داول ڈیم میں ہے؟ اتنا پانی؟ یا اتنا پانی جتنا ایک ئب میں مجرا ہوا ہے یا اتنا پانی جوا کی طرمیں بھرا ہوا ہے؟ ماء الکثیسر کے مفہوم میں لغوی اعتبار سے بیسب شامل ہیں۔

ہمارے شہر میں شاید ہم ماء کثیر کا پیمفہوم قرار دیں کدراول ڈیم کا یانی ماء کثیر ہے،اس لئے اس میں زیادہ یانی ہے۔ لیکن بلوچستان کے بعض علاقوں میں جہاں دس دس میل یانی نہیں ماتا، وہاں کےلوگوں کے نز دیک ایک مشک بھریانی بھی بہت اور ماء کثیر ہے۔بعض اور علاقے ایسے ہوں گے جہاں ایک مٹکا یانی بھی بہت زیادہ لیعنی ماء کثیر قرار دیا جائے گا۔لہذا رسول اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نے جان بوجھ کر، سوچ کراور حکمت کی وجہ ہے یہ بات ارشاد فر مائی کہ ہرعلاقہ کےلوگ اپنے حالات کے لحاظ ہے اس اصطلاح کے معنی متعین کرلیں۔ چنانچیا مام ابوصنیفی کے سامنے جب سیہ صدیث اوراس کی تعبیر کامسکله آیا تو وه کوفه میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں ایک طرف دریائے دجلہ بہتا تھا دوسری طرف فرات بہتا تھا۔ تو ان کے ذہن میں ماء کثیر کا جوتصور آیا وہ بیآیا کہا تنابڑا تالاب كدا كركوئي ايك طرف سے اس كے ياني كو ہلائے تواس كى لېردومرے كنارے تك ندينجے ۔ انہوں نے ماء کثیر کابیم منہوم سمجھا۔اس کے برعکس امام مالک جو مدیندمنورہ میں تشریف فرما تھے جہاں صرف دو کنویں تنے اور ان میں بھی ایک یہودی کا تھا، آپ نے سنا ہوگا، اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا ۔حضرت عثمان ؓ نے پھراس سے خرید کروقف کردیا۔ جہاں دو کنویں تھے ایک یہودی کا تھا اور یانی کی قلت تھی۔امام مالک نے ایک اور روایت کے الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ دوایسے بڑے منکے جولوگ گھروں میں یانی کے لئے رکھتے ہیں وہ اگر یانی سے بھرے ہوئے ہوں تو ہے ماء کثیر ہے۔انہوں نے اسی مقدار کو ماء کثیر سمجھا۔اب آپ دیکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ا تنابڑا تالا ب جس میں کم وہیش دس ہزار منکے آ جا ئیں وہ امام ابوحنیفہ کے نز دیک ماء کثیر ہے۔اس کے برعکس امام مالک کے نز دیک ماء کثیروہ ہے جو دومٹکوں میں ساجائے۔ بید دونوں مسالک اپنی جگہ درست ہیں اس لئے کہ حدیث کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش موجود ہے۔ مدینہ میں ماء کثیریہ ہے، کوفہ میں ماء کثیروہ ہے۔

اس طرح کی احادیث اور آیات قرانی جن میں ایک ہے زیادہ قبیروں کی گنجائش ہووہ ساری تعبیر میں کم از کم لغوی اعتبار ہے بیک وقت درست ہوستی ہوں۔ ضروری نہیں کہ ہروقت درست ہونے کے امکانات اور دلائل موجود ہوں۔ بید چیز ہے جس کوظنی الدلالت کہتے ہیں، یعنی وہ نص جس کے معنی ومفہوم طنی ہو۔ موجود ہوں۔ بید پیز ہے جس کوظنی الدلالت کہتے ہیں، یعنی وہ نص جس کے معنی ومفہوم طنی ہو۔ لہذا نصوص شریعہ کی چارشمیں ہوگئیں۔ طنی الثبوت اور ظنی الدلالت دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کیں تو چارشمیں بنی ہیں۔ بیدچاروں تسمیں احکام شریعت کا ماخذ ہیں اور اسی ترشیب کے ساتھ میں۔ سب سے پہلے وہ چیز جوقطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالت بھی ہوگئیات ہیں وہ شامل ہیں۔ پھران نصوص کا درجہ ہے جوقطعی الثبوت اور طنی الدلالت ہیں۔ پھروہ نصوص ہیں جوقطنی الدلالت ہیں۔ پھروہ نصوص ہیں جوقطنی الدلالت ہیں اور ظنی الدلالت ہیں اور قطعی الثبوت ہیں۔ پھروہ نصوص ہیں جوظنی الدلالت ہیں اور قطعی الثبوت ہیں۔ پھران نصوص کا درجہ ہے جوقطعی الثبوت اور کام کا استدلال ہوتا ہے۔

یہ گفتگو بڑی تفصیل کی متفاضی ہے کہ ان چاروں درجات میں جب استباط اور استدلال کا عمل شروع کیاجائے گا تو اگران دونوں میں کسی میں تعارض ہوتو اس کو کسے حل کیاجائے گا۔ لیکن ایک عام بات جو کامن سنس اور عقل عام کی بات ہے وہ یہ کہ جو پہلی والی کام اس کئے گا۔ اس کئے ہوتی جاس کو ترجے دی جائے گا۔ اس کئے جاس کو ترجے دی جائے گا۔ اس کئے جب سنت کی بات بطور ماخذ شریعت کے ہوتی ہے تو ہمار ہما سنے چاروں چیزیں رہتی ہیں۔ یہ چاروں چیزیں سنت میں بھی پائی جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں ان میں سے دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور دونہیں پائی جاتیں۔ قرآن پاک سارے کا سار قطعی الثبوت ہیں گے قطعی الثبوت ہیں گرخظی الثبوت ہیں۔ اس کئے ان گاروں کی میں اور حدیث میں کچھطعی الثبوت ہیں کچھطی الثبوت ہیں۔ اس کئے ان قطعی الدلالت اور ظنی الدلالت قرآن پاک میں ہوں ہوتا ہے قرآن پاک میں اور حدیث میں بھی ہیں۔ اس لئے ان چاروں کیٹیگری تریکا انظباتی احادیث پرزیادہ ہوتا ہے قرآن پاک کی آیات پر کم ہوتا ہے۔

مجید کی موجودگی میں کسی اور رہنمائی یا کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ۔اس کے جواب میں آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ 'الا اتنہ او تبت القرآن و مثلہ معماً در کھو مجھے قرآن پاک بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی رہنمائی اور بھی دی گئی ہے ۔قرآن پاک کی متعدد آیات ہے، جن کی تعداد بینکڑوں میں ہے،ان سے یہ بات روز روش کی طرح واضح ہوتی متعدد آیات سے، جن کی تعداد بینکڑوں میں ہے،ان سے یہ بات روز روش کی طرح واضح ہوتی سے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اس موجود ہے۔

کل میں نے اس آیت کا بھی حوالہ دیا تھا جس میں رسول الشکافی کے چار فرائض کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بتالوا علیهم ایاته ویز کیهم و بعلمهم الکتاب والحکمة ، بیجوآخری تین فرائض ہیں بیت لاوت آیات سے مختلف چیزیں ہیں۔ تلاوت تین فرائض ہیں بیت تلاوت کتاب سے ہٹ کر ہیں، تلاوت آیات سے مختلف چیزیں ہیں۔ تلاوت آیات تے مختلف چیزیں ہیں۔ تلاوت آیات تو قرآن پاک کا بیان کر دینا ہوا۔ پھر یعلمهم الکتاب والحکمة ویز کیهم بیتین کام ہیں، ان کا طریقہ کارکیا تھا۔ اس کے لئے رسول الشھائی جو مدایات یار ہنمائی فرمایا کرتے تھے وہی رہنمائی کیاتھی؟ وہ رہنمائی سنت کی شکل میں آج ہمار سے سامنے ہے۔

خود قرآن مجید میں تین چار مقامات پرقرآن کی تبیین کا فریضہ رسول اللہ اللہ کے سپر د کیا گیا ہے۔ لتبین لیلناس مانزل البہ م، تا کہ آپ وہ تمام چیزیں ان کے لئے بیان کردیں جو ان کے لئے نازل کی گئی ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی آیات اور مطالب کا بیان کرنا، بیان سے مراو محض تلاوت آیات نہیں ہے، بلکہ بیان کرنے سے مرادیہ ہے کہ اس کے معافی ومطالب کو بیان کردیا جائے۔ اس کے مقاصد کی تشریح کی جائے۔ اس میں جو سبق پنہاں ہے اس کوروزروشن کی طرح واضح کردیا جائے۔ اس میں جہاں جہاں انسانی ذہن کی نارسائی کی وجہ سے الجھاؤ کا امکان بیدا ہوسکتا ہے اس مکن الجھاؤ کو دور کیا جائے۔ جہاں جہاں غلط نہی بیدا ہوسکتی ہے، اس غلط نہی کے راستوں کو بند کردیا جائے۔ یہ ساری چیزیں بیان قبیین میں شامل ہیں۔

رسول التعلیق کی زبان مبارک سے جو بیان جاری ہوتا تھا، علماء اسلام نے اس کی قشمیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے بعض اقسام کا ذکر میں آج کی گفتگو میں کرتا ہوں۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عمران بن حصین ۔ وہ ایک مرتبہ اپنے حلقہ درس میں کچھ مسائل بیان فر مار ہے تھے۔ اس زمانے میں خوارج میں سے بعض جاہل اور انتہا پیندلوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے

تے جیسے آئ کل کے منکرین حدیث کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی خارجی باہر سے آیا ہوا تھا۔ اس نے آئے کہا کہ 'لانہ حدثنا بالاحادیث آپ ہمیں احادیث نہ سنا کیں حدثنا بالقر آن قر آن ہی یا کی باتیں بتا کیں۔ حضرت عمران بن حصین نے قدرے نا گواری سے فرمایا کہ میں قر آن ہی کی باتیں بیان کرر باہوں۔ قر آن میں اگر نماز کا تھم ہے تو تہ ہیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ ظہر کی رفتیں چار ہیں ،عصر کی چار ہیں اور مغرب کی تین ہیں۔ بیاگر میں سنت سے نہیں بیان کروں گاتو متمہیں کہاں سے معلوم ہوگا۔ سنت سے بیان کروں گاتو یقر آن ہی کا بیان ہے۔ بیقر آن ہی معلوم ہوگا۔ سنت سے بیان کروں گاتو یقر آن ہی کا بیان ہے۔ بیقر آن ہی معلومات ہم سے لیو، اگر تم نہیں لوگے تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے لیو، اگر تم نہیں لوگ تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے لیو، اگر تم نہیں لوگ تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے لیو، اگر تم نہیں لوگ تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے لیو، اگر تم نہیں لوگ تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا۔ معلومات ہم سے ایس میں الجھ جاؤ گے جن سے نگلنے کا تمہارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔

وی کیا قسام

آگے چلنے سے پہلے ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، وہ سنت کی ایک خاص قتم ہے۔
حدیث کی بقیداقسام پرتو تفصیل سے کل بات ہو گی لیکن ایک قتم ایسی ہے جس پر آئ بات کرنا
ضروری ہے۔ہم نے بید یکھا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ بی عبارتیں، جس کے کلمات اللہ تعالیٰ کی عمل جو وحی جکلی کہلاتی ہے۔ یعنی جس کے الفاظ، جس کی عبارتیں، جس کے کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوتے تھے اور جس میں رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی کا کوئی وظل نہیں تھا۔ بیدوہ وحی تھی جس کے الفاظ اور کلمات معجز ہوتی کی ماسلوب، جن کا معیار، جن کی فصاحت و بلاغت معجز ہ کی سطح سے بہنچی ہوئی اور کلمات معجز ہ کی سطح سے بینچی ہوئی سے۔ بیدو حی قرآن مجید کہلاتی ہے۔

اس کے علاوہ جو وحی ہوتی تھی وہ متعین الفاظ میں نہیں ہوتی تھی وہ سنت ہے۔ جس کے صرف معنی اور مفاہیم حضور تک منتقل ہوئے۔ یہ وحی بعض اوقات جبر ئیل امین کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ بعض اوقات جبر ئیل امین کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ بعض اوقات کسی اور ذریعے سے بھی نازل ہوئی۔ حضور نے خواب میں کوئی چیز دیکھی ، یاویے اللہ نے دل میں کوئی چیز ڈال دی۔ سنت حضور تک پہنچانے کے لئے وحی خفی کی رہنمائی کے کئی طریقے تھے، جس میں وہ طریقہ بھی شامل تھا جس طریقے پر قر آن مجید نازل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی طریقے شامل تھے۔ بہر حال وحی خفی کہلاتی ہے یعنی جے آپ انگریزی میں Tacit Revelation کہہ

سکتے ہیں۔ دوسری Express Revelation یا دحی جلی ہے، جواپنے الفاظ کے ساتھ نازل ہوتی تھی۔ دحی خفی صرف معانی اور پیغام پر شتمل ہوتی تھی جس میں الفاظ اللہ کی طرف ہے نہیں سختے کیکن معانی حضور "برناز ل فرمائے گئے اور حضور "نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان فرمایا۔

اس دوسری وی یعن وی خفی میں ایک خاص قتم وہ ہے جو بقیہ تمام اقسام سے منفر د حیثیت رکھتی ہے۔ تعداد میں بھی تھوڑی ہے، کین اس کا ایک خصوصی مقام ہے، س کے لئے اس کو مدیث قدی کہا گیا ہے۔ وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، لیکن رسول اللہ علیہ کے اس کو مبارک سے ادا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یا توصیغہ واحد مسلم میا جمع مسلم میں ارشاوفر ماتے ہیں، لیکن بیان مبارک سے ادا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یا توصیغہ واحد مسلم میا جمع مسلم میں ارشاوفر ماتے ہیں، لیکن بیان مرا نے یہ وی مبارک سے ادا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یا توصیغہ واحد مسلم اللہ تعالیہ ہیں ہے ہیں اس لئے یہ وی قرآن مجید میں نہیں کہ می جاتی ، لیکن وہ قرآن مجید میں نہیں کہ می جاتی کہ تعلی ہیں ہوتی ہوتی ہوتی اللہ کا کلام ہے۔ مثال کے طور پر جمیح بخاری میں ہے میا زال العبد بتقرب الی بالنو افل ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میر ہے ہے قربت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جب وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہوں کی انگیوں کے آخری میر وں کے درمیان ہوتا ہے، اس کو عربی طرف ایک بالث میں باع کہتے ہیں، آپ کہ سکتے ہیں کہ ڈیڑھ گر کا فاصلہ ) اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ جب وہ میری طرف آب ہتہ چاتا ہوں کی انگیوں کے آخری میر وہ سے دولیک کر میری طرف وہ میری طرف آب ہتہ چاتا ہوں۔ نہاں کی طرف چاتا ہوں۔ جو لیک کر میری طرف آتا ہوں۔ نہارشا در بانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور گنے صیغہ وہ وہ میری طرف آب ہتہ چاتا ہوں۔ نہارشادر بانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور گنے صیغہ واحد عشام میں ارشادفر مایا۔ یہ حدیث حدیث قدی کہلاتی ہے۔

ا حادیث قدسیہ کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ کل احادیث کی تعداد اگر بچاس ہزارہو، جیسا کہ بعض لوگوں کا اندازہ ہے یا ہمیں ہزارہوجیسا کہ بچھاورلوگوں کا اندازہ ہے۔ توان میں سے چندسواحادیث ہیں جواحادیث قدسیہ کہلاتی ہیں۔ بچھلوگوں نے کہا ہے کہان کی تعداد تین سوکے لگ بھگ ہے۔ احادیث قدسیہ کے مجموع الگ سے بھی شائع ہوئے ہیں۔ تقریباً ایک درجن مجموع ہیں جن ہیں احادیث قدسیہ الگ الگ شائع کردی گئی ہیں۔ ایک مجموعہ میں ایک سوکے قریب احادیث ہیں، ایک دوسرے مجموعہ میں دوسو بہتر احادیث ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تعداد تین سوکے لگ بھگ ہے۔ یہ تین سواحادیث ایک طرح سے قرآن مجمد سے ملتی جلتی ان کی تعداد تین سوکے لگ بھگ ہے۔ یہ تین سواحادیث ایک طرح سے قرآن مجمد سے ملتی جلتی ان کی تعداد تین سوکے لگ بھگ ہے۔ یہ تین سواحادیث ایک طرح سے قرآن مجمد سے ملتی جلتی ہوگ

میں کہ اللہ کا کلام ہے اور براہ راست اللہ کی طرف سے ان کا بیان ہوا ہے۔ دوسری طرف سے احادیث رسول ہے لئے بان فر مایا۔ گویا ان احادیث رسول سے ملتی جلتی ہیں کہ رسول اللہ ویسلی ہے ان کواپنے الفاظ میں بیان فر مایا۔ گویا ان حادیث کا درجہ قرآن پاک اور حدیث رسول کے درمیان ہے۔ چونکہ ان دونوں کے درمیان ان احادیث کا درجہ ہے اس لئے ان کواحادیث قد سیہ کہا جاتا ہے۔

اعادیث قدسیداور قرآن مجید کے درمیان گیارہ بنیادی فرق ہیں۔ پہلافرق تو یہ ہے کہ قرآن مجید مجرہ ہنیں ہیں۔ یعنی قرآن کے الفاظ اورعبارت کی فصاحت و بلاغت اور کلمات کی بندش و بلندی ، یہ مجرہ ہے۔ اعادیث قدسیہ میں ضروری نہیں کہ مجرہ ہو۔ ہوسکتا ہے کہ مجر ہونے کی حد تک بہت اونچا معیارہو، ہوسکتا ہے کہ نہ ہو۔ قرآن مجید کی روایت بالمعنی جا روایت بالمعنی کے مفہوم کوآپ اپنافاظ میں بیان کردیں اور کہیں کے اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے۔ مثلاً آپ کہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بلا اس کہ اللہ تعالی نے دروایت بالمعنی کی ہے، یہ جا تزمیس ہے۔ یہ حرام ہے کہ بلا اللہ تعالی نے دروایت بالمعنی کی ہے، یہ جا تزمیس ہے۔ یہ حرام ہے مفہوم میں حدیث قدی کو بیان کردوں تو یہ جا تزہے۔ کہ حدیث قدی میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے مفہوم میں حدیث قدی کو بیان کردوں تو یہ جا تزہے۔ کہ حدیث قدی میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے برخرام نہیں ہے۔ اگر چہ افضل نہیں ہے۔ افضل یہی ہے کہ اصل الفاظ میں بیان کیا جا کے لیکن حرام بیس ہے۔ اگر چہ افضل نہیں ہے۔ افضل یہی ہے کہ اصل الفاظ میں بیان کیا جا کے لیکن حرام اور ناجا بڑنہیں ہے۔

تیسرافرق بیہ ہے کہ قرآن پاک اگر کہیں لکھا ہوا ہوتو بیشتر فقنہا کے نزد یک بے وضواس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔البتہ اگر حدیث قدی لکھی ہوئی ہوتو بغیر وضواس کو ہاتھ لگانا جائز ہے، اگر چہادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

چوتھافرق ہے ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس خص کے لئے جائز نہیں ہے جس پڑسل فرض ہو، کین حدیث قدی اس حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر چہادب اور احترام کا تقاضایہ ہے کہ نہ پڑھے۔محدثین کرام نے علم حدیث کے انتہائی احترام کی جومثالیس قائم کی ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر وضوار شادات رسول کو نہ پڑھا جائے۔ امام مالک جب درس دیا کرتے تھے تولوگوں نے بیان کیا کہ ان سے زیاوہ اہتمام کے ساتھ علم حدیث کا درس کسی نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان سے زیاوہ اہتمام کے ساتھ علم حدیث کا درس کسی نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے

انہیں مال ود ولت ہے بھی نوازا تھا۔ایک عجیب بات پیہے کہوہ جس مکان میں رہتے تھے بیدوہ مكان تفا جوحضرت عبدالله بن مسعود ضحاني كانفا ـ حضرت عبدالله بن مسعودٌ كا مكان انهول نے خريد ا تھا اوراس میں رہتے تھے اور ایک مکان الگ سے خرید کر اس کو درس حدیث کے لئے مختص کیا ہوا تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق کا مکان تھا۔حضرت عمر فاروق کے مکان میں درس ہوا کرتا تھا، حضرت عبدالله بن مسعودٌ کے مکان میں رہا کرتے تھے۔اس مکان میں جب امام مالک ورس کے کئے تشریف لایا کرتے تھے تو پورے مکان میں خوشبو کیں بھیری جاتی تھیں ،سفید حیا دریں بجھا دی جاتی تھیں،امام مالک کی طرف ہے لوگوں کی خدمت کرنے ، پانی پلانے اور خوشبولگانے کے لئے ملاز مین مامور ہوتے تھے، ۔گرمی کے موسم میں وقفہ وقفہ سے خوشبو چھڑک دی جاتی تھی۔امام مالک ؓ یوری تیاری کے ساتھ وہاں تشریف لایا کرتے تھے۔جس شان سے کوئی بادشاہ دربار میں آتا ہے اسی شان سے امام مالک تشریف لاتے تھے۔ بہترین لباس پہن کراور خوشبولگا کرتشریف لاتے تھے اور اتنے وقاریسے درس عدیث دیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ درس حدیث دیتے ہوئے ان کا چبرہ سترہ مرتبہ متغیر ہوا ، لیکن ان کے طرز عمل اور روانی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب گھرتشریف لائے تو کسی سے کہا کہ دیکھومیرے کیٹروں میں کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بچھوٹھس گیا تھا جس نے ستر ہ مرتبہان کو ڈیک مارالیکن انہوں نے ادب واحتر ام کی خاطر اس مجلس کو موقوف نہیں کیا اور اسی روانی کے ساتھ درس جاری رکھا۔احتر ام کا تقاضا تو یہ ہے۔لیکن اگر کوئی آ دمی جائز نا جائز کو جاننا جا ہے تو وضونہ ہونے کی حالت میں حدیث قدی کی تحریر کو جھوسکتا ہے اور عسل نہ ہونے کی حالت میں حدیث قدی پڑھ سکتا ہے۔ ایسا کرنا جائز ہے حرام نہیں ہے۔ یا نچوال فرق میہ ہے کہ قرآن مجید کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، حدیث قدی کی نماز میں تلاوت نہیں ہوسکتی۔اگر کوئی شخص حدیث قدسی نماز میں پڑھ لے تو تلاوت کا جورکن ہے اور فرض ہے، وہ ادانہیں ہوگا۔قر آن یاک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جوشخص ایک حرف کی تلاوت

رے اس کو دس نیکیال ملیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ، جن کا ابھی ذکر ہوا، انہوں نے فر مایا کہ القول الم حرف، پہلے انہوں نے حدیث بیان فر مائی کہ حضور نے فر مایا کہ جس نے قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کی اس کو دس نیکیوں کا تواب ملے گا۔ پھر انہوں نے اپنی فہم بیان فرمائی کہ میں رنہیں کہتا کہ الم میں ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف الگ

حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے۔ یہ خصوصیت صرف قرآن پاک کی ہے جو حدیث قدی کو حاصل نہیں ہے۔ حدیث قدی آپ پڑھیں تو اس میں اتناا جرنہیں ہے جوقر آن یاک کی تلاوت میں ہے۔

ساتواں بڑا فرق ہے ہے کہ قرآن پاک وی جلی ہے اور حدیث قدی وی خفی ہے۔
آٹھواں فرق ہے ہے کہ قرآن پاک روح امین یا جرئیل لے کرنازل ہوتے تھے۔ جبکہ حدیث قدی
کسی بھی طریقے ہے آسکتی تھی ۔ نوال فرق ہے ہے کہ قرآن وی مثلو ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے۔
حدیث قدی وی مثلونہیں ہے۔ اس کی تلاوت نہیں ہوتی ۔ دسواں فرق ہے ہے کہ قرآن مجید کے
الفاظ متواتر ہیں ۔ ضروری نہیں کہ حدیث قدی بھی متواتر ہو۔ اگر چاک دوقدی حدیثیں الی ہیں
جو کہ متواتر بھی ہیں، لیکن اکثر احادیث قدسیہ متواتر نہیں ہیں۔ گیار ھواں فرق ہے کہ قرآن پاک
مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور یکجا موجود ہے، احادیث قدسیہ مصاحف میں نہیں ہیں اور کسی ایک
سرکاری یا باضا بط مجموعہ میں یکجا موجود ہے، احادیث قدسیہ مصاحف میں نہیں ہیں اور کسی ایک

ا حادیث اور سنت کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے یہ درجنوں نہیں بلکہ سینکٹروں کتابوں پر مشمل ہے۔ یہ کتابیں جو آج کتب حدیث کی ہماری پاس موجود ہیں ان کی دوقسمیں ہیں۔ان کی تر تیب وقد وین کیسے ہوئی اس پر بعد میں بات ہوگی۔لیکن اس دفت جو ذخیرہ جسیا کہ موجود ہی سی بات کریں گے۔اگرہم کسی بھی لا بجریری میں جا کیں تو وہاں جو کتا ہیں حدیث کی موجود ہیں وہ دوطرح کی ہیں۔ کچھ کتابیں تو وہ ہیں جو حدیث کی اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی موجود ہیں۔اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں۔اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں۔اصلی اور بنیادی کتابیں وہ ہیں جن کو ان کتابوں کے قابل احترام اور جلیل القدر مرتبین نے براہ راست روایت کر کے مرتب کیا ہے۔ اور پچھ کتابیں وہ ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے جو محدثین نے براہ راست روایت کر کے مرتب کیا ہے۔ اور پچھ کتابیں وہ ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے جو محدثین احادیث کر کے مرتب کیا ہے۔

آخری کتاب جو براہ راست روایت کر کے مرتب ہوئی ہے وہ امام پہیٹی کی اسنن الکبریٰ ہے۔ امام پہیٹی اس اعتبار ہے سب سے بڑے اور نمایال محدث ہیں کہ ان کی کتاب آخری کتاب ہے جو براہ راست روایت کر کے مرتب کی گئی ہے۔ ان کے بعد براہ راست حدیث روایت کر کے مرتب کی گئی ہے۔ ان کے بعد براہ راست حدیث روایت کر کے مرتب کر نے والے دنیا سے ختم ہوگئے۔

امام بہتی گی وفات ۲۵۸ ھیں ہوئی۔ ۲۵۸ ھے بعد جتنی کتابیں ہیں وہ ثانوی کتابیں ہیں۔ ثانوی سے مرادوہ کتاب ہے جو کسی ایک یا دوئین قدیم تر مجموعوں کوسا منے رکھ کر کسی نے اپنا مجموعہ مرتب کیا ہو ہلخیص کی ہو، شرح کی ہویا چند کتابوں سے ایک ہی موضوع کی احادیث نکال کرجمع کی ہوں۔ یہ تو ہوتار ہا ہے اب بھی ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوتار ہے گا۔لیکن براہ راست روایت کر کے کہ محدث نے اپنے اسائڈہ سے من کرجمع کی ہوں، انہوں نے اپنے اسائڈہ سے اور الشریک کے محدث نے اپنے اسائڈہ سے من کرجمع کی ہوں، انہوں نے اپنے اسائڈہ سے اور سول الشریک ہوتا ہے۔ ان کے بعد کسی نے ہیں کیا۔

امام بہتی گی ایول تو بہت کی کتابیں ہیں۔لیکن سنن کے نام سے دو کتابیں ہیں۔ایک السنن الصغر کی کہلاتی ہے جو دو جلدوں میں ہے اور کم وہیش پانچ ہزار احادیث پر مشمل ہے۔ دوسری طویل تر کتاب دس ضخیم جلدوں میں ہے،اتی ضخیم جلدیں جوانسائکلو پیڈیا برٹانیکا کی سائز کی ہیں۔انہوں نے براہ راست یہ ساراذ خیرہ مرتب کیا ہے۔حدیث کی بنیادی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ان کی ہے،اپنے ماخذ کے اعتبار سے بھی اورا پنے تنوع کے اعتبار سے بھی۔ یہ سنن کہلاتی ہے کونکہ فقہی احکام کی ترتیب پر ہے،لیکن اس میں حدیث کے تمام مباحث اور مضامین پر احادیث موجود ہیں اس لئے یہ سنن کبرئ بھی کہلاتی ہے اور جامع بھی کہلاتی ہے۔لیکن سنن کبرئ کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔

موطاامام ما لک ہے لے کراورسنن کبری بہتی تک آج ہمارے پاس کتب حدیث کا جو فرخیرہ موجود ہے بیسب کاسب کی درجہ کی احادیث پر مشمل نہیں ہے۔ان میں مندرج احادیث کے درجات مختلف ہیں۔قرآن پاک سارے کا سارا ایک درجہ کا ہے۔وہ سب تطعی الثبوت ہے۔ الحمد سے لے کروالناس تک ۔ سب ثبوت کے لحاظ سے ایک ہی درجہ کا ہے۔ اس کے ایک حرف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا زبرزیرسب ایک درجہ کی چیز ہے۔احادیث میں درجات ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ احادیث کے مختلف درجات ہیں۔

درجات کے اعتبار سے بصحت اور قبول کے اعتبار سے علماء اسلام نے کتب حدیث کے پانچ در جے قرار دیئے ہیں۔ پانچ در جے قرار دیئے ہیں۔حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے تین در جے قرار دیئے ہیں۔ بعض اور محدثین نے چار در جے قرار دیئے ہیں۔ چار در جے ہوں یا پانچ در بے ہوں یا تین در ہے ہوں اصل حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوئی نے تین در جے قرار دیئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ درجہ اول میں وہ کتابیں شامل ہیں جن میں تمام احادیث صحیح ہیں اور مستند ہیں۔ کوئی ایک حدیث بھی ان میں ایسی نہیں ہے جو صحت کے اعلیٰ ترین معیار سے ہٹی ہوئی ہو۔ اس درجہ کی کتابوں میں صرف مستند اور شیح احادیث ہی شامل ہیں۔ وہ تقریباً تمام محدثین کے بزد یک اتفاق رائے ہے تین کتابیں ہیں۔ ' تقریباً 'کالفظ میں نے اس لئے استعمال کیا کہ شاید ایک آدھ کا کوئی جزوی اختلاف ہوگا۔

ا حادیث کی بہتین کتا ہیں صحت کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز ہیں۔ موطاامام مالک ، جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ کے بعد صحح ترین کتاب بعض لوگوں کے خیال میں موطاامام مالک ہے۔ امام شافع کی بھی بھی دائے ہے۔ امام شافع جو بہت بڑے خیال میں موطاامام مالک ہے بعد صحح بخاری کا درجہ ہے۔ جو مسلمانوں کی بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ موطاامام مالک کے بعد صحح بخاری کا درجہ ہے۔ جو مسلمانوں کی عالب ترین اکثریت کی نظر میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے ، اللہ کی کتاب کے بعد صحح ترین کتاب روئے زمین پرضح بخاری ہے۔ تیسرادرجہ سے مراد بورپ یا امریکہ والے نہیں ہیں ، بلکہ اسلامی الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اہل مغرب سے مراد بورپ یا امریکہ والے نہیں ہیں ، بلکہ اسلامی اصطفاح میں اہل مغرب میں تھا۔ اس لئے اصطفاح میں اہل مغرب کہا تے تھے۔ یہ پوراعلاقہ دنیائے اسلام کے انتہائی مغرب میں تھا۔ اس لئے مغارب یا اہل مغرب کی دائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کے نام سے یاد کیا جا تا ہے۔ تو بعض وہاں کے لوگوں کی دائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کی دائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کی دائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کی دائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کی دائے ہے کہ صحیح مسلم اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔

سے بحث ہمیشہ مسلمانوں میں چلتی رہی کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ان مینوں میں سے کون می کتاب ہے۔ جو حضرات موطانام مالک گواضح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں ان کا کہنا ہے ہے کہ موطانام مالک میں جتنی احادیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری متند ترین اور شیح ترین احادیث آئی ہیں۔ دوسری وجہ سے کہ امام مالک ان تمام محدثین میں ، جن کی کتابیں آج ہمارے سامنے ہیں اور عام مشہور دمعروف ہیں ، قدیم ترین مجموعہ حدیث کے مرتب ہیں ، امام مالک سے معروف صاحب تصنیف محدثین میں سے کسی اور زیادہ قربت رسول اللہ کے زمانہ مبارک سے معروف صاحب تصنیف محدثین میں سے کسی اور

لیکن امت کی غالب ترین اکثریت کی دائے ہیہ کھیجے بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ جن اسباب کی وجہ سے ہے ان اسباب پر ابھی گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں دہ کہ موطاامام ما لک کی جتنی صحیح اعادیث ہیں وہ ساری کی ساری نہیں تو ان کا بیشتر حصہ صحیح بخاری میں شامل ہو گیا ہے۔ اس لئے جب صحیح بخاری کو اصح کی ساری نہیں تو ان کا بیشتر حصہ صحیح بخاری میں شامل ہو گیا ہے۔ اس لئے جب صحیح بخاری کو اصح الکتب کہا جائے گاتو موطاامام ما لک کی صحیح روایات خود بخو داصح الکتب بن گئیں۔ ایک دوسری وجہ موطاامام ما لک کو اصح الکتب قر ارنہ دینے کی ہی تھی ہے کہ امام ما لک جب اپنی کتاب موطاتح بر فرمارے شے تو ان کا مقصد صرف اور صرف احادیث کا مجموعہ مرنب کرنا نہیں تھا بلکہ حدیث اور فقہ فرمارے شے تو ان کا مقصد صرف اور صرف احادیث کا مجموعہ مرنب کرنا نہیں تھا بلکہ حدیث اور فقہ اور صحابہ اور تا بعین کی سنت کو یکچا کرنا مقصود تھا۔ لہٰذا امام ما لک کی کتاب میں اور اس موضوع پر امام وہاں صحابہ کے اقوال بھی ہیں اور تا بعین کے ارشادات اور آ خار بھی ہیں اور اس موضوع پر امام ما لک کا اپنا مشاہدہ بھی شامل ہے کہ مدینہ منورہ کا عام طریقہ کیا تھا۔ تو گویا یہ ایک ایک کتاب ہے مال کے کہ مدینہ منورہ کا عام طریقہ کیا تھا۔ تو گویا یہ ایک ایک کتاب ہے مالک کا اپنا مشاہدہ بھی شامل ہے کہ مدینہ منورہ کا عام طریقہ کیا تھا۔ تو گویا یہ ایک کتاب ہے مالیت کی تاب ہے مالیک کتاب ہا

جس کامیدان یا دائرہ کار کتب حدیث سے ذرامختلف اور بڑھ کر ہے۔ یہ خالص حدیث کی کتاب ان معنوں میں نہیں ہے جن معنول میں حدیث کی اور کتابیں ہیں۔ اس میں احادیث کے علاوہ بھی بہت سے مباحث ہیں۔ امام مالک کے اپنے فتاوی بھی اس میں ہیں۔ بعض جگہوں پر امام مالک کے اپنے ارشادات بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔ تو گویا یہ فقہ اور حدیث دونوں کتابوں کا مجموعہ ہے۔ خالص حدیث کی کتابوں میں سی ترین کتاب سی بخاری ہے۔ بھولوگوں کے نزویک تابیں طبقہ اول کی کتابیں ہیں۔

طبقہ دوم کی کتابیں شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی نظر میں چار ہیں۔ جامع تریزی ،سنن ابوداؤر، نسائی اورمُسئد امام احمد طبقہ دوم کی کتابیں وہ ہیں کہ جن کی بیشتر احادیث صحیح احادیث ہیں۔ اکثر وبیشتر احادیث ہیں جوصحت کے معیار سے ذرا کم ہیں ۔ ان معیارات کا ابھی تذکرہ کرتے ہیں ۔ اور بہت تھوڑی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں یا جن کا ضعف ہیں تا جن کا ضعف ہیں تو معمولی درجہ کا ضعف ہیں تو معمولی درجہ کا ضعف ہیں تو معمولی درجہ کا ضعف ہیں۔ زیادہ شجیدہ انداز کا ضعف نہیں ہے۔ بیدرجہ دوم کی احادیث ہیں۔

درجہ دوم کی احادیث میں جو ہنمیادی خصائص ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر چہ یہ صحیحین لعن صحیح بناری اور صحیح مسلم کے درجہ تک تو نہیں پہنچتیں لیکن ان میں شامل بیشتر احادیث ہیں اور جو معیار ان کتابوں کے مصنفین اور مرتبین نے احادیث میں اپنے لئے جو شرو طمقرر کی ہیں اور جو معیار انتخاب انہوں نے حدیث کارکھاان میں انہوں نے کسی تساہل سے کا منہیں لیا۔ بلکہ اکثر و بیشتر کڑا معیار اپنے سامنے رکھا۔ پھر بیا حادیث جو ان چار کتابوں میں آئی ہیں لیعنی ترفدی ، ابوداؤد ، امام معیار اپنے سامنے رکھا۔ پھر بیا حادیث جو ان چار کتابوں میں آئی ہیں لیعنی ترفدی ، ابوداؤد ، امام احمد اور نسائی ۔ ان احادیث کو امت میں قبول عام حاصل ہوا۔ ایک عام مقبولیت ان احادیث کو حاصل ہوا۔ ایک عام مقبولیت ان احادیث کو حاصل ہوگئی اور محد ثین اور فقہا کا ایک اصول یہ ہے (محد ثین اس سے اتفاق کم کرتے ہیں فقہا زیادہ کرتے ہیں۔ ) فقہا نیفر ماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث روایت کے اعتبار سے ذرا کر در بھی ہولین اس کو تعلی بالقبول ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب امت کے عام اہل علم نے اس کو قبول کیا ہواور اس بڑمل درآ مدکرتے ہوں ، دہ حدیث کیا مطلب امت کے عام اہل علم نے اس کو قبول کیا ہواور اس بڑمل درآ مدکرتے ہوں ، دہ حدیث عصوح کی نشانی ہے۔ درن اگر اس میں کوئی کمزوری ہوتی تو امت عام طور پر اس کو قبول نہ کرتی ۔ تاتی بالقبول خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث او نیخے درجہ کی حدیث ہے ۔ تو یہ چاروں کتابیں وہ بالقبول خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث او نیخے درجہ کی حدیث ہے ۔ تو یہ چاروں کتابیں وہ بالقبول خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث او نیخے درجہ کی حدیث ہے ۔ تو یہ چاروں کتابیں وہ

ہیں جن میں درج احادیث ک<sup>وتلق</sup>ی بالقبول حاصل ہوئی۔

ان میں احکام شریعت کے تمام بنیادی اصول پائے جاتے ہیں۔شریعت کے جتنے احکام احادیث میں آئے ہیں۔وہ ساری احادیث بوی تعداد میں،شایدننانو بے فیصد کے قریب ان کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانجے لوگوں نے لکھا ہے کہ منن ابو داؤ دمیں احادیث ا حکام کا اتنا برو مجموعہ ہے کہ اگر کسی کے پاس میہ کتاب ہوتو گویا اس کے گھر میں ایک نبی موجود ہے۔ کسی سابقتہ مصنف نے لکھا کہ نن ابوداؤ دکی گھر میں موجود گی گویا گھر میں ایک بولتے نبی کی موجود گی ہے کہ نبی کے ارشادات ہرونت آپ کے سامنے رہیں گے۔اوراحکام آپ کومعلوم ہوتے رہیں گے۔ ان کتابوں کےعلاوہ احادیث کی جو بقیہ کتابیں ہیں وہ حضرت شاہ و لی اللہ کے نز دیک تیسرے اور آخری درجہ میں آتی ہیں۔ بیوہ کتابیں ہیں جن میں ضعیف ا حادیث بڑی تعداد میں ملتی ہیں۔ بیوہ کتابیں ہیں جن کی سندول میں بعض ایسے راوی آئے ہیں جومجہول الحال ہیں، جن کی کیفیت معلوم نہیں کہ وہ مستند تھے کہ غیرمستند تھے۔اس لئے ان احادیث برصرف وہ لوگ اعتماد كرسكتے ہيں جوعلم حديث كے تخصص ہوں اورفن روايت اورعلم رجال ميں متعمق ہوں علم حديث پراچھی نظرر کھے بغیران احادیث میں کمزوریا غیر کمزور کا تعین کرنابڑ ادشوار ہے۔ عام آ دمی کے لئے ان کتابوں سے استفاد ہ کرنا بڑا دشوار ہے۔اس لئے ان احادیث سے غیمنخصص کو براہ راست استفادہ نہیں کرنا جا بیئے ۔اس لئے کہ بہت ہی غلط چیزیں ہوں گی ، کمزور چیزیں ہوں گی تو عام آ دمی الجھ کررہ جائے گااور پریشان ہوگا۔لہٰذاصرف اہل علم کوان کا مطالعہ کرنا جائے۔

شاہ ولی اللہ کے علاوہ بقیہ لوگ اس تیسری کمیمگری کی دومزید شمیس کرتے ہیں۔ ایک کمیٹیگری وہ ہے کہ جس میں نسبتا قابل اعتاد چیزیں موجود ہیں۔ مثلاً سنن دارتھ ہمصنف ابی شیبہ مصنف عبدالرزاق ہنن دارمی۔ یہوہ ہیں کہ جن میں کچھنہ کچھ نئی سیجے اور متند چیزیں مل جاتی ہیں۔ ان کے بعد چوتھا درجہ ان کتابوں کا ہے جن میں بالکل قصے کہانیاں اور ادھر ادھر کی با تمیں ہیں۔ جن کا کوئی پس منظر اور دلیل نہیں ہے۔ جن کے پیچھے کوئی مضبوط سند نہیں ہے۔ وہ قصے کہانیوں کے انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ مثلاً دیلمی ایک مشہور محدث ہیں، ان کا آپ نے نام سا ہوگا ، ان کی کتاب ہے۔ اس طرح این مردویہ کی کتاب ہے۔ اس طرح سے قصے کہانیوں کی بیار کتابیں ہیں۔ جن کا کوئی علمی مقام نہیں ہے اس لئے ان کو بالکل نظر انداز کردینا کہانیوں کی بیار کتاب ہیں۔ جن کا کوئی علمی مقام نہیں ہے اس لئے ان کو بالکل نظر انداز کردینا

عا ہے۔اس میں اگر کوئی سیح چیز آگئی ہے تو وہ محض اتفاق ہے ور نہا کنژ و بیشتر وہ قصے کہانیوں سے عبارت ہے۔

یہ جو پہلے دودر ہے ہیں جن میں پہلا درجہ تین بنیادی کتابوں کا اور دوسرا درجہ چار بنیادی کتابوں کا اور دوسرا درجہ چار بنیادی کتابوں کا ہے۔ یہ جو چھ کتابیں ہیں یا سات سمجھ لیس کیونکہ موطاء امام مالک کی ساری احادیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں آگئیں اس لئے اس کو نکال دیتے ہیں۔ جو بقیہ چھ کتابیں ہیں یہ صحت کے اعلیٰ ٹرین معیار پر فائز ہیں۔ ان کتابوں کو صحاح ستہ کہا جا تا ہے۔ مندامام احمد کی بنی یہ بیا کے اس میں اکثر لوگ سنن ابن ماجہ کو شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگ مند دارمی کو شامل کرتے ہیں، بعض ابن ماجہ کو ، کیا ہیں ماجہ کو شامل کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے ساتھ یہ چھ کتابیں ہیں جو کتب ستہ یا صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔

اگر حدیث کی کسی کتاب میں کہیں ہے الفاظ بیان ہوں کہ رواہ السقہ ،اس کو چھؤوں نے روایت کیا ہے تو وہ استناد کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔ بعنی سیح ترین حدیث جس کو چھ کے چھ بڑے محد ثین نے بیان کیا ہو۔ وہ بلا شبہ اعلیٰ ترین معیار کی کتاب ہوگی۔

## كتب حديث كي خصوصيات

ان میں ہے ہر کتاب کے بچھالگ الگ خصائص ہیں۔ امام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت ہے ہے کہ جو شخص امام بخاری کی کتاب کوغور وحوض ہے پڑھ لے ،اس میں ایک تفقہ پیدا ہوجا تا ہے۔ اس حدیث کے گہرے معانی اور حدیث میں پوشیدہ اور پنہاں اندرونی عبرتوں تک اس کی رسائی ہوجاتی ہے۔ یہ امام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت ہے۔ امام بخاری نے احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف حضرات کے بعض اقوال بھی بیان کے ہیں۔ صحابہ کرام کے اقوال ، تابعین کے اقوال ، تن پیلور حدیث کے وہ نہیں لاتے ، بطور سند کرنہیں بیان کرتے ہیں کہ فلال نے بھی سند کرنہیں بیان کرتے ، بلکہ کی چیز کے شوت یا تائید کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ فلال نے بھی سند کرنہیں بیان کرتے ، بلکہ کی چیز کے شوت یا تائید کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ فلال نے بھی سند کرنہیں بیان کرتے ہیں ۔امام بخاری کی اصل کتاب کے متن کا حصہ نہیں ہیں۔ لیکن جو عنوان وہ سے زائد تعلیقات ہیں جو امام بخاری کی اصل کتاب کے متن کا حصہ نہیں ہیں۔ لیکن جو عنوان وہ شروع کرتے ہیں تو ضمنا وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلال شخص نے یہ کہا ہے جس سے اندازہ شروع کرتے ہیں تو ضمنا وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلال شخص نے یہ کہا ہے جس سے اندازہ بیں تو صفیا

ہوجائے گا کہ اس حدیث کے عنی کیا ہیں۔امام مسلم کے ہاں تعلیقات بہت تھوڑی ہیں صرف چودہ بندرہ مقامات پر ہیں۔چودہ مقامات پر جی مسلم میں کچھ با تیں بطور تعلیقات آئی ہیں۔امام بخاری کے ہاں تعلیقات آئی ہیں۔امام بخاری کے ہاں تعلیقات زیادہ ہیں۔گویا امام سلم کے مندر جات میں صحیح احادیث کی نسبت بہت زیادہ ہے بہنسبت امام بخاری کے مندر جات کے ، اس لئے کہ ان کے ہاں تین سو کے قریب تعلیقات آئی ہیں جواس معیار کی نہیں ہیں نہ امام بخاری نے تعلیقات کو بیان کرنے میں اس معیار کو پیش نظر رکھا۔

امام ترفدی کی کتاب کی خصوصت ہے ہے کہ مید حدیث کے طالب علم کو حدیث کے ذکار سے انجھی طرح باخبر کردیتی ہے۔ امام ترفدی کا اسلوب ہے ہے۔ (اگر بہاں ساری کتابیں ہوتیں تو برا انجھا ہوتا کہ میں ساتھ ساتھ مثالیں بھی دیتا جاتا) امام ترفدی کا اسلوب ہے ہے کہ کوئی حدیث بیان کرنے کے بعدوہ کتے ہیں کہ وفی الباب عن ابن عرقون عائشہ وعن ابی ہر برہ ۔ اس موضوع پر خضرت ابن عرق مورا بی ہر برہ کی حدیث بھی موجود ہے۔ ایک قو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس موضوع پر اور کن کن صحاب کے بیانات یا روایات موجود ہیں جو بقیہ محد ثین بیان نہیں کرتے۔ دوسری بات امام ترفدی کے بال ہے ہے کہ وہ حدیث کا درجہ بھی متعین کردیتے ہیں۔ حدیث بیان کرنے کے بعد کتے ہیں خذا حدیث کیا درجہ بھی متعین کردیتے ہیں۔ مدیث بیان کرنے کے بعد کتے ہیں خذا حدیث النعر فدالا مدیث بیان کرنے کے بعد کتے ہیں خذا حدیث کی دوسری بات امام ترفدی کے کہ وہ حدیث کردیتے ہیں۔ من حذا اور بند سے نہیں آئی۔ یعنی اس کا درجہ اور اس کی حیثیت اپنی تحقیق کے مطابق واضح کردیتے ہیں۔ یہ کام بقیہ محد ثین نہیں کرتے۔ درجہ اور اس کی حیثیت اپنی تحقیق کے مطابق واضح کردیتے ہیں۔ یہ کام بقیہ محد ثین نہیں کرتے۔ درجہ اور اس کی حیثیت اپنی کتاب حدیث کے طلبہ کے لئے بڑی مفید ہے۔

امام ابوداؤ دکی کتاب کی بنیادی خصوصیت سے ہے کہ اس میں احادیث احکام کا بڑا مجموعہ شامل ہے۔ احادیث احکام کا اتنا بڑا مجموعہ نہ تھے بخاری میں ہے اور نہ تھے مسلم میں ہے، نہ تر نہ کی میں ہے اور نہ نہ نہ کا میں ہے۔ ابوداؤ د میں سب سے بڑا مجموعہ احادیث احکام کا ہے۔ امام ابوداؤ د میں ہے بارے میں ایک بات یا در کھئے گا۔ امام ابوداؤ د کا تعلق ہمارے پاکتان سے تھا۔ وہ صوبہ بلوچتان کے ایک علاقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ نعین کے ساتھ یہ کہنا دشوار ہے کہ کس ضلع سے ان کا تعلق تھا تھا۔ وہ اصلاً اس علاقہ سے تعلق رکھتے تھے اور بعد میں عالبًا ضلع قلات یا ضلع خضد ارسے ان کا تعلق تھا۔ وہ اصلاً اس علاقہ سے تعلق رکھتے تھے اور بعد میں یہاں سے وہ خراسان چلے گئے۔ خراسان اور نیشا پوروغیرہ میں رہے۔ پھر وہاں

سے آ گے عرب دنیا اور بغدا دوغیرہ میں تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے اپنی یہ بے نظیر کتاب مرتب فرمائی ۔ لہٰذا ہم اہل پاکتان صحاح سقہ کے مصنفین میں سے ایک مصنف یعنی امام ابوداؤ د کے ہم وطن ہیں۔

ابن ماجہ جواکٹر لوگوں کے خیال میں صحاح ستہ کی آخری کتاب ہے۔ اس میں ترتیب بڑی اچھی ہے۔ پہلے کون کی احادیث ہوں، پھر کون سی ہوں، پھر کون ساباب ہو، پھر بڑے ابواب میں ذیلی ابواب کی تقسیم ہے، پھر چھوٹے ابواب میں انفرادی موضوعات کی تقسیم ہے۔ اس سلسلہ میں جس محدث نے سب سے زیادہ مفیداور حسین ترتیب اختیار فرمائی وہ امام ابن ماجہ نے اختیار فرمائی وہ امام ابن ماجہ نے اختیار فرمائی ۔ ابن ماجہ کی کتاب حسن ترتیب اور حسن تبویب کے اعتبار سے زیادہ انجھے انداز کی بتائی جاتی ہے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم، بیدونوں صحیحین کہلاتی ہیں ۔ بعنی دوشیح کتابیں ۔ جب صحیحین کا لفظ استعمال کیا جائے گاتو بخاری اور مسلم مراد ہوں گے ۔ شیخین کالفظ بولا جائے گاتو بھی بخاری و مسلم مرادہوں گے۔ کمتفُق علیہ کالفظ بولا جائے گا تو بخاری و مسلم کی کتابیں مرادہوں گی۔ لیکن ان دونوں میں دونوں کی شروط ملتی جلتی ہوں گی ، ایک فرق کے ساتھ کہ امام بخاری کا معیار اور شرائط نبیتا سخت ہیں۔ کل یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری جب عنعنہ کی بنیاد پر کسی راوی کی حدیث نقل کرتے تھے تو پہلے یہ تحقیق بھی کرتے تھے کہ اس راوی کی اپ شخ سے ملا قات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اگر یہ تیفن سے ثابت ہوجا تا کہ ملا قات ہوئی ہے تب روایت قبول کرتے تھے۔ اس کے برعس عنعنہ (یعنی عن فلان عن فلان منلان شخص فلان سے روایت کرتا ہے ) کے اسلوب اس کے برعس عنعنہ (یعنی عن فلان عن فلان ، فلان شخص فلان سے روایت کرتا ہے ) کے اسلوب پر روایت کرتا ہے امام سلم صرف یہ دیکھتے تھے کہ دونوں راویوں کے مابین امکان لقاء کا فی پر روایت کرتے وقت امام سلم صرف یہ دیکھتے تھے کہ دونوں ہم عصر تھا ایک ہی علاقہ اور ایک ہی در نون کی مدرجہ منازی کے بعد آتا ہے۔

امام بخاری نے اپنی کتاب میں ابواب کے جوعنوانات رکھے ہیں وہ بڑے غیر معمولی ہیں۔ اس لئے علماء حدیث نے کھاہ کو فقہ البخاری فی ابواب، امام بخاری کو فقہ اور حدیث کی جو بھی ہوا درجس گہرائی کے ساتھ شریعت کے احکام کی فہم ان کو حاصل ہے وہ ان کے عنوانات سے سامنے آ جاتی ہے۔ امام بخاری کے زدیک کی حدیث میں کیا کیا مضامین پنہاں ہیں وہ اس بات ہو جاتے ہیں کہ امام بخاری کیا گاتے ہیں۔ حدیث کے عنوان سے اندازہ ہوجاتے ہیں کہ امام بخاری کیا سبق نکالنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری کے برعس امام ہوجا تا ہے کہ اس حدیث سے امام بخاری کیا سبق نکالنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری کے برعس امام نے نہ کوئی باب رکھا نہ کوئی عنوان رکھا۔ اگر چرانہوں نے تر تیب موضوعات کے حساب سے مشہور محدث سے اور اپنے زمانے کے صف اول کے محد ثین میں شار کئے جاتے تھے۔ وہ بہت مشہور محدث سے اور اپنے زمانے کے صف اول کے محد ثین میں شار کئے جاتے تھے۔ وہ عنوانات کا اضافہ کیا اور اس کے ساتھ ابواب کی تقسیم بھی کی ہے۔ اس لئے گار آپ شیخ مسلم کا نسخہ عنوانات کا اضافہ کیا اور اس کے ساتھ ابواب کی تقسیم بھی کی ہے۔ اس لئے گرآ آپ شیخ مسلم کا نسخہ یا کتاب کے اصل کتاب کے متن میں عنوانات نہیں لگائے گئے ہیں۔ اس لئے کہ امام مسلم نے اپنی کتاب یک میں کوئی عنوانات نہیں لگائے تھے۔ عرب دنیا کے چھے ہوئے جو نسخے ہیں ان میں عنوانات ہیں میں کوئی عنوانات نہیں لگائے تھے۔ عرب دنیا کے چھے ہوئے جو نسخے ہیں ان میں عنوانات ہیں میں کوئی عنوانات نہیں لگائے تھے۔ عرب دنیا کے چھے ہوئے جو نسخے ہیں ان میں عنوانات ہیں عنوانات ہیں میں کوئی عنوانات نہیں لگائے تھے۔ عرب دنیا کے چھے ہوئے جو نسخے ہیں ان میں عنوانات ہیں عنوانات ہیں اس میں عنوانات ہیں اس میں عنوانات ہیں اس میں عنوانات ہیں دنیا کے چھے ہوئے جو نسخے ہیں ان میں عنوانات ہیں دنیا کے جھے ہوئے جو نسخے ہیں ان میں عنوانات ہیں دنیا کے جھے ہوئے جو نسخے ہیں ان میں عنوانات ہیں دنیا کے جھے ہیں۔ اس لئے کہ امام سلم کے اپنی کتاب ہو کیا کہ میں میں کے جو نسخے ہیں ان میں عنوانات ہیں دنیا کے جھے ہیں۔ اس لئے کہ امام سلم کے اپنی کیا کہ کوئی کی کیا کہ کیا کہ کوئی کے دی کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کوئی کوئی کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کیا کہ کی

القوسین ہیں۔قوسین میں اس لئے لگائے گئے ہیں کہ یہ بعد کا اضافہ ہے،اصل کتاب میں امام مسلم نے نہیں لگائے تھے۔امام بخاری کے عنوا نات بڑے دقت نظر کے حامل ہیں جس کی دجہ سے ان کی کتاب کا درجہاونچا ہوگیا۔

امام بخاری کے ہاں ایک چیز ، جوایک پہلو سے بہت مفید چیز ہے اورایک پہلو سے وہ ہمارے جیسے طلبہ کے لئے مشکل پیدا کرتی ہے، وہ سے ہے کہ امام بخاری کے ہاں احادیث موضوعات کے اعتبار سے یجانہیں مائیں۔ایک حدیث کے ایک جملے سے اگر امام بخاری کوئی خاص استدلال کرنا چاہتے جیں تو اس حصہ کوایک باب میں بیان کریں گے ، دوسر سے جملہ کو کتاب کے دوسر سے حصہ میں بیان کریں گے۔ یا ایک کے دوسر سے حصہ میں بیان کریں گے۔ یا ایک حدیث اگر ایک سے زاکد موضوعات پر مشمل ہے تو اس حدیث کی ایک روایت ایک باب میں آجائے گی دوسری روایت ایک باب میں آجائے گی ۔اگر آپ یجاد کھنا چا ہیں تو جب تک پوری سے بخاری باربانہ پڑھیں اور آپ کو تقریباز بانی یا دنہ ہوجائے اس وقت تک موضوع سے متعلق تمام احادیث کو تلاش کرنا بہت دشوار ہے۔ آپ کو کہاں کہاں تلاش کرنا ہے؟ کون کون ک حدیث کس باب میں آئی ہے آپ کونہیں معلوم ۔اس طرح تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔اگر چدقد یم حدیث کل باب میں ہے ، اور وہ حدیث فلال محدیث نال باب میں ہے ، اور وہ حدیث فلال باب میں ہے ، اور وہ حدیث فلال باب میں ہے ، اور وہ حدیث فلال باب میں ہے ، اور کی یا دبھی نہیں باب میں ہوتا ہے۔اگر کی کے اگر قول کا حافظ اتنا تیز نہیں ہے ، اور کی یا دبھی نہیں باب میں ہوگ یا دبھی نہیں ہے۔ لوگول کا حافظ اتنا تیز نہیں ہے ، اور کی یا دبھی نہیں

كرتے اس لئے مشكل ہے۔

البتہ مسلم کے ہاں ساری احادیث یجامل جاتی ہیں۔ مثلاً امام مسلم جب ایمان پر بات ہوگی کریں گے تو وہاں ایمان سے متعلق ساری احادیث یجامل جائیں گی۔ جہاں علم کی بات ہوگ وہاں علم سے متعلق ساری احادیث یجاہوں گی۔ جہاں نفاق سے متعلق بات ہوگی وہاں نفاق سے متعلق ساری احادیث یجا ہوں گی۔ بیفرق اور موازنہ ہے امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں کے درمیان۔

ایک چھوٹا سافرق اور بھی ہے۔ بلکہ ایک اعتبار سے بیایک بڑا فرق ہوگا۔وہ بیر کہ امام بخاری نے ضبط الفاظ پرنسبة کم زور دیا ہے۔ یعنی رسول اللیوائی کی زبان میارک سے نکلنے والے الفاظ کیا تھے۔جن راویوں نے احادیث کو بیان کیا ہے ان میں اگر کوئی Variation یا متن کا اختلاف ہے تووہ کیا ہے، اس پرامام بخاری نے زیادہ زورنہیں دیا ہے۔ جبکہ امام سلم نے اس پر بہت زوردیا ہے۔مثال کے طور برامام مسلم جب صدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حدث ا هناد، حدثنا عبدالله واللفظ لعبدالله كمجهس يرمديث هناد في على بيان كى ، يرمديث عبدالله نے بھی بیان کی ،مثلاً عبداللہ بن مبارک ؓ نے ،اور بیالفاظ جومیں بیان کررہا ہوں بیعبداللہ بن مبارک کے ہیں۔اس ہے گویا اشارہ بیددینامقصود ہے کہ صناد نے بھی بیرحدیث بیان کی ہے، لیکن تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ ، دیگر روایات جب سامنے آئیں گی تو آپ کواس فرق کا اندازہ ہوجائے گا۔امام بخاری جب حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ تعین نہیں ہوتا کہ الفاظ دونوں راویوں کے ایک جیسے تھے یا دونوں کے الفاظ الگ الگ تھے۔الگ الگ تھے تو بہالفاظ کس راوی کے ہیں، بیآ یکوامام بخاری کے ہال نہیں ملتا۔ بیآ یکوامام سلم کے ہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ دوسرابرا فرق سے ہے(اس پر تفصیل ہے آ گے بات کریں گے، کین دونوں میں فرق کی بات چل رہی ہے اس لئے ضمنا اس کا ذکر کر دینا ضروری ہے ) کہ بالکل ابتدائی دور میں ، لیعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعینؑ کے دور میں اکثر و بیشتر لوگ بلکہ سارے ہی لوگ انتہا کی مخلص ، سیجے ، ذ مہدار ،تقویٰ رکھنے والے اورخوف خداہے سرشار ہوتے تھے ،اس کئے کسی کے بارے میں پیشبہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ بیان کرنے میں کوئی کوتا ہی کرے گا۔لیکن بعد میں ایسے لوگ بھی میدان میں آ گئے جن کے بارے میں محسوں کیا گیا کہ شاید بدیوری فرمہ داری ہے کام نہ کیں۔ چونکہ محدثین کی معاشرہ نیس بہت عزت ہوئی ،لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ رکھااوران کا احترام بادشاہوں سے بھی زیادہ ہونے لگا،تو بہت سے ایسے لوگ بھی میدان میں آگئے کہ جن کا مقصد دنیاوی عزت تھا یا کم از کم جزوی طور پروہ دنیاوی عزت میں بھی دلچیسی رکھتے تھے۔ جوں جو ل ایسے لوگوں میں اضافہ ہوتا گیا محدثین اپنامعیار کڑا کرتے گئے بلکہ وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کومزید سخت کرتے گئے۔

اب تک حدیث بیان کرنے کے دوطریقے ہوتے تھے۔ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ طلبہ سامنے بیٹھ گئے۔محدث ،مثلاً امام بخاری نے اپنی یا دداشت یا اپنے تحریری ذخیرے ہے حدیث بیان کرنی شروع کر دی اور لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا۔لوگوں کی تعداد خاصی بڑی ہوتی تھی اور درمیان میں ستملی بھی ہوتے تھے۔ نعنی ہر دوجا رسوآ دمیوں کے درمیان ایک آ دمی بیٹھا ہوتا تھا جو بلند آواز ہے ان الفاظ کو دہراتا تھا۔ جیسے مکبر اذان کے الفاظ دہراتا ہے یا نمان میں اللہ اکبر دہراتا ہے۔اس طرح مستملی ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات کی کئی سوستملی ہوا کرتے تھے جوان الفاظ کو دہرایا ہے۔اس طرح مستملی ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات کی کئی سوستملی ہوا کرتے تھے جوان الفاظ کو دہرایا ہے۔اس طرح مستملی ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات کی گئی سوستملی ہوا کرتے تھے جوان الفاظ کو دہرایا ، پھر دوسرے مستملی نے ، پھر تیسر بے نے پھر چو تھے نے ،اورکوئی پندرہ ہیں منٹ میں سے دہرایا ، پھر دوسرے مستملی نے ، پھر تیسر بے نے پھر چو تھے نے ،اورکوئی پندرہ ہیں منٹ میں سے لوگوں نے لکھا۔ پھراس نے اگل جملہ بولا پھراس سے اگل ۔ ایک طریقہ تو یہ تھا۔

دوسراطریقہ بی کا کہ طلبہ کے پاس تحریری ذخیر نے موجود ہیں۔ امام بخاری نے جولکھا، طلبہ نے اس کے تحریری نیخے پیشگی ہی حاصل کر لئے۔ لیکن اب طالب علم امام بخاری گوشار ہا ہے اور سننے کے دوران جہاں غلطی ہے وہ ٹھیک کردیتے ہیں اور غلطی نہیں ہے تو سن کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے اجازت دے دی ہے، ابتم میری طرف سے روایت کر سکتے ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سب سے پڑھ کر سنتے تھے ۔ اگر چار پانچ ہزار طلبہ ہوں تو سب سے پڑھوا کر نہیں سنا جاسکتا۔ اس میں تو ایک مدیث کے لئے پوراسان چا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک طالب علم پڑھتا تھا اور بھر امام بخاری یا جو بھی محدث ہوتے تھے وہ اجازت دیتے تھے کہ اس طرح سے آپ سب لوگوں کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ در میان میں بطور احتیا ط کسی سن بھی لیا ، بھی ایک ہے بھی دوسر سے سے ، اور سب کے بارے میں اندازہ ہوگیا کہ سب نے پڑھا ہے۔

بعد میں محدثین نے ان متیوں طریقوں کے تین درجات مقرر کئے۔ یہ تین کویا الگ الگ درجات ہو گئے ۔ایک تو وہ کہ جس میں محدث نے خود پڑھا اورلوگوں نے سنا۔ دوسر بے میں طالب علم نے خود پڑھا اور محدث نے سنا۔ تیسر ے میں ایک طالب علم نے پڑھا اور محدث نے سنا لیکن دوسر ہے بہت سے طلبہ نے بھی سنا۔امام سلم کے ہاں ان تینوں میں الگ الگ فرق کیا گیا ہے۔امام بخاری کے ہاں یفرق نہیں ہے۔امام سلم کی اصطلاح بیہ ہے کہ اگرامام سلم نے . کہا کہ حدثنا تواس کا مطلب بیے کہامامسلم کے استاد نے حدیث بڑھی ،امامسلم نے سی اور سن کے کہیں۔اگرامام سلم نے کہا کہ احب نا اتواس کے عنی بیر ہیں کہام مسلم نے حدیث یرهی،ان کے استاد نے سنی اور سن کے اجازت دے دی۔اورا گرکہیں ابیا ہوا کہ امام مسلم اینے استاد کے درس میں موجود نتھ بھی اور نے حدیث پڑھی امام مسلم نے سی ، تو امام مسلم کہتے ہیں کہ احبرنا فلان قراءة عليه و انا اسمع ان كسامة يرها جار ما تقااور مين ك رما تقارآب دیکھیں کہ accuracy کی اس سے بہتر مثال دنیا میں کہیں مل نہیں سکتی۔ اگر آ نے یہود یوں اور عیسائیوں کے سامنے یہ بیان کریں تو وہ دنگ رہ جائیں گے کہ کسی کام میں اتن accuracy بھی ہوسکتی ہے۔ کہ محدث نے خودہیں پڑھا، قراء ۔ ق علیه وانا اسمع، میر ےاستاد کے سامنے یر ٔ هاجار ہا تھا ،اور دوسر بے طالب علم کے ساتھ ساتھ میں سن رہا تھا۔استاد نے اس طرح سن کراس کی اجازت دی تھی۔ یہ باریک فرق امام سلم کے ہاں ہے اور امام بخاری کے ہاں نہیں ہے۔ احاديث نبوي كي تعداد

تعداد کے اعتبار سے سی مسلم کی احادیث زیادہ ہیں، سی بخاری کی احادیث کم ہیں۔
آپ کو پہتہ ہے کہ حدیث کی ہر کتاب میں ایک ایک حدیث باربار آتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں اگر خطبہ ججۃ الوداع کا ذکر آئے گا تواس میں ورجنوں موضوعات پربات ہوئی ہے۔ تو جہاں عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے وہاں نظبہ ججۃ الوداع کا بھی ذکر آئے گا، جہاں لوگوں کی برابری اور مساوات کا ذکر ہے وہاں بھی اس خطبہ کا حوالہ آئے گا۔ جہاں جج کے احکامات کا ذکر ہے وہاں بھی خطبہ کا کو الہ آئے گا۔ جہاں جج کے احکامات کا ذکر ہے وہاں بھی خطبہ کا کوئی نہ کوئی حصہ زیر بحث آئے گا۔ جہاں جن کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی ابواب میں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی

احادیث کی کل تعداد کیا ہے؟ اس کے بارے میں پھے کہنا بڑادشوار ہے۔ لیکن ایک عام اندازہ یہ ہے کہ تکرار کو نکا لئے کے بعد کل متون تمیں سے چالیس ہزار کے درمیان ہیں۔ آخ کل کم پیوٹر کا زمانہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے حدیث کی کتابیں کم پیوٹر اکر کرنا شروع کی ہیں۔ پچھ دنوں کے بعد جب ساری کتابیں کم پیوٹر اکر ڈو ہوجا نمیں گی تو تمام احادیث کی اصل تعداد سامنے آجائے گی۔ اس میں بھی قطعیت کے ساتھ تعداد کا تعین کرنا دشوار ہوگا۔ اس لئے کہ کم پیوٹر مکر دات کی شاخت نہ کرسکے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ اگر مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے تو کم پیوٹر اس کو دو شاخت نہ کرسکے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ اگر مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے تو کم پیوٹر اس کو دو ساتھ کم بیوٹر سے کا طالب علم اس کو ایک ہی حدیث سمجھے گا۔ اس لئے قطعیت کے ساتھ کم پیوٹر کے لئے بھی دشوار ہوگا کہ بالکل درست تعداد بتا سکے، جو بہر حال تمیں اور چالیس ہزار ساتھ کے درمیان ہے۔

گِنِّيت س**ن**ت

نجیت النة ، یعنی کرسنت کتاب اللہ کے ساتھ جمت ہے اور قرآن مجید کے احکام کی شارح ہے۔ اور سنت کے کردار پر شارح ہے۔ اور سنت کے کردار پر بات کی ہے۔ قرآن مجید میں بنیادی اصول یعنی اصول عامہ ہیں۔ سنت میں ان اصولوں کی تطبیق بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اجمال ہے ، سنت میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ کہ و بجھاللہ کی میں کہ جو بجھاللہ کی میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ اللہ م کہ جو بجھاللہ کی میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ اللہ م کہ جو بجھاللہ کی میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ کا فریضہ ہیں ہے کہ لتبین للناس مانزل البہ م کہ جو بجھاللہ کی

طرف سے نازل ہوا ہے اس کولوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرد ہے۔ بیان کی مختف قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو بیانِ مراد ہے کہ سی چیز سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ اقب سو الصلواۃ میں صلوۃ سے مراد کیا ہے۔ وللہ علی الناس جبح البیت میں جج سے مراد کیا ہے؟ حذ من اموالهم من صدقة میں صدقة میں صدقة میں ماد کیا ہے؟ بیساری چیزیں محتاج وضاحت ہیں ۔ اور سنت کا کام بیہ ہے کہان چیزوں کی اصل معنی کوواضح کردے۔

سنت اگرند ہوتو پھر قرآن پاک کے ان الفاظ کے کوئی معنی متعین نہیں کئے جاسکتے۔ نہ لغت کی مدد سے متعین کئے جاسکتے ہیں نہ سی اور ذریعے سے قرآن پاک میں اعتکاف کا تذکرہ ہے وانسہ عاکفون فی المساجد ،اعتکاف سے کیامراد ہے؟ عاکف کس کو کہتے ہیں۔قرآن پاک میں اس طرح کے درجنول نہیں سینکڑوں احکام ہیں جن کی کوئی تعبیر وتشریح کسی کے لئے ممکن نہیں ہے اگر سنت کی تعبیر وتشریح ہمارے سامنے نہ ہو۔

اس طرح قرآن پاک کی پھھ آیات میں پھھ الفاظ ہیں جن کے لئے مہم کی اصطلاح استعالی کی گئی ہے، یعنی ان کی مراد واضح نہیں ہے۔ سنت سے ان کی تفسیر ہوجاتی ہے۔ پھھ آیات ہیں جو مطلق اور عوی انداز میں ہیں جو مجمل ہیں۔ سنت سے ان کی تفسیل آجاتی ہے۔ پھھ آیات ہیں جو مطلق اور عوی انداز میں آئی ہیں۔ سنت سے ان کی تقبید ہوجاتی ہے۔ سنت اس کوقید کردیتی ہے کہ اس سے مراد سے ہے افاظ ہیں جوقر آن مجید میں عام استعال ہوئے ہیں سنت ان کو خاص کردیتی ہے کہ اس سے خاص مراد سے ہا ور آن مجید میں عام استعال ہوئے ہیں سنت ان کو خاص کردیتی ہے کہ اس سے ہا ہم نہیں ہے۔ پھھ احکام ہیں جن کے لئے تشریح کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو نافذ کیسے کیا جائے گا۔ سنت سے ان احکام کی شرح ہوجاتی ہے۔ قرآن پاک میں پھھ احکام ہیں کہ سنت سے اس کے دائر ہے میں تو سیع ہوجاتی ہے کہ اگر چہ اس کا دائر ہ بظا ہر کی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا انظر باق آگے بھی ہوگا۔ پھھ چیزیں ایس ہی کہ قرآن میں ان کی معلق آیک اصول آیا ہے لیکن اش اصول سے کون کون سے جزوی مسائل نگلتے ہیں ان کی مالیں سنت نے دے دی میائی نگلتے ہیں ان کی مالیں سنت نے دے دی ہیں۔ سیکام ہے، قرآن پاک کی رو سے سنت کا۔ سند سول کا یہ کام ہے، قرآن پاک کی رو سے سنت کا۔ سند سول کا یہ کام ہے۔ گران سب چیزوں کی وضاحت کرے۔ :

مثال كطور برقرآن باك مين ايك اصول ديا كياكه الاتساكلو امو الكم بالباطل الاان تكون تجارة عن تراض منكم الك دوسركامال باطل طريق سيمت كهاؤ سوائ

اس کے تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت اور لین دین ہو۔ آپس کی رضامندی لیعن کھلی، آزادانهاور برابر کی رضامندی کے ساتھآ ہیں میں تجارت ہوتو یہ مال لینا جائز ہے۔اس کے علاوہ ا یک دوسرے کا مال لینا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔اب بیقر آن کریم کا ایک بنیا دی اصول ہے۔اس کا انطباق کیسے ہوگااور کہاں کہاں ہوگا۔اس کی بے شار مثالیں حدیث میں ملتی ہیں۔ صدیث کی پیرجز وی مثالیں قرآن مجید ہے کوئی الگ چیز نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید میں بیان کردہ اس چیز کی تشریح ہیں، قرآن ہی کے اصولوں کی تشریح ہے۔مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ لا تبع مالیس عسنسدك، جوتمهارے ماس نہيں اس كوفروخت مت كرو، جس چيز كے تم آج ما لك نہيں ہواس كو فروخت مت کرو۔اب آپ کہہ سکتے ہیں کہاس کا تراضی سے کیاتعلق ہے، ذراغور کریں تو واضح ہوجا تا ہے کہ اس کا تراضی ہے بڑا گہراتعلق ہے۔مثلاً میں راول ڈیم میں شکار کھیلنے جانا جا ہتا ہوں ادرآپ مجھے ایک ہزاررو ہے دے دیں کہ جتنی مجھلی شکار ہوگئ وہ آپ کی۔ بیہ جائز نہیں ہے۔ بیٹن تراضِ نہیں ہے۔مکن ہے کہ میرے ذہن میں میہ ہو کہ ہیں پچپیں کلومچھلی ملے گی اور میں نے اس ہیں بچیں کلومچھلی کے لئے ایک ہزار رویے لے اب میں نے آ کے کہا کہ مجھے توبیہ چھوٹی سی ایک ہی مجھلی ملی ہے یہ لے لو۔ ظاہر ہے کہ ایک ہزار رویے میں ایک جھوٹی سی مجھلی آپ کے لئے قابل قبول نہیں ہوگی۔اس کے برعکس میں جا ہوں گا کہ آپ ایک ہزار رویے میں ہی ایک پھلی قبول کرلیں۔ ہیں بخت ناراضکی کا اظہار کروں گا اور آپ ہے جھکڑوں گا تو تراضی تو ختم ہوگئی۔اس طرخ ہوسکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بیہوکہ ایک ہزار رویے میں تو دس کلومچھلی ملے گی ، اتفاق سے وہاں بچاس کلومچھلی نکل آئی۔اب آپ کی رال ٹیکی کہ بیتو ایک ہزار رویے میں دس ہزار کی مچھلی مل گئی۔ ظاہر ہے کہ میں اس کے لئے آسانی ہے تیار نہیں ہوں گا۔اس جھڑ ہے ہے بیچنے کے کئے میہ ہدایت دی گئی کہاس چیز کی خرید و فروخت ہی نہ کرو جو ابھی تمہارے قبضہ اور ملکیت میں نہیں ہے۔توبیمرادہےماتبع مالیس عندك "كوياجو چيز تجارت میں تراضي كومتاثر كرےاورآ كے چل کرتراضی کے منافی ثابت ہو وہ جائز نہیں۔تراضی سے مراد ہے دونوں فریقوں میں برابر کی آزادانه رضامندی ..

فلاصدید کہ ایک مجھیرا شکار شروع کرنے سے پہلے ہی سودا کرلے کہ ہزارروپے دے دیں جتنی مجھلی ہاتھ لگی سب آپ کی ۔ بیجا رُنہیں کیونکہ اس میں عن تراضِ کی خلاف ورزی ہے۔

بعض او قات قرآن پاک میں ایک تھم کا دائرہ بتادیا گیا ہے کہ اس تھم کا یہ دائرہ ہے۔
سنت نے اس دائرہ کو وسیع کردیا کہ اس کا انطباق فلاں جگہ پربھی ہوتا ہے جو بظاہر الفاظ میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پرقرآن مجید میں آیا ہے کہ احل لکم الطیبات بتہارے لئے پاکیزہ چیزیں طال ہیں اور 'وید حرم علیکم الحبائث، اور تا پاک اور گندی چیزیں تنہارے لئے حرام ہیں ۔ اب طیبات کیا ہیں اور خبائث کیا ہیں۔ اس کی وضاحت بہت ی احادیث میں ہوئی ہے۔
ہیں ۔ اب طیبات کیا ہیں اور خبائث کیا ہیں۔ اس کی وضاحت بہت ی احادیث میں ہوئی ہے۔
مثلاً ایک حدیث میں آیا ہے کہ 'نہی رسول اللہ ﷺ عن کل ذی ناب من کل سباع، کہ ہروہ درندہ جوا ہے دانت سے شکار کر کے کھا تا ہے اس کا گوشت حرام ہے۔ اب حضور ؓ نے بتایا ہے

کہ یہ بھی خبائث میں شامل ہے۔ طیبات میں شامل نہیں ہے۔ پھر حدیث میں آپ نے فر مایا کہ ہروہ پرندہ جو جانور کا شکار کر کے اس کا گوشت کھا تا ہے اس کوسباع میں شامل سمجھا جائے گا گویادہ بھی طیبات میں نہیں خبائث میں شامل ہے۔ قرآن پاک میں تو ایک عمومی بات ہے لیکن اس کی مثالیں کون بتائے ، کیسے پتہ چلے کہ کون می چیز طیبات میں شامل ہے اور کون می چیز خبائث میں مثالیں کون بتائے ، کیسے پتہ چلے کہ کوئ می چیز طیبات میں شامل ہے اور کوئ می چیز خبائث میں مثالیں ہے اور کوئ می بخو بی اندازہ ہوجا تا ہے۔

قرآن پاک میں آیا ہے کٹو ان تسجہ معوا بین الا بحتین 'کہ دونوں بہنوں سے ایک وقت میں نکاح جائز نہیں ہے، ایسا کرناحرام ہے۔ اب یہ بالکل صرح تھی ہے اور الفاظ میں مزید اضافہ کی بظاہر کہیں گنجائش نہیں ہے، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ چھوپھی اور جیجی سے بھی بیک وقت نکاح نہیں ہوسکتا۔ یہ گویا extension ہے ان احکام کی جوقر آن یاک میں آئے ہیں۔ حدیث میں رسول التعلیقی نے بیان فرمایا۔

ای طرح قرآن پاک میں جوبات یا تھم مجمل ہے اس کی تفصیل حدیث میں بیان کردی گئی ہے جس کی مثالوں سے ہر مسلمان واقف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صلوا کے سارائیت مونی اصلی ، جس طرح مجھے دیکھونماز پڑھتے رہو۔ حدوا عنی مناسک کم ، جج کے مناسک مناسک مخصود کھتے جاؤے اس طرح زکوۃ کے احکام کی تفصیل بتائی۔

پھربعض جگہ قرآن پاک میں ایک لفظ عام ہوتا ہے لیک سنت سے اس کی تخصیص ہوجاتی ہے کہ اس سے فلال چیز مراد نہیں ہے۔ مثال کے طور پرقرآن پاک میں ہے یہ وصید کہ اللہ فی اولاد کے للذ کرمٹل حظ الانٹیین 'اللہ تعالیٰ تہمیں حکم دیتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ ہرمردکوآ دھا حصہ ملے گا عورت کے مقابلہ میں۔ یہ اصول صرف اولاد میں چلے گا اور جگہ نہیں میں کہ ہرمردکوآ دھا حصہ ملے گا عورت کے مقابلہ میں۔ یہ اصول صرف اولاد میں چلے گا اور جگہ نہیں جی گا تو پہتے گا تو پہتے گا تو پہتے چلے گا کہ بعض جگہ جرابر ہے اور بعض جگہ ذیادہ ہے۔ ہماری مغرب زدہ عورتوں کو یہ بہلی آیت. بعض جگہ عورتوں کا حصہ برابر ہے اور بعض جگہ ذیادہ ہے۔ ہماری مغرب زدہ عورتوں کو یہ بہلی آیت. نویادر بیتی ہے باتی آیات یا ذبیس رہتیں لیکن یہ ایک عام اصول ہے۔

حضور فرمایالایسرث المضائیل ۔ اگر بیٹاباپ کا قاتل ہوتواس کووراشت نہیں ملے گی۔ بیتاباپ کا قاتل ہوتواس کووراشت نہیں ملے گی۔ بیتابا اواکو آل کرد ۔ تو وراشت نہیں ملے گی۔ بیتابا چیا کوئل کرد ۔ تو وراشت نہیں ملے گی۔

و یسے تو ورا ثت کا حکم عام ہے اور قر آن پاک میں اس کی تخصیص نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں اس کی تخصیص نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں اس کی تخصیص کر دی گئی ہے۔

قرآن پاک کے دوسرے پارے میں سورۃ بقرہ میں ہے کہ کتب علیکم الوصیۃ تم پروصیت فرض کی گئی ہے۔ بیایک عام حکم ہے۔ اس عمومی کی تخصیص کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ الالاو صیۃ لے وارث ، من لو، وارث کے لئے کوئی وصیت نہیں ہوسکتی۔ گویا یہ حضور نے تخصیص کردی ہے قرآن پاک کے ایک عمومی حکم کی۔

لیکن اس کے ساتھ ساتھ سے مجھنا درست نہیں ہوگا کہ سنت کا کام بس یہی ہے کہ قرآن پاک کے اجمال کی تفصیل کر سے بیاس کے دائر ہے میں توسیع کر دے اور اس کے علاوہ سنت کا کوئی کر دار نہیں ۔ سنت کا کر دار براہ راست احکام وینا بھی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجالیہ حل لھے السطیب ات و یہ حرم علیہ م المحبائث ، تا کہ وہ رسول طیبات کو ان کے لئے علال قرار دے اور خبائث کونا جائز قرار دے ۔ گویارسول خود بھی جس چیز کوطیب دیکھیں اس کو جائز قرار دے ۔ گویارسول خود بھی جس چیز کوطیب دیکھیں اس کو جائز قرار دیں اور جس چیز کو خبیث دیکھیں اس کو حرام قرار دیں اور جس چیز کو خبیث دیکھیں اس کو حرام قرار دیں اور جس چیز کو خبیث دیکھیں اس کو حرام قرار دیں اور جس چیز کو خبیث دیکھیں اس کو حرام قرار دیں اور جس چیز کو خبیث دیکھیں اس کو حرام قرار دیں اور جس چیز کو خبیث دیکھیں اس کو حرام قرار دیں اور جس چیز کو خبیث دیکھیں اس کو حرام قرار دیں اور جس چیز کو خبیث دیکھیں اس کو حرام قرار دیں اور جس چیز کو خبیث دیکھیں۔

یکی وجہ ہے کہ جائز و نا جائز کے گئ ایسے احکام ہیں جوسنت میں براہ راست ملتے ہیں،
جن کی کوئی بنیاد براہ راست قرآن پاک میں نہیں ہے۔ مثلاً خیارشرط کی حضور گئے اجازت دے
دی ہے۔ ایک صحابی ہے جو بڑے سادہ لوح سے ان کا نام جہان ابن منقلہ ہیں۔ وہ جب
خرید و فروخت کیا کرتے ہے تھے تو اکثر وھو کہ کھا کہ آتے ہے۔ گھروالے کہتے تھے کہ آپ تو یہ چیزمہ بھی
طرح جاتا ہوں اور خریداری کرکے گھروا پس آتا ہوں تو گھروالے کہتے ہیں کہ یہ وراتو غلط ہوا،
طرح جاتا ہوں اور خریداری کرکے گھروا پس آتا ہوں تو گھروالے کہتے ہیں کہ یہ وراتو غلط ہوا،
دوبارہ بازار جاتا ہوں تو بازار کے لوگ مانے نہیں، جھے کیا کرنا چاہئے۔ آپ نے فر بایا کہ اذا
بایعت، جب تم آئندہ تھے وشراء کرو، فقل ہویہ کہ دیا کرو، کہ لا خلابہ میں دھو کہ بیس دینا چاہتا، و
ن کی شرط رکھ لیا کرو۔ یہ بنیاد ہے تین دن کی شرط کی کہ گویا اگر کوئی خریدا تین دن خیارشرط ررکھنا
جا ہے کہ ہیں تین دن تک اس پر دوبارہ غور کرسکتا ہوں اوراگر رائے بدلی تو والی کرسکتا ہوں تو اس
کی اجازت ہے آگر دونوں فریق طرک بیں۔ اس کی کوئی بنیاد براہ راست قرآن پاک میں نہیں

ہے۔ لیکن بالواسطہ راضی میں یہ بھی شامل ہے کہا گردونوں فریق راضی ہوں تو یہ ہوسکتا ہے۔ لہذوا قر آن پاک میں اس تھم کی بالواسطہ بنیادی ہو ہیں لیکن براہ راست بنیادکا تعین کرنامشکل ہے۔ شفعہ کے بارے میں حدیث میں ہے کہا گرآ پ کے پڑوں میں کوئی جا کداد مل رہی ہو، یا آپ کسی جا کداد میں شریک ہوں، اس میں آپ کا حصہ ہو، اور ایک حصہ دار اپنا حصہ پیچنا چاہتو پہلاجی آپ کا ہے ہہ بنست غیر آدمی کے۔ آپ نے اپنی بہن کے ساتھہ کان بنایا ہے او پر چاہتو پہلاجی آپ کے کہوئی غیر آدمی کے اپنا ہے او پر بین کے ساتھہ کان بنایا ہے او پر آدمی ہو، تینا چاہتی ہے، بجائے اس کے کہوئی غیر آدمی آئے اور آپ کواس سے زمت ہو، پردے کے مسائل بیدا ہوں یا اور کوئی مسئلہ ہوتو آپ کوشر بعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ بہن یا کسی بھی شریک جا کداد سے کہیں کہ یہ حصہ کسی اور کود سے کے بیاتھ فروخت کرے۔ پیشفعہ کے بارے میں شریعت کا تھم ہے جو آج دنیا کے بہت سے قوانین میں فروخت کرے۔ پیشفعہ کے بارے میں شریعت کا تھم ہے جو آج دنیا کے بہت سے قوانین میں استعال ہوتا ہے اور اب دنیا اس سے مانوس ہوگئ ہے۔ لیکن انگریز کے زمانے سے پہنیں کیوں میں شریعت کا تھم ہوتا ہیں جو آج دنیا ہوتا چاہونا چاہئے ، شریعت کا جو استعال ہوتا ہے اور اب دنیا اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہونا چاہئے ، شریعت کا جو میں جو آر ہونا چاہئے ، شریعت کا جو میں جو اگر ہونا چاہئا ہونا کیاں شریع کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے استعال ہوتا ہونا کو اس خان کیاں کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہونا چاہئے ، شریعت کا حول میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہونا چاہئے ، شریعت کا دور آپ کے اور آپ کیا کہ اور غیر شری کا کداد پر تا گا کہ اور آپ کیا کہ اور غیر شری کا کداد پر تا گا کہ اور آپ کیا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کردیا گیا ہو اور غیر شری کا کداد پر تا گا کہ اور کیا گا کہ کوان کیا کہ کا کو کردیا گیا ہونا گیا ہوں کیا کہ کہ کہ کہ کیا کہ کو کردیا گیا ہوں کیا کہ کہ کہ کو کردیا گیا ہو گیا ہو گا گیا کہ کر کیا گا کہ کیا کہ کیا کہ کردیا گیا ہو گا گیا کہ کردیا گیا ہو گا کیا کہ کردیا گیا ہو گا کہ کیا کہ کردیا گیا ہو گا کہ کو کر کردیا گیا ہو گا کہ کردیا گیا ہو گیا گیا کہ کرا کر کیا گیا کہ کردیا گیا کیا کہ کر کر کر کر کر گا گیا کہ کر کر کر گا گیا کہ کر کر کر گا گیا کہ کر کر گیا گیا کہ کر کر کر گیا گیا کہ کر کر کر گا گیا کہ کر

یہ اس موضوع پر گفتگو کا مخضر خلاصہ ہے کہ سنت ماخذ شریعت ہے۔ کس طرح ماخذ شریعت ہے، اس کے احکام میں احادیث کے درجات کا لحاظ رکھا جائے گا۔ صحت کے لحاظ ہے، شریعت ہے، اس کے احکام میں احادیث کے درجات میں، ان سب کو پیش شہوت کے اعتبار ہے احادیث کے جومختلف درجات ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھ کر طے کیا جائے گا کہ کس حدیث ہے کون سے احکام نکلتے ہیں۔ اس کے حساب سے احکام کا درجہ متعین ہوگا۔ جوحدیث متوات میں جن رجہ کی ہے، جس پرکل بات ہوگی، اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ پھر آ گے مختلف درجات ہیں جن پر ہم آئندہ بات کریں گے۔

وآخردعوانا أن الحمدلله رب العلمين

\*\*\*

کیاسی بخاری میں سب سیم اعادیث ہیں؟ کوئی ضعیف مدیث نہیں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر کوئی ضعیف حدیث موجود نہیں ہے ۔محدثین کے معیارات کی رو سے اس کی تمام احادیث صحیح احادیث ہیں۔

جومنگرین حدیث نماز کوی دعا کانام دیستے ہیں ان کو کیسے بتایا جائے ، و ہ کہتے ہیں کہ قر آن ایک مکمل کتاب ہے اور اس میں اگر وضواور تیم کاطریقہ بتایا جاسکتا ہے تو نماز کاطریقہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ و ہ لوگ الصلوٰ ق کامطلب دعا کرتے ہیں کیو نکہ یہ لفظ قر آن ہی میں دعا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ قرآن مجید یقنینا ایک مکمل کتاب ہے، لیکن اگر قرآن مجید کے ساتھ ایک معلم بھی بھیجا گیا ہے، شارع بھی ساتھ بھیجا گیا ہے تو شارع اور معلم کا ساتھ بھیجا جانا قرآن کے مکمل ہونے سے متعارض نہیں ہے۔ قرآن شارع کی موجود گی میں بھی مکمل ہوسکتا ہے اور ایک معلم کی موجود گی میں بھی مکمل ہوسکتا ہے۔ اس کی تکیل میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مکمل اس اعتبار سے ہے کہ انسان کی اس دھیا اور آخرت میں کامیا بی کے لئے، ایک اخلاقی اور روحانی کامرانی اور خوف خدار کھنے والے انسان کی طور پر کامیا بی کے جو تمام اصول ہیں وہ سار سے کامرانی اور خوف خدار کھنے والے انسان کے طور پر کامیا بی کے جو تمام اصول ہیں وہ سار سے سار سے اس کتاب میں سمود سے گئے ہیں اور اس کتاب میں موجود نہ ہو ۔ لیکن کسی اصول کی جس پر انسان کی اخرو کی کامیا بی کا دار و مدار ہواوروہ اس کتاب میں موجود نہ ہو ۔ لیکن کسی اصول کی تشریح یا جران کی خوت نہیں پڑتا۔

جناب تعلیقات کو دو باره بیان کر دیجئے ؟

'تعلیقات'تعلیقات'تعلیق کی جمع ہے۔ اس کے لغوی اور لفظی معنی ہیں معلق لیعنی لؤکا ہوا کر دیا۔
معلق اس حدیث یا روایت کو کہتے ہیں کہ جس ہیں راوی کے اور جس کی روایت ہے اس کے
درمیان کچھواسطے کٹ گئے ہوں ، اس پرآئندہ بات ہوگی کہ علم حدیث کی اصطلاح ہیں معلق کس کو
کہتے ہیں۔ امام بخاری بہت معلق روایات صحیح بخاری ہیں لائے ہیں ، اس لئے کہ وہ ان کو بطور
استدلال کے یاکسی چیز کے شوامد کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں براہ راست حدیث کے طور پر پیش
کرنا ان کا مقصد نہیں ہے۔ کل ہیں صحیح بخاری ساتھ لے آؤں گا تو اس ہیں سے تعلیقات کی مثال
دے کرآپ کے سامنے بیان کردوں گا۔ اب چونکہ تعلیقات کتاب کے اصل ڈھانچہ کا حصہ نہیں
ہے ، اس لئے ان معلق روایات کا وہ درجہ نہیں ہے جو کتاب کی اصل روایات کا ہے۔ بلکہ کسی خاص

روایت کی کسی خاص بات کی وضاحت کے لئے انہوں نے ضمناً کوئی روایت نقل کردی ہے،اس کو تعلق کردی ہے،اس کو تعلق کہتے ہیں جیسے چلتے وائن میں کوئی بات آ جائے اور آ دمی اس کو بیان کردے۔اس مقصد کے لئے امام بخاری نے یہ چیزیں شامل کی ہیں۔

ہم چیسے طلبہ جو حدیث محے بارے میں پہلی بار محچے سیکھ رہے ہیں اگر منزید سیکھناچاہیں تو متوسط ذہن محے لئے آپ محے خیال میں حدیث می کونسی کتاب درست ہوگی ؟

ایک تو ہے متن حدیث، لینی احادیث کا ایسا مجموعہ جس میں ترجمہ بھی ہواورا چھی تشریح بھی ہو،اس نے لئے میری ناچیز رائے میں دو کتا ہیں بہت اچھی ہیں۔ ایک کتاب نسبتا ذرا آسان ہے دوسری کتاب نسبتا ذرا مشکل ہے۔ آسان کتاب تو ہے معارف الحدیث سیمولا نامنظور نعمانی کی ہے۔ وہ ہندوستان کے معروف عالم تھے، حال ہی میں ان انتقال ہوگیا ہے۔ بڑے پائے کے صاحب علم تھے۔ ان کی یہ کتاب معارف الحدیث سات جلدوں میں ہے، اردو میں ہے بہت اچھی کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہے ترجمان النہ نہ سیا کہ دائی کہ لائے ہیں۔ ان کی کتاب نتر جمان النہ نہ سیا جرت کرکے مدینہ منورہ چلے گئے تھے، اس کے مہاجر مدنی کہلاتے ہیں۔ ان کی کتاب نتر جمان النہ نوا جار جلدوں میں ہے۔ ان کی کتاب نتر جمان النہ نوا جار جلدوں میں ہے۔

منتخب احادیث کے متن ، ترجمہ اور شرح کے مطالعہ کے لئے یہ دو کتابیں کافی ہیں اور ان سے ان شاء اللہ بہت رہنمائی ملے گی۔ جہاں تک علم حدیث کا بطور فن کے سجھنے کا تعلق ہے ، اس پر اردو میں بہت می کتاب نیں ہیں لیکن ان میں سب سے اچھی کتاب کوئی ہے ، میرا خیال یہ ہے کہ اردو میں جو کتابیں ہیں ان میں سب سے اچھی کتاب لبنان کے ایک بڑے صاحب علم انسان اردو میں جو کتابیں ہیں ان میں سب سے اچھی کتاب لبنان کے ایک بڑے صاحب علم انسان ڈاکٹر سجی صالح کی کتاب مباحث فی علوم الحدیث ہے ۔ اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ بیتر جمہ غالبًا سیالکوٹ کے کئی بزرگ نے کیا تھا۔ بیتر جمہ کئی بارجھ پ چکا ہے۔

ہم مجھے اور ضعیف عدیث میں کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ اس برکل تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔

کچے او گول کا خیال ہے کہ بخاری میں ضعیف احادیث بھی ہیں۔ و ہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ بیدا نہی سے بوچھئے کہ وہ کیوں کہتے ہیں۔محدثین جواس فن کے ماہر ہیں جو ہمیشہ سے اس برغور کرتے آرہے ہیں ان کا کہنا ہیہے کہ بخاری میں کوئی ضعیف حدیث شامل نہیں ہے۔ سیجے بخاری میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری شیح ہیں۔لیکن یہ یا در کھئے کہ تیجے احادیث میں بھی بعض احادیث ہیں کہ ان پڑمل کرنے کے لئے بچھٹرا نظر پیش نظر رکھنی پڑتی ہیں ، کن حالات میں ان پرکس طرح عمل کیا جائے گا ، یہ ایک لمبی اور تفصیلی بحث ہے۔اس میں صرف لفظ صحیح 'کویا د کرکے کوئی فیصلہ کرنا غیر تخصص کے لئے درست نہیں ہے۔

صحیح بخاری او رحیح مسلم میں مسلم می خصوصیات قدرے زیادہ ہیں .....

نہیں، بخاری کی خصوصیات زیادہ ہیں۔ مسلم کی کم ہیں۔ لیکن بعض خصوصیات مسلم کی از یادہ ہیں۔ اس لئے زیادہ ہیں۔ اس لئے اس سے بخاری کی زیادہ ہیں۔ اس لئے است نے عام طور پر بخاری ہی کو پہلا درجہ دیا ہے۔ لیکن سب اللہ کے رسول کے کا کلام ہے ہمارے لئے سب کا درجہ برابر ہے اور اگر دونوں میں موازنہ کرناہی ہے تو نسبتا بخاری کا درجہ زیادہ بنتا ہے۔

تلقی بالقبول کی صورت میں حدیث کو درست یاضحیح قرار دینا، کیایہ طریقه آج بھی درست

نہیں آئ تلقی بالقہ ل کی بنیاد پر کسی ضعیف صدیث کو قابل قبول قرار ددینا درست نہیں ہوگا۔ اگر کسی صدیث کو متفقہ مین نے بالا تفاق ضعیف یا کمزور بیا نا قابل قبول قرار دیا ہے تو آج تلقی بالقہ ل کی وجہ سے وہ قابل قبول نہیں ہوجائے گی۔ تلقی بالقہ ل ان لوگوں کے درمیان ما نا جا تا ہے جو علم صدیث کے امام تھے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان تلقی بالقبول کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم اور آپ تو کسی شار قطار میں نہیں آتے ، جو صدیث کے اثمہ ہیں ،علماء ہیں ، جنہوں نے زندگیاں اس میں کھیائی تھیں ان میں دیکھا جائے گا کہ کسی صدیث کو تلقی بالقبول حاصل تھی کہ نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ایک چیز عرض کر تا ہوں۔ تلقی بالقبول کے بھی قواعد ہیں۔ مثلاً ایک صدیث ہے 'لاطاعة لـمخلوق فی عرض کر تا ہوں۔ تلقی بالقبول کی اطاعت اُس وقت نہیں کی جاسمتی جب اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہور ہی ہو۔ میں ہو۔ می نافر مانی ہور ہی ہو۔ میں ہو۔ می نافر مانی ہور ہی ہو۔ می نافر مانی ہور ہی ہو۔ می مقال کے احکام کی خلاف ورزی ہور ہی ہو۔ کین بی صدیث ان الفاظ میں بہت غیر متند کتاب میں آئی ہوگی۔ لیکن معنا درست ہے اور اس

دو گا؟

سے کوئی اختلاف نہیں کرسکتا۔ دوسر ہے الفاظ میں کسی اور عبارت میں یہی اصول قرآن پاک میں بھی آیا ہے حدیث میں بھی آیا ہے۔ چونکہ ان الفاظ کوتلقی بالقبول حاصل ہے اس لئے ہم اس کوکہیں گے کہ درست ہے۔ تلقی بالقبول تبعین کے زمانے ہی تک درست ہے۔ یعنی تا بعین ، تبع تا بعین اورائمہ محدثین کے زمانے تک ۔

کیامد یث کی کتابی آج بھی ویسی ہی ہیں جیسے کھی گئیں تسیں؟

عدیث کی کتابوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ الحمد للدوہ ولی کی ولی موجود ہیں اور آج
تک موجود ہیں۔ اب اس میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں چھپی
ہوئی ہیں۔ عدیث کے ہزاروں حافظ آج بھی موجود ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ موجود
ہیں جوابنی یا دداشت سے پوری صحیح بخاری سنا سکتے ہیں اور ایک نقط کا فرق نہیں ہوتا۔

عور تول کی نماز کے طریقے میں کیافیر ق ہے؟ کیاد و نول کی نماز ایک دومسرے سے سہت مختلف ہے؟

بہت مختلف تو بالکل نہیں ہے۔جواختلاف ہے وہ بہت ہلکی شم کا ہے۔آپ کا جیسے جی چاہے نماز پڑھیں آپ کی نماز ہوجائے گی ،آپ اس اختلاف کی تفصیلات میں نہ جائیں۔

ایک روایت میں ہے کہ خواتین کو نماز کے وقت پردے اور جاب کا اہتمام کرنا چاہئے۔ ایک حدیث سے ایساہی معلوم ہوتا ہے۔ اب اس کی تعبیر کیسے ہواوراس پرعمل درآ مد کیسے ہو۔ بعض فقہا میہ کہتے ہیں کہ جب خواتین نماز پڑھیں تو خاص طور پر جب بحدے میں جا نمیں تواس طرح نہ جا نمیں کہ ان کے جسم کی ساخت ظاہر ہو کیونکہ بحدے میں لباس جسم سے چمٹ جاتا ہے اور کھڑے در ہے میں گھڑے رہنے میں وقت لباس کمراور جسم پر چپک جاتا ہے اور جسم کی ساخت ظاہر ہو جاتا ہے اور جسم کی کوفت لباس کمراور جسم پر چپک جاتا ہے اور جسم کی ساخت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو پردے کا جومعیار ہے وہ برقر ارنہیں رہتا۔ اس لئے بعض فقہا نے کہا ہے کہ جب خواتین بحدہ میں جا نمیں تو بیا ہتمام کریں کہ لباس جسم سے نہ چپکے اور وہ اپنے جسم کو سمیٹ لیس بعض نے کہا کہ جب خواتین سے کہا کہ جب کو سے نہ چپکے اور وہ اپنے جسم کو تعبیر کی بات ہے۔ آپ کا جیسے جی جا ہے کریں۔ اس طرح کی چیز وں پر غیرضروری اور طویل بختے نہیں کرنی جا ہے۔

موطاصحاح سترميس كيول شامل نهيس؟

موطاامام مالک کے بارے میں ابھی تو میں نے اتن تفصیل سے عرض کیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس میں احادیث ہیں جارے میں اور چیزیں بھی شامل ہیں جواحادیث ہیں ہیں ہیں۔ اس میں امام مالک کے اپنے فرمودات اور فمآ دئی بھی شامل ہیں جواحادیث کا موضوع نہیں ہے۔ چونکہ موطا خالص احادیث کا مجموعہ نہیں ہے اس لئے بہت سے لوگوں نے اس کو احادیث کے مجموعہ نہیں کیا۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ اس میں جومرفوع احادیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری شیح بخاری اور مسلم میں آگئیں ، اس لئے جب ضیح بخاری اور مسلم کو سیحیین قرار دیا گیا تو امام مالک کی موطا کی احادیث خود بخو دصحاح میں شامل ہوگئیں۔

ہم بخاری شریف محیوں پڑھتے ہیں؟ جبکہ موطااد رصحیح مسلم اتنی اچھی کتابیں ہیں۔ نیزیہ بتائیں کہ موطا کہ موطا محیوں کہا جاتا ہے؟

آپضرور پڑھے، کون کہتا ہے کہ آپ موطانہ پڑھیں۔ موطائے معنی ہے Track اس کا مطلب ہے وہ راستہ جوزیا رہ استعال سے زیادہ کشادہ ہوجائے۔ امام مالک نے چونکہ اپنے زمانے کی سنت کو جمع کیا تھا۔ گویا Beaten Track جس پر حضور اور صحابہ کے زمانے سے عمل ہور ہاہے اور لوگوں کے لئے ایک راستہ فراہم ہوگیا۔ بخاری مسلم سب پڑھنی چاہئے۔ لیکن اگر کہیں کورس میں یانصاب میں کوئی ایک کتاب اختیار کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کی مصلحت سے اختیار کی گئی ہے۔ اگر آپ کے نصاب میں صحیح بخاری ہوتا چھی بات ہے کہ وہ کی مصلحت سے اختیار کی گئی ہے۔ اگر آپ کے نصاب میں بھی شامل ہوں گی ۔ اس کا دار وہ دار تو دفت ہوگا اس کے حساب سے بھیہ کتا ہیں بھی شامل ہوں گی ۔ اس کا دار وہ دار وہ دار تو دفت اور صلاحیت پر ہے۔

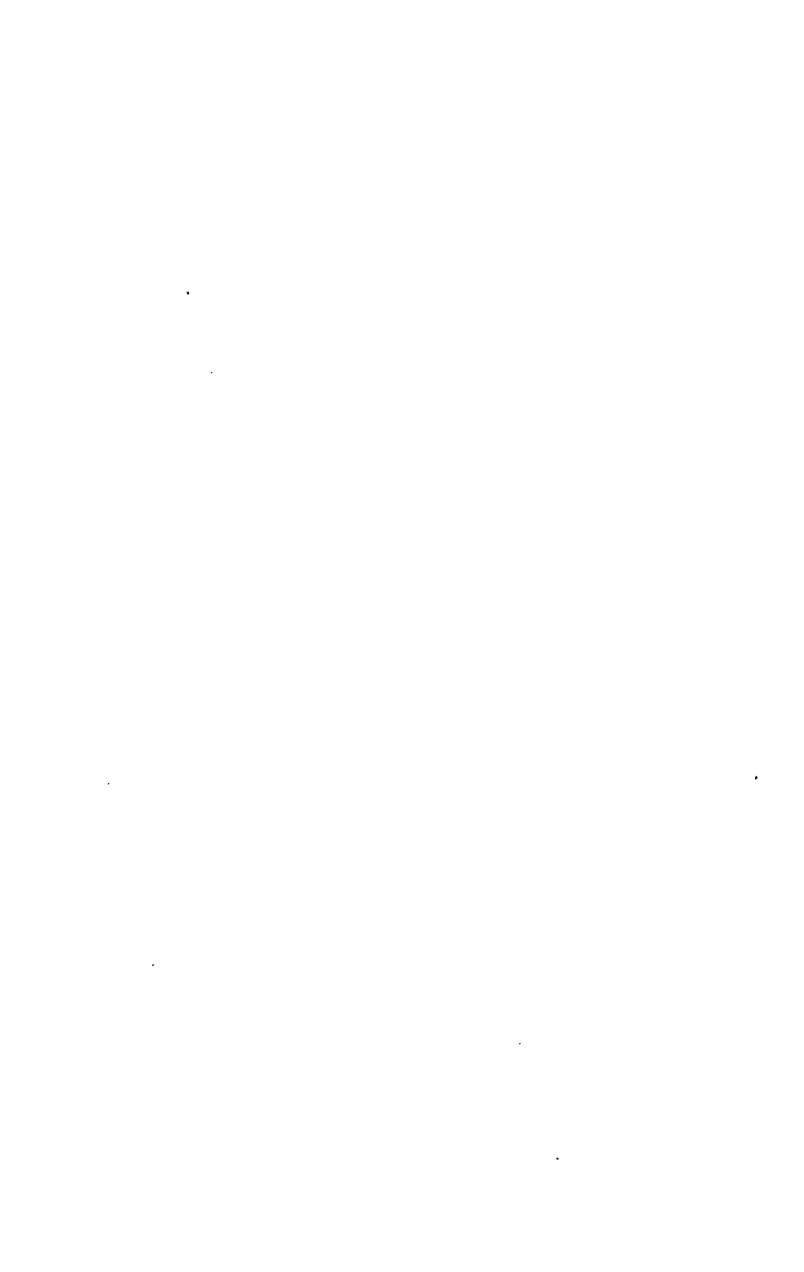

# چوتها خطبه

# روایت حدیث اوراقسام حدیث

جعرات، 9 اكتوبر2003



## روايت حديث اوراقسام حديث

علم حدیث بنیا دی طور پر دوحصول میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس کوعلم روایت کہتے ہیں اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کوعلم درایت کہتے ہیں۔ علم روایت میں اس ذریعہ یا وسیلہ سے بحث ہوتی ہے جس کے ذریعے کوئی حدیث رسول اللّمالیّ کی ذات مبارک سے لے کرہم تک بینچی ہو۔

#### روایت اور درایت

روایت ،سند ، روای ، راوی کا سچا یا غیرسچا ہونا ، راوی کا کردار ، اس کا حافظ بیساری چیزیں علم روایت میں زیر بحث آتی ہیں ۔علم درایت کی زیادہ توجہ حدیث کے متن اوراس حصہ پر ہوتی ہے جورسول اللہ اللہ کا متازم کے ارشادگرامی ہے عبارت ہے۔

میں آپ کے سامنے آج ایک کتاب لے کرآیا ہوں۔ اس میں ہے بعض چیزیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ایک صخیم کتاب ہے اور ساری صحاح ستہ اس میں شامل ہیں۔ صحاح ستہ کا کمل نسخہ ایک جلد میں ہمارے ایک دوست نے شائع کیا ہے۔ جس میں ساری کی ساری چھے کتا ہیں شامل ہیں۔

میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اور پھر میں بتاؤں کا کہ اس میں علم روایت سے کس جگہ بحث ہوتی ہے۔ بیتی بخاری کی کتاب الایمان ہے۔ بیتی ہوتی ہے۔ بیتی بخاری کی کتاب الایمان ہے۔ کتاب الایمان ہے۔ کتاب الایمان کا باب نمبر یا نجے ہے جس کاعنوان ہے باب ای الاسلام افضل ' یعنی سب سے اچھا اور افضل اسلام کونسا ہے یا کس کا ہے۔

150

روايت حديث اوراقسام حديث

محاضرات مدیث

'حدثنا سعيدبن يحي بن سعيد القريشي قال حدثنا ابي، قال حدثنا ابو برده بن عبدالله بن ابي برده عن ابي برده، عن ابي موسي قال ، قالوا يا رسول الله عَلَيْتُ اي الاسلام افضل، قال من سلم المسلمون من لسانه و يده'\_

برعبارت جومیں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں دو حصے ہیں۔ پہلے حصہ میں کچھنام آئے ہیں۔ بیان راویوں کے نام ہیں جن کے ذریعے بیرحدیث امام بخاری تک بیٹی ۔ سعیدبن کی بن سعیدالقریش امام بخاری کے استادیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدث ابی، مجھے میرے والدنے بیان کیا، یعنی تحلی بن سعیدالقریش نے، وہ کہتے ہیں کہ حد ثنا ابو بر دہ بن عبداللہ بن الی بردہ، بیابو بردہ مشہور صحابی حضرت ابوموی اشعری کے بوتے تھے، وہ اینے دادا ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ اپنے والدحضرت ابومویٰ اشعریٰ ہے روایت کرتے ہیں۔ یہاں تک بیہ سند ہےاورسند سے متعلق جتنے بھی مسائل اور معاملات ہیں وہ علم روایت میں زیر بحث آتے ہیں۔ اس کو خارجی مطالعہ حدیث یا خارجی نقد حدیث بھی کہتے ہیں ۔ یعنی حدیث سے باہر جو چیزیں ہیں ان کا مطالعہ کر کے اور حدیث کے سورس (Source) اور ماخذ کا مطالعہ کرے یہ پیتہ چلایا جائے کہ اس صدیث کا ورجہ کیا ہے۔ یہاں بید یکھا جائے گا کہ بیروا ۃ جن سے بیرحد پثیں بیان ہوئی ہیں، بیکون لوگ تھے؟ کن صفات کے حامل لوگ تھے، ابھی ان کی صفات کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے جس راوی ہے روایت بیان کی ہے اس سے ان کی ملاقات ہوئی ہے کہیں ہوئی ہے۔ امام بخاری مہلے میتحقیق کرتے ہیں کہ واقعتاً ملاقات ہوئی ہے اور واقعتاً انہوں نے کسب فیض کیا ہے۔امام سلم کے نز دیک میتحقیق ضروری نہیں ہے۔اگرید دونوں معاصر ہیں۔ادرایک علاقہ میں ریتے تھے اور دونوں کی ملا قات ممکن تھی تو امام سلم کے نز دیک عام روایت کے لئے بیکا فی ہے، وہ آ گے مزید تحقیق نہیں کرتے۔اس کے برعکس امام بخاری سیحقیق بھی کرتے ہیں کدان کی ملاقات ثابت بھی ہوئی ہو۔ وہ اس کے بعدوہ ان سے روایت لیتے ہیں۔ بیسارے مسائل علم روایت میں زیر بحث آتے ہیں۔

متن حديث

اس کے بعد متن حدیث کا معاملہ آتا ہے بعنی اس ارشاد گرامی کا، کہ صحابہ کرام نے

پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فر مایا وہ اسلام جس میں مسلمان ایک دوسرے کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔اس ارشادگرامی کا مطالعہ کہاس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے اور جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ شریعت کے عمومی اصول اور تصورات کے مطابق ہے کہ ہیں۔ یہ ساری چیز یں جس فن کے ذریعے مطالعہ کی جائیں گی،اس فن کا نام ہے کم درایت ہم پہلے علم روایت کرتے ہیں۔

## علم روابيت

علم روایت بیس سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ راوی نے حدیث کا تحل کیسے کیا۔ علم حدیث کے بارے بیس راوی کے دو کر دار ہیں۔ ایک کر دار تو اس وقت آتا ہے جب اس نے وہ فدیث حاصل کی جو وہ بیان کر رہا ہے۔ دوسرا کر دار اس وقت آتا ہے جب اس نے وہ حدیث آگے بیان کی۔ ایک کو تحل کہتے ہیں اور دوسر نے کو ادا کہتے ہیں۔ تحل کا ترجمہ انگریزی بیس آپ neception کر سکتے ہیں۔ تحل کی اصطلاح یہاں بڑی معنی تو ہوں گے حدیث نبوی کی بیس بر داشت کرنا یا کسی بھاری چیز کو اٹھانا۔ یہاں تحل صدیث کے معنی ہوں گے حدیث نبوی کی بیس بر داشت کرنا یا کسی بھاری چیز کو اٹھانا۔ یہاں تحل صدیث کے معنی ہوں گے حدیث نبوی کی بیس بر داشت کرنا یا کسی بھاری چیز کو اٹھانا۔ ادا کا ترجمہ آپ delivery کر حدیث کا تحل کیا۔ پھر جب مدیث کو دوسر نے لوگون سے بیان کرے گا کہ راوی نے حدیث کا تحل کیا۔ پھر جب کہا جائے گا کہ را دی ادا کے لفظ میں بھی امانت اور ذمہ داری کا مفہوم موجود ہے۔ یہ دوا لگ الگ مراحل ہیں اور دونوں کے الگ الگ احکام اور الگ الگ مترا لک مفہوم موجود ہے۔ یہ دوالگ الگ مراحل ہیں اور دونوں کے الگ الگ احکام اور الگ الگ مراحل ہیں۔

#### ساع

سب سے پہلے ہم مید کیھتے ہیں کہ کل حدیث سے کیا مراد ہے۔ کمل حدیث بینی جب راوی حدیث کا مواد حاصل کررہا ہے تواس کے طریقے کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ توسماع کہلا تا ہے کہ انہوں نے براہ راست اپنے استادیا شخ کی زبان سے سناہو، شخ نے حدیث پڑھ کران کو سنائی ہوادر سنانے کے بعدا جازت دی ہو، پی طریقہ ساع کہلا تا ہے اور سب سے افضل طریقہ ہے۔

اس کے بعد دوسراطریقہ آتا ہے قرات کا، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شاگر دنے استاد کے سامنے قرات کی ہواور قرات سننے کے بعد استاد نے اجازت دی ہو کہ تمہاری قرات درست ہے ابتم آگے میرے حوالہ سے اس حدیث کو بیان کر سکتے ہو۔

#### اجازت

تیسرادرجدا جازت کا ہے۔اجازت سے مرادیہ ہے کہ استاد نے کسی صاحب علم کو،جس کے علم ، اخلاص اور تفقی کی پراستاذ بھروسہ ہو، بیہ اندازہ کرنے کے بعد کہ بیٹخص حدیث کا علم رکھتا ہے، کسی خاص مجموعہ حدیث کے روایت کرنے کی اجازت اس کو دے دی ہو۔اجازت کا بیہ طریقہ آج بھی رائح ہے، ماضی میں بھی رائح تھا۔ ایک دوسرے کو اجازت دینے کا بیطریقہ تابعین اور نبع تابعین کے زمانے سے چلا آرہا ہے۔

سے تین در ہے تو وہ بیں جو بڑے معیاری سمجھے جاتے ہیں اور صحاح ستہ کی احادیث انہی تین طریقوں سے آئی ہیں۔ زیادہ ساع کے طریقے سے ، اور کچھ حصہ قرات کے ذریعے اور تھوڑ احصہ اجازت کے ذریعے ، جو کہ بہت تھوڑ ابلکہ برائے نام ہے۔ ان تین طریقوں کے علاوہ صحاح ستہ میں کسی اور طریقے تحل سے آئی ہوئی کوئی حدیث شامل نہیں ہے۔

#### مناوليه

اس کے علاوہ ایک اور طریقہ 'مناولہ' کا طریقہ ہے۔ مناولہ کے معنی حوالہ کر دینایا کسی کو سونپ وینا۔ مناولہ سے مراویہ ہے کہ شخ کے پاس احادیث کا ایک مجموعہ لکھا ہوا موجود ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، یا سو ہیں یا پانچ سو ہیں، وہ حدیث کا مجموعہ دی طور پر کسی کے حوالہ کر کے کہ کہہ دیا جائے کہ میں یہ کتاب آپ کے حوالہ کر رہا ہوں اس میں جوروایات ہیں، آپ ان کومیری طرف سے بیان کر سکتے ہیں۔ مناولہ کا طریقہ تابعین اور شج تابعین کے ذمانے میں رائج نہیں تھا۔ بعد میں جب علم حدیث بوری طرح سے مدق ن ہوگیا، کتابیں مرتب ہوگئیں، مجموعے متند طور پر تیار ہوگئے تو بھر مناولہ کا طریقہ بھی رائج ہوگیا کہ ایک شنخ اپنا لکھا ہوا مجموعہ کسی شاگر دکودے دیا تیار ہوگئے تو بھر مناولہ کا طریقہ بھی رائج ہوگیا کہ ایک شنخ اپنا لکھا ہوا مجموعہ کسی شاگر دکودے دیا

کرتے تھے اور کہتے کہ بیاو اور اس کی بنیاد پرتم روایت کرسکتے ہو۔ بیطریقہ، جبیا کہ آپ کو انداز ہو گیا ہوگا اتنا معیاری طریقہ نہیں تھا، صحاح سنہ میں کوئی حدیث اس بنیاد پر نہیں ہے اور حدیث کی بڑی بڑی کتابیں جو طبقہ دوم کی کتابیں ہیں، ان میں بھی اکثر وبیشتر احادیث اس طریقہ کے مطابق نہیں ہیں۔ اکادکا کوئی حدیث اس طریقے کے مطابق ہوگی تو ہوگی۔

#### مكاتبه

اس کے بعد یا نیجوال طریقہ تھا مکا تبہ کا۔ کہ کسی استاد نے شاگر دکوکوئی حدیث لکھ کے بھیج دی اوراس کے بعداس کی اجازت بھی دے دی ، یا شاگر دیے استا دکو خط لکھ کر دریا فت کیا کہ فلال حدیث بااس مضمون کی کوئی حدیث اگرآپ کے علم میں ہے تو براہ کرم مجھے مطلع فر ما کیں۔ استاد نے تحریری طور پر خط کے ذریعے مطلع کردیا۔ بیطریقہ مکا تبہ کہلاتا تھا۔ بظاہر آپ میں سے بعض کوخیال ہوگا کہ اس کا درجہ تو پہلے ہونا چاہئے ،لیکن محدثین کے نز دیک اس کا درجہ بعد میں تھا۔ اس کئے کہاس زمانے کے ذرائع آمد ورفت کے حساب سے جب سفر کرنے میں چھ چھ مہینے اورسال سال لگ جایا کرتے تھے، یہ تعین بڑا دشوارتھا کہ ایک شخص کے پاس جوتح ریبنجی ہے، جو فرض سیجئے کہ نیشا بور یاسمرقند یا بخارا ہے لکھ کرکسی نے بھیجی اور قاہرہ میں کسی کے یاس آٹھ ماہ کے بعد پہنچی ۔اب قاہرہ میں بیٹھے ہوئے شخص کے لئے بیتین بڑا دشوارتھا کہ یتحریراسی استادیا شخ کی تحریر ہے جس کی بتائی جارہی ہے یا کسی اور نے لکھ کراس کی طرف منسوب کردی ہے، کیونکہ اس کاامکان موجود تھا۔ آج تو یہامکان موجوز ہیں ہے۔ آپ کا کوئی خط سعودی عرب ہے آتا ہے تو آ پ میلفون پرمعلوم کر سکتے ہیں کہ واقعی پیہ خط انہی ہزرگ کا ہے کہ ہیں ہے۔اگلی مرتبہ جائیں تو تقىدىق كركيس\_آج اس طرح كى تقىدىق كرما بهت آسان ہے۔آج اگرتح ريك ذريع حديث کی روایت ہوا کرتی تو اس کا درجہ بہت او نیجا ہوتا لیکن اس زمانے میں چونکہ جب پی تصدیق اور تغین بہت دشوارتھااس لئے محدثین نے اس درجہ کو بعد میں رکھااور یہ یا نچواں درجہ ہے۔

#### اعلام

چھٹادرجہ اعلام کہلاتا تھا۔ اعلام کے معنی ہیں مطلع کرنا اور بتادینا۔ اصطلاح ہیں اعلام سے مرادشنخ کی طرف سے حدیث کے طالب علم کو یہ بتادینا کہ فلاں جگہ فلاں تحریریا فلال شخص کے

پاس جواحادیث ہیں وہ متنداحادیث ہیں اورتم میری طرف سے ان کوحاصل کر سکتے ہواور لے کر روایت کر سکتے ہوا در کتاب روایت کر سکتے ہو۔ صحاح ستہ میں میطریقہ بھی کسی نے اختیار نہیں کیا۔ طبقہ دوم کی کسی اور کتاب میں بھی میطریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ میطریقہ بہت بعد میں ان کتابوں میں اختیار کیا گیا جو طبقہ سوم یا طبقہ چہارم کی کتابیں ہیں۔

#### وصيبت

پھروصیت کاطریقہ تھا کہ شخ نے وصیت کی کہ میرے پاس جومجموعہ ہے یہ میرے بعد فلاں شخص کو دے دیا جائے اور اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ میری طرف سے ان احادیث کی روایت کرے۔ مسندامام احمد میں مجھے روایات ہیں جو وصیت کے ذریعے سے امام احمد کے صاحبز ادے عبداللہ بن احمد کو پہنچی تھیں۔

#### وجأوه

اس کے علاوہ ایک طریقہ وجادہ کہلاتا ہے۔ یہ اٹھواں اور آخری طریقہ ہے۔ جس کے بارے میں تمام محد شین کا اتفاق ہے کہ اس کی بنیاد پر روایت اس وقت جا رُنہیں تھی۔ اُس وقت کے لفظ برغور فرما ہے۔ اس وقت وجادہ کے طریقے سے روایت جا رُنہیں تھی۔ وجادہ کا مطلب یہ تھا کہ کسی بڑے محد شکی کوئی تحریر بعد میں کسی شخص کو ملے اور وہ اس کی بنیاد پر روایت کرے اس طرح روایت کرنا اس وقت جا رُنہیں ہم تھا گیا کیونکہ بیقین بڑا وشوار تھا کہ بیتح ریکھی گئی تو کیا شخ ہے یہ واقعی اس شخ کی تحریر ہے جس طرف منسوب کی جارہ ہے، یا جب بیتح ریکھی گئی تو کیا شخ ہے یہ وائسی اس کو کھے کراس کی تقد بیتی کی تھی کہ میسے کہ کھیا گیا ہے؟ اس میں چونکہ غلطی کا خاصا امکان موجود مقاس لئے وجادہ کی بنیاد پر روایت کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن آج وجادہ کی بنیاد پر روایت کی اجازت ہے، اس لئے کہ یہ صحاح ستہ بھی ہوئی ساسنے موجود ہیں مطبوعہ کتابوں کی صد تک اجازت ہے، اس لئے کہ یہ صحاح ستہ بھی ہوئی ساسنے موجود ہیں اور ہزاروں انسانوں نے اس کی طباعت اور اشاعت میں حصہ لیا ہے۔ بڑے بڑے جید اہل علم اور محد شین نے ان کتابوں کی پروف ریڈ نگ کی ہے اور ریہ کتابیں ہرجگہ دستیاب ہیں۔ آئ کسی کے اور محد شین نے ان کتابوں کی پروف ریڈ نگ کی ہے اور ریہ کتابیں ہرجگہ دستیاب ہیں۔ آئ کسی کے لئے یہ کمن نہیں ہے کہ تی جو بخاری کا کوئی ایسا نسخہ شاکع کرد ہے جس میں اغلاط ہوں یا الحا قات اور می کتابیں ہرجگہ دستیاب ہیں۔ آئ کسی کے لئے یہ کمن نہیں ہے کہ تھے جنواری کا کوئی ایسا نسخہ شاکع کرد ہے جس میں اغلاط ہوں یا الحا قات

ہوں۔اس لئے آج و جادہ کاطریقہ بھی اتنا ہی بقینی ہے جتنا کوئی بھی طریقہ بقینی ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ آج میرے اور آپ کے لئے جائز ہے کہ ہم سیح بخاری کانسخہ سامنے رکھ کراس میں سے حدیث بیان کریں اور تیقن کے ساتھ یہ بات کہیں کہ یہ رسول اللہ اللہ اللہ کا ارشادگرا می ہے۔ بیان کریں اور تیقن کے ساتھ یہ بات کہیں کہ یہ رسول اللہ اللہ کا ارشادگرا می ہے۔ بیات کہیں کہ یہ اور یہی طریقے اوا کے طریقے بھی تھے۔

مخل اوراداء

جب ایک شخص نے ان طریقوں سے حدیث حاصل کی تو پیطریقے اس کے لئے خمل كے طریقے تھے،لیكن جس شخ ہےان طریقوں كے ذریعہ روایت لی گئی اس كے لئے بيطریقے ادا کے طریقے تھے۔ جب بیاشن آگے چل کر دوسرے تک بیر حدیث پہنچائے گا اور کسی کو بیا معلومات deliever کرے گا تو اِس کے لئے ادا ہوگا ، اُس کے لئے خمل ہوگا بچمل اورادادوا لگ الگ چیزین ہیں۔روایت احادیث کے طریقوں کی حد تک بیا یک ہی چیز کے دورخ ہیں۔ جیبا کہ میں نے عرض کیا کہ اجازت حدیث یا اجازہ کا طریقہ آج بھی رائج ہے،اس کی عملی صورت یہی ہوتی ہے کہ حدیث کے کسی بڑے مشہور شیخ یا استاد ہے آپ کی ملا قات ہوئی ، آب نے ان کو سے بتایا کہ آپ نے علم حدیث حاصل کیا ہوا ہے۔ انہوں نے آپ کا امتحان لے لیا۔ امتحان لینے کے بعدیہ یفین ہوگیا کہ اب آپ کی صلاحیت اور استطاعت آپ کوروایت حدیث کا اہل ثابت كرتى ہے، انہول نے آپ سے مختلف جگہول سے پڑھوا كر بھى سن ليا۔اب چونكداس طریقہ سے روایت کرنے میں حدیث کے متن میں کسی کمی بیشی یا اختلاف کا امکان نہیں ہے۔اس لئے کہ کتابیں چھپی ہوئی ہر جگہ بڑی کثرت سے موجود ہیں۔اب صرف یہ تیقن اور تعین باتی ہے کہ آپ کی بیصلاحیت ہے کہ آپ حدیث پڑھ کراس کامنن آگے بیان کرسکیں۔ بیتین کرنے کے بعدوہ لکھ کرآپ کوسند دیتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں۔اس طرح سندیں لوگ حاصل کرتے ہلے آئے ہیں۔میرے یاس بھی اس طرح کی بہت ہی سندیں ہیں اورایسے اہل علم سے ملا قات ہوتی رہتی ہے کہ جن سے سندلیناایک شرف اور اعزاز کی بات ہوتی ہے۔

یے چیز اجازہ یا اجازت کہلاتی ہے۔ اجازت متعین کتاب کی بھی ہوسکتی ہے کہ مثلاً انہوں نے سیح بخاری کی کچھاحادیث آپ سے منیں اور یقین کرنے کے بعد کہ آپ سیح بخاری پڑھ کر مجھ سکتے ہیں، آپ کواجازت دے دی۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پوری صحاح ستہ کی اجازت ہو، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اپنی خاص سند کی اجازت ہو کہ فلال سند ہے جو کتاب میں نے پڑھی ہے اس کی اجازت ہے۔ اس طرح کی مختلف قتمیں ہو عتی ہیں۔ لیکن بیاجازت ہیشہ متعین اور طے شدہ امور کی ہونی چاہئے، غیر متعین اور ہم چیز ول کی اجازت جا کزنہیں ہے۔ مثلاً کوئی ہے آج یہ کہ کہ میں نے آپ کو تمام احادیث کی روایت کی اجازت دے دی ، تو یہ ہم چیز ہے، اس لئے بیجا کز امیان ہے۔ اس لئے کہ ہم اجازت میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا خودان کوان تمام احادیث کی روایت کی اجازت دے دی ، تو ہیں ہم چیز ہے، اس لئے مہم اجازت میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ بہت سے احادیث کی روایت کی اجازت کے بہت سے کہو سے ہیں۔ بعض مجموعے مروج ہیں بعض مجموعے زیادہ مروج نہیں ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہو سے ہیں۔ بعض مجموعے مروج ہیں بعض مجموعے نیادہ مروج نہیں ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہو سے ہیں۔ بعض مجموعے کی بی اجازت دی جات تو ہمیشہ درست مجموع گئی کہ کسی صاحب علم کا سرسری امتحان کے کر اس کو صدیث کی کہا ہیں مدون ہوکر اورشائع ہوکر عام ہوگئیں اور ان عبار کی وقت ہے جب سے حدیث کی کہا ہیں مدون ہوکر اورشائع ہوکر عام ہوگئیں اور ان عبار ہو جو جہم اور عموی اجازت کہ آپ کو ہر حدیث کی روایت کی اجازت ہے بیا تی بھی درست نہیں تھا۔ باوجود ہمی اجازت کہ آپ کو ہر حدیث کی روایت کی اجازت ہے بیات ہو بھی درست نہیں تھا۔ باوجود ہمی اور عموی اجازت کہ آپ کو ہر حدیث کی روایت کی اجازت ہے بیات ہیں تھا۔

مناولہ، جس کا پیس نے ابھی ذکر کیا کہ استاد نے ایک مجموعہ دی طور پرطالب علم کود بے دیا اور اس کے روایت کرنے کی اجازت دے دی، اس پیس بیشر طخص کہ مناولہ کے ساتھ ساتھ صراحت سے اجازت دی جائے کہ ان روایات کے آگے بیان کرنے کی پیس آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ اگر اجازت ہے تو شاگر دان کوآگے بیان کرسکے گا اور اگر اجازت نہیں ہے تو پھر ان استاد کے حوالہ ہے مجموعہ لینے والا اس مجموعہ ہیں درج احادیث کی روایت نہیں کرسکے گا۔ مثال کے طور پر آج مناولہ کی شکل یہ ہوسکتی ہے کہ آپ کسی شخ الحدیث سے ملے اور دو آپ کو سجح بخاری کا ایک نسخہ تحفہ ہیں دین اور ہوگا اور اس کی بنیاد پر ان تحفہ دینے والے استاذ کی روایت ایک نسخہ تحفہ ہیں دینا اور چیز ہے ایک نسخہ تحفہ ہیں دینا اور چیز ہے اور دینے والے کی سند پر سجح بخاری کی آگے روایت کرنا الگ چیز ہے۔ اگر وہ آپ کا امتحان لینے اور دینے والے کی سند پر سجح بخاری کی آگے روایت کرنا الگ چیز ہے۔ اگر وہ آپ کا امتحان لینے کے بعد اور آپ کی صلاحیت کا تعین کرنے کے بعد آپ کواجازت بھی دے دیتو مناولہ معتبر ہوگا

ورنه محض كتاب كامديها جازت كے معاملہ ميں ياروايت كے معاملہ ميں مناولہ معتبر نہيں ہوگا۔

جہاں تک مکا تبت کا تعلق ہے، تو مکا تبت کے ساتھ ساتھ اگر تین کے ساتھ روایت کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ ماضی میں اس کا تعین ایسے ہوتا تھا کہ مثلاً ایک محدث نے اپنے کی بزرگ استاد کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس فلال فلال مدیث کے فلال فلال انداز یاروایات موجود ہیں، آپ براہ کرم اس کا متن مجھے لکھ کر بھیج دیں۔ انہوں نے اپنے شاگر دکومتن لکھ کے بھیجا اور اس کے ساتھ دوآ دی بھی بطور گواہ جسج دیئے۔ ان گواہوں نے جومتندا ورمعتبر تھے مقتی اور اپنی یہ مقتی اور اپنی یہ محدث کی کھی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس بات کے گواہ ہیں کہ بیتر بر انہی محدث کی کھی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس بات کے گواہ ہیں کہ بیتر بر انہی محدث کی کھی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کی بنیا دیر روایت کی جاسمتی ہے۔

امام بخاری نے ایک دومقامات پرمکا تبہ مع الاجازة مع الشہادة کی اجازت دی ہے۔
گویا اجازت، دوشرطوں کے ساتھ ہے، گواہی بھی ہوا دراجازت بھی ہو، یہ دوچیزیں جب شامل ہوں گوتو بھرعام مکا تبہ سے اس کا درجہ او نچا ہوجائے گا۔ اس لئے امام بخاری نے اُن کی اجازت دی ہوں گوت بھرعام مکا تبہ سے اس کا درجہ او نچا ہوجائے گا۔ اس لئے امام بخاری یا امام سلم کے ہاں ایک دواحادیث جومکا تبہ کی بنیا د پر روایت ہوئی ہیں، اس کے الفاظ یہ ہیں 'اخبر نی فلان کتابة بعطہ فلال ہز رگ نے جھے تحریری طور پر اطلاع دی دینی کے الفاظ یہ ہیں 'اخبر نی فلان کتابة بعطہ فلال ہز رگ نے جھے تحریری طور پر اطلاع دی دینی اپنی الترام ہے کہ فلال فلال قلال المحمل اجازت دی۔ بعض جگہ اس کا بھی الترام ہے کہ فلال فلال قلال المحمل کے اور گواہوں کی موجود گی ہیں جنہوں نے میر سے سامنے حلفیہ بیان کیا کہ یہا نہی ہزرگ کی تحریر ہے اور انہوں کی موجود گی ہیں جنہوں نے میر سے سامنے حلفیہ بیان کیا کہ یہا نہی ہزرگ کی تحریر ہے اور انہوں نے اس کے مطابق آپ کو اجازت دی ہے۔

یے لے کے طریقے تو علم روایت سے متعلق ہیں اوران کا براہ راست تعلق علم روایت سے متعلق ہیں اوران کا براہ راست تعلق علم روایت سے جو روسرا شعبہ علم درایت کا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ اس میں ایک محدث داخلی ذرائع سے یہ یعین کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جوارشا دات رسول اللہ علیقی سے منسوب کئے گئے ہیں وہ واقعنا رسول اللہ علیقی کہتے ہیں اور علم واقعنا رسول اللہ علیقی کہتے ہیں اور علم درایت کو خارجی نفذ حدیث بھی کہتے ہیں ۔ خارجی فل حدیث کا زیادہ دارو مدار نفل پر ہوتا ہے کہ راوی درایت کو داخلی نفذ حدیث بھی کہتے ہیں ۔ خارجی فل حدیث کا ذیادہ دارو مدار نفل پر ہوتا ہے کہ راوی کے بارے میں جو کچھ معلومات آ ہے کہ پاس ہیں ، راوی نے جو کچھ آ ہے سے بیان کیا یا اس راوی

کے بارے میں ائمہ نے جو پچھ قرار دیا کہ وہ کس درجہ کے راوی ہیں، یہ ساری چیزی نقل ہے آپ کو پینچی ہیں۔ آپ کی عقل کواس میں زیا دہ دخل نہیں ہے۔ اس لئے علم روایت کا تعلق اکثر و بیشتر نقل کے معاملات سے ہے۔ کہ آپ نے خود عور وخوض کر کے دلائل سے بہتہ چلایا کہ ریہ ارشادگرامی رسول الٹھ ایسے کا ہوسکتا ہے کہ ہیں ہوسکتا۔ اس کے بھی پچھ قواعدا ورا دکام ہیں۔

علم روایت میں سنداور راویوں سے زیادہ بحث ہوتی ہے اور علم درایت میں متن اور سند

کے آپیل کے تعلق سے بحث ہوتی ہے کہ جومتن نقل ہوا ہے اس کا سند سے تعلق کیا اور کیسا ہے ،

مزور ہے کہ مضبوط ہے اور جوراوی اس سند میں شامل ہیں وہ خود کس درجہ کے انسان ہیں ۔ رہی یہ بات کہ متن حدیث میں کیا بیان ہوا ہے ، شریعت کے طےشدہ اصولوں اور عقلی استدلال کی میزان میں اس کا وزن کیا ہے ۔ بیٹم درایت کا مضمون ہے ۔ علم درایت کو علم اصول حدیث بھی کہتے ہیں۔ علم اصول حدیث میں یوں تو اور بھی بہت سے معاملات سے بحث ہوتی ہے لیکن علم اصول حدیث میں بوں تو اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔

میں جو مسائل زیادہ ہم ہم بالثان ہیں وہ درایت کے معاملات ہیں۔

علم روایت میں جب راوی کے حالات سے بحث ہوتی ہے تو راوی کی شرائط کیا ہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہے بچل کی شرائط کیا ہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہے اور اوا کی شرائط کیا ہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہیں۔راوی کی حد تک شروط تحل اور شروط ادامیں تھوڑ اسافرق ہے۔

# راوی کی شرا کط

راوی کی سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اس شرط میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوسکتا۔ اس باب میں کوئی دورائے نہیں ہوسکتیں کہ راوی کے لئے مسلمان ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ لیکن اس شیس تھوڑ اساا ختلاف ہے اور وہ یہ کہا گر کوئی صحابی گوئی ایبا واقعہ تقل کرتے ہیں یا رسول اللہ وقت سنا ہویا و یکھا ہو یا رسول اللہ وقت سنا ہویا و یکھا ہو جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور بعد میں شرف صحابیت حاصل کرنے کے بعد اس کو بیان کریں تو کیا ایسا ہوسکتا ہے۔ اکثر و بیشتر محد ثین کی رائے یہ ہے کہ ایسا ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ بیان کریں تو کیا ایسا ہوسکتا ہے۔ اس کے کہ وہ ہے سے سی صحابیت کا شرف اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی صحابی کی روایت کو قبول کرنے میں تا مل

نہیں کیا جانا جائے۔ چونکہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں اور صحابی ہونے کے بعد آگروہ اسلام سے بہلے کی بھی کوئی بات بیان کرتے ہیں تو ہمیں پورایقین ہے کہ اس میں کی شم کے شک وشبہ کی گئیا کش نہیں ہونی چاہت ہیاں کئے بید وایت قابل قبول ہے۔ صرف ایک تامل جوبعض حضرات کو ہوا ہوا ہوت کہ سوائے وہ یہ ہوا ہو کہ خصابی ہونے کے بعد جب انہوں نے حضورگا کوئی ارشاد گرامی سنا تو جتنی محبت اور عقیدت واحترام سے اس کو سنا ہوگا اور جتنا اہتمام سے یاد کیا ہوگا اُتنا اہتمام شائد اس محبت اور عقیدت واحترام سے اس کو سنا ہوگا اور جتنا اہتمام سے یاد کیا ہوگا اُتنا اہتمام شائد اس وقت نہ کیا ہوگا جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی نظر میں شائد حضور کے ارشادات کی وہ اہمیت نہ ہوجو بعد میں ہوئی ، تو اس امر میں تامل ہوسکتا ہے کہ اس حالت میں حضور کے ارشادات کی وہ اہمیت نہ ہوجو بعد میں ہوئی ، تو اس امر میں تامل ہوسکتا ہے کہ اس حالت میں حضور کے ارشادات گرامی کو کتنا یا در کھا، کتنا یا ذہبیں رکھا۔ اس لئے اس نقطہ نظر ہے محد ثین نے اس پرغور کیا ہے۔ اور صرف وہ معاملات قبول کئے ہیں جن معاملات میں کئی غیر معمول اہتمام یا حفظ کی ضرورت پیش نہ آئے ۔ آگر چہ اس طرح کی مثالیں بہت تھوڑی ہیں کہ کوئی صحابی اسلام سے پہلے کا کوئی واقعہ بیان کرتے ہوں۔ اکثر و بیشتر رسول الشہ اللہ ہے بین یا نوجوانی کے واقعات ہیں اور حضور کے ذاتی اور شخص حالات و کیفیات کے بارے میں ہیں ، جس میں بہت زیادہ یا دداشت اور حافظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

مثال کے طور پر آپ نے سناہوگا کہ رسول اللہ اللہ اللہ کا اور اسلام قبول کے ایک ساتھی جو آپ کے ساتھ کاروبار میں شریک متھے وہ بعد میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اور آپ نے مخاطب ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ میر ہے شریک متھے اور آپ نے کبھی کوئی شک وشبہ کی بات نہیں ہی ، آپ نے بھی کوئی غلط بیانی نہیں کی ، بھی کاروبار میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور ہمیشہ تچی بات فرمائی سید ایس چیز ہے جس کے بارے میں کسی خاص یا دواشت یا اہتمام کی ضرورت نہیں ۔ یہ بات بغیر کسی خصوصی اہتمام یا عقیدت و محبت کے ہرا کیک کو یا درہ سکتی ہے۔ اس طرح کی مجھا اور احادیث ہیں جن کے بارے میں محد ثین کی غالب اکثریت کا یا درہ سکتی ہے۔ اس طرح کی مجھا اور احادیث ہیں جن کے بارے میں محد ثین کی غالب اکثریت کا یا رہ کے میں اگر یہ ثابت خوال کے بارے میں اگر یہ ثابت موجائے کہ یہاں وہ دوئیت تا بل قبول نہیں ہوجائے کہ یہاں وہ دوئیت تا بل قبول نہیں ہوجائے کہ یہاں وہ دوئیت تا بل قبول نہیں ہوجائے کہ یہاں وہ دوئیت تا بل قبول نہیں ہوجائے کہ یہاں وہ دوئیت تا بل قبول نہیں ہوجائے کہ یہاں وہ حداد کے ساتھ ہے۔

اسلام کے بعد دوسری شرط عدالت کی ہے۔عدالت ایک جامع اصطلاح ہے جس کی

بہت ی تعبیری ہو تھی ہیں۔ عدالت کی اہل علم نے بہت ی تخریحات کی ہیں۔ کیکن اس کے دومفا ہیم ہیں۔ایک تو تانونی مفہوم، مدیارہ جو کم ہے کم سطح پر ضرور موجود ہونا چاہئے اس ہے کہ اس کے ہارے میں قبول کرنے کا کوئی سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ وہ کم ہے کم مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کی اچھا کیاں اس کی کمرور یوں سے زیادہ ہوں وہ عادل ہے۔ 'من غلبت حسناتہ علی سباتہ'۔ جس کی حیات اس کی کمرور یوں سے زیادہ ہوں اس کوعدالت حاصل ہے۔ کیکن یہاں چونکہ معاملہ علم حدیث کا ہے، اور رسول اللہ علی شاف کی جارشادات گرامی کا ہے، اس لئے اس میں زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اور عدالت کی بعض ایس شرائط بھی شامل کی جاتی ہیں جو عام طور پر عدالت کے قانونی مفہوم میں شامل نہیں ہیں۔ ان میں ایک بنیادی شرط تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت اور کر دار میں قانونی مفہوم میں شامل نہیں ہیں۔ ان میں ایک بنیادی شرط تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت اور کر دار میں افعاتی اور وہ گنا تی اور وہ گنا تا ہو۔ بہت کی چیز یہ بنی کی جو معیار ہوتا چاہئے صدیث کے راوی میں وہ معیار اور کر دار بیا کا خوات کے شایان شان نہیں ہوتیں۔ اس لئے اگر کوئی شخص، جو راوی حدیث ہے اور حول اللہ تو تیک کی زبان مبارک سے نظے ہوئے پائی ہونا چاہئے۔ ایک بنیادی شرط تو یہ ہو راوی حدیث ہے اور سول اللہ تو تیک کی زبان مبارک سے نظے ہوئے پائی ہونا چاہئے۔ ایک بنیادی شرط تو یہ ہو۔ اس کا کر دار اور اظاتی اور مروت بھی بہت اعلیٰ ہونا چاہئے۔ ایک بنیادی شرط تو یہ ہے۔ اس کا کر دار اور اطاق اور مروت بھی بہت اعلیٰ ہونا چاہئے۔ ایک بنیادی شرط تو یہ ہے۔

دوسری شرط بیہ ہے کہ دینی معاملات میں ، فرائض کی پابندی اور محرمات سے اجتناب میں وہ ایک معیاری کر دار کا انسان ہو۔ بھی بھار کوئی مناطی سرز دہوجائے تو بیہ عدالت کے خلاف نہیں ہے ، بھی بھار کسی فریضہ کی ادائیگی میں کوتا ہی ہوجائے تو بیہ بھی عدالت کے خلاف نہیں ہے ، لیکن کسی کی شہرت ہی بیہ ہو کہ بی فلاں فریضہ کی پابندی نہیں کرتا ، اس کے پاس بقد رنصاب پیسہ ہے اور زکو ق نہیں دیتا ، پایٹی خص عاد تا نماز کی پابنا بندی نہیں کرتا ، پایٹی خص فلاں برے اور حرام کام میں مبتلا ہے ، ایسا شخص بھر عادل نہیں ہے اور روایت حدیث کے معاملہ میں اس کی روایت کو قبول نہیں کہا جائے گا۔

تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل اور مجھ دارانسان ہو۔ بے وقوف اور نالائق انسان نہ ہو۔ بعض لوگ بڑے نیک اور مقی ہو سکتے ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم عقل اور کم فہم بھی ہو سکتے ہیں ، اس کئے یہ بھی دیکھنا نسروری ہے کہ تدین اور تقوی کے ساتھ ساتھ عقل اور فہم ہیں بھی وہ

او نچ درجہ کا انسان ہو۔ کم از کم جوبات اس نے سی ہے اس کو تمجھا ہو، اس کو یا در کھا ہوا در لوری تھے ہو بوجھ کے ساتھ اس کو دہرایا ہو کہ کس سیاق وسباق کے ساتھ یہ بات ارشاد فر مائی گئی تھی اور اس کا مفہوم کیا تھا۔ بے عقل آ دمی کی بات اور روایت قابل قبول نہیں ہے۔

یہاں پھر بیسوال ہیدا ہوا کہ اگرا کیے چھوٹا بچہ جو خل کے وقت کم عمر تھالیکن ادا ٹیگی کے وقت اس کی عمر پختگی کو بہنچ گئی اور اس میں بختهٔ عقل وشعور پیدا ہو گیا ،مثلاً یا نچ حیوسال کا بچہ تھا ، جب اس نے محل کیا۔ تو کیا اب دس بارہ سال کے بعد وہ اس کوا دا کرسکتا ہے؟ محدثین کی غالب ترین ا کثریت کا خیال یہاں بھی وہی ہے جواسلام کے بارے میں ہے۔ کہ صحابہ کے بارے میں بیات تنا ہوسکتا ہے غیر صحافیؓ کے بارے میں نہیں ہوسکتا۔ اگر ایک بچہ یا نچ سال کی عمر میں کسی تابعیؓ ہے یا تبع تابعیؓ ہے کوئی صدیث سنتا ہے اور بعد میں بالغ ہونے کے بعد بیان کرتا ہے تو اس میں ایک شک ضرور باقی رہتا ہے کہ بچہ کوحدیث کامتن اور مفہوم سیجے طور پریا در ہا کنہیں رہا۔ کیکن اگر کوئی صحالیؓ اپنا کوئی ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں جوان کےایئے بچین کا ہے لیکن رسول اللہ علیہ کے کسی ارشادگرامی، یا تقریر یاعمل ہے متعلق ہے اور وہ بلوغ کے بعد بیان کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے۔اس کئے کہ صحابہ کرام میں حضرت علیٰ بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عباسٌ، حضرت عبدالله بن عمرٌ ،حضرت ابوسعید خدری اوراس طرح کے بہت سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے ابت بچین میں بار ہاحضور کی زیارت کی ، بہت ہے معاملات کو دیکھا اور بعد میں ان کو بیان کیا اور عام طور پرعلماء اسلام نے ان کوقبول کیا۔ رسول اللہ اللہ اللہ کے بہت سے واقعات اسلام کے فور اُبعد نے زیادہ تر حضرت علیؓ ہے مروی ہیں۔ مکہ کرمہ کے گئی واقعات حضرت علیؓ ہے مروی ہیں جب ان کی عمر دس بارہ سال سے زیادہ نہیں تھی۔حضرت ابن عباسؓ کی عمرحضورؓ کے انتقال کے وقت تیرہ سال تھی۔انہوں نے بہت سے واقعات نقل کئے ہیں جوان کے بچین کے ہیں۔ بیسب واقعات قابل قبول ہیں،اس لئے کہان کے راوی صحافی ہیں،اوران سے اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ وہ کوئی كمزور چيزيا غلط يا دواشت برمنى كوئى چيز بيان كردي كے۔ دومرے تمام راويوں كے لئے بيشرط ہے کہ انہوں نے تحل بھی عقل کی حالت میں کیا ہو، البتہ تحل کے لئے بلوغ شرط نہیں ہے، اگر بارہ سال کا بچے ہو، یا دواشت اچھی ہو، عربی جانتا ہو، اور اٹسے لوگ ہرز مانے میں یائے جاتے ہیں، تووہ حدیث قابل قبول ہے، تیرہ چودہ سال کی عمر کی حد تک قابل قبول ہے ۔ <sup>لی</sup>کن اگر وہ تخل کے وقت

ا تنا کم من بچے ہو کہاس میں عقل وشعور ہی نہ ہوتو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔

سب سے اہم شرط جو چو تھے نمبریر ہے وہ ضبط ہے۔ضبط سے مرادیہ ہے کہ روای نے جو کچھ سنااس کو بوری طرح ہے یا در کھا، پھروہ چیز ہمیشہاس کی یا دداشت میں محفوظ رہی۔ بھی اس کو بھلا یا نہیں ، بھی اس میں التباس نہیں ہوا ، بھی اس میں کوئی شک نہیں ہوااور روایت بیان کرنے تک بخل ہے لے کر اداتک، ضبط باقی رہاہو، کسی مرحلہ پر ضبط میں کوئی کمزوری یا خلل واقع نہ ہوا ہو۔ اس بات کی تحقیق اور تعین سب سے مشکل کام ہے جس کا محدثین نے التزام کیا اور ایک ایک راوی کے بارے میں شخنیق کی کہ اس کا ضبط کسی عمر سے تھا اور کس عمر تک رہا۔ بڑھا یے میں یا د داشت کا منہیں کرتی محدثین نے اس بارے میں بھی معلومات جمع کیس کہ س راوی کی کتنی عمر ہوئی اورعمر کے س حصہ تک اس کی با د داشت محفوظ تھی اور اگر اخبر عمر میں جا کراس کی با د داشت جواب دے گئی اور خراب ہو گئی تو کس عمر میں خراب ہو گئی۔ پھر علمائے رجال اور محدثین اس بات کا بھی التزام کرتے ہیں کہ راویوں کی یا د داشت اور حافظہ کی تاریخ بھی معلوم کریں اور اس بات کی شخفیق بھی کریں کہ فلاں راوی کی یا د داشت فلان من <del>تک</del>یبے ٹھیک تھی ۔لہٰذا اس من تک کی روایات قابل قبول ہیں ،اس سن کے بعدان کی یا د داشت میں کمزوری آنی شروع ہوگئی۔لہٰذا اس سن ہے لے کراس سن تک کی روایات کی اگر دیگر مآخذ ہے تصدیق ہوجائے تو وہ قابل قبول ہیں اور فلا اِ س میں اس کی یا دداشت بالکل جواب دے گئی تھی۔ اس کے بعد کی روایات قابل قبول نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کوالی بے شار مثالیں ملیں گی کہ ایک راوی کی ایک روایت قابل قبول ہے اور دوسری روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لئے کہ پہلی روایات عالم ضبط میں تھیں اور دوسری روایات عالم ضبط کے زائل ہونے کے بعد تھیں۔ راوی کے لئے یہ جار بنیادی شرائط ہیں جو ہرراوی میں یائی جانی جاہمیں ۔راوی کی ان جارشرا کط کے بعد سنداورمتن کے بارہ میں تین شرا کط اور ہیں جواگرموجود ہوں تو وہ حدیث مکمل طور برسیح اورمعیاری ہوگ۔

پہلی شرط ہے ہے کہ محدث سے لے کر، مثلاً امام بخاری سے لے کراور رسول التعلیقیة کی فرات کے متعلق سند ہواور درمیان میں کوئی سلسلہ ٹو ٹا ہوا نہ ہو۔ آگرا یک سلسلہ بھی ٹو ٹا ہوا ہے تو وہ حدیث بھرصحت کے اس معیار کی ہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ روایت شاذ نہ ہو۔ راوی مستند ہے، اس میں عقل بھی ہے، صبط بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اس میں عدالت بھی ہے اور سند بھی

متصل ہے۔ لیکن دہ کوئی ایک روایت نہ کرے جو عام ، مشہور ، متنداور طے شدہ سنت سے متعارض ہو۔ ایسی روایت کوشاذ کہتے ہیں۔ اگر کوئی ثقد اور متندراوی ایسی چیز بیان کرے جو عام رواۃ کی روایت کر دہ روایات کے خلاف ہواس کوشاذ کہتے ہیں۔ اور تیسر ی شرطاس باب میں بیہ کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیسی ہوئی داخلی علت نہ ہو جواس کے معیار کو متاثر کردے۔ علت سے مراد کوئی ایسی کمزوری ہوتی ہے جو بظاہر نہ راویت میں نظراتی ہے نہ متن میں ، اور ہم جیسے عامی لوگوں کواس کا پیتنہیں چل سکتا ، کیٹر وری ہوئی و جو بھل محدیث کا امام ہواور علم حدیث کی نزاکتوں کی جزوی اور کئی تفصیلات سے واقف ہو، وہ چہ لگا سکتا ہے کہ اس میں بیمزوری یا پیشاہ می ہو۔ اس پوشیدہ کمزوری یا خامی کوعلت کہتے ہیں اور بیم محدیث کا سب سے مشکل فن ہے۔

علل الحدیث پربھی کتابیں تکھی گئی ہیں۔ معرفت علل الحدیث کے موضوع پرائمہ حدیث نے بہت کام کیا ہے اوراس بات کے اصول طے کئے ہیں، کہ حدیث کی اگر کوئی علت ہے تو اس کو کیسے دریافت کیا جائے۔ علّت کے معنی آپ کمزوری کرسکتے ہیں کہ کوئی الی داخلی، اندرونی اور چھپی ہوئی کمزوری جس کا عام آ دمی کو پیتہ ہیں چلتا۔ یہ تینوں چیزیں اس میں موجود نہ ہوں اور راوی چا رول شرا لکا یہ یورااتر تا ہوتو پھروہ حدیث سے حدیث کہلائے گی۔

آپ میں ہے کل کسی نے پوچھاتھا کہ جمجے حدیث کس کو کہتے ہیں تو حدیث جمجے اس کو کہتے ہیں تو حدیث سے جمعے اس کو کہتے ہیں۔ لیعنی حدیث سے وہ ہے جس کی سند متصل ہو، اس میں کوئی خلانہ ہو، اس میں کوئی روایت شاذ نہ ہو، کوئی اندرونی علت نہ پائی جاتی ہواور راوی میں چاروں شرائط موجود ہوں۔ گویا راوی کی چارشرائط ہیں اور حدیث جمجے کی بھی چارشرائط ہیں۔ راوی کی چارشرائط اسلام، عدالت، عقل اور ضبط۔ یہ سات شرائط جس حدیث میں پائی جائیں گی وہ حدیث حدیث حدیث جوگی۔

ضبط سے مراد جیسا کہ میں نے عرض کیا قوت یادداشت ہے، اور محد ثین کہتے ہیں،
وقت ملاحظہ۔ جب روای بیواقعہ دیکھ رہے تھے یاس رہے تھے یا حدیث کی مجلس میں بیٹھے ہوئے
تھے تو ان کا مشاہدہ اتنا گہرا ہونا چاہئے ، دقت ملاحظہ کے معنی ہیں keen observation یا ور سام میں میں ایک لفظ اور ایک ایک جز کو پوری طرح سمجھ لیس اور
اس کے بعد بیان کریں۔

ان سات شرا نط میں سے اگر کوئی ایک شرط نا پید ہوجائے یا دوشرا نظ نا پید ہوجا کیں تو

عدیث کاورجہاسی اعتبار سے گھٹ جائے گا۔ان شرائط کے کم یازیادہ کم ہونے کی بنیاد پراحادیث دوقسموں میں تقسیم ہوجاتی ہیں۔ کچھ حدیثیں وہ ہیں جو قابل قبول ہیں اور کچھا حادیث وہ ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں۔ظاہر ہے دوہی قسمیں ہوں گی۔

یہ بیس ہوسکتا کہ کوئی حدیث آدھی قابل قبول ہواور آدھی قابل قبول نہ ہو۔ یا کوئی حدیث آدھی قابل قبول نہ ہو۔ یا کوئی حدیث جوحضور ہے منسوب ہواور وہ اس معیار پر پورااتر تی ہواور آپ کو یقین ہوگیا یاظن غالب قائم ہوگیا کہ بیرسول اللی اللی کا ارشاد گرامی ہے۔ تو وہ چیز قابل قبول ہے، واجب العمل ہے اور اس پرعمل کرناضروری ہے۔ بیحدیث کی ایک بڑی شم ہے۔

دوسری قشم اس حدیث کی ہے جو نا قابل قبول ہے اس کمزوری کی وجہ سے کہ آپ کو یقین ہو کہ میدرسول اللہ اللہ کا ارشاد گرامی نہیں ہے جس ذریعے یا جس اتھارٹی اور سند ہے آپ کی بہنچا ہے وہ سند کمزور ہے اتنی مضبوط نہیں ہے، یہ دوسری قشم ہوگئی۔

# حدیث کی اقسام

# مقبول ماضيح حديث

جو پہلی شم ہے یعنی حدیث سے یا قابل قبول حدیث ، اس کی پھر دوشمیں ہیں۔ ایک حدیث سے سے یعنی وہ حدیث جوان ساری شرائط کی جامع ہو جو میں نے ابھی عرض کیں۔ راوی میں چار ہا تیں پائی جاتی ہوں اور سند اور متن میں وہ تینوں منفی چیزیں جوموجود ہوسکتی ہیں وہ موجود نہوں۔ ان سات شرائط کے بعد وہ حدیث حدیث سے جموگ لیکن حدیث سے میں بھی کئی در جات ہیں جن پر آ گے چل کر بات کریں گے۔ حدیث سے قابل قبول اور واجب العمل ہے۔ صحیح بخاری، سے جمعے مسلم اور موطاء امام مالک کی جتنی مرفوع احادیث ہیں وہ ساری سے جمیح ہیں۔

#### حديث حسن

اس کے بعدایک درجہ آتا ہے جوحدیث حسن کہلاتا ہے، جو قابل قبول ہے لیکن اس کا درجہ حدیث حسن کہلاتا ہے، جو قابل قبول ہے لیکن اس کا درجہ حدیث سے کم ہے۔ حدیث حسن سے مرادوہ حدیث ہے کہ جس میں یا توراوی کی جارشرا لط میں سے کوئی ایک شرط جزوی طور پر مفقو دہو۔ اگران شرا لط میں سے کوئی ایک شرط جزوی طور پر مفقو دہو۔ اگران شرا لط میں سے کوئی شرط کلی طور پر مفقو دہو تھروہ حدیث حسن نہیں ہے، سے جو بخاری اور سے حسلم مسلم

میں ساری احادیث صحیح ہیں اور حدیث حسن کوئی نہیں ہے۔ ابوداؤ د، تر مذی اور نسائی میں صحیح احادیث بھی ہیں اور حدیث حسن بھی بہت ہیں۔

## ضعيف اورموضوع احاديث

دوسری طرف جوا حادیث نا قابل قبول ہیں ان کی بھی دوسمیں ہیں۔ ایک ضعیف اور دوسری موضوع ۔ موضوع کو مجاز آحدیث کہتے ہیں کیونکہ بیوہ روایات ہیں جن کی نسبت رسول اللہ علیہ ہے درست نہیں ہے اور وہ حضور کے ارشادات گرامی نہیں ہیں۔ موضوعات کے الگ مجموعے پائے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے یہ مجموعے مرتب کئے ہیں جن کی تعداد درجنوں میں ہے۔ کم از کم کچھیں تمیں کتابیں ہیں جن میں موضوع احاد شے جمع کردی گئی ہیں، تا کہ لوگوں کو پیت چل جائے کہ یہ حضور کے ارشادات نہیں ہیں۔

ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس میں حدیث حسن کی شرائط میں سے بعض شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔ مثلاً سند بوری کی پوری متصل ہے لیکن راوی یا دداشت میں کمزور ہے یا عدالت میں کمزور ہے، راوی کمزور ہے، راوی کمزور با تیں روایت کرتا ہو۔ گویا وہ تھٹم کھلا جھوٹا تو مشہور نہیں ہے لیکن اس کی روایات میں کمزور با تیں شامل ہوتی ہیں۔ اگراس کی شہرت جھوٹے کی ہے تو بھر تو وہ حدیث موضوع ہوجائے گی ، لیکن اس کے کردار کے بارے میں لوگوں کو بچھ شکایات ہیں، وہ حدیث ضعیف حدیث کہلائے گی۔

بیصدیث کی چار برای برای تسمیل ہیں۔ان میں سے ہرایک کی ذیلی تقسیمات بے شار ہیں۔محدثین نے کم وہیش سواقسام بیان کی ہیں۔ان سوقسموں میں ہرایک کے الگ الگ احکام ہیں۔ یہ وہ فن ہے جس کی تدوین میں کم وہیش چار پانچ سوسال گے ہیں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بہترین د ماغوں نے اور انتہائی مخلص ترین اور متقی ترین انسانوں نے اس کی تدوین اور اس کی خدمت میں وقت صرف کیا ہے۔اس لئے جیسے جیسے غور وخوض ہوتا گیا اور تحقیق ہوتی گئی نئی نئی فنگ منسیمیں سامنے آتی گئیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نئے نئے مواقع اور نت نئے امکانات سامنے آتی گئیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نئے بنے مواقع اور نت نئے امکانات سامنے آتی گئیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نئے بیان کی جیس۔مقدمہ ابن الصلاح، جوعلوم سامنے آتی رہے۔ کم وہیش سوفت میں محدثین نے بیان کی جیس۔مقدمہ ابن الصلاح، جوعلوم حدیث کی مشہور کتاب ہے،اور اپنے زمانے کی ایک منفر دکتاب مجھی جاتی تھی،اس میں علامہ ابن

الصلاح نے احادیث کی پنیسٹھ اقسام کی تفصیل بیان کی ہے۔انہوں نے اس میں ضعیف احادیث کی بیالیس قشمیں قرار دئی ہیں،جن میں سے بعض کا میں ابھی ذکر کرر ہاہوں۔ صحیح احادیث کی مزید اقسام

# صحيح لعينه اورضيح لغيره

سب سے پہلے عدیث می کو لیتے ہیں۔جیما کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا حدیث می کی سیمیں ہیں۔ ان سب کومیں جھوڑ کرصرف دوتقتیموں کا ذکر کرتا ہوں۔بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح میں ساری کی ساری شرا نظ بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں اور کسی شرط کی کمی نہیں ہوتی تو وہ حدیث سیح لعینہ کہلاتی ہے۔ اس کو آپ کہد سکتے ہیں یا The Sahih par excellance ، جواین ذات میں بالکل صحیح ہے۔ دوسری شم صحیح لغیر ہ کہلاتی ہے، کہ اصل میں تو وہ حدیث سیجے کے کمل معیار پڑہیں تھی ،لیکن اس میں جو کمی رہ گئی تھی وہ کسی اور ذریعہ ہے یوری ہوگئی۔مثال کے طور پرایک صحابیؓ ہے ایک حدیث مروی ہے، آپ کے پاس جس سندیوہ حدیث بینی ،فرض سیجئے کہ آپ امام بخاری کے زمانے میں ہیں ،اور آپ کوایک خاص سند ہے حدیث بینجی،اس سند میں جومحد شصحا بی سے روایت کرتے ہیں وہ آپ کی تحقیق میں کمزور ہیں۔ اس لئے آپ نے اس کو صدیث حسن یا حدیث ضعیف قرار دے دیا۔ پھر پچھ دن کے بعد آپ کوکسی اورسند سے وہی حدیث پہنچی ،اس میں جوراوی صحالیؓ سے روایت کرنے والے ہیں وہ تو درست ہیں لیکن تابعی سے روایت گرئےنے والے کمزور ہیں، گویا اس مرحلہ پر جو کمزوری تھی وہ دور ہوگئی، دوسرے مرحلہ پر کمزوری آگئی۔نو پہلے مرحلہ والی کمزوری تو ایک حد تک دور ہوگئی اور بیدیقین ہو گیا کہ بیرحدیث صحابہ کرام ہے روایت کرنے والوں میں بعض متنداور پختہ لوگ بھی موجود ہیں۔ پھر تیسری حدیث ملی جس میں تبع تا بعی کی کمزوری بھی دورہوگئی تو گویا تبع تا بعین میں بھی ایسےلوگ موجود تنھے جومتنند تنھے۔اس طرح ہے اس کوکولیٹ کرنے اورآپس میں مختلف روایات اوراسنا د کا تقابل کرنے کے بعد جو کمزوری تھی وہ دور ہوگئی۔اس تحقیق کے بعد آپ نے اس حدیث کو بھی تھیج قراردے دیا توالی حدیث صحیح لغیر ہ کہلاتی ہے۔جواپی ذات میں توصیح نہیں تھی لیکن دوسرے دلائل اورشوا مدکی وجہ ہے وہ سجیح قراریا گئی۔

حسن لعينه اورحسن لغيره

جس طرح شیح کی ہی دو ہوئی ہوئی شمیں ہیں: شیح لعینہ اور شیح لغیر ہ۔ای طرح سے حسن کی بھی دوشمیں ہیں۔ حسن لعینہ اور حسن لغیر ہ۔ حسن لعینہ تو وہ صدیث ہے جوشیح صدیث ہونے کی ایک یا دو شرا نظ میں ناقص ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی ابتدائی شخصیق میں کسی صدیث کو ضعیف قرار دیا اور ضعیف قرار دینے کے بعد آپ کو بعض شواہد سے یہ تحقیق ہوگئ کہ جس سبب سے متعیف قرار دیا اور ضعیف آس صدیث کو قرار دیا تھا ان اسباب کا از الہ ہوسکتا ہے۔ اس از الہ کی وجہ سے یا اس کی کے دور ہوجانے کی وجہ سے آپ نے اس کو حسن قرار دی دیا ، یہ حسن لغیر ہے۔ یعنی خارجی اسباب وشواہد کی وجہ سے یہ حسن قرار ہاگئی ورنہ اصل میں یہ حسن نہیں تھی بلکہ ضعیف تھی۔ اسباب وشواہد کی وجہ سے یہ حسن قرار ہیا گئی ورنہ اصل میں یہ حسن نہیں تھی بلکہ ضعیف تھی۔

سیح لعینہ اور صحیح لغیرہ کے بعد ہدایک اور تقسیم ہوگئی لینی حسن لعینہ اور حسن لغیرہ۔ پھر جوا حادیث صحیح لعینہ ہیں ۔ یعنی Origionally صحیح ہیں ،ان کی پھرتین تشمیں ہیں ۔ایک قشم وہ ہے کہ جس کوصحابہ کرام گی اتنی بڑی تعدا دیے نقل کیا ہواور تا بعین اتنی بڑی تعدا دیے روایت کیا ہوجن کے بارے میں ایسے کسی امکان کا شائبہ تک نہ رہے کہ ان میں سے کسی سے کوئی بھول چوک ہوگئی ہوگی ۔ صحابہ کرام نعوذ باللہ غلط بیانی تو نہیں کرتے ہتے ، اور نہ کسی صحابی کو غلط بیان سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کاعظی اور بشری طور پرامکان موجود ہے کہ کسی بات کو یا در کھنے یا سمجھنے میں کسی صحافی سے بھول چوک ہوگئ ہو، اس کاعقلی اور بشری امکان بہر حال موجود ہے\_نیکن اگرکسی حدیث کواتنی بڑی تعداد میں صحابہ نے نقل کیا ہو کہان میں بھول چوک کاامکان بھی ناپید ہوجائے اور پھر صحابہ سے نقل کرنے والے بھی اتنی ہی بڑی تعداد میں ہوں کہان کے بارے میں بھی کسی غلط بیانی یا بھول چوک کا امکان نہ رہے۔ پھر تابعین ہے روایت کرنے والے بھی اتنی بڑی تعداد میں ہوں کہان کے روایت کرنے میں بھی کسی غلطی کا امکان نہ رہے تو پھر اس حدیث کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے۔ حدیث متواتر کا درجہ وہی ہے جوقر آن پاک کا ہے۔ ثبوت کے اعتبار سے حدیث متواتر اور قرآن پاک میں کوئی فرق نہیں ہے۔جس طرح قرآن پاک تواتر ہے نسلاً بعدنسلِ ہم تک پہنچاہے۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام نے یاد کیا، پھرلا کھوں تابعین کو یاد کرایا اور اس طرح ہے ہم تک پہنچ گیا۔ای طرح ہے حدیث متواتر صحابہ کی بڑی تعداد ہے منقول ہے۔ صحابہ

کی بڑی تعداد نے تابعین کی بہت بڑی تعداد تک پہنچایا۔اس طرح سے ہوتے ہوتے وہ احادیث مرتبین کتب حدیث تک آگئیں اور مرتب ہوگئیں اس لئے بیدرجہ سب سے اونچاہے۔ تو اتر کے درجات

تواتر میں پھرالگ الگ درجات ہیں۔سب سے اونچا درجہاں روایت کا ہے جومتواتر باللفظ ہے یعنی جس کے الفاظ کو درجنوں اور باللفظ ہے یعنی جس کے الفاظ کو درجنوں اور سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ نے بیان کیا۔ تبرک کے طور پرصرف دوا حادیث متواتر باللفظ آپ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ نے بیان کیا۔ تبرک کے طور پرصرف دوا حادیث متواتر باللفظ آپ سے بیان کر دیتا ہوں۔

حضور نے فرمایا کہ 'من گذب علی مُنَعَمِّداُ فلیتبواُ مقعدہ من الناز' جُوتُف جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ منسوب کر ہے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنالے۔ اس حدیث کو دوسو صحابہ نے روایت کیا ہے۔ اور بیان چندا حادیث میں سے ہے جن کے راویوں میں تمام عشرہ مبشرہ شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے دس اصحاب اس کے راوی ہیں۔ صدیق اکبر سے لے کر بقیہ عشرہ مبشرہ سمیت دوسو صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے اور ان سے ہزاروں تابعین نے روایت کیا ہے۔ ورایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے روایت کیا ہے۔ مزاروں تابعین نے روایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے نے روایت کیا ہے۔ منا اللہ مثال ہے۔ مری مثال: لاف صل لعربی علی عجمی الا بالتقوی کے مضور نے خطبہ جمتہ الوداع میں ارشاد فرمایا ، ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ نے سنا ، ان میں سے پینکڑوں نے آگے بیان کیا اور یہ چیز تو اثر کے ساتھ انہی الفاظ میں لوگوں تک پینی ۔

تواتر لفظی کے بعد دوسری مثال ہوتی ہے تواتر معنوی کی۔ کہ وہ الفاظ تو متواتر نہیں ہیں لیکن ان کامشترک مفہوم تواتر کے ساتھ آیا ہے۔ تواتر معنوی کی مثال ہے: 'مسے علیہ السخے فین '۔ جرابوں پر یا چر ہے کے موزوں پر بہاختلاف فقہامسے کا جائز ہونا تواتر معنوی ہے۔ کم وہیں ستر اسی صحابہ کرام سے مروی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے اس روایت کونقل کیا ہے۔ ان کے الفاظ ایک نہیں ہیں اور ایک ہو بھی نہیں سکتے اس لئے کہ انہوں نے رسول اللّه اللّه ہیں ہیں کے کمل کود یکھا اور ہرد یکھنے والے نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ الفاظ سب کے الگ الگ ہیں، کیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے کہ رسول اللّه اللّه ہیں۔ نے موزوں پر مسمح فرمایا۔

تواتر کی تیسری سم ہوتی ہے تواتر قدر مشترک۔ جہاں سب روایت کے الفاظ بھی الگ الگ ہوتے ہیں اوران کا مفہوم بھی الگ الگ ہوتا ہے ، لیکن ان سب احادیث میں ایک حصہ قدر مشترک ہے جس سے ایک خاص بات ظاہر ہوتی ہے وہ تواتر قدر مشترک ہے۔ گویا یہ قدر مشترک حصہ اس طرح ثابت ہے کہ جس میں نہ کوئی تامل ہے نہ کی شک دشہد کی گنجائش ہے۔ وہ تواتر قدر مشترک کہلاتا ہے۔ اس کی بہت می مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر نمازوں کے اوقات کا معاملہ۔ اس بارے میں بہت کی احادیث ہیں۔ مثال کے طور پر نمازوں کے اوقات کا معاملہ۔ اس بارے میں بہت کی احادیث ہیں۔ مختلف صحابہ نے اپنے انداز میں تفصیلات کو بیان کیا۔ رسول اللہ نے وقا فوق فی مختلف الفاظ میں اس کو بیان کیا۔ صحابہ کرام نے مختلف سیاق وسیات میں اس کو بیان کیا۔ سے دو ہیہ ہے کہ ظہر کی نمازاس وقت ہوگی جب سورج ڈھل جائے ، فجر کا وقت اس وقت ہوگا جب صح صادق طلوع ہوجائے۔ یہ الفاظ تو متعین طور پر متواتر احادیث میں آئے لیکن یہ قدر مشترک سینکڑوں احادیث میں موجود ہے۔ یہ الفاظ تو متعین طور پر متواتر احادیث میں آئے لیکن یہ قدر مشترک سینکڑوں احادیث میں موجود ہے۔ اس لئے یہ تواتر قدر مشترک کہلاتا ہے۔

اس کے بعدایک ورجہ ہے تو اس طقہ کا۔ کہ ایک طبقہ نے ، ایک پوری سل نے ایک کام طبقہ نے ، ایک پوری سل نے ایک خاص طبقہ نے ، کور چوتھی نسل نے ۔ یا کسی خاص طبقہ نے ، لوگوں کے کسی خاص گروہ نے ایک عمل اس طرح کیا۔ مثال کے طور پر ایک دلچہ ب واقعہ بیان کرتا ہوں۔ احادیث میں مختلف ناپوں (Measures) کا ذکر ہے۔ مثلاً صدقہ فطر کے بارے میں ذکر ہے ۔ مثلاً صدقہ فطر کے بارے میں ذکر ہے ۔ یا ذکو تھ بیا نوں کا ذکر آیا ہے کہ نصاع ، نصف صاع من ہُر ، یعنی صدقہ فطر کے طور پر گندم کا نصف صاع دیا جائے۔ تو صاع ہے کیا مراد ہے۔ اُس زمانے میں ایسے پیانے تو نہیں ہوتے تھے جو سرکاری طور پر سٹینڈ رائز ڈ ہوں۔ ہوں۔ ہر سرکا جسے ایک نام می مختلف اوز ان رائج ہوتے تھے۔ مثلاً جس پیانہ کوہم آج تک سیر کہتے تھے اور اب کلو کہنے ہی ہیں ، یہ سیر مختلف علاقوں میں مختلف مقدار کے ہوتے تھے مثلاً ، سیر عالمگیری ، سیر شاہجہانی ، یکا سیر ، کیا سیر ، فلال سیر اور فلال سیر وغیرہ۔ ہر سیر کا الگ الگ وزن سیر عالمگیری ، سیر شاہجہانی ، یکا سیر ، کوئی چالیس تو لے کا ہے ، کوئی ۱۳ تو لہ کا ۔ ای طرح سے عرب میں صاع مختلف انداز کے ہوا کرتے تھے۔ اب یہ بات کہ حدیث میں جس صاع کا ذکر عب میں صاع مختلف انداز کے ہوا کرتے تھے۔ اب یہ بات کہ حدیث میں جس صاع کا ذکر مواہ ہوں کوئی تا ہوں کے مطابق آپ صدفہ فطرادا کریں ، ایک شخص طلب بات تھی۔

امام ابو یوسف کوفہ میں رہتے تھے، انہوں نے کوفہ میں رائے صاع کی بنیاد پرفتو کا دیا کہ صدقہ فطرکوفہ کے نصف صاع کے مطابق دیا کریں۔ جب وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہاں کا صاع کوفہ کے صاع سے مختلف ہے۔ امام ما لک ّسے ملا قات ہوئی اور مختلف معاملات پر تباولہ خیال ہوا تو امام ما لک نے بوچھا کہ صدقہ فطر کی آپ کیا مقدار قرار دیتے ہیں؟ امام ابویوسف نے فرمایا کہ آدھا صاع جیسا کہ صدیث میں ہے۔ امام ما لک ؒ نے بوچھا کون ساصاع، انہوں نے فرمایا کہ آدھا صاع جیسا کہ صدیث میں ہے۔ امام ما لک ؒ نے بوچھا کون ساصاع، انہوں نے فرمایا صاع، امام ما لک ؒ نے اگلے دن مدینہ منورہ کے بازار سے بہت انہوں نے فرمایا صاع، امام ما لک ؒ نے اگلے دن مدینہ منورہ کے بازار سے بہت سے دکا نداروں کو یہ کہہ کر بلایا کہ اپنا اپنا صام ، یعنی ناسے کا بیالہ لے کر آد و وہ اپنا اپنا صاع لے وہا کہ بہت آتے۔ انہوں نے بوچھا کہ یہ بیالہ آپ کوکہاں سے ملا۔ جواب ملا کہ والد کے زمانہ مبارک سے بچا کہ بہت والد کے پاس کہاں سے آیا؟ جواب دیا: وادا کے زمانے سے، اس طرح سے یہ چھا کہ بہت اولوں کے پاس خاندانی صاع شے جو رسول اللہ مالے گئے۔ کے زمانہ مبارک سے بچا آر ہے سے لوگوں کے پاس خاندانی صاع شے جو رسول اللہ علی تھا۔

یہ تواتر طبقہ ہے کہ ایک خاص طبقہ میں مثلاً جوتا جروں کا طبقہ ہے، اور حضور کے زمانہ سے مدینہ میں تجارت کرتا تھا، ان میں تواتر کے ساتھ ایک چیز چلی آرہی ہے۔ یہی تواتر کی ایک فتم ہے۔ اس پرامام ابو یوسف نے اپنی رائے سے رجوع کیا اور امام مالک گی رائے سے اتفاق فر مایا۔

تقام ہے۔ اس پرامام ابو یوسف نے اپنی رائے سے رجوع کیا اور امام مالک گی رائے سے اتفاق فر مایا۔

تواتر طبقہ کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ امام یوسف اور امام مالک ہی کا واقعہ ہے۔

اس کا پس منظریہ ہے کہ رسول الشفائی ہے جب فتح کمہ کے موقع پر ملہ کر مہتشریف لے گئے اور وہاں اسلامی ایڈ منسٹریش قائم ہوگئی تو ایک کسن نوجوان بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کرلیا اور وہاں اسلامی ایڈ منسٹریش قائم ہوگئی تو ایک کسن نوجوان علی جب تک مسلمان وہاں رہے، اذان یا وکر کی تھی اور اور پی تھی اور اذان بھی یا دکر کی تھی ، اور انہوں نے چار پانچ ون میں جب تک مسلمان وہاں رہے ، اذان یا وکر کی تھی اور اذان بھی یا دکر کی تھی ۔ آواز بڑی او نجی تھی اور اذان بھی یا دکر کی تھی ۔ تو رسول الشفائی نے ان کورم مکہ کا موذن مقرد کردیا۔ اور یہ دیکھنے کے لئے کہ ان کواذان تھی یا د ہے یا نہیں، فر مایا کہ میں کھڑ ابوتا ہوں تم اذان کا ایک ایک جملہ جمعے سنا تے جاؤ۔ وہ ایک جملہ آہتہ سے کہتے تھے ، اللہ کم رائوتا ہوں تم اذان کا ایک ایک جملہ جمعے سنا تے جاؤ۔ وہ ایک جملہ آہتہ سے کہتے تھے ؛ اللہ اکبراللہ اکبر، پھرحضور اشارہ فر ماتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، کہو۔ پھروہ وہ زور سے کہتے تھے ؛ اللہ اکبراللہ اکبر، پھرحضور اشارہ فر ماتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، کہو۔ پھروہ وہ زور سے کہتے تھے ؛ اللہ اکبرالہ اکبر، پھرحضور اشارہ فر ماتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، کہو۔ پھروہ وہ زور سے کہتے تھے ؛ اللہ اکبرالہ اکبرالہ کو مورد کی سنا ہے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے۔

ابومحذورہ زندگی بھراس طرح ہے اذان دیتے رہے۔ اور جوکوئی اذان کی روایت یو چھتا تھاوہ کہتے تھے کہ رسول التعافیہ نے مجھے سکھایا کہ پہلے اس کوآ ہستہ سے کہو پھر زور سے کہو۔ اس کو تے جیسے کہتے ہیں ۔ یعنی لوٹانا، رجوع سے ہے۔ امام ابو بوسف جی کے لئے تشریف لے گئے۔ مکہ مکرنمہ میں مختلف محدثین سے اذان کے احکام یو چھے۔ تو وہاں کے کئی لوگوں نے ان کو ترجیع کا طریقة سکھایا کہ اذان کا سنت طریقہ ہے کہ پہلے آ ہت کہواس کے بعد بلندآ واز ہے کہو۔ امام ابو یوسف ؓ نے اس کی بنیاد پرفتو کی دینا شروع کر دیا کہ اذان میں ترجیع سنت ہے۔ کچھ عرصہ کے بعدان کا مدینہ منورہ تشریف لا ناہوا جہاں امام مالک سے ملاقات ہوئی۔ بیہیں معلوم کہ اس ملا قات میں یا کسی اور ملا قات میں۔ جب اذ ان پر بات ہوئی تو امام ابو یوسف نے فر مایا کہ اذ ان میں ترجیع سنت ہے۔امام مالک نے کہا کہ ترجیع ندسنت ہے اور ندشرط ہے، امام ابو بوسف نے فرمایا کہ مجھ سے فلال محدث نے روایت کی ہے، انہول نے فلال سے روایت کی ہے انہول نے فلال سے روایت کی انہوں نے فلال سے روایت کی تو انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ علیہ نے جب ابومحذورہ کواذان سکھائی تو ترجیع کے ساتھ سکھائی تھی۔امام مالک ؒ نے فرمایا کہ یہ روایت میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ اب امام ابو یوسف کو جیرت ہوئی کہ میں حدیث سیجے کو یوری متصل سند ہے بیان کررہاہوں ،ساری کی ساری شرا نظ پوری ہیں اور امام مالک کہتے ہیں کہ یہ میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ امام ابو یوسف ؓ نے بوچھا کہ آپ کے پاس کوئی الی حدیث متصل موجود ہے جس کی بنیاد پرآپ میری روایت کونا قابل قبول قرار دے رہے ہیں۔امام مالک نے کہانہیں۔امام ابو یوسف کواور بھی جیرت ہوئی۔امام مالک ؓ نے کہاا جھااس کا میں کل جواب دوں گا۔اگلے دن جب امام ابو بوسف ملاقات کے لئے تشریف لے آئے تو امام مالک کے ہاں بہت سے حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔امام مالک نے ایک سے یو جھا کہ آپکون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں مدینه منوره کی فلال مسجد کا موذن ہول۔انہول نے کہا کہ اذان دیجئے۔انہول نے

104

اذان دے کرسائی، اس میں ترجیع نہیں تھی۔ ان ہے پوچھا کہ آپ کو یہا ذان کس نے سکھائی۔ کہا کہ میرے والد نے۔ پوچھا: آپ کے والد کوکس نے سکھائی؟ جواب دیا: ان کے والد نے، ان کوکس نے سکھائی؟ کہا کہ یہ تو معلوم پوچھا: ان کوکس نے سکھائی؟ کہا کہ یہ تو معلوم نہیں لیکن وہ رسول اللہ علی ہے ذیان کے والد نے میں مدینہ منورہ کی فلال مجد میں ای طرح اذان دیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کی تمام مساجد کے موذنوں نے ایک ایک کرکے یہ گواہی دی کہ بم ابتداء ہے ای طرح سازان ویت چلا آرہے ہیں۔ اور ہمارے باپ، ہمارے وادااور ہمارے پڑوادا، جب سے یہ سلملہ قائم ہے اس وقت سے اس طرح اذان دیتے چلے آرہے ہیں۔ امام مالک نے کہا کہ یہ تو آر طبقہ ہے جو میرے نزدیک انفرادی روایت سے بڑھ کر ہے۔ یہ انفرادی روایت بو آپ کی ایک تا بعی کو اور ایک تا بعی کی اور ایک تا بعی کی ایک تا بعی کو اور ایک تا بعی کی ایک تا بعی کو وسرے طبقہ کے لئے ہے۔ یہ زیادہ قابل قبول ہے۔ لئے اور دوسرے طبقہ کے لئے ہے۔ یہ زیادہ قابل قبول ہے۔

یمی وہ چیز ہے جس کوا، م مالک عمل ، بل مدینہ کہتے ہیں۔ امام مالک کا اصول یہ ہے کہ اگرکوئی ایک حدیث جو کسی ایک راوی سے مروی ہو (جسے حدیث اُ حاد کہتے ہیں، آ گے اس کی تفصیل آئے گی۔) اگر وہ تو اتر طبقہ ، یا اہل مدینہ کے ممل سے متعارض ہوتو اہل مدینہ کے ممل کو ترجیح دی جائے گی اوراس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ تو اتر طبقہ کی مثال ہے۔

آخری قتم ہے جس کو تعامل کہتے ہیں اور تواتر کا لفظ بعض اوقات استعال نہیں کرتے ۔ تعامل سے مراد ہے کہ امت مسلمہ میں جوطر بقہ چلا آ رہا ہے ۔ غور سے سنئے گااس لئے کہ تعامل کامفہوم سمجھنے میں اکثر غلط نہی ہوتی ہے۔ ایسے اہل علم مخلص ہتی اور تتبع سنت جن حضرات کا طرز عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہو ، اگر ان میں ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہو جس کی تا سکہ میں علی طرز عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہو ، اگر ان میں ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہو جس کی تا سکہ میں اور قابل قبول ہے ۔ عام لوگوں کا ، گناہ گاروں کا ، چاہلوں کا ، شریعت سے ناوا قف لوگوں کا تعامل سی چیز کی دلیل نہیں ہے۔ لوگوں میں بہت سی غلط چیز یں بھی پھیل جاتی ہیں۔ لہذا یہ بات کہ چونکہ مسلمانوں میں یہ چیز رائے ہے اس لئے یہ فلط چیز یں بھی پھیل جاتی ہیں۔ لہذا یہ بات کہ چونکہ مسلمانوں میں یہ چیز رائے ہے اس لئے یہ درست ہے ، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ تعامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں میں دائے بھی ہو اور اس دور کے اور ہر دور کے متدین اہل علم ، شریعت اور قرآن وسنت کا علم رکھنے والے اس کو اور اس دور کے اور ہر دور کے متدین اہل علم ، شریعت اور قرآن وسنت کا علم رکھنے والے اس کو

درست بیجینے ہوں، یہی وہ تعامل ہے جوتواتر کی ایک قسم ہے، بشرطیکہ اعادیث صیحہ سے اس کی تائیا ہوتی ہو۔ ورند بیمیوں قسم کی گمراہیاں ہیں جومسلمانوں میں پھیل گئی ہیں۔ اگر ہر چیز کوتعامل کی بنیا، پر درست سمجھا جائے تو بہت می گمراہیاں درست ہوجائیں گی۔

یہ حدیث متواتر ہے جس کی بے شار مثالیں ہیں، دونین مثالیں میں نے بیان بھی کردیں ۔متواتر کا درجہ ثبوت کے معاملہ میں قرآن پاک کے برابریااس کے قریب قریب ہے۔ بعض جگہ قریب قریب ہے ،بعض جگہاں کے فوراً بعد ضرور ہے۔

## حديث مشهور

حدیث می دوسری قتم ہے حدیث مشہور ۔ یعنی وہ حدیث جس کوفل کرنے والے تواتر کے درجہ تک تو نہ بہنچتے ہوں ۔ لیکن اتنی تعداد میں ضرور ہوں کہ ان کی روایت کردہ حدیث ہر طبقہ میں معروف اور مشہور رہی ہو ۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے راوی کم از کم تین ہوں ، کی نے کہا کہ دو ہوں ، کسی نے کہا کہ دس ہوں ۔ اس کا تعین بڑا دشوار ہے ۔ بچھلوگوں نے کہا کہ صحابہ کی نے کہا کہ دو ہوں ، نین یا اس سے زیادہ ہوں ۔ لیکن اس کی کوئی متعین تعداد طے شدہ نہیں ہے ، سطح پر تین ہوں باقی تین یا اس سے زیادہ ہوں ۔ لیکن اس کی کوئی متعین تعداد طے شدہ نہیں ہے ، البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ روایت اتنی مشہور ہو کہ آپ اس کو خبر واحد یا ایک آ دمی کی یا دداشت پر ہمنی نہ قرار دے سکیس ۔

### خبرواحد

خبرواحد حدیث می میں ہی ہوسکتی ہے، حسن میں بھی ہوسکتی ہے اور ضعیف میں بھی ہوسکتی ہے۔ اس لئے کہ اس کا تعلق راویوں کی تعداد سے ہے۔ خبرواحد سے مرادوہ حدیث ہے جو ایک رادی نے ایک دوسر ہے راوی سے بیان کی ہواوراس دوسر ہے راوی نے ایک تیسر ہوراوی سے بیان کی ہواوراس دوسر ہے راوی نے ایک تیسر ہوراوی سے بیان کی ہو۔ یعنی صحابہ، تا بعین اور تبع تا بعین، تینوں مراحل پر ایک ایک راوی ہو۔ اس کو خبرواحد بھی کہتے ہیں ہا خبارا حادیا و اور بھی کہتے ہیں۔ آ حادوا حد یا احد لی جمع ہے۔ یعنی تین سطحوں پر کم از کم ایک ایک راوی ہو۔ ایک سے زیادہوتو وہ حدیث مشہور کے زمرہ میں شامل ہوجائے گی یاعز بر ہوجائے گی ،اور بھی تشمیس ہیں۔ کین تفصیلات کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ خبر واحد کے یار سے میں بڑی تفصیلی بحثیں ہیں کہ خبر صحیح بھی ہواور خبرواحد بھی ہو۔ تو

اس کا حکم شریعت میں کیا ہے۔ اور فقہائے اسلام اور محدثین کے دور سے لے کرآج تک اس برغمل درآ مدہوتا چلاآ رہا ہے۔ بعض محدثین کا خیال ہے ہے کہ اگر خبر واحد خبر صححے ہے تو ہر حال میں واجب التعمیل ہے اور اس پر کمل درآمہ کیا جائے گا۔ بعض فقہا کا ، جن میں حضرت امام ابوحنیفہ بھی شامل میں ، ان کا کہنا ہے کہ اگر خبر واحد طے شدہ سنت اور قیاس سے متعارض ہو تو قیاس اور طے شدہ سنت کو ترجیح دی جائے گا ، اور خبر واحد کا کوئی اور مفہوم قرار دیا جائے گا۔ اس پر ظاہری معنوں میں منت کو ترجیح دی جائے گا۔ اس میں صرف یہی دورائے نہیں بلکہ اور بھی آراء موجود ہیں اور انہی کی بنیا د پر فقہی مسالک وجود میں آئے ، واقعہ ہے کہ سلمانوں کی تاریخ میں صدر اسلام میں فقہی مسالک جنت ہیں ہیں دورائے نہیں۔ اختلاف ہی کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں ، صدیث کی بنیاد پر وجود میں اختلاف ہی کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں ، صدیث کی باتی قسموں کے بارہ میں کوئی اختلاف نہیں۔

چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد حضرت عمرؓ نے سحابہ کرام سے، جوہ ہاں موجود تھے،
پوچھا کہ کیا میں نے درست فیصلہ کیا ہے؟ سب صحابہ نے کہا کہ درست ہے۔ اس پریہ خاتون جن کا
میں نے ذکر کیا بعنی فاطمہؓ بنت قیس کھڑی ہوئیں اور کہا کہ رسول التعافیقی کے زمانے میں میر ب

شوہر نے مجھے طلاق وے دی تھی اور رسول التھ آئے نے میر ہے شوہر کوندر ہائش فراہم کرنے کے لئے کہا تھانہ نفقہ فراہم کرنے کو ۔ لہذا یہ صاحب جنہوں نے بیوی کو طلاق وے دی ہے وہ ان مطلقہ بیوی کو نفقہ اور رہائش فراہم کرنے کے پا بند نہیں ہیں ۔ سیّدنا عمر فارون نے اس پر ارشاد فر ما یا کہ 'لانتر ک کتاب ربیناو سنة نبینا بقول امرأةِ لاندری هل حفظت ام نسبت' کہ ہم اللہ کی کہ 'لانتر ک کتاب ربیناو سنة نبینا بقول امرأةِ لاندری هل حفظت ام نسبت' کہ ہم اللہ کی کہ تین معلوم نہیں کے رسول کی سنت کو کسی ایسی خاتون کے کہنے پر نہیں چھوڑ کے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ است سے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے بارے میں گئی۔

اب بہال خبر واحد ہے جوا یک صحابی گی روایت ہے۔ وہ صحابہ کی مجلس میں بیان کررہی ہے، جس میں نعوذ باللہ جھوٹ ہو لنے یا بددیا نتی کا کوئی امکان نہیں ۔ لیکن ایک انسانی اور بشری خطا کا امکان ضرور ہے۔ بقیہ صحابہ کرام گوجو چیز معلوم تھی وہ بیتھی کہرسول اللہ علی ہے نفقہ کا تھم بھی ویا ہے اور رہائش فراہم کرنے کا بھی تھم دیا ہے۔ قرآن پاک میں متاع بالمعروف کاذکر ہے۔ ورالہ مطلقات مناع بالمعروف حقاعلی المتقین ۔ قرآن پاک میں جو تھم آیا ہے اور حضور سے اس پھل کیا ہے وہ اس خاتون کی روایت پر ہم نہیں چھوڑ سکتے ۔ یہاں حضرت عرفارون نے بھے بھی محابہ کی موجودگی میں ان کی منظوری سے خبر واحد کو ترک کر دیا۔ اور ان کی جو فہم کراب اللہ اور سنت ثابتہ کی تھی اس کے مطابق عمل کیا۔

اس داقعہ ہے امام ابوصنیفہ نے استدلال کیا کہ اگر خبر داحداس نوعیت کی ہو کہ جس کا تعارض کی بڑے داقعہ ہے، قرآن کی کسی آیت ہے یاسنت ثابتہ ہے ہوتا ہوتو بھراس کونظر انداز کردیا جائے گا اور قرآنی تھم یاسنت ثابتہ کوتر جے دی جائے گی۔ بچھا ورفقہا کی رائے اس سے مختلف ہے جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن فقہا کے جتنے اختلا فات ہیں وہ استی فیصد یا مجھتر فیصد اسی خبر واحد کے بارہ میں کہ اس پر کب اور کہال عمل کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے ، کن حالات میں کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے ، کن حالات میں کیا جائے اور کہاں ختلا فات پیدا حالات میں کیا جائے اور کہاں ختلا فات پیدا حالات میں کیا جائے اور کہاں جائے ہوئے ہیں۔

خبروا حدید میں بھی پھر درجات ہیں۔خبروا حدی تعداد ذخیرہ احادیث میں بہت زیادہ ہے۔ بینی احادیث میں بہت زیادہ ہے۔ بینی گ ہے۔ بینی احادیث صححہ کاتھوڑ احصہ ہے جومتوا تر ہے۔ تواتر کی تمام اقسام ملا کر جواحادیث بنیں گ وہ بہت تھوڑی ہیں۔غالبًا ہزار بارہ سوسے زیادہ نہیں ہوں گی۔ یااس سے کچھزیادہ ہوں گی۔ باتی جواحادیث مشہور یاعزیز کہلاتی ہیں اور جو دویا نتین صحابہ سے مروی ہیں ،ان کی تعداد پانچ سات یا دس ہزار ہوگی۔احادیث کا بیشتر حصہ یعنی تقریباً پنیشرہ فیصد احادیث وہ ہیں جو اخبارا آحاد ہیں ، خبر واحد ہیں ۔ نیکن بیساری کی ساری کی ایک درجہ کی نہیں ہیں ۔ خبر واحد اگر صحیح کے سارے نقاضے پورے کرتی ہوتو وہ صحیح ہوگی۔، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حسن میں بھی خبر واحد ہو سکتی ہے۔ خوحد بیٹ ضعیف بھی ہوا ورخبر واحد بھی ہواس کا درجہ سب سے ضعیف میں بھی خبر واحد ہو سکتی ہے۔ جوحد بیٹ ضعیف بھی ہوا ورخبر واحد بھی ہواس کا درجہ سب سے ضعیف بھی ہوا ورخبر واحد بھی ہواس کا درجہ سب سے ضعیف میں بھی خبر واحد ہو سکتی ہے۔ جوحد بیٹ ضعیف بھی ہوا ورخبر واحد بھی ہوا س کا درجہ سب سے ضعیف میں بھی خبر واحد ہو سکتی ہے۔ جوحد بیٹ ضعیف بھی ہوا ورخبر واحد بھی ہوا س کا درجہ سب سے شعیف میں بھی خبر واحد ہو سکتی ہوئی ہوئی ۔

لیکن میں خبر واحد کے گیارہ درجات یا گیارہ افاد اور احداور علی خبر واحد اور حدیث میں خبر واحد اور حدیث میں خبر واحد کے گیارہ بیان کئے ہیں۔ بعض نے گیارہ بیان کئے ہیں۔ بعض نے گیارہ بیان کئے ہیں۔ بعض نے دس بیان کئے ہیں۔ بعض نے دس بیان کئے ہیں۔ بعض نے دس بیان کئے ہیں۔ بعض کے ہیں۔ بعض کے درجات ہیں۔

ا۔ خبرواحد کا سب سے اونچا درجہ وہ ہے جس پر صحاح ستہ کے تمام مرتبین کا اتفاق ہو۔ جو حدیث صحاح ستہ کی ساری کتابول میں آئی ہواس کا درجہ سب سے اونچاہے۔ ایس احادیث چند ہیں۔ چند سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس لئے اکثر محد ثین نے اس درجہ کا ذکر نہیں کیا۔

۲۔ اس کے بعد وہ احادیث ہیں جن پر اہام بخاری ، اہام مسلم ، تر مذی اور ابوداؤد کا اتفاق ہے۔ جب کہا جاتا ہے رواہ الاربعہ تو اس سے بہ چارمرا دہوتے ہیں۔ جب کہا جائے رواہ الستہ ، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ بیر صحاح ستہ کی سب کتابوں میں ہے۔ جب کہا جاتا ہے رواہ الاربعہ ، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ بیرصدیث صحاح ستہ کی سب کتابوں میں ہے۔ جب کہا جاتا ہے رواہ الاربعہ ، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ بیرصدیث صحاح ستہ کی سب کتابوں میں ہے۔ جب کہا جاتا ہے رواہ الاربعہ ، تو اس سے مراد ہے ابن ملجہ کے علاوہ بقیہ جیار کتابیں۔ تو سب سے پہلا درجہ صحاح ستہ اس سے مراد ہے ابن ملجہ اور نسائی کے علاوہ بقیہ جیار کتابیں۔ تو سب سے پہلا درجہ صحاح ستہ اس سے مراد ہے ابن ملجہ اور نسائی کے علاوہ بقیہ جیار کتابیں۔ تو سب سے پہلا درجہ صحاح ستہ اس سے مراد ہے ابن ملجہ اور نسائی کے علاوہ بقیہ جیار کتابیں۔ تو سب سے پہلا درجہ صحاح ستہ اس سے مراد ہے ابن ملجہ اور نسائی کے علاوہ بقیہ جیار کتابیں۔ تو سب سے پہلا درجہ صحاح ستہ اس سے مراد ہے ابن ملجہ اور نسائی کے علاوہ بقیہ جیار کتابیں۔ تو سب سے پہلا درجہ صحاح ستہ

والوں کا ہے۔ پھر دوسرا درجہ اربعہ والوں کا۔ سا۔ تیسرا درجہ ان کا جومتفق علیہ کہلاتی ہیں ٹینی وہ احادیث جن کوشیخین لیعنی امام بخاری اورمسلم دونوں نے روایت کیا ہو۔

سم کیروه جن کوصرف امام بخاری نے روایت کیا ہو۔

۵۔ پھروہ جن کوصرف امام سلم نے روایت کیا ہو۔

۲۔ پھروہ جوان دونوں کی شرائط پر پوری اتر تی ہوں لیکن بخاری وسلم میں موجود نہ

ہول۔

ے۔ پھروہ جوامام بخاری کی شرا نظر پر پوری ہیں کین بخاری میں نہیں ہیں۔ ۸۔ پھروہ جوسلم کی شرا نظر پر پوری ہیں کین مسلم میں نہیں ہیں۔

9۔ پھروہ جن کو بقیہ جپاراصحاب سنن نے روایت کیا ہو کیجنی ابوداؤ، تر مذی ،ابن ماجہ اورنسائی نے۔

۱- پھروہ جن کو صرف نسائی نے روایت کیا ہو۔

اا۔ پھروہ جن کو بقیدائمہنے روایت کیا ہو۔

یہ احادیث صحیح میں خبر واحد کے گیارہ ورجات ہیں۔ جومتواتر احادیث ہیں وہ ان درجات سے ماوراہیں ۔ان کا درجہ سب سے اونچا ہے۔

جس کو حدیث سے ہیں وہ شیخ کی وہ شکل ہے جس میں شیخ کی شرائط میں ہے کوئی ایک آ دھ شرط کم ہو۔اس لئے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔حدیث ضعیف کی ہے شارفتہ میں ہیں۔جبیبا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ امام ابن الصلاح نے بیالیس فتمیس بیان کی ہیں۔ بعض حضرات نے اس سے بھی زیادہ فتمیس بیان کی ہیں۔اوران قسموں میں سے ہرایک کا الگ الگ تکم ہے۔

چند قشمیں مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں۔ آٹھ فتمیں بیان کر دیتا ہوں۔

# حديث ضعيف كي اقسام

## مرسل حديث

حدیث ضعیف میں سب سے اونجی فتم حدیث مرسل ہے۔ مرسل کے معنی چھوڑی ہوئی میں اور وہ حدیث ہے۔ مرسل کے معنی چھوڑی ہوئی میں مرسل سے مراد وہ حدیث ہے جس میں کسی تابعی نے براہ راست رسول الله الله الله کا ارشاد مبارک یا آپ کا عمل مبارک نقل کیا ہوا ور درمیان میں صحافی کا ذکر نہ کیا ہو۔ مرسل احادیث اکثر و بیشتر محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں ہیں۔ محدثین کی بڑی تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول نہیں مجھتی ۔ البتہ فقہا کی بچھ تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول نہیں مجھتی ۔ البتہ فقہا کی بچھ تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول نہیں محقی ۔ البتہ فقہا کی بچھ تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول نہیں مجھتی ۔ ابتہ فقہا کی بچھ تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول نہیں محقول ہوں جو فقہ اور شریعت میں گرائی کی وجہ سے مشہور ہوں۔

اورشریعت کے عمومی احکام کے مطابق ہوں۔قر آن مجیدا در حدیث میں شریعت کے جوعمومی احکام آئے ہیںان کےمطابق ہوں اور کسی تابعی فقیہ سے مروی ہوں۔غیر فقیہ یا کم مشہور تابعی ہے اگر مروی ہوں تووہ قابل قبول نہیں ہیں۔اس کے پھر بہت سے اثرات ہوتے ہیں۔مثلاً ایک حدیث مرسل ہے، ایک فقیدنے قبول کی دوسرے نے قبول نہیں کی۔ امام شافعی کا مسلک اس بات میں ان دونوں اراء سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سعید بن المستیب کے علاوہ باقی کسی کے مراسیل قبول نہیں کرتا۔ان کے نز دیک مرسل حدیث قابل قبول نہیں ہے،سوائے سعید بن المسیب کے مراسیل کے، جوسیّدالتا بعین مشہور ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے شاگر دخاص بھی تھے، ان کے داماد بھی تھے اور پچیس تیس سال کے طویل عرصہ تک ان کے ساتھ رہے۔ان کی مراسیل امام شافعی کے نز دیک قابل قبول ہیں۔ ہاقی کسی مے مراسیل امام شافعی کے نز دیک قابل قبول نہیں ہیں ۔امام ابوحنیفہ کے نز دیک ہرتا بعی کی مرسل مذکورہ بالا دوشرا نُط کے ساتھ قابل قبول ہے۔ محدثین میں سے بیشتر کے نزدیک کوئی مرسل حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ بعض محدثین کے نزدیک کسی حدیث کی کمزوری کو دور کرنے یا compensate کرنے کے لئے مرسل قابل قبول ہے۔ایک حدیث مثلاً حسن لغیرہ ہے، کسی مرسل سے وہ کمی دور ہوجاتی ہے، تووہ صحیح لغیر ہ ہوجائے گی۔کوئی حدیث حسن لغیر ہتھی ،کسی مرسل سے اس کاضعف دور ہو گیا تو حسن لعینہ ہوگئی۔ضعیف تھی،مرسل سے Reinforce ہوگئی توحسن لغیرہ ہوجائے گی۔ گویا حدیث مرسل ان كاموں كے لئے تو قابل قبول ہے بقيہ چيزوں كے لئے قابل قبول نہيں ہے۔

منقطع حديث

دوسرادرجہ منقطع کا ہے۔منقطع سے مرادوہ حدیث ہے جس میں یا تو کوئی راوی درمیان منكل كيا موياكس مبهم خص كاذكركيا كيا مورمثال كطورير ذكركيا كيا موكد حدثني فلان عن فلان عن رجل يا عن شيخ، يا عن شيخ من قبيلة قريش ،قريش كايك برا ميال في مجھ سے بیان کیا۔اب معلوم نہیں کہ قریش کے قبیلہ کے وہ بڑے میاں کون تھے۔اس کئے ایس حدیث منقطع کہلاتی ہے۔اس کا درجہ مرسل کے بعد آتا ہے۔ مرسل کا درجہ اس لئے اونجاہے کہ تابعین تک اس کی سند کی ہے، صرف صحالی کا نام نہیں ہے۔ اب اگروہ تابعی او نیے درجہ کے ہیں تو

اس کا درجہاس کے حساب سے ہوگا۔لیکن منقطع میں جونام گراہواہے یامبہم ہے تو نہیں کہدسکتے کہ وہ کون آ دمی ہے۔

# معضل حديث

اس کے بعد معطمل حدیث کا درجہ آتا ہے۔ معصل وہ حدیث ہے جس میں دورادی
گرگئے ہوں۔ دو راوی گرے ہوں ، دونوں متند ہیں یا غیر متند ہیں، بیرسارے امکانات
موجود ہیں۔ان کا ضبط کس درجہ کا تھا، حفظ کس درجہ کا تھا، تخل کے دفت وہ مسلمان ہوئے تھے کہ
نہیں ہوئے تھے، بیرسارے مسائل جوحد بیث صحیح میں تھے دہ پیدا ہوں گے۔

"

#### ر مدس حدیث

اس کے بعدا یک قتم مدکس کی ہے۔ مدلس اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں روایت بیان کرنے والے نے جان بوجھ کر misrepresentation کی ہو۔ روایت حدیث میں تدلیس کا رواج دوسری صدی میں شروع ہوا۔ دراصل جب سی چیز ہے لوگوں کوعزت ملنا شروع ہوجاتی ہے تواس کے حصول کے لئے ایک مقابلہ اور مسابقت شروع ہوجاتی ہے اور مسابقت میں ہرایک کی کوشش پیہوتی ہے کہا ہے کونمایاں کر ہے۔اب فرض کریں درس قرآن کی میں مثال دیتاہوں کہآپ ڈاکٹر فرحت ادر لیس سے پڑھتی ہیں، ان کابڑ او نیجادرجہ اللّٰہ نے رکھا، بڑی شہرت عطا فر مائی ، درس کومقبولیت حاصل ہوئی۔اب فرض کریں کہ کسی اور نے بھی اس شہر میں درس کا حلقہ شروع کیا۔ا تفاق ہےان خاتون کوکسی وجہ ہے وہ شہرت نہیں ملی ، کیونکہ شہرت اللہ کی طرف ہے ہوتی ہے۔اب اگران کے تلامٰہ ہمیں اور جاکر پڑھائیں ادرایک خاتون آپ کے ہاں سے جاکے یر مھانا شروع کردیں اور دونوں جا کرفرض کریں لندن میں درس کا حلقہ قائم کریں۔آپ کے ہاں سے جانے والی خانون ہر جگہ جا کرفخریہ بیان کریں گی کہ انہوں نے ڈاکٹر فرحت کے ہاں سے پڑھا ہے۔اس کے برعکس وہ دوسری خاتون جب اپنے استاد کا نام کیتی ہیں تو ان کو کوئی نہیں جانتا۔ان کی طرف لوگ کم جاتے ہیں آپ کی طرف زیادہ آتے ہیں ۔اب اگروہ خاتون پہلیں كه ميں نے اسلام آباد كى ايك بروى متندخاتون سے علم قرآن حاصل كيا ہے تو سننے والاستحھے گا كه شایدڈ اکٹر فرحت سے علم حاصل کیا ہے۔اس طرح کی غلط بیانی جھوٹ تونہیں ہے لیکن ایک طرح کا مکان ضرور بیدا ہوجا تا ہے۔ تو مدلس اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی جان ہو جھ کرا سے کا امکان ضرور بیدا ہوجا تا ہے۔ تو مدلس اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی جان ہو جھ کرا سے الفاظ استعال کرے کہ جس سے سننے والے کو سے تا ثر ملے کہ اس نے کسی متند آ دمی سے یا فلال خاص آ دمی سے روایت حاصل کی ہے۔ یا انہوں نے براہ راست حاصل نہ کی ہو بنی سائی ان کول خاص آ دمی سے روایت کرے کہ فلال صاحب بیان کرتے ہیں ، بھی بیان ضرور کرتے ہیں ، لوگوں سے بیان کیا ہوگا ، لیکن آ پ سے بھی بیان کیا ہے کہ نہیں اور آپ کو بیان کرنے کی اجازت دمی ہے کہ نہیں ، اس کو وہ در میان میں حذف کر دیا کرتے تھے۔ یہ بین کہتے تھے کہ احبر نہی با حدثنی یعنی میں نے بیسنا ، یا مجھ سے انہوں نے بیبیان کیا ، وہ آ کے بیٹے اور کہا کہ فلال صاحب بے حدیث بیان کرتے ہیں ، یا فلال صاحب بے روایت ہے ، کس کی روایت ہے اس کو انہوں نے صدیث بیان کرتے ہیں ، یا فلال صاحب سے روایت ہے ، کس کی روایت ہے اس کو انہوں نے صدیث میں اس طرح کی احادیث کو مدلس کہتے ہیں۔ اور پھولوں نے بیکام کیا ، اللہ تو الی ان کی مخفرت فر مائے ۔ لیکن محد ثین نے ان کو پکڑلیا کہ بید حدیث مدلس ہے۔ مدلس بھی حدیث کی ایک مغفرت فر مائے ۔ لیکن محد ثین نے ان کو پکڑلیا کہ بید حدیث مدلس ہے۔ مدلس بھی حدیث کی ایک قسم ہے۔

# معلل حديث

علت کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ جس میں کوئی علت پائی جاتی ہو وہ حدیث معلل کہلاتی ہے۔ معلل حدیث کا پتہ چلانا خاصامشکل ہوتا ہے۔ اور بردی مشکل سے اس بات کا پتہ چلنا ہے کہ کوئی حدیث معلل ہے کوئی نہیں۔ محدثین نے اس پر کتابیں کھی ہیں۔ علل الحدیث کے نام سے ایک الگ فن ہے۔ اور علم حدیث کے فنون میں سب سے شکل فن ہے۔

### شاذ حديث

اس کے بعد شاذ حدیث کا درجہ ہے۔ بدوہ حدیث ہے جس میں بقیہ سب چیزیں تو بالکل ٹھیک ہیں لیکن بات جو بیان کی گئی ہے وہ ایس ہے کہ قرآن پاک کے عام احکام کے خلاف ہے۔ ایک ٹی ہے دہ شاذ کہلاتی ہے۔ اس کی تعریف بیہ ہے۔ ایک ٹی ہے جوحدیث کے احکام سے متعارض ہے۔ وہ شاذ کہلاتی ہے۔ اس کی تعریف بیہ ہے کہ 'مارو اہ الشقة منعال فا للثقات' یعنی ایک ثقدراوی بقیہ ثقدراویوں کے خالف کوئی چیز بیان کر ہے۔

## منكرحدبيث

اس کے بعد منگر صدیث کا درجہ ہے۔ کہ ایک ضعیف روای دوسرے ثقنہ راویوں کے خلاف کوئی چیز بیان کرے۔ شاذ اور منگر ایک ہی چیز ہے۔ شاذ وہ ہے کہ جو ثقنہ راوی سے آئے، منگر وہ ہے جو غیر ثقنہ راوی سے آئے۔

## متروك حديث

اورآخری درجہ متر وک حدیث کا ہے یعنی وہ حدیث جس کوترک کردیا گیاہو، جس کے بارے میں آپ یقین سے اور قطعیت کے ساتھ بیتو نہیں کہہ سکتے کہ یہ موضوع ہے اور حضور سے جھوٹ منسوب ہے۔ لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ بات عمل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یا تو وہ راوی ایسا ہے کہ اس کے بارے میں عام شہرت ہے کہ اس کی بارے میں عام شہرت ہے کہ اس کی یا دواشت درست نہیں ہے۔ ایک مخبوط الحواس قتم کا آدمی ہوں باشبہ نیک آدمی ہوں گے، ہزرگ بھی ہوں گے، کیکن وجنی طور پراس درجہ کے نہیں ہیں کہ ان کی بات بھروسہ کے قابل ہو۔ ایسی روایت متر وک کہلاتی ہے۔ یہ نا قابل قبول احادیث کی مختلف قتمیں تھیں۔

### موضوع أحاديث

آخری درجہ جس کو صرف مجاز آحدیث کہتے ہیں وہ حدیث موضوع ہے۔ موضوع سے مراد دہ بات یا وہ قول جو غلط طور پر رسول الشکالیات سے منسوب ہوگیا ہوئیکن حضور گاارشاد یا حضور کا مثل نہ ہو۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اس کا پنہ کسے چلے گا۔ محد ثین نے اس لئے سے ماری کا وشیں کیس اور ان چیز وں کا پنہ چلایا کہ رسول الشکالیة سے غلط طور پر جو چیزیں منسوب ہیں وہ کیا ہیں۔ اور ایک جملہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کو ہمیشہ یا در کھے گا کہ دنیا میں آج جتنی بھی نہ ہی کتا ہیں موجود ہیں، بشمول بائبل نیاعہد نامہ ، پرانا عہد نامہ اور دیگر ساری نہ ہی کتابیں ، وہ تاریخی اور علمی حثیت سے ہماری موضوع احادیث سے بھی کم درجہ کی ہیں۔ موضوع احادیث سے بھی کم درجہ کی ہیں۔ موضوع احادیث سے بھی کم درجہ کی ہیں۔ موضوع احادیث سے بھی تاریخی طور پر تابت شدہ ہیں۔ کم از کم بیتو پنہ ہے کہ بیا حادیث سے نے فتع کیں ، کس احادیث کیں وضع کیں ، اس کے زبان میں وضع کیں ، اس کے زبان میں وضع کیں ، اس کے زبان میں وضع کیں ، اس کے

الفاظ کیا تھے، وہ الفاظ بعینہ ہم تک بنچے ہیں۔ بائبل کے بارے میں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ س زمانے میں کھی گئی، متی طور پریہ بھی ابھی تک طرنہیں کہ موجودہ انجیل اول اول کس زبان میں کھی گئی، کس نے کھی ، کہاں کھی۔ خلاصہ یہ کہ ملمی اور تاریخی طور پر ہماری موضوع احادیث بھی ان کتابوں کی نسبت کہیں زیادہ متند اور تاریخی طور پر ثابت شدہ ہیں جن کو آج لوگ ندہ بی کتابیں مانتے ہیں۔ اس سے آپ ہمارے اور ان کے معیار کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

موضوع ہونے کا پیتہ اس طرح بھی چاتا تھا کہ بعض او قات لوگ خود اعتراف کر لیتے نتھے۔ایک شخص تھا، غالبًا اس کا نام عبدالکریم بن ابی العوجا تھا۔ پیخص خلیفہ ہارون الرشید کے ز مانے میں گرفتار ہوا۔اس کے بارے میں شکایت تھی کہ شخص جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کرلوگوں سے بیان کرتا ہے۔ شخفیق سے ثابت ہوا کہ واقعی ایسا ہی کرتا ہے۔ عدالت میں اس کے لئے سزائے موت کا تھم ہوا۔اس زمانے میں طریقہ بیتھا کہ سزائے موت خلیفہ کے ہاں نے کنفرم ہوا کرتی تھی ، آج بھی سزائے موت کوسر براہ مملکت کنفرم کرتا ہے۔خلیفہ ہارون رشید نے اس کو بلایا اورخو دبھی مزید خفیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس نے جار ہزار حدیثیں گھڑی ہیں۔اس نے اعتراف بھی كرليا \_ جب سزائے موت كے لئے لے جانے لگے تو اس نے خليفہ سے كہا كه آپ مجھے مروا تورہے ہیں لیکن ان حار ہزار حدیثوں کا کیا کریں گے جومیں نے گھ<sup>ڑ</sup> کر پھیلا دی ہیں ۔ان جعلی حدیثوں میں حلال کوحرام اور حرام کوحلال قرار دے دیا گیا ہے۔ ہارون نے کہا کہتم ان جار ہزار کی فکر نہ کرو، اگر جالیس ہزار بھی پھیلا دیتے تو ہمارے ہاں شعبہ بن الحجاج جیسے لوگ موجود ہیں،الفی بنخله نخلا، جوچھلنی میں سے چھان کرنکال دیتے ہیں کہ کیا چیز سے کیا غلط ہے۔ گویا ایسے ماہرفن محدثین موجود تھے جن کا ہارون الرشید نے ذکر کیا مثلًا شعبہ بن الحجاج جیسے لوگ موجود ہیں جو چھان کرنکال دیں گےاور کھوٹے اور کھرے کوا لگ الگ کر دیں گے ہتم اس کی فکر نہ كرو\_ چنانچەانہوں نے كھوٹے اور كھرے كوالگ الگ كرديا ، اور آج سب كے سامنے ہے كہ كيا چیز حضورگاارشاد ہےاور کیا آپ کاارشادہیں ہے۔

یہ تو مثال اس کی ہے کہ جہال وضع کرنے والے اور گھڑنے والے نے خود اعتراف کیا ہو کہ میں نے گھڑا ہے۔ کیکن اکثر وہ اعتراف نہیں کرتا تھا ، یا پتہ نہیں چلتا تھا کہ س نے سب کیا ہو کہ میں نے گھڑی ، یا گھڑنے ، یا گھڑنے کے بعد پھیلا دی اور مرگیا یا کسی فرضی نام سے پھیلا دی۔ اس کی کچھ

نشانیاں اور پچھ بہچپان علماء حدیث نے مقرر کی ہیں جو اکثر وبیشتر موضوعات کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ موجود ہیں۔ موضوعات پر جن لوگوں نے کتابیں تیار کی ہیں اور موضوع احادیث کو الگ جمع کیا ہے ان کے شروع میں وہ اصول بیان کئے ہیں جن کے نتیجہ میں کسی حدیث کے موضوع ہونے کا پیتہ چاتا ہے۔

اس میں سب سے بڑی بیچان تو الفاظ کا جھول ہے یا غیر معیاری عبارت یا غیر معیاری الفاظ ہوں، رکا کہ العبارہ یا رکا کہ اللفظ ۔رسول الفاظ ہوں، کہ خضوراً فضح العبارہ یا رکا کہ اللفظ ۔رسول الفاظ ہوں کہ حضوراً فضح العرب ہیں۔اس لئے معیار پر فائز سے ۔حضوراً فضح العرب ہیں۔اس لئے کوئی ایسا جملہ جو گھٹیا قسم کا ہو، یا گھٹیا عبارت پر بٹنی ہو یا عبارت جھول رکھتی ہو،اور فصاحت و بلاغت کے معیار سے گری ہوئی ہووہ قطعاً رسول اللفاظ کا ارشاد نہیں ہو سکتی۔ جن حضرات نے پوری زندگی علم حدیث میں گزاری اور سالہ اسال انہوں نے شب وروز حدیث کا مطالعہ رکھا ان کوایک بسیرت اور ایک ملکہ پیدا ہوجا تا ہے جس سے وہ بیا ندازہ کر لیتے ہیں کہ بید حدیث حضور گا ارشاد نہیں ہو جا تا تھا کہ بیدا ہوجا تا تھا کہ یہاں کوئی گڑ ہڑ ہے، رائے دے دی تا تھا اور ایک بیاں کوئی گڑ ہڑ ہے، رائے دے دی تا تھا اور ایک بیاں کوئی گڑ ہڑ ہے، رائے دے دی تا تھا اور بیان ہوجا تا تھا کہ یہاں کوئی گڑ ہڑ تھی۔

ایک محدث نے سی حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ اسہ صوء کے صوء النہار، مدیث سے میں سے ایس روشن لگاتی معلوم ہوتی ہے جیسے سورج سے روشن لگاتی ہے۔ اور حدیث موضوع کے بارے میں لکھا ہے لیہ ظلمہ کظلمہ اللیل، حدیث موضوع میں ایسی تاریکی ہوتی ہے جیسے دات کی تاریکی ہوتی ہے۔ جب حقیق کرتے ہیں تو پہ چاتا ہے کہ دافعی اس میں یہ جمول ہے۔ بعض چیزیں ایسی حضور سے منسوب کردی گئیں جو عام عقل او رمشاہدہ کے خلاف بیں ۔ اور بعض بڑی مضحکہ خیز قسم کی چیزیں مشہور کردی گئی ہیں مثلاً ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کہ مرغا جب بولتا ہے تو فرشتہ کود کھے کر بولتا ہے۔ بھئی مرغے کا فرشتہ سے کیا تعلق ہے۔ بالبدا ہت غلط بات ہے۔ اس طرح کی اور بہت می چیزیں جو بہت فضول قسم کی ہیں لیکن مشہور کردی گئی ہیں۔ بات ہے۔ اس طرح کی اور بہت می چیزیں جو بہت فضول قسم کی ہیں لیکن مشہور کردی گئی ہیں۔ بات ہے۔ اس طرح کی اور بہت می چیز ہیں جو بہت فضول قسم کی ہیں لیکن مشہور کردی گئی ہیں۔ برسول اللہ گئی کی زبان مبارک سے نعوذ بالٹدکوئی ایسالفظ نہیں نکل سکتا جو بے حیائی اور غیرا خلا قیات

پرمبنی ہوں۔ایسی بہت سی بے ہودہ اور بے حیافتم کی چیزیں حضور سے منسوب کر دی گئی ہیں۔کس لئے یہ بے ہودہ چیزیں حضور سے منسوب کر دیں؟ بعض لوگ خود بدکر دار نتھ ،بعض نے محض کھیل میں کر دیں ،شرار تا کر دیں ، پچھ نے ویسے ہی کر دیں ،مختلف اسباب ہو سکتے ہیں جن کا ابھی ذکر آئے گا۔

ایک اور چیز ہے ،اور محدثین کے ہاں بیاصول ہے کہ کسی چھوٹے عمل پراتنے بڑے تواب کا دعدہ ہو کہ جو غیر معمولی طور پر بڑا معلوم ہوتو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اگر آپ موضوعات برنظرڈ الیس تو آپ کواس کی مثالیس مل جائیں گی۔مثلاً ایک جگه ملتاہے کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھنے کے بعدایک مرتبہ کلمہ کے تواس کے ہرحرف سے ستر ہزار فرشتے پیدا ہوں گے۔وہ ستر ہزار فرشتے اس کے لئے روز اندوعا کریں گے اور ہردعا ہے ستر ہزار فرشتے نکلیں گے وہ دعا کریں گے اور قیامت تک اس کے لئے دعا کریں گے، یہ فضول می بات ہے۔مطلب یہ کہ آ دمی کلمہ شہادت پڑھے، لاالہ الاالله پڑھے تو اس كا اجروثواب اپنی جگہ۔ ليكن بيہ بات كه اس سے اتنے فرشتے بیدا ہول کے وغیرہ وغیرہ ،اس طرح کا کلام رسول اللہ اللہ کی زبان مبارک ہے نہیں نکلتا تھا۔ سی بخاری بوری پڑھ لیں آپ کواس طرح کی کوئی نضول چیز نظر نہیں آئے گی سیجے مسلم میں نظر نہیں آئے گی ، موطاء امام مالک میں نہیں ملے گی۔ اس طرح کی فضول باتیں اور قصے کہانیوں میں ، واعظوں کے بیانوں میں اور گاؤں اور دیباتوں میں بڑی جلدی مقبول ہوجاتی ہیں۔ کم علم لوگ اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں، اس لئے وہاں اس طرح کی چیز ملے گی، حدیث کی سیح کتابوں میں نہیں ملے گی۔ ایسی ہی کمزور باتوں میں جنت کی کیفیات اورجہنم کی کیفیات اوران کی اتنی تفصیلات کہ جیسے کسی نے فلم بنائی ہواس طرح کی تفصیلات حدیث میں نہیں آئیں۔ یہ بھی موضوع حدیث کی ایک علامت ہے۔

موضوع احادیث کی تخلیق کے اسباب

موضوع حدیث کیوں ہمارے سامنے آئی اور کیسے وضع ہوئی ؟ اس کے مختلف اسباب ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ جنہوں نے موضوع حدیث بیان کی وہ سارے کے سارے بددیانت لوگ تنے ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابیؓ کا قول ہے ،صحابیؓ نے بیان کیا اور سننے والے

نے یہ سمجھا کہ شایدرسول التعقیقی کا ارشادہوگا۔انہوں نے غلط بھی میں اس کورسول التعقیقی کی صدیث کے طور پر بیان کردیا۔ حالا نکہ وہ ارشاد کسی صحافی کا تھا۔اس لئے محدث تو اپنی اصطلاح میں اس کوموضوع حدیث قرارد ہے گا۔اس لئے کہ وہ حضور گاارشاد نہیں ہے لیکن اصل میں وہ کسی صحافی گا کا ارشادہوگا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی بہت نیک اور اللہ والے انسان نے جو بڑے جذبہ والے اور مخلص آ دی ہے لیکن عقل میں ذرا کم تھے، انہوں نے کسی کو کوئی اچھی بات بیان کرتے ہوئے سنا اور سمجھے کہ یہ اتنیا تھی بات شاید حضور نے فر مائی ہوا ور اس کو حدیث کے طور پر بیان کرنی شروع کردیا۔ بعض اوقات میہ بھی ہوا کہ بچھ لوگوں نے کسی سیاسی مصلحت سے اپنے اپنے اپنے سیاسی موقف کے حق میں احادیث بیان کرنی شروع کردیں۔ حضرت علی گی شہادت کے بعد سیاسی موقف کے جق میں احادیث بیان کرنی شروع کردیں۔ حضرت علی گی شہادت کے بعد اور پہلی صدی جمری میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے۔ بچھ لوگوں نے بد نیمی کی بنیاد پر حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے تمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے تمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے تمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے تمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے تمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے تمایت حاصل کرسکیں۔ اس سے انداز ہ ہوجا تا ہے کہ بیرے دیث حضور گاارشادہ ہو گئے ہیں۔

ای طرح سے بعد میں جب فقہ یا کلام یا عقا کہ میں اختلافات ہوئے تو بعض حضرات نے اپنی اپنی پہند میدہ شخصیات کے بارے میں احادیث گھڑ کرحضور کی ذات سے منسوب کردیں۔ مثلاً ایک شخص نے امام ابوحنیفہ کے بارے میں حدیث گھڑ دی کہ میرے بعدا یک شخص ہوگا جس کا نام ابوحنیفہ ہوگا ھو سراج امتی، سراج امتی سراج امتی ، بیتنی وہ میری امت کا چراغ ہوگا، میری امت کا چراغ ہوگا۔ حضور کا ایسا کوئی ارغ ادنبیں ہے ہے بالکل میری امت کا چراغ ہوگا۔ حضور کا ایسا کوئی ارغ ادنبیں ہے ہے بالکل میری امت کا جراغ ہوگا۔

ای طرح شاید کسی خفی نے جو بڑا متشدہ تھا اس نے امام شافعی کے خلاف حدیث گھڑوی کے حضور کے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص آئے گا کہ یہ فسال نے محمد بن ادریسس مراشد علی امنی من ابلیس ، کرنعوذ باللہ وہ میری امت کے لئے ابلیس سے زیادہ نقصان وہ موگا۔امام شافعی جیسے انتہائی متقی مخلص بزرگ اور مجتبد کے بارے میں یہ فضول بات پھیلادی۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیرحدیث موضوع ہے۔

موضوع حدیث کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ رسول اللّعظیفی نے اپنے بعد آنے والے کسی انسان کا نام لے کرکوئی پیشین گوئی ہیں کی۔جس حدیث میں نام کے ساتھ کوئی پیشین گوئی

بیان ہوئی ہے وہ ساری کی ساری احادیث موضوع ہیں۔اس طرح رسول النتی ایس اور کوفہ کے اجھے قوم یا پیشہ کے لوگوں کی برائی بیان نہیں کی۔ کہ مثلاً بھرہ کے لوگ برے ہیں، اور کوفہ کے اجھے ہیں، یا خراسان کے برے ہیں اور مصر کے اجھے ہیں۔ جہاں کسی علاقہ کی برائی حضور سے منسوب ہوئی ہے وہ حضور کی زبان مبارک کے الفاز نہیں ہیں۔رسول النتی کے لیے طریقہ نہیں تھا۔قرآن پاک میں ہے 'لایسے وہ وضور کی زبان مبارک کے الفاز نہیں ہیں۔ وسری قوم کے ساتھ استہزانہ کرے۔حضور گیاک میں ہے 'لایسے وہ وسوم من فوم' کوئی قوم کی دوسری قوم کے ساتھ استہزانہ کرے۔حضور الیا کیسے کر سکتے تھے۔کسی قبیلہ کا نام لے کر برائی کہ فلاں قبیلہ کے لوگوں میں یہ برائی ہے یا فلاں علاقہ کے لوگوں میں یہ برائی ہے بیا فلاں کی سب موضوع ہیں۔یہ بچھ علامات اور بہچانیں ہیں جوعلم حدیث کے ماہرین نے مقرر کی ہیں اور جن سے موضوع میں۔یہ بچھ علامات اور بہچانیں ہیں جوعلم حدیث کے ماہرین نے مقرر کی ہیں اور جن سے موضوع احادیث کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

محدث جب صدیث بیان کیا کرتے تھواس کے بہت سے انداز ہوتے تھے۔ ان
سب کے درجات الگ الگ ہیں ۔ ساع لیعنی استاد کی زبان سے براہ راست سننا اوراس کی تصریح
کرنا تخل کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ محدث سے براہ راست سننا۔ پھر سننے کے بعد جب
شاگردا گے بیان کرتا ہے تو بیان کرنے کے جوالفاظ ہیں اس کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے
اونچادرجہ ہے سمعتہ یقول، کہ ہیں نے ان کو ساوہ یہ بیان فرمار ہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں
کہ انہوں نے براہ راست سنا اوروہ اپنی زبان سے بیان فرمار ہے تھے۔ اس کی ایک مثال صحیح
کاری کہا روایت ہے۔ کتاب شروع ہوتی ہے 'کتاب بدالوحی' اور پہلا باب ہے کیف
کار بدالوحی علی رسول اللہ ﷺ'، پھرا کے بیان کرتے ہیں' حدث نا الحمیدی قال
حدث نا سفیان عن یحی بن سعید انصاری قال احبرنی محمد بن ابراھم الطیبی انه
سمع علقمہ بن الوقاص اللیثی یقول ، کرانہوں نے علقمہ بن وقاص اللیثی کو یہ بیان کرتے
ہوئے سنا، سمعت عصر بن الحطاب علی المنبریقو ل ، کہ میں نے دھرت عمرفاروق کو یہ
ارشاوفر ماتے سنا کہ ان سمعت رسول اللہ شکے یقول ، وہ یفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ شکھ یقول ، وہ یفر ماتے ہیں کہ میں نے دسول اللہ علیہ علیہ المنبریقو کی میں ہوئے ویہ ارشاوفر ماتے میں کہ میں نے دسول اللہ علیہ علی المنبریقو کی موجہ بیان فرما ہے ہیں کہ میں نے اپنے شخ اوراستاذ کو سنا اوروہ یہ بیان فرما ہے ہیں کہ میں نے اپنے شخ اوراستاذ کو سنا اوروہ یہ بیان فرما رہ ہے تھے۔
محدث یہ ہی کہ ہیں نے اپنے شخ اوراستاذ کو سنا اوروہ یہ بیان فرما رہ ہے تھے۔

انہوں نے ہم سے بیان کیا۔ حد ثنا سے پہ چاتا ہے کہ سننے والے بہت سارے لوگ تھے۔ ایک سننے والا ہوتو توجہ کا مرکز وہ ہوتا ہے۔ سننے والے بہت سارے ہوں تو کوئی ایک آ دمی توجہ کا مرکز ایک ہوگا وہ افضل ہوگا بہ نسبت اس کے جہاں توجہ کا مرکز ایک ہوگا وہ افضل ہوگا بہ نسبت اس کے جہاں توجہ کا مرکز ایک ہوگا وہ افضل ہوگا بہ نسبت اس کے جہاں توجہ کا مرکز ایک ہوتا وراستا دنے سنا۔ پھر اخبر نا کا ورجہ ہے جس میں شاگر و نے پڑھا اور استا دنے سنا۔ پھر اخبر نا کا ورجہ ہے جس میں بہت سے شاگر دول نے پڑھا اور سیب نے سنا۔ پھر ہے اخبر نی قرأة علیہ و انااسمع کہ ان کے رو ہر وقرات دوسر ہے لوگ کر رہے تھے اور میں بھی من رہا تھا۔ نہیں پڑھنے والا تھا نہ نہ نا نے والا ایکن میں سننے والا تھا۔ پھر ہے انبانی ، پھر انبانا عن فلان اور قال فلان۔ عبن فلان سے دوایت ہے۔ اس اسلوب کو عدمہ کہا جا تا تھا۔ اس میں ہوتی تھی کہ شخ سے روایت کا طریقہ کیا تھا۔ عسن فلان شان سے روایت میں اس کا امکان ہوتی ور ہیں۔ کا امکان ہو جو د ہیں۔ کا امکان ہو جو د ہیں۔ نہیں ہوتی تھی دونوں امکان موجود ہیں۔ نہان سے نہ سنا ہو ہمکن ہے کہ براہ راست خودان کی خربان سے نہ سنا ہو، ہمکن ہے کہ براہ راست خودان کی خربان سے نہ سنا ہو، ہمکن ہے کہ براہ راست خودان کی خربان سے نہ سنا ہو، ہمکن ہے کہ براہ راست خودان کی خربان سے نہ سنا ہو، ہمکن ہے کہ براہ راست خودان کی خربان سے نہ سنا ہو، ہمکن ہے کہ براہ راست خودان کی خربان سے نہ سنا ہو، ہمکن ہے کہ براہ راست خودان کی خربان سے نہ سنا ہو، ہمکن ہے کہ براہ راست خودان کی خربان سے نہ سنا ہو، ہمکن ہیں تو وربی ہیں ہو تو رہ ہیں۔

امام بخاری کی جن تعلیقات کا بیس نے ذکر کیا تھا یہ تعلیقات وہ بیں کہ جن بیس امام بخاری کوئی سند بیان کئے بغیر قال فلان کہہ کر کوئی چیز درج کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ بیمثال آخری باب سے ہے۔ آخری باب بیس بخاری کی آخری حدیث ہے، باب کاعنوان ہے باب قبول الله تعالیٰ و نضع الموازین القسط لیوم السقیامة، باب اس بات کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم روز قیا مت برابرتو لنے والی ترازو کیں رکھیں گے واتی اعدمال بنی آدم و قولهم یوزنون اوراس باب کے بیان میں کہ بنی ترازو کیں رکھیں گے واتی اعدمال بنی آدم و قولهم یوزنون اوراس باب کے بیان میں کہ بنی آدم کے مام اللہ اللہ تعالیٰ کر بیس اللہ اللہ بن عباس الم بخاری کی بیدائش سے ڈیڑھ دوسوسال پہلے انتہال کر بیج بیں اورعبداللہ بن عباس الم بخاری کوئی سند نہیں لار ہے ہیں۔) و قال محاهد القسطاس العدل بالرومية ، بیچوقط کا ذکر آیا ہے تو مجاہد کا تول سے اللہ ماری کوئی سند نہیں الفساف کو کہتے ہیں و یقال القسط مصدر المقسط ، اور یہ کھی کہا جا تا ہے کہ قط مقط کا مصدر ہے وہ و العادل۔ یہاں طفرت عبداللہ بن عباس کے مثاری نے بغیر کی سند کے قتل کیا ہے۔

اس کوتعلق کہتے ہیں۔اس طرح کی تعلیقات تھی بخاری میں کوئی ساڑ ہے تین سو کے قریب ہیں اور صیح مسلم میں چودہ ہیں۔ ظاہر ہے تعلیقات کا وہ درجہ نہیں ہے جو تھی بخاری کی اصل روایات کا ہے۔انہوں نے باب کے عنوان کی وضائت کے طور پراس کوقتل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر اس کوقتل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر اس کوقتل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر اس کوقتل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر اس کوقتل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر اس کوقتل کیا ہے جس کو نقل نہیں کیا۔ تو یہ تعلیق اور تعلیقات کا مفہوم ہے۔ یا در ہے کہ یہ قسطاس وہی لفظ ہے جس کو انگریزی میں علی کو تیں۔

وآخردعوانا ان الحمدلله رب العلمين

#### ያ የ

آج ہو گول میں یہ بات عام ہے کہ حدیث کی بہت ی کتابیں authentic نہیں ہیں اصل اور نقل میں فرق کرنامشکل ہے۔ اس بات میں کس حد تک سچائی ہے خاص طور برصحاح ستہ کے لئے یہی بات کمی جاتی ہے۔

میرے خیال میں آج کی ساری گفتگواس سوال کے جواب میں تھی۔ یہ جو حدیث سیح کے اتنے مشکل معیارات میں نے بیان کئے۔ صحاح ستہ کی ساری کتابوں میں ساری احادیث انہی معیارات پر ہیں اور وہ بینتر سیح ہیں اور اگر سیح نہیں ہیں توحس ہیں اور حسن بھی قابل قبول ہیں جیسا کہ میں پہلے عرض کرچکا ہوں۔

مود بانہ گزارش ہے کہ آپ اس بات کو واضح کر س کہ اخبار و ں اور شیلی ویژن پر موضوع احادیث کو جوشر کیاجا تاہے تو کیاعلماء کی جماعت بیٹے کر اس کی تحقیق کرتی ہے یا ہے ہی بیان کر دی جاتی ہیں۔

ریڈ بواور ٹی وی وغیرہ پر جواحادیث نشر کی جاتی ہیں ان کی دوقت میں ہیں۔ ایک صدیث تو وہ ہے جو خبر نامہ ہے پہلے اسکرین پر لکھی ہوئی آتی ہے یا اور مواقع پر آتی ہے۔ وہ میں نے ہی دوسال پہلے ڈھائی تین سواحادیث کا اردوئر جمہ کر کے حوالوں کے ساتھ لکھ کے انہیں دیا تھا اور انہوں نے جھے بتایا تھا کہ وہ اُس مجموعہ میں سے انتخاب کر کے بیان کرتے ہیں۔ ان کے بارے انہوں نے جھے بتایا تھا کہ وہ اُس مجموعہ میں سے انتخاب کر کے بیان کرتے ہیں اور اپنے طور پرحدیث بیان کرتے ہیں اور اپنے طور پرحدیث بیان کرتے ہیں اور اپنے طور پرحدیث بیان کرتے ہیں اور وہی ابن تحقیق کے مطابق بیان کرتے ہیں اور وہی اس کے ذمہ طور پرحدیث بیان کرتے ہیں اور وہی ابن تحقیق کے مطابق بیان کرتے ہیں اور وہی اس کے ذمہ

دار ہیں،اس کا ٹیلی ویژن والے یا کوئی اور ذمہ نہیں لے سکتا۔اس لئے کہ پہلے سے تو معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی مخص کوئی صدیث بیان کرے گا۔اس لئے اس بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔

حضرت امیر معاویہ کے بیٹے حضرت زید کے بارے سی جو حدیث ہے کہ میری امت کی وہ جاعت جو قسطنطنیہ یعنی موجود ہ استنبول کو فتح کرے گی وہ جاعت جنت میں جائے گی اور اس جاعت کو میں سالار زید تھے ہو کیایہ حدیث سے بحدیث آپ نے ایک خاص جاعت کو اس میں تعظیم دی ہے۔

اس موضوع پر مسنداما م احمد میں دوحدیثیں آتی ہیں۔ پہلی حدیث میں استنبول کی فتح کا عمدی فرکر ہے۔ اس میں بیزید میرے خیال میں شامل نہیں ہیں۔ میں حدیث کے الفاظ بیان کردیتا ہوں: لتنفقت میں مدینة قبصر ہ کہتم ضرور بالضرور قیصر کے شہرکوفتح کرو گے، جوشطنطنیہ کے خاص سے مشہور تھا، فیلند عمد الامیر امیر ها و نعم الحیش ذالك الحیش دوہ امیر کتا ہی اچھا الشكر ہوگا۔ قبط الحیش ذالك الحیش دوہ اس بشارت کے امیر ہوگا اور وہ الشكر كتا ہی اچھا الشكر ہوگا۔ قبط طفیہ پر جملہ کرنے جاتے رہے ہیں کہ شایدان کے ہاتھوں فتح ہوجائے اوروہ اس بشارت کے مصداق بن جا نیں۔ بیزید نے بھی کوشش کی لیکن یہ فتح بیزید کے مقدر میں نہیں تھی، بلکہ محمدالفات کے محمداق بن جا تھوں مقدرتھی جوعثانی حکومت کا ایک بادشاہ تھا اور اس کو فاتح کہا جا تا ہے کوئکہ اس کے اسٹبول فتح کیا تھا۔ فتح کے بارے میں ایک روایت تو سے۔

مندامام احمر ہیں کی ایک دوہری روایت ہے جس میں ہے کہ اول جیس یغز و مدینة قبصر مغفور لہم ، یا اس طرح کے کھالفاظ ہیں ، کہ وہ پہلا لشکر جوقیصر کے شہر پر جملہ کر ہے گاوہ مغفور لہم ہوگا۔اب اس میں یہ خزو کالفظ ہے ، کیا اس سے مراد محض تملہ کرتا ہے یافتح کر لینا مراد ہے۔ بعض روایات میں فتح کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ پچھلوگوں کا خیال ہے کہ اس سے تملہ کرتا مراد ہے تو پہلا جملہ جس لشکر نے کیا اس کی سربراہی ہزید کے ہاتھ میں تھی اور اس میں بڑے بورے صحابہ کرام جبی شامل تھے۔حضرت ابوابوب انصاری استی سال کی عمر میں اس لئے تشریف لے گئے تشریف لے گئے کہ اس بشارت کے مصداق بن سکیس۔ چنا نچہ دور ان محاصرہ و ہیں ابن کا انتقال ہوا اور وہیں ابن کی تدفین عمل میں آئی۔اسٹبول میں ابن کا مزار آج بھی ہے۔ اور آپ میں سے جو وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ، میں نے بھی کی باراس کی زیارت کی ہے۔اس لئے ہم نہیں کہ سکتے کہ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ، میں نے بھی کی باراس کی زیارت کی ہے۔اس لئے ہم نہیں کہ سکتے کہ بیاں یغر و سے مراد کیا ہے بھی تملہ یا کمل فتح۔ کیونکہ اللہ تعالٰ کی مرضی ہے کہ سیکواس کا مصداق

قرار دیتاہےاور کس کونہیں۔

آپ نے کہا ہے کہ حضور گئے اپنے بعد آنے والے کی شخص کا نام لے کر کوئی بات نہیں فر مائی لیکن قیامت کی نشانیوں میں امام مہدی کانام ملتاہے؟

امام مہدی کے بارے میں جواحادیث بیں ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے بحث ہوئی ہے۔ اس میں وہی تواتر والی بات یادر کھیں۔ یہا حادیث صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے مروی ہیں اور صحابہ کے بعد بھی بڑی تعداد میں لوگوں سے مروی ہے۔ اگر چہ انفرادی طور پر یہ ساری احادیث اخبارا آحاد ہیں لیکن ان میں پھے با تیں قدر مشترک ہیں جن کو ہم تواتر قدر مشترک قرار دے سکتے ہیں۔ ان میں قدر مشترک کی کا نام نہیں ہے۔ قدر مشترک ہیں ہے کہ میرے بعد آخری زمانہ سے بہلے ایک ایسا قائد ایک ایسا متدین اور ہدایت یا فتہ امام مسلمانوں کو ملے گا جومیرے طریقے کو دوبارہ زندہ کردے گا۔ تواتر قدر مشترک کے اصول پر آئی بات مشترک ہے۔ باقی کوئی چیز قدر مشترک نہیں ہے۔ ان روایات میں بہت مضعیف بھی ہیں، بلکہ پھوروایات ان میں سے موضوع بھی ہیں۔ اس لئے جہاں نام کے تعین کے ساتھ ذکر آیا ہے وہ بعض محد ثین کے بین وہ قابل موضوع ہے اور جولوگ اس کو موضوع نہیں تبھتے ان کے نزد یک وہ احادیث سب کی سب ضعیف یا زیادہ سے زیادہ حسن لغیرہ ہیں۔ اس لئے یہاصول کہ نام کے ساتھ جو روایات آئی ہیں وہ قابل ویا تو قدر مشترک سے مہدی کی احادیث سے قول نہیں ہیں، یہاصول باقی رہتا ہے اور مہدی کی روایت سے ٹو نا نہیں ہے۔ مہدی کی احادیث ہے۔

شب ہر ات کے موقع پر اخبار ات میں شب ہر ات کی رات کو عباد ت کی فضیلت کے بارے میں احاد یث چھپی ہیں۔

نصف شعبان کے بارہ میں ایک مدیث آئی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت ضعیف ہے اور ضعیف کے بھی بہت ضعیف ہے اور ضعیف کے بھی بہت نچلے درجہ پر ہے۔ بندر ہویں شعبان کی کوئی فضیلت حدیث کی متند کتابوں میں نہیں آئی۔اور قرآن پاک کی جس آیت کا لوگ حوالہ دیتے ہیں اس سے مراد کوئی اور رات نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ القدر ہی کا نام لیلۃ البراً قہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ اپنا جسم نماز میں محتے کی طرح نہ بچھاؤ ، اس میں جسم خود ہود اوپر ہوجا تاہے ، اس کی و ضاحت فر مائیں۔ کتے کی طرح بچھانے سے مرادیہ ہے کہ دونوں بازور زیادہ نہ بھیلائے جائیں بلکہ کہدیاں او پر رکھی جائیں۔ کتا جب بیٹھتا ہے دونوں بازو پورے رکھ کر بیٹھتا ہے تو اس کی ممانعت ہے لیکن خواتین اگر جسم کو سمیٹ لیں اور کہدیاں زمین پر پھیلا کرنہ رکھیں تو دونوں پر عمل ہوجا تا ہے۔

اجاز ۃ اور مناولہ میں شیخ حدیث کی اجازت خروری ہے تو قر آن پا ک کی تفسیریا اس کے علاوہ جواحادیث ہم پڑھ کرسناتے ہیں .....

میں نے عرض کیا تھا شاید آپ کو یا دنہیں رہا ، کدا جاز ۃ اور مناولہ کے پیطر یقے اس وقت تک زیر بحث تھے جب تک کتب حدیث مرتب اور مدون ہو کرشا کع نہیں ہوئی تھیں ۔اب ہر چیز مرتب ہو کرشا کع ہو چی ہے اب اس میں کی بیشی ، ملاوٹ یا غلط بیا نی کا امکان نہیں ہے ، لہٰذا اجاز ۃ بھی درست ہے اور مناولہ بھی درست ہے۔اگر آپ کی شخ حدیث کے پاس جا کیں اور وہ واقعی آپ کا امتحان کے گرموں کریں کہ آپ حدیث بیان کرسکتی ہیں تو پوری صحاح ستہ آپ کو واقعی آپ کا امتحان کے کر محسوں کریں کہ آپ حدیث بیان کرسکتی ہیں تو پوری صحاح ستہ آپ کو دے کرا جازت و کے کرا جازت و کے کرا جازت و کے کرا جازت و کر آپ سے کہ سکتے ہیں کہ آپ روایت کر لیجئے یا کا غذ پر لکھ کرا جازت و یہ دیں۔ بھے بھی ایک ہزرگ نے یہ جانے کے بعد لکھ کرا جازت دی تھی کہ میں علم حدیث پڑھ سکتا ہوں۔ میر سے پاس وہ تحریری اجازت موجود ہے اس لئے آن کی کیفیت اور ہے ۔ یہ گفتگو جو مناولہ کے بار سے میں میں نے کی ہے یہ اس ذمانے کی بات ہے جب حدیث مرتب کر اس طرح مناولہ کے بار سے میں میں نے کی ہے یہ اس ذمانے کی بات ہے جب حدیث مرتب کر اس طرح سے نیٹنی طور پر سامنے نہیں آئی تھی ۔

آپ نے فر مایا کہ وحی چوہیں ہز ار مرتبہ نازل ہوئی۔

یہ جو چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر ہے ہیک کتابوں میں آیا ہے۔ علامہ سیوطی نے الا تقان میں بھی لکھا ہے اور جہال جہال وحی سے متعلق مباحث مفسرین قرآن نے بیان کئے ہیں وہاں چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر آیا ہے۔ اس لئے چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر آگا ہے۔ اس لئے چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر آگا ہے۔ اس لئے چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر اگر درست ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سنت بھی وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہے اور یقین آوجی کے ذریعے نازل ہوئی ہے، لیکن ہم ہے ہیں کہہ سکتے کہ سنت وحی کے س خاص طریقے سے نازل ہوئی ؟ کیا اس طریقہ سے جس سے قرآن پاک نازل ہوا؟ اس بارہ میں ہمارے لئے قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا دشوار ہے۔

روایت میں ہے کہ حضور نے قوم حمیر کی تعریف کی .....

میں نے تعریف کا لفظ نہیں کہاتھا۔ میں نے کہاتھا کہ اگر کسی روایت میں کسی قوم کی برائی جوئی ہے تو وہ روایت میں ،اس لئے کہ کسی فردیا گروہ کی برائی حضور نے نہیں کی ،تعریفیں تو بہت سول کی کی ہیں۔انصار کی تعریف کی ہے۔ یمنیوں کی تعریف کی ہے۔ الایہ سان بہت سول کی کی ہیں ، لیکن اگر برائی کسی والحد کہ مقد یمانیة ، قریش کی تعریف کی ہے ،تعریفیں بہت سول کی کی ہیں ، لیکن اگر برائی کسی قوم کی کی ہوکہ فلاں قبیلہ کے لوگ بڑے برے ہیں ،فلاں قوم کے لوگ بڑے چور ہوتے ہیں یا حبثی بڑے ور ہوتے ہیں یا حبثی بڑے دالے کی ہوتے ہیں ،اس طرح کی بات بھی حضور نے نہیں کی ہے۔ البتہ تعریفیں بہت سول کی کی ہیں۔

.....(سوال ير حانهي ځياہے اس لئے کيسٹ ميں موجو دنہيں ہے۔) لیکچر کے شروع میں قطعی الدلالت اورقطعی الثبوت تو کل میں نے بتا دیا تھا کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجیدیا حدیث یا سنت میں جو بچھ کھا ہوا ہے اس کو اصطلاح میں تُص کہتے ہیں۔مثلاً بدایک حدیث کی عبارت ہے،حضور نے فرمایا کہ انسما لاعمال بالنیات ۔بدایک نص ج قرآن كريم كى كوئى آيت بھى نص بے أبوصيد كم الله في او لاد كم للذ كرمثل حظ الأنشييس، مجھینص ہے۔جتنی نصوص ہیں وہ قرآن یا ک میں آئی ہوں یا احادیث میں آئی ہوں ان کی دوشمیں ہیں۔ ایک شم ہے قطعی الثبوت ، جس کا ثبوت قطعی اور یقینی طور پر ہمارے یاس موجود ہے کہ پینص قطعی ہے۔ بورا قرآن پاک قطعی الثبوت ہے۔ اورا حادیث متواترہ اور سنن ٹابتہ قطعی الثبوت ہیں۔ تواتر کی یانچوں قسموں کے ساتھ ان کے ثابت ہونے میں کوئی شک نہیں ۔اس کےعلاوہ جواحادیث ہیں جوخبرواحد ہیں وہ ظنی الثبوت ہیں ۔یعنی اس بات کااگرا یک فی ہزار بھی امکان ہے کہ بیان کرنے میں کسی ہے کوئی بھول چوک ہوگئ ہو، تو قطعیت ختم ہوگئ اور ظنیت آگئی۔تو کچھا حادیث ظنی الثبوت ہیں اور کچھا حادیث اور پورا قرآن مجید قطعی الثبوت ہے۔ اس کے بعد یہ جوساری احادیث اور آیات قرآن ہیں ، ان دونوں قسموں کے ساتھ ملا کران کے معانی اور مطالب میں کچھ آیات اوراحادیث ہیں جن کے معانی اور مطالب قطعی ہیں اور يقيني بين قرآن مجيد مين ہے كم اهدنا الصراط المستقيم، مراكك كو ية ہے كمراط متنقيم سے کیا مراد ہے۔ شریعت کا بتایا ہوا راستہ صراط متنقیم ہے۔ اس میں کوئی دوراستے مراد نہیں ہوسکتے

اگرکوئی کے کہ جدہ وے مکہ وجوسڑک جاتی ہے وہ صراط ستقیم ہے، تو یہ گراہی ہوگی، اس لئے کہ سب کو پت ہے کہ صراط ستقیم کیا ہے۔ اس طرح احادیث میں ، مثلا ان الشیسط سان یہ حضراحد کے ، کہ شیطان تم میں ہے ہرا کیک کے پاس جاتا ہے اور گراہ کرتا ہے۔ شیطان سے کیا مراد ہے ہرا کیک کومعلوم ہے۔ اگر کوئی کہ کنہیں شیطان سے مراد تو فلاں آ دی ہے جوامر یکہ یا فلال ملک میں بیشا ہوا ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ سب کو پت ہے کہ شیطان سے کیا مراد ہے۔ یہ جو دلالت کال ملک میں بیشا ہوا ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ سب کو پت ہے کہ شیطان اور صراط متنقیم سے کیا مراد ہے۔ اس لئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان اور صراط متنقیم سے کیا مراد ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو عتی ۔ جو دوسری رائے پیش کرے گا وہ گراہی کی صراد ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نیش کرے گا وہ گراہ کی مقبوم نکل سکتے ہیں۔ مثلاً الما الکثیر لاینجس ، زیادہ پانی ناپا کہ نہیں ہوتا۔ اب ایک مطلب سے کہ اتنا ہو اتنا لا اس ہو جتنا یہ کرہ ہے ، دوسرا مطلب یہ ہے کہ دوبر نے مشکم مراد ہیں ، ایک مان ہیں ۔ کہ اتنا ہوا تا اللب ہو جتنا یہ کرہ ہے ، دوسرا مطلب یہ ہو کہ تا ہوا تا اللب ہو جتنا ہو کہ میں بھر اہوا ہے۔ یہ سارے مفہوم ممکن ہیں ، لیکن ان میں سے کہ کہ اتنا ہو ایا نہیں ہو۔ آپ کہیں کہ مرا بیان کردہ یہ ایک سونی سے جادر باتی سب میک مقبوم تعلی ہوں تو ایسانہیں ہے۔ آپ کہیں کہ مرا بیان کردہ یہ ایک سونی سے سے اور باتی سب غلط ہیں تو ایسانہیں ہے۔ یہ بھی صحیح ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے منہوم کو ظنی المثبوت کہتے ہیں۔

قرآن پاک میں کئی جگہ ایسے الفاظ آئے ہیں کہ ایک مفسر نے اس کا ایک مطلب لیا ہے، اور دوسرے نے دوسرام فہوم سمجھا، اس لئے کہ قرآن پاک کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش ہے۔ یہ نظنی الثبوت ہے۔ اس لئے کسی ایک مفہوم کے بارے میں قطعیت کا وہ معیارا ختیار نہیں کیا جاسکتا جو مثلاً صراط متنقیم کے بارے میں ہے، جو مثلاً صلاً ق ، زکو قاور حج کے بارے میں ہے۔ تو میٹ ہیں۔ سب سے او نچا درجہ ان نصوص کا قویہ چیزیں نظنی الثبوت کہلاتی ہیں۔ تو نصوص کی چارت میں ہیں۔ سب سے او نچا درجہ ان نصوص کا ہے جو قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت دونوں ہیں۔ دوسرا درجہ وہ ہے جو قطعی الثبوت اور نظنی الثبوت اور قطعی الدلالت ہیں۔ ورسرا درجہ وہ ہے جو قطعی الدلالت ہیں۔ ورسرا درجہ وہ ہے جو قطعی الشبوت اور قطعی الدلالت ہیں۔ ورسرا درجہ اس نص کا ہے جو نظنی الثبوت اور قطعی الدلالت ہیں۔ ورسرا درجہ اس نص کا ہے جو نظنی الثبوت ہیں۔ ورسرا درجہ اس نص کا ہے جو نظنی الثبوت ہیں۔ ورسرا درجہ وہ ہے جو نظنی الثبوت ہیں۔ ورسرا درجہ اس نص کا ہے جو نظنی الدلالت ہیں اور نظنی الثبوت ہیں۔ ورسرا درجہ اس نص

## پانچواں خطبه

علم إسناد و ريجال

جمعة المبارك، 10 اكتوبر 2003

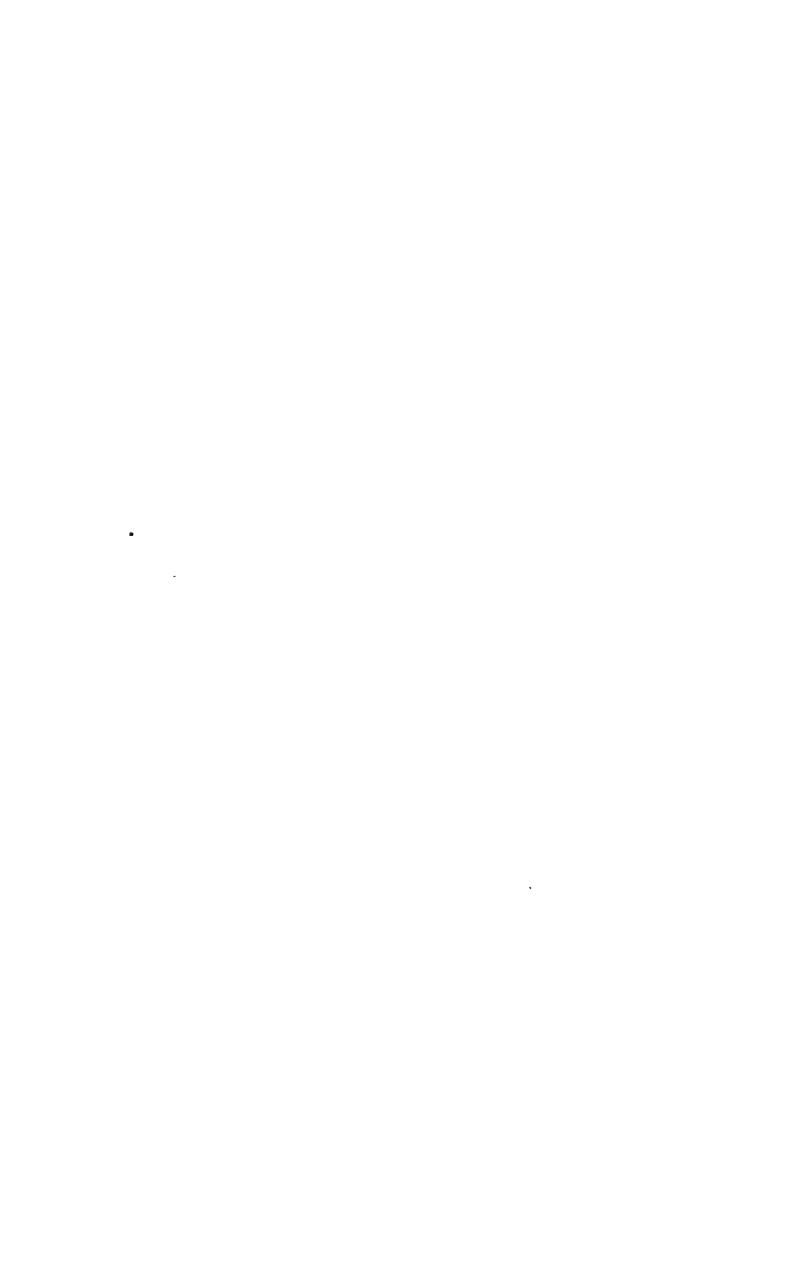

# علم إسناد و ريجال

آج کی گفتگو کاعنوان ہے کم اِسنادادر علم رِجال اِن دونوں کا آپس میں ہڑا گہراتعلق ہے۔اسناد سے مراد ہے کی حدیث کی سند بیان کرنا۔ جبکہ سند سے مراد ہے رادیوں کا وہ سلسلہ جو حدیث کے ابتدائی راوی یا جامع لے کررسول اللہ علی فی ذات گرا می تک پہنچتا ہے۔رادی کون لوگ ہوں،ان کا علمی درجہ کیا ہو،ان کی ذہنی اورفکری صلاحیت کیا ہو،اس کی جوشرا لط ہیں ان پرکل کوگ ہوں،ان کا علمی درجہ کیا ہو،ان کی ذہنی اورفکری صلاحیت کیا ہو،اس کی جوشرا لط ہیں ان پرکل کو میں قدر تفصیل سے اظہار خیال ہوا ہے۔ لیکن ابھی یہ گفتگو باقی ہے کہ راویوں کے حالات جمع کرنے کا کام کب سے شروع ہوا،کس طرح بیرحالات جمع کئے گئے ،ادر کسی راوی کے قابل قبول یا قابل قبول یا ضابط یا عدم ضابط ہونے کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا جا تا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کوعلم اسما الرجال یا علم رجال کے نام سے یادکیا جا تا ہے۔

علم اسناداس وقت تک صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک علم رجال یا اسما الرجال کی تفصیلات سامنے نہ ہوں ۔ علم حدیث میں بیمشکل ترین علوم وفنون میں شامل ہے ۔ علم درایت میں علل کا موضوع سب سے مشکل ہے اور علم روایت میں رجال کا موضوع سب سے مشکل ہے۔ رجال کا موضوع سب سے مشکل ہے۔ رجال سے متعلق دو پہلو زیر بحث آتے ہیں۔ ایک معاملہ خود رجال کے بارے میں معلومات، رجال کی شخصیت اور کر دار کے بارے میں تفصیلات سے متعلق ہے جس پر آج گفتگو ہوگی ۔ رجال کا دوسرا پہلو، کسی راوی حدیث کے قابل قبول یا نا قابل قبول ہونے کا فیصلہ، اس کے اصول اور قواعد کی روشنی میں بالآخر کسی راوی کے قابل قبول یا نا قابل قبول ہونے کا فیصلہ، اس کے اصول اور قواعد جس فی فیصلہ اور ان اصول وقواعد کی روشنی میں بالآخر کسی راوی کے قابل قبول یا نا قابل قبول ہونے کا حتمی فیصلہ جس فن کی روشنی میں کیا جاتا ہے، اس فن کولم جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ اس پر گفتگوکل ہوگی۔

ابتدائیں جب صحابہ کرام کا زمانہ تھا تو نہ روایت کی ان تفصیلی تو اعدوضوا بط کی ضرورت تھی نہ اسناد کی ضرورت تھی۔ صحابہ کرام نے جس اہتمام اور جس محبت سے رسول الدع الفظیم کے ارشادات ، اقوال وافعال اور آپ کے حالات کوجمع کیا، یا در کھا اور محفوظ کیا، وہ ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ خود صحابہ کرام ایک دوسرے سے کسب فیض کیا کرتے تھے اور معلومات جمع کیا کرتے تھے۔

صحابه كرام اورسند كاابتمام

حضرت عبدالله بن عباسٌ ، جوصحابه مين علم وقضل مين برز ااو نيجامقام ركھتے ہيں ، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری تین سالوں میں رسول اللیون سے براہ راست کسب فیض کیا۔ جب حضور دنیا ہے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس کی عمرتقریباً تیرہ سال تھی۔ انہوں نے ا پنی عمر کے بقید کافی سال کبارِ صحابہ ہے کسب فیض میں گز ارے۔حضرت عبداللہ بن عماسؓ کے کسب فیض کے انداز سے رہے ہی چایا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام کا اسلوب اور رنگ ڈھنگ کیا تھا۔ کا کوئی ارشادگرامی ہےتو وہ ان صحابی رسول کے دولت خانے پر حاضر ہوتے۔ایک مرتبہ وہ ایک انصاری صحابیؓ کے مکان پر پہنچے۔ دو پہر کا وقت تھا۔ اندر سے ملازمہ نے شاید پہچا نانہیں اور اگر یہجا نا تو شاید بتانا مناسب نہیں سمجھا اور پیہ کہد دیا کہ وہ اس دفت آ رام کرر ہے ہیں۔حضرت عبداللہ بن عباس ان کی ڈیوڑھی پر بیٹھ گئے۔ گرمی کا موسم تھا، ظاہر ہے ہوا کے تھیٹر ہے آ رہے ہوں گے، ان کواس میں نبیند آگئی اور وہ اس گرمی میں سو گئے۔ چہرے اور لباس پر گر دبھی پڑی۔ جب وہ صحافی ا عصر کی نماز کے لئے نکلے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس گھرسے باہرموجود تھے۔انہوں نے پریشانی ہے کہا کہ اے رسول التعلیق کے بھائی! آپ یہال تشریف لائے اور مجھے اطلاع نہیں کی۔آپ تھم دیتے تومیں آپ کے پاس حاضر ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ العلم یو تی و لایاتی علم کے پاس آیاجا تا ہے علم کسی کے پاس نہیں جاتا۔ بیصحابہ کرام کا انداز تھا جو صحابہ کرام کے تذکروں اور سوانح ہے پیۃ چلتا ہے۔

مشہور صحافی مضرت عبادہ بن صامت، جن کے آخری ایام دمشق میں گزرے تھے، ان

کو پہتہ چلا کہ ایک اور صحافی خصرت عقبہ بن عامر الجہنی ، جور سول التھ ایک کے خاص خدام ہیں شامل رہے ، ان کے پاس کوئی خاص حدیث ہے ، جو پہلے ہے حصرت عبادہ بن صامت کے پاس پہنچ چک تھی ، لیکن وہ اس کو کنفر م کرنا چاہتے تھے۔ وہ گھوڑ ہے پر سوار ہو کر ایک قافلہ کے ساتھ کئی ماہ کی مسافت طے کر کے حضرت عقبہ الجہنی کے پاس پہنچ ۔ ان کے مکان پر پہنچ تو شور کچ گیا کہ صحابی رسول محضرت عبادہ بن صامت تشریف لائے ہیں لوگ جمع ہوگئے۔ وہ سید ھے حضرت عقبہ کے مکان پر پہنچ ، وہ سید سے حضرت عقبہ کے مکان پر پہنچ ، وروازہ کھ فلافایا ، وہ باہر نظے ، وہیں کھڑ ہے کھڑ ہے سلام دعا کی اور پو چھا کہ اس حدیث کے الفاظ سائے ، جو ان کی یا دواشت کے مطابق مخص انہوں نے صدیث کے الفاظ سائے ، جو ان کی یا دواشت کے مطابق مخص انہوں نے کہا کہ الحمد لللہ جھ تک جس ذریعے سے مید میٹ بیٹی تھی وہ بالکل ورست ہوگئے۔ اس سے اندازہ کیا جا ساتھ کے بارے میں کہ خود صحابہ کرام نے کس محنت سے اور کس محبت اور احتر ام سے اعادیث رسول کے بارے میں معلومات جمع کرنی شروع کیں ہے۔

۱۸۵

محاضرات حديث

حضرت عبداللہ بن مسعود سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ رسول اللہ واللہ میں اور جوابا بہ براہ داست جواب نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اپنی فہم اور دانست کو بیان کر دیا کرتے تھے، اور جوابا بہ ارشا دفر مایا کرتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے کہ من کہ دب علی متعمداً فالینبو المقعدہ من النار ، جو خص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے دہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں کرلے۔ اس لئے وہ حتی الا مکان حدیث بیان کرنے سے ہی احر از کیا کرتے تھے، کہ اس میں اگرایک فی ہزار بھی غلطی کا امکان ہوتو اس وعید کے ستی نہ بن جا کیں۔ ایک مرتبہ ضرورت پڑگی اور وہ حدیث کے الفاظ بیان کرنے لئے، تو پر بیثانی اور گھرا ہٹ کے عالم میں گھڑے ہوگئے اور حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ اور سیا مین ذالك او شبیعاً من ذالك 'یقر بیاالی بات فر مائی تھی، اس سے متی جاتی بات فر مائی تھی اور پھر بہت ہی پر بیثانی کا اظہار کیا کہ ہوسکتا ہے کہ میری یا دواشت میں کوئی کمزوری رہ گئی ہو۔ غرض انتہائی غیر معمولی اہتمام کے ساتھ انہوں نے یہ چیز بیان فر مائی۔

کبار تابعین کا بھی یہی رویہ تھا۔ نیکن جب صغار تابعین کا دور آیا۔ اور یہ زمانہ پہلی صدی جری کا نصف دوم ہے، اس وقت اس کا احساس ہونے لگا کہ بعض لوگ احادیث بیان کرنے میں اخلاق اور تقوی کا کا وہ معیار برقر ارنہیں رکھ پار ہے جیں جو معیار صحابہ کرام نے رکھا تھا۔ اس وقت اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ تابعین سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے کس صحابی سے یہ روایت سی ۔ تابعین میں بھی جو کبار تابعین سے جن کاعلم اور تقوی غیر معمولی طور پرضرب المثل تھا ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی ۔ لیکن صغار تابعین سے ، جو صحابہ کرام اور حضور وقیق کے ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی ۔ لیکن صغار تابعین سے ، جو صحابہ کرام اور حضور وقیق کے بال کے بال میں یہ امکان موجود تھا کہ شایدان کے بال مطلوبہ احتیاط برقر ار نہ رہے ۔ ان سے یہ پوچھا جا تا تھا کہ آپ نے یہ حدیث س صحابی سے یاکس مطلوبہ احتیاط برقر ار نہ رہے ۔ ان سے یہ پوچھا جا تا تھا کہ آپ نے یہ حدیث س صحابی سے یاکس تابعی سے سی ہے۔

#### سند کی ضرورت کیول محسوس ہوئی؟

حضرت سفیان توری جن کا شار صغار تابعین میں ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے صدیث کی سند یو چھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن لے استعملنا عامرات مدیث کی سند یو چھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن لے استعملنا عامرات مدیث علم اِسناد و رجال علم اِسناد و رجال

لهم التاريخ '\_جب حديث كراويول في غلط بيانيول سي كام لينا شروع كياتو مم في ان ك کئے تاریخ کا وسلہ اور تاریخ کا ہتھیاراستعال کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ کے ہتھیارے مرادیہ ہے کہ جب کوئی صاحب کوئی حدیث بیان کرتے تھے۔وہ زمانہ تابعین یا تبع تابعین کا تھا۔توان سے یو چھاجا تا تھا کہ انہوں نے بیرحدیث کس صحابیؓ ہے تی ۔ صحابیؓ کا نام لینے کے بعدوہ بیتین کرتے تھے کہ ان صحابیؓ کی وفات کس من میں ہوئی ، وہ صحابیؓ کس علاقہ میں قیام پذیر تھے۔اوراس طرح سے بیا ندازہ ہوجا تا تھا کہ بیان کرنے والے نے حدیث سجیح بیان کی ہے یاس میں کوئی جھول رہ سی ہے۔ مثال کے طور پرایک صاحب نے ، جن کا تعلق تع تابعین سے تھا، انہوں نے کوئی حدیث بیان کی۔ سننے والوں نے پوچھا کہ آپ نے بیرحدیث کس سے تی ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ فلاں تابعی ہے۔ یو چھا گیا کہ س سن میں سن ہون ہوں نے کہا کہ ن ۱۰۸ ھیں سن ہے۔ یو چھا گیا کہن ۰۸ اھ میں کہاں سی تھی تو انہوں نے کہا کہ آرمیدیا میں سی تھی ۔سوال ہوا كه آرميديا ميں وہ كيا كرنے كئے تھے۔ انہول نے كہا كه جہاد كرنے كئے تھے۔ يو چھنے والے بزرگ نے کہا کہتم غلط بیان کررہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ان تا بعی کا انتقال ۴ • اھ میں ہو گیا تھااور ۱۰۸ھ میں وہ زندہ نہیں تنے۔اور وہ جہاد کرنے کے لئے آرمیبیانہیں بلکہ روم تشریف لے گئے تھے۔اب بیمعلو مات کہان تابعی کا انتقال ۴۰ اھ میں ہوا تھا اورانہوں نے جس جہاد میں حصہ لیا تھاوہ روم کی جہادی مہم تھی ،آرمیدیا کی نہیں تھی اور ان دونوں کے درمیان تقریباً دوڈ ھائی ہزارمیل کا فرق ہے۔اس سوال وجواب بلکہ جرح سے بیہ پیتہ چلا کہ ان صاحب کو بیان کرنے میں یا تو یا دواشت میں التباس ہور ہاہے یا کوئی غلطنبی ہورہی ہے، یامکن ہانہوں نے وانسته غلط بیانی کی ہو،اس بارے میں ہم کچھنیں کہدیجے لیکن اس جھول کی وجہ سے ان کی بیروایت تنع تابعین ً نے قبول نہیں گی۔

اس طرح سے جب بیروا قعات کثرت سے پیش آنے شروع ہوئے اوراس کا امکان وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جارہا تھا، تو بھر بیہ معلومات جمع کرنے کاعمل شروع ہوا کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے تھے، کس کس علاقہ میں مقیم رہے ، انہوں نے وہاں جاکر کیا کیا اور کس علاقہ میں معروف رہے۔ مثلاً جہا دکا معاملہ تھا۔ اب بیہ بات کہ کس علاقہ میں کس طرح کی سرگرمیوں میں معروف رہے۔ مثلاً جہا دکا معاملہ تھا۔ اب بیہ بات کہ کسی خاص تابعی نے آرمینیا کے جہاد میں حصہ لیا یا روم کے جہاد میں حصہ لیا، اس کا براہ راست علم

حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے ، لیکن چونکہ روایت میں اس کا حوالہ دیا گیا کہ آرمیدیا کے جہاد کے دوران ان سے بیہ بات سنی ، جب کہ انہوں نے آرمیدیا میں جہاد نہیں کیا تھا۔ اس سے بیہ معاملہ واضح ہوگیا ، کہ کم سے کم اس تابعی کی حد تک بیتین ہوگیا کہ ان کے ذریعے سے بیروایت نہیں آئی ، کسی اور کے ذریعے سے بیروایت نہیں آئی ، کسی اور کے ذریعے سے آئی ہوگی۔

اس طرح ہے علم حدیث میں ایک نے شعبہ کا آغاز ہوا جس کوعلم اسناد بھی کہتے ہیں اور علم اسناد کی بنیاد چونکہ سند پر ہے اور سند میں راویوں کا تذکرہ ہوتا ہے، راویوں کے حالات جمع کرنے کوعلم رجال کہا گیا۔علم رجال سے بین جھنے گا کہاس سے صرف مردمراد ہیں۔ بیصرف ایک اصطلاح ہے اور میں پہلے بی عرض کر چکا ہول کہ لامشاحة في الاضطلاح، اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں علم رجال میں خواتین کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔علم رجال کی کوئی کتاب ایس نہیں ہے جس میں خواتین راویوں کے تذکرے نہ ہول ، ۔اس لئے رجال کے لفظ سے کوئی غلط نہی نہیں ہوتی چاہئے۔اس میںان تمام روابوں اور راویات کا تذکرہ ہوتا ہے جنہوں نے علم حدیث کی روایت کی ہے۔ جیسے جیسے علم حدیث ، روایات اور رجال کا دائرہ بڑھتا گیا،علم حدیث میں اختصاص (specialization) بھی پیدا ہوتا گیا۔ پچھلوگ وہ تھے جور جال کےفن میں زیادہ ماہر تھے۔ بھرر جال سے متعلقہ علوم وفنون جن میں جرح وتعدیل بھی ہے جس پرآ گے چل کر بات ہوگی ، کچھ لوگ اس کے مخصص ہوئے ، کچھلوگ علم درایت کے مخصص ہوئے کہ حدیث کی داخلی شہادت سے اندازہ لگا ئیں کہ حدیث کی داخلی شہادت ہے اس کے کمزور ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے یانہیں چلتا۔ کچھ حضرات نتھے جو خار جی نفذور دایت اور رجال میں زیادہ مشہور تھے، کچھ حضرات تھے جو واخلی نقد اور درایت میں زیادہ مشہور تھے۔ یعنی حدیث کی داخلی شہادت اور داخلی مطالعہ نقد میں، کیچھ حضرات تھے جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے۔ جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے ان میں حضرت امام ما لکشکا نام نامی بھی شامل ہے۔جوحضرات داخلی نفتدو درایت میں زیادہ مشہور تھے ان میں امام ابوحنیفهٔ اورامام شافعی کا نام زیا ده مشهور ہے۔ جونقل وروایت میںمشہور ہیں ان میں محدثین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ کیکن محدثین میں ایسے حضرات بھی شامل تھے مثلاً امام بخاری ،امام تر مذی ، جو دونوں میدانوں کے شہسوار تھے۔ جوروایت اور رجال کے بھی ماہر تھے اور نفذو درایت کے بھی ماہر تھے۔حدیث کی داخلی شہادت سے بھی ان کو بہت کچھا نداز ہ ہو جایا کرتا تھا۔

رجال اورسند کی ضرورت پیش آنے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ جہاں تک رسول التعلیقیہ کے ارشادات کا تعلق ہے صحابہ کرام اس کی روایت باللفظ کیا کرتے تھے۔ جو بات رسول التعلیقیہ نے ارشاد فرمائی اس کوائی طرح یاد فرماتے تھے۔ اس طرح کھتے تھے اور آپس میں اپنے تحریری نے ارشاد فرمائی اس کوائی طرح یاد فرماتے تھے۔ اس طرح کھتے تھے اور آپس میں اپنے تحریری ذخائر کا ایک دوسرے سے تبادلہ اور تقابل کرتے رہے تھے اور آپی یادواشتوں کو ایک دوسرے سے چیک بھی کروایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی یادواشت تک توبیالتزام موجودتھ کہ رسول التعلیقیة کے میں کی روایت باللفظ ہو۔ لیکن جومعا ملات رسول التعلیقیة کے عمل یا سنت تقریری سے تعلق رکھتے تھے ، کہ حضور کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کی اجازت دے دی یا منع نہیں فرمایا، اس کی روایت ہر صحابی اپنے الفاظ میں کیا کرتے تھے۔ گویا ایک واقعہ کی تعبیریں مختلف صحابہ کرام نے مختلف انداز سے کیس۔ جس نے جس طرح سے دیکھا اور جس پہلوکوزیا دو اہم کرام نے مختلف انداز سے کیس۔ جس نے جس طرح سے دیکھا اور جمجھا اور جس پہلوکوزیا نے معلی سمجھا اس پہلوکو بیان فرمادیا۔

جب بد چیز تابعین تک پیچی تو انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جس صحافی نے جو چیز جن الفاظ میں بیان کی اس کو انہی الفاظ میں آگے تک پہنچایا جائے اور اس کے الفاظ میں ردو بدل نہ کی جائے ۔ ردوایت باللفظ کا بیسلسلہ اہتمام کے ساتھ جاری رہا۔ اس میں اس حدیث نبوی سے بھی صحابہ کرام کو مدد کی جس میں رسول الٹھائے نے فرمایا تھا کہ 'نضر اللہ امراً ، اللہ تعالی اس محض کو سرسبز وشاداب رکھے ، سب مع مقالتی ، جس نے میری کوئی بات نی ، ف اداها کی امیت کہ ماسمعہا ، اور جیسا اس کو سناتھا ویسے بی اس کو روایت کر دیا۔ اس سے روایت باللفظ کی ایمیت واضح ہوتی ہے کہ اگر جیسا سناتھا ویسے بی اس کو روایت کر دیا۔ اس سے روایت باللفظ کی ایمیت الفظ کی ایمیت الفظ کی ایمیت میں کوئی تبدیلی ہوگئی تو بظا ہر مفہوم یہ نگلتا ہے کہ یہ بیثارت اس طرح سے حاصل نہیں الفاظ یا مفہوم میں کوئی تبدیلی ہوگئی تو بظا ہر مفہوم یہ نگلتا ہے کہ یہ بیثارت اس طرح سے حاصل نہیں ہوگی۔

### احاديث كى روايت باللفظ كاامتمام

رسول التعلیف جب صحابہ کرام کو بذات خود کوئی چیز بتاتے یا پڑھاتے یا یاد کروایا کرتے سے تھے ۔ تواس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جوالفاظ آپ نے یا دکروائے ہوں ،صحابہ کرام انہی الفاظ میں اس کو یا دکریں ۔ چنانچے حضرت براء بن عازب کامشہور واقعہ ہے کہ رسول التعلیف نے ایک

مرتبدان ہے یو جیما کہ اے برا! جب رات کوسونے کے لئے کثیتے ہوتو کوئی دعا کرتے ہو؟ انہوں ؓ نے فرمایا کہ بارسول اللہ آپ بتا تمیں ، جوآپ فرمائیں گے میں وہ دعایر مطاکروں گا۔اس پر حضور ً نان كوريدها عسكها في جومشهور كركم اللهم اسلمت وجهى اليك و فوضت امرى اليك والحات ظهري اليك رغبتي و رهبتي اليك ، لاملجيٰ ولا منحي منك الا اليك امنت بكتابك اللذى انزلت ونبيك الذى ارسلتَ ، جب حضرت براء بن عازب في دوباره بيرعا رسول التُعَلِينَة كوسائى تو آي نبيك كى بجائر سولك الذى ارسلت كما تورسول التعليسة نے مزاحاً ہاتھ سے مگا بنا کراشارہ کیا اور فرمایا کہ میں نے و نبیك الذى ارسلت كہا تھا۔ تو حضرت براء بن عاز ب کویہ ہمیشہ یا در ہااور وہ انتہائی محبت سے بیان کیا کرتے تھے کہ رسول التعلیقی نے یہاں مُلّہ ہے اشارہ کر کے بتایا کہ ونہیک الذی ارسلت۔اس ہے اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے کہ جو بات حضور نے ارشا دفر مائی ہواس کوانہی الفاظ میں بیان کرنا جا ہے اس کا ہم معنی کوئی لفظ استعال نہیں کرنا جا ہے۔ نبی اور رسول قریب قریب ایک ہی معنی کے حامل ہیں کیکن رسول تالیک نے بہاں نبی کا لفظ استعمال فر مایا تھا اس کی آپ نے تا کید فر مائی کہ اسی لفظ کو استعال کیاجائے۔ چنانجیصحابہ کرام کے زمانے سے اس کا التزام رہا اور رسول الٹیکائیٹے کے قولی ارشادات تو تقریباً 99 فیصد روایت باللفظ کے ساتھ منقول ہیں۔ البتہ حضور کے اعمال ، تقریرات یا افعال کا معاملہ ذرامختلف ہے، جن کو ہرصحائی نے اپنے انداز میں بیان کیا، جس صحائی ا نے جس طرح دیکھااور جس طرح ہے مناسب سمجھا بیان کیا۔ پھر تابعین نے صحابہ کرام کی اس روایت کوانہی کے الفاظ میں بیان کیا اور ہرصحائیؓ کی روایت ان کے اپنے مقدس الفاظ کے ساتھ کتب حدیث میں موجود ہے۔

اس بات کی تا سیراس مثال سے بھی ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں کوئی صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے دوقبیلوں کا ذکر کرتے ہیں ، واسلم و غِفار ، قبیلہ اسلم اور قبیلہ غفار نے یہ کیا ، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا یا کسی بھی سیاق وسباق میں ان کا ذکر ہے۔ اب جن تا بعی نے ان سے سناان کو یہ التباس ہوا کہ صحابی رسول نے غفار کا لفظ پہلے بولا تھا یا اسلم کا پہلے بولا تھا۔ حالا نکہ اس بات کی ویہ التباس ہوا کہ صحابی رسول نے غفار کا لفظ پہلے بولا تھا یا اسلم کا پہلے بولا تھا۔ حالا نکہ اس بات کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اس سے معنی میں ، مفہوم میں ، پیغام میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیکن وہ تا بعی جب بیان کرتے ہے تھے تو یہ وضاحت ضرور کرتے ہے کہ انہوں نے غفار اور اسلم یا اسلم اور غفار حساسہ بیان کرتے ہے تھے کہ انہوں نے غفار اور اسلم یا اسلم اور غفار

فر مایا تھا۔ یہ میں بھول گیا ہوں کہ پہلے کیا فر مایا تھا اور ہرروایت میں بیذ کر آتا ہے کہ وہ تا بعی بہت اہتمام سے اس بات کی صراحت کرتے تھے کہ بیرتر تیب میرے ذہن میں نہیں رہی، انہوں ٹے ان میں سے کوئی ایک بات فر مائی تھی ۔اس کی مثالیس کتب حدیث میں بہت ملتی ہیں۔

اگرآپ صحیح بخاری محیح مسلم یا حدیث کی کسی بھی اور کتاب کی ورق گردانی کریں، تو کہیں نہ کہیں آپ کوالی مثالیس ضرور ملیں گی۔موجودہ شخوں میں تو بر یکٹس میں خوبصورت طریقے سے اس کی نشاندہی کردی گئ ہے، لیکن پرانے شخوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہ واضح ہوجا تا ہے کہ سی راوی سے جاور یہ کی وجہ سے یہ کہ میک راوی سے جلدی میں نقل کرنے کی وجہ سے یہ بھول چوک ہوئی۔

آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک جب حدیث پڑھایا کرتے تھے تو سننے کے لئے استفال پڑھایا کرتے تھے تو ایسا ہوسکتا ہے کہ ہزاروں ہوئیں۔ وہاں جب کئی کئی سوستملی کسی حدیث کو زور سے بولتے تھے تو ایسا ہوسکتا ہے کہ ہزاروں کھنے والوں میں سے کسی ایک کے لکھنے میں ایک آ دھ لفظ آگے پیچھے ہوجائے۔ کسی نے غفار کالفظ پہلے لکھ دیا غفار کا بعد میں لکھ دیا۔ ساری احتیاط پہلے لکھ دیا غفار کا بعد میں لکھ دیا۔ ساری احتیاط کے باوجود اس کا امکان رہ سکتا تھا اس نے تابعین اور تیج تابعین اس فرق کی وضاحت کر دیا کر تے تھے۔

یبال تک که روایت باللفظ کااس قد را بهتمام ہوتا تھا کہ آپ حدیث کی کوئی کتاب کھول کرسندیں پڑھنا شروع کرویں تو اس طرح کی مثالیں آپ کوئل جا کیں گی کہ محدث حدیث بیان کرتا ہے اور مثال کے طور پر کہتا ہے کہ 'حدثنی هناد بن السری قال حدثنی سفیان قال حدثنی سفیان تو ری حدثنی فلان ……'۔اب ھنا دنے کہا تھا کہ حدثنی سفیان ۔اور یہ تین نہیں کیا تھا کہ سفیان تو ری مراوی یا سفیان تو ری سفیان کریں گے وہ اپنی طرف سے نہیں کہیں مراوی یا سفیان تو ری سفیان النوری اس لئے کہ حدثنی هناد قال حدثنی سفیان النوری اس لئے کہ هناد فال حدثنی سفیان النوری اس کے کہ حدثنی هناد قال حدثنی سفیان النوری اس کے کہ سفیان تو ری نہیں پہنچتا کہ وہ اسفیان تو ری بیابن عیمنہ کہا تھا صرف سفیان کہا تھا۔ اب بعد والے کوکوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسفیان تو ری یا ابن عیمنہ کا لفظ لگا دے اور وہ صنا دسے منسوب ہوجا کے ۔ھناد نے جب بولا تھا تو سفیان تو ری یا ابن عیمنہ کا طریقہ ہے کہ حدثنی هناد قال حدثنی سفیان، یقول الترمذی

وهدواب عیدنده لینی ترندی کہتاہے کہوہ ابن عیدنہ ہیں یا توری ہیں، تا کہواضح ہوجائے کہ یہ وضاحت میرے استاد هناد کی زبان مبارک سے نہیں ہے بلکہ میری زبان سے ہے۔ یہ تو یا ایک مثال ہے کہروایت باللفظ میں کس قدر بار کی اور نزاکت کا اہتمام رکھا گیا۔
کیاروایت بالمعنی جائز ہے؟

یجے وقت گزرنے کے بعد محدثین کے درمیان بیسوال بیدا ہوا کہ روایت باللفظ سے ہٹ کراگر روایت بالمعنی کا سوال تدوین کے ہٹ کراگر روایت بالمعنی کا سوال تدوین کے سلسلہ میں نہیں پیرا ہوا تھا۔ تدوین کی حد تک بخاری ہسلم ، تر ندی اور باتی سب کتابوں میں جب روایت باللفظ ہی کے روایت باللفظ ہی کے انداز میں جمع کی گئیں تو جس طرح سے آئی تھیں اس طرح سے کھی گئیں۔ روایت باللفظ ہی کے انداز میں جمع موکیں۔

سوال وہاں پیدا ہوا جہاں کی مجلس درس یا مجلس وعظ میں یا تبلیغ وعوت کے کئی عمل میں کوئی حدیث بیان کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کیا وہاں بھی روایت باللفظ کی پابندی ضروری ہے یا روایت بالمعنی بھی ہو عتی ہے۔ بیسوال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہمیت اختیار کرنے لگا اور ہم ان تمام محد ثین اور علاء کرام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے بیسوال اٹھایا اوراس معاملہ میں یہ مخوائش پیدا کی۔ اگروہ حضرات روایت بالمعنی کی بیر گنجائش پیدا نہ کرتے تو آج دنیا ہے اسلام کے لاکھوں اور کروڈ وں انسانوں کے لئے حدیث رسول کا حوالہ دینا ناممن ہوجا تا۔ اس لئے کہ ہم میں شوشے کی پابندی کے ساتھ اور ایک ایک لفظ زیرز برکی پابندی کے ساتھ اور ایک ایک استوں میں جس طرح کی میں نے مثالیس ویں کہ وہ مشوشے کی پابندی کے ساتھ اور ایک ایک استوں کرتے ۔ ایسا ہوجا تا بلکہ ناممکن ہوجا تا۔ اس لئے محدثین استاد کے نام کا اضافہ بھی ان سے منسوب نہیں کرتے ۔ ایسا ہوجا تا بلکہ ناممکن ہوجا تا۔ اس لئے محدثین دیتے اور ہمارے لئے اس سے استفادہ کرناعملاً مشکل ہوجا تا بلکہ ناممکن ہوجا تا۔ اس لئے محدثین میں حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ جولوگ بیان کرنا چا ہیں وہ پہلے یاد کریں پھراس کے بعد نیس کریں۔ بلکھنی کی اجاز کریں پھراس کے بعد بین کریں۔ لیکن علاء کرام کی اکثریت نے بعد کے سالوں میں تیسری ، چوتھی اور پانچویں صدی بیان کریں۔ بیکن علاء کرام کی اکثریت نے بعد کے سالوں میں تیسری ، چوتھی اور پانچویں صدی بیان کریں۔ کیک حالوں میں تیسری ، چوتھی اور پانچویں صدی بیان کریں۔ کیک عالوں میں تیسری ، چوتھی اور پانچویں صدی

ایک شرط تو بہ ہے کہ جورادی اس کوروایت کرے وہ صرف ونحواور علوم لغت کا عالم ہو۔

یعنی جب وہ روایت بالمعنی کرے تو اس کو پہنہ ہو کہ جس لفظ کو وہ جن معنوں میں بیان کرر ہاہے وہ

لفظ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ہیں۔ اگر وہ اس معنی ہی میں نہ ہواور بیان کرنے والاصرف و

لغت کا عالم نہ ہوتو وہ بچھ کا بچھ ہیان کردے گا۔

ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک صدیث کا ترجمہ پڑھا'من امّ فسوماً فسلیحفف 'کہ جو شخص کی کی امامت کرے وہ بلکی نماز پڑھائے۔ توبیر جمد لکھا ہواد مکھ کروہ سمجھے کہ شاید ہل کے پڑھائے اور نماز میں حرکت کرتار ہے۔ چنانچہ جب وہ امامت کرتے تو ملتے رہتے تھے۔ کس نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھاتے ہوئے ملتے کیوں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے۔ پوچھا کہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز میں ہلاکرو۔ ان امام صاحب نے ترجمہ لاکردکھایا تو لکھا ہوا تھا کہ نماز ملکے پڑھائے۔ انہوں نے بلکے کو بلکے پڑھا۔ یعنی اگر آ دمی صرف ونحوا ورلغت کا عالم نہ ہوتو اس طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

دوسری شرط میہ ہے کہ وہ الفاظ جوا حادیث میں استعال ہوئے ہیں اور ان کا جومعنی اور مفہوم رسول اللہ علیہ کامقصود تھا اس سے واقف ہو۔ اور دونوں الفاظ کے درمیان جو تفاوت ہے لیعنی جوالفاظ وہ استعال کررہاہے اور جواصل میں استعال ہوئے ہیں ان دونوں کے درمیان فرق سے واقف ہو۔ اور حدیث رسول کو فلطی کے بغیر بیان کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ بیشرا لکط تو ہراس شخص کے لئے ہیں جو حدیث کامفہوم بیان کرے گا۔

اس ہے ملتی جلتی ایک دوسری رائے بیہ ہے کہ روایت بالمعنی صحابیؓ کے لئے تو جائز تھی

لیکن غیرصحابی کے لئے جائز نہیں ہے۔اب اگر صحابہ کے لئے جائز بھی اور غیر صحابہ کے لئے جائز نہیں تو پھر ہمارے لئے اس اجازت کا ہونا یا نہ ہونا بیعنی تو پھر ہمارے لئے اس اجازت کا ہونا یا نہ ہونا بیعنی ہے۔ بیعنی ہے۔ بیتو ایک نظری یا تھیور پٹکل بات ہوگئی۔لیکن جوعام محدثین ہیں ان کا کہی کہنا ہے کہ روایت بالمعنی ہی کے طریقے کو روایت بالمعنی ہی کے طریقے کو اختیار کیا۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا لوگ اپنی گفتگو میں ،تقریروں اور مضامین میں کثرت سے احادیث کا حوالہ مفہوم کے ساتھ دیتے ہیں۔لیکن کوشش کرنی چاہئے کہ مفہوم کا حوالہ تھے ہواور کسی محدیث کا حوالہ بغیر تحقیق کے نہ دیا جائے۔ بعض او قات گفتگو کے دوران زور بیان میں ایک چیز زبان پر آجاتی ہے اور آدی اس کو حدیث کہد کر بیان کردیتا ہے اور بعد میں یاد آجا تا ہے یا تحقیق نظری ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے اور اس معاملہ میں احتیاط کے خلاف ہے۔ یہ چیز بڑی ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے اور اس معاملہ میں احتیاط کرنی چاہئے۔

علم روایت میں، جس میں روایت باللفظ اصل ہے اور روایت بالمعنی کی بعد میں اجازت دی گئی ہے، بیاس لئے بھی ضروری ہے کہ رسول اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْتُ نَے خود متعدد مواقع پراپنے ارشادات کودوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا۔ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ بلغوا عنی و لو آیتہ کہ اگر میری طرف سے ایک آیت بھی تم تک پہنچی ہے تو اس کود دسروں تک پہنچاؤ۔اب جس شخص کے علم میں بھی رسول التُعلِی کے ارشادات یا سنت کاعلم آیا ہے وہ مکلّف ہے کہ جہاں تک اس کے بس میں ہو اور جہاں تک اس کے لئے آسان ہواہے دوسروں تک پہنچائے۔ای طرح خطبہ ججة الوداع ویے کے بعد آپ نے فرمایا کہ 'اَلا هَلْ بَلَّغْتُ 'بکیامیں نے پہنچادیا ،لوگوں نے جواب دیا 'بلی' اس آب نے پہنجادیا۔اس برآ گ نے فرمایا کہ فلیبلغ الشاهد الغائب کہ جوموجود ہوہ یہ بات ان تک پہنچاد ہے جوموجوز ہیں ہیں۔اس لئے بہت بڑی تعداد میں ان صحابہ کرام نے خطبہ حجة الوداع كي روايت كي اورانہيں ان صحابة تك پہنچا يا جو وہاں موجو زنہيں بتھا وران تا بعين تك جو بعدمين آئے كيونكه فيليبلغ الشياهيد الغيائيكا اطلاق علماءلغت كنز ديك براس شخص ير ہوتا ہے جس تک بیر صدیث ہینچے۔اس لئے جس مجلس میں بیر حدیث بیان کی جائے گی تو جو شخص و ہاں موجود ہوگا۔وہ شاہر ہوگا اور جو و ہاں موجود نہیں ہوگا ،وہ غائب ہوگا۔تو موجود رہنے والاموجود ندر ہنے والے تک پہنچائے۔ اور جب کوئی شخص پہنچائے گا تو وہ ایک طرح سے راوی حدیث ہوگا۔ علم إسناد و رجال

اس کا کرداراوراس کی شخصیت زیر بحث آئیں گے۔ جب زیر بحث آئیں گے وجود میں اسکا کرداراوراس کی شخصیت زیر بحث آئیں گے۔ جب زیر بحث آئیں گے ان احادیث کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ داویوں پر رواۃ کے بارے میں بحث ہو۔ چونکہ دواۃ اور راویان حدیث اس ارشاد نبوگ پڑ کل در آمد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر داویان حدیث نہ ہوتے تو آج ہم ان ارشادات گرامی سے محروم رہتے اور ان پڑ کمل نہ کر سکتے۔ راویان حدیث ہی کے وسیلہ سے اور انہی کے واسطہ سے یہ ہدایت اور رہنمائی ہم تک پنچی ہے۔ اس لئے وہ اس کم کا کی وجہ سے ان کی شخصیت کا مطالعہ بھی علم حدیث ہی کی وجہ سے ان کی شخصیت کا مطالعہ بھی علم حدیث ہی کا مطالعہ ہی۔

اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مسلمان خواتین وحضرات جوروایت مدیث بقل مدیث،
کتابت مدیث ، شرح مدیث اور درس مدیث میں معروف ہیں وہ سب کے سب اس عمل کا حصہ
ہیں۔کہ فلیبلغ الشاہد الغائب پروہ سب عمل کرر ہے ہیں اور فلیبلغ الشاہد الغائب کے حکم
پیمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ راویان مدیث اور علم مدیث کا بھی حصہ بنتے جارہے ہیں۔

چنانچاس طرح سے ایک ایک کرکے بینام سامنے آتے رہے اور بیٹحقیق شروع ہوتی گئی۔ سب سے پہلے تحقیق اور راویان حدیث کی چھان بین کا بیٹل حضرت حسن بھری نے شروع کیا۔ حضرت حسن بھری اور محد بن سیرین تابعین میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ تین تابعین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سیّدالتا بعین ہیں۔ ایک سعیدالمسیّب، جو حضرت ابو ہرری آئے کا شاگر دخاص اور داماد تھے اور طویل عرصدان کے ساتھ دہے۔ دوسرے حضرت حسن بھری جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سیدالتا بعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرین جو تابعین میں بڑا مارے میں کہا گیا کہ وہ سیدالتا بعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرین جو تابعین میں بڑا مارے میں کہا گیا کہ وہ سیدالتا بعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرین جو تابعین میں بڑا مارے میں کہا گیا کہ وہ سیدالتا بعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرین جو تابعین میں بڑا

علم طبقات اورعلم رجال

ان موخرالذكر دوحفرات نے ، یعنی حسن بھری اور محد بن سیرین نے رجال کے کام کا آغاز کیا۔ اور ایک طرح سے بید دونوں حضرات علم رجال کے بانی اور موسس ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے بیمعلومات جمع کیس کے صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے۔ اس ضمن میں پہلا کام بین اکس کے بارے میں مکمل معلومات جمع کی جائیں، مشاہیر صحابہ کے بارے میں تو

سب کومعلوم ہے۔ان کے بارہ میں زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں پڑی لیکن خطبہ ججۃ الوداع میں ایک لاکھ چوہیں یا چالیس ہزار صحابہ کرام موجود تھے،ان کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ تھے جواس موقع پر جج کے لئے تشریف نہیں لائے تھے۔ان میں سے ہرایک کو ہر شخص نہیں جا نتا تھا۔ پہلا کام تو یہ تھا کہ صحابہ کرام کے حالات کو جمع کیا جائے اوران کے تذکروں پر بینی کتابیں تیار کی جا ئیں تا کہ پنۃ چل جائے کہ کون لوگ صحابی تھے۔ تاکہ پنۃ چل جائے کہ کون لوگ صحابی تھے۔ ورکون نہیں تھے۔

لہذا سب ہے پہلے صحابہ کرام کا تذکرہ کی جمع وتد وین کا کام شروع ہوگیا جن میں بعض کی مثالیس میں ابھی دیتا ہوں، آ گے چل کر جب صحابہ کرام مدینہ منورہ سے نکل کر کوفیہ، بھرہ، دمشق،مصراور دیگرمخنلف جگہوں میں آباد ہوئے تو اس بات کی بھی ضرورت پیش آئی کہ جوصحالیؓ جہاں جا کر بسے ہیں وہاں جا کران کا تذکرہ لکھا جائے۔ چنانچے ان صحابہ یرا لگ الگ کتا ہیں لکھی تمنين جوکوفه ميں جا کر بہے، جوبصرہ ميں جا کر بہے، جودمشق اور قاہرہ ميں جا کر بہے اوراُن صحابہ کے بارے میں ایک کتاب ہماری اردوزبان میں بھی ہے (اور عربی میں بھی) جوسندھ میں آ کر بسے۔ ہندوستان کے ایک بزرگ تھے قاضی اطہر مبار کپوری، انہوں نے ایک کتاب کھی جس میں انہوں نے ان صحابہ کے حالات لکھے جو سندھ میں تشریف لائے ، اور سندھ میں آباد ہوئے اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔اس طرح سے ہرشہراورعلاقہ کے صحابہ پرالگ الگ کتابیں آگئیں جس کے بعد میمکن نہیں رہا کہ کوئی شخص غلط طور پر بیدوی کرے کہ فلا ں صحابیؓ نے مجھ سے بیہ بیان کیا۔ اسی طرح بیامکان بھی نہیں رہا کہایک صاحب صحابیؓ نہ ہوں اور بعد میں بید دعویٰ کریں کہ میں صحابیؓ ہوں۔مثال کے طور پر کوئی شخص سمرقند جائے اور بید دعویٰ کرے کہ میں صحابیؓ رسولؓ ہوں اور حضور ؓ نے بیفر مایا ہے۔اگر چہالیانہیں ہوا۔لیکن چونکہ امکان موجود تھااس لئے اس امکان کاسد باب کرنے کے لئے ان تابعین حضرات نے صحابہ کرام کے تذکر ہے! لگ الگ بھی جمع کئے ،شہروار بھی جمع کئے ، قبیلہ واربھی جمع کئے اورمختلف جنگوں کے حساب سے بھی جمع کئے کہ کس جنگ میں کون کون سے صحافی شریک ہوئے۔ تاکہ بیر پہتہ چلے کہ کون سے صحافی سمر قندتشریف لے گئے تھے اور کون سے صحابی ٔ آرمیدیا تشریف لے گئے تھے، تا کہ وہاں اگر کوئی روایت ان کے نام ہے آئے تو تحقیق کی جاسکے کہ وہ وہاں تشریف لے بھی گئے تھے یانہیں۔

ہندوستان میں ایک شخص تھا غالبًا جنو بی ہندوستان میں، جمبئی یا حیدرآ باد دکن کا رہنے

والاتھا۔اس کا نام بابارتن تھا۔ چھٹی صدی جری میں تھا اور اس نے طو بل عمر پائی تھی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتنا معمر تھا، نیکن غالبًا دوسواد وسوسال اس کی عمر تھی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میری عمر سات سوسال ہے اور میں رسول تھا تھے کے زمانہ میں موجود تھا۔ چنا نچہ بجر ہ تق القمر کے بعد جب میں نے دیکھا کہ چاند کے دو مُلاے ہو گئی ہے جرت کر کے مدینہ و کیھا کہ چاند کے دو مُلاے ہو گئی ہے اس وقت رسول اللہ اللہ تھا ہجرت کر کے مدینہ آ جی سے میں مدینہ پہنچا، وہاں جا کر سلمان ہوا اور آپ کے پاس تین چار مہینے رہا، پھر آپ نے بچھ سے کہا کہ اپنے علاقہ میں جا کر تبلیغ کروتو میں واپس ہندوستان آگیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی باتیں مان لیں اور اس کا بہت جرچا ہوا۔ لوگ دور دور در سے اس کے پاس آٹا شروع ہوئے۔ اس کی باتیں مان لیں اور اس کا بہت جرچا ہوا۔ لوگ دور دور در سے اس کے پاس آٹا شروع ہوئے۔ اس کی خوب بیری مریدی چلی اور بڑی شہرت ہوئی۔ اس پر علاء حدیث کے سامنے سوال پیدا ہوا اس کی خوب بیری مریدی چلی اور بڑی شہرت ہوئی۔ اس پر علاء حدیث کے سامنے سوال پیدا ہوا صحابی رسول قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اس کے نام سے روایات مشہور ہوئی شروع ہوگئیں۔ محالی میں اور فر ہب کے نام پر بہت جلد محال کی باتوں میں آجاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ

تاویل کا بھندا کوئی صیادلگا دے بیشاخ نشین سے اتر تاہے بہت جلد

کہ ہندوستان کے مسلمان تاویل کے بھندے میں بہت جلدی پھنس جاتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک کمزور پہلو ہے۔لیکن بابارتن کے علاوہ ایک دوسر کے محص نے بھی ایسا ہی دعویٰ کیالیکن علماء حدیث نے بڑی صراحت اور قطعیت کے ساتھ کہا کہ دونوں جھو نے ہیں اور ان دونوں کو د قبل اور کڈ اب قرار دیا۔ان کی کوئی بات نہی جائے۔ چنانچہ بہت جلدوہ فتنہ خم ہوگیا۔

صحابہ کرام کے بعد جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا علماء حدیث علم رجال پرمعلومات جمع کرتے رہا اور بالآخر یا نجو سے صدی ہجری تک کی معلومات مکمل طور پر جمع ہوگئیں۔اس لئے کہ یا نچو سے صدی ہجری کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ امام بہتی آخری محدث ہیں جن کی وفات ۱۹۵۸ھ میں ہوئی ہے اور جنہوں نے براہ راست احادیث کی روایت کر کے اپنا مجموعہ مرتب کیا۔اس کے بعد کے جو مجموعے ہیں وہ براہ راست روایت شدہ مجموعے نہیں ہیں۔ بلکہ سابقہ

مجموعوں کی بنیاد پرمرتب ہونے والے نئے مجموعے ہیں جن کو ثانوی مجموعے کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد علم رجال کی اس طرح ضرورت نہیں رہی جیسے روایت حدیث کے حمن میں پیش آتی تھی۔لیکن علماء حدیث کے تذکرے ہمیشہ مرتب کئے گئے اس لئے کہ علم حدیث کا درس زبانی بھی ہوا کرتا تھا اور تحریری بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ تیقن کرنے کے لئے کہ س شخص نے کتنے بڑے محدث سے حدیث پڑھی ہے اور صاحب علم کا درجہ اپنے استادوں کے لحاظ سے کیا ہے ، بیہ جانے کے لئے محدثین کے تذکرے جمع کئے جاتے تھے۔ اور آج تک جمع کئے جارہے ہیں۔ پندرهویں صدی ہجری کے اوائل اور چودھویں صدی ہجری کے اواخر تک تمام محدثین کے تذکر ہے مطبوعة شکل میں موجود ہیں اور ہم بیانداز ہ لگا سکتے ہیں کہ علم حدیث کی خدمت کن کن لوگوں نے کی ہے۔اس میں برصغیر کے محدثین کا تذکرہ غالباً گیارھویں خطبہ میں ہوگا۔ بیساری شخصیات جن کے نام جمع ہوئے ،ان کا مطالعہ مسلمانوں نے بھی کیااور غیرمسلموں نے بھی کیا۔ایک مشہور مغربی مستشرق ڈاکٹرسپرنگر،جس نے امام ابن حجرعسقلانی کی جوجافظ ابن حجرعسقلانی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں ،الاصابہ فی تمیزالصحابہ ایڈٹ کی ہےاوراس پرانگریزی زبان میں ایک مقدمہ لکھا ہے۔ اس مقدمه میں اس نے بیکھا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس باب میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کرسکتی کہ رجال جبیافن اس کے ہاں ہو۔ نہ ماضی میں کسی قوم میں ایسافن ہواہے نہ آئنداس کا کوئی امکان ہے کہ رجال جبیبافن،جبیبا کہ سلمانوں میں ہے،کسی ادر قوم میں وجود میں آئے۔

بیابیاعلم ہے کہ یانج جھولا کھشخصیات کا تذکرہ ہمارے سامنے آجا تا ہے اوران یانج جھ لا کھ شخصیات کی بنیا دیرہم تیقن کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سی شخص نے حضور کے بارے میں جو بیان دیااس کی تاریخی حیثیت کیاہے۔

ا یک اور انگریز مصنف باس ورتھ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ کم رجال کی مدو سے حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی زندگی کا ہر گوشہ اور آپ کا ہرار شادمبارک اور آپ کا ہر فعل روز روشٰ کی طرح ایسے واضح ہے جیسے کوئی چیز سورج کی روشنی کے سامنے ہوتی ہے اور اس میں کوئی التیاس نہیں ہوتا کہ بیرکیا چیز ہے۔ بہرحال بیوہ چیز ہے جس کا اعتراف غیرمسلموں نے بھی کیا ہے۔ جب رجال پر با قاعدہ کتابیں لکھنے کا کام شروع ہوا توحس بھری کے زمانہ میں شروع ہوالیکن حسن بصری کی کھی ہوئی کوئی کتاب آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ان کے بعد 191

جن لوگول نے لکھاوہ کتابیں ہمارے سامنے ہیں اوران کی بنیاد پر ہم بتاسکتے ہیں کہ اس کا آغاز کب ہوا۔

#### طبقات براہم کتابیں

سب سے پہلے طبقات ابن سعد کے نام سے بارہ تیرہ جلدوں میں ایک کتاب تیار ہوئی ، کوئی ایڈیشن بارہ جلدوں میں ہے۔ یہ ایک بڑے مشہور محدث اور مورخ تھے۔ انہوں نے طبقات ابن سعد کے نام سے ایک کتاب کھی اور این زمانے تک صحابہ سمیت جتے بھی راویان حدیث تھے ، ان سب کے حالات جمع کئے ۔ تبرکا پہلی دوجلدیں سیرت پر ہیں ۔ انہوں نے سوچا کہ جس شخصیت کے راویوں کے حالات بیان کرنے ہیں دوجلدیں سیرت پر ہیں ۔ انہوں نے سوچا کہ جس شخصیت کے راویوں کے حالات بیان کرنے ہیں پہلے اس شخصیت کے راویوں کے حالات بیان کرنے ہیں پہلے اس شخصیت کا تذکرہ ہونا چا ہے ۔ اس لئے پہلی دوجلدوں میں انہوں نے سیرت بیان کی اور بقیہ دس یا بارہ یا چودہ جنتی بھی جلدیں ہیں ان میں انہوں نے صحابہ کرام سے لے کر بیان کی اور بقیہ دس یا بارہ یا چودہ جنتی بھی جلدیں ہیں ان میں انہوں نے صحابہ کرام سے لے کر ایک کے دان تک کے تمام راویوں کے حالات بیان کئے۔

میں آپ سے بیہ بھی عرض کردوں کہ محدثین کی نظر میں ابن سعد کا درجہ اتنا زیادہ اونچانہیں ہے۔ اس لئے نہیں کہ ابن سعد پر کوئی اعتراض تھا، کیکن یہ بات میں اس لئے عرض کرناچاہ در ہاہوں کہ محدثین کے مشکل اور سخت معیار کا اندازہ ہوجائے جوانہوں نے راویوں کے لئے رکھا۔وہ ابن سعد کو کم معیار کا اس لئے قرار دیتے ہیں کہ ابن سعد واقدی کے شاگر دیتے اور واقدی محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں سے کوئی محدث واقدی کی روایت قبول نہیں کرتا کی محدث نے ، نہ بخاری نے ، نہ شلم نے ، نہ تر ذری نے ، نہ ابوداؤ دیے ، کسی نے ان کی روایت قبول نہیں کی۔

جھے جیرت ہوتی تھی کہ جب ہم واقدی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ بڑے صاحب علم، نقیہ اور متدین انسان معلوم ہوتے ہیں تو آخریہ محدثین ان کی روایت کیوں قبول نہیں کرتے؟ ان کا کر دارکس ورجہ کا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی جتنی آمدنی تھی وہ ساری آمدنی اور اپنے وقت کا سارا حصہ مطالعہ اور علم کے حصول میں لگایا کرتے تھے علم حدیث کے بارے میں معلومات اور سیرت کے واقعات جمع کرناان کے مشاغل تھے۔ سیرت کے بڑے

امام تھے۔ مغازی لیمنی حضور کے غزوات کے واقعات جمع کرتے تھے۔ ہراس قبیلہ میں جاتے تھے جس نے کسی جنگ میں حصہ لیا ہو یا اس قبیلہ کے کسی آدمی نے حضور کے ساتھ ال کر کسی جنگ میں شرکت کی ہواور و ہاں سے واقعات سنا کرتے تھے کہ کیا ہواور کیسے ہوااور آپ کے ہزرگوں میں کیا چیز مشہور ہے اور پھر اس کو لکھا کرتے تھے۔ ایک ایسا آدمی جس نے پوری زندگی اس کام میں گزاری ہوتو آخر محدثین نے اس کونا قابل قبول کیوں سمجھا؟

واقدی اپنی دولت کا بیشتر حصیلم حدیث اورعلم سیرت کے حصول کی خاطر دور دراز کے سفرکرنے میں خرچ کرتے تھے۔اس لئے وہ اکثر تنگ دستی کے شکارر ہا کرتے تھے۔ان کے پاس یسے ہیں ہوا کرتے تھے۔ایک مرتبہ عید کے موقع بران کی اہلیہ نے ان سے شکایت کی کہنہ گھر میں یسے ہیں ، نہسی کے باس کیڑے ہیں اور نہ گھر میں عید کا اہتمام کرنے کے لئے پچھ ہے، آپ کہیں ہے پیسوں کا کوئی بندوبست کریں۔آپ کومعلوم ہے کہ خوا تین اس معاملہ میں زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ لیکن واقدی نے کوئی توجہ ہیں دی۔اس پر بیگم نے رونا دھونا شروع کر کے ایک ہنگامہ مجادیا۔ یہ بیجارے کسی سے بیسے مانگنے کے لئے گئے ۔ان کے ایک دوست تھے ،ان سے جا کریسے مانگے۔انہوں نے دو ہزار درہم کی تھیلی لا کر دے دی۔اب تھیلی لے کر بڑے خوش خوش گھر آئے کہ آ دھے کا بیکریں گے اور آ دھے کا پیکریں گے۔ان کے ایک ہاشمی دوست تھے جو سا دات میں سے تھے، وہ آنے ،تو انہوں نے گھر میں آئے بیان کیا کہ میرے ایک ہاشم**ی** دوست ہیں سا دات میں سے ہیں وہ کچھ بیسے قرض لینا جائے ہیں۔ بیگم نے یو چھا کیاارادہ ہے؟ واقد ی نے کہا کہ آ دھےان کودے دوں اور آ دھے میں رکھ لوں گا۔ ایک ہزار میں ہم کام چلالیں گے اور ا کیپ ہزاران کو دے دیں گے۔ بیگم نے کہا اناللہ واناالیہ راجعون ۔تمہاری ساری عمرسیرت پر مطالعہ کرنے میں گزری ہے ،خود کو حدیث کا طالب علم کہتے ہو،حضور کے خاندان کا ایک آ دمی آیا ہے اورتم آ دھی رقم خود رکھو گے؟ پوری رقم اس کونہیں دو گے؟ پوری دو ہزار کی تھیلی اس کو دے دو۔انہوں نے بوری تھیلی ہاشمی صاحب کودے دی۔اب ہاشمی اس تھیلی کود کیھ کر جیران ہوئے کہ بیہ کہاں ہے آئی ؟۔ دراصل وہ پیسے انہی ہاشمی ہزرگ کے تھے۔ان سے ان کے سی اور دوست نے ما نکے تھے جوداقدی کے بھی دوست تھے۔انہوں نے ہاشمی بزرگ سے شکایت کی تھی کہ میرے پاس بیسے نہیں ہیں ،عید کے لئے مجھے کچھ دے دیں ،انہوں نے وہ تھلی واقدی کے دوست کو دے علم إستاد و روجال مخاضرات حديث

دی، واقدی نے جب اپنے دوست سے پیسے مائلگ تو انہوں نے وہی تھیلی اٹھا کے جول کی تول واقدی کو دے دی۔ یہ واقدی کو دے دی۔ یہ خول کی تول اٹھا کے ان کو دے دی۔ یہ کئی عباس کے زمانہ کا ذکر ہے۔ جب بیوا قعہ وہال کے وزیر بچل بن خالد بر کمی کو معلوم ہوا تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ بیتو بڑی زبر دست بات ہے۔ اس نے دو ہزار درہم واقدی کو دیئے، دو ہزار درہم ہاشمی دوست کو دیئے۔ اور کہا کہ یہ پیسے چونکہ دو ہزار درہم ہاشمی دوست کو دیئے اور دو ہزار درہم غیر ہاشمی دوست کو دیئے۔ اور کہا کہ یہ پیسے چونکہ واقدی کی بیوی چار ہزار درہم کی مستحق ہے۔ دس جزار درہم اس نے دیئے اور اس طرح یہ قصہ ختم ہوا۔

واقدی اس درجہ کے انسان سے لیکن محدثین ان کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے ۔ ان کی کتاب کتاب المغازی شین جلدوں میں ہے۔ رسول اللہ اللہ اللہ کا کہ خود وہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سوتیرہ تھی۔ پھر مجھ سے فلال نے اللہ کا اللہ کا کہ اونٹوں کی تعداد تین سوتیرہ تھی۔ پھر مجھ سے فلال نے اکہ اونٹوں کی تعداد سے تھے۔ اللہ کا کہ اونٹوں کی تعداد سے اللہ کا کہ اونٹوں کی تعداد سے تھے۔ اللہ کا کہ ہمارے پاس نیز سے اسے تھے۔ اللہ کا کہ معلومات وہ جمح کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی طریقہ درست ہے۔

اس کے برعس واقدی نے یہ کیا کہ ان ساری معلومات کو جمع کیا اورعنوان رکھا، غزوہ بدر کے حالات ۔ پھر یہ کھا کہ غزوہ بدر کی یہ معلومات میں نے ان ان حضرات سے جمع کی ہیں، ان سب کے نام دیئے ہیں اور نام دیئے کے بعد اس پورے واقعہ کوا یک مر بوط انداز ہیں بیان کیا۔ الگ الگ بیٹیں بتایا کہ ان سب مجموعی معلومات میں سے کس سے کتنا حصہ معلوم ہوا ہے ۔ محد ثین کے ہاں تو سے برا جرم تھا کہ بیٹ بیتہ چلے کہ کس نے کیابات روایت کی ہے۔ اس لئے محد ثین نے واقعہ کی کے اس اسلوب سے شدید اختلاف کیا اور ان کو ساری عمر کے لئے نا قابل قبول قرار دے واقعہ کی کے اس سے صرف بیا ندازہ کر نامقصود ہے کہ محد ثین کا معیار کتنا کڑا تھا کہ انہوں نے ایک ایسے دیا۔ اس سے صرف بیا ندازہ کر نامقصود ہے کہ محد ثین کا معیار کتنا کڑا تھا کہ انہوں نے ایک ایسے ذیر دست اور جید عالم کو اور ایسے طالب علم کو جس نے پوری زندگی عرب کے ریکستانوں میں گھوم پھر کرگز اری تھی اور سیرت کی ساری معلومات جمع کی تھیں جھن اس لئے نا قابل قبول قرار دے دیا

کہ ان کے ہاں احتیاط کا وہ او نیچا اور غیر معمولی معیار موجود نہیں جس کی پابندی محدثین کررہے تھے۔ حالانکہ واقدی کی کتاب غزوات رسول کے سب سے بڑے ماخذوں میں شار ہوتی ہے لیکن محدثین نے کہا کہ آپ نے بیے احتیاطی کی ہے اس لئے ہم آپ کی بات کوقا بل قبول نہیں سمجھتے۔ بہر حال محدثین کے ہاں واقدی کا ذکر ہمیشہ منفی انداز میں آتا ہے۔

ابن سعد انہی واقدی کے شاگر دیتے۔ ابن سعد پر ایسا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن چونکہ واقدی کے ساتھ رہے تھے اس لئے محدثین نے کہا کہ جب تک کسی اور ذریعہ سے تھید لیں نہ ہوا بن سعد کی بات بھی زیادہ قابل اعتماد نہیں۔ میری ذاتی رائے میں تو بطور مورخ دونوں قابل اعتماد بیں اور تاریخی واقعات کی حد تک دونوں کی بات قابل قبول ہے۔ لیکن حدیث کی روایت کے بارے میں ان دونوں حضرات کی بات محدثین نے قبول نہیں فرمائی۔

طبقات ابن سعد کے بعد جن حضرات نے کتابیں کھیں ان میں سب سے پہلی کتاب جوآج ہارے یاس موجود ہے وہ امام بخاری کے استادیجی بن معین کی ہے۔ یکی بن معین استے بڑے محدث تھے کہ اینے زمانے میں امیر المونین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے اور امام احمد بن حنبل کے دوستوں میں سے تھے۔انہوں نے فن رجال پر کتاب کھی ہے۔ان کے بعدامام بخاری کے ایک اوراستادیلی بن المدینی نے ایک کتاب کھی۔ کیکن جس شخصیت نے علم رجال پرسب سے زیادہ کام کیاوہ خودامام بخاری تھے۔امام بخاری کی کئی کتابیں ہیں جن میں سے کتاب التاریخ الکبیراور کتاب التاریخ الصغیریہ دونوں دستیاب ہیں۔ بیاس طرح سے ہسٹری کی کتابین ہیں جس طرح آج ہسٹری کی کتابیں ہوتی ہیں۔ بلکہ یہ کتابیں اساءالرجال پر ہیں۔ بینی ان رجال کے حالات پر ہیں جن کاعلم حدیث میں ذكراً تاہے اور يدكه كب ان كى بيدائش ہوئى اوركب وفات ہوئى۔ وفات كا تذكرہ اس كئے ضروری ہے کہ یقین کیا جائے کہ ان کی ملاقات اپنے شاگرد سے، جوان سے منسوب کر کے بیان کرتاہے ہوسکتی تھی کہبیں ہوسکتی تھی۔ جب تک تاریخ وفات کا پیتہ نہ ہواس وفت تک بیڈ عین بڑا دشوار ہے۔ پھرامام بخاری کی شرط تو اس ہے بھی بہت آ گے ہے کہ نہ صرف معاصرت لیعنی ہم عصری ہو بلکہ ریجھی ثابت ہو کہان کی ملاقات ہوئی ہے تو اس لئے امام بخاری ریجھی تحقیق کرتے تے کہان کے کن کن شاگر دوں کی ان سے ملاقات ٹابت ہے اور ان کی اپنے کن کن اساتذہ ہے

7+7

مخاضرات عدبيث

ملا قات ثابت ہے۔ یہ معلومات امام بخاری نے جمع کی ہیں۔

امام بخاری نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے۔ یہ علم رجال کا ایک شعبہ ہے جس پر کم از کم ایک درجن کے قریب کتب آج دستیاب ہیں۔ وہ بیا کہ جب رجال پر معلومات کا بیٹی شروع ہواتو یہ بھی پنہ چلا کہ اب ایسے لوگ بھی سامنے آرہے ہیں جو کمزور ہیں یا اس معیار کے نہیں ہیں جس معیار کی لوگوں کی روایت قبول کی جاتی ہے۔ ان راویوں کو ضعفاء یا متر وکین کہا جاتا ہے۔ جب ضعفاء اور متر وکین کی تعداد ہو ھی تقوق محد ثین اور علاء رجال نے ان پرالگ کتا ہیں تیار کیس امام بخاری ہے متر وکین کی تعداد ہو ھی تقوت محد ثین اور علاء رجال ان بین چھوٹی کتاب جو ضعف راویوں پر شتمل سب سے پہلے ایک کتاب ایک کتاب الصف الصغر کی تھوٹی کتاب جو ضعف راویوں کی معلومات اور فہرست الگ سے دے دی ہتا کہ لوگ ہو ۔ اس میں انہوں نے ضعف راویوں کی معلومات اور فہرست الگ سے دے دی ہتا کہ لوگ کتاب کی مدوسے سے تھی تا کل کران میں سے کوئی راوی آیا ہے تو وہ راوی ضعف ہا وہ راس کی دوایت میں تا مل کرنا چا ہے ۔ جن لوگوں نے اس موضوع پر لکھا ہان میں امام مسلم بھی شامل کی روایت میں تا مل کرنا چا ہے ۔ جن لوگوں نے اس موضوع پر لکھا ہان میں امام مسلم بھی شامل کی روایت میں تا مل کرنا چا ہے ۔ جن لوگوں نے اس میدان میں سب سے نمایاں ہے وہ امام دار قطنی میں جن کا کام اس میدان میں سب سے نمایاں ہو وہ امام دار قطنی کی کتاب کی سنن مشہور ہے ۔ ان کی گئی کتابین علم رجال اور جرح و تعدیل پر ہیں ۔ جرح و تعدیل پر یہ سرے و تعدیل پر یہ کہا ہوں کا آئندہ و کرکریں گے۔

امام دارقطنی کے ایک معاصراورامام مسلم کے ایک جونئیر معاصرابو بکر بزار تھے جن کی مسند بزار مشہور ہے، انہوں نے بھی علم رجال پرایک کتاب کھی اور اس کتاب میں ان معلومات کو جمع کیا۔ امام نسائی جوصحاح ستہ میں سے ایک کتاب کے مصنف ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الضعفاء والمتر وکین ۔ یہ کتاب بھی مطبوع شکل میں موجود ہے اور ملتی ہے۔ اس میں ان راویوں کے حالات ہیں جوضعیف ہیں یا جن کی روایت کورک کردیا جاتا ہے اور قبول نہیں کیا جاتا۔

مز بدبرا آساس فن کے دواور بڑے امام علامہ ابن الی حاتم اور حافظ ابن عبدالبر ہیں۔
ابن عبدالبراسین کے رہنے والے تھے۔ان کا تعلق چوتھی یا نچو بی صدی ہجری سے ہواور بدا حفظ اہل المغر ب کہلاتے ہیں۔ یعنی سین ، مراکش، اندلس، قیروان اور تیونس کے سب سے بڑے متعدد حافظ حدیث۔ ان سے بڑا محدث ان کے زمانے میں اور کوئی نہیں تھا۔ ان سے بڑا محدث نہیں محدث نہیں اور کوئی نہیں تان سے بڑا کوئی محدث نہیں محدث نہیں ان کے اپنے زمانے میں ان سے بڑا کوئی محدث نہیں محدث نہیں ان سے بڑا کوئی محدث نہیں محدث نہیں ان کے بعد بیدا ہوئے۔ لیکن ان کے اپنے زمانے میں موطا کے رجال بران کی کتاب بہت تھا۔ حافظ ابن عبدالبر نے بہت می کتابیں کھیں۔ ان میں موطا کے رجال بران کی کتاب بہت

مشہور ہے، موطا کی شرح بربھی ان کی کتاب ہے، التمہید ان کی ایک بڑی کتاب ہے جس میں موطا کے جس میں موطا کے جس میں موطا کے جس میں موطا کے جس کے اسانید (سندوں) پر انہوں نے بحث کی ہے۔ موطا امام مالک دراصل اس علاقہ کی بہت مقبول کتاب تھی اور بہت مشہور تھی اس لئے مغرب کے علماء نے موطا امام مالک کی خدمت زیادہ کی ہے۔ ایک تو وہ خود مالکی ہیں اور یہ فقہ مالکی ۔ کے بانی کی کتاب ہے۔ اس لئے اس کو بڑا احتر ام اور تفتہ مالکی ۔ کے بانی کی کتاب ہے۔ اس لئے اس کو بڑا احتر ام اور تفتہ مالکی ۔

یا نجویں چھٹی صدی ہجری کے بعدر جال کی ساری معلومات جمع ہوگئیں۔اوریانچویں صدی کے بعد پھر براہ راست روایت حدیث نہیں ہوئی اس لئے کہ جتنے راویان تھےان سب کی معلو مات جمع ہوگئیں ۔اور یوں علم رجال کی تدوین کا ایک اہم مرحلہ تکمیل کو پہنچا۔اب ان معلو مات کو جمع کر کے اوران کا تقابل کر کے جامع مجموعے تیار کرنے کاعمل شروع ہوا۔ یانچویں صدی ہجری کے بعد کی جو کتابیں رجال پر تیار ہوئیں وہ بڑی جامع کتابیں ہیں اور ان پر ایک نے انداز ے کام کرنے کا آغاز ہوا۔ ان میں سب سے پہلی کتاب علامہ عبدالغنی مقدی کی ہے جو بیت المقدس كے رہنے والے تھے۔ يہ كتاب بردى تاریخ ساز كتاب ہے۔ الكمال في اساء رجال ـ انہوں نے کوشش کی کہاساءر جال پراب نک جومواد آیا ہے اس سب کوجمع کر کے ایک بردی اور مکمل كتاب تياركردير \_اس لئے انہوں نے اس كانام الكمال في اساء الرجال ركھا۔اس كتاب كوبروى مقبولیت حاصل ہوئی۔ بعد کے آنے والے محدثین نے اس پر اور کام کیا۔اس پر جب کام کرنے كا آغاز ہوا تو علامہ یوسف المزی نام کے ایک اور بزرگ تھے جوجا فظ مزی کہلاتے ہیں اور حدیث کی کتابوں میں ان کا نام حافظ مزی آتا ہے۔ حافظ مزی نے جب کام شروع کیا تو ان کو پہتہ چلا کہ بہت ی معلومات علامہ مقدی کوئیں ملیں اور اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اس لئے انہوں نے اس کتاب کی تہذیب کی اس میں اضافے کئے ،جن معلومات کو انہوں نے غیرضروری سمجھایا تمرریایا،ان کونکال دیا، جہاں کی تھی اس میں اضافہ کیااور بارہ جلدوں میں ایک اور کتاب تیار کی جس كانام ركها تهذيب الكمال في اساء الرجال ميچيبي بهوئي برجگه لتي ہے۔

لیکن کمال صرف اللہ کی ذات کے لئے ہے ، انسان کمال کا جتنا بھی دعویٰ کرے ، وہ ناقص ہی ہے۔ حافظ مزی کے انتقال کے فور أبعد یعنی پچپیں تمیں یا جالیس سال بعدا یک اور بزرگ سامنے آئے جوعلامہ علاؤ الدین مغلطائی کہلاتے ہیں۔ان کا تذکرہ بھی کتابوں میں حافظ مغلطائی

کے نام سے ملتا ہے۔ انہوں نے جب حافظ مری کی کتا ب کود یکھا توان کو پیۃ چلا کہ اس میں تو بہت کچھ کی ہے۔ انہوں نے اس کو کمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا تھملہ لکھا۔ یعنی اس کقاب کا ایک ضمیمہ تیار کیا۔ اصل کتاب بارہ جلدوں میں ہے جو تتہ ہے وہ تیرہ جلدوں میں تیار ہوا۔ اس طرح سے یہ کتاب انک حال المحمال انتہذیب الکھال فی اسساء الرحال' کے نام سے حافظ مخلطائی نے لکھی۔ اب بیہ کتاب اتن طویل اور خینم ہوگئی کہ اس سے استفادہ مشکل ہوگیا۔ اس پر معلم مغلطائی نے جو تقاری اور ٹھے ذیب تھاری اور ٹھے ذیب بھدیب الکھال کی تہذیب انہوں نے ایک اور ٹھے ذیب نہ تھار کیا والد میں اسماء الرحال ' یعنی تہذیب الکھال کی تہذیب انہوں نے ایک نام ویش ایک درجن ہوا مقبول ہوا اور ہر جگہ مات ہے۔ اس کے بعد اس کی ترجی کا موضوع بنایا۔ اس پر مزید حقیق کی ، اس کی شرحیں کھیں ، اس کے حواثی کھے اور اس کو مزید بہتر بنایا تا آ نکہ ان کے تقریباً سوسال کے بعد یہی حافظ ابن تجر ہیں جن کا نام ہر صدیث کی ہر گفتگو میں آتے اور حافظ محمد میث کی ہر گفتگو میں آتے اور حافظ ہرت کے حوالہ میں آتا ہے ، ایسے کم لوگ ہیں جن کا ذکر حدیث کی ہر گفتگو میں آتے اور حافظ ہرت تھریب التہذیب کے تام سے ایک کتاب کسی۔ یہ می ہرجگہ ملتی ہے۔ پھر تہذیب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاصہ کھا' تقریب التہذیب' التہذیب' میں خلاصہ کھا' تقریب التہذیب' التہذیب' التہذیب' کین لوگوں کے لئے تہذیب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاصہ کھا' تقریب التہذیب' التہذیب' کین لوگوں کے لئے تہذیب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاصہ کھا' تقریب التہذیب' التہذیب' کین لوگوں کے لئے تہذیب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاصہ کھا ' تقریب التہذیب کتاب کتی ہوئیں کا م

میعلم مدیث میں علم رجال پر کام تھا جو وقا فو قا ہوا۔ اس پر مزید گفتگو بھی کرنی ہے لیکن چونکہ آج وفت ختم ہوگیاس لئے رجال پر بقیہ گفتگو جرح وقعد میل کے سیاق وسباق میں ہوگ ۔
صحابہ کرام پر بہت کی کتا ہیں لکھی گئیں ۔ صحابہ کرام کے تذکرہ پر بی آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں ۔ جبیبا کہ میں نے عرض کیا صحابہ کرام پر ان شخیق کی ضرورت اس کی پیش آئی کہ غیر صحابی گوکسی غلط فہنمی یا کسی بد نیتی کی وجہ سے صحابی شہرے والی جائے ۔ تو پہلے صحابہ کرام پر انگ الگ تذکر سے تیار ہوئے ۔ ان میں سب سے قدیم تذکرہ جو آج بھی در تیاب ہے وہ انہی علامہ ان عبد البر کا ہے جن کواحفظ اہل المغر ب کہا جاتا ہے ۔ علامہ ابن عبد البرک وفات ۲۳۳ ھیں ہوئی تھی ۔ یا نچویں صدی ہجری کے آدمی میں ۔ انہوں نے کتاب کھی تھی الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب یعنی صحابہ کی پیچان کی ایک جامع کوشش ۔ الاستیعاب کے معنی ہیں وصول ہے کی معرفۃ الاصحاب یعنی صحابہ کی پیچان کی ایک جامع کوشش ۔ الاستیعاب کے معنی ہیں انہوں نے کم وہیش سات ساڑ ھے سات ہزار صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔

علم إسناو و رحيال

محاضرات عديث

اس کے بعدعلامدائن جرعسقلانی نے ایک کتاب کھی الاصاب فی نمبیز الصحاب ہو'۔ اس میں تقریباً بارہ ہزار صحاب کا تذکرہ ہے۔ ان سے پہلے ایک کتاب علامدائن اثیر جزری نے لکھی تھی اسد الغابہ می معرفہ الصحابہ 'صحابہ کے تذکر سے پر بیتین بڑی بڑی کتا ہیں ہیں جو آج ہرجگہ دستیاب ہیں اور صحابہ کے بارے میں براہ راست معلومات کا مستند ترین ، جامع ترین اور بہترین و خیرہ تین کتابیں یہ ، چوتھی کتاب طبقات ابن سعد جس کا میں نے ذکر کیا۔ ان چار کتابیوں سے صحابہ کرام کی زندگی کا پورانقشہ ہمارے سامنے آجا تا ہے۔ اب کسی کے لئے یمکن منبیں رہا کہ کسی غیر صحابی کو صحابی کہ کرکوئی غلط بات اس کے حوالہ سے حضور کی ذات گرای سے منسوب کرد ہے۔ وہ کتابیں ان کے علاوہ ہیں جو مختلف شہروں یا مختلف علاقوں کے لحاظ سے کسی منسوب کرد ہے۔ وہ کتابیں ان کے علاوہ ہیں جو مختلف شہروں یا مختلف علاقوں کے لحاظ سے کسی گئیں ، دمشق کے صحابہ کرام وغیرہ۔

ایک آخری کتاب کا ذکر کرکے بات ختم کردیتا ہوں ۔ ایک بزرگ تھے علامہ ابن عسا کر جو بڑے محدث تھے۔ابن عسا کر کی کتاب تاریخ دمشق فن تاریخ کی چندعجائب روز گار کتابوں میں ہے ایک ہے۔ میں مبالغہ نہیں کررہا، بلکہ کوئی کتب خانہ ہوتو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں ،انہوں نے بوری زندگی اس کام میں لگائی کہ دمشق شہر میں کون کون سے محدثین آئے۔ دمشق میں کس صریث کی روایت ہوئی، یہاں کون کون سے صحابہ کرام آئے ، یہاں حدیث پر كتناكام مواعلم حديث مي متعلق دمشق مين كتناكام مواعلم حديث كي زبان يركياكام موا، لغات یر کیا کام ہوا، انہوں نے بیکھی تھی تاریخ دمشق کے نام ہے۔ دمشق میں ایک بڑی فاصل اور معمر خانون بیں میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہاں ایک ام جمع اللغه العربیه ہے جو ۱۹۲۲ء سے قائم ہے، عرب دنیا کا قدیم ترین علمی ادارہ ہے، میں بھی الحمد للّٰداس کارکن ہوں۔ عربی زبان کے مشہور ماہرمولا ناعبدالعزیزمیمن بھی اس کے رکن تھے۔میرے استادمولا نامحمد یوسف بنوری جو برے مشہور محدث تھے وہ بھی اس کے رکن تھے، وہاں وہ کتاب شائع ہورہی ہے۔اس کی استی (80) جلدیں اب تک جیب چکی ہیں اور ہر جلد خاصی تھی ہے۔ ابھی وہ کتاب کمل نہیں ہوئی ہے۔ان خاتون کا کہناتھا کہا گریہی رفتار رہی تو شاید ۱۲۰ جلدوں میں یہ کتاب مرتب ہوجائے گی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ محدثین نے کتنی معلومات جمع کی ہیں۔ بیا یک کتاب صرف دمشق شہرکے بارے میں ہے۔

علم إسناد و رجال

محاضرات حديث

خطیب بغدادی نے تاریخ بغدادگھی تھی جومتعدد جلدوں میں گی ہارچھی ہواوراب
ایک اور جگہ تحقیق کے ساتھ جھپ رہی ہے۔اس کی بھی درجنوں جلدیں ہوں گی اوراس میں یہی
معلومات بغداد کے بارے میں ہیں۔بغداد میں جتنے تا بعین گزرے ہیں،صحابہ تو وہاں نہیں گئے،
صحابہ کے بعد بغداد بنا،لیکن تا بعین، اور زیادہ تر تبع تا بعین گئے، تبع تا بعین کے دور سے وہاں علم
حدیث کا زیادہ چر چا شروع ہوا، تا بعین کے دور سے معمولی، جوتا بعین یا تبع تا بعین وہاں گئے، ان
سے لے کر پانچویں صدی ہجری میں خطیب بغدادی کے زمانہ تک بغداد میں آنے والے ہرمحدث
ہرخادم صدیث اور ہرعالم کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔
سوالات کل کریں گے اس لئے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور وقت تنگ ہے۔

 $^{4}$ 



چهٹا خطبه

جرح وتعديل

ہفتہ، 11 اکتوبر2003

|  |  |  | • |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

## جرح وتعديل

#### جرح وتعديل كى قرآنى اساس

اس سے پہلے علم اسناداوراس سے متعلق چند ضروری مسائل پر گفتگوہ وئی تھی اوراس میں میں کیا گیا تھا کہ خود قرآن مجیداور سنت رسول کی روسے یہ بات ضروری ہے کہ رسول التعقیقی سے جو چیز منسوب کی جائے وہ ہر لحاظ سے قطعی اور یقینی ہو۔اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو اور ہر مسلمان جوتا قیام قیامت روئے زمین پر آئے اس کو پور سے اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ یہ بات معلوم ہوجائے کہ رسول التعقیقی نے اس کے لئے کیا بات ارشاد فر مائی ہے۔ کیا چیز جائز قراردی ہے، کیا ناجائز شہرائی ہے، کن چیز وں پر ایمان لا نااس کے لئے ناگز برقراردیا گیا ہے اور کن چیزوں کے بار سے میں اس کوآزادی دی گئی ہے۔ اس اصول کی بنیاد تو قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی اطلاع یا خبرتم تک پنچ تو اس کی تحقیق کرو' اِذا حداء کے مفاسف بنباء فنہینوا 'جب کوئی فاس شخص تمہار سے پاس کوئی خبر لے کرآئے تو اس کی خفیق کرو آئوال کی خوال کرلوگے تو ہوسکتا ہے کہ کسی ایی قوم کے خفیق کرو۔اس لئے کہ اگر بغیر تحقیق کے اس خبر کوقیول کرلوگے تو ہوسکتا ہے کہ کسی ایی قوم کے خفیق کرو کئی کارروائی کرگز روجس کے خلاف کاروائی کرنے میں تم حق بجانب نہ ہو۔

اگر چہاس آیت مبارکہ کا براہ راست تعلق روایت حدیث ہے ہیں ہے، کین اس سے میاصول ضرور نکاتا ہے کہ ہر خبر کی تحقیق ضرور کرلینی جائے۔ جب دنیاوی معاملات میں تحقیق کی میہ امہیت ہے تو وہ خبر جورسول اللہ علیہ کے قول ، فعل یا تقریر کے بارے میں دی گئی ہواس کی اہمیت

چونکہ بہت زیادہ ہے،اس لئے اس کی تحقیق کرنا اور پہلے سے اس بات کو بینی بنانا کہ ریے حضور ہی کا ارشاد ہے،انتہائی ضروری ہوجا تا ہے۔

ایک اور جگر آن کیم کی سور ق محتیہ میں آیا ہے، محتیہ کا نام بھی ای لئے محتیہ ہاں اسلام تحان لینے یا آز مانے کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ 'اِدا جساء کے السمو من اسمو من السمه احرات فامتحنو هن'۔ جب تمہارے پاس مومن عور تیں ہجرت کرئے آئیں توان کو آز ماکر و کیھو۔ یہ آ یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی جب بڑی تعداد میں مکہ مرمہ سے خواتین نے ہجرت کرکے مدید منورہ آنا شردع کیا اور ہرآنے والی خاتون نے یہ کہا کہ چونکہ اس نے اسلام قبول کرلیا ہے، لہذا اس کو مدینہ منورہ میں شہریت و دے دی جائے اور یہاں اپنے کی اجازت عطا فرمادی جائے۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ہم آنے والی خاتون کے اس دعوی کو قبول کرلیا جائے یا اس کی تحقیق اور تصدیق کی جائے ۔ ایک اعتبار سے یہ معاملہ بڑا اہم تھا اس لئے کہ کرلیا جائے یا اس کی تحقیق اور تصدیق کی جائے ۔ ایک اعتبار سے یہ معاملہ بڑا اہم تھا اس لئے کہ رسول الشفائی کی زیارت کی تو وہ صحابیہ ہوگئ ۔ گویا ایک صحابیہ کی طرف سے بیہ ہما جارہا ہے کہ اس نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ اور حالت اسلام میں جب رسول الشفائی کی زیارت کی تو وہ صحابیہ ہوگئ ۔ گویا ایک صحابیہ کی طرف سے بیہ ہما جارہا ہے کہ اس نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ اس سے بیہ اجارہا ہے کہ اس نے اسلام قبول کرلیا ہے کہ اس سے بیا طور پر یہ سبق نظا ہے کہ اگر کی شخص کا یہ دعوگ ہوگو کہ ہو اس دعوئی کی تحقیق کرتی چاہے ، اگر کسی شک نظا ہے کہ اگر کسی شخص کا یہ دعوگ ہوگو کہ کو اس دعوالی کی تحقیق کرتی چاہے ، اگر کسی شک

کل میں نے آپ میں سے کی کے سوال کے جواب میں بابارتن ہندی کی مثال دی تھی جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی عمر چھ سوسال ہے اور اس نے رسول التعقیقی کی زیارت کی تھی۔اہل علم نے اس کی تحقیق کی اور ثابت کیا کہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور بابارتن کے بارے میں تمام او ہام وخرا فات اور روایات کی تر دید کر دی قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے اسنا داور اسناد کی تحقیق کا اصول ملتا ہے۔

مزید برآل، جیسا کر حضور گلی ارشادفر مایا، جس کاکی بارحواله دیا جاچکا ہے، کفی بالموء کذبا ان یحدث بکل ما سمع کے کہی خص کے جھوٹا ہونے کے لئے میہ بات کافی ہے کہ جو بات سنے اس کوآ کے بیان کرد ہے۔ اس میں بھی اس بات کی تلقین ملتی ہے کہ جب کوئی بات

سنو تو پہلے اس کی تحقیق کرواوراگر تجی ثابت ہوجائے تو پھرآ گے بیان کرو، ورند تن سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان نہ کرو۔ جب عام باتوں کے بارے میں یہ تھم ہے تو پھر روایت حدیث تو انتہائی اہمیت رکھنے والا معاملہ ہے۔ اس میں تحقیق کرنے کا تھم کیوں نہیں دیا جائے گا۔ لاز ما ویا جائے گا۔ لاز ما

#### صحابه كرام اورجرح كى روايت

جب تک معاملہ صحابہ کرام کے ہاتھ میں رہاتو اس کی تحقیق کی جاتی تھی کہ ایک صحابی جو روایت بیان کررہ ہے ہیں وہ ان کو تیجے طور پریاد بھی ہے کہ ہیں ۔ لیکن بعض اوقات صحابہ کرائم شخقیق وقصد بیق کے اس عمل نظر انداز بھی کر دیا کرتے تھے جہاں سوفیصد بیتی ہوتا تھا کہ صحابی رسول جو بات بیان کررہ ہے ہیں وہ اپنے قطعی یقین اور مشاہدہ کی بنیا دیر بیان کررہ ہے ہیں وہ اپنے قطعی یقین اور مشاہدہ کی بنیا دیر بیان کررہ ہے ہیں وہ اپنے قطعی یقین اور مشاہدہ کی بنیا دیر بیان کررہ ہے ہیں وہ اپنے قطعی یقین اور مشاہدہ کی بنیا دیر بیان کررہ ہے ہیں وہ اپنے قطعی یقین اور مشاہدہ کی بنیا دیر بیان کررہ ہیں ۔ اس میں کسی بھول چوک کا امکان نہیں ۔ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط بیانی کا امکان تو تھا نہیں ایکن بھول چوک یا کسی ایک چیز کو کسی دوسر سے سیاق وسباق میں سمجھ لینے کا امکان بہر حال بتقاضا کے بشری موجود تھا۔

چنانچےمشہورواقعہ ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق کے دربار میں ایک خاتون نے حاضر ہو کر کہا کہ اے امیر المونین میرے ایک عزیز کا انتقال ہوگیا ہے جومیرا پوتایا یوتی تھی۔ بقیہ رشتہ دارون میں فلاں فلاں لوگ شامل ہیں ، تو میرا حصہ اس کی دراشت میں کتنا ہے؟ اور میرا جتنا حصہ ہے معلوم کرتا ہوں ، کہ آ ہے اوری کا حصہ کتنا رکھا تھا۔اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ ، جو صحابہ كرام ميں برا نماياں مقام ركھتے ہيں اور عقل ونہم كے ايسے درجه برفائز تھے كەعرب ميں اسلام سے یہلے بھی چارآ دمی، جو'د ہا ۃ العرب' ، یعنی عرب کے سب سے ذہین ترین انسان مشہور تھے، اُن میں اِن کا شارتھا۔ بعنی عرب کے جار ذہین ترین انسانوں میں سے ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے۔ انہوں نے گواہی دی کہرسول التعلیقی نے ایسے ہی ایک معاملہ میں فیصلہ فر مایا تھا کہ دا دی کا حصہ چھٹا ہوگا ۔لیکن سیّدنا حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے بیرحدیث س کر فیصلنہیں کیا۔ بلکہ ان سے پوچھا کہ 'ھل معك غيرك؟' \_ كياتمهار بساتھ كوئى اور بھى ہے جواس واقعہ كا گواہ ہو؟ اس بر ایک اور صحابی ، حضرت محمد بن مسلمه انصاری نے گواہی دی که میں اس کا گواہ ہوں، اورمیرے سامنے بیوا قعہ بیش آیا تھااور واقعتار سول التعلیقی نے دادی کو چھٹا حصہ دلوایا تھا۔اس پر حضرت ابوبکرصد این نے فیصلہ کر دیا اور اس وقت ہے بیا لیک طے شدہ روایت اور اصول بن گیا کہ دا دی کا حصہ بعض حالات میں چھٹا ہوگا۔

اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے۔ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی سے ملنے کے لئے گئے۔ عالبًا حضرت ابومویٰ اشعریؓ کے پاس ملنے گئے۔ وہاں جا کرانہوں نے دروازہ کھکلایا ، کیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ دروازہ کھکلایا ، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر تیسری مرتبہ دروازہ کھلایا یا ، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر تیسری مرتبہ دروازہ کھلایا یا ، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر تیسری مرتبہ دروازہ کھلایا یا دوسری کی اظہار کیا۔ اس پر اندر سے دھزت ابوموی اشعریؓ برآ مد ہوئے ، جن کا مکان تھا، انہوں نے کہا کہ ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ رسول اللہ اللہ تالیہ ہوئے ۔ جن کا مکان تھا، انہوں نے کہا کہ ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ رسول اللہ اللہ تالیہ ہونے کے باوجودوہ شخص جواب نہ دیت تو آنے والے کو واپس چلے جانا ور سے اور دروازہ کھلائا نے کے باوجودوہ شخص جواب نہ دیت تو آنے والے کو واپس چلے جانا چاہئے۔ یہ آنے والے کا لازی حق نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص چاہے اور اس کو محسوس نہیں کرنا چاہئے۔ یہ آنے والے کا لازی حق نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص چاہے اور اس کو محسوس نہیں کرنا چاہئے۔ یہ آنے والے کا لازی حق نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص چاہئے۔ یہ آنے والے کا لازی حق نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص

جرح وتعديل

416

محاضرات حديث

تحسی سے ملنے کے لئے جائے تو دوسرا آ دمی ہرونت اس سے ملنے کے لئے تیار ہو۔ اس کی مصروفیات بھی ہوسکتی ہیں ، اس کے آ رام کا وقت بھی ہوسکتا ہے ، وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہوسکتا ہے جوزیادہ اہم ہو۔اس پر حضرت عمر فاروق ٹے حضرت ابوموی اشعری سے کہا جو بات آپ نے حضور علیہ السلام کے حوالہ سے بیان کی ہے اس پر کوئی گواہ ہے؟ حصرت ابومویٰ اشعریٰ بڑے سینئر صحابہ میں شار ہوتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کومحسوس کیا کہ میں نے ایک حدیث بیان کی اور حضرت عمر فاروق اُس کوقبول کرنے میں تامل کررہے ہیں لیکن ان کے حکم پرانہوں نے ایک دوسرے صحابی ، جوا تفاق ہے اس وقت موجود تھے،حضرت ابوسعیدخدری رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے کہا کہ چلیں حضرت عمرٌ کے در بار میں گواہی دیں کہاس ارشاد کےموقع پرآپ بھی موجود تھے۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ نے گواہی دی اور فرمایا کہ جب رسول التعلیق نے بیہ بات ارشادفر مائی تھی تو میں بھی موجود تھا اور میں اس کا گواہ ہوں۔ اب حضرت ابوموى اشعري في شكايت كي والله كنتُ اميناً على حديث رسول المله عظ المنت دارمول التعليق كاحاديث كمعامله من براامانت دارمون اورمين بوری ذمدداری سے یہ بات بیان کررہاتھا۔اس کے باوجودا یہ نے گویا میری بات قبول نہیں کی اورایک گواہ طلب کرلیا۔اس پر حضرت عمر فاروق نے فر مایا کہ اجل ' یقیناً ایسا ہی ہے۔ میں آپ كوبهت ديانت وارشجه ها مول، وللكنسي احببتُ ان اثبت! وليكن مين بيرها مِمّا تَهَا كه مين مزيد تتحقیق اور مزید نقیدیق کرلوں۔

ایسے بی ایک موقع پر جب حضرت عمر فاروق نے دوسری گواہی طلب کی ۔ تو آپ نے فرمایا کہ 'اما انتی لم انھمک' ۔ ویکھے میں نے آپ پرکوئی الزام نہیں لگایا ، میں آپ پرتہمت نہیں لگار ہا کہ خدانخواستہ آپ فلط بیانی کررہے ہیں ، ولکن حشبت ' ان یقول الناس علی رسول اللہ ﷺ ' ، کین مجھے یہ ڈر ہوا کہ آپ لوگول کو بار بارا حادیث بیان کرتے دکھے کراور ہمیں آسانی سے قبول کرتے دکھے کرلوگوں میں یہ جرات پیدا نہ ہوجائے کہ رسول اللہ وقت کے بارے میں جو چاہیں ہروقت بیان کردیں ۔ لوگول کو اس طرح کی تربیت دینے کے لئے ، کہ جو بات بیان کریں بہت اہتمام اور تحقیق کے ساتھ بیان کریں ، میں نے آپ سے گوائی کا مطالبہ کیا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ان کے سامنے

جب کوئی حضور گلیفت کی حدیث بیان کرتا تھا تو وہ اس سے تسم لیا کرتے تھے کہ تم کھاؤ کہ تم نے ایسے ہی سنا ہے۔ حالا نکہ وہ بیان کرنے والے بھی صحابی ہی ہوتے تھے۔ دراصل حضرت علی ، یا حضرت عمر فاروق یا حضرت ابو بمرصد بیق ، دوسرے صحابہ پرشک نہیں کررہے تھے۔ لیکن دوسرے لوگوں کو تربیت دینے اور غیر صحابہ کو اس بات کی مشق کرانے کے لئے کہ ارشاد رسول کی روایت کی کتنی اہمیت ہے، وہ صحابہ کرام کی بیسنت ہے، وہ صحابہ کرام سے بھی قتم لیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ صحابہ کرام کی بیسنت ہے کہ دراوی کے بارے میں تحقیق کی جائے اور جب کوئی داوی روایت بیان کرے تو اس کی تحقیق میں حتی الامکان جو بھی تد ابیراختیار کی جائے اور جب کوئی داوی روایت بیان کرے تو اس کی تحقیق میں حتی الامکان جو بھی تد ابیراختیار کی جائے ہیں وہ اختیار کی جائیں۔

صحابہ کرام تحریری شہادت قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ان کا کہنا تھا کہ السحط بیشب السحط ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوسکتی ہے۔اب اگر مدینہ منورہ سے کوفہ میں کس صحابی ہوسکتی نام کوئی خط گیا ہے کہ رسول النتھ بیلتے نے یہ بات ارشاد فر مائی تھی تو کوفہ میں بیٹے ہو سے صحابی گوکیے پہتے چلے گا کہ بیخط مدینہ منورہ میں فلال صحابی ہی نے بیجا ہے۔ یا کوفہ میں اگر کوئی صحابی ہی نیج بیلی کی تو اس کے نام خط کسی کہ رسول النتھ کے لیٹھ نے یہ بات فر مائی تھی اور جھ سے فلال صحابی نے بیان کی تو اس کی اقسد ایک کوئی کرے گا کہ بیخط انہی صحابی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے جن سے منسوب کیا بیان کی تو اس کی افسان کوئی کوئی کہ اس کے قبول نہیں کی جائے گی ، جب تک اس کے حق میں کوئی زبانی گواہی موجود نہ ہو۔ یا تو کوئی ایسا زبانی گواہ موجود ہوجو جا کر اس بات کی گواہ می دی ہو گواہ کی دی ہو گائی میں میر ہوگی کہ فلال صاحب نے یہ گواہ می دی۔ مشلاً فلال صحابی نے میری موجود گی میں میر میرو میں موجود گی ہو اس طرح میں میں میر سے دو برو ویہ صدیث کسی اور یہ کھا کہ یہ بات رسول النتھ کی گائی ہو ان اور میں موجود گی ہوں کہ ہوئی دونوں گواہ ہی اس طرح کی بین جاتی تھی۔

یہ سلسلہ صحابہ کرام کے زمانے تک جاری رہا۔ اور صحابہ کرام نے اس سے زیادہ کس اہتمام کی ضرورت محسوس نہیں گی۔ اس لئے کہ روایت کرنے والے سب صحابی تھے۔ صحابہ ایک ورسرے کو جانتے تھے، مکہ مکر مہ میں رہتے تھے یا کوفہ اور دشت جا کربس گئے تھے، وہ سب ایک دوسرے سے واقف تھے۔ ایک ہی براوری اور ایک کوفہ اور دشت جا کربس گئے تھے، وہ سب ایک دوسرے سے واقف تھے۔ ایک ہی براوری اور ایک

خاندان کے لوگ تھے۔ان کا تعلق یا تو قبیلہ قریش سے تھا یا دوسر سے ایسے قبائل سے تھا جو مدینہ منورہ میں آکربس گئے تھے یا انصار کے ان قبائل سے جن کے ساتھ مواخاۃ قائم ہوگئ تھی اور ایک دوسر سے کے بھائی بن گئے تھے، رشتہ داریاں قائم ہوگئ تھیں۔اس لئے وہاں اس شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ روایت بیان کرنے والاصحائی ہے یا نہیں ہے۔کوئی غیرصحائی تو صحائی ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکتا تھا۔اس لئے سوائے اس کے کہ حلفیہ بیان لے لیا جائے یا ایک دوسر سے صحائی کی گواہی شامل کرلی جائے یا ایک دوسر سے علاوہ کسی اور پیز کی ضرورت نہیں تھی۔

لیکن صحابہ کرام کا ایک وقت مقرر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مقررہ وقت پر انہیں اٹھالیا اور وہ زمانہ تیزی ہے آنے لگا کہ وہ آئکھیں ایک ایک کر کے بند ہونے لگیں جنہوں نے رسول الله الله تعلیٰ کے چہرہ مبارک کا دیدار کیا تھا۔ اب بڑی تعداد ان حصرات کی آگی جو صحابی ہیں سے بلکہ تا بعی سے حتے۔ تابعین میں غالب ترین اکثریت صحابہ کرام کے تربیت یا فقہ لوگوں کی تھی۔ وہ اخلاق ، کردار اور تقوی کی کے انتہائی بلند معیار پر فائز تھے۔ لیکن ہر عام تا بعی کا وہ معیار نہیں تھا جو صحابہ کرام کے تربیت یا فقہ خاص تا بعین کو حاصل تھا۔ پھر حافظ اور ضبط میں اور بات کو جھنے اور محفوظ رکھنے میں ہر شخص کا معیار ایک نہیں ہوسکتا۔ اس لئے اس بات کا امکان پیدا ہو چلا کہ تا بعین میں سے کوئی بزرگ کی بات کو اس کے سیاق وسباق میں نہ بچھ سکیں۔ بات کو اس کے اصل مفہوم اور پس منظر سے ہٹ کر کی اور مفہوم میں بیان کر دیں۔

اسناد کاعمل نہ ہوتا 'لف اللہ مین شاء مساشاء'، سے جملہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا ہے جوامیر الموسین فی الحدیث کہلاتے ہیں، کہ اسناد دین کا حصہ ہے، اگر اسناد کاعمل نہ ہوتا تو دین کے بارے میں جس کا جو جی جاہتا وہ کہد دیا کر تا اور کوئی پوچھے والا نہ ہوتا۔ اس لئے اس بات کو بھنی بنانے کے لئے کہ رسول اللہ علی ہے کوئی غلط بات منسوب نہ ہوجائے اسناد کے عمل کولا زم قر اردیا گیا۔ اور سے بات مسلمانوں کے علمی مزاج کا حصہ بن گئی کہ جو علمی بات کسی کے سامنے کہی جائے وہ پوری سند کے ساتھ کہی جائے۔ بیروایت مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم میں موجود نہیں۔ بلا استثنا اور بلاخوف تردید یہ بات کہی جائے۔ بیروایت مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم میں موجود نہیں۔ بلا استثنا اور بلاخوف تردید یہ بات کہی جائے۔ بیروایت میں سند کا یہ تصور صرف اور صرف مسلمانوں کی روایت میں پایا جاتا ہے کسند کا یہ تصور میں نے کہی بایا جاتا۔

## اسناد کی با بندی کی اسلامی روایت

مسلمانوں کے ہاں نہ صرف علم عدیث میں، بلکہ تمام علوم وفنون میں اساد کی پابندی لازی سجھی گئی۔ آپ تفییر کی پرانی کتامیں اٹھا کرد کی لیجئے، آج ہی جا کرتفییر طبری دیکھیں۔ اس میں جربات اورتفییر ہے متعلق ہر جملہ پوری سند کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ ابن جریر طبری نے میہ جملہ یا قول کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں کے سے طبری یا رسول اللہ یا ہیں ہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں کے سے طبری یا رسول اللہ یا ہوں تک پہنچی ہے۔ طبری یا رسول اللہ یا ہو۔ ایک جملہ بھی نقل نہیں کیا گیا، اللہ یہ کہ وہ بات ابن جریر طبری کی اپنی دائے ہو۔ ایک سے زاکدا جادیث پر جہال وہ تبھرہ کرتے ہیں وہاں لکھتے ہیں، و ف ال ابن کی اپنی دائے ہو۔ ایک سے زاکدا جادیث میں نے کہا، یا قول لیعنی میں سے کہتا ہوں۔ گویا جہاں ان کی اپنی دائے ہے وہاں اپنا حوالہ ہے اور جہاں ان کی اپنی دائے نہیں ہے تو مکمل حوالہ اور سند

سیرت کی برانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ سیرت کی ساری برانی کتابوں میں ، ابن اسحاق کی سیرت ہو، جواب جھپ گئی ہے یا عروہ بن زبیر کی کتاب المغازی ہو، حتی کہ داقتہ کی بوری سند جواتے متنز نبیس سمجھے جاتے ، یا ابن سعد ہوں ، ان میں سے ہرکتاب میں ہر واقعہ کی پوری سند موجود ہے۔ ایک ایک جملہ کی مکمل سند بیان کی گئی ہے۔ حتی کہ ادب ، شعر ، فصاحت ، بلاغت ،

جرح وتعديل

محاشرات حديث

صرف بحواورلغت ان سب کی سندیں موجود ہیں۔

حتی کہ یہ بات کہ امر وُالقیس نے کوئی شعر کس طرح کہاتھا اور کیا کہاتھا اس کی بھی پوری سند بیان ہوئی ہے۔ ایک شاعر اور ادیب تھے المفصل الفسی ، انہوں نے عرب قبائل میں پھر پھر بہت سے قصائد جمع کے اور اپنی زندگی کے سالہاسال اس میں لگائے کہ عرب قبائل میں پھر پھر کے لوگوں سے پرانے اشعار سے ، اور جمع کے اور پھر پوری سند کے ساتھ بیان کے کہ انہوں نے کس سے سنا، جس سے سنا اس نے کس سے سنا؟ عالانکہ شعروا دب میں اس کی کوئی خاص اہمیت کس سے سنا، جس سے سنا اس نے کہ کہ موجودہ دیوان غالب کی سند کیا ہے تو پوچھے والا بھی اس سوال نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی کے کہ موجودہ دیوان غالب کی سند کیا ہے تو پوچھے والا بھی اس سوال کومشخکہ خیز سمجھے گا اور جس سے پوچھا جائے گا وہ بھی اس کوفشول بات سمجھے گا، عالانکہ مرزا غالب اسے نہیں ہیں۔ ڈیڑھ سوسال پہلے کے ہیں۔ لیکن ان کے دیوان کی کوئی سند ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمیں کوئی پہنیں کہ مرزا غالب کے نام سے جود یوان مشہور ہے بیواقعی پورا کا پورا انہی کا دیوان ہے کہیں۔

## نقش فریادی ہے کس کی شوشکی تحریر کا کاغذی ہے ہیرائن ہر پیکر تصویر کا

واقعی انہوں نے ہی کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا۔اس کا بہر حال عقلی طور پر بڑا امکان موجود ہے کہ کسی نے غلط چھاپ دیا ہواور یہ طلع مرزاصا حب سے غلط طور پر منسوب کر دیا ہو۔اب کوئی ایک ایسا آ دمی موجود نہیں ہے جوچشم دید گواہی دے کہ مرزاغالب نے میر ہے سامنے بیغزل کہی تھی اور پھر انہوں نے آگے بیان کی ہو، پھر کسی اور نے بیان کی ہو۔یہ چیز مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم کے یاس موجود نہیں ہے۔

بیدا کردیا کہ انہوں نے نہ صرف دین ہے کہ علم حدیث نے مسلمانوں میں ایک ایسا ذوق بیدا کردیا کہ انہوں نے نہ صرف دین علوم بلکہ شعر،ادب، بلاغت اور صرف ونحوکی،ایک ایک واقعہ کی،ایک ایک قاعدہ کلیہ کی،ایک ایک شعر کی،ایک ایک ضرب المثل کی سند کے ساتھ حفاظت کی اور وہ کتابیں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ پڑھنے والوں کو بعض اوقات الجھن بھی ہوتی ہے کہ ادب کی کتاب میں قرروانی تب آتی ہے جب مسلمل عبارت ہو۔ادب کی کتاب میں درمیان میں سندیں آرہی ہوں تو پڑھنے والوں کو انجھن ہوتی ہے۔ سندیں آرہی ہوں تو پڑھنے والوں کو انجھن ہوتی ہے۔ سیکن اس مواد کی تاریخی حیثیت اور اس کے

استناداور authenticity کومحفوظ رکھنے کے لئے سند کا التزام وہاں بھی کیا گیا۔

جیما کہ آئی ہیں ہے ہرایک کواندازہ ہوگیا ہوگا کہ دفت گزرنے کے ساتھ سند لمبی بھی ہوتی گئے۔ رسول اللہ علی ہے زمانہ جتنا دور ہوگا سندائن ہی لمبی ہوگی۔ سب سے مختفر سندیں موطاامام مالک میں ہیں جواکثر و بیشتر دوناموں پر ششمل ہیں۔ امام مالک ، ان کے استاداورایک صحافی مثلاً مالک عن نافع عن ابن عمر مصرت نافع اور حضرت عبداللہ بن عمر دو آدمی ہیں۔ کہیں موطاامام مالک میں تین راوی بھی آتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اس طرح سے جیسے جوآخری جیسے زمانہ بروستا گیا راویوں کی تعداد بھی بروستی گئی۔ سب سے لمبی سند امام بہتی کی ہے جوآخری محدث ہیں۔ کہیں موقت ہیں اور بھی بوستی گئی۔ سب سے لمبی سند امام بہتی کی ہے جوآخری محدث ہیں۔ کہیں آئے ہیں اور بھی بھی نو ہوتے ہیں۔

### راویوں کےطبقات

جب بیسلسلہ آگے بڑھا، تو جوعلاء رجال تھے اور جنہوں نے روایوں کے حالات پر کتابیں کھیں تھیں، انہوں نے راویوں کے طبقات کو نسے بیں ۔ تاکہ ہر طبقہ کے حالات الگ الگ بیان کئے جاسکیں اور یہ بیتہ چل سکے کہ کونسا طبقہ کس طبقہ کے اسا تذہ میں شار ہوتا ہے۔ اب مثلا اگر کسی غیر محدث سے ، جو حدیث کا طالب علم نہ ہو، یہ کہا جائے کہ امام بیقی نے امام مالک سے روایت کی ہے اور وہ رسول النہ کھی ہے روایت کر نے بیں ۔ یہ میں فرضی بات کر رہا ہوں ، مثلا اگر کوئی الی سند سے کوئی بات بیان کر بے تو غیر محدث یا ایسا آدی جو حدیث کا طالب علم نہ ہو، اس کو پہتے نہیں چلے گا کہ امام بہتی اور امام مالک کے در میان برنا طویل زمانہ گر راہے ، ان دونوں کے در میان کم وہیش پارنچ چھ واسطے ہوں گے۔ امام بہتی امام مالک سے براہ راست روایت کر ہی نہیں سکتے ۔ امام مالک تو تیج تا بعین میں شامل ہیں اس لئے وہ براہ راست رسول النہ کی سند کر ہی نہیں کر سکتے ۔ مہام مالک تو تیج تا بعین میں شامل ہیں اس لئے وہ براہ راست رسول النہ کی سے روایت ہی نہیں کر سکتے ۔ صحابہ سے بھی روایت نہیں کر سکتے ۔

اب جو شخص علم حدیث کوجانتا ہے وہ سمجھ لے گا کہ بیروایت کمزور ہے۔ جوعلم حدیث کو نہیں جانتا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بیروایت سمجھ نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کو نہامام بہقی کے س وفات کا پتہ ہے، نہامام مالک کے س وفات کا پہتہ ہے، نہ صحابہ کرام م کے دور کا پیتہ ہے۔ اس لئے سہولت کی خاطر طبقات مقرر کردیئے گئے کہ صحابہ کرام کا ایک طبقہ ہے جس سے اس بات کا واضح طور پر اندازہ ہوجائے گا کہ صحابہ کرام کس دور سے کس دور تک رہے۔ آخری صحابی ہی حضرت محمود بن لبید جو میر ہے ہم نام تھے، ان کی وفات الصیار ہوئی ہے۔ وہ آخری صحابی ہیں۔ وہ حضور محمود بن لبید جو میر ہے ہم نام تھے، ان کی وفات الصیار ہوئی ہے۔ ان کی عمر چار پانچ سال تھی۔ حضور محمود اللہ اللہ بال کی ان کی عربیان کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی روایت ان سے نہیں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی روایت ان سے نہیں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی روایت ان سے نہیں اللہ کے اور میر سے سربی بی کہ ہیں بی کہ ہیں بی کہ تھی اور پھر مجھے چا یا اور بھر مجھے گوا کی دوایت ان سے منقول نہیں ہے۔ یہ آخری محمار بی ہو تھوڑی کی کھا کر بھر مجھے دعا دی۔ بس ، اس کے علاوہ اور کوئی روایت ان سے منقول نہیں ہے۔ یہ آخری صحابہ بی ہیں جن کے بعد صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہوگے ، بھر کوئی ایبا آ دی روئے زمین پر باتی نہیں رہا جس نے رسول النہ اللہ کھی زیارت کی ہو۔

اب یہ بات کہ صحابہ کرام کا دور کب تک ہے اور بڑے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے۔ درمیانی عمر کے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے۔ مغارصحابہ کا زمانہ کب تک ہے۔ سینمام با تیں جانا ضروری ہے۔ صغارصحابہ ہیں جورسول اللہ واللہ کا تھے۔ کہ جب انہوں نے پہلی بار حضور کی ذیارت کی تھا دبچوں ہیں ہوتا تھا۔ پھر بیجاننا بھی ضروری ہے کہ جب انہوں نے پہلی بار حضور کی ذیارت کی تو وہ کس عمر میں شے اور انہوں نے رسول اللہ واللہ کا تھا ہے کوئی حدیث بیان سیاس اس کے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر جمود بن لبید ہے کوئی حدیث بیان سی جاننا اس کے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر جمود بن لبید ہے کوئی حدیث بیان کی صابحاب میں شامل ہے اور الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں کصابوا ہے کہ یہ صحابہ علم کوئیں جانتا ہے کہ واقعی محود بن لبید صحابی شخص اس بیل کی معرفت الاصحاب میں تھا ہوان سے موری نہیں جانتا ہے کہ واقعی محمود بن لبید صحابی تھے اور ان معامنوں بیل وہ شخص بیل ہو گئے میں دوایات ان سے منسوب ہیں وہ غلامنسوب ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے رسول اللہ واقعہ کو پانچ چوسال کی عمر میں دیکھا تھا یا شاید اس سے بھی کم عمر ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے رسول اللہ واقعہ کو پانچ چوسال کی عمر میں دیکھا تھا یا شاید اس سے بھی کم عمر ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے رسول اللہ واقعہ کی روایت ان سے مروی نہیں ہے۔ اس بات کو جاننا ضروری ہے۔ اس لئے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے جس پر الگ بہت کی چھوڈ کی بریں۔ عور وہ ہیں۔ جس پر الگ بہت کی چھوڈ کی بریں جھوڈ کی بری سے جس پر بری ہے تی بھوڈ کی بڑی سے تی چھوڈ کی بری سے تی چھوڈ کی بری سے تی چھوڈ کی بری سے تی جھوڈ کی بری سے تی بری ہو دو ہیں۔

## كبارتا بعين كازمانه

طبقہ صحابہ کے بعد کبار تابعین کا طبقہ ہے۔ کبار تابعین وہ ہیں کہ جوصحابہ کرام کے ابتدائی دور میں، نینی سیدنا صدیق اکبر ایسیدنا عمر بن الخطاب کے دور میں ہوش وحواس کی حالت میں سے محابہ کا زماندانہوں نے طویل عرصہ تک دیکھا، بڑے بڑے صحابہ کرام کی تربیت اور تعلیم میں رہے اور انہوں نے بڑے پیانے پرصحابہ کرام سے احادیث کوسیھا۔ جیسے حضرت سعید بن میں رہے اور انہوں نے بڑے پیانے پرصحابہ کرام کا زمانہ دیکھنے کا موقع ملا اور صحابی جلیل المسیب ، جن کو کم وہیش پینیت جا لیس سال تک صحابہ کرام کا زمانہ دیکھنے کا موقع ملا اور صحابی جلیل طبقہ کہارتا بعین کا ہے جن کا ذمانہ پینیٹھ یاستر ہجری میں ختم ہوجا تا ہے۔

اس کے بعد متوسط تابعین کا زمانہ آتا ہے۔ وہ تابعین جنہوں نے کہار صحابہ کونہیں دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق مضرت عمر فاروق مصرت عثمان غنی ، حضرت علی کو اور حضرت ابوعبید بن الجرائ کونہیں دیکھالیکن متوسط صحابہ کرام کو دیکھا۔ ان کا زمانہ سن و سے یا سو ہجری کے لگ بھگ آتا ہے اس کے بعدان کا زمانہ بھی ختم ہوگیا۔ تابعین کے اس طبقہ میں حضرت حسن بھری ہوگیا۔ تابعین کے اس طبقہ میں حضرت حسن بھری ہجد بن سیرین وغیرہ شامل ہیں۔

اس کے بعد زمانہ آتا ہے صغار تابعین کا، جنہوں نے صغار صحابہ کو دیکھا۔ صغار صحابہ سے مرادوہ صحابہ ہیں جو حضور ملے اللہ کے خصر بعد میں ان کی عمر طویل ہوئی، سناسی میں ، نوے میں بچانوے ہجری میں انتقال ہوا۔ ان صحابہ میں حضرت عبداللہ بن اوفی ، حضرت السی، حضرت زید بن ثابت ، عبداللہ بن عمر ، عبداللہ بن عمر بن العاص شامل ہیں ، یہ وہ صحابہ ہیں جو طویل عرصہ تک زندہ رہے ، صغار تابعین نے ان صغار صحابہ کود یکھایا ان سے روایت کی۔

صغارتا بعین میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے روایت نہیں کی ہے کین انہیں و یکھا ہے۔ استے بچے تھے کہ انہوں نے صحابہ کرام کود کھنے کی سعادت تو حاصل کی لیکن کم سی کی وجہ سے صحابہ کرام کی کوئی بات ان کو یا دنہیں اور وہ روایت نہیں کر سکے۔ مثلاً امام اعمش ، بڑے مشہور محدث ہیں۔ بڑے بڑے محدثین نے ان کی روایات اپنی کتب میں نقل کی ہیں۔ انہوں نے اسپے بچین میں جج کے موقع پر بعض صحابہ کود کیھا تھا۔ اس کے علاوہ روایت ان سے ثابت نہیں

ہے۔ حضرت امام ابوصنیفظ شاربھی، ہا ختلاف روایات، صغارتا بعین کی اس دوسری کیٹیگر کی میں ہوتا ہے، بعض لوگوں کی تحقیق کے مطابق امام ابوصنیفہ کا شارصغارتا بعین کی اس کیٹیگر کی میں ہے۔ جنہوں نے کچھ صحابہ سے روایت بھی کی ہے۔ انہوں نے بعض اصحاب رسول گود یکھا ضرور ہے۔ وہ اپنے لڑکین میں اپ والد کے ساتھ جج کے لئے گئے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میری عمر بارہ تیرہ سال تھی۔ مکرمہ میں ایک جگد دیکھا کہ بڑا ابجوم لگا ہوا ہے اور لوگ ایک دوسر ہے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیا ہور ہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صحابی علیا لے ہیں، لوگ ان کود کیھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک جج کے لئے تشریف لائے ہیں، لوگ ان کود کیھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ حضرت انس بوجھا کہ حضرت انس کوئی سوال بوجھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی سوال بوجھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی لوئی سوال بوجھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی لیک یا تا ہے کہ انہوں نے بھی سوال بوجھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں کے بین ہوئی گئی یا دی کوئی سوال بوجھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں کے بین ہوئی تو تھی لیکن یا د کوئی بات نی اور آگے نقل کی، بعض روایات میں آتا ہے کہ نی تو تھی لیکن یا د کیمیں رہی لیکن دیکھنا ثابت ہے۔ بہر حال ہوہ صغارتا بعین ہیں جوتا بعین کے سب سے چھوٹے نیس رہی لیکن دیکھنا ثابت ہے۔ بہر حال ہے وہ صغارتا بعین ہیں جوتا بعین کے سب سے چھوٹے نیس رہی لیکن دیکھنا ثابت ہے۔ بہر حال ہے وہ صغارتا بعین ہیں جوتا بعین کے سب سے چھوٹے نیس رہی لیکن دیکھنا ثابت ہے۔ بہر حال ہے وہ صغارتا بعین ہیں جوتا بعین کے سب سے چھوٹے

اس کے بعد اتباع تابعین میں بینی تبع تابعین میں سب سے بڑا طبقہ ہے ان اتباع تابعین کا جنہوں نے بڑے تابعین کو دیکھا۔ پھرای طرح سے تبع تابعین کا طبقہ وسطیٰ یعنی درمیانی طبقہ۔ پھر تبع تابعین کو دیکھا مثلاً امام شافعی ۔ طبقہ۔ پھر تبع تابعین کو دیکھا مثلاً امام شافعی ۔ اس کے بعد وہ طبقہ جس نے تبعین کو دیکھا اور ان سے روایت کی۔ پھر وہ طبقہ جس نے متوسطین تبع تابعین کو دیکھا اور ان میں جب تبع تابعین تھوڑ ہے ، متوسطین تبع تابعین کو دیکھا اور اخیر میں جس نے آخری عمر میں ، جب تبع تابعین تھوڑ ہے ، ان کو دیکھا۔ بیروا ق کے بارہ طبقات ہیں۔

# طبقات رواة كي افاديت

بظاہر کسی حدیث کے سلسلہ میں ان طبقات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔لیکن اس سے اس بات میں مددل جاتی ہے کہ کسی راوی کے طبقہ کالقین کیا جاسکے کہ اس کا تعلق کس طبقہ سے ہے۔ جب طبقہ کالقین ہوجائے گاتو زمانے کالقین آسان ہوجائے گا۔ جب زمانہ کالقین آسان

جرح وتعديل

محاضرات حديث

ہوگاتو پھر یہ بات طے کرنا آسان ہوجائے گا کہ ان تابعی یا ان راوی نے جس طبقہ کے راوی سے
روایت کی ہے وہ روایت ممکن بھی ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تنع تابعین کے چھوٹے طبقہ کا
کوئی آ دمی تابعین کے بڑے طبقہ سے روایت کر بے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لئے فوری طور پر آپ
کواندازہ ہوجائے گا کہ اس روایت میں کہیں کوئی جھول ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری امام زہری کا
می سے روایت کریں، تو بید روایت ورست نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ امام بخاری نے امام زہری کا
زمانہ نہیں پایا۔ امام زہری کی وفات غالبًا ۱۲۴ھ میں ہوئی جبکہ امام بخاری کی ولادت ہی ۱۹۴ھ میں
ہوئی ہے۔ اب ۱۹۴ھ کی ولادت اور ۱۶۲۳ھ کی وفات میں تو ستر اس سال کا فرق ہے۔ اس لئے ان
ہوئی ہے۔ اب ۱۹۴ھ کی دوایت میں کوئی جھول ہے اور فور آاس کا نقین ہوجاتا ہے۔

یہ طبقے تو تھے راویوں کے، جس سے گویاز مانی اعتبار سے تعین کیا جاسکتا ہے کہ کس خاص طبقہ کے راوی نے کس زمانے میں وقت گزاراہوگا اور کس زمانے میں وہ زندہ ہوں گے۔

اس کے بعد بارہ طبقات یعنی درجات راویوں کے آتے ہیں۔ ان میں ایک تو طبقات یعنی Classes ہیں، یا جسیا میں نے اردو میں کہا پیڑھی، ایک پیڑھی، پھر دوسری پیڑھی، زمانے کے اعتبار سے۔ ایک درجہ ہے درجہ متند یا غیر متند ہونے کے اعتبار سے۔ پھے راوی ہیں جو بڑے اعتبار سے۔ ایک درجہ کے درجے کے ورجہ متند یا غیر متند ہونے کے اعتبار سے۔ پھے راوی ہیں جو بڑے او نیجے درجے کے ہیں جن کا نام سنتے ہی ہر خف گردن جھا دے گا کہ بیا نتہائی او نیجے درجے کے روای ہیں جن کا نام سنتے ہی ہر خف گردن جھا دے گا کہ بیا نتہائی او نیج درجے کے میں درجہ کے بین جن کا نام سنتے ہی ہر خف گردن ہا م بخاری، امام تریدی، امام احد بن عنبل کا نام کی ضرورت نہیں کہ کس ورجہ کے راوی ہیں۔ امام بخاری، امام تریدی، امام احد بن عنبل کا نام آگے گا تو ہر خف بلا تامل اس کی روایت کو قبول کرے گا۔ لیکن اس درجہ کے راویوں کا تعین کیسے ہوگا؟اس کام کے لئے علم جرح وتعدیل کے قواعد مقرر کئے گئے۔

اس من میں سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عدول ہیں۔
الصحابة کلهم عدول '، وہ سب ایک درجہ میں ہیں۔ یہ تحقیق تو ہو عمق ہے کہ فلاں صاحب صحابی ہیں کہ نہیں ہیں۔ کہ تحقیق نہیں ہوگ کہ وہ صحابی ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ تحقیق ہونے کے بعد کہ وہ صحابی ہے ، پھر مزید تحقیق نہیں ہوگ کہ وہ عادل منظے کہ نہیں ،اس لئے کہ صحابہ کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ سب کے سب عادل منظے کہ بیں ،س لئے کہ محابہ کے بارے میں اور اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ مثلاً جو عادل منظے ۔صحابہ کرام میں بھی یقینا در جات ہیں اور اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ مثلاً جو درجہ حضرت ابو بکر صد این کا ہے وہ اور صحابہ کا نہیں ہے ، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھا وہ بقیہ صحابہ درجہ حضرت ابو بکر صد این کا ہے وہ اور صحابہ کا نہیں ہے ، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھا وہ بقیہ صحابہ درجہ حضرت ابو بکر صد این کا کہ وہ اور صحابہ کا نہیں ہے ، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھا وہ بقیہ صحابہ درجہ حضرت ابو بکر صد این کا کہ وہ اور صحابہ کا نہیں ہے ، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھا وہ بقیہ صحابہ درجہ حضرت ابو بکر صد این کا کہ وہ اور صحابہ کا نہیں ہے ، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھا وہ بقیہ صحابہ دو میں میں کرجہ حضرت ابو بکر صد این کا کہ وہ اور صحابہ کا نہیں ہے ، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھا وہ بقیہ صحابہ کا نہیں ہے ، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھا وہ بقیہ صحابہ کا نہیں ہے ، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھا وہ بقیہ صحابہ کا نہیں ہے ۔

کانہیں ہے۔جو درجہ عشرہ مبشرہ کا تھاوہ دوسرے صحابہ کانہیں ہے۔لیکن علم حدیث کی روایت کی حد تک سب کا درجہ برابر مانا جاتا ہے۔

صحابہ کرائے کے بعد بقیہ راویوں کا جوسب سے اونچا درجہ ہے، وہ ان لوگوں کا درجہ ہے جن کے لئے اصطلاح استعال کی جاتی ہے یا تو الحجہ، یا الثقہ ، یا اتفقو اعلی جلالتہ قدرہ وشانہ، رجال کی اتفقو اگر کتابوں میں آتا ہے، مثلاً بحلی بن معین اور ان کے درجہ کے لوگوں کے بارہ میں ملے گا اتفقو اعلیٰ جلالۃ قدرہ وشانہ، کہ تمام محدثین ان کے مرتبہ کی بلندی پراور ان کی اعلیٰ شان پر شفق ہیں۔ گو یا یہ سب سے او نچے درجہ کے راوی ہیں۔ اگر میں الفاظ کی مثالیں دینے پر آؤں گا تو بات بہت لمبی ہوجائے گی اس لئے اس کو یہیں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ ہر درجہ کے لئے الگ الفاظ ہیں جو راوی کا درجہ بیان کرنے کے لئے استعال کئے جاتے ہیں اور جن سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ رادی کا درجہ بیان کرنے کے لئے استعال کئے جاتے ہیں اور جن سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ رادی کا درجہ بیان کرنے دیتا ہوں۔

اس کے بعد تیسرا درجہ ان راویوں کا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقة متقن۔
یعنی یہ تقہ اور قابل اعتاد راوی ہیں۔ اس بعد چوتھا درجہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ
لابساس به ،کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جے انگریزی میں not bad کہیں گے۔گویا اب کمزوری
شروع ہوگئی۔ کمزور تو نہیں ہیں لیکن کمزوری سے او پر جودر جات ہیں ان میں سے یہ آخری درجہ
ہے۔ اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ ہے صدوق، ہاں تجی بات کہا کرتے تھے، بات سے کہا کرتے
تھے۔ یعنی گویا ان کی سچائی کے بارے میں تو گواہی ہے لیکن یا دواشت اور حافظ کے بارے میں
کی جو نہیں کہا گیا۔ اس کے بعد اگلا درجہ ہے کہ صدوق سٹی الحفظ ، یعنی نیت کے اعتبار سے خود تو سچے
سے لیکن حافظ برا تھا۔ اس طرح سے ایک ایک کرکے بارہ درجات ہیں جن میں سے آخری چار
در جے کمزور اورضعیف راویوں کے ہیں۔ آخری درجہ اس جھوٹے راوی کا ہے جو جھوٹی احادیث
وضع کرتا تھا ، جس کے بارے میں یہ ثابت ہوجائے کہ یہ جھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے
تذکرے موجود ہیں۔

یہ جو بارہ درجات یا بارہ طبقات ہیں یہ تقریباً تمام علاء رجال کے متفق علیہ ہیں۔ یہ تفصیل جو میں نے بیان کی ہے یہ جا فظا بن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں دی ہے۔ تقریب التہذیب بہت اہم کیکن انتہائی مختصر کتاب ہے جو ایک جلد میں بھی چھپی ہے، دو

جلدوں میں بھی چھی ہے اور تین جلدوں میں بھی چھی ہے۔ بیرے پاس لا مور کا چھپا ہواا یک جلد کا نسخہ ہے، اس میں ایک جلد میں انہوں نے تمام کتب رجال کا گویا مخص دے دیا ہے۔ جس سے آپ کو ایک سرسری اندازہ ہوجائے گا کہ کسی راوی کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن رجال پرمواد کا اتابڑا ذخیرہ موجود ہے کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو پوری لا ئبر بری اس سے تیار ہو گئی ہے۔ در جنوں جلدوں میں، ہیں ہیں اور پچیس پچیس جلدوں میں رجال پر کتا ہیں کھی گئیں۔ یہ کتا ہیں دوسری صدی ہجری سے کتا ہیں دوسری صدی ہجری سے کتھی گئیں اور اس کے بعد بھی لوگوں نے ان کومر تب کیا۔ یہ کتا ہیں مختلف انداز اور مختلف سطحوں کی ہیں۔ ان میں اس کے بعد بھی لوگوں نے ان کومر تب کیا۔ یہ کتا ہیں مختلف انداز اور مختلف سطحوں کی ہیں۔ ان میں اور اس مصلم کا معیار بہت او نی میں کہ جو ہڑے متند دیتھ اور جن کا معیار بہت او نی اتھا جیسے امام بخاری ساتھ لوگوں کو جانبیا۔ ماہرین علم رجال میں پھیلوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے بڑی نری سے کام. ساتھ لوگوں کو جانبیا۔ ماہرین علم رجال میں پھیلوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے بڑی نری سے کام. لیا اور ان کا تسائل مشہور ہے۔ انہوں نے بعض کمز ور راویوں کو بھی صبح قر ار دے دیا۔ اور ان میں کھلوگ تھے جومعتدل سے انہوں نے بعض کمز ور راویوں کو بھی صبح قر ار دے دیا۔ اور ان میں کھلوگ تھے جومعتدل سے انہوں نے بعض کمز ور راویوں کو بھی صبح قر ار دے دیا۔ اور ان میں کھلوگ تھے جومعتدل سے اور ان میں سے کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کریں گے۔

# علم رجال کی شاخیس

رجال پر شروع میں جو کتابیں کہی گئیں وہ مختلف علاقوں پر الگ الگ کتابیں تھیں۔
مثل سمر قند کے راویوں پر، دمشق کے راویوں پر، کوفہ کے راویوں پر یا کسی خاص قبیلہ کے راویوں پر جیسے جیسے بیمواد جمع ہوتا گیازیادہ جا مع اور زیادہ کمل کتابیں سامنے آتی گئیں۔ جن لوگوں نے زیادہ کممل کام کیا ان میں دونام بر نے نمایاں ہیں؛ ایک نام حافظ ابن حجر عسقلانی کا ہے اور دوسرا نام امام ذہبی کی چار کتابیں ہیں؛ تذکر ۃ الحفاظ، طبقات الحفاظ، میزان الاعتدال فی نفتدالر جال اور الحبتیٰ فی اساء الرجال ۔ بیچاروں کتابیں عام ملتی ہیں اور ان میں سے ہر کتاب کا الگ مقصد ہے اور ہر کتاب کے قاری اور مستفیدین الگ الگ ہیں۔ مختلف لوگوں کی ضروریات کے لحاظ سے انہوں نے بیچار کتابیں تیار کیس۔

امام نووی ، اپنے زمانے کے مشہور محدثین میں سے تھے میچے مسلم کے شارح ہیں ، ان کی کتاب ریاض الصالحین کا نام آپ نے سنا ہوگا، پڑھی بھی ہوگی ، ان کی اربعین نووی بھی

جرح وتعديل

277

محاضرات حديث

مشہور ہے اور سب سے زیادہ مقبول اربعین وہی ہے، انہوں نے علم رجال پر دو کتابیں لکھیں۔ تھذیب الاسماء اور المبھمات من رجال الحدیث۔

رجال میں پھر مزید ذیلی فنون پیدا ہوئے ، جن کا ابھی تذکرہ ہوگا۔ حافظ ابن جمرنے کم وہی فیصلہ درجن کتا ہیں کھیں۔ جن کے الگ الگ مقاصد ہے۔ پچھ بطور جامع کتا ہوں کے ، پچھ سابقہ کتب پراستدرا کات کے اور پچھا پی کتابوں کی تلخیص اور انڈیکس یا ڈائجسٹ کے طور پر۔ آئ کل جو کتا ہیں مروج ہیں وہ حافظ ابن جمرعسقلانی اور امام ذہبی کی کتا ہیں ہیں۔ اس لئے کہ ان کتابوں کی ترتیب ، ان کی خوبصورتی اور جامعیت ، ان کے مواد کے بھر پور ہونے نے بقیہ کتابوں کتابوں کی ترتیب ، ان کی خوبصورتی اور جامعیت ، ان کے مواد کے بھر پور ہونے نے بقیہ کتابوں سے لوگوں کو مستغنی کردیا۔ اگر چہ امام بخاری نے جو کتا ہیں کتھیں وہ آج موجود ہیں ، امام ابوزر عدرازی کی کتا ہیں موجود ہیں ، لیکن چونکہ وہ سارا مواد حافظ ابن ججر اور علامہ ذہبی کے ہاں آگیا ہے ، اس لئے اب لوگوں کو براہ راست امام بخاری اور دوسرے متقد مین کی کتا ہیں وہ کیھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر چہ وہ دستیاب ہیں۔ شخیق کرنے والے تحقیق کی ضرورت پڑنے بران سے رجوع کرتے ہیں۔

آج کل ایک اچھا کام یہ ہورہا ہے، جس کی تفصیل آخری خطبہ میں آر ہی ہے، کہ رجال کا یہ سارا مواد کم پیوٹر ائز ہونا شروع ہوگیا۔ یہ اتنا ہوا کام ہے کہ چھ لاکھ آدمیوں کے حالات اگر کم پیوٹر ائز ہوجا ئیں اور اس طرح کم پیوٹر ائز ہوں کہ اس کا ایک سافٹ ویئر ایسا بن جائے کہ آپ حسب ضرورت آسانی کے ساتھ مد دحاصل کر سکیں ، تو یہ کام بہت آسان ہوجائے گا۔ لیکن یہ اتنا لمبا کام ہے اور اتنا مشکل کام ہے کہ جو شخص اس سافٹ ویرکو بنائے گا وہ ایک تو اتنا ہوا محدث ہو کہ کم از کم پانچ دس سال اس نے علم رجال کے مطالعہ میں لگائے ہوں۔ پھر کم پیوٹر کا اتنا ہوا ماہم ہو کہ تو وہ سافٹ وئیر بنا سکتا ہو۔ اگر دونوں پہلوؤں میں سے ایک پہلو میں بھی مہارت کی کمی ہوگی تو وہ مطلوبہ سافٹ ویڑ ہیں بنا سکے گا، ای لئے اس میں دیرلگ رہی ہے۔ جو حدیث کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کم پیوٹر ضول چیز ہے اس میں کیوں وقت ضائع کریں۔ جو کم پیوٹر کے ماہرین ہیں ان کے باس اتنا وقت نہیں کہ دس ہیں سال حدیث کے مطالعہ میں لگا کیں۔ اس لئے ایک دودن میں سے آئے کی چیز نہیں۔ اس پر تو سو پچاس افراد مل کروقت لگا کیں گے تب یہ چیز آئے گی۔ اس لئے مشکل پیدا ہورہی ہے۔

رجال کی ان کتابوں کے ساتھ ساتھ ، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے ، جن میں کم وہیش ایک درجن کتابوں کامیں نے آپ کے سامنے ذکر کیا،ان کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں اور بھی ہیں جو براہ راست رجال ، لیمنی رجال حدیث پرتونہیں ہیں ، کیکن حدیث سے ملتے جلتے موضوعات پر ہیں۔ حدیث کا جوفیڈ تگ میٹر مل (Feeding material) ہے، یعنی جس سے علم حدیث میں مددملتی ہے یا اس کوعلم حدیث سے مددملتی ہے، اس سے متعلق بھی پچھ کتابیں ہیں، مثال کے طور پر طبقات المفسرین کے نام سے کتابیں ہیں مختلف ادوار میں کون کو نے مفسرین رہے۔کس کس نے تفسیر پر کتابیں کھیں۔ اس مواد ہے بھی علم رجال میں مددملتی ہے۔اس کئے کہ بہت ہے مفسرین وہ ہیں جومحد ثین بھی ہیں،مثلاً امام ابن جربرطبری جنہوں نے تفسیر پر بھی کتاب کھی اور وہ بیک وفت حدیث کے عالم بھی ہیں اور حدیث کی روایات بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ جوتفسیری روایات ہیں پیلم حدیث میں بھی آتی ہیں۔اس لئے طبقات مفسرین میں جوتذ کرے ملیں گےان میں بہت سے لوگ علم حدیث میں بھی relevant ہوں گے۔طبقات القراء،قرآن یاک کے قراء کے طبقات ہیں۔قراء جو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰیوَ اللّٰی فلاں لفظ کو اِس طرح یڑھا، یا اُس طرح پڑھا، یہ بھی علم حدیث کا حصہ ہے۔ تجویداور قرات سے متعلق بہت ہی روایات علم حدیث میں شامل ہیں ۔اس طرح طبقات قراء میں بہت سے لوگ علم حدیث ہے متعلق ہوں گے۔ اسی طرح سے طبقات صوفیا ہے، مثال کے طوریر تابعین میں بہت سے لوگوں کا بطور صوفیا کے ذکر ہوتا ہے۔ طبقات صوفیا کی ہر کتاب میں بعض صحابہ کا ذکر ملے گا مثلا حضرت ابوذ رغفاریؓ کا ذکر ہوگا،حضرت علیؓ کا ذکر ہوگا جوترک دنیا میں ذرا نمایاں تھے۔اب ظاہر ہے تا بعین کا ذکرآئے گا جن میں ہے بعض نے احادیث بھی بیان کی ہیں۔حضرت حسن بصری کا ذکر ہر تذکرہ صوفیا میں آئے گا، وہ بیک وقت محدث بھی تھے اور صوفی بھی۔اس لئے طبقات کی ان كتابون ميں جن ميں طبقات قراء، طبقات مفسرين ، طبقات صوفيا ، طبقات أ ذبا ، طبقات حكما سب شامل ہیں، یہ بھی علم رجال کو جزوی طور پر موا دفرا ہم کرتے ہیں۔

پھران کے ساتھ فقہائے اسلام کے الگ الگ طبقات ہیں۔ طبقات حفیہ، طبقات مالکیہ، طبقات منفیہ، طبقات مالکیہ، طبقات شافعیہ۔ اب طبقات مالکیہ میں امام مالک کا ذکر ہوگا تو امام مالک کے ذکر کے بغیر کونساعلم رجال مکمل ہوگا۔ ان کا ذکر طبقات مالکیہ میں بھی ہے، اور علم حدیث کی ہرکتاب میں ان کا

ذکر ہوگا۔علم حدیث کی کوئی کتاب امام مالک ؒ کے تذکرہ سے خالی نہیں ہوسکتی۔امام اوزاعی کا ذکر فقہ کی ہرکتاب میں ہوگا۔لیکن علم حدیث میں بھی ان کا ذکر ہوگا۔اس لئے طبقات اورعلم رجال کی کتابوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔

علم رجال کی کتابوں کی ایک اورصنف ہے جس کومشیخہ کہتے ہیں۔ اس ہے مرادوہ کتابیں ہیں جن میں کس ایک محدث نے اپنے شیوخ کا تذکرہ لکھا ہو۔ اُس زمانے میں لوگ ایک مادویا تین یادی آ دمیوں سے علم حدیث حاصل نہیں کرتے سے بلکہ ایک ایک آ دمیوں سے علم حدیث حاصل نہیں کرتے سے بلکہ ایک ایک آ دمیوں گا۔ اب کے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لئے جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کا ذکر میں آ گے کروں گا۔ اب ایک شخص نے اگرسوآ دمیوں سے حدیث کیمی ہے تو ان سوکا تذکرہ اس نے مرتب کرلیا۔ اس تذکرہ کومشیخہ کہتے سے ۔ اس طرح کے مشیخہ ہوئی تعداد میں ہیں۔ امام سخادی جن کا تعلق دسویں صدی ہجری سے تھا اور اپنے زمانے کے برے محدث سے ، انہوں نے لکھا کہ میں نے مشیخہ برجو کتابیں دیکھی ہیں وہ ایک ہزار سے زیادہ ہیں جو مختلف محدثین نے اپنے اپنے شیوخ کے بارے میں کسیں۔ بیساری کی ساری کتابیں فن رجال کا جز ہیں۔ پھر جیسے جینے فن رجال پھیلٹا گیا اس کی شاخیں بنتی گئیں۔

جرح وتعديل

محاضرات مديث

محربن اساعیل، چوتھے نے لکھ دیا کہ حدثنی ابوعبداللہ اب یسب ایک شخصیت کے حوالے ہیں،
لیکن جوشخص نہیں جانتا کہ امام بخاری کی کنیت ابوعبداللہ تھی، لیکن وہ مشہور تھے بخاری کے لقب سے
منام ان کا محمد تھا، والد کا نام اساعیل تھا اس لئے محمد بن اساعیل بھی کہلاتے تھے، وہ زبردست
التباس اور البحص کا شکار ہوگا۔ لہذا کوئی ایسی کتاب ہونی چاہئے جس کی مدد سے بیہ چل جائے
کہ کس کی کنیت کیا ہے۔ بیڈن موضح کہلایا۔ موضح الرجال یعنی رجال کی وضاحت کرنے والا،
جس میں ان لوگوں کا تذکرہ جمع کیا گیا جن کا نام پھاور ہولیکن وہ اپنی کنیت سے مشہور ہوں۔ بیانام جس میں ان لوگوں کا تذکرہ جمع کیا گیا جن کا نام پھاور ہولیکن وہ اپنی کنیت سے مشہور ہوں۔ اس پر بہت
سے مشہور ہوں کئیت کچھاور ہو۔ تو کہیں کئیت اور نام میں فرق کی وجہ سے التباس نہ ہو۔ اس پر بہت
سے کتا بیں جس۔

اسى طرح سے ایک خاص صنف یا میدان ہے جس کو 'المئ تسلف والمنحتلف' کہتے ہیں۔الموتلف والمختلف برکم از کم ایک درجن کتابیں موجود ہیں۔لینی ملتے جلتے ناموں کی تحقیق۔ بعض نام ملتے جلتے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے التباس بیدا ہوسکتا ہے۔ یہاں اتن خواتین بیٹھی ہوئی ہیں۔اگر پیتہ کریں تو آپ میں ہے کم وہیش ایک درجن نام مشترک نکلیں گے۔ٹریا ایک کا نام بھی ہے، دوسری کا بھی نام ہے، تبسری کا بھی نام ہے۔محدثین اور رواویوں بھی میں اشتراک اسم ہوسکتا تھا اور ہوتا تھا۔اب بیہ بات کہ اگر ایک دور میں ایک سے زیادہ محمد بن اساعیل ہیں تو کون سے محدین اساعیل مراد ہیں ۔خود صحابہ کرام میں عبداللہ نام کے کم وبیش ایک درجن صحابہ ہیں ۔ان میں سے جو جارمشہورعبداللہ ہیں وہ عبادلہ اربعهٔ کہلاتے ہیں۔ان عبادلہ اربعہ میں راوی بیان كرتاب حدثني عبدالله، مجھ سے عبدالله نے بیان كيا۔اب كون سے عبدالله نے بیان كيا؟ بياس وقت تک پیتہیں چل سکتا جب تک ان میں سے ہرعبداللہ کے شاگر دوں کی فہرست آپ کے پاس موجود نہ ہو۔عبداللہ بن مسعود سے کسب فیض کرنے والے کون کون ہیں۔ان کے نمایاں ترین شا گرمثلاً علقمہ ہیں۔علقمہ کے شا گردوں میں تخعی ہیں۔حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جوا یک اورمشہورعبداللہ تھے ان سے ان کے بوتے شعیب بن عبداللدروایت کرتے ہیں۔شعیب بن عبداللہ سے ان کے بیٹے عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں، اب اگرآب سے کوئی حدیث بیان کرے کہ مجھ سے ابرا ہیم تخفی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے عبداللہ سے یہ یو چھا کہ فلال معاملة كس طرح مواراب آب كوفوراً معلوم موجائے گاكه بهال عبدالله ي عبدالله بن مسعود

مراد ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص مراد نہیں ہول گے۔آپ کو آسانی سے ایک ابتدائی presumption قائم ہوجائے گی۔اور اگریہ کہا جائے کہ عمروبن شعیب نے بیان کیا، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے ، تو یہاں آپ کوفور أمعلوم ہوجائے گا کہ یہاں عبداللہ سے مراد عبدالله بن عمرو بن العاص بین ۔ اس طرح حضرت عبدالله بن عباس ایک اور عبدالله بین ۔مثلاً کوئی کے کہ مجامد نے بیان کیا ، مجامد عبداللہ نے شک کرتے ہیں ، تو جاننے والوں کوانداز ہ ہوجائے گا کہ چونکہ مجاہد عبداللہ بن عباس کے شاگر دہیں اس لئے بہاں عبداللہ سے مرادعبداللہ بن عباس ہوں گے۔اس لئے مؤتلف والمختلف کے نام سے جوفن ہے، یہاس کی ایک جھوٹی سی مثال ہے۔صحابہ میں بیدالتباس زیادہ نہیں ہوتا ،کیکن باقی لوگوں میں بہت ہوتا ہے۔ تابعین میں کم ، تبع تا بعین میں اس ہے بھی زیادہ اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ۔ جیسے جیسے راویوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اس التباس کے امکانات بڑھتے جائیں گے۔اس التباس کو دور کرنے کے لئے پچھ حضرات نے بوری زندگی اس کام میں لگائی کہا یسے راو یوں کے حالات جمع کریں جن کے نام اور کنیتیں ملتی جلتی ہیں۔بعض جگہ ایسا ہے کہ نہ صرف اپنانام بلکہ والد کا نام اور داوا تک کے نام ایک جیسے ہیں۔اب تین نامول سے بھی پہتہیں چاتا کہ کون مراد ہے۔ پھریہاں کنیت سے پیتہ چلے گا کہیں وطن کی نسبت سے پتہ چلے گا جیسے نیشا پوری ،الکوفی ،البصر ی یا استاد سے پتہ چلے گا۔اس یر قدیم ترین کتاب امام دار قطنی کی ہے جومشہور محدث ہیں۔ حضرت خطیب بغدادی جن کا میں نے ذکر کیا ہے، بغداد کے ہیں۔ان کی بھی اس موضوع پر کتابیں ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں ایسی ہیں جوالگ الگ کتابوں کے راویوں پرشمل ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری میں جتنے راوی ہیں ان پرالگ کتابیں ہیں۔ اساء رجال صحیح ابنجاری سحیح بخاری کے جتنے رجال ہیں وہ کون کون ہیں۔ صحیح مسلم کے رجال پر کتابیں ہیں۔ موطاامام مالک کے رجال پر کتابیں ہیں، مندامام احمد کے رجال پر کتابیں ہیں، امام ابوداؤ دکی سنن پر کتابیں ہے۔ کر جال پر کتابیں ہوں کے راویوں پرالگ الگ کتابیں موجود ہیں جن میں وہ سارامواد کیجا مل جاتا ہے۔ اس میں تلاش کرنے میں آسانی ہوجاتی ہے۔ اب اگر رجال کی ساری کتابیں ایک جگہ ہوتیں اور الگ الگ کتابیں ایک ماری کتابیں ایک جگہ ہوتیں اور الگ الگ کتابیں ایک رجال پر مواد نہ ہوتا تو تلاش کرنا مشکل ہوجاتا۔ اگر ابوداؤد دکا راوداؤد کا راوداؤد کا دوی آسانی سے مل جائے گا۔

جرح د تعديل

محاضرات عديث

اس طرح ہے کچھ راوی وہ ہوتے ہتھے جن کا حافظہ شروع میں اچھا تھا۔ بعد میں عمر زیادہ ہوگئ ۔ نوے سال ، سوسال ہوگئ اور حافظہ جواب دے گیا۔ اب کس س سے حافظہ کمزور ہوا؟ کس من میں تھوڑا کمزورہوا کس من میں زیادہ کمزورہوا۔ جب تک میں معلومات نہ ہوں تو یقین دشوار ہے کہ میر وایت کس دور کی ہے۔ اس پرالگ ہے کتابیں ہیں۔ امام داقطنی کی ایک کتاب میں حدث و نسی ٔ۔ ان لوگوں کے تذکرہ کے بارے میں جنہوں نے پہلے حدیثیں ہیاں کیس اور بعد میں بھول گئے ۔ وہ سارے نام ایک ساتھ معلوم ہوجا کمیں گے جن کی یا دواشت بیان کیس اور بعد میں بھول گئے ۔ وہ سارے نام ایک ساتھ معلوم ہوجا کمیں گے جن کی یا دواشت اخیر میں جواب دے گئی ہیں۔ اس کتاب میں سنوں کے تعین کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ فلاں سن میں الکل آخیر میں جواب دے گئی ۔ اس کتاب میں سنوں کے تعین کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ فلاں سن میں الکل جواب دے گیا۔

کل یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف حدیث کی ایک قتم ہے مدلین، اس سے مرادوہ حدیث ہے۔ جس میں راوی نے اپنے شخ کے بارہ میں کوئی misrepresentation کی ہو غلطی سے یا جان ہو جھ کر، کہ جس سے سننے والوں نے ہے مجھا کہ روای وہ نہیں ہے جس سے انہوں نے روایت لی ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ میں نے اس سلسلہ میں ایک فرضی مثال دی تھی کہ مثال کے طور پرامام ما لک کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کوئی راوی ہے جو کمز ور ہے۔ اب دو شخص مثال کے طور پرامام ما لک کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کوئی راوی ہے جو امام ما لک سے براہ راست جو امام ما لک سے اور دوسراوہ شخص ہے جس کوامام ما لک سے براہ راست شخص اگر کمز ور آدمی کے حوالہ سے بیان کرے گا تو لوگ متنفر ہوجا ٹیں گے۔ اس سے نیخ کے شخص اگر کمز ور آدمی کے حوالہ سے بیان کرے گا تو لوگ متنفر ہوجا ٹیں گے۔ اس سے نیخ کے والے کا ذہن فورا امام ما لک کی طرف جائے گا۔ حالا تکہ امام ما لک مراذبیس کوئی اور مراد ہے۔ اس سے التباس ہوسکتا ہے۔ اس لئے الی حدیث کو مدلس کہتے ہیں۔ مدسین پر یعنی تدلیس کرنے سے التباس ہوسکتا ہے۔ اس لئے الی حدیث کو مدلس کہتے ہیں۔ مدسین پر یعنی تدلیس کرنے والوں پر الگ سے کتا ہیں موجود ہیں۔ اس موضوع کومرا تب المدلسین اور طبقات المدلسین والوں پر الگ سے کتا ہیں موجود ہیں۔ اس موضوع کومرا تب المدلسین اور طبقات المدلسین

بعض اوقات نام کا حوالہ دینے میں بھی ایک عجیب وغریب لذت معلوم ہوتی ہے۔ مثلًا امام محد بن حسن شیبانی جو بڑے مشہور محدث ہیں، بڑے فقیہ ہیں اور امام ابو حذیفہ کے ماضرات حدیث کا خاصرات حدیث کا مصرات ک

شاگردوں میں بڑانمایاں مقام رکھتے ہیں اور امام ابوحنیفہ کے نوے فیصد اجتہا دات انہوں نے ہی مدوّن کے ہیں، آج فقد حنی امام محمد کی کتابوں کی بنیاد پر قائم ہے۔امام محمد نے ابتدائی کسب فیض اہیے ہم سبق امام ابو یوسف سے کیا تھا۔ امام یوسف کی عمر زیادہ تھی امام محمد کی عمر کم تھی۔ جب امام ابوحنیفہ کا انتقال ہوا تو امام محمد کی عمر کوئی اٹھارہ انیس سال تھی ۔ بقیہ بھیل انہوں نے امام ابو پوسف سے کی اور چندسال انہوں نے مدینہ منورہ میں امام مالک سے بھی کسب فیض کیا اور مکہ مکرمہ میں حدیث کی بخیل کرنے کے بعد وہ کوفہ آ گئے۔ جب وہ کوفہ آئے تو امام ابو یوسف اس وقت چیف جسٹس بن چکے ہتھے۔امام محداوران کے درمیان تھوڑی سی غلط نبی ہوگئی جوعام طور پرانسانوں میں ہوجاتی ہے۔جس دور میں ان دونول کے درمیان غلط نبی ہوئی اس دوران امام محمد جب کسی روایت میں امام ابو بوسف کا حوالہ دیتے ہیں تو اس میں اس غلط جہی یا بد مزگی کے باوجود امام ابو بوسف کا بورا احتر ام مکوظ رکھتے ہیں اگر جہاس بشری بدمزگی کی وجہ سے وہ امام ابو پوسف کا نام نہیں لیتے 'کیکن جو ، بات بیان کرتے ہیں اس سے ان کے اعلیٰ ترین اخلاقی معیار اور اعلیٰ ترین ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔وہ بیان کرتے ہیں کہ حدثنی من اثق فی دینه و امانته جھے استخص نے بیان کیا جس کے دین اورامانت پر مجھے پورااعتا دہے۔ ناراضگی کی وجہ سے نام نہیں لکھتے ،کیکن ناراضگی کے باوجود رہیبیان کرتے ہیں کہ مجھان کے دین اور امانت پر پورااعتاد ہے۔ حدث نبی من اثق فی دينه وامانته عداني الثقه، حداثني الثيب، حداثني الحجة الثقه مجهر الله الياراوي نے بیان کیا جو جحت ہے، ثبت ہے اور ثقہ ہے۔ اور سب کومعلوم ہوتا تھا کہ اس سے امام ابو بوسف مراد ہیں اس لئے بیرحدیث مبہم یا مدلس نہیں ہے۔لیکن اس سے بیدا ندازہ کرلیں کہاعتا داور ذمہ داری کتنی غیر معمولی تھی۔اس طرح کی ایک اور مثال بھی میں عرض کرنے والا ہوں جس ہے اُس غیرمعمولی اورعظیم ذمه داری کا احساس ہوگا جوراویان حدیث نے ملحوظ رکھی اوراس ذمه داری کا شبوت دیا جوآج نا قابل تصور ہے۔

ایک کتاب اعلام النساء پر بھی ہے اس سے مرادوہ خواتین ہیں جوروا بت حدیث سے متعلق رہی ہیں اور ان کا سارا تذکرہ پانچ جلدوں پر شتمل ایک کتاب میں دستیاب ہے۔ بقیہ تذکروں میں بھی ہے۔ رجال کی ہر کتاب میں مردراویوں کے ساتھ خواتین راویوں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔

جیسے جیسے بیم وادسا منے آتا گیا۔ وہ مرتب ہوتا گیا، یہاں تک کہ چوتھی پانچویں صدی ہجری تک سارا کام کمل ہوگیا۔ یہ تحقیق عمل کہ ان میں ہے سراوی پر کیااعتراض ہے یا کس راوی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پر الگ کتابیں کھی جانی شروع ہوئیں۔ یہ وہ علم ہے جس کو علم جرح تعدیل کہتے ہیں۔ بُر ح کے معنی بھی زخمی کردینا ہیں۔ کُر ح کے معنی بھی زخمی کردینا ہیں۔ کُر ح کے معنی بھی زخمی کردینا ہیں۔ کہ میں استعال ہوتا ہے۔ ایک مفہوم تو کسی چھری یا ہتھیا رہے جسم پر زخم لگا میں زخمی کردینا دومفاہیم میں استعال ہوتا ہے۔ ایک مفہوم تو کسی چھری یا ہتھیا رہے جسم پر زخم لگا دیے کہ دینا ہوں کے لئے عربی کرگئی اس کے لئے بڑح کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ ایک شاعر کوئی ایس بات کہددی جودل کو زخمی کرگئی اس کے لئے بڑح کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

#### جراحات السنان لها التيام ولا ياتام ماجرح الاسسان

کہ تلوار کا زخم تو اچھا ہوجا تا ہے کین زبان اور الفاظ کا جوزخم ہوتا ہے وہ مندمل نہیں ہوتا،
وہ دریتک باتی رہتا ہے۔ لہذا جرح کے ہیں معنی کسی کے بارے ہیں ایسی بات کہنا کہ وہ سے تو اس کو
ہری گئے۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے اس سے مراد ہیہ ہے کہ حدیث کے کسی راوی کا کوئی ایسا عیب
ہیان کرنا جس کی وجہ سے وہ عدالت کے مرتبہ سے ساقط ہوجائے اور اس کی بیان کردہ روایات
ضعیف حدیث شار ہوجا کیں یا کسی راوی کی کسی ایسی کمزوری کو بیان کرنا جس کی وجہ سے اس راوی
کی عدالت ختم ہوجائے یا عدالت کا درجہ کم ہوجائے ، اور اس کی بیان کروہ راویا تضعیف حدیث
شار ہوجا کیں۔ بیہ ہے جرح کی تعریف علامہ ابن اشیر جو ایک اور مشہور محدث ہیں اور لغت
حدیث بران کی کتاب 'المنہ ایہ فی غریب المحدیث 'بری مشہور ہے اور پانچ جلدوں ہیں ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جرح سے مرادوہ وصف ہے کہ جس کی کسی راوی سے جب نسبت کردی جائے تو اس
کا اعتبار گھ بے جائے اور اس کی بات برعمل کرنا لازمی نہ رہے۔ اس عمل کو جرح کہتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ دوسراعمل ہے تعدیل کا، کہ کسی راوی کے بارے میں بیتھیں کرکے بتادیا جائے کہ بیدراوی عادل ہے۔ بیداوی ان چارشزا نظا کو، جن میں سے ایک شرط کی تین فریک ہتادیا جائے کہ بیدراوی عادل تھا ، لیعنی ان تمام فریک ہیں ، لیعنی سات شرا لط کو پورا کرتا ہو، کہ بیدراوی مسلمان تھا، عادل تھا ، لیعنی ان تمام اخلاقی اور روحانی خوبیوں اور اچھا ئیوں کا حامل تھا جوا یک راوی حدیث کے لئے ضروری ہیں ، اس

جرخ وتعديل

کا حافظہ اچھاتھا،اس کا ضبط اچھاتھا،اس کی بیان کر دہ روابیت میں کوئی علت نہیں ہے،اس کی سند کے راستہ میں کوئی رکاوٹ اور نیچ میں کوئی خلانہیں ہے اور بیراو نیچے کر دار کا انسان تھا۔ جب ان ساری چیزوں کی تحقیق ہوجائے تو تحقیق کے اس عمل کو تعدیل کہتے ہیں۔ جرح کے معنی کمزوری بیان کرنا اور تعدیل کے معنی عدالت بیان کرنا۔ گویا جرح اور تعدیل کا آپس میں گہراتعلق ہے۔ ایک راوی اگرلوگول کے مفروضہ میں عادل ہے اور آپ نے بیایا کہ بیراوی جھوٹا ہے تواس کی عدالت سلب ہوگئی۔ یا آپ نے کہا کہ جھوٹا تو نہیں لیکن بعض لوگوں نے اس پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا ہے تووہ مشکوک ہوگیا۔ یا آپ نے اس کے بارے میں تحقیق کرکے پتہ چلایا کہ فاس ہے اوربعض ایسے اعمال میں مبتلا ہے جن کا کرنے والا فاسق ہوجا تا ہے ،نعوذ بالله شراب بیتا ہے ، یا حھوٹی گواہی دی ہے یاکسی الیمی بڑی بدعت میں مبتلا ہے جس کے بدعت ہونے پر اتفاق ہے۔ ایک تو وہ بدعت ہے جس کے بدعت ہونے میں اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو بدعت سمجھتے ہیں لعض نہیں سمجھتے ، بعض ایک عمل کوسنت سمجھتے ہیں بعض بدعت سمجھتے ہیں ،ایسانہیں بلکہ بدعت کے سی ایسے عمل میں شریک ہے جس کے بدعت ہونے پرسب کا اتفاق ہے۔ یا پیمجہول ہے،غیرمعلوم ہے، پینہیں کون ہے، کس زمانے کا ہے کس جگہ کا ہے، اس کا استاد کون ہے، علم حدیث کس سے حاصل کیا، یعنی مجہول الکیفیت اور مجہول الحال ہے۔ یا ذات تو معلوم ہے کہ فلاں آ دمی ہے، فلال کا بیٹا ہے فلاں شہر کا ہے۔ لیکن اس کی صفات کا پہتہیں کہ س قتم کا آدمی ہے۔ اچھا ہے کہ براہے۔ ان میں سے اگر کوئی چیز اس میں کم ہوتو اس کی عدالت ختم ہوجاتی ہے۔اورعدالت ختم ہوجائے گی تو وہ راوی متندنہیں رہے گا۔اس طرح اگر تعدیل ختم ہوگئی تو جرح ہوگئی۔اس عمل کو جرح کہتے ہیں نے ای طرح ضبط کا معاملہ ہے کہ آپ کی شخفیق میں اس کا حافظ احجما تھا تھا تجمل اور اوا دونوں کے دفت اورا خیر تک اچھار ہا بچل سے لے کرا دا تک سب با تیں ٹھیک ٹھیک یا در ہیں ، کیکن بعد میں تحقیق سے بیتہ چلا کہ اس کا حافظ ختم ہو چکا تھا۔ شروع سے ختم ہو گیا تھایا بعد میں ختم ہو گیا ، شروع سے خراب تھا یا بعد میں خراب ہو گیا تھا یہ مسکلہ تحقیق سے ثابت ہوگا۔ یا مثلاً کسی راوی کے بارہ میں تحقیق سے پتا چلا کہ ان کا حافظہ تو ٹھیک تھا، کیکن بعض اوقات وہ ایک آ دمی اور دوسرے آ دمی میں اختلاط کردیا کرتے تھے یا ایک بات اور دوسری بات میں اختلاط کردیتے تھے۔ یابی ثابت ہوا كه حافظة و تُعيك ہے ليكن جوروايتيں بيان كرتے ہيں وہ عام ثقه اورمتندراويوں ہے مختلف كوئى

چیز بیان کرتے ہیں۔مثال کے طور پرکوئی ایسی بات بیان کرے جوسب راویوں کے بیان سے مختلف ہو۔

مثلاً اکثر راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللیکا ﷺ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو يہاں ﴿ناف ير) ہاتھ باندھاكرتے تھے، كھلوگوں نے بيان كيا كہ يہاں (ناف كاوير) باندھا كرتے تھے، كچھنے يہ بيان كياكہ يہال (سينہ كے اوير) باندھاكرتے تھے، كچھنے يہ بيان كيا کہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھا کرتے تھے۔اب بدچار روایتی متندراویوں کے ذریعے آئی ہیں۔ان جاروں کے بارہ میں بیاختلاف تو ہوسکتا ہے کہ ان میں بہتر عمل کونسا ہے۔ پچھ کے خیال میں بہاں افضل ہے، پچھ کے خیال میں یہاں افضل ہے، پچھ کے خیال میں جھوڑ ناافضل ہے۔ جومتنداور ثقتہ رادی ہیں وہ ان چار میں محدود ہیں ۔اب اس کےعلاوہ کوئی شخص کچھاور بیان کرے مثلاً بیہ کہرسول التُعَلِينَةِ (نعوذ بالله) يهال ( گردن ير ) ہاتھ باندھا کرتے تھے، بالفرض اگراليي روايت ہوتو سے نفات کے خلاف ہے، راوی کا درجہ جو بھی ہولیکن روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ایساغیر ثفتہ بیان بھی راوی کی عدالت کوساقط کردیتا ہے اوراس سے راوی مجروح ہوجاتا ہے۔اس لئے کہا گرسیا ہوتا تو ایسی بات کیوں بیان کرتا جو عام طور پرکسی نے بیان نہیں کی۔ پاکسی راوی کے بارے میں پیہ ثابن ہو کہ اخیر میں کثرت ہے ان کو ایسی کیفیت پیش آنے لگی تھی جس میں وہ بات کو بھول جایا کرتے تھے۔ بڑھایے میں کثرت سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات حافظہ احجما ہوتا ہے اور بعض او قات کچھ بھی یا ذہیں رہتا۔ آپ نے ای نو ہے سال کی عمر کے بزرگوں میں ویکھا ہوگا کہ پورے بورے ہفتے ایسے گزرتے ہیں کہ یا دواشت ٹھیک رہتی ہے اور بعض اوقات اچا نک ایسی کیفیت ہوجاتی ہے کہ پچھ یا نہیں رہتا۔اینے گھروالوں کو بھی نہیں پہچانتا۔تو بیتحقیق ہونی جاہئے کہ سی راوی کی یہ کیفیت تھی کہ نہیں تھی ۔ بعض اوقات ایک راوی کوئی فاش غلطی کرتا ہے اوروہ ایس غلطیاں ہوتی ہیں جن سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔اگراس طرح کی چندغلطیاں ثابت ہوجا ئیں تواس کوبھی عدم تعدیل یا جرح قرار دیں گےاوروہ راوی غیرمتنداور مجروح ہوجائے گا۔

بیساری کی ساری اہمیت علم اسنا داور علم جرح وتعدیل کی ہے۔ ذخیرہ ٔ حدیث کا بیش تر دارو مداران حضرات کی تحقیق اور علم رجال کی تفصیلات پر ہے۔ علم حدیث کے دو برٹ سنتون ہیں ،ان میں سب سے برٹ ااور مرکزی سنتون ،اگر کسی خیمہ کے درمیانی سنتون سے مثال دیں تو دہ علم

اسناد علم روایت اور علم جرح و تعدیل ہے۔ اسی لئے محد ثین کرام نے اس کی طرف زیا دہ توجہ ولا دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ انہوں نے فر مایا کہ اسناد دین کا ایک حصہ ہے۔ اگر اسناد نہ ہوتا تو جس کا جو جی جا ہتا بیان کر دیا کرتا۔ امام شعبہ بن الحجاج، جن کے بارے میں ہارون الرشید نے کہا تھا کہ وہ پچھوڑ کراور چھان کر کھو نے اور کھر ہے کوالگ الگ کردیں گے۔ چنا نچھانہوں نے کھر ااور کھوٹا الگ الگ کرے ثابت کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ علم حدیث اور جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام شھے۔

امام اوزای جوفقیہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں،ان کا کہنا پہ تھا کہ علم مدیث ای وقت زائل ہوگا جب علم اسنا داور علم روایت زائل ہو بیائے گا علم اسنا دی بقاعلم حدیث کی بقائے کے مترا دف ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ بیعلم ہوتم حاصل کرتے ہو بیر اپاو بن ہے، لبندا اس بات کو بیتی بناؤ کہ تم بیعلم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ لبندا اس علم کو متندراوی سے حاصل کر و فیر متندراوی سے حاصل نہ کرو۔ اب سوال بیہ ہے کہ متندا اور غیر متندکا تعین کیسے ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ علم رجال اور علم جرح و تعدیل ہے ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ علم رجال اور علم جرح و تعدیل سے کام لیاوہ امام علی سے اور علم جرح و تعدیل سے ہوگا۔ سب پہلے جس محدث نے جرح و تعدیل سے کام لیاوہ امام معلی سے اسان کا بردا اون پی اور علم جرح و تعدیل سے کہ اس کا بردا و تھی سے درجہ ہے۔ وہ اپنے زمانے کے برخ سے فقید اور برخ سے محدث تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس علم درجہ ہے۔ وہ اب نے زمانے کے برخ سے فقید اور برخ سے محدث تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس علم اسنا و میں برخ سے مشہور ہیں۔ اس طرح حضرت جس بھری ہم بید دیگر حضرات نے سب سے پہلے اس کام کی بناڈ الی۔ بیتا بعین میں ورمیا ندورجہ کے تا بعین ہیں ورمیا ندورجہ کے تا بعین میں ورمیا ندورجہ کے تا بعین بیں۔ بیرہ و تعدیل سے کام لیا شروع کیا اور سب سے پہلے داویوں کی جرح و تعدیل سے کام لیا۔ نظر کو و تعدیل سے کام لیا۔ خوت و تعدیل اور و تعدیل سے کام لیا۔ خوت و تعدیل اور و سن طن

محدثین نے جب گواہوں کی اس چھان پھٹک کے تذکرہ سے آپ کے ذہن میں یہ سوال بیدا ہوا ہوگا کہ جرح و تعدیل کا یہ ساراعمل ہوا کیسے؟ یہ پتہ کیسے چلا کہ یہ رادی بھولتا ہے یا نہیں بھولتا؟ یہ رادی سچائے کہ جھوٹا ہے؟ اب تو یہ کام بڑا آسان ہے۔ درجنوں بلکہ بینکٹروں کتا ہیں ہرجگہ دستیاب ہیں۔ کتا ہیں جاکر دیکھ لیس لیکن لوگوں نے اس کام کو کیسے کیا، میں اس کوعرض کرتا ہوں۔

کے حضرات نے اپنی پوری زندگی اس کام میں لگائی کہ ان تمام احادیث کوجمع کیا جو

ایک راوی سے مروی ہیں۔ مثلاً حضرت عمر فاروق کا ارشاد ہے کہ انسا الاعسال بالنبات و انسا

لے کہ امرہ ما نوی 'یہ بات حضو علی ہے نے بیان کی تھی۔ سی بے کہ حضرت عمر "نے

منبر پر خطبہ کے دوران بیان کیا کہ میں نے خود بیار شاد حضو تعلی ہے سیا ہے۔ پھر حضرت عمر " سے

فلال نے سا، پھر فلال سے فلال نے سا۔ اس روایت کو بیان کرنے والے ایک مرحلہ پر جاکر

بہت سارے حضرات ہوجاتے ہیں۔ اب ان بہت سارے حضرات کے جوشن ہیں وہ ایک ہی

ہیں۔ فرض کیجئے شیخ الف سے ہیں آ دمیوں نے اس کوروایت کیا۔ اب ایک محدث یہ چیک کرنا

عاہتے ہیں کہان ہیں راویوں کا درجہ جرح وتعدیل کی میزان میں کیا ہے۔اب وہ یہ کریں گے کہ ایک ایک آ دمی کے پاس جا کرملا قات کریں گے۔کوئی مدینہ میں ہےتو کوئی مکہ میں ہے،کوئی کوفیہ میں ہے تو کوئی بھرہ میں ہے۔ چھ جھ مہینے سفر کرکے ان کے یاس پہنچیں گے۔ اور جا کر ان شاگردوں کے شاگر دبن کر بیٹھیں گے۔ان سےان احادیث کی روایت کریں گے۔ بیس آ دمیوں سے روایت کا بھل ظاہر ہے کہ ایک دوسال میں کمل نہیں ہوا ہوگا۔اس میں بہت وفت لگا ہوگا۔ دس دس سال میں کہیں جا کر ممل ہوا ہوگا، ہیں سال میں ہوا ہوگا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنا وفت اُلگا ہوگا۔ جب بیمل مکمل ہوجائے گا تو پھروہ ان روایات کا باہم مقابلہ کر کے دیکھیں گے۔اگروہ یہ دیکھیں کہانیس راویوں کی روایت ایک جیسی ہے اور بیسواں راوی مختلف بات کہتا ہے تو اس کے معنی سے ہیں کہ بیسویں راوی ہے یا تو بھول چوک ہوگئی یااس کا حافظہ اس میں کامنہیں کرتا تھا، یااس نے نعوذ باللہ جان بوجھ کرکوئی چیز ملاوٹ کی ہے۔اباگروہ اختلاف یا تبدیلی سنجیدہ قتم کی ہے یعنی الی ہے جس سے معنی ومفہوم میں فرق پڑتا ہے، تو بیاس راوی کے خلاف جائے گا اور اس کی عدالت كمزور ہوجائے گی۔اورا گراس اضافہ یا تبدیلی ہے معنی اور مفہوم میں کوئی خاص فرق نہیں یر تا ،صرف لغت یا الفاظ کا فرق ہے ، تو اِس ہے اُس راوی کے حافظہ کے بارہ میں رائے پر اثر یڑے گا۔اور کہا جائے گا کہ گویا اس کا حافظ اتنا اچھانہیں تھا،ور نہ جب انیس راوی ایک طرح ہے بیان کررہے ہیں تو پھر بیسوال دوسری طرح کیوں بیان کررہاہے؛ اب یا تواس کے حافظہ میں کمی ہے یا پھراس کی نیت میں فتور ہے۔اگر معنی میں فرق پڑتا ہے تو نیت میں اور اگر صرف الفاظ میں فرق ہے تو حافظہ میں فتور ہے۔اب گویا بیا کی مفروضہ ہے کہ اس راوی کے حافظہ یا نیت میں سے سمی ایک چیز میں فتورہے۔ اب وہ محقق اس راوی کی بقیہ روایات کی شخفین کرئیں سے۔ ان راویوں کے ساتھ بیٹھ کروہ یانج دس سال کسب فیض کریں گے۔ یانچ سال میں ان کی ساری احادیث جمع کرنے کے بعد، ان کے جواسا تذہ ہیں، ان کے پاس جائیں گے۔ اُن سے اِن کی تقىدىق كريں كے تواس ميں بھى پچپين تيس سال لگيس كے ۔ان پچيس تيس سالوں ميں كہيں جاكر بیٹا بت ہوگا کہ واقعی ان صاحب کے حافظ میں کمزوری تھی یا نیت میں فتورتھا۔ پھران کی جرح کی باری آئے گی اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ بدراوی مجروح ہے۔ بدکام آسان نہیں تھا۔اس پرلوگوں کی نسلوں کی نسلوں نے کام کیا اور اس طرح سے مختلف روایات کی veriations جمع کیس۔ ان

veriations کوطریق بھی کہتے ہیں۔ وجہ بھی کہتے ہیں اور حدیث بھی کہتے ہیں۔ احادیث کی گفتی کا مسئلہ

يہاں ضمناً ايك اور بات بھى س ليجئے۔آب نے سنا ہوگا كہ امام بخارى نے جھ لاكھ احادیث میں سے اپنی بیہ کتاب صحیح بخاری مرتب کی۔امام احمد بن حنبل نے سات لا کھا حادیث سے مرتب کی۔اس سے بیخیال بیدا ہوتا ہے کہ بی بخاری میں تو کل دو ہزار اور پھے سواحادیث ہیں ، چھبیں سو کے قریب ہیں تو یہ بقیہ چاریانچ لا کھا حادیث کہاں گئیں؟ منکرین حدیث اس بات کو بہت احیالتے ہیں کہ دو ہزار حدیثیں لے کر باقی لا کھوں احادیث کوجھوٹی قرار دیے کر پھینک دیا گیا ہے۔ یاامام احمد نے ساڑھے سات لا کہ میں ہے تمیں جالیس ہزار بیان کیں باقی سب جھوٹی تھیں ۔ یا در کھئے بیا یک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ یا تو منکرین حدیث علم حدیث ہے واقف نہیں ہیں ، یابدنتی سے ایسا کہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب کوئی محدث بیکہتا ہے کہ میرے پاس ایک لاکھا حادیث ہیں تو ایک لاکھا حادیث سے ایک لا کھمتن مراد ہیں ہوتے ، بلکہ ان کی مرادیہ variation ہوتی ہے کہ ہیں آ دمیوں کے یاس گئے ان سے جا کرایک روایت کی تحقیق کی اور حدیث کامتن سنا۔ یوں پیبیں حدیثیں ان کے یاس ہو آئیں۔اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے ہیں احادیث حاصل کیں۔وہی ایک روایت ہیں اور آ دمیوں سے حاصل کی ، تو وہ کہیں گے کہ میں نے مزید ہیں احادیث حاصل کیں ہیں سے ہوگئیں، بیں شعبہ کی ہوگئیں، تو کل جالیس ہوگئیں۔ حالانکہوہ بہت کم ہوں گی ممکن ہے جارہوں، ممکن ہے یانچ ہوں۔حضور علی کے بعض ارشادات ایسے ہیں کہ اگر ان کے سارے طُرُ ق اور سارى روايات كوجمع كياجائي توان كى تعدادكى كى سوبنتى ہے۔ مشہور حديث ہے انساالاعمال بالنیات ،اس کے سارے طرق ملاکرسات سوساڑ ھے سات سوجیں۔ساڑ ھے سات سوطرق سے بدروایت آئی ہے۔اب محدث کے گا کہ میرے پاس ساڑھے سات سوطرق یا ساڑھے سات سو احادیث ہیں۔لیکن اصل میں حدیث ایک ہی ہے۔ امام بخاری نے بیکام کیا کہ وہ ایک ایک حدیث کو کنفرم اور ری کنفرم اور و بریفائی اور ری و بریفائی اور ری ری ری و بریفائی کرنے کے لئے درجنوں آ دمیوں کے پاس گئے۔سینکڑوں اسا تذہ کے پاس جا کرایک ہی حدیث مختلف سندوں

سے حاصل کی۔ایک دوسرے سے کولیٹ (Collate) کیا۔ پھران میں سے جوبہترین سندھی
اس کوانہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ ساری روایتیں اور ساری سندین نقل کرنے کی ضرورت
ہی نہیں تھی۔اگر وہ ایک ایک حدیث کی ساری سندین نقل کرتے تو شاید پوری سیح بخاری اس ایک حدیث، اندماالاعمال بالنبات کی سندسے بھرجاتی۔انہوں نے تمام اسا تذہ سے تصدیق
کرنے کے بعد سب سے بہترین سند کا انتخاب کر کے نقل کردی اور باقی کونقل کردنے کی ضرورت
نہیں تھی۔ لہذا جب امام بخاری ہے کہتے ہیں کہ میں نے چارلا کھا حادیث میں سے تھے بخاری شخب
کی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک ایک حدیث کو میں نے سینکٹر وں مرتبہ ویریفائی کیا، درجنوں شیون کی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک ایک حدیث کو میں نے سینکٹر وں مرتبہ ویریفائی کیا، درجنوں شیون کی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ااور پھران میں سے جو سند مجھے سب سے زیادہ بہترین لگی میں نے اس
کواختیار کر لیا اور باقی سندوں کونظر انداز کردیا لہذا جب تعداد بیان کی جاتی ہے تو اس سے بیمراد

امام کی بن معین جوصحابہ کے بعد محدثین کے سب سے او نچے در ہے میں شار ہوتے ہیں۔ اورا پنے زمانے میں امیر المونین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک مجھے کوئی حدیث تمیں طرئ ق سے زمل جائے ، میں اپنے کو یتیم سجھتا ہوں۔ میں اس حدیث کے بارے میں یتیم ہوں جس کے تمیں طرق یا تمیں سندیں میرے پاس موجود نہ ہوں، زیادہ ہوں تو اچھا ہے اور جتنی زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے۔

ایک بزرگ تے حضرت ابراہیم بن سعید، جوامام سلم کے اسا تذہ میں سے تھے۔امام سلم نے ان سے روایات لی ہیں۔ ان سے ایک محدث ملنے کے لئے گئے اور ان سے کہا کہ ہیں آپ سے حضرت ابو بکر صدیق کی فلاں روایت سننا چا ہتا ہوں۔ آپ کی سند سے وہ کیسے پینچی ۔ گویا یہ ویر یفنیکیشن اور ری ویر یفنیکیشن کی ایک قتم تھی۔ انہوں نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جوروایات ہیں ان کی 23ویں جلد لے آؤ۔ اب ان صاحب نے جرت کے ساتھ سوچا کہ حضرت ابو بکر گی ساری روایات ملاکر بھی شاید چالیس اور بچاس سے زیادہ نہیں بنتیں۔ جوزیادہ سے زیادہ دس پندرہ صفحات کے ایک کتا بچہ میں ساسکتی ہیں، تو یہ تھیویں جلد کہاں سے آگئی؟ انہوں نے بوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تو ساری روایات مل کر چالیس بچاس کے لگ آگئی؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میرے کھگ بنتی ہیں ،ان کی مرویات کی تئیسویں جلد کہاں سے تھگ بنتی ہیں ،ان کی مرویات کی تئیسویں جلد کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میرے

پاس کسی ایک روایت کے سوطرق جمع نہ ہوجائیں اس وقت تک نہ میں اس کومتند نہیں سمجھتا ہوں اور نہ آ کے بیان کرتا ہوں۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کی ہر روایت کے کم از کم سوسوطرق جمع کر کے ایک ایک جلد میں مرتب کرر کھے ہیں۔ بیر حدیث جو آپ بیان کرر ہے ہیں بیر تیمیویں جلد میں ہے۔ ایک جلد میں مرتب کرد کھے ہیں۔ بیر حدیث ہو آپ بیان کرد ہے ہیں بیر کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے کس کس جلد میں ہے۔ حدیث ایک ہے باتی ساری اس کی سندیں ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے کس کس نے سنا اور انہوں نے کہاں کہاں بیان کیا۔

اب سوسوسندیں اس طرح بنیں۔ کہ ایک صاحب من کر کوفہ چلے گئے۔ جب انہوں نے وہاں اس روایت کو بیان کیا۔ وہاں بینکڑوں شاگردوں نے اس ایک حدیث کوسنا۔ تو کوفہ میں الگ سندیں وجود میں آگئیں۔ ایک دوسرے صاحب من کر بھر کوفہ گئے تو بھرہ میں الگ سندیں ہوگئیں۔ اب یہ بزرگ پہلے بھرہ گئے ، وہاں سے من کر پھر کوفہ گئے ۔ اس طرح سے انہوں نے کئی کئی جلدوں میں اس پور سے سلسلہ اسناد کو جمع کیا۔ اس طرح اس مسلسل عمل کے ذریعے روایات اور متون کا باہمی مقابلہ (Collate) کیا گیا۔ یہ کوئی آسان عمل نہیں تھا۔ لیکن اس کے نتیجہ میں راویوں کی بھول چوک کا اور اگر ان کی کوئی کمزوری ہے اس کا پور اپور اندازہ ہوجایا کر تا تھا۔

اس باب میں سب سے زیادہ سخت امام شعبہ بن الحجاج تھے، جن کے بارے میں چھانے کی بات ہارون رشید نے کہی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے کئی عشرے اس کام میں لگائے۔ کتے عشرے لگائے کہ مختلف راویوں لگائے۔ کتے عشرے لگائے کہ مختلف راویوں سے جواحادیث آئی ہیں ان میں ویر ئیشنز کون کون کی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیا حافظ میں کمی ہے یا کسی اور وجہ سے ویر نکیشن ہے۔ پھر انہوں نے انتہائی شختی کے ساتھ چھان بین کا یہ کام کیا۔ ان کامعیار ہڑا او نیجا تھا، انہوں نے اینے اس معیار سے لوگوں کی جرح و تعدیل کی۔

جرح وتعدیل کے اس عمل میں جن لوگوں نے اپنی زندگی کھپائی۔ پچاس ہماٹھ ساٹھ اور ستر ستر سال کھپائے ، ان کے اندرایک ایسا ملکہ بیدا ہوجایا کرتا تھا کہ وہ آسانی سے پنة چلالیا کرتے تھے کہ اس روایت میں یہ یہ کمزوریاں ہیں ،الفاظ میں یہ ہونا چاہئے اور یہ ہونا چاہئے۔
ایک مشہور محدث ہیں ۔ وہ اپنے زمانہ کے صف اول کے محدثین میں سے ہیں ، جرح وتعدیل کے امام بھی ہیں ،امام ابن ابی حاتم الرازی ، جرح وتعدیل پران کی آٹھ جلدوں پر مشمل ایک مفصل کتا ہے تھی ہے۔ امام ابن ابی حاتم الرازی ، جرح وتعدیل پران کی آٹھ جلدوں پر مشمل ایک مفصل کتا ہے تھی ہے۔ امام ابن ابی حاتم کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ میرے استاد

جرح دتعديل

محاضرات مديث

نے مجھ سے مید صدیث بیان کی ہے اور پوری سند کے بعد حدیث بیان کی۔ امام ابن ابی حاتم نے خاموشی سے بوری حدیث سی اور چھر کہا کہ اس میں میکزوری ہے، یہ کمزوری ہے اور بیا کمزوری ہے۔فلال کی روایت فلال سے تابت نہیں ہے،فلال کی روایت فلال واسطہ سے ہے اور فلال کی فلاں واسطہ کے بغیر ہے۔ کوئی آٹھ دس کمزور یاں بتائیں۔ان صاحب نے کہا کہ آپ نے تو چیک کئے بغیر بیسب کمزوریاں بیان کردیں۔آخرآپ نے بیسب کچھ کس بنیادی بتادیا؟ غالبًا ان صاحب کوشبہ ہوا کہ شایدایے ہی کہد ما ہو۔اس برامام ابن ابی حاتم نے کہا کہ اگر آپ کومیری بات میں کوئی شک یا شبہ ہے تو امام ابوزرعہ رازی، جوایک اور امام نتھے، وہ بھی اسی درجہ کے امام ہیں اورانہوں نے بھی جرح وتعدیل پرایک کتاب کھی ہے،ان کے پاس چلے جائیں اور جا کر تو چھ لیں۔وہ امام ابوزرعہ کے پاس چلے گئے۔ان ہے وہی حدیث بیان کی۔ انہوں نے بھی فورا ہی کوئی حوالہ یا کتاب چیک کئے بغیرز بانی وہی ساری دس بارہ باتیں دوبارہ بتا کیں جواس ہے قبل امام ابن ابی حاتم نے بتائی تھیں۔اب ان صاحب کو بڑی جیرت ہوئی کہ انہوں نے بھی وہی کچھ بتایا جوابن ابی ابوحاتم نے بتایا تھا۔انہوں نے جیرت سے پوچھا کہ آخر آپ بیسب باتیں کس بنیاد یر بتارہے ہیں ،آپ کی دلیل کیا ہے۔انہوں کہا کہ جبتم کسی سنار کے پاس کوئی کھوٹا دینار لے کر جاتے ہو،اور وہ اس کود مکھ کر کہے کہ یہ کھوٹا ہے تو کیا اس سے دلیل یو چھتے ہو؟ جیسے سنار کو کھوٹے کھرے کا اندازہ ہوجاتا ہے کیا ہمیں نہیں ہوتا؟ سنارسکہ کوایک بارہاتھ میں لے کر ذرااح پھالتا ہے اوراس کوفورا معلوم ہوجا تاہے کہ سونا کھوٹا ہے کہ کھرا ہے۔محدث کو،جس کی عمراس میدان میں گزری ہو،اس کوبھی انداز ہ ہوجا تاہے کہ کیا کھر اہے اور کیا کھوٹا۔

## جرح وتعديل كے مشہورائمہ

وہ حضرات جنہوں نے جرح وتعدیل میں اپنامقام پیدا کیاان کے نام الگ الگ بیان کئے جا کیں تو بات بڑی لمبی ہوجائے گی۔ اور اگر جرح وتعدیل میں ان کا اسلوب بھی بیان کیا جائے تو بات بہت زیادہ لمبی ہوجائے گی۔ لئین میں مختصراً ،صرف برکت کے لئے اس نیت سے کہ اللہ تعالی روز قیامت جب ان کا حشر کر ہے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر لے ،صرف اس وجہ سے میں ان کے نام دہرادیتا ہوں۔

(١) امام سفيان توريّ)،

(۲) امام مالك،

(٣) امام شعبه بن الحجاجج،

(٣) امام ليث بن سعدً،

(۵)سفيان بن عيدية،

(٢)عبداللدين مباركاً،

(4) سيحل بن سعيد قطال،

(۱) کی بن سعیدانصاری ۔ (یادرہے کہروایت میں کی بن سعید قطان اور کی بن سعید قطان اور کی بن سعید قطان کا درجہ کی بن سعید قطان کا درجہ کی بن سعید قطان کا درجہ ایک ہے۔ لیکن جرح وتعدیل میں کی بن سعید قطان کا درجہ اونچاہے۔)

(9) وکیج بن الجرائ، بیامام شافعیؓ کے استاد، امام ابوطنیفہؓ کے شاگر داور اپنے زمانہ کے صف اول کے محدثین میں سے تھے۔ آپ نے امام شافعی کا شعر سنا ہوگا، وہ انہی وکیج کے بارے میں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں۔

شکوٹ الی و کیع سوء حفظی فاوصانی الی ترك المعاصی فان العلم نور من اله و نور الله لا یعطیٰ لعاصی کہ میں نے وکیج سے اپنی یا دداشت کی کمزوری کی شکایت کی۔انہوں نے مجھے گناہ چھوڑ نے کی نفیجت کی۔اس لئے کہ مم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور کی گناہ گار کوعطانہیں ہوتا۔

(۱۰) اس کے بعدامام شافعی اوران کے شاگرد،

(۱۱) پھرامام شافعی کے شاگر داحمہ بن منبل ،

(۱۲) احد بن صنبل کے ہم عصر بحل بن معین،

(۱۳)ان کے شاگر دعلی بن المدین ، جوامام بخاری کے استاد ہیں۔

یہ جرح وتعدیل کے بڑے بڑے اٹمہ ہیں جودوسری صدی ہجری کے اواخر اور تیسری صدی ہجری ہے اوائل کے بین ۔ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں بھی بڑے بڑے محدثین ہیں

جرح وتعديل

444

محاضرات حديث

جو جرح وتعدیل کے فن میں او نیجا مقام رکھتے ہیں۔ مثلاً امام داری جن کی سنن داری مشہور ہے۔
ابوزر عدرازی جن کا ذکر ابھی کیا گیا، امام ابوحاتم رازی ، امام بخاری ، امام سلم ، امام ابوداؤ دُاوران کے بعد والے طبقہ میں امام دار قطنی ۔ یہ سب وہ حضرات ہیں جوعلم حدیث اور جرح و تعدیل کے برے برٹ سے امام مانے جاتے ہیں۔ ان کا متفقہ فیصلہ جرح و تعدیل کے باب میں حتی اور آخری فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی راوی کی جرح تعدیل کے بارہ میں اگران حضرات میں اختلاف ہوتو اس کودور کرنے کے قصیل تے ہیں۔

ان حضرات نے جرح وتعدیل کے کام کو کتنی ویانت داری ہے کیا اس کی دومثالیں عرض کرتا ہوں۔ دومثالیں اس لئے کہ پہلی مثال میں شاید کوئی شبہ ہوجائے۔ ایک بزرگ تھے محمد بن ابی الشری ، جو جرح وتعدیل کے بڑے امام تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی حسین بن ابی السری کے بارے میں کہا ، کہ 'لاند کتبوا عن انہی فانه کذاب میرے بھائی ہے دوایت نہ کریں اس لئے کہ وہ جھوٹا ہے۔ ممکن ہے کس کے دل میں خیال آئے کہ بھائی سے لڑائی ہوگئی ہوگی ، مکان کی تقسیم پر جھڑا ہوگیا ہوگا یا باپ کی میراث پر اختلاف ہوگیا ہوگا اس لئے بھائی کی روایت کو قبول نہ کرنے کامشورہ ہوگا۔ یہ سب با تیں کہنے والے کہ سکتے ہیں۔

اس سے بھی آ کے بڑھ کرامام علی بن المدین کی مثال لیجے جوامام بخاری کے استاد سے
اور اپنے زمانے میں امیر الموشین فی الحدیث کہلاتے سے ،ان کا کہنا ہے کہ الات کتب واعن ابی ،
فان ابی ضعیف '،میرے والدکی روایت مت لینا، وہ ضعیف راوی ہیں۔ اپنے والدکوانہوں نے
ضعیف قرار دیا اور ان کی روایات کو صبح قرار نہیں دیا۔ باپ کے بارے میں کسی کا یہ کہنا کہ وہ علم
صدیث کی روسے ضعیف ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بات صرف وہی آ وی کہ سکتا ہے
جو صرف اللہ سے ڈرتا ہواور دنیا میں کسی اور کا خوف اس کو نہ ہو۔ ورنہ مکن نہیں کہ کوئی آ وی اپنے
باپ کی زندگی میں یہ کہے کہ میرے باپ کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور باپ بھی وہ جو متی
مسلمان ہو، عالم ہو، علم حدیث کا استاد اور شارح ہو، لوگ اس سے حدیث پڑھنے کے لئے جاتے
مسلمان ہو، عالم ہو، علم حدیث کا استاد اور شارح ہو، لوگ اس سے حدیث پڑھنے کے لئے جاتے

۲۳۵

### ائمہ جرح وتعدیل کے درجات

علم حدیث اور جرح وتعدیل میں ائمہ فن کا ایک طبقہ بڑا متشدد اور سخت مشہور ہے۔وہ ذرای بات میں راوی کومجروح قرار دیے دیتے ہیں۔وہ جب کسی راوی کوعادل قرار دیتے ہیں تو بڑی مشکل سے عادل قرار دیتے ہیں۔ وہ کسی کوآ سانی سے عادل قرار نہیں دیتے۔ان متشد دین میں پھی بن معین ٔ اورابن ابی حاتم رازی ٹمایاں ہیں۔ پھی بن معین اورابوحاتم رازی کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر بیسی کوعا دل قرار دے دیں تواس راوی کودانت سے پکڑلو، فعصو ۱ علیه بالنواحذ ،جس طرح دانت سے مضبوطی سے پکڑا جاسکتا ہے اس طرح پکڑلو،اس لئے کہوہ بہت یکا راوی ہے۔ جب ان جیسے لوگ کسی کو عاول قرار دے دیں تو پھراس میں کوئی اختلاف نہیں۔اور پیرطبقہا گرکسی کومجروح قرار دیتو دیکھو کہ دوسرےلوگ بھی اس کومجروح قرار دے رہے ہیں یانہیں۔اگر دوسرے لوگ بھی اس کومجروح قرار دے رہے ہیں تو پھران کی جرح قابل اعتماد ہے۔ اور اگر دوسر ہےلوگ مجروح قرار نہیں دیے رہے اور صرف یہی متشدد حضرات اس کو مجروح قراردے رہے ہیں تو پھر دیکھو کہان کی جرح کی بنیاد کیا ہے۔اگروہ جرح کی کوئی کمی بنیاد اور وجہ بتار ہے ہیں تو پھران کی جرح قابل قبول ہے، راوی کومجروح قرار دوے دینا جائے لیکن اگر پہلوگ اپنی جرح کی کوئی بنیاد یا وجہ ہیں بتارہے ہیں تو ہم یہ جھیں گے کہان کے معیار کی تختی کی وجہ سے وہ راوی ان کے بیانے پر بورانہیں اتر اہوگا۔اب ایسا بیانہ کہ کوئی آ دمی اینے باپ کو کمزور قراردے، یہ ہرایک کے بس کی بات نہیں ہے۔اس لئے اتنے او نیچے پیانے پرنہیں نا پنا جاہئے۔ کیکن اگریدحضرت اپنی جرح کی کوئی وجہ بنارہے ہیں کہ میں نے اس کوفلاں کام میں مبتلا دیکھا یا فلاں جگہ لطی کی یا جان ہو جھ کر نملط بیانی کی تو پھرٹھیک ہے۔وہ جرح جس کی وجہ نہ بیان کی گئی ہو اس کو جرح غیرمفسر کہتے ہیں لیعنی وہ جرح جس کی تفسیر بیان نہیں کی گئی ہو۔ان حضرات کے جرح غیرمفسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ معتبر ہیں ہے۔ جرح مفسر معتبر ہے۔

ایک طبقہ ہے متساہلین کا جوتساہل سے کام لیتے ہیں۔ان حضرات کا اندازیہ ہے کہ انہوں اس کو انہوں اس کو انہوں انہوں اس کو انہوں نظر آیا انہوں اس کو ایٹے پر قیاس کیا اور کہا کہ ریجی قابل اعتاد ہے۔ان کی جرح غیرمفسر معتبر ہے، تعدیل غیرمفسر معتبر

نہیں ہے۔ جب وہ کسی کوعاول قرار دیں تو وہ معتر نہیں ہوگی جب تک وجہ نہ بتا کیں کہ ان کو کیوں عادل قرار دیے ہیں۔ ان سب متسا ہلین میں بید حضرات شامل ہیں: امام حاکم ،امام بہقی اور کسی حد تک امام تر مذی کے ہاں بھی بڑی حد تک نری ہے۔ اور کئی ایسے کمز ور راویوں کو انہوں نے عادل قرار دیدیا ہے جو دوسرے حققین کی تحقیق میں مجروح تھے۔

ایک رویہ ہے معتدلین کا جومیانہ روی اور اعتدال ہے کام لیتے ہیں۔ ان کی دونوں آراء معتبر ہیں جرح بھی اور تعدیل بھی۔ ان میں امام احمد ، امام بخاری اور امام ابوزرع شامل ہیں۔ جرح وتعدیل پر جو کتا ہیں ہیں ان کی تعداد بہت بڑی ہے۔ ثقہ راویوں پرالگ کتا ہیں ہیں۔ ضعفا پرالگ کتا ہیں ہیں۔ ضعفا پرالگ کتا ہیں ہیں۔ امام بخاری کی کتیاب المضعفاء ہے، امام نسائی کی کتاب ہے کتیاب المضعفاء و المعترو کین ۔ امام واقطنی کی کتاب ہے۔ ابن عدی کی کتاب ہے المحامل فعی المضعفاء و المعترو کین ۔ امام واقطنی کی کتاب ہے۔ ابن عدی کی کتاب ہے المحامل فعی المضعفاء و المعترو کین ۔ امام واقطنی کی کتاب ہے۔ ابن عدی کی کتاب ہے المحامل میں اسانی ہو، اور علم حدیث کے راویوں کی تحقیق کرنے والے کی کہ کتاب کے ان کی تحقیق کرنے والے آسانی سے ان کی تحقیق کرتے ہیں آسانی ہو، اور علم حدیث کے راویوں کی تحقیق کرنے والے آسانی سے ان کی تحقیق کرتے ہیں آسانی ہو، اور علم حدیث کے راویوں کی تحقیق کرتے والے آسانی سے ان کی تحقیق کرتے ہیں آسانی ہو، اور علم عدیث کے راویوں کی تحقیق کرتے والے آسانی ہے ان کی تحقیق کرتے ہوں کی تحقیق کرتے ہوں کی تحقیق کرتے ہوں کی تعدیل بھی علم رجال کی ایک شاخ ہے۔ اور جس طرح سے علم جرح تعدیل بھی ایک ہوں ایک ہیں ایک ہیں اسانی ہے۔ والے تعلمین والی المحمد کی تعدیل بھی ایک ہیں المحمد کی ہوں کیا گھر والے کی کی تعدیل بھی ایک ہے۔ ان کی تحقیق کی کتاب ہے۔ ان کی تحقیق کی کتاب ہے۔ والی کی کتاب ہے۔ ان کی تحقیق کی کتاب ہے۔ والی کی کتاب ہے۔ والی کی کتاب ہے۔ ان کی تحقیق کی کتاب ہے۔ والی کی کتاب ہے کتاب ہے۔ والی کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے۔ والی کی کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے۔ والی کی کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے۔ والی کی کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے۔ والی کی کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے۔ والی ہے کتاب ہے۔ والی ہے کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے۔ والی ہے کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے۔ والی ہے کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے۔ والی ہے کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے۔ والی ہے کتاب ہے کتاب

\*\*\*

جرح وتعديل

محاضرات حديث

جمادے اسلاف نے دین کو درست انداز میں پہنچانے کے لئے کتنی کوسٹش کی ، انہوں نے اپنی ساری زندگی کی دیگر ذمہ داریاں، انہوں نے اپنی ساری زندگی کی دیگر ذمہ داریاں، رزق حلال کاحصول مجھریلواور فانگی ذمہ داریوں کی ادائیگی کس طرح ہوتی تھی ؟

واقعی بیایک بنیادی سوال ہے۔اس سلسلہ میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔امام ربیعة الرائے ، یعنی ا مام ربیعہ بن عبدالرحمُن ایک بڑے مشہور ا مام بیں ، امام مالک کے استاد ہیں علم حدیث اورعکم فقہ دونوں میں بڑا او نیجا درجہ رکھتے ہیں۔ان کے والد بہت بڑے تاجر تھے۔انہوں نے بہت دولت اپنے گھر والوں کو دی اور تجارت کی خاطر کسی دوسرے ملک میں چلے گئے۔ وہاں حالات کچھالیے رہے کہ وہ وفت پر واپس نہ آسکے اور آنے میں پندرہ ہیں سال لگ گئے۔ جب جارہے تھے تو ایک ننھا بچہ چھوڑ کر گئے تھے جو گھر میں رہتا تھااورابھی پڑھنا شروع نہیں کیا تھا۔ان کی اہلیہ نے ان کے جانے کے بعداس میسے کوئسی کاروبار میں لگانے یا محفوظ رکھنے کے بجائے بچے کو جگہ جھیجا جہاں سے اس نے علم حاصل کیا اور اتناعلم حاصل کیا کہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے امام اور سب سے بڑے عالم ہو گئے۔ ان کی رائے اتنی قابل احتر امتھی کہلوگ دور دور سے سننے کے لئے آتے تھے اور ان کالقب ہی ہوگیا، رہیعۃ الرائے۔ بیں پچپیں سال کے بعد ان کے والدواپس آئے۔ یرانے زمانے میں دستورتھااورسنت بھی ہے کہ جب آ دمی سفر سے واپس آئے تو پہلے مسجد میں جا کر دورکعت نفل ادا کر کے پھر گھر میں آئے۔صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں بیسنت رائج تھی۔افسوس ہے کہاب لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ چنانچہامام ربیعۃ الرائے کے والد پہلے مسجد میں گئے اورنوافل ادا کئے۔وہاں دیکھا کہایک بڑاخوبصورت اورصحت مندنو جوان مبیٹھا ہوا ہےاور علم حدیث بیان کرر ہاہے اورلوگ س رہے ہیں۔ یہ بڑے متاثر ہوئے کہ بڑا خوبصورت نو جوان ہے اور عالم فاضل ہے۔ جب گھروالیں آئے ، گھروالوں سے ملے ، بیٹے کے بارے میں بوجھا۔ انہوں نے کہا کہ کہیں گیا ہوا ہے جھوڑی دریمیں آئے گا۔ انہوں نے کہاا چھا۔ پھر بوچھا تو یہی کہا كة تعورى دريس آجائے گا۔اس دوران انہوں نے اپنے ببيوں كے بارے ميں يو جھا تو اہليہ نے بتایا کہ وہ تو میں نے بڑے مفید کاروباراور بڑی اچھی تجارت میں لگادیئے ہیں۔اس ا ثنامیں والد صاحب اس منظر کی کئی بارتعریف کر چکے بتھے جو وہ مسجد میں دیکھ کرآ رہے تھے کہ مسجد میں ایک نو جوان حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ جب انہوں نے تھوڑی دیر میں رقم کا حساب پو چھا تو پہتہ

چلا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے سب ختم ہوگیا ہے۔ انہوں نے بو چھا کہ وہ بیسہ کہاں خرج ہوگیا تو انہیں بتایا گیا کہ ایسے کاروبار میں لگادیا گیا ہے جو برا مفید کاروبار تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مفید کاروبار کہاں ہے، اس کے اثر ات تو کہیں نظر نہیں آرہے ہیں۔ گھر میں تو فقر وفاقہ کا منظر نظر آرہا ہے تو جواب دیا کہ وہ آپ ہی کا بیٹا ہے جو مجد میں درس دے رہا ہے۔ وہ آپ ہی کا صاحبز ادہ ہے اور میں نے سارا بیساس کی تعلیم پرخرج کردیا ہے۔

اس طرح سے لوگ ہی عمر بھر کی کمائی علم پرخرج کردیا کرتے تھے۔لیکن ایسے حضرات بھی تھے جوایک سال تجارت کرتے تھے اور ایک سال علم حدیث کے لئے سفر کیا کرتے تھے۔ پچھ لوگ میہ کرتے تھے کہ ایک بھائی نے کاروبار کیا اور دوسر سے بھائی کو حدیث کی خدمت کے لئے وقف کردیا۔بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ابتدائی وس بارہ سال علم حدیث میں لگائے بھر چند سال کاروبار میں لگائے ، پھر علم حدیث میں میں چند سال لگائے۔اس لئے کہ علم حدیث میں کے لئے طویل طویل سفر کرنے پڑتے ہے ،اور میہ کام پیسے کے بغیر نہیں ہوسکتا تھا۔ بیسہ حاصل کرنے کے لئے مخت کرنی پڑتی تھی۔

اگر ہم علم حدیث حاصل کرنا چاہیں توالیے ادارے محہال کہال موجو دہیں براہ مہر بانی مزید علم کے لیئے رہنمائی کردیں۔

علم حدیث کے الگ اداروں کے بارے میں تو میں کچھ کہدنہیں سکتا۔ البتہ دین اداروں میں ہر جگہ حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ بعض جگہ اچھی ، بعض جگہ کمزور، لیکن اُس کے لئے آپ کو پہلے آٹھ سال ابتدائی علوم پڑھنے پڑیں گے۔ پھرعلم حدیث کا نمبر آئے گا۔ اس لئے آپ عربی سیھ کر پہلے یہاں خود پڑھنا شروع کردیں۔ بیقو عمر بحرکا کام ہے۔

> ھعر ات کو آپ اپنے ساتھ ایک شخیم کتاب لائے تھے اس کا نام بتادیں۔ وہ صحاح ستہ لیعنی بخاری مسلم ، تر مذی ، ابوداؤ د ، ابن ماجہ اور نسائی کا مجموعہ تھا۔

> > بخارى كى احاديث يح عنو انات ميں كوئى خاص جوڑ نظر تہيں آتا....

یہ بات بظاہر صحیح معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت ابوہریہ گی حدیث ہے اوصانی خلیل بٹلاث اس کو بخاری میں دوعنوا نات کے تحت بیان کیا گیا ہے باتی کہیں بیان نہیں کیا گیا۔ یہ بڑی غور وخوض کی بات ہے۔ اس موضوع پرلوگول نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں۔ امام بخاری جب

کوئی عنوان بیان کرتے ہیں تو وہ عنوان بڑی گہری بصیرت پر دلالت کرتا ہے۔بعض اوقات حدیث کے الفاظ میں وہ چیز نہیں ہوتی الیکن حدیث کے معانی پرغور کریں تو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ مثلاً میں نے سی بخاری کی آخری حدیث پڑھی تھی جس کاعنوان امام بخاری نے دیا ہے ہاب قول الله عزوجل و نضع موازين القسط ليوم القيامة وان اعمال بني آدم توزن 'ربياس باب كاعنوان ہے، كەاللەتغالى كےاس ارشاد كے باب ميں كەجم روز قيامت برابركا ايك ترازو رکھیں گے اوراس اعلان میں کہ بنی آ دم کے اعمال تولے جائیں گے، یہ عنوان ہے اور حدیث ہے كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم، كوياوه زبان ت تكنف والأعمل ميزان مين بهارى كيي بوكا؟ يه ماكا ساجملہ جوزبان سے نکلاتو اس کو کیسے تو لا جائے گا۔ کیااس کے تولے جانے کی کوئی شکل ہے؟ جب اس کے تو لے جانے کی کوئی شکل ہے تو اعمال کے تو لیے جانے کی بھی یقیناً کوئی نہ کوئی شکل ممکن ہے۔ جب اعمال کے تولیے جانے کا ذکر ہے تو موازین قسط کے معنی معلوم ہو گئے ۔اس طرح سے امام بخاری بالواسطه طور پر بتاتے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے۔ صحیح بخاری کے عنوانات برلوگوں نے ا لگ ہے کتابیں کھی ہیں اور درجنوں جلدوں میں ،بعض او قات ہیں ہیں جلدوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں اور بخاری کے ترجمۃ الباب کی تفسیر کی گئی ہے۔مولا نامحدادریس کا ندھلوی لا ہور کے ایک مشہور محدث تھے، انہوں نے متحفۃ القاری فی حل تراجم ابنجاری کے نام ہے ایک کتاب کھی ہے جوابھی تک چھپی نہیں ہے، لیکن ان کے صاحبز ادگان، جن کے پاس وہ کتاب ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگروہ جھیے گی تو بچیس تمیں جلدول میں آئے گی۔اس میں صرف بخاری کے عنوا نات کی تشریح ہے۔اصل کتاب کی تشریح نہیں بلکہ صرف عنوا نات کی تشریح ہے۔

شب رات کے حوالہ سے لوگوں کے جوعقائد ہیں ان کو کیسے درست کیاجائے؟

لوگوں سے ان کے عقائد کے بارے میں لڑنا جھگڑ نانہیں چاہئے۔ لوگ عقائد کے معاملہ میں خاصے منشد دہوتے ہیں ، ایک مرتبہ اختلاف میں شدت پیدا ہوجائے تو پھر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا۔ آپ آ ہستہ آ ہستہ زمی سے بیان کریں۔ جولوگ شب برات پر پچھ عبادت وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی ہے بھو کر کرتے ہیں کہ حدیث میں شب برات کی عبادت کا ذکر آیا ہے۔ حالانکہ کسی سے جو کوئی کرتے ہیں کہ حدیث میں شب برات کی عبادت کا ذکر آیا ہے۔ حالانکہ کسی سے جو کوئی کرتے ہیں وہ بھی سے بھی کر کرتے ہیں کہ حدیث میں شب برات کی عبادت کا ذکر آیا ہے۔ حالانکہ کسی سے جو کوئی کرتے ہیں وہ بھی ایا ہے۔ اس لئے آ ہستہ آ ہستہ ان کو قائل کریں۔ اگر پہلے ہی دن شقید

10.

میں شدت آگئی تو پھر مناسب نہیں ہوگا۔

عد بیث نی سر دول کے لئے سونا، چاندی اور بلاٹینیم کی انگوشمیاں استعمال کرنے کا کیابیان ہے؟
مردول کے لئے صرف سونے کی انگوشی کی ممانعت ہے۔ چاندی کی انگوشی اگر کسی
مقصد کی خاطر ہوتو جائز ہے اور بقیہ چیزوں کی انگوشی پہننا مردوں کے لئے حرام نہیں ہے جائز ہے،
صرف سونے کی انگوشی جائز نہیں ہے۔

كياجم حضوعالية كوبانئ اسلام كهدسكته بين؟

ميرے خيال ميں تونبيں كہنا جا ہے۔ دين تو اللہ تعالى كا ہے، ان الدين عندالله الاسلام ، رسول الله الله اس كے پہنچانے والے اور داعى ميں ميرے خيال ميں بانى كہنا ورست مهيں ہے۔

مبهیقی او رتر مذی کے حوالہ سے شعبان کی بند رھویں کی روایت کا بیان ہے۔

محدثین میں جوذمہ دار حضرات ہیں ان کا کہنا ہے ہے کہ بیحد بیث ضعیف ہے اس لئے اگر پھے

اس سے کوئی چیز خابت نہیں ہوتی لیکن چونکہ حدیث ترفری اور بہتی میں آئی ہے اس لئے اگر پھے

لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان سے نہ اختلاف کرنا چاہئے اور نہ خواہ نخواہ الجفنا چاہئے ۔ کیونکہ وہ

اپنی دانست میں تو حدیث پر ہی عمل کررہے ہیں ، چاہے وہ ضعیف ہی ہو ۔ اور حدیث ضعیف کی

تحقیق میں اختلا ف ہوسکتا ہے۔ ایک محقق کے نزد یک وہ ضعیف ہوگی تو دوسرے کے نزد یک وہ

حسن لغیرہ ہوگی ، تیسرے کے نزد یک حسن لعینہ ہوگی ۔ تو چونکہ اس طرح کا اختلاف ہوسکتا ہے اس

لئے اس میں زیاوہ بختی سے کام نہیں لینا چاہئے۔ امام بہتی کا مقام بہت ہی اونچا ہے۔ ان کا مقام

لئے اس میں زیاوہ بختی سے کام نہیں لینا چاہئے۔ امام بہتی کا مقام بہت ہی اونچا ہے۔ ان کا مقام

لیک ان ان کی کتابوں میں بعض احادیث ضعاف بھی ہیں ، بعض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ

موضوعات بھی ہیں۔ لیکن کی کی منظمی سے اس نے مقام پرکوئی فرق نہیں پڑتا۔ غلطی سے مبراذات

تو بس ایک ہی ہے وہ رسول النہ قائے کی ذات گرامی ہے۔

الله تعالیٰ کار شاد ہے کہ اس رات بانٹ دیا جا تاہے ہر صکمت و ال کام .....،
اکثر علماء کے نز دیک اس سے لیلۃ القدر ای مراد ہے۔
شب برات کے متعلق و ضاحت کریں۔

بھی لوگوں کوشب برات کرنے دیجئے۔اگرلوگ آپ سے پوچیس تو آپ صرف اتنا جا دیجئے کہ شب برات کی کوئی ہا قاعدہ عبادت صحیح حدیث سے تابت نہیں ۔لیے نے کر پیچیے پڑجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جاکر ریڈ بوادر ٹی وی والوں سے لڑیں، بہ صحیح نہیں ہے۔اس سے مسائل بگڑتے ہیں اور خیالات ہیں شدت بیدا ہوتی ہے۔ نری سے کام لیں بخی وہاں کرنی چاہئے جہاں واضح طور پر کوئی چیز دین میں جرام اور ممنوع ہو، اور ممکر کی حیثیت رکھتی ہو۔ جہاں اختلافی چیز ہووہاں شدت نہیں کرنی چاہئے۔ صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا۔ ایک کے نزدیک ایک عمل سنت تھا۔ دوسر سے کے نزدیک دوسراعمل سنت تھا۔ ایک صحاب کے نزدیک ایک عمل کوئی چیز کھالی جائے تو اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس ٹے سامنے بیان ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں سر ہیں گرم تیل لگاؤں تو کیا جمھے دوبارہ وضوکر وال تو دوبارہ وضوکر نا پڑے گا؟ گویا نہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کیا گرمحابہ میں اختلاف ہوسکتا ہے اور وہ ایک دوسر سے کے خلاف لیے لے کرنہیں نظے تو ہم کیوں نگلیں؟ آپ شب برات پر عبادت کرنے والوں کو عبادت کرنے دیجئے۔ اس طرح کے معاملات میں زیادہ تی نہیں کرنی جائے۔

ا یک عالم اور مهدث جوید جانتے ہیں کر جوشخص حضور تقلید سے جھوٹ بات منسوب کر سے وہ دو زخ میں اپناٹھ کاند بنالے ، پھر وہ ضعیف عدیث عدیق کیاں کرتے ہیں؟

و یکھے ضعف صدیت ایک درجہ میں تو صدیت ہے۔ محدثین کا کہنا ہے کہاس کو بیان کرتے وقت اس کے ضعف کا حوالہ وے دینا چاہئے کہ ایک ضعف صدیت میں یہ بات آئی ہے۔ پھولوگوں کا کہنا ہے کہ اگرضعف صدیت میں کوئی ایسی بات آئی ہو کہ جو و لیے خود اپنی جگہ ٹھیک ہوا در خابت ہو، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ضعف صدیت میں آیا ہے کہ زسول اللہ کے لئے کے ایک فیاد قالت ہے کہ کو صلاق الشیخ سکھائی۔ اس کا ضعف بھی کم در ہے کا ہے اور اس میں ایک نماز کی تقین ہے۔ اب اگر کوئی اس پڑمل کرنا چاہے تو کر لے، اچھی بات ہے اور اگر نہ کرنا چا ہے تو کر لے، اچھی بات ہے اور اگر نہ کرنا چاہے تو کر سلمانوں میں کوئی اختلاف بیدا کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں۔ سے صدیث کی بنیا و پر مسلمانوں میں کوئی اختلاف بیدا کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔

حصنر ت ابو بکر خصور منظمی کے سبت قریب تھے اور ہر و قت ساتھ رہتے تھے بھر ان سے اتنی

جرح وتعديل

یہ برااچھا سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ دوایات کی ضرورت اس وقت محسوس کی گئی جب صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی گئی۔ چونکہ عام طور پر صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ فلاں معاملہ میں حضور علیہ تھا کا فیصلہ کیا تھا اس لئے صحابہ کو آپس میں صدیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی ۔ حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب تابعین کو در آیا اور تابعین کو رہنمائی کی ضرورت پیش آئی تو صحابہ کرام نے ان سے بیان کیا کہ کس معاملہ میں حضور کی راہنمائی اور تعلیم کیاتھی ۔ جب تک رہنمائی کی ضرورت پیش نہیں آئی تو صحابہ کرام نے دوایات بیان نہیں اور تعلیم کیاتھی ۔ جب تک رہنمائی کی ضرورت پیش نہیں آئی تو صحابہ کرام نے دوایات بیان نہیں ۔ اور جن صحاب کا زمانہ جو تعالیٰ کی سے دوایات تی تی کم ہیں ۔ اور جن صحاب کا زمانہ جن اف می زیادہ ہیں ۔ آپ دیکھیں کہ زیادہ دوایات کرنے والے صحابہ جن ابی دوایات کرنے والے صحابہ حضر درت پڑی ، لوگوں نے زیادہ رجوج کیا ۔ حضرت عمر سے اس کے بعد ہوئی ، اس لئے کہ ان کو زیادہ ضرورت پڑی ، لوگوں نے زیادہ رجوج کیا ۔ حضرت عمر سے اس کے بعد ہوئی ، اس لئے کہ ان کو زیادہ ضرورت پڑی ، لوگوں نے زیادہ رجوج کیا ۔ حضرت عمر سے اس کے بعد ہوئی ، اس لئے کہ ان کو زیادہ ضرورت پڑی ، لوگوں نے زیادہ رجوج کیا ۔ حضرت عمر سے اس کے بعد ہوئی ، اس کے کہ ان کو زیادہ ضرورت پڑی ، لوگوں نے زیادہ رجوج کیا ۔ حضرت عمر سے اس کے دوایات کم ہیں ۔

کیا جرح و تعدیل کے بھی درجات ہیں؟

جی ہاں جرح وتعدیل کے بھی درجات اور طبقات ہیں۔ جن بارہ طبقات کا میں نے حوالہ دیاوہ مراتب رواۃ کہلاتے ہیں۔ ان میں پہلے چھ طبقات تو مقبول راویوں کے ہیں اور بقیہ چھ طبقات کمزور راویوں کے ہیں جن میں سے آخری چا رمتر دک راوی ہیں اور ان کی روایت قبول نہیں کی جاتی ۔ بی خلا مہ حافظ ابن حجر کی تقریب التہذیب کے مقدمہ میں و کھے لیں اس میں لکھا ہوا ہے۔

عدین میں مرغے مے ہولئے مے وقت کی دعا میوں سکھائی گئی ہے؟ میرے خیال میں بیہ جو دعا سکھائی گئی ہے بیچمی ایک ضعیف یا موضوع حدیث ہے۔ مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے اس لئے میں کچھ ہیں کہ سکتا۔

ا گرعلم عدیث کے شعبہ کوا بناناجاہوں تو نحیا پہلے عربی میں ماسٹر کرناہو گا؟ اگر آپ علم حدیث میں ماسٹر کرنا جا ہیں تو ہمارے ہاں بین الاقوامی اسلامی یو نیورشی اسلام آباد میں داخلہ لے لیس، یہاں اصول الدین میں ایم اے ہوتا ہے، حدیث اورتفسیر میں ایک

جرح وتعديل

سپیشلا ئزیشن ہے جس میں حدیث کے بنیادی کورسز پڑھائے جاتے ہیں۔ پہلے بی اے آنرز میں اصول الدین کرنا ہوگا جو کہ انٹر میڈیٹ کے بعد چارسال کا کورس ہے۔ اس میں بھی علم حدیث کے کورسر لازمی ہیں۔ اس کے بعد درسال کا سپیشل کورس ورک ہے بھرا یک سال کا تقییس ہے اس میں آپیلم حدیث کے Intensive کورسز کرسکتے ہیں۔

کیا آج مدیث کی جو کتابیں شائع کی جاتی ہیں ان میں اتنی ہی اصلاط کی جاتی ہیلے کی جاتی تھی؟

میر علم کی حد تک واقعی اتنی ہی احتیاط کی جاتی ہے جتنی ہونی چاہئے۔ اتن احتیاط کی جاتی ہے کہتے بخاری کا جونسخداس وقت ہندوستان اور پاکستان میں رائے ہے اس کی پروف ریڈ نگ مولانا احما کی ہے ہیں اور بالغ النظر عالم نے کی تھی ، جوا پنے زبانہ کے صف اول کے محدثین میں سے تھے۔ برصغیر کے محدثین ، وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہوں یا علماء دیو بند کے مسلک سے یا کی اور مسلک سے ، لیکن ان میں بہت سے بالواسطہ ولا نا احمد دیو بند کے مسلک سے یا کی اور مسلک سے ، لیکن ان میں بہت سے بالواسطہ ولا نا احمد علی سہار نبوری کے شاگر دہیں۔ انہوں نے تھے جاری کی پروف ریڈ نگ کی تھی۔ اس طرح سے ہمارے ایک دوست ، جن کی ایک کتاب کا حوالہ میں اگلے کسی دن کی گفتگو میں دوں گا ، ڈاکٹر مصطفیٰ مارے ایک دوست ، جن کی ایک کتاب کا حوالہ میں اگلے کسی دن کی گفتگو میں دوں گا ، ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی ، وہ تقریبا میں سال سے ابن ماجہ کے متن پر کام کررہے تھے اور ابن ماجہ کامتن اب انہوں نے شائع کر دیا ہے اور تھے کا جوزیادہ سے زیادہ امکان ہو سائنا ہے اس امکان کی حد تک انہوں نے اور شاید باتی بھی ہوں گی ان پر علامہ ناصر الدین البانی نے طویل عرصہ تک کام کیا ہے اور بہت کو صد تک کام کیا ہے اور بہت کو صد تک کام کیا ہے اور بہت کا مور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ کتابوں پر کم ویش بارہ سوسال سے مسلس شخیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ ان کتابوں پر کم ویش بارہ سوسال سے مسلس شخیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ ان کتابوں پر کم ویش بارہ سوسال سے مسلس شخیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ ان کتابوں پر کم ویش بارہ سوسال سے مسلس شخیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ ان کتابوں پر کم ویش بارہ سوسال سے مسلس شخیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ

میں مج پر جاناچاہتی ہو ل میر امحرم نہیں ہے .....

جب محرم نہیں ہے تو آپ پر جج بھی فرض نہیں ہے۔ آپ محرم کے ساتھ جج کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ میرامشورہ بہی ہے۔ آپ کسی کے مشورہ پرنہ جا کیں اور اس مسلک پڑمل کریں کہ بغیر محرم کے جج نہیں ہوتا۔

## ساتوال خطبه

م. بدوين حديث

بير، 13 اكتوبر2003



#### .. ندوین حدیث

تدوین حدیث کے موضوع پر گفتگو کا مقصداس پور نے کمل کا ایک خلاصہ بیان کرنا ہے جس کے نتیجہ میں احادیث نبوی کو جمع کیا گیا، مرتب کیا گیا اور کتا بی صورت میں مدون کر کے ہم تک پہنچایا گیا۔ ممکن ہے آپ میں سے بعض کے ذہن میں بیہ خیال بیدا ہو کہ قدوین حدیث کا موضوع تو گفتگو کے آغاز میں ہونا جا ہے تھا اور سب سے پہلے یہ بتانا جا ہے تھا کہ احادیث کیسے مدون ہوئیں اوران کی تدوین کی تاریخ کیا تھی۔

تدوين عديث تدوين عديث

محاضرات حديث

جاسکتاہے۔ لیکن اگر یہ شبہات کسی بدنیتی پر بہنی ہیں اور اسلام کے بارے ہیں کسی بدگمانی کو بیدا کرنے کی کوشش کا ایک حصہ ہیں تو پھر بیا تک بہت برواجرم ہے۔ انسانی جرم بھی ہے، علمی جرم بھی ہے۔ اللہ تعالی ان لوگول کواس جرم کے اثر ات سے محفوظ رکھے جواس غلط بھی کا کسی وجہ سے شکار ہوگئے ہیں۔

کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے نام سے آج جوذ خیرہ علم وہدایت سلمانوں کے پاس موجود ہے وہ تاریخی اعتبار سے استناد کا وہ درجہ نہیں رکھتا جو کسی نہ بہی روایت کے لئے ضروری ہے۔ یہ بات سب سے پہلے مسلمانوں میں سے کسی نے نہیں کہی بلکہ اس کا آغاز مغربی مستشرقین نے کیا۔ مغربی مستشرقین یعنی پورپ اور دنیا ئے مغرب کے اُن اہل علم نے جنہوں نے اسلامیات نے کیا۔ مغربی معلوم وفنون کا مطالعہ کیا، سب سے پہلے ذات رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کونشانہ بنا اسر ھویں اور اٹھارویں صدی عیسوی میں اور کسی حدتک انیسویں صدی کے آغاز میں جو کتا میں ایس کسی کسی ان میں بیشتر حملے رسول الشور سے کی ذات گرائی پر ہوتے تھے۔ ایک مسلمان ان کیا بیں کسی کسی ان میں بیشتر حملے رسول الشور سے کہ ذات رسالت آب وہ کے بارے میں بہ بنیا داور غلیظ با توں کونہیں و ہراسکتا جومغر بی مصنفین ذات رسالت آب وہ کیا کہ یہ الزامات استے بودے، اپنی کتابوں میں کھی اور اسے غیر علی ور اسے غیر علی اور اسے غیر علی اور اسے غیر علی اور اسے خیر علی میں کہ کوئی سنجیدہ اور منصف مزاج شخص ان الزامات است میں موسکتا۔

یا تو یہ وجہ ہوگی یا پھر خودان کوا حساس ہوگیا ہوگا کہ جو ہا تیں وہ کہہرہ ہے ہیں وہ غلط ہیں اس لئے انہوں نے اس بے کارمہم کو چھوڑ دیا اور حملہ کارخ قرآن پاک کی طرف کردیا ۔ یعنی اب تو پوں کا رخ قرآن مجید کی طرف موڑ دیا ۔ قرآن مجید کے بارے میں بہت ہی الجھنیں اور غلط فہمیاں پیدائی گئیں اور انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے شروع میں قرآن پر اگریزی، فرانسیسی ، جرمن اور بہت می دوسری زبانوں میں بہت کچھ لکھا گیا۔ ان تحریروں میں قرآن پاک کے بارے میں ہر طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئے۔ چالیس بچپس سال کے بعدان کواندازہ ہوگیا کہ میہ چیز بھی بہت کمزور ہوا ورقرآن پاک این مضبوط بنیا دول پر سال کے بعدان کواندازہ ہوگیا کہ میہ چیز بھی بہت کمزور ہواور قرآن پاک اتنی مضبوط بنیا دول پر خان ہوں کی خرور انزامات کی بنیاد پر ہلا ناممکن نہیں ہے۔ چنا نچہ انہوں نے قرآن مجید کو بھی چھوڑ دیا اور اپنی تو پوں کارخ صدیت نبوی کی طرف کردیا۔ اب بڑے دوروشور

تذوين عديث

سے اس موضوع پر د نیائے مغرب میں کتابیں آنی شروع ہوئیں جن سے مشرق میں بھی ہوی تعداد میں لوگ متاثر ہونے لگے۔

میں نام نہیں اور گا، ان میں بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، کیکن مغربی محققین کو جولوگ حرف آخر سجھتے ہیں اور کسی انگریز یا کسی مغربی مصنف کے قلم سے نگلی ہوئی کسی بھی کمزور سے کمزور بات کو تحقیق کا سب سے او نبچا معیار قرار دیتے ہیں، وہ لوگ بڑی تعداد میں مستشرقین کی تحریروں سے متاثر ہوئے اور انہوں نے حدیث کے بارے میں وہ غلط فہمیاں وہرانا شروع کردیں جومغربی مصنفین وہرایا کرتے تھے۔الحمد لللہ بیددور بھی گزرگیا اور اب مغربی مصنفین نے کہوئی اس کو ہلانہیں سکتا۔اب ان کانشانہ دوسری چیزیں ہیں۔

علم حدیث کے بارے میں ان حضرات کا دعویٰ یہ تھا کہ پہلے نہ سنت کا کوئی تصورتھا نہ حدیث کورسول اللّقائیلیّ نے بطور ماخذ شریعت اور ماخذ قانون کے بھی بیان کیا، نہ حدیث کے نام سے کوئی فن موجود تھا، نہ حدیث اور سنت کی حفاظت کے لئے وہ سب کچھ کیا گیا جو بتایا جا تا ہے، بلکہ یہ سب پر و پیگنڈا ہے۔ یہ میں مغربی مصنفین کی بات کر د ہا ہوں ذراغور سے سن لیجئے گا۔

ان کامفروضہ یہ تھا کہ تیسری چوتھی صدی ہجری میں مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے مختلف اقوام سے بچھا چھی اچھی چیزیں حاصل کیں ، دوسرول سے سیھرکرا چھے اچھے اصول اپنائے۔ اوران کو ایک مذہبی نقنرس دینے کے لئے رسول اللہ اللہ اللہ بھی جی ذات گرای سے منسوب کر دیا۔ یہ ساری سندیں ادرساری چیزیں جعل سازی سے گھڑی گئیں ادرانہیں سابقہ لوگوں سے منسوب کر دیا گیا۔ ساری سندیں ادرساری چیزیں جعل سازی سے گھڑی گئیں ادرانہیں سابقہ لوگوں سے منسوب کر دیا گیا۔ جو آدمی علم حدیث کے بارے میں اتنا بھی جانتا ہو جتنا سمندر میں انگی ڈال کرپانی حاصل کیا جاسکتا ہے ، تو وہ اس بات کے بے بنیا دہونے کا اتنا ہی قائل ہوگا جتنا کسی بھی بداست کا انکار کیا جائے تو آدمی اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ جن لوگوں کو علم حدیث سے داقفیت نہیں تھی یا

مغرب سے بہت زیادہ متاثر اور مرعوب نظے انہوں نے اس بات کواس طرح وہرا ناشروع کیا کہ بڑی تعداد میں مسلمان اس سے متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ کہا جانے لگا کہ احادیث کی بنیاد محض زبانی طور پر کہی سنی باتوں پر ہے۔ امام بخاری نے اپنے زمانے میں جو إدھراُ دھر کی باتیں سنیں وہ

جمع کردیں جوسب فضول ہیں اوران کا کوئی اعتبار نہیں۔

مذوين عديث

جب احادیث کے بارو میں ہے بہ بنیاداور غیر علمی بات کہی گئ تو محد ثین اور علماء تاریخ نے ایک نے انداز سے علم حدیث برغور وخوض شروع کردیا۔ بچپلی چینشوں میں جو گفتگوہوئی ہے ان کو سننے کے بعد آپ کو یہ بات و یسے بھی ہے بنیاد معلوم ہوگی اور یہ خیال ہوگا کہ بیاتیٰ کمزور اور غلط بات ہے کہ جس کا جواب ہی نہیں دینا چا ہے۔ چنا نچیشر وع میں سلمان علماء کا یہی روتیہ رہا اس لئے کہ وہ حدیث سے واقف تھے اور علم حدیث بران کی نظر تھی ۔ ان کو یہ چیز آتیٰ کمزور، اتنی سطی اور مفتکہ خیز معلوم ہوئی کہ انہوں نے اس کا جواب وینا بھی ضروری نہیں تمجھا۔ لیکن پھر عصم کے بعد انہوں نے مسلمانوں میں جولوگ علم حدیث سے واقف نہیں ہیں یا مغربی تعلیم کے بعد انہوں نے مسلمانوں میں جولوگ علم حدیث سے واقف نہیں ہیں یا مغربی تعلیم یا فتہ ہیں اور اسلامی علوم وفنون سے ان کومس نہیں ہے وہ ان با توں سے متاثر ہور ہے ہیں ۔ اس احساس کے بعد مسلمان علماء نے علم حدیث کے ذیا نراور تاریخ کی شہادتوں سے وہ معلومات جمع احساس کے بعد مسلمان علماء نے علم حدیث کے ذیا نراور تاریخ کی شہادتوں سے وہ معلومات جمع کیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ علم حدیث کا شخفظ کیسے ہوا۔ ان میں سے بعض کا ذکر بھی گفتگو میں آئی کی گفتگو میں آئی کی گفتگو میں آئی کی گفتگو میں آئی کی گفتگو میں کر بہوں۔

پہلی بات تو مغربی مصنفین کی طرف ہے ہے ہی گئ تھی کہ علم مدیث کا سارا ذخیرہ زبانی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوا ہے۔ اگر بالفرض ہے مان بھی لیا جائے اور تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کرلیا جائے کہ زبانی روایات کی بنیاد پر علم مدیث مرتب ہوا ہے تو پہلا سوال ہے پیدا ہوتا ہے کہ کیا زبانی روایات کی بنیاد پر کوئی چیز منتقل نہیں ہو سکتی ؟ کیا ماضی میں زبانی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوئے ہوں تو کیا ذخا کر منتقل نہیں ہوئے؟ کیا اگر ماضی میں کچھ فی خاکر زبانی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوئے ہوں تو کیا ان کے بارے میں بھی ای طرح کے شک وشیر کا اظہار کیا گیا؟ ان تنیو سوالات کے جوابات نفی میں جیں۔ دنیا میں بہت کی اقوام کی تاریخ اور دنیا کے بہت سے اقوام کے علمی ذخا کر زبانی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوئی ہوئی ہو ہو ، تا قابل قبول اور نیا گیا ہم وسہ ہو تو پھر مسلمانوں کی مدتک اس اصول کو مان لیا جائے کہ جو چیز زبانی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوئی ہو ہو وہ نا قابل قبول اور نا قابل بھر وسہ ہے، تو پھر مسلمانوں کے علاوہ و نیا کی ہرقوم میں جو روایات فیزی ہر قوم کی روایات دریا ہر دکر نے کے قابل ہیں۔ اس لئے کہ دنیا کی ہرقوم میں جو روایات فی بنیادوں ہر ہی منتقل ہوئی ہیں۔ وہ آغاز میں ساری کی ساری زبانی بنیادوں پر ہی منتقل ہوئی ہیں۔ چونکہ پوری دنیا کے تمام تحریری اور غیر تحریری ذخا ترجی زبانی روایات کے ذریع نتقل ہوئی ہیں۔ اس لئے پھران سب کو دریا ہر دکروینا چا ہے۔ ظاہر ہے اس روایات کے ذریع نتقل ہوئی ہیں۔ اس لئے پھران سب کو دریا ہر دکروینا چا ہے۔ ظاہر ہے اس

444

ت. ندوین عدیث محاضرات مديث

کے لئے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ یونا نیوں کا سارا ذخیرہ آج آپ تک کیے پنچا؟ جولوگ یونا نیوں کے علام وفنون پراظہار تعجب کرتے ہیں ان سب کواس ذخیرہ سے ہاتھ دھو لینے چا ہمیں اور اس سارے ذخیرہ کو دریا پردکردینا چاہئے۔ کیا آج افلاطون کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مکالمات کا کوئی نسخہ موجود ہے؟ کیا آج منطق پرارسطو کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب دستیاب ہے؟ کیا اس کی تحریریں بوطبقا وغیرہ موجود ہیں؟ کیا حکیم افلاطون اور جالینوس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے آج موجود ہیں؟ اگر بیسب چیزیں آج موجود ہیں ہیں توجس بنیاد پر علم صدیث پرشک وشبہ کا اظہار کیا جارہا ہے انہی بنیادوں پران تمام علوم وفنون کا افکار کردینا چاہئے؟ اور کہنا چاہئے کہ یہ نسخے منسوب کی جائے وہ افلاطون اور جالینوس نے ہیں بلکہ بعد کے کسی آدمی نے مرتب کئے تتھے اور پیچھلے لوگوں سے غلط منسوب کردیئے گئی ہی کمزور ہو ہرصورت میں قابل قبول ہے۔ اور جو چیز مسلمانوں سے نسبت رکھتی ہواور مول اللہ تعلق کی ذات گرامی سے منسوب ہو، وہ کتنی ہی روز روشن کی طرح ہو کتنے ہی آئی سلملہ رسول اللہ تعلق کی ذات گرامی سے منسوب ہو، وہ کتنی ہی روز روشن کی طرح ہو کتنے ہی آئی سلملہ سے منسالک ہواس کا افکار کردیا جائے یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔

ت. ندوین عدیث محاضرات حديث

سے فدائیت کا مظاہرہ کیا اور سیدنا عمر فاروق نے اس طرح سے اسلام کی خدمت کی۔اگر قابل قبول ہیں توسب نا قابل قبول ہیں۔ ان قبول ہیں توسب نا قابل قبول ہیں۔ ان دونوں میں فرق اور امتیاز کی کوئی بنیا ذہیں ہے۔

پہراسلام سے پہلے کے جوذ خار عربوں نے محفوظ کے ہیں، عرب شاعری اور خطابت کے نمو نے ، جاہلیت کے اوب کے نمو نے ، جن کو گزشتہ ڈیڑھ ہزارسال سے اہل علم و تحقیق پڑھتے چلے آر ہے ہیں ان سے عربوں کے اس مزاح کا اندازہ ہوجا تا ہے جووہ چیزوں کے محفوظ رکھنے کے بارہ میں رکھتے تھے۔ جن لوگول نے جاہلی اوب کے نمو نے جمع کر کے محفوظ کرنے میں اپنی عمریں کھپائی ہیں، جن لوگول کو سینکٹروں اشعار پر شمتل قصائد ذبانی یا دہوا کرتے تھان کے حافظہ کی مثالیں ضرب المثل ہیں۔ وہ اسے تو اثر کے ساتھ اور اثنی کثر سے کے ساتھ منقول ہیں کہوئی ان کا انکار نہیں کرسکتا۔ اگر کوئی شاعرتھا جس کے فلاں مشہور قصیدہ لکھا تھا تو وہ اس بات کا بھی انکار کرسکتا ہے کہ ہٹلر نام کا کوئی فر مانروا بھی تھا جو جرمنی میں گزرا ہے۔ یا وہ تاریخ کی ہر چیز کا انکار کرسکتا ہے کہ ہٹلر نام کا کوئی فر مانروا بھی تھا جو جرمنی میں گزرا ہے۔ یا وہ تاریخ کی ہر چیز کا انکار کرسکتا ہے۔

جن لوگوں نے سیسکٹروں قصا کد محفوظ رکھے جو تسلسل اور تو اتر کے ساتھ اسلام سے پہلے سے مشہور چلے آرہے ہیں، جو قوم ان چیزوں کو صرف ادبی ذوق اور ولچیں کی وجہ سے محفوظ رکھتی ہے، وہ اس غیر معمولی دین جذبہ اور حمیت کی وجہ سے، جو صحابہ کرام میں موجزن تھا، اس غیر معمولی دین جد بہاور حمیت کی وجہ سے، جو صحابہ کرام میں موجزن تھا، اس غیر معمولی دین جد سے جو رسول التعلیق کی ذات گرامی کے لئے ان کے دلوں میں موجود تھی، کیوں وہ اس پورے ذخیرہ رشدہ مہدایت کو محفوظ نہیں رکھ سکتے جن پراحادیث نبوی شمل تھیں۔ عربوں کے حافظہ کی مثالیں ویکھنی ہوں تو جابلی ادب اور شاعری کا مطالعہ کریں کہ رسول التعلیق کی والا دت مبار کہ سے گی کئی سوسال پہلے کے تصائد لوگوں نے نقل کئے ہیں اور آئ تک ای طرح محفوظ ہیں۔ آج زمانہ جابلیت کے درجنوں نہیں سینکڑوں قصائد موجود ہیں۔ معلقات، اصمعیات، مفصلیات اور ایسے ہی دوسرے جموعوں میں موجود یہ قصائد اسلام سے گی گئی سوسال پہلے کے ہیں۔ ابھی چندسال قبل ایک معاصر عرب محقق نے تیسری صدی عیسوی کے بی سوسال پہلے کے ہیں۔ ابھی چندسال قبل ایک معاصر عرب محقق نے تیسری صدی عیسوی کے بی اشعار کا پتا چلایا ہے جورسول التعلیق کی والا دت سے تین ساڑ ہے تین سوسال پہلے کئے گئے تھے۔ اشعار کا پتا چلایا ہے جورسول التعلیق کی والا دت سے تین ساڑ ہے تیں سوسال پہلے کئے گئے تھے۔ جو تو م ان اشعار کو محقوظ رکھ کئی ہے ، جن کو چودہ سوچو پیس میں آج میں آپ کی گئی ہے۔ جو تو م ان اشعار کو محفوظ رکھ کئی ہے ، جن کو چودہ سوچو پیس میں آج میں آپ کی گئی ہے۔

747

عاسكتا موں، وه قوم احادیث اور قرآن پاک كو كيوں محفوظ نہيں ركھ سكتى؟

جس طرح سے اللہ نے عربوں کو حافظہ سے نوازا، اس طرح سے بہاللہ تعالیٰ کی عجیب وغریب سنت ہے اور میں اس کی بابت اپنا مشاہدہ آپ سے بیان کرسکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی میہ عجیب وغریب حکمت رہی ہے کہ جو شخص علم حدیث میں دلچیں لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حافظہ میں برکت عطاء کر دیتا ہے۔ اس دور میں بھی جن لوگوں کا آپ نے بہترین حافظہ دیکھا ہوگا یا آئندہ دیکھنے کا موقع ملے گا وہ علم حدیث سے وابستہ ہوں گے اور جن کا علم حدیث کے ساتھ اختصاص کا تعلق ہوگا وہ حافظہ اور یا دواشت میں دوسروں سے نمایاں طور پرممتاز نظر آئے گا۔ محدث جلیل مولا نا انور شاہ کشمیری کے حافظہ کے واقعات ہم سب نے کثرت سے سنے ہیں۔ ماضی جلیل مولا نا انور شاہ کشمیری کے حافظہ کے واقعات ہم سب نے کثرت سے سنے ہیں۔ ماضی قریب میں شخ عبدالعزیز بن باز اور شخ ناصرالدین البانی کے جیرت انگیز حافظہ کا مشاہدہ کرنے والے کثرت سے موجود ہیں۔

ي. مدوين حديث خودمیرے ایک استاد، جن کی سند ہے میں آخری دن ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، مولانا عبدالرحلن صاحب مینوی، مردان کے قریب کسی علاقہ کے رہنے والے تھے، پٹھان تھے، اردو بہت کم جانتے تھے، جب میں ان ہے حدیث پڑھتا تو وہ عربی،اردوپشتو کوملا جلا کر بولا کرتے تھے۔ان کا طریقہ بیتھا کہ فجر کی نماز کے بعد درس کا آغاز کرتے تھے اور ظہر تک مسلسل پڑھایا کرتے تھے۔اس کے بعدتھوڑی دیر آ رام کیا کرتے تھے ،عصر کے بعد واک کرنے جایا کرتے تھے۔مغرب کے بعد کچھ طلبہ کو ایک اور کتاب پڑھایا کرتے ،عشاء کے بعد سوجایا کرتے تھے اور پھر تبجد کے لئے اٹھتے تھے۔ میں نے ان کے کمرے میں کوئی کتاب، کوئی نوٹس ،کوئی یا دواشتیں ، کوئی اس طرح کے بوائنش بھی لکھے ہوئے ہیں دیکھے جس طرح کہ میں نے اس کاغذ کے برزہ پر لکھے ہوئے ہیں۔وہ فجر کی نماز کے بعد ہیٹھتے تھے اور زبانی بیان کرنا شروع کردیتے تھے۔ پڑھنے والاطالب علم ایک ایک حدیث پڑھتا جاتا تھا۔اس کے بعدوہ اس حدیث برزبانی گفتگو کیا کرتے تھے، اور بتایا کرتے تھے کہ اس حدیث میں دس مسائل ہیں ، اس میں گیارہ مسائل ہیں ، اس میں پندرہ مسائل ہیں، پہلامسکہ بہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرایہ ہے۔اس کے بعدفر ماتے آگے چلو، درمیان میں ہرراوی پر ایک ایک کر کے جرح یا تعدیل کرتے تھے کہ اس راوی کے بارے میں فلال نے بیکھا ہے، فلال نے بیکھا ہے، فلال نے بیکھا ہے اور ہرراوی کی بوری تفصیل بیان کیا کرتے تھے،اس حدیث میں جتنی روایات ،طرق یا variations ہوتی تھیں وہ سب بیان کیا کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کوکوئی کتاب چیک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔اگر میں ان کونہ دیکھتا تو شاید میں بھی بھی بھی اس شبہ میں پڑ جایا کرتا کہ جو کچھ محدثین کی یاد داشت کے بارے میں سناہے وہ شاید مبالغہ آمیز ہو، کیکن چونکہ ان کو میں نے خوداین آنکھوں سے دیکھا، اس لئے میرے ذہن میں کسی مبالغہ آمیزی کا وسوسہ ہیں آتا۔ میں نے کئی اورلوگوں کو بھی دیکھا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم حدیث سے وابستہ رہنے والے افراد کے حافظہ میں ایک خاص برکت عطا فرمادیتاہے جو باقی لوگوں کے حافظہ میں اکٹرنہیں ہوتی۔

امام احمد بن طنبل جن کے نام سے ہرمسلمان واقف ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جو کے بارے میں اپنی یا دداشتوں کے جو کے بارے میں اپنی یا دداشتوں کے جو تحریری ذخائر تھے، وہ بارہ اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھے۔ عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے

دخل ٔ قرآن مجید میں بھی پہلفظ استعال ہوا ہے ' جِمْل بعیر وانا بہ زعبہ 'ایک اونٹ کا بو جھ، تو حمل اس وزن کو کہتے ہیں جو ایک اونٹ پر لا دا جاسکے۔ اور ایک اونٹ پر دونوں طرف لا دا جاتا ہے۔ امام احمد کے پاس جو تحریری ذخائر شھے وہ بارہ اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھے۔ کتنے ذخائر تھے، یہ تو کوئی اہم بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بھی ہوسکتے ہیں ۔ لیکن اصل اور اہم بات سے کہا مام احمد نے خود کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فر مائی اور ان کے جانے والوں نے اس کی تصدیق کی سے کہ یہ سارے ذخائر ان کو زبانی یا دیتھے۔

یکی بن معین نے لکھا ہے کہ میں نے اسپ اس ہاتھ سے چھ لا کھ روایات لکھی ہیں۔
روایات سے مراد ہے کہ ایک حدیث مختلف روایات سے آئے تو حدیث ایک ہی رہے گی۔لیکن
روایات بہت می ہوں گی۔اس کو حدیث بھی کہتے ہیں، روایت بھی کہتے ہیں اور طریق بھی کہتے
ہیں۔تو یکی بن معین نے چھ لا کھ روایات اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں اور یہ سب کی سب ان کو زبانی
یا دخھیں اوران میں سے کوئی چیز انہیں بھولی نہیں تھی۔

ابوزرعدرازی نے لکھاہے، کہ میں نے سفید پر سیاہ رنگ سے کوئی الیمی چیز نہیں لکھی الاو احفظہ ، جو مجھے یا دنہیں ہے۔ کاغذ پر جو بھی لکھاوہ میں نے یاد کر لیااور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یاد ہو گیا۔امام شعبی ،امام ابوصنیفہ کے اساتذہ میں سے ہیں،انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کئے یاد ہو گیا۔امام شعبی ،امام ابوصنیفہ کے اساتذہ میں سے ہیں،انہوں نے بھی کہی بات لکھی ہے کہ میں نے کہی سفید چیز پر سیاہ رنگ سے ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ،اور کسی شخص نے مجھے کوئی ایسی صدیث روایت نہیں کی جو مجھے ذبانی یادنہ ہو، ہر چیز کو میں نے زبانی یاد کیا۔

اسلام کے ابتدائی ادوار میں لکھنا کوئی کارنامہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لکھنے پر تو اب زور دیاجانے لگاہے۔ ان کے ہاں اصل کارنامہ بیتھا کہ یاد کتناہے۔ آپ نے بچپن میں شایدامام غزائی کا قصہ پڑھا، ہوگا۔ ایک زمانہ میں تیسری چوتھی جماعت کے کورس کی کتاب میں لکھا ہوتا تھا، کہ امام غزائی کئی سال تک طلب علم کر کے کہیں ہے اپنے وطن واپس آرہے تھے۔ اپنی یا دداشتیں، نوٹس اور کتابیں وغیرہ ایک گھڑی میں باندھ کرساتھ لئے ہوئے تھے۔ قافلہ پر ڈاکہ پڑا۔ ڈاکو دوسری چیز وں سمیت ان کی گھڑی میں باندھ کرساتھ لئے۔ امام غزائی جو اس وقت نو جوان تھے اور عالم فاضل ہو چکے تھے، ڈاکوؤل کے سردار کے پاس گئے اور کہا کہ میری گھڑی میں تو کوئی مال ودولت نہیں تھی، داکوؤل کے سردار نے باس گئے اور کہا کہ میری گھڑی میں تو کوئی مال ودولت نہیں تھی، داکوؤل کے سردار نے باس گئے وہ مجھے واپس کردو۔ ڈاکوؤل کے سردار نے ودولت نہیں تھی، داکوؤل کے سردار نے

تدوين حديث

محاضرات عديث

کہا کہ اس میں کیا تھا؟ امام غزالی نے کہا کہ میں طلب علم کے لئے گیا تھا اور دس بارہ سال میں جو علم سیھ کر آر ہاہوں وہ تحریری یا دواشتوں کی صورت میں اس گھڑی میں موجود ہے۔ میری یا دواشتوں کی صورت میں اس گھڑی میں ہوئے نالم فاضل ہوتے تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار بنسااوراس نے کہا کہ اچھا تمہاراعلم اس گھڑی میں ہے؟ یہ کیاعلم ہوا کہا گرڈاکوتہاری کتابی لوٹ لیس تو تم جانل ؟ اور تمہاری گھڑی واپس کر دیں تو تم عالم ؟ وہ کیاعلم ہوا ہے جو گھڑی میں رکھا ہوا ہوا ہوا در اگر گھڑوی لٹ گئی تو تم جانل ہو گئے ، اور اگر واپس مل گئی تو عالم ہو گئے ۔ امام غزالی پراس کا بڑا انٹر ہوا، کہنے لگے کہ واقعی ڈاکوٹھیک کہتا ہے۔ چنا نچہ دوبارہ واپس گئے ، دوبارہ کسب فیض کیا اور جو بڑھا تھا سارا ذبانی یا دکیا اور کہا کہ اب میں کسی چیز کامختاج نہیں ہوں ، مجھ سب زبانی یا دے۔

آپ نے ڈاکٹر حیداللہ کا نام سناہوگا، میں نے ان کود یکھا ہے۔ان کا موضوع بھی علم حدیث پر بڑا کام حدیث تیں۔ اور آج ان کے ایک دوحوالوں سے بات بھی ہوگی۔انہوں نے علم حدیث پر بڑا کام کیا۔ وہ پوری دنیا میں جایا کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ بعض سفر کئے ہیں۔ان کے پاس کوئی ساز وسامان نہیں ہوتا تھا۔ان کی جیب میں ایک قلم ہوتا تھا، دوسری جیب میں چندلفا فے اور ایروگر ام ہوتے تھے۔ جب بھی کہیں سفر پر جانا ہوتا تھا خالی ہاتھ گھر سے نکل کر جہاز میں سوار ہوگر روانہ ہوجاتے تھے۔ بندان کے پاس کیڑے ہوتے تھے نہ کتا ہیں نہ کاغذ۔ رات کو او پر کا جولباس ہوتا تھا اس کو اتار دیا کرتے تھے۔ نہاں کو پہن کر جواباس ہوتا تھا اس کو اتار دیا کرتے تھے۔ نہاں ہوتا تھا تھا، اس کو پہن کر سوجایا کرتے تھے۔ ہفتہ دو ہوڑے بھوٹے نے ایک طرح گزار دیتے تھے۔ زیادہ عرصہ کے لئے جانا ہوتا تھا تو کیٹروں کے ایک دو ہوڑے بھوٹے سے بیک میں ساتھ لے لیتے تھے۔ علم ان کے دماغ میں اور کیٹروں کے ایک دو ہوڑے بھوٹے سے بیک میں ساتھ لے لیتے تھے۔ علم ان کے دماغ میں اور کیٹران کی جیب میں ہوا کرتا تھا۔ دنیا کے ہرموضوع پر گفتگواور تقریر کرتے تھے۔ خطبات بہاولپور کے ایک کے آئے تھے منام ان کی جیب میں ہوا کرتا تھا۔ دنیا کے ہرموضوع پر گفتگواور تقریر کرتے تھے۔ ڈاکٹر حمیداللہ کا یہ منام تو بیاں کوئی یا دواشت یا کوئی کتاب نہیں تھی سب زبانی دیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر حمیداللہ کا یہ منظر تو میں نے بھی دیکھا ہوا۔

محدثین کے ہاں بھی مسلمانوں کی روایت کے عین مطابق کاغذ پر لکھا ہونا کوئی کارنامہ نہیں تھا، بلکہ یا د داشت اصل کارنامہ تھی۔محدثین میں ایسے حضرات بھی تھے جو پہلے حدیث کو لکھتے

تدوين حديث

سے، لکھنے کے بعد یادکرتے سے، یادکر نے کے بعد ضائع کردیا کر تے سے حضرت سفیان توری فیار سے تھام ذخائر کھے، لکھ کران کو یاد کیا، یادکر نے کے بعد ان تحریروں کومٹا کر ضائع کردیا ۔ وجہ یارشاد فرمائی کہ خوف من ان یتکل القلب علیہ ' یعنی اس خوف سے ضائع کررہا ہوں کہ میرا دل اس پر مطمئن نہ ہوجائے، بھروسہ نہ کرلے کہ لکھا ہوا تو موجود ہے اس لئے یادر کھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر چیز کھی ہوئی ہواور کتاب آپ کے پاس رکھی ہوتو خیال ہوگا کہ جب ضرورت ہوگی د کھے لیک فیار کوئی آپ کوایک تحریر دے کر کھے کہ کل ہوگی د کھے لیس گے۔ یادکر نے کودل نہیں چاہے گا۔ لیکن اگر کوئی آپ کوایک تحریر دے کر کھے کہ کل واپس کردیں اور آئندہ بھی آپ کوئیس ملے گی تو آپ اس کو یاد کرنے پر توجہ دیں گے اور وہ جلدی آپ کو یاد ہوجائے گی۔ اس لئے محدثین نے یاد کرنے پر بھی زور دیا اور تحریری ذخائر پر بھی زور

# كيارسول التُعلِينية نها حاديث لكصفي منع فرمايا؟

.. مدوين حديث میں ممانعت فرمائی؟ اس پر کوئی منکر حدیث اظہار خیال نہیں کرتا۔ اس طرح وہ احادیث بھی موجود ہیں جن میں رسول اللہ علیاتی نے احادیث کھنے کی اجازت دی ، احادیث کولکھوایا ، اپنے تھکم سے اپنے بعض ارشادات کو صبط تحریر میں منتقل کروایا اور صحابہ کرام کو تحریری طور پر منتقل کیا۔ کوئی منکر حدیث بھی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اس لئے کہ بیان کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ عدل وانصاف اور حدیث بھی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اس لئے کہ بیان کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ عدل وانصاف اور کیا ہے۔ کہ تصویر کے دونوں رخ دکھائے جا کیں اور پھر دلیل سے ثابت کیا جائے کہ اصل بات کیا ہے۔

مثال کے طور ایک جگہ حدیث میں آتا ہے الا تکتبوا عنی ، میری طرف سے مت اکھو، و من كتب عنهي غيرالقرآن ،اور جو تخفس مجھ ہے قرآن كے علاوہ پچھ لكھے، فيليم حدہ ،اس كو مٹادے،و حید ٹو اعنی ، ہال میری طرف سے روایت کرو، و لا حرج ،اس میں کوئی حرج نہیں ، ومن كذب على متعمداً فليتبو أمقعده من النار ربيب وه حديث جس كيار عيس منكرين حديث كاكهنا ب كدرسول التعليقية في احاديث كولكصفي منع فرمايا تها-اس لئ ان لوگوں کے دعوے کے مطابق آپ کے زمانے میں احادیث نہیں کھی گئیں۔ صحابہ کرام نے نہیں لکھیں اور جب صحابہ کرام نے نہیں لکھیں تو بعد میں لکھے جانے کا کوئی اعتبار نہیں لیکن اس مذکور و بالاحديث ہے مراد كيا ہے، بيرسول التدافيظ نے كس كومنع كيا تھااور كيوں منع كيا تھا؟ بيرايي چیز ہے جس برمنکرین حدیث زور نہیں دیتے ۔ لیکن خود اس روایت میں دولفظ بڑے قابل غور ہیں۔ایک آپ نے بیفر مایا کہ حدثہ واعنی، مجھے احادیث بیان کرو،اس میں علم حدیث اور آپ کے ارشادات س کرروایت کرنے کا تھم واضح طور پر موجود ہے، گویا اس حدیث ہے کم ہے کم اتنا تو ٹابت ہوا کہ آپ نے زبانی روایت کرنے کا حکم دیا اوراحادیث کوزبانی منتقل کرنے کا تھم دیا۔ لکھنے کی ممانعت کی الیکن زبانی بیان کرنے کا تھم دیا۔ دوسراا ہم لفظ ہے کہ جوکوئی قرآن کے علاوہ کچھ لکھے اس کومٹادے، آپ نے بینبین فر مایا کہاس کوضائع کردے، کھاڑ دے یا بھینک و ہے۔ یا اس کوجلا دے ویا زمین میں دفن کردے، مٹادینے کا لفظ ذراغور سے یادر کھئے گا اس برآ کے بات آئے گی۔

تدونن حدیث حضور کی حیات مبارکه میں

اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ رسول التعلیقی نے نہ صرف صحابہ

.. بدوین حدیث کرام کو لکھنے کی اجازت دی بلکہ آپ کی موجودگی میں اور آپ کی مجاس میں صحابہ کرام آپ کے ارشادات کو لکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی کی روایت سنن داری میں منقول ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ بلائے کی مجلس میں بیٹھا ہوتا تھا اور جو کچھ آپ ارشاد فر مایا کرتے تھے وہ لکھا کرتا تھا۔ مجھ سے قریش کے بعض ذمید دار حضرات نے یہ کہا کہ تم رسول اللہ باللہ کے اس کی جربات لکھتے ہو ممکن ہے بعض او قات آپ عصر میں ہول، بعض او قات آپ عصر میں ہول، بعض او قات آپ عصر میں ہول، بعض او قات مزاح کا موڈ ہوسکتا ہے اور وہ کوئی بات مزاح کے طور پرارشاد فر ماسکتے ہیں، تو ہول، بعض او قات مزاح کا موڈ ہوسکتا ہے اور وہ کوئی بات مزاح کے طور پرارشاد فر ماسکتے ہیں، تو مقالت ہوں کہ میں نے رسول اللہ علی ہوں کہ میں کہ ایس کے میں کہ ایس کے میں کہ ایس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں نگتی۔ اب د کھنے کہ آپ نے قتم کھا کرفر مایا کہ جو میں کہتا ہوں وہ حق کہتا ہوں اوہ حق کہتا ہوں اللہ دائکھو۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جو بات سنتے تھے وہ لکھا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے ڈیڈھ ہزارا عادیث اس مجموعے میں لکھیں۔ یہ مجموعہ عنصاد قد کہلا تا ہے۔ اس مجموعہ کی این ایک تاریخ ہے، اس مجموعہ کی تاریخ پراگر بات ہروی کی جائے تو گفتگو بہت لمجی ہوجائے گی۔ یہ مجموعہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے بعدان کے صاحبز ادے کے حصہ میں آیا۔ انہوں نے اپنے والد سے پڑھنے کے بعداس کو روایت کرنے کی اجازت حاصل کی۔ وہ آگے۔ اس کو بیان کیا کرتے تھے۔ ان کے بعد این کے بعد اس کے پوتے کے حصہ میں آیا جن کا نام شعیب تھا۔ اس کے بعدان کے پڑپوتے عمرو کے حصہ میں آیا، اور وہ اس کی روایت کیا کرتے تھے۔ کتب حدیث میں آپ نے یہ روایت بار ہا پڑھی ہوگی، مند امام احمد اور تر ندی کے ساتھ ساتھ اور جھی گئ کتابوں میں ہے۔ عن عصرو بن شعیب عن ابیه عن جدہ عن النبی علیه ساتھ اور السلام ، عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے، بعدہ کی الداسے دادا سے، بعدہ کو الدا پنے دادا سے، بعدہ کی شعیب اپنے دادا سے، بعدہ کی شعیب اپنے دادا سے، بعدہ کی شعیب اپنے دادا سے، بعدہ کی شعیب البی دانی میں مرتب بین فرمائی۔ یہ النہ کا درائی میں مرتب کیا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص شدے روایت کرتے ہیں کہ حضو و کیا ہے ہے دارائے میں مرتب کیا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص شدے روایت کرتے ہیں کہ حضو و کیا ہے نے یہ بات اس طرح مرباللہ کی درائی دورائی کی جانے کے دمائی نے دھوری کہل میں مرتب کیا، خرائی۔ یہ بات اس طرح مربائی ۔ یہ بیلے ایک صحابی نے دھوری کھیل میں مرتب کیا، درائی ۔ یہ بیلے ایک صحابی نے دھوری کھیل میں مرتب کیا،

تذوين عديث

اس کوزبانی یادکیا، زبانی یادکرنے کے بعدا پنے بیٹے کو پہنچایا، بیٹے نے آگے لوگوں تک پہنچایا اور ان کے شاگردوں نے آگے تک پہنچایا، اور یوں یہ ذخیرہ امام احمد بن ضبل تک پہنچا۔ امام احمد بن شبل کے اس ذخیرہ کا بیشتر حصدا پئی مسند میں محفوظ کرلیا۔ (سارا اس لئے نہیں کیا کہ احادیث کے استخاب میں ان کا اپنا ایک معیارتھا۔) اب مسندامام احمد میں بعض تخفیفات کے ساتھ تقریباً پوراکا پوراموجود ہے۔ مسندامام احمد تیسری صدی ہجری میں کھی گئی۔ لہذا یہ کہنا کہ تیسری صدی ہجری میں کھے گئی۔ لہذا یہ کہنا کہ تیسری صدی ہجری میں تو یدتو آپ کے سامنے آگئی کہ مسندامام احمد میں ایک ایساذ خیرہ موجود ہے جورسول اللہ اللہ تالیہ تو یہ تو یہ تو یہ اس کی ایک تر دیدتو آپ کے سامنے آگئی کہ مسندامام احمد میں ایک ایساذ خیرہ موجود ہے جورسول اللہ تالیہ تو یہ تو یہ تو اس کو زمانہ مرادک میں رہی ، اجتماعی رہا ہو ہے ہوتے امام احمد سے اس کو تو بنیا داور کمزور ثابت ہوگی اس کو جوں کا توں شامل کردیا۔ لہذا امام احمد کے بارے میں سے اعتراض تو بے بنیا داور کمزور ثابت ہوگی ۔ جوں کا توں شامل کردیا۔ لہذا امام احمد کے بارے میں سے اعتراض تو بے بنیا داور کمزور ثابت ہوگی ۔ کہانہوں نے شی سائی با تیں کھی تھیں۔ اس ایک مجموعے سے یہ بات ثابت ہوگئی۔

حضرت الوہريده رضى اللہ تعالى عندى روايت ہے۔ يس پيلے بھى عرض كر چكاہوں كہ انہوں نے بتايا كہ يس اورعبداللہ بن عروبن العاص ہم دوونوں حضور كى مجلس بيس بيشے ہوتے ہے،
ان كے پاس حديثين زياده ہوتى تھيں اور مير بياس كم ہوتى تھيں ۔ ف ان ہ كان يكتب و لا اكتب اس لئے وہ لکھتے رہتے ہے اور مين نہيں لکھتا تھا۔ اس لئے ان كا مجموعہ زيادہ تھا۔ مير اتھوڑا تھا۔ پر الھوڑا تھا۔ پر الھول اللہ دوسرى روايت ميں آتا ہے كہ ميں نے حضور سے شكايت كى كہ جھے اكثر يا دنيں رہتا تو آپ نے فرمايا كہ لايت كى تو اس وقت سے ميں بھى لکھنے لگا۔ حافظ كى مرورى كى شكايت كے حوالہ ہے آپ نے چھے پڑھ كر پھوؤكا۔ اس كو باندھ كر جھے دے ديا كہاس كو سينے لاكر پيش كرديا۔ اس ميں آپ نے چھے پڑھ كر پھوؤكا۔ اس كو باندھ كر جھے دے ديا كہاس كو سينے كے الكر پش كرديا۔ اس ميں آپ نے بہرى گايا اس وقت سے ميرى يا دداشت بھى تيز ہوگئی۔ سے لگا اور رہتى ہے۔ حضرت ابو ہريرة اس مجموعہ ہے من ال ميں بيان كر چكا ہوں ، حضرت ابو ہريرة اس مجموعہ سے روزاندا پنى يا دداشت كو چيك كيا كرتے تھے۔ لوگ وقنا فو قنا چيك كرتے ميے۔ اوراس مجموعہ عيں جو چيز يں لکھی ہوئى تھيں ان كوروايت كيا كرتے تھے۔ لوگ وقنا فو قنا چيك كرتے

. مدوین صدیت محاضرات حديث

رہتے تھے۔جیسا کہ مروان بن عکم خلیفہ نے ایک مرتبہ چیک کیا تھا،اور چیک کرنے کے بعد بعینہ وہی نکلا تھا جو پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ لہذا حضرت ابو ہر ریوہ ، جوحضور کے انتقال کے بعد پچاس سال تک زندہ رہے، اور اپنی زندگی کے اگلے پچاس سال تک جو بھی روایات بیان فر ماتے رہے اس میں کسی ایک روایات بیان فر ماتے رہے اس میں کسی ایک روایات بیان فر ماتے رہے اس میں کسی ایک روایات اور ان کے تحریری ذخیرہ میں التباس نہیں ہوا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور کے فرمایا کہ فیسدو السعلم بسالکت اب ' کہ جوعلم تم مجھ سے حاصل کرتے ہواس وتح پر میں قید کرو، ضبط تح پر میں لاؤ۔ یہ تیسری مثال ہے کہ حضور کے لکھنے کی خضرف اجازت دی بلکہ حکم ارشاد فر مایا۔ حضرت رافع بن خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ، امام سیوطی نے تدریب الراوی میں نقل کی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مقالیۃ سے عرض کیا کہ ہم آپ سے بہت می اشیا سنتے ہیں تو کیا ان کولکھ لیا کریں؟ آپ نے رسول اللہ مقالیہ کے بعدرافع بن خدی آپ نے رسول اکتب واولا حرج ' لکھ لیا کرواس میں کوئی حرج نہیں ۔ اس کے بعدرافع بن خدی ہمی کھی لکھنے لگے۔ یہا کی اور صحافی کی مثال آپ کے سامنے آئی ۔ کہ صحابہ حضور کے ارشادات حضور کے زمانہ ہی میں حضور کی اجازت سے لکھا کرتے تھے۔

رسول التعلق جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ تمام کفار مکہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فر مایا۔ جب آپ یہ خطبہ ارشاد فر ما چکے ، تو یمن سے آنے والے ایک صحابی ہے جن کا نام ابوشاہ تھا ، انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ نے خطبہ میں بہت اچھی با تیں ارشاد فر ما کیس یہ خطبہ اگر کوئی مجھ کو کھی کردے و نے براہی اچھا ہوگا ۔ چھا ہوگا ۔ کہ آپ نے فر مایا 'اکتبوا لا ہی شاہ 'ابوشاہ کو لکھ کے و مے دو ۔ لوگوں نے ابوشاہ کو خطبہ کا مکمل متن لکھ کردے دیا جوان کے پاس لکھا ہوا موجود تھا۔ رسول اللہ کو ایک کے ماری کے ابوشاہ کو خطبہ کا مکمل متن لکھ کردے دیا جوان کے پاس لکھا ہوا موجود تھا۔ رسول اللہ کو ایک کے ماری کے ابوشاہ کو خطبہ کا مکمل متن لکھ کردے دیا گیا۔

سیکہنا کہ حضور گئے تمام احادیث کو لکھنے کی ممانعت کردی تھی ہے ایک بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ جامع تر مذی کی روابیت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوابیک بڑے صحابی ہیں، ہجرت سے پہلے مدینہ کے سرداروں میں شار ہوتے تھے، قبیلہ خزرج کے بڑے سرداروں میں شار ہوتے تھے، قبیلہ خزرج کے بڑے سرداروں میں مدروں میں سے تھے اور استے بڑے سرداروں میں مدروں اللہ تعلیق کا جب انتقال ہوا تو انصار کو بیر خیال ہوا کہ ان کورسول اللہ علیق کے جاجائیں ہونا چاہئے۔ اگر رسول اللہ علیق کے انتقال ہوا تو انصار کو بیر خیال ہوا کہ ان کورسول اللہ علیق کے اجائے۔ اگر رسول اللہ علیق کے انتقال ہوا تو انصار کو بیر خیال ہوا کہ ان کورسول اللہ علیق کے اجائے۔

يد وين حديث

کا جائشین انصار میں سے ہوتا تو بقینا سعد بن عبادہ ہی ہوتے ، ان کے پاس ایک تحریک و خیرہ احادیث موجود تھا۔ کان بملک صحیفہ ، ان کی ملکیت میں ایک صحیفہ یعنی ایک کتاب تھی ، حمع فیھا طائفہ من احادیث الرسول علیہ الصلوہ و السلام و سننه 'جس میں انہوں نے فیھا طائفہ من احادیث الرسول علیہ الصلوہ و السلام و سننه 'جس میں انہوں نے احادیث رسول اور سنتوں کی ایک بڑی تعداد محفوظ کرر تھی تھی ۔ یعنی ان کے پاس احادیث رسول اور سنن پر مشمل ایک ایک کھا ہوا مجموعہ موجود تھا۔ ان کے بعد وہ صحیفہ ان کے صاحبز ادے کے پاس گیا۔ ان کے صاحبز ادی لوگوں کواس کی روایت کر کے اور پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور لوگ اس کی نقلیں ان سے حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ ذخیرہ حضرت سعد بن عبادہ کے کے صاحبز ادے کے بعد ان کے شاگردوں کے پاس گیا۔ پہلے تو ایک ہی نسخہ تھا، اب اس کے سینکڑوں نسخ تیار ہوگئے ۔ ہر شاگرد نے اپنا نسخہ تیار کرلیا۔ جیسا کہ طریقہ تھا کہ استاد اپنا نسخہ سامنے رکھ کر ہو لئے تھے اور شاگرد کے باپنائنے میں میں ایک نسخہ تیار ہوجا تا تھا۔ یہا کہ اور اہم مثال ہے کہ رسول اللہ کو سے تیار کئے اور لکھ کران کو محفوظ رکھا۔

اس کے ساتھ ساتھ رسول اللّه علیہ نے کم وہیں ، بعض روایات میں آتا ہے 104، بعض میں آتا ہے 104، بعض میں آتا ہے 104 بعض میں آتا ہے 105 تبلیغی خطوط مختلف حکمرانوں کے نام لکھے۔اگر حضور کا ہرار شاد حدیث ہے تو ہرنامہ مبادک بھی ایک حدیث ہے۔ تیرکا ایک نامہ مبادک سنادیتا ہوں:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمدعبدالله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدئ

اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام\_ اسلم تسلم يوتك الله اجرك مرتين\_ فان توليت فانما عليك اثم اليريسيين\_والسلام على من اتبع الهدي \_

محمد رسول الله

یہ نامہ مبارک بلاشک وشبہ حدیث تھی ، حضور کے لکھوائی۔ 104 اس طرح کی احادیث آپ نے لکھوائی۔ 104 اس طرح کی احادیث آپ نے لکھوائیں ۔ ان میں سے چھآج بھی اپنی اصلی صورت میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر حمیداللہ نے فرانسیسی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا مضمون یہی چھ اصل نامہ ہائے مبارک ہیں جو مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ انہوں نے ان کی پوری تفصیل اور

121

تذوين حديث

تاریخ اس کتاب میں بیان کی ہے۔ ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ یمتن جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے آپ نے بعض کیلینڈ رول میں بھی اس کو چھپا ہوا دیکھا ہوگا، بعض نقشوں میں بھی چھپا ہوا دیکھا ہوگا، بعض نقشوں میں بھی چھپا ہوا دیکھا ہوگا، یمتن بار ہا چھپا ہے ۔ لوگ اس کونٹل کرتے ہیں۔ یمتن اور سیح بخاری میں دیا ہوا متن بالکل ایک ہے۔ دونوں میں سوفیصد یکسائیت ہے۔ یہ کتوب نبوی 1864ء میں ایک عیسائی کے بالکل ایک ہے۔ دونوں میں سوفیصد یکسائیت ہے۔ یہ کتوب نبوی 1864ء میں ایک عیسائی کے پاس دریافت ہوا تھا۔ اس کی تاریخ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن جب یہ دریافت ہوا اور اس کی یہ عبارت پڑھی گئی تو پیت چلا تو اس کا متن بعینہ وہی ہے جو سیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ گویا سیح بخاری کی یہ عباری مواہد ہو تھے بخاری میں تیسری صدی ہجری میں اس طرح لکھی گئی تھی۔ اب اس بات کی گویا ایک اور تقد ہوئی کے سیح بخاری میں تیسری صدی ہجری میں اس طرح لکھی گئی تھی۔ اب اس بات کی گویا ایک اور تقد ہوئی کے سیح بخاری میں متب کرتے وقت امام بخاری کے پاس جو ما خذ تھے وہ بالکل صیح ترین ما خذ تھے۔

رسول التدایس نے سرف ان نامہ ہائے مبارک پراکتفانہیں فرمایا تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب رسول التعالیہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے قبائل اور یہود یوں کے درمیان ایک معاہدہ فرمایا جو میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ یہ 52 دفعات پر مشمل دنیا کا پہلاتح یری دستور ہے۔ اس سے پہلے کوئی دستور تحریری طور پر مرتب نہیں ہوا۔ دنیا کی کسی قوم میں اس طرح کی دستور کے داس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ، ید دستاویز کسی مدون وستور کی بہلی مثال ہے۔ یہ حضور کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ، ید دستاویز کسی مدون دستور کی پہلی مثال ہے۔ یہ حضور کے لکھا، لوگوں نے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ آج اس کامتن کتب حدیث میں موجود ہے۔ یہ حضور کے لکھا، لوگوں نے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ آج اس کامتن کتب حدیث میں موجود ہے۔ چھے بخاری میں اس کا بالواسطہ حوالہ ہے، سنن ابوداؤ دمیں اس کے بعض حوالے اور سیرت ابن ہشام میں اس کا بور متن نقل ہوا ہے۔ یہ اس بات کی ایک اور مثال ہے کہ عہد نبوی میں حدیث میں حدیث میں اس کا بور امتن نقل ہوا ہے۔ یہ اس بات کی ایک اور مثال ہے کہ عہد نبوی میں حدیث میں حدیث میں اور رسول التعالیہ کے تھم سے لکھی گئیں۔

ان کے علاوہ حضور ؑ نے مختلف قبائل سے معاہد نے فرمائے ، ہر معاہدہ ایک حدیث ہے۔ اس لئے کہ س معاہدہ میں س قبیلہ کے ساتھ آپ نے کیا شرائط طے فرمائیں؟ س قبیلہ کو کوئیں مراعات عطا فرمائیں، غیر مسلموں کو کیا حقوق دیئے؟ بیسب ان معاہدوں سے ثابت ہوتا ہے۔ توبیسب معاہد سے احادیث ہیں۔ اس طرح کے جومعاہد سے رسول التعافیقی نے فرمائے ان کی تعداد کم وہیش جارساڑھے جارسو کے قریب ہے۔ ان میں سے بیشتر معاہدے آج بھی موجود ہیں اور مکا تیب نبوی اور وٹائق نبوی کا اہم حصہ ہیں۔ اس موضوع پر درجنوں کی تعداد میں موجود ہیں اور مکا تیب نبوی اور وٹائق نبوی کا اہم حصہ ہیں۔ اس موضوع پر درجنوں کی تعداد میں

م. مدوين *حديث*  الگ سے کتابیں موجود ہیں جوصدراسلام ہے آج تک لکھی جارہی ہیں۔لوگ ان پر کام کررہے ہیں۔اس لئے ان مثالوں کے بعد بیر کہنا کہ رسول اللّه وَلَيْفَ نَّهِ مَا نَعْت کی تھی بیر بیات فضول اور بے بنیاد ہے۔

ایک سوال پھربھی پیدا ہوتا ہے کہ جوممانعت والی احادیث آئی ہیں ان کا کیا مفہوم ہے۔ان کے تین مختلف مفاہیم ہیں۔سب سے پہلے تو رسول التعلیق نے اسلام کے بالکل آغاز کے دور میں ممانعت فرمائی۔ جب حضوراً یسے ماحول میں تھے جہاں لکھنے والے بہت تھوڑے تھے۔ آغازاسلام میں مکہ مکرمہ میں تمام لکھنے والوں کی تعدا دستر تھی جبیبا کہ بلاذری نے لکھا ہے۔ جب رسول التعلیقی جرت کرے مدینه منورہ آئے تو بارہ تیرہ آ دمیوں کے سواکوئی لکھنانہیں جانتا تھا۔ ان لکھنے والوں میں ہے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھاوہ تعداد میں اور بھی تھوڑے تھے۔سب نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔مثلا ابوجہل لکھنا پڑھنا جانتا تھالیکن اس نے تو اسلام قبول نہیں کیا تفا۔ ابولہب لکھنا جانتا تھا،عبداللہ بن ابئ بھی لکھنا جانتا تھا، کین انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ اس لئے اسلام قبول کرنے والوں میں جولکھنا جانتے تھےان کی تعدا داور بھی کم تھی اور رسول التعليقية انہی ہے قرآن یاک تکھوانے کا کام لیا کرتے تھے۔اس لئے اگر شروع میں قرآن یا ک اورا حادیث دونوں چیزیں یہی حضرات لکھا کرتے تو اس بات کا بڑاامکان تھا کہ قر آن اور احادیث کے مضامین آپس میں مخلوط ہوجائیں اور کسی کوآ گے چل کریہ شبہ ہوجائے کہ بیقر آن یاک کی آیت ہے یا حدیث ہے۔مثلاً حضرت عمر فاروق ککھنا جانتے تھے۔لیکن اگررسول التعلیقی شروع میں حضرت عمر فاروق گواس کی اجازت دیتے کہ ایک کاغذ کے ایک سرے پر قرآن یا ک لکھیں ، جوتھوڑ اتھوڑ انازل ہور ہاتھا۔ اور دوسرے سرے پر حدیث لکھیں اور بیر ذخیرہ حضرت عمر فارون کے خاندان میں جلاآتا تو سو بچپاس سال کے بعداس بات کا امکان تھا کہوہ دونوں کا غذتسی ایسے آ دمی کوملیں جو قر آن کا حافظ نہیں ہے اوروہ حدیث کو بھی قر آن کا حصہ بمجھ لے۔اس كالمكان توبېرحال موجودرېتا\_اس لئے رسول التعليقية نے شروع ميں قرآن ياك كےعلاوہ كوئى اور چیز لکھنے کی ممانعت فر مائی۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول النّعَلِيْفَةِ صحابہ کی بیرتر بیت فر مارہے تھے کہ جو حضور گوکر تا ہوا دیکھیں اس پرخو د بخو دعمل درآ مدشر وع کر دیں ، بجائے صحیفہ پر لکھنے کے اس کوسینوں میں اتارلیس

741

تا کہ وہ عمل کے ذریعے محفوظ ہوجائے۔قرآن پاک الفاظ کے ذریعے محفوظ ہوجائے ،سنت آپ کے عمل کے ذریعے محفوظ ہوجائے ،سنت آپ کے عمل کے ذریعے محفوظ ہوجائے ،اورلوگوں کے رگ و پے میں ساجائے ،لوگوں کے طرزعمل اور شب وروز کی نشست و برخواست کا حصہ بن جائے۔اس لئے شروع میں رسول الله الله الله کے اس کی حوصلہ افز ائی نہیں فرمائی کہ حدیث اور سنت کو لکھا جائے۔

اس کے بعد دوسری ممانعت آپ نے کا تبان وی کے لئے فرمائی۔ جولوگ خاص
کا تبین وی تھان کے لئے فرمایا کہ وہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز نہ کھیں۔اس لئے کہ
اگر کا تبان وی کوئی اور چیز کھیں گے توان کے بارے میں التباس کا زیادہ امکان ہے۔اگر دوسرے
حضرات کھیں،مثلاً حضرت ابوشاہ کے پاس کھی ہوئی چیز موجود تھی اور ابوشاہ کا تبان وی میں سے
نہیں تھے۔اس لئے ابوشاہ کے ذخیرے میں کوئی چیز نظے تو اس میں بی غلط نہی نہیں ہو گئی تھی کہ یہ
قرآن پاک کی آیت ہے کہ نہیں ہے۔ایک فی لاکھ بھی اس کا امکان نہیں تھا۔ لیکن مثلاً حضرت زید
بن نابت کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو مغالطہ کا امکان تھا اس کئے حضور گئے کا تبان وی کومنع
فرمایا۔

تیسری چیز جو ہڑی اہم ہے وہ یہ کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جس نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز کھی ہے فلیمحہ، وہ اس کومٹادے۔ بعض صحابہ یہ کرتے تھے، اور ایک مرتبہ حضور نے دیکھا کہ وہ ایسا کررہے تھے کہ قرآن پاک کے اپنے نسخہ میں تفسیری حواشی لکھ لیتے تھے یاای کاغذ پر جوجگہ بھی اس پرآپ کے ارشادات گرامی لکھ لیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز کھی ہے تو مٹادو۔ اس لئے کہ اگر ایک ہی کاغذ پر ایک ہی چیز ہوگی تو اس سے آگے چل کر بڑی انجھن بیدا ہوسکتی ہے۔ اس لئے کہ اگر ایک ہی کاغذ پر ایک ہی خیز ہوگی تو اس سے آگے چل کر بڑی انجھن بیدا ہوسکتی ہے۔ اس لئے آپ نے مٹانے کا تھم دیا، ضائع کرنے کا تھم نہیں دیا۔

بہت ی دستاویزات اور وٹا کُق آپ نے تیار کروائے جوآج کتب حدیث میں موجود ہیں اور ان

. مدوین حدیث ے ای طرح احکام نکلتے ہیں جیسے سنت کی باقی چیزوں سے احکام نکلتے ہیں۔ بیطریقہ صحابہ کرام "

# تدوین حدیث صحابه کرام ﷺ کے دور میں

مشہور صحابی حضرت ائس بن مالک کو حضرت ابو برصد این نے کسی فر مدداری پر بھیجا۔ صدقہ اور زکو ق کی وصولی کے لئے محصل بنا کر بھیجا۔ مندامام احمد کی روایت ہے کہ 'کتب اب و بہکسر لانس بن مالک فرائض الصدقہ التی سنھا رسول الله ﷺ ، کہ حضرت ابو بکرصد این نے حضرت انس بن مالک کو وہ تمام احکام جوز کو ق کے بارے میں ہیں اور حضو تعلیقہ سے ثابت ہیں وہ سب لکھ کرد ہے۔ یہ واضح طور پر حضرت ابو بکرصد این کی طرف سے صدیث کو تحریری طور پر مرتب کرنے کا ایک نمونہ ہے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کو ارشادات رسول کھ کرد ہے دہ ہیں۔ مندامام احمد بی کی دوسری روایت ہے کہ 'کتب عصر لعقبہ بن فرقد بعض السنن ، کہ عقبہ بن فرقد جو ایک تا بعی ہیں ، ان کو حضرت عمر نے بعض سنتیں لکھ کرد یں۔ یہ دوسرے صحابی اور غلیفہ راشد کی طرف سے سنت کو تحریری طور پر مرتب کرنے کی ایک مثال ہے۔ خلیفہ راشد کی طرف سے سنت کو تحریر کرنے کی ایک مثال ہے۔

بعض جاہلوں اور بدووں میں مشہورتھا کہ حضرت علی کو حضور نے کوئی خاص قسم کاعلم دیا تھا جو باقی صحابہ کوئیوں ویا تھا۔ یہ بات حضرت علی کی حیات مبارکہ ہی میں لوگوں نے بچسلا دی تھی حالانکہ دسول اللہ اللہ اللہ ہوتھ کو تا جم تھا کہ البہ اللہ سول بلغ ماانزل البك 'جوتم پرنازل کیا گیا ہے حالانکہ دسول اللہ اللہ ہوتھ کو تعظم تھا کہ البہ اللہ سول بلغ ماانزل البک 'جوتم پرنازل کیا گیا ہے لوگوں تک پہنچا نمیں ، یہ بڑی برگمانی کی بات ہے۔ اللہ تعالی خاندان کو پہنچا نمیں اور عام چیزیں باقی لوگوں تک پہنچا نمیں ، یہ بڑی برگمانی کی بات ہے۔ اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے لیکن بعض لوگوں نے یہ بات بھیلادی کہ حضورت نے کوئی خاص قسم کاعلم حضرت علی گودیا تھا جو باقی صحابہ کوئیں دیا۔ کسی نے اس پس منظر میں حضورت علی سے ان کے زمانہ خلافت میں بو چھا کہ آپ کورسول اللہ قالیہ ہوگی خاص علم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ، حضور سے ہمیں مصرف تیں چوا کہ آپ کورسول اللہ قالیہ ہوگی خاص علم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ، حضور سے ہمیں اورایک وہ ہدایات جو اس صحیفے میں کسی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے بو چھا کہ اس میں دیت اور قید یوں کوآزاد کرانے کے احکام کسے ہوئے ہیں اور یہ تھر کھا آپ نے فرمایا کہ اس میں دیت اور قید یوں کوآزاد کرانے کے احکام کسے ہوئے ہیں اور یہ تھر کھا آپ نے فرمایا کہ اس میں دیت اور قید یوں کوآزاد کرانے کے احکام کسے ہوئے ہیں اور یہ تھر کھا

. مذوين حديث ہوا ہے کہ کی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قبل نہ کیا جائے۔ یہ بعض خاص حالات میں حضور گئے ہوئے ہدایت فر مائی تھی۔ یہ تنین قتم کے مسائل اس صحیفہ میں لکھے ہوئے جو حضور کے ذمانہ میں لکھے ہوئے محصے دیئے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز خاص طور پر مجھے نہیں دی گئی جو بھیے سے اس کے علاوہ کوئی اور چیز خاص طور پر مجھے نہیں دی گئی جو بھیے سے بہت چلا کہ ایک صحیفہ حضور کے زمانے کا لکھا ہوا حضرت علی کے پاس بھی موجود تھا جس میں دیت، قید یوں کی رہائی کے احکام اور سے بات کہ مسلمان اور کافر کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں قبل کیا جاسکتا ہے کہ نہیں ، اس کے بارے میں بعض ہدایات دی گئی تھیں۔

حفرت ابوموی اشعری کامرتب کیا ہوا ایک مجموع آج بھی دستیاب ہے اور استنول کے کتب خانہ سعیدعلی پاشا میں اس کامخطوط موجود ہے۔ مشہور صحابی خضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے دست مبارک کا لکھا ہوا ایک اور مجموعہ اس کتب خانہ سعیدعلی پاشا میں موجود ہے جس میں جج کے احکام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چند نمو نے ہیں جو صحابہ کرام کے نانہ میں لکھے گئے۔ ایک اور نمونہ حضرت ابوسلمہ انتجی کا امرتب کیا ہوا مجموعہ بھی آج موجود ہے۔ استنول میں ایک اور کتب خانہ جو کتب خانہ نیا اللہ کہلاتا ہے وہاں موجود ہے۔ دشت کا ایک کتب خانہ دار الکتب الظا ہریئہ ہو جو بہت بڑا اور نفیس کتب خانہ ہے اور اب اس کی ایک جدید ترین محارت بنائی گئی ہے، اس میں یہ جو بہت بڑا اور نفیس کتب خانہ بنایا تھا اور قدیم

.. مذوين عديث کابیں اس میں جمع کی تھیں۔ اس میں یہ مجموعہ موجود ہے۔ ایک اور مجموعہ ہے جوحفرت ابو ہریں گئی سے ، ان کا مرتب کیا ہوا ہے ، لیکن اس طرح مرتب کیا ہوا ہے ، لیکن اس طرح مرتب کیا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ان کو جواحادیث اطاکرا ئیں وہ انہوں نے اس مجموعہ میں مرتب کردیں۔ اصل مجموعہ حضرت ابو ہریرہ کا تھا، لیکن ہمام کے نام ہے اس لئے مشہور ہے کہ تحریرہام بن منبہ کی تھی۔ یہ دستیاب صحائف میں قدیم ترین ہے جومطبوعہ شکل میں موجود ہے ، غیر مطبوعہ تو اور بھی ہیں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ یہ مجموعہ بار باچھیا ہے جس کا اردو، انگریزی ، فرانسیی ، ترکی اور بھی ہیں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ یہ مجموعہ بار باچھیا ہے جس کا اردو، انگریزی ، فرانسیی ، ترکی اور کئی دوسری زبانوں میں ترجمہ موجود ہے۔ اصل مجموعہ بی میں ہے جس کو ڈاکٹر حمیداللہ نے آئے سے کوئی بچاسیا ساٹھ سال پہلے ایڈٹ کیا تھا۔ یہ چند مجموعے ہیں جو صحابہ کے زمانہ میں تیار ہوئے ۔ یہ مثال کے طور پر میں نے ذکر کئے ہیں۔

#### یں وین حدیث تابعین کے دور میں

ہمارے ایک بہت محر م اور فاضل دوست ڈاکٹر محمصطفے اعظمی نے ایک کتاب انگریزی میں لکھی ہے آپ ضرور پڑھئے گا۔اس کا نام ہے Hadith Literature ہموعوں لے 48 مجموعوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں یہ چند مجموعے بھی شامل ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ان 48 مجموعوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں یہ چند مجموعے بھی شامل ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ان 48 مجموعوں کے ماتھ ساتھ انہوں نے تاریخ ساتھ ساتھ انہوں نے تاریخ ساتھ ساتھ انہوں نے تاریخ سے ڈھائی سوتا بعین کے مات کی ہے جس سے پنہ چلا کہ ڈھائی سوتا بعین کے مجموعوں کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ان میں سے چند مجموعے جو بہت اہم ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔

سیکن ان کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام لینا بڑاضر وری ہے جن ہ انقال غالباً 101 ہجری میں ہوا۔ ہجرت کے تقریباً نوے سال کے بعد کا ان کا زمانہ ہے ۔ لیکن انتقال غالباً 101 ہجری میں ہوا۔ ہجرت کے تقریباً نوے سال کے بعد کا ان کا زمانہ ہے ۔ لیکن ایپ وہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ کے گورنر رہے۔ مدینہ منورہ کی گورنری کے زمانہ خلافت سے پہلے وہ بچھ عرصہ مدینہ منورہ کا زمانہ تھا۔ اس زمانہ میں انہوں نے مدینہ منورہ کے ایک محدث حضرت محمد بن مسلم بن شہاب زہری سے جوامام مالک کے استاد ہیں ، بیہ کہا کہ آپ

تدوين حديث

141

محاضرات حديث

مدینه منورہ کے شیوخ حدیث ہے احادیث کا ایک مجموعہ جمع کر کے مرتب کریں۔ چنانچہ مدینه منورہ میں جننے راویان حدیث اور شیوخ حدیث تھے، ان سب کے پاس جا کر انہوں نے کسب فیض کیا اور ان سب احادیث کا ایک مجموعہ سرکاری اہتمام میں مرتب کیا۔

جبسن 99-98 ہے کلگ بھگ حضرت عمر بن عبدالعزیز فلیفہ ہوئے تو انہوں نے ایک سرکلر جاری کیا اور مختلف علاقوں میں لوگوں کو خطوط لکھے کہ احادیث کے جموعے مرتب کر کے جھے بھیجے جا کیں۔ انظروا الی حدیث رسول اللہ ﷺ فا جمعوہ 'رسول اللہ اللہ اللہ علیہ کا حادیث کا جائزہ لو اور ان کا پنہ چلا کر ان کو مجموعوں کی شکل میں مرتب کرو۔ بیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا منشور تھا ، ایک سرکلر تھا جو انہوں نے صوبوں کے گور نروں کے نام لکھا تھا۔ مختلف لوگوں نے بیہ مجموعے تیار کر کے بھیج جن میں تین مجموعوں کا تذکرہ صراحت سے تحد ثین نے کیا ہے۔ ایک تھے قاضی ابو بکر محمد بن عروبن حزم ، انہوں نے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا جو آج بھی موجود ہے۔ اور کتب حدیث میں جابا اس کے حوالے ملتے ہیں اور بعض محد ثین نے ان کو یکجا بھی بیان کیا ہے۔ ایک مجموعہ قوت ہیں جابا اس کے حوالے ملتے ہیں اور بعض محد ثین نے ان کو یکجا بھی بیان کیا ہے۔ ایک مجموعہ قوت ہیں جابا اس کے حوالے ملتے ہیں اور بعض محد ثین نے ان کو یکجا بھی بیان کیا ہے۔ ایک مجموعہ قوت ہیں ج

دوسرا مجموعه ایک خاتون محد شدکا تھا۔ حضرت عمرہ بنت عبدالر حمن انصاریہ، مدینہ منورہ کی ایک صاحبہ علم خاتون تھیں جواپنے زمانہ کی بہت ہرئی محد شقیں۔انصاریے تعلق تھا۔ ہرئے ہرئے محد شین ان کی خدمت میں جا کر حدیث پڑھا کرتے تھے۔اور کسب فیض کیا کرتے تھے۔انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر اپنا مجموعہ مرتب کیا اور ان کو بجوایا۔ ایک تیسرا مجموعہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے منشور کے جواب میں لکھا گیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بوتے قاسم بن محمد بن ابی بکر گامرتب کردہ تھا جوتا بعین میں سے تھے۔ ان بی برا کی مامرتب کردہ تھا جوتا بعین میں سے تھے،ان کے والد محمد بھی تا بعین میں سے تھے۔ ان کے والد کی والدت اس سن میں ہوئی تھی جس میں رسول اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تھا۔ جب نہیں بلکہ تا بعین میں ہوتا ہے۔ان کے بیٹے قاسم بھی تا بعین میں سے تھے،قاسم بن محمد۔آپ نے مشہور تھے جن کو فقہا کے مدینہ منورہ میں سات فقہا بڑے مشہور تھے جن کو فقہا کے سبعہ کہا جا تا ہے۔ان میں سے ایک قاسم بن محمد بھی ہیں۔ یہ گویا سرکاری طور پر تین بڑے محمد شن سبعہ کہا جا تا ہے۔ان میں سے ایک قاسم بن محمد بھی ہیں۔ یہ گویا سرکاری طور پر تین بڑے محمد شن کی طرف سے تین بڑے مجموعے تیار کئے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا باز ہری نے کی طرف سے تین بڑے مجموعے تیار کئے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ب زبری نے کی طرف سے تین بڑے مجموعے تیار کئے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ب زبری نے کی طرف سے تین بڑے مجموعے تیار کئے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ب زبری نے

.. مدوين حديث محاضرات مديث

بھی ایک جموعہ مرتب کیااوراس کو لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے، نوف دو۔ اللہ علی مجموعہ مرتب کیااوراس کو لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز ،عمر بن عبدالعزیز نے وہ مجموعہ دیکھا،انہائی جامع مجموعہ تھا،امام زہری صف اول کے محد ثین میں سے بیں، بہت سے محدثین ان کے شاگر د ہیں۔ امام مالک جسے محدث کا تعلق ان کے تلامہ سے بان کا مجموعہ بہت جامع قتم کا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کو تعلق ان کے تلامہ سے بان کا مجموعہ بہت جامع قتم کا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہ بعث الی کل ارض دفتر امن دفاترہ ، ہرعلاقہ میں اس کا ایک نسخہ یانقل تیار کرا کے بھیجی تا کہ لوگوں کے پاس میر مجموعے مرتب ہوجا کیں۔ یہ مجموعے صحابہ کرام کے بعد تا بعین کے دور میں مرتب ہوجا کیں۔ یہ مجموعے صحابہ کرام کے بعد تا بعین کے دور میں مرتب ہوجا

#### تد وین حدیث تنع تا بعین کے دور میں مد وین حدیث تنع تا بعین کے دور میں

تبع تابعین کے ابتدائی دور میں اور صغار تابعین کے دور میں کتنے مجموعے مرتب ہوئے ،ان کی تعداد بیان کرنا بڑا دشوار ہے۔ ڈاکٹر مصطفے اعظمی نے صرف تابعین دور کے ڈھائی سومجموعوں کا پینہ چلایا ہے۔ وقتا فو قتا دوسر مے حققین بھی ان کا پینہ چلاتے رہے ہیں۔ دوتین کی مثالیں دینے پر میں اکتفا کرتا ہوں۔

محمہ بن اسحاق جن کا تعلق تبع تا بعین کی بڑی نسل سے ہے۔ اور بعض لوگوں نے ان کو صغار تا بعین میں بھی شار کیا ہے۔ ان کا مجموعہ آج مطبوعہ شکل میں موجود ہے۔ انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا جن کا تعلق سیرت ہے، رسول اللّقافیلیّ کے غزوات اور آپ کی ذات گرامی سے ہے۔ وہ ساری احادیث محمد بن اسحاق کے مجموعے میں آج مطبوعہ شکل میں موجود ہیں اور اردواو رانگریزی زبانوں میں اس مجموعہ کا ترجمہ بھی دستیاب ہے۔

ایک اور تا بعی حضرت معمر بن راشد تھے، یمن کے ایک بڑے محدث تھے۔ انہوں نے ایک کتاب الجامع المسند کے نام سے لکھی تھی۔ الجامع اس لئے کہ اس میں حدیث کے آٹھوں ابواب کا تذکرہ تھا اور المسند اس لئے کہ وہ صحابہ کی ترتیب برتھی۔ انہوں نے اس کتاب کو دس جلدوں میں مرتب کیا تھا جس کی آخری پانچ جلدیں آج بھی مخطوطہ کی شکل میں ترکی کے ایک کتب خانہ میں موجود ہیں۔ معمر بن راشد کا تعلق تا بعین کے متوسط دور سے ہے۔ معمر بن راشد کے براہ راست شاگر دعبد الرزاق بن ہمام تھے۔ عبد الرزاق بن ہمام نے ان سے احادیث روایت کیں۔

تە ىدەين ھەيت محاضرات مديث

معمر کے مجموعے کی جوآخری پانچ جلدیں آج دستیاب ہیں ان میں جواحادیث ہیں وہ ساری کی ساری مسندعبدالرزاق ہیں بھی موجود ہیں۔ مسندعبدالرزاق آج مطبوعہ موجود ہے۔ گویا مسند عبدالرزاق کی حد تک ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ معمر بن راشد نے جواحادیث تحریری طور پر مرتب کیں جن کا تعلق صغار تابعین کے طبقہ سے تھا، وہ ساری احادیث تحریری اور زبانی طور پر عبدالرزاق کو منتقل ہوئیں۔ عبدالرزاق ہوئے کے طبقہ سے تھا، وہ ساری احادیث تحریری اور زبانی طور پر عبدالرزاق کو منتقل ہوئیں۔ عبدالرزاق ہوئے کے استاد ہیں ،امام مسلم کے بھی استاد ہیں۔ اور اس زمانہ کے بہت سے محدثین بشمول امام احمد بن صنبل ان کے تلافہ و میں شامل ہیں۔ ان کو جواحادیث ملیں ان کا بہت براحصہ عبدالرزاق کے ذریعہ ملا۔ ان میں وہ احادیث بھی شامل ہیں جو معمر بن راشد کے مجموعہ میں شامل تھیں۔

### تدوین حدیث تنسری صدی ہجری میں

کے بخاری، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تیسری صدی بجری میں کھی گئی، ایک ہزرگ نے سے بخاری کی ان روایات کوجع کیا، وہ آن کل جرمنی میں رہتے ہیں، بہت فاصل انسان ہیں، بیبویں اوراکیسویں صدی کے غالبًاس وقت فاصل ترین اہل علم میں ہے ہیں، اگر مجھ ہے کہا جائے کہ اس دور کی تین فاصل ترین شخصیات کے نام بتاؤ، تو میں سب ہے پہلے ان کا نام بتاؤں گا۔ ڈاکٹر فواد میزگن، انہوں نے پندرہ میں جلدوں میں ایک کتاب کھی ہے اور ہجلد بہت صخیم اور ہزار ہزار صفحات پر مشتمل ہے، یہ کتاب انہوں نے جرمن زبان میں کھی ہے جس میں انہوں نے صدر اسلام، یعنی پہلی چارصد یوں میں تمام اسلامی علوم وفنون کی تاریخ بیان کی ہے۔ قرآن، حدیث بقیر، فقد، کلام، تصوف اور عربی ادب غرض ہرفن کی تاریخ بتائی ہے۔ اس موضوع قرآن، حدیث پر ہے۔ حدیث کی تاریخ پر جفتنا مواداس کتاب کوئی نہیں ہے۔ اس کتاب کی چوتی جلد پوری حدیث پر ہے۔ حدیث کی تاریخ پر جفتنا مواداس کتاب میں ہم اور کتاب میں نہیں ہے، یا بہت کم کتابوں میں ہے۔ اس کتاب کوئی تھی بہت کی متاریخ پر جفتنا مواداس کتاب میں موضوع تھا کہ جس جاری ہی حوالہ دیا۔ انہوں نے اور کی میں ہوں نے اور جو بیں دوراین کی مند میں موجود ہیں۔ مند بیس موجود ہیں۔ مند بیس موجود ہیں۔ مند بیس موجود ہیں۔ مند بیست کی مثالہ اور میدالرزاق کی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ امام بخاری کی وہ دوایات عبدالرزاق کی وہ تمام احادیث جومعم بن راشد سے لی ہیں وہ ساری کی ساری معمر کی جامع میں عبدالرزاق کی وہ تمام احادیث جومعم بن راشد سے لی ہیں وہ ساری کی ساری معمر کی جامع میں عبدالرزاق کی وہ تمام احادیث جومعم بن راشد سے لی ہیں وہ ساری کی ساری معمر کی جامع میں

يدوين حديث

ضرات عديث

موجود ہیں۔انہوں نے ایک ایک کرے بتایا کہ بغیر کسی حرف یالفظ کے اختلاف کے، زبز زیر کا تھی اس میں فرق نہیں ۔لہذا یہ کہنا کہ بیرساراسلسلہ زبانی یا دواشت کی بنیاد پر چل رہاتھا یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ انہوں نے اس پر پوری کتاب کھی ہے۔ میں نے اصل کتاب ہیں پڑھی، وہ جرمن اورتر کی زبان میں ہے،کیکن اس کےخلا صے دیکھے ہیں،اورخودان سے ملا قات کا موقع ملا توان ہے یہ باتیں معلوم ہوئیں ۔

اس بات کی تر دید کرنے کے لئے یہ چندمثالیں کافی میں کہا جادیث زبانی روایت یر چل رہی تھیں سنی سنائی ہاتیں تھیں اور تبسری صدی ججری کے محدثین نے ان کو جوں کا تو ں نقل کیاہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک جن کا تعلق تع تابعین کے اونچے طبقہ سے ہے،ان کے ا ہے دست مبارک کی مرتب کی ہوئی دومطبوعہ کتابیں آج موجود ہیں۔ایک' کتاب الزمد' ہے جس، میں زمدے متعلق احادیث ہیں اور ایک کتاب الجہادئے جس میں جہاد ہے متعلق احادیث بیں۔امام مالک جن کاتعلق کچھروایات کے مطابق صغارتا بعین سے ہے اوراکثر روایات کے مطابق ان کاتعلق تبع تابعینؓ کےاو نچے طبقہ سے ہے۔ان کی کتاب موطا ہے تو ہم سب واقف ہیں۔جن حضرات نے تابعین میں ہے کتا ہیں لکھیں اور وہ آج ہمارے پاس موجود ہیں ان میں حضرت ہشام بن عروہ بن زبیر بھی شامل ہیں جو حضرت عائشہ کے بھانج کے بیٹے تھے۔حضرت عائشہ سے بہت ی روایات عروہ بن زبیر کرتے ہیں ۔ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ ترکی کے شہید علی کتب خاند میں موجود ہے۔

حضرت ابوبردہ، حضرت ابوموی اشعری کے پوتے تھے، حضرت ابوموی اشعریؓ کا مجموعهان کوملااور بہت می کتابیں ان کوملیں جن کی بنیا دیروہ روایت کیا کرتے تھے۔ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ دمشق کے کتب خانہ ظاہر ہی میں موجود ہے۔ اسامہ بن مالک ، ابوعدی الہمد انی ، ابوز بیرمجمہ بن مسلم الاسدى \_ بيده چند صغار تا بعين بين جن عے مجموع آج كتب خانوں ميں موجود ہيں \_ ان حضرات کے علاوہ تبع تابعین میں ہے صغار تبع تابعین کا طبقہ تھا، یعنی مشہور محدثین سے پہلے کا طبقہ، ان کی جو کتابیں آج ہمارے پاس موجود ہیں ، ان میں قدیم ترین کتب میں سے ا مام ابوداؤ دطیالسی کی مسند ہے جومسند ابوداؤ دطیالسی کے نام سے ہرجگہ مکتی ہے۔ان کا انتقال 204 717

.. مذوین حدیث

ہجری میں ہوا تھا۔ ان کی کتاب دوسری صدی ہجری کے اواخر میں لکھی گئے۔ وہ آج چار جلدوں میں مطبوعہ موجود ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے۔ امام بخاری کے استاد حمیدی کی کتاب مندالحمیدی بھی دوسری صدی ہجری کے اواخر میں لکھی گئی ہے۔ امام حمیدی کا انتقال 219 ھ میں ہوا۔ انہوں نے انتقال سے خاصا پہلے یہ کتاب شروع کی تھی۔ تیسری صدی ہجری کے بالکل شروع میں یا دوسری صدی ہجری کے بالکل شروع میں یا دوسری صدی ہجری کے بالکل اواخر میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس طرح سے نعیم بن حماد الخزاعی ہیں جنہوں نے 'کتاب الفتن' کے نام سے ایک کتاب مرتب کی تھی۔ اس میں انہوں نے فتن سے متعلق احادیث کو جمع کیا تھا۔ اس کا مخطوط ہر لٹش میوزیم میں آج بھی موجود ہے۔ یہ کتاب تیسری معدی ہجری کے بالکل شروع میں مرتب کی ہوئی ہے۔

جوجہو ہے آج دستیاب ہیں ان میں اما م ابو بحر بین ابی شیبہ، جوشہور محدثین اور فقہا میں سے ہیں ان کی کتاب المصنف پاکستان سمیت ہر جگہ چھی ہوئی موجود ہے اور کئی بارچھی ہے، ان کا انتقال 235ھ میں ہوا تھا۔ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں ان کی کتاب مرتب ہوئی اور المصنف کے نام ہے آج بھی موجود ہے۔ ایک اور محدث عبد بین جمید ہیں جن کی مند کا نسخہ فاس 'فاس' یعنی مراکش کے جامعہ قرو کین میں موجود ہے، ان کا انتقال بھی تیسری صدی ہجری کے اور کی نسخہ اول میں ہوا۔ خودا مام داری ، جن کا میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں اور جن کی مشدمشہور ہے، ان کا تعلق بھی تیسری صدی ہجری کے نصف اول سے ہے۔ یہ مثالیس اس بات کی دلیل ہیں کہ ہر دور میں علم حدیث کے مجموعے مرتب ہوتے رہے ہیں۔ صحابہ کے دور کی مثالیس آپ کے سامنے دور میں مثالیس آب کے سامنے دور میں مثالیس آب کی اور آخری دور کی آگئیں۔ تیج تا بعین کے بھی شروع دور کی ورا نامیل موری دور کے دور کی مثالیس آگئیں اور تیج تا بعین کے آخری دور کے فوراً بعد کی جو مثالیس ہیں دور میان فی دورا درآخری دور کی میں ، جن کے بارے میں انشاء اللہ آگے گفتگو ہوگی۔ ہیں وہ ان صحاح ستہ کے ان مصنفین کی ہیں ، جن کے بارے میں انشاء اللہ آگے گفتگو ہوگی۔

**ተተተተተ** 

ا یک دن آپ نے کہا تھا کہ قر آن تمام کا تمام قطعی الشوت ہے لیکن دوسرے دن ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ قر آن کی بعض آیات ایسی ہیں جن کا ایک سے زیادہ مفہوم نکل سکتا ہے۔

نہیں، آپ کو بیجھنے میں غلطی ہورہی ہے۔ جہاں کی ایک لفظ میں ایک سے زیادہ مفہوم نکل رہے ہوں، وہ ظنی الدلالت کہلاتے ہیں۔ میں نے دو چیزیں بتائی تھیں ایک یہ کہ قرآن پاک سارا کا سارا قطعی الثبوت ہے اوراس کا قرآن ہونا ثابت ہے، اس باب میں تو پورا قرآن الحمد سے لکر والناس تک ایک ترف، ایک ایک شوشہ اور ایک ایک زبر زبر قطعی الثبوت ہے اور اس میں بھی کوئی میں کوئی اختلاف نہیں۔ احادیث کا بھی بہت بڑا حصہ قطعی الثبوت ہے اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کی بعض آیات ہیں جن کا ایک سے زیادہ مفہوم نکل سکتا ہے، وہ طنی الدلالت ہیں، یعنی جن کے مفہوم میں ایک سے زائد معانی اور مطالب کی گنجائش ہے اور علاء حدیث یا علاء تفییر نے ان کے ایک سے زائد مطلب قرار دیئے ہیں۔ وہ سارے مطالب ظنی الدلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صحیح ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صحیح ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے ظنی الدلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صحیح ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے ظنی الدلالت ہیں۔ ان میں بولا تھا۔ قرآن یاک پورے کا پوراقطعی الثبوت ہے۔

بعض حصنر ات تحبیت مبین که حصنر ت فاطمه رضی الله تعالیٰ عنبها سے اعادیث محیو ل دو ایت نهبیں ؟

میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لہ احادیث کو بیان کرنے کا زیادہ موقع اس وقت ملاجب صحابہ کرام ایک ایک کرے دنیا سے اٹھتے جارہ بے تھے۔ صحابہ کرام کو آپس میں احادیث بیان کرنے کا بہت کم موقع ملتا تھا، اس لئے کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ احادیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت اس وقت پیش آئی جب تا بعین کی تعداد بڑھتی گئی اور صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی گئی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کا انتقال رسول التعلیق کے دنیا ہے تشریف لے جانے کے چھ ماہ کے اندر اندر ہوگیا تھا اور ان چھ مہینوں میں انہوں نے جس پریشانی اور کرب میں اپناوقت گزاراوہ سب کو معلوم ہے۔ وہ چھ ماہ کے اس زمانے میں جو اشعار وقتا فو قتا پڑھا کرتی تھیں ان میں سے ایک ریتھا

صبت على مصائب لو انها صبت على الايام صرن ليا ليا

تدوين حديث

مجھ پر جومصائب آن پڑے ہیں اگروہ دنوں پر پڑتے تو دن راتوں میں تبدیل ہوجاتے۔ حضرت فاطمہ مسی سے ملتی جلتی نہیں تھیں۔ دن رات اپنے گھر میں رہا کرتی تھیں۔اور جچھ ماہ کے بعدان کا بھی انقال ہو گیا۔اس لئے ان کوا حادیث بیان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔

تدوین حدیث میں خواتین کاذ کرنہیں آیا ؟

ابھی میں نے آپ کے سامنے عمرہ انصاریہ کا ذکر اس لئے تو کیا ہے کہ جب خواتین کا کر ہور ہا ہے تو خواتین کی کم از کم ایک مثال سامنے آجائے۔خواتین سے بہت کا حادیث روایت ہوئی ہوئی موجود ہے ، وہ احادیث جوحضرت عاکشہ نے روایت کیس وہ الگ مجموعہ کی شکل میں مرتب ہیں اور پاکستان کی ایک قابل احترام خاتون محدثہ ڈاکٹر جیلہ شوکت نے نے ان کوایڈٹ کیا ہے ، وہ ایک عرصہ تک پنجاب یو نیورٹی میں شعبہ اسلامیات کی جیلہ شوکت نے نے ان کوایڈٹ کیا ہے ، وہ ایک عرصہ تک پنجاب یو نیورٹی میں شعبہ اسلامیات کی چیئر پرس رہی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں ہم دونوں رکن کی حیثیت سے کولیگ رہے ہیں۔ انہوں نے مندعا کشر نے کام سے کتاب مرتب کی ہے ، جوچھی ہوئی موجود ہے۔ میرے خیال میں بہ کہنا درست نہیں کہ خواتین کا ذکر نہیں ہے ۔خواتین کا ذکر ماتا ہے۔

آپ نے علم ر جال محے تین گر و ہبتائے تھے ،متشد دین ،معتدلین اور .....

تیسراگروپ تھا متسابلین کا، جوتسابل سے کام لیتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اگر کسی کو عادل قرار دیں تو وہ تسابل سے کام لیتے ہیں اس لئے اس میں کمزوری پیدا ہوجاتی ہے۔ ان میں سے ایک امام ترندی ہیں اور ایک امام حاکم ہیں جومتدرک کے مصنف ہیں۔ امام حاکم اگر کسی راوی کو عادل قرار دیں تو اس کے بارے میں عام اصول ہے ہے کہ دوسری کتابوں سے بھی اس کو چیک کرنا چا ہے۔ اگر دوسرے ائمہ جرح وتعدیل بھی اس راوی کو عادل قرار دسرے ائمہ جرح وتعدیل بھی اس راوی کو عادل قرار دسرے ائمہ نے اس کو عادل قرار دے رہے ہیں تو پھر واقعی وہ راوی عادل ہے اور اگر دوسرے ائمہ نے اس کو عادل قرار نہیں دیا تو پھر امام حاکم یا امام ترندی کی تعدیل پر زیادہ بھر وسہ نہیں کرنا چا ہئے۔ یہ تیسرے گروہ لین ہیں۔ متباہلین کے گروہ سے مثالیں ہیں۔

جمیں بتایا تحیاہے کہ مرغ کی آو از ہر کوئی د عانہیں <sup>دیکن</sup> پیار ہے رسول کی پیاری د عائیں' میں

يەد عاموجود ہے۔

مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی، جہاں تک مجھے یاد ہے وہ یہی ہے کہ مرغ کی بانگ اور دعا کے بارے میں جنتی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں ۔لیکن اگر بیروایت موجود ہے توضیح ہوگی میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس خاص روایت کی شخیق نہیں ۔لیکن میں نے موضوعات کی کسی کتاب میں اس کو پڑھا تھا، کہ مرغ کود کھنے اور دعا کرنے کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں ۔ میں دوبارہ چیک کروں گاممکن ہے میری یا دواشت سے غلطی ہوئی ہو۔

اعادیث تو بہت سے صحابہ کر ام سے رو ایت ، و نئیں کیکن کیاو جہ ہے کہ منگرین حدیث زیاد ہ تر حصنر ت ابوہریر ڈ کو نشانہ ، ناتے ہیں ۔

ہار ہے منکرین حدیث میں بہت زیادہ اور پیجنگٹی نہیں ہے۔ وہ تمام باتیں مغربی لوگوں ک ہی دہراتے رہتے ہیں۔ ہارا کوئی منکر حدیث ایسانہیں ہے جس نے کوئی نئی بات اپنی طرف سے نکالی ہو۔ جرمنی کا ایک شخص تھا جو پچھلی صدی کے اواخر میں اور موجودہ صدی کے اوائل میں تھا گولڈنسیبر،سب سے پہلےاس نے حدیث پر کام کا آغاز کیا تھا۔اوراس کا ایک شاگر دتھا جوز ف شخت ، یہ بھی جرمن تھا، دونوں یہودی اور دونوں جرمن تھے۔انہوں نے سب سے پہلے حدیث کے بارے میں بدگمانی بھیلائی۔ایک بدگمانی یہ بھیلائی کہ حضرت ابو ہر مریّۃ نے تو سن سات ہجری میں اسلام قبول کیا، اورسات ہجری کے بعد گویا صرف تین سال ان کوحضور اکرم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، ان سے جوروایات ہیں وہ ساڑھے یانچ ہزار بتائی جاتی ہیں اوران صحابہ کی روایات تھوڑی ہیں جوطویل طویل عرصہ حضور "کے ساتھ رہے۔ جوآ دمی صرف تین سال ساتھ رہااس نے تو ساڑے یانچ ہزارروایات بیان کیں اور جوہیں ہیں، پچپیں پچپیں سال اور پوری زندگی ساتھ رہے ان ہے مروی احادیث بہت تھوڑی ہیں۔ بیگویا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ابو ہر بری تعوذ باللہ غلط بیانی کیا کرتے تھے۔انہی الزامات کوان لوگوں نے دہرایا۔ ہمار بےلوگوں نے بھی انہی کو دہرایا۔ ہمارے ایک اور دوست ہیں ، اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت دے ، بڑے عالم فاضل انسان ہیں علم حدیث پرانہوں نے بہت کام کیا ہے۔ وہ بھی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں ، اورمصطفےٰ اعظمی کی طرح اعظمی ہیں کیکن ان کا نام ہے ضیاءالرحمٰن اعظمی ۔ان کی ایک خصوصیت میہ ہے کہ یہ پندرہ سال کی عمر تک ہندو تھے اور پھراسلام میں داخل ہوئے تو ان کے رشتہ داروں نے

MY

. مدوين حديث محاضرات حديث

ان پرغیرمعموفی مظالم ڈھائے اور اسے مظالم کے کہ ان کی تفصیل من کررو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔اس کے باوجودوہ نہصرف اسلام پرقائم رہے، بلکہ علم دین حاصل کیا،علم حدیث بیں تخصص بیدا کیا۔سعودی عرب جلے گئے اور اب گزشتہ تقریباً بچیس تیس سال سے مدینہ منورہ میں قیام بیڈیر بیل ۔سعودی عرب کی شہریت ان کو ملی ہوئی ہے۔مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں حدیث بیڈیر بیل ۔سعودی عرب کی شہریت ان کو ملی ہوئی ہے۔مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں حدیث کے استاد ہیں اور حدیث پر جو کام کیا۔

کے استاد ہیں اور حدیث پر انہوں نے جمنرت ابو ہریر گئی احادیث یرکام کیا۔

امادیث کے ضعف کے بھی در ہے ہوتے ہیں؟

یقیناً ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف احادیث کی بیالیس قسمیں ہیں جن میں سے چند میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان سب کے الگ الگ درجات ہیں۔ضعیف احادیث کو بالکل مستر ونہیں کیا جاتا۔ بعض شرا لط کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے لیکن اس قبولیت کا دارومدارضعف پر ہے۔ زیادہ ضعف ہوتو قبول نہیں کی جاتی ، جو کم ضعف والی ہو اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آیا دوسری ضعیف احادیث سے تا سکیہ وتی ہوتو

.. مدوين حديث محاضرات حديث

بعض معاملات میں ضعف کے باو جود اس کو قبول کرلیا جاتا ہے، بعض معاملات میں قبول نہیں کیا جاتا۔ احکام اور عقائد میں ضعف حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا۔ فضائل میں قبول کرلیا جاتا ہے۔ مثلاً حدید نئے میں آیا ہو کہ فلااں دن کا روز ہ رکھنا افضل ہے تو روز ہ رکھنا ویسے بھی افضل ہے۔ اگر دو تین ضعیف احادیث سے ایک بات کا پند چلنا ہوتو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیمحدثین کی برئی تعداد کی رائے ہے جس لوگوں کی رائے ہے تھی ہے کہا ہے حضور سے منسوب نہیں کرنا چاہئے اور اس بڑمل نہیں کرنا جاہے۔

یاد د اشت کو بڑھانے کے لئے کوئی ایکسر سائز یاد عابتاد یجئے ..... شاہ و لی اللہ کے بارے میں لکھا تحیاہے کہ تحیار دبار ہ باد ام رو زانہ کھایا کرتے تھے .....

جھے توابیا کوئی نسخ نہیں معلوم،اگرآپ کے علم میں آئے تو جھے بھی بتا ہے گا۔ میر ہے ملم میں تو کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں ہے جس کے کرنے سے حافظ بڑھتا ہو۔اگر بادام کھانے سے یا دداشت بڑھتی ہوتو آپ ضرور کھا کیں۔ میں نے وید کی ایک کتاب میں پڑھا تھا۔ آپورویدک جو ہندووں کی تقریباً تین ہزارسال پرائی میڈیکل سائنس ہے۔اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہندووں کے ہاں ایک دوا ہے جو مہا سرسوتی چورن کہلاتی ہے، اس کے کھانے سے آدمی کا حافظ بہت بڑھ جاتا ہے اور وہ مہا سرسوتی یعنی بہت بڑا علامہ بن جاتا ہے اور وہ مہا سرسوتی یعنی بہت بڑا علامہ بن جاتا ہے اور وہ مہا سرسوتی یعنی بہت بڑا علامہ بن جاتا ہو گیا ہوگیا ہے اللہ تعالی جنت نصیب ایک عزیز کوفون کیا جو وہاں سے آرہے تھے، اب ان کا انتقال ہوگیا ہے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، میں نے ان سے کہا کہ پاکستان آتے وقت کی وید کی دکان پر جا کرمہا سرسوتی چورن لے کرآ کیں تا کہ آز مائش ہوجائے کہ یا دداشت اس سے بڑھیں بڑھتی۔

البتة ایک وعام رب زدنی علماً به وعایر هیس - ایک اور وعامیس نے کسی کتاب میں بڑھی تھی اللہ میں بڑھی تھی اللہ میں بڑھی تھی اللہ مانی اسئلا علماً لا ینسی ،اے اللہ میں تجھے سے ایسے ملم کا سوال کرتا ہوں جو بھلایا نہ جا سکے۔

یہ دعا 'میں بھی پڑھا کریں۔لیکن ایک گر جومیں نے دیکھا ہے لیکن اس پرخود مجھے کمل کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا ،وہ یہ کھلم حدیث سے زیادہ اعتنار کھیں۔ جوآ دمی علم حدیث زیادہ پڑھتا پڑھا تا ہے اس کا حافظہ صبوط ہوجا تا ہے۔ تویہ نتیوں کام کریں ، بادام بھی کھا کمیں ،یہ دعا بھی پڑھیں اور علم حدیث کا بھی مطالعہ کھیں اور اگروہ مہا سرسوتی چورن ملتا ہے تواس کو بھی آ زمالیں۔

\*\*\*\*

#### آتهوال خطبه

# رحلة اورمجر ثين كي خدمات

منگل، 14 اکتوبر2003

| • |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | , |
|   |  |   |
|   |  |   |

# رحلة اورمحد ثين كي خد مات

آج کی گفتگوکاعنوان ہے: رحلہ فی طلب الحدیث ، یعنی علم صدیث کے حصول اور تدوین کی غرض سے سفر ۔ یوں تو حصول علم کے لئے دوردراز علاقوں کا سفر کرنا مسلمانوں کی روایات کا ہمیشہ ہی ایک اہم حصد رہا ہی علم حدیث کے حصول کی خاطر سفر کا اپنا ایک منفر دمقام ہے۔ محدثین کرام نے علم حدیث کے حصول ، احادیث کی تحقیق ، راویوں کی جرح وتعدیل اور رجال کے بارے میں معلومات جمع کرنے کی خاطر جوطویل اور مشقت انگیز سفر اختیار فرما کے ان رجال کے بارے میں معلومات جمع کرنے کی خاطر جوطویل اور مشقت انگیز سفر اختیار فرما کے ان مسب کی داستان نہ صرف دلچسپ اور جیرت انگیز ہے ، بلکے علم حدیث کی تاریخ کا ایک بڑا نمایاں اور مفرد باب ہے ۔ محدثین میں جس شخصیت نے جننے زیادہ سفر کئے ہوں ، تذکرہ حدیث اور تذکرہ محدثین میں اسی اہتمام سے اس محدث کا ذکر کیا جا تا ہے ۔ محدثین کے تذکر سے میں رَحال ، یعنی بہت زیادہ سفر کرنے والا اور جو ال ، بہت زیادہ پھر نے والا ، بہت زیادہ کو سند کرانہ یو سفات بہت کشرت سے نظر آئی کی گائی میں سفر کے سے ۔ انہوں نے جاروا تگ عالم میں سفر کے سے ۔ انہوں نے مشرق کا چکر لگایا تھا۔ حساب الآف ق انہوں نے چاروا تگ عالم میں سفر کے سے ۔ انہوں نے مشرق محدثین میں عام ہیں ۔ محدثین میں عام ہیں ۔

القاب محدثتين علم حديث مين

علم حدیث میں محدثین کے لئے جوالقاب استعال ہوتے ہیں ان میں سے ایک لقب رُحلہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث کی کئی کتاب میں آپ کو ملے گا، مثلاً بیسن نسائی کے شروع

رحلة اورمحدثين كي خدمات

محاضرات حديث

میں ہے،قبال الامام العالم الربانی المحدث الحافظ النبت الرّحله ، یعنی امام نسائی کاجب فرم ہوتا ہے تو کہاجا تا ہے:فرمایا امام نسائی نے جو بہت بڑے جست تھے، ثبت تھے، علم حدیث میں اونچامقام رکھتے تھے اور رُحلہ تھے۔ رُحلہ سے مراد وہ محدث ہے جس کی طرف سفر کر کے آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہواور روئے زمین کے ہر گوشے سے طلبہ اس کے پاس آتے ہوں۔ ایسے مرجع خلائق محدث وعلم حدیث کی اصطلاح میں رُحلہ کہا جاتا ہے۔

ایک اور محدث ہیں ابن المقری، جو عالبًا پانچویں صدی ہجری کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے روئے زمین میں مشرق ومغرب سے لے کرچار مر تبہ سفر کیا۔ طسف الشرق و المغرب ہے جی ترچار مرتبہ سفر کیا۔ طسف الشیا کے وہ و المغرب اربع مرّات ، جب وہ شرق اور غرب کہتے ہیں تو شرق سے ان کی مراد وسط ایشیا کے وہ علاقے ہوتے ہیں جو مسلمانوں میں علوم وفنون کا مرکز تھے ،سمر قند اور بخارا۔ اور غرب سے ان کی مراد ہوتی ہے اسپین ، اندلس ،غرنا طہ ، فاس ، قیروان ، رباط ، گویا اندلس سے لے کرسمر قند اور بخارا تک اور شال میں آذر بائیجان اور آرمیدیا سے لے کر جنوب میں مصر اور یمن تک ۔ انہوں نے علم حدیث کی تلاش میں اس پورے علاقے کا جار مرتبہ چکر لگایا۔

محدثین میں ان لوگوں کا تذکرہ بھی ماتا ہے جوعلم حدیث کی تلاش اورجہتو میں سفر پر نکلے ،سفر کے دوران مفلس ہو گئے ، پیسے ختم ہو گئے اوران کومشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مفلسین فی طلب المحدیث کا تذکرہ الگ سے ماتا ہے ، پینی راہ حدیث میں سفر پر نکلنے والے اوراس سفر کی وجہ سے افلاس کا شکار ہوجانے والے جان شارانِ علم ۔ ظاہر ہے یہ سفر آسان نہیں ہے ، ان اسفار میں پیسہ بھی خرج ہوتا تھا، دولت بھی خرج ہوتی تھی ، پریشانیاں اور مشکلات بھی پیش آتی تھیں ۔ ان سب چیزوں کے تذکرہ اور تاریخ پرالگ سے کتا ہیں ہیں۔

خودعلم حدیث کے راستے میں سفر کیے کیا جائے ، سفر کے آ داب کیا ہیں ، فوائد کیا ہیں ،
ان پرالگ سے کتا ہیں ہیں۔ان میں سے بیا یک کتاب میں آج ساتھ لایا ہوں السرحلة فسی
طلب الحدیث '، یہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے۔ گفتگو کے آخر میں اس کتاب سے دوواقعات
پڑھ کر سناؤں گا۔

امام بحلی بن معین جن کامیں کئی بار ذکر کر چکا ہوں۔اور واقعہ یہ ہے کہ علم حدیث کا کوئی بن معین جن کامیں کئی بار ذکر کر چکا ہوں۔اور واقعہ یہ ہے کہ علم حدیث کا کوئی بھی تذکرہ ان کے نام نامی کے بغیر مکمل نہیں ہوسکتا۔ان کے والد نے دس لاکھ پیچاس ہزار درہم

تر کے میں چھوڑ ہے جو گل بن مُعین کو ملے ۔ گل بن مُعین نے بیساری کی ساری رقم علم حدیث کے حصول اوراس کی خاطر سفر کرنے میں صرف کردی ۔ لسما تبو سع نبی طلبه و رحلته من احله ، انہوں نے وسیع بیا۔ پرسفروں کا سلسلہ اختیار کیا اور علم حدیث کے حصول میں جو تو سُع وہ اپنا سکتے دہ انہوں نے اپنایا۔

یکی بن معین نے ایک مرتبہ امام احمد کے ساتھ مل کرایک علمی سفر کیا۔ طویل سفر طے کر کے بیمن پہنچے اور وہاں امام عبد الرزاق بن جمام الصنعانی ، جن کا ذکر آچکا ہے ، ان سے ان وونوں بزرگوں نے بعض احادیث کی تحقیق و تحصیل نے کی ۔ بید دونوں بزرگ بغداد سے سفر کر کے بیمن پہنچے تھے۔ امام عبد الرزاق کی خدمت میں رہے اور جن احادیث کی تحقیق کرنی تھی ان احادیث کی تحقیق کرنی تھی ان احادیث کی تحقیق کرنی تھی ان احادیث کی تحقیق کرنی تھی احادیث کی تحقیق کرنی تھی ان

ایک مرتبہ بید دونوں بزرگ کوفہ گئے۔ وہاں ایک محدث ابونعیم فضل بن دکین تھے۔ امام احمد نے بحل بن معین سے کہا کہ بیدا یک بہت متندراوی ہیں۔ اطمینان رکھو، میں نے تحقیق کرلی ہے۔ امام بحی بن معین نے کہا کہ جب تک میں خور تحقیق نہ کرلوں میں ان کے عادل اور ججت ہونے کی گواہی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ بید دونوں بزرگ ان کی خدمت میں پنچے۔ ابنا تعارف نہیں کروایا اور نہ ہی اپنا نام بتایا۔ جا کرصرف بیہ بتایا کہ دور دراز کے ایک علاقہ سے آپ کے پاس علم حدیث سکھنے آئے ہیں۔

جیبا کہ میں نے بتایا کہ محدثین میں سے بعض کا طریقہ یہ تھا کہ طالب علم پڑھے اور
استاد سے ۔ چٹانچہ البوئعیم نے بحل بن مُعین سے کہا کہ سنا کیں ۔ بحل بن مُعین نے بہلے سے ان کی
احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کر لیا تھا جو انہوں نے پہلے سے سنا ہوا تھا اور روایت سے ان تک پہنچ
چکا تھا۔ اس سفر سے ان کے پیش نظر اسی مجموعہ کی احادیث کی تحقیق اور تصدیق تھی اور اس بات کا
یقین کرنا مقصود تھا کہ کیا واقعتا ان کی یا دواشت اور حافظ میں بیر دوایات اسی طرح محفوظ ہیں کہ
نہیں ۔ بحل بن مُعین نے وہ روایات پڑھنی شروع کیس اور ہر دسویں روایت کے بعد ایک روایت کا
انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا جو اس محدث یعنی ابوقیم بن دکین کی روایت نہیں تھی ۔ جب وہ
روایت آتی تو ابن دکین اشارہ کرتے کہ اس کو نکا لو۔ پھر آگے گیارویں سے شروع کرتے اور جب
دوسری دس پوری ہوئیں تو وہ پھر ایک روایت کا اپنی طرف سے اضافہ کردیتے ۔ اب پھر ابوقیم ہاتھ

رحلة اورمحدثين كي خدمات

ے اشارہ کرتے اور کہتے کہ اس کو نکالو۔ جب چوتھی پانچویں مرتبہ ایسا ہوا تو ابونعیم مسکرائے اور کہا کہ کتنا امتحان لیدنا چاہتے ہو۔ پھر کہا کہ تمہارے اس دوست نے توبیشرارت میرے ساتھ نہیں گی۔ تم کیوں ایسا کرنا چاہتے ہو۔ یعنی ان کواپنی روایت اور حافظ پراتنا اعتمادتھا کہ ایک دومرتبہ ہی میں ان کواندازہ ہوگیا کہ بیمض غلطی نہیں بلکہ مجھے آزما نا مقصود ہے۔ چنانچہ دونوں ہزرگوں ، امام احمد اور کی بن معین نے ایک دوسرے کی طرف ویکھا اور ان سے اجازت لے کرواپس آگئے۔ امام احمد احمد نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ بیہ بہت قابل اعتماد ہیں اور ان کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ۔ لیکن اس ذاتی تحقیق کے بعد ہی گئی بن معین نے آپی کتاب میں درج کیا کہ ابونعیم مشتذر داوی ہیں۔

رحلير

رحلہ ایک اصطلاح ہیں گئم حدیث حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا رحلہ کہلاتا ہے۔ رَقال اس محدث کو کہتے اصطلاح ہیں علم حدیث حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا رحلہ کہلاتا ہے۔ رَقال اس محدث کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ سفر کرے اور رُحلہ وہ محدث جس کے پاس سفر کرکے جایا جائے۔ بعض حصرات نے قر آن مجید ہیں سورۃ التو بہیں جو آیت آئی ہے السائہ حون ' یعنی سفر کرنے والے سے طلب علم کا سفر مرادلیا ہے۔ اس لفظ کے بارے ہیں بعض حصرات نے کہا ہے کہ یہاں سفر کرنے والے سے مرادوہ سفر کرنے والے ہیں جو کسی نیک مقصد کی خاطر سفر کریں۔ مثلاً جہاد کے لئے ، یا دعوت دین کے لئے یا پھر مثلاً طلب علم کے لئے۔ اور یہ آخری قول جن لوگوں کا ہے ان میں حضرت عبداللہ بن عباس کے شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے۔ مطلب اللہ عمرادہ دیث کے طلب ہیں۔ گویا اگر حدیث کے طلب اس سے مرادہ وں ، جیسے کہ حضرت عکر میں کر رائے ہے، تو طلب حدیث کے لئے گھر سے نکانا اور سفر اختیار کرنا قرآن مجید سے براہ راست بھی ثابت ہے۔

لیکن بالواسطه طور پرقر آن مجید کی ایک آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شریعت میں طلب علم کے لئے گھر سے نکلنے اور سفر کرنے کا تھکم دیا گیا ہے۔ سورۃ توبہ ہی کی آیت ہے ، فلل ولانہ فرمن کل فرقة منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعواالیهم

لعلم بحذرون '، پھراپیا کیوں نہ ہوکہ ہرگروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت اس کام کے لئے نکلے تاکہ وہ دین میں گہری بصیرت حاصل کر ہے اور جب واپس آئے تو اپنی قوم کوڈرائے اوراپنی قوم کواس کی اطلاع دیے۔ اس سے بھی ہیہ بات نکلتی ہے کہ طلب علم کے لئے گھر سے نکلنا اور سفر اختیار کرنا قرآن مجید کا ایک تھکم ہے۔

بعض حفرات نے حفرت موئی کے واقعہ ہے بھی استدلال کیا ہے۔ کہ حفرت موئی نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ہے بوچھا کہ آپ کا سب سے مقرب بندہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جس کے باس علم زیادہ ہے اور وہ اس علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ بھر حضرت موئی نے مزید تفصیلات بوچھیں اور نام بوچھا تو بتایا گیا کہ اس بندے کا نام 'خضر'یا' نِحَفر' ہے جو فلاں جگہ یائے جاتے ہیں۔ حضرت موئی نے وہ سفر اختیار کیا جس کا قرآن مجید کی سورة کہف میں تذکرہ ہے۔ گویا ایک پیغیر نے طلب علم کے لئے ایک طویل علاقے کا سفر اختیار فرمایا اور داست کیا۔

صحیح مسلم کی ایک روایت ہے: حضور علیہ الصلوٰ قا والسلام نے فرمایا کہ 'من سلك طریقا یلتمس فیہ علماً سہل اللہ بہ طریقہ الی الحنہ ' کہ جو شخص کی راستے پر چلا اور اس کا مقصد علم حاصل کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی علم حدیث اور علم وین اختیار کرنے کے لئے سفر کرنا پہندیدہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اس کوایک پہندیدہ چیز اور جنت کا ایک فرریع قرار دیا ہے۔

#### علواسنا دا در نزول اسنا د

جن مقاصد کے لئے محدثین کرام سفرا نقتیار فرماتے تھے، ان میں سے بعض کا تذکرہ آگے آئے گا۔ ان میں سے ایک اہم مقصدیہ بھی ہوتا تھا کہ اپنی سند کو بہتر سے بہتر بنایا جائے ۔ کل علوم حدیث کے عنوان سے اس موضوع پر بھی اس پر بات ہوگی کہ علو اسناد اور نزول اسناد سے کیا مراد ہے۔

علو اسناد سے مراد میہ ہے کہ رسول اللّه علی اللّه علی الله علی اللّه علی اللّه علی اللّه علی اللّه علی موطا میں اعلیٰ ترین احادیث وہ ہیں جو ثنائی ہیں اور جن میں امام مالک ّ

اوررسول التعلیق کے درمیان صرف دوواسطے ہیں ، مالک عن نافع عن بن عمر امام بخاری کی عالی اسناد کے بارے میں ایک دوروز قبل مجھ نے غلطی ہوگئ تھی۔ میں اس کی اصلاح کردیتا ہوں۔ آپ بھی اپنی یا دواشتوں میں اصلاح کرلیں۔ امام بخاری کے بال جوسندیں سب سے اعلیٰ ہیں وہ ثلا ثیات کہلاتی ہیں جن میں امام بخاری اوررسول التعلیق کے درمیان تین واسطے ہیں۔ میں نے غالبًا یہ کہا تھا کہ ثلا ثیات کا بیش تر حصیلی بن مدینی سے منقول ہے۔ یہ غلطی ہوئی علی بن مدینی سے منقول ہیں۔ کی بن ابراہیم اور علی بن مدینی سے منقول ہیں۔ کی بن ابراہیم اور علی بن مدینی دونوں امام بخاری کے اساتذہ ہیں۔ لیکن ثلاثیات کی بڑی تعداد مکی بن ابراہیم سے منقول ہیں۔ میں ابراہیم سے منقول ہیں۔ میں ابراہیم سے منقول ہیں۔ بیک بن ابراہیم سے منقول ہیں۔ علی بن ابراہیم سے منقول ہیں۔ میں بن ابراہیم سے منقول ہیں۔ علی بن مدینی سے منقول ہیں۔ میں بن مدینی سے منقول ہیں۔ علی بن مدینی سے منقول ہیں۔ علی بن مدینی سے منقول ہیں۔ علی بن مدینی سے منقول نہیں ہے۔

اس علواسناد کے بارے میں امام احمد کا ارشاد ہے کہ صلب علو الاسناد من الدین '
کہ علواسناد کو حاصل کرنا بھی دین کا ایک حصہ ہے ، یہ چیز دین کا حصہ اس لئے ہے کہ سندیں اور واسطے جینے کم ہوں گے بات اتنی بیٹینی ہوگی۔ رسول الڈیکٹ کے ارشادات جینے بیٹی انداز میں کسی تک پہنچیں گے اتنا ہی زیادہ اس پڑمل درآ مد کے لئے جذبہ پیدا ہوگا۔ جینا عمل درآ مد کا ایک حصہ ہوگا اور اللہ حصہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ جب علوا سناد کے لئے انسان سفر اختیار کرے گا تو وہ بھی دین کا ایک حصہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ اس کا اجر ملے گا۔

آپ نے مشہور ہزرگ اور صوفی اہراہیم بن ادھم کا قصد سنا ہوگا۔ ان کا زمانہ وہی ہے جب محدثین کرام طویل اور مسلسل سفر اختیار فرمایا کرتے تھے اور علم حدیث کے بارے میں معلومات جمع کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے جو بلائیں اور آزمانشیں اٹھائی ہیں اس کی ایک وجہ محدثین کرام کے طویل سفر بھی ہیں ، یعنی محدثین جوطویل سفر اختیار فرماتے ہیں اور جومشقت برداشت کرتے ہیں اس کی برکت سے اور اس کی پہند یدگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بہت می بلائیں ہٹادی ہیں اور ختم کردی ہیں۔

#### علم حدیث کے لئے صحابہ کے سفر

علم حدیث کے لئے سفر کرنے کا طریقہ سب سے پہلے خود صحابہ کرام نے شروع کیا۔
صحابہ کرام نے کئی مواقع پرطویل سفرافتیار فرمائے ، جن کا مقصد پیقا کہ صدیث کے بار سے میں جو معلومات کی اور صحابی نے پاس ہیں ان کو حاصل کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعور جوعبادلہ اربعہ میں سب سے پہلے درجہ پر فائز ہیں۔ یعنی عبداللہ نام کے چار مشہور صحابیوں میں جن کا درجہ سب سے بہلا ہے اور صحابہ کرام میں جو فقہ اور افقا میں سب سے نمایاں صحابہ میں سے تھے ، ان کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت الی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے میہ علوم نہ ہو کہ ہیہ کب نازل ہوئی ہے۔ میں ہرآیت کے بارے میں مجھے میہ علوم نہ ہو کہ ہیہ کہ برسورة کے بارے میں جھے علم ہے۔ اگر کوئی آیت الی ہوتی جس کے بارے میں مجھے سے دیادہ کوئی جانے والا ہرسورة کے بارے میں جو کہ کہ ان کا در کہ بازل ہوئی ، یا جس کے بارے میں مجھ سے زیادہ کوئی جانے والا موجود ہوتا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا اور جہاں تک سوار یاں اور اونٹیاں پہنچا سکی ہیں میں محمود دیث ہے اور بخاری و وہاں پہنچا اور اس آیت کے بارے میں معلومات حاصل کرتا۔ بیشفتی علیہ حدیث ہے اور بخاری و مسلم دونوں نے اس کونقل کیا ہے۔

رحلية اورمحد ثين كي خديات

تھا کہ وہ آپ کے پاس ہے۔اس کے الفاظ کیا ہیں اور آپ نے رسول اللہ اللہ اللہ سے کن الفاظ میں اس حدیث کوسنا تھا؟ انہوں نے دو ہرایا کہ ان الفاظ میں سنا تھا۔انہوں نے کہا الحمد لللہ ،صرف اس غرض کے لئے آیا تھا اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے۔اونٹ کی باگ موڑ دی اور واپس مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔

حضرت جابر بن عبدالله کوایک مرتبدایک اور حدیث کے حصول کے لئے مصر جانے کا موقع ملا۔مصرمیں ایک صحافی کے بارے میں انہوں نے ستا کہ ان صحافی کے علم میں کوئی حدیث ہے اور ان کے علاوہ کوئی اور صحابیؓ اس وقت ایسے نہیں ہیں جو اس حدیث کاعلم رکھتے ہوں۔وہ اونٹ پرسوار ہوئے اور مدینہ منورہ سے سفر کر کے مصر پہنچے۔ وہ صحابیؓ مصر کے گورنر تھے۔ درواز ہ تحص کلایا یا ۔ ملازم نکلاتو بولے کہ گورنر ہے کہو کہ باہر آئے ۔ ملازم کو بڑی جیرت ہوئی کہ یہ کون شخص ہے،اس کئے کہاس طرح تو کوئی نہیں کہتا ۔لوگ تو درخواست لے کرآتے ہیں کہ میں گورنر ہے ملنا حابتا ہوں، کس وقت ملاقات کا موقع مل سکتا ہے وغیرہ۔ بیکون شخص ہے جو گورنر سے باہر آنے کا کہدر ہاہے۔اس نے جاکرکہا کہ باہرایک بدوآیا ہے اور کہتا ہے کہ گورنر سے کہو کہ باہرآئے۔وہ بھی اپنے ساتھیوں کے مزاج شناس تھے سمجھ گئے کہ کوئی صحائیؓ ہوں گے۔کہا کہ جا کرنام یو جھ کر آؤ۔ اِنہوں نے کہا' جابر'۔ اُنہوں نے کہا کہ ہونہ ہویہ جابر بن عبداللہ ہیں ، دوڑتے ہوئے باہر آئے، گلے ملے اور یو چھا کہ کیے آنا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں کہ من ستر عور قمسلم فیکانمااحیامودہ، یعنی جس نے سی مسلمان کی سی كمزورى كوچھيايا وہ ايسابى ہے جبيماكسى نے زندہ درگوركى جانے والى بچى كوزندگى بخشى كسى مسلمان کی کسی کمزوری کو چھیا نا ایساہی کارثواب ہے جیسا کسی ایسی جان کو بچالیرنا جس کواس کے رشتہ دار زندہ در گور کرنے کے لئے آمادہ ہوں۔ گور نرصاحب نے تقیدیق کی اور دوبارہ حدیث كالفاظ وبرادية انهول في الفاظ في نعرة كبير بلندكيا، الله اكبركها اوروايس تشريف لے محت حضرت ابوا یوب انصاری کو پیتہ چلا کہ یہی حدیث دوسرے الفاظ میں ایک صحابی کے یاس ہے۔انہوں نے بھی مدینہ منورہ سے مصر کا سفرا ختیار کیا۔ان صحابیؓ کے مکان پر دستک دی اور بي صديث ان الفاظ ميس شي كم من سترمو منافى الدنيا ستره الله في يوم القيامة ، جوتف اس دنیا میں کسی مومن کی بردہ پوشی کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی بردہ پوشی کرے گا۔ انہوں نے اللہ اکبرکہا، الحمدللہ کہااوراین سواری کی باگ موڑ کروایس تشریف لے گئے۔

ایک صحابی جن کا نام عبیداللہ بن عدی ہے۔ان کا تعلق رسول اللہ علیہ ہی عبیلہ بی عبیلہ بی عبیلہ بی عبید بن عبید بن عبید بن عبید بن عبید بن عبید بن عبید بنی ہے۔ اس کوئی حدیث ہے جوان تک نہیں پہنی ۔ یہ عبد مناف سے خوان تک نہیں پہنی ۔ یہ مدینہ منورہ سے چلے ، کوفہ پہنچے ، حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ان سے حدیث سی مسیمی ، یاد کی ،نوٹ کرلی اوروایس چلے گئے۔

حضرت جابر بن عبداللہ نے دوسفر کئے۔ایک شام کااور ایک مصرکا۔ دونوں سفروں میں صرف دوا حاویت سن کروا پس آگئے۔حضرت ابوابوب انصاری نے بھی ایک سفر مصر کے لئے اختیار کیا۔حضرت عقبہ بن عامر الجبنی جومصر میں تھے، ان سے علم حدیث کے بارے میں کوئی روایت معلوم کی اور واپس آگئے۔صحابہ کرام کے اور بھی واقعات ہیں جن میں انہوں نے کسی حدیث کی تحقیق کے لئے سفرافتیار کئے۔ان چند واقعات سے انداز ہ ہوجا تا ہے کہ انہوں نے ایک ایک روایت کی تحقیق کی خاطر کتنے سفرافتیار کئے۔

#### علم حدیث کے لئے تابعین کے سفر

جب تابعین کا زمانہ آیا تو بیروایت اور بھی زیادہ عام ہوگئ ۔ اتن عام ہوگئ کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات سیمنے کے لئے تابعین طویل سفراخیتا رفر مایا کرتے تھے۔ امام تعمی جن کی وفات 104 صیل ہوئی اور وہ امام ابو حنیفہ کے اسما تذہ میں سے ہیں۔ انہوں نے فر مایا کہ اگر کوئی مخص شام کے انتہائی شالی علاقہ سے سفر کر ہے اور یمن کے انتہائی جنوبی علاقہ تک جائے اور کسی حدیث کا ایک لفظ یا دکر کے واپس آجائے ، فسحفظ کلمہ ، کوئی ایک کلمہ ن کر آجائے ، فسف فی مایست قبلہ ، جو ستقبل میں اس کے لئے مفیدا ورکار آ مدہ وہ تو میرایہ خیال ہے کہ اس کا بیسفر ضائع مایست قبلہ ، جو ستقبل میں اس کے لئے مفیدا ورکار آ مدہ وہ تو میرایہ خیال ہے کہ اس کا بیسفر ضائع مایست قبلہ ، جو ستقبل میں اس کے لئے مفیدا ورکار آ مدہ وہ تو میرایہ خیال ہے کہ اس کا بیسفر ضائع

حضرت علقمہ اور اسود دومشہورا ور بڑے تا بعین میں سے ہیں اور ان کا درجہ تفقہ میں اور شریعت کے فہم اور بصیرت میں بہت او نچا ما تا ہے۔ یہاں تک کہ امام ابو صنیفہ نے ایک بار ارشا وفر مایا کہ اگر شرف صحابیت اور احترام صحابیت مانع نہ ہوتا تو میں بیکہتا کہ علقمہ کا تفقہ عبداللہ بن عمر سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کوفہ میں تھے۔ وہ اور اسود تحفی دونوں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کوفہ میں تھے۔ وہ اور اسود تحفی دونوں حضرت

عبداللہ بن مسعود کے شاگر دیتے اور بقیہ لوگوں سے بھی احادیث اور روایات سکھتے رہتے تھے۔
ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عمر فاروق کے حوالہ سے لوگوں سے بعض روایات سنیں ۔ حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ میں حیات تھے۔ ان دونوں حضرات نے ایک دومر تنہ ہمیں بارہا کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا اوروہ روایات براہ راست حضرت عمر فاروق کی زبان سے سنیں جووہ پہلے تا بعین کے ذریعے بالواسطہ سنتے تھے۔ اس میں علوا سناد بھی ہے اور روایت کا مزید تحقق اور تثبت بھی ہے۔

ایک مشہور تا بعی ہیں ابوالعالیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول میں ہم کہ اور سے میں روایات سنتے رہتے تھے۔ ان ہے وہ روایات جو تا بعین روایت کرتے تھے وہ بھرہ میں ہم کک پہنچی تھیں۔ فیصا نیرضیٰ حنیٰ نو کب الی المدینه ،ہم اس پرراضی نہ ہوتے تھے جب تک مدینہ جا کر براہ راست ان صحابہ کرام کی زبان مبارک سے نہ تیں۔ فیسسمع من افواھیم ،ان کی زبان مبارک سے براہ راست سننے کے لئے ہم مدینہ کا سفر اختیار کرتے تھے۔ اِس وقت اگر سؤک کے راستہ بھرہ سے مدینہ منورہ آئیں ،اوریا ور ہے کہ سعودی عرب کی سؤکوں پرسوڈ یڑھ سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چانامعمول کی بات ہے۔ آج بھی بھرہ سے مدینہ منورہ تک پہنچنے میں کم میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چانامعمول کی بات ہے۔ آج بھی بھرہ سے مدینہ منورہ تک پہنچنے میں کم از کم تعین بیش گھنٹہ کی رفتار سے چانامعمول کی بات ہے۔ آج بھی بھرہ سے مدینہ منورہ تک پہنچنے میں کم وہیش ایک ڈیڑھ میلنے کا سفر ہوا کرتا تھا۔

حضرت ابوعثان النهدى ايك اورتابعى بين ان كوپة چلاكة حضرت ابو بريرة كياس ايك اليى روايت ہم جو براہ راست انہى ہے بل عتی ہے كى اور صحائی کے پاس وہ روايت نہيں ہے، يا كم از كم ان صحابہ كيا بان ہيں ہے جن تك ان كى رسائى تھى ۔ انہوں نے مدينه منورہ كاسفر اختيار كيا۔ مدينه منورہ چنج تي بنجتے تي كا زمانہ آگيا۔ معلوم ہواكہ حضرت ابو ہريرة تي كے لئے تشريف لے كئے۔ جے سے فارغ ہوكر حضرت ابو ہريرة كى خدمت تشريف لے كئے۔ بہت فارغ ہوكر حضرت ابو ہريرة كى خدمت ميں بہنچ اور عض كيا كہ جارا ارادہ تو جى كرنے كا نہيں تھا، كين بيسنا تھا كہ آپ كي پاس ايك موايت ہے جو كى ذريعہ ہے جھ تك پنجی ہے۔ بيس اس كے بارے ميں براہ راست آپ سے محق تك پنجی ہے۔ بيس اس كے بارے ميں براہ راست آپ سے تحقیق كرنا جا ہتا ہوں۔ حضرت ابو ہريرة نے پوچھا: وہ كيا روايت ہے۔ انہوں نے كہا كہ روايت ہے كہ رسول الشعالی بعض اوقات اپنے مومن بندے كے لئے ايك نيكى كے بدلے ميں دس لا لھ

رحلة اورمحدثين كي خد مات

ایک تا بعی تھا بن الدیلی، فلسطین میں رہتے تھے۔ان کو پہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ، جو صحفہ میں ، مدیدہ منورہ آئے ہوئے ہیں اوران کے پاس ایک الی روایت ہے۔ جس سے شراب خور کے بارے میں کوئی وعید ثابت ہوتی ہے۔وہ فلسطین سے سفر کرکے مدیدہ منورہ پنچے۔مدینہ میں لوگوں نے بتایا کہ وہ تو مکہ مرمہ چلے گئے ہیں۔وہ سفر کرکے مکہ مکرمہ چلے گئے ہیں۔وہ سفر کرکے مکہ مکرمہ چلے گئے ہیں۔وہ سفر کرکے مکہ مکرمہ چلے گئے ہیں اور وہیں پنچے تو کسی نے بتایا کہ حضرت عبداللہ طائف میں اپنے باغ کی وکھے بال کے لئے گئے ہیں اور وہیں پر مقیم ہیں۔ چنا نچہ یہ طائف پنچے۔اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے لیے چھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ اللہ اللہ شکتے یقول ، میں نے رسول اللہ اللہ علیہ کو یہ میں نے رسول اللہ اللہ علیہ کو یہ میں نے رسول اللہ اللہ علیہ کہ کہ اس کے منا من شرب النحمر ، جس نے شراب پی ، لم تقبل له صلواۃ اربعین صباحاً ، فرماتے ہوئے سائمن شرب النحمر ، جس نے شراب پی ، لم تقبل له صلواۃ اربعین صباحاً ، فرماتے ہوئے سائمن شرب النحمر ، جس نے شراب پی ، لم تقبل له صلواۃ اربعین صباحاً ، فرماتے ہوئے سائمن شرب النحمر ، جس نے شراب پی ، لم تقبل له صلواۃ اربعین صباحاً ، فرماتے ہوئے سائن کی نماز قبول نہیں ہوگے۔

ایک صاحب امام اوز اعلی کے پاس علم صدیث سیجنے کے لئے تشریف لائے۔ جار پانچ دن امام اوز اعلی کے پاس رہے۔ شیج سوریا ہام کی خدمت میں حاضر ہوجائے تھے اور رات تک ان کی خدمت میں رہتے تھے۔امام اوزائی ایک دن میں ایک ہی حدیث سنانے پراکتفا کرتے تھے۔چار پانچ دن کے بعد انہوں نے قدرے ناگواری سے عرض کیا کہ میں چاردن سے آپ کے ساتھ ہوں اور آپ نے چاردنوں میں جھے چارہی حدیثیں سنائی ہیں۔امام اوزائی غالبًا یہی بات ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔انہوں نے حضرت جابر گاوہ قصہ سنایا جس میں انہوں نے ایک اونٹ خرید ااور پہلے دشق جاکرایک روایت کی تھدیق (confirmation) کی۔ پھرایک دوسرے موقعہ پرسفر کر کے مصر گئے اور ایک وہاں ایک دوسری روایت verify کرائی۔انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام ایک ایک ایک ایک اور دود و مہینے کا سفراختیار کیا کرتے تھے۔ مقی محض صحابی سے براہ راست سننے کے لئے ایک ایک اور دود و مہینے کا سفراختیار کیا کرتے تھے۔ مقم چاردن میں چاراحادیث کے ملنے پرناخوش ہو۔ غالبًا اس کام کی اہمیت ان کو جتانا مقصودتھا۔ تم چاردن میں چاراحادیث کے ملنے پرناخوش ہو۔ غالبًا اس کام کی اہمیت ان کو جتانا مقصودتھا۔ اس لئے انہوں نے میطر یقد اختیار کیا اور ان کو یا دولایا۔

الیں روایات بھی ہیں جن میں دو صحابیؓ ایک دوسر ہے سے روایت کرتے ہیں۔ عموماً ایک صحابیؓ رسول اللّٰعِلیٰ ہے روایت کرکے تابعین کو بتاتے ہیں ۔ لیکن ایس مثالیں بھی ہیں کہ ایک صحابیؓ نے دوسر مے صحابیؓ سے حدیث روایت کی ہے اور بیرحدیث اس کی ایک مثال ہے کہ حضرت معاوی خضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو براہ راست ان تابعی کی زبان سے سننے کے لئے جنہوں نے حضرت معاویا کی زبان مبارک سے سنا تھا انہوں نے بغداد سے خراسان کا سفر اختیار کیا اور خراسان جا کر اس حدیث کا ایک واسطہ کم ہو گیا اور بیدحدیث انہوں نے اختیار کیا۔

آپ نے حفرت زربن کمیش کا نام سنا ہوگا۔ زربن حبیش ایک مشہور تا بعی ہیں۔
قرات کے فن میں بہت بڑے امام ہیں۔ حضرت اُبئ بن کعب ؓ کے خصوصی تلافدہ میں سے ہیں۔
حضرت اُبئ بن کعب ؓ وہ صحابیؓ ہیں جن کو حضور ؓ نے بیا عزاز عطافر مایا کہ آپ ؓ کے بارے میں سے
گوائی دی کہ الفر نہم اہی ، میر ہے صحابہ میں سب سے ایجھے قاری اور سب سے اچھاقر آن پڑھنے
والے ابئ بن کعب ؓ ہیں۔ حضرت ابئ بن کعب ؓ قر آن فہنی اور قر آن خوانی میں سب صحابہ کرام ؓ میں
متاز ہے۔ جنے قرات اور تجوید کے سلسلے ہیں وہ سارے کے سارے یا اکثر و بیشر حضرت ابئ بن
کعب ؓ تک پینچتے ہیں۔ جو بڑے بڑے قرآ ایمیں، جو قراسیعہ کہلاتے ہیں ان میں سے بیشتر کی
روایت حضرت ابئ بن کعب تک پینچتی ہے۔ ان کے شاگر دوں میں بڑا نمایاں نام حضرت زربن
منورہ آیا اور اس پور سے سرکا مقصد صرف حضرت ابئ بن کعب ؓ سے ملا قات اور دوسر سے حابہ کرام ؓ
منورہ آیا اور اس پور سے سفری علی الافادہ ، اور جمجھے اس لمبے علی سفر پر آمادہ کیا، لقی اہئی بن
کعب ، ابئ بن کعب کی ملاقات نے۔ اس کے علاوہ میراکوئی اور مقصد نہیں تھا۔

حضرت ابوالعالیہ جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، لیعنی تابی حضرات کی شیخ صدیث سے ملاقات کے لئے کئی کئی روز کاسفر کر کے بہتچ تھے، یا تو کسی صدیث کی تحقیق کی خاطر یا سابقہ صدیث کی سندکومزید بہتر بنانے کی خاطر، یا ایک نئے طریقے کا اضافہ کرنے کی خاطر، یا کسی راوی کے کردار اور حافظہ کی تحقیق کی خاطر۔ سفر کرنے کے بعد جب ہم منزل پر پہنچ تھے تھے کہ ان کے ہاں نماز کا اہتمام کتنا ہے۔ اگروہ نماز کا اہتمام کمل طور پر کرتے تھے تو ہم وہاں ٹہر کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور حدیث کے بارے میں جو سیکھنا ہوتا تھاوہ سیکھ لیتے تھے۔ اور اگرید دیکھتے تھے کہ نماز میں کمزوری پائی جاتی ہوتا ہوتا تھا وہ سیکھ لیتے تھے۔ اور اگرید دیکھتے تھے کہ نماز میں کمزوری پائی جاتی ہوتا ہوتا تھا کہ جونماز کے ہار نے پاؤں واپس آ جاتے تھے اور ان سے نہیں طبح تھے اور ہمارا کہنا ہے ہوتا تھا کہ جونماز کے

رحلة اورمحدثين كي خدمات

محاضرات مديث

بارے ہیں اہتمام نہیں کرتا اور نمازوں کو ضائع کرتا ہوہ باتی چیزوں کو بھی ضائع کرتا ہوگا۔

ایک اور تا بھی ہیں جن کا شار غالبًا صغار تا بعین میں ہے، زید بن الحباب، یا تع تا بعین میں ہے بیں ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جھے ایک روایت ملی، جس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کو تین برزگوں نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت کے راوی کو فیہ میں ، دوسری روایت کے راوی لدینہ میں اور تیسری روایت کے راوی مصر میں ہیں۔ میں پہلے کوفہ گیا۔ وہاں شخ ہے ل کر اس کی تصدیق کی اور اس روایت کو راوی سے دیشری روایت کے راوی مصر میں جی سے میں پہلے کوفہ گیا۔ وہاں شخ سے ل کر اس کی تصدیق کی وراس روایت کو اور اس روایت کو لیا اور وہاں ہے مصر پہنچاتو معلوم ہوا کہ جن سے ملئے آیا ہوں ان جو شخ سے الما قات کے اوقات مقرر ہیں اور ان مقرر اوقات کے علاوہ وہ کسی ہے نہیں ملتے۔ فیصلہ سے ملاقات کے اوقات مقرر ہیں اور ان مقرر اور ان مقرر اوقات کے علاوہ وہ کسی ہے نہیں ملتے۔ فیصلہ سے میں بیٹھیں ہوا ہے۔ بو چھا کہ کس لئے آئے ہو، بتایا کہ اس غرض سے آیا ہوں۔ انہوں نے و درواز سے پر بیٹھا ہوا ہے۔ بو چھا کہ کس لئے آئے ہو، بتایا کہ اس غرض سے آیا ہوں۔ انہوں نے صدیث پڑھ کر بتائی اور صدیث کے الفاظ کو کو کا کہ بی الفاظ تھے: فرق مابین صبامنا و صدیث پڑھ کر بتائی اور صدیث کے الفاظ کو کو تائیں گھاتے اور ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو سے کی کھا کر درون میں ایک اہم فرق ہے جی تو سے حری کھا کر دروزہ رکھتے ہیں تو سے کی کھا کر دروزہ میں ایک ایس کی کہ کروزہ وں میں ایک ایس کو کھا کر دروزہ ور کھتے ہیں تو سے کی کھا کر دروزہ ور میں ہیں۔

اس روایت کے ان الفاظ کے تحقق اور تیقن کے لئے انہوں نے تین بڑے شہروں کا سفر اختیار کیا۔ اس میں کتنا وقت لگا ہوگا، کتنے پیسے لگے ہوں گے، کتنے وسائل خرچ ہوئے ہوں گے، اس کا ہم صرف اندازہ ہی کر سکتے ہیں، یفین سے پچھنیں کہہ سکتے۔ افسوس کہ سی محدث نے اپنا حساب کتاب لکھ کے نہیں چھوڑا، ورنہ ہمیں شاید یہ بھی پنتہ چاتا کہ راستے میں کتنا خرچ ہوا، کتنی منزلیس آئیں اور کہاں کہاں ٹہرے۔ وہ اس کام کو صرف اللہ کے لئے کرنا چاہتے تھے، اس لئے انہوں نے شاید اپنا حساب نہیں لکھا۔ اگر حساب کسی نے لکھا ہوتا تو آج شاید اس بہن کے سوال کا جواب بھی مل جاتا جنہوں نے پوچھا تھا کہ ان کے اخراجات کسے اور کہاں سے پورے ہوتے وقتے۔

44.44

## علم حدیث کے لئے تنع تابعین کے سفر

عبدالرحمٰن بن مندہ ایک اور محدث ہیں جن کا شار تبع تابعین کے بعد کی نسل میں ہوتا ہے۔ غالباً 5 9 8 ان کا س وفات ہے۔ یہ ایک طویل سفر پر نکلے مختلف شہروں، علاقوں اور براعظموں میں گھوے اور جہاں جہاں محدثین پائے جاتے تھے، (اور یاد رہے کہ محدثین کرام تین براعظموں میں پائے جاتے تھے؛ یورپ ، افریقہ اور ایشیا۔) وہاں وہاں انہوں نے علم حدیث حاصل کیا اور جب واپس آئے تو چاکیس اونٹوں پر ان کی کتابیں اور یادواشتیں لدی ہوئی تھیں۔وہ یہ ساراذ خیرہ لے کروہ واپس لے کرآئے۔

یہ چندمثالیں ہیں جوحدیث کی کتابوں سے سرسری طور پر میں نے نوٹ کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں ہیں۔ تذکر ۃ الحفاظ جوامام ذہبی کی مشہور کتاب ہے، آپ میں سے جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ ایک سرسری نظر اس کتاب پر ڈ الیس، تو اس طرح کے بہت سے واقعات نظر آئیں گے۔علامہ خطیب بغدادی کی یہ کتاب جس کاعنوان ہے: السر حساسہ فسی طلب المحدیث '۔اس میں بھی اس طرح کے سفروں کے واقعات اور مثالیں بیان ہوئی ہیں۔

#### اسفارمحدثین کے مقاصد

بیسفر کیوں اختیار کیاجا تا تھا؟ اس کے فوائد کیا تھے اور اس کے آ داب کیا تھے؟ اب میں اس بارہ میں کچھ عرض کرنا جا ہتا ہوں۔

سب سے پہلا فائدہ تو بیرتھا کہ وہ مختلف سندیں جو مختلف علاقوں میں تھیلے ہوئے راویوں کے ذریعے مرتب ہوئی تھیں ان بیں یکسانیت اور وحدت پیدا ہوجاتی تھی۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے ایک شیخ سے روابیت کرتے تھے، خراسان کے رہنے والے ایک شیخ سے روابیت کرتے تھے، خراسان کے اس راوی نے دمشق میں رہنے والے راوی سے روابیت کی اور دمشق میں رہنے والے راوی نے قاہرہ میں رہنے والے راوی سے روابیت کی۔ اس طرح بیدو وہراعظموں میں رہنے والے راوی اور مختلف ملکوں میں رہنے والے محدثین ایک سلسلہ سند سے وابستہ ہوجاتے تھے۔ وحدت اسناد ایک ایسا بڑوا فائدہ تھا جو رحلہ کے ذریعے حاصل ہوا اور اس کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔

دوسرا بردا فائده تفا اشتراك روایات ، كه وه روایات جوبعض خاص صحابه كرام ً كی وجه

سے ان خاص علاقوں میں محدود ہو عتی تھیں وہ پوری دنیائے اسلام میں پھیل گئیں۔ مثلاً حضرت علی مدید منورہ سے ہجرت فر ماکر کوفہ تشریف لے گئے۔ اب اگر تا بعین ہوی کثر ت سے کوفہ تشریف نہ لے گئے ہوتے اور کوفہ کے تا بعین دوسر ہے شہروں میں تشریف نہ لے گئے ہوتے تو حضرت علی کے پاس جوعلم تھا وہ سارے کا سارا کو فے میں محدود ہوجا تا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص قاہرہ تشریف لے گئے تو ان کے علوم وفنون قاہرہ میں محدود ہوجاتے۔ حضرت عبادہ بن صامت ومشق تشریف لے گئے۔ ان سب صحابہ کرام کا علم قاہرہ اور دمشق تشریف لے گئے۔ ان سب صحابہ کرام کا علم قاہرہ کور مشق تشریف لے گئے۔ ان سب صحابہ کرام کا علم قاہرہ کور دمشق وغیرہ تک محدود ہوجاتا۔ رحلہ اور پے در پے سفروں کی وجہ سے روایات ایک دوسر سے کے ساتھ مشترک ہوگئیں۔ یعنی انہوں نے اس ذخیرے کو ایک دوسرے کے ساتھ شریک کرلیا۔ تمام صحابہ کرام کے کو زریعے فراہم ہونے والی رہنمائی باقی علاقوں کے لوگوں کے لئے عام ہوگئی۔

رحلہ کا تیسرافا کہ ہ تھاوحدت فکر۔اس طرح کہ مختلف احادیث اور آیات قرانی کی تعبیر و تشریح میں جوایک خاص نکتہ نظرایک خاص علاقے کے صحافی کا تھااس سے باقی لوگوں نے استفادہ کیا۔ یوں ایک وحدت فکر پیدا ہوتی چلی گئی جس نے پوری دنیائے اسلام کے اتنے بڑے علاقے کو متحد رکھا جس کی حدود منگولیا سے لے کراسین بلکہ فرانس کی حدود تک پھیلی ہوئی تھیں۔ تین براعظموں پر شمتل بیوسیع دنیائے اسلام ایک ایسی غیر معمولی وحدت فکر کا نمونہ پیش کر رہی تھی جس کی مثال نہ سلیم لی تناب ملتی ہے۔ بیصرف رحلہ کے ذریعے ممکن ہوا۔

وحدت فکر وعلم کے ساتھ ساتھ وحدت عمل بھی پیدا ہوئی۔ وحدت عمل اس طرح پیدا ہوئی۔ وحدت عمل اس طرح پیدا ہوئی کہ دین کے احکام پرعمل کرنے کا جوطریقہ صحابہ کرام گے پاس تھا وہ ان کے ذریعے تابعین تک اور پھران کے ذریعے پوری دنیائے اسلام میں عام ہوتا گیا۔ جب کس تابعی کو پتہ جاتا کہ کوئی صحابی کسی علاقہ میں تشریف لائے ہیں تو وہ کشرت سے ان کے قریب جمع ہوتے تھے۔

جب تابعین کا زمانہ ختم ہونے لگا تو تبع تابعینؒ ای طرح تابعین کے پاس جمع ہوتے تھے جب تبعین کے پاس جمع ہوتے تھے جب تبع تابعین کا زمانہ ختم ہونے لگا تو بقیہ لوگ ان کے پاس جمع ہوتے تھے اور یوں وحدت کا ایک عمل پوری دنیائے اسلام میں ان سفروں کی وجہ سے پیدا ہوا۔

یا نچواں بڑا فائدہ تھاعلوا سناو،جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ جوسندیں محدثین کے پاس جمع ہوجایا کرتی تھیںان کا درجہ مزیداو نجاہوجا تا تھا۔ بھی دو در ہے بھی تین در جے۔وہ روایت جو دو یا تنین واسطوں ہے ان تک پینجی ہوتی تھی ان میں ایک یا دو واسطے کم ہوجاتے تھے ادر براہ راست کسی صحابیؓ یا تابعی یا تبع تابعی یا بڑے محدث کی زبان سے ان کوا حادیث سننے کا موقع ملتا تھا۔ روایات اور طرق کی مخفیق کا ایک فائدہ اور بھی تھا ، ایک روایت یا طریق لیعنی variation جس چینل ہے آئی ہے اس کے بارے میں یہ بات confirm ہوجائے کہ واقعی بیدروابت یا سند درست ہے۔ایک اور فائدہ بیرتھا کہ جن لوگوں کے بارے میں بیرشبہ تھا کہ بیر تدلیس سے کام لیتے ہیں۔ان کے ہارہ میں پیلیتین ہوجائے کہانہوں نے سند میں تدکیس کی ہے یانہیں۔ تدلیس سے مراد misrepresentation ہے۔ لیعنی کوئی راوی جس حدیث یا محدث سے روایت کرنا بتاتے ہیں واقعتا اس سے روایت کرتے بھی ہیں یانہیں کرتے۔مثلاً کسی شخص نے مدينه سے واليسي بركها كه عن قاسم بن محمد، قاسم بن محد سے منقول م، اب ان الفاظ میں دونوں کی گنجائش موجود ہے کہ کیا براہ راست آپ نے سنا ہے یا ان کے بارے میں مشہورتھا کہ وہ بیروایت کیا کرتے ہیں اور آپ نے کہیں اور سے من سنا کر بیان کردیا۔اس کا امکان موجود تھا کہ انہوں نے خود ندسنا ہوبلکہ کسی اور سے سنا ہوتو عن کے ذریعے بیربات کہی جاسکتی ہے تا كه بعد ميں اگر كوئى سوال كريتو كہيں كه ميں نے تو كہا تھا كه عن فاسم بن محمد ـ تو اگر كوئى شخص براہ راست قاسم بن محمد سے حدیث نقل کرے اور براہ راست ان کے اصحاب سے سنے تو اندازہ ہوجا تا تھا کہ تدلیس کرتے ہیں پانہیں۔ پیتہ چل جا تا تھا کہان کی قاسم سے ملا قات ہوئی تھی یانہیں۔اور جب بیصاحب مدیندمنورہ آئے تھے تو قاسم بن محمدوہاں تشریف فر ماتھے کہ ہیں تھے۔ اس سے بیجھی اندازہ ہوجا تاتھا کہ تدلیس یاضعف کے جو دوسرے اسباب ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں کنہیں ہیں ،اوراگر ہیں تو کس حد تک ہیں۔

ایک فائدہ بیتھا کہ راو بول کے حالات کی تحقیق ہوجاتی تھی۔ جب محدثین دوسرے شہروں میں جاتے تھے تو ان کے پاس پہلے سے راو بول کی فہرست ہوا کرتی تھی کہ فلال شہر میں کون کون سے راوی کی فہرست ہوا کرتی تھی کہ فلال شہر میں کون سے راوی مشہور ہیں۔کون کون سے شیوخ حدیث ہیں جومعروف ہیں۔پھروہاں جا کروہ بیا تحقیق کرتے تھے کہ یہاں کے مشہور شیوخ کون کون ہیں اور کس درجہ کے انسان ہیں۔ان

کاکردارکیباہے، اخلاق کیے ہیں ان کی تعلیم کہاں ہوئی، انہوں نے کن اساتذہ سے سیکھا، ان کا عمل کیباہے، انہوں نے جن مشائخ سے سیکھا ہے واقعتا اِن کی اُن سے ملاقات بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ بیساری معلومات جوآج فن رجال اور رواۃ کی کتابوں میں ملتی ہیں وہ اس طرح کے سفروں کے ذریعے جمع کی گئی تھیں۔ مزید برآس ایک اور فائدہ بیتھا کہ مسلمانوں کے عام حالات سے واقف ہونے کاموقع ملتا تھا جس سے امت مسلمہ میں مزید وحدت اور بجہتی پیدا ہوتی متحی ۔ اس کے علاوہ علما سے غدا کرہ اور تبادلہ خیال کاموقع بھی مل جاتا تھا۔

میدہ فوائد سے جولوگوں نے خاص علم حدیث کے حوالے سے بیان کئے ہیں۔ان کے علاوہ پچھاور فوائد جوخالص علمی ہیں اور صرف علم حدیث کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر علمی پختگی بیدا ہوتی تھی۔ فاری میں کہتے ہیں کہ بسیار سفر باید تا پہنتہ شود خام ، بہت سفر کرنے کے بعد ہی ایک خام آدمی پختہ ہوتا ہے۔ کچ آدمی میں پے در پے سفر اختیار کرنے سے پختگی بیدا ہوجاتی ہے۔ جب مختلف پس منظرر کھنے والے اہل علم سے تبادلہ خیال کا اور ان کی باتیں سننے کا موقع ماتا ہے تواس سے علم کی نشر واشاعت میں مدوملی تھی اور یوں سب کو ملمی فائدہ ہوتا تھا۔ اسلامی شافت میں وسعت بیدا ہوتی تھی۔مکارم اخلاق و کر دار اور صبر و ہمت اور بلند حوصلگی بیدا ہوتی تھیں۔ یہوا ہوتی تھیں۔ یہوا کہ خالص علمی انداز میں سامنے آر ہے تھے۔

### علم حدیث کے لئے سفر کرنے کا طریقہ

ابن خلدون نے مقد مہ میں جہاں علم حدیث کی تاریخ پر بحث کی ہے اور مسلمانوں کی علمی روایات کا تذکرہ کیا ہے وہاں ایک خاص فصل اس مفہوم کی رکھی ہے کہ علم حدیث کے لئے سفر کا کیا طریقہ تھا۔ اس فصل کاعنوان ابن خلدون نے یہ باندھاہے: 'فیصل فی ان الرحلة فی طلب العلوم و لقاء المشیخه مزید کمال فی التعلم 'فصل اس امر کے بیان میں کہ طلب علم کے لئے سفر اور مشائخ کی ملا قات سے تعلم میں مزید کمال پیدا ہوتا ہے۔ علم میں اور علم حاصل کرنے کی اس مہم میں مزید پختگی آتی ہے۔ اس لئے بیروایت مسلمانوں میں طویل زمانے تک حاری رہی۔ برصغیر کے علم بھی اس سے خالی نہیں متھے۔ ان کے بارے میں گفتگو برصغیر میں علم حدیث کے موضوع پر ہونے والے خطبہ میں آئے گی۔

جن حضرات نے علم حدیث سیکھنے اور سکھانے کے آ داب پر کتابیں لکھی ہیں ان میں رحلہ کے آ داب پر کتابیں لکھی ہیں ان میں رحلہ کے آ داب پر بھی کتابیں کھی ہیں۔ابیانہیں ہوتا تھا کہ جب منداٹھا چل پڑے اور جب جی چاہاوالیس آگئے بلکہ کچھ آ داب اور قواعد کی پابندی لازی بھجھی جاتی تھی۔

خطیب بغدادی کی ایک کتاب ہے الکفایہ فی علم الروایة اورایک دوسری کتاب ہے الرحلة فی طلب الحدیث 'اس میں خطیب بغدادی نے بیسار نے واعدوضوالط بیان کے بیس کہ علم حدیث کے طالب علم کوکن آ داب اور تواعدی پابندی کرنی چاہئے۔ایک اور کتاب ہے السحامع فی احلاق الراوی و آداب السامع ' بیکتاب دوجلدوں میں ہے۔اس میں بتایا گیا ہے کہ داوی کا خلاق کیے ہونے چاہئیں اور جوحدیث سننے والا ہے بعنی روایت کرنے والا ہے کہ داوی کی پیروی کرنی چاہئے۔ بیکتاب دوجھم جلدوں میں ہے جس میں ایک ایک مرحلہ اس کوکن آ داب لگ الگ تر تیب وار بیان کے گئے ہیں۔ ان میں بعض کا ذکر علوم حدیث کے باب میں ہوگا۔ای طرح سے یہ جس بتایا گیا ہے کہ جب راوی شخ کی خدمت میں جا کر بیٹھے تو الما لینے میں ہوگا۔ای طرح سے یہ جس بتایا گیا ہے کہ جب راوی شخ کی خدمت میں جا کر بیٹھے تو الما لینے کے آداب الام سے: آداب الام سے الام سے دانوں سے دانوں سے الی کتاب بھی ہے جس کانام ہے: آداب الام سے دانوں سے الام سے دانوں سے کہ جب راوی تی کہ جب راوی تی کہ جب راوی تی خدمت میں جا کر بیٹھے تو الما لینے کے آداب کیا ہوں۔ اس پرایک الگ کتاب بھی ہے جس کانام ہے: آداب الام سیملاء 'الما اور استملا کے آداب الام سیملاء 'الما اور استملا کے آداب کیا ہوں۔ اس بیل کا دار ہوں کیا ہوں کے آداب الام سیملاء 'الما اور استملا کے آداب کیا ہوں۔ اس بیل کا دار واب کیا ہوں۔ اس بیل کیا ہوں کیا کہ دار واب کیا ہوں کے آداب الام سیملاء 'الما اور استملا کے آداب کیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گور کیا ہوں کیا ہ

جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب حاضرین زیادہ تعداد میں ہوتے تھے تو شیخ کسی حدیث کا ایک جملہ پڑھتے تھے، آگے ایک مستملی بیٹھا ہوتا تھا وہ اس کو بلند آواز ہے دہرا تا تھا، پھر آگے ایک ایک ایک ایک ایک اور ستملی بیٹھا ہوتا تھا وہ اس کو بلند آواز ہے دہرا تا تھا، بہاں تک کہ تمام حاضرین تک بات پہنچ جائے۔ اس کے آواب کیا تھے؟ اس بارے میں علوم حدیث میں بات ہوگی۔

علم حدیث کے لئے سفر کے آ داب

اختصار کے ساتھ رحلہ کے جوآ داب بیان کئے گئے ہیں وہ پانچ ہیں۔

(۱) سب سے پہلا اوب یہ بیان کیا گیا ہے کہ سفرا نقتیار کرنے سے پہلے اپنے وطن کے علم ہے مدیث سے علم حدیث حاصل کیا جائے۔ اس لئے کہ ان کے پاس جو ذخیرہ علم ہے ماس کو چھوڑ کر دور کا سفرا نقتیار کرنا اس دستیاب نعمت کی قدرنا شناسی ہوگی ۔علم حدیث اگر اپنے شہر میں دستیاب ہے تو جتنا ذخیرہ وہاں دستیاب ہے پہلے اس کو حاصل کیا جائے ۔اس کے بعددور کا

سفر اختیار کیاجائے۔ یہ حدیث رسول ؓ کے ادب اور احتر ام کے خلاف سمجھا گیا کہ قریب کے دستیاب ذخیرہ کو حاصل کرنے کے لئے سنراختیار کیا جائے۔ سفراختیار کیاجائے۔

(۲) دوسراادب بیتھا کہ جب اپنے علاقے میں حدیث کے ذخائر اور حدیث کے مشاکنے سے پورے کا پوراعلم حاصل کر لیاجائے اور دوسرے کی علاقے کا سفر اختیار کیاجائے تو جگہ کے تغیین اور امتخاب میں اہتمام سے کام لیاجائے ۔ بید یکھاجائے کہ زیادہ بڑا ذخیرہ کہاں دستیاب ہے۔ مشاکنے کس علاقہ میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ حدیث کے تحریری ذخائر جس علاقہ میں جدیث مشاکنے کے پاس زیادہ ہیں، پہلے اس کو منتخب کیاجائے۔ اس کے بعد بتدریج جس علاقہ میں جدیث کی روایات جنتی زیادہ ہوں اس علاقہ کا سفر پہلے اختیار کیاجائے۔

(۳) تیسراادب برادلیپ ادرائم ہے کہ جب سفرافقیار کیاجائے اور کسی علاقہ میں جاکر وہاں کے مشائخ کی خدمت میں حاضری دی جائے تو تکثیر روایات پر زور دیاجائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس رادی کے اساتذہ کی تعداوزیادہ بوتی تھی اس کوزیادہ پذیرائی ملتی تھی اور اس کی شہرت زیادہ ہوتی تھی کہ فلاں نے ایک ہزاراساتذہ سے علم سیھاہے ، فلال محدث نے دو ہزاراساتذہ سے علم سیھاہے ۔ تو یہ شہرت اپنے بارے میں ایک خوش گمانی اور نفس میں ایک جذبہ تفاخر بیدا کرتی تھی ۔ یہ تواضع کے خلاف تھا اور اس رویہ کے خلاف تھا اور اس کو ماصل کرتا ہواور اس کا مقصد دنیاوی شہرت حاصل کرنا نہ ہو۔ اس لئے ووایات کی تعداد بردھانے پرزیادہ زور دیا گیا بہ نسبت شیوخ کی تعداد بردھانے کے۔ مثلاً اگر ایک حدیث کے بارے میں ہیں ہیں روایات ای شخ سے حاصل کی جا کی میں ہوں کہ ہیں روایات ای شخ سے حاصل کی جا کہ ہیں ہوایات ای شخ سے حاصل کی جا کی بین ہوں کی جا کہ ہیں روایات ای شخ سے حاصل کی جا کہ ہیں ہوایات ای شخ سے حاصل کی جا کی بین ہیں ہوایات ای شخ سے حاصل کی جا کہ بین ہوں اس کے کہ ہیں شیوخ سے حاصل کی جا کہ بین ہوں کی کے بین ہیں ہونے کے بین ہوں کی جا کہ ہیں ہوں کی بین ہیں تو بہتر یہ ہی کہ ہیں روایات ای شخ سے حاصل کی جا کی بین ہیں ہونے کہ بین روایات ای شخ سے حاصل کی جا کہ بین ہوں کی جا کہ بین شیوخ سے حاصل کی جا کہ بین ہوں کی جا کہ بین ہوں کی کہ بین شیوخ سے حاصل کی جا کی بین ہیں ہوں کی کہ بین شیوخ سے حاصل کی جا کہ بین ہیں تو بہتر یہ ہے کہ بین روایات ای شکانی کی کہ بین شیوخ سے حاصل کی جا کے کو بیت شیوخ سے کہ بین ہوں کیا کہ بین شیوخ سے کہ بین ہوں کی جا کہ بین ہوں کے کہ بین ہوں کی کی حدیث کے کہ بین ہوں کی کی خوالے کی خوالے کی کی کی خوالے کی کی خوالے کی کو بین ہوں کی کو بین ہوں کی کی خوالے کی کو بین ہوں کی کی خوالے کی کو بین ہوں کی کی خوالے ک

(۴) چوتھاادب پیتھا کہ روایات یاعلم حاصل ہوجائے تواس کا ندا کرہ اس علاقہ کے محقق اہل علم کے ساتھ مسلسل کیا جائے۔جواحادیث آپ نے سیکھی ہیں اور جوکسی اور راوی نے سیکھی ہیں تواب دونوں رادی مل کران کا ندا کرہ کریں۔وہ آپ کو پڑھ کرسنا کمیں آپ انہیں پڑھ کر سائیں۔جومطلب انہوں نے سمجھاوہ آپ سے بیان کریں اور جو آپ نے سمجھا ہے آپ ان سے سائیں۔جومطلب انہوں نے سمجھاوہ آپ سے بیان کریں اور جو آپ نے سمجھا ہے آپ ان سے

رحلة اورمحدثين كي خد مات

بیان کریں۔ راویوں کے بارے میں جومعلومات آپ کولمی ہیں وہ آپ ان سے بیان کریں اور جو اُن کولمی ہیں وہ آپ سے بیان کریں تا کہ ایک دوسرے کاعلم پختہ ہواور اس میں مزیدعلم اور سکتے سامنے آئیں اور دونوں کاعلم کمال تک پہنچ جائے۔

(۵) پانچوال اوب بیتھا کہ جب سفر اختیار کیا جائے تو شریعت ہیں۔ فرکے جوآ واب ہیں جو کے ہیں ان کا کا ظرکھا جائے ۔ سفر کے بہت ہے آ واب ہیں جن کاعلم حدیث کے موضوع ہیں براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان آ واب کی پابندی جب ہر سفر ہیں ضروری ہے تو طلب حدیث کے لئے کئے جانے والے سفر میں بطریق اولی ان آ واب کی پابندی ہوئی چاہئے۔ چنا نچہ جب سفر اختیار کیا جائے تو اللّٰہ کی رضا مقصود ہوئی چاہئے۔ و نیاوی شہرت مقصود نہیں ہوئی چاہئے۔ مرف رسول اللّٰہ کی احادیث کا تحفظ اور بقامقصود ہو، کوئی مادی منفعت مقصود نہو۔ جو ہمراہی اختیار کیا جائے وہ جائز بیسے ہواور اس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہ ہو۔ جو ہمراہی اختیار کئے جائیں وہ مقی اور پر ہیز گارلوگ ہوں۔ اگرایک سے زیادہ آ دمی سفر کرر ہے ہیں تو ایک کو اپنا امیر مقرر کرلیا جائے اور باتی اس کی امارت ہیں سفر کریں۔ جہاں ٹہرنا ہو وہ جگہ صاف سخری ہوئی مقرر کرلیا جائے اور باتی اس کی امارت ہیں سفر کریں۔ جہاں ٹہرنا ہو وہ جگہ صاف سخری ہوئی جائے۔ حالل وحرام کا خیال رکھیں۔ بیوہ آ واب ہیں جو ہرسفر پرمنظبق ہوتے ہیں۔ اس لئے بہتر چاہئے۔ حالل وحرام کا خیال رکھیں۔ بیوہ آ واب ہیں جو ہرسفر پرمنظبق ہوتے ہیں۔ اس لئے بہتر جائے۔ حالل وحرام کا خیال رکھیں۔ بیوہ آ واب ہیں جو ہرسفر پرمنظبق ہوتے ہیں۔ اس لئے بہتر جے کہ شریعت میں سفر کے حقیق ہوں آ واب ہیان ہوئے ہیں ان سب کا کھا ظرکھا جائے۔

سدوہ آ داب سے جن کا تمام راویان حدیث اور محدثین کرام لحاظ رکھتے تھے۔ انہوں نے دور دور کے سفر اختیار کئے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک محدث طویل سفر اختیار کرے ایک جگہ پہنچ اور چہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ جن کی خدمت میں حاضر ہونے آئے ہیں وہ تو انقال فرما گئے ہیں۔

اس طرح کے حوصلہ شکن واقعات کی ایک بڑی مثال ایک صحابی تعبد الرحمٰن الصنا بھی کی میں ۔ صحابہ کے تذکرہ میں ان کا نام تشرفا لکھا جاتا ہے۔ وہ بہت دور ہے، یمن سے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نیا نیا اسلام قبول کیا تھا۔ بڑے اشتیاق اور در دمندی کے ساتھ تیز رفتاری سے یمن سے مدینہ کی طرف آر ہے تھے کہ رسول اللہ اللہ اللہ قبیل پڑاؤ کیا۔ خدمت میں حاضری دیں گے۔ جب مدینہ می طرف آر ہے تھے کہ رسول اللہ اللہ اللہ قبیل پڑاؤ کیا۔ ضح سویرے اٹھ کر در باررسالت میں حاضری کی غرض سے نہائے دھونے کا اجتمام کر رہے تھے۔ اپنی باس موجود کیڑوں میں سے بہترین لباس پہن لیا۔ خوشبولگائی اور در باررسالت میں حاضری

کے خیال سے خوش ہور ہے تھے۔ ابھی سفر شروع کرہی رہے تھے کہ مدینہ کی سمت سے پچھ لوگ آتے دکھائی ویئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں جارہے ہو۔ بتایا کہ رسول اللہ اللہ کی خدمت میں جارہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انسالیہ و انسالیہ و احدون، ہم تو آج ہی رسول اللہ اللہ فین کی تدفین سے فارغ ہوکر آرہے ہیں۔ اب ان پر جوگزری ہوگی اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ یہاس کی ایک بڑی مثال ہے کہ علم حدیث کے حصول کے لئے کسی بڑے نے کئی خدمت میں حاضر ہونے والے شے اور عین وقت پر جاکر بینہ چلا کہ جب لب بام ایک ہاتھ رہ گئی تو کمند ٹوٹ گئی۔

## حصول علم حدیث کے لئے محدثین کی قربانیاں

امام اوزاعی جوام اہل شام کہلاتے ہیں۔اسے برے امام ہیں کہ ان کا درجہ امام ہیں کہ ان کا درجہ امام ابوصنیفہ اور امام شافعی کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ علم حدیث ہیں امام مالک کے برابر کا درجہ رکھتے سے۔ بیروت میں رہتے تھے، جہاں آج بھی ان کا مزار موجود ہے اور جس علاقہ میں ان کا مزار ہے وہ محلّہ امام اوزاعی کہلا تا ہے۔ بیکوفہ اور بھرہ کے سفر کے لئے روا نہ ہوئے۔ارا دہ بی قا کہ حضرت حسن بھری اور محمد بن سیرین سے علم حدیث کی روایت حاصل کریں گے۔ جب وہاں پنچ تو پت چلاکہ حسن بھری کا تو انقال ہوگیا ہے اور محمد بن سیرین بیار ہیں۔ ان کے ہاں پنچ تو معلوم ہوا کہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ طبیبوں نے آ رام کا مشورہ دیا ہے اور لوگوں سے ملنے کی ممانعت کر دی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ طبیبوں نے آ رام کا مشورہ دیا ہے اور لوگوں سے ملنے کی ممانعت کر دی ہے۔ انہوں نے جاکر دیکھا ، کھڑے کھڑے سلام کیا ، مزاج پری کی ، چندر وزمقیم رہے ، ہر روز جاکر دیکھتے رہے ، چند دن بعدان کا بھی انقال ہوگیا اور یہ بغیر پچھ حاصل کئے بیروت واپس چل جاکر دیکھتے رہے ، چند دن بعدان کا بھی انقال ہوگیا اور یہ بغیر پچھ حاصل کئے بیروت واپس چل جو اگر نے بیا سے جو حیال بنتے بنتے رہ گئے اور ایک بڑے مشہورتا بعی کی جو بیک وقت محدث اور فقیہ دونوں شھے۔

ابن ابی حاتم رازی، جو بہت مشہور ہیں اور جن کا میں پہلے بھی کئی بار تذکرہ کر چکا ہوں،
ان کی کتاب علل الحدیث پر بڑی مشہور ہے۔ بیرے کے رہنے والے تھے جوموجودہ تہران کے قرب وجوار میں تھا جواب یا تو مٹ گیایا تہران کا حصہ بن گیا۔ وہاں سے بیسفر کر کے بصرہ پہنچا ور وہاں کے پھے شیوخ حدیث سے کسب فیض کے لئے وہاں پچھ دن مقیم رہے۔ ایک سال کی نیت سے بھرہ پہنچ تھے۔ آٹھ ماہ میں جمع پونجی ختم ہوگئ۔ اب کسی سے مانگنا انہوں نے اپنی شان

خودداری اوراستغنا کے خلاف سمجھا۔ حدیث رسول گاطالب علم دست سوال نہیں بھیلا سکتا تھا۔
انہوں نے بھی دست سوال نہیں بھیلا یا اور یہ طے کیا کہ جب تک رہ سکتے ہیں رہیں گے۔ چنا نچہ پانی پی کر گزارہ کرتے رہے۔ جب چار پانچ دن بعد ہمت جواب دیۓ گئی تو خیال کیا کہ واپس پلے جا کیں لیکن کیسے۔ بھرسوچا کہ واپسی میں اگر راستہ ہی میں مرنا ہے تو یہاں کیوں نہ مریں۔ جس شخ کے پاس جایا کرتے تھان کے پاس جانا جاری رکھا۔ آٹھ دس دن کے بعد جب بالکل ہمت نہیں رہی اور کمزوری ہے گر گئے تو ایک دوست نے پوچھا کہ اصل بات کیا ہے؟ ہی ہمت نہیں رہی اور کمزوری ہے گر گئے تو ایک دوست نے پوچھا کہ اصل بات کیا ہے؟ انہوں نے سب بچھ بتا دیا۔ دوست نے کہا کہ میرے پاس ایک دینار ہے۔ دینار سونے کا ایک سکہ ہوتا تھا جو ہمارے حساب سے ساڑھے چاریا پانچ ماشہ کا ہوتا تھا۔ پانچ گرام سونے کی قیمت سکہ ہوتا تھا جو ہمارے حساب سے ساڑھے چاریا پانچ ماشہ کا ہوتا تھا۔ پانچ گرام سونے کی قیمت اب کی خواس کو نیچ دیتے ہیں آ دھا دینا رآپ لے لیس آ دھا میں رکھ لیتا ہوں۔ اس سے استے بیسے ہوجا کیں گرخراسان واپس چلے جا کیں۔ چنا نچہوہ آ دھا جی اس حلے گئے۔

ابن مندہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ طوف الاف المب ، انہوں نے اقلیموں کے طواف کئے تھے۔ طواف کرنا ایک سفر کونہیں کہتے۔ جب بار بارکسی علاقہ کا سفر کیا جائے اس کو طواف کرنا چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ سات چکر اسلام کی روایت ہے تو کم از کم کئی سفر کئے ہوں تب کہا جا سکتا ہے کہ فلال علاقے کا طواف کیا ہے۔ یہ چالیس سال سفر میں رہے۔ نیٹا پور، بغداد، مکہ، قاہرہ، بخارا، مرو، بلخ ان سب علاقوں کا انہوں نے سفر کیا۔ یہاں کے محدثین نے جوروایات ان کو دیں وہ سب انہوں نے حاصل کیں۔ چالیس اونٹوں کا وزن لے کرا ہے وطن اصفہان واپس پنچے۔ کل سترہ سوشیورخ سے انہوں نے روایت کی۔ سترہ سوشیورخ میں موشیورخ سے انہوں نے روایت کی۔ سترہ سوشیورخ میں عدیث سے روایات لے کراس علاقہ میں بہنچے۔

ایک اور محدث ہیں محمد بن طاہر المقدی ، بیت المقدس کے رہنے والے تھے۔ محمد بن طاہر نام تھا۔ ایک مرتبہ بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں پیپے ختم ہو گئے۔ جس طرح آج کل ٹریول ایجنٹ یا ٹو را و پریٹر زہوتے ہیں اس زمانے میں بھی ٹو را یجنٹ ہوتے تھے ، اور وہ بڑے بڑے والے خاطت اور وہ بڑے بڑے والے میں کا انتظام بھی کرتے تھے۔ وا و پریٹر زکولوگ پیشگی پیسے وے دیے تھے اور حفاظت اور کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے تھے۔ ٹو را و پریٹر زکولوگ پیشگی پیسے وے دیے تھے اور

رحلة اورمجد ثين كي خد ماسة

وہ مسافروں کواپے قافلے میں لے جایا کرتے تھے۔علامہ مقدی نے پیے دیے جوراستے میں ختم ہوگئے۔ جس منزل تک انہوں نے پیے دیے تھے وہ منزل آگئ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو آئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو آگئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو آگئی تو انہوں نے ہوا کہ بغدادتو ہرصورت ہوتا ہے، پیدل ہی روانہ ہوگئے۔ اگر بیت المقدی اور بغداد کے درمیان کا راستہ آپ کے سامنے ہوتو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بہت ہوا صحرارات میں آتا ہے جو ہوا امشکل اور دشوارگز ار ہے۔ گور آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بہت ہوا صحرارات میں آتا ہے جو ہوا امشکل اور دشوارگز ار ہے۔ گور اور اونٹ کی بشت پر کتابیں لادیں اور پیدل چل پڑا۔ چلتے چلتے جوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یا وی پشت پر کتابیں لادیں اور پیدل چل پڑا۔ چلتے جلتے ہوتے گھس کر پھٹ گئے تو میں نظے پاؤں چل پڑا۔ گوہی کا انتظام بھی ختم ہوگیا۔ پشت پر کتابوں اور کا غذات کا بو جھ، طبیعت اتی خراب ہوئی کہ خون کا پیشاب آنے لگا۔ ان تمام تکالیف کے باجود بغداد پہنچ گئے۔ اپنا وقت گز ارا، مز دور ی کرکے کھے پیسے کمائے اور مکہ کر مہ آگئے۔ مکہ کر مہ میں بھی یہی کیفیت ہوئی، وہاں بھی مز دور ی کرکے کھے پیسے کمائے اور کھراسینے وطن واپس پہنچ گئے۔

امام ابونفر عبداللہ بحتانی ایک اور محدث ہیں۔ ان کے بارے میں بھی کہاجا تا ہے کہ خطوف الاف اف انہوں نے کا تئات کے چکر لگائے۔ آفاق زمین یعنی زمین کے گوشوں کے چکر لگائے اور ای چکر میں وہ مختلف جگہوں پر گئے تھے۔ ہوتے ہوتے ہوتے کی شہر میں جا نگلے۔ وہاں جاکر شہر ہے، شہرت ہوئی کہ علم صدیث کے بڑے ماہر آئے ہیں۔ لوگ ان سے علم صدیث صاصل کرتے تھے۔ یہ اور وں سے حاصل کرتے تھے۔ ورات کو مزدوری کرتے تھے اور دن میں کسب علم کرتے تھے۔ ورات کو مزدوری کرتے تھے اور دن میں کسب علم کرتے تھے۔ کوئی خاتون بچاری بہت نیک دل تھی اور بڑے اچھے جذبہ والی تھی۔ اس نے دیکھا کہ میالم ہیں، محدث ہیں، جذبہ والے ہیں، رات کو مزدوری کرتے ہیں۔ صبح فیض حاصل بھی کرتے ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں۔ وہ ایک مرتبان کے گھر آئی، ان کے شاگر دموجود تھے۔ خاتون نے دروازہ پر دستک دی۔ شاگر دنے دروازہ کھول کردیکھا تو اطلاع دی کہ ایک خاتون آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھانی بی کہا کام ہے؟ اس نے ایک تھیلی دی کہ یہ میں آپ کے لئے لئے لئے آئی ہوں۔ اس میں ایک ہیں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت میں ایک ہزاردینار ہیں۔ کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے لئے ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے لئے ایسا کرنا چاہتی ہوں۔ میر ااور کوئی مقصد یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی محدمت کی کے ایسا کوئی اور کوئی مقصد یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی محرمت کرنے کے لئے ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور مورت نہیں ہے۔ آپ کی محرمت کرنے کے لئے ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور کوئی مقصد یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی محرمت کی کھرم

رحلية اورمجد ثين كي خديات

بالما

محاضرات عديث

بن کرآپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اس پیسے سے آپ اپنا گزارہ کریں اور علم حدیث کے لئے اپناوقت لگا ئیں۔ یہ پیسہ اور میری خدمات آپ کے لئے حاضر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی بی تہہارا بہت بہت بہت شکریہ، لیکن میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں صرف اللہ کے لئے علم حاصل کروں گا۔ صرف اللہ بی سے اس کا اجر مقصود ہے۔ میں دنیا میں کوئی اجر نہیں چاہتا ، للذا مجھے تمہاری خدمت اور پیسیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اس پیشکش کا بہت شکریہ۔ جو مجھ پر گزرتی ہے یہ گزرجائے گیا ور مجھے قیامت کے دن اللہ تعالی سے اجر ملے گا۔

علامہ ابوحاتم الرازی علم حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ان کے صاحبز ادے بھی علم حدیث اور خاص طور پر جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں جوانین ابی حاتم الرازی کہلاتے ہیں اورنام ان کاعبدالرحمٰن ہے۔ ان کا یہ واقعہ میں خطیب بغدادی کی اس کتاب الرحلة فی طلب الحديث سے يڑھكرسنا تا ہوں۔وہ كہتے ہيں ميں نے اپنے والدكو بيارشا دفر ماتے سنا كہ جب ميں پہلی مرتبه طلب حدیث کے لئے نکااتو میں سات سال سفر میں رہا۔ میں جتنا پیدل چاتا تھا میں اس کو گنتار ہتا تھا، جب ایک ہزار فرسخ سے زیادہ ہو گیا، (اور جن صاحب نے بیر کتاب ایڈٹ کی ہے وہ بھی بڑے عالم ہیں ، انہوں نے حاشیہ میں لکھاہے کہ ایک فرسخ موجودہ یانچ کلومیٹر سے تھوڑ ا زیادہ ہوتا تھا۔) جب میں نے ایک ہزار فرسخ کا سفر پیدل طے کرلیا، یعنی ساڑھے یانچ ہزار کلومیٹر کے لگ بھگ جل لیا تواس کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا۔لیکن جو میں جلاوہ یہ تھا کہ کوفہ اور بغداد کے درمیان جوسفر میں نے کیا مجھے یا نہیں کہ کتنی مرتبہ کیا۔ جب کوفہ میں سنا کہ کوئی محدث آیا ہے تو کوفہ چلا گیا، پھر سنا کہ کوئی محدث بغداد آ گیا ہے تو میں بھی بغداد چلا گیا۔اور مکہ اور مدینہ کے درمیان بہت مرتبہ اور بحرین (جومشرقی سعودی عرب کے قریب ہے وہاں ) سے جوسلاشہر کے قریب تقامصر گیا۔ اِس وقت ہوائی جہاز میں تین گفتے گئتے ہیں ۔اورمصر سے رملہ،موجودہ فلسطین ا کی جواتھارٹی ہےاس کے دارالحکومت رملہ میں،جس کوا خبار والے رام اللہ کہتے ہیں۔اور رملہ سے بیت المقدس پیدل گیااور بیت المقدس سے عسقلان اور رملہ سے طبر پیہ جو و ہیں کا ایک شہر ہے اور طبریہ سے دمشق اور دمشق ہے حص اور حمص سے انطا کیہ اور انطا کیہ سے طرسوس ، ریجی شام کا ایک شہر ہے، پھرطرسوس سے خمص واپس آیااور ابوالیمان جوایک مشہور محدث تھان کی احادیث میں ہے کچھ چیزیں رہ گئیں تھیں وہ میں نے حمص سے حاصل کیں ، پھر حمص سے بیسان بیدل آیا ، جو

محاضرات حديث

رحلة اورمحدثين كي غد مات

موجودہ عراق اور شام کی سرحد کے قریب ہے۔ بیسان سے رقہ آیا ، جو بغداد کے قریب ایک شہر ہے 'اور رقہ سے دریائے فرات میں کشتی میں سوار ہوا اور بغداد آیا۔اور شام کے اس سفر سے پہلے میں واسط سے نیل کا سفر اور دریائے نیل سے کوفہ تک ایک سفر کرچکا تھا۔ بیسارے سفر پیدل شھے۔ بیمیر سے پہلے سفر کی تفصیل ہے اس وقت میری عمر میں سال تھی اور سات سال میں نے اس پورے سفر میں گزارے۔ رہے جومیر اوطن تھا، 213ھ میں نکا ، رمضان کے مہینے میں گھر سے چوا تھا اور 221 ھ میں فالا ، رمضان کے مہینے میں گھر سے چوا تھا اور 221 ھ میں واپس آیا۔ یہ خضر سی تفصیل ہے اس سفر کی جوابو حاتم رازی نے کیا۔

ایک اور روایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ سے نکلے، داؤ دجعفری و ہال ، کے کوئی بزرگ تھے ان کے ہاں ہے ہم بندرگاہ پر گئے اور مشتی میں سوار ہو گئے ، ہم تین آ دمی تھے،مرو کے نام پر دوشہر ہیں۔ایک مروکہلا تا ہے،صرف مرو،اورایک مروالروذ لیعنی مروکا وہ علاقہ جو دریا کے کنارے ہے۔میرے ساتھ ابوز ہبر مروالروذی تھے اور ایک اور نمیثا بوری بزرگ تھے۔ ہم نتیوں سوار ہوئے لیکن سفر ہوا کے مخالف سمت میں تھا اس لئے ہماری کشتیاں تین ماہ تک سمندر میں کنگرانداز رہیں ۔ہم بہت پریشان ہو گئے اور ہمارے پاس جوزا دراہ تھاوہ ختم ہو گیاور ہم صرف تن تنہارہ گئے ۔ہم خشکی میں اتر گئے ،اور بیدل ہی خشکی میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جوتھوڑ ابہت یانی اور زادہ راہ تھاوہ سب ختم ہوگیا، ہم ایک رات چلتے رہے اور ہم میں ہے کسی نے ایک دن رات نه کچه کھایا نه بیا۔ دوسرا دن بھی اس طرح رہا۔ نتیسرا دن بھی اسی طرخ تمام دن ہرروز رات تک چلتے اور جب شام آتی نمازیں پڑھتے ،اوراینے آپ کواسی طرح زمین پرڈالتے ، جہاں بھی ہوتے ، بھوک ، پیاس اور تھکن سے ہمارے جسم کمزور ہو چکے تھے، جب تیسرے دن صبح ہوئی تو بقدرطافت ہم نے چلنا جاہا مروالروذ کے جو بوڑھے ساتھی ہمارے ساتھ تھے وہ بے ہوش ہوکر گریڑ ہے،ہم نے ان کو حرکت دی لیکن ان میں کوئی سمجھ بوجھ اور عقل نہیں رہی تھی، ہم نے ان کوو ہیں چھوڑ دیا۔ میں اور میرے نمیشا بوری ساتھی چل پڑے، ایک فرسنگ یا دوفرسنگ لیعنی ساڑھے پانچ یا گیارہ کلومیٹر چلنے کے بعد میں بھی بے ہوش ہوکر گر گیا،میراساتھی چل پڑااور مجھے حصور دنا، وہ چلتے رہے انہوں نے دورے ایک گروہ کودیکھاجنہوں نے اپنی کشتی خشکی سے قریب کررکھی تھی حضرت موی علیہ السلام کا جو کنواں کوہ سینا میں ہے اس کے قریب اتر ہے جب انہوں نے سختنی والوں کودیکھا تواپنا کپڑاان کی طرف کر کےلہرایا۔وہ لوگ یانی لےکرآئے انہوں نے

محاضرات حديث

رحلة اورمحدثين كي خديات

اس کو بلایااور ہاتھ بکڑ کر کھڑا کیا،انہوں نے کہامیر ہے دوساتھی ہیں ان کوبھی لاؤ،وہ وہاں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، مجھے اس وقت پنہ چلا جب ایک شخص میرے چہرے پر یانی حچٹرک ر ہاتھا تو میں نے آئکھیں کھولیں اور کہا کہ پانی بلاؤ،اس نے کسی مشک یا کسی گلاس وغیرہ سے مجھے یانی بلایا میں نے یانی پیاتو مجھ ہوش آیا اور جتنامیں بیاسا تھاا تنانہیں بلایا۔اس پر میں نے کہا کہاور بلاؤ،اس نے تھوڑا سااور بلایااورمیراہاتھ بکڑ کراٹھایا۔ میں نے کہامیرے پیچھے ایک اور بڑے میاں بھی پڑے ہیں ان کے پاس جاؤ۔ایک گروہ ان کے پاس گیااس نے میراہاتھ بھی پکڑا، میں یا وُل کھینچتا اور گھیٹتا ہواان کے ساتھ چلاتھوڑی تھوڑی دریہیں وہ لوگ مجھے یانی بلاتے رہے ، جب میں ان کی تشتی تک پہنچا تو وہ ہمارے تیسر ہے ساتھی کو بھی لے آئے ۔ کشتی والوں نے ہمارے ساتھ بڑا چھاسلوک کیا۔ہم چند دن ان کے پاس رہے۔ بیہاں تک کہ ہمارے اندر ہمت آگئی اور جان میں جان آگئے۔ پھرانہوں نے ہمیں ایک شہر کے لوگوں کے نام جس کا نام رایہ تھا ، ایک تحربرلکھ كردے دى۔اس شہر كے گورنر كے نام ،اور ہميں كيك ،سنواور ياني بھي دے ديا۔ہم مسلسل حلتے رہے۔ ہمارے یاس جو یانی ، کیک اورستو تھے وہ ختم ہو گئے۔ ہم سمندر کے کنارے بھو کے پیا سے چلتے رہے تی کہ ممیں ایک بڑا کچھوا ملاجس کوسمندر نے ساحل پر پھینک دیا تھا۔ا تنابڑا تھا جتنی بڑی ایک ڈھال ہوتی ہے۔ہم نے ایک بڑا پھرلیااس کی پشت پر مارا تو وہ ٹوٹ گئی،اس میں ایسے بہت سے انڈے تھے جیسے انڈے کی زردی ہوتی ہے۔ہم نے ایک سپی اٹھائی جودریا کے کنارے پڑی ہوئی تھی ۔اس سے ہم اس زردی کو اس طرح کھانے لگے جیسے کوئی چیز چیچی سے کھائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہماری بھوک کچھ قابو میں آئی اور پیاس بچھی ، پھر ہم چل پڑے ،اور پیر واشت كرتے رہے۔ يہاں تك كہ ہم رابيشېرمين داخل ہو گئے اور وہاں كے عامل يا گورنركووہ خط پہنچايا اس نے ہمیں اینے گھر میں ٹہرایا اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔روزانہ ہمیں کدو کھلا تا تھا،اور اینے ملازم سے کہا کرتا تھا کہان کے لئے جھوٹے اور نرم کدولا وُاور روزانہ جمیں وہ کدوروٹی کے ساتھ کھلاتا تھا۔ ہم نینوں میں ہے ایک نے فاری میں کہا؛ کیا یہ بھنا ہوا گوشت نہیں کھلاتے اور اس طرح کہا کہ گھروالابھی سن لے۔وہ بولا: میں بھی فاری جانتا ہوں۔میری دادی ہرات کی رہنے والی تھی۔اس کے بعد وہ ہمیں گوشت بھی کھلانے لگا۔ پھر وہاں سے ہم نکلے،اوراس نے ہمیں مزید زاوراہ دیایہاں تک کہ ہم مصرآ گئے۔ ایک اورطویل واقعہ امام حاکم کا ہے جوخطیب نے اس کتاب میں بیان کیا ہے، لیکن وقت کم ہے اس لئے اس کوچھوڑ دبتا ہوں۔ اس میں بھی اس طرح کی قربانیوں کا ذکر ہے۔ ان واقعات سے اندازہ ہوجائے گا کہ محدثین نے کن مصائب اور مشکلات کے ساتھ بیذ خیرہ ہم تک پہنچایا ہے۔ اب آج اگر کوئی اٹھ کر یہ کہ کہ بیسب سی سنائی با نیس ہیں اور غیر حقیقی اور غیر ملمی ہیں تو انسان کو چیرت ہوتی ہے کہ اس بار بے میں اب کیا کے۔ یا تو الی بے بنیا دبات کہنا سراسر بدنیتی ہے، بددیا تی ہے بار سے میں چند مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ میں چند مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ وآخر دعو ناان الحمد للدرب العلمین

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

كهية بين شب برات كي فضيلت مين حاليس ضعيف احاديث بين؟

بھی شب برات کو چھوڑ دیجے ، جوآپ کا جی چاہوہ کر لیجے۔ایک اصولی بات میں عرض کر دیتا ہوں اس کو آئندہ بھی یا در کھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ احادیث ہیں جوقطعی الثبوت ہیں۔ کھی الثبوت ہیں۔ کھی الثبوت وہ ہیں جن کے حدیث سیحی ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہوسکتا ہے۔وہ آکٹر خبر واحدیا اخبار آحاد ہیں۔ان میں شروع سے علما اور محد ثین کے درمیان اختلاف ہوسکتا ہے۔ایک محدث ایک حدیث کو تابت شدہ مانتے ہیں ،ان کی نظر میں وہ سیحی ہے۔ دوسرے محدث این محدث ایک حدیث کو تابت شدہ مانتے ہیں۔ان کی نظر میں وہ محب ہے۔ دوسرے محدث این تحقیق میں اس کو ضعیف مانتے ہیں۔ان کی نظر میں وہ صعیف ہے۔ جوضعیف مانتے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرتے ، کیونکہ ان کی تحقیق میں اس کو صعیف ہے۔ جو اپنی تحقیق میں اس کو حج ہمجھتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لئے اگر کوئی کسی ضعیف حدیث پر عمل کرر ہا ہے تو بیکوئی قابل اعتر اض بات نہیں ہے۔ اور جو کوئی اس پر عمل نہیں کر رہا ہے حدیث پر عمل کر رہا ہے تو بیکوئی قابل اعتر اض بات نہیں ہے۔

اعتراض یا نگیر صرف وہاں کرنا چاہئے جہاں شریعت کے کسی واضح ، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت تھم کی خلاف ورزی ہورہی ہو۔اس لئے اگر کوئی شب براۃ کی اعادیث پر عمل کرتا ہے تو آپ کا کیا لیتا ہے، کرنے دیجئے۔اگر آپ کی تحقیق میں وہ اعادیث کمزور ہیں یا ان لوگوں کی تحقیق میں کرنا ہے تو آپ ان پر عمل نہ سے جیئے۔لیکن اگر بچھ لوگوں کی تحقیق میں کمزور ہیں جن کے علم پر آپ کو اعتماد ہے تو آپ ان پر عمل نہ سے جیئے۔لیکن اگر بچھ اورلوگ ایسے ہیں جن کی تحقیق پر آپ کو اعتماد ہیں وہ ان اعاد بیث کو ثابت شدہ سمجھ کر ان پر اورلوگ ایسے ہیں جن کی تحقیق پر آپ کو اعتماد ہیں مت سے جیئے۔ یہ ایک جزوی سی چیز ہے اس پر زیادہ بحث اورا ختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت ابوہریر ہ فالے بارے میں یہ کہاجا تاہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نہی کریم بھٹا ہے۔ وہ بتایا کہ اگر میں اس وقت باہر نکل کر لوگوں کے سامنے کچ کہہ دوں تو میر اقتل مسلمانوں پر واجب ہوجا تا اور وہ مجھے قتل کر دیتے۔

سے نہیں کہا کہ میراقل مسلمانوں پر واجب ہوجاتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ی چیزیں میرے علم میں ایسی ہیں کہ اگر میں ان کو تھلم کھلا بیان کردں تو شایدلوگ مجھے قبل کردیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب علم حدیث یاعلم دین بیان کیا جائے تو تدریج اور تر تیب کے ساتھ بیان

رحلة اورمحدثين كي خد مات

٣19

محاضرات حديث

کل آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب خطبات بہاو لپور کاذکر کیااس کا کچھ حصد میں پڑھ چکی ہوں۔ اس میں انہوں نے بارہ لیکچر زکو بارہ چشموں سے تشبید دی ہے جن کاذکر قر آن پاک میں ہے۔ میں بھی ان خطبات کو ہراہ راست ڈاکٹر حمید اللہ سے سینے کی خواہش رکھتی تھی۔ لیکن ایسانہ ہو سکا۔ بہت دل جاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان بارہ خطبوں سے مستفید ہونے کاموقع دیا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ایساہی اخلاص عطافر مادے جو ڈاکٹر حمیداللہ کو عطافر مایا تھا۔ ان خطبات کاعلمی درجہ وہ نہیں ہے جو ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کے خطبات کا تھا۔ ان خطبات کے دینے والے کا نہ وہ علمی مقام ہے نہ روحانی نہ اخلاقی جو ڈاکٹر صاحب کا تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان خطبات اور ڈاکٹر صاحب کے خطبات بہاد لپور میں ایک اور ایک ہزار کی میں تبین ہے۔ لیکن ایک اور ایک مثابہت ضرور ہے کہ وہ بھی بارہ تھے یہ بھی بارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ آمین

کیا آپ انگریزی میں کسی ایسی انچھی محتاب کا نام بتاسکتے ہیں جوعلم حدیث کے اہم موضوعات سے متعلق ہو اور اس بارے میں ہماری رہنمائی کر سکے۔

افسوس کہ اس وفت انگریزی میں کوئی ایسی کتاب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے ان خطبات کے پچھنوٹس انگریزی میں بنائے ہوں توان کوایک تر تیب دے کرایک نقل مجھے بھی دیجئے گا۔ میں بڑی خوشی سے ان کی ایڈیٹنگ کروں گااوران میں ضرور پچھاضا فہ بھی کروں گا۔ بیمیراوعدہ ہے۔

حضرت ابوہریر اُٹ کے بارے میں یہ اعتراض ہے کہ حضرت عمر اُٹ کے دور میں کسی وجہ سے ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔

سے بات میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں جا نتا کہ حضرت عرقے کور میں حضرت اور ہیں جا تا کہ حضرت عرقے ہیں نہیں ہے۔

ابو ہریرہ کوجیل میں بندکر دیا گیا تھایا گورنری ہے محطل کر دیا گیا تھا۔ میرے علم میں نہیں ہے۔

حضرت عرقے ہیں کل دوسرے ہوں کے حضرت مغیرہ بن شعبہ بھرہ و کے گورز تھے، بعد میں وہاں سے ہٹاد یے گئے ۔حضرت عمرو بن العاص مصر کے گورز تھے، ان کو بھی بعد میں ہٹادیا گیا۔

حضرت خالد بن ولید کما نگر انچیف تھے ان کو بھی ہٹایا گیا۔ بیتو انتظامی معاملات ہوتے ہیں ان کا کو گوت تھے۔ ایک سات کو گوت تھے کہ نہیں ہے۔

حضرت خالد بن ولید کما نگر انچیف تھے ان کو بھی ہٹایا گیا۔ بیتو انتظامی معاملات ہوتے ہیں ان کا کو گوت تھے کہ نہیں ہے۔

مولی تعلق صدیث کی روایت نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت ابو ہریرہ گورز تھے کہ نہیں تھے۔

مولی تعلق صدیث کی روایت نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت ابو ہریرہ گورز تھے کہ نہیں تھے۔

مطریقوں سے ان کلمات کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن وحدیث میں الی کوئی بات نہیں ہے جس کے طریقوں سے ان کلمات کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن وحدیث میں الی کوئی بات نہیں ہے جس کے مطابق یہ کھے پڑھنایا ان کو یاد کرنا ایمان یاعقیدہ کا کوئی جز ہو۔ میرے خیال میں یہ بحض علی نے مطابق یہ کہولت کے لئے ترتیب و سے ہیں، تا کہ ایمان سے متعلق بنیا دی چیزوں کا حفظ کرنا مال ہو جائے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ بحضا درست نہیں ہے کہ اگر کسی نے یہ تعلق باد کر گئے تو وہ اچھا مسلمان ہوگا اور جس نے یاد نہیں گئے اس کے ایمان پرکوئی حرف آ کے تو مطلح یاد کر گئے تو وہ اچھا مسلمان ہوگا اور جس نے یاد نہیں گئے اس کے ایمان پرکوئی حرف آ کے تھیل میں یہ کہوئی حرف آ کے تو کھیل میں یہ کہوئی حرف آ کے تو کھیل میں یہوئی حرف آ کے تو کھیل میں بوگوئی حرف آ کے تو کہ کھیل کی اگر کسی کوئی حرف آ کے تو کھیل میں بوگوئی حرف آ کے تو کھیل میں بوگوئی حرف آ کے تو کھیل کی کوئی عرف آ کے تو کھیل کی تو کوئی حرف تا کے تو کھیل کی کوئی حرف تا کے تو کھیل کی کھیل کی کوئی حرف تا کے تو کھیل کی کوئی حرف تا کے تو کھیل کی کوئی کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کوئی حرف تا کے تو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کوئی کوئی کھیل کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کھیل کوئی کھیل کوئی کوئی کوئیل کیل کے تو کھیل کی کوئی کوئی

گا۔ بیصرف سہولت کے لئے ہیں ، فرض عین قتم کی کوئی چیز نہیں ہے۔
حصول علم عدیث کے لئے سفر سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ اُس دور میں مسلمانوں کے عروج
اور ترقی کی وجہ کیا تھی۔ ان کے اندر علم طلب اور تڑپ تھی۔ بدقسمتی سے آجیہ طلب اور تڑپ ہرائے نام رہ
گئی ہے۔ اس لئے عروج مجی ختم ہو گیا۔

ہاں واقعی ختم ہوگیا۔ مسلمانوں میں علمی ذوق ختم ہوگیا ہے اس لئے مسلمانوں کاعروج زوال میں بدل گیا۔ مسلمانوں کی نشأ ۃ ثانیہ کے لئے ان کی علمی زندگی کا احیاضروری ہے۔ سب سے پہلے علوم دین میں اس کے بعد ہاتی علوم میں جب تک علمی اور فکری نشأت الثانية ہیں ہوگی، اس وقت تک مسلمانوں کاعروج دوبارہ ہیں آسکتا۔

ہمارے علاقے میں بڑے زمیندار اپنی اجاڑ اور بے کار زمین کو جھوٹے کیانوں
کودویا پانچ سال کے لئے مسکے پر دیتے ہیں اور اس پر سالاندا یک مخصوص رقم وصول کرتے ہیں ، مثلاً سو
کثال پر سالانہ پچاس ہزار عام ریٹ ہے۔ مدت اور رقم کاتعین زمین کی حالت پر مختلف ہو سکتا ہے
جبکہ زمین پر محنت اور نیج کیان کا ہوتا ہے۔ اس مدت کے دور ان اگر زمیندار یہ مجتا ہے کہ اس کی
زمین اس کی توقع سے زیادہ نفع مند ہے تومقر رہ مدت ختم ہونے پر وہ اپنی زمین کیان سے واپس لے
سکتا ہے یاای کیان کو زیادہ رقم پر دے دیتا ہے۔ مقررہ مدت کے دور ان وہ کیان سے اپنی زمین

سوال یہ ہے کہ کیایہ سودی کی کوئی قسم ہے یا شرعی طور جاز ہے؟ یہ جائز ہے اور سود کی کوئی قتم نہیں ہے۔

آج کل بینکوں سے لیز پر جو گاڑیا ل لی جاتی بیں کیاد رست ہیں؟

لیز میں بہت ی چیزیں ہیں جود کیھنے کی ہیں۔ایک بنیادی چیزیہ ہے کہ لیز کے بارے میں کوئی عمومی بات اس وقت تک نہیں کہی جاستی جب تک کسی متعین لیز کی دستاویزات نہ دیکھی جا کیں۔گاڑیوں کی لیز کا جو کام میزان بینک والے کرتے ہیں وہ جائزہے۔ میں نے اس کی دستاویزات دیکھی ہیں اس کے مطابق لیز شرعاً درست ہے۔ بقیہ بینک بھی لیز نگ کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن میں ان کی دستاویزات دیکھے بغیر بچھ کہ نہیں سکتا۔ باقی چیزیں چھوٹی ہیں۔البتہ ایک ہوئی بنیادی چیز ہے کہ جو لیز ڈ پر اپر ٹی ہے اس کارسک اور اس encumberance لیسور کے پاس ہونا چاہئے۔

If the lessor undertakes to pay the encumberance and the risk of the leased property, then the lease is parmissible.

الیی لیز جائز ہے اور اگر سارار سک لیسی پر ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔اس کے علاوہ اور تفصیلات بھی ہیں جودستاویز ات دیکھ کرمعلوم کی جاسکتی ہیں۔

كياكو كي ايسي كتاب ہے جومكر من حديث كودى جائے يا اس ميں ان محصوالات كے

رحلة اورمحدثين كي خدمات

۲۲۳

محاضرات حديث

جوابات مول جو آپ نے ذکر کئے ہیں تا کہ بحث کی جائے اور ان کو کتاب دی جائے۔

منکرین صدیث میں دوطرح کے لوگ ہیں۔ پھے وہ ہیں جن کو واقعی کوئی غلط بہی ہے۔

ان کوتو کئی کتابیں دی جاسکتی ہیں۔ مثال کے طور پرشام کے ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کی ایک عربی کتاب ہے السنة و مک انتہا فی النشریع الاسلامی '۔اس کے دوار دوتر اجم ہیں۔ایک پروفیسرغلام احمد حریری کا کیا ہوا اور دوسر ڈاکٹر احمد حسن کا کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں کتابیں آپ ان کو دے سکتی ہیں۔ایک ہمارے دوست اور میرے برزگ اور فاضل رجل مولا نا محمد تقی عثانی کی انگریزی کتاب ہیں۔ایک ہمار مولا نا محمد تقی عثانی کی انگریزی کتاب کتاب ہیں۔ایک ہمارے دوست اور میرے برزگ اور فاضل رجل مولا نا محمد تقی عثانی کی انگریزی کتاب ہیں۔ایک ہمارے دوست اور میرے برزگ اور فاضل رجل مولا نا محمد شدے سے متاثر ہ افراد کو دے سکتی ہیں۔ اس طرح سے ایک چھوٹی میں کتاب ہے مولا نا بدر عالم مہاجر مدنی کی ،ان کی کتاب کا نام ہے 'جیت صدیت' وہ بھی اس سلسلہ ہیں مفید ہے۔ لیکن بہترین کتاب کتاب کا خلاص کی ہے۔

Early Hadith Literture ہے۔ جو ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی ہے۔

\*\*\*



## نواں خطبه

علوم حديث

بده، 15 اكتوبر 2003

علوم حديث

۳۲۵

محاضرات حديث



# علوم حديث

### علم حديث كالآغاز اورارتقا

آج کی گفتگو کاعنوان ہے علوم حدیث آج تک جنتی بحث ہوئی ہے اسب کاتعلق ایک اعتبار سے علوم حدیث ہی سے ہے۔ یہ سب موضوعات علوم حدیث ہی کے موضوعات تقصے لیکن علوم حدیث بی لگ سے گفتگو کرنے کی ضرورت اس بات پر زور دینے کے لئے پیش آئی کہ جن موضوعات کوعلوم حدیث کہتے ہیں وہ ایک بہت بڑی ، ایک منفر داورئ علمی روایت کے مختلف حصے ہیں۔ یہ دوایت سلمانوں کے علاوہ کی اور قوم میں نہیں پائی جاتی علوم وفنون کے اس مجموعہ کو لاتعداد اہل علم نے اپنی زندگیاں قربان کر کے مرتب کیا۔ اور ان تمام موضوعات سے متعلق مواد جمع کیا جس کا تعلق بالواسط یا بالواسط حضور علیہ الصلاق والسلام کے احوال ، اتو ال اور شخصیت مبار کہ سے تھا۔ انہوں نے اس مواد کی تحقیق کی اور اس کو مرتب انداز اور نت خواسالیب میں پیش کیا۔ حقا۔ انہوں نے اس مواد کی تحقیق کی اور اس کو مرتب انداز اور نت خواسالیب میں پیش کیا۔ میں سے ہر جز دی موضوع پر الگ الگ کتا ہیں کھی گئیں۔ پھران کتابوں کی شرحیں کھی گئیں، میر حول کے حواثی لکھے گئے ، پھران کتابوں کی شرحیں کتھی گئیں ، پھران کتابوں کی شرحیں کتھی گئیں، فروق کے مطابق ان کتابوں کی شرحیں کا گھری کئیں ، فروق کے مطابق ان کتابوں کے ایک سب موضوعات کے مجموعہ کو علوم حدیث وقت کر دنے کے ساتھ ساتھ سے سب موضوعات کے مجموعہ کو علوم حدیث کو تین کرام نے علوم نے یہ جو تا علوم حدیث سے مرادعلم وفن کی وہ پوری روایت ہے جن کا محد ثین کرام نے کہا جاتا ہے۔ گویا علوم حدیث سے مرادعلم وفن کی وہ پوری روایت ہے جن کا محد ثین کرام نے

اہتمام کیا اور اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد ، بلکہ اہل علم کی درجنوں نسلوں نے اس مواد کوفر اہم کر کے مرتب ومنظم کیا ، کئی سوسال کے تسلسل کے ساتھ اس کی تہذیب و تنقیح کی۔

### علم حدیث کےموضوعات

ان میں سے بعض موضوعات جونسبتازیادہ اہم تھان پر گزارشات پیش کی گئیں۔ پچھ اور موضوعات اس اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں کہ ان پرالگ سے ایک دونہیں بلکہ درجنوں کتابیں کھی گئیں۔ بعض محدثین نے ان میں اختصاص پیدا کیا اور یوں یہ موضوعات اس اختصاص کا موضوع قرار پائے۔ علم حدیث میں مختصر اور سرسری تعارف آج مقصود ہے۔ موضوعات کا ابتدائی مختصراور سرسری تعارف آج مقصود ہے۔

#### معرفت صحابه

ان میں سب سے اولین موضوع جس کا اختصار کے ساتھ پہلے بھی تذکرہ کیا جا چاہے،
وہ معرفت الصحابہ ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام گی نشاندی، پھران کی سیر سے وسوائح کی تدوین
ایک ایسا بردا موضوع ہے جس سے واقفیت کسی بھی حدیث کا درجہ متعین کرنے کے لئے ضروری
ہے۔ کسی حدیث کا کیا مقام ومرتبہ ہے، اس کا تعین کرنے میں علم معرفت صحابہ کا بنیا دی کردار
ہے۔ اگرکوئی روایت کسی صحابی سے مروی ہے اور صحابی تک سند کمل اتصال اور شلسل کے ساتھ پنچ جاتی ہوگا۔ لیکن اگر اس حدیث کی سندا س صحابی تک نہیں
جاتی ہے تو پھر اس حدیث کا درجہ یقینا او نچا ہوگا۔ لیکن اگر اس حدیث کی سندا س صحابی تک نہیں
پہنچتی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو صحابی کی روایت کا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے
جہاں کسی صحدیث کا ہر طالب علم فوری طور پر اتفاق کرے گا۔ مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں کسی شخصیت کے صحابی ہونے یا تا بعی ہونے کے
بارے میں دو مختلف رائے پائی جاتی ہوں۔ دوسری مشکل وہاں پیش آتے گی جب سی صحابی ہوئے۔ یہ
بارے میں دو مختلف رائے پائی جاتی ہوں۔ دوسری مشکل وہاں پیش آتے گی جب سی صحابی ہوگا۔

اس تعین کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کداگر کوئی تابعی یہ بیان کریں کہ انہوں نے فلاں صحابیؓ سے بیرحدیث من اور صحابیؓ کا انتقال ایک خاص سن میں ہوجانا متعین ہو چکا ہوتو پھریہ تعین کرنا آسان ہوجا تا ہے کہ ان تابعی کی ملاقات ان صحابیؓ سے ہوئی تھی کہ نہیں۔مثال کے طور پر

محاضرات حدیث علوم حدیث

ایک صاحب نے سن 195 ھ میں ایک حدیث بیان کی اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک صحافیٰ سے اس حدیث بیان کی اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے بوجھا کہ حضرت آپ کی اس حدیث کوسنا ہے۔ وہاں ایک ہوے محدث بھی موجود نظے۔ انہوں نے بوجھا کہ حضرت آپ کا عمر کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میری عمر 115 یا 120 سال ہے۔ ان محدث نے فوراً بتادیا کہ آپ کے دعویٰ کے مطابق اگر آپ کی عمر 120 سال بھی مان کی جائے تو بھی آپ کی پیدائش سے پانچ سال پہلے ان صحافیٰ کا انتقال ہو چکا تھا جن سے آپ دوایت بیان کررہے ہیں۔

یہ جوفوری ردمل اور فوری طور پراس بات کا تیقن حاصل کرنا ہے کہ کسی تا بعی کوکسی صحافی است کلنے منظم کے کہ میں تا بعی کوکسی صحافی سے تلمند حاصل ہے کہ نہیں ، بیا کسی تا بعی نے کسی صحافی سے کسب فیض کیا ہے کہ نہیں ، اس کا دار ومدار برئری حد تک اس بات پر ہے کہ صحابہ کرام میں کے بارے میں معلومات مکمل بھینی اور واضح طور پر ہمارے یاس موجود ہوں۔

## صحابي كى تعريف

ائکہ حدیث کے نزد کے سحائی گی بالا تفاق تعریف ہیے کہ سحائی وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی ہواور آپ کود یکھا ہو۔

چاہے ہی سعادت کتنے ہی محدود اور مختفر لحمہ کے لئے حاصل ہوئی ہو، لیکن اگر بی سعادت حالت ایمان میں حاصل ہوئی ہو، لیکن اگر بی سعادت حالت ایمان میں حاصل ہوئی ہو، لیکن اور وہ صاحب حالت ایمان میں زندہ رہے اور ای حالت ایمان میں وفات پاگئے تو وہ صحائی شار ہوں گے۔ اس میں چھوٹا سا مسئلہ بیہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھولوگ ایسے برنصیب بھی سے جورسول ایک ہوئے کے اس میں اسلام الائے اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ لیکن آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی قبائلی عصبیت یا کسی غلط بھی یا کسی ہوئے ، لیکن آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی قبائلی عصبیت یا کسی غلط بھی یا کسی دوسری گراہی کی وجہ سے اسلام سے پھر گے ، کسی مرکے ۔ ایسے لوگوں کے حالت میں مرکے ۔ ایسے لوگوں کے حالت میں مرکے ۔ ایسے لوگوں کے حالت میں موقع اور خدانو ایسے لوگوں کی حوالت میں مرکے ۔ ایسے لوگوں کی حوالت میں بہت بڑی تعدادا یہ لوگوں کی اور حالت ایمان ہی حالت بیلی میں وفات بین ہوئی۔ لیکن اور حالت ایمان ہی میں وفات پائی ، لیکن چونکہ انہوں نے حالت ایمان میں میں حفور گی زیارت کی اور حالت ایمان ہی میں وفات پائی ، لیکن چونکہ حالت ایمان تسلسل سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کے شرف سے خارج ہوگے ۔

ضرات مدیث علوم مدیث

کے اہل علم کا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو تبرکا صحابی کہا جائے گا۔ کچھ کا خیال ہے کہ بیس کہا جائے گا۔ محد ثین کا عام رجحان ہے ہے کہ ایسا کوئی شخص صحابی بہیں کہلا سکے گا جو حالت ایمان پر قائم ندر ہا ہواور درمیان میں کسی گمراہی ، کفریا شرک کا وقفہ آگیا ہو۔

شرف صحابیت کے حصول میں نہ تو بالغ ہونا شرط ہے، اور نہ روایت کرٹا شرط ہے۔ کسی نے رسول الٹھائی ہے کوئی روایت نہ کی ہو، صرف آپ کود یکھا ہوتو ان کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے اور اگر وہ اتنے نیچے ہوں کہ ان کو معاملات، احادیث، احکام اور شریعت کی بہت زیادہ سمجھ ہو جھنہ بھی ہو، کیکن ان کو یہ یا دہو کہ انہوں نے بچین میں حضور علیہ الصلو قوالسلام کی زیارت کی تھی، تو وہ بھی شرف صحابیت سے مشرف مانے جا کمیں گے۔ ایسے بہت سے حضرات ہیں جو حضو تعلیق کی رحلت کے وقت بہت کم عمر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمود بن لبید ہمضرت کی رحلت کے وقت بہت کم عمر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمود بن لبید ہمضرت ابو فیمل عامر بن واٹلہ اور ان کے علاوہ بھی ایسے کئی حضرات ہیں جو بہت بچے تھے اور پانچ، چھ یا سات سال کی عمر میں انہوں نے حضور گود یکھا اور بعد میں وہی یا دواشتیں جوان کے ذہن میں ہم سات سال کی عمر میں انہوں نے حضور گود یکھا اور بعد میں وہی یا دواشتیں جوان کے ذہن میں ہم سات سال کی عمر میں انہوں نے حضور گود یکھا اور بعد میں وہی یا دواشتیں جوان کے ذہن میں ہم سات سال کی عمر میں انہوں نے حضور گود یکھا اور بعد میں وہی یا دواشتیں جوان کے ذہن میں ہم سات سال کی عمر میں ان کو بیان کرنے لگے۔ بیشرف صحابیت کے لئے کافی ہے۔

صحابیؓ کی تعریف اور تعین کے بارے میں محدثین اور علمائے اصول میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔علمائے اصول یعنی اصول فقہ کےعلماصحابیؓ کی تعریف کچھاور کرتے ہیں۔ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں البنة محدثین کے زدیک صحابی کی تعریف وہ ہے جوہیں نے ابھی بیان کردی۔

صحابہ کرائم کی اس تعریف میں یکسانیت کے باوجود صحابہ کے درجات میں فرق ہے۔
بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کرسکتا۔ صحابہ پر بات
کرتے وقت دو چیزیں الگ الگ شار ہوں گی۔ ایک صحابہ کے طبقات ہوں گے اور دوسری صحابہ کی فضیلت کے معیارات ہوں گے۔ طبقات صحابہ سے مراد ہے صحابہ کرائم کی زمانی اعتبار سے تقسیم کہ کن صحابی کی تنی عمر ہوئی اور محدثین نے زمانوں کے لحاظ سے ان کو کتنے طبقات میں تقسیم کیا۔ یہ ایک الگ چیز ہے جو ابھی آئے گی۔

فضيلت كے لحاظ صحابہ كے درجات

جہاں تک صحابہ کے فضائل کا تعلق ہے تو اس اعتبار سے صحابہ کرام ہے مختلف درجات

mp==

محاضرات حديث

ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جس کی قرآن مجید سے تائید ہوتی ہے اور قرآن مجید میں گئی مرتبہ اس کا ذکر بھی آیا ہے وہ السابقون الاولون ہے۔ اس سے مرادوہ صحابہ ہیں جورسول التعقیقی تا تہا ہی تبلیغ وین کے ابتدائی تین سالوں کے دوران اسلام میں داخل ہوئے۔ ابتدائی تین یا چارسال میں جب رسول التعقیقی نے ضرف مکہ مکر مہ تک دع ۔ ۔ کو محدود رکھا اور مکہ مکر مہ میں بھی اپنے قر ہی رشتہ دار قبائل تک اپنی دعوت کو پہنچایا، اوروہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے جو صفونگائی ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ قبائلی رشتہ کی وجہ سے یا خونی رشتہ داری کی وجہ سے وابستہ تھے۔ بید صفرات السابقون الاولون کہلاتے ہیں۔ ان میں ضافاء اربعہ سیدنازید بن حارثہ مضرت خدیج الکبری اوروہ تمام صحابہ جو ابتدائے اسلام کے چند سالوں میں اسلام میں داخل ہوئے ، شامل ہیں۔ بیقسیم امام حاکم نے ک ابتدائے اسلام کے چند سالوں میں اسلام میں داخل ہوئے ، شامل ہیں۔ بیقسیم امام حاکم نے ک ابتدائے اسلام کے دورت شروع کی اس وقت سے لے کر جب بیت نے تھلم کھلا دارالندوۃ میں ، جوقریش کا ایک طرح سے آتمبلی ہال تھا، وہاں جا کر جب تک آپ نے تھلم کھلا دارالندوۃ میں ، جوقریش کا ایک طرح سے آتمبلی ہال تھا، وہاں جا کر جل تک آپ نے تھلم کھلا دارالندوۃ میں ، جوقریش کا ایک طرح سے آتمبلی ہال تھا، وہاں جا کر حل کو تا تا ہوئے وہ السابقون الاولون کا کہلاتے ہیں۔

جب سیدناعمرفاروق نے اسلام قبول کرلیا اور ان کے قبول اسلام کے ذریعے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ کا کہ میں عبول آر میں جا کر فکے اور دارالندوہ میں عین قریش کے مرکز میں جا کرعلی الاعلان اسلام کا کلمہ بلند کیا۔ اس مرحلہ پر بہت سے لوگ جو مسلمان ہوئے وہ اور جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ صحابیت کے دوسرے درجہ پر فائز کہلاتے ہیں اور ان کے لئے امام حاکم نے اصحاب دارالندوہ کی اصطلاح رکھی ہے۔ یعنی وہ صحابہ کرام جو دارالندوہ میں دعوت کے تیجہ میں یااس کے بعد مسلمان ہوئے۔ مرحلہ کی اسلام کی جہدت فرمائی میں تیسرا درجہ ان حضرات کا ہے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی یااس ہجرت کے دوران اسلام میں داخل ہوئے۔ بیز مانہ ہجرت حبشہ سے لے کر ہجرت مدینہ تک چاتا ہے جب رسول النہ والی ہوئے۔ بیز مانہ ہجرت خود مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔

اس کے بعدانصار مدینہ میں ان خوش نصیبوں کا درجہ ہے جو ہیعت عقبہ اولی میں شامل رہے۔ یہ گویا انصار کے سابقون الاولون ہیں۔انصار میں سابقین الاولین وہ حضرات ہیں جو پہلی

بیعت عقبہ میں شامل رہے ۔ اس کے بعد وہ حضرات جو دوسری بیعت عقبہ میں شامل رہے۔ بیعت عقبہ کے بارے میں بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ دومر تبہ ہوئی اور بعض نے لکھا ہے کہ تنین مرتبہ ہوئی۔ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بیصرف اصطلاح کا فرق ہے۔واقعہ بیہ ہے کہ عقبہ کے موقع بررسول الٹیکا ﷺ سے مدینہ منورہ کے تین مختلف وفو د کی ملا قات تین مرتبہ ہو گی۔ پہلی مرتبہ چید حضرات سے ملاقات ہوئی۔اس میں کوئی با قاعدہ معاہدہ یا اتفاق رائے نہیں ہوا کہ رسول التعلیقی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں ، یامدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت کے کام کو با قاعدہ کیسے مرتب کیا جائے۔ بعض سیرت نگار حضرات نے اس کو بیعت کا نام نہیں دیا۔ للېذا وه اس کو بیعت عقبه او لی قر ارنہیں دیتے۔ وہ دوسری بیعت عقبہ کو بیعت عقبہ او لی اور تیسری کو بیعت عقبہ ثانیة قرار دیتے ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہاں موقع پر عقبہ کے مقام پررسول اللہ واللہ ا اور مدیند کے چھرکنی وفد کے درمیان با قاعدہ ملاقات ہوئی تھی۔ چھ صحابہ کرام مدینہ منورہ سے وہاں تشریف لائے تھے اور انہی ہے مدینہ منورہ میں دعوت اسلامی کا آغاز ہوا، اس لئے یہ پہلی بیعت عقبہ ہے، اور جو بیعت دوسرے اہل علم کے نز دیک پہلی بیعت کہلاتی ہے وہ ان حضرات کے نز دیک دوسری ہے اور جو دوسری ہے وہ دراصل تیسری ہے۔ میص گنتی اور شار کا فرق ہے ور نہ واقعات کی اس ترتیب میں کسی کواختلاف نہیں ہے۔ تو گویا پہلی یا دوسری یا جو بھی تقسیم آپ پسند کریں،ان میں جوحضرات شریک ہوئے ان کا درجہ چوتھا ہے اور جو دوسری یا تیسری بیعت میں شریک ہوئے ان کا درجہ یا نچوال ہے۔

اس کے بعد وہ حضرات ہیں جو مکہ کرمہ سے جھرت کرکے گئے یا مدینہ کے قرب وجوار کے رہنے والے یا مدینہ منورہ میں رہنے والے حضرات جورسول اللّعظیفیّۃ کے قیام قباکے دوران اسلام میں داخل ہوئے۔حضور نے بغدرہ دن قبامیں قیام فرمایا جہاں بہت سے حضرات نے اسلام قبول کیا۔ بہت سے مہاجرین ہجرت کر کے حضور کے ساتھ مدینہ میں جا کرمل گئے۔ان کا طبقہ وہ ہے جوامام حاکم کے نز دیک درجہ اورفضیلت کے اعتبار سے صحابہ کرام گا چھٹا طبقہ ہے۔ ابھی بطور ما خذ حدیث یا مصدر حدیث کے بات نہیں ہورہی ہے بلکہ ابھی صرف صحابہ میں درجات اورفضیلت کی بات ہورہی۔

پھرساتواں درجہان کا ہے جواصحاب بدر ہیں۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں بیسوال

الإسوال

پیداہوکہ ہم توابھی تک میہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اصحاب بدر کا درجہ سب سے اونچاہے۔ بیر ما تو اللہ درجہ کیول بتایا جارہا ہے۔ اس سوال پر میرا پہلا جواب تو یہ ہے کہ بید میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ امام حاکم بتارہے ہیں۔ دوسرا جواب ہیہ ہے کہ جو پہلے تمام درجات ہیں اصحاب بدران میں شامل ہیں۔ سابقون اولون میں سے کوئی نہیں جوغز وہ بدر میں شامل نہ ہو۔ اصحاب دارالندوہ میں کوئی نہیں جو بدر میں شامل نہ ہو۔ اصحاب دارالندوہ میں کوئی مہیں جو بدر میں شامل نہ ہو اس لئے جب ہم اصحاب بدر میں شامل ہیں۔ اس لئے جب ہم اصحاب بدر کے درجہ کا ذکر کریں گے تو ایک آ دھ کے استثنا کے ساتھ میسارے کے سارے اس

اصحاب بدر کے بعد صلح حدید ہے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے ان خوش نصیبوں کا درجہ ہے جو ہجرت کر کے مدید منورہ تشریف لے آئے۔ان کا درجہ اس لئے او نچاہے کہ صلح حدید ہے ہیں پہلے پہلے مکہ مکرمہ کے لوگوں اور مسلمانوں کے درمیان شدید جنگ اور کشکش کی کیفیت تھی اور تمام اہل مکہ اور ان کی وجہ ہے بقیہ قبائل کے بہت سے لوگ مسلمانوں کے شدید دشمن شخے۔لہذا جو خص مکہ مکرمہ یا کسی اور قبیلہ سے اپنا وطن چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے اور مدید منورہ و شمن منول کر تا ہے اور مدید منورہ کر اسلام قبول کرتا ہے وہ پوری آکر گویا اپنی سابقہ شہریت کو منسوخ کر کے مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوجاتا ہے وہ پوری برادری اور گھر مارچھوڑ کر پورے عرب سے دشمنی مول لے کرمدید منورہ کی بستی میں آتا ہے تو اس کا درجہ بعد والوں سے بلاشہ او نجا ہونا جا ہے۔

صلح حدیبیہ کے بعدصورت حال بدل گئی۔ کفار مکہ سے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔
دوسر نے قبائل سے بھی معاہدات ہوئے ، پھے قبائل سے دوسی کے عہدو پیان ہوئے۔ مسلمانوں
کے لئے حالات نسبتاً بہتر ہو گئے اوراب دشنی کی وہ کیفیت نہیں رہی۔ ان حالات میں جواصحاب
تشریف لائے ان کی قربانی پہلے آنے والے حضرات کے مقابلہ میں نسبتہ کم درجے کی ہے۔ اس
لئے آٹھوال درجہ ان کا ہے جوسلح حدیبیہ کے بعداور بیعت رضوان سے پہلے پہلے تشریف لائے۔
پھر بیعت رضوان میں جولوگ شریک ہوئے قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے 'لفد رضی الله
عن المومنین اذیبا یعونك تحت الشجرہ 'اللہ تعالی راضی ہوگیا ان لوگوں سے جو درخت کے
ینچ آپ سے بیعت کرر ہے تھے۔ اب قرآن مجید کی اس گوائی کے بعد تو کسی شک وشبہ کی گئجائش
نہیں ہے کہ ان کا درجہ کیا ہے۔

~~~)

پھروہ حضرات ہیں جو بیعت رضوان کے اس واقعہ کے بعداور فتح کہ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے۔حضرت خالد بن ولید 'محضرت عمرو بن العاص 'محضرت ابو ہر بر ہ اور ان صحابہ کرام کی خاصی تعداد ہے جو بیعت رضوان کے بعداور فتح کمہ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔

گیارهوال درجه ان حضرات کا ہے جن کوکہا جاتا ہے مسلمۃ الفتح '، جو فتح مکہ کے موقع پراسلام لائے۔ مثلاً حضرت ابوسفیان ؓ۔

بارہواں درجہان حضرات کا ہے جو بہت بچے تھے جب رسول اللّعَالِيَّةِ و نیا ہے تشریف لیے گئے۔ اس لئے ان کوتیر کا اور تیمنا صحابی کہا جا تا ہے ، جن کو بیشرف حاصل ہے کہان کی آئکھول نے حضور علیقی کے جبرہ انور کا دیدار کیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی بات نہیں جس سے وہ صحابہ کرامؓ کے کسی اور طبقہ میں شامل ہو تکیں۔

یہ بارہ درجات امام حاکم کے بیان کردہ ہیں۔ ان میں سے کہیں کہیں تھوڑی تی اور رہات ہیں۔ اور رہات ہیں ہے۔ لیکن عموی طور پر سیحفے کے لئے امام حاکم نے یہ درجات ہتائے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے آپ میں فضیلت کے اعتبار سے درجات کا ایک عام یا جہم اندازہ ہے۔ اصل درجہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اگر چہ بعض صحابہ کے بارے میں جمیں یقین سے معلوم ہے کہ ان کا درجہ کیا ہے، مثلاً حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ یا عشرہ مبشرہ کا درجہ باتی اصحاب رسول سے اونچاہے۔ لیکن بقیدا یک لاکھ سے زیادہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے درجات کا بیا یک مبہم سااندازہ ہے۔ اور ایک ظنی بات ہے۔ اس میں تیقن یا قطعیت کے ساتھ ہم کے خوبیں کہد سکتے۔ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کوکرنا ہے۔

## طبقات صحابه كرام

اس درجہ بندی کے علاوہ محدثین نے صحابہ کرام کے طبقات بھی بنائے ہیں۔ طبقات سے مرادز مانی اعتبار سے صحابہ کرام کی عمروں کوسا منے رکھ کراس بات کا تعیین کرنا کہ کون سے صحابہ کرام وہ ہیں جن کرام وہ ہیں جن سے کبار تا بعین کوکسب فیض کرنے کا موقع ملا ۔ کون سے صحابہ کرام وہ ہیں جن سے اوساط تا بعین کوکسب فیض کا موقع ملا اور کون سے صحابہ وہ ہیں جن سے صفار تا بعین کوکسب فیض

ماساسا

علوم حد بث

کا موقع ملا۔ ظاہر ہے کہ جن تا بعین کو اکابر صحابہ سے کسب فیض کا موقع ملا، مثلاً اگر کسی تابعی نے سید ناعمر فاروق سے روایت نقل کی تو ان کے سید ناعمر فاروق سے روایت نقل کی تو ان کے تابعی ہونے کا ورجہ بھی بڑا ہوگا۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام سے تین طبقات علماء حدیث نے بیان کے ہیں۔

#### كبإرصحابه

#### اوساط صحابه

کے پاس دس سال کی عمر میں تشریف لائے ،اس لئے ان جیسے نوعمر صحابہ کرام کا شار کہار صحابہ میں تو نہیں ہوسکتا۔لیکن دس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کوغیر معمولی فہم سمجھ بوجھ اور عقل و دانش سے نوازا تھا۔انہوں نے تین سالوں میں اتنا کچھ حاصل کرلیا جتنا کہ بہت سے اور حضرات حاصل نہیں کرسکے۔اس لئے ان کا شاراوساط صحابہ میں ہے۔ جب حضور کماانقال ہواتو حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر تیرہ باساڑے تیرہ سال تھی۔ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عرق ہیں، جب غزوہ احد ہوا تو جو صحابہ کرام ٌغز وہ احد میں شرکت کے لئے ہتھیا راور سامان جنگ لے کر نکلے حضور ٌنے مدینہ سے باہر جا کرفوج کا معائنہ فر مایا۔اس وقت ایک ہزار کے قریب شرکا تھے۔بعض لوگوں کو آب نے کم س قرار وے کر واپس بھیج دیا۔ ان میں حضرات عبداللہ بن عمر ، ابوسعیدخدری ا اور چنداور حضرات شامل تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہتم ابھی کم من ہو، جنگ میں شریک نہیں ہوسکتے اس لئے چلے جاؤ۔ وہ بہت بوجھل دل اور افسوں کے ساتھ واپس چلے گئے کہ حضور کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اس سعادت عظمٰی کے حصول کا موقع نہیں ملا۔اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ ظاہر ہے بارہ تیرہ یا چودہ سال کے لگ بھگ ہوگی۔الی عمرتھی کہندان کا شاربچوں میں تھانہ بروں میں خودا بنی دانست میں بیر جنگ میں حصہ لینے کے اہل تھے انیکن رسول التعلیق نے از راہ شفقت اوراز راه مهربانی اوراز راه بزرگی ان کواس کا ایل نهیس تمجها که وه جنگ میں شرکت جیسی اہم ذمه داری انجام دے سکیں۔

بیسارے حضرات جوغز وہ احدیث نوجوان تھے ان کوغز وہ خند ق میں آپ نے شرکت کا موقع عطا فر مایا اور وہ اس میں شریک ہوئے۔ بیا وساط صحابہ کہلاتے ہیں۔ ان میں سے متعدد حضرات نے کہی عمر بائی اور جن کی عمر زیادہ طویل ہوئی زیادہ تر روایات انہی سے ہیں۔ تا بعین نے زیادہ تر انہی حضرات سے استفادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر محضرات ما لک محضرت فرید بن ثابت ، بیاوران کے ہم عمر حضرات اوساط صحابہ میں شار ہوتے ہیں۔

#### صغارصحابه

تیسراطبقہ صحابہ کرام میں صغار صحابہ کا ہے جو حضور میں ایک حیات کے زمانہ میں بہت نیج تھے اور ان کی جوانی کا زمانہ آپ کی حیات کے بعد شروع ہوا۔ مثلاً حضرات حسنین سے کوئی

ان طبقات سے یاز مانے کے اس تعین سے بیا ندازہ ہوجا تا ہے لہ س صحابی گاز مانہ کس نے بیک اور طبقات صحابہ میں مورخین اور عرفقات صحابہ میں مورخین اور محدثین نے زمانے کا تعین بھی کیا ہے اس لئے اس بات کا پینہ چلانا بہت آسان ہے کہ اگر کسی تابعی نے کسی صحابی ہے روایت کی ہوتو اس روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت ممکن بھی ہے کہ کہ کہ ہوتو اس روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت ممکن بھی ہے کہ کہ ہوتو اس روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت ممکن بھی ہے کہ کہ ہوتو اس روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت ممکن بھی ہے کہ کہ ہوتو اس روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت ممکن بھی ہے کہ کہ ہوتو اس دوایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت میں ہوتو اس دوایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت میں ہوتو اس دوایت کے درجہ کیا ہے اور وہ روایت کی ہوتو اس دوایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت کی ہوتو اس دوایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت کی ہوتو اس دوایت کا دوایت کی ہوتو اس دوایت کی ہوتو کی

# صحابه كرام كى كل تعداد

صحابہ کرام کی تعدادایک لاکھ ہےاو پر ہے۔ بعض لوگوں نے یہ تعدادایک لاکھ چوہیں ہزار بتائی ہے۔ بعض لوگوں نے کم وبیش بتائی ہے۔ ان تمام حضرات کی تعداد جن کوشرف صحابیت حاصل تھا وہ بہت زیادہ تھی۔ ایک لاکھ چوہیں ہزارتو وہ تھے جورسول التعلیق کے ساتھ 9 ذی الحجہ سن 10 ھے کومیدان عرفات میں موجود تھے۔ بہت سے حضرات ایسے بھی ہوں گے جواس موقع پر حج کے لئے حاضر نہیں ، و سکے ہوں گے، انہوں نے بھی اس سے پہلے یا بعد میں حضور کو دیکھا ہوگا البذاوہ بھی صحابی ہوں گے، انہوں نے بھی اس سے پہلے یا بعد میں حضور کو دیکھا ہوگا البذاوہ بھی صحابی ہیں۔ اس لئے صحابہ کی تعداد کے بارے میں قطعی طور پر پھے کہنا تو بہت مشکل ہوگا البذاوہ بھی صحابی ہیں۔ اس لئے صحابہ کی تعداد کے بارے میں قطعی طور پر پھے کہنا تو بہت مشکل ہوگا ان کی تعداد امام ابوز رعدرازی نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ صحابہ کے جو تذکر نے میں آئے ان کی تعداد امام ابوز رعدرازی نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ صحابہ کے جو تذکر نے آئے موجود ہیں، مثل 'الاست عاب فسی معرفة الاصحاب '،الاصاب فسی معرفة الاصحاب '،الاصاب فسی معرفة الاصحاب '،الاصاب فسی تعین کوئی نہوئی ن

روایت منقول ہے یاسیرت ہے متعلق کسی واقعہ میں ان کا ذکر آتا ہے۔ باقی صحابہ ہے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ انہوں نے حضور کو دیکھ آضر ورلیکن ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ وہ کوئی روایت بیان کرسکیں۔

علم حدیث کا ایک طے شدہ اصول ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں۔ لہذاکسی صحابی کے عادل یا غیر عادل ہونے کے بارے میں بحث غیر ضروری ہے۔ یہ بحث مخصیل حاصل ہے۔ امام ابوزر عدرازی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ 'اذا رأیت الرحل ینتقص احداً من اصحاب رسول اللہ علیہ ہیں ہے کہ کود کھوکہ وہ رسول اللہ علیہ ہیں ہے کسی ک من اصحاب رسول اللہ علیہ ، خب تم کسی کود کھوکہ وہ رسول اللہ علیہ ہیں ہے کسی ک تنقیص کررہا ہے، ف اعلم انه زندیق 'تو جان لوکہ وہ زندیق ہے۔ یعنی بودین اور دہریہ ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید صحابہ کرام م کی ایک ایمان نعوذ باللہ مشکوک شرادیا جائے ، صحابہ کرام م کے کردار اور واسطے سے آئے۔ اگر صحابہ کرام کا ایمان نعوذ باللہ مشکوک شرادیا جائے ، صحابہ کرام م کے کردار اور عدالت پر چھینے اڑاد ہے جا کیں تو پھر قرآن مجید بھی مشکوک ہے ، حدیث بھی مشکوک ہے اور عدالت پر چھینے اڑاد ہے جا کیں تو پھر قرآن محدیث بن ، فقہا نے اسلام اور مفسرین قرآن تمام صحابہ پورادین مشکوک ہے۔ اس وجہ سے بالا تفاق محد ثین ، فقہا نے اسلام اور مفسرین قرآن تمام صحابہ کرام گاوعادل قرارد ہے ہیں۔

صحابہ کرامؓ ہے جوروایات آئی ہیں ان صحابہ اور ان روایات کے نقطہ نظر ہے بھی صحابہ کرامؓ کے بیرتین طبقات ہیں۔

ا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہار صحابہ سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ مثلاً حضرت خدیجة الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا تعلق صحابہ کے طبقہ اول کے بھی طبقہ اول سے ہے۔ لیکن ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ ان کا انقال مکہ مکر مہ میں ہوا اور ان کوکسی تابعی نے دیکھا ہی نہیں۔ ان کا سارا رابطہ صحابہ سے ہی رہا۔ ان صحابہ کرام میں سے کسی کو سرورت ہی پیش نہیں آئی کہ سیّدہ ہے کوئی روایت معلوم کرتا۔ صحابہ کرام کا جو طبقہ زمانی اعتبار سے جتنا زیادہ متقدم تھا ان سے روایت بی آئی کہ سیّدہ ہی کم ہیں۔ حضرت ابو بمرصد این سے روایت بہت ہی کم ہیں۔ مندامام احمد کو آ ہے کھول کر دیکھ لیں ، غالبًا ہیں چیس صفحات سے زیادہ کی روایات نہیں ہوں گی۔

۲۔ زیادہ روایتیں ان صحابہ کرام مے میں جن کا تعلق اوساط صحابہ یعنی متوسط طبقہ

علوم حديث

محاضرات حديث

سے ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو حضو تعلیق کے بعد طویل عرصہ تک زندگی گزار نے کا موقع ملا۔
ان میں چیو صحابہ کرام سب سے نمایاں ہیں۔ جومکٹرین لیحنی کثرت سے روایت بیان کرنے والے آ
کہلاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہر بریہ ، سیدنا عبداللہ بن عمر ، حضرت عاکثہ صدیقہ ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس اور حضرت انس بن مالک ان ان صحابہ کرام سے جوا حادیث مروی ہیں وہ ہزاروں میں ہیں۔ ان میں سے ہرایک کی مرویات کی تعدادایک ہزاریا اس سے اوپر ہے۔

سے دو پہلے طبقہ میں بھی شامل ہیں۔ لیکن عبادلہ یعنی عبداللہ ہونے کی وجہ سے ان کواس تیسر ہے طبقہ میں بھی شامل ہیں۔ لیکن عبادلہ یعنی عبداللہ ہونے کی وجہ سے ان کواس تیسر ہے طبقہ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ بھی مکثر بین کہلاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن رہیر اور عبداللہ بن مسعود ہے۔ یہ عبادلہ اربعہ کہلاتے ہیں۔ بعض لوگ حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی ان میں شامل کرتے ہیں اور یوں یہ حضرات عبادلہ خسہ کہلاتے ہیں۔ بہر حال یہ ایک اصطلاح ہے عبادلہ خسہ کہلاتے ہیں۔ بہر حال سے بیں جن سے بین کی منقول ہے۔

ان صحابہ کے علاوہ بھی کچھ صحابہ کرام ہیں جن سے بڑی تعداد میں روایات منقول ہیں۔لیکن ان کی روایات ایک ہزار سے کم ہیں۔ ان کے بار بے میں حضرت مسروق جو صف اول کے تابعی ہیں،ان کا کہنا ہے ہے کہ میں نے صحابہ کرام ہے کے علوم وفنون کا مطالعہ کیااور ان پر غور کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام ہے کہ پاس قر آن پاک، سنت اور شریعت کا جو بھی علم تھا وہ سار ہے کا سار اسمٹ سمٹا کر چھ صحابہ میں جمع ہوگیا تھا۔ انتہدی علم الصحابہ الی سته 'صحابہ کا سار سے کا سار اسمٹ سمٹا کر چھ صحابہ میں جمع ہوگیا تھا۔ انتہدی علم من کر چھ صحابہ میں آگیا، حضرت ابن بن کعب ہوگیا تھا۔ میں ابی طالب مصورت ابن بن کعب ہوگیا تو وہ سمٹ کر دوحضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ پاس آگیا۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ اس کے باس آگیا۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ اور دوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ اس کے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ اس کے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ اس کے حضرت عبداللہ بن ابی طالب ہے۔

امام مسروق کی بیہ بات بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے اور بڑے گہرے مطالعہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے۔ اس کئے کہ بعد میں جتنے محدثین ہمیں ملتے ہیں اور خاص طور پر جتنے فقہا ہمارے سامنے آتے ہیں، بالحضوص وہ فقہا جنہوں نے اپنے اپنے مکتب فکر مرتب فر مائے۔ جن کے اجتہا دات اور

عسوسم

خیالات کوان کے شاگردوں نے با قاعدہ طور پرعلم کی شکل میں مرتب کردیا اور جس کے نتیجہ میں مرکا تب فکر وجود میں آئے ،ان میں سے اکثر و بیشتر کے علم کا زیادہ تر دارو مدارا نہی دو صحابہ کے علم پر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود ، یا تو براہ راست ان دو صحابہ پر یاکسی واسطے سے ان صحابہ پر جن بران سے پہلے علم جمع ہوا تھا یعنی چھ صحابہ۔

مثال کے طور پراہام ہالک مدینہ منورہ میں قیام فرہاتھے۔ان کی پوری زندگی مدینہ منورہ میں گرری۔ مدینہ منورہ میں ان کو کسب فیض کرنے کا سب سے زیادہ موقع ان تابعین سے ملاجن تا بعین نے مدینہ منورہ کے صحابہ کرام سے کسب فیض کیا تھا۔ مدینہ منورہ میں تابعین نے جن صحابہ کرام سے کسب فیض کیا ان میں دونام بڑے نمایاں میں، ایک حضرت عمر فاروق اور دوسر ے حضرت علی بن ابی طالب ہے۔ حضرت علی گوفہ میں گرارے ہوئے زندگی کے آخری جارہا ہی سالوں کے علاوہ بوری زندگی مدینہ نورہ میں رہے ۔امام مالک کی روایات آپ دیکھیں تو اکثر روایات میں ہے مسالك عن ابن شھاب اور ابن شہاب کے اساتذہ اور پھر مالك عن ابن شھاب اور ابن شہاب کے اساتذہ اور پھر مدینہ منورہ کے صحابہ کرام مالک عن ابنی الزناد عن الاعرج عن ابی ھریرہ مام مالک کے استاد شے الوزناد مام مالک کے ساتا دیا ہی تعرب الرحمٰن میں الاعرج استاد سے عالم میں اعرج کہلاتے سن الاعرج ان کے ایک استاد سے عالم میں اعرج کہلاتے سن الاعرج اس طرح سے مدینہ کا بعن علم تھا وہ حضرت علی تک کی مختب فکر وجود میں آگیا۔

حفرت عبداللہ بن مسعودٌ ایک طویل عرصہ تک کوفہ میں رہے۔حضرت علیٰ بھی کوفہ میں رہے۔حضرت علیٰ بھی کوفہ تشریف لے گئے۔ان کا اور حضر ت عبداللہ بن مسعودٌ کاعلم جو کوفہ میں سمٹا وہ ان تابعین تک بہنچا جنہوں نے ان دوشخصیات سے کسب فیض کیا۔ ان تابعین میں پھر دو نامور حضرات بہت نمایال بیں:حضرت علقمہ اور حضرت اسود نحفی ۔ ان دونوں کاعلم سمٹ سمٹا کر حضرت امام ابوصنیفہ تک آگیا۔ عبداللہ بن مسعودٌ کاعلم علقمہ تک ، علقمہ کاعلم ابرا بیم نحفی تک ، ابرا بیم نحفی کاعلم جماد بن سلیمان عبداللہ بن مسعودٌ کاعلم امام ابوصنیفہ تک ۔ پھر امام ابوصنیفہ کے شاگر دوں میں امام محمدٌ اور امام ابوبوسف نے اس پر کہا بیس مرتب کردیں ، پوری پوری لا بسریریاں لکھ کر پیش کردیں اور پول ایک کشب فکر بن گیا۔

پھر وہ حضرات ہیں جنہوں نے کوفہ اور مدینہ منورہ دونوں کے اہل علم سے استفادہ کیا اور ان دوروا یوں لیعنی مدینہ اور کوفہ کی روایات کوجمع کیا۔ مدینہ اور کوفہ لیعنی عراق کی روایت کوجمع کیا۔ مدینہ اور کوفہ لیعنی عراق کی روایت کوجم شخصیت نے جمع کیا وہ امام شافعی سے ہاں مید دونوں روایتیں جمع ہوگئیں۔ امام شافعی نے طویل عرصہ تک مکہ مکر مہ میں رہ کر وہاں کے علما سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعد وہ میں انہوں نے امام مالک سے کسب فیض کیا۔ امام مالک سے دو دوروا یتوں کیا جن کے پاس حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کاعلم تھا۔ اس طرح سے وہ دوروا یتوں کے جامع بن گئے توایک تیسرا مکتب فکر وجود میں آگیا۔

پھرامام شافعی کے جن حضرات نے کسب فیض کیاان میں بعض لوگوں نے بی محسوں کیا کہ امام ابوصنیفہ اور امام شافعی کی طرف سے ان دونوں روا تیوں کے جمع کرنے سے اہل علم کا ایک طبقہ سامنے آیا ہے جس کا زیادہ زورعقلیات اور رائے پر ہے۔ لہذاعقلیات اور رائے کے ساتھ ساتھ احادیث اور سنت پر دوبارہ سے زور دینے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ زور دینے کی اس ضرورت کا احساس جب پیدا ہوا تو امام احمد بن عنبل کا کمتب فکر وجود میں آیا۔ ان چارمثالوں سے بیاندازہ ہوسکتا ہے کہ بیہ جو مکا تب فکر وجود میں آیا۔ ان چارمثالوں سے بیاندازہ ہوسکتا ہے کہ بیہ جو مکا تب فکر وجود میں آئے ہیں بیا ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہیں کہ ان کوایک دوسرے سے الگنہیں کیا جاسکتا اور نہ صرف بیر کہ الگنہیں کیا جاسکتا بلکہ جن صحابہ کرامؓ کے علمی اثر ات اور اجتہادی بصیرت اورغور وفکر کے نتیجہ میں بیرمکا تب فکر وجود میں آئے وہ آئی میں اس طرح مربوط ہیں کہ ایک دوسرے سے کسب فیض کرتے ہیں اور سب کاعلم چھن جھن کرایک جگہ پہنچتا ہے۔

صحابہ کرام پر بیمباحث ایک پور نے ن کا موضوع ہے۔اس پر کتابیں ہیں۔ درجنوں کتابیں کئی کئی جلدوں میں لکھی گئیں جن کا انتہائی مختصر ترین خلاصہ بلکہ خلاصہ کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔

تابعي كي تعريف

جس طرح صحابہ کرام میں بحث ہوئی اسی طرح سے تابعین پر بھی بحث ہوئی۔ تابعین

علوم حديث

الماسل

محاضرات مديث

کے طبقات اور مراتب پر بھی بات ہوئی۔ جو درجہ صحابہ کرام گا بعد والوں کے لئے ہے وہی درجہ
تا بعین کا بھی بعد والوں کے لئے ہے۔ تا بعی کی تعریف وہی ہے جو صحابیؓ کی تعریف ہے۔ تا بعی
سے مرادوہ خوش نصیب شخصیت ہے جس نے حالت ایمان میں کسی صحابیؓ رسول کی زیارت کی ہو،
اسی حالت ایمان پر زندہ رہے ہوں اور اسی حالت ایمان پر انتقال کر گئے ہوں، ایسے خوش نصیب
حضرات تا بعی کہلاتے ہیں۔ لہٰذاا یسے لوگ اس تعریف سے نکل جاتے ہیں جو پہلے تا بعی ہوئے اور
بعد میں خدانخواستہ اسلام سے پھر گئے اور پھر دوبارہ اسلام قبول کیا۔ اگر چہا یسے لوگ ہیں نہیں،
لیمن الیے کسی شخص کے وجود کا کم از کم ایک نظری امکان موجود ہے، اگر کوئی ایسا آ دمی رہا ہوجو بعد
میں اسلام سے پھر گیا ہواور اس پھر نے کی حالت میں انتقال کر گیا ہویا ایسے وقت میں مسلمان
ہوگیا ہو جب تا بعین دنیا ہے اٹھ گئے شے تو اس کا شار تا بعین میں نہیں ہوگا۔ عدیث کے رادیوں
کی صد تک ایسا کوئی آ دمی غالباً موجود نہیں ہے۔

### طبقات تابعين

امام حاکم نے تابعین کے پندرہ طبقات بتائے ہیں۔اس لئے کہ تابعین کا زمانہ خاصا طویل ہے۔ صحابہ کرام میں تواکیہ یا دوسلیں ہیں جبکہ تابعین میں بہت کی سلیں ہیں۔ایک نسل وہ جو صفو گلیفیہ کے زمانے میں خاصی پختہ عمر کو بہتے گئی لیکن اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام میں تو داخل ہو گئے تھے لیکن مدینہ منورہ سے باہر رہنے کی وجہ سے رسول الشفیفیہ کی زیارت کا موقع نہیں ملا، جیسے حضرت صنا بھی کا میں نے ذکر کیا۔ وہ طویل عرصہ پہلے اسلام قبول کر بچے تھے اور کو شال تھے کہ جلد از جلد مدینہ منورہ حاضری ہواور حضو و گلیفیہ کی خدمت میں پچھ دن گزاریں۔ جب بندو بست کر کے نکلے اور بڑے انہمام سے مدینہ منورہ میں داخل ہور ہے حصواطلاع ملی کہ رسول الشفیفیہ انقال فرما بچے ہیں اور آپ کی تدفین بھی کمل ہوگئی ہے۔ مور سے تھے تواطلاع ملی کہ رسول الشفیفیہ انقال فرما بچے ہیں اور آپ کی تدفین بھی کمل ہوگئی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر فاروق کی ایک روایت ہے، جس سے پہتے چاتا ہے کہ خواجہ اور سے قرنی ایک تابعی تھے جن کو حضو و گلیفیہ سے دلی محبت تھی اور ان کی اس محبت اور جذبہ صادق کا حضور میں بیا تھی ہے۔ نظرت عمر فاروق کو بتایا۔ یہ وہ تابعین ہیں جو عمر نے اعتبار سے اس درجہ کے تھے کہ اگر وہ صحابی ہو تو شایدان کا شار اوسا طصحابہ میں یا ممکن ہے کہ کہار صحابہ میں بھی درجہ کے تھے کہ اگر وہ صحابی ہو تی تو شایدان کا شار اوسا طصحابہ میں یا ممکن ہے کہ کہار صحابہ میں بھی

ہوتا۔ کیکن کسی وجہ سے ان کو قبول اسلام کا موقع نہیں ملاء اس لئے تا بعین میں شار ہو گئے۔ ان کا انقال ظاہر ہے جلد ہوگیا۔ یہ تا بعین کی پہلی نسل تھی اور آخری نسل وہ تھی جنہوں نے کم سی میں صغار صحابہ کو دیکھا۔ آخری صحابی جن کی و فات 110 ھ میں ہوئی ان کواگر کسی تا بعی نے پانچ چھ سال کی عمر میں دیکھا ہواور ان کی عمر سوسال یا ایک سوپانچ سال ہوئی ہو، جو کہیں کہیں ہوجاتی ہے۔ ہرقوم اور ہر علاقے میں دوچار نی ہزار ایسے لوگ تو ہوتے ہیں جن کی عمر سوسال یا زیادہ ہو۔ تو آگرا سے پچھلوگ ہوں تو وہ تا بعین کاز مانہ کم وہیش 210 ھ تک تو آجا تا ہے۔ یہ لوگ ہوں تو ایس طرح تا بعین کاز مانہ کم وہیش 110 ھ تک قوال ہے۔ سام رح تا بعین کاز مانہ کم وہیش 110 سال کو یا ہو تا ہوں ہو تا ہوں کے ۔ اس طرح تا بعین کاز مانہ کم وہیش 110 سال کو یا ہو تا ہوں ہو تا ہوں کے ۔ اس طرح تا بعین کے طبقات زیادہ ہیں اور صحابہ کاز مانہ سوسال کے لگ بھگ طویل ہوگا۔ اس لئے تا بعین کے طبقات زیادہ ہیں۔ اور صحابہ کے طبقات کے حساب سے ہیں۔ اور صحابہ کے طبقات کے حساب سے ہیں۔ اور صحابہ کے طبقات کے حساب سے ہیں۔

### تابعين كے درجات

فن روایت کے نقط نظر سے صحابہ کی طرح تابعین کے بھی تین ورجات ہیں۔ سب
سے بڑاورجہ کبارتابعین کا ہے۔ کبارتابعین سے مرادوہ لوگ ہیں السند بسن یہ روون عسن
کبار الصحابہ 'جو کبار صحابہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کبارتابعین کہلاتے ہیں۔ کبارتابعین میں
ایک شخصیت الی بھی ہے جس کو ایباشرف حاصل ہے جو کسی اورتابعی کو حاصل نہیں ہے۔ شاید کسی
صحابی کو بھی حاصل نہ ہو۔ وہ ہیں حضرت قیس بن ابی حازم ، یہتمام عشرہ مبشرہ سے روایت کرتے
ہیں۔ اگر کوئی ایک شخص ایبا ہے جس کے اساتذہ میں عشرہ مبشرہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بات امام
وہ قیس بن حازم ہیں۔ یہ واحد تابعی ہیں جو تمام عشرہ مبشرہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بات امام
حاکم نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔

اس کے بعدادساط تابعین ہیں جو بقیہ صحابہ سے روایت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اس کے روایت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی روایت اکثر و بیشتر کیارتا بعین سے ہواور کیارتا بعین سے ہواور کیارتا بعین سے ہواور کیارتا ہوں کے علاوہ جو بقیہ صحابہ کرام ہیں ان سے بھی روایت کرتے ہیں۔

صغارتا بعین وہ ہیں جنہوں نے صغارصحابہ کودیکھا ہے اور اوساط تا بعین سے روایت کی ہے۔ ان میں سے بعض حضرات کی اکا دکاروایت بھی صغارصحابہ سے منقول ہے اور ثابت ہے۔ ان

سوبهاسو

میں امام ابوصنیفہ بھی شامل ہیں جنہوں نے صغارصحابہ کود یکھا تو ہے اور اس پرسب محدثین منفق ہیں ، لیکن کیا روایت بھی کی ہے؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کوصغار صحابہ سے روایت حاصل ہے کہ بیں ہے۔

تابعین کی نصیات اور شرف کا ذکرایک حدیث میں بھی ہے جس میں حضور نے فر مایا کہ 'حیہ الفرون قرنی ٹم الذین یلونھم 'بہترین زمانہ میرازمانہ ہے ، پھروہ زمانہ جو میر ہے بعد آئے ۔ اس حدیث کی تعبیر مین تھوڑاسا ذمانہ جو میر ہے بعد آئے ۔ اس حدیث کی تعبیر مین تھوڑاسا اختلاف ہے۔ ایک توبید کہ جو پہلائے الذین یلونھم ہے ، بیردور صحابہ ہاور جودو سرائے الذین یلونھم ہے بیردور تابعین ہے ۔ مجھے ذاتی طور پراس کی دوسری تشریح بہتر معلوم ہوتی ہے وہ بیہ کمہ حیہ الفرون قرنی ہے مراد صحابہ کرام گازمانہ ہے ۔ بہترین زمانہ میرازمانہ ہے ۔ اس لئے کہ حیہ الفرون قرنی سے مراد صحابہ کرام گازمانہ ہے ۔ بہترین زمانہ میرازمانہ ہے ۔ اس لئے کہ صحابہ کا زمانہ میرازمانہ ہیں تربیت یائی ،

آپ کے تلامذہ تھے ، آپ ہی سے کسب فیفل کیا ، حضور سی کی سنتوں کو آگے پہنچایا ، رسول اللہ ہوسی نے جو بہت سے کام شروع فرمائے صحابہ نے ان کی تحیل فرمائی ۔ جن کاموں کا حضور سے تھم دیا ، یا نے جو بہت سے کام شروع فرمائے صحابہ نے ان کی تحیل فرمائی ۔ جن کاموں کا حضور سے تھم دیا ، یا

المالمالية

قرآن پاک میں پیشین گوئی آئی ان کی بھیل صحابہ کرائم کے ہاتھوں ہوئی۔ اس لئے فران کا زمانہ جوان حضور ہے اپناز مانہ کہاوہ دراصل صحابہ کرائم کا زمانہ ہے۔ شہ الذین یلونهم پھران کا زمانہ جوان کے بعد آئیں گے۔ یلونهم میں ضمیر جمع کی ہے جس سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ اگر حضور کا اپناز مانہ مراد ہوتا تو آپ فرماتے کہ شم النذین یلونی، پھروہ لوگ جومیر ہے بعد آئیں گے۔ لیکن آپ نے ایسانہیں فرمایا بلکہ فرمایا: شم النذین یلونهم ۔ گویا اس میں فرنی سے مراد صحابہ کا زمانہ ہے، اس لئے آپ نے جمع کی شمیر کا استعمال فرمایا ہے۔ شم الذین یلونهم پھران کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ یہ تابعین ۔ تو پہلایہ لمونهم تابعین اور دوسرایہ لمونهم تج تابعین کے متعلق ہوا۔

ایک بزرگ نے ایک لطیف نکتہ کے طور پر لکھا کہ قرنی سے دورصحابہ مراد ہے۔اس کے شواہد میں سے ایک چیز ہے بھی ہے کہ چاروں خلفائے راشدین کے ناموں کا مخفف بھی آگیا ہے۔ق سے صدیق ،رسے عمر،ن سے عثمان، ک سے علی ۔خلفائے راشدین کے ناموں کے آگیا ہے۔ق سے صدیق ،رسے عمر،ن سے عثمان، ک سے علی ۔خلفائے راشدین کے ناموں کے آخری حروف لیس تو قرنی بنرآ ہے۔ یہ حض ایک نکتہ ہے۔اگر آپ کا جی چاہے تو اتفاق کریں اور نہ چاہے تو نہ کریں ۔لیکن خود حدیث کے الفاظ میلونہم سے بھی بیدا شارہ ملتا ہے کہ اس سے مراد صحابہ کا دور ہے۔اس لئے کہ وہ حضور آبی کے دور کی ایک توسیع اور تکملہ ہے۔

اس پر بڑی بحث ہوئی ہے کہ تابعین میں سب سے افضل شخصیت کون ہیں۔اگر کسی ایک شخصیت کون ہیں۔اگر کسی ایک شخصیت کو منتخب کرنا ہوتو سب سے افضل تابعی کس کو قرار دیا جائے گا۔اصل بات تو ہے کہ اس بارہ میں ہم قطعیت کے ساتھ کچھ نیں کہ سکتے ۔اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ پچھ حضرات نے کہا کہ افضل ترین تابعی حضرت قیس بن ابی حازم ہیں جنہوں نے عشرہ مبشرہ سے روایت کی ہے۔ تاہم بہت بڑی تعداد میں علمائے حدیث کا کہنا ہے کہ افضل التابعین حضرت سعید بن المسیب ہیں جنہوں نے طویل عرصہ تک حضرت ابو ہریرہ سے اور دیگر بہت سے صحابہ کرام سے کسب فیض کیا۔ بعض کا خیال ہے کہ افضل التابعین یا سیدالتا بعین کا سیالت التابعین یا سیدالتا بعین حضرت اولیں قرنی ہیں جن کا ذر کر صحیح مسلم میں ہے اور رسول اللہ التابعین ہیں جو مکہ مکر مہ میں سالہاسال قرآن اور حدیث کا درس دیتے رہے اور ابی رہائے افضل التابعین ہیں جو مکہ مکر مہ میں سالہاسال قرآن اور حدیث کا درس دیتے رہے اور مکہ مکر مہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پچھ کا خیال ہے مکہ مکر مہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پچھ کا خیال ہے مکہ مکر مہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پچھ کا خیال ہے مکہ مکمر مہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پچھ کا خیال ہے مکہ مکمر مہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی کیا۔ پچھ کا خیال ہے

۳۲۵

محاضرات عديث

کہ افضل ترین تا بعی حضرت قاسم بن محر ہیں جو سید ناصد بین اکبر گے بوتے اور ان کے بینے حضرت محمد بن ابو بکر گے صاحبز اوے ہیں۔ پھے کا کہنا ہے کہ افضل ترین تا بعی حضرت عورہ بن زبیر ہیں جو حضرت عائش کے بھانے ہیں جنہوں نے حضرت عائش ہے بہت کب فیض کیا اور جنہوں نے اسلام کی تاریخ ہیں سب سے پہلا ہیں ہے۔ بیرت پر سب سے پہلا علمی کام انہوں نے کیا جس ہیں انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے دوایات من کر جمع کیں اور ان کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیا۔ وہ اپنی خالہ کے پاس جایا کرتے تھے، ان کیں اور ان کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیا۔ وہ اپنی خالہ کے پاس جایا کرتے تھے، ان جوعلم تھا وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوسکتا ہے۔ پھی کا خیال ہے کہ حضرت ابو جو حضرت عبد الرحمٰن التا بعین ہیں بچھ کا خیال ہے کہ حضرت ابو اور لیں الخولائی کا معاملہ بھی بالکل ای طرح کا ہے جو حضرت عبد الرحمٰن الصنا بحق گی کا ہے۔ وہ حضور کے زمانے ہیں اسلام لا چھے تھے کیاں مدینہ مزورہ آنے کا موقع خابیں ملاء جب مدینہ منورہ آنے کا موقع خابیں الماء بھی بالکل ای طرح کا ہے جو حضرت عبد الرحمٰن ملا۔ جب مدینہ منورہ آنے کا موقع ملاقو حضور گر نیا سے تشریف لے جاچکے تھے۔ اس لئے عمر کے الصنا بحق تا بعی کا تعین کے ہم سر ہیں۔ ملاء جب مدینہ منورہ آنے کا موقع ملاقو حضور گر نیا سے تشریف لیے جاچکے تھے۔ اس لئے عمر کے اعتبار سے تو وہ صحابہ کرام کے ہم من تھے، البتہ منصب اور درجہ کے اعتبار سے وہ وہ تا بعی کا تعین کے ہم سر ہیں۔ اعتبار سے وہ وہ تا بعی کا تعین

یہ سارے معاملات کہ تابعین اور تبع تابعین کا تعین کیے ہو۔ ان کا داروہدار اکثر وبیشرایک خاص فن پر ہے، جس پرعلائے حدیث نے بہت کام کیا۔ وہ ہے تواریخ الرواة، یہ ویسے تو ایک ہلکا اور مخضر موضوع معلوم ہوتا ہے لیکن سے موضوع جلد ہی اتنا پھیل گیا اور اس پر اتنا مواد جمع ہوگیا کہ محدثین نے اس پر الگ الگ کتابیں تکھیں۔ ایک کتاب کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ ایک بہت اہم کتاب اس موضوع پر امام بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر ہے جو عالبًا آٹھ جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کی بھی اس پر کتابیں ہیں جن میں انہوں نے عالبًا آٹھ جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کی بھی اس پر کتابیں ہیں جن میں انہوں نے سے بیت چلانے کی کوشش کی کہ کن تابعی کا انتقال کس میں ہوا ، کن تبع تابعی کا انتقال کس میں ہوا ۔ یہ بات جاننا اس کے ضروری ہے اور تبع تابعین کے شاگردوں میں کس کا انتقال کس می موا۔ یہ بات جاننا اس کے ضروری ہے کہ اصفی نے کہ اس تعین سے کی

علوم حديث

پاضرات مدیث

حدیث کے قابل قبول بانا قابل قبول ہونے کا انداز ہ ہو گیا۔

غالبًا علامہ ابن الجوزی کے زمانے میں جوچھٹی صدی ہجری کا زمانہ ہے، شام کے کچھ یہودی کوئی دستاویز لے کرعباسی خلیفہ کے پاس آئے۔دستاویز کافی برانی معلوم ہوتی تھی۔قدیم خط میں کھی ہوئی تھی۔انہوں نے بیدعویٰ کیا کہ بیوہ دستادیز ہے جورسول التعلیق نے فتح خیبر کے موقع پرہمیں دی تھی۔اس میں پہلکھا ہوا تھا کہ ہمیں فلان فلان معاملات ہے ستنیٰ کر دیا جائے گا۔ بہت سی مراعات کا اس میں ذکر تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ حضور ؓ نے بیہ بیہ مراعات ہمیں دی تھیں ۔انہوں نے کہا کہ بیمراعات حضور کے زمانے تک ہمیں حاصل رہیں لیکن بعد میں جب ہمیں خیبر سے جلاوطن کر کے شام بھیجا گیا تو پیمراعات بھی ہم سے لے لی گئیں۔لہذا آپ پی مراعات ہمیں دوبارہ دیں۔خلیفہ وفت نے وہ دستاویز اس زمانے کے سب سے بڑے محدث علامہ عبدالرحمٰن ابن الجوزي (جوصف اول کے محدثین میں سے تھے۔) کو بھیجی کہ بتا کیں اس دستاویز کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ انہوں نے دستاویز سامنے رکھی اوراسے دیکھاتو پہلی ہی نظر میں معلوم ہو گیا کہ جعلی ہے۔ انہوں نے خلیفہ کو خط لکھا کہ بیددستاویز جعلی ہے۔ لوگوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ حضور علی ہے منسوب ایک دستاویز آئی ہے، خاصی برانی ہے جس برصحابہ کرام کی گواہیاں ہیں اور آپ نے ایک ہی نظر دیکھنے کے بعد کہد دیا کہ جعلی ہے۔خلیفہ نے علامہ ابن الجوزی کو بلایا کہ ذراتشریف لا ہے۔ وہ آ ئے تو یو چھا کہ آ پ کس بنیا دیریہ بات کہہ رہے ہیں کہ دستاد پر جعلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دستاویز میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے گواہان میں حضرت معاوية اورحضرت سعدبن معاذ بهي شامل ہيں اور دعویٰ پيرکيا جار ہاہے کہ بيد دستاويز رسول اللَّهَ اللَّهِ فَيْ يَهُودِ يُونِ كُو فَتَحْ خَيبِرِ كِي مُوقَعْ بِرِعطا كَي ـغزوه خيبرسْ 6 ه مِن هوا تقارس 6 ه تك حضرت معاویة اسلام قبول کر کے مدینه منورہ نہیں آئے تنے۔ وہ فتح مکہ سے پہلے اور سلح حدیدیا کے بعداسلام لانے والے صحابہ میں سے ہیں۔غروہ خیبر کے وقت حضرت معاویہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تنے لہٰذااس وقت ان کا خیبر جانا اور اس معاہدہ پر بطور صحابی رسول مسلمانوں کی طرف سے · وستخط کرنا خارج ازامکان ہے۔ای طرح حضرت سعد بن معادٌّ کا انتقال غزوہ احد کے وفت ہوگیا تھا۔ وہ غز وہ احد میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور اس کے فوراً بعد انہی زخموں کی وجہ سے پچھ ہی دن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔وہ بھی غزوہ خیبر کے موقع پر اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے، لہذا ان

علوم خدیث

دوجعلی گواہیوں سے پیۃ چلا کہ دستاویز جعلی ہے۔ بیرفائدہ ہے صحابہ کرام ؓ، تا بعین اور تبع تا بعین اور اِقیہ راویوں کے سن پیدائش اور سن و فات کا تعین کرنے کا۔

امام سفیان توری جوبڑے مشہور محدث ہیں وہ یہ کہتے ہیں (اور یہ تول کئی کتابوں میں نقل ہوا ہے) کہ الست عمل الرواۃ الکذب جبراویوں نے جھوٹ سے کام لیما شروع کیا استعمال الرواۃ الکذب جبراویوں نے جھوٹ سے کام لیما شروع کیا استعمال شروع کیا استعمال شروع کیا استعمال شروع کردیا۔ یعنی جمیں تاریخ کے استعمال سے پہتے چل جاتا ہے کہ کون کس زمانے میں زندہ تھا اور اس سے سے کس کی روایت ممکن جیس ہے۔

حضرت خالد بن معدان مشہور تا بعی ہیں ،ان کی وفات 104 ھیں ہوئی تھی ،ان سے ا یک صاحب نے کوئی حدیث روایت کی اور دخویٰ کیا کہن 108ھ میں آرمیدیا کی جنگ میں میں نے ان سے بیرحدیث لی تھی۔ایک مجلس میں ایک صاحب احادیث بیان کررہے تھے۔ دوران روایت انہوں نے بیان کیا کہ مجھ ہے ایک بزے ثقہ راوی نے بیاور یہ بیان کیا ہے۔ جب ان سے بوچھا گیا کہ بی تقدراوی کون ہیں۔انہوں نے چھرکہا کہ تقدراوی نے بیان کیا ہے۔ باربار اصرار کیا گیا کہاس ثقنہ راوی کا نام بتا کمیں۔ تو انہوں نے کہا کہ خالد بن معدان نے بیان کیا تھا۔ پوچھے والے نے پوچھا کہ آپ نے کس من میں ان سے بدروایت کی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ 108 ھ میں ۔ پوچھا گیا: کس جگہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ آ رمینیا کی جنگ میں شریک تھے۔جومحدث پیہ سوالات کرر ہے تھے انہوں نے کہا کہ بیروایت سراسر جعلی ہے،اس لئے کہ خالد بن معدان کا انقال 104ھ میں ہوگیا تھااوروہ آرمیدیا کی جنگ میں نہیں بلکدروم کی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ ا یک اور راوی تھے ابو خالد البقاء ، انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت انسؓ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے۔ یہ دعویٰ انہوں نے سن 209ھ میں کیا۔امام ابلتیم اصفہانی جن کا پہلے ذکر ہو چکاہے، وہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ ابوخالدانہوں نے جواب دیا کہ 125 سال ہے۔حضرت ابونعیم نے کہا کہ پھرآپ کی پیدائش سے یا نجے سال پہلے حضرت عبداللہ بن عمرٌ و فات یا چکے تنھے۔ ویسے بھی 209 ھے بہت ہی صغار تابعین کا زمانہ ہے۔ بیاوساط تابعین کا زمانہیں ہے۔ تابعین کا زمانہ صحابہ کرامؓ کے زمانے سے کم وہیش ای ، توے سال کے بعد تک کا ہے۔ صحابہ کا آخری دور 110 ھتک ہے۔ اس کے بعد ای یا نوے سال

علوم حديث

محاضرات مدیث

لگائیں تو تقریبا 190 ما 200ھ کےلگ بھگ بیشتر تابعین کا زمانہ ختم ہو گیا۔

ان معلومات کا بیشتر ذخیرہ امام بخاری، حضرت علی بن المدینی، ابوحاتم رازی اور امام نسائی کی کتابیں ہیں۔ان میں سب سے بڑا ماخذ حضرت امام بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر ہے جوآ ٹھ جلدوں میں ہے۔

ان راو یوں کی تاریخ پیدائش اور تاریخ و فات کاتعین کرنے کے ساتھ ساتھ اوران کے صبط، حافظہ، عدالت اور کر دار کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بیڑھی پیدا ہوا کہان کی رشتہ وار بوں پر بھی بحث کی جائے اور بیہ پینہ جلایا جائے کہ کون کس کا بھائی تھا اور کون کسی کی بہن تھی وغیرہ وغیرہ۔اس کی ضرورت اس لئے بیش آئی کہا گرا بیٹ راوی ،مثلا ایک تابعی راوی کے دو بیٹے ہوں ۔ایک بیٹا بہت باکر داراور سچاراوی ہواور دوسرا بیٹا اس درجہ کا نہ ہو،اور روایت اس طرح کی جائے کہ ابن فلال نے روایت کی توبیہ جانٹا بہت ضروری ہوگا کہ یہاں ابن فلاں سے کون سابیٹا مراد ہے۔ پہلا بیٹا مراد ہے کہ دوسرا بیٹا مراد ہے۔اگر ایک ہی بیٹا ہے تو پھرتو ابن فلاں کی روایت قبول کرنے میں کوئی شک اور تامل نہیں ہے۔ لیکن اگر دو بیٹے ہیں تو پھر شحقیق کرنی پڑے گی کہ کون سے بیٹے کی روایت ہے اور اس بیٹے کا درجہ کیا تھا۔اس تحقیق کی ضرورت وہاں ہوگی جہال بی ثابت ہوجائے کہ کسی راوی کے دو یا تنین یا جار بیٹے تھے۔ یہی حال بہنوں کا ہے۔مثلاً عمرہ بنت عبدالرحمٰن ایک انتہائی متندراویہ ہیں ۔انہوں نے احادیث کا ایک مجموعہ بھی مرتب کیا تھا۔عمرہ بنت عبدالرحلٰ ہے روایت کرنے والی ان کی صاحبز ا دی ہوں ،مثال کے طور پر فرض کریں کہ ان کی دو بیٹیال ہوں اور آپ کے پاس آ کرکوئی کہے کہ بنت عمرہ نے بیروایت کی ہے۔اب بنت عمرہ سے مراد کون سی بیٹی ہے؟ وہ بیٹی جس کا حافظہ اور لردار اچھا تھا یا وہ بیٹی جس کا حافظہ اچھانہیں تھا۔اس شخقیق کی ضرورت تب پیش آئے گی جب بیہ پیتہ ہو کہ عمرہ کی دوصا حبزادیاں راویات تھیں۔اس موضوع پرامام سلم نے ایک کتاب کھی تھی علم الاحوہ و الاحوات ۔امام ابوداؤو نے ،امام نسائی نے اورامام بخاری کے استادعلی بن المدین نے بھی اس موضوع پرالگ سے کتابیں

ایک اور چیز جس کا مخضر تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وہ حدیث ضعیف کی تفصیل ، واقفیت اور معرفت ہے۔ علم حدیث میں جومشکل ترین میدان ہے وہ حدیث ضعیف کا تعین ہے۔

وماسا

محدثین نے حدیث ضعیف کے بہت سے درجات بتائے ہیں۔ بعض حفرات بیالیس یا تنالیس درجات بتائے ہیں۔ چالیس درجات بتائے ہیں۔ چالیس درجات بتائے ہیں۔ چالیس سے کے کرسو کے قریب قسمیں مدیث ضعیف کی بتائی گئی ہیں۔ جن میں سے ہرایک کے الگ احکام ہیں اور ہرایک کا الگ درجہ ہے۔ لیکن ایک بات پرسب متفق ہیں کہ 'مراتب المضعف منے او نق 'کے شعف کے درجات متفاوت ہیں۔ یعنی ان احادیث میں ضعف کے اعتبار سے کی منف او نق ہے۔ ایک ضعف کے درجات متفاوت ہیں۔ یعنی ان احادیث میں ضعف کے اعتبار سے کی بیشی ہوسکتی ہے۔ ایک ضعف کے درجات متفاوت ہیں۔ یعنی ان احادیث میں ضعف کے اعتبار سے کی بیشی ہوسکتی ہے۔ ایک ضعف کم درجہ کا ہوگا، دوسر اضعف زیادہ درجہ کا ہوگا۔ زیادہ ضعف میں بھی کہ ورجات ہو سکتے ہیں۔ بعض او قات کمی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض او قات کمی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض او قات کمی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض او قات کمی حدیث میں سے بعض پہلووں گے۔ اس ساتھ بیان میں کر چکا ہوں۔ اب دو ہران کی ضرورت نہیں۔

# ضعيف حديث يركمل

کیا حدیث ضعیف پر کمل کیا جانا چا جئے؟ یا نہیں کیا جانا چا ہئے۔ اس کے بارے میں اہل علم میں تین نقطہ ہائے نظر پائے جاتے ہیں۔ یہاں جب میں اہل علم کالفظ استعال کرد ہا ہوں تو اس سے مرادمحد ثین بھی ہیں ، فقہائے کرام بھی ہیں اور وہ حضرات بھی ہیں جو بیک وقت محد ثین بھی ہیں اور فقہا بھی ہیں۔ مثلاً امام شافعی اور امام مالک وغیرہ۔ وہ حضرات بھی مراد ہیں جو صرف محدث ہیں مثلاً امام شافی یا امام علی بن المدینی یا امام ابوحاتم رازی۔ اسی طرح وہ حضرات بھی محدث ہیں مثلاً امام علی بن المدینی یا امام ابوحاتم رازی۔ اسی طرح وہ حضرات بھی یہاں مراد ہیں جن کی شہرت صرف فقید کی ہے، مثلاً امام ابوحنیفہ۔ ان سب نقطہ ہائے نظر کوئین اقسام میں نقشہ کیا جاتا ہے۔

ا۔ ایک نقط نظروہ ہے جواکٹر وبیشتر ان حضرات کا ہے جوصرف محدث ہیں۔ یاعلم صدیث میں زیادہ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ہے کہ لاید عمل بدہ مطلق کہ کہ حدیث ضعیف پرمطلقا عمل نہیں کرنا چاہئے ، ندا دکام میں نہ فضائل میں نہ کی اور چیز میں۔ اس لئے کہ جس بات یا قول کے بارے میں بہ تابت ہوجائے کہاں کی نسبت رسول الٹھ ایس ہے کمزور ہے۔ اس کی نسبت رسول الٹھ ایس ہے کمزور ہے۔ اس کی نسبت حضور سے کرنا ایک اعتبار سے رسول الٹھ ایس ہے غلط چیز منسوب کرنے کے اسی بات کی نسبت حضور سے کرنا ایک اعتبار سے رسول الٹھ ایس ہے خلط چیز منسوب کرنے کے اسی بات کی نسبت حضور سے کرنا ایک اعتبار سے رسول الٹھ ایس ہے خلط چیز منسوب کرنے کے اسی بات کی نسبت حضور سے کرنا ایک اعتبار سے رسول الٹھ ایس ہے خلط چیز منسوب کرنے کے اس

محاضرات مدیث

مترادف ہے۔ جب اس کی نسبت ہی کچی ہے تو حضور سے آپ کیسے اس کومنسوب کرسکتے ہیں اور بطور حدیث رسول اس بر سکتے ہیں۔ پینقط نظر امام کی بن معین ،امام بخاری ، اور بطور حدیث رسول اس بر سس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ پینقط نظر امام کی بن معین ،امام بخاری ، امام مسلم اور امام ابن حزم کا ہے۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی حدیث کا ضعیف ہونا ثابت ہوگیا تو اس بڑمل در آ مزہیں ہوگا۔

۲۔ ایک دوسرا نقطہ نظر درمیانہ درجہ کے پچھلوگوں کا ہے بینی ان حضرات کا جو حدیث اور فقہ دونوں میں دلچینی رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضعیف صدیث پڑمل کیا جائے گا' یعمل بسہ مطلقاً 'ہرحال میں عمل کیا جائے گا۔ بیرائے امام ابوداؤ داورامام احمد بن ضبل سے منسوب ہے۔ امام احمد بن ضبل فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف بھی اگر مل جائے تو وہ ہماری تمہاری رائے سے ذیا دہ بہتر ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنی یا کسی انسان کی رائے پڑمل کریں اس سے بہتر ہے کہ حدیث ضعیف پڑمل کریں اس سے بہتر ہے کہ حدیث ضعیف پڑمل کریں اس ہے بہتر ہے کہ حدیث ضعیف پڑمل کرلیں۔ اگر رسول اللہ والیہ اللہ علیہ جزموجود ہے اگر جہاس کی نبست کمزور ہے، لیکن پھر بھی اس پڑمل کیا جانا جا ہے۔ یہ ایک طرح سے عاشقا نہ اورا کیک والہا نہ فسم کی بات ہے۔

سے تیرانقط نظر جوا کٹر ائر فقہا کا نقط نظر ہوا کہ فقہا کا نقط نظر ہوا کٹر ائر فقہا کا نقط نظر ہے۔ وہ یہ ہے کہ فضائل کے باب میں مدیث ضعیف پر پچھٹرا لکا کے ساتھ عمل کیاجائے گا۔ پیلی نقط نظر ہے۔ وہ یہ ہے کہ فضائل ، منا قب اور دعاؤں کے باب میں اس پر عمل کیاجائے گا۔ پیلی شرط یہ ہے کہ اس مدیث ضعیف سے نہ کوئی حلال حرام خابت ہوتا ہو نہ کوئی حلال کرام خابت ہوتا ہو نہ کوئی حلال کرام خابت ہوتا ہو نہ کوئی حلال کا بت ہوتا ہواور نہ اس سے شریعت کا کوئی حکم خابت ہوتا ہو۔ یعنی حکم شرعی اور حلال و حرام جیسے معاملات مدیث ضعیف کی بنیاد پر طے نہیں ہو سکتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مدیث ترجیب یا ترغیب کے موضوع پر ہو۔ یعنی اس میں کسی نیک کام کی ترغیب دلائی گئی ہو یا کسی برے کر ہیا ہو تا اس سے خرا میں ایک بات یا در کھے گا کہ کسی فعل کا اچھا فعل ہوتا اس سے خرا بات کی سے خابت ہوں کو انجام سے اختیار کرو اور آپ اس ضعیف مدیث کی بنیاد پر اس فعل کو انچھا فعل قرار دے دیں۔ بلکہ وہ فعل حس کا انجھا ہونا کہ بہتے ہواس فعل کی ترغیب دلائی گئی ہواور کسی ایسے فل کے انجام سے خرا یا گیا ہو جس کا برا ہونا پہلے سے خابت ہو اس فعل کی ترغیب دلائی گئی ہواور کسی ایسے فعل کے انجام سے خرا یا گیا ہو جس کا برا ہونا پہلے سے خابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا خرایا گیا ہو جس کا برا ہونا پہلے سے خابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا خرایا گیا ہو جس کا برا ہونا پہلے سے خابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا

علوم حديث

محاضرات مدیث

دوسرااصول جوحافظ ابن حجر بتاتے ہیں وہ سے کہ جب کوئی شخص کسی ضعیف حدیث پڑمل کر رہا ہوتو سے مجھ کر کرے کہ یہ ثابت شدہ حدیث نہیں ہے، بلکہ احتیاطا اس پڑمل کرنے میں کوئی مضا تقہ نہیں ہے۔ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس پڑمل کر لیا جائے، تا کہ حضو تعلیقہ کا کوئی ارشاد بغیر عمل کے باقی ندر ہے۔ یہ شرط حافظ ابن حجر عسقلانی نے بیان کی ہے جو حدیث ضعیف پڑمل کرنے کولازمی سمجھتے ہیں۔ گویا حدیث ضعیف پڑمل کرنے کے بارے میں تین نقطہ نظر ہیں اور یہ تینوں امت میں ہردور میں یائے جاتے رہے ہیں۔

یہ جوبعض بہنیں بار بارشب برات کے بارے میں پوچھتی ہیں تو اس تفصیل میں اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ شب براۃ کی راویت ضعیف ہے۔ جوحفرات سمجھتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ نوافل ادا کرنا اور تلاوت کلام پاک کرنا و یہے بھی افضل ہو لینداا گرکسی خاص موقع پر تلاوت کلام پاک کرلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ روزہ اگر نفلی رکھا جائے تو و یہے بھی سنت ہے اور اچھی بات ہے۔ لہذا اگر کوئی پندرہ شعبان کو روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ۔ گویا وہ تمام شرا لکا جو حافظ ابن حجراور باتی محدثین بتاتے ہیں وہ ساری اس میں شامل

ہیں۔اس لئے اگر کوئی مخص عمل کرتا ہوتو اس پراعتر اض نہ کریں۔

جود صرات سے بھتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل نہیں کرنا چاہے مثلاً علی بن المدینی اور اس طرح ان کے ہم مسلک دوسرے حضرات اس پر متفق ہیں کہ اس پر عمل نہ کریں۔ جوحضرات سی بھتے ہیں کہ صدیث ضعیف پر ہر صورت میں عمل کرنا چاہئے ان میں سے بہت سے عمل کررہ ہیں۔ آپ کا نقطۂ نظر کوئی پو جھے تو آپ بیان کرد بیخے کہ ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے۔ اس کے دلائل پو جھے تو وہ بھی بیان کرد بیخے کی میں انقطۂ نظر یہ ہے۔ اس کے دلائل امت میں ایک سے زائد آرا چلی آرہی ہیں امت میں تفریق پیدا نہیں کرنی چاہئے۔ امت کی وحدت اورا نفاق قرآن پاک کی نصق طعی ہے تا بت ہے۔ قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت ہے کہ ان امت کی دحدت کا تحفظ کرنا چاہئے۔ لہذا اس طرح کے اختلائی معاملہ میں جہاں تا بعین کے زمانہ سے متعدد ارا کی جات ہوں ، اور بڑے بڑے محد ثین اور بڑے بڑے علی کنظہ ہائے نظر تین اراء طرح کے پائے جاتے ہیں تو ایسے معاملات میں کیر نہیں کرنی چاہئے۔ آج بھی اگروہ تین آراء موجود ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر کوئی اختلاف ایسا بیدا نہیں موجود ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر کوئی اختلاف ایسا بیدا نہیں موجود ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہو جائے ۔

ضعیف حدیث ہے متعلق ایک دو مسائل اور ہیں جوعلم حدیث کے طلبہ کو فاص طور پر یا در کھنے چاہئیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہی ہوں۔ فرض کریں کہ آپ جامع بر ندی پڑھ رہی ہوں یا ابوداؤ دکی سنن کا مطالعہ کر رہی ہوں۔ اور پڑھتے پڑھتے آپ کو حاشیہ میں کسی کی تعلیق یا حاشیہ نظر آئے کہ ضعیف کہ بیحدیث ضعیف ہے تو اس کے بارے ہیں فور آبیہ فیصلہ نہ کیجئے کہ بیحد بیث ہراعتبار سے اور کلیۂ ضعیف ہے۔ اس لئے کہ جب محد شین سے کہتے ہیں کہ بیحد بیث ضعیف ہے۔ اس لئے کہ جب محد شین سے کہتے ہیں کہ بیحد بیث ضعیف ہے تو ان کی مراد وہ طریقہ یا وہ روایت یا وہ راستہ ہوتی ہے جس سے وہ بیان ہوئی ہے۔ اس روایت میں طریقہ بھی شامل ہے اور متن بھی شامل ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ اس روایت یا اس سند کو کمز ور کہ در ہے ہوں اور متن کمز ور نہ ہو۔ بعض او قات ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ مقالیقہ کی ایک صدیث ایک سند سے قوی اور حق کی اور حق ہے اور دو سری سند سے ضعیف ہے۔ اب اگر محد شایک سند

202

سے بھی میں جو پہنچا ہے تو سارے طرق ضعیف ہیں یا بعض طرق ضعیف ہیں اور بعض قوی ہیں۔ پھراگر سارے کے سارے طرق ضعیف ثابت ہوں تو پھراس کا حتمی ورجہ مقرر کیا جائے گا۔ اگر بہت سارے طرق ضعیف مل جائیں اور ان سب میں ضعف الگ الگ فتم کا ہوتو پھراس مدیث کا درجہ عام ضعیف سے مختلف ہوگا۔

یدا یک لجی بحث ہے۔ یں اگر مثالیں دوں گا تو بات اور بھی لجی بوجائے گی۔ ضعف الگ الگ قتم کا ہواور مختلف درجات اور مراتب میں ضعف ہوتو وہ ایک دوسر ہے کو بخبر کر دیتا ہے لینی بید دوشم کا ضعف ایک دوسر ہے کو compensate کر دیتا ہے۔ پھر وہ صدیث حسن کے درجہ پر بہتنے جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب جگہ پر ایک بی درجہ اور ایک بی قتم کا ضعف ہے تو وہ صدیث ضعف ہے تو وہ صدیث ضعف ہے۔ فرض کریں ایک صدیث روایت ہوئی جس میں راوی الف ضعف ہے تو وہ صدیث میں راوی الف نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی سے نی ، راوی دبیان کیا کہ انہوں نے راوی سے سے مدیث نی ، راوی دبیان کیا کہ انہوں نے راوی نے سے نی ، راوی دبیان کرتا ہے کہ انہوں نے راوی دسے نی ، راوی دبیان کرتا ہے کہ انہوں نے فلال صحابی ہے تی اور فلال صحابی نے رسول الشریقی ہے ہے۔ اب راوی دبیان کی دوایت یا ساع کی صحابی ہے تا بت نہیں ہے افر وہ مثال کے طور پر تابعین میں سے نہیں ہیں۔ اب اگر بعد میں کوئی اور سندالی دستیا ہ ہوجائے جس میں ایک تا بی ای صدیث کو کی اور صحابی ہے۔ روایت میں کرتے ہیں جن سے ان کی ملاقات ثابت ہوجائے جس میں ایک تا بی ای صدیث کو کسی اور جو کمزور کری تھی وہ دور کرتے ہیں جن سے ان کی ملاقات ثابت ہو تو پھر سے صدیث ہوگی ہوگی اور جو کمزور کری تھی وہ دور کرتے ہیں جن سے ان کی ملاقات ثابت ہو تا ہے تا ہوگی ہوگی اور جو کمزور کی تھی وہ دور کرتے ہیں جن سے ان کی ملاقات ثابت ہے تو پھر سے صدیث ہوگی ہوگی اور جو کمزور کو تھی دور کہ بھی ہوگی اور جو کمزور کی تھی دور کہ بھی ہوگی اور جو کمزور کی تھی دور کہ بھی ہوگی اور دوایت سے جو متن آیا ہے اس کے میں وہ حسن لغیر ہے۔ لیکن دوسری روایت سے جو متن آیا ہے دہ صحیح ہوگی کہ اس کمزور دوایت سے جو متن آیا ہے۔ وہ صحیح ہوگی دور دور دی تھی دور کی حدیث کی کہ اس کمزور دوایت سے جو متن آیا ہے۔ اس کے بارہ میں سمجھا جائے گا کہ اس کمزور دوایت سے جو متن آیا ہے۔ اس کے متن دور حدیث کی کہ اس کمزور دوایت سے جو متن آیا ہے۔ دور کی حدیث کی کہ اس کمزور دوایت سے جو متن آیا ہے۔ اس کو میں کو میں کو در کی تھی دور ک

اگر تحقیق سے بیہ پیتہ چلے کہ جہاں جہاں تابعی سے صحابی کا سلسلہ جڑنا بیان کیاجاتا ہے وہاں بی خلا پایاجاتا ہے۔ یا تو یہی ایک راوی ہو جو مختلف صحابہ سے بیان کرتا ہے اور اس کی ملاقات کسی صحابی ہے۔ تابت نہیں تو اس کا درجہ بہت بیچے چلا جائے گا۔ اس کو مہم بالکذب کہا جائے گا، جو موضوع سے ایک درجہ اون چاہے اور جوضعف کی سب سے نجل قسم ہے۔ اگر بچھ تابعین ایسے ہیں جن کی روایت صحابہ کرام سے ممکن ہے یا ثابت ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ ضعف ذرااو نچے در ہے کا کہ مناج اس کے کئی تابیک میں مہنے احتیاط سے کام لینا چاہے۔

( rar

یہ بات بتا نا ہیں نے اس لئے ضروری بھی کہ بعض محد ثین نے علم مدیث کی الگ الگ کتابوں کا جائزہ لے کران کی روایات کو بالکل ایک ایک کرے یہ تعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا ورجہ بھی کا ہے، ضعیف کا ہے یا موضوع کا ہے۔ کسی صدیث کا موضوع ہونا تو واضح ہے۔ لیکن جب وہ کسی روایت کوشیف وغیرہ قرار جب وہ کسی روایت کوشیف وغیرہ قرار دیتے ہیں تو وہ صرف اس روایت کوشیف وغیرہ قرار دے ہیں جو اس طریق سے اس کتاب ہیں بیان ہوئی ہے۔ بیغروری نہیں کہ بیمت اگر مثلاً مسجع بخاری میں کسی اور طریق سے آیا ہوتو وہ بھی ضعیف ہو، وہ طریق ظاہر ہے ضعیف نہیں ہوگا۔ بیوضاحت میں نے اس لئے کی کہ میں نے بہت سے لوگوں کو خود سنا ہے کہ ان کے سامنے ایک حدیث بیان ہوئی اور انہوں نے فوراً چھوٹے ہی کہدیا کہ بیحد بیٹ ضعیف ہے، اس لئے کہ فلال ہزرگ نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔ وہ در اصل بھول جاتے ہیں کہ جوضعیف ہے وہ اس دوایت کے ساتھ اس کتاب میں ضعیف ہے۔ لیکن اگر وہی روایت کی اور روایت اور سند سے کسی اور رکتاب میں آئی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بھی ضعیف ہو، ہوسکتا ہے کہ چے ہو، ہوسکتا ہے کہ حسن ہو، اور کتاب میں آئی ہو ضروری نہیں کہ وہ بھی ضعیف ہو، ہوسکتا ہے کہ چے ہو، ہوسکتا ہے کہ حسن ہو، حسن لعینہ ہویا حسن لغیر ہویا حسن لغیر ہویا حسن لغیر ہویا حسن لغیر ہو ہو، بہر حال حتی کی رائے دینے سے پہلے بید کھی لینا چا ہے۔

چنانچ مدیث کی وہ میم جوضعیف سند ہے لوگوں تک پینی ہولیکن اس کاضعف ذرا ہلکی میں ہو کہ بیصد بیٹ ضعیف میں ہو کہ بیصد بیٹ ضعیف ہو ہبتر بین طریقہ بہتر بین طریقہ بیہ ہاں مدیث کو کسی جگہ بیان کریں اور آپ کے علم میں ہو کہ بیصد بیث ہے تو بہتر بین طریقہ بیہ ہے اور ذمہ واری کا نقاضا بھی ہے کہ بیہ بیان کردیں کہ بیضعیف مدیث ہے۔ لیکن اس ضعیف مدیث میں فلال بات ارشا وفر مائی گئی ہے جو بظا ہر درست ہے اس لئے اس بیم کرنا چا ہئے۔ بہت سے لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے ، کیوں نہیں کرتے ، اللہ بی بہتر جا نتا ہے۔ جولوگ ایسا نہیں کرتے ان کو کم از کم اتنا ضرور کرنا چا ہے اور اس پر محدثین نے زور دیا ہے کہ وہ یہ نہیں کہ قال رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بیا ہے کہ وہ یہ نہیں کہ قال رسول اللہ اللہ بیا ہے کہ وہ یہ نہیں کہ قال رسول اللہ اللہ بیات ارشاد فر مائی گئی۔ کو بیان کرنا ہی بہوتو صرف سے کہ بیاک کیا ہے کہ حضور ہے بیات ارشاد فر مائی ، یا حضور ہے بیم نسوب ہے کہ یا بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضور ہے نہیں اس طرح آیا ہے، ترفذی شریف میں آیا ہے کہ قلال کام اس طرح ہے۔ اس طرح آپ براہ راست رسول اللہ اللہ اللہ کی سبت کرنے سے فلال کام اس طرح ہے۔ اس طرح آپ براہ راست رسول اللہ اللہ اللہ علیہ ہے سبت کرنے سے فلال کام اس طرح ہے۔ اس طرح آپ براہ راست رسول اللہ علیہ ہے۔

بعض محد ثین استے او نے در ہے کے ہیں کدان سے او نیا درجہ کم حدیث میں اللہ نے بہت کم لوگوں کو عطافر مایا۔ ان میں سے ایک امام کی بن معین ہیں۔ امام احمد بن ضبل ہیں ، امام ابوز رعہ ہیں ، امام بخاری ہیں۔ بدلوگ بڑے او نیچ درجہ کے انمہ حدیث ہیں۔ جب استے او نیچ درجہ کے محدث یہ ہیں کہ لااعر ف هذالحدیث کہ میں اس حدیث سے واقف نہیں ، یا جھے نہیں درجہ کے محدث کیا ہے ، تو پھر اس بات کے باور کرنے کے قوی امرکا نات ہیں کہ بیحد یہ تو پھر اس بات کے باور کرنے کے قوی امرکا نات ہیں کہ بیحد یہ میں منہ میں ہے ، یا تو بالکل ہی ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ لیکن کیا محدث کے کہنے ہے ہم میہ کہدویں کہ حدیث موضوع ہے؟ یہ بھی احتیاط کے خلاف ہے۔ ہم یہ کہدیت ہیں کہ فلال بڑے محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کردیا ہے ، لہذا یہ کر ور روایت معلوم ہوتی ہے ، اس محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کردیا ہے ، لہذا یہ کر ور روایت معلوم ہوتی ہے ، اس محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کردیا ہے ، لہذا یہ کر ور روایت معلوم ہوتی ہے ، اس محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کردیا ہے ، لہذا یہ کر ور روایت معلوم ہوتی ہے ، اس محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کردیا ہے ، لہذا یہ کر ور روایت معلوم ہوتی ہے ، اس محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کردیا ہے ، لہذا یہ کر ور روایت معلوم ہوتی ہے ، اس محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کردیا ہے ، لہذا یہ کر ور روایت معلوم ہوتی ہوتی ہے ، اس

علل حديث

میام مدیث کا ایک اوراہم میدان ہے جو ہزامشکل ہے، میں اس کی تفصیلی مثالیں دینا چاہتا تھا۔ لیکن ایک مثال دینے کے لئے بھی ہوئی تفصیلی گفتگو چاہئے ، امام ابوحاتم رازی کی کتاب ملل الحدیث و وجلدوں میں چھپی ہوئی موجود ہے میں آج وہ ہمراہ لا ناچا ہتا تھا لیکن پھراس لئے نہیں لایا کہ کتاب سامنے رکھ کرعلل پر گفتگو شروع کی توبات بہت لمبی ہوجائے گی اور باتی موضوعات رہ جا نمیں گے، علل الحدیث سے مراد کسی حدیث میں متن یا سند کے اعتبار سے وہ کمزوری ہے جس کا عام طالب حدیث یا عالم حدیث کو پیتہ نہ چلے اور جس کا پیتہ چلانے کے لئے مردی گہری بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہفلاص الحدیث کا اور سب سے مشکل فن علم حدیث میں بہی ہے۔ یہاں ایک بات یا در کھنی چاہئے محدثین نے لکھا ہے کہ السحدیث لا یعلل بالضعیف 'یعنی ایک حدیث جوو پنے وحدیث جے ، درایت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے ، اور آپ الصحیح ہوئی کرور یا معلل حدیث آپ بعد ہم حتی نتیجہ نکال لیا کہ یہ جسی صحیح ہوئی کہ وہ باس موضوع پر کوئی کمزور یا معلل حدیث آپ کے مدید تھی نتیجہ نکال لیا کہ یہ تصحیح مدیث ہے۔ اب ای موضوع پر کوئی کمزور یا معلل حدیث آپ کے سامنے آئی تو اس حدیث کے معلل ہونے کی وجہ سے اس کلے ہوئی کی کہ کہ میں کے جو نابت شدہ اُس صحیح ہونے کی وجہ سے اِس

محاضرات مديث كاوم مديث

معلل یاضعیف حدیث کی علت دور ہوجائے گی۔ کمزور قوی کومتاثر نہیں کرسکتا ،البتہ قوی کمزور کو متاثر کرسکتا ہے۔ بیبدیہی اورایک عقلی بات ہے۔

علم حدیث کے آ داب

علم حدیث پرجن حضرات نے کتابیں لکھی ہیں ان میں علامہ خطیب بغدادی کی دو کتابیں بھی شامل ہیں۔آپ میں سے جولوگ عربی جانتے ہیں وہ ضروریہ دونوں کتابیں پڑھیں۔ ان میں بیہ بتایا گیا ہے کہ صدیث پڑھنے والول کو کن آ داب کی پیروی کرنی جائے کل میں نے سفر یعنی رحلہ کے آ داب کا ذکر کیا تھا۔لیکن خودعلم حدیث کے پڑھنے میں کن آ داب کی پیروی کرنی چاہئے، محدث کے آواب کیا ہیں، طالب حدیث کے آواب کیا ہیں، لکھنے والے کے آواب کیا ہیں ،املا کے آ داب کیا ہیں ،املا لینے اور دوسروں کواملا دینے کے آ داب کیا ہیں۔ایک تومستملی وہ ہے جوشیخ سے املا لے کرآ گے لوگوں کو بتار ہاہے، اور دوسرامستملی وہ ہے جوخود اپنے لئے لکھ رہاہے، دونوں کے الگ الگ آواب ہیں اوراس پرالگ الگ کتابیں ہیں۔ امام خطیب بغدادی کی دوكما بين البهم بين الكفايه في علم الرواية "اور الحامع في آداب الراوي و احلاق السامع" ان میں انہوں نے راوی اور سامع کے آواب بتائے ہیں۔الجامع دوجلدوں میں ہے اور الکفایہ ا یک صحیم جلد میں ہے۔ان دونوں کتابوں میں انہوں نے جوآ داب بتائے ہیں ان کی تلخیص امام غز الی نے احیاالعلوم میں کی ہے جس کے اردواور انگریزی دونوں تر اجم ملتے ہیں۔انگریزی ترجمہ جو ہمارے ملک میں چھیا ہے، بڑا ناقص ہے اس کو بھی آپ دیکھنا جا ہیں تو دیکھ لیں ،اس میں آپ کو آداب ال جائيں گے۔اس لئے میں اس كاحوالددے كراس بات كويبيں چھوڑ ديتا ہوں۔اى طرح كايك كتاب علامه معانى كي جبس مين انهول في آداب الاملاء والاسمتلاء بيان کئے ہیں، کہ املا کے آ داب کیا ہیں اور استملا کے آ داب کیا ہیں اور جوشخص املا لے کرآ گے بیان كرے كا، يعنى ستملى ،اس كے آ داب كيا ہيں ۔اس كے علاوہ طالب حديث كے آ داب كيا ہيں ان کا خلاصہ بھی امام غزالی نے دیاہے دہاں سے دیکھ لیس۔

درس حدیث کی اقسام

ابتدا ہی سے حدیث پڑھانے کے تین انداز اور اسالیب مروج رہے ہیں۔اور سے بڑی

عجیب بات ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبان کے بارے میں پڑھاتو مجھے بہت جیرت ہوئی اور کسی حد تک وہ جیرت آج بھی موجود ہے۔ ان تنیوں طریقوں کا بہت سے اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے استاد سے شخ ابوطا ہر الکردی، جب آخر میں اپنی سند بیان کروں گانو ان کا بھی نام آئے گا۔ اس لئے بالواسط طور پر وہ میر ہے بھی استاد ہیں۔ انہوں نے بھی ان تین طریقوں کی تفصیل بیان کی ہے۔

ان ایک طریقہ ہے السرد کا۔ سرد کے معنی ہیں بیان کرنا یعنی میں۔ اس طریقہ کے تحت

۔ بیطریقہ اہل علم کے لئے ہے، یعنی وہ لوگ جو حدیث کا اچھاعلم رکھتے ہیں۔ اس طریقہ کے تحت
شخ کا کام بیہ کہ وہ حدیث کو بیان کرتا جائے ، خود پڑھ کرسائے یا طالب علم سے پڑھوا کرسنے ، یا
ایک طالب علم پڑھاور بقیہ طلبہ نیں ، یا ایک ایک کر کے سب سنا کمیں ، بیطریقہ سرد کہ لما تا ہے۔
اس سے آگے بڑھ کرشخ کا اور کوئی کا منہیں ہوتا۔ اس نے ایک کتاب پڑھ کرسائی اور آپ کو
اجازت دے دی۔ یا آپ نے پڑھ کرسائی اور سب کواجازت دے دی۔ یا ایک ایک ایک کر کے سب نے پڑھ کرسائی اور سب کواجازت دے دی۔ یا ایک ایک ایک کر کے سب نے پڑھ کرسائی اور سب کواجازت دے دی۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ بیطریقہ علما اور خواص کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے کہ وہ پہلے سے علم حدیث پڑھ چکے ہیں۔ علم حدیث کے معانی اور مطالب کو جانتے ہیں۔ علمی سطح پر اس درجہ کے لوگ ہیں کہ علم حدیث کے سارے مباحث ان کے سامنے ہیں۔

۲۔ دوسراطریقہ کہلاتا ہے طریق الحل والہ ف یعنی حدیث کی مشکلات مل کرنے اور جو اور مسائل پر بحث کرنے کا طریقہ ۔ کہتے ہیں کہ بیطریقہ حدیث کے طلبہ ول ان کے لئے یہی طریقہ ہونا چاہئے ۔ یہاں علم حدیث کے لئوی، فنی اور فقہی حدیث کے طلبہ ہول ان کے لئے یہی طریقہ ہونا چاہئے ۔ یہاں علم حدیث سے متعلق مباحث ہیں اور فقہی مباحث سے مراد علم مرادیث میں مراد علم موایت اور علوم حدیث سے متعلق مسائل کا ذکر ہو، کلامی مباحث سے مراد ہے ان احادیث کی خصوصی تحقیق جہاں فقہ سے متعلق مسائل کا ذکر ہو، کلامی مباحث سے مراد ہے ان احادیث کی خصوصی تحقیق جہاں کوئی مشکل لفظ آگیا ہے اس پر بحث ۔ یہ طریقہ طلبہ کے لئے ہے ۔ ان اہل علم نے لکھا ہے کہ اس میں اعتدال اور تو از ن سے کام لینا علی ہونے ، زیادہ تفصیلی بحث ہیں کرنی جائے۔

س\_ تیسراطریقدامعان کا ہے۔امعان لینی گہرائی ہے کوئی کام کرنا۔امعان کی

۳۵۸ ) علوم حديث

محاضرات حديث

جود صاحت محدثین نے کی ہے شیخ ابوطا ہر کردی بھی اس سے اتفاق فرماتے ہیں۔ یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ امعان سے مرادیہ ہے کہ حدیث میں جومسائل بیان ہوئے ہیں ان سب پر بہت تفصیل سے گفتگو کی جائے اور جومسائل براہ راست حدیث سے متعلق نہ ہوں بلکہ جن کا بالواسطہ تعلق ہوان پر بھی تفصیل سے بات کی جائے۔ یہ طریقہ امعان کہلاتا ہے۔ طریقہ امعان کے بارہ میں ان حضرات کا کہنا ہے کہ یہ نجیدہ لوگوں کا طریقہ میں ان حضرات کا کہنا ہے کہ یہ نجیدہ لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ قصہ گوشم کے لوگوں کا طریقہ ہے، دنیا پر ست لوگوں کا طریقہ ہے۔

اس پر مجھے جرت ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں لکھا۔ یہ جیرت ابھی تک قائم ہے۔
انہوں نے لکھا کہ یہ طریقہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ دنیا پرست اور قصہ گواور جاہ پرست لوگوں کا طریقہ ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ انہوں نے یہ بین طریقے بیان فرمائے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے۔ میری دائے ممکن ہے کہ غلط ہو۔ لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے۔ میری دائے مہوں گے جنہوں نے اپناعلم ظاہر کرنے اور اپنے کو ہوا کہ شاید پھولگ اس میدان میں ایسے آگئے ہوں گے جنہوں نے اپناعلم ظاہر کرنے اور اپنے کو ہوا علامہ ثابت کرنے کے لئے بوئی لمبی چوڑی تقریریں شروع کردی ہوں گی اور لمبے لمبے مباحث علامہ ثابت کرنے ہوں گے تو محلان نے ان کے اس عمل کو تقوی اور اخلاص کے خلاف سمجھا بیان کئے ہوں گے تو مخلف اور مقی محدثین نے ان کے اس عمل کو تقوی اور اخلاص کے خلاف سمجھا ہوگا، اس لئے سے بات ارشاد فرمائی ہوگی میکن ہے کہ میری سے دائے نظم ہو ۔ لیکن شاید درست بھی ہوگا، اس لئے بیا جا دان بیات بڑے اور جیدا تمہ صدیت کے اس منفی بلکہ خاصے جا رحانہ تبھرہ ہو۔ بہر حال طریقۂ امعان پر استے بڑے اور جیدا تمہ صدیت کے اس منفی بلکہ خاصے جا رحانہ تبھرہ کی اصلی وجہ معلوم نہیں ۔ اس لئے اب تک جیرت ہے۔

### احاديث ميں تعارض

ایک آخری چیز جو برای کمی ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں صرف اصولی بات بیان کرکے ختم کردیتا ہوں۔ وہ یہ کہ بعض اوقات بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ دو حدیثوں میں تعارض یعنی فاہر کے فتم کردیتا ہوں۔ وہ یہ کہ بعض اوقات بظاہر تو نظر آتا ہے لیکن در حقیقت نہیں ہوتا۔ یہ ایک برای کمی بحث ہے۔ ایک براے محدث سے اپنے زمانے میں کسی نے بوچھا کہ اگر دوا حادیث میں تعارض ہوتو اس کو کمیے دور کیا جائے۔ انہوں نے بہت تا گواری سے فرمایا کہ اگر ایسی کوئی دوحدیثیں ہیں جو دونوں کمل طور برصحے ہیں، ہرابر درجہ کی ہیں اور ان

علوم مديث

محاضرات حديث

میں تعارض ہے تو لے کرآ جاؤ۔ گویاان کی رائے میں ایسی کوئی احادیث نہیں پائی جاتیں جو ہر لحاظ سے ایک درجہ کی ہوں اور ان میں تعارض ہو۔ سے ایک درجہ کی ہوں اور ان میں تعارض ہو۔

لیکن بظا ہر بعض احادیث میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ یہ تعارض جو معلوم ہوتا ہے اس کو کو معلوم ہوتا ہے اس کو کئی ہیں۔ پچھ دجوہ ترجے یعنی grounds of کسے دور کیا جائے؟ اس کے لئے بڑی لمی بحثیں ہوئی ہیں۔ پچھ دجوہ ترجے یعنی preferance محدثین نے بیان کئے ہیں، اہل علم نے تلاش کر کے ان کا پیتہ چلایا پھر ان کی شاخت کی کہ وہ وجوہ ترجے لینی عین و grounds of preferance کیا ہیں جو ائمہ حدیث اور فقہائے جہتدین نے اختیار کئے ہیں۔ ان میں سے پچھ اسباب ترجے تو دہ ہیں جو اسناد کے اعتبار سے ہیں، پچھ اسباب وہ ہیں جو متن کے اعتبار سے ہیں اور پچھ وہ ہیں جو مدلول کے اعتبار سے بین اس متن سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے، اور پچھ حدیث سے متعلق دیگر پہلوؤں کے اعتبار سے ہیں۔ گین اس متن سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے، اور پچھ حدیث سے متعلق دیگر پہلوؤں کے اعتبار سے ہیں۔ گویا وجوہ ترجے کی جا رشمیں ہیں۔

سند کے اعتبار سے ترجیح کی وجوہ تیرہ ہیں۔متن کے اعتبار سے چھ ہیں۔ مدلول یعنی مفہوم کے اعتبار سے چار ہیں اور خارجی اسباب کے اعتبار سے سات ہیں۔نمونہ کے طور پر ایک ایک دودومثالیں دے دیتا ہوں۔

سند کے اعتبار ہے وجوہ ترجیجے ہمراد کیا ہے اور وہ وجوہ کیا ہیں؟ اس کے معنی ہے ہیں کہ اگر دوحدیثیں صحیح ہواں، سنداور متن ہراعتبار ہے اس درجہ کی ہوں جس پرکوئی صحیح حدیث ہوتی ہے ۔ دونوں ہے ۔ دونوں کے مندرجات ہے ہے ہے تہ چاہو کہ دونوں حدیثیں کس زمانہ کی ہیں۔ دونوں حدیثوں میں کوئی اندرونی شہادت الی نہ جس ہے کوئی اور مفہوم یا میدان تطبق ظاہر ہوتا ہوتو پھر یہ و یکھا جائے گا کہ سند کس کی زیادہ تو ی ہے۔ زیادہ راوی کس کے ہیں، سینئر راوی کس حدیث میں زیادہ ہیں اور جونیئر راوی کس حدیث میں زیادہ ہیں اور جونیئر راوی کس حدیث میں جیں۔ کبار صحابہ ہے کوئی حدیث مروی ہے اور صفار تا بعین سے کوئی کی حدیث مروی ہے اور صفار تا بعین سے کوئی کی مدیث مروی ہے اور صفار تا بعین سے کوئی کی مروی ہے۔ اس اعتبار سے تقریباً تیرہ وجوہ ترجیح بنتی ہیں جن کی بنیاد پر ان دونوں میں ایک کو ترجیح مروی ہائے گا دور دوسری پڑکل نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اجتہا دی فیصلہ ہی ہوسکتا ہے، حس کی بنیاد پر محدث یا فقیہ کوکوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔

ضروری نہیں کہ بیفیملہ ہرصورت میں بالکل موضوعی یا سوفیمد objective ہو۔اس

میں ایک سے زیادہ آ راممکن ہوں گی۔اس میں اختلاف رائے بھی ہوگا۔ایک محدث کی نظر میں ایک حدیث کوتر جیج حاصل ہو گی تو دوسر ہے کی نظر میں دوسری حدیث کوتر جیج حاصل ہو گی۔اس لئے ان مسائل برزندگی میں بھی بھی لڑیئے گانہیں۔

مثال کے طور پروجوہ ترجیج میں سے بعض کبار فقہا کے نزد یک ایک اہم وجہ ترجیج ہیہ ہے کہ اگر دونوں روابیت برابر درجہ کی ہوں تو اس صحابی کی روابیت کو زیادہ ترجیج دی جائے گی جن کو رسول اللہ وقیقہ کی قربت زیادہ حاصل رہی ہوگی ، بہ نسبت ان صحابی کی راوبیت کے جو حضو میافیت ہوگی ، بہ نسبت ان صحابی کی راوبیت کے جو حضو میافیت کے اتنے قریب نہیں رہے۔ یہ بڑی معقول بات معلوم ہوتی ہے اور اس سے اختلاف کرنا بہت مشکل ہے۔

ایک اور وجہ ترجیح جوایک معقول رائے برمبنی ہے کہ جو بعد کا طرزعمل ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، بنسبت پہلے کے طرز عمل کے۔رسول الله الله اللہ نے ایک عمل پہلے اختیار فرمایا، دوسراعمل بعد میں اختیار فرمایا۔ دونوں احادیث بظاہر متعارض معلوم ہوں تو ایسے میں بعد والی حدیث کوتر جیم دی جائے گی ، پہلی والی کوچھوڑ دیا جائے گا۔امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہاس صورت میں جہاں دونوں احادیث کے زمانۂ صدور کی تعیین ممکن نہ ہو وہاں ان صحابیؓ کی رائے کو ترجیح دی جائے گ جو حضو ما الله کے زیادہ قریب رہے ہیں۔جو صحابی حضو مالیت سے زیادہ قریب نہیں رہے یا کم عرصہ قریب رہےان کی روایت کوتر جی نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ رفع یدین کے مسئلہ برلوگ بہت جھکڑتے ہیں۔حضرت عبداللہ بن مسعودٌ رفع پدین کی روایت نہیں کیا کرتے تھے اور بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جایا کرتے تھے۔حضرت عبداللہ بن عمر اپنا دست مبارک اٹھا کر رکوع میں جایا کرتے تھے اور گویار فع بدین کے ساتھ نمازیڑھا کرتے تھے۔ دونوں صحابیؓ ہیں ، دونوں کا درجہ بہت او نیجاہے، دونوں کی روایت کا درجہ بالکل برابر ہے۔ امام ابوحنیفہ کا ارشاد گرامی میہ ہے کہ یہاں ان صحابی کی روایت کوتر جیج دی جائے گی جوحضور کے زیادہ قریب رہے۔وہ صحابی جو مکہ مکرمہ کے چوتھے یا یا نچویں سال اسلام میں داخل ہو گئے اور حضور کے اتنے قریب تھے کہ باہر سے آنے والے ان کو اہل بیت میں سے بچھتے تھے ان کی روایت کوتر جیجے دی جائے گی، بہ نسبت عبدالله بن عمر كى روايت كے جوغز و داحد ميں اس لئے واپس كرد ہے گئے كہ كم بن ہيں اور ابھى بيح بي<u>ل</u> - یہ بہرطال امام ابوصنیفہ کی ایک دائے ہے جس کی ایک مضبوط عقلی بنیا دہمی موجود ہے۔
اس معاملہ میں ہرمحدث اور ہرفقیہ کو ایک دلیل کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کا اختیار ہے۔ اس
بارے میں یہ کہنا کہ فلاں فقیہ کا طرز عمل سنت کے خلاف ہے ، یا یہ عمل سنت سے متعارض ہے
اور بدعت ہے ، ایسا کہنا درست نہیں۔ یہ بھی سنت ہے اور وہ بھی سنت ہے۔ محد ثین اپنے
غیر معمولی علم وبصیرت اور اپنے غیر معمولی اخلاص وتقوئی اور فقہا اپنے غیر معمولی تعتق کی وجہ سے
ایک دائے کوزیادہ قوی اور دوسری رائے کونسینا کم قوی سمجھتے ہیں اور ان میں سے جس نے جس
رائے کوقوی ترسمجھا اس کو اختیار کر لیا۔

ای طرح سے کچھ وجوہ ترجیح متن کے اعتبار سے ہیں کہ ایک مدیث کے متن میں کوئی عام اصول بیان ہوا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں کی خاص specific situation کے بارے میں کوئی بات بیان ہوئی ہے۔ یہاں بہ کہاجائے گا کہان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جہاں خاص صورت حال ہے وہاں بیرخاص حدیث قابل عمل ہوگی اور جہاں عمومی صورت حال ہوگی وہاں وہ عمومی حدیث قابل عمل ہوگی۔ دونوں مدلول کے اعتبار سے ایک دوسرے کو compensate کریں گی۔مثال کے طور پر ایک حدیث وہ ہے جس میں احتیاط کا پہلو زیادہ سامنے آتا ہے اور ایک وہ ہے جس میں احتیاط کا پہلونسٹنا کم ہے۔مثلاً ایک حدیث ہے ثابت ہوتا ہے کہ فلال عمل جائز ہے اور ایک اور حدیث ہے پینہ چلنا ہے کہ بیمل جائز نہیں ہے۔اب احتیاط کا تقاضایہ ہے کہ اس کونہ کیا جائے۔مثال کے طور پر ایک جگر آیا ہے کہ شیشہ کے گلاس میں یانی بینا مکروہ ہے، جبکہ ایک دوسری صدیث سے بنتہ چاتا ہے کہ مکروہ ہیں ہے۔اباس میں بہتو نہیں کہا گیا ہے کہ شیشہ کے گلاس میں یانی ضرور بیا کرو۔ اس لئے احتیاط یہ ہے کہ نہ بیاجائے، ہوسکتاہے کہ مکروہ ہو، تو احتیاط کا تقاضاہے کہ بلاضرورت شیشہ کے قیمتی گلاس میں پانی نہ پیاجائے۔ یبعض لوگوں کی رائے ہے بیہ ہے کہ یہاں اس حدیث پڑمل کیا جائے گا جس مین احتیاط زیادہ ہے بنسبت اس کے جس میں احتیاط کم ہے۔اس طرح مدلول یامغہوم کے اعتبار ہے بھی کچھاصول ہیں۔

کے الفاظ میں نہیں کی خارجی ہیں ۔ لینی حدیث کے الفاظ میں نہیں کیکن خارجی شواہد کی بنیاد پر اس سے ان اسباب کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً دوحدیثیں ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث میں

علوم حديث

جوبات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ ائمہ اربعہ یا خلفائ اربعہ کا نقطہ نظر بھی ہے تو خلفائ راشدین کا نقطہ نظراس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تواس کا مطلب یہ ہے کہ الی حدیث نبیت زیادہ توی ہے، اس پڑمل کیا جائے گا۔ یا مثلاً ایک وہ روایت ہے جس پڑمل اہل مدینہ بھی موجود ہے اور دوسری روایت الی ہے جس کی تا ئیکسی ایسے اجتماع عمل سے نہیں ہوتی ۔ اب یہاں دور دایت ہیں جونوں اصول روایت ، سند وغیرہ کے اعتبار سے برابر ہیں توعمل اہل مدینہ والی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ میں نے افران ہیں ترجیح سے متعلق امام ابو یوسف کی مثال دی تھی ، امام ابویوسف نے اپنی روایت کو چھوڑ کراس کو تبول کیا ، حالا نکہ دونوں روایت سے تھیں ۔ لیکن انہوں نے عمل اہل مدینہ کی حوال موایت کو ترک کر دیا۔ اب یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ امام مالک اور امام ابویوسف نحوذ باللہ حدیث کے تارک نہیں ہوگا کہ امام مالک اور امام ابویوسف نحوذ باللہ حدیث کے تارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے تارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے تارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے تارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے تارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے تارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے تارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے تارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے تارک نہیں ہوئی تا سکیدی عاصل ہور ہی تھی ۔

علم ناسخ اورمنسوخ

علم حدیث میں آخری چیز علم نائخ اور منسوخ ہے۔ رسول اللہ اللہ اللہ جب ونیا میں الطور نی اور پینج بر کے تشریف لائے تو آپ کی چار ذمہ داریاں تھیں، بتسلوا علیهم آبات وہ یہ خوت کی جار ذمہ داریاں تھیں، بتسلوا علیهم آبات وہ یہ خوت کے بیات وہ الحکمان ہے جو تو کید کامل تھا کہ لوگوں کا تزکید فرماتے تھے تو یہ افراد کا تزکیہ بھی تھا، نوگوں کے اوقات کا افراد کا تزکیہ بھی تھا، نوگوں کے اوقات کا تزکیہ بھی تھا، نظام اور معاشرہ کا تزکیہ بھی تھا، ہر چیز کا تزکیہ تھا۔ کوئی چیز آپ نے تزکیہ کے بغیر نہیں جمچوڑی ، ہر چیز کو یا کیز واور سھر ابنایا۔

استقرابنانے کے مل میں ایک تدریج اور اعتدال حضور کے بیش نظر رکھا۔ جو چیزیں بنیادی تھیں وہ پہلے بیان فر مائیں، جن کا انداز عمارت کی بنیادوں کے او پراٹھنے والی دیواروں کا تھا وہ آپ نے بعد میں بیان فر مائیں۔ جو دیواروں سے آھے بردھ کر جھت کی نوعیت کی تھیں وہ آپ نے اس کے بعد بیان فر مائیں۔ جو بات ستون کی حیثیت رکھتی تھی وہ اپنے مقام پر بیان فر مائی۔ جو اس انداز کی تھی کہ مکان بننے کے بعد اس کی تحمیل کیسے ہودہ آخر میں بیان فر مائی۔ بیا کے منطق تر تیب حضور گنے بیش نظرر تھی۔ جیسے ایک طبیب جب کسی بیچیدہ مرض کا علاج کرتا ہے تو پہلے ایک میں جسب کسی بیچیدہ مرض کا علاج کرتا ہے تو پہلے ایک

علوم حديث

mym

محاضرات حديث

دوادیتا ہے، پھر دوسری پھر تیسری، پھر چوتھی اور بقیہ دواؤں کوایک ایک کر کے چھڑادیتا ہے۔ کچھ پر ہیز بتادیتا ہے اور بعد میں اس پر ہیز کوختم کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب کھاؤ۔

ای طرح سے رسول السُّعَلِی کے ارشادات میں بیتدریج یائی جاتی ہے۔اس تدریج میں جب سی عمل کی ضرورت نہیں رہی تو وہ عمل ختم ہو گیا، وہ حدیث گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ منسوخ ہوگئی۔مثال کےطور پر جب اسلام آیا تو عرب میں شراب نوشی بڑی کثرت سے رائج تھی۔ ہر جگہ شراب نوش اور مئے خوار یائے جاتے تھے۔شراب کی حرمت کا ذکر قرآن یاک میں تدریج کے ساتھ آیا اور جب مکمل حرمت آگئی تو رسول الٹھانے نے لوگوں کوشراب نوشی ہے بالکل یا ک اور صاف کرنے کے لئے بعض دوسری چیزوں کی بھی ممانعت کردی۔لیکن حضور کیے ممانعت نے وقتی طور پر کی تھی۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جو تھے بخاری میں بھی ہے۔ ایک صحابیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کا وفد جب حضور کی خدمت میں آیا تو آپ نے ہمیں فلاں فلال چیزوں کا حکم دیا اوران چيزول سے روكا \_ و نهانا عن النقير والمزفت والدباء مميل جار چيزول سے روكا، بير جا رقتم کے برتن ہوا کرتے تھے جن میں شراب رکھی جاتی تھی اور بنائی جاتی تھی ۔کسی برتن میں فی نفسہ کوئی احیمائی یا برائی نہیں ہے۔لیکن ایک برتن ہوتاتھا جو کدو سے بنتاتھا۔اس زمانے میں بیہ پراسیسنگ مثبینیں تونہیں ہوتی تھیں ،اس کے بجائے ایک بڑا کدو لے کراس کوخشک کردیا کرتے تھے۔وہ کدوخشک ہونے کے بعدلکڑی کی طرح سخت ہوجا تا تھا۔اندر سے اس کاریشہ نکال کراس کو کھوکھلا کرتے تھے ۔ اس میں تھجور یا انگور کا رس بھرکے اس کو اوپر سے بند کرکے درخت سے النكادية تنصوره كئ دن تك النكار متاتفار مواكى تصندك اوردهوي كى كرمى سےاس ميں خمير بيدا ہوجا تا تھااور وہ شراب بن جاتی تھی۔ بعد میں اس برتن کو دیگر مقاصد کے لئے بھی استعال کرتے تھے۔ اس کود باء کہتے تھے۔اب بظاہراس میں کوئی قباحت نہیں کہ آپ کدوکیں اور اس کو خشک کر کے برتن بنالیں ہیکن چونکہ یہ برتن خاص شراب نوشی اور شراب سازی کے لئے استعمال ہوتا تھا اس کتے حضور علیانیہ نے اس کی بھی ممانعت فرمادی۔ جب شراب کا بالکل خاتمہ ہو گیا اور لوگوں نے تکمل طور پرشراب حچیوژ دی پھران برتنوں کی ممانعت کی ضرورت نہیں رہی۔ آج اگر کو کی شخص کدو کابرتن بنا ناچاہے تو بناسکتا ہے۔

اس طرح سے ایک موقع پرآپ نے فرمایا کہ 'کنت نھیتکم عن زیارة

المقبورالافزوروها 'میں نے تم کوقروں پرجانے سے تع کیا تھا، ابتم جاسکتے ہو۔ ایک زمانے میں عرب میں قبر پرتی زوروشورسے ہوا کرتی تھی ، قبروں پرطرح طرح کے چڑھا وے چڑھائے جاتے تھے، طرح طرح کے مشرکاند اعمال ہوا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ قبروں پرمت جایا کرد۔ جب صحابہ کرام کی تربیت ہوگئ اور بیخطرہ ٹل گیا کہ ان سے قبروں پرکوئی مشرکانہ مل مرزد ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ الاف ورود و ھا'ابتم جاسکتے ہو۔ ان دومثالوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ احادیث میں بیتدرن کیائی جاتی ہے۔

صحابہ کرام میں جوصف اول کے صحابہ کرام میں ، طبقہ اولی کے صحابہ بین ان سے الیک کوئی روایت منقول نہیں ہے جس میں اس قد رہے کا لحاظ ندر کھا گیا ہو لیکن طبقہ متوسط اور صغار صحابہ میں خاص طور پر وہ صحابہ جن کورسول اللّٰه اللّٰه اللّٰه کے خدمت میں رہنے کا زیادہ موقع نہیں ملا ان سے الیک روایات بھی منقول ہیں جو اس قد رہے کہی خاص مرحلہ کے بارہ میں ان کے مشاہدہ بر بنی ہیں ۔ فرض کریں کوئی صاحب یمن میں رہتے تھے ، وہ ایک قافلہ کے ساتھ آئے ، چندون بر بنی میں رہے اور چلے گئے ۔ انہوں نے جود یکھا وہ بی بیان کردیا ۔ وہ آخر تک وہی بات بیان کرتے رہے اور بعد میں بھی وہی بیان کرتے رہے ، کیونکہ ان کو بیہ پیتے نہیں چلا کہ بعد میں سے چیز تبدیل ہوگئی میں احد میں بات ارشاد فر مائی تھی ۔ تا بعین کو وہ چیز بھی مل گئی اور بہت ارشاد فر مائی تھی ۔ تا بعین کو وہ چیز بھی مل گئی اور بہت ارشاد فر مائی تھی ۔ تا بعین کو وہ چیز بھی مل گئی اور بہت ارشاد فر مائی تھی ۔ تا بعین کو وہ چیز بھی مل گئی اور بہت ارشاد فر مائی تھی ۔ تا بعین کو وہ چیز بھی مل گئی اور بہت ارشاد فر مائی تھی ۔ تا بعد کی ہے اور کون می بعد کی ہے ۔ بیٹم ٹاش فو منسوث کہلا تا ہے ۔ بیٹم ٹاش فو منسوث کہلا تا ہے ۔

### اسباب ورودالحديث

آخری چیزیہ ہے کہ جس طرح سے قرآن پاک کی آیات میں شان نزول ہوتا ہے جس سے اس آیت کا سیاق وسباق بچھنے میں مدول جاتی ہے، یہ پہتے چل جاتا ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوئی تقی تو کیا حالات تھے، اس سے اس آیت کا مفہوم اوراس کا اندازہ کرنے میں آسانی بیدا ہوجاتی ہے۔ جن حالات میں وہ آیت نازل ہوئی اور جن حالات سے عہدہ براہونے کے لئے وہ نازل ہوئی ان کو اسباب نزول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ علوم القرآن کا ایک اہم باب ہے۔ اسی سے ماتا جاتا ایک فن ہے اسباب ورودالحدیث یعنی کوئی حدیث جورسول التعلیق نے ہے۔ اسی سے ماتا جاتا ایک فن ہے اسباب ورودالحدیث یعنی کوئی حدیث جورسول التعلیق نے

علوم عديث

240

محاضرات حديث

ارشاد فرمائی وہ کن حالات میں فرمائی اوراس وفت آپ کے پیش نظر کیا مسئلہ تھا۔ اگر اس حدیث کو اس سیاق وسباق میں سمجھ لیس جس میں آپ نے وہ بات ارشاد فرمائی تو آسانی ہوجاتی ہے۔ اس سیاق وسباق ہے مٹا کر اس کو دیکھیں تو بعض او قات مشکل پیش آتی ہے۔ یہ ایک فن ہے جس پر الگ ہے کتابیں ہیں۔

علوم حدیث میں اور بھی بہت سے شعبے ہیں، اور بھی فنون ہیں جن کا ذکر میں وقت کی تنگی کے باعث چھوڑ رہاہوں۔

اگرآپ پیند کریں تو سوالات کل کرلیں گے اور اگرآپ اصرار کرتی ہیں تو میں ابھی جواب وے ویتا ہوں۔ چونکہ بات لمبی ہوگئی یہ موضوع بہت لمبا تھا، اب بھی تقریباً آ دھے کے قریب رہ گیا۔ اس آ دھے میں جو چیزیں زیادہ اہم تھیں وہ میں نے بیان کر دیں اور جو بیان نہیں کیس تو جب اللہ تعالیٰ آپ کوموقع عطافر مائے گا آپ باتی موضوعات کا بھی مطالعہ فر مالیجئے گا۔

\*\*\*

### دسوال خطبه

جعرات، 16 اكتوبر2003

كتب عديث - شروح عديث

747

محاضرات مديث

# كتب حديث - شروح حديث

آج کی گفتگو میں حدیث کی چندمشہور کتابوں اوران کی شرحوں کا تعارف مقصود ہے۔
یہ تعارف دوحصوں پرمشمنل ہوگا۔ حدیث کی وہ بنیا دی کتابیں اوران کی وہ شرحیں جو برصغیر سے
ہاہر کھی گئیں ان پرآج کی نشست میں گفتگو ہوگی۔ وہ کتب حدیث اور شرحیں جن کی تصنیف کا کام
برصغیر میں ہواان میں سے چندا کیہ کے ہارہ میں کل بات ہوگی۔

علم حدیث جس کی تدوین، تاریخ اورعلوم وفنون کا تذکرہ کسی قدرتفصیل کے ساتھ گزشہ نو دنوں میں ہوا ہے اس ہے بخو بی بیاندازہ ہوجا تا ہے کہ محدثین کرام نے جو بے مثال کام کیا اس پروہ امت کی طرف سے کتنے شکر اور کتنے غیر معمولی امتنان واحترام کے ستحق ہیں۔اللہ رب العزت نے ان کوجس اہم اورعظیم الثان کام کے لئے منتخب فرمایا وہ نہ صرف اسلام کی تاریخ میں بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک نہایت منفر دنوعیت کا کام ہے۔انہوں نے ایک ایسا کارنامدانجام ویا جس کی مثال انسانوں کی فکری ، فدہبی اور تہذیبی تاریخ میں نہیں ملتی۔ بیسارا کام جو دراصل ملت مسلمہ کی فکری اور تہذیبی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، آج ہم میں سے بہت سے کام جو دراصل ملت مسلمہ کی فکری اور تہذیبی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔

جن حفرات نے بیقربانیاں دیں وہ قربانیاں وے کردنیا سے تشریف لے گئے۔ جن حفرات نے بیشرفت کیں وہ مشقتیں اللہ کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوئی ہوں گی۔ان سب مشقتوں کی تفصیل ان سب حضرات کے نامہ اعمال میں کھی ہوئی ہے۔ان بے پناہ مشقتوں کا علم یاصرف اللہ کو ہے باان حفرات کو ہے جنہوں نے بیششتیں برداشت کیں۔ہمارے سامنے

ان ساری مشقتوں کے جونتائج ہیں اوران کے جو کارنا ہے اورثمرات ہیں وہ ان کتابوں کی شکل میں موجود ہیں جن میں آج احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ یہ مجموعے ان کی کاوشوں کے نتیجہ میں مرتب ہوئے۔

اعادیث کے یہ مجموعے عام کتابوں سے مختف ہیں۔ عام کتاب جب ایک شخص کلھتاہے تو اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ کئی کتب خانہ میں بیٹھ کر بہت کی کتابیں سامنے رکھ لیتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور چند سال یا چند مہینے کی محنت کر کے، کم یا زیادہ مدت میں تحقیق کرکے، کتاب تیار کر لیتا ہے۔ اعادیث کے مجموع اس طرح تیار نہیں ہوئے۔ وہ جس غیر معمولی مشقت اور جن غیر معمولی سفروں کے نتیج میں تیار ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس لئے جب ان کتابوں کا تعارف کرایا جائے اور ان پر کھی جانے والی شروح کا تعارف کرایا جائے تو یہ ساری کاوش اور کوشش جو ابتدائی تین چارصد یوں میں ہوئی وہ ہمارے سامنے وہ ٹی چاہئے۔ حدیث کی کوئی کتاب بظاہر چھوٹی ہی ہوگی۔ اس میں اعادیث کی تعداد بھی چند ہزاریا چند سوہوگی کیکن ان چند ہزاریا چند سوہوگی کیکن ان کوئی کتاب بظاہر چھوٹی ہی ہوگی۔ اس میں اعادیث کی تعداد بھی چند ہزاریا چھرکر نا پڑا، اس کا اندازہ آپ گوگر شتہ نوخطبات کے دوران ہوچے کا ہوگا۔

یوں تو احادیث کے بے شارمجموعے مرتب ہوئے۔ صحابہ کرام میں کے مجموعوں کا میں نے ذکر کیا۔ صحابہ کرام میں کے براہ راست مرتب کئے ہوئے گئی مجموعے آج ہمارے پاس موجود ہیں جن میں صحیفہ ہمام بن مدبہ میہ بہت مشہور ہے جو حضرت ابو ہر بری ٹانے اپنے شاگر دہمام بن مدبہ میں مدبہ میں مارے پاس موجود ہے۔ اس طرح سے پچھاور چھوٹے جھوٹے تھا۔ یہ مجموعہ آج مطبوعہ تعلی میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس طرح سے پچھاور چھوٹے جھوٹے مجموعہ کرام اور تابعین کے مرتب کئے ہوئے ہم تک پنچے ہیں۔ جن میں سے بعض مطبوعہ ہیں ادر بعض ابھی تک کتب خانوں کی زینت ہیں۔

ایسائی ایک مجموعہ کتاب انسر د و الفرد 'کے نام سے ڈاکٹر حمیداللّٰہ نے ایڈٹ کرکے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک بزرگ نے صحابہ اور تابعین کے مرتب کئے ہوئے گئی چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے مجموعے یک جاکئے ہیں اور اس اعتبار سے ریہ کتاب احادیث نبوی کے قدیم ترین مجموعوں کا ایک مجموعہ ہے۔ لیکن یہ مجموعہ عام طور پر متداول نہیں ہیں اور صرف ان حضرات کی دلچیتی کا بدف ہیں جن کوملم حدیث کی تاریخ اور اس پر ہونے والے اعتراضات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ عام ہدف ہیں جن کوملم حدیث کی تاریخ اور اس پر ہونے والے اعتراضات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ عام

قارئین کے لئے یاعلم حدیث کے عام طلبہ کے لئے وہ مجموعے زیادہ دلچیں اور زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جو عام طور پر کتب خانوں میں دستیاب ہیں، جو اپنی ترتیب کی خوبی اور جامعیت کی وجہ سے دوسرے قدیم ترمجموعوں سے زیادہ مفیداور مقبول ہیں۔

## موطاامام ما لکّ

ان میں معروف اور متداول ہونے کے اعتبار سے قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطاہے۔ موطاہے پہلے بھی مجموعے تیار ہوئے اوران میں سے بعض آج بھی موجود ہیں لیکن وہ مقبول اور متداول مجموعے نہیں ہیں۔ یہی وجہہے کہ ان کا ذکر عام طور پرعلم حدیث کے سیاق مسباق میں کم ہوتا ہے۔ متداول اور معروف و متبول اور مشہور مجموعوں میں قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطاہے۔ موطا کے لفظی معنی تو ہیں: Beaent Track یعنی وہ راستہ جس کولوگوں نے بے در پے چل کر اتنا ہموار کر دیا ہو کہ بعد والوں کے لئے اس پر چلنا آسان ہو گیا ہو۔ امام مالک نے جب موطا مرتب کی تو انہوں نے کوشش کی کہوہ تمام احادیث، صحابہ کرام میں جن تر بیعن کے جب موطامر تب کی تو انہوں نے کوشش کی کہوہ تمام احادیث، صحابہ کرام میں جن پر کے جب مصاب کی در آ مہمور ہا ہے اور جوا کہ لیے کہ کے گئی سے خالی نہیں رہے۔ پھر امام مالک نے مسلس عمل در آ مہمور ہا ہے اور جوا کہ لیے ہم عصر جیرترین اہل علم کی ہوئی تعداد کو، جن کے بار ب میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کی تعداد سے تھی ، ان کو دکھا یا اور ان کی منظور کی اور بہند کے بعد میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کی تعداد سے تھی ، ان کو دکھا یا اور ان کی منظور کی اور بہند کے بعد امام مالک نے اس مجموعے کو مشتہر کیا۔

یہ بات کہ امام مالک کو یہ جموعہ مرتب کرنے کا خیال کیوں آیا۔ اس کے بارے میں بعض روایات کتب حدیث اور کتب تاریخ میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک بات جو عام طور سے مشہور ہے جو بظاہر درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ امام مالک نے یہ جموعہ عباسی خلیفہ منصور کے کہنے پر مرتب کیا تھا۔ منصور عباسی خاندان کا ایک نہایت نامور، ذہین اور صاحب علم فردتھا۔ اس نے خود ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں گزاراتھا۔ امام مالک کا ہم درس تھا اور امام مالک کے ساتھ سل کر بہت سے اہل علم سے اور بہت سے محدثین اور فقہا سے اس نے کسب فیض کیا تھا۔ اس نے خایفہ بننے کے بعد امام مالک سے یہ درخواست کی کہ اس وقت و نیائے اسلام میں، جواس وقت غلیفہ بننے کے بعد امام مالک سے یہ درخواست کی کہ اس وقت و نیائے اسلام میں، جواس وقت

ایک ہی مملکت پر مشمل تھی ،الی کتاب کی ضرورت ہے جس کی تمام عدالتیں ، مفتی صاحبان اور فقہ اسلامی پر کام کرنے والے تمام لوگ ہیروی کریں۔اتی مختصر ہوکہ ہر خض اس سے استفادہ کرسکے۔ اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ اس کو پڑھنا وقت اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ اس کو پڑھنا وقت طلب ہوجائے۔ اس میں ان تمام سنتوں اور احادیث کو جمع کیا جائے جن پر حضور علیہ الصلاق والسلام کے زمانے سے عمل ہوتا آیا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کے وہ اقوال بھی اس میں شامل موں جن سے قرآن پاک اور احادیث کے مفہوم کو سجھنے میں مدد ملے۔ نہ اس میں حضرت عبداللہ ہوں جن سے قرآن پاک اور احادیث کے مفہوم کو سجھنے میں مدد ملے۔ نہ اس میں حضرت عبداللہ بن مرسی کی شختیاں ہوں بلکہ بن مسعود گے کے شواذ ہوں ، نہ عبداللہ بن عمر آئی ہوں بلکہ وہ ایک درمیانی راستہ کو بیان کرتی ہو۔

امام مالک نے اس تجویز کے مطابق موطالکھنی شروع کی اور ایک طویل عرصہ تک اس کے لئے موادج مح کرتے رہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انہوں نے چالیس سال اس کام میں لگائے۔لیکن ظاہر ہے کہ بیچ الیس سال منصور کے کہنے کے بعد نہیں لگے ہوں گے۔وہ پہلے سے علم حدیث پر جو کام کررہے تھے اور جو یا دداشتیں وہ مرتب کررہے تھے، امام مالک نے انہی کوسا منے رکھااور منصور کی تجویز کے مطابق مجوزہ کتاب پر کام شروع کردیا۔

امام ما لک اس کام کے لئے بقیناً اپنے زمانے میں موزون ترین شخصیت تھے۔ علم حدیث میں بھی ان کو بردا نمایاں مقام حاصل تھا اور علم فقہ میں بھی وہ اتنا نمایاں مقام رکھتے ہیں کہ چار بڑے مسالک فقہ میں سے ایک کے بانی ہیں۔ امام مالک نے مدینہ منورہ میں جن اصحاب علم سے کسب فیض کیا وہ تمام جید صحابہ کرام گے علوم وفنون کے جامع تھے۔ حضرات شیخین ، حضرت ابو برصحابہ کرام گے علوم وفنون کے جامع تھے۔ حضرات شیخین ، حضرت عبداللہ بن عمر فاروق مصرت علی بن ابی طالب محضرت عاکشہ صدیقہ مضرت عبداللہ بن عمر ان سے زیادہ احادیث اور سنت کی تنی سے پیروی کرنے والامشکل سے بن عمر من کر محضرت عبداللہ بن عباس جوتر جمان القرآن اور حبر الا مدیعنی امت کے سب سے بڑے عالم کہلاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ جو ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں صدیث کی روایت کرتے رہے اور جو سب سے بڑی تعداد میں احادیث کے رادی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت جو کا تب وحی اور در بار رسالت کے سیکر بٹری تھے۔ ان سب کے علوم وفنون مدینہ منورہ میں موجود تا بعین تک اور در بار رسالت کے سیکر بٹری تھے۔ ان سب کے علوم وفنون مدینہ منورہ میں موجود تا بعین تک اور در بار رسالت کے سیکر بٹری تھے۔ ان سب کے علوم وفنون مدینہ منورہ میں موجود تا بعین تک اور در بار رسالت کے سیکر بٹری تھے۔ ان سب کے علوم وفنون مدینہ منورہ میں موجود تا بعین تک این سے کے علوم وفنون مدینہ منورہ میں موجود تا بعین سے کسب فیض کیااور بیسارے علوم ان تک منتقل ہوئے۔

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے بعد جونسل بہت نمایاں ہوئی ان میں فقہائے سبعہ کا مقام بہت بلند ہے۔ فقہائے سبعہ وہ حضرات ہیں جو مدینہ منورہ میں علم حدیث اور علم فقہ میں سب سے نمایاں تھے۔ دنیا جرسے لوگ ان کے پاس استفادہ اور بنمائی کے لئے آیا کرتے تھے۔ بید حضرات مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کے علوم وفنون کے امین اور جامع تھے۔ امام مالک کوان حضرات کا علم بھی پہنچا۔ انہوں نے ان حضرات کے تلانہ ہے اور ان کی تحریروں سے استفادہ کیا۔ ان کے اسا تذہ میں امام نافع بھی شامل تھے جو تمیں سال حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ دو مرے دو دو در ہے۔ سفر میں بھی ساتھ در ہے اور حضر میں بھی ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے علاوہ انہوں نے دوسرے مدنی صحابہ سے بھی کسب فیض کیا۔ دنیائے اسلام کے دوسر بے شہروں میں بھی گئے۔

امام ما لک نے بہت بچپن میں، کم سی میں امام نافع کی صحبت اختیار کر لی تھی اور ایک طویل عرصہ جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چوہیں سال یا اس کے لگہ بھگ ہے وہ امام نافع کے پاس رہے۔ امام نافع کے انتقال کے بعد ہی امام ما لک نے اپنا حلقہ درس قائم کیا۔ اس کے علاوہ امام ما لک نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اسا تذہ اور مدینہ منورہ کے صف اول کے محد ثین اور فقنہا سے علم حاصل کیا۔ امام زہری، امام جعفر صادق، پچی بن سعید الانصاری، امام لیے بن سعد جوامام شافعی کے بھی استاد ہیں اور جن کا مزار مصر میں ہے، اور دبیعۃ الرائے جوامام مالک کے اسا تذہ میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں، ان سب کے علوم وفنون سے استفادہ کرنے کے بعد امام مالک تو میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں، ان سب کے علوم وفنون سے استفادہ کرنے کے بعد امام مالک تو موطا امام مالک تکھی۔

امام مالک کے بارے بیں ایک چیز بڑی نمایاں ہے اور وہ یہ کدان کے شیوخ کی تعداد نبتا کم ہے۔ بقیہ محدثین کے تذکروں بیں آپ نے سنا ہوگا کہ کسی نے سترہ سومحدثین سے استفادہ کیا، کسی نے اٹھارہ سوسے کسی نے ہزار سے۔امام مالک کے شیوخ کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ کسی ہے۔ کچھلوگوں نے کہا کہ ان کے شیوخ کی تعداد چورانو ہے ہے۔ کسی نے کہا کہ ان کے شیوخ کی تعداد بیان کی ہے۔ کسی نے اس کے کم وہیش بیان کی ہے۔ یعنی ساٹھ اور نوے کے درمیان ان کے شیوخ کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ اس کے کم وہیش بیان کی ہے۔ یعنی ساٹھ اور نوے کے درمیان ان کے شیوخ کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔

اس كى وجديد بكامام مالك نے پہلے دن سے يد طے كيا تھا كديس صرف اس شخ سے

کسب فیض کروں گا جوعکم حدیث کے ساتھ ساتھ تفقہ میں بھی بڑااو نیجا مقام رکھتے ہوں اور حدیث کے نہم اور عملی انطباق اوراس سے نکلنے والے مسائل پر بھی ان کی گرفت مضبوط ہو۔ چنانجہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں کسی غیرفقیہ کی محفل میں نہیں بیٹھا اور جن کی محفل میں بیٹھ کر استفادہ کیاوہ سب کے سب جید فقہا تھے۔خود ایک جگہ فر مایا کہ میں نے محض کسی کے زہدوا تقاکی بنیاد پراس کی شاگر دی اختیار نہیں کی بلکہ صرف ان حضرات کی شاگر دی اختیار کی جوز مدوا تقاعے ساتھ ساتھ علم حدیث اور روایت میں اونیامقام رکھتے تھے، اور تفقہ اور بھیرت میں بہت آ گے تھے بیس نے صرف ایسے ہی لوگوں سے کسب فیض کیا۔ایک جگہ کھھا کہ میں نے مدیند منورہ میں ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ اگر ان كا نام كے كردعا كى جاتى تو شايداللەتغالى بارش برساديتا، گويادين، تقوى اورروحانيات ميں وہ اس درجہ کے لوگ تھے۔لیکن میں نے دیکھا کہان میں سے پچھ تفقہ میں اونچا مقام نہیں رکھتے تھے اس کئے میں ان کے حلقہ درس میں نہیں بیٹھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک کے اساتذہ کی تعدا دنسبتنا تھوڑی ہے۔لیکن وہ تعدادایسےلوگوں کی ہے کہ جب ایک مرتبہ بیثابت ہوجا تا تھا کہ فلاں شخ امام ما لک کے استاد ہیں تو پھرمحد ثین ان کے حفظ وضبط اور عدالت وغیرہ کی مزید تحقیق نہیں کرتے تھے۔امام کی بن معین کہتے ہیں کہ اگر مجھے بیمعلوم ہوجائے کہ کوئی راوی امام مالک کے اساتذہ میں شامل ہیں تو میں اس راوی کی مزید تحقیق نہیں کرتا۔ امام احمہ بن عنبل کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخ سے امام مالک نے روایت لی ہوتو پھراس شیخ کی روایت قبول کرنے میں مجھے کوئی تامل نہیں۔ ایسے برگزیدہ شیوخ سے روایتیں لے کرامام مالک نے موطامر تب فر مائی جوایک لاکھ احادیث میں سے انتخاب ہے۔ ایک لا کھا حادیث میں متون تھوڑے ہیں روایات اور سندیں زیادہ ہیں۔ایک لا کھطریقوں سے جوروایات پہنچی تھیں ان میں سے امام مالک نے انتخاب کیا جن میں کم دبیش ایک ہزارہے کچھ کم احادیث ہیں اور دو ہزار کے قریب صحابہ اور تابعین کے اقوال، ارشادات اور آثار ہیں۔ بیسارے کے سارے اندراجات وہ ہیں جو خالص عملی مسائل ہے متعلق ہیں ۔روزمرہ کی زندگی میں انسانی کو ذاتی ،انفرادی اوراجتماعی معاملات میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سارے کے سارے معاملات امام ما لک کی موطا میں موجود ہیں۔اس میں جتنی بھی احادیث ہیں جوا یک ہزار کےلگ بھگ ہیں نے مساری کی ساری صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔محدثین نے تحقیق کر کے اس بات کی تقدیق کی ہے وہ سب کی سب سیجے اور مرفوع

روایات ہیں ان ہیں ہے کوئی ایک بھی صحت کے اعلیٰ درجہ سے پنج ہیں ہے۔ ای لئے سیجین سے پہلے کے زمانے میں جب سیجے مسلم اور سیجے بخاری مرتب نہیں ہوئی تھیں عام طور پرلوگوں کا کہنا یہ تقاکہ کہ موطاا مام مالک اصح کتب بعد کتاب اللہ ہے۔ امام شافعی کا بیار شاد بہت ی کتابوں میں منقول ہے کہ کتاب اللہ کے بعد سیجے ترین کتاب موطاا مام مالک ہے، اس لئے کہ اس وقت سیجے بخاری اور صلم موجود نہیں تھیں۔ بعد میں چونکہ بیسارا ذخیرہ بخاری اور مسلم میں شامل ہوگیا ،اس میں مزید سیجے احاد یہ بھی شامل ہوگیا ،اس میں مزید سیجے احاد یہ بھی شامل ہوگئیں اور صحاب اور تابعین کے اقوال جوموطا امام مالک میں تعلیقات یا بلاغات کے طور پر آئے تھے ان کتابوں میں براہ راست سند کے ذریعے بیان ہوگئے اس لئے ان دونوں کتابوں میں سے کی ایک کتاب کو( زیادہ تر حضرات نے سیجے بخاری کو) اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیا ہے۔

امام ما لک ایک طویل عرصہ تک موطا پڑھاتے رہے۔ طلبہ دوردور سے ان کے پاس
آیا کرتے ہے اور موطا امام ما لک کا درس لیا کرتے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام ما لک کو جو مرتبہ
عطافر مایا اس کا اندازہ دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضور گنے فرمایا کہ
عنقریب ایک زماندایی آئے گا کہ لوگ اونٹ کی پشت کو کتے ہوئے دوردور کا سفر کریں گے اور علم
عنقریب ایک زماندایی آئے گا کہ لوگ اونٹ کی پشت کو کتے ہوئے دوردور کا سفر کریں گے اور علم
دین کی طاش میں نکلیں گے لیکن مدینہ کے عالم سے بڑا کوئی عالم انہیں نہیں ملے گا۔ اکثر محد ثین اور
علائے حدیث کی بڑی تعداد کے نزدیک اس حدیث کا مصدات امام ما لک ہیں۔ اس لئے کہ ان
کے زمانے میں ایسا کوئی عالم نہیں تھا جس کی خدمت میں لوگ دوردور سے آئیں اور پورپ ۔ چنا نچہ انہیں
سے لوگ امام ما لک کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ افریقہ ، ایشیا اور یورپ ۔ چنا نچہ انہیں
سے امام بخی بن بخی المصمودی جو ان کے شاگر دوں میں سب سے نمایاں مقام رکھتے ہیں اور
موطا امام ما لک کے سب سے مقبول نسخہ کے راوی ہیں ، ان کا تعلق یورپ سے تھا۔ ایشیا میں
خراسان اور سمر قدر جیسے دوردراز علاقوں سے لوگ ان کی خدمت میں آئے اور موطا امام ما لک کا

الله تعالیٰ نے امام مالک کو کوغیر معمولی عزت اور بڑے مال ودولت سے نواز اتھا۔ وہ جس مکان میں رہنے تنے وہ ایک زمانہ میں حضرت عبدالله بن مسعودٌ کا مکان رہ چکا تھا اور جس مکان میں درس حدیث کی محفل لگتی تھی وہ حضرت عمر فاروق کا مکان تھا۔ درس حدیث کے لئے

وہاں بڑا پر تکلف اہتمام ہوتا تھا۔صفائی خاص اہتمام ہے کرائی جاتی تھی۔عود اورلوبان کی خوشبو جلائی جاتی تھی۔امام مالک عنسل کر کے اور عمدہ لباس پہن کرآتے تھے اور تمام حاضرین مودب ہ ایک مبیضتے تھے۔ایک مرتبہ امام ابوحنیفہ حاضر ہوئے اور بقیہ عام طلبہ کی طرح مودب ہو کر بیٹھ گئے۔ اسى طرح جوبھى آتا تقاوە چھوٹا ہو يا بڑا،اى طرح مودب ہوكر بديٹھ جاتا تقا۔امام شافعی بھی طالب علم کی حیثیت ہے اس درس میں شریک ہوئے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کتاب کا ورق بھی اتنا آ ہت پلنتے تھے کہورت بلننے کی آواز نہ ہو۔ آواز ہوگی تومحفل کے سکون اور کیفیت میں خلل پڑے گا۔ ایک دیکھنے والے نے بیان کیا کہ وہاں در بارشاہی جیسارعب داب ہوا کرتا تھا۔ جب یڑھنے والے پڑھ کر نکلتے تھے تو دروازے پرسوار بول کا جوم ایسا ہوتا تھا جیسے شاہی دربار برخواست ہو گیا ہوا درسواریاں نکل نکل کر جارہی ہوں۔ کسی بھی آ دمی کو وہاں کوئی خصوصی یا نمایاں مقام حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ۔خلفائے وقت مہدی ، ہارون اورمنصور متینوں کواییے اپنے ز مانے میں امام مالک کے درس میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ بیالوگ اس درس میں آئے تو عام آ دمی کی طرح طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے اور اسی طرح مودب ہو کر بیٹھے رہنے کے بعد چلے گئے ۔خلیفہ مہدی نے ایک مرتبہ گزارش کی کہ میں مدینہ منورہ آیا ہوں ۔میری تین گزارشات ہیں۔ایک توبیہ کہ آ یہ مجھے موطاا مام مالک کی اجازت عطافر مائیں ، دومری نیہ کہ میرے دونوں بیپۇں کو درس میں حاضری کا موقع دیں ،اور تیسری میہ کہ میرے بیٹوں کے لئے خصوصی محفل کا اہتمام فر مائیں۔امام ما لک نے کہا کہ پہلی دونوں درخواسیں قبول ہیں تیسری قابل قبول نہیں ہے۔صاحبز ادے محفل میں آئیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں اور درس لے کر چلے جائیں۔ چنانچے مہدی کے دونوں بیٹے ، اس فرمانروا کے بیٹے جس کی حکومت اسپین سے لے کرسمر قنداور بخارا تک اور آرمیلیا اور آ ذربائیجان ہے لے کرسوڈ ان تک پھیلی ہوئی تھی، اس کے بیٹے امام مالک کے درس میں عام لوگول كى طرح بيشے اور درس لے كر علے كئے ۔آپ نے فر مايا اور بيجمل مشہور ہے كم العلم يؤتى و لایاتی علم کی خدمت میں حاضر ہوا جاتا ہے علم کسی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا۔

کی کے دربار میں آیا اور گزارش کی کہ امام مالک کوئی صدیث پڑھے ذمانہ کے بعد خلیفہ ہارون ان کے دربار میں آیا اور گزارش کی کہ امام مالک کوئی صدیث پڑھنے کی اجازت دے دیت پڑھ کرسنادیں تا کہ میں کہ اور حد ثنا کانہیں بلکہ اخبر ناکا ہے۔ موطا کانسخ کہیں سے لے دیں۔ امام مالک نے کہا کہ میر ااسلوب حد ثنا کانہیں بلکہ اخبر ناکا ہے۔ موطا کانسخ کہیں سے لے

لیجئے، پڑھ کرسائے میں من کرا جازت دے دوں گا۔ میراطریقہ یہ ہے جس کو میں خلیفہ سمیت کسی کے کہنے پر بھی بدل نہیں سکتا۔ چنانچہ ہارون الرشید نے بیٹھ کرموطا امام مالک پڑھی اور پڑھ کر اجازت کی جیسے کہ ہاتی شاگر دا جازت لیا کرتے تھے۔

امام شافتی جب امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام مالک کا آخری زبانہ تھا۔امام مالک ان دنوں صرف مخصوص طلبہ کوموطا کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ عام درس انہوں نے بند کردیا تھا۔امام مالک کی عمر پچانوے برس کے قریب ہوئی تھی۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب ان کی عمر بانوے یا ترانوے سال تھی۔صحت اجازت نہیں ویتی تھی کہ برے پیانے پر طلبہ کو درس دیں۔امام مالک کی خدمت میں حاضری سے پہلے امام شافعی نے مکہ تکر مہ کے گورنر سے مدینہ منورہ کے گورنر کے نام سفار تی خط لیا کہ نوجوان محمد بن ادریس شافعی کو امام مالک کے در بار میں پنچا دیا جا سے اور اجازت دلائی جائے کہ یہ موطا کے درس میں شریک ہوں۔امام شافعی گورنر مدین شریک ہوں۔ امام شافعی گورنر کے میں شریک ہوں۔ کے لئے سفارش جا ہی، گورنر نے کہا کہ چلیس میں بھی ساتھ چانا ہوں۔

جب دونوں امام مالک کے درددات پر پنجے تو ملاز مدنے کہا کہ بیان کے آرام کا وقت ہے۔ آپ کو ملنا ہوتو فلال وقت پر آسکتے ہیں۔ گور زمیا حب واپس چلے گئے۔ امام مالک کے الحضے ماکا وقت ہوا تو بید دونوں دوبارہ پنجے۔ وہاں جا کر گور نرنے بہت ادب اوراحر ام سے درخواست کی اورا پی شرمندگی دورکرنے کی غرض سے مکہ کے گور نرکا خط بھی پیش کردیا کہ ہیں اس سفارش کے سلسلہ میں حاضر ہوا ہوں۔ امام مالک نے خط و کیے کر پھینک ویا اور کہا کہ اب نوبت یہاں تک پہنی کی کہرسول النہ اللہ کے گئی کہرسول النہ اللہ کے کہا کہ از میں کے دمائی مثان میں کے محالی جانے کی عدیث کورنروں کی سفارشوں پر پڑھائی جایا کر ہے گی اور ناخوشی کا اظہار کیا۔ گورنر نے معذرت کی۔ امام شافعی نے عرض کیا کہ میر اتعلق رسول النہ کیا تھے کے خاندان سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام شافعی شخصہ رسول النہ کیا تھے اور امام شافعی ان کی اولا د میں سے تھے۔ مطلب کی اولا د میں سے تھے۔ مطلب جناب ہاشم کے بھائی تھے اور امام شافعی ان کی اولا د میں سے تھے۔ یہ نبیت سن کرامام مالک نے اجازت دے دی۔ مکداور مدینہ کے گورنروں کی سفاہ شرکو کو انہوں نے درخوراعتنا نہیں سمجھائیکن رسول النہ کو لئے گئے خاندان کی نبیت کا حوالہ سن کرا جانہ ت

اس سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ دہ کس شان کا درس ہوتا ہوگا اور کیسے لوگ موطا کا درس لیتے ہوں گے۔ موطا کا درس کتنے لوگوں نے لیا اس کا تعین کرنا بہت دشوار ہے۔ بلا شہدہ ہزاروں لوگ ہوں گے۔ جن لوگوں کو تربی طور پر با قاعدہ اجازت عطاہوئی ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے، ایک ڈیڑھ ہزار کے قریب ہے۔ ہرعلاقہ میں یہ حفزات موجود تھے۔ تمام بڑے بڑے ہوں محدثین بالواسطہ یا بلاوسطہ امام مالک کے شاگرہ ہیں۔ امام احمد، امام بخاری ، امام ابوداوؤر، امام ترفی اور امام نسانی یہ سب حفزات ایک واسطہ سے امام مالک کے شاگر دیتھے۔ انکہ فقہ میں ترفدی اور امام شفعی اور امام محمد بن حسن شیبانی براہ راست امام مالک کے شاگر دیتھے۔ انکا غیر معمولی مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کر دارکواور جواب مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کر دارکواور جواب مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کر دارکواور جواب مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کر دارکواور جواب مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کر دارکواور جواب مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کر دارکواور جواب مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کر دارکواور جواب میں کے اس سے کر دارکواور جواب میں کے حساس کو برقر اردر کھے ، یہ بہت بردی بات ہو۔

ایک مرتبرایک بوئی محفل میں مکہ مرمہ تشریف فرما تھے۔ عالبًا جج کے لئے تشریف لے سے خصے مکہ مرمہ میں جس طرح اور جس پیانے پر تشنگان علم کار جوع ہوا ہوگا اس کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ بوئی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ اس محفل میں جہان بوئے بوئے لوگ موجود تھے، امام مالک سے چالیس سوالات کے گئے۔ اڑتمیں سوالات کے جواب میں فرمایا 'لاادری ، مجھے نہیں پیتہ ،صرف دوسوالات کا جواب دیا کہ ہاں ان کا جواب میں جانتا ہوں۔

ایک مرتبدایک شخص چھ ماہ کی مسافت کا طویل سفر کر کے پہنچا۔ عالبااتین سے آیا تھا اور کوئی مسئلہ پوچھا۔ امام مالک نے بتایا کہ میں نہیں جانتا۔ یہ بات میر ے علم میں نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ میں چھ مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں ، لوگوں نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھنے کے لئے مجھے بھیجا ہے۔ میں جب واپس جاؤں گا تو ان لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔ آپ نے کہا کہ مالک نے کہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ جس چیز کے بارے میں کمل آپ نے کہا کہ ان سے کہنا کہ مالک نے کہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ جس چیز کے بارے میں کمل اور سوفیصد شخقیق نہیں ہوا کرتی تھی اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔

موطاامام ما لک کم دبیش 140 ہے لگ بھگ مرتب ہوئی۔ جب موطاامام ما لک مرتب ہوئی۔ جب موطاامام ما لک مرتب ہوئی اوراس کو مقبولیت حاصل ہوئی تو اور بھی کئی لوگوں نے ، جن میں کئی حضرات استناداور تقامت کے اعتبار سے زیادہ بلند معیار کے نہیں تھے ، کتابیں تھی شروع کر دیں۔ لوگوں نے امام مالک سے کہا کہ فلاں بھی لگھ رہا ہے ، فلال بھی لگھ رہا ہے ۔ آپ نے مالک سے کہا کہ فلال بھی کتاب لکھ رہا ہے ، فلال بھی لگھ رہا ہے ، فلال بھی لگھ رہا ہے ۔ آپ نے

ایک بات الی فر مائی کہ آج اس کی تقدیق سب کے سامنے ہے۔ آپ نے فر مایا کہ حسن نیت کو بقا ہے۔ جس نے اچھی نیت سے کھی ہوگی اس کی کتاب کو بقا ہوگی۔ آج کسی کونہیں معلوم کہ وہ کتابیں کہاں گئیں۔ تذکروں میں ذکر ملتا ہے کہ لوگوں نے امام مالک کے مقابلہ میں کتابیں ککھیں تھیں ۔ لیکن وہ سب کتابیں فنا کا شکار ہوئیں ۔ لیکن بقا موطا امام مالک کو حاصل ہوئی۔

امام ما لک کی کتاب میں جالیس ثنائیات ہیں۔ ثنائیات سے مرادوہ احادیث ہیں جن میں حضوراً درامام ما لک کے استاداور دوسرے میں حضوراً درامام ما لک کے درمیان صرف دوواسطے ہوں۔ ایک امام ما لک کے استاداور دوسرے کوئی صحابی رسول آلی ہے۔ ان میں سے ایک سندوہ بھی ہے جس کا میں کئی بارذ کر کر چکا ہوں ، مسالك عن نساف عن ابن عمر ، امام ما لک امام نافع سے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن عمر سے ، صرف دوواسطے ہیں۔

امام مالک سے موطا کا املا لینے والوں میں ہزاروں حضرات شامل تھے۔ سننے والے اور عموی استفادہ کرنے والے تو پہنیں کتنے ہوں گے، شاید لاکھوں ہوں گے۔لیکن جن لوگوں نے پوری موطا امام مالک پڑھ کراس کی با قاعدہ اجازت لی اور سندھاصل کی ان کی تعداد چودہ سو کے قریب ہے۔ ان چودہ سو میں سے تمیں حضرات جواپنی اپنی جگہ بڑے نامور صاحب علم ہوئے۔ حدیث اور فقہ کے امام ہوئے۔ انہوں نے اپنے اپنے کے موطا کے نسخ تیار کئے۔ ان تمیں نسخوں میں سے سرتہ و لینے میں اور معروف نسخہ ہوئے۔ ایس میں سے حوسب سے متداول اور معروف نسخہ ہوئے۔ ایس میں سے جوسب سے متداول اور معروف نسخہ ہوئے۔ امام مالک کے شاگر دخاص بحق بن تحق کا ہے۔

یکی بن کی اسین سے تشریف لائے تھے۔ طویل عرصہ امام مالک کی خدمت ہیں رہے۔ موطانام مالک کی خدمت ہیں رہے۔ موطانام مالک کے اصل ننج کے راوی وہی ہیں۔ انہی کے نسخہ کو موطا کہاجا تا ہے۔ جب کہاجا تا ہے کہ موطانام مالک میں یہ ہے تو مراد ہوتی ہے گئی بن یکی کانسخہ۔ باقی نسخ ان کے مرتبیں کی طرف منسوب ہوتے ہیں، مثلاً موطانام محمد تو یہ موطانام محمد کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ امام مالک کی موطاکا وہ نسخہ ہے جوامام محمد نے تیار کیا۔ ای طرح موطاقعنبی بھی ہے۔ تعنبی نے خود کوئی موطاتیار نہیں کی تھی بلکہ یہ موطانام مالک کا وہ نسخہ ہے جو تعنبی نے تیار کیا۔ ای طرح باقی نسخ کوئی موطاتیار نہیں کی تھی بلکہ یہ موطانام مالک کا وہ نسخہ ہے جو تعنبی نے تیار کیا۔ ای طرح باقی نسخ منسوب ہوا۔

ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں درس ہور ہاتھا۔ کی بن کی بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔
کہیں سے شور مچا کہ ہاتھی آیا ہوا ہے۔ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا ۔لوگوں کے لئے ایک عجیب
چیزتھی۔ تمام حاضرین نکل کر ہاتھی و کیھنے چلے گئے۔ کی بن کی بیٹھے رہے۔ امام مالک نے پوچھا:
حکی ! تم ہاتھی و کیھنے نہیں گئے؟ یکی نے جواب دیا کہ میں اسپین سے آپ کو د کیھنے کے لئے آیا ہوں۔
آیا ہوں ،ہاتھی کو د کیھنے کے لئے نہیں آیا ہوں۔

امام ما لک کی اس کتاب کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں۔ برصغیر میں بھی لکھی گئیں اور برصغیرے باہر بھی نکھی گئیں۔ دوشرحوں کا ذکر کل برصغیر کے سیاق وسباق میں ہوگا۔ دوشرحیں جو بڑی مشہور ہیں وہ برصغیر سے با ہر کھی گئیں۔ا تفاق سے دونوں اسپین میں کھی گئیں۔ایک پر ٹگال کے ایک عالم نے لکھی اور دوسری البین کے ایک عالم نے لکھی۔ البین کے عالم تھے علامہ ابن عبرالبر،ان كى كتاب التسهيد لسما في الموطامن المعانى و الاسانيد عداس كروتين ایڈیشن جھیے ہیں۔ ایک ایڈیشن جو میں نے دیکھا ہے وہ مراکش کی وزارت اوقاف نے شائع كروايا ہے۔غالباً تميں بتيں جلدوں ميں ہے۔التمهيد بردى طويل اور مفصل شرح ہے۔اس كے مصنف علامه ابن عبدالبر، جن كا ذكريي بهلي بهي غالبًا تذكره صحابه كي من من كرچكامول، یا نچویں صدی هجری کے بڑے مشہور محدث اور عالم تھے۔ان کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں۔اس شرح کا زیادہ زورعلم روایت اورعلوم حدیث پر ہے۔موطاامام مالک میں صحابہ کے جتنے اقوال آئے ہیں انہوں نے ان کی سندیں معلوم کی ہیں اور ان کا درجہ متعین کیا ہے جوسب کاسب صحت کو پہنچتا ہے۔اسی طرح سے وہ اقوال اور فتا وی جوا مام مالک نے بغیر سند کے بیان کئے ہیں ان کی بھی سندیں انہوں نے بیان کی ہیں اور بہ بتایا ہے کہ س کس سند سے بیفناوی اور اور بیارشادات پہنچے ہیں۔ جہاں امام مالک نے بتایا ہے کہ اہل مدینہ کا طرزعمل یا سنت کیا ہے۔ اس کے سنت ہونے کے شوامدعلامہ ابن عبدالبرنے حدیث کی بقیہ کتابوں سے جمع کئے ہیں۔اس کئے یہاس اعتبار سے بڑی غیر معمولی شرح ہے کیلم روایت اور علوم حدیث کے نقطہ نظر سے موطا امام مالک کی تشریح اور تائيد ميں جو بچھ كہا جاسكتا ہے وہ كم وہيش انہوں نے سارے كاسارا كہدديا ہے۔اس سے زيادہ بچھ کہنا اب تقریباً ناممکن معلوم ہوتا ہے۔کوئی انسان خاتم العلمانہیں ہے،لیکن عام اسباب اور شوامد . سے اندازہ ہوتا ہے کہ موطاامام مالک کی احادیث پرروایتی اور اسنادی نقط نظر سے اس کتاب سے

آ گے چھیں کہا جاسکتا۔

دوسری شرح جس شخصیت کی ہے وہ پر نگال کے ایک مشہور عالم اور اینے زماند کے فقیہ تھے، بعنی علامہ ابوالولید الباجی، جب کتب حدیث میں بدالفاظ آئیں و فسال الساحی تواس سے مرا دعلامه ابوالولیدالباجی ہوئے ہیں۔انہوں نے موطاامام مالک کی شرح لکھی جو بردی صحیم سائز کی ہےاور باریکے حروف کی یانچ جلدوں پرمشمثل ہے۔ پہلاایڈیشن یانچ جلدوں میں نے دیکھا تھا۔ اب سناہے کہ دوسراایڈیشن چھیاہے جوغالبا پندرہ سولہ جلدوں میں ہے۔ میں نے ویکھانہیں ہے۔ لیکن یانچ جلدوں والا ایڈیشن میں نے دیکھا ہے۔اس میں علامہ ابوالولیدالباجی نے موطاامام ما لک کے فقہی مباحث پر زیادہ زور دیا ہے۔ گویا بیدونوں شرحیں مل کرایک دوسری کی تکمیل کرتی ہیں۔ایک موطا امام مالک کی حدیثیات کی پھیل کرتی ہے دوسری فقہیات کی پھیل کرتی ہے۔اور پیر دونوں مل کرموطاامام مالک کے دونوں پہلوؤں کو بیان کرتی ہیں۔اس لئے کہموطاامام مالک حدیث کی کتاب بھی ہے اور فقہ کی کتاب بھی ہے۔ حدیث کی کتاب اس لئے کہ وہ احادیث کا مجموعہ ہے اور فقہ کی کتاب اس لئے کہ اس میں امام مالک کے اپنے فتاوی ،صحابہ اور تابعین کے فقاوی بھی ہیں اور تمام عملی مسائل میں صحابہ کرام کی جوسنت ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔اس طرح بیفقه کی کتاب بھی ہے، فقہ الحدیث بھی ہے اور حدیث کا مجموعہ بھی ہے۔ان دونوں کتابوں میں ان تینوں نقطہ ہائے نظر سے بحث ہوئی ہے اور یوں بیدونوں کتابیں ایک دوسری کی تکمیل کرتی ہیں۔ موطاامام ما لک کی کل شرعیں جو کھی گئیں ان کی تعدا دئیں کے قریب ہے۔ یعنی بیٹیں شرحیں وہ ہیں جوآج نکھی ہوئی موجود ہیں ، کتابوں میں ان تذکر دیہے اور کتب خانوں میں پائی جاتی ہیں ۔موطاامام مالک کی براہ راست شروح کے علاوہ موطاامام مالک برِلوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔مثلاً موطاامام ما لک میں جوا حادیث ہیں ان کے رجال پرلوگوں نے کتا ہیں کھی ہیں۔ اس کی احادیث میں جومشکل الفاظ ہیں ان کے طل لغات پر کتابیں آئی ہیں۔جوغریب الفاظ آئے ہیںان کی غرابت پر کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں کم دہیش ستر کی تعداد میں ہیں۔

مُصَنَّف عبدالرزاق

موطاامام مالک کے بعد دوسری صدی ہجری کے اواخر میں مرتب اور مدّون ہونے والا سب سے بڑا مجموعہ مُصَنَّقتْ عبدالرزاق ہے۔مصنف عبدالرزاق بارہ جلدوں میں چھپی ہے۔اب اس کا دوسراایڈیشن بھی آیا ہے۔ یہ بارہ جلدیں معنّف کے نام سے مشہور ہیں۔ معنّف اس کتا ہو کو کہتے ہیں جس میں احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور فقاوئی بھی موجود ہوں۔ اس لئے مصنف عبدالرزاق صحابہ اور تابعین کے فقاوئی کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔ اس میں تابعین کے فقاوئی کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔ اس میں تابعین کے فقاوئی کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔ اس میں جن تابعین کے فقاوئی کا ایک بڑا مجموعہ شامل ہے۔ امام عبدالرزاق میں خودامام عبدالرزاق بھی شامل ہیں ، ان کے فقاوئی کا ایک بڑا مجموعہ شامل ہے۔ امام عبدالرزاق بھی شامل ہیں ، ان کے فقاوئی کا ایک بڑا مجموعہ شامل ہے۔ امام عبدالرزاق فقد دونوں میں ان کے استاد ہیں۔ بہت سے محدثین نے ان سے کسب فیض کیا۔ علم حدیث اور علم فقد دونوں میں ان کا بہت او نیا مقام ہے۔

امام عبدالرّ زاق کے بعدا یک اورمُصَّنف ، (مُصَنّف سے مرادتو وہ آ دمی ہے جس نے کو ئی کتاب تصنیف کی ہو کیکن مصنّف ن کے زبر کے ساتھ کا مطلب ہے وہ کتاب جوتصنیف کی گئی ہو علم حدیث کی اصطلاح میں مصنّف ہے مراد حدیث کی ایک خاص انداز والی کتاب ہے جس میں تمام ابواب پر حدیثیں مرتب کی گئی ہوں اور صحابہ ، تابعین اور تبع تابعین کے اجتہا دات اور اقوال سب موجود ہوں۔) ابو بكر بن الى شيبہ كى مصنّف بھى ہے جس كے كئى ايديش نكلے ہيں كوئى ہارہ جلدوں میں ہے کوئی دس میں ہے کوئی پندرہ میں ہے کوئی سولہ میں ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ کی وفات 235ھ میں ہوئی۔اس لئے یہ دوسری صدی ہجری کے اداخر اور تیسری صدی ہجری کے اواکل کے محدث ہیں ۔ ان کے اساتذہ میں امام سفیان بن عیدینہ، عبداللہ بن مبارک ، وکیع بن الجراح ،امام شافعی کے استاد اور یحل بن سعید قطان جیسے جیدترین محدثین شامل ہیں۔ان کے براہ راست تلامذه میں امام احمہ، امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجہ، ابوزرعہ اور ابوحاتم رازی جیسے لوگ شامل ہیں ۔مصنف ابی مکر بن ابی شیبہ کی تر تیب فقہی ابواب پر ہے۔ یعنی وہ مسائل جوفقہی نوعیت کے ہیں۔مثلاً پہلے طہارت کے ابواب ہیں، پھروضو کے ابواب ہیں، پھرنماز کے، پھرروزے کے ، پھر جج کے پھر نکاح وطلاق وغیرہ کے ابواب ترتیب سے موجود ہیں عملی مسائل کے متعلق ابواب کی ترتیب کے ساتھ بیکتاب فقہیات حدیث کا بہت بڑا ماخذ ہے اور احادیث احکام کا سب سے بڑا اور جامع مجموعہ ہےاورا تناسحیم ہے کہ پندرہ سولہ جلدوں میں آیا ہے۔اس لئے احادیث احکام ساری کی ساری اس میں آگئی ہیں۔

مسندامام احدبن حنبالة

اس کے بعد مشہور ترین مجموعہ مندامام احد بن طنبل کی بوعد دیا ماہد بن طنبل کی وفات 241 ھے میں ہوئی۔ اس میں جوا حادیث ہیں وہ عالبًا اور پجنل مجموعوں میں تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں۔ کم از کم اس بارہ میں کوئی اختلا ف نہیں کہ یہ کتاب احادیث کے چند شخیم ترین اور جامع ترین والے مجموعوں میں سے ایک ہے۔ اس مجموعہ کی اہمیت کے اظہار کے لئے امام احمد کا نام نامی کافی ہے۔ امام احمد کے بارے میں عالبًا علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ انسان کے متبع سنت اور محب سنت ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ اس کوامام احمد سے محبت ہوئی کے لئے یہ بات کافی ہے کہ اس کوامام احمد سے محبت ہوگی۔ جس کو سنت رسول سے محبت ہوگی۔ جس کو امام احمد بن طبی سنت رسول سے محبت ہوگی۔ جس کو امام احمد بن طبی سنت رسول سے محبت ہوگی۔ ایک اور ہز رگ کا قول ہے 'لا یہ حبہ الا مومن تقی' اس کو لا زما امام احمد بن طبیل سے محبت ہوگی۔ ایک اور ہز رگ کا قول ہے 'لا یہ حبہ الا مومن تقی' ان سے محبت نہیں رکھ سکتا سوائے اس شخص کے جو مد بخت منافق ہو۔ اس سے اندازہ کیا اور ان سے نفرت نہیں رکھ سکتا سوائے اس شخص کے جو بد بخت منافق ہو۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ کس درجہ کے انسان ہیں۔

امام احمد کے اساتذہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں اوران کے تلاغہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ،اس لئے کہ وہ اس درجہ کے انسان ہیں کہ ان کے اساتذہ کا نام لینے سے ان کی عظمت میں اضافہ بیس ہوسکتا۔ اور نہ بی ان کے عظمت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ ای طرح ان جوسکتا ہے۔ امام احمد کا نام لے کر ان کے اساتذہ کی عظمت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ ای طرح ان کے تلافہ ہی عظمت میں بھی امام احمد کی نسبت کی وجہ سے اضافہ ہوسکتا ہے۔ امام احمد کے حب سے کمایاں استادامام شافعی ہیں۔ جن کا انہوں نے انتہائی اجتمام سے ہر جگہ ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ کھا ہے کہ میں نے تمیں سال سے کوئی نماز ایسی نہیں پر بھی جس کے بعد میں نے امام شافعی کے لئے دعا نہی ہو۔ امام شافعی سے کتنا کسب فیض کیا ہوگا، کتنا کچھان سے سیصا ہوگا ، حس کے اعتراف کے میں تمیں سال انہوں نے امام شافعی سے کہا وہا کہ کتنا کچھان سے سیصا ہوگا ، کینی امام شافعی سے بہت زیادہ سیکھا۔

امام احمد بن صنبل جب درس دیا کرتے تصفیقو ایک ایک وقت میں یانچ پانچ ہزار طلبہ

درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام ابوداؤ د براہ راست ان کے میں۔
شاگردوں میں شامل میں ۔اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہان کے شاگر دبھی کس شان کے ہیں۔
امام احمد نے جب بیہ کتاب مرتب کی تو اس میں تمیں ہزارا حادیث شامل کیں ۔ یہ تمیں ہزارا حادیث شامل کیں ۔ یہ تمیں ہزارا حادیث وہ تھیں جن برامام احمد مسلسل نظر خانی کرتے رہتے تھے۔ اور ہر تھوڑ نے وقفہ کے بعد اس کا نیانسخہ (version) تیار کیا کرتے تھے۔ پھر دکھ دیا کرتے تھے کہ ابھی مزید غور وخوض کرنا ہے۔ اس طرح پوری زندگی اس ایک کتاب پرغور وحوض کرتے رہے۔ اس طرح پوری زندگی اس ایک کتاب پرغور وحوض کرتے رہے۔ اس کے الگ الگ اجزا موری پر بی نیاد رہوتا تھا۔
موری پہنلٹس کی شکل میں یا الگ الگ ابواب کی شکل میں ان کے پاس موجود تھے، اس لئے کہ ہر نظر خانی کے بعد ایک نیاور ڈن تیار ہوتا تھا۔

جب امام احمد کا انقال ہوگیا تو ان کےصاحبز اوے حضرت عبداللہ بن احمہ نے (جوان کے شاگر داور خود بھی بہت بڑے محدث تھے ) اس کتاب کی تہذیب و تکمیل کی۔انہوں نے اس كتاب مين تقريباً دس بزاراحاديث كامزيداضافه كيابيدس بزارني احاديث يانج اقسام مين تقسيم ہیں۔ایک قتم وہ ہے جس کی روایت عبداللہ بن احمد بن حنبل براہ راست اینے والدیے کرتے ہیں۔ بیتواس درجہ کی متند ہیں جس درجہ کی امام احمد کی اصل مرویات ہیں۔ بقیہ جو جار در ہے ہیں ان کے بارے میں محدثین میں مختلف انداز کے تبھرے اور خیالات کا اظہار ہوتار ہا۔ کچھا حادیث وہ ہیں جوعبداللہ بن احمہ نے اپنے والد کے علاوہ دوسر ہے اسا تذہ سے حاصل کیں ، وہ بھی انہوں نے اس میں شامل کردیں۔ پھرعبداللہ کے ایک رفیق کار تھے جن کا لقب قطیعی تھا (پورا نام مجھے اس وقت یا زہیں آرہا) انہوں نے کچھا حادیث کا اضافہ کیا۔قطیعی کی احادیث کا درجہ نسبتاً کم ہے اورگرا ہوا ہے۔لیکن مند میں پتہ چل جاتا ہے اور معلوم ہوجا تا ہے کہ بیہ براہ راست امام احمد کی مرویات ہیں، بیعبداللہ بن احمد بن طنبل کے اضافے ہیں اور ان کے اضافوں میں بیامام احمہ ہے لئے ہوئے ہیں اور یہ بقیداسا تذہ ہے۔اس لئے مندامام احمد کی مردیات میں کوئی التباس نہیں ہوتا کہان میں امام احمد کی روایات کون می ہیں اور باقی کون می ہیں۔ آج جومندامام احمد ہمارے یاس موجود ہے جس میں کم وہیش جالیس ہزاراحادیث ہیں ان میں تمیں ہزار براہ راست امام احمد کی مرتب کی ہوئی ہیں اور دس ہزارعبداللہ کی اضافہ کی ہوئی ہیں جن کی یا نچ فتمیں ہیں اور ہرفتم کی احادیث کی الگ الگ شناخت ہوسکتی ہے۔ امام احمد کی بید کتاب نیر معمولی علمی مقام رکھتی ہے۔ لیکن اس سے استفادہ ہو امشکل مے ۔ اس لئے کہ بید مند ہے اور مند حدیث کی اس کتاب سے براہ راست استفادہ ہو امشکل ہے۔ اس لئے کہ بید مند ہے اور مند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی تر تیب صحابہ کرام گی بنیاد پر ہو۔ اس کتاب ہیں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی مرویات ہیں، پھر حضرت عمر فاروق کی اور بقیہ عشرہ کی، پھر بقیہ صحابہ کرام گی ۔ اب کوئی آ دمی جو علم صدیث سے زیادہ واقف نہیں ہے، وہ مندامام احمد ہیں کوئی صدیث تفاش کرنا چا ہو کہ اس کو بیم علوم ہونا چا ہے کہ اس صدیث کے اصل راوی کون سے صحابی ہیں ۔ جب تک بیم علوم نہ ہو مندامام احمد ہیں کی صدیث کا تلاش کرنا ہوا دشوار کام ہے۔ لیکن الحمد للداب بیکام بہت آسان ہوگیا۔ اس لئے کہ ایک تو ویشنگ کی انڈیکس آگئ ہے۔ ہے۔ لیکن الحمد للداب بیکام بہت آسان ہوگیا۔ اس لئے کہ ایک تو ویشنگ کی انڈیکس آگئ ہے۔ ویشنگ کی انڈیکس ضرور د کھے لیج گا۔ ویشنگ ایک ڈی مستشرق تھا جس نے مشتشر قیمان کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک کا کوئی ایک ایک ایک ایک ایک ایک کا کوئی ایک ایک کا کوئی ایک لفظ بھی آپ کو یا دہوتو حروث ہی کی کریہ سے دہ اس میں شامل ہے۔ آب اس انڈکس کی مدد سے اسے تلاش کر سے ہیں۔ ان کو کہ ہوت تھی کی تر تیب سے دہ اس میں شامل ہے۔ آب اس انڈکس کی مدد سے اسے تلاش کر سے ہیں۔ ان کو کا ہیں۔ ۔

اس انڈکس میں ان نو کتابوں کے ایک ایک مخصوص ایڈیشن کا حوالہ دیا گیاہے۔ وہ ایڈیشن جن کا حوالہ ونسک نے دیا ہے وہ بچھلی صدی کے چھے ہوئے ایڈیشن تھے، تیرھویں صدی کے اواخریا چودھویں صدی کے بہت شروع کے چھے ہوئے تھے۔ آج وہ ایڈیشن ہیں ملتے ۔ حال ہی میں کسی ادارہ نے ، غالبًا کسی عرب ملک میں اس پرانے ایڈیشن کا ایک نیا ایڈیشن فوٹو کا بی سے چھاپ دی ہیں کھیاپ دیا ہے اوروہ ساری کی ساری نو کتا ہیں تحکیس تعین جلدوں میں ایک ساتھ چھاپ دی ہیں تاکہ اگر اس انڈکس سے استفادہ کرتا ہوتو اس نے ایڈیشن کی مدد سے آپ استفادہ کرسکیں۔ اس نے ایڈیشن کی مدد سے آپ استفادہ کرسکیں۔ اس نے ایڈیشن سے کام نسبتاً آسان ہوگیا ہے۔

لیکن ایک اور بردا کام منداما م احمد پر بیسویں صدی کے وسط میں ہوا۔ یہ کام مشہور مجاہد اسلام، داعتی اسلام اور شہید اسلام شیخ حسن البنا کے والداحمد عبدالرحمٰن البنانے کیا۔ حسن البناشہید کے والداحمد عبدالرحمٰن البنا الساعاتی جواپی روزی کے لئے گھڑی سازی کا کام کرتے تھے۔ (ایک بہن نے پوچھاتھا کہ محد ثین کماتے کہاں سے تھے توحسن البنا کے والد نے پوری زندگی علم حدیث

کی خدمت کا کام کیا۔ لیکن گھڑیوں کی ایک دکان تھی جس سے ان کی آمدنی ہوتی تھی۔ چند گھنے وہاں بیٹھا کرتے تھے اس کے بعد بقیہ وفت علم حدیث کی خدمت میں صرف کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب الساعاتی پڑ گیا۔ ) انہوں نے مندامام احمد کوایک ٹی تر تیب سے مرتب کیا جس کا نام ہے المفتح الربانی فی تر تیب المسند الامام احمد بن حنبل الشیبانی '۔ الفتح الربانی میں انہوں نے ان تمام احادیث کوایک نئے موضوعاتی انداز میں مرتب کردیا۔ اب آپ اس میں سجیکٹ وائز احادیث تلاش کر سکتی ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے ان احادیث کی ایک شرح بھی کھی جس کا نام انہوں نے رکھا ہوں نے الامنانی دونوں ایک ساتھ بہت ساری جلدوں میں جیسی ورکتب خانوں میں عام طور پریل جاتی ہیں۔

امام احمدابن حنبل کی مسند کے ساتھ ساتھ ایک اور مسند کا حوالہ اور تذکرہ بھی ماتا ہے۔ وہ لیکن افسوس کہ وہ مسند آج موجو ذبیس ہے اور صرف تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ماتا ہے، وہ مسند امام بھی بن مخلد نے مرتب کی تھی۔ بھی بن مخلد کا تعلق انہیں سے تھا۔ قرطبہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے میں کھا گیا ہے کہ انہوں نے چھم تبہ شرق ومغرب کا سفر کیا۔ مشرق ومغرب سے مرادیہ ہے کہ پین سے نگلے اور سمر قندو بخارا تک گئے۔ اس طرح انہوں نے پوری و نیائے اسلام کا چھمر تبہ سفر کیا اور احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ مرتب کیا۔ وہ مجموعہ افسوس کہ ضائع ہوگیا اور ہم تک نہیں پہنچا۔ لیکن اس کے بارے میں جو تفصیلات احادیث کی کتابوں میں ماتی ہیں وہ بڑی خامت کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ امام احمد بن ضلا منبل نے جن صحابہ کی احادیث اپنی مسند میں جو کی سے نیادہ اور کی ہے۔ جبکہ امام بھی بن مخلد میں بوں نے اپنی مسند میں سولہ سو صحابہ سے احادیث جم کی تھیں ۔ تقریباً دوگئی سے زیادہ اس کی جلدیں ہوں گی اور احادیث کی تعداد ہی حالہ ہیں ہوں گی اور احادیث کی تعداد ہی تعداد ہی تعداد ہی تعداد ہی حالہ میں ہوں گی اور احادیث کی تعداد ہی اس سے دو گئے سے زائد ہوگی۔ گی اور احادیث کی تعداد ہی اس می حال ہی حال کی اور احادیث کی تعداد ہی اس میں حساب سے دو گئے سے زائد ہوگی۔ گی امام بخاری

امام احمد بن حنبل کی مسند کے بعد جواہم ترین ،مقبول ترین اوراعلیٰ ترین مجموعہ ہے وہ امام بخاری کی الجامع السجے ہے۔امام بخاری کی وفات 256ھ میں ہوئی۔ایک مصرعہ یا در کھئے گا۔ کسی نے لکھا ہے۔ مبلاده صدق ،ان کی ولا دت صدق ہے، وعاش حمیداً،وہ قابل تعریف ہوکرزندہ رہے، وانقضیٰ فی نور،اورنور میں ان کی وفات ہوئی۔

ا بجدی تعداد کے حساب سے نور کا عدد 256ھ ہے۔ 256ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ ولادت ان کی صدق یعنی 194ھ ہے اور حمید کے جتنے نمبر بنتے ہیں اتنی ان کی عمر ہے۔ کتاب کا پورا

نام بي الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله على وامورة.

امام بخاری نے جن لوگوں سے کسب فیض کیاان میں خودامام احمد بن منبل، اسحاق بن راہویہ علی بن المدینی، کی بن معین ، قنیبہ بن سعیدادر کی بن ابرہیم شامل ہیں۔ کی بن ابراہم وہ محدث ہیں جن سے ثلا ثیات روایت ہوئی ہیں۔ کی بن ابراہیم کے ذریعے جواحادیث روایت ہوئی ہیں اس کی بن ابراہیم کے ذریعے جواحادیث روایت ہوئی ہیں ان کابڑا حصہ ثلا ثیات ہے۔ امام بخاری اور رسول الشریع کے ذات گرامی کے درمیان صرف تین واسطے ہیں۔ امام بخاری نے سولہ سال اس کتاب کی ترتیب میں لگائے اور چھ لا کھ احادیث میں سے ان کو منتخب کیا۔

امام بخاری سے پہلے جتنے مجموعے کتب حدیث کے تھے، باستنامندامام احمد کے، وہ
اکٹر و بیشتر امام بخاری نے اس کتاب میں سمود سئے ہیں۔امام بخاری نے گل احادیث جواس میں
لکھی ہیں ان کی تعداد دس ہزار سے پچھ کم ہے۔لیکن اس میں تکرار بھی شامل ہے۔اس میں ایک
حدیث کی مختلف روایات اور سندیں بھی شامل ہیں ، ان سب کو نکال کر جواحادیث بنتی ہیں وہ
دو ہزار چھ سودو کے قریب ہیں۔

امام بخاری کی اس کتاب کوغیر معمولی مقبولیت اور غیر معمولی شهرت حاصل ہوئی۔ غالبًا حدیث کی کسی کتاب یا کسی محدث کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوئی۔ امام بخاری نے ابھی اس کتاب کو مرتب کرنے کاعمل شروع کیا تھا اور اس ترتیب عاصل ہوئی۔ امام بخاری نے کہ وہ جہاں جاتے تھان کی شہرت ان سے پہلے پہنچ جاتی تھی۔ امام مسلم نے بیان کیا ہے کہ جب وہ نمیثا پورتشریف لائے تو ان کا ایسا استقبال ہوا جسیا بادشا ہوں اور فرمانرواؤں کا ہوتا ہے۔ بڑے پیائے الگرامام بخاری کے حلقہ میں آتے تھے۔ لوگوں نے ان پر اور نے ان پر اور ان کی طرف رجوع ہوئے۔ بڑے بروگوں نے ان پر اور فقہا کے حلقہ میں آتے تھے۔ لوگوں نے ان پر اور فقہا کے حلقہ میں آتے تھے۔ لوگوں نے ان پر اور فقہا کے حلقہ میں آتے تھے۔ لوگوں نے ان پر

ا پنی جانیں نچھاور کیں۔ جبامام بخاری ایک طویل سفر کے بعد آخری مرتبہ اپنے وطن بخارا واپس تشریف لے گئے تو پورے شہرنے ان کا استقبال کیا۔ شہرکے لوگوں کو اس کا انداز ہ تھا کہ انہیں کیسا اعزاز حاصل ہوا ہے کہ امت کی طرف سے ان کے شہر کے ایک فرزند کو امیر المونین فی الحدیث کا لقب دیا گیااوران کی مرتب کی ہوئی کتاب اصح الکتب بعد کتاب الله قرار یائی۔اس لئے بورا شہربشمول حاکم وقت کے ان کے استقبال کے لئے نکل آیا۔لوگوں نے فرط مسرت سے ان کے قافلے بر درہم اور دینا نچھا در کئے اور اس طرح امام بخاری اپنے وطن واپس تشریف لے آئے۔ ا یک محفل میں، جہاں امام بخاری احادیث بیان فر مار ہے تھے، امام مسلم بھی حاضر تھے ۔امام مسلم کا درجہ بھی کم نہیں ہے۔امام سلم درس کے دوران خوشی سے اتنے بے تاب ہو گئے کہ بے اختیار کہااے امیرالمومنین مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پاؤں چوم لوں۔اس ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری کس درجہ کے انسان ہوں گے۔ان کے استادامام احمد بن عنبل کا کہنا ہے۔اور میر گواہی کسی کیے انسان کی نہیں بلکہ امام احمد بن عنبل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ارض خراسان نے محدین اساعیل ہے بہتر کوئی انسان پیدائہیں کیا۔ پیمحدین اساعیل امام بخاری تھے۔ آپ کومعلوم ہے کہ پرانے زمانے میں ہر بڑی کتاب میں کتاب کے نام سے موضوع كاعنوان موتاتها: كتاب الصلوَّة ، كتاب الزكوة وغيره \_اس طرح سيح بخاري مين جوكتابين بين ان کی تعداد 160 ہے۔ کتاب الایمان ، کتاب العلم ، کتاب الصلوٰۃ ، کتاب الز کوٰۃ وغیرہ وغیرہ ، بیہ كتابيس 160 ہيں۔ ہر كتاب ميں كئي كئي ابواب ہيں۔ مجموعي طور بركل تين ہزار جارسو بچاس (3450) ابواب ہیں۔احادیث کی کل تعداد مکررات کو نکال کردو ہزار چھے سودو ہے۔جن میں سے

کتاب کی ترتیب کے من میں امام بخاری نے پہلے یہ کیا کہ اس کتاب کے ابواب کا ایک نقشہ مرتب کرنے کے بعد ایک نقشہ مرتب کرنے کے بعد ایک نقشہ مرتب کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے ۔ مسجد نبوی میں گئے اور روضہ رسول علی پر حاضری دی۔ وہاں دو رکعات نماز پڑھ کرانہوں نے اس کتاب کو لکھنے کا آغاز کیا اور سولہ سال اس کتاب کو لکھنے رہے اور احادیث کی چھان پھٹک کرتے رہے۔ بعض ابواب ایسے ہیں کہ جو صرف عنوان ہی سے عبارت ہیں ، ان میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ صحیح بخاری دیکھیں تو دس بارہ جگہیں ایسی ملیں گ

بائيس ثلا ثيات ہيں۔

جہاں امام بخاری نے صرف باب کالفظ لکھا ہے یا صرف عنوان دیا ہے لیکن حدیث کو ئی نہیں لکھی۔ وجہ رہے کہ جس درجہ کی سنداور جس معیار کی روایت وہ دینا جا ہے تھے اس معیار کی کوئی روایت نہیں ملی ،اس لئے انہوں نے باب کاعنوان خالی چھوڑ دیا اور حدیث نہیں لکھی۔

امام بخاری نے جتنی احادیث نقل کی ہیں وہ سب کی سب صحیح لعینہ ہیں۔اس میں صحیح لعیز ہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اکثر احادیث مستفیض ہیں۔مستفیض ہیں۔مستفیض ہیں جس کو کہتے ہیں جس کو ہر درجہ میں کم سے کم نین راویول نے روایت کیا ہو۔ تین صحابیول نے لفظاً یامعناً روایت کیا ہو، پھر تین تا بعین نے پھر تین تر احادیث ہوی تعداو میں مستفیض تین تا بعین نے پھر تین ترج تابعین نے ۔اس لئے اس کی بیشتر احادیث ہوی تعداو میں مستفیض ہیں۔ عزیز این احادیث کو کہاجا تا ہے جن کو ہر درجہ میں میں۔ عزیز ان احادیث کو کہاجا تا ہے جن کو ہر درجہ میں دوراویول نے روایت کیا ہواور بہت تھوڑی احادیث ہیں جواخبارا حاد ہیں۔خبر واحد یا اخبارا حادیث ان احادیث کو کہا جاتا ہے۔ کیا ہو۔

صیح بخاری میں مکررات وغیرہ کوملا کرکل احادیث نو ہزار بیاسی 9082 ہیں۔ ان مکررات وغیرہ کونکال کرکل احادیث کی کل تعداد دو ہزار چیسودو 2602 ہے اور جوتعلیقات ہیں ان کی تعداد بھی کئی سو ہے۔موقو فات علی الصحابہ کا بعض لوگ شار کرتے ہیں بعض نہیں کرتے۔

صحیح بخاری کو جومتبولیت حاصل ہوئی اس کی کوئی مثال امت مسلمہ کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ دیگرا قوام کا میں نہیں کہ سکتا، لیکن بظاہراورا قوام میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں کئی انسانی تاریخ میں کنام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوئی۔ اس کی سنگر وں شرحیں کہی گئیں جن میں نے 53 شرحیں وہ ہیں جن کا ذکر حاجی خلیفہ نے کشف انظنو ن نے ہیں کیا ہے۔ حاجی خلیفہ ڈیڑھ دوسوسال پہلے ایک ترکی عالم گزرے بیں۔ انہوں نے اسلامی علوم وفنون کی تاریخ اور بہلوگرافیکل ہسٹری پرایک کتاب کی جلدوں پر مشمل کھی ہے جس کا نام کشف المطنون ہے۔ اس میں انہوں نے 53 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ مشمل کھی ہے جس کا نام کشف المطنون ہے۔ اس میں انہوں نے 53 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ مشہور ہے، اس میں انہوں نے 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کتاب کسے تاریخ کے دن پہلے مشہور ہے، اس میں انہوں نے 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کتاب کو پچھ دن پہلے مشہور ہے، اس میں انہوں کے دیان کے زمانے میں کھی جا چی تھیں اس کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہو دیکھا۔ پعض اردو کی شرحیں جو ان کے زمانے میں کسی جا چی تھیں اس کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہو دیکھا۔ پعض اردو کی شرحیں جو ان کے زمانے میں کسی جا چی تھیں اس کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہو دیکھا۔ پعض اردو کی شرحیں جو ان کے زمانے میں کسی جا چی تھیں اس کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہو اور یہ کتاب 'میرت ابناری' بھی کم وجیش ستر سال پہلے کھی گئی تھی۔ اس دوران بھی کئی شرحیں کہی

گئیں جن کا ذکر بھی اس کتاب میں نہیں ہے۔ اس لئے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج امام بخاری کی اس کتاب کی کم وہیش دوسو شرحیں موجود ہوں گی۔ ایک مختاط اور محفوظ اندازہ دوسو کا کیا جاسکتا ہے۔ بیشر حیں عربی، فاری، اردو، انگریزی، فرانسیں اور ترکی زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ ان چھ زبانوں میں تو بہت ی شرحیں میر ے علم میں ہیں اور ان میں سے بیشتر کو میں نے خود دیکھا ہے اس لئے میں کہ سکتا ہوں۔ ممکن ہے دوسری زبانوں میں بھی جھے بخاری کی شرحیں موجود ہوں جن کا مجھے علم نہیں۔

سے بخاری کی عربی زبان میں چار شرعیں مشہور ہیں۔ جو چار مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ سب سے مشہور شرح ، جس کے بارے میں ہیں ہے کہہ سکتا ہوں کہ وہ The کرتی ہیں۔ سب سے مشہور شرح ، جس کے بارے میں ہیں ہے کہہ سکتا ہوں کہ وہ Commentry par excellance نظائین جمر کی فتح الباری ہے۔ ابن خلاون نے کہاں ہے جش کی کہ کا تھا تھا۔ ابن خلاون کا زمانہ حافظ ابن جمر سے ذرا پہلے کا ہے۔ انہوں نے جہاں ہے جش کی کہ صحیح بخاری افضل ہے ہا جس کے ساتھ مسلمہ منصل ہے ہاور ہدائے دی کہ جمعی بخاری افضل ہے اس کے ساتھ ہی ہے بھی لکھا کہ یہ کتاب جس درجہ کی ہرح کی شرح ابھی تک نہیں کھی گئی اور ہوا مت سلمہ کے ذمہ ایک فرض کفا ہے ہے کہ اس کتاب کی ایک شرح ابھی تک نہیں کھی گئی اور ہوا مت سلمہ صدی بعد فتح الباری کھی گئی تو لوگوں نے بالا تفاق کہا کہ جس قرض کا ذکر ابن خلاون نے کیا تھاوہ حافظ ابن حجر نے امت کی طرف سے چکادیا۔ حدیث کی کمی شرح میں جو معیارات ہونے چاہئیں، جس معیاراور پائے کی شرح ہوئی چاہئے اس معیاراور پیانہ کی شرح حافظ ابن حجر نے فتح الباری کی شرح کو تاری کی شرح کو تاری کی شرح فتح الباری کی شرح میں میں ہوں ہوں ہیں اور الباری کی شرح فتح الباری میں استعال ہوئی ہیں۔ علوم حدیث کی جتنی قسمیں میں نے آپ کے سامنے ان گز ارشات کے دوران بیان کی ہیں اور جتنی بیان نہیں کیں ، وہ سب کی سب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں استعال ہوئی ہیں۔

آج ہے چندسال پہلے بین الاقوا می اسلامی یو نیورشی اسلام آباد میں یہ تبحویز آئی تھی کہ
اس کا شرح اردوتر جمہ کرایا جائے۔ چنانچہ ہم نے بہت غور وخوض کے بعداس ترجمہ کا ایک فارمیٹ
تیار کیا اور اس کے بعض اجزا کا ترجمہ کرایا جو آج کل ایڈٹ ہور ہاہے اور ان شاء اللہ جلد شائع
ہوگا۔اس طرح اردو میں وہ موادیا اس کا ایک نمونہ ہمارے سامنے آجائے گا جو حافظ ابن تجرنے جو بخاری کی شرح میں امت کے سامنے رکھا ہے۔

فتح الباری کے درجنوں ایڈیشن دنیائے اسلام میں نظے ہیں اور شایددنیا میں اسلامیات کا کوئی البا کتب خانہیں ہے جوفتح الباری سے خالی ہو۔حافظ ابن حجر جامعہ از ہر میں پڑھاتے تھے اور یہ جامعہ از ہر کے لئے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ حافظ ابن حجر وہاں استادر ہے ہیں۔ حافظ ابن حجر کے دفتے مارہ ان کے معاصر اور اُتے ہی درجہ کے نقیہ اور محدث علامہ حافظ بیں۔ حافظ ابن حجر کے دفتی کار، ان کے معاصر اور اُتے ہی درجہ کے نقیہ اور محدث علامہ حافظ بدر الدین مینی تھے۔انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح لکھی عدۃ القاری۔وہ بھی جامعہ از ہر میں استاد تھے۔ان کی شرح بھی بڑی غیر معمولی اور بہت مقبول ہے۔لیکن اللہ نے جودرجہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری کوعطافر مایا وہ غالبًا عمدۃ القاری کوعاصل نہیں ہوا۔

عدہ القاریٰ میں فقہی مباحث پر زیادہ زور دیا گیاادر سے بخاری کے ابواب کے جو عنوانات ہیں جنہیں تراجم ابواب کہتے ہیں علامہ بدرالدین عنی نے ان پر غیر معمولی توجہ دی۔ بدرالدین عنی خوداکی بہت بڑے محدث تنے ۔ انہوں نے سے بخاری کی اس شرح کے ساتھ ساتھ سنن ابی داؤ دبھی شرح لکھی اور بھی بہت ساعلمی کام کیا۔ لیکن ان کی کتاب عمدۃ القاری بہت مشہور ہے ۔ ضخامت کے اعتبار سے عمدۃ القاری زیادہ بڑی کتاب ہے، لیکن معیاراور کیفیت کے لخاط سے فتح الباری کا درجہ بہت او نیچا ہے ۔ ایک حدیث ہے 'لاھے رہ بعدالفتہ '۔ فتح کمہ کے بعد بجرت کی ضرورت نہیں'۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ 'لاھے رہ بعدالفتہ ' یعنی فتح الباری کا درجہ بہت او نیچا ہے۔ ایک حدیث ہے 'لاھے رہ بعدالفتہ ' یعنی فتح الباری کے بعد عملم حدیث کے کئے اب بجرت کی ضرورت نہیں'۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ 'لاھے رہ بعدالفتہ ' یعنی فتح الباری کا بیمقام ومر حبہ ہے۔

معلی بخاری کے بعد سے مسلم کا درجہ آتا ہے۔امام مسلم کے اساتذہ میں خودامام بخاری، امام احمد بن عنبل ادرامام شافعی کے ایک براہ راست شاگر دحرملہ بن کی بھی شامل ہیں۔اس لئے امام مسلم کو دو بڑے محد ثین سے براہ راست ادرا کی بڑے نقیہ سے بالواسط کسب فیض کا موقع ملا۔ امام شافعی سے ان کے شاگر دکے ذریعے اور امام احمد سے براہ راست امام صاحب نے امام اسحاق بن راہویہ سے بھی براہ راست کسب فیض کیا۔لیکن ان کے خاص اساتذہ قتیبہ بن سعیدادر ابوعبداللہ القعنمی شے۔مسلم میں ان دونوں کی روایات کشرت سے ملیں گی۔ آپ دیکھیں گے حدث نہ القعنہی، حدث نا قتیبۃ بن سعید ۔ان دونوں شیوخ کی بہت حدث نہ القعنہی، احبرنی القعنبی، حدثنا قتیبۃ بن سعید ۔ان دونوں شیوخ کی بہت

ا حادیث آپ کو مجیح مسلم میں کثرت سے ملیں گی۔ بیامام مسلم کے خاص اسا تذہ میں سے تھے۔امام مسلم کی مجیح میں بلائکرار چار ہزارا حادیث ہیں۔ صحیح مسلم کے بعض خصائص کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ صحیح بخاری ادر صحیح مسلم کے موازنہ کے بارے میں بھی بات ہوگئی ہے۔

صیحے مسلم کی دوشر حیں مشہور ہیں۔ ایک کا ذکر کل کریں گے۔ دوسری مشہور شرح امام نوووی کی ہے جو بہت مشہور اور مقبول ہے۔ چھپی ہوئی ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے اور مسلم کی شرحوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ امام مسلم کی کتاب صیحے بخاری کے بعد بلند ترین درجہ رکھتی ہے۔ بعض علما کا کہنا ہے کہ وہ صحیح بخاری ہے، چنا نجیم غرب کے بعض علما کا یہی خیال تھا کہ وہ صحیح بخاری ہے۔

صحیح مسلم کے بعد جو جار کتابیں ہیں ان میں مختلف حضرات نے مختلف کتابوں کا درجہ مختلف رکھا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے مختلف رکھا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سب سے او نبچا درجہ سنن ابو داؤ د کا ہے، بعض کا کہنا ہے کہ جامع تریذی کا ہے اوربعض کا کہنا ہے کہ سنن نسائی کا درجہ او نبچا ہے۔

تجی بات ہے ہے کو مختلف خصوصیات کے باعث ان تینوں کتابوں کا درجہ اپنی اپنی جگہ او نچا ہے۔ سنن ابوداؤ داس اعتبار سے خاص مقام رکھتی ہے کہ دہ احادیث احکام کا ایک بڑا مجموعہ ہے بسنن ہے جوایک جگہ دستیاب ہے اور احادیث احکام میں صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے بسنن ابوداؤ دکا اس کھا ظریت درجہ بہت او نچا ہے۔ علم حدیث کے مختلف علوم وفنون کو ایک ساتھ سمود یے کے اعتبار سے جامع تر ندی کا درجہ او نچا ہے اورصحت متن اورصحت نقل کے اعتبار سے سنن نسائی کا درجہ ہے۔ اس لئے جس ترتیب سے بھی بیان کریں ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی کتاب اس کی مستحق ہوگی کہ صحیحین کے بعد اس کا درجہ ہو۔ امام ابوداؤ دصف اول کے محدثین میں سے ہیں۔ مستحق ہوگی کہ حیات نے باکستانی ہیں۔ ان ہمارے بلوچتان کے غالبًا ضلع قلات یا خضد ارسے ان کا تعلق ہے اس لئے پاکستانی ہیں۔ ان کے اساتذہ میں امام احمد ، بحی بن معین ، قتیبہ بن سعید (جوامام سلم کے بھی استاد ہیں ) ، ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن را ہو یہ شامل ہیں اور بڑے محدثین میں سے امام نسائی ان کے شاگر دہیں۔ کی حدثین میں سے امام نسائی ان کے شاگر دہیں۔ کی حدثین میں سے امام نسائی ان کے شاگر دہیں۔ کی حدثین میں سے امام نسائی ان کے شاگر دہیں۔ کی حدثین میں ہیں۔ اس لئے کھولوگ امام ابوداؤ دکو پہلے لکھتے ہیں کہتر نہ کی اور نسائی ان کے شاگر دوں میں ہیں۔ اس لئے استاد کا ذکر پہلے اور شاگر دکا ذکر بعد میں کیا جاتا ہے۔

سنن ابوداؤد

امام ابوداؤ داس کتاب کے علاوہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ان کاعلمی مقام اس کتاب سے پہلے بھی بہت غیر معمولی اور مشہور ومعروف تھا۔ جب وہ بھر ہ تشریف لائے تو بھرہ کا گورنران سے ملنے کے لئے حاضر ہوا اور کہا کہ میری تین گز ارشات اگر آپ قبول کرلیس تو میں بہت شکر گز ار رہوں گا۔ ایک ہے کہ آپ بھرہ میں پچھ دن قیام فرما ئیں تا کہ اہل بھرہ آپ سے استفادہ کر سکیں۔دوسرا ہے کہ آپ اہل بھرہ کے لئے خاص طور پر علم حدیث کی درس ویڈ رلیس کا کوئی حلقہ قائم کریں۔اور تیسری گز ارش ہے کہ میر ے دو بچوں کوالگ سے کوئی وقت دے دیں کہ جس میں آکر وہ آپ سے علم حدیث پڑھا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی دوگز ارشات قبول ہیں ۔ تیسری گڑ ارش مستر د۔ بچوں کوچا ہے کہ بھیے لوگوں کے ساتھ آکر حدیث پڑھیں۔

سنن ابوداؤ دمیں پانچ لا کھ احادیث میں سے چار ہزار آٹھ سو 4800 کا انتخاب کیا گیا۔ بیاحادیث صرف سنن اوراحکام سے متعلق ہیں۔ صحاح سنہ میں فقہی احادیث کا سب سے ہولا ماخذ بہی کتاب ہے۔ صحاح سنہ کی کسی اور کتاب میں فقہی احادیث اتنی ہوئی تعداد میں موجود نہیں میں۔ اس میں تکرار برائے نام ہے۔ کہیں کہیں کوئی حدیث دوبار فقل ہوگئ ہے ورندا یک حدیث دوبار فقل ہوگئ ہے ورندا یک حدیث دوبار فقل ہوگئ ہے ورندا یک حدیث دوبار فقل ہوگئ ہے۔ اس لئے چار ہزار آٹھ سواجا دیث میں اکثر و بیشتر وہ ہیں جوا یک ہی بار بیان ہوئی ہیں۔

میکتاب جب سے کھی گئی ہے ہمیشہ مقبول رہی ہے۔ علما اور طلبہ نے اس کو ہاتھوں ہاتھو لیا۔ ایک محدث نے کہا کہ جس کے پاس سنون ابوداؤ د ہے اس کے پاس گویا ایک ایسا پیغیر ہے جو ہروفت اس کی رہنمائی کرر ہاہے۔ یوں توبہ بات حدیث کی ہرکتاب کے بارے میں صحیح ہے۔ لیکن جس نے پہلی بار سنون ابوداؤ د کے بارے میں کہی اس نے سنون ابوداؤ د کے فاص مقام کوسا منے دکھ کر کہی۔ سنون ابوداؤ د کی بھی بہت ی شرحیں لکھی گئیں جن میں سے ایک قدیم شرح امام خطابی سنون ابوداؤ د کی بھی بہت ی شرحیں لکھی گئیں جن میں سے ایک قدیم شرح امام خطابی کی ہے جو معالے السن کے نام سے مشہور ہے۔ امام خطابی کا زمانہ امام ابوداؤ د سے کم وہیش سوسال بعد کا ہے۔ امام ابوداؤ د کا انتقال 275ھ میں ہوا ، امام خطابی کا انتقال 388ھ میں ہوا۔ پھر ایک امام منذری شے جنہوں نے اس کتاب کی تخیص کی اور اس تلخیص کی شرح علامہ ابن قیم نے ایک امام منذری شے جنہوں نے اس کتاب کی تلخیص کی اور اس تلخیص کی شرح علامہ ابن قیم نے

اکسی۔ایک شرح علامہ بدرالدین عینی کی ہے جو ناہمل ہے۔ یہ ناہمل شرح بھی چھ یاسات جلدوں میں ہے۔ ابھی حال بی میں عرب دنیا اور پاکتان میں چھی ہے اور ہرجگہ لتی ہے۔
علامہ سیوطی نے بھی سنن ابوداؤ دکی شرح میں ایک کتاب بکسی 'مرقاۃ المصعود فی شامہ سیوطی نے بھی سنن ابوداؤ دکی شرح میں ایک کتاب بکسی 'مرقاۃ المصعود فی شسرے ابسی داؤ د 'مرقاۃ الصعود سے مرادوہ سیرھی ہے جس پر چڑھ کر آ دمی بلندی کی طرف جا تا ہے۔ بارھویں صدی ہجری میں ایک عالم علامہ ابوائس سندھی تھے، ہمار سے شھد کے رہنے والے۔ انہوں نے ایک مخترش کا کسی تھی جو فتے الودود کے نام سے مشہور ہے اور کئی بارچھپ چی والے۔ انہوں نے ایک مختمرش کا کسی تھی جو فتے الودود کے نام سے مشہور ہے اور کئی بارچھپ چی ہے ۔ ابوداؤ دکی چارمشہور شرعیں برصغیر میں کسی گئیں جن کے بارے میں کل تفصیل سے بات ہوگ ۔ اس کا اگریز کی ترجمہ بھی ہے جو ہمارے ایک سابق رفیق کاراور محترم دوست ڈاکٹر احمد صن مرحوم نے کیا تھا، کئی بارچھپ چکا ہے اس پراگریز کی میں حواثی بھی ہیں اور مختمرشر ح بھی ہے۔ امام مسلم کی صحیح کا بھی انگریز کی ترجمہ ہو چکا ہے جس کی تفصیل کل آ نے گی ۔ بیتر جمہ پردفیس عبدالحمید میں مرحوم نے کیا تھا۔

### جامع ترمذي

سنن ابواداؤو کے بعد جامع تر ندی کا درجہ آتا ہے۔امام تر ندی امام بخاری اورامام مسلم دونوں کے براہ راست شاگر دہیں۔امام ابوداؤ د کے بھی شاگر دہیں۔ تنبیہ بن سعید جوامام مسلم کے استاد ہیں وہ امام تر ندی ہے بھی استاد ہیں۔ جامع تر ندی جامع ہے۔ یعنی حدیث کے آشوں ابواب اس میں شامل ہیں۔اس میں عقائد ،اخلاق ،احکام ،تفییر، فضائل ،فتن ،اشراط قیامت، علامات قیامت بیسب موضوعات شامل ہیں۔اس لئے اس کا درجہ جامع کا ہے اور اس طرح سے موامام بخاری کا ورجہ جامع کا ہے اور اس طرح سے دو آمام بخاری کی ورد فران کی کتابیں جامع ہیں۔ جامع تر ندی کے جواہم خصائص بیا مباحث ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ حدیث کے درجہ کا تعین بھی کرتے ہیں۔ وہ پہلے حدیث ہیان کرتے ہیں اور پھر اس کا درجہ بیان حدیث کے درجہ کا تعین بھی کرتے ہیں۔ وہ پہلے حدیث صحیح، هذا حدیث غریب۔اس کرتے ہیں اصطلاحات بقیہ محدثین کی لیتے کرتے ہیں امام تر ندی اپنی اصطلاحات بھی استعمال کرتے ہیں اور پھراصطلاحات بقیہ محدثین کی لیتے ہیں امام تر ندی اپنی اصطلاحات بھی استعمال کرتے ہیں اور پھرا جاتا ہے کہ امام تر ندی نے اس بیں۔اس طرح سے ہر حدیث کے بعد پڑھنے والوں کو پہتے چل جاتا ہے کہ امام تر ندی نے اس بیں۔اس طرح سے ہر حدیث کے بعد پڑھنے والوں کو پہتے چل جاتا ہے کہ امام تر ندی نے اس

حدیث کوکس درجہ پررکھا ہے۔ پھرامام تر ندی ہے بھی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث سے جواحکام نظلتے ہیں ان احکام ہیں بقیہ محدثین اور فقہا کی رائے کیا ہے، مثلاً اس بارے ہیں امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام مسلم کیا کہتے ہیں، امام احمد بن منبل کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں اور امام ابوصنیفہ کیا کہتے ہیں گویا تمام فقہا کی آراء بھی قاری کے سامنے آجاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جوحدیث کی کسی اور کتاب میں نہیں یائی جاتی۔

ایک اورائم بات یہ ہے کہ امام ترنی ایک باب میں جواحادیث بیان کرتے ہیں وہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ 'و فسی الباب عن فلان و فلان و فلان ، کہ اس موضوع پر فلال فلال صحابہ کی احادیث بھی ہیں۔ان احادیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا۔ یا تو اس کی سند جوامام ترندی تک پہنی وہ اس درجہ کی نہیں تھی یا امام ترندی نے محسوس کیا کہ جو مضمون تھا وہ بتیہ احادیث میں آگیا، یا کی اور وجہ سے انہوں نے ان احادیث کو شامل نہیں کیا کیا تو تھی حوالہ وے دیا کہ اس موضوع پر فلال احادیث بھی موجود ہیں۔ تلاش کرنے والے تلاش کر سکتے ہیں۔ چوتی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تکرار برائے نام ہے۔ جو حدیث ایک بارا گی امام ترندی اس کو دوبارہ نہیں دو ہراتے ۔ پانچوین خصوصیت یہ ہے کہ امام ترندی سے مشہور ہیں اور بعض نام سے مشہور ہیں۔اگر بحث کی ہے۔ اس لئے کہ بعض راوی کئیت سے بہت مشہور ہیں اور بعض نام سے مشہور ہیں۔اگر ایک جگ گئیت آئی ہواور دوسری جگ نام آیا ہوتو یہ التباس ہو سکتا ہے کہ دوآدی ہیں یا ایک بی آدی ایک جگ گئیت آئی ہواور دوسری جگ نام آیا ہوتو یہ التباس ہو سکتا ہے کہ دوآدی ہیں یا ایک بی آدی کی سے ۔ تو امام ترندی وضاحت کر دیتے ہیں کہ بی نام جن بزرگ کا ہے یہ وہ بی شخصیت ہیں جن کی کئیت یہ ہو اور میں اور اعی ہیں اور اعی ہیں اور اعی ہیں اور اعی ہیں ہور ایک کئیت یہ ہور ایک ہیں اور اعی ہیں ہور ایک کئیت ہوں جہاں عبدالرحمٰن آیا ہے وہاں یہ پنہ چلانا کہ یہ امام اور اعی ہیں ہرایک کے عبدالرحمٰن آتا ہے۔اب جہاں عبدالرحمٰن آیا ہو وہاں یہ پنہ چلانا کہ یہ امام اور اعی ہیں ہرایک کی بات نہیں ہو ۔ اس ایک بنات نہیں ہور ایک کی بات نہیں ہور ایک کی بات نہیں ہو ۔ اس کی بات نہیں ہور اس کی فات نہ ہی کی کہ دو تری ہو کی اس کی بات نہیں ہور ایک کی بات نہیں ہور ایک کی بات نہیں ہور اس کی کو بات نہیں ہور ایک کی بات نہیں ہور ایک کو بی بالے کی کی بات نہیں ہور ایک کی بات نہیں ہور ایک کی بات نہیں ہور کی بات نہیں ہور کی بات کو بی کی کی بات نہور کی بات کی بات کی بات کی بات کی بی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بی بات کی بات کی بات کی بات کی بی

جامع تر فدی کے خمن میں ایک بات خاص طور پر قابل غور ہے۔ وہ یہ کہ امام تر فدی ان محدثین میں سے ہیں کہ جن کا تسابل جرح وتعدیل میں مشہور ہے۔ امام تر فدی راوی کو عادل قرار دینے میں نرمی سے کام لیا کرتے تھے۔ محدثین نے امام تر فدی اور امام حاکم دونوں کی تعدیل کے بارے میں بید کہا ہے کہ ان کی رائے قبول کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہئے اور جس راوی کوامام تر فدی اور امام حاکم عادل قرار دیں اس کی عدالت کی دوسری جگہ سے بھی تحقیق کر لینی حاسم تا

كومديث - ترميم

اگردوسرے محدثین بھی اس کو عادل قرار دیتے ہیں تو وہ عادل ہیں اور اگردوسرے محدثین اسے بھروت قرار دے رہے ہیں تو پھرمخض امام ترفدی کی تعدیل پراعتاد نہیں کرنا چاہئے۔اگریہ بات ہے تو امام ترفدی نے جن راویوں کو عادل قرار دے کران سے احادیث نقل کی ہیں ان احادیث میں ہے بھی کئی میں بھی کلام ہوسکتا ہے۔اس لئے امام ترفدی کی صحیح یا حسن قرار دی ہوئی احادیث میں سے بھی کئی احادیث کے بارے میں کلام ہوا ہے۔ تیمیس (23) روایات وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ شدید درجہ کی ضعیف ہیں۔اس موضوع پرلوگوں نے کام کیا ہے۔ کئی لوگوں نے زمانہ حال میں جامع ترفدی کے بارے میں ایک سے نشاندہی کے میں جامع ترفدی کے گا ایسے ایڈیش بھی شائع کئے ہیں جس میں ہرحدیث کی الگ سے نشاندہی کردی گئی ہے۔

لیکن بہرحال بیا یک اختلافی رائے رہے گی۔اگر آج کا کوئی آ دمی امام تر مذی جیسے ظیم امام حدیث کی رائے اور ان کی تج رج و تعدیل سے اختلاف کرسکتا ہے تو آج کے آ دمی سے بھی اختلاف ہوسکتا ہے۔امام تر مذی جیباانسان اگرا ہے ز مانے میں کسی حدیث کوضعیف یاحسن قرار دیں اور آج کا کوئی آ دمی ہے کہ اسے امام ترمذی کی اس رائے سے اتفاق نہیں ہے اوروہ صدیث حسن یا سیجے نہیں بلکہ ضعیف ہے۔تو پھرآج کے آ دمی سے بھی کُلّ کے آ دمی اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ بات میں اس کئے کرر ہاہوں کہ میں نے بعض لوگوں کود یکھا ہے کہ زمانہ حال کے ایک بزرگ جن کا چندسال قبل انتقال ہواہے ان کے شاگر دوں میں بری شدت پائی جاتی ہے۔ جس مدیث کوان کے استاد نے ضعیف قرار دیا ہے تو ان کے شاگر داس کوضعیف منوانے کے لئے لڑنے مرنے پر تیار ہوجاتے ہیں۔ایک مرتبہ ایک عرب ملک میں کسی جگہ میری گفتگو یا تقریرتھی۔ میں نے کوئی حدیث بیان کی ، تو وہاں ایک صاحب علم جو حیالیس بیالیس سال کی عمر کے تھے، وہ ان بزرگ ہے کسب فیض کر چکے تھے، انہوں نے محفل میں ایک ہنگامہ بریا کردیا کہ بیرحدیث تو ضعیف ہے اور ہمارے فلال استاد نے فلال شخفیق کی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے استاد کی شخفیق کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کہتا۔ سرآئکھوں پر ، ظاہر ہے ان کاعلم ومرتبہ اور مقام ابیا ہے کہ جو بات وہ کہیں گے وہ قابل احتر ام ہے۔لیکن اگرآپ کے استاد کوا مام تر مذی ہے اختلاف كرنے كاحق كبنچا في تعفرات كوآب كاستاد ہے بھى اختلاف كرنے كاحق حاصل ہے۔ چنانچان کی استحقیق پر بھی لوگوں نے کتابیں کھی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک کتاب دمشق کے ایک عالم نے لکھی ہے جو غالبًا جار پانچ جلدوں میں ہے جس میں انہوں نے ان بزرگ کی تصبح یا تضعیف سے اختلاف کیا ہے۔

میں نام لے ہی ویتا ہوں: علامہ شخ ناصرالدین البانی ، بڑے مشہور اور صف اول کے محد ثین میں سے تھے۔ چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اگر بیسویں صدی میں عالم اسلام کے چند عظیم ترین علمائے حدیث کے نام چننے ہوں تو یقینا ایک نام ان کا ہوگا۔ انہوں نے تمام کتب حدیث کا از سرنو جائزہ لیا اور اپنی تحقیق میں جہاں جہاں جس حدیث کو سیح یاضعیف یا حسن قرار دیا اس کی نشاندہی کردی۔ اب اگر علامہ ناصرالدین البانی امام ترفدی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آج ہمارے لئے تو دونوں سر آنکھوں پر، ہمارے لئے تو دونوں سر آنکھوں پر، ہمارے لئے تو دونوں سر آنکھوں پر، ہمارے لئے تو دونوں البانی سے اختلاف کا حق ہونا چاہے۔ ہمارے لئے تو دونوں ایسے ہیں کہ وہ آئیں تو بقول امام سلم ہے ہم ان کے پاؤں چوم لیں۔ لیکن اگر علامہ ناصرالدین البانی امام ترفدی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصرالدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی یا خدا نخواستہ مقام ومر تبہ ناصرالدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی یا خدا نخواستہ مقام ومر تبہ میں کی کا صوال نہیں۔ مقام اپنی جگہ، اختلاف درائے اپنی جگہ۔

جامع تر مذی کی بہت کی شرحیں لکھی گئیں۔ برصغیر کی شرحوں کا کل ذکر کریں گے۔

برصغیرے باہر کی شرحوں میں دوشرحیں مشہور ہیں۔ایک علامہ ابو بکر بن العربی کی جوایک مشہور مالکی
فقیہ ہیں۔ان کی کتاب ہے عادضہ الاحوزی ' ، پیختھر شرح ہے لیکن اچھی شرح ہے۔ دوسری
شرح علامہ سراج الدین بلقینی کی ہے۔ یہ مصرے رہنے والے تھے۔مسلکا شافعی تھے۔ابو بکر بن
العربی مالکی تھے۔گویا ایک شرح مالکی عالم نے کی ہے اور دوسری شرح شافعی عالم نے کی ہے۔ حنی
مالم کی شرح کا ذکر کل کریں گے۔ یہ دونوں شرحیں بڑی مشہور ہیں۔علامہ سراج الدین بلقینی کی
عالم کی شرح ہے المدین میں گئی کہ ایس علم صدیت پر ہیں جن کا تذکرہ میں چھوٹر
شرح ہے المدین وزن ہوئے۔امام تر مذی کی اور بھی گئی کہ ایس علم صدیث پر ہیں جن کا تذکرہ میں چھوٹر
دیتا ہوں۔ان کی ایک مشہور کتاب شاکل تر مذی ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ واللہ ہے کو بیان فرمایا ہے۔ یہ جامع تر مذی ہی کا ایک باب ہے جوالگ سے چھیا ہے۔ اس کی شرحیں بھی لکھی گئیں
کو بیان فرمایا ہے۔ یہ جامع تر مذی ہی کا ایک باب ہے جوالگ سے چھیا ہے۔اس کی شرحیں بھی لکھی گئیں
گئیں اور بہت کی شرحوں کا ذکر کتا ہوں میں ملتا ہے۔

## سنننسائي

تر مذی کے بعد درجہ ہے امام نسائی کی کتاب کا۔امام نسائی نے دراصل السنن الکبرئ '
کے نام سے ایک ضخیم کتاب لکھی تھی۔امام نسائی کی وفات 303 ھیں ہوئی ہے۔ یہ صحاح سہ کے مصفین میں زمانہ کے اعتبار سے سب سے آخری آ دمی ہیں۔ یعنی تر تیب زمانی میں سب سے آخر میں آتے ہیں۔ کینی کتاب کی اجمیت اور صحت کی تر تیب میں پانچویں نمبر پریا تیسرے یا چوتھ نمبر پرا تے ہیں،اس بارے میں میں اختلاف ہوسکتا ہے۔ تیسرے، چوتھ اور پانچویں میں سے ایک پراتے ہیں،اس بارے میں میں اختلاف ہوسکتا ہے۔ تیسرے، چوتھ اور پانچویں میں سے ایک پراتے ہیں۔ان کی کتاب السنن الکبرئ وراصل ہوئی کتاب تھی۔ جب وہ کتھی جاچی اور شائع ہوئی تو رملہ جوفلسطین کا شہر ہے جس کو آئی کرام اللہ کہا جاتا ہے وہاں کا گورنرا یک بہت شائع ہوئی تو رملہ جوفلسطین کا شہر ہے جس کو آئی ہیں امرا اللہ کہا جاتا ہے وہاں کا گورنرا یک بہت صاحب کے پاس کسب فیض کے لئے آیا کرتا تھا۔اس نے ایک مرتبہ مساحب علم آدمی تھا۔امام صاحب کے پاس کسب فیض کے لئے آیا کرتا تھا۔اس نے ایک مرتبہ وشوار میں بعض احاد بیث ضعاف بھی آگئی ہیں اور بھن حسن لغیرہ ہیں۔اس لئے آ بیاس کا ایک مختلہ نے تی بھراس میں بعض احاد بیث ضعاف بھی آگئی ہیں اور جو تکرار ہے یا جواحاد بیث فوری حوالہ کی نہیں ہیں وہ آپ نکال دیں۔آپ نے اسنن المجتبیٰ کے نام سے اس کتاب کا خلاصہ تیار کیا۔ یہی نہیں ہیں وہ آپ نکال دیں۔آپ نے اسنن المجتبیٰ کے نام سے اس کتاب کا خلاصہ تیار کیا۔ یہی

سنن نسائی اس اعتبارے بڑی ممتازے کہ سیجین کے بعد سب کے ضعیف حدیثیں اس میں ہیں۔ صحیحین میں نو کوئی نہیں ہے، بقیہ دونوں کتابوں ، ابوداؤ داور تر مذی میں ضعاف کی تعدادسنن نسائی کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کے رجال یا راوی سنن کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں زیادہ ہیں۔ بقیہ چار کتابوں میں ، ابوداؤ د، ابن ملجہ، تر مذی اور نسائی میں ، نسائی کے رجال سب سے متند ہیں اوراس کی شرائط بخاری اور مسلم کی شرائط کے بہت قریب ہیں۔

امام نسائی کوعلل الحدیث میں بڑی مہارت تھی۔انہوں نے علل الحدیث کی جابجانشاندہی کی ہے۔انہوں نے علل الحدیث کی جابجانشاندہی کی ہے۔امام تر فدی نے بھی علل کی نشاندہی کی ہے۔لیکن امام نسائی اس میں زیادہ نمایاں ہیں۔امام تر فدی کی طرح وہ اساءاور کئی ( کنیوں) کا بھی ذکر کرتے ہیں۔اس طرح ہے

وہ امام تر فدی سے ملتے جلتے ہیں۔انہوں نے غریب الا حادیث کی بھی شرح کی ہے۔ جہاں مشکل لفظ آئے ہیں ان کی شرح کی ہے۔ گویا یہ وہ کتاب ہے جو ابوداؤ داور تر فدی دونوں کی خصوصیات اپنے اندرد کھتی ہے اور ایک اعتبار سے صحیحین کے بعد ای کا درجہ آتا ہے۔اس لئے کہ ضعیف حدیثیں اس میں سب ہے کم ہیں ہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے اس کو صحیحین کے بعد کا ورجہ دیا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس کی اس کے شایان شان کوئی شرح نہیں کھی گئی۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن کی قدیم شرح کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آج ہے نہیں بلکہ تمیں پینیش میں نے بہت تلاش کیا لیکن کی قدیم شرح کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آج ہے نہیں بلکہ تمیں پینیش سال پہلے جھے خیال ہوا کہ اس کما کیا کر ہے ہو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کی لڑکی سے شادی کی قلر میں ہوں۔ یہ چھے اللہ ہوا کہ آج کل کیا کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کی لڑکی سے شادی کی قکر آجو اب دیا کہ بادشاہ کی لڑکی ہوا ہو گیا ہے اور شرح نہیں قوراضی ہوں اور شیخ اللہ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ آج میں توراضی ہوں اور شیخ اللہ ہو گیا ہے۔ اس میں تارہوں۔ بقیہ آدھا کا م ہو گیا ہے۔ اس میں تارہوں۔ بقیہ آدھا کی گئی ہے۔ اس میں آدھا کا م تو ہو گیا کہ ہیں تیارہوں۔ بقیہ آدھا ہو تا ہی باتی ہے۔ بعنی شرح کھوں گئی ہے۔

اس کی جوشر حیں مشہور ہیں وہ صرف دو ہیں۔ایک علامہ محمہ بن عبدالہادی سندھی تھے،
جن کی وفات 1138ھ میں ہوئی ہے، ان کا ایک حاشیہ ہے جوعام چھپی ہوئی کتابوں میں
ملتا ہے۔اس دفت پاکتان میں سنن نسائی کے جو نسنج ملتے ہیں وہ علامہ سندھی کی اس شرح کے
ساتھ ملتے ہیں۔ یہ بڑی مختصر شرح ہے جو صرف حاشیہ پرآئی ہے۔ دوسری شرح 'زھرالرہیٰ 'علامہ
سیوطی نے لکھی ہے۔وہ بھی بڑی مختصر ہے اور کہیں کہیں حاشیوں پرچھپی ہوئی ملتی ہے۔ان دو
کتابوں کے علاوہ کوئی شرح ایسی قابل ذکر مجھے نہیں ملی جو مخطوط کی شکل میں ہو یا مطبوعہ شکل میں
موجود ہو۔اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی شرح لکھی جائے جوای انداز کی ہوجس
انداز کی حدیث کی بقید کتابوں کی شرحیں ہیں۔ جن میں سے بعض کا تذکرہ کمل ہوگا۔

### سنن ابن ملجه

صحاح ستہ کی آخری کتاب امام ابن ملجہ کی ہے۔ محمد بن یزید بن ملجہ کی و فات 273ھ میں ہوئی۔ اس لئے بیدامام ابوداؤ دیے قریب جم عصر ہیں۔ امام ابوداؤ د کی و فات 275ھ

میں ہوئی۔ان کی وفات 273ھ میں ہوئی۔ زمانہ اگر چہ دونوں کا قریب قریب ایک ہے۔لیکن امام ابن ماجہ کی کتاب کا درجہ سب سے آخر میں ہے۔اس لئے کہ اس میں کمزوری کے اعتبار سے بعض ایسی چیزیں ہیں جو حدیث کی بقیہ کتابوں میں نہیں پائی جا تیں۔اس میں جو تر تیب اختیار کی گئی ہے وہ احادیث احکام یعنی سنن کی تر تیب ہے۔اس میں بتیں کتابیں، تین سو پندرہ ابواب اور چار ہزارا حادیث ہیں۔ حسن تر تیب کے اعتبار سے بیتمام صحاح ستہ میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔اس کی تر تیب بہت اچھی ہے۔تکرار بہت کم ہے۔اس میں سندیں کم اور متون زیادہ ہیں۔ انہوں نے سندیں حرف متون کے برابر رکھی ہیں اور بعض جگہ ایک سند سے ایک سے زائد متن بھی بیان کئے ہیں۔ایک سند ہیان کی ہے اور کہا ہے کہ اسی سندسے میں نے فلاں فلاں روایات فلاں استاد سے نی ہیں۔

اس کتاب کے آنے ہے پہلے اور اس کے بعد بھی میہ بحث جاری رہی کہ صحاح سنہ کی چھٹی کتاب کون تی ہے۔ اگر چہ محد ثنین کی اکثریت سنن ابن ماجہ کوہی صحاح سنہ کا حصہ بھتی ہے، لیکن بعض حصرات نے سنن ابن ماجہ کوصحاح سنہ میں شامل ہے کہ سنن دارمی صحاح سنہ میں شامل ہے۔ کچھ حصرات کا کہنا ہے کہ موطا امام ما لک صحاح سنہ میں شامل ہے۔ کچھ حصرات کا کہنا ہے کہ موطا امام ما لک صحاح سنہ میں شامل ہے۔ کیکن علماکی غالب اکثریت سنن ابن ماجہ کوصحاح سنہ میں شامل ہے۔

سنن ابن ماجہ میں حدیث کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں ضعیف احادیث زیادہ ہیں۔
ان کی ٹھیک ٹھیک تعداد کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا بڑاد شوار ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ ان کی تعداد چونتیس ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک سو کے قریب ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک سو بیتیس یا ایک سو بینتیس کے قریب ہے۔ پھر ضعیف کے بارے میں قطعیت کے ساتھ پچھ کہنا ویسے بھی باایک سو بینتیس کے قریب ہے۔ پھر ضعیف کے بارے میں قطعیت کے ساتھ پچھ کہنا ویسے بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک محدث کی رائے میں ایک حدیث ضعیف ہے دوسرے کی رائے میں وہ ضعیف نہیں ہے یا اتنی ضعیف نہیں ہے۔ پھر ضعاف کے بھی مختلف درجات ہیں ، بہر حال اس کتاب میں ضعاف کی تعداد نسبتا زیادہ ہے، بعض وہ ہیں جن کا ضعف بہت شدید ہے۔ وہ تقریباً تیں۔ تشدید ہے۔ وہ تقریباً تیں۔

اس کتاب کی شرحیں بھی نسبتاً کم لکھی گئیں۔ برصغیر میں اس کی ایک دوشرحیں لکھی گئیں ۔ جن کا ذکر آ گے کیا جائے گا۔ برصغیر سے باہر جوشرحیں لکھی گئیں ان میں ایک کتاب ہے علامہ سیوطی

كي مصباح الزجاجه في شرح سنن ابن ماجه *، اور ايك بي ام*اتمس اليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه ـ

بیام مدیث کی بنیادی کابول کامخفرتعارف تھا جس بیں صحاح ست بھی آگئیں اوران کے علاوہ بقیہ کچھ کتا بیں بھی آگئیں۔آج کی گفتگو کو میں بہیں ختم کرتا ہوں۔ ہارے پاس پندرہ منٹ ہیں سوال جواب کے لئے کل کے سوالات بھی آپ پو چھنا چاہیں تو پو چھ کتی ہیں۔ کل جعہ کا دن ہے نسبتا وقت کم ہوگا ، لیکن علم مدیث پر برصغیر میں جو کام ہوا ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ اوران شاء اللہ برصغیر میں اسلام کے آنے سے لے کر 2003 تک علم مدیث پر جو کام ہوا ہے اس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کروں گا، جس سے بیہ بتانا مقصود ہے کہ علم مدیث کی خدمت میں برصغیر کے لوگ وی سے ایم بتانا مقصود ہے کہ علم مدیث کی خدمت میں برصغیر کے لوگ و نیائے اسلام کے دوسر سے علاقوں سے پیچھے ہیں رہے۔ برصغیر میں علم مدیث اور اس کے دوسر سے علاقوں سے ایک والے کی ذریر میں دنیائے اسلام کے دوسر سے مقابلہ میں علم مدیث پرزیادہ کام کیا ہے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

زماند کے اعتبار سے صحابہ کرالم کے جو طبقات ہیں اس کاعلم تو ان لوگوں کے پاس بھی ہوسکتا ہے جو جھوٹی حدیثیں روایت کر تے ہیں۔ تو ایسے میں اگر وہ زمانے کاسمجے تعین کر دیں تو اس میں کیاطریقہ اختیار کیاجا تا تھا؟

ضعیف یا موضوع حدیث کومعلوم کرنے کے تو درجنوں طریقے تھے۔ صرف یہی ایک طریقہ نہیں تھا کہ صحابہ کے زمانہ سے طے کرلیا جائے۔ یہ تواس کام کے لئے ایک ابتدائی قدم تھا۔

اس کے بعد ایک پوراسفر ہوتا تھا، فرد کا ذاتی کردار، اس کاعلمی اور دینی مقام، اس کی شخصیت کے بارہ میں عام تصور، لوگ اس راوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس نے علم حدیث کہاں سے حاصل کیا، اس کے استاد سے حقیق، پھر علم رجال کے بارے میں تفصیلات، اس کے لئے اتنی کا وش کی جاتی تھی کہ لوگوں کے لئے اتنی کا وش کی جاتی تھی کہ لوگوں کے لئے یہ میکن نہیں تھا کہ جعل سازی کر سکیں۔ اگر چہ پچھلوگوں نے اس کی وشش کی کہ جعلی حدیثیں گھڑ گھڑ کر مسلمانوں میں پھیلادیں لیکن علا اسلام نے اس فتنہ کورد کئے کا اہتمام میلے سے کیا ہوا تھا۔

آپ نے کہا کہ امام تر مذی راویوں کے بارے میں نرمی سے کام لینے تھے۔اس وجہ سے باقی اماموں نے کہا کہ کسی راوی کو امام تر مذی نے ٹھیک کہا ہے تواس بارے میں مزید پڑتال کرلینی یا جے کہ جوحدیث امام تر مذی کی سند سے ہے اس کونہیں ماننا جا ہے ؟

نہیں نہیں۔ امام تر مذی نے اپنی کتاب میں ہر حدیث کا ورجہ بیان کر دیا ہے۔ اس لئے امام تر مذی کے ہاں جواحادیث ہیں وہ ساری کی ساری قابل قبول ہیں۔ اس میں کوئی پینتیس چھتیں احادیث کے بارے میں اختلاف ہے جس کی وضاحت موجود ہے۔ ان پینتیس چھتیں کی مزید تحقیق کرلیں۔ باقی کے بارے میں اکثر و بیشتر شخقیق ہو چکی ہے آپ کواب نئے سرے سے شخقیق کرلیں۔ باقی کے بارے میں اکثر و بیشتر شخقیق ہو چکی ہے آپ کواب نئے سرے سے شخقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ۔ علائے حدیث نے اتنا کام کردیا ہے کہ ہمارے لئے پکی شخفیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ۔ علائے حدیث نے اتنا کام کردیا ہے کہ ہمارے لئے پکی سام میں بیائی چیز موجود ہے، آپ جو کتاب جا ہیں اٹھا کرد کیے لیس اور کوئی بھی شرح اٹھا کرد کیے لیس اس میں ساری بحث آپ کوئل جائے گی آپ اس کے مطابق عمل کریں۔

کیاوہ لوگ بھی صحابہ ہول گے جنہوں نے نبی کو تو دیکھالیکن اس وقت ایمان نہیں لائے

یہ بات تو میں کہہ چکا ہوں کہ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے حالت ایمان میں

سول الله علی فی زیارت نہیں کی وہ صحابی شار نہیں ہوتے ہے۔ ایکی وہ خوش نصیب حضرات شار ہوتے ہیں۔ جنہوں نے حضور اکو حالت ایمان میں دیکھا اور بعد میں اسلام نہیں لائے بلکہ حضور اکے زمانے ہی میں اسلام لائے ۔ ایک مشہور ہزرگ تھے کعب الاحبار، یہ حضور کے زمانہ میں مدینہ میں موجود تھے۔ یہودی تھے انہوں نے حضور کے زمانے میں اسلام قبول نہیں کیا۔ حضور کے بعد حضرت ابو بکرصدین یا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلام لائے۔ اس لئے ان کا شار تا بعین میں ہوتا ہے، صحابہ میں نہیں۔ حالا نکہ وہ مدینہ میں رہے تھے اس کے حضور گو بار ہادیکھا۔

آپ کی اتنی اچھی آر زو ہے شرح نسائی لکھنے کے بارے میں کہ دل سے آو از اٹھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امام نسائی کی سنن کی شرح لکھنے کی توفیق عطافر مائیں۔

آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو فیق دے۔ بہر حال یہ ایجنڈے پرموجود ہے۔ بہت ساری چیزیں جو Wish list میں ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے۔ میں نے ایک بڑالفافہ بنار کھا ہے، اس پرامام نسائی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب بھی امام نسائی سے متعلق کوئی چیز ملتی ہے تو اس لفافے میں اس کی فوٹو کا بی ڈال دیتا ہوں اس خیال سے کہ جب موقع ملے گاتو اس سے کام لیس گے۔ صفار تابعین کی دوایت کس طبقہ کے صفاحہ ہے ہیں ؟

صغار تابعین کی روایات کبار تابعین اور صغار صحابہ سے ہیں۔ صحابہ میں جن کا انتقال بہت بعد میں ہوا، وہ پہلی صدی ہجری کے اواخر تک زندہ رہے۔ ان سے روایتیں صغار تابعین کی ہیں اور بقیہ روایات کبار تابعین سے ہیں۔

شرح کی Term کوواضح کریں۔

Commentary of the Hadith. Commentary Comment

امام ابن ماجه کی محتاب میں ضعیف احادیث کی کثر ت کی محیاد جه ب

وجہ میہ ہے کہ وہ احادیث امام ابن ملجہ کے نز دیک ضعیف نہیں تھیں۔امام ابن ملجہ ایک راوی کوسی سمجھتے تھے ہضعیف نہیں سمجھتے تھے۔اس لئے انہوں نے وہ احادیث نقل کر دیں لیکن بقیہ اہل علم نے مزید تحقیق کی تو انہوں نے امام ابن ملجہ کی رائے ہے اتفاق نہیں کیا۔

اہمی تک سنے گئے لیکچر ز سے میں نے اندازہ لگایا کہ استاد اور شاگردگی رائے میں بھی فرق بوسکتا ہے۔ confusion پیداہوتی ہے کہ کس کی رائے پرعمل کیا جائے ، کیونکہ دونوں نے تحقیق کے بعد ہی بات کی ہوگی۔

اصل اور آئیڈیل بات تو پیھی کہ ہڑخص اپنی تحقیق یرعمل کرے۔ آئیڈیل بات تو یہی ہے۔لیکن ہر مخض کے پاس اتنا وفت نہیں کہ خود محقیق کرے۔اس لئے مسلمانوں میں رواج پیہ پیدا ہو گیا کہ یا تو آپ خود تحقیق کریں اور خود ہی اس درجہ پر پہنچ جائیں کہ حدیث کی ہرروایت کی شحقیق کرکے خود فیصلہ کریں ۔لیکن اگراییانہ ہواور ہرشخص کے ساتھ اییانہیں ہوسکتا تو پھر قرآن ياك في المان اوملى اصول عطاكيا م كذف استلوا اهل الذكران كنتم لا تعلمون '،اگرتم نہیں جانتے تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھوان کی رائے پڑمل کرو۔اس لئے مسلمانوں میں پہلے دن سے بیطریقہ ہے کہ جس شخص کی دوباتوں پراعتاد ہو،صرف دو، بقیہ کچھنیں۔جس کی ان دو چیزوں پر آپ کواعتما دہو،اس کی رائے بیمل کریں،اس اعتماد کے ساتھ کہ بیرائے تھے ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ سے باز پرس نہیں کرے گا۔ایک اعتاداس کے علم پراور دوسرا اعتماداس کے تقویٰ پر ہو علم کے بغیرصرف تقویٰ کافی نہیں اور تقویٰ کے بغیرعلم کافی نہیں ۔ابھی میں امام مالک گاذ کر کرچکا ہوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی احادیث قبول نہیں کیں جوتقویٰ میں تو او نیجے درجہ کے تھے لیکن ان کی علمی پختگی میں امام مالک کو تأمل تھا۔ اس لئے علم بھی او نیجے درجہ کا ہونا جاہئے اور تقویٰ بھی کامل ہونا جاہئے جس کی رائے اور اجتہا دیر آپٹمل کرنے کا فیصلہ کریں تو پہلے یہ یقین کرلیں کہاس کا تقویٰ بھی اونچے درجہ کا ہواور علم بھی راسخ ہو۔ یہ فیصلہ آپ کوخود ہی کرنا پڑے گااس میں کوئی اور آپ کا ساتھ نہیں دے گا کہ آپ کوئس کے علم اور تقویٰ براعتماد ہے۔ تقویٰ آپ خود جج تریں ،کوئی آ دمی نہیں بتاسکتا۔ میں اپنے بارے میں فیصلہ کروں گا ،آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے۔اگرآ پ میری رائے جاننا جا ہیں کہ فلاں فلاں معاملہ میں میں کس کے علم و تقوی کی کو بھروسہ کے قابل سمجھتا ہوں تو میں انفرادی طور پر آپ کو بتا سکتا ہوں۔ بلیز کوئی ایک شرح پڑھ کر سنادیں۔سنن سے بحیا سراد ہے تفظی اور اصطلاحی دونوں معنی

بتادیس به

سنن ٹابت ہوتی ہو۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے سنن سے مراد حدیث کا مجموعہ جن ہے کوئی سنت ٹابت ہوتی ہو۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے سنن سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہے جس کی ترتیب فقہی احکام پرہو۔ اورسنن کے ایک اور معنی ہیں سنتوں کا مجموعہ وہ کتاب یاوہ کتاب حدیث جس میں بہت ساری احادیث کھی ہوئی ہوں۔ اس اعتبار سے حدیث کی ہر کتاب سنن کا مجموعہ ہے اس لئے کہ ہر کتاب میں حدیث کی اصطلاح ہے اس لئے کہ ہر کتاب میں حدیث کی اصطلاح میں حدیث کی وہ کتاب جس کی ترتیب فقہی احکام پر ہووہ سنن کہلاتی ہے۔

جب تمام احادیث آپ تقالی بین اور سب مانتے بین تو پھر مسلکوں کی بنیاد کیسے بڑی والوگ صرف ایک می منتخب کردہ امام کی بات مانتے ہیں اور باقیوں کی بات نہیں مانتے حالا تکہ ساری احادیث آپ کی ہیں۔

میں کئی بارعرض کرچکاہوں کہ بعض احادیث کی تعبیر وتشریح میں اور قرآن پاک کی آیات کی تعبیر وتشریح میں ہوں ایک سے زائدرائے کا امکان موجود ہے جس کی مثال میں نے صحابہ کے زمانے سے دی کہ رسول الشفائی نے نے صحابہ کرام کی ایک سے زائد تعبیروں اور ایک سے زائد توضیحات کو درست بتایا اور دونوں کو بیک وقت قابل قبول قرار دیا۔ اس سے بہ پہتہ چلا کہ اسلام میں بعض احکام ایسے دیئے گئے ہیں، قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی، جن کی مختلف تفسیریں اور تشریحات کی جاسکتی ہیں۔ بیاجازت اس لئے دی گئی کہ مختلف حالات کے لحاظ سے مختلف زمانے کے متنوع تقاضوں اور لوگوں کی ضروریات کے لحاظ سے علما اور فقہا اور محدثین اس کی نئے نئے انداز سے تشریح کرسکیں۔

میں نے مثال دی تھی قرآن پاک کی آیات میں کہ علی المدوسع قدرہ وعلی السمقتر قدرہ '، کہ جب شوہر بیوی کا نفقہ اداکرے گاتو دولت مندا پنی استطاعت کے لحاظ سے اور غریب اور نا دارا پنی استطاعت کے لحاظ سے اداکرے گا۔ حالا نکہ مثال کے طور پرقرآن پاک کہہ سکتا تھا کہ شوہر سودرہم نفقہ دیا کرے گا، یا ایک من گذم دیا کرے گا، اس تھم کو بیان کرنے کا ایک

طریقہ بیجی ہوسکتا تھا۔ لیکن قرآن مجید میں اس طرح سے کوئی معین مقدار یا quantify کر کے خہیں بتایا بلکہ ایک عموی بات بتائی جس کو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے لوگ سمجھیں اور اس کی تعمیر کردیں۔ چونکہ تعبیروں کا اختلاف اسلام کی بنیادی خصوصیات میں شامل ہے اس لئے حضور گفتی رک اس کی اجازت دی۔ قرآن پاک میں اس کی گنجائش رکھی گئی۔ مختلف اہل علم نے مختلف تعبیریں کی اجازت دی۔ قرآن پاک میں اس کی گنجائش رکھی گئی۔ مختلف اہل علم نے مختلف تعبیریں کیس اور جوخص جس فقیہ کے علم اور تقوی کی پراعتاد کرتا ہے اس کی بات مان لیتا ہے۔ اُس زمانے میں جب بیسارے محدثین اور فقہا موجود ہے اس وقت جن حضرات کو امام شافعی کے علم اور تقوی کی براعتاد تھا وہ اور تھوں پر تسلیم کرتے تھے۔ امام شافعی کے اجتہادات کو سرآئھوں پر تسلیم کرتے تھے۔ امام شافعی استے او نے درجہ کے انسان تھے کہ اگر آج وہ آئیں اور ہم میں سے کوئی ان کے پاؤں چو منے کی کوشش نہ کر بے تو بڑا برخت ہوگا۔

امام احمد بن حنبل ؓ سے ہرمسلمان کومحبت اورعقیدت ہے۔لیکن امام احمد بن حنبل کے اجتہادات کو دنیائے اسلام میں بہت تھوڑے لوگ قبول کرتے ہیں۔مسلمانوں میںمشکل سے ا یک فیصدلوگ ہوں گے جوفقہی معاملات میں امام احمد کی رائے اور اجتہاد پرعمل کرتے ہیں۔ بقیہ ننانوے فیصد دوسرے فقہا کی ہیروی کرتے ہیں۔لیکن امام احمہ کے احتر ام میں وہ کسی ہے پیچھے نہیں ہیں ۔تقلید سے مرا دصرف پیر ہے کہ سی شخص کے علم اور تقویٰ کی بنیا دیراس کی بات کو مان کر اس برعمل کرلیا جائے۔ اس کو تقلید کہتے ہیں۔ امام احمد کی تقلیدتو تھوڑ ہے لوگوں نے کی لیکن احترام سب کرتے ہیں۔تقلید کاتعلق احترام سے نہیں ہے۔ احترام توہرصا حب علم کا ہوتا ہے۔ سیجے بخاری دنیائے اسلام میں ہرجگہ پڑھائی جاتی ہے۔اس وفت دنیائے اسلام میں امام ابوحنیفہ کی بیروی کرنے والے کم وبیش پنیسٹھ فیصد مسلمان ہیں۔ پورا وسط ایشیا، پوراا فغانستان، پوراتر کی، بورامشرقی بورپ، بورا ہندوستان، بورایا کتان، بورا بنگلہ دیش، بورا چین ۔ بید نیائے اسلام کے تقریباً ساٹھ پنیسٹھ فیصد بنتے ہیں اور امام ابوحنیفہ کی تقلید کرتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی امام بخاری کے احترام اور عقیدت میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ امام بخاری نے کم سے کم میں مقامات برامام ابوحنیفہ پر تنقید کی ہے جوبعض مقامات پرخاصی سخت ہے۔سرآ تکھوں پر۔اگر باپ اور چیا میں اختلاف ہوتو بچوں کا بیرحق نہیں کہ وہ باپ کا ساتھ دے کر چیا کے خلاف کچھ آواز اٹھا ئیں۔ دادا اور دادا کے بھائی میں اختلاف ہوتو پوتوں اور نواسوں کا بیرکام نہیں کہ وہ ایک کی حمایت میں اٹھیں اور دوسرے کی مخالفت کریں۔ہم امام بخاری کا بھی احترام کرتے ہیں اور امام ابوصنیفہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ان کا ایک علمی اختلاف ہے۔ جس کوامام بخاری کے دلائل زیادہ مضبوط معلوم ہول وہ ان کی پیروی کرے اور جس کوامام ابوصنیفہ کے دلائل مضبوط معلوم ہوتے ہیں وہ ان کی پیروی کرے اور جس کوامام ابوصنیفہ کے دلائل مضبوط معلوم ہوتے ہیں وہ ان کی پیروی کرے اور احترام دونوں کا کرے۔

کیا تھے بخاری مبی ایک سی باب کے اندر آنے والی دوقولی اعادیث کے الفاظ ایک دوسرے سے مختلف ہوسکتے ہیں؟

اییاہوسکتا ہے،اس کا امکان موجود ہے کہ ایک باب میں ایک ہی صحابی ہے۔ آن والی روایت کے الفاظ مختلف ہوں۔ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہوسکتا ہے کہ رسول الشقائیة نے ہی ایک بات کوئی بار بیان فر مایا ہو۔ دو صحابہ نے دو مختلف او قات میں اس کو منا اللہ و الفاظ نو ف کر کے یا دکر لئے اور آگے بیان کر دیا۔ لیکن زیادہ ایساہوا ہے کہ کی فعلی محاملہ کو بینی حضور کے قولی ارشاد کوئیس بلکہ کی طرز عمل کو صحابہ نے دیکھا اور ایک صحابی نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا اور دوسر ے نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا اور دوسر ے نے اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ صحابی نے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ جو واقعہ وہ دیکھا اس کے لئے بھی ایک ہی طرز بیان کر سے مثل عبداللہ بن عمر جو بیان کر ہے۔ مثلاً عبداللہ بن عمر جو بیان کر ہے۔ مثلاً عبداللہ بن عمر جب بھی بیان کر ہیں گے ضروری نہیں کہ ایک بی طرح کے الفاظ میں بیان کر ہیں۔ گوئی او گول کو کسنی کی بنیاد پر داپس کر دیا۔ اب اس واقعہ کو حضرت عبداللہ بن عمر جب بھی بیان کر ہیں گے ضروری نہیں کہ ایک بی طرح کے الفاظ میں بیان کر ہیں۔ گوئی ردو بدل نہیں کر ہیں گے۔ البتہ جس صحابی نے اپنی آئھول سے ان الفاظ میں وہ تابھی اپنی طرف سے کوئی ردو بدل نہیں کر ہیں گے۔ البتہ جس صحابی نے اپنی آئھول سے ایک واقعہ دیکھا ہے اس کوئی ردو بدل نہیں کر ہیں گے۔ البتہ جس صحابی نے اپنی آئھول سے ایک واقعہ دیکھا ہے اس کے الفاظ میں ردو بدل نہیں کر ہیں گے۔ البتہ جس صحابی نے اپنی آئھول سے ایک واقعہ دیکھا ہے اس کے الفاظ میں ردو بدل نہیں کر ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درو بدل نہیں کر ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درو بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درو بدل نہیں کر ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درو بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درو بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درو بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درو بدل نہیں کر سے ایک کیا تھی واقعہ کے الفاظ میں درو بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درو بدل ہوسکتا ہے۔

امام بخاری کی کتاب کامکمل نام کیاہے؟

المام بخارى كى كتاب كالممل تام به السحامع الصحيح المسند المختصر من الموررسول الله عظام وسننه وايامه ،

مياموطاامام ما لك بهي دوسري كتابول كي طرح مختلف جلدول مي يها ؟

موطاامام ما لک کی ایک ہی جلد ہے۔ بعض لوگوں نے دوجلدوں میں بھی چھا پی ہے۔
لیکن زیادہ ترایک ہی جلد میں ملتی ہے۔ اگر حواشی زیادہ ہیں تو کتاب دوجلدوں میں ہوگی۔اوراگر
حواشی نہیں ہیں یا مختصر ہیں تو ایک ہی جلد میں آجائے گی۔ میرے پاس موطاامام ما لک کے تین
سنخ ہیں۔ایک نسخہ جس میں حواشی بہت ہیں دوجلدوں میں ہے اور دو نسخے ایک ایک جلد میں ہیں۔
جولوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل عدیث ہیں تواس سے کیا مراد ہے؟

ایک اعتبار ہے تو ہرمسلمان اہل حدیث ہے۔ کیا ہم سب مسلمان جوایک ارب ہیں کروڑ کی تعداد میں دنیا میں بہتے ہیں کیا ہم حدیث رسول پرعمل نہیں کرتے؟ سب حدیث پرعمل كرتے ہيں۔اس لئے ہم سباس مفہوم ميں اہل حديث ہيں۔ليكن اہل حديث كے نام سے جو حضرات برصغیر میں مشہور ومعروف ہیں ، بیاصل میں وہ حضرات ہیں ، (اس پر تفصیل سے بات تو کل ہوگی )، جوحضرت مولا نا شاہ اسمعیل شہیر ؒ کے زمانے میں ،اوران کے بعض فیاوی کی روشنی میں کچھا حادیث بڑمل کرنے گئے تھے اور ان احادیث بڑمل کرنے کی وجہ سے باقی لوگوں سے ان كاتھوڑ ااختلاف ببیدا ہوگیا تھا۔ بہلوگ شروع میں توکسی خاص نام ہے مشہور نہیں تھے۔لیکن جب حضرت سیداحد شهبید کی سربراہی میں تحریک جہاد شروع ہوئی اور مولا نا شاہ اسلعیل شہید اس میں شریک ہوئے تو وہ سارے کے سارے لوگ انگریزوں کی تحریروں میں وہابی کہلانے لگے۔ انگریزوں نے ان کووہانی کے نام سے مشہور کردیا اور ایک طرح سے ان کا بک نام وہانی پڑگیا۔ وہابی کے لفظ کو انگریزوں اور پچھ دوسرے لوگوں نے غلط معنوں میں استعمال کیا تو جب بیالوگ وہابی کے نام سے مشہور ہوئے تو ان کو بڑی پریشانی کاسامنا کرنایڑا۔ انگریزوں نے ان کو بڑا persecute کیااوراس persecution کے بہت قصے مشہور ہیں اور بڑے وروناک اور سبق آموز ہیں۔ جب بیسلسلہ بہت آ گے بڑھا تو پچھلوگوں نے بیرجایا کہ ہم وہانی کی بجائے کسی اور نام سے جانے جا کیں تو شاید اچھا ہو۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمارا نام اہل حدیث ہونا جا ہے ۔انہوں نے اہل حدیث کےلفظ کورواج دیے دیا تو وہ اہل حدیث کے نام سے مشہور ہو گئے ۔اس میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جومولا نا شاہ اسلعیل شہید کے نتاوی پڑمل کرتے تھے اور زیا دہ تروہ حضرات شامل ہیں جن کا سلسلہ تلمذ حضرت میاں نذیر حسین محدث وہلوی ہے ملتا ہے، جو بعد میں حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلویؓ کے ارشادات اور طریقہ کارپر چلتے تھے۔میاں صاحب

اتنے بڑے انسان ہیں کہا پنے زمانے میں وہ شیخ الکل کہلاتے تھے، لیعنی سب کے استاد، پورے ہندوستان کے استاد \_اورواقعی وہ علم حدیث میں شیخ الکل تھے۔

علوم الحديث كى كسى جامع محتاب كانام بيان كردس \_

اس موضوع پرسب سے جامع کتاب ڈاکٹر خالدعلوی کی ہے جس کا نام علوم الحدیث ہےاور دوجلدوں میں چھپنی ہے۔ایک جلداس کی حجیب چکی ہے۔

صدیث کے تعارض میں جو ترجیجی و جوہ تلاش ہو کے اس میں مفہوم کے اعتبار سے جوہیں اس کی و ضاحت کر دیں۔

اگردوا حادیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہوتو اس کو دور کرنے کے چار وجوہ یا چار طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک سند ہے، دوسرامتن ہے، تیسرامفہوم ہے اور چوتھا خارجی امور ہیں۔ مفہوم میں بھی چار پانچ چیزیں شامل ہیں۔ مفہوم کا ایک اصول یہ ہے جوسب سے پہلے محد ثین نے وضع کیا بعد میں دنیا کے سب لوگ اس کو مانے لگے۔ وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں کوئی چیز عموی انداز میں بیان ہوئی ہے، جزل مفہوم ہے جس کواصطلاح میں مدیث عام کہاجا تا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث خاص ہے اور وہ کسی خاص حالت کو بیان کرتی ہو۔ تو بظاہران میں تعارض ہوگا کیکن دراصل ان میں تعارض نہیں ہے۔ جو عام کو بیان کرتی ہو وہ عام مسائل کو بیان کرتی ہے موگا کیکن دراصل ان میں تعارض نہیں ہے۔ جو عام کو بیان کرتی ہے وہ عام مسائل کو بیان کرتی ہے جو خاص ہے جو خاص حدیث ہے یہ اس پہلوکومشنٹی کردیتی ہے جس کا ذکر اس کہیں گے کہ یہ جو خاص حدیث ہے یہ اِس عام کے اُس پہلوکومشنٹی کردیتی ہے جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ ریدواحاد بیث کے درمیان تعارض دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔

اس سلسلہ میں ایک مثال عوض کرتا ہوں ۔ حضور نے فرمایا کہ 'لا تبع مالیس عندك سیسنن کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ کہ وہ چیز مت ہجو جو تمہارے پاس موجود نہ ہوتو مت ہجیں ۔ آپ کے پاس عام حدیث ہے۔ آپ گندم ہجیں اور آپ کے پاس موجود نہ ہوتو مت ہجیں ۔ آپ کے پاس جو تانہیں ہے تو جو تامت ہجیں ، میزنہیں ہے تو میز مت ہجیں ، گائی نہیں ہوتی ہوتا مت ہجیں ، میزنہیں ہے تو میز مت ہجیں ، گائی نہیں ہوئی ہوئی ہے۔ وہ مثلاً فرنیچر ایک عام چیز ہے۔ لیکن ایک خاص چیز ہے کہ کسی کے پاس فیکٹری گئی ہوئی ہے۔ وہ مثلاً فرنیچر بناتا ہے اور آپ بیے دیں کہ یہ بیسے لیجئے اور مجھے سوتیائیاں بنا کردے دیں ۔ بیسے آپ نے دے دیے بناتا ہے اور آپ بیسے دیں کہ یہ بیسے لیجئے اور مجھے سوتیائیاں بنا کردے دیں ۔ بیسے آپ نے دے دیے بناتا ہے اور آپ بیسے دیں کہ یہ بیسے لیجئے اور مجھے سوتیائیاں بنا کردے دیں ۔ بیسے آپ نے دے دیے بناتا ہے اور آپ بیسے دیں کہ یہ بیسے لیجئے اور مجھے سوتیائیاں بنا کردے دیں ۔ بیسے آپ نے دے دیے بناتا ہے اور آپ بیسے دیں کہ یہ بیسے لیجئے اور مجھے سوتیائیاں بنا کردے دیں ۔ بیسے آپ نے دی

سے وہ آپ کو تیا ئیاں نہیں نیچ سکتا۔ نہ آپ سے بیسے لےسکتا ہے۔ پہلے وہ تیا ئیاں بنائے ، جب بن جائیں تو پھرآپ کوفروخت کرے۔لیکن ایک طریقہ شروع سے بیرائج رہاہے کہ جولوگ سپلائرز ہیں یامینونیکچررز ہیں،اسلام سے پہلے بھی ایساہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے۔آپ مینونیکچرریا سپلائیرے کوئی معاملہ کرلیں اور پہلے اس کو بیسے دے دیں ۔ وہ جس طریقے سے سپلائی کرتا ہے آپ کوسپلائی کردےگا۔اس وقت تو وہ چیز موجو ذہیں ہے لیکن بعد میں موجود ہوجائے گی۔وہ آپ کودے دےگا۔ بیایک خاص تھم ہے جواس خاص صورت حال کے لئے ہے۔ بیاس عام تھم سے مشتنیٰ ہے۔اب آپ کہیں کہ بظاہرتو تعارض ہے۔وہ چیزموجودنہیں ہےتو وہ کیسے بیچے گا۔لیکن پیہ ایک خاص مدیث ہے ایک خاص صورت حال کو بیان کرتی ہے۔ مینونی بچرریا Grower کوآپ کہیں کہ فلاں تاریخ کوآپ مجھے دس من گندم دے دیں۔ یا قصائی ہے جانورخر پد کرلا تا ہے اور گوشت سیلائی کرتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی تقریب ہے اور آپ اس سے کہیں کہ فلاں تاریخ کو دومن گوشت سپلائی کردو تو وہ کردے گا اس لئے کہ وہ سپلائر ہے۔ تو سپلائیر، مینوفیکچرریا Grower کے لئے حضور یے اجازت دی ہے اس لئے کہ پیطریقہ چلا آرہاتھا۔ بیخصوص صورت حال ہے اور اس کو ای برمحدود رکھا جائے گا اور بقیہ عام حدیث بقیہ معاملات برمنطبق ہوگی۔ان دونوں میں کوئی تعارض ہیں رہا۔ یہ ہے مفہوم کے لحاظ ہے تعارض کو دور کرتا۔ و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين\_

 $^{\circ}$ 

# گیارهوان خطبه

برصغير ملس علم حديث

جمعة المبارك، 17 اكتوبر 2003

برصغير مين علم حديث

االما

محاضرات مديث

# برصغير ملاعكم حديث

برصغیر میں علم عدیث پر گفتگو کی ضرورت دو وجوہات کی بنا پر ہے۔ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ برصغیر میں ایک خاص دور میں علم عدیث پر بہت کام ہوا۔ یہ کام استے وسیح پیانے پر اور اتن جامعیت کے ساتھ ہوا کہ عرب دنیا میں بہت سے حضرات نے اس کا اعتراف کیا اور اس کے اثر ات وسیح پیانے پر عرب دنیا میں بھی محسوں کئے گئے۔ مصر کے ایک نا مور عالم اور دانشور علامہ سیدر شید رضا نے پر کھوا کہ اگر جمارے بھائی ، برصغیر کے مسلمان ، نہ ہوتے تو شاید علم حدیث دنیا سیدر شید رضا نے پر کھھا کہ اگر جمارے بھائی ، برصغیر کے مسلمان ، نہ ہوتے تو شاید علم حدیث دنیا سیدر شید رضا نے بیا تھاروی انبیسویں صدی کی صورت حال کا تذکرہ ہے۔ برصغیر کے علاء کرام نے اس دور میں علم حدیث کا پر چم بلند کیا جب دنیا کے اسلام اپنے مختلف مسائل میں البھی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی علمی اور تہذ بی روایتیں ایک ایک کر کے ختم ہور بی تھی ۔ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے مدیث کی روایت تھی کمزور پڑ ربی تھی۔ اس لئے جہاں اور بہت می روایات ختم ہور بی تھی وہاں علم حدیث کی روایت بھی کمزور پڑ ربی تھی۔ اس دور میں نہر صغیر کے اہل علم نے اس روایت کا پر چم عدیث کی روایت بھی کمزور پڑ ربی تھی۔ اس دور میں نہر صغیر کے اہل علم نے اس روایت کا پر چم علماناوراس کواس طرح زندہ کردیا کہ اس کے اثر ات یوری دنیا میں ہر جگہ میوس کئے گئے۔

دوسری وجہ برصغیر میں فاص علم حدیث پر گفتگو کرنے کی ہے۔ یہ برصغیر مبن علم عدیث کی تاریخ کا موضوعی مطالعہ لینی objective study کم ہوئی ہے۔ یہ براے افسوس کی بات ہے کہ برصغیر میں صف اول کے اہل علم کو، ایسے اہل علم کو، جن کے علمی کارناموں کو عرب دنیا کے صف اول کے اہل علم و منیا کے اکا برعلماء نے نشلیم کیا ہمارے ہال مسلکی تقسیم کا فشانہ بنادیا گیا۔ میں نے ایسے بہت سے حضرات کو دیکھا ہے جوصف اول کے بعض محدثین کے فشانہ بنادیا گیا۔ میں نے ایسے بہت سے حضرات کو دیکھا ہے جوصف اول کے بعض محدثین کے

کام ہے اس لئے واقف نہیں ہیں کہ ان محدثین کا تعلق اس مسلک ہے نہیں تھا جس مسلک کا علمبر داریہ حضرات خودکو کہتے تھے۔ اس مسلکیت نے مسلمانوں کو علم کی ایک بہت بڑی وولت سے محروم کیا ہوا ہے۔ اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک موضوعی انداز میں ان تمام محدثین کے علمی کام کا جائزہ لیا جائے جنہوں نے برصغیر میں اس شع کور وشن کیا۔ برصغیر میں علم حدیث مسلمانوں کی علمی تاریخ ہے کوئی الگ چیز ہیں ہے بلکہ جنوبی ایشیا کی علمی تاریخ ہی کا ایک نہایت روشن مانوں کی علمی تاریخ ہی کا ایک نہایت روشن متابناک اور شاندار باب ہے۔ آج بھی مسلمانوں کی عمومی علمی تاریخ کے اثر ات برصغیر میں علم حدیث پر کی جانے والی تحقیق اور کا وشوں پر بھی پر رہے ہیں۔

برصغیر میں اسلام خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی آگیا تھا۔ سیدناعمر فاروق کے زمانے میں مغربی ہبندوستان میں ، جمبئی اور تھانہ میں مسلمانوں کی آبادیاں وجود میں آچکی تھیں۔ خلا ہر ہے کہ بیسب حضرات تا بعین سے جو ہندوستائ بیس آئے اور جن کی آبادیاں برصغیر میں قائم ہوکیں۔ انہی تا بعین کے ہاتھوں برصغیر میں اسلام با قاعدہ طور پر داخل ہوا۔ سیدناعم فاروق اور سیدناعمان سیدناعمان کے کے نام نے میں مسلمانوں کے قافے یہاں آنے جانے شروع ہوئے سیدناعمان نفلے سیدناعمان کے جانے شروع ہوئے۔ اور برصغیر کا تذکرہ اسلامی اوب میں تیزی کے ساتھ ہونے لگا۔

پھر جب بن 92 ھے بل محد بن قاسم کے ہاتھوں سندھاور موجودہ پاکتان کا بیشتر حصہ فتح ہوا تو ان کے ساتھ بڑی تعداد میں تابعین اور بعض صحابہ کرا م بھی تشریف لائے۔ برصغیر کے ایک مشہور مورخ اور محقق قاضی اطہر مبارک پوری نے برصغیر کی تاریخ پر گئی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں ایک کتاب انہوں نے خاص طور پر ان صحابہ کے تذکر سے پر بھی لکھی ہے جو برصغیر میں آئے ، یہاں رہ اور یہیں پر فن ہوئے۔ خاص طور پر صحابہ کرا م کی بیآ مدسندھ ، ملتان اور ان کے قرب وجوار کے علاقوں میں زیادہ کثر ت سے ہوئی۔ ظاہر ہے ان میں کوئی نامور صحابی تو شامل نہیں تھے۔ یہ صغار صحابہ ہی ہے جو یہاں تشریف لائے ہوں گے ، کیونکہ من 92 ھے میں بیا قد فتح ہوا اور صحابہ کا خابہ کا ہے۔ اس کے صحابہ میں سے بعض شخصیات یہاں تشریف لائیں۔ لیکن صحابہ کرا م سے کہیں زیادہ علمائے تابعین بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ ان میں علم حدیث کے ماہرین کرام سے کہیں زیادہ علمائے تابعین بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ ان میں علم حدیث کے ماہرین

برصغير مين علم حديث

محاضرات حديث

علم حدیث میں برصغیرکا contribution تا بعین اور تبع تا بعین کے زمانے سے شروع ہوگیا تھا۔ ایک بزرگ تھے ابومعشر نجیح السندی، ان کے لقب کے ساتھ سندی یا سندھی لگا ہوا ہے۔ ان کی روایات اور ان کی بیان کر دہ احادیث اور سیرت کا مواد کتب حدیث اور کتب سیرت میں کثرت سے ماتا ہے۔ اس سے بیا ندازہ کیا جا سکتا ہے کہ برصغیر میں اس روایت نے اتنی سیرت میں کثریں کہ یہاں کے ایک نامور صاحب علم کا تذکرہ عراق ، حجازا ورم صرکے نامورا صحاب علم کے ساتھ ہونے لگا۔

علم حدیث کے ارتقاء اور برصغیر میں علم حدیث پر ہونے والے کام کی رفتار اور اسلوب وانداز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو برصغیر کی علمی تاریخ کے سات دور بنتے ہیں۔

برصغير مين علم حديث كايهلا دور

سب سے پہلا دوروہ ہے جو تھر بن قاسم کی فتح سندھ کے ساتھ شروع ہوااوراس وقت تک جاری رہا جب دہلی میں مسلمانوں کی خود محتار اور مستقل بالذات سلطنت کا دارالحکومت قائم ہوا۔ بیوہ دور ہے جس میں مسلمانوں کے علمی روابط دنیائے عرب کے ساتھ بالعموم اورع اق کے ساتھ بالحضوص قائم ہوئے۔ عراق کے لوگ بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ اسی طرح دوسرے عرب مما لک سے بھی لوگ بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ اسی طرح دوسرے عرب مما لک سے بھی لوگ بڑی تعداد میں یہاں برصغیر میں آگر ہے۔ ان میں اہل علم بھی شامل سے محد ثین بھی شامل سے محد ثین بھی شامل سے دوری تذکرے تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہ محد ثین بڑی تعداد میں آئے رہے اور یہاں علم حدیث کی نشر واشاعت اپنی مقد ور بحر کوششوں کے ذریعہ تھیں ہوں کے خور ایک سے بیشتر کا کوئی مفصل تذکرہ نہیں ماتا۔ اُس دوریح ساتھ معلومات کی ایک بڑی اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی بڑا اور نمایاں تھنینی اور تحقیق کام اس دوریس ایسا معلومات کی ایک بڑی اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی بڑا اور نمایاں تھنینی اور تحقیق کام اس دوریس ایسا معلومات کی ایک بڑی قابل ذکر کتاب کی شکل میں یا تصنیف کی شکل میں ہوتا اور ہم تک پہنچتا۔

برصغير مين علم حديث كادوسرادور

اس کے بعد جب رہلی میں مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی۔اوروہ دورشروع ہواجس کو دورسلطنت کہتے ہیں۔اس وقت بڑی تعداد میں علمائے کرام برصغیر میں آئے جن میں علم

برصغير يبل علم حديث

حدیث کے ماہرین بھی شامل تھے۔لیکن اس دور میں ایک نئی خصوصیت بیسا منے آئی کہ برصغیر کے مسلمانوں کے ملمی روابط دنیائے عرب سے کمزور ہوکر بلکہ بڑی حد تک کٹ کر دنیائے عجم سے قائم ہوگئے۔اس لئے کہ محد بن قائم اور ان کے ساتھی ججاز ،عراق اور باقی عرب دنیا سے آئے تھے اور ان کے روابط عرب دنیا کے ملمی مراکز کے ساتھ تھے۔ بعد میں دور سلطنت میں جولوگ افغانستان اور سنٹرل ایشیا ہے آئے ان کے روابط افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے ملمی مراکز سے قائم رہ اور سنٹرل ایشیا ہی کامی مورد بنی روایت کو انہوں نے فروغ دیا۔ سنٹرل ایشیا اور افغانستان کی فرہی روایت میں منطق ، کلام ،عقلیات اور اصول فقہ کا زیادہ زور تھا۔ اس لئے اس دور میں علم حدیث پر روایت مور تی ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا بھی آیا جس میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید روسفیر کے مرکزی علمی مقامات پر علم حدیث تقریباً ختم ہوگیا ہے اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ علم حدیث ہوگیا ہے اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ علم حدیث ہندوستان سے اٹھتا ہوائھ موس ہونے لگا۔

انبی دنوں ایک بزرگ جوعلامہ ابن تیمیہ کے شاگر دیتے، وہ ہندوستان آئے اور اپنے ساتھ علم حدیث کے ذ خائر بھی لے کرآئے ۔لیکن پچھ عرصہ بعدوہ ہندوستان سے واپس چلے گئے۔ ایک اور بزرگ جو بڑے نامور محدث تھے یہاں تشریف لائے اور اس خیال سے آئے کہ برصغیر میں درس حدیث کا سلسلہ شروع کریں گے ۔لیکن جب ہندوستان کی سرحد کے قریب پہنچ تو بیس میں درس حدیث کا سلسلہ شروع کریں گے ۔لیکن جب ہندوستان کی سرحد کے قریب پہنچ تو بیس کرواپس چلے گئے کہ اس ملک کا بادشاہ بے نماز ہے اور بعض ایسے اعمال میں مبتلا ہے جوشر عا قابل اعتراض ہیں۔اس لئے انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے ملک میں نہیں رہ سکتا جہاں حکمران اس سطح کوگروں ۔اس لئے اس دور میں علمی اعتبار سے کسی بڑے کا رنا مے کا ذکر نہیں ملتا۔

البتہ دو چیزیں الی ہیں جو بڑی نمایاں اور قابل توجہ ہیں۔ اس زمانے میں بھی جب بورے برصغیر میں علمی اعتبارے علم حدیث کا میدان خشک سالی کا شکار تھا اور گستان حدیث میں خزان کا دوردورہ تھا۔ اس زمانے میں بھی دو کام بڑے نمایاں ہوئے۔ ایک کام تو ہمارے موجودہ پاکستان میں ہوا۔ اوردوسرا کام مغربی ہندوستان کے صوبہ گجرات میں ہوا۔ جہاں آج بھی مسلمانوں کی بڑی آبادیاں اور تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ ہمارے اس بخباب کے دارالحکومت لاہور میں ایک بہت بڑے محدث نے، جواس زمانے میں دنیائے اسلام میں صف اول کے چند محدثین میں سے ایک بھی انہوں نے اس علاقہ کو اپناوطن بنایا اور لا ہوری کہلائے۔ انہوں نے علم

حدیث پر جو کام کیا وہ کئی سوسال تک یوری دنیائے اسلام میں بہت مشہور ومعروف اور مقبول رہا۔ ان کا اسم گرامی تھا امام حسن بن محمر صغانی لا ہوری۔ امام صغانی لا ہوری کے نام ہے مشہور ہیں۔ لا ہور میں طویل عرصہ تک قیام کرنے کی وجہ ہے وہ لا ہوری کہلائے۔اگر جہان کے بارے میں بیہ بات مختلف فیہ ہے کہ وہ اصل میں کہاں کے رہنے والے تھے۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہان کا تعلق بدایون سے تھا جو یو بی کا ایک شہر ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق پنجاب ہی کے سمسى علاقے ہے تھا۔ تا ہم اس پرسب كا تفاق ہے كہوہ لا ہور ہى ميں قيام فر مار ہے۔ لا ہور ہى كو انہوں نے اپناوطن بنایا۔ پھرایک طویل عرصہ کے بعدوہ لا ہور سے دنیائے عرب حلے گئے اور حجاز میں سکونت اختیار فرمائی ،اور حرمین ہی میں ان کا انتقال ہو۔ حدیث بران کی کتاب ہے 'مشار ف الانوارالنبويه في صحاح الاحبار المصطفويه '\_جس كوفخ قرأمشارق الانواركهاجا تاب-مشارق الانوار برصغیر میں کئی سوسال تک حدیث کی ایک متند کتاب کے طور پر مروج رہی ہے۔درسگاہوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ بہت سے حضرات نے اس کے ترجے کئے اور اس کی شرحیں تکھیں۔اس کا اردو ترجمہ بھی ایک قدیم ترین کتاب کے طور پر موجود ہے۔ جب برصغیر میں طباعت اورنشر واشاعت کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت یعنی بارھویں صدی ہجری کے اواخرمیں میں یا تیرھویں صدی ہجری کے شروع میں مشارق الانوار کا بیار دوتر جمہ شائع ہوا تھا۔ مشارق الانوارايك ضخيم كتاب ہے جس ميں صحيحين كى قولى احاديث كاانتخاب ہے۔ صحيح بخاری اور سیح مسلم میں جتنی احادیث ہیں ، ان میں فعلی اور تقریری احادیث کوانہوں نے نکال دیا ہے اور قولی احادیث ، یعنی رسول اللّٰیکافیلیّ کے قولی ارشادات گرامی کومنتخب کر کے اور سند حذف كركے انہوں نے جمع كرديا ہے۔ گويا وہ بير جا ہتے تھے كەرسول الله علي كے ارشادات كرامي روایت اورسند کے فنی مباحث سے ہٹ کرعام قارئین تک پہنچ جا کیں تا کہ عام لوگ اس کا مطالعہ

یہ مشکلوۃ سے پہلے لکھی جانے والی ایک کتاب تھی۔ امام صغانی لاہوری کی وفات میں ہوئی تھی۔ طاہر ہے انہوں نے اس سے پہلے یہ کتاب کھی ہوگی۔ ساتویں صدی ہجری کے اوائل میں لکھی جانے والی یہ کتاب برصغیر میں طویل عرصہ تک مروج رہی۔ اس کی شرحیں بھی لکھی گئیں۔ بعد میں استنبول میں جو کم وہیش سات سو برس تک دنیائے اسلام کا سیاس مرکز اور

خلافت عثمانیکا دارالحکومت رہا۔ وہاں کے ایک بزرگ نے اس کی شرح لکھی جومطبوعہ موجود ہے اور استنبول سے 1328 ھ/ء میں شائع ہوئی تھی اور جس کا نام ہے مبارق الاظھار فی شرح مشارق الانوار '۔

پنجاب کے اس غیر معمولی کارناہے کے علاوہ مغربی ہندوستان میں گجرات کے صوبے میں بڑے بڑے محدثین بیدا ہوئے۔انہوں نے علم حدیث پر جو کام کیا وہ دورسلطنت کا ایک نمایاں کام ہے۔اس میں ایک بہت بڑے اورمشہور بزرگ شیخ محد طاہر پٹنی تھے۔ان کوعربی میں فتنی کہاجا تا ہے اس لئے کہ ب کومعرب کر کے ف کردیتے ہیں اور ٹ کومعرب کر کے طایا ت کردیتے ہیں۔شخ محمہ طاہرفتنی کاتعلق صوبہ تجرات سے تھا۔ انہوں نے علم حدیث میں دوبڑے کارناہے کئے۔ان میں ہےایک کارنامہ تو اپنی نوعیت کا بالکل منفر د ہے اورا تنامنفر د ہے کہ شاید د نیائے اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ دوسرا کا رنامہ وہ ہے جس میں اورلوگ بھی ان کے ہمسریں۔ایککام توانہوں نے بیکیا کہ انذکر ق الموضوعات کے نام سے ایک کتاب کھی جس میں موضوع احادیث کو جمع کر دیا۔ موضوع احادیث پر کام کرنے والے بعد میں بھی بہت ہوئے۔ شیخ طاہر پٹنی سے پہلے بھی لوگ ہیں ،اگر چہ کم ہیں۔ شیخ طاہروہ پہلے آ دمی ہیں جنہوں نے برصغیر میں موضوعات پرایک جامع کام کرنے کا ارادہ کیا اور تذکرۃ الموضوعات پرایک ضخیم کتاب تیار کی جس کے کئی ایڈیشن پاکستان ، ہندوستان اور عرب دنیا میں شائع ہوئے اور عام طور پرمشہور ومعردف ہیں۔اس کتاب میں انہوں نے ان تمام احادیث کومضامین کے لحاظ سے جمع کردیا ہے جوان کے خیال میں موضوع اور نا قابل قبول ہیں۔ یہ توابیا کام ہے جواور جگہ بھی ہوا ہے۔ لیکن ان کاوہ کام جس کی کوئی اورمثال نہیں ملتی وہ بیہ ہے کہ انہوں نے ایک ضخیم کتاب کھی جس کاعنوان ہے مسجمع بحارالانوار '-بيكتاباس نام ميمشهور ساوركتب خانون مين موجود ب-اس كتاب كالممل نام بي محمع بحار الانوار في غرائب التنزيل ولطائف الاحبارُ.

اس کتاب میں انہوں نے بید کیا ہے کہ پوری صحاح سند کا جائزہ لے کر مکر رات کو نکالا اور بقیدا حادیث کوجع کر کے ان کے غریب اور مشکل الفاظ کے معانی بیان کئے اور اہم نکات کی شرح لکھی۔ اس طرح سے بید گویا پوری صحاح سند کی شرح ہے۔ اس میں بخاری مسلم ، تر مذی ، ابوداؤ د، نسائی اور ابن ماجہ سب کی شرح موجود ہے۔ چھی چھ کتابوں میں مکر رات نکال کرجو چیزیں

MIN

پچتی ہیں یہ کتاب ایک اعتبار سے ان کی شرح ہے۔ تو اس کتاب کوسا منے رکھ کر گویاعلم حدیث کی ساری کتابوں کے بارے میں پڑھنے والے کو پچھ نہ پچھ وا تفیت ہوسکتی ہے۔ بہت سے اہل علم نے اس کی تعریف کی ہے اور اس کا ذکر مختلف تذکروں میں ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا اچھوتا کام ہے جو اس انداز میں برصغیر کے علاوہ کسی اور ملک میں نہیں ہوا۔

صوبہ گرات کے دو بڑے محدثین اور تھے جن میں ایک محدث سے ہم سب اورعلم حدیث کا ہر طالب علم اور پوری ونیائے اسلام واقف ہے۔ وہ ہیں شخ علی امتی الہندی۔ اگر کہاجائے کہ شخ علی متی و نیائے اسلام میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ وہ گرات سے ہجرت کر کے مکہ مرمہ چلے گئے تھے اور زندگی بحرو ہیں رہے۔ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا اور منفرد کام تھا۔ انہوں نے بہ چاہا کہ تمام اصادیث رسول کو، جو تمام دستیاب مجموعوں میں موجود ہیں، حروف ہجی کے اعتبار سے جمع کر دیا جائے۔ چنانچوانہوں نے کے زالعمال میں تمام صحاح جائے۔ چنانچوانہوں نے کے زالعمال میں تمام صحاح جائے۔ چنانچوانہوں نے کے زالعمال میں تمام صحاح ہوئیں، ان سب کی احادیث کو انہوں نے حروف ہجی کے دیا ہے۔ ستہ، مندا مام احمد، مجم طبرانی، مند ابوداؤ د طیالیسی اور حدیث کی جتنی کتا ہیں اُن کو دستیاب ہوئیں، ان سب کی احادیث کوانہوں نے حروف ہجی کے حساب سے جمع کردیا ہے۔

سے کتاب کی بارچھی ہے۔ پہلی بار تو قدیم انداز میں چھی تھی۔ کتاب کے قدیم ایڈیشنوں میں احادیث کی تعداد کا کوئی بندو بست نہیں تھا کہ ان کو تربیب وار ، نمبر شار لگا کر شائع کیا جائے ۔ لوگوں نے انفراد کی طور پر manually اس کی گنتی کی تو بعض لوگوں کے مطابق اس میں 52,000 احادیث ہیں ، کچھ اور لوگوں کے انداز ہ کے مطابق اس سے کم اور پچھ کے انداز ہ کے مطابق اس سے کم اور پچھ کے انداز ہ کے مطابق اس سے کم اور پچھ کے انداز ہ کے مطابق اس سے کی اور پچھ کے انداز ہ

چندسال پہلے یہ کتاب عرب دنیا میں بردی تحقیق اورا ہتمام کے ساتھ چینی شروع ہوئی اور کتاب کے مرتب و محقق نے ہر حدیث کا نمبر بھی ڈالناشروع کردیا تھا۔ یہ بات میرے علم میں نہیں کہ پوری کتاب مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعض اجزا آنے شروع ہوئے تھے اور میں نے دیکھے تھے۔ اگر مکمل ہوگئ ہے توضیح تعداد کا اندازہ ہوگیا ہوگا جس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بردی اہم کتاب ہے جوایک طویل عرصہ تک طلبہ حدیث کے مطالعہ کا موضوع رہی ، اس لئے کہ اس میں حدیث کو تلاش کرنا اور اس کا حوالہ دینا بردا آسان ہے۔ اگر حدیث کے شروع کا حصہ کہ اس میں حدیث کو تلاش کرنا اور اس کا حوالہ دینا بردا آسان ہے۔ اگر حدیث کے شروع کا حصہ

آپ کو یا دہوتو حروف جبی کی ترتیب ہے کتاب شروع کردیں۔ ندید جائے کے ضرورت ہے کہ اس کے داوی کون ہیں، ندید جائے کی ضرورت ہے کہ دراصل میصدیث کس کتاب ہیں ہے اور نہ بیجائے کی ضرورت ہے کہ اصل اور ابتدائی داوی کون ہیں۔ اگر پہلالفظ آپ کو یاد ہے تو مزید بچھ بھی جائے کی ضرورت نہیں۔ اس حساب سے بید کتاب طلبہ اور محققین، واعظین، مقررین اور عام مسلمانوں کے لئے بردی مفید ہے۔ سب نے اس سے استفادہ کیا اور بہت جلد بی مقبول ہوئی۔ شخ علی امتی کے بعد علم صدیث میں نمایاں کام کرنے والے انہی کے شاگر وسے نے شخ علی امتی کے بعد علم صدیث میں نمایاں کام کرنے والے انہی کے شاگر وسے نے شخ علی المتی ، جوایک بہت بڑے محدث تھے۔ وہ بھی ہجرت کرکے ہندوستان سے مکہ مکر مہ چلے گئے تھے۔ انہوں نے مکہ مکر مہ میں علم صدیث کو بڑے پیانے پر عام کیا۔ گجرات اور برصغیر کانام ان کی وجہ سے ہرجگہ روش ہوا۔ و نیائے اسلام کے مختلف گوشوں سے آنے والوں نے ان کانام ان کی وجہ سے ہر جگہ روش ہوا۔ و نیائے اسلام کے مختلف گوشوں سے آنے والوں نے ان لوگ بھی شامل تھا اور با ہر کے سے کسب فیض کیا۔ ان سے استفادہ کرنے والوں میں برصغیر کے لوگ بھی شامل تھا اور با ہر کے لوگ بھی سے سے کسب فیض کیا۔ ان سے استفادہ کرنے والوں میں برصغیر کے لوگ بھی شامل تھا اور با ہر کے ہوا درجنہوں نے اس کام کواس طرح سے انجام دیا کہ پوری دنیا میں اس کے اثرات محسوں کے گئے۔ ہوادر جنہوں نے اس کام کواس طرح سے انجام دیا کہ پوری دنیا میں اس کے اثرات محسوں کے گئے۔ ہوصغیر میں علم حدیث کا نتیسرا و ور

دورمغلیہ جودورسلطنت کے بعد آیا اس کوہم علم حدیث کے اعتبار سے ایک نے دورکا آغاز کہد سکتے ہیں۔ علم حدیث پرایک نے انداز سے اور نئے جوش وخروش سے دورمغلیہ میں کام کا آغاز ہوا۔ اگر چیاس نئے جوش وخروش کامغل حکم انوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا اعزاز ان کونہیں جا تا اہلین چونکہ یہ کام مغل حکم انوں کے زمانے میں ہوا اس لئے ان کا حوالہ دیا جا تا ہے۔ یہ دوردو بڑی شخصیات سے عبارت ہے۔ وہ دو بڑی شخصیات جن کے تذکر سے کے بغیر برصغیر میں علم حدیث کی تاریخ ان کمل نہیں ہو گئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں ایک شخصیت تو ایس ہے۔ ان میں کہ دنیا ہے اسلام میں حدیث کی تاریخ ان کے تذکرہ کے بغیر مکمل نہیں ہے تو درست ہے۔ ان میں دبلوگ کی ہے اور دو سری شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دبلوگ کی ہے اور دو سری شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دبلوگ کی ہے اور دو سری شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دبلوگ کی ہے اور دو سری شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دبلوگ کی ہے اور دو سری شخصیت کی کوئی تاریخ تکمل نہیں دبلوگ کی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کے امیر الموشین فی الحدیث ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔

برصغير مين علم حديث

محاضرات حديث

## شغ عبدالحق محدث دہلوگ

شخ عبدالحق محدث دہلویؓ کا تعلق دہلی سے تھا۔علم حدیث سے ان کی دلچیں اورعلم حدیث سے ان کی دلچیں اورعلم حدیث میں ان کی خدمات اس درجہ کی ہیں کہ محدث دہلوی کالفظ ان کے نام کا حصہ بن گیا ہے۔ آپ نے دہلی کے رہنے والے بہت سےلوگوں کے نام کے ساتھ حقی کالفظ سنا ہوگا ، وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اولا دمیں سے ہیں اس لئے حتی کہلاتے ہیں۔

شخ عبدالحق محدث دہلوی نے خاصی طویل عمریائی۔ یہ اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ اور شاہجہان کے زمانے میں ان کا انقال ہوا۔ جہا نگیران سے متاثر تھا۔اس نے انہیں اپنے دربار میں آنے کی وعوت دی۔ وہ جہانگیر سے ملنے کے لئے اس کے دربار میں تشریف لئے اور جہانگیر سے ملے۔ جہانگیران کی شخصیت سے اتنامتاثر ہوا کہ اس نے اپنے دوزنا پچ میں ، جونزک جہانگیری کے نام سے مطبوعہ موجود ہے ، ان کا ذکر کیا اور بڑے تعریفی انداز میں کھا ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ میں ان کی شخصیت اور کر دار سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ لینی ایسی شخصیت کہ جن کا بادشا ہوں نے نوٹس لیا اور بادشا ہوں نے اپنی تحریروں میں جن کا ذکر کیا ان میں شخصیت کہ جن کا بادشا ہوں نے نوٹس لیا اور بادشا ہوں ان کی شخصیت کہ جن کا بادشا ہوں نے نوٹس لیا اور بادشا ہوں نے اپنی تحریروں میں جن کا ذکر کیا ان میں شخصیت کہ جن کا بادشا ہوں نے نوٹس لیا اور بادشا ہوں نے اپنی تحریروں میں جن کا ذکر کیا ان میں شخصیت کہ جن کا بادشا ہوں ۔

شیخ عبدالحق نے حربین کا سفر کیا اور تین سال وہاں بسر کئے۔ حربین کے بہت سے مشابُخ سے بھی کسب فیض کیا، سندیں اوراجازت حاصل کی اوراس کے بعد والیس ہندوستان آگئے۔
یہاں آنے سے پہلے اور آنے کے بعد انہوں نے بیٹے موس کیا کہ برصغیر کی بہت سی خرابیوں اور گراہیوں کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ یہاں براہ راست قرآن مجید، مدیث اور سیرت کا مطالعہ کم ہوتا جارہا ہے۔ عقلیات اور معقولات پر زیادہ زور ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں تدین، خشیت الہی اور تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت بید انہیں ہوتی جو براہ راست قرآن مجید، جدیث اور سیرت کے مطالعہ سے پیدا ہو سکی وہ کیفیت بید انہیں ہوتی جو براہ راست قرآن مجید، جدیث اور سیرت کے مطالعہ سے پیدا ہو سکی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں اکبر کی گراہی عام تھی۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ

مختم الحادے کما کبر پرورید باز اندرفطرت دارا دمید الحاد کاوہ نیج جوا کبر نے بویا تھاوہ دوبارہ دارا کی فطرت میں اگ کرسا منے آگیا تھا۔ گویا اکبر کا الحادی دورضرب المثل ہے۔ اس کی وضاحت یا تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت ہی بددین اور الحاد کا زمانہ تھا جس کے منفی اثر ات مسلم معاشرہ پر مرتب ہونا شروع ہوگئے تھے۔ اس دور میں اور ان حالات میں جن حضرات نے اس صورت حال کو بدلنے کے لئے قدم اٹھایا ان میں سے ایک بردا نمایاں نام حضرت شیخ عبد الحق محدث وہلوی کا بھی ہے۔

حضرت شخ محدث دہلوی نے تین بڑے کام کئے۔ایک بڑا کام تو یہ کیا کہ دہلی میں علم حدیث کا ایک بہت بڑا حلقہ شروع کیا جہاں ہے پینکٹر ول نہیں بلکہ ہزاروں طلبہ اور اہل علم نے ان سے کسب فیض کیا اور علم حدیث کا ایک نیار بھان دارالکومت دبلی میں شروع ہوا جس کے اثر ات باتی معاشرہ پر بھی ہوئے۔ ان کے تلا فدہ ان سے پڑھ کر دوسر ہے شہروں میں گئے۔ دوسر سے شہروں میں علم حدیث کے ایک نئی خوشہو،ایک تازہ ہوا اور ایک نئی شوشہو،ایک تازہ ہوا اور ایک نئی سورے اور علم حدیث کی ایک نئی خوشہو،ایک تازہ ہوا اور ایک نئی سیم جال فز اہندوستان میں پھیلنا شروع ہوئی جس کے حرک اول شخ عبدالحق محدث دہلوی شے۔ شیم جال فز اہندوستان میں پھیلنا شروع ہوئی جس کے حرک اول شخ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ کسیم جال فز اہندوستان میں تھیلنا شروع ہوئی جس کے حرک اول شخ عبدالحق نے دوسرا کام یہ کیا کہ علوم نبوت پر جھوٹے جھوٹے رسالے اور کتا ہیں کھنا شروع کیں جس کا مقصد میر تھا کہ سلمانوں میں ذات رسالت مآب علیہ الصلو ۃ والسلام سے تعلق استوار ہو۔ رسول الشفیق کی ذات سے مجبت پیدا ہو۔ حضور گی شخصیت پر ،آ ہے گئائل پر، توت پر اور مدینہ منورہ کے فضائل جسے موضوعات پر انہوں نے فاری میں مختلف جھوٹے بڑے ۔ نہوت پر اور مدینہ منورہ کے فضائل جسے موضوعات پر انہوں نے فاری میں مختلف جھوٹے بڑے۔

اس کے ساتھ ساتھ ان کا اصل کا رنامہ یہ ہے کہ انہوں نے برصغیر میں حدیث کی تعلیم
کی ایک با قاعدہ روایت پیدا کی ،اس روایت کو مضبوط علمی بنیا دوں پر قائم کیا اوراس طرح قائم کیا دران کے انتقال کے کئی سوسال بعد تک بھی وہ جاری رہی۔ انہوں نے حدیث کی مشہور کتاب مشکلوۃ المصابح کی شرحیں تیار کیس جو فاری اور عربی دونوں زبانوں میں تیار ہوئیں۔ مشکلوۃ المصابح آٹھویں صدی میں گھی گئی ہی اور یہ حدیث کا ایک ایسا مجموعہ ہے، جس کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ ایک طویل عرصہ مشکلوۃ درسی کتاب کی حیثیت سے رائح رہی ہے اور آج بھی بہت سے اداروں کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کتاب کی حیثیت سے رائح رہی ہے اور آج بھی بہت سے اداروں کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کتاب کو برصغیر میں متعارف کرانے والے اور الطور نصابی کتاب کو برصغیر میں متعارف کرانے والے اور الطور نصابی کتاب کو برصغیر میں متعارف کرانے والے اور الطور نصابی کتاب کی اختیار کرنے والے اور الشخ عبدالحق محدث دہلوی جیں۔ شخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس

برصغير مين علم حديث

′)

محاضرات حديث

کتاب کواپنے ادارے میں متعارف کرایا۔ان کی وجہ سے یہ کتاب بقیہ ہندوستان میں متعارف ہوئی اوراس کو پڑھ کر بہت سے لوگ حدیث رسول سے پہلی مرتبہ داقف ہوئے۔انہوں نے اس کتاب کی دوشر حیں کھیں۔ایک فاری میں اشعة السمعات فی شرح المشکون 'لکھی جونستنا مختصر ہے اور عام تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے ہے۔اس میں انہوں نے احادیث کا فاری ترجمہ بھی کیا ، مختصر تشریح بھی کی ،مشکل الفاظ کے معانی بھی بیان کئے اور جہاں جہاں ضرورت ہوئی کے تفصیلی مباحث بھی بیان کئے اور جہاں جہاں ضرورت ہوئی کے تفصیلی مباحث بھی بیان کئے جو برصغیر کے حالات کو پیش نظر رکھ کر مرتب کئے گئے تھے۔

ووسرى كتاب شيخ عبدالحق محدث وہلوى نے عربی زبان میں المعات التنقيح كام سے کھی جو کئی بارچیجیں ہےاور کئی جلدوں میں ہے۔ بیہ علمائے حدیث اور مخصصین کے لئے ہے۔ اس میں لغوی ، فقہی اور کلامی مباحث خاصی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔اس کا مقصد بیتھا کہ علمائے کرام جودینی علوم کے خصص ہیں وہ علم حدیث کے خصص بھی ہوجائیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کامیکام اپنی جگہ ایک تاریخ ساز کام تھا۔اس تاریخ ساز کام کے انتہائی دریا اثرات ہوئے۔ شخ عبدالحق محدث دہلویؓ کے انقال کے بعدونت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہے روایت کمزور پڑگئے۔ان کا انتقال گیارھویں صدی ہجری کے وسط میں غالبًا 1052ھ وغیرہ میں ہوا۔ان کوطویل عمر ملی ،تقریباً بچانوے یا چھیانوے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوااور کم وہیش بچاس سال وہ مدیندمنورہ اور مکہ مکرمہ سے واپسی پر درس صدیث دیتے رہے۔ سفر حربین سے پہلے بھی وہ درس حدیث دیتے رہے تھے۔لیکن اب بجیاس سال مسلسل درس دینے کی وجہ سے پورے ہندوستان پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوئے ۔لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیدروایت کمزوریڑ گئی۔ ہندوستان میں وسط ایشیا کے اثر ات کی وجہ سے عقلیات کوغیر معمولی پذیرائی ملی تھی ، اورمنطق اور فلسفه کی گہری اورطویل تعلیم کے ساتھ ساتھ نقدادراصول فقہ بھی منطق اور فلسفہ کے رنگ میں پڑھائے جاتے تھے۔اصول فقہ کی جو کتابیں برصغیر میں کھی گئیں وہ ساری کی ساری منطق اور فلسفہ کے انداز میں کھی گئی ہیں۔اگرآپ اصول فقہ کے طالب علم ہوں اور یہاں کی کھی ہوئی کوئی دری کتاب اٹھا کر دیکھیں تو اس اسلوپ کا اندازہ ہوجائے گا جو برصغیر میں رائج تھا۔۔ ملامحتِ الله بہاری برصغیر کے ایک مشہوراصولی تھے۔ان کی ایک کتاب ہے مُسلَّم الثبوت ٔ۔اسے اگرآب دیکھیں توبیاتی مشکل کتاب ہے کہ اصول فقد کی تاریخ میں اس سے مشکل کتاب شایداور

برصغير مين علم حديث

محاضرات مديث

کوئی ندہو۔اگراصول فقہ کے موضوع پرچار پانچ مشکل ترین کتابوں کا نام لیاجائے توان میں سے
ایک ملامحت اللہ کی بیہ کتاب ہوگی۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے
دانتوں کو پسینہ آجا تا ہے۔اس سے اندازہ کرلیں کہ عقلیات اصول فقہ پر بھی اتن اثر انداز ہوئیں
کہ اصول فقہ کی کتابیں بھی خالص منطق اور عقلیات کی بنیاد پر کھی جانے لگیں۔ اس لئے علم
حدیث پر توجہ پھر کمزور پڑگئی۔

#### شاه ولى الله محدث د ہلوگ

اس کے بعد دوبارہ علم حدیث کی طرف توجہ دلانے کا کارنامہ شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ نے انجام دیا اور اتنے غیر معمولی اخلاص سے انجام دیل کہ ان کا جاری کردہ سلسلہ آج تک چلاآ رہا ہے اور برصغیر کا ہروہ طالب علم جو حدیث پڑھتا ہو، اور ہروہ استاد جو حدیث پڑھا تا ہووہ شاہ صاحب کا ممنون احسان ہے۔ شاید برصغیر کے وابستگان حدیث میں 99 فیصد لوگ براہ راست اس روایت سے وابستہ ہیں ۔ نتا نو ہے بھی میں نے صرف احتیاطاً کہد دیا ورند ممکن ہے کہ ایک آ دھ ہی اس روایت سے باہر ہوں ورنہ شاید برصغیر میں علم حدیث سے اعتبا کرنے والے موفید علاء براہ راست شاہ ولی اللہ کی روایت سے وابستہ ہیں ۔

شاہ دلی اللہ محدث دہلوئ بھی جازتشریف لے گئے۔ ایک سال دہاں تیم رہے۔ انہوں نے برصغیر میں سب سے پہلے اپنے والد شاہ عبدالرحیم سے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی ۔ یہاں کے ایک مشہور محدث تھے حاجی شخ محمد افضل ، جو ہمار سے پنجاب میں سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔
سیالکوٹ میں انہوں نے علم حدیث کی شمع روشن کی تھی اور لوگ بڑی تعداد میں سیالکوٹ آکر ان سے علم حدیث حاصل کیا کرتے تھے۔ ان سے شاہ دلی اللہ کے والد نے علم حدیث پڑھا تھا۔ پھر ایک اور مشہور بزرگ تھے جو مکہ مکر مہ میں حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے تی ابوطا ہرالکروگ ۔ شاہ دلی اللہ نے ان سے بھی ایک سال تک علم حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے تی ابوطا ہرالکروگ ۔ شاہ دلی اللہ نے ان سے بھی ایک سال تک علم حدیث کی تعلیم پائی اور تیرہ مہینے ان کے درس میں شریک رہے۔ یہاں رہے۔ شاہ صاحب کی شخصیت پرشخ ابوطا ہر کردگ کے انتہائی گہرے اثر ات مرتب ہوئے۔ یہاں رہے۔ شاہ صاحب نے ہندوستان واپسی کا ارادہ ملتوی کردیا تھا اور شخ ابوطا ہر کردی کو بتایا کہ میں بوری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا جا ہتا ہوں۔ جب شاہ دلی اللہ یہ بات ان سے کہدر ہے بوری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا جا ہتا ہوں۔ جب شاہ دلی اللہ یہ بات ان سے کہدر ہے بوری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا جا ہتا ہوں۔ جب شاہ دلی اللہ یہ بات ان سے کہدر ہے بوری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا جا ہتا ہوں۔ جب شاہ دلی اللہ یہ بات ان سے کہدر ہے بوری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا جا ہتا ہوں۔ جب شاہ دلی اللہ یہ بات ان سے کہدر ہے

777

برصغير ميل علم حديث

ي الشرات مديث

یتھے تو شاہ صاحب نے بیشعر پڑھا۔

شاہ صاحب نے علم حدیث کی قدریس کا ایک حلقہ قائم کیا اوراعلیٰ ترین سطح پرعلم حدیث کی تعلیم دی۔ اپنی خاص نگرانی میں ماہرین حدیث کی ایک جماعت تیار کی ، ان کو ہندوستان کے مختلف گوشوں میں متعین کیا اور جگہ جگہ حدیث کی تعلیم کے ادارے قائم کئے۔خودانہوں نے علوم حدیث پر متعدد کتا ہیں تعنیف کیس جو فاری اور عربی دونوں زبانوں میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علوم حدیث میں ایک سنے فن کی بناڈ الی ، بناڈ النے کا یہ لفظ شاید درست نہ ہو، اس لئے کہ ان سے پہلے بھی کئی حضرات نے اس موضوع پر قلم اٹھایا تھا، لیکن جس انداز سے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا تھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔

شاہ صاحب نے علم حدیث کی تاریخ کا ایک قابل ذکر کام بیر کیا کہ حدیث نبوی کے پورے ذخائر کوجمع کر کے اور ان کا مطالعہ کر کے ان میں جواسرار دین اور شریعت کے بنیا دی اصول

بیان ہوئے ہیں ، ان کواس طرح اجا گر کیا کہ پورےعلوم حدیث اورعلوم نبوت کی روح پڑھنے

والے کے سامنے آجاتی ہے۔ بیکارنامہ شاہ ولی الله محدث دہلوی کی جس کتاب میں ہے اس کا نام

'حدجة الله البالغه 'مع، جس كااردواورائكريزى ترجمه دونون دستياب بين دواكر حميدالله في

فرانسیسی زبان میں بھی ترجمہ کیا تھالیکن وہ شائع نہیں ہوا ہے۔ عربی میں اصل کتاب دنیائے عرب

ادر عجم میں درجنوں مرتبہ چھپی ہےاور دنیا کے ہر گوشے کے اہل علم نے مراکش سے لے کرانڈو نیشیا

اورجنوبی افریقہ سے لے کرانتہائی شال تک جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ،اس سے استفادہ کیا۔

امام شافعی، براہ راست ان کے شاگر دہیں، امام محمد ابن حسن شیبانی جوفقہ خفی کے مدون اول ہیں، وہ ان کے براہ راست شاگر دہیں اور امام احمد بن صنبل ایک واسطہ سے ان کے شاگر دہیں۔ اس لئے چاروں مکا تب فکر امام مالک سے سے بالواسطہ یا بلاہ اسطہ متعلق اور متاثر ہیں۔ لہذا موطاامام مالک کو دین وشریعت کی ساری تعلیم کی بنیا دہونا چاہئے تا کہ سب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پرجمع کی جاسکے۔ اہل فقہ، اہل حدیث اور تمام اہل علم سب امام مالک کی ذات کے گرو ایک پلیٹ فارم پرجمع ہو سکتے ہیں۔ بیشاہ صاحب کا نقط نظر تھا جو انہوں کئی جگہ بردی تفصیل سے لکھا کہ جس سے خصوطاامام مالک کا درس انہوں نے بی شروع کیا۔ موطاامام مالک کا درس انہوں نے بی شروع کیا۔

شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ نے موطاامام مالک کی دوشر صیں کھیں۔ جیسے شخ عبدالحق محدث وہلوگ نے موطاامام مالک کی دوشر صیل کھی تھیں اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ نے موطاامام مالک کی دوشر حیں کھیں۔ ایک فارسی میں اورا یک عربی میں کھی۔ عربی میں السمسوی 'ہے جو

مفصل ہے اور فارس میں المصفیٰ الکھی جو مختفر ہے۔ المسویٰ حدیث کے ماہرین اور طلبہ کے لئے ہے اور المصفیٰ عام تعلیم یا فتہ مسلمانوں کے لئے ہے۔

ان دوشرحوں کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے علم حدیث پر اور بھی کتابیں لکھیں۔ان میں سے ایک بڑی کتاب جو ہماری اس بہن کے لئے دلچینی کا باعث ہوگی جنہوں نے امام بخاری کے ابواب کے ابواب بخاری کی شرح ہے شہر سے کے ابواب بخاری کی شرح ہے شہر سے سراجہ ابواب کے عنوا نات بتائے ہیں ان میں کیا تراجہ ابواب البحاری '۔امام بخاری نے مختلف ابواب کے جوعنوا نات بتائے ہیں ان میں کیا مفہوم اور حکمت پنہاں ہیں۔اس پر بہت سے لوگوں نے کتابیں کھیں جن میں ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کی بھی ہے۔

#### شاه عبدالعزيزٌ

شاہ صاحب کے بوں تو بہت سے شاگر داور طلبہ سے ایکن ان کے شاگر دوں اور طلبہ میں جوسب سے نمایاں نام ہے وہ ان کے اسپنے صاحبز اور حصرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ہے۔ شاہ ولی اللہ کی عمر تو شایدا کسٹھ یا باسٹھ سال ہوئی ۔ لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عمر زیادہ ہوئی۔ قریباً ای پچپای سال ان کی عمر ہوئی اور انہوں نے کم وہیش پینیٹھ ستر سال تک ہندوستان میں درس صدیث دیا۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو شاہ عبدالعزیز کی عمر اٹھارہ یا انیس سال تھی اور وہ اسی وقت فارغ انتصیل ہوکر نے نئے مدرس ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی والد کی جگہ سنجالی اور علم صدیث اور درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ آج برصغیر میں عوامی سطیر درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ آج برصغیر میں عوامی سطیر درس قرآن کا حبرالعزیز کے دادا شاہ قرآن کے جو طلقے جاری ہیں ہوا کرتا تھا۔ محدود درس قرآن کا آغاز شاہ عبدالعزیز کے دادا شاہ طرح عوامی سطیر درس قرآن گا تھا۔ محدود درس قرآن کا آغاز شاہ عبدالعزیز کو درس قرآن عمل کے لئے طرح عوامی سطی پر جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہوں وہ شاہ عبدالعزیز کا درس قرآن میں ہوا کرتا تھا جو ہفتہ ہیں دومر تبہ ہوتا تھا۔ اس میں مغل حکمرانوں کے اہلی خانہ شنم اورے اور اعلیٰ حکام ہوا کرتا تھا جو ہفتہ ہیں دومر تبہ ہوتا تھا۔ اس میں مغل حکمرانوں کے اہلی خانہ شنم اورے اور اعلیٰ حکام ہوا کرتا تھا جو ہفتہ ہیں دومر تبہ ہوتا تھا۔ اس میں مغل حکمرانوں کے اہلی خانہ شنم اورے اور اعلیٰ حکام ہوا کرتا تھا جو ہفتہ ہیں دومر تبہ ہوتا تھا۔ اس میں عزار میں کرتا ہیں جو تے ہوں وہ شاہ عبدالعزیز نے مغل بادشاہ کے ہاں جا کر بھی درس بھی اور میں بادشاہ کے ہاں جا کر بھی درس دیا اور مغل بادشاہ کے ہاں جا کر بھی درس میں ان کے درس میں شرکت کی۔

شاہ عبدالعزیز نے کم وہیش سترسال تک موطاا ہام ہالک اور حدیث کی بعض دوسری کتابیں لکھیں۔ان کتابوں کا درس ویا۔اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے علم حدیث پر دو ہڑی کتابیں لکھیں۔ان کی ایک کتاب بستان المحد ثین ہے۔ یہ کتاب دراصل فارس میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے۔محدثین کے تذکرہ سے متعلق ہے جس میں محدثین کی خدمات اور تذکرہ پر پہلی مرتبہ برصغیر میں کتاب کھی جس سے عام آدمی کو علم حدیث کے کارنا ہے اور محدثین کی خدمات کا پیتہ چلا۔ان کی دوسری کتاب کھی جس سے عام آدمی کو علم حدیث کے کارنا ہے اور محدثین کی خدمات کا پیتہ چلا۔ان کی دوسری کتاب کا لہنا فعہ ہے جس کا اردو ترجمہ کھمل شرح کے ساتھ موجود ہے۔اس میں انہوں نے اصول حدیث اور علوم حدیث پراختصار کے ساتھ ایک دری کتاب تیار کی جو بہت سے مدارس میں طویل عرصہ تک بڑھائی جاتی رہی۔

شاہ صاحب کے بہت ۔ سے شاگر دوں نے علم حدیث کی شمع روشن کی اور ہندوستان کے ہر گوشے میں جا کر ہرعلاقے میں علم حدیث کی تعلیم دی۔ ایک بڑے مشہور صاحب علم تھے مفتی عنایت احد کا کوروی،جنہوں نے 1857ء کے جہاد میں حصہ لیا تھا اور انگریز کے خلاف جب پہلی بغاوت ہوئی تو اس میں وہ شریک تھے۔انگریزوں نے ان کوعمر قید کی سزادی تھی اور جزیرہ انڈیمان میں ان کوجلا وطن کیا تھا جہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔وہ بڑے عالم ،فقیہ اورمفتی تنھے۔ان کی یوری زندگی افتا میں گزری تھی اور وہ مباہد بھی تھے۔ان کو جزیرہ انڈیمان میں زندگی بھر کے لئے قید با مشقت دی گئی اور سزایتھی کہ پورے جزیرے میں جو گندگی ہواس کوصاف کیا کریں ، اس ز مانے میں ظاہر ہے کہا نیچ باتھ رومزاور ٹائلٹ کا موجود وسٹم نہیں تھااور بیت الخلاکو ہاتھوں سے صاف کیا جاتا تھا، تو مفتی عنایت احمد کا کوروی کو اس بستی کے تمام بیت الخلا صاف کرنے پر لگادیا گیا تھااوران کی آخری عمرای کام میں صرف ہوگئ۔انہی مفتی عنایت احمہ کا کوروی کا کہنا ہے کہ شاہ ولی اللّٰداور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ذات ایک ایساشجرہ طو بیٰ ہے جس کی شاخیں اور جس سے پھل اور شہنیاں ہندوستان کے ہرمسلمان کے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں اورمسلمانوں کا کوئی گھر ایسانہیں ہے جوان شجرہ ہائے طیبہ کے ثمرات سے مستنفید نہ ہوا ہو۔ بیر بات بالکل درست ہے۔ برصغیر میں جتنی روایات علم حدیث کی ہیں وہ سب بالواسطہ اور بلا واسطہ شاہ عبدالعزیز محدث د ہلوی اوران کے واسطے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچتی ہیں ۔ پچھ حضرات براہ راست شاہ ولی الله تک پہنچتے ہیں اور بیش تروہ ہیں جوشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے واسطے سے ان تک پہنچتے ہیں۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سترسال تک درس صدیت دیا اور 1824ء میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوگئے۔ چونکہ انہول نے طویل عمر بائی تھی اس لئے جب ان کا انقال ہوا تو ان کے جتنے ہم سن رشتہ دار اور بھائی تھے وہ سب ان سے پہلے دنیا سے جاچکے تھے۔ اب ان کے جانشین ان کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق تھے۔ انہوں نے بھی کم وبیش جالیس یا بچاس سال ہندوستان میں درس صدیت پڑھ کرفارغ ہوئے۔ ان ہم مندوستان میں درس صدیت دیا اور ہزاروں تلافہ وان سے درس صدیت پڑھ کرفارغ ہوئے۔ ان کے تلامہ میں یہ کہنا کہ کون نمایاں ہیں اور کون نمایاں نہیں ، یہ بڑا دشوار ہے۔ شاہ محمد اسحاق دہلوگ کے ہزاروں شاگر دیتھے جنہوں نے ہندوستان کے گوشے گوشے میں علم صدیت کوعام کیا۔

#### حضرت ميال نذير حسين محدث د ہلوگ

ان کے شاگر دول میں تین حضرات بڑے نمایاں ہیں۔اتنے نمایاں ہیں کہان ہے وہ روایتی آ کے چلیں جو ہندوستان کے ہرعلاقے میں پھیلیں۔ان کے ایک شاگر دینھے جوشنخ الکل یعنی ہرفن کے استادا درسب کے استاد کہلاتے تھے۔وہ تھے حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی۔ شاہ محد اسحاق 1857 کے ہنگامہ کے بچھ سال بعد بعد ججرت کرے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ باتی زندگی و ہیں گزاری اور و ہیں ان کا انتقال بھی ہوگیا۔ان کے بعد ان کی جانشینی ہندوستان میں جن حضرات نے کی ان میں ایک تو میاں نذیر حسین محدث دہلویؓ تھے جن سے تلامذہ کا ایک طویل سلسلہ چلا۔میاں صاحب کے تلامٰدہ میں جولوگ نمایاں ہیں ان میں سے دونین نام میں عرض کردیتا ہوں۔ایک علامہ وحیدالزمان تھے جنہوں نے علوم حدیث کی تقریباً تمام کتا ہوں کا اردو ترجمه کیااورار دوزبان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سجیح بخاری مسلم ،تر ندی ،موطاامام ما لک اور حدیث کی بہت ی کتابیں اردوتر جمہ کے ساتھ سامنے آئیں۔ گویا اردوزبان میں حدیث کی کتابوں کے پہلے مترجم علامہ وحیدالز مان ہیں جوحصرت میال نذیر حسین محدیث دہلوی ۔ کے شاگر دہیں ۔ ظاہر ہاردومیں ان کتب کے تراجم کی اشاعت سے محم حدیث جتناعام ہوا ہوگا اس کا ندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ میال نذبرحسین کے دوسرے شاگرد تھے علامہ شمس الحق عظیم آبادی ، بیاتے بوے محدث ہیں کداگر بیکہاجائے کدان کے زمانے میں ان سے بر امحدث کوئی نہیں تھا ، یا اگر تھے توایک دوہی تھے۔تو شاید بیمبالغنہیں ہوگا۔انہوں نے دوکارنا ہےانجام دیئے جو بہت غیرمعمولی

يرصغيرين علم حديث

44

كاضرات حديث

سے۔ان کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ انہوں نے نف ایہ السمقصود کینام سے سنن ابوداؤدگی شرح کھی جو بتیس جلدوں میں تھے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ شرح جھپ نہیں تکی۔انہوں نے اس کی جلد اول شائع کی تو بعض لوگوں نے کہا کہ اتنی طویل شرح کون پڑھےگا۔اس کو کیسے چھا بیس گے، پیتہ نہیں آپ کی زندگی میں جھپ سکے گی یا نہیں۔انگر برزوں کا دور تھا۔ مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں سے فقر وفاقہ تھا، نہ چندہ دینے والے تھا درنہ کوئی مسلمان بڑی رقم بطور چندہ دینے کی پویشن میں تھے۔انس کئے انہوں نے اپنے جھوٹے بھائی ادرایک دوشاگردوں کو اس کی تخیص کی پویشن میں تھا۔اس کئے انہوں نے اپنے جھوٹے بھائی ادرایک دوشاگردوں کو اس کی تخیص کی موئی ہرجگہ لئی ہوئی اور آج جھپی ہوئی ہرجگہ لئی ہوئی اور آج جھپی ہوئی ہرجگہ لئی ہوئی اور آج دینے بھپی ہوئی ہرجگہ لئی ہوئی ابوداؤد کی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔عون المعبود برصغیر،ایران، بیروت ،معراور جو سن ابوداؤد دکی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔عون المعبود برصغیر،ایران، بیروت ،معراور باقی عرب دنیا میں بھی چھپی ہوئوں ایڈیشن نکلے ہیں۔

## علامه عبدالرحمن مباركبوري

علامہ شمس الحق عظیم آبادی کے ایک شاگر واوران کے سلسلہ کے ایک اور ہزرگ علامہ عبد الرحمٰن مبار کپوری تھے۔ علامہ عبد الرحمٰن مبار کپوری صف اول کے محدث تھے۔ انہوں نے سنن ترفدی کی ایک شرح کھی جس کا نام تحقۃ الاحوذی ہے۔ اس کے بارے بیس اگر میں بیم خس کروں کہ بیستین ترفدی کی اتنی ہی بہترین شرح ہے جنتی بہترین شرح سیح بخاری کی فتح الباری ہے، تو شاید بیر مبالغہ نہ ہوگا۔ جامع ترفدی کی اس سے بہترکوئی اور شرح موجود نہیں ہے اور سے برصغیر کے ایک صاحب علم کا اتنا ہزا کا رنامہ ہے جود نیائے اسلام میں سمجھا بھی جاتا ہے اور اس کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا بیروت ، شہران ، مصر ، ہندوستان ، پاکستان اور کئی دو مری جگہوں پر بار باچھینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب کو د نیائے اسلام میں ہاتھوں ہاتھو لیا گیا ہے۔ برصغیر میں اس کا جوایڈیش شائع ہواتھا وہ پانچ جلدوں میں ہے۔ عرب د نیا میں شائع ہونے برصغیر میں اور کوئی ہیں میں۔ والے ایڈیشنوں کی جند بہترین شرح ہوں کین بہترین شرح ہونی ہیں جاتو ہوئی ہیں جونے کہ بہترین شرح ہوں گئی بہترین شرحوں میں ہوئی جاتو ہوئی اختلاف نہیں گئی ہوئی اس سے اتفاق نہ کرے کہ بیہ جامع ترفدی کی سب سے بہترشرح ہے، تو بہتو ہو بلا شک وشہ کہا جا سکتا ہے کہ بہترین شرحوں میں بھینا ہوا میں تھینا ہوا وراس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔

برصغير مين علم حديث

-mar

محاضرات حدبيث

مولانا عبدالرحمٰن مبار کپوری کے تلامذہ بہت کثرت سے ہیں۔ میں نے بھی ایک بزرگ سے اجازت حدیث لی تھی جو براہ راست مولا ناعبدالرحمٰن مبار کپوری کے شاگر دیتھے اور گویا میں نے ایک واسطہ سے مولا نامبار کپوری سے اجازت حاصل کی ہے۔ وہ بزرگ درمیان میں ہیں اور انہوں نے مولا نامبار کپوری سے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ہمارے برصغیر کے مشہور عالم اور مفسر قرآن مولا نامبار کپوری کے شاگر دیتھے۔

مبار کپوراعظم گڑھ کا ایک جھوٹا ساگاؤں تھا۔ میں 1982 میں اس گاؤں کو دیکھنے کے لئے صرف اس وجہ ہے گیا تھا کہ مولا ناعبدالرحمٰن مبار کپوری کا گاؤں ہے اس لئے ویکھنا چاہیے۔ وہ مدرسہ اب بھی قائم ہے جہال مولا نامبار کپوری حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ وہ کپاسا مکان اب بھی موجود ہے جس میں بیٹھ کراتنا براکام ہوا جو پوری دنیائے اسلام میں جامع تر مذی کی تدوین کے بعد نہیں ہوا تھا۔

شاہ محمد اسحاق کے دوسرے شاگر دول کا ایک دوسر اسلسلہ ہے جن میں ایک بڑے مشہور بزرگ تھے شاہ ابوسعید مجددی۔ جوحضرت مجددالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولا دہیں تھے اور شاہ محمد اسحاق کے تلاغہ کا نکلا جن کے شاہ محمد اسحاق کے تلاغہ کا نکلا جن کے شاگر دیتھے مولا ناشماوک علی طویل عرصہ شاگر دیتھے مولا ناشماوک علی طویل عرصہ شاگر دیتھے مولا ناشاہ عبدالغنی ۔ ان کے شاگر دیتھے مولا نامملوک علی ۔ دوسرا وہ ہے جو علماء دیو بند کہلاتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو سرسید احمد خان بھی مولا ناشملوک علی کے دوسرا وہ ہے جو سرسید احمد خان اور ان کے ہم راہی ہیں۔ سرسید احمد خان بھی مولا ناشملوک علی کے شاگر دیتھے اور علماء دیو بند میں مولا نا قاسم نانوتو کی اور مولا نارشید احمد گنگوہی شامل ہیں۔

## مولا نارشیداحمر گنگوہی اوران کے تلامذہ

مولا نارشیداحد گنگوئی زندگی بھرحدیث پڑھاتے رہے۔ان کے امالی یعنی حدیث میں ان کی تقریروں اور دروس کو بہت سے لوگوں نے جمع کر کے مرتب کیا اور شائع کرایا صحیح بخاری کی شرح 'لامع الدراری' کے نام سے ایڈٹ ہوئی۔ اور بھی متعدد کتابوں کی شرحیں ایڈٹ ہوئیں اور ان کے نام سے بیر چیزیں شائع ہوئیں جوآج موجود ہیں۔مولا نارشیدا حمد گنگوئی کے شاگردوں ' میں دوشخصیات بہت نمایاں ہیں۔ایک کا اسم گرامی تھا مولا نا محمد بحی اور دوسرے کا اسم گرامی تھا

برصغير ميس علم حديث

محاضرات حديث

مولا ناظیل احمد مولا ناظیل احمد نے سنن ابوداؤ دکی شرح 'بذل المجهو د' کے نام سے کھی ۔ بذل المجهو دبھی پندرہ ہیں جلدوں میں ہے۔ عرب دنیا میں کئی بارچھیی ہے۔ مصر، ہندوستان ، پاکستان اور کئی دوسری جگہوں پرچھی ہے۔ یہ سنن ابوداؤ دکی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ غایة المقصو دکا درجہ تو بلاشہ بہت اونچاہے۔ پھرعون المعبود اور پھر بذل المجهو دکا درجہ ہے۔ اور پھر باتی شرحوں کا درجہ ہے۔ اور پھر باتی شرحوں کا درجہ ہے۔ یہ بڑی جامع شرح ہے۔ فقہی اعتبار سے اس میں مسائل پر زیادہ زور دیا شرحوں کا درجہ ہے۔ یہ بڑی جامع شرح ہے۔ فقہی اعتبار سے اس میں مسائل پر زیادہ زور دیا گیاہے۔ ور اس طرح یہ دونوں المعبود میں زیادہ زور دیا گیاہے اور اس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کی تحمیل کرتی ہیں۔

مولا ناانورشاه تشميري

مولا ناخلیل احدسہار نپوری کے ایک شاگر دجنہوں نے دیگرعلمائے دیوبند سے بھی کسب فیض کیاوہ خاتم المحد ثین علامہ سیدانور شاہ کشمیری ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علماء د یو بندمیں ان سے بڑا محدث پیدائہیں ہوا۔ یقیناً علماء دیو بندمیں حدیث کی جوروایت ہے اس کے سب سے بڑے تر جمان اور سب سے بڑے نمائندہ علامہ سیدانو رشاہ صاحب کشمیری ہیں جن کے تلا مٰدہ کی ایک بہت بڑی تعداد بورے برصغیر میں پھیلی ہوئی ہے۔ برصغیر میں بیسویں صدی کے نصف اول بلکہ 1925 تک کی اس ابتدائی چوتھائی کو نکال کر جتنے بھی علماء حدیث مسلک د یو بند سے وابستہ ہیں وہ سب کے سب مولا نا انور شاہ کشمیری کے شاگر دہیں ۔ان سب حضرات نے ال کرعلم حدیث کے ہرموضوع پر کام کیا ہے۔ علم حدیث کی ہر کتاب کی شرح لکھی ہے۔ بیا تنا بڑا کام ہےجس کی مثال بیسویں صدی میں دنیائے اسلام کے سی اور ملک میں نہیں ملتی \_تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں ۔مولا ناانورشاہ کشمیری کے درس حدیث کی اپنی یا د داشتیں فیض الباری کے نام سے قاہرہ میں شائع ہوئی ہیں جوان کے شاگر دمولا نابدر عالم صاحب نے مرتب کی ہیں۔ مولا تا انورشاہ کشمیری کے جونوٹس جامع تر مذی پر تھے وہ ان کے شاگر دمولا نا محمد یوسف بنوری نے جومیر ے بھی استاد تھے، مرتب کئے جو معادف السنن کے نام سے شاکع ہوئے۔ تر ندی بران کے ایک اور شاگر دمولا نامحد چراغ نے جن کاتعلق گجرانوالہ سے تھا، البعر ف الشدذی كنام عام كام كياجوشاه صاحب بى كامالى يربنى مادرمطبوعه وجود مدمولانا

برصغير ميس علم حديث

mmr )

محاضرات حديث

انورشاہ کشمیری کے ایک اورشاگر دمولانا محمد اشفاق الرحمٰن سے جومولانا مودودیؒ کے بھی استاد سے ،
ان کی دو کتابیں ہیں۔ایک ترفدی کی شرح ہے جو غیر مطبوعہ ہے اور دوسر ہوطاامام مالک کی شرح ہے جو پاکستان میں گئی بارچیس ہے اور موطاامام مالک کی مختصر اور جامع شرحوں میں ہے ایک شرح ہے جو پاکستان میں گئی بارچیس ہے اور موطاامام مالک کی مختصر اور جامع شرحوں میں ہے ایک نمایاں مقام رصی ہے۔مولانا انورشاہ کشمیری کے کئی شاگر دوں نے علم حدیث کے مختلف موضوعات پرکام کیا اور علم حدیث کا ایک پورا ذخیرہ انہوں نے ہندوستان میں چھوڑا۔خود مولانا کے داماد اور شاگر دمولانا احمد رضا بجنوری نے سے بخاری پراپنے شخ کے امالی کو اردو میں اشارہ جلدوں میں مرتب کیا۔ ان کی بید کتاب 'انو ارالباری' کے نام سے پاکستان اور ہندوستان میں کئی بار چھپ چکی ہے۔ علامہ انورشاہ کشمیری کا کام انتا و سیع ہے کہ اگر اس کی تفصیل بیان کی مبار کپوری اور مولانا مشمس الحق عظیم آبادی کے عظیم الشان کام کومیں نے استے اختصار کے ساتھ مبار کپوری اور مولانا کی فصیل بیان کی جائے تو ایو کہا ہوگا۔

## فرنگى محلى علماء

برصغير مين علم حديث

سإسائها

فاضرات حديث

ایک اور بزرگ جن کا تذکرہ ضروری ہے۔ وسطی ہندوستان کے شہر بھو پال کے رہنے والے تھے۔ بنیادی طور بروہ حدیث اور فقہ کے عالم تھے۔ تذکرہ اور رجال ان کامضمون تھا۔ ان کا مام معروں تھا۔ ان کا مصدیق حسن خان تھا۔ ان کی شادی بیگم بھو پال سے ہوئی تھی جو بیوہ تھی۔ چونکہ بیگم بھو پال نے ان سے نکاح کرلیا تھا اس وجہ سے ان کونو اب کالقب ملا اور نو اب صدیق حسن خان کہلانے گے۔ اصل حکمر انی ان کی بیگم کی تھی۔ لیکن چونکہ وہ ملکہ بھو پال کے شوہر تھے اس لئے ان کو بہت وسائل صل حاصل ہوگئے تھے۔ ان وسائل سے کام لے کر انہوں نے ایک بہت بڑا تحقیقی اوارہ قائم کیا۔ خود حاصل ہوگئے تھے۔ ان وسائل سے کام لے کر انہوں نے ایک بہت بڑا تحقیقی اوارہ قائم کیا۔ خود بھی کئی کتا بیں کھوا کیں۔ ان میں علوم حدیث پر ورجنوں کتا بیں گھوں اور اپنی مگر انی میں اور بھی بہت کی کتا بیں کھوا کیں۔ ان میں علوم حدیث پر ورجنوں کتا بیں شامل ہیں۔ درجنوں کتا بیں سرکاری اجتمام سے شائع ہو کیں اور پورے ہندوستان میں تقسیم ہو کیں۔ علم حدیث کی کوششوں سے ایک نیا فروغ ملا جو برصغیر میں علم حدیث کی میں تقسیم ہو کیں۔ علم حدیث کی کوششوں سے ایک نیا فروغ ملا جو برصغیر میں علم حدیث کی تاریخ میں ایک نمایاں باب ہے۔

بھو پال میں علم حدیث کو ان کی وجہ سے جوعروج حاصل ہوا اس کے اثر ات طویل عرصہ تک محسوس کئے گئے۔ انہوں نے عرب دنیا ہے ایک بڑے محدث علامہ علی بن محسن الیمانی کو بھو پال بلایا۔ یہ بزرگ علامہ شوکانی کے ایک واسطے سے شاگر دیتھے۔ امام شوکانی ایک بہت مشہور محدث تھے اوراتنے بڑے محدث متھ کدان کو یمن کا آخری بڑا محدث کہا جا تا ہے۔ یہ ملامہ علی بن محسن ایک واسطہ سے ان کے شاگر دیتھے۔ وہ بھو پال میں آئے اور پھر طویل عرصہ تک یہاں محسن ایک واسطہ سے ان کے شاگر دیتھے۔ وہ بھو پال میں آئے اور پھر طویل عرصہ تک یہاں

برصغير مين علم حديث

بالطما

محاضرات حديث

رہے۔ان کی اولا دپھرنسل درنسل بھوپال میں حدیث کا درس دیتی رہی اور علاء نے بڑے پیانے پر ان سے کسب فیض کیا۔دارالعلوم ندوۃ العلما میں حدیث پڑھانے والے کئی بڑے بڑے علاان کے براہ راست اور بالواسطہ شاگر درہے جن میں سے ایک بڑا نمایاں نام مولا ناحیدر حسن خان کا تھا۔ ندوۃ العلما میں حدیث پڑھانے والے اکثر و بیشتر علاا نہی مولا ناحیدر حسن خان کے شاگر دیتھے۔ وائر ۃ المعارف العثمانیہ

یہ برصغیر میں ضد مات حدیث کا ایک انتہا کی مختصرترین جائزہ ہے۔ اس میں مناسب ہوگا

کہ اگر ایک ادارہ کا بھی ذکر کیا جائے۔ اگر چہ بیدا یک سرکاری ادارہ تھا لیکن اس نے علم حدیث پر بڑا کام کیا۔ یہ حیدر آباد وکن میں قائم ہواتھا جس کا نام تھا دائرۃ المعارف العثمانیہ سلطنت آصفیہ جو حیدر آباد میں قائم تھی اور اس کے فرمانروا میرعثان علی خان نے ایک ادارہ دائرۃ المعارف العثمانیہ کے نام سے قائم کیا تھا۔ اس میں علم حدیث پر کئی درجن کتابیں شائع ہو کیں جو دنیا کے سامنے بہلی مرتب اس ادارہ کی مدد سے سامنے آئیں۔ میرے پاس وہ مکمل فہرست موجود نہیں ہے جس میں اس ادارہ کی مدد سے سامنے آئیں۔ میں جو کتابیں آئیں ان میں سے کئی کتابیں بڑی ہا ہم حدیث بین میرے لئی کتابیں بڑی ہا ہم حدیث میں ہو کتابیں آئیں ان میں سے کئی کتابیں بڑی ہا ہم میں جو کتابیں آئیں ان میں سے کئی کتابیں بڑی باراسی ادارہ جو حدال کی بہت مشہور کتاب ہے، پہلی باراسی ادارہ جو حدال کی کا نہیں جو کتابیں آئیں ان میں سے کئی کتابیں بڑی باراسی ادارہ جو حدال کی کتابیں ہیں ، پہلی باراسی ادارہ نے شائع کیں۔ المحدون لئی کی انتہائی مشہور اور متند کتابیں ہیں ، پہلی باراسی ادارہ نے شائع کیں۔ المحدون اللہ کی دو کتاب جو سیل کی دہ کتاب ہے۔ الموظف والحتلف رجال کی وہ کتاب ہے۔ الموظف والحتلف رجال کی وہ کتاب ہے۔ میں میں ملتے جاتے ناموں کو جو کیا گیا ہے تا کہ ایک جوسے ناموں وا لے راویوں میں التباس نہ ہو۔ یکئی جلدوں میں سے ادر پہلی باردائر ۃ المعارف سے شائع ہوئی ہے۔

ای طرح ہے کتب حدیث کے رجال پرالگ الگ کتابیں تھیں۔ رجال بخاری پرالگ کتابیں تھیں۔ رجال بخاری پرالگ ، رجال مسلم پرالگ۔ پھر بعد بیں لوگوں نے مختلف کتابوں پر رجالوں بیں مشترک رجال پر کتابیں لکھیں۔ تواس طرح کی ایک کتاب صحیح بخاری اور شح مسلم کے مشترک رجال پرتھی کتاب الحدمع بین کتابی ابی نصر الکلاباذی و ابی بکر الاصفهانی فی رجال البحاری و مسلم '۔ بی

برصغير مين علم حديث

پہلی مرتبہ وہاں سے شائع ہوئی تھی۔اس کے علاوہ علم حدیث پر کم وہیش پجیس تمیں کتابیں پہلی مرتبہ وہاں سے شائع ہوئی اور پوری دنیا میں تقسیم ہوئیں۔ گویا دنیا میں ان کتب کے دائرۃ المعارف عثانیہ سے شائع ہوئیں اور پوری دنیا میں تقسیم ہوئیں۔ گویا دنیا میں ان کتب کے اثر ات اس ادارہ کے ذریعے پنچے اس لئے اس ادارہ کو بھی علم حدیث کی تاریخ میں یا در کھنا چا ہے۔

میختفرترین جائزہ ہے علم حدیث کے اس کا م کا جو برصغیر میں ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ محدیث کے اس کا م کا جو برصغیر میں ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ محدیث کے دورتو کا آغازشاہ ولی القدمحدث دہلوی سے ہوا جو آئے تک چل رہا ہے اور جاتنے بھی تلافہ ہو دیث ،اسا تذہ حدیث یا علماء حدیث برصغیر میں آئے نظر آتے ہیں وہ سب مختلف واسطوں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگر دہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دوبا تیں ارشاد فر مائی ہیں۔ایک بات بدکہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر کیسے جمع کیا جائے اور لوگوں ہیں عدم وحدت ہے دبخان کو کیسے فتم کیا جائے۔ یہ ان کی اولین کوشش ہوا کرتی تھی کہ ان مسلکی اختلافات کو اور مسلمانوں ہیں جو متنوع آرا ہیں ان کو حدیث نبوی اور رسول اللہ فلیلے کی سنت ہے کسے ہم آ ہمگ کیا جائے اور کس طرح سے علم حدیث کو عام کیا جائے کہ اختلافات حدود کے اندر آ جا تیں۔

اس لئے حدیث کے تمام طلبہ سے میری گزارش بیہ ہوتی ہے کہ شاہ ولی اللہ کی کتابیں اپنے مطالعہ ہیں رکھیں۔ خاص طور پر ان کی کتاب ججة اللہ البالغہ۔ ججة اللہ البالغہ کے دوجھے ہیں۔ ایک حصہ شروع کا ہے جو نبینا مشکل ہے ،اس کو بھی پڑھنا چاہئے ۔لیکن اگروہ نہ پڑھ کیس تو اس مشکل حصہ تو چو اور کر ابقیہ حصہ جو سارے کا ساراعلم حدیث پر ششمل ہے اور علم حدیث ہیں تو اس مشکل حصہ کو چھوڑ کر ابقیہ حصہ جو سارے کا ساراعلم حدیث پر ششمل ہے اور علم حدیث سے وہ رجی ان جے گئے دروس اور حکمتوں پر بینی ہے وہ حدیث کے تمام طلبہ کو پڑھنا چاہئے۔ اس سے وہ درجی نار جع آپ بینی سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کے دروس اور حکمتوں پر بینی ہو کی مطالعہ سے خود بنو دیپر ورش پاتا ہے اور یہی حضر سر کو ایک بلیث فارم پر جمع شاہ ولی اللہ کی تمام کوششوں اور کا اور کا اور کا مقصود تھا۔

\*\*\*

برصغیر میں عدیث مے متعلق کام مے بارے میں سن کر بہت خوشی ہوئی۔ بیااور مما لک میں ہمی ایسا ہوا کہ نہیں؟

دوسرے ممالک میں انیسویں صدی میں ایسانہیں ہوا۔ افسوں کہ بیسویں صدی کے نصف اول میں بھی نہیں ہوا اوراگر کچھ ہوا ہے تو وہ بہت کم ہے۔ لیعنی جتنا کام برصغیر میں ہوا اتا کام اٹھارویں اور انیسویں صدی میں اور ملکول میں نہیں ہوا۔ اب اور ملکول میں ، خاص طور پرعرب ممالک میں بیسویں صدی کے اواخریا نصف ثانی سے کام کی رفتار بہت تیز ہوگئ ہے اور اب وہ ہم ممالک میں بیسویں صدی کے اواخریا نصف ثانی سے کام کی رفتار بہت تیز ہوگئ ہے اور اب دہ ہم شام اور بعض دوسر سے ممالک میں ، وہ بڑا غیر معمول ہے۔ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کود یکھا جائے تو شام اور بعض دوسر سے ممالک میں ، وہ بڑا غیر معمول ہے۔ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کود یکھا جائے تو دل سے دعائکتی ہے کہ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے۔

المامين علامدسيوطى كے بارےميں جان سكتى مول؟

علامہ سیوطی کے بارے میں دو تین جملے عرض کرتا ہوں۔ ان کا پورا تام جلال الدین سیوطی ہے۔ دسویں صدی ہجری کے اوائل میں ان کا انقال ہوا۔ اپنے زمانہ کے ہرفن مولا امام خصے۔ پاپنے سوسے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ علم حدیث میں ان کی بڑی بنیادی کتابیں ہیں۔ علم حدیث میں اور ایک خاص بات ان میں اور علم حدیث سے متعلق انہول نے کم وبیش بچاس ساٹھ کتا ہیں کھیں اور ایک خاص بات ان میں اور برصغیر کے ایک اور ہزرگ ، جن کا نام لینا میں بھول گیا، ہمارے ٹھی کے ایک بزرگ سے جو غالبًا برصغیر کے ایک اور ہزرگ ، جن کا نام لینا میں بھول گیا، ہمارے ٹھی کا ایک بزرگ تھے جو غالبًا وغریب کارنامہ ہے کہ صحاح سنہ کی ہرکتاب بران دونوں کی ایک ایک شرح موجود ہے۔ صحیح بخاری ، مسلم ، ابوداؤد ، نسائی ، تر نہ کی ، ابن ماجہ، ان چھ کی چھ کتابوں کی انہوں نے شرحیں کھیں جواکٹر مطبوعہ موجود ہیں ایک دوغیر مطبوعہ ہیں ۔ اسی طرح سے علامہ سیوطی نے بہت می کتابوں کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہرکتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہرکتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہرکتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہرکتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہرکتاب کی شرحی کھی شامل ہے۔

حجة الله البالغه پر جو كتاب مير ب ياس ب اس كى ار د ومشكل ب ـ

ظاہر ہے کتاب مشکل ہے توارد وبھی مشکل ہوگی۔ میرامشورہ ہے کہ ایک بزرگ تھے مولانا عبدالحق حقانی، ان کا ترجمہ نسبتا آسان ہے۔ یہ ترجمہ دوجلدوں میں کراچی سے نورمحد کارخانہ تجارت سے غالباً 56-1955 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعدد وبارہ بھی شائع ہوا ہے

يرصغيريس علم حديث

اگریل جائے تو یہ آسان ہے۔ ابھی حال ہی میں ادارہ تحقیقات اسلامی (آئی آرآئی) نے اس کا انگریزی ترجمہ شائع کیا ہے۔ اس کے ایک حصہ کا انگریزی ترجمہ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر غزالی صاحب نے کیا تھا، وہ بھی مطبوعہ موجود ہے لیکن ایک مکمل ترجمہ دوجلدوں میں ایک امریکی نومسلم خاتون، جن کا اصل نام مارسیہ ہرمنسن ہے، انہوں نے دوجلدوں میں شائع کیا ہے۔ وہ انگریزی ترجمہ بہت اچھا ہے اور یہاں ماتا ہے۔ اردو پڑھنا چا ہیں تو مولا ناعبد الحق حقانی کا ترجمہ بڑھ لیں۔ آج ہے دور کے برصغیر کے محدثین کے بارے میں بیان کر دیں۔

وہ اسے زیادہ ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنا ہواد شوار ہے۔اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں میں ہرکت دے۔لیکن اس درجہ کا کوئی آ دمی نہیں ہے جس درجہ کے علامہ انور شاہ شمیری یا علامہ شس المحق عظیم آبادی، یا مولا نا عبد الرحمٰن مبار کپوری ہے۔ ابھی ایک ہزرگ ہندوستان میں ہیں اور غالبًا حیات ہیں اور بہت معمر ہوں گے۔ان کی ایک شرح بخاری انسو ار انساری 'کے نام ہے چھپی ہے۔ کراچی میں بھی چھپی ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے۔ یہ مولا نا انور شاہ تشمیری کے داما داور شاگر و سے ۔انہوں نے ان کی تقریروں کے نوٹس مرتب کئے ہیں۔ جو مجھے بہت اچھے معلوم ہوئے۔ اگر چہ اس میں مسلکی چیزیں بہت ہیں جو نہیں ہونی چا ہے تھیں لیکن اس کے باوجود کتاب بہت اگھی ہے۔ایک ہمارے دوست مولا ناتقی عثانی ہیں۔ انہوں نے مولا ناشیر احمد عثانی کی شرح انہوں نے مولا ناشیر احمد عثانی کی شرح ہے۔ یہ ناممل مولا ناشیر احمد عثانی کے تھی اور کتاب الرضاع تک ہی لکھی جاسکی ۔اس کی بقیہ جلدیں مولا نا محمد قدنہیں ہے۔ یہ ناممل میں مول نا محمد عثانی نے لکھی ہیں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولا نا محمد عثانی نے لکھی ہیں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولا نا محمد عثانی نے لکھی ہیں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولا نا محمد عثانی نے اس کی بقیہ جلدیں مولا نا محمد عثانی نے لکھی ہیں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولا نا محمد عثانی نے کاموقع نہیں ہے۔ اس کی بقیہ جلدیں مولا نا محمد عثانی نے کاموقع نہیں ہے۔ اس کی انتہ جلدیں مولا نا محمد عثانی نے کاموقع نہیں ہے۔ اس کی بقیہ جلدیں مولا نا محمد عثانی نے کاموقع نہیں ہے۔ اس کی بقیہ جلدیں مولا نا محمد عثانی نے کاموقع نہیں ہی ہیں جن کی تفصیل بیان کرنے کاموقع نہیں ہے۔

\*\*\*

### بارهواں خطبه

علوم حديث - دورجد بدمل

ہفتہ 18 اکتوبر2003

علوم حديث - دورجديدين

وسويم

محاضرات عدیث

# علوم حديث - دورجد پدمين

اس گفتگو ہے دو چیزیں پیش کرنامقصود ہیں۔ایک تواس غلط نہی یا کم ہمتی کی تر دید کہ علم حدیث پر جو کام ہونا تھا وہ ماضی کے سالوں میں ہو چکا۔اور آئ نہ علم حدیث پر کسی نئے کام کی ضرورت ہے اور نہ کوئی نیا کام ہور ہا ہے۔محدثین کے بید کارنا ہے سن کرایک خیال بیز ہن میں آسکتا ہے کہ جتنا کام ہونا تھا وہ ہو چکا۔ جو تحقیق ہونی تھی وہ ہو چکی۔اب مزید نہ کسی کام کی ضرورت ہے اور نہ کسی تحقیق کی۔ بیغلط نہی دور ہو سکتی ہے اگر مخضر طور پر بیدد کھ لیا جائے کہ آئ کل حدیث پر کتنا کام ہور ہا ہے اور اس میں مزید کن کن کاموں کے کرنے کے امکانات ہیں اور کیا کیا کام آئندہ ہو سکتے ہیں۔

دوسری وجہاس گفتگو کی ہے ہے کہ بہت سے ایسے اہل علم اور تحقیق کے طلبہ جو کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ،ان میں سے بہت سے طلبہ کو چاہتے ہیں ،ان میں سے بہت سے طلبہ کو چاہتے ہیں ،ان میں سے بہت سے طلبہ کو جیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر علم حدیث پر کوئی نئی تحقیقی کاوش شروع کی جائے تو وہ کیا ہو۔ کن موضوعات پر ہواور کن خطوط پر ہو۔ آج کی گفتگو میں انہی دواسباب کی وجہ سے بعض گزار شات پیش خدمت ہیں۔

جیبویں صدی کواگرہم دور حاضریا دورجد بیقرار دیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بیبویں صدی کے دوران علم حدیث بیں ایک نئی سرگرمی بیدا ہوئی ہے ادرعلم حدیث پر کام کرنے کے نئے نئے میدان اور نئے نئے موضوعات سامنے آئے ہیں۔ خاص طور پر دنیائے عرب میں اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد نے علم حدیث پرایک نئے انداز سے کام کا آغاز کیا ہے اور تحقیق اور علمی کاوش کے بہت بڑی تعداد نے علم حدیث پرایک نئے انداز سے کام کا آغاز کیا ہے اور تحقیق اور علمی کاوش کے

علوم حديث - دورجد يديش

محاضرات حديث

ایسے ایسے نمونے دنیا کے سامنے رکھے ہیں جن کوہم صدیث کی تاریخ میں ایک نے دور کا نقط ہے آغاز کہا جاسکتا ہے ۔عرب دنیا میں بہت سی جامعات کے شعبہ ہائے اسلامیات نے اور بہت سی جامعات اسلامیہ نے علم صدیث کے موضوع پر ایسے نئے نئے مقالات تیار کرائے ہیں جنہوں نے علم حدیث کے ان تمام گوشوں کو از سرنوزندہ کردیا ہے جن کو ایک طویل عرصہ سے لوگول نے نظر انداز کردیا تھا۔

ایک عام تاثریه تھا کہ رجال اور جرح وتعدیل پر جتنا کام ہونا تھا وہ ہو چکاہے۔ ا حا دیث مرتب ہو چکیں ، مدون ہو چکیں اور کتا بیشکل میں ہم تک پہنچ چکیں۔اب از سرنو رجال پر غور کرنے یا جرح وتعدیل کے مباحث کو دوبارہ چھٹرنے ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نداب اس کی ضرورت ہے۔ جزوی طور بریہ بات درست ہادرایک حد تک میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اعادیث مرتب ہو چکیں ، کتابوں کی شکل میں مدون ہو چکیں ،احادیث کا درجہ متعین کیا جاچکا ہے اور کم دبیش ننانوے فیصداحادیث کے بارے میں شخفیق ہو چکی ہے کہان میں سے کس حدیث کا روایت کے اعتبار سے بنن رجال اور سند کے اعتبار سے کیا درجہ ہے۔اس لئے اس موضوع پرکسی نئ تحقیق یاکسی نئے نتیجہ کا سامنے آنا بہت بعیداز امکان ہے۔لیکن اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ خودعلم ر جال اپنی اہمیت کھو چکا ہے یاعلم جرح وتعدیل کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی اور پیر ماضی کا ایک بھولا بسراعلم ہے جس کوایک آثار قدیمہ کے طور پرتویٹر ھا جاسکتا ہے، ایک زندہ علم اور ایک مسلسل حرکت پذیر علم کے طور پراب اس کی اہمیت نہیں رہی۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا علم رجال علم روایت، علم سنداورعلوم حدیث آج بھی ویسے ہی زندہ علوم ہیں جیسے آج سے ایک ہزار سال پہلے یا بارہ سوسال پہلے تھے۔انعلوم میں تحقیق کے ایسے ایسے گوشے اب بھی موجود ہیں جواہل علم کی اورطلبہ حدیث کی توجہ کے مشخق ہیں۔علامہ اقبال کا ایک فارس شعر ہے جو شاید انہوں نے ایسے ہی کسی موقع کے لئے کہا ہوگا ہے

> گمان مبر کهبه پایان رسید کارمغان بزار باده ناخورده در رگ تا کست

ریمت سمجھو کہ انگور کے خوشے سے شراب نچوڑنے والے کا کام ختم ہو چکاہے۔ ابھی تو انگور کے خوشوں میں ہزاروں شرابیں ہیں جو نچوڑی جانی ہیں اور جن کو نکال کر ابھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہی معاملہ علم حدیث کا ہے کہ علم حدیث کے تمام علوم وفنون میں تحقیق کے
ایسے ایسے گوشے ابھی موجود ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اہل علم ان پر کام کررہے ہیں۔
اس معاملہ میں دنیائے عرب کی جامعات نے ، خاص طور پر جامعداز ہر، سعودی عرب،
شام اور مراکش کی جامعات میں علم حدیث کے موضوعات پر قابل ذکر ذخیرہ پیش کیا ہے اور علم
حدیث کو ایک نے انداز سے مرتب کرنے کی طرح ڈالی ہے۔ ان حضرات کے نام لئے جا کیں تو
گفتگو بردی طویل ہوجائے گی جنہوں نے علم حدیث کوئی جہتوں سے نواز اہے۔ ایسے حضرات کی
تعداد بھی در جنوں سے بڑھ کرسینکڑوں میں ہے جوآج عرب دنیا کے گوشے گوشے میں علم حدیث اور علوم حدیث پر نے انداز سے کام کررہے ہیں۔ ان میں سے بعض کا ذکر میں آج کی گفتگو میں
کردن گا۔

# منتشرقين كي خدمات

اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں سنترقین کی شبت علمی کاوشوں کا اعتراف بھی کرنا چاہئے۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اچھی بات کی تعریف کرے اور بری بات کی برائی کی نشاندہی کرے۔ ہم سنترقین کے کاموں پر تقید کرتے ہیں۔ مستشرقین کے جوکام تقید کے قابل ہیں ان پر تنقید کرنی چاہئے۔ جہاں جہاں اسلام پر تنقید کرنی چاہئے۔ جہاں جہاں اسلام کے بارے میں غلطفہ بیاں پیدا ہوئی ہیں یا پیدا کی گئی ہیں ان کا از الد کیا جانا چاہئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں سنتشرقین نے کوئی اچھاکام کیا ہے اس کا اعتراف بھی کرنا چاہئے۔ سستشرقین کا کیا ہوا ایک غیر معمولی کام المعصم المفہر سو لالفاظ المحدیث جیے جامع اللاکس کی تشہوں کے بعد کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے۔ یہ ستشرقین کی ایک جماعت نے سالہ اسال کی کوششوں کے بعد تیار کی ہے۔ یہ بڑے سائز کی سات آٹھ جلدوں میں حدیث کی ایک انڈیس ہے جوابحدی ترتیب کو ساب سے ہے۔ آپ کوکس حدیث کا کوئی ایک لفظ بھی یا دہوتو آپ اس سے نو کا بوں میں موجود کسی حدیث کی ایک مندامام احداور مند داری۔ کے حساب سے ہے۔ آپ کوکس حدیث کا کوئی ایک لفظ بھی یا دہوتو آپ اس سے نو کا بوں میں موجود کسی حدیث کی بید چلا سکتے ہیں۔ صحاح ستہ موطالم مالک، مندامام احداور مند داری۔ آپ کومثال کے طور پر اگریہ یا دہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہے کہ انہوں نے ایک اوزٹ خریدالی۔ اب آپ کومٹل کا لفظ معلوم آپ کومثال کے طور پر اگریہ یا دہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہے کہ انہوں نے ایک اوزٹ خریدالی۔ اب آپ کومٹل کا لفظ معلوم آپ کومثال کے طور پر اگریہ یا دہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہے کہ

علوم عديث - دورجد بديش

سلماما

محاضرات حديث

ہے اور ہاتی کوئی الفاظ یا دنہیں ہیں اور نہ ہیا دہے کہ صحافیؓ گون سے تھے۔تو آپ ابجد کے حساب سے جمل میں تلاش کر لیں۔جمل کی احادیث و مکھے لیس تو آپ کو وہ حدیث مل جائے گی جس میں حضرت جابر کے اونٹ خریدنے اور رسول الٹھائیٹے سے معاملہ کرنے کا ذکر ہے۔

یہ اتنا ہڑا کارنامہ ہے کہ اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ جب کوئی شخص علم حدیث پر
کام کررہا ہوا وراحادیث کے حوالے تلاش کررہا ہوا وراس کتاب ہے مدد لے اس وقت اس کی
اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ان چند کتابوں میں سے ہے جو حدیث کے طلبہ بہت کشرت سے
استعال کرتے ہیں اور علم حدیث کا کوئی استاد، کوئی محقق اور کوئی مصنف اس کتاب سے مستغنی نہیں
ہوسکتا۔ یہ سنتشرقین کا ایک قابل قدر کا رنامہ ہے اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا جا ہے۔ انہوں نے
اچھی کاوش کی ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔

لیکن آب جب کہ ہمتیں کم ہوگئیں اور حوصلے بہت ہو گئے تو اب یہ دشوار ہوگیا کہ اتی برئی کتاب میں کوئی چیز تلاش کرنی ہوتو کس طرح تلاش کی جائے۔ اس میں مستشرقین کے اسلوب سے بڑی مدد ملی۔ انہوں نے کتابوں کو ایڈٹ کرنے کا اور شائع کرنے کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا جس پر اب دنیا ئے اسلام میں بھی عمل ہور ہا ہے۔ اب بٹی نئی کتابیں تحقیق ہوکر سامنے آر ہی ہیں جن میں کتاب کو بیرا گراف کے انداز میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے مندر جات کو اعد کس کیا گیا، ان کے اشار یئے مرتب کئے گئے ، فہر شیس تیار کی گئیں ، اس کتاب کے برائے نسخوں سے اس کا مواز نہ کے اشار سے مرتب کئے گئے ، فہر شیس تیار کی گئیں ، اس کتاب کے برائے نسخوں سے اس کا مواز نہ

LLL

کیا گیااور سیج ترین نسخہ کے تعین کا اہتمام کیا گیا۔ بیاہتمام کسی حدتک پہلے بھی ہوا کرتا تھالیکن اب زیادہ سائنسی اور علمی انداز میں ہونے لگاہے۔

اسی طرح سے اگر کتاب میں کسی سابقہ کتاب کا حوالہ ہے تواس کتاب سے تلاش کرکے اس حوالہ کی نشاندہی کی جائے تا کہ آسانی ہوجائے اور اصل کتاب سے موازنہ کرکے رجوع کیا جاسکے۔ میطریقہ مغرب میں رائج ہوا اور دنیائے اسلام نے اس کو اپنایا۔ بلاشبہ بیا لیک اچھا طریقہ ہے۔ اس کے مطابق حدیث کی بہت کی کتابیں شائع ہوئی ہیں جن سے استفادہ کرنا بہت آسان ہوگیا ہے۔

## تاریخ حدیث پرہونے والا کام

بیبویں صدی بیل تاریخ عدیث پر بھی ایک برااہم کام ہواجس کا ذکر میں اختصار کے ساتھ پہلے کر چکا ہوں۔ یہ کام جن صاحب علم بزرگ نے بشروع کیا وہ مولانا سیدمناظراحت کیا فی تھے جو حیدر آبادد کن میں جامعہ عثانیہ میں اسلامیات کے استاداور بردے عالم اور مشہور مشکر تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے تاریخ تدوین حدیث کے نام سے ایک کتاب مرتب کی۔ تاریخ تدوین حدیث کے نام سے ایک کتاب مرتب کی۔ تاریخ تدوین حدیث مرتب کرتے ہوئے انہوں نے مستشرقین کے ان اعتراضات کو سامنے رکھا جن میں سید کہا گیا تھا کہ علم حدیث سارے کا سارامحض زبانی اور بی سنائی باتوں پر مشمل ہے۔ اس کے چھے کوئی مضبوط ، ٹھوں اور علمی روایت نہیں ہے۔ اس لئے جو ذخائر حدیث کے نام سے آج پیش میں کہا کہا تھے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے مشکوک ہیں۔ یہ بات مستشرقین میں میں صدی کے شروع علی کہا گیا آٹھ نوسو صفحات پر مشمل ہے۔ اس میں انہوں نے اس اعتراض کوسا منے رکھ کر تدوین حدیث کیا تاریخ کو الیے نئے انداز سے مرتب کیا کہ بیا عتراض خود بخو دختم ہوجا تا ہے اور وہ سارے شواہد سامنے آجاتے ہیں جن سے بیا بات واضح ہوجاتی ہے کہ مستشرقین کا بیا عتراض کتنا کمزور سے میں بات واضح ہوجاتی ہے کہ مستشرقین کا بیا عتراض کتنا کمزور ہو میار ہے۔ کہ تنا ہے بئیاد ہواور کتنا غیر علمی ہے۔

مولا نامناظر حسن گیلانی کے اس کام کوان کے شاگر دول نے آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر حمیداللّٰد مے حوال کے بڑھایا۔ ڈاکٹر حمیداللّٰد نے صحیفہ ہمام بن منبہ کوایڈٹ کیا۔ بیہ

حضرت ابو ہربرہ کا ڈکٹیٹ کرایا ہوا اوران کے تلمیذخاص جناب ہام بن منبہ کا مرتب کیا ہوا ذخیرہ تھا جس کے کمی نسخے جرمنی اور کئی دوسرے مما لک کے کتب خانوں میں موجود تھے۔ وہاں سے انہوں نے بیلمی نسخہ حاصل کر کے اس کوایڈٹ کیا اور اس پر ایک بڑا بھر پور مقدمہ لکھا۔انہوں نے اس مقدمه میں بیہ بات ثابت کی کہ ہیمجموعہ جوحضرت ابو ہر ریاہ گینگرانی میں تیار ہوا تھااس کوحضرت ابو ہریرہ ہے نے تحریری اور زبانی دونوں یا د داشتوں کے ذریعے اپنے شاگر دوں تک منتقل کیا۔ان کے شا گردوں نے بھی دونوں طرح ہے اس میں مندرج احادیث کواینے شا گردوں تک منتقل کیا۔ یہاں تک کہ یہ مجموعہ مرتبین کتب حدیث تک پہنچا۔ اس مثال سے یا گویا Case Study سے مستشرقین کاوہ اعتراض غلط ثابت ہو گیا جس کی بنیادیروہ حدیث پراعتراض کیا کرتے تھے۔ اس طرز استدلال کوادرلوگوں نے بھی آ گے بڑھایا۔ ڈاکٹر فواد سیز گین بھی ان اہل علم میں سے جنہوں نے دفاع حدیث میں قابل قدر کام کیا ہے۔انہوں نے اسلامی علوم کی تاریخ یرایک انتہائی بھر پوراور تاریخ ساز کام کیاہے جوآ ئندہ کئی سوسال تک لوگوں کے لئے مشعل مدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے گا۔ ان کی یہ کتاب جرمن زبان میں ہے۔ اس میں ایک یوری جلدعلم حدیث کی تاریخ اور مخطوطات کی فہرست پرمشتمل ہے۔ان کا اپنا بی ایچ ڈی کا مقالہ بھے بخاری کے تا خذیر تفا۔اس میں انہوں نے سیحے بخاری کے تمام ما خذ کا جائزہ لیا،اورا یک ایک ما خذ کا جائزہ لے کراور تجزیه کرکے بتایا کھیچے بخاری میں جومواد ہے بیآج کی دنیا کے نز دیک تاریخ کے جومتند ترین تاریخی ماخذ ہوسکتے ہیں ،ان کے ذریعے نتقل ہوا ہے۔اس میں ایک لفظ ادرایک چیز بھی ایس نہیں ہے جوعلمی اعتبار ہے تابت ند کی جاسکتی ہو۔ ڈاکٹر فواد سیز گین کا بہ کارنامہ غیرمعمولی ہے۔ اب کوئی مستشرق بیداعتراض نہیں کرتا کہ تھے بخاری یاضچے مسلم یا حدیث کی کسی اور کتاب کامواد غیر متندہے۔انہوں نے دلائل ہے میہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح کر دی ہے۔ یمی بات ڈاکٹرمصطفنے اعظمی ، ڈاکٹر ضیاءالرحمٰن اعظمی اوران جیسے کئی دوسر بےحضرات نے واضح فرمائی ہے۔ بیسارے کاسارا کام بیسویں صدی میں ہواہے۔ بیسویں صدی ہجری نے گویاایک نیااسلوب تاریخ حدیث کےمطالعہ کا دیاجس کے نتیجہ میں وہ رجحان ساز کام ہواجس کی

#### مخطوطات

قدیم مخطوطات کی جتنی اشاعت بیسویں صدی میں ہوئی اتنی ماضی کے شاید بورے دور میں نہ ہوئی ہو۔ بعض کتا بیں ایسی تھیں کہ علم حدیث بیں ان کا بڑا مقام تھا۔ لیکن دہ کسی وجہ یہ عوا می سطح پر مقبول نہیں ہوسکیس۔ ان کے مخطوطات بھی بہت کم دستیاب ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جونسبۂ زیادہ بہتر کتا بیں تھیں ، زیادہ جامع اور زیادہ مکمل کتا بیں تھیں اور ترتیب کے اعتبار سے زیادہ اچھی کتا بیں تھیں ، انہوں نے بقیہ کتا بول سے لوگوں کو ستعنی کر دیا۔ عام طلبہ کو ان کتابوں کے فرور کی ستعنی کر دیا۔ عام طلبہ کو ان کتابوں کی ضرورت ہی کتابوں کے وہ کتابیں زیادہ رائج کتابوں کی ضرورت ہی بڑی تھی۔ چونکہ طباعت کا زمانہ نبیس تھا اس کئے وہ کتابیں زیادہ رائج کہیں ہو سیس اور قدیم مخطوطات ہی کی صورت میں رہیں یا چند اہل علم تک محدود رہیں ۔ عام طور پر اہل علم ان کتابوں سے واقف نہیں ہوتے تھے۔

مثلاً مصنف عبدالرزاق کا میں نے ذکر کیا۔مصنف عبدالرزاق ایک بوی جامع کتاب
ہے۔اتی جامع کہ حدیث کے چند جامع ترین مجموعوں میں سے ایک ہے۔صحابہ اور تابعین کے اقوال اور فاوی کا بہت بڑا ماخذ ہے۔لیکن اس کے مخطوط برزے محدود تھے، کہیں کہیں پائے جاتے تھے اور عام طور پر ملتے نہیں تھے۔مصنف عبدالرزاق کوئی دری کتاب نہیں تھی کہ ہرجگہ آسانی سے اس کے نیخ مل جا کیں۔علماء حدیث کو عام طور پر اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ،اس کے کہ طلبا کو پڑھانے نے کے لئے صحاح ستہ اور ان کی شرحیں کافی تھیں۔اب بیبویں صدی اور اس کے وسط میں ایک برحے مشہور برزگ جن کا تعلق ہندوستان سے تھا، حیدر آباد دکن میں رہے، مولانا حبیب الرحمٰی اعظمی، انہوں نے حدیث کی درجنوں کتابیں ایڈٹ کیں اور عرب دنیا میں مولانا حبیب الرحمٰی اعظمی، انہوں نے حدیث کی درجنوں کتابیں ایڈٹ کیس اور عرب دنیا میں مجھوا کمیں جو آج عام ہیں۔ہندوستان میں گرات کے صوبہ کے ایک برزگ مولانا تاحد میاں سملکی صاحب علم آدی تھے اور اللہ تعالی نے دولت بھی بہت دی تھی۔ جنو بی افریقہ میں ان کے خاندان کا ایک حصہ آباد ہے، کچھے گھرات میں اور کچھ کراچی میں آباد ہے۔ان کو اللہ تعالی نے غیر معمولی ان کو توفیق دی کہ وہ ایک بہت بڑا ادارہ قائم کریں جس سے یہ ساری کتابیں شائع

علوم حديث - دورجديديس

ہوئیں۔ مُصَنَف عبدالرزاق انہوں نے اپنے خرچہ سے شائع کی اور پوری و نیا میں مفت تقسیم کرادی۔ آج مصنف عبدالرزاق کے کئی ایڈیشن حجب چکے ہیں اور یہ کتاب د نیا کے ہر کتب خانہ میں موجود ہے۔

اسی طرح سے امام حمیدی جو امام بخاری کے استاد تھے، ان کی ایک کتاب تھی جو مندالحمیدی کے نام سے بڑی مشہورتھی۔ وہ عام طور پڑ ہیں ملتی تھی۔ کہیں کہیں اس کے مخطوطے اور سننے موجود تھے۔ مولا نا حبیب الرحمٰن اعظمی نے اس کو بھی ایڈٹ کیا اور انہی بزرگ نے اپنے خرچ پراس کو بھی شائع کرادیا۔ آج وہ دنیا کی ہرلا بہری میں موجود ہے۔

امام ابو بكريز ارجوايك برا ےمشہور محدث تھے۔ان كى كتاب مسند برار ہے۔ان كے زوائد برايك براني كتاب على آرى تقى جس كانام تفا كشف الاستسار عن زوائد البزار "وه بھی مولا نا حبیب الرحمٰن اعظمی نے ایڈٹ کر کے شائع کروادی۔اس طرح حدیث اورعلوم حدیث کی درجنوں پرانی اور بیش قیمت کتابیں ہیں جس پراتنی بڑی تعداد میں اہل علم نے کام کیا ہے کہ اگر میں ان کے صرف نام ہی لینے لگوں تو گفتگو بہت لمبی ہوجائے گی۔اللہ تعالیٰ ان سب کوجزائے خیردے۔ بیسویں صدی اس اعتبار ہے علم حدیث کی تاریخ میں نمایاں ہے کہ وہ مواد جوابتدائی دونین صدیوں میں جمع ہواتھا۔ تیسری چوتھی صدی ہجری تک آگیا تھا، وہ بعد کے سالوں میں یعنی پانچویں چھٹی صدی ہے لے کرتیرھویں صدی تک لوگوں کے لئے اکثر و بیشتر دستیاب نہیں رہااور عام لوگوں کو ملتانہیں تھا۔بعض بعض کتب خانوں میں موجود تھا اور اہل علم جا کراستفادہ بھی کیا کرتے تھے لیکن بیسویں صدی میں بیسب کتابیں حبیب کرعام ہو گئیں اورلوگوں تک پہنچ گئیں۔ شام کے ایک بزرگ ڈاکٹرنورالدین عتر' ہیں۔انہوں نے علم حدیث پر بڑا قابل قدر کام کیا ہے اور کئی پرانی کتابیں ایڈٹ کر کے شائع کردی ہیں ۔خطیب بغدادی کی کتابیں بیسویں صدی میں شائع ہوئیں۔اسی طرح ہے ہارے سابقہ شرقی یا کتنان مرحوم ( بنگلہ دلیش ) کے ایک بزرگ ڈاکٹر معظم حسین تھے، جو دہاں شعبہ عربی کےصدر تھے۔انہوں نے امام حاکم کی معرفت علوم الحدیث ایڈٹ کر کے شائع کرائی تھی اور قاہرہ ہے شائع ہوئی تھی۔وہ اب دنیا میں ہر جگہ عام ہے۔

# علم حدیث پر نے علوم کی روشنی میں کام

بیسویں صدی میں بعض نے موضوعات پرلوگوں نے کام کیااور علم حدیث کا ایک نے
انداز سے مطالعہ کیا۔ اس میں سے ایک مثال بہت دلچسپ ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ علم حدیث
پراس نے انداز سے بھی کام شروع ہوا ہے۔ آپ نے مشہور فرانسیسی مصنف ڈاکٹر مورس بکائی کا
نام سنا ہوگا۔ وہ ایک زمانہ میں غالبًا پورے فرانس کی میڈیکل ایسوی ایشن کے صدر تھے۔
سائنسدان ہیں اور بہت بڑے ہارٹ سیشلسٹ ہیں۔ وہ شاہ فیصل مرحوم کے ذاتی معالج تھے اور
شاہ فیصل مرحوم کا علاج کرنے کے لئے ان کو وقتا فو قناریاض بلایا جاتا تھا۔

ایک مرتبان کوریاض بلایا گیا تو یہ سرکاری مہمان کے طور پر ہوٹل میں ٹہرے اور کئی روز تک شاہ فیصل سے ملاقات کا انتظار کرتے رہے۔ فلاہر ہے کسی بھی وقت بادشاہ کی طرف سے ملاقات کا بلاوا آسکتا تھا اس لئے کہیں آ جا بھی ٹہیں سکتے تھے۔ ہروقت اپنے کمرے میں رہتے تھے کہا چا تک کوئی فون کال آئے گی تو چلے جا ئیں گے۔ وہاں ہوٹل کے کمرے میں قرآن پاک کا ایک نسخہ انگریزی ترجمہ کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے وقت گزاری کے لئے اس کی ورق گردانی شروع کردی ۔ عیسائی تھے اس لئے ظاہر ہے بھی قرآن پاک پڑھنے کا انقاق نہیں ہوا تھا۔ اس انگریزی ترجمہ کی ورق گردانی کے دوران خیال ہوا کہ قرآن پاک پڑھنے کا انقاق نہیں ہوا تھا۔ اس جاتے ہیں جوسائنسی نوعیت کے ہیں۔ مثلاً بارش کیسے برسی ہے، انسان کی ولاوت کن مراحل سے گزر کر ہوتی ہے۔ اس طرح اور بھی گئی چیزوں کی تفصیلات کا تذکرہ تھا۔

چونکہ وہ خود میڈیکل سائنس کے ماہر تھے اور سائنس ہی ان کامضمون تھا اس لئے انہوں نے ان بیانات کوزیادہ دلچیں کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ ایک بار پڑھنے کے بعد قرآن پاک کوانہوں نے دوبارہ پڑھا تو ان مقامات پرنشان لگاتے گئے جہاں سائنس سے متعلق کوئی بیان تھا۔ چندون وہاں رہے تو پور نے قرآن پاک کا ترجمہ کئی بار پڑھا اور اس طرح کے بیانات بائبل میں نوٹ کرتے گئے۔ اس سے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر ای طرح کے بیانات بائبل میں مجمی ہوں اور ان کے ساتھ قرآن پاک کے بیانات کا تقابل کیا جائے دو لیے پڑسا منے آسکتی ہے انہوں نے واپس جانے کے بعد اس مشغلہ کو جاری رکھا اور بائبل میں جو اس طرح کے بات کے بعد اس مشغلہ کو جاری رکھا اور بائبل میں جو اس طرح کے بعد اس مشغلہ کو جاری رکھا اور بائبل میں جو اس طرح کے انہوں نے واپس جانے کے بعد اس مشغلہ کو جاری رکھا اور بائبل میں جو اس طرح کے

نىلوم ھەرىت – دورجەرىدىل

بیانات تھی ان کی نشاندہی کی اور پھر ان دونوں بیانات کا تقابلی مطالعہ کیا اور اس میں انہوں نے خالص سائنسی معیارے کا م لیا۔ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور قرآن کے ساتھ کوئی عقیدت مندی نہیں تھی ۔ انہوں نے خالص Objectively اور خالص سائنسی تحقیق کے بیانے سے قرآن پاک اور بائبل کے بیانات کو دیکھا۔ اور اس نتیج پر پہنچ کہ قرآن پاک بیں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات میں وہ سب کے سب درست ہیں اور بائبل میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات ہیں وہ سب کے سب درست ہیں اور بائبل میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات ہیں وہ سب ملط ہیں۔ انہوں نے ان نتائج پر شمل ایک کتاب شائع کی The Bible, میں وہ سب علط ہیں۔ انہوں نے ان نتائج پر شمل ایک کتاب شائع کی Quran and Science میں ترجمہ ماتا ہے۔

اس کتاب کے بعداسلامیات میں ان کی دلچیں مزید بڑھ گئ اور انہوں نے تھوڑی سی عربی ہی سیکھ لی۔ ڈاکٹر حمیداللہ سے ان کے مراسم اور روابط بڑھ گئے۔ دونوں پیرس میں رہتے سے۔ بعد میں ان کو خیال ہوا کہ ای طرح کا مطالعہ بھی کرنا جا ہے۔ انہوں نے صحیح بخاری کا مطالعہ بھی نثروع کر دیا۔ صحیح بخاری میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات بتھ ان کی الگ سے فہرست بنائی۔ انہوں نے اس طرح کے غالبًا سوبیانات منتخب کئے۔ ان سوبیانات کا ایک ایک کر کے جا کڑ ہیں نامی میں کیا نگلتے ہیں۔ یہ کر کے جا کڑ ہیں نامی کی انگلتے ہیں۔ یہ سب بیانات جمع کرنے اور ان برغور کرنے کے بعد انہوں نے ایک مقالہ لکھا جو ڈاکٹر حمیداللہ صاحب بیانات جمع کرنے اور ان برغور کرنے کے بعد انہوں نے ایک مقالہ لکھا جو ڈاکٹر حمیداللہ صاحب نے مجھے خود بنایا۔

ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کا کہناتھا کہ جب میں نے اس مقالہ کو پڑھاتو اس میں لکھا ہواتھا کہ حصی بخاری کے جوسو بیانات میں نے منتخب کئے ہیں ان میں ہے اٹھیانو ہے بیانات تو سائنسی شخفیق میں سے میں جوتے ہیں۔البتہ دو بیانات غلط ہیں۔ ڈاکٹر مورس بکائی نے جن وہ بیانات تو سائنس کو غلط قرار دیا تھا ،ان میں سے ایک تو صحیح بخاری میں درج حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہلم گائی ارشاد ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب کھانے میں کوئی تھی گرجائے تو اس کواندر پوراڈ بوکر پھر نکالو۔ بس لئے کہ تھی کے ایک پر میں بیاری اور دو مرے میں شفاہوتی ہے۔تم دونوں پروں کواس میں ڈبو دوتا کہ شفاوالا حصہ بھی کھانے میں ڈوب جائے۔جب وہ گرتی ہے تو بیاری والا حصہ کھانے میں پر میں شفاہیں ہوتی ،کھی تو میں پر میں شفاہیں ہوتی ،کھی تو

علوم صديث - دورجد يدمين

گندی چیز ہے۔اگر کھانے ہیں کھی گرجائے تو کھانے کوضائع کردینا چاہئے۔انہوں نے کہا کہ بیر بات سائنسی طور پر غلط ہے۔

دوسری بات جوانہوں نے غلط قرار دی وہ بھی سیح بخاری ہی کی روایت ہے۔عرب میں ا یک قبیلہ تھا عزمیمین کا ، بنی عرینہ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ مشہور ڈا کو تھے اور پورے عرب میں ڈا کے ڈ الا کرتے تھے۔اس قبیلہ کے پچھلوگ مدینہ آئے اور اسلام قبول کیا یا اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا اور رسول التُعَالِينَة ہے کچھ مراعات اور مدد مانگی \_رسول التُعَالِينَة نے ان کومدینه میں ٹہرنے کے لئے ٹھکانہ دیا اور پچھ صحابہ کوان کی مہمان داری کے لئے مقرر کیا۔ مدیبنہ منورہ کی آب وہوا ان کو موافق نہیں آئی اور وہ بیار ہوگئے۔ بیاری کی تفصیل بیبتائی کہان کے رنگ زرد ہوگئے ، پیٹ مجول گئے اور ایک خاص انداز کا بخارجس کوآج کل yellow fever کہتے ہیں ، ان کو ہو گیا۔ جب رسول التعافی نے یہ بیاری دیکھی تو آپ نے ان سے فرمایا کہتم مدینہ کے باہر فلال جگہ چلے جاؤ۔ مدیندمنورہ سے بچھ فاصلہ پر ایک جگھی جہاں بیت المال کے سرکاری اونٹ رکھے جاتے تھے۔وہاں جا کررہو۔اونٹ کا دودھ بھی پیواور پیشاب بھی ہیو۔ بات عجیب سی ہے۔لیکن بخاری میں یہی درج ہے۔ چنانچہ انہوں نے بیعلاج کیا اور چندروز وہاں رہنے کے بعدان کوشفاہوگئی۔ جب طبعیت ٹھیک ہوگئ توانہوں نے اونٹوں کے باڑے میں رسول اللہ علی کی طرف سے مامور چوکیدارکوشہید کردیااور بیت المال کےاونٹ لے کرفرار ہو گئے ۔رسول الٹھائیسٹی کو پیتہ **ج**لا کہ یہ لوگ نہصرف اونٹ لے کرفرار ہو گئے ہیں بلکہ وہاں پرمتعین محانی کو بھی اتنی بے در دی ہے شہیر کیا ہے کہان کے ہاتھ یا وُل کاٹ دیئے ہیں۔گرم سلاخ ٹھونس کر آئکھیں بھوڑ دیں اور صحالی کو ریکنتان کی گرم دھوپ میں زندہ تڑ پتا ہوا جھوڑ کر چلے گئے ہیں اور وہ بچارے وہیں تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے ہیں۔ تو حضور کو بیرسب کچھین کر بہت دکھ ہوا اور صحابہ کرام گوبھی اس پر بہت زیادہ غصہ آیا۔حضور نے صحابہ کوان کا پیچھا کرنے کے لئے بھیجااور وہ لوگ گرفتار کر کے قصاص میں ق قل کرد ئے گئے۔

اس برمورس بکائی نے ڈاکٹر حمیداللہ سے کہا کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ سائنسی اعتبار سے بیغلط ہے۔ کیونکہ پیپٹاب تو جسم کا refuse ہے۔ انسانی جسم خوراک کا جو حصہ قبول نہیں کرسکتا اسے جسم ہے خارج کردیتا ہے۔ ہرمشروب کا وہ حصہ جوانسانی جسم کے لئے نا قابل قبول ہے تو وہ جسم سے خارج ہوجاتا ہے اور وہ انسانی جسم کے لئے قابل قبول نہیں ہوتا۔ لہذا اس سے علاج کا توسوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

ڈاکٹر حمیداللہ نے اس کے جواب میں ڈاکٹر مورس بکائی سے کہا کہ میں نہ تو سائنسدان ہوں ندمیڈیکل ڈاکٹر ہوں،اس لئے میں آپ کے ان دلائل کے بارے میں سائنسی اعتبار سے تو مجھنہیں کہ سکتا لیکن ایک عام آ دمی کے طور پرمیرے کچھشبہات ہیں جن کا آپ جواب ویں تو پھراس تحقیق کواینے اعتراضات کے ساتھ ضرور شائع کردیں۔ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے میٹرک میں سائنس کی ایک دو کتابیں پڑھی تھیں۔اس وقت مجھے کسی نے بتایا تھا کہ سائنسدان جب تجربات کرتے ہیں تواگرایک تجربہ دومر تنبیح ثابت ہوجائے تو سائنسدان اس کو بچاس فیصد درجہ دیتا ہے اور جب تین حیار مرتبہ تیجے ثابت ہوجائے تو اس کا درجہ اور بھی بڑھ جا تاہے اور حیار یا کچ مرتبہ کے تجربات میں بھی اگر کوئی چیز سیحے ثابت ہوجائے تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں بات سوفیصد سے ثابت ہوگئی۔حالانکہ آپ نے سومر تبہ تجربہ ہیں کیا ہوتا۔ ایک تجربہ تین چارمر تبہ کرنے کے بعد آپ اس کو درست مان لیتے ہیں۔ڈاکٹر مورس نے کہا کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے۔اگر عاریا کچ تجربات کا ایک ہی نتیجہ نکل آئے تو ہم کہتے ہیں کہ سو فیصدیمی نتیجہ ہے۔اس پر ڈاکٹر حمیداللہ نے کہا کہ جب آپ نے سیجے بخاری کے سوبیانات میں سے اٹھانوے تج بہ کر کے درست قرار دے دیئے ہیں تو پھران دونتائج کو بغیرتجر بات کے درست کیوں نہیں مان لیتے ؟ جب کہ یا نج تجربات کر کے آپ سوفیصد مان لیتے ہیں۔ یہ بات تو خود آپ کے معیار کے مطابق غلط ہے۔ ڈ اکٹرمورس بکائی نے اس کوشلیم کیا کہ واقعی ان کا یہ نتیجہ اور بیاعتر اض غلط ہے۔

دوسری بات ڈاکٹر حمیداللہ نے سے کہی کہ میرے علم کے مطابق آپ میڈ یکل سائنس
کے ماہر ہیں۔انسانوں کا علاج کرتے ہیں۔آپ جانوروں کے ماہر تو نہیں ہیں، تو آپ کو پہتہیں
کہ دنیا میں کتے قتم کے جانور پائے جاتے ہیں۔ پھرڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ علم
حیوانات میں کیا کیا شعبے اور کون کون ہی فی شاخیں ہیں اوران میں کیا کیا چیزیں پڑھائی جاتی ہیں
لیکن اگر علم حیوانات میں کھیات کا کوئی شعبہ ہے تو آپ اس شعبہ کے ماہر نہیں ہیں۔ کیا آپ کو بیت ہے کہ دنیا میں کی کھیاں ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے کوئی سروے کیا ہے کہ دنیا میں کس موسم میں کس قتم کی کھیاں پائی جاتی ہیں۔ حیب تک آپ عرب میں ہرموسم میں پائی جانے والی موسم میں کس قتم کی کھیاں پائی جاتی ہیں۔ جب تک آپ عرب میں ہرموسم میں پائی جانے والی

مکھیوں کا تجربہ کر کے اور ان کے ایک ایک جزکا معائنہ کر کے، لیبارٹری میں چالیس بچاس سال لگا کرنہ بتا کمیں کہ ان میں کسی کھی کے پُر میں کسی بھی قتم کی شفانہیں ہے اس وفت تک آپ یہ مفروضہ کیسے قائم کر سکتے ہیں کہ کھی کے پر میں بیاری یا شفانہیں ہوتی۔ ڈاکٹر مورس بکائی نے اس سے بھی اتفاق کیا کہ واقعی مجھ سے خلطی ہوئی۔

پھرڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ تحقیق کر کے بیٹا بہت بھی کردیں کہ تھیں۔ ہوتی شفانہیں ہوتی تھیں۔ ہوسکتا ہے ہوتی شفانہیں ہوتی تھیں۔ ہوسکتا ہے ہوتی ہوں مجمکن ہے ان کی نسل ختم ہوگئی ہو۔ جانوروں کی نسلیں تو آتی ہیں اور ختم بھی ہوجاتی ہیں۔ روز کا تجربہ ہے کہ جانوروں کی ایک نسل آئی اور بعد میں وہ ختم ہوگئی۔ تاریخ میں ذکر ملتا ہے اور خود سائنسدان بتاتے ہیں کہ فلال جانور اس شکل کا اور فلال اُس شکل کا ہوتا تھا۔ ڈاکٹر مورس نے اس کو بھی درست نشلیم کیا۔

پھرڈاکٹر حمیداللہ صاحب نے کہا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضور نے اون کا بیشا ب پینے کا حکم دیا، حالا نکہ شریعت نے بیشا ب کو ناپاک کہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ حیوانی بدن کا مستر دکر دہ مواد ہے۔ یہ جس درست ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں بطور ایک عام آدی (lay man) کے یہ بھتا ہوں کہ بعض بیاریوں کا علاج تیز اب ہے بھی ہوتا ہے۔ دواؤں میں کیا ایسٹر شامل نہیں ہوتے۔ جانوروں کے بیشاب میں کیا ایسٹر شامل نہیں ہوتا۔ ہوسکتا ہے کہ بعض علاج جو آج خالص اور آپ کے بقول پاک ایسٹر سے موتا ہو آگر عرب میں اس کا رواج ہوکہ کی نیچرل طریقے سے لیا ہواکوئی ایسالیکو ٹی جس میں تیز اب کی ایک خاص مقدار پائی جاتی ہو، وہ بطور علاج کے استعال ہوتا ہوتو اس میں کوئی بات بعیداز امکان اور غیر سائنسی ہے۔

پھرڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج سے پچھسال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی۔
ایک انگریز سیاح تھا جو پور ہے جزیرہ عرب کی سیاحت کر کے گیا تھا۔اس کا نام تھا ڈاؤٹی۔ 1924
ایک انگریز سیاح تھا جو پور ہے جزیرہ عرب کا دورہ کیا تھا اور دو کتابیں کھی تھیں جو بہت زبردست کتابیں ہیں اور جزیرہ عرب کے جغرافیہ پر بڑی بہترین کتابیں سجھی جاتی ہیں۔ ایک کا نام کتابیں ہیں اور جزیرہ عرب کے جغرافیہ پر بڑی بہترین کتابیں سجھی جاتی ہیں۔ ایک کا نام Arabia Deserta اور دوسرے کا نام عصداور جزیرہ عرب کا بہاڑی حصہ۔انہوں نے کہا کہ اس شخص نے آئی کثرت سے یہاں سفر کیا

ہے۔ بیا پی ایک یا دواشت میں لکھتا ہے کہ جزیرہ عرب کے سفر کے دوران ایک موقع پر میں بیار پڑگیا۔ بیٹ پھول گیا، رنگ زرد پڑگیا اور جھے زرد بخار کی طرح کی ایک بیاری ہوگئی جس کا مین نے دنیا میں جگہ علاج کر دایا لیکن پچھافاقہ نہیں ہوا۔ آخر کار جرمنی میں کسی بڑے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ جہاں تہمیں بید بیاری گئی ہے وہاں جاؤ مین ہے کہ وہاں کوئی مقامی طریقہ علاج ہو یا کوئی عوامی انداز کا کوئی دلی علاج ہو۔ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو جس بدوکو میں نے خادم کے طور پردکھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا تو چھا کہ بید بیاری آپ کو کب سے ہے۔ میں نے بتایا کہ کئی مہینے ہوگئے اور میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا کہ ایھی میر ے ساتھ چلئے۔ جھے اپنے ساتھ لیک کرگیا اورا یک ریگتان میں اونٹوں کے باڑے میں لے جاکر کہا کہ آپ پچھ دن یہاں رہیں اور یہاں اونٹ کے دود ھاور بیشا ب کے علاوہ پچھ نہ پیکیں۔ چنا نچوا یک ہفتہ تک بیعلاج کرنے اور یہاں اونٹ کے دود ھاور بیشا ب کے علاوہ پچھ نہ پیکس۔ چنا نچوا یک ہفتہ تک بیعلاج کرنے بعد میں بالکل ٹھیک ہوگیا۔ جھے بہت چرت ہے۔

ڈاکٹر حمیداللہ نے ڈاکٹر مورس سے کہا ہے دیکھئے کہ 26 - 1925 میں ایک مغربی مصنف کا لکھا ہوا ہے۔ اس لئے ہوسکتا ہے کہ بیسابق طریقہ علاج ہو۔ مورس بکائی نے اپنے دونوں اعتراضات کے بغیر ہی شائع کردیا۔
شائع کردیا۔

یدواقعہ میں نے اتنی تفصیل سے اس لئے بیان کیا کہ محدیث میں ایک نیا پہلوالیا ہے جواس کے سائنسی مطالعہ سے عبارت ہے۔ حدیث کی کتا ہیں سائنسی کتا ہیں نہیں ہیں۔ حدیث رسول کی کتا ہوں کو سائنس یا طب کی کتاب قرار دینا ان کا درجہ گھٹانے کے برابر ہے۔ حدیث پاک کا درجہ گھٹانے کے برابر ہے۔ حدیث پاک کا درجہ ان تجرباتی انسانی علوم سے بہت او نچا ہے۔ حدیث میں جو بیانات ہیں بیسارے کے سارے زبان رسالت سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کو سائنس یا طب کی قرار دینا تو باد بی سائنس کا مطالعہ ہوگا۔ البتہ ان کتابوں میں جو بیانات سائنسی اہمیت رکھتے ہیں ان کی روشنی میں سائنس کا مطالعہ مفید ہوگا۔ سائنسدان اگر اس پر تحقیق کریں گے تو سائنس کے نئے گوشے ان کے سامنے آئیں گے۔ یا کم از کم ان کے ایمان اور عقیدہ میں پختگی آئی ہے کہ رسول اللہ اللہ ہے ہے ۔ اگر سائنس کے میزان پر پوری اثر تی ہے۔ اگر سائنس کے طلبہ اس نقط نظر سے علم حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بہت سی نئی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی۔ طلبہ اس نقط نظر سے علم حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بہت سی نئی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی۔ طلبہ اس نقط نظر سے علم حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بہت سی نئی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی۔ طلبہ اس نقط نظر سے علم حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بہت سی نئی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی۔ طلبہ اس نقط نظر سے علم حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بہت سی نئی چیزیں ان کے سامنے آئیں گیں گ

#### احاديث ميں سابقه كتب كاذكر

علم حدیث کا بچھاورلوگوں نے نئے انداز سے مطالعہ شروع کیا ہے جس پراہمی کام کا آغاز بھی صحیح معنوں میں نہیں ہوا۔ وہ یہ کہ بہت کی احادیث میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سابقہ کتابوں کے حوالے ہیں کہ تو راق میں یہ آیا ہے، انجیل میں یہ آیا ہے، فلاں کتاب میں یہ آیا ہے، سابقہ کتابوں میں یہ آیا ہے، انجیل میں یہ آیا ہے، مطالعہ مذاہب کا اور سابقہ کتابوں میں یہ تو المنہ کہ اور مذاہب کی تاریخ پر کام کرنے کا ایک نیا راستہ کھلتا ہے۔ رسول الله الله کھی ہوئی پر کام کرنے کا ایک نیا راستہ کھلتا ہے۔ رسول الله کھی ہوئی ہوئی ہوئی جو با تیں ارشاد فرما کیں وہ کس حد تک آج کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں اور نیں انجاف میں انجاف میں ہوئی ہوئی تو کہاں کہاں ہوئی اور کن راستوں سے ہوئی۔ اس سے سابقہ کتابوں کے مطالعہ کی باتبد یکی ہوئی تو کہاں کہاں ہوئی اور کن راستوں سے ہوئی۔ اس سے سابقہ کتابوں کے مطالعہ کی ایک بی جہت ہمارے سامنے آتی ہے۔

ائ طرح سے مطالعہ غدا بہب میں حدیث کے ذریعے وہ گوشے بھی سامنے آتے ہیں جن میں غدا بہب کی وہ تعلیمات جواللہ تعالی اور انبیا کی طرف سے تھیں، غدا بہب کے مانے والوں کی تحریفات اور ملاوٹوں سے پہلے جو تعلیمات تھیں، ان کا واضح پیتہ احادیث سے چلتا ہے۔ مثلاً توراق میں یہ تھا، فلال پیغیمر کی تعلیم میں یہ تھا۔ اس سے توراق میں یہ تھا، فلال پیغیمر کی تعلیم میں یہ تھا۔ اس سے وہ فائدہ ونیا کی دوسری اقوام کے سامنے بھی مطالعہ کی ایک نئی جہت روشن ہوتی ہے۔ جس سے وہ فائدہ الله اسکتے ہیں۔

مسلمانوں میں جواجماع علوم پیدا ہوئے۔ سوشل سائنسز پیدا ہوئے ، تاریخ کافن بیدا ہوا، ریاست اور معاشرت کے مطالعہ کافن بیدا ہوا۔ اس میں بہت بڑی مدیم حدیث ہے آئ مل سکتی ہے۔ علم حدیث ایک نئ تہذیب کامتا دہے۔ علم حدیث نے ایک نئ تہذیب کوجمنم دیا جس کی بنیا تعلیم ، فکر اور مطالعہ پرتھی جس کے پچھنمونے آپ نے دیکھے۔ علم حدیث نے علم تاریخ کوایک بئی جہت سے نوازا۔ اسلام سے پہلے ہسٹور یوگرافی یا تاریخ نویسی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسلام نے پہلے ہسٹور یوگرافی یا تاریخ نویسی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسلام نے پہلی مرتبہ علم حدیث کے ذریعے انسان کو یہ پیغام دیا کہ سابقہ اقوام کے بارے میں معلومات او رتاریخ کو جمع کرنے کے لئے کتنی احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ بیدوہ چیز ہے جس کی بنیاد پر

علوم حديث - دورجديديس

مسلمانوں نے ایک نیافن تاریخ مرتب کیا۔ ابن خلدون اور امام سخاوی کا میں نے ذکر کیا تھا جو ہسلور یوگرافی میں ایک نئی جہت اور ایک نئے اسلوب کو شروع کرنے والے ہیں۔ یہ وہ نئے میدان ہیں جوعلم حدیث کے مطالعہ کے راستے ہمارے سامنے کھولتے ہیں۔

بیسویں صدی میں علم حدیث کے نئے مجموعے بھی مرتب ہوئے۔ نئے مجموعے ہردور میں مرتب ہوتے رہے ہیں۔ جیسے جیسے انسانوں کے مسائل بڑھتے جا کیں گے، نئے نئے مسائل پیش آتے جا کیں گے، ان کوعلم حدیث کے موضوعات کونت نئے طریقوں سے مرتب کرنے ک ضرورت پیش آتی جائے گی۔

ان میں سے کون سے مجموعے قابل ذکر ہیں ان کا حوالہ دینا بھی بڑا دشوار ہے۔اس لئے کہ وہ لا تعداد ہیں۔ان کی فہرست بھی بیان کرنامشکل ہے۔ بیسویں صدی میں مختلف زبانوں میں انگریزی،اردو، فارسی،فرانسیسی،غربی، ترکی اور جزمن زبانوں میں مرتب ہوئے اور انہوں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں تک علم حدیث کے ذخائر اور معلومات کو پہنچایا۔

## شے انداز سے کام کرنے کی راہیں

آج جو نے اور قابل ذکر مجموعے مرتب ہور ہے ہیں اور جن پر کام کر نے کی ضرورت ہودہ نے مسائل کے بارے ہیں ہیں۔ مثال کے طور پرآج معیشت نے انداز سے مرتب ہور ہی ہے۔ حدیث نبوی کی بنیادی کتابول میں اور احادیث نبوی کے ذخائر میں ہزاروں ایسے ارشادات اور ہدایات موجود ہیں جن کا انسان کی انفرادی اور اجتماعی معاشی زندگ سے ، یعنی Micro فیصل سے معروت نبوی کے انسان کی معاشی معاشی زندگ ہے۔ بعض حضرات نے بعض ایسے مجموعے مرتب کے ہیں۔ محمد اکرم خان صاحب ہمارے ایک دوست ہیں۔ انہوں نے معلق مدیث کے ذخائر کو تلاش کر کے وہ احادیث دوجلدوں میں یجا کی ہیں جومعاشیات سے متعلق میں۔ لیکن ابھی اس پرطویل کام کی ضرورت ہے۔ نئے بئے مجموعے جواب شائع ہوتے ہیں ان کو ہیں۔ کئی میں مواد کو ایک ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔

آج سے بچھسال پہلے ایک شخص نے بیکام کیا تھا کہ مدیث کے تمام بنیادی مآخذ سے کام لے کروہ تمام احادیث جمع کی تھیں جن کا تعلق ریاست اور حکومت سے ہے۔ تو اتنا

بڑا ذخیرہ تیار ہوا کہ جس میں بینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں احادیث موجود ہیں جو بالواسطہ یا بلاواسطہ ریا اور ریاستی اداروں سے متعلق ہیں۔ بظاہر علم حدیث کی کتابیں آپ پڑھیں تو سوسو احادیث میں مشکل سے ایسی حدیث کے جس کا تعلق حکومت اور ریاست سے ہو لیکن ان سارے مجموعوں کا جائزہ لیا تو اتنی تعداد میں احادیث دستیاب ہوئیں جن سے کئی جلدیں مرتب ہوسکتی ہیں۔ بقیہ موضوعات کا آپ خوداندازہ کر لیں۔

تہذیب وتدن کی اساس سی بنیاد پر بنتی ہے۔ قوموں کاعروج وزوال کیسے ہوتا ہے۔
سابقہ محدثین نے اپنی کتابیں مرتب کرتے وقت اپنے سامنے یہ موضوعات نہیں دکھے۔ انہوں
نے اپنے زمانہ اور اپنی ضروریات کے لحاظ سے عنوانات تجویز کئے اور موضوعات رکھے ۔ لیکن
سارے موضوعات کواس طرح سے Re-arrange کریں تو نئے نئے علوم وفنون سامنے آئیں
گے۔ اس لئے نئے انداز سے علم حدیث کے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت ہے جن میں آج
کے دور کے تہذیبی ہتدنی ، سیاسی ، معاشی ، اجتماعی ، اخلاقی اور روحانی ضروریات کے مطابق ابواب
کی ترتیب اور مضامین کی تقسیم کی جائے اور یوں مجموعے مرتب کئے جائیں۔

ابتدائی صدیوں میں جب اسلام کے عقائد پر فقہائے اسلام اور متکلمین اسلام کام کررہے تھے، تو اسلام کے عقائد پر جواعتر اضات یا جملے یونانیوں کی طرف سے ہورہے تھے یا جو شہبات ایرانی اور ہندوستانی فلاسفہ ہے آگاہ لوگ بیان کررہے تھے، ان اعتر اضات کا جواب علا اور متکلمین نے احادیث کی روشن میں دیا۔ آج اسلام اور اسلام کے عقائد پر وہ اعتر اضات نہیں ہورہے ہیں۔ قدیم یونانی فلفہ ختم ہوگیا، قدیم ایرانی اور ہندوستانی تصورات و نیا سے مٹ کے ۔ آج نے انداز سے جملے ہورہے ہیں۔ آج اسلامی عقائد اور تعلیمات پر مغربی نظریع کم کے حوالہ سے اسلام پراور ہی انداز کے اعتر اضات ہورہے ہیں۔ آج مغربی نفسیات نبوت پر عوالہ سے اسلام پراور ہی انداز کے اعتر اضات ہورہے ہیں۔ آج مغربی نفسیات نبوت پر اعتر اض کررہی ہے۔ آج کی سائکالوجی نبوت کو بطور ما خذعلم نہیں مانتی۔ وی کو بطور مصدر علم نہیں علم اور نظریہ عرف کے ذکر کوائل انداز سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا فلفہ علم اور نظریہ عرف محد یث کے ذکائر کوائل انداز سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا فلفہ علم اور نظریہ عرف محد یث کے ذکر ایوس اسے آجائے۔ جواعتر اضات اسلام کے عقائد پر ہور ہے ہیں ان کا جواب ان احادیث کے ذریعے سامنے آجائے۔

اسی طرح سے علم حدیث میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ حدیث کی کوئی بھی کتاب آپ

اٹھا کرد کھے لیں اس میں سابقہ انبیّا اور ان کے واقعات کا ذکر ہے۔ سابقہ اقوام کا ذکر ہے۔ انبیاء کے معاصر ، ان کے ماننے والے اور انکار کرنے والے دونوں کے تذکر ہے ملتے ہیں۔ آج کل کے متنشر قین فن تاریخ کے نقطہ نظر ہے، آرکیالوجی کے نقطہ نظر سے اور آ ثار قدیمہ کے نقطہ نظر سے ان پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ ان اعتراضات کا جواب بھی حدیث کی کتابوں میں مل جا تا ہے۔ لیکن ان احادیث میں ان جوابات کوسامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے نئ تر شیب درکار ہے۔ اس کے لئے نئ تر شیب درکار ہے۔ اس کے لئے نئ تر شیب درکار ہے۔ نئے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔

یہوہ چندمثالیں ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ نئے انداز سے احادیث کے نئے مجموعوں کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ آخذیبی قدیم کتابیں اور یہی ذخائر رہیں گے جوائمہ اسلام نے 458 ھ تک مرتب کر کے ہمیں دے دیئے تھے۔ پانچویں صدی ہجری تک جو مجموع مرتب ہو گئے وہ تو بنیادی ماخذ ہیں ، وہ تو ایک طرح سے Power Houses ہیں جہاں سے آپ کو Connection ماتارہے گا۔ لیکن اس کنشن سے آپ نئی مثینیں چلا کیں ، نئے نئے کام کریں ، نئے نئے انداز سے روشنی پیدا کریں ، نئے نئے راستے روشن کریں۔ بیکام ہمیشہ ہوتارہے گا۔وہ یا در ہاؤس اپنی جگہ موجودر ہیں گے۔

جس طرح ہے متن حدیث کو نئے انداز ہے مرتب کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح علم حدیث کی نئی شرحیں لکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ پرانی شرحیں برانے سیاق وسباق میں ہیں۔ نئی شرحیں نئے سیاق وسباق میں ہوں گی۔ ان میں جو پرانی شرحیں ہیں ان کو نئے انداز سے پیش شرحیں نئے سکا کام بھی ہوگا اور نئے مسائل کی نئی شرحیں اور نئے اعتراضات کے نئے جواب بھی ہوں گے۔ پرانے اعتراضات کے بانے جواب بھی ہوں گے۔ پرانے اعتراضات کے بانے جواب بھی ہوں گا اور پرانے اعتراضات کے نئے جواب بھی ہوں گا اور پرانے اعتراضات کے نئے جواب بھی ہوں گے۔ پرانے اعتراضات کے بانے جواب بھی ہوں گے۔ پرانے اعتراضات کے بانے جواب بھی ہوں گے۔ پرانے اعتراضات کے بانے جواب بھی کام کا شاید آغاز بھی نہیں ہوا ہوا ہوا گا ہم محض آغاز ہی ہے۔ ابھی تو تحض پہلا قدم اٹھایا گیا ہے۔ کتنے دن اور کتنے سال یو کمل چلے گا ہم پر نہیں کہہ سکتے۔

· تدوین حدیث غیر سلمول کے لئے

عجرا کی نئی چیز جوعلم حدیث میں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام سابقہ ما خذ جو

حدیث کی شرحوں آور تفاسیر سے متعلق ہیں ان ہیں جو خطاب ہے وہ مسلمانوں سے ہے اور ان
مسلمانوں سے ہے جودین کو جانے اور مانے ہیں، ان مسلمانوں سے ہے جوحدیث اور سنت پر
ایمان رکھتے ہیں۔ اس لئے شرح لکھنے والا بہت ی چیز وں کے بارے ہیں بیفرض کر کے لکھتا ہے
کہ یہ پڑھنے وائے مانے ہیں۔ آئ کا پڑھنے والا بہت ی چیز وں کو نہیں مانتا۔ بہت ی
چیز وں کے بارے میں وہ شک رکھتا ہے۔ نبوت کے مانے میں اس کوتا ال ہے، وی بطور ذریع علم
کے قابل قبول ہے کہ نہیں، ابھی اس کو مانے میں بھی آئ کے انسان کور دو ہے۔ البذا جب آئ کے
دور میں صدیث کی کوئی شرح بیان کی جائے گی تو ان سوالات کا جواب پہلے ویا جائے گا۔ ماضی کے
شارطین جزئیات کا جواب دیا کرتے تھے اس لئے کہ کلیات لوگوں کی نظر میں پہلے ہے قابل قبول
مارے میں سوالات سامنے آئے تھے ۔ ان کا جواب قدیم کتابوں میں اس جا تا ہے۔ آئ اسلام کے
مارے میں سوالات سامنے آئے تھے ۔ ان کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے نے انداز کی شرطیں،
عبارے میں سوالات کے بعد پھر جزئیات کو جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے نے انداز کی شرطیں،
عبارے گا اور کلیات کے بعد پھر جزئیات کو جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے نے انداز کی شرطیں،
عبارے گا اور کلیات کو مانے والے بھی نہیں ہیں۔ تو پہلے کلیات کا جواب دیا جواب دیا جواب دیا جواب دیا جواب کا جواب دیا جواب دیا جوائے گا۔ اس طرح سے نے انداز کی شرطیں،
عبارے گا اور کلیات کے بعد پھر جزئیات کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے نے انداز کی شرطیں،
عبارے گا اور کلیات کو مائے درکار ہوں گی۔

# علم حدیث کی کمپیوٹرائزیش

ایک نیامیدان جوعلم حدیث کے باب میں سامنے آیا ہے اور جس پر برا کام ہوا ہے لیکن ابھی نامکس ہے۔ وہ حدیث کی کمپیوٹر ائزیشن ہے۔ حدیث کی کمپیوٹر ائزیشن ہرگی جگہ کام ہور ہاہے۔ آج سے بیس سال پہلے لندن میں ایک ادارہ قائم ہوا تھا Islamic کی اس کا دورہ کیا۔ وہاں کے ایک صاحب یہاں یا کتان بھی آئے تھے۔ اس زمانے میں منے بھی اس کا دورہ کیا۔ وہاں کے ایک صاحب یہاں یا کتان بھی آئے تھے۔ اس زمانے میں صدر ضیاء الحق صاحب سے ملے۔ اس کے بعد سعودی عرب میں ہیکام شروع ہوا۔ اس دور کے ایک فاصل رجل ڈاکٹر مصطفے اعظمی بھی ہیکام کررہے ہیں۔ اس طرح سے مصراور کئی دوسر سے علاقوں میں ہیکام شروع ہوا اور براے بیانے پر اس کام کے نمونے سامنے آئے ہیں، سی ڈیز سامنے آئی ہیں۔

میرے اپنے استعال میں ایک ایسی وی ہے جس میں حدیث کی پندرہ ہیں کتابوں

کوسمودیا گیاہے۔ اس میں تمام صحاح ستہ ، مسندامام احمداور صدیث کی دوسری بردی کتابیں موجود بیں اور کمپیوٹر کے ذریعے چند منٹ میں آپ کے سامنے آسکتی ہیں۔ چھوٹی سی کی ڈی جیب میں رکھیں اور کہیں بھی کمپیوٹر کے ذریعے اس کو دیکھیں۔ بیا ایک مفید چیز ہے۔ لیکن ابھی صدیث کے متون بھی سارے کے سارے کمپیوٹرائز نہیں ہوئے۔ حدیث کی چند کتابیں ہی کمپیوٹرائز ہوئی بیں۔ بیسارے بنیادی ہا خذ جو بیسویں صدی میں شائع ہوئے یا اس سے پہلے شائع ہوئے لیکن زیادہ متداول نہیں شے وہ سارے کے سارے کے سارے کمپیوٹرائز ہوئے اس سے پہلے شائع ہوئے لیکن زیادہ متداول نہیں شے وہ سارے کے سارے کے سارے کمپیوٹرائز ہونے باتی ہیں۔

لیکن اس ہے بھی زیادہ جومشکل کام ہے وہ رجال کی کمپیوٹرائزیشن کا کام ہے۔ چھ لا کھ افراد کے بارے میں تفصیلات ،معلومات کے اس تمام ذخیرے کے ساتھ جوعلائے رجال اور جرح وتتدیل کے ائمہنے جمع کیاہے اس کو کمپیوٹرائز کرناانتہائی اہم ،مشکل اور لمبا کام ہے۔اس کے لئے ایک نے سافٹ وئر کی ضرورت ہے۔وہ سافٹ وئیروہ آ دمی بناسکتا ہے جوخود بھی محدث ہو علم مدیث بھی جانتا ہواور پروگرامنگ بھی جانتا ہو۔اگرعلم حدیث نہ جانتا ہوتو شایداس کے لئے سافٹ وئیر بنانا بہت مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ بعض محدثین تعدیل اور تج تح میں متشدد ہیں ۔بعض متساہل ہیں اوربعض معتدل ہیں ۔نو ان تینوں کوالگ الگ نمبر دینا ہوگا۔ متساہل کا کوڈ الگ ہوگا، متشدد کا الگ اور معتدل کا الگ ہوگا۔ پھر متشددین میں لوگوں کے درجات ہیں ان کواس سطح پر رکھنا ہوگا۔اس کے لئے کمپیوٹر میں سافٹ دئیر کی تیاری کی ضروت ہے ۔ جب بیسارا کام ہوجائے تو پھراس کی مدد ہے رجال کے سارے ذخیرے کوایک نے انداز ہے د یکھنا پڑے گا۔مثلاً علم حدیث میں رجال میں ایک اصطلاح' مدارسند'استعال ہوتی ہے۔مدارسند اس کو کہتے ہیں کہا یک محدث تک ایک حدیث مختلف راویوں اورمختلف سندوں ہے کینجی کیکن او بر جا کر درمیان میں راوی ایک ہی ہے۔ پھرآ گے چل کراسی ایک راوی سے آ گے بات بنتی ہے۔اس کو مدارسند کہتے ہیں۔مدارسندا گر کمزور ہیں تو سند کے بقیہ حصوں میں اگراو نیچے ہے او نیچے راوی بھی موجود ہوں تو وہ irrelevant ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ مدارسندے آ کے بات کمزور ہے تواگر نیچے کی سطح پر لوگ بہت منتند بھی ہیں تو بھی ان کامتند ہونا کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتا۔ مدارسندا گرمضبوط ہے تو پھران لوگوں کی مضبوطی بہت فائدہ دے گی۔اس لئے مدارسند کی بہت اہمیت ہے۔مدارسند کا پتہ غیر معمولی یا دراشت اور طومل مطالعہ سے ہی چل سکتا ہے۔

میرا کافی عرصہ سے بیرخیال ہے کہ کمپیوٹر ائزیشن سے مدارسند کا تعین کرنا شائد آسان ہوجائے۔ اس لئے کہ کمپیوٹر میں آپ حدیث کی ہرسند کو فیڈ کر دیں گے اور فیڈ کرنے کے بعدیہ معلوم ہوجائے گا کہ وہ نام کہاں کہاں مشترک ہے۔ کمپیوٹر سے پتہ چل جائے گا کہ مدارسند کون ہے اور کہاں کہاں وہ مدارسند ہے۔ بیتو کمپیوٹر والے ہی بتا سکتے ہیں کہ مدارسند کے لئے کیا بچھ کرنا پڑے کرنا میں کا سافٹ وئیر کیسے بنایا جاسکتا ہے۔

ای طرق ہے جرح وتعدیل کا مواد جو لاکھوں صفحات پر پھیلا ہواہے۔اس ہیں سے امتخاب کرنا ،اس کا درجہ متعین کرنا ، پھراس کوفیڈ کر کے اس کے نتائج کمپیوٹر سے معلوم کئے جائیں۔ پھر حدیث کا ضعف ،صحت اور حسن ہیں جو درجہ ہے ، بیسارا کام کمپیوٹر ائزیشن کے ساتھ ابھی ہونا باقی ہون اور کمپیوٹر میں کم از کم سافٹ وئیر بنانے کے بھی ماہر ہوں تو وہ اس کام کوکر سکتے ہیں۔

#### ا نكارجديث كامقابليه

علم حدیث پر بیبویں صدی میں جو کام ہوئے ہیں ان میں ایک بڑا موضوع فتذا نکار حدیث کی تر دید کار ہاہے۔ انکار حدیث پر منکرین حدیث نے زور وشور سے جو کچھ لکھا ہے وہ بیبویں صدی ہی میں لکھا ہے۔ اس سے پہلے اکا دکالوگوں کی طرف سے بہت تھوڑ اسالکھا گیا ہے جس کا زیادہ اثر نہیں تھا۔ بیبویں صدی میں لوگوں نے اتنے زور وشور سے انکار حدیث پر لکھا کہ بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوگئے۔ ادر مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس گراہی سے متاثر ہوگئے۔ ادر مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس گراہی سے متاثر ہوگئی۔ اس لئے علم حدیث پر لکھنے والوں کا ایک میدان ہے بھی اتھا کہ منکریں حدیث اور خالفین حدیث کے اعتراضات کو دور کیا جائے ۔ لیکن حدیث کے خالفین بھی بڑے باہمت لوگ ہیں اور بڑے حوصلے والے ہیں۔ ایک اعتراض کا جواب ملتا ہے تو دو سراداغ دیتے ہیں، اس کا جواب ملتا ہے تو دو سراداغ دیتے ہیں، اس کا جواب ملتا ہے تو پھر تیسر اپھر چوتھا اور پانچواں۔ اس حوصلہ مندی کے ساتھ تھوڑ ہے سے بے حیااور ڈھیٹ ملتا ہے تو پھر تیسر اپھر چوتھا اور پانچواں۔ اس حوصلہ مندی کے ساتھ تھوڑ ہے سے بے حیااور ڈھیٹ ملتا ہوتہ بھی معلوم ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے اعتراضات جن کا جواب دیا جاچکا، ان کو اس خیال سے دوبارہ ناواتف لوگوں کے سامنے دہراتے رہتے ہیں کہ شایداس شخص کو وہ جواب معلوم نہ ہو۔ اگر

آپ کووہ جواب معلوم ہواور آپ متاثر نہ ہوں تو وہ کسی اور کے سامنے وہی بات دو ہرادیے ہیں۔ وہسلسل کے ساتھ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہان جوابات کو بھی بار بار بیان کیا جائے۔ اور ان غلط فہمیوں کی بار بارٹر دید کی جائے۔ ج

علم حدیث پرانیسویں صدی کے وسط میں جو بنیادی اعتراض کے گئے تھے ان سب کی اصل بنیاد یہ غلط انہی تھی کہ ذخیرہ احادیث تاریخی طور پر ثابت شدہ نہیں ہے اور غیر متند ہے۔ اس غلط انہی کی نو اچھی طرح وضاحت ہوگئی۔ اب اس اعتراض کونییں دو ہرایا جاتا اور جولوگ اس اعتراض کو دو ہرائے بیں وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کوئی ذمہ دار مستشر تی یا پڑھا لکھا مشر حدیث اب اس حدیث کی تاریخی سندوں کونشا نہیں بنا تا لیکن ہمارے یہاں بعض کم علم لوگ ابھی تک اس لکیر کو پیٹ رہے ہیں۔

اب دوسرے اعتراضات جوبعض لوگ آج کل علم حدیث پر کرتے ہیں، وہ حدیث کے مندر جات پر مور ہے ہیں۔ پھولوگ نیک نیتی سے کرتے ہیں جس کی دومثالیں میں نے مورس بکائی کی دیں۔ پھولوگ کم فہمی سے اور پچھو لیے ہی کرتے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب اعتراضات کا علمی انداز میں جائزہ لے کران کا جواب دیا جائے۔ میں اعتراضات کا جواب دیتے کو چھے نہیں سمجھتا کہ پہلے آ ہا عتراض نقل کریں اور پھر اس کا جواب دیں۔ آ ہا اصل بات کو اس طرح بیان کریں کہ اعتراض بیدا ہی نہیں ہو۔ بیزیادہ دیر پا اور زیادہ موثر طریقہ ہے۔ اعتراضات بیان کرکے ان کا جواب دینا شیخ طریقہ نہیں ہے۔

علم حدیث پربعض اعتراضات ایسے ہیں جو کم فہمی یاعلم حدیث کی اہمیت سے ناوا تفیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات آج سے نہیں بلکہ شروع سے ہور ہے ہیں۔ سفن ابوداؤ و میں حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے۔ کہ ان سے سی بہودی نے بڑے طنز واستہزااور نداق سے بوچھا کہ کیا تمہارے رسول تہمیں گنے موتنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ استنجا کروتو اس طرح کرو وغیرہ۔ انہوں نے اس پرکوئی نارانسگی کا اظہار نہیں کیا، نہ نابیند یدگی ظاہر کی اور اس کے طنز کو طنز کے طور پڑھیں لیا اور کہا کہ ہمارے بیغیر ہمیں ہراچھی بات سکھاتے ہیں۔ حدیث رسول پراعتراض کے طور پڑھیں لیا اور کہا کہ ہمارے بیغیر ہمیں ہراچھی بات سکھاتے ہیں۔ حدیث رسول پراعتراض کے طور پڑھیں لیا اور کہا کہ ہمارے بیغیر ہمیں ہراچھی بات سکھاتے ہیں۔ حدیث رسول پراعتراض کے طور پڑھیں نارانگی کی جوذ اپنیت ہے۔ یہ حسرت سلمان فاری کے خوا انہ سے آئ تک تک

چلی آرہی ہے اور ہرز مانے میں یہودی اس طرح کے سوالات کرتے رہے ہیں۔ بیان تمام لوگوں کی قرمہ داری ہے جو حدیث کاعلم رکھتے ہیں یا اللہ تعالی نے جن لوگوں کو علم حدیث سے دلچیسی عطافر مائی ہے۔ عطافر مائی ہے اور جن کو اللہ تعالی نے علم حدیث کا دفاع کرنے کی تو فیق عطافر مائی ہے۔

یہ چند باتیں تھیں جن کو میں آج کہنا چاہتا تھا۔ میں آپ کاشکر گزار ہوں کہ آپ نے جھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ دعا کریں کہ جو بچھ میں نے یہاں کہااللہ تعالی اس کوا خلاص سے کہنے کی توفیق توفیق کے ساتھ ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بچھ کہااس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ جو غلطیاں ہوئی ہوں ان کواللہ تعالی معاف فرمائے۔ جو فلطیاں ہوئی ہوں ان کواللہ تعالی معاف فرمائے۔ جو بھی بات ہوئی ہواس کو قائم و دائم رکھے۔

\*\*\*

چہرے کاپرد داسام الوصنیہ پے ٹردیک نہیں ہے۔ باقی ائد کرام کا ای بارے ہیں تھا ویا ہے۔

دیکھے، چہرے کے پردے کے بارے میں شروع سے ایک گفتگو چلی آرہی ہے جس میں شروع سے ایک گفتگو چلی آرہی ہے جس میں صحابہ اور تابعین کے زمانے سے یہ بحث ہور ہی ہے۔ قرآن پاک کی جس آیت میں آیا ہے کہ پردہ کرو، اس میں آیا ہے کہ الامساظھ رمنھا 'سوائے اس کے کہ جوظا ہر ہو فقہا ، محد ثین ، صحابہ تابعین اور تع تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد کا کہنا ہے ہے کہ الاماظھر منھا یعنی سوائے اس کے کہ جوظا ہر ہوجائے ، اس میں جسم کی ساخت اور قد وقامت شامل ہے جس کو نہیں چھپایا جاسکا۔ جب ایک خاتوں نکل کر کہیں جائے گی تو لوگ دیکھ لیس کے کہ دبلی ہے، ینی ہے، موڈی ہے بھاری جب ایک خاتوں نکل کر کہیں جائے گی تو لوگ دیکھ لیس کے کہ دبلی ہے، ینی ہے، موڈی ہے بھاری کے اس میں بیر میں جائے ساخت کا بھی اندازہ ہوجائے گا تو بیتو نہیں چھپایا جاسکا۔ اس میں بیشامل ہے باقی سب چیزیں چھپانی جا ہئیں۔

یجھاور حضرات کا کہنا ہے کہ اس میں جسم کے وہ اعضاء بھی شامل ہیں جن کو بعض اوقات کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کام کے لئے خاتون جارہی ہے، سفر پر جارہی ہے توہاتھ کھلا ہوگا، پاؤں کھلے ہوں گے، کسی مزدوری کے لئے ضرورت پڑگئی توہاتھ کھولنا پڑے گا۔ اس میں تو کچھلوگ چہرہ کھولنا پڑے گا۔ اس میں تو کچھلوگ چہرہ کھولنے کو بھی شامل سجھتے ہیں۔ اس لئے کہ چہرہ کا پردہ واجب ہے کہ نہیں اس میں تو اختلاف شروع سے چلا آرہا ہے۔ اس لئے کچھلوگ جو چہرے کے پردے کو لا زمی سجھتے ہیں ان میں ہمارے امام احمد بن عنبل اور سعودی علما شامل ہیں۔ وہ ہر حال میں چہرے کے پردے کو لا زمی ماتون میں ہمارے امام احمد بن عنبل اور سعودی علما شامل ہیں۔ وہ ہر حال میں چہرے کے پردے کو لا زمی کوکوئی ناگز برضرورت ایسی پیش آ جائے جس میں اسے وقتی یا مستقل طور پر چہرہ کھو لئے پر مجبور ہوتو کوکوئی ناگز برضرورت ایسی پیش آ جائے جس میں اسے وقتی یا مستقل طور پر چہرہ کھو لئے پر مجبور ہوتو

تیسرانقط نظریہ ہے جو مجھے بھی ذاتی طور پر دلائل وغیرہ دیکھ کر درست معلوم ہوتا ہے لیکن آپ کا جو جی چاہے وہ آپ اختیار کریں۔ وہ ہے کہ چبرے کا ڈھکنا تو افضل اور عزیمت ہے لیکن کھو لنے کی اجازت ہے۔ چبرہ کھولنارخصت ہے۔ اگر وہ خاتون سیجھتی ہیں کہ چبرہ نہ کھو لنے سے اس کے لئے مشکلات ہیں تو وہ کھول سکتی ہیں۔ اور سیمسائل بعض او قات یور پ اور دیگر مغربی ممالک میں ہیش آتے ہیں۔ جہاں ہماری بہت سی بہنوں کی نوکری کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور باہر جانا پڑتا ہے۔ وہاں کے ماحول میں ان کو سر ڈھانکنے کی اجازت بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے تو باہر جانا پڑتا ہے۔ وہاں کے ماحول میں ان کو سر ڈھانکنے کی اجازت بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے تو

چېرے کے ڈھانگنے کی پابندی بھی اگر لازم کردی جائے توان کے لئے شاید مشکل ہوجائے۔اس لئے جہاں حالات ناگزیر یامشکل ہوں تو وہ میرے خیال میں چېرہ کھول سکتی ہیں۔

میں اسلامی یو نیورشی میں پڑھا تا ہوں۔وہاں استاد ہوں۔

ی امارٹ کیج (رہن) پر گھر لیناسود مے زمرے میں آتا ہے۔

مارٹ گیج کی بھی بعض شکلیں جائز ہیں بعض ناجائز ہیں۔ جب تک اس کی تفصیلات کا مجھے پینہ نہ ہو کہ اس کی شرا لط اور تفصیلات کیا ہیں ، اس وقت تک کچھ کہنا مشکل ہے۔ بعض چیزیں اس میں جائز ہوتی ہیں بعض ناجائز ہوتی ہیں۔

مسلکوں کے حوالہ ہے کئی سوالات ایک ساتھ آئے ہیں۔

ہم لوگ اپنے آپ کوحنفی ، مالکی یا شافعی کہتے ہیں۔ تو یہ امام ابوصنفیہ ، امام ما لک اور امام شافعی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے۔ مسلم کہتے تھے یا کچے اور۔

لوگ ایک مدیث بیان کرتے ہیں کہ جو جماعت سے باہر ہو وہ دین سے باہر ہوا۔ کیااس کا مطلب کسی امام کی پیر وی کرنے سے حوالے سے ہے۔ ہمارے معاشرہ میں کسی امام کی پیر وی کے حوالے سے ہے۔ ہمارے معاشرہ میں کسی امام کی پیر وی کریں ، حوالے جو روید بایا جاتا ہے اس کا سبب کیا چیز بنی ؟ کیا یہ کہنا کہ جس کو صحیح مجس اس کی پیر وی کریں ، درست روید ہوگا۔

کیا ہم ایک می کام مے حوالہ سے کئی طریقے اپنا سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر کیا کریں۔ کیا کسی ایک می بیر وی فروری ہے؟

امامول کے درمیان اعادیث کے حوالہ سے جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ اختلافات ہمارے رو زمرہ کے معاملات میں ہمارے اعمال کوکس عد تک متاثر کر سکتے ہیں۔

دراصل ہم جس چیز کے پابند ہیں وہ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔
اور یہی شریعت کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن اور سنت نے کسی اور شخص یا کسی اور چیز کی چیروی
کرنے کی پابندی نہیں لگائی ہے۔ لہذا شرعاً نہ امام ابوصنیفہ کی چیروی لازم ہے نہ امام بخاری کی ، نہ
امام سلم کی ، نہ کسی اہل حدیث کے فقہ کی چیروی شرعاً لازم نہیں ہے۔ قرآن وسنت کی چیروی لازم
ہے۔ لیکن ہر مخص قرآن وحدیث کا اتناعلم نہیں رکھتا کہ وہ ان کی صحیح چیروی کرسکے۔ اس لئے جوشحص

علوم صديث - وورجد يدهل

MYD

محاضرات مديث

علم نہیں رکھتاوہ مجبور ہے کہ وہ جاننے والوں سے بوچھے علم جاننے والوں میں جس کے علم اور تقویٰ یر سب سے زیادہ اعتماد ہو، جس کاعلم اور تقویٰ اس در ہے کا ہو کہ آپ آئکھیں بند کر کے اس کی بات آپ مان لیں۔ جب بیائمہ فقداورائمہ حدیث نے اپنے اپنے بیاجتہا دات مرتب کئے تو بعض حضرات کے ارشادات کتابی شکل میں مرتب ہو گئے۔ان کے شاگر دوں نے بڑی تعداد میں ان کے ارشادات اور فتاویٰ کو پھیلا دیا۔اس لئے ان کی بات برعمل کرنا آسان ہوگیا۔ بقیہ فقہا کے اجتہا دات اور اقوال مرتب نہیں ہوئے اس لئے ہم تک نہیں آئے۔مثلاً امام بھی بن مخلد بہت بڑے محدث تھے۔ ان کے خیالات کیا تھے وہ حدیث کی کیسے تعبیر کرتے تھے، وہ آج ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔اس لئے ہم آج امام بقی بن مخلد کے اجتہا دات برعمل نہیں کر سکتے کہوہ کیا مفہوم بیان کرتے تھے۔لیکن امام مالک کے اقوال ہمارے سامنے ہیں۔امام بخاری کے فتاویٰ ہمارے سامنے ہیں۔اس لئے ان کے بارے میں یفتین سے میکہنا آسان ہے کہوہ کس حدیث کی کیاتعبیر کرتے تھے۔اس لئے جس کے علم اور تقویٰ پر آپ کواعتماد ہوآ یہ اس کواختیار کرلیں لیکن یہ بات کہ ہرآ دمی کو بیتن ہو کہ جز وی مسائل میں پہلے بیدد کھے کہ کیا چیز میرے لئے آ سان ہے۔ اس سے گمراہی اور افراتفری کا راستہ کھلتا ہے۔اگر صاحب علم دلائل کی بنیاد پر ثابت کرے تو وہ جائز ہے اور ہمیشہ ہوتار ہاہے اور آج بھی ہور ہاہے۔ آئندہ بھی ہوتارہے گا۔لیکن جو عام آ دمی قرآن وحدیث کاعلم نہیں رکھتاوہ صرف آ سانیاں تلاش کرنا جا ہتا ہے تو کتاب کھول کر جو چیز آ سان لگے اس کو اختیار کرلے۔اس سے شریعت کے تقاضے ٹوٹنے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔اس کئے اگرصا حب علم دلائل سامنے لا کراہیا کرتا ہے تو وہ واقعی ایبا کرسکتا ہے۔ایک عام آ دمی جس کونہیں معلوم کہ حدیث ضعیف کیا ہے ، حدیث موضوع کیا ہے۔ جس کو پہلیں معلوم کہ قرآن مجید کی کس آیت کا کیامفہوم ہے۔کون سی آیت پہلے نازل ہوئی کونسی بعد میں نازل ہوئی ۔ وہ اگرعمل کرنا شروع کردیے تو شا کٹلطی کا شکار ہوجائے۔اس لئے نلطی سے بیخنے کے لئے معتبراور معتمداصحاب علم براعتا د کرنا جائے۔

> آج علوم حدیث کی آخری کلاس ہے د عالکلتی ہے دل ہے آپ کے لئے۔ اللّٰہ تعالیٰ قبول فر مائے۔ اللّٰہ تعالیٰ قبول فر مائے۔ اللّٰم المفہرس جومستشرقین نے کھی اس کا محرک کیا تھا۔

میرے خیال میں علمی فائدہ (Academic interest) ان کا محرک تھا۔ بہت سے لوگ خالف علمی ہولت کے لئے بیکام کیا۔ یہ ایک انجام کیا۔ یہ ایک انجام کیا۔ یہ ایک انجھا وسیلہ ہے جس سے کام لئے کرحدیث کی کتابوں سے استفادہ آسان موجا تا ہے۔

ایک اور بہن نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے مواقع اور بھی دے آمین یہ کیسٹ کہاں دستیاب ہو گی ؟

مجھے ہیں معلوم ۔ اگر الہدی کے لوگول نے کوئی کیسٹ بنائی ہے تو آپ ان سے بوچھ لیجئے۔ بوچھنے کامطلب یہ ہے کہ آپ کی تقاریر کی اور کیسٹس کہاں دستیاب ہوں گی ؟

میری تو ایسی کوئی کیسٹس کسی خاص پنة پر دستیاب نہیں ہیں۔ نہ میں نے بھی بنوائی ہیں۔ کسی پروگرام میں اگر کوئی خود ہی بنالے تو میں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ میں خود کواس قابل نہیں سیجھتا کہ میری تقریری اور مواعظ جمع ہوں اور لوگ پردھیں لیکن اگراس پردگرام کے پسٹس بن سیجھتا کہ میری طرف ہے آپ کے لئے ہدیہ ہے۔ کوئی نقل کرنا جا ہے تو ضرور کرے۔

ابھی علوم حدیث کی بہت ہی جہتیں باقی ہیں۔ آپ ضرور رابطہ کریں۔ ہیں اسلامی یو نیورٹی میں بیٹھتا ہوں جس کا جی جا ہے رابطہ کرے۔

> آپ نے جو سند بیان کی بحیااس سند کی ایک کا پی مل سکتی ہے۔ بالکل مل سکتی ہے۔ میں ایک کا پی الہدیٰ میں دے دوں گا۔ ایک اور بہن نے دعا کی ہے، جزاک اللہ

صحیح بخاری کے ابواب میں جواحادیث بیان ہوئی ہیں کیاوہ وسب سمیح ہیں؟

ال بات کی کیاد لیل ہے کہ مثل صحیح بخاری وغیرہ کے یہ مجموعے ہم تک بغیر تحریر کے پہنچے ہیں؟

یہ جو بارہ دنوں میں اتنی داستان بیان کی بہی تو بتانے کے لئے بیان کی ۔ ہر دور میں
ہزاروں انسانوں نے ان کو زبانی یا دکیا، لاکھوں انسانوں نے ایک ایک آ دمی کا نام محفوظ کیا جس
کے ذریعے یہ ان تک پہنچا ہے۔ ان میں سے ہرآ دمی کی تاریخ محفوظ ہے۔ ہر دور کے تحریری

علوم صديث - دورجد بديس

MYZ

محاضرات مديث

مجموعے موجود ہیں۔ ہر دور کے مخطوطات موجود ہیں۔اس کے بعد اگریہ ہو کہ یہ متنزنہیں ہیں تو پھر یہ بھی متنزنہیں ہے کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں ممکن ہے بیٹو کیوہو، غلط نہی ہے کسی نے اس کواسلام آباد کہد یا ہو۔

امام بخارى كى مختلف تصانيف مثل تاريخ كبير ، تاريخ

امام بخاری کی تاریخ کبیر کااردوتر جمه موجود نہیں ہے۔اس لئے کہ وہ کتابیں ہیں جن کی ضرورت ماہرین علم اور علما حدیث کو پڑتی ہے سب عربی جانتے ہیں۔علوم حدیث کی وہ کتابیں جو بڑی تغییکی ہیں مثلاً جرح وتعدیل پر کتابیں ، راویوں کے حالات کے بارے میں کتابیں اردو میں نیادہ نہیں ،اس لئے کہ ضرورت نہیں پڑتی ۔جولوگ اس سطح تک علم حاصل کر لیتے ہیں وہ عربی جان لیتے ہیں۔نوعر بی میں میں اری کتابیں ہیں۔کسی اور زبان میں ان کا ترجمہ نہیں ہوا۔

ایک اور بہن نے دعا کی ہے، اللہ تعالی قبول فرمائے۔

ا يك مديث مي آتاب ح

ہاں مید میں بتانا بھول گیا۔ میدام مسلم کی اصطلاح ہے۔ وہ جب کوئی سند بیان کرتے ہیں تو آگے جا کروہ سند دوصوں میں تقسیم ہوجائے ، یا آغاز میں دوسندی ہوں اوراو پر جا کرایک ہوجا کی ہوجائے ، یا آغاز میں دوسندی ہوں اوراو پر جا کرایک ہوجا کیں تو وہاں امام مسلم تحویل کی اصطلاح استعال کرتے ہیں جس کا مخفف ہے 'ح'۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ مدارسند کسی حدیث کی سند میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مثلاً چارسندیں امام مسلم سے جارہی ہیں۔ اوران سب کا ایک مدارسند ہے۔ تو امام مسلم جب مدارتک پہنچ جا کیں گے مسلم سے جارہی ہیں۔ اوران سب کا ایک مدارسند ہے۔ تو امام مسلم جب مدارتک پہنچ جا کیں گے تو چر کہیں گئے ۔ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ جو چار جھے تو پھر کہیں گے ، چہ کہ یل گئی گے ، ح چو یا رجھے ہیں وہ بیان کرنے بعد مدارسے آگے جلیں گے۔ میں آور تی کا مطلب ہے۔ اس کو جب پڑھتے ہیں۔ ہیں تو ح یا تھو بل بھی پڑھ سکتے ہیں۔

ا گرہم میں سے کوئی محد ثہ بہنا چاہے تو اسے بحیا کر ناہو گا۔

آپ علم حدیث کا مطالعہ شروع کردیجئے۔ جوعلم مین کا کماحقہ مطالعہ کرتا ہے وہ محدث بن جاتا ہے۔

ىياسىر ت الىخارى پر كوئى كتابيل كھى كُنى بيں؟

امام بخاری پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔دو کتابوں کا میں ذکر کروں گا جو مجھے اچھی لگیں۔ ایک کتاب تو ' تذکرۃ المحد ثین' دوجلدوں میں ہے۔ مولانا ضیاء الدین اصلاحی ہندوستان کے ایک بزرگ تھے،ان کی لکھی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں چھپی تھی۔وہ آپ دیکھ لیس اس میں بڑے گئے گئی کا تذکرہ ہے۔دوسری کتاب ہے جومدینہ یو نیورٹی کے پڑھے ہوئے ایک بزرگ ڈاکٹرتقی الدین مظاہری کی لکھی ہوئی ہے۔اردو میں ہے۔کتاب کا نام ہے محدثین کرام اوران کے کارنا ہے۔

ایک اور ہیں ڈاکٹر محمد لقمان السلفی۔ ہندوستان کے، ان کی بھی تذکرہ محدثین پرایک کتاب ہے۔

مورس بکائی مسلمان ہوگئے تھے۔انہوں نے اپنے قبول اسلام کا کوئی ہیں سال پہلے اعلان کردیا تھا۔

كياامام ابوحنيفد نے براهر است حصر ت انس كود يكها تها؟

جی ہاں امام صاحب نے حضرت انس کودیکھا تھا۔ امام ابوصنیفہ اپنے والد کے ساتھ جج کے لئے گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر تیرہ یا چودہ سال تھی۔ حضرت انس مکہ مکر مہ میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ اور امام ابوصنیفہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں جج کے لئے گیا تو مسجد حرام کے باہر ججوم تھا۔ بہت سے لوگ جمع تھے۔ ہر شخص لیک کراس جوم کے مرکز تک پنچنا چاہتا تھا۔ میں نے باہر جبوم تھا۔ بہت سے لوگ جمع تھے۔ ہر شخص لیک کراس جوم کے مرکز تک پنچنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کسی سے پوچھ کر بتایا کہ صحابی رسول حضرت انس آتے والد سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کسی سے پوچھ کر بتایا کہ صحابی رسول حضرت انس آتے ہوئے ہیں اور لوگ ان کود کیھنے کے لئے جمع ہور ہے ہیں۔ تو امام ابو صنیفہ کہتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کے درمیان سے نکل کران تک پہنچ گیا اور میں نے ان کی زیارت کی۔

كيااستار عني خواب كاآنافروري يه

نہیں استخارے میں خواب کا آنا ضروری نہیں ہے۔استخارے کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طلب خیر کیا جائے۔استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا۔ جب آپ کے سامنے دو کام ہوں، دونوں جائز ہوں ، ایک جائز ہوا در ایک ناجائز کہ سود کھاؤں کہ نہ کھاؤں ، اور استخارہ کرنے گئے ، یہ استخارہ نہیں ہوگا۔استخارہ وہاں ہوگا جہاں دوجائز کام در پیش ہوں اور انتخاب میں مشکل پیش آرہی ہو۔مثلاً مکان خرید نے کا پروگرام ہے۔دومکان ال رہے ہیں اور آپ کے لئے مشکل پیش آرہی ہو۔مثلاً مکان خرید نے کا پروگرام ہے۔دومکان ال رہے ہیں اور آپ کے لئے

دونول میں سے ایک منتخب کرنا ہے کہ اچھا کونسا ہے تو استخارہ کرلیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے بیہ دعا کریں کہ میرے لئے جواچھا ہومیرے لئے اس کو آسان کردے نو جو خیر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو آسان کردے گا۔خواب واب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔

شرح بیان کرنے کاطریقہ کب اور محیول شروع ہوا؟

شرح بیان کرنے کا طریقہ ای وقت سے شروع ہوا جب احادیث کی تدوین کا کام
مکمل ہوا۔ ابھی میں نے امام ابوعیسیٰ ترندی کی تعلق آپ کو پڑھ کرسائی۔ امام ترندی جب بیہ کتاب
مرتب کررہے تھے اس کے ساتھ انہوں نے بعض پہلوؤں کی تشریح کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ اس
طرح سے بقیہ محدثین نے بھی تشریح کا کام شروع کر دیا۔ پھر جب محدثین اس کام سے فارغ
ہوئے تو باقی حضرات نے شرح کا کام بیان کر دیا تھا۔ ضرورت اس لئے نہیں پڑی کہ لوگوں کو بیہ
ہوئے تو باقی حضرات نے شرح کا کام بیان کر دیا تھا۔ ضرورت اس لئے نہیں پڑی کہ لوگوں کو بیہ
ہتایا جائے کہ حدیث کامفہوم کیسے نکالا جائے۔ اس کی تعبیر وتشریح کیسے کریں۔ غلط تعبیر کے داستے
کو کیسے روکیں۔ اس لئے ضرورت پیش آئی کہ کتب حدیث کی متند شرحیں تیار کی جا کیں۔

جوشخص علم حدیث کو جانتا ہو، نثر یعت کاعلم رکھتا ہوو ہی نثرح کرسکتا ہے اس میں رسمی طور پر اجازت دینے یا نہ دینے کا کوئی سوال نہیں ۔ مسلمانوں کا مزاج ایسا ہونا جا ہے کہ وہ مستند آ دمی ہی ک شرح سے استفادہ کریں اور غیر مستند آ دمی کی نثرح کو قبول نہ کریں۔ جب غیر مستند آ دمی کی نثرح کو پذیرائی نہیں ہوگی تو وہ نثرح نہیں لکھے گا۔

الله تعانیٰ اس ایمان کو تاز ه رکھے،

نام توبیان کرنادشوار ہے لیکن و بسے اسلامی بو نیورٹی کے نیوکیمیس H-10 میں آپ جا کیں۔
تو وہال مینکی کے ساتھ کتابول کی ایک دکان ہے،اس کے پاس ی ڈی زمیں وہاں سے جاکر لے لیں۔
آپ نے بیان کیا کہ اگر ضعیف احادیث پر عمل کرنے و الوں کاعمل غیر شرعی نہیں ہے تو ان کو
کرنے دیا جائے، مثل کی دات کونفل پڑھنا جسے شب معر اجاد ر شب برات کو ،تو براہ مہر بانی اس بات کو
واضح کریں کہ پھر بدعت کی شناخت کیسے کی جائے ؟

و کیھئے بدعت وہ ہے جس کی کسی حدیث یا سنت یا حدیث میں یا حدیث کی تعبیر وتشر تک میں کوئی اساس نہ ہو لیکن اگر کوئی عمل کسی حدیث کی تعبیر کی وجہ سے ہے وہ تعبیر تو کمز ور ہوسکتی ہے اور آ ہاس تعبیر کوغلط بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس عمل کو بدعت نہیں کہہ سکتے ۔اس لئے اگر کوئی حدیث آ ہاں تعبیر کوغلط بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس عمل کو بدعت نہیں کہہ سکتے ۔اس لئے اگر کوئی حدیث

الی ہے جو کمزور ہے، مثلاً ای ترفدی میں ہے جو میر ہے سامنے ہے جس میں پندرہ شعبان کو عبادت کرنے کاذکر ہے کین ضعیف حدیث ہے۔ اکثر محد بین اس کوضعیف ہجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پڑمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ حدیث ضعیف ہے اوراس کا ضعف بڑے کہ کہ دورد جد کا نہیں وہ اس پڑمل کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا ضعف کمزور درجہ کا نہیں وہ اس پڑمل کرنے کو جائز سیجھتے ہیں۔ اس لئے جوحدیث پڑمل کرنے کی نبیت سے اس کام کو کررہے ہیں، وہ بدعت نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی پندرہ شعبان کی رات کو عبادت کرتا ہے یادن کو روزہ رکھتا ہے تو وہ نعوذ باللہ بدعت ہے۔ لہذا اگر کوئی پندرہ شعبان کو تھا ہے کہ پندرہ شعبان کو حکوہ بنانا ضروری ہے وہ یقینا بدعت ہے، جو پندرہ شعبان کو چراغاں کرتا ہے وہ یقینا بدعت ہے کہ پندرہ شعبان کو حکوہ بنانا ضروری ہے وہ یقینا بدعت ہے، جو پندرہ شعبان کو چراغاں کرتا ہے وہ یقینا بدعت ہے کونکہ اس کوکئی براہ راست یا بالواسط کسی حدیث میں ، سی ضعیف میں بھی کہیں نہیں ہوت ہے بدعت اورغیر بدعت میں ۔ کسی چیز کا سیح ہونا ، سنت ہونا یا نہ ہونا بیا لگ چیز ہے۔ اوراس کا بدعت ہونا یا نہ ہونا بیا لگ چیز ہے۔ اوراس کا بدعت ہونا یا نہ ہونا بیا لگ چیز ہے۔

آپ نے بھہاجس کے دلامل مبہتر ہول ہورجس کو مجھتے ہوں اس کی پیروی کریں۔ بھیاہم ہوگ، جواہمی تعلیمی میدان میں مبتدی ہیں ، اس قابل ہیں کہ ہم خود فیصلہ کرسکیں کہ فلال عمل کرنا چاہئے اور فلال نہیں .....

ای لئے میں نے کہا کہ جواب تک کرتے آئے ہیں وہی کرتے رہیں۔جواب تک کرتی رہی ہیں وہ کرتی رہیئے۔

سیاسلام کی بڑی خدمت ہوگی اگر آپ سائیکالوجی پڑھ کراس کی روشی میں دلائل سے اسلامی عقا کدارست ہیں ولائل سے اسلامی عقا کداورنظریات کی تشریح کریں اور بتا تیں کہان دلائل سے بھی بیعقا کد درست ہیں تو بیہ بہت بڑی خدمت ہوگی، آپ ضرور کریں۔

آج کل دم یا قر آن پڑھ کر جادو یا سحر کاعلاج کیاجا تاہے اور اس کے پیسے وصل کئے جاتے ہیں اس بارے میں کچھ بتادیں۔ سور ۃ فاتحہ سے ایک سر دار کے علاج وغیرہ کاسن کر رقم لینے کی اجازت ہے جا؟ اگر اس کی اجازت و آقعی ہے تو کیا ہم اپنی کلاس سے پیسے وصول کر کے لوگوں کے لیے اس طرح کی کلایک کھول سکتے ہیں ؟

میرے خیال میں تو کلینک کھولنے کا راستہ تو بڑا خطرناک ہوگا۔ نہ کلینک کھولیں نہ پیسے

لیں صحابہ نے کوئی کلینک نہیں کھولا تھاوہ بعد میں بھی سوسال تک دے ۔110 ھتک صحابہ کا مڑا م کا ذمانہ ہے کسینے کلینک نہیں کھولا ، اس لئے کلینک کھولنا صحابہ کے مزاج کے خلاف ہوگا۔ کلینک تو میڈ یکل سائنس کی بنیاو پر کھو لئے ہیں۔ یہ تو ایک صحابیؓ نے اس یقین سے کہ اللہ کی کتاب میں شفا ہے ،قر آن پاک میں اس کوشفا کہا گیا کہ فیعہ شفاء لمافی الصدور، تو اس یقین سے اس کو پڑ کر بھونک دیا اور اس قبیلہ کے سروار نے ہدیہ کے طور پر بچھ پسے بھی وے دیئے اور انہوں نے لے کھونک دیا اور اس قبیلہ کے سروار نے ہدیہ کے طور پر بچھ پسے بھی وے دیئے اور انہوں نے لئے ۔ وہ معاوضہ کی بات نہیں تھی کہ انہوں نے پہلے فیس مقرر کی ہو کہ پانچ سورو پے کیس گے اور پانچ سورو پے کیس گے اور کی سورو پے کیس گے اور کی خور سے کے کا فرق ہو کہ پانچ سورو پے کیس کے اور کا فرق ہے۔

دی بائبل ؛ قرآن اینڈ سائنس کے رائٹر موریس بُکائی Maourice اس کوفرنج میں موریس پڑھتے ہیں اور بُکائی کے ہجے ہیں Bucaille یے فرنج میں بکائی پڑھا جاتا ہے فرنچ میں جہاں بھی ڈیل ایل ای آئے اس کوئی پڑھتے ہیں۔

شوق پید ابواہے مطابعہ کو جاری رکھناچاہتی ہوں ، کوئی طمپ بتادیں ....

میرے علم میں تو کوئی ایسی ٹپ نہیں ہے لیکن ایک بزرگ تھے آپ نے نام سنا ہوگا مولانا ابوالخیر مودودی، مولانا سیّر ابوالاعلی مودودی کے بڑے بھائی تھے، ان کے پاس میں بہت جایا کرتا تھا اور کتا بول پر بتادلہ خیال ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا۔ میں نے ان سے بوچھا ایک سوال کیا جوشا ید آپ کی دلچیسی کا بھی ہو، اگر چاس کا جواب نہیں ملا۔ میں نے ان سے بوچھا تھا کہ اب بھی لوگوں سے بوچھا تھا تو اس کوکوئی تھا کہ اب بھی لوگوں سے بوچھا تھا کہ درسول اللہ ایسی نے جو جھا تھا تو اس کوکوئی ہیں۔ 1971 میں بوچھا تھا کہ درسول اللہ بھیلینے تو جنوں اور انسانوں دونوں کے بینے سے گئے تھے اور جنوں اور انسانوں دونوں کے لئے حضور کے نبی ہونے کا ذکر قر آن پاک میں آتا ہے۔ تو انسانوں تو حدیث کے بیسارے ذخائر جمع کے ، فقہ مرتب کی ، اصول حدیث اور میں آتا ہے۔ تو انسانوں کے کئے ہوئے کے بیند ہیں ؟ اگر انسانوں کے کئے ہوئے کے کئے بوٹ کے بیند ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ بعنی کیوں جنات انسانوں کے فقہ بھم حدیث اور علم جرح وتعدیل پابند ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ بعنی کیوں جنات انسانوں کے فقہ بھم حدیث اور علم جرح وتعدیل پابند ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ بعنی کیوں جنات انسانوں کے فقہ بھم حدیث اور علم جرح وتعدیل کی پیردی کریں؟ یا ان کیا ہے؟ بھی کچھلوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی میں نے تو بھی نہیں کی پیردی کریں؟ یا ان کیا ہے؟ بھی کچھلوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی میں نے تو بھی نہیں کیا بیری کیا کہ بھی میں نے تو بھی نہیں کی پیردی کریں؟ یا ان کیا ہے جھی کچھلوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی میں نے تو بھی نہیں

سوچالیکن کتابوں میں تلاش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جھے کھ کتابوں کے نام بتائے جو میں نے دیکھے اور نہیں ملے تو کئی سال بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ فلال فلال کتابیں دیکھی تھیں؟ میں نے کہا جی دیکھی تھیں لیکن ملی نہیں۔ کہنے لگے انڈ کس میں دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ جی انڈ کیس میں اور فہرست میں۔ تو انہوں نے ایک مشورہ دیا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی کتاب بڑھوتو بسم اللہ کی ب سے لے تمت کی ت تک پڑھو۔ تو پہلی بہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ کی ب سے لے تمت کی ت تک پڑھو۔ تو پہلی بہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ کی ب سے لے کرتمت کی ت تک پڑھو۔ تو پہلی بہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ کی ب سے لے کرتمت کی ت تک پڑھیں۔ دوسری بہ یہ ہولت سے کہ روز انہ مطالعہ کے لئے کوئی نہ کوئی وقت ضرور رکھیں۔ ایک دو، تین گھنٹہ، جتنا آپ ہولت سے کہ رکھیں۔

نماز عصر کاو قت کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ عدیث میں تو ہے جب کسی چیز کا سایہ برابر ہو جائے تو اس کے عصر کاو قت ممکن ہو جاتا ہے۔

پچھلوگوں نے اس کی مستقل جنتریاں بنارکھی ہیں جس میں ہرعلاقہ کے اوقات درج ہیں کہ سورج کا ساید دوگنا کب ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک الیم جنتری ہے کہ سورج کا ساید دوگنا کب ہوتا ہے۔ اورایک گنا کب ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک الیم جنتری ہے جس میں ہرشہر کی الگ الگ بنی ہوئی ہے۔ اس طرح کی کوئی جنتری آپ کوئل جائے تو اس سے آسان ہوجائے گا۔

ىياآپ كاكونى شاگردآپ ئے مديث .....

نہیں میرا کوئی شاگر ذہیں ہے نہ میں حدیث بیان کرنے والا استاد ہوں۔اس لئے میرے حوالہ سے کوئی حدیث بیان نہ کریں۔ مجھے یہ حق نہیں پہنچا کہ میں علم حدیث کی سنداس طرح بیان کروں جسطرح سے باتی لوگ بیان کرتے ہیں۔آپ کسی اچھے اور مستندصا حب علم سے اجازت لیں اور اس کی سند سے حدیث بیان کریں۔

صدیت میں آیا ہے کہ اسلام میں عور ت ولی کے بغیر شادی نہیں کرسکتی ہیکن علماء نے گھر والوں نے راضی نہ ہونے کی صورت میں کورٹ میں شادی کو جائز قتر اد دیا ہے۔

د کیھئے کچھ احادیث الی ہیں جن میں حضور کے فرمایا کہ اپنی اولا دسے بوجھے بغیر اس کا نکاح نہ کرو۔الفاظ مجھے یا دنہیں لیکن مفہوم ہیہے۔ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم کسی بیٹی کی شادی کروتواس سے اجازت لے لو۔ واذنہ اسیسماتھا،اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔اور ایک ایسی مثال ہے کہ کسی صاحب نے اپنی ذیر کفالت خاتون یا بیٹی کا نکاح کردیااوراس نے اعتراض کیاتو حضور نے اس نکاح کوشتم کروادیا۔اوران سے بوچھ کے ان کا نکاح کروایا۔اورائی بھی مثالیس ہیں کہ ایھا امرت نکحت بغیراذن ولیھا فنکا جھا باطل باطل باطل باطل ' کہ جو کوئی خاتون اپنے ولی کی اجازت کے بغیرنکاح کر بے تو وہ باطل ہے باطل ہے۔اب بظاہر بیددواحادیث ہیں اوران میں تعارض ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ علماء نے تعارض کوطل کرنے کے کم سے کم پچاس اصول مقرر کئے ہیں۔ان میں سے ان اصولوں کوسا منے رکھتے ہوئے بعض علماء کی رائے ہے کہ جن احادیث میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرنے کا ذکر ہوئے اور ایک ورائے ہے۔ کہ جن احادیث میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرنے کا ذکر ہوئے والے میں اورول کی اجازت کے بغیر جونکاح ہوگا وہ باطل ہوگا۔

امام ابوصنیفہ نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے نظیق دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرنے کا ذکر ہے وہاں اس کے اخلاتی پہلو کو حضور نے بیان کیا ہے کہ اخلاقی طور پر ایک مسلمان خاتون کو یہ زیب نہیں دیتا کہ باپ سے بوجھے بغیر جہاں چاہے نکاح کر لے اور باپ کو بعد میں پتہ چلے وہ بچارہ پریشان ہو۔ اس طرح نہیں کرنا چاہئے۔ یہ بہت مضبوط اخلاقی مرایت ہے۔ لیکن کیا اگر کوئی خاتون نکاح کرے تو کیا وہ نکاح کا Calid ہوا کہ بیں ہوا؟

یے بڑا نازک سامعاملہ ہے۔فرض کریں ایک خاتون نے نکاح کرلیا اور گھر والوں کواطلاع نہیں دی۔ان کودس سال بعد پہتہ چلا۔ ہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ایک لڑکی یہاں سے پڑھنے کے لئے انگلتان گئی۔ وہاں اپنے کسی کلاس فیلو سے شادی کرلی۔ ماں باپ کو پہتہ ہیں چلا۔ دس سال بعد آئی تو شوہر صاحب بھی ساتھ آئے اور تین بچے بھی ساتھ تھے۔اب بتا ہے کہ جوفقہا کہتے ہیں کہ ذکاح جائز نہیں ہے ان بچوں کو کیا کہیں گے؟

امام ابوصنیفہ کہتے ہیں کہ بین نکاح قانو نا جائز ہے لیکن ان کو ایسانہیں کرنا چاہئے تھا۔ ان کو آ پ سزادیں، جرمانہ کریں، قید میں بھی ڈال دیں تھیڑ بھی لگادیں اس لئے کہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی اجازت حدیث میں نہیں دی گئی ہے۔ لیکن قانو نا جواس کا ٹلنیکلی لیگل حصہ ہے۔ اس کو آپ منسوخ نہیں کر سکتے ۔ بیدا یک کبی بحث ہے لیکن دونوں کے بیانات کا خلاصہ بیہ ہے۔ پاکستان میں عدالتوں میں بھی عدالتوں بیا کتر امام ابو حذیفہ کے نکتہ نظر کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ اس میں بھی عدالتوں

کے بعض فیصلوں کے بارے میں مجھے بھی تامل ہے۔اس میں فیصلہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہئے تھا۔میرا کہنا ہیہہے کہ اس موضوع پرایک مفصل مرتب قانون ہونا جاہئے۔

جب میں اسلامی نظریاتی کونسل کارکن تھا تو وہاں میں نے بیمسئلہ اٹھایا تھا اور اس ضرورت کا اظہار کیا تھا کہ ایک ممل اور جامع مسلم فیملی لاء یا کستان میں تیار ہونا چاہئے جس میں اس طرح کے سارے مسائل کو کممل طریقے سے بیان کردیا جائے۔اور جو کمزور پہلو (Loop holes) ہیں یا چھوٹے واستے ہیں ان کو بند کردیا جائے۔

صیح او رضعیف احادیث کو پڑھ کرہم کوفر ق کیے کریں؟

آپ وہ مجموعے پڑھیں جن میں شجے احادیث کا ذکر ہے۔ شجے بخاری ، شجے مسلم کا ترجمہ پڑھیں۔ اردو میں ایک کتاب ہے جس کا انگریزی ترجمہ بھی ملتا ہے ، اگر چہ بہت معیاری نہیں ہے ، وہ 'الؤ لؤ والمر جان فی مااتفق علیه الشیخان' ہے۔ جس میں شجے بخاری اور مسلم دوونوں کے متفق علیہ اجاد بیث کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ موجود ہے اس کو پڑھے اس میں ضعیف ہونے کا انشاء اللہ امکان نہیں ہے۔

آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں اصول فقہ بڑھادیں۔

اگر زندگی رہی تو میں ضرور پڑھاؤں گالیکن میں اسلامی یو نیورٹی میں پڑھا تا ہوں آ پ وہاں دا خلہ لے لیس تو میں آپ کو پڑھا دوں گا۔

علوم عدیث مے اس تعارف مے بعد اند از ہ ہوا کہ ایک مومن مسلمان کو کیا کر ناچا ہے۔ ہمارے ہاں جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر ناچا ہے ۔۔۔۔۔

اختلافات کوخم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اس سے خیالات کا تنوع اور ورائی سامنے آتی ہے۔ جتنی ورائی ہوگی اتنا خیالات اور افکار پھیلیں گے اور تعلیمی سطح بلند ہوگی۔ لیکن ان خیالات کو ایک دوسرے سے جھڑ نے کا ذریعے نہیں بنانا چاہئے۔ اہام بخاری اور اہام سلم میں کئی معاملات پراختلاف ہے۔ لیکن اہام سلم اہام بخاری کا اتنااحترام کرتے ہیں کہ انہوں نے اہام بخاری سے کہا کہ آپ اجازت ویں کہ میں آپ کے پاؤں چوم لول لیکن اہام سلم نے خودای سے مقدمہ میں اہام بخاری پراستے احترام کے باوجود تقید کی ہے۔ تو اہام سلم نے خودای تی جگہ اور اختلاف ہوسکتے ہیں۔

کیاعور ت او رمر د کی نمازمیں فرق ہے؟

یہ میں پہلے بھی عرض کرچکا ہوں کہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہی طرح کی ہے سارے احکام ایک جیسے ہیں۔ لیکن بعض فقہا کا کہنا ہے ہے کہ جب خاتون سجدہ یارکوع کی حالت میں جائے تو سجدہ ایسے کرے کہ اس کے جسم کے لئے زیادہ سے زیادہ ساتر ہو، اورجسم کے جو خدو خال ہیں وہ نمایاں نہ ہوں۔ یہ بھی ایک حدیث سے استدلال کی بنیاد پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں اسی طرح کرنی چا ہے۔ جیسے آپ کا جی چا ہے ویسے کرلیں۔

حنور مصميت مي كيے اضافه كياجا سكتاہے؟

آپ سیرت اور حدیث کا مطالعد کریں حضور سے محبت میں اضافہ ہوجائے گا۔

آپ نے ایک شرح پڑھ کرستانے کاوعدہ کیا تھا

میں بھول گیا تھا ، ابھی پڑھتا ہوں۔

ا گر ہر ایک کو اپنی پسند کے امام کے مسلک پر چلنے کی کہلی چھٹی دے دی جائے تو تحیااس سے فرقہ بینے کی گھنجائش بید انہیں ہوتی ؟

اس سے اور بھی بہت ی خرابیاں بیدا ہوں گی اس لئے ہر شخص کو جو علم ندر کھتا ہو، اپنی پہند کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ بیتھ بالشر بعین ہوگا بلکہ تھم بالتشمی ہوگا ، اپنی شہوات کے مطابق آ دمی بیروی کرے گا، جو چیز کا روبار میں مفید ہوگی تو تا جر کہے گا کہ بید رائے اختیار کریں، جس کو کسی اور چیز میں فائدہ ہوگا تو وہ کے گا اس چیز کو اختیار کریں۔ تو اس سے بری قباحت بیدا ہوگی۔

حواشی کا مطلب ہے حدیث کی کسی کتاب کے حاشیہ پر۔

يه ١٢ لكهادو تاب أس كا كيامطلب ب

جواالکھاہوتا ہے بیرحد کے ابجدی عدد ہیں۔ حد کے معنی ہیں انتہا۔ حد کے ان ابجدی الفاظ سے یہ پنة چلنا ہے کہ یہاں حاشیختم ہوگیا۔ یعنی unqoute جے کہتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں عاموں unqout تو پہلے لکھتے ہیں منه، اس کے بعد لکھتے ہیں انتہی ہوائتھی کی تلخیص ہیں منه، اس کے بعد لکھتے ہیں انتہی ہوائتھی کی تلخیص آہ ہے۔ انتہا کی بجائے اہلکہ دیتے ہیں۔

کیا ہم اس بات کا یقین کرلیں کہ مستشرقی نے احادیث کو درست کر کے بغیررد وبدل کی لکھی

مول گی۔

مستشرقین نے کم از کم اس انڈیکس میں کوئی ردوبدل نہیں کی۔ میں اس انڈیکس کو کم وہیش تمیں بتیس سال سے استعال کررہا ہوں۔ میں نے کوئی ایسا اندراج نہیں دیکھا جس میں انہوں نے ردوبدل کی ہو۔

گولڈ ن احادیث کتنی ہیں؟

گولڈن چین کے بارے میں مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہیں۔ کہ کس کو گولڈن چین کہتے ہیں۔ عام طور پر ایک تو وہ روایت ہے جوموطاء امام مالک میں ہے اور جسے میں دہراچکاہوں، مالک عن نافع عن ابن عمر، لوگ اس کو گولڈن چین کہتے ہیں۔ یعنی بیسب سے مختصر ترین روایت ہے جوامام مالک کو دو واسطوں سے ملی۔

اس کے علاوہ بھی بعض روایات کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ یہ گولڈن چین ہے۔
ایک روایت ایسی ہے جو مجھے پوری یا دنہیں لیکن اس مین امام احمد ، امام شافعی اور امام مالک تیوں
کے نام آجاتے ہیں ۔ تو تین فقہا کے نام ایک سند میں آئے ہیں اس کو بھی بعض لوگوں نے گولڈن
چین کہا ہے۔ اس پر بردی لمبی بحثیں ہیں اور ہرمحدث نے اپنی رائے یا اپنے فہم کے مطابق
گولڈ چین قرار دیا ہے۔

الله تعالىٰ كويه د نيابنانے كى ضرورت كيول پيش آئى؟

الله تعالیٰ سے میہ پوچھنے کاکسی میں یارانہیں ہے کہ مید نیا آپ نے کیوں بنائی ؟ الله تعالیٰ نے بنائی۔ کیکن ایک بات ضرور ہے کہ الله تعالیٰ کی جو بہت می صفات ہیں ان صفات کا پہت ہی چلے جب ان کا کوئی مظہر ہو۔ الله تعالیٰ علیم ہے تو الله کاعلم ہوگا تو صفت علیم کے معنی ہوں گے۔ الله تعالیٰ بعیر ہے وہ کا نیات کو دیکھے گا تو صفت بصیر کاعلم ہوگا۔ الله تعالیٰ خالق ہوگا تو خلق ہوگی تو الله تعالیٰ کی صفت خلق کا علم ہوگا ور نہ کیے علم ہوگا ؟

جب الله تعالیٰ کو ہماری عباد ت کی ضرور ت نہیں .....

اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں لیکن ہمیں اس کی عبادت کی ضرورت ہے۔ اسلام اللہ نے ہماری ضرورت کے لئے اتارا ہے اپنی ضرورت کے لئے نہیں اتارا۔ ہمارے شہر میں موجود کم عالم سے علم حدیث کے لئے کسب فیض کیا جائے ؟ اس شہر میں کئی علاء ہیں جس سے آپ کسب فیض کے لئے جاسکتی ہیں۔ میں تو دوعلاء کو جانتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر سہیل حسن صاحب کو جانتا ہوں۔ ان کے والد مولانا عبدالغفار حسن ہیں حیات ہیں ، ان کی صحت اجازت دیے تو ان سے بھی جا کر سندلیں۔ ان کی سند بردی عالی ہے۔ وہ ایک واسطہ سے مولانا شخ الکل میاں نذیر حسین کے شاگر دہیں۔ غالبًا جہاں تک میرے علم میں ہے۔ اور مولانا نذیر حسین مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب کے شاگر دہیں ، تو ان کی سند بردی عالی اور مختصر ہے ، ان سے سند لے لیں۔

مدیث کی جگہ جو فر ق مد منااور اخبر نامیں ہے تو ان دو نول میں میافر ق ہے؟

حدثنایہ ہے کہ استاد نے حدیث پڑھی اور طالب علم نے سی ، تو جب طالب علم اس کوآگے بیان کرے گا تو حدثنا سے بیان کرے گا۔اخبر نابیہ ہے کہ طالب علم نے حدیث پڑھی اور استاد نے سن کی اور من کراجات دے دی ، بیا خبر ناہے۔

یہاصطلاح سب سے پہلے امام مسلم نے شروع کی تھی۔ امام بخاری کے ہال بیاصطلاح نہیں ہے۔

امادیث کے علم ہے پہ چاتا ہے کہ برصغیر میں زیادہ تراسلام محدثین کی کوششوں سے پھیا۔
شکیک ہے۔ محدثین کی کوششیں بھی شامل ہیں ،صوفیا کی کوششیں بھی شامل ہیں۔اس زمانے میں صوفیا اور محدثین الگ الگ نہیں ہوتے تھے۔ یہ کہنا نہیں تھا کہ بیصوفیا ہیں اور یہ محدثین ہیں۔ محدثین صوفیا بھی ہوتے تھے اور صوفیا محدثین ہوتے تھے سب ملے جلے ہوتے تھے اور صوفیا محدثین ہیں۔ مان محدث یکھا تو صوفیا ہیں بیان کر دیا۔
محدث بیان کر دیا۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب تصوف کے بھی بڑے امام تھے، سب صوفیا ان کو محدث بیان کر دیا۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب تصوف کے بھی بڑے امام تھے، سب صوفیا ان کو محدث بیان کر دیا۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب تصوف کے بھی بڑے امام تھے، سب صوفیا ان کو محدث بیان کر دیا۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب تصوف کے بھی سے شخ احد سر ہندی صوفی بھی تھے تصوف کے بڑے سے اس کے بڑے سلے ان سے چلے ہیں ، لیکن انہوں نے سیا لکوٹ جا کرشنخ افضل سیا لکوٹی سے علم صدیث حاصل کیا۔

I would be gratful if you could reffer to some books or whe sites relating to psycology and Islam, objections made by psycologists on

Işlam.

I would reffer you to two books, one is by Dr. Rafiuddin, that is know by the Ideology of the Future. Ideology of the Future is a comment of some leading Western philosophers from Islamic point of view and the projectional formulation of an Islamic point of view with always with those philosophers. In that book he has intensively dealth with the question of psycology and prophethood. The other book is by Dr. Malik Badri from Sudan, in which he has tried to develop comments from Islamic point of view and modern western psycology.

عبد اللہ ابن عمر کے شاگر د نافع عبد اللہ ابن عمر و ابن العاص کے بیں یا عبد اللہ ابن عمر ابن الخطاب

نافع عبداللہ بن عمر بن خطاب کے شاگر دہیں عبداللہ بن عمر و بن العاص کے نہیں واو ہیں۔ عبداللہ بن عمر و بن العاص عین کے زہر کے ساتھ ہے اور بہچان کے لئے آخر میں واو لگا یا جا تا ہے جس کی وجہ سے اردودان لوگ اکثر اس کو عمر و پڑھتے ہیں بیٹمر ونہیں ہے اس کو عمر و پڑھتے ہیں بیٹمر ونہیں ہے اس کو عمر پڑھا جا تا ہے۔ اوراگر وادنہ ہوتو اس کو عمر پڑھا جائے گا۔

كريد شكار وكي بارسيمين بتائين كديان كاستعمال كياجاسكتاب كتبين؟

کریڈٹ کارڈ میں بعض تفصیلات ہیں جس میں اگر سودنہ ہوتو استعال جائز ہے۔اگرادا لیگی ایک خاص مدت کے بعد کی جائے اور اس پر سود ہوتو یہ جائز نہیں ہے۔اگر فور آادا لیگی کر دیں اور بعض ادار بے اس پر سودوصول نہیں کرتے تو یہ جائز ہے۔

امت کے لئے کچے استہالی متنازعہ امور پر رائے قائم کرنے کے لئے کیا ....اس سے فرقے بھی نہ

د یکھتے اللہ تعالیٰ کی منشانی ہیں تھی کہ تمام علما اور فقہا اور محدثین ایک جگہ جمع ہوکرایک ہی رائے بنادیتے اور سیاری امت اس کی پیروی کرتی ۔ بیاللہ تعالیٰ کا منشانہیں تھا۔ بیرسول اللہ اللہ اللہ کا منشا

علوم حديث - دورجد يديس

بليتے....

بھی نہیں تھا۔رسول التعلیق نے سے ابہ کرام گوخود تربیت دی کہ ایک سے زائد نکتہ نظر کواپنا ئیں اور اختیار کریں۔ وومثالیس میں نے آپ کو دی تھی۔ ایک مثال تھی بنی قریظہ کے محلّہ میں نمازعہ پڑھنے کی۔ جس میں پچھ سے نہاز راستہ میں پڑھ لی پچھ نے وہاں پہنچ کر پڑھ لی تو مغرب کو وقت ہو گیا اور نماز قضا ہو گئی۔حضور نے دونوں کو پہند فر مایا اور فر مایا کے له نے داصبتہ لفداصبتہ دونوں سے کہا کہ تم نے تھیک کیا۔

ایک اور موقعہ پر دو صحابی تھے۔ ان کو ایک سفر میں عسل کی ضرورت پیش آئی۔ پانی نہیں تھا انہوں نے تیم کر کے نماز پڑھ لی اور تیم اور نماز کے بعد ایک صاحب کو پانی مل گیا تو انہوں نے عسل دہرایا اور نماز بھی دہرائی جبکہ دوسرے صاحب نے کہا کہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دونوں نے اپنی بات حضور کی فدمت میں عرض کی۔ تو رسول النہ اللہ نے ان صاحب ہے، جنہوں نے دوبارہ سل کیا تھا کہ لك الا جرمر نین کہ تہمیں دہراا جر ملے گا۔ جن صاحب نے شل نہیں کی اور نماز نہیں دہرائی۔ آپ نے ان سے خسل نہیں کی اور نماز نہیں دہرائی۔ آپ نے ان سے فر مایالے قداصیت السند تہم ہیں سنت کے مطابق کام کرنے کی تو فین ہوئی۔ گویا دونوں کو حضور نے بہت پندفر مایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا بعض احکام کی تو فین ہوئی۔ گویا دونوں کو حضور نے بہت پندفر مایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا بعض احکام کی ایک سے ذائد تعبیر میں ممکن ہیں۔

ا یک او رہبن نے لکھا ہے کہ آپ حدیث کی تعلیم کا ہمتام کریں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 



# ع اصرات مدیث

ڈاکٹر محموداحمہ غازی

ایشران آجران کُتب او داواله و کاراله و

297.124 Mahmood Ahmad Ghazi, Dr.

Mahazrat-e-Hadees/ Dr. Mahmood Ahmad
Ghazi.-Lahore: Al-Faisal Nashran, 2010.

480P.

1. Ahadees

I. Title Card.

ISBN 969-503-345-8

جملہ حقوق مجن مصنف محفوظ ہیں۔ اشاعت ششم مسسساری 2010ء محمد فیصل نے آر۔آر پرنٹرز سے چمپواکر شائع کی۔ قیمت:-/500روپے

AI-FAISAL NASHRAN

Ghazni Street, Urdu Bazar, Lahore. Pakistan Phone: 042-7230777 Fax: 09242-7231387 http://www.alfaisalpublishers.com e.mail:alfaisal\_pk@hotmail.com

# فہرست مضامیں

#### يهلا خطبه:

|            | حدیث: ایك كا تعارف                       |
|------------|------------------------------------------|
| 14         | علم حديث كالتعارف                        |
| 14         | حدیث کے لغوی معنی                        |
| 19         | حديث نبوي ً                              |
| <b>*</b> * | حدیث کی تعریف                            |
| M          | علم حديث كاموضوع                         |
| <b>**</b>  | اصطلاحات                                 |
| ۲۳         | حدیث اور سنت کا فرق                      |
| rm         | سنت کی تعریف                             |
| 44         | حدیث،اثر اورخبر                          |
| t'A        | علم حديث؛ أيك بِمثال فن                  |
| M          | صحت حديث برشكوك كي حقيقت                 |
| mgn        | کتب حدیث کے بارے میں غلط فہمیوں کی حقیقت |
| 141        | كتب حديث كي اقسام                        |
| ۲۲         | سوال وجواب                               |

#### دوسرا خطبه:

|      | علہ حدیث کی ضرورت اور اھہیت                     |
|------|-------------------------------------------------|
| 4٧)  | سنت کی اقسام                                    |
| 14   | سنت <b>فعل</b> ی                                |
| 14   | سنت تقریری                                      |
| ۱۵   | قرآن میں سنت کی سند                             |
| ۵۳   | حدیث کے مقابلہ میں دیگر مذاہب کے صحائف کی حیثیت |
| ۲۵   | كتاب الهى اورارشا دات انبيامين بنيا دى فرق      |
| ۵۷   | سنت: وحي الهي كاعملي ثمونه                      |
| ۷۵   | قرآن وسنت کا با ہمی تعلق                        |
| ۸۳   | محدثین کی اقسام                                 |
| ۲۸   | سوال وجواب                                      |
|      | تيسراخطبه:                                      |
|      | حدیث اور ہنیت بطورماخذ شریعت                    |
| [+]* | وحی کی اقتسام                                   |
| IIr  | كتب حديث كي خصوصيات                             |
| 119  | احادیث نبوی کی تعداد                            |
| 14.  | م<br>مجيب سنت<br>مجيب سنت                       |
| 114  | سوال وجواب                                      |
|      | چوتهاخطبه:                                      |
|      | روایت حدیث اور اقسام حدیث                       |
| 120  | روایت اور درایت                                 |
| 124  | متن حديث                                        |
| 172  | علم روايت                                       |

| 112   | 26                          |
|-------|-----------------------------|
| IFA   | قرأت                        |
| IPA   | اجازت                       |
| ITA   | مناوليه                     |
| 1179  | مكاتب                       |
| 1179  | اعلام                       |
| 4يا ا | وصيت                        |
| 114.0 | وجاده                       |
| 101   | متخل اوراداء                |
| الدلد | راوی کی شرا نظ              |
| 10+   | مقبول ياضجيح حديث           |
| 10+   | حديث حسن                    |
| 161   | ضعیف اورموضوع احادیث        |
| iar   | صحیح لعبینه اور صحیح لغیر ۹ |
| 100   | حسن لعيينه اورحسن لغيره     |
| ۱۵۳   | تواتر کے درجات              |
| 109   | حديث مشهور                  |
| 109   | مخيم واحد                   |
| 1411  | مرسل صديث                   |
| الالد | منقطع حديث                  |
| arı   | معصل حديث                   |
| arı   | مدّس مديث                   |
| רווץ  | معلل مديث                   |
| 144   | شاذ مديث                    |

| 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | منكرحديث          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | متر وک حدیث       |
| 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | موضوع احاديب      |
| ف کی تخلیق کے اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | موضوع احاديب      |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سوال وجواب        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پانچواں خطبه:     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علهم إبشاد ورجال  |
| رکااہتمام ۱۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | صحابه كرام ادرسنا |
| يول محسوس ہوئی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سند کی ضرورت      |
| بت باللفظ كاامتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | احادیث کی روایہ   |
| ن جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كياروايت بالمعن   |
| ارجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | علم طبقات اورعلم  |
| ا بیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | طبقات پراہم کر    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چهڻا خطبه:        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جرح وتعديل        |
| قرآنی اساس ۱۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جرح وتعديل کي     |
| ح کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | صحابه كرام اورجر  |
| ن اسلامی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اسنادکی پابندی کم |
| ت ۲۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | راو بوں کے طبقا   |
| مانه ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كبارتالبعين كاز   |
| افا دیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | طبقات روا ق       |
| یں ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | علم رجال کی شاخ   |
| رحسن ظن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جرح وتعديل او     |
| المسئلة المسئل | احادیث کی گنتی ک  |
| المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | احادیث فی می      |

| ۳۳۳                                    | جرح وتعديل كمشهورائمه                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rry                                    | ائمہ جرح وتعدیل کے درجات                                                                                                                                                                                                           |
| ተሮለ                                    | سوال وجواب ً                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | ساتوان خطبه:                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | تدوین حدیث                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>14</b> 2                            | كيارسول التعليقية نے احادیث لکھنے ہے منع فر مایا؟                                                                                                                                                                                  |
| 244                                    | مدوین حدیث حضور کی حیات مبار که میں                                                                                                                                                                                                |
| <b>12</b> 4                            | تدوین حدیث صحابه کرام کے دور میں                                                                                                                                                                                                   |
| 12A                                    | یڈ و بین حدیث تا بعین کے دور میں                                                                                                                                                                                                   |
| <b>*</b> *                             | تدوین حدیث تنع تابعین کے دور میں                                                                                                                                                                                                   |
| MI                                     | تدوین حدیث تیسری صدی ہجری میں                                                                                                                                                                                                      |
| <b>t</b> /\ (*                         | سوال وجواب                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | حوال و . واب                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | وان و.واب<br>آ <b>تهوان خطبه</b> :                                                                                                                                                                                                 |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>191</b>                             | آڻهوان خطبه:                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | آتھواں <b>خطبہ:</b><br>رحلة اور معدثین کی خدمات                                                                                                                                                                                    |
| <b>191</b>                             | آ <b>تهواں خطبہ:</b><br>رحلة اور معدثین کی خدمات<br>القاب محدثین                                                                                                                                                                   |
| <b>191</b>                             | آشهواں خطبه:<br>رحلة اور معدثین کی خدمات<br>القاب محدثین<br>رحلہ                                                                                                                                                                   |
| 791<br>796<br>790                      | آشهوا خطبه:<br>رحله اور معدشین کی خدمات<br>القاب محدثین<br>رحله<br>علواسناداورنزول اسناد                                                                                                                                           |
| 191<br>190<br>190<br>192               | آٹھواں خطبہ: رحلہ اور معدئین کی خدمات القاب محدثین رحلہ رحلہ علوات داور نزول اساد علم حدیث کے لئے صحابۂ کے سفر                                                                                                                     |
| 191<br>196<br>196<br>194<br>199        | آٹھواں خطبہ: رحلہ اور معدثین کی خدمات القاب محدثین رحلہ رحلہ علوات داور نزول اسناد                                                                                                                                                 |
| 791<br>790<br>790<br>792<br>799        | آٹھواں خطبہ:  رحلہ اور معدثین کی خدمات  القاب محدثین  رحلہ  علوات اداورنزول اساد  علم حدیث کے لئے صحابہ کے سفر  علم حدیث کے لئے تابعین کے سفر  علم حدیث کے لئے تابعین کے سفر  علم حدیث کے لئے تابعین کے سفر  اسفار محدثین کے مقاصد |
| 791<br>790<br>790<br>792<br>799<br>740 | آٹھواں خطبہ: رصلۃ اور معدشین کی خدمات القاب محدثین رصلہ رصلہ علواساداورزول اساد علم مدیث کے لئے صحابہ کے سفر علم مدیث کے لئے تابعین کے سفر علم مدیث کے لئے تابعین کے سفر                                                           |

| <b>177</b> 2 | علم حدیث کا آغا زاورارتقاء      |
|--------------|---------------------------------|
| 1"1"         | علم حدیث کے موضوعات             |
| ۳۲۸          | معرفت صحاب                      |
| 279          | صحابی کی تعریف                  |
| mm+.         | ففيلت كے لحاظ ہے صحابہ كے درجات |
| سلمل         | طبقات صحابه كرامٌ               |
| ۳۳۵          | كبارصحابة                       |
| ۳۳۵          | ا دساط صحابة ا                  |
| ٢٣٦          | صغارصحا ببر                     |
| 22           | صحابه کرام کی کل تعداد          |
| إنالها       | تابعی کی تعریف                  |
| ۲۳۲          | طبقات تابعين                    |
| ٣٣٣          | تا بعین کے در جات               |
| ٢٣٢          | تابعی اور تبع تابعی کانعین      |
| ۲۵+          | ضعيف حديث برعمل                 |
| ۲۵۲          | علل حديث                        |
| raz          | علم حدیث کے آواب                |
| 207          | درس حدیث کی اقسام               |
| 209          | احادیث میں تعارض                |
| ۳۲۳          | علم ناسخ اورمنسوخ               |
| ۵۲۳          | اسپاپ ورود حدیث                 |
|              | ·                               |

#### **دسوای خطبه:** کتب مدیث- شروع مدید

|               | کتب حدیث- شروح حدیث                               |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 121           | موطاامام ما لک ؒ                                  |
| ተለ፤           | مُصَمَّف عبدالرزاق                                |
| ۳۸۳           | مندا مام احمد بن عنبل ٌ                           |
| ۲۸٦           | الجامع الشيخ ،امام بخاريٌّ                        |
| 1791          | للحيح مسلم                                        |
| mam           | سُنن ابوداؤ د                                     |
| ٣٩٣           | جامع ترندي                                        |
| <b>79</b> A   | سُنَنِ نسائی                                      |
| 1-99          | سنن ابن ماجبه                                     |
| ۲ ۱۳۰         | سوال وجواب                                        |
|               | گیار هوان خطبه:                                   |
|               | برصنيرمين علم حديث                                |
| ۳۱۵           | برصغير مين علم حديث كالبهلا دور                   |
| (°†+          | برصغير ميں علم حديث كا دوسرا دور                  |
| <b>17°1</b> + | برصغير مين علم حديث كالتيسرادور                   |
| 41            | شيخ عبدالحق محدث وہلوي                            |
| ٣٢٣           | شاه و لی الله محدث د ہلوی                         |
| A/ L/         | شاه عبدالعزيز                                     |
| 147           | المناه ميلان الريبر                               |
| 1172<br>1179  | مناه مبدن مریر<br>حضرت میان نذ برحسین محدث د ہلوی |
|               |                                                   |
| 74            | حصرت میان نذ برحسین محدث د ہلوی                   |

| lala. | فرنجى محلى علماء                      |
|-------|---------------------------------------|
| ~~~   | نواب صديق حسن خان                     |
| rra   | دائرة المعارف العثمانية               |
| rr2   | سوال وجواب                            |
|       | بارهوان خطبه:                         |
|       | علوم حدیث– دورجدید میں                |
| 444   | مستشرقين كي خدمات                     |
| rra . | تاریخ حدیث پرہونے والا کام            |
| rr2   | مخطوطات                               |
| r′r′9 | علم حدیث پر نئےعلوم کی روشنی میں کا م |
| raa   | احاديث ميں سابقه کتب کا ذکر           |
| ray   | شے انداز سے کام کرنے کی راہیں         |
| ۳۵۸   | تذوین حدیث غیرمسلموں کے لئے           |
| 769   | علم حدیث کی کمپیوٹرائزیشن             |
| r41   | ا نكار حديث كامقابله                  |
|       |                                       |

 $\triangle \triangle \triangle$ 

# بيش لفظ

قبل ازیں محاضرات قرآنی کے عنوان سے علوم قرآن، تاریخ قرآن مجید، اور تفسیر سے متعلق موضوعات پربارہ خطبات پربنی ایک جلد طلبہ علوم قرآنی کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ زیر نظر جلد اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ اس میں حدیث، علوم حدیث، تاریخ تدوین حدیث اور مناجج محدثین سے متعلق موضوعات پربارہ خطبات پیش خدمت ہیں۔

یہ خطبات ادارہ ''الھدی' کے تعاون سے ادارہ الھدی ہی کے اسلام آبادم کز کے وسیح ہالی ہیں دینے گئے۔ شرکاء ہیں راولپنڈی ادراسلام آبادگی بہت ی مُدَ رسات قرآن کے علاوہ الھدی سے وابسة خوا تین اہل علم کی بڑی تعداد شامل تھی۔ خطبات کا آغاز کے اکتوبر ۲۰۰۳ بروز پیرہ ہوا اور درمیان ہیں اتوار کا دن نکال کر ۱۹ اکتوبر ۲۰۰۳ تک مسلسل بارہ روز پیسلسلہ جاری رہا۔ خوا تین اسلام کی کثیر تعداد نے شرکت فرما کر مقرر کوعزت بخشی علوم حدیث ، رجال ، جرح و تعدیل ، حدیث کی اقسام اور ان کے احکام جیسے دقیق اور فی مباحث کوشر یک خوا تین نے بڑی و کی بینی اور توجہ کے ساتھ سنا۔ ان کی اس دلیجی سے اندازہ ہوا کہ خوا تین کے دیندار تعلیم یافتہ طبق میں دین تخصصات کی کس قدر ضرورت ادر کتی شدید طلب موجود ہے۔

محاضرات قرآنی کی طرح ان محاضرات کی اصل مخاطب بھی وہ خواتین اہل علم ہیں جو قرآن مجید کے درس ویڈ راپن میں مصروف ہیں فہم قرآن اور تفسیر قرآن کے لئے سیرت وسنت کی ضرورت واہمیت سے صرف نظر کرناممکن نہیں ہے۔ مُدّ رسات قرآن کوعلوم سیرت وحدیث کی ان خطبات کا اصل مقصد تھا جو اہمیت سے باخبر کرانا اور علم حدیث کی طلب اور شوق بیدا کرنا ہی ان خطبات کا اصل مقصد تھا جو

محاضرات حديث النظ

الحمداللد بردی حد تک پوراہوتا محسوس ہوا۔خواتین کی ایک بردی تعداد نے علم حدیث میں محصول کے حصول کا عزم ظاہر کیا۔ ایک باہمت خاتون نے اپنے کم سن بچے بحی کو ( یحیی بن معین ، تحیی بن سعیداور بحی بن تحیی بین جیسے ائمہ حدیث کا بار بار تذکرہ سن کر ) حدیث کا عالم بنانے فیصلہ کیا۔ اللہ تعالی ان کے اس بابر کت اراد ہے کو پایہ تحیل تک بہنچائے۔

محاضرات حدیث کا میسلسله مخضر نوٹس کی مدد سے زبانی ہی دیا گیا تھا۔ ان کوصوتی تسب جیسل سے صفح قرطاس پر منتقل کرنے اور کمپوز کرنے کا کام ذاتی دلچیں ہلم دوستی اور محبت کے جذب سے میر سے عزیز دوست جناب احسان الحق حقانی نے کیا۔ انھوں نے بیتمام خطبات ٹیپ ریکارڈ رسے میں کر براہ راست کمپوز کر دیے۔ اور اتنی جیرت انگیز تیزی اور صحت کے ساتھ بیکام کیا کہ کہیں کہیں ناموں کی اصلاح کے علاوہ کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی عزیز موصوف کواس کام کاصله عطافر مائے۔

محاضرات قرآنی کے کمزور پہلوؤں کے بارے میں جوگذارشات محاضرات قرآنی کے بین جوگذارشات محاضرات قرآنی کے پیش لفظ میں کی گئی تھیں وہ محاضرات حدیث پر بھی صادق آتی ہیں ۔ان کو یہاں دہرانا غیرضروری معلوم ہوتا ہے۔ان خطبات میں جو جو کمزوریاں ہیں وہ صرف راقم سطور کی کم علمی ، بے ما بھی اور آم ہمتی کی وجہ سے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کمزوریوں سے درگذر فرمائے۔

میں جناب سید قاسم محمود کاشکر گزار ہوں جن کے تو سط اور شفاعت حسنہ کی وجہ ہے یہ کتاب بھی''الفیصل'' کی طرف سے شائع ہور ہی ہے۔

ڈاکٹرمحموداحمدغازی اسلام آیاد ےاربیج الاول ۱۳۲۵ھ کمئنی ۲۰۰۴

<u>پيش لفظ</u>

پهلا خطبه

علم حديث: أيك تعارف

پير، 6 اكتوبر 2003

علم حديث: ايك تعارف

. محاضرات حدیث

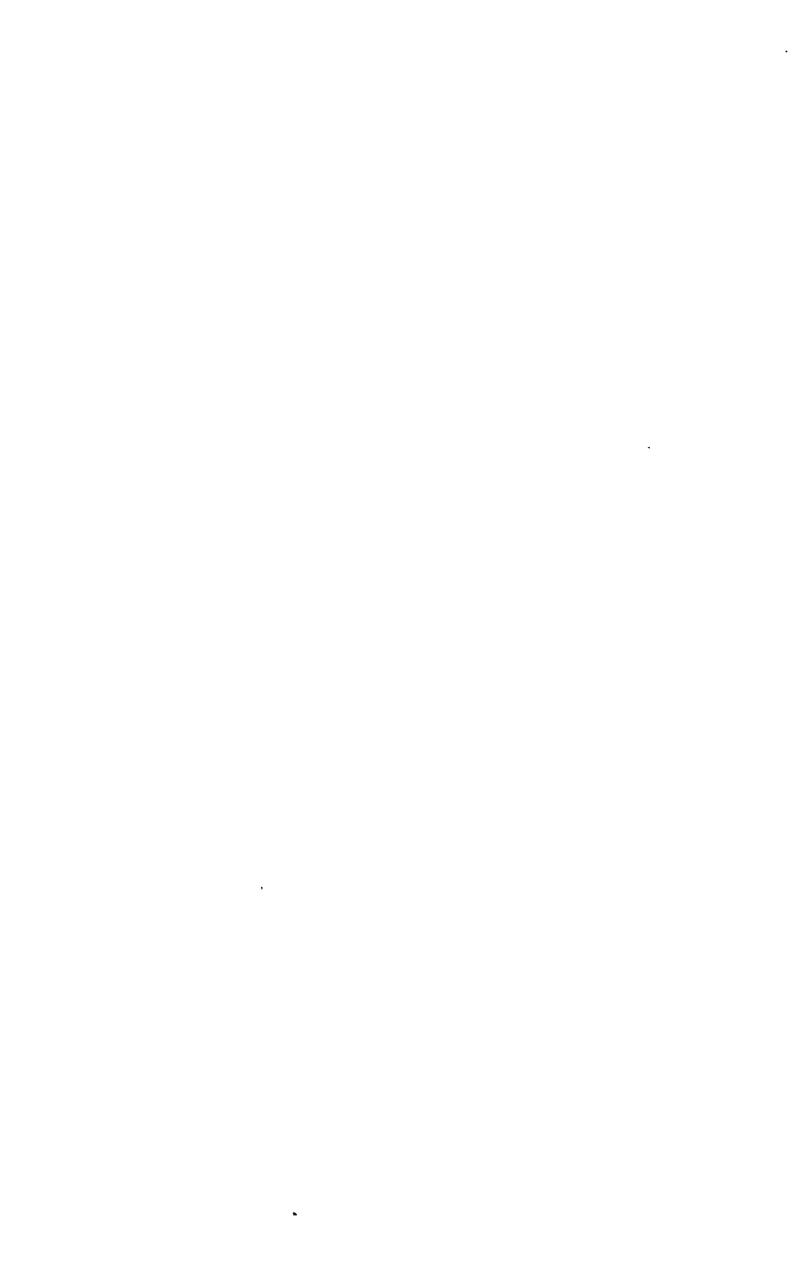

# علم حديث: أيك تعارف

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی الہ و اصحابہ اجمعین سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے ادارہ الہدیٰ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی اور میموقع عنایت فرمایا کہ حدیث نبوی اور سنت رسول اللہ ہے کے بار ہے میں یہ گزارشات آپ کی خدمت میں بیش کرسکوں۔

یہ خطبات، جن کی تعدادانشاءاللہ بارہ ہوگی علم حدیث کے مختلف پہلوؤں سے بحث
کریں گے۔اس میں علم حدیث کے فنی مباحث پر بھی گفتگو ہوگی علم حدیث کی تاریخ پر بھی گفتگو
ہوگی ،اور محد ثین کرام نے احادیث رسول کو جمع کرنے ، فراہم کرنے اور ان کا مطالعہ اور تشریخ و نفسیر کرنے میں جوخد مات انجام دی ہیں ،ان خد مات کا بھی اختصار کے ساتھ جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔

## علم حديث كانتعارف

آج کی گفتگو کا عنوان ہے علم حدیث: ایک تعارف علم حدیث کے تعارف کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ عمواً ہر مسلمان حدیث رسول سے تو واقف ہوتا ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کیا ہے؟ اور اسلام میں حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ لیکن بہت سے حضرات کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فنی اعتبار سے علم حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث اوراً سے ملتی جلتی اصطلاحات کا استعال اہل علم کے یہاں کن کن معانی میں اصطلاحات کا استعال اہل علم کے یہاں کن کن معانی میں ہواہے؟ یہ اور اس فتم کی بہت سی فنی تفصیلات ایک ہیں جن سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہواہے؟ یہ اور اس فتم کی بہت سی فنی تفصیلات ایک ہیں جن سے بہت سے لوگ واقف نہیں

علم حديث: أيك تعارف

ہیں۔اس عدم واقفیت کے باعث بہت سے مسائل اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔قرآن مجید کی تشریح و تفہی احکام میں ترتیب اور تفہی احکام اور شریعت کے مسائل کا معاملہ ہو، یا شریعت کے احکام میں ترتیب اور باہمی ربط کا سوال ہو،ان سب چیزوں کو سیح طور پر سبحھنے کے لئے علم حدیث سے فنی واقفیت بقدر ضرورت لازمی ہے۔

ہرمسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجیدا یک متعین کتاب ہے۔ پورا قرآن مجیداس کتاب کے اندرلکھا ہوا ہے۔ اس سے باہر قرآن کا کوئی وجود نہیں ہے اور سارے کا سارا قرآن اس کتاب کے اندرسا گیا ہے۔ لیکن حدیث یا سنت کے بارے میں ایسی کوئی ایک کتاب موجود نہیں ہے جس کے بارہ میں کہا جاسکے کہ حدیث یا سنت پوری کی پوری اس کتاب میں موجود ہے۔

ا حادیث کی تاریخ ، تدوین اور دوایت و درایت کے بارے میں بہت کی کتابیں کھی گئی میں ۔ خودا حادیث کے بہت سے مجموع ابتدائی صدیوں سے متداول چلے آرہے ہیں۔ بعد کی صدیوں میں مرتب ہونے والے بھی بہت سے مجموع ملتے ہیں جن میں بہت کی احادیث مختلف موضوعات پر مختلف مقاصد کے لئے جمع کی گئی ہیں۔ ان سب کتابوں سے سنت کا پہتہ چاہے۔ اس لئے جب تک اسلامیات کے طلبہ کو بالعموم اور قرآن مجید کے طلبہ کو بالخصوص اچھی طرح سے یہ معلوم نہ ہو کہ حدیث اور سنت کس کو کہتے ہیں۔ حدیث کی جو کتابیں ہمارے سامنے ہیں ان سے استفادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حدیث کی کسی کتاب میں اگر کوئی حدیث کسی ہوئی ہے تو اس کی استفادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حدیث کی کسی کتاب میں اگر کوئی حدیث کسی ہوئی ہے تو اس کی روشنی میں قرآن پاک کو کیسے مجھا جائے ؟ جب تک ان سب امور سے گہری واقفیت نہ ہواس وقت تک قرآن پاک کو کیسے مجھا جائے ؟ جب تک ان سب امور سے گہری واقفیت نہ ہواس وقت تک قرآن پاک کو کما حقہ مجھا بہت مشکل ہے۔ ان تمام امور کو جانے اور سیجھنے کے تفصیلی قواعد اور شوابط مقرر ہیں جن پر گزشتہ تیرہ سوسال سے لوگ عمل کرتے چلے آرہے ہیں اور قرآن مجید اور اسول کو ان قواعد وضوا بط کی روثنی میں مجھر ہے ہیں۔

یہ بھنا کہ قرآن مجیداورسنت کسی خلا میں پائے جاتے ہیں اور بغیر کسی سلسل کے آج
جس کا جو جی چاہے ، وہی معنیٰ قرآن مجید کی آیات اور الفاظ کو پہناد ہے، یہ تصور درست نہیں
ہے۔قرآن مجیدا کی سلسل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ رسول اکرم آئی ہے نے صحابہ کرام کواس کے
معانی ومطالب سمجھائے رصحابہ کرام نے وہی معانی ومطالب تابعین کو سمجھائے اور اس طرح نسلا
بعد نسل ایک طبقہ کے بعد دوسرا طبقہ اور دوسرے کے بعد تیسرا طبقہ اس کو سیکھتا گیا اور اس طرح یہ

علم حديث: أيك تعارف

رہنمائی ہم تک پینی ہے۔ اس لئے ماضی اور حال میں خدانخواستہ اگر کوئی خلا پیدا ہوگیا، یا ہماری فہم میں ہوئی میں کوئی ایسا خلل آگیا کہ جس میں ماضی سے ہمارار شتہ کٹ جائے تو پھر قرآن مجید کے نہم میں ہوئی غلطیاں پیدا ہو جانے کا امکان ہے۔ ماضی قریب میں خود ہمارے ملک میں بہت کی گراہیاں اس لئے پیدا ہوئیں کہ بعض لوگوں نے سنت رسول کے اس تسلسل کو، احادیث کے اس پورے علم اور فن کو اور قرآن مجید کی تعبیر وتشریح کے ان سارے اصولوں کونظرا نداز کر مے صرف اپنی عربی رنبان دانی اور مجردا پنی فہم کی مدد سے قرآن کو سیجھنے کی کوشش کی ۔ اس کے نتیج میں بہت ہی خرابیاں اور کمزوریاں پیدا ہوئیں ۔ اس لئے قرآن مجید کو سیجھنے کے لئے علم حدیث سے واقفیت ناگز ہر ہے۔ اور کمزوریاں پیدا ہوئیں ۔ اس لئے قرآن مجید کو سیجھنے کے لئے علم حدیث سے واقفیت ناگز ہر ہے۔ علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی لیکن اس ابتدائی تمہیدی گزارش سے میا ندازہ ہوگیا ہوگا کہ علوم اسلامیہ میں بالعموم اور قرآن مجید کو سیجھنے میں بالخصوص علم حدیث کی اہمیت کتنی ہے۔

### حدیث کے لغوی معنی

لفظ مدیث ، جس کواس خاص فن کی اصطلاح کے طور پر استعال کیا گیا ہے ، عربی زبان میں صدیث کے معنی زبان میں بہت سے معانی اور مطالب کے لئے استعال ہوتا ہے ۔ عربی زبان میں صدیث کے معنی گفتگو کے بھی ہیں اور صدیث کے معنی کسی اہم اور قابل ذکر واقعہ کوئی گفتگو یا کوئی کلام ، اس کوعر بی زبان میں صدیث کتے ہیں ہیں ۔ آپ نے رسول اللہ علیہ الصلاق والسلام کا مشہور ارشاد سنا ہوگا جس میں آپ میں صدیث کتے ہیں ۔ آپ نے رسول اللہ علیہ الصلاق والسلام کا مشہور ارشاد سنا ہوگا جس میں آپ نے فر مایا نظر مایا نخیر الحدیث کتاب اللہ ' ۔ ایک جگہ ہے اُحسن الحدیث کتاب اللہ ' ۔ یعنی سب نے اچھی گفتگو ، سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے ۔ گویا حدیث اور کلام دونوں بعض دفعہ متر ادف کے طور پر بھی استعال ہوتے ہیں ۔

جاہلیت کے زمانے میں عربول میں آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور آپس میں اختلافات بھی ہوتی رہتی تھیں اور آپس میں اختلافات بھی ہوتے رہتے تھے۔ جب ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے جنگ ہوتی تھی، تو جینے والا قبیلہ اپنی فنخ کو ایک تاریخی جشن کے طور پر یا در کھتا تھا۔ اس کی تفصیلات قبیلے کے خطیبوں، شاعروں اور عام لوگوں میں افتخار کے ساتھ محفوظ رکھی جاتی تھیں۔ ان واقعات کو اکیا مُ العرب کے

علم حديث: أيك تعارف

نام سے یادکیاجا تا تھا۔لیعنی عرب کے نمایاں یا تاریخی یا قابل ذکر دِن۔ان ایام مشہورہ کواحادیث بھی کہاجا تا تھا۔احادیث العرب؛ لیعنی وہ تاریخی واقعات جو کسی قبیلے کی تاریخ میں قابل ذکر ہیں اور قبیلہ اظہار فخر کے طوریراس کو بیان کرتا تھا۔

ا حادیث کالفظ'' اُحدُ وشہ'' کی جمع ہے۔لیکن محدثین کے ہاں ابتداء ہی سے عام رواج میر ہاہے کہ حدیث کی جمع احادیث استعال کی جار ہی ہے۔اصل لغت کے اعتبار سے احادیث جمع ہے۔اصل لغت کے اعتبار سے احادیث جمع ہے۔احدو شدہ کی ،اح دوث ہ ، یعنی کوئی خاص بات یا کوئی الی نمایاں چیز یا Novel چیز ،جس کو لوگ یا در کھیں ۔اس کی جمع احادیث ہے۔

قرآن مجید میں بھی پر لفظ ای معنی میں استعال ہوا ہے۔ارشادر بانی ہے: فَحَعَلْناهُم اُحادَیتُ و مزَقْناهُم کُلَّ مُمَزُق ،ہم نے انہیں بھو لے بسر ہے قصے بنادیا۔ گویا احادیث کے معنی کسی تاریخی واقعہ اور تاریخی قصے کے بھی آتے ہیں۔ حدیث کے معنی نئی چیز کے بھی آتے ہیں۔ آپ نے عربی آپ نے عربی استعال آپ نے عربی استعال آپ نے کو بین گو یہ کو ایس کے۔ یہ قدیم کے مقابلہ میں داخل ہوا ہے۔ توحدیث گویا قدیم کے مقابلہ میں نئی بات کو کہیں گے۔ یہ قدیم کے مقابلہ میں استعال ہوتا ہے۔اللہ تعالی کی ذات قدیم ہے۔ ہمشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔از کی اور ابدی ہے۔اس کو کہیں گا۔ یہ دونوں اللہ تعالی کی ذات قدیم ہے۔قرآن مجید کلام قدیم ہے۔اور اگروہ کلام قدیم ہے تو قائر ہے۔ وی اللہ ہیں۔دونوں اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ایک کلام قدیم ہے جوقد یم سے چلا آر ہا ہے۔ وی اللی علی مقدیم ہے جوقد یم سے چلا آر ہا ہے۔ ایک کلام تو ہے، جورسول اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ایک کلام قدیم ہے جوقد یم سے چلا آر ہا ہے۔ ایک کلام تو ہے، جورسول اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ایک کلام قدیم ہے جوقد یم سے چلا آر ہا ہے۔ ایک کلام تو ہے، جورسول اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ایک کلام قدیم ہے جوقد یم سے چلا آر ہا ہے۔ ایک کلام تو ہے، جورسول اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ایک کلام تو ہی کے زمانہ حیات میں آپ کے ذات میں آپ کے خورسول اللہ کی اس لئے بھی علم حدیث کوحدیث کہا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں حدیث کا لفظ لغوی معنی میں مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے۔قرآن مجید کے لئے بھی استعمال ہوا ہے؛ فَلیاتو ابِحدیثِ مِن مثلہ۔اس جیسی ایک حدیث ، یااس جیسا ایک کلام ، یااس جیسی گفتگو بنا کر لے آؤ۔ یہاں حدیث کا لفظ کلام اور گفتگو کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور ہوا ہے اور سنعمال ہوا ہے اور سرول التعلیق کے ارشادات گرامی کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔

علم حديث: أيك تعارف

تاہم جب بدلفظ یعنی علم حدیث ایک فنی اصطلاح کے طور پر استعال ہوتا ہے۔ تو اس سے مرادوہ تمام چیزیں یا وہ تمام امور ہوتے ہیں جن کا مقصد رسول اللّٰعظیٰ کے ارشادات گرامی، آپ کے افعال اور آپ کے احوال کی تحقیق کرنا ہے۔ علامہ بدرالدین عینی ایک مشہور محدث ہیں، صحیح بخاری کے شارح بھی ہیں اور مشہور فقیہ بھی ہیں۔ انہوں نے علم حدیث کی تعریف کی ہے کہ هُوَ عِلم یُعرَفُ بِهِ أَقُو الْ رَسُولَ اللّٰهُ عَلَیْ وَافْعَالُهُ وَاحْوالُهُ ؛ یعنی علم حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے رسول الله عَلَیْ وَافْعَالُهُ وَاحْوالُهُ ؛ یعنی علم حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے رسول اللّٰهُ عَلَیْ کے اقوال رسول اللّٰهُ عَلَیْ وَافْعَالُ اور آپ کے احوال معلوم کئے جائیں۔

علم حدیث کی تاریخ میں محدثین کے درمیان شروع سے حدیث کی اصطلاحی تعریف کے بارہ میں ایک اختلاف چلا آرہا ہے۔ اوروہ اختلاف یہ ہے کہ کیا صرف رسول اللّٰوَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

یجھالوگوں کا خیال ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال اور افعال واحوال تو حدیث میں شامل ہیں۔ پجھاور ہیں تابعین کے اقوال ، افعال اور احوال حدیث کے مفہوم میں شامل نہیں ہیں۔ پجھاور حضرات کا کہنا ہے کہ تابعین کے اقوال ، افعال اور احوال بھی حدیث میں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے علم حدیث کی تعریف میں تھوڑ اسافرق واقع ہوجائے گا۔ جوحضرات صرف رسول التھا ہے ۔ اقوال ، افعال اور احوال کو حدیث میں تھوڑ اردیتے ہیں۔ وہ اس کی وہ تعریف کریں گے جو ابھی میں شامل اقوال ، افعال اور احوال کو بھی حدیث کے مفہوم میں شامل حرض کی۔ جولوگ صحابہ اور تابعین کے افعال اور احوال کو بھی صدیث کے مفہوم میں شامل قرار دیں گے وہ اس کی تعریف میں شامل کردیں گے۔ قوال ، افعال اور احوال کو بھی شامل کردیں گے۔

علم حديث: ايك تعارف

علیق کا طرزعمل کیا تھا۔صحابہ کرامؓ کے رویہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الٹیونی کے کا رویہ کیا تھا۔ مثال کے طور پرستید نا عبداللہ بن عمر کا طرز عمل بیرتھا کہ وہ کوئی کام سنت رسول سے ہٹ کرنہیں کیا کرتے تھے۔ ہرکام سوفیصداُ سی طرح کرنے کی کوشش کمیا کرتے تھے جس طرح رسول اللّٰمِلْفِیلَّ نے کیا ہو۔ جا ہے آپ نے وہ کام بطور سنت کے کیا ہو یا عادت کے طور پر ، یا بطور ذاتی بیند نا ببند کے کیا ہو، جس چیز کا دین یا شریعت سے تعلق نہ بھی ہواس کو بھی حضرت عبداللہ بن عمرٌ اسی طرح كرنے كى كوشش كرتے تھے۔ابحضرت عبداللہ بن عمرٌ كا اپنافعل اس اعتبار ہے تو أن كا اپنافعل ہے کہ ایک صحابی کافعل ہے۔ لیکن اس سے ضرور بیا ندازہ ہوسکتا ہے کہ رسول الشوالی نے کسی خاص معاملہ میں کیا روتیہ اختیار فر مایا ہوگا۔حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے رویہ سےحضورؓ کے رویہ کی بالواسطہنشاندہی ہوتی ہے تواس مفہوم کےاعتبار سے صحابہ کرام کےاقوال ،افعال اوراحوال بھی حدیث کا حصہ ہوجا ئیں گے۔ یہی کیفیت تابعین کی ہے کہ تابعین میں ہزاروں انسان اور ہزار دل مقدس لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کی لیکن ایسے بھی تھے جن کاعلم حدیث سے زیادہ اعتنانہیں تھا۔ وہ زندگی کی اورسر گرمیوں میں اینے وفت کولگاتے تھے۔لیکن ان میں بہت سوں کے رویتے اور طرزعمل سے صحابہ کرامؓ کے طرزعمل کی نشاند ہی ہوتی تھی ۔ صحابہ کرامؓ کے طرزعمل سے رسول اللہ علیہ کے طرزعمل کی نشاندہی ہوتی تھی۔اس لئے علم حدیث کی تعریف میں بید دونوں چیزیں بعض حضرات نے شامل کی ہیں۔

### حديث كى تعريف

سیق علم حدیث کی تعریف ہوئی، خود حدیث کی تعریف کیا ہے؟ جس کاعلم ،علم حدیث کہا تا ہے۔ حدیث کی خصر ترین اور جامع ترین تعریف سے ہے جوایک بڑے محدث نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محل ما اُضیف اِلّنی النبی علیه الصلواۃ و السلام، فَهوَ حدیث ہروہ چیز جورسول اللّٰه اللّٰہ کی ذات گرامی نے نسبت رکھتی ہے وہ حدیث ہے اور علم حدیث میں شامل ہے۔ رسول اللّٰه اللّٰه نے کون کی بات کیے ارشا دفر مائی ،حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کوئی فعل کیے فر مایا، آپ کی شخصیت، ذات مبارکہ، ہر چیز جس کی نسبت حضور کی ذات گرامی سے ہے وہ حدیث ہے۔ حصور کی ذات گرامی سے ہے وہ حدیث ہے۔

علم حديث: ايك تعارف

یہ حدیث کی مختصرترین تعریف ہے۔ اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جن کی حضور علیقیہ کی ذات گرامی سے نسبت صحیح ہے اور وہ روایات بھی شامل ہیں جن کی نسبت حضور کی ذات مبارک سے کمزور ہے ، اور وہ روایت بھی شامل ہے جس کی نسبت حضور سے ، اہل علم کی نظر میں ، درست نہیں ہے۔ بہر حال جو امر بھی آپ کی ذات گرامی سے منسوب ہوگیا ، وہ حدیث میں شامل ہوگیا۔ پھر حدیث میں شامل ہوگیا۔ پھر حدیث کے ختلف درجات ہیں جن پر ہم آگے چل کربات کریں گے۔

# علم حديث كاموضوع

برعلم کاایک موضوع ہوتا ہے۔ معاشیات کا ایک موضوع ہے۔ سیاسیات کا ایک موضوع ہے۔ سیاسیات کا ایک موضوع ہے، منطق اور فلفہ کا ایک فاص موضوع ہے۔ ہر کتاب کا بھی ایک موضوع ہوتا ہے۔ محد ثین نے دائ محد ثین نے دائ محد ثین نے دائ محد ثین نے دائ اللہ ، ایعنی رسول الٹھائی کی فات گرامی اس حدث انه رسول الله ، ایعنی رسول الٹھائی کی فات گرامی اس حثیث میں کہ وہ اللہ کے دستاوہ ہیں، پیلم صدیث کا موضوع ہے۔ حیثیت میں کہ وہ اللہ کے دائے میں تامل ہوا کہ رسول اللہ اللہ کے دائے گرامی کو حدیث کا موضوع قرار دیں۔ انہوں نے کہا کہ کی شخص کی فات طب کا موضوع ہو سکتی ہے۔ میڈیکل سائنس کا موضوع ہو سکتی ہے ہم صدیث کا موضوع کیے ہوگی؟ لیکن وہ یہ بھول کے کہ اس تعریف سائنس کا موضوع ہو ہو سکتی ہے کہ میں حیث انه رسول اللہ، یعنی اس حیثیت میں آپ کی فرات مبارک کا مطالعہ کیا جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت میں آپ کی مبارک کا مطالعہ کیا جائیس بلکہ علم حدیث کا موضوع ہے۔

بعض حفرات نے علم حدیث کا موضوع تھوڑا ساہٹ کر قرار دیا ہے۔ اس کا مفہوم بھی تقریباً وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ السمرویات السحدیثیة من حیث الا تصال و الا نقطاع، وہ تمام روایات ومرویات (جوحضور کی ذات گرامی سے منسوب ہیں) حدیث کہلاتی ہیں ،اس اعتبار سے کہ ان کی سند رسول اللہ علیہ تک براہ راست پہنچی ہے یا درمیان میں کوئی انقطاع واقع ہوا ہے۔ گویا بالواسطہ ذات رسالت مآب تک پہنچے یا بلا واسطہ ذات رسالت مآب تک پہنچے۔ دونوں صورتوں میں علم حدیث کا موضوع رسول التھا ہے کی ذات گرامی بنتی ہے۔

علم حديث: أيك تعارف

آپ نے حدیث سے متعلق لٹریچر میں کئی الفاظ سنے ہوں گے۔ حدیث ،سنت ،اثر ، خبر۔ بیالفاظ الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں یاان کا ایک مفہوم ہے؟ اس کے بارے میں محدثین میں ہمیشہ گفتگور ہی ہے۔اوراس موضوع پرمحدثین نے تفصیل سے کلام کیا ہے۔لین آگے بڑھنے سے پہلے دو باتیں یا در کھئے۔

دوسری چیز سے یا در کھیں کے عربی میں ایک کلیہ ہے کہ لامشاحة فی الاصطلاح۔ لیمن اصطلاح کے باب میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چا ہئے۔ ہر خص کو یا ہر گروہ کو اپنی الگ اصطلاحات متعین کرنے کاحق حاصل ہے۔ مثلاً آب الہدی میں سے طے کریں کہ ہماری اصطلاح سے کہ اگر سفید لائٹ جلادی جائے تو سب لوگ کلاس سے سفید لائٹ جلادی جائے تو سب لوگ کلاس میں آجا نمیں اور ہری لائٹ جلادی جائے تو کلاس سے

علم حديث: ايك تعارف

نکل جائیں، گویا ہری روشن کا مطلب سے ہے کہ کلاس ختم ہوگئی۔ کسی کو بیدا صطلاح اختیار کرنے پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں کہ آپ نے بیدا صطلاح کیوں رکھی؟ یااس کاعکس کیوں نہیں رکھا؟ آپ کو بیدا ختیار ہے کہ آپ اپنی سہولت کی خاطر جواصطلاح جا ہیں وہ اختیار کرلیں۔ آپ بطور اصطلاح کوئی لفظ مقرر کرلیں کہ جو باہر سے ٹیجر آئے گا اس کومعلم کہیں گے جواندر کا ہوگا اس کو مدرس کہیں گے جواندر کا ہوگا اس کو مدرس کہیں گے ۔ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔

اس لئے اگر محدثین نے اپنی ای اصطلاحات اختیاری ہیں تو اس میں کسی کواعتراض کا یاشک وشبہ کاحق نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہر عالم یاغیر عالم کواپنی اصطلاحات وضع کرنے کاحق ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مفسرین میں اور محدثین میں پچھا اصطلاحات کے بارے میں تو اتفاق رائے ہے۔
لیکن پچھا اصطلاحات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے اس کا ایک مفہوم قرار دے کراس کواستعال کیا ہے اور بعض دوسرے حضرات نے کوئی اور مفہوم قرار دے کراستعال کیا ہے اور بعض دوسرے حضرات نے کوئی اور مفہوم قرار دے کراستعال کیا ہے جس کی تفصیل آگے وقانو قنا آپ کے سامنے آتی رہے گی۔

### حديث إورسنت كافرق

سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں محدثین نے کیا فرق رکھا ہے۔ حدیث اور سنت دومشہور اصطلاحات ہیں۔ قرآن مجید میں سنت کا لفظ بھی استعال ہوا ہے اور حدیث کالفظ بھی استعال ہوا ہے۔ خود حدیث پاک میں حدیث کالفظ بھی آیا ہے اور سنت کالفظ بھی آیا ہے۔ حدیث اور سنت کے بارے میں علماء کے ایک گروہ کی تورائے یہ ہے کہ یہ دونوں بالکل آیا ہے۔ حدیث اور سنت کے بارے میں علماء کے ایک گروہ کی تورائے یہ ہے کہ یہ دونوں میں ایک مفہوم میں ہیں۔ جو حدیث ہے وہ سنت ہے اور جو سنت ہے وہ حدیث ہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد کی رائے یہ ہے۔

یکھاور حضرات کا کہناہے کہ حدیث ایک عام چیز ہے اور سنت خاص ہے اور اس کا ایک حصہ ہے۔ حدیث تو ہر وہ چیز ہے جورسول النوائی کی ذات مبارک سے منسوب ہوگئ جس میں ضعیف احادیث بھی شامل ہیں اور موضوع احادیث بھی شامل ہیں ، منکر اور شاذ احادیث بھی شامل ہیں جس کی تفصیل آگے آئے گئ ، اور سنت سے مرادوہ طریقہ ہے جواحادیث سے حکی بنیاد پر ثابت ہوتا ہے ، جورسول النوائی کا طے کیا ہوا طریقہ ہے جوآب نے اپنی امت کوسکھایا ، جو تر آن

علم حديث: ايك تعارف

پاک کے منتفااور معانی کی تفسیر وتشریح کرتا ہے اور جود نیا میں قر آن پاک کے لائے ہوئے نظام کی عملی تشکیل کرتا ہے۔اُس طریقہ خاص کا نام سنت ہے۔

### سنت کی تعریف

امام مالک، جومشہورامام المحد ثین ہیں اورامام الفقہا بھی ہیں۔ان کا نقط نظریہ ہے کہ سنت میں رسول اللّقافیۃ ،صحابہ کرام اور تابعین ،ان تنیوں کا طرز عمل اوران تینوں کا طریقہ شامل ہے۔آپ موطاءامام مالک یر هیں تو اُس میں بار ما، در جنون نہیں ،سینکڑوں مقامات پرامام مالک ہے۔آپ موطاءامام کا لک یر هیں سنت قر اردیا ہے اور دلیل دی ہے کہ فلاں صحابی یہ طرز عمل اختیار کیا کرتے تھے۔ایک جگہ لکھا کہ فلاں طرز کیا کرتے تھے۔ایک جگہ لکھا کہ فلاں تابعی میہ کام کیا کرتے تھے۔ایک جگہ لکھا کہ فلاں طرز عمل سنت ہے اس لئے کہ عبدالملک بن مروان کو میں نے یہ کام کرتے و یکھا۔ یہ امام مالک ی

یچھ اور حضرات ہیں جوصرف رسول الٹھائیٹی کے طرزعمل اور طریقہ کار کو سنت قرار دیا جائے گا۔خلفائے قرار دیا جائے گا۔خلفائے راشدین کی سنت قرار دیا جائے گا۔خلفائے راشدین کی سنت قرار دیا جائے گا، رسول الٹھائیٹی کی سنت قرار نہیں دیا جائے گا۔

یجھ دیگر حضرات کا کہنا ہے ہے کہ بید دونوں اصطلاحات الگ الگ معنی رکھتی ہیں۔علم حدیث کا الگ مفہوم ہے۔ سنت کی تعریف جن لوگوں نے حدیث کا الگ مفہوم ہے۔ سنت کی تعریف جن لوگوں نے حدیث سے الگ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ طریقہ متبعہ کا نام سنت ہے یعنی وہ طریقہ جس کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیاوہ سنت ہے۔

علم حديث: أيك تعارف

سنت کی اصطلاح اسلام سے پہلے سے چلی آرہی ہے اور حدیث کی اصطلاح اسلام نے دی ہے۔ حدیث کالفظ تو ان اصطلاحی معنوں میں اور اس مفہوم میں استعال نہیں ہوتا تھا جو بعد میں اس لفظ کو دیا گیا۔لیکن سنت کا لفظ قریب قریب انہی معنوں میں اسلام سے پہلے سے چلا آرہا ہے۔اگر آپ نے جابلی شاعری کا مطالعہ فرمایا ہو، تو جابلی شاعروں میں سے ایک مشہور شاعر ہیں جومعلقات کے شاعروں میں سے ایک جیں ،لبید بن ربعہ العامری ،ایک شعر میں ان کا کہنا ہے کہ۔۔

## مِن مَسعشر سَنت لهم ابسأهم و لِمُسامُها

میراتعلق اس گروہ سے ہے جن کے اباوا جداد نے ایک سنت مقرر کی ہے اور ہرقوم کی ایک سنت مقرر کی ہے اور ہرقوم کی ایک سنت لیعنی طریقہ متبعہ ہوتا ہے اور امام ہوتا ہے ۔ یعنی میر ے اباوا جدادات بڑے لیڈر تھے کہ ان کا طریقہ کار پورے عرب میں سنت بن گیا، اسلام سے پہلے کا طریقہ بن گیا۔ (یہاں سنت کا لفظ آیا ہے جو اسلام سے پہلے ای مفہوم میں استعال ہوتا تھا۔)

جوحفرات بیہ بچھتے ہیں کہ حدیث اورسنت کے دونوں الفاظ دوالگ الگ معانی میں استعال ہوئے ہیں۔ان میں سے ایک مشہور محدث امام عبدالرحمٰن بن مہدی بھی ہیں۔ وہ امام مالک اورسفیان تُوری مشہور محدث ہیں،اپنے زمانے مالک اورسفیان تُوری مشہور محدث ہیں،اپنے زمانے میں امیر المونین فی الحدیث کہلاتے تھے، یعنی حدیث میں مسلمانوں کے امیر صف اول کے اعلیٰ مرین، عظیم ترین اور متقی ترین محدثین میں سے گزرے ہیں،ان کے بارے میں عبدالرحمٰن بن مہدی نے کہا کہ ) سفیان الشوری امام فی الحدیث ،سفیان توری حدیث کے امام ہیں۔ والاوزاعی امام فی السنة ،اورامام اوزاعی ، جوشہور نقیہ ہیں،سنت میں امام ہیں وَ مالك امام فی الدوری اللہ میں اور اللہ ہیں اور اللہ ہیں۔ ونوں کے امام ہیں،سنت کے بھی امام ہیں اور فیہ میں اور اللہ مناہ ہیں۔ گویا انہوں نے ان دونوں کو بالکل الگ مفاہیم میں سمجھا ہے۔ حدیث کے بھی امام ہیں۔ گویا انہوں نے ان دونوں کو بالکل الگ مفاہیم میں سمجھا ہے۔

آپ نے حدیث کی اکثر کتابوں میں بڑھاہوگا۔ایک محدث جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے اوراس حدیث بروایت کے بعد درایت کے نقط نظر سے بحث کرتا ہے، جس برآ گے چل کرہم ہات کریں گے، تووہ یہ کہتا ہے کہ ہذالہ حدیث معالف للقیاس والسنة والاجماع،

علم حديث: ايك تعارف

اس حدیث کے ظاہر پر ہم اس لئے عمل نہیں کریں گے کہ یہ قیاس ،سنت اور اجماع کے خلاف ہے۔ ایک طرف حدیث کووہ متعارض معنوں ہے۔ ایک طرف حدیث ہے اور ایک طرف سنت ہے، گویا سنت اور حدیث کووہ متعارض معنوں میں لئے رہے ہیں۔ یہ مثالیں میں نے یہ ظاہر کرنے کے لئے دی ہیں کہ محدثین کا ایک گروہ حدیث اور سنت کوالگ الگ مفہوم میں سمجھتا ہے۔

قرآن مجید میں بھی سنت کالفظ اللہ تعالیٰ کی سنت اور عادت کے لئے استعال ہوا ہے۔
سنت اللہ فی الذین حلو امن قبل ، بیاللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں کے زمانے سے چلی آر ہی
ہے۔اللہ تعالیٰ کا جو خاص نظام ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جس میں کوئی کی بیشی نہیں
ہوتی ، جواللہ کا اصول ہے وہ ہمیشہ ایک جیسار ہتا ہے۔اللہ کے اس اصول اور اللہ کے اس طریقے
کے لئے بھی قرآن مجید میں سنت کالفظ استعال ہوا ہے۔

مدینه منوره کوبعض لوگ دارالسنة قرار دیا کرتے تھے۔ لینی سنت کا گھر، جہال سے ساری سنتین نکلی ہیں۔ یقینا مدینه منوره دارالسنة تھا۔ صحابہ کرام جن کے پاس سنت کاعلم تھا وہ مدینه منوره ہی ہے سنت کے ذخائر نکلے ہیں۔ مدینه منوره ہی ہے صحابہ کرام دنیا کے گوشوں میں تھیلے، اس لئے مدینة السنة ، مدینه منوره کا نام ہونا ایک بالکل فطری چیز ہے۔

### حدیث،اثر اورخبر

حدیث اورسنت کے ساتھ ساتھ میں دوراژ کی اصطلاح بھی استعال ہوتی ہے، ا سَے ر۔ اثر کے لفظی معنی تو نشان اور آثار قدم کے ہیں۔ یا کسی بھی چیز پر کسی اور چیز کا نشان پڑجائے اس کوعر بی زبان میں اثر کہتے ہیں اور تا ثیر کے معنی کسی پرنشان ڈال وینا۔ آپ نے کسی چیز پراپنے انگو مٹھے کا نشان ڈال دیا۔ اس عمل کوعر بی زبان میں تا ثیر کہتے ہیں۔ اثر کا لفظ بھی علائے اہل حدیث کی نظر میں دومعنی کے لئے استعال ہوتا ہے۔ محدثین کی ایک جماعت ہے جوصرف صحابہ ' کرام اور تا بعین کے اقوال وفر مودات کے لئے آثار اور اثر کا لفظ استعال کرتی ہے اور آثار صحابہ وتا بعین کی اصطلاح اس مفہوم میں ہے۔ ایک اور جماعت ہے جو اثر اور حدیث کو ایک ہی مفہوم میں بھتی ہے۔ اس کے نزدیک رسول الشہائے کے ارشادات ، اقوال وافعال اور اعمال اور صحابہ

علم عديث: أيك تعارف

وتابعین ان سب کے اقوال وافعال واعمال کوحدیث بھی کہتے ہیں اور اثر بھی کہتے ہیں۔ علم حدیث کی اصطلاح میں ایک اصطلاح ہے مرفوع '۔مرفوع کے لفظی معنی ہیں وہ چیز جس کو بلند کیا گیا ہو' جس کوا تھا یا گیا ہو، بلند شدہ ،انگریزی میں Exalted \_ا سطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جورسول اللہ اللہ کا اسم مبارک لے کرصراحنا اس حدیث کوآپ کی ذات مبار کہ ہے منسوب کرتا ہے۔اس کومرفوع کہتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں دوسری اصطلاح ہے موقوف \_ یعنی شہر اہوا، جوزک گیا ہو، انگریزی میں آپ Halted کہدسکتے ہیں۔ بدوہ روایت یا حدیث ہے جس کی نسبت صحابہ تک پہیچی ہے، ان کے بعد آ گے نسبت کوئی پیش قدمی نہیں کرتی ۔راوی بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھ سے بیان کیا ، فلاں شخص سے فلاں نے بیان کیا ، انہوں نے فلاں صحافیؓ کو بیدارشادفر ماتے سنا اور پھر آ گے وہ بات بیان ہوتی ہے۔اس کے بعدآ گےنہیں۔اس بات کوموتو ف کہتے ہیں جوصحا بہرام پر جا کررک جائے۔جولوگ حدیث اور اثر میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روایت اگر مرفوع ہو، رسول الله علیہ کی ذات تک پہنچی ہوتو اس کو حدیث کہا جائے گا اور اگر روایت صحابہ کرام یا تابعین پرموتو ف ہوجائے تواس کواٹر کہا جائے گا۔

یہی فرق ہے خبراور حدیث کے درمیان ۔خبر کا لفظ بھی کتب حدیث میں کثرت سے استعال ہوا ہے ۔ لغوی اعتبار سے خبر کا مطلب ہے اطلاع یار بورٹ ۔ ہروہ اطلاع یار بورث جو رسول التراسية کے سی ارشاد، یافعل یا کیفیت کے بارے میں اگر کسی نے دی، وہ اصطلاحاً خبر بھی کہلاتی ہے اور حدیث بھی کہلاتی ہے۔ بید دونوں اصطلاحات Inter-changeable ہوتی ہیں۔ایک دوسرنے کے بدلے میں بھی استعمال ہوتی ہیں اورا لگ الگ بھی استعمال ہوتی ہیں۔ پیہ عاراصطلاحی الفاظ ہیں جن کو مجھ لینا جائے بعنی حدیث ،سنت ،اثر اورخبر۔

اصطلاحات میں کوئی اجتلاف نہیں ہونا جائے۔ ہر بڑے محدث کا حق ہے کہ جو اصطلاح جاہے وضع کرے لیکن جب ہم کسی اصطلاح کو استعمال کرنا جاہتے ہیں تو ہم پہلے پیہ ضرورد مکیرلیں کہ ہم اس اصطلاح کوئس سیاق وسباق میں استعمال کررہے ہیں اور کس مفہوم میں استعال کررہے ہیں۔مثلاً ایک اصطلاح امام بخاری کی ہے تو ہم امام بخاری کے سیاق وسباق میں امام بخاری کی اصطلاح کواستعال کریں گے اور اپنی کوئی اصطلاح استعمال نہیں کریں گے۔ بیہ علم حديث: ايك تعارف محاضرات حديث

12

بات درست نہیں ہوگی کہ میں اپنی کوئی اصطلاح وضع کروں یا آپ اپنی کوئی اصطلاح وضع کریں اوراس کوامام بخاری کے نقط نظر کی صحیح ترجمانی ناوراس کوامام بخاری کے نقط نظر کی صحیح ترجمانی نہیں ہوگی۔ اس لئے ان جارول اصطلاحات کامفہوم پہلے ہے ہی ذہن میں واضح ہونا جاہئے۔ علم حدیث ؛ ایک بے مثال فن

علم حدیث جس کے بارے میں علم بھی دن بددن کم ہوتا جار ہاہے اور لوگوں کی دلچیسی بھی روز بروز گھٹ رہی ہے۔اس میں مہارتیں دن بدن محدود ہوتی جلی جارہی ہیں۔اس علم سے ولچیسی خود اسلامیات کے طلبہ کی محدود ہوتی چلی جارہی ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک انتہائی منفرداور بے مثال علمی کارنامہ ہے۔ بیا یک ایسا بے نظیرعکم ہے جس کی مثال پیش کرنے سے انسانی تاریخ قاصر ہے۔اس پرتھوڑی سی گفتگوتو آگے چل کر ہوگی۔لیکن سردست اختصار کے ساتھ بیہ ذ ہن میں رکھئے کہ انسانی تاریخ میں کوئی ایساعلم موجودنہیں ہے جس کا مقصد کسی ایک شخصیت کے ا قوال وا فعال کومحفوظ رکھنا اوراس کو ہرقتم کے شک وشبہ سے پاک کر کے اس طرح متھے کر دینا ہو کہ بر صنے والوں کوالیا یفین آ جائے جیسا کہ آج سورج نکلنے کا یفین ہے۔ جتنی سے بات یقینی ہے کہ اس وفت سورج نکلا ہوا ہے اتناہی اس بات کویقینی بنادینا کہ بیہ بات رسول الٹیکیسی کے دہنِ مبارک سے نکلی کہ نہیں نکلی ۔ بیرکا وش انسانی تاریخ میں اپنی نوعیت کی منفر د کا وش ہے۔ دنیا میں بڑی بردی بری دین شخصیتیں گز ری ہیں۔ آج بھی ایسی دین شخصیتیں موجود ہیں اور تاریخ میں بھی موجو در ہی ہیں جن کے پیروکاروں کی تعداد رسول اللہ اللہ اللہ کے ماننے والوں سے زیادہ ہے۔حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰ ة والسلام کو جولوگ مانتے ہیں۔ان کی تعدا دان سے بہت زیادہ ہے جورسول اللہ الشاہ کے مانتے ہیں۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں میں یہودی بھی شامل ہیں عیسائی بھی شامل ہیں اورمسلمان بھی شامل ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ انسلام کو ماننے والوں میں یہودی ،عیسائی اور مسلمان تینوں شامل ہیں ۔لیکن ان میں ہے کسی بھی جلیل القدر پیغیبر کے اقوال وافعال اور ارشادات کو محفوظ رکھنے کا ان کے ماننے والوں نے ایک لاکھواں اہتمام بھی نہیں کیا ،ایک کروڑ وال اہتمام بھی نہیں کیا جتنا اہتمام مسلمانوں نے رسول اکرم کے ارشادات گرامی کومحفوظ کرنے کے کئے کیا۔اس پرآ کے چل کرمز بد تفصیل سے گفتگوہوگی۔نداس سے پہلے ایسے کسی فن کی کوئی مثال

علم حديث: أيك تعارف

محاضرات ص مث

ملتی ہے نہآ گے چل کرایسی کوئی مثال دستیاب ہوئی ہے۔

انسانی عبقریت، یعنی انسانی Genius کا اظہار دوطریقوں سے ہوتا ہے۔ یعنی کی علم فن میں انسان کی عبقریت کا اگر آپ جائزہ لیں تو دوانداز سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک اندانوتو دہ ہے جس کوآپ تخلیقی عبقریت کہ سکتے ہیں یعنی تعلق سے کام لے کرعلوم وفنون کے میدان سے مراد یہ ہے کہ ایسی عبقریت کہ جس میں انسان اپنی عقل سے کام لے کرعلوم وفنون کے میدان میں ایسے کارنا ہے انجام دے جو کسی اور انسان کی عقل میں نہ آئے ہوں اور انسانی عقل ان کود کمیے میں ایسے کارنا ہے انجام دے جو کسی اور انسان کی عقل میں نہ آئے ہوں اور انسانی عقل ان کود کمیے کر حیران رہ جائے ۔ مسلمانوں میں نہیں ملتی جینش یا عبقریت کہ الفقہ 'ہے۔ اصول فقہ سے بڑھ کر کر کیٹی جینش کی مثال مسلمانوں میں نہیں ملتی جینش یا عبقریت کی ایک دوسری قتم بھی ہوتی ہے۔ جس کو ہم کردی جا کیں کہ انسانی عقل اس کی کر شت ہو گئے ملک کا نہوں میں معلومات آئی کثر ست سے اور آئی وافر انداز سے فراہم کردی جا کیں کہ انسانی عقل اس کی کمثرت پر دنگ رہ جائے ۔ علم حدیث مسلمانوں کی مثال نمونہ ہے۔ انسانی تاریخ میں کوئی فن ایسانہیں ہے جس میں معلومات کے انبار ، معلومات کے سی جس میں معلومات کے انبار ، معلومات کے سی جس میں میں جس میں آئیدہ گیارہ خطبات میں آپ کواس کا تھوڑ اسا انداز وہ وسکے گا۔

یدوہ چیز ہے جس کا اعتراف ایک بڑے غیر مسلم مستشرق ڈاکٹر سپر ینگر (Springer) نے کیا ہے۔ آپ نے اس شخص کا نام ساہوگا۔ بیا یک جرمن مستشرق تھا۔ ہمارے برصغیر میں بھی کا فی عرصد ہا۔ اس نے علم حدیث پر کام کیا تھا اور جب اس نے فن رجال کا مطالعہ کیا، (فن رجال پر آگے چل کر گفتگو ہوگی، یعنی علم حدیث کے راویوں کا علم۔) تو وہ بید کی کر دنگ رہ گیا کہ ایک شخصیت کے احوال اور اقوال کو تینی بنانے اور محفوظ رکھنے کے لئے چھلا کھا نسانوں کے حالات جمع کئے گئے کہ وہ چھ لاکھا نسانوں کے حالات جمع کئے گئے کہ وہ چھ لاکھا نسان بالواسطہ یا بلاواسطہ رسول اللہ تو تین کے ارشادات گرامی کو محفوظ رکھنے کے کمل میں شریک شے۔ اس کی مثال مسیحیت کی تاریخ میں ، یہودیت کی تاریخ میں یا کسی بھی مذہب کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ عیسا ئیوں سے بوچھا جائے کہ آپ اپنی دو ہزار سالہ تاریخ میں ان شخصیتوں کے نام بتا ہے جنہوں نے مصرت عیسی علیہ السلام کے اقوال کو محفوظ رکھا ہو یا ہم تک پہنچایا ہوتو شایداول تو ان کی سمجھ میں نہیں حضرت عیسی علیہ السلام کے اقوال کو محفوظ رکھا ہو یا ہم تک پہنچایا ہوتو شایداول تو ان کی سمجھ میں نہیں

علم حديث: أيك تعارف

آئے گا کہ آپ کا سوال کیا ہے، اور اگر سمجھ میں آجائے تو بچیس تمیں آ دمیوں سے یا شاید پچاس جالیس آ دمیوں سے زیادہ کے نام آپ کو نہ دے سکیں۔مسلمانوں میں چھ لا کھروا ۃ کے نام اس وفت محفوظ اور موجود ہیں۔

ابھی میں ساتھ والے کرے میں بیٹھا تھا تو یہاں جو کتا ہیں رکھی ہوئی ہیں وہ اس بات کے بیوت کے لئے کافی ہیں۔ رجال کی ان کتابوں میں کئی لا کھا انسانوں کے حالات محفوظ ہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ اللہ تعلقیہ کی وات مبار کہ کود یکھا۔ ان کی آئکھیں اس شرف سے مشرف ہو کی اور ان کے کان اس اعزاز سے معزز ہوئے۔ اس لئے سب سے پہلے ان کے حالات جمع کرنے پر توجہ دی گئی۔ آئ صحابہ کرام کے تذکر سے پرجو کتا ہیں ہیں جن کی تعداد ایک و فہیں بلکہ درجنوں میں ہے، ان میں کم وہیش بارہ سے پندرہ ہزار صحابہ کرام کے حالات محفوظ ہیں۔ اس کی کوئی مثال آئے تک کی تاریخ میں نہیں مل سکتی تھی ۔ کہ کی بڑے سے بڑے انسان کے ساتھیوں کا اور اس کے اصحاب کا تذکرہ جمع کیا گیا ہواور بارہ پندرہ ہزار افراد کا تذکرہ اس لئے جمع کیا گیا ہواور بارہ پندرہ ہزار افراد کا کے بارے میں کوئی معلومات یا کوئی رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس نقط نظر سے آپ جتناغور کریں، تو کے بارے میں کوئی معلومات یا کوئی رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس نقط نظر سے آپ جتناغور کریں، تو آپ کواندازہ ہوگا کہ یہ انسانی تاریخ کا آیک انتہائی منفر دعلم ہے، جس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں متی ہے۔ اس نقط میں متی ہے۔ اور ان کے میں متی ہے۔ اور ان کی متال دنیا کی تاریخ میں متی ہے۔ اور ان کے میں متی ہے۔ اور ان کے میں متی ہے۔ اور ان کی متال دنیا کی تاریخ میں متی ہے۔ اور ان کی میں متی ہے۔ اور ان کی متال دنیا کی تاریخ میں متاب کی میں متاب کی میں متاب کی متاب کے متاب کی متاب کی کر متاب کی کوئی متاب کی متاب کی

ندہی عادم کی تاریخ میں ایسی مثالیں تو موجود ہیں کہ کسی ندہبی شخصیت کے ارشادات کے مجموعے مرتب ہوئے ہوں۔ آئ بھی حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے بعض ارشادات با بہل میں موجود ہیں۔ یہ چیارانجیلیں جن کوعیسائی متندانجیلیں مانتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانخ عمر یاں اورارشادات کے مجموعے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی کوئی حیثیت کیا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی کوئی حیثیت کیا ہے۔ اس سے حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے اقوال اورارشادات کے بچھ مجموعے ہیں۔ لیکن ان مجموعوں کی مدد سے اگر آپ حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے اقوال اورارشادات کی کوئی فہرست مرتب کریں تو دوسوڈ ھائی سوسے زیادہ ارشادات کا مجموعہ نہیں ملے گا۔ سارے ارشادات ملاکر ان کی تعداد دوڈ ھائی سوسے زیادہ ہیں ان ارشادات کا مجموعہ نہیں ملے گا۔ سارے ارشادات ملاکر ان کی تعداد دوڈ ھائی سوسے زیادہ نہیں ان عراق ہو صحابہ کرام نے جمع کئے ہیں ان

علم حديث: أيك تعارف

کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ مندا مام احمد کم وہیش بچاس ہزار احادیث کا مجموعہ ہے۔ جس میں سے
اگر مکررات نکال دیئے جائیں تو تئیں ہزار سے زیادہ احادیث اور اقوال رسول اس میں دستیاب
ہیں۔ کنز العمال جو ہمار سے برصغیر کے مشہور محدث علامہ سیّدعلی متقی ہندی کی تصنیف ہے، اس میں
انہوں نے باون ہزارار شادات نبوی جمع کئے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی ، جنہوں نے یہ طے کیا
کہاس وقت تک جتنے مجموع احادیث کے موجود ہیں ان سب کوجمع کر کے ساری احادیث ایک
میں کتاب میں جمع کردی جائیں۔ اس میں انہوں نے یہ تعداد ستر ہزار کے لگ بھگ پہنچائی اور وہ
اس کام کو ناممل چھوڑ کر رخصت ہوئے ، کمل نہیں کر پائے۔ ان کی کتاب جمع الجوامع 'یا' الجامع
الکبیر' کے نام سے مشہور ہے۔

اس طرح سے جوہوئے ہوئے جی ان میں احادیث کی تعداد ساٹھ ہزار مینسٹھ ہزار ،ستر ہزارتک دستیاب ہے،ان میں سے مررات نکال دیئے جا کیں تو انداڈ پچاس ہزارتک میں ارشادات سنتے ہیں۔ اتنا بڑا مجموعہ دنیا میں کسی بھی انسان کے اقوال وارشادات کا ،کسی مذہبی یا غیر نذہبی شخصیت کا موجود نہیں ہے۔اس لئے اگر کوئی شخص کسی ندہبی یاد بی جذبہ سے بھی علم حدیث کوحاصل نہ کرنا چاہے، جوہوئے افسوس کی بات ہوگی ،لیکن خالص علمی لحاظ سے بھی میں مضمون اس کا متقاضی ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ منفر دواقعہ کیسے اور کیوں وجود میں آیا۔

### صحت حدیث برشکوک کی حقیقت

علم حديث: أيك تعارف

کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو درست کر دے۔لیکن سے بات یا تو پر لے درجہ کی غلط قہمی اور کم علمی ہے بیاا نتہائی بدترین تنم کی بد دیانت ہے جس میں علم حدیث کے بارے میں شک وشبہ کا اظہار کیا جائے۔

کسی بھی چیز کو محفوظ رکھنے کے جینے طریقے ہوسکتے ہیں اور انسانی ذہن و د ماغ میں آسکتے ہیں وہ سارے کے سارے سنت کو اور ارشادات رسول آلیکی کو محفوظ ہو کرعلم حدیث مرتب ومنع نے اور امت مسلمہ نے اختیار کئے اور ان سب ممکن طریقوں سے محفوظ ہو کرعلم حدیث مرتب ومنع ہو کر ہم تک پہنچاہے۔ دنیا کے سی علم پراتنے بڑے بڑے بڑے انسانی د ماغوں نے اور اسنے غیر معمولی یا دداشت رکھنے والے انسانوں نے مسلسل غور وحوض نہیں کیا جتنا علم حدیث پرغور وخوض ہوا ہے۔ رسول اللہ ایک ایک حرف پر بیٹنگڑ وں پہلوؤں سے لاکھوں انسانوں نے غور کیا ہے اور بیغور چودہ سوبرس سے مسلسل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ابھی بیسلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اس وقت بھی دنیا بحر میں جاری وساری ہے۔ اور نئے نئے اہل علم تسلسل کے ساتھ نئے نئے دایل علم تسلسل کے ساتھ نئے دیا دار نئے نئے دبیل ان شاء اللہ گفتگو کروں گا۔

اس کے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں ردنی چاہئے کہ علم حدیث اسی طرح کامتند علم ہے جیسے کوئی بھی انسانی علم متند ہوسکتا ہے۔ اس علم کے ذریعے رسول الشقائی کی سنت اور آپ علم ہے جیسے کوئی بھی انسانی علم متند ہوسکتا ہے۔ اس علم کے ذریعے رسول الشقائی ہے جس طرح قرآن حکیم کی احادیث مبارکہ کوجس طرح محفوظ کیا گیا وہ اسی طرح صرف ایک فرق کے ساتھ قطعی اور یقینی ہے قطعی اور یقینی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں کہ قرآن مجید ایک فاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں ۔ قرآن مجید ایک فاظ اللہ کی طرف سے نہیں تر تیب سے رسول الله الله الله الله اور احادیث کو حضور نے اس بیں ۔ قرآن مجید ایک خاص تر تیب سے رسول الله الله کی خاص تر تیب سے حضوظ کر ایا اور احادیث کو حضور نے اس کر تربیب سے حضوظ نہیں کر ایا ۔ اس لئے کہ اس کی طرح کہ قرآن مجید کو بہت سے صحابہ نے اس طرح سے زبانی یا دنہیں کیا ۔ اس لئے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی ۔ اس ایک فرق کے ساتھ احادیث اور سنت اس طرح متند اور محفوظ ہیں جس طرح کہ قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس طرح کہ قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس

علم حديث: أيك تعارف

کتب حدیث کے بارے میں غلط نہمیوں کی حقیقت

بعض لوگ یہ کہتے ہیں، آپ نے بھی سناہوگا کہ اس وقت احادیث کے جتنے مجموعے ہیں یہ سب کے سب بعد میں لکھے گئے ۔ سیح بخاری تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی، سیح مسلم، ابوداؤد، ترندی، نسائی، یہ سارے مجموع تیسری صدی ہجری کے مرتب شدہ ہیں۔ یہ لوگ اس سے پہنچہ لکا لتے ہیں کہ محد ثین نے وہ قصے کہا نیاں جو بازار میں مشہور ہوتی ہیں، ایک جگہ جع کردیئے، مسلمانوں نے عقیدت مندی میں ان کو مان لیا اوراس کو بطور حدیث رسول کیا ہے کے قبول کر لیا۔ یہ غلط ہمی کیوں پیدا ہوئی ؟ کیسے بیدا ہوئی۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن ان میں سے کوئی ایک بات بھی غلط ہمی جس کی تاکید میں بہت می بدا ہوئی ایک بات بھی درست نہیں ہے۔ یہا یک ایساوہ ہی اور فرضی قتم کا خیال ہے جس کی نہ کوئی علمی بنیا دے نہ عقلی بنیا و میں صدی میں بہت سے ملائے حدیث نے اس غلط ہمی کو بیسا سے میں میں بہت سے ملائے حدیث نے اس غلط ہمی کو بیسا سے کوئی ایک بات ہمی میں بہت سے ملائے صدیث نے اس غلط ہمی کوئی سے کہا ہی اس طرح تر دید کردی ہے کہاس کے بعد اس میں میں کی میں جہت سے ملائے صدیث نے اس غلط ہمی کی وشید کی گئوائش نہیں رہی۔

علم حدیث رسول الله علی کے زمانے میں وجود میں آچکا تھا۔ رسول الله الله علی سے ایک کے نمانے میں وجود میں آچکا تھا۔ رسول الله الله علی سے ایک کے بہتی انے کی ہدایت فرمائی۔ یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی جس میں ارشادفر مایا گیا کہ 'نہ صراللہ امرء سمع مقالتی فحفظها و وعیا ہو اداھا کے پڑھی ہوگی جس میں ارشادفر مایا گیا کہ 'نہ ضراللہ امرء سمع مقالتی فحفظها و وعیا ہم اداھا کے مدین الله الله اللہ اللہ تعالی اس شخص کو سرسز وشاداب رکھ محدثین نے اس کو مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یعنی الله تعالی اس شخص کو سرسز وشاداب رکھ جس نے میری بات سی ،اس کو یا دکیا، اس کو مخفوظ رکھا اور اس کو آگے تک پہنچا دیا۔

یادر کھیں کہ آپ بھی اس کی مستق بن سکتی ہیں، جس نے میری بات سی ، اس کو محفوظ رکھا اور اس کو آگے تک پہنچا دیا۔ اگر کوئی شخص ایک حدیث بھی یاد کر کے اس نیت سے دوسروں تک پہنچا دیا۔ اگر کوئی شخص ایک حدیث بھی یاد کر کے اس نیت سے دوسروں تک پہنچا دے کہ وہ شادا بی کی اس خوشخبری کا مستحق بن جائے تو ان شاء اللہ اس شادا بی کو حاصل کرنے میں کا میاب ہوجائے گا۔ اس روایت کے مختلف الفاظ میں میں سامنے ، اس کی میں میں ہوئی ہے۔ بعض جگہ آپ نے فرمایا کہ 'ڈب مبلغ او عسی میں سامنے ، اس کی مثالیس آپ کو بہت نظر آئیں گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے حدیث مثالیس آپ کو بہت نظر آئیں گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے حدیث

علم حديث: ايك تعارف

بیان کی ،جس کے سامنے بیان کی اس نے آپ کی نسبت زیادہ بہتر طور پراس کی حفاظت کی لیعنی آپ نے بیان کی میں اس نے یا در کھا اور آپ نے بیان کی میں اس نے یا در کھا اور آپ نے بیان کی میں اس نے یا در کھا اور آپ نے بینکٹر ول ہزاروں تک پہنچا دیا جہاں تک آپ شاید نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو اس کا امکان ہے کہ آپ سے نیادہ بہتر انداز میں وہ لوگوں تک پہنچا سکے۔ ہوسکتا ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کو پہنچا یا گیا ہووہ پہنچا نے والے سے زیادہ جفاظت کرنے والے ہوں۔ ایک جگہ ارشادہ ہوا کہ 'فرب حامل فقہ المی من هو افقہ منه 'بعض او قات ایسا ہوسکتا ہے کہ فقہ اور دانائی کی بیبات، دین میں گہری سمجھ اور شعور کی بیبات آپ نے کسی ایسے کو پہنچائی جو آپ سے زیادہ مجھ رکھتا ہواوروہ اس سے وہ معنی اور معالب نکال لے جو آپ کے ذہن میں نہیں آئے۔ میں نے اپنی زندگی میں بار ہا ایس مثالیں دیکھی ہیں۔ کہم صدیث کا ایک خاص پہلو کسی جگہ بیان کیا گیا اور جس کے رو ہر واور جس مثالیں کیا گیا اور جس کے دو ہر واور جس سے بیان کیا گیا اس نے اس سے وہ معنی نکالے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں سے بیان کیا گیا اس نے اس سے وہ معنی نکالے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں سے بیان کیا گیا اس نے اس سے وہ معنی نکالے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں سے بیان کیا گیا اس نے اس سے وہ معنی نکالے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں سے بیان کیا گیا اس نے اس سے وہ معنی نکالے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں سے بیان کیا گیا اس نے اس سے وہ معنی نکالے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں سے بیان کیا گیا اس نے اس سے وہ معنی نکالے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں

میرے ساتھ بھی ایک باراییا ہی ہوا۔ اے کے بروہی مرحوم ہمارے ملک کے مشہور دانشوراور قانون دان ہے۔ ایک مرتبہ ہم دونوں کسی معاملہ پر تبادلہ خیال کرر ہے ہے۔ میں نے ان کوا پنے نقط نظر کی تائید میں ایک حدیث سائی جوانہوں نے پہلے ہیں سی تھی۔ انہوں نے اس کو برا خوش ہوکر سنااورا پنے پاس نوٹ بھی کرلیا۔ اگلے دن کسی موضوع پران کا لیکچر تھا۔ اس لیکچر میں انہوں نے اس حدیث کے معانی اور پیغام کواتی خوبصور تی اور جامعیت سے بیان کیا کہ میرے وہمن میں بے اختیار حضور گے الفاظ گو نجنے لگے کہ ' فرب حامل فقه الی من هو افقه منه بعض اوقات سنانے والا دانائی کی بات کی گہرائی تک اتنائیس پہنچ پاتا جتنا کہ سننے والا چہنچ جاتا ہے۔ وہ مدیث رسول کی ہے بصیرت میں نے خوددیکھی ہے۔

علم حديث: أيك تعارف

علم حاصل کریں اور اس کولوگوں تک پہنچائیں ، وہ میرے جانشین اور خلفاء ہیں اور ان کے لئے حضور ً نے رحمت کی دعا فرمائی۔

اس دعا میں بھی ہم میں سے ہر شخص شامل ہوسکتا ہے۔ اورا گر جھے تھوڑی ہی تفصیل میں جانے کی اجازت ہوتو میں یہ کہوں گا کہ یہاں احادیث کا لفظ جمع کے صیغے میں آیا ہے اور عربی زبان میں کم سے کم تین احادیث کوئی یاد کر کے لوگوں تک پہنچاد ہے تو شاید وہ اس بشارت کا مستحق بن جائے۔ عربی زبان میں جمع کی دو تشمیں ہیں۔ ایک جمع قلت اور دوسری جمع کثرت۔ جمع کثرت کا اطلاق کم سے کم نو پر ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو۔ اگر یہ جمع کثرت ہوتو تب بھی کم از کم نو حدیثوں کے لئے احادیث کا لفظ استعال کیا جاسکتا ہے۔ اگر تین یا نو حدیثیں بھی کوئی شخص یاد کر کے لوگوں تک پہنچادے تو بقینا حضور کے جانشینوں کے زمرے میں شامل ہوسکتا ہے۔

ایک اور جگہ حضور یے بیتارت دی اور وہ بیتارت بھی ان تمام لوگوں کے لئے ہے جو قرآن اور سنت دونوں کا علم حاصل کریں اور اس علم کولوگوں تک پہنچادیں تو اس بیتارت کے مصداق بن سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 'یہ حصل هذا العلم من کل حلف عدو له بنفون عدم مصداق بن سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 'یہ حصل هذا العلم من کل حلف عدو له بنفون عدم ویا تعلیم العالم من کل حلف عدو له بنفون عدم ویا تعلیم العالم من کل حلف عدو لایں جوہیں کے اور آیا ہوں اور جو قرآن وسنت کی شکل میں موجود ہے، اس کو ہرگروہ کے بعد وہ لوگ اٹھا کیں گے جوسب سے زیادہ عدل والے ہوں گے۔ اردو زبان میں ایک لفظ استعال ہوتا ہے پیڑھی، لیک سل اور ہر پیڑھی میں جوعا دل ترین لوگ ہوں گے وہ اس علم میں غوعا دل ترین لوگ ہوں گے وہ اس علم میں غلو کرنے والے، اشہالیندی اور شدت پیندی افقار کرنے والے اس کو جو معنی پہنا کیں گے ان سے اس کی نفی کرتے رہیں گے، بین میں انتہالین۔ آپ کو معلی ہیں گولوں میں ہمیشہ دین میں غلواورا نہا پیندی ایک میں غلواورا نہا پیندی میں غلواورا نہا پیندی کی معاملہ میں اس حدے آگے جانا جو اللہ اور سول نے مقرر کردی ہے، پیغلو ہے۔ تو یہ عادل علماغلوکرنے والوں کی تحاریف کی فی کرتے رہیں گے، واننہ حال المبطلین اور باطل پرست لوگ جو چیزیں گھڑ گھڑ اس حدے آگے جانا جو اللہ اور سول نے مقرر کردی ہے، پیغلو ہے۔ تو یہ عادل علماغلوکر نے والوں کی تحاریف کی فی کرتے رہیں گے، واننہ حال المبطلین اور باطل پرست لوگ جو چیزیں گھڑ گھڑ

علم حديث: أيك تعارف

کرمنسوب کریں گےان کی بھی نفی کرتے رہیں گے۔ یہ بھی ہر دور میں ہوا ہے۔ ہر دور میں ایسے باطل پرست لوگ بیدا ہوتے رہے ہیں جن کا نہ اسلام پر ایمان ہے اور نہ اسلام کے ساتھ تعلق رہا،
لیمن چونکہ مسلمان دین سے متعلق بات پرمٹ مرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں اس لئے وہ اپنے باطل خیالات کو دین کے نام پر لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ یہ عاول علا باطل پرستوں کی خود ساختہ ایجادات کو بھی دین سے دور کرتے رہیں گے۔ و ناویل السحاھلین اور جاہل لوگوں کی تاویل سے بھی۔ جاہل لوگوں کی تاویل سے بھی۔ جاہل لوگوں کی تاویل سے بھی۔ جاہل لوگ قرآن وسنت کی نصوص کو ایسی معانی پہناتے رہیے ہیں جو معنی قرآن وسنت میں شامل وسنت کی مراد نہیں ہوتے ، اور یہ لوگ وہ چیزیں تاویلات کے ذریعے قرآن وسنت میں شامل کر دیتے ہیں جو قرآن وسنت میں شامل کر دیتے ہیں جو قرآن وسنت کی مراد نہیں ہوتے ، اور یہ لوگ وہ چیزیں تاویلات کے ذریعے قرآن وسنت میں شامل کر دیتے ہیں جو قرآن وسنت کی مراد نہیں ہوتا۔

آپ غور کریں تواندازہ ہوگا کہ گمراہی کن کن طریقوں ہے آتی ہے۔ گمراہی کے بڑے داستے یہی تین ہیں: مدحریف الغالین، انتحال المبطلین اور تاویل المحاهلین۔ اگراہل علم موجود ہوں اوران مینوں چیزوں کی تر دید کرتے رہیں اوران مینوں چیزوں سے مسلمانوں کو محفوظ کرتے رہیں تو علم دین ای طرح منتے رہیں قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت ہم سب کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، کیکن قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے اور قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت ہم سب کی خماطت کا ایک سے اور قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت کا ایک سب سے اہم طریقہ سنت اور حدیث کی حفاظت کا ہے۔ لہذا سنت اور قرآن مجید کی حفاظت کا ایک سب سے اہم میدان سنت اور حدیث کی حفاظت کا ہے۔

حدیث اورسنت ایک منفر دفن ہے۔ اس کا آغاز ، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ، رسول الشفافیہ کے دور مبارک میں ہوا۔ حضور کے ان ارشادات سے اندازہ ہوا کہ آپ کے ارشادات کو یادر کھنا اور محفوظ رکھنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ صحابہ کرام ٹے اس فضیلت کے حصول کے لئے رسول الشفافیہ کی حیات مبارکہ ہی میں اس کام کو شروع کر دیا تھا۔ صحابہ کرام ٹیس ایسے بزرگوں کی تعداد کم و بیش بچاس کے لگ بھگ ہے جنہوں نے احادیث کے تریی ذ فائر مرتب کئے اور صحابہ کرام ٹے کے شاگر دوں یعنی تابعین میں ایسے بزرگوں کی تعداد ڈھائی سو کے قریب ہے جنہوں نے احادیث کے جنہوں نے احادیث کے جنہوں نے احادیث کے جموع مرتب کئے اور تابعین میں ایسے بزرگوں کی تعداد ڈھائی سو کے قریب ہے جنہوں نے احادیث کے جموع مرتب کئے اور تابعین کے شاگر دوں یعنی تبع تابعین میں توا یسے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہیں جن جموع تیار ہوئے اور ان میں سے پینکٹر وں مجموع آجے ہمارے پاس کا ضرات حدیث کے محمود شدیث ایک تعارف

موجود ہیں اور دستیاب ہیں۔لہذا یہ بھے نا کہ حدیث زبانی روایت کی بنیاد پر چلی اور زبانی روایت کی بنیاد پر چلی اور زبانی روایت کی بنیاد پر تنین سوسال تک چلتی رہی اور بعد میں لوگوں نے جمع کر دیا ،یہ بات درست نہیں ہے۔اس پر تفصیل سے آگے چل کربات کرس گے۔

حضرت ابو ہر بر او یان حدیث میں سب سے مشہور ہیں اور آپ ایک طویل عرصہ تک صدیث بیان فرماتے رہے۔ منکرین حدیث کا سب سے بڑا نشانہ آپ ہی کی ذات گرامی رہتی ہے، اس بر بھی آگے گفتگو کریں گے۔ آپ مدینہ منورہ میں حدیث بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس نمان نم مایا کرتے تھے۔ اس نمان کیا ہے، مروان بن حکم، مدینہ کورنر تھے۔ یہ حضرت ابو ہر بر اللہ کے گورنر تھے۔ یہ حضرت ابو ہر بر اللہ کے درس حدیث میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اپنی گورنری کے زمانے میں وہ بھی بھی عضرت ابو ہر بر اللہ کے درس حدیث میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ بعض احادیث انہوں نے سیں اور علی مرحمہ کے بعد وہ علی کے۔ ایک طویل عرصہ کے بعد وہ علی خلیفہ بنے اور پھو محمہ بعد ج کے لئے آنا ہوا اور مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی تو دوبارہ حضرت ابو ہر بر اللہ تھے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہر بر اللہ سے حدیث بیان علی مردب ایک تقارف کا مناز مدیث ایک تقارف کا مناز تھر بیٹ کے۔ ایک تو دیش بیان کے مدیث ایک تقارف کا مناز تھر بیٹ کے۔ ایک تو دیش بیان کے مدیث ایک تقارف کا مناز تا میں میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہر بر اللہ کے درس میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہر بر اللہ کی حدیث بیان کے میں حاصرت ابو ہر بر اللہ کی کا کہ تو دیش میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہر بر اللہ کی حدیث بیان کی خورات میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہر بر اللہ کی خورات میں جا کہ بیٹھ گئے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہر بر اللہ کی خورات میں جا کہ بیٹھ گئے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہر بر اللہ کی کورن میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہر بر اللہ کی کے در تا میں جا کہ بیٹھ گئے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہر بر اللہ کی کے در تا میں جا کہ بیٹھ کے در تا میں جا کہ بھور کے در تا میں جا کہ بیٹھ کے در تا میں جو کی کورن کی کے در تا میں جا کہ بھور کی کورن کیا کی کورن کی کے در تا میں کورن کی کے در تا میں کورن کی کورن کی

کرنے میں کوئی بھول چوک ہورہی ہے اور جو پہلے بیان کیا تھا آج اس سے مختلف بیان کررہے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے اس بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ صرف بہ کہا کہ میں حدیث سننا چاہتا ہوں آپ ایک خاص مجلس میرے لئے بھی رکھ لیس۔ حضرت ابو ہریرہ شنا چاہتا ہوں آپ ایک خاص مجلس میرے لئے بھی رکھ لیس۔ حضرت ابو ہریرہ شامی کھرلی۔ اس پر خلیفہ نے ایک کا تب کی ذمہ داری لگائی کہ خاص محفل میں جب حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کریں تم ان کو چیکے چیکے نوٹ کرتے رہواور کسی کواس کا پند نہ چلے۔ جب بی خاص مجلس مشروع ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کرتے اور کا تب لکھتے گئے۔ مروان بن تھم بعد میں اس تحریر کوائے ساتھ لے گئے۔

ایک سال کے بعدان کا دوبارہ مدینہ منورہ آنا ہوا۔ اس موقع پروہ اپنے ساتھ اس تحریر کو کھی ساتھ لائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ وہ احادیث آپ دوبارہ بیان فرماد ہے کہا کہ وہ احادیث آپ دوبارہ بیان فرماد ہے کہا کہ ہوا کہ خورت ابو ہریرہ نے نہ تو ایک حرف زیادہ کہا تھا اور نہ بی ایک حرف کم کہا تھا۔ اس پر مروان نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ نے نہ تو ایک حرف زیادہ کہا تھا اور نہ بی ایک حرف کم کہا تھا۔ اس پر مروان نے کہا کہ جھے شبہ ہوا تھا کہ شاید آپ مدید شان نے میں کوئی فرق تو نہیں آیا۔ اس لئے میں نے آپ کے درس کا ریکار ڈ چیک کیا تو درست نکلا۔ حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کر فرمایا کہ اگران میں ایک نقط کا بھی فرق تکا تا تو میں آج سے احادیث بیان کرنا چھوڑ و بتا۔ پھر خلیفہ کو لے کرا ہے مکان پر گئے۔ وہ سارے رجشر میں آج سے احادیث بیان کرنا جو میں نے رسول اللہ کا لیک کی زبان مبارک سے س کر لے نکلا ہوں اور جب بھی کوئی حدیث بیان کرنا ہوں اور جب بھی کوئی حدیث بیان کرنے نکلا ہوں تو پہلے اس ذخیرہ سے اپنی یا دواشت کوتا زہ کرتا ہوں اور جب بھی کوئی حدیث بیان کرنے نکلا ہوں تو پہلے اس ذخیرہ سے اپنی یا دواشت کوتا زہ کرتا ہوں۔

پھر آپ نے فرمایا کہ رسول الشعافیہ کے محفل میں میری حاضری کا معاملہ یہ تھا کہ سار ہے صحابہ کرام اپنے کاروباروغیرہ کے لئے جا چکے ہوتے ،کسی کے خاندان تھے، برادریال تھیں اورزمینیں تھیں۔ میرا کچھ نہیں تھا۔ میں مسجد نبوی میں رہتا تھا ،اوراصحاب صفہ میں سے تھا، نہ میرا کوئی روزگارتھا، نہ ملازمت تھی ،رسول الشعافیہ نے کھانے کے لئے کچھ بجوادیا تو میں نے کھالیا۔ جب بھی آپ مسجد میں تشریف لاتے میں قریب جا کربیٹھ جاتا تھا۔ ہر بات سنتار ہتا تھا۔ ایک ون میں نے عرض کیا کہ یارسول الشعافیہ آپ جب بچھارشاد فرماتے ہیں تو بعض او قات مجھے یا دنہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول الشعافیہ آپ جب بچھارشاد فرماتے ہیں تو بعض او قات مجھے یا دنہیں

علم حديث: أيك تعارف

رہتا۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا کیں کہ مجھے یا در ہاکر ہے۔ آپ نے دوبا تیں ارشاد فرما کیں۔ ایک تو کہا کہ ذرااپنی چا در مجھے دو، میں نے اپنی چا در دے دی۔ آپ نے کوئی دعا پڑھی، چا در پر پھونک ماری اور ایسے گرہ لگائی جیسے کوئی چیز رکھ کر گرہ لگائی جاتی ہے۔ پھر فرمایا اس چا در کو سینے سے نگالو۔ ایک تو دعا کا پی خاص طریقہ اختیار فرمایا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ است عن بیسمینا ناپ دائیں ہاتھ سے کام لو، یا نقید العلم بالکتابہ العیم کو کتابت کے ذریعے قید کرلو، محفوظ کرلو۔ اس طرح کے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریر ڈفرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں لکھنے لگا اور جو کہر آپ فرماتے تھے میں جوں کا توں سب پھی کھی لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں لکھنے لگا اور جو جو بھی میں نے آپ سے سنا وہ میرے مافظ میں بھی محفوظ رہا اور میں نے اس کو لکھا بھی۔ یہ سارا جو خیرہ رسول الشمین کے کہ حیات مبار کہے آخری ساڑھے تین سالوں کا ہے۔

یہ گویا صحابہ کرام کے زمانہ کی ایک مثال ہے کہ علم حدیث کا آغاز ہوگیا تھا۔ یہ سلسلہ تابعین کے زمانے بیں اور بھی دراز ہوگیا۔ تبع تابعین کے زمانے بیں مزید آگے بڑھا۔ پھر تدوین حدیث کا دور آگیا۔ علم حدیث کی تدوین پر ایک دن ہم الگ سے گفتگو کریں گے۔ جب یہ سارا، ذخیرہ مرتب ہوگیا تو مختلف محدثین نے اس کو مختلف انداز سے ترتیب دیا، نت نے مجموعے ہمارے سامنے آئے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ روز بروز احادیث کا کوئی نہ کوئی مجموعہ کسی نہ کسی نے انداز سے سامنے آتا ہے۔

ان سارے مجموعوں میں جوموضوعات بیان ہوئے ہیں، ان کوہم دس قسموں میں تقسیم کرسکتے ہیں۔ بعض محد ثین نے ان دس موضوعات کوآٹھ میں تقسیم کیا ہے اور بیا بواب ثمانیہ کہلاتے ہیں۔ بیوں سمجھ لیس کہ اس کی تعداد میں کی ہیشی کی جاسکتی ہے بیہ کوئی متعین چیز نہیں۔ محد ثین میں اکثر حضرات نے ان کوآٹھ موضوعات قرار دیا ہے۔ بہر حال احادیث کے برے برے موضوعات یہ ہیں:

ا)عقائد

۲) ارکام

٣) آ داب دا خلاق

م) رقاق، بعنی دل میں رفت قلب پیدا کرنے والی احادیث، جن سے تعلق باللہ اور

نلم عديث: ايك تعارف

خشیت الٰہی پیدا ہو، دلول سختی دور ہواور نرمی پیدا ہو ۔ سیح بخاری اور حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں آپ کواس ہے متعلق ابواب ملیس گے۔

> ۵)تفسیر، حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں آپ کوتفسیر کے ابواب ملیں گے۔ - ۲) تاریخ اور سیر ، یعنی انبیا اور سابقه اقوام کا تذکرہ اور واقعات

2) شائل ، لینی رسول الله علیه کی اپنی عادات و خصائل۔ اس کولوگوں نے الگ کتاب میں کتابوں کی شکل میں بھی محفوظ کرلیا ہے۔ شائل تر فدی مشہور ہے۔ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں شائل پر الگ باب ہوتا ہے جس میں رسول الله علیہ کی ذات گرامی کے بارے میں ، آپ کے جسمانی وجوداور شخصی محاسن اور کمالات کے بارے میں ، آپ کے عادات و خصائل ، آپ کے لباس اور آپ کی ذات سے متعلق مختلف چیزوں کے بارے میں شائل کے ابواب میں تفصیلات درج بیں ۔

۸) فتن ، لینی آئندہ جو فتنے آنے والے ہیں۔رسول النُّعَالِیَّة نے اپنی امت کوفتنوں سے آگاہ کیا تھا اور متنبہ کیا تھا کہ بیرانت فتنہ کے راستے ہیں ان سے بچاجائے۔ان راستوں پر چلنے سے جن خرابیوں کے بیدا ہونے کا امکان تھا ان کی آپ نے نشاند ہی فرمائی۔

9) مناقب اور مثالب، یعنی صحابہ کرام میں کے مناقب اور فضائل حضور کے جو مخالفین ہیں ان کے مثالب اور ان کی کمزوریوں کی آپ نے نشاندہی فر مائی ۔ اسی طرح سے آپ نے بعض قبائل کے مثالب اور ان کی کمزوریوں کی آپ نے نشاندہی فر مائے ۔ انصار اور قریش کے فضائل بیان فر مائے ۔ مختلف اقوام کی ذمہ واریوں کی آپ نشاندہی فر مائی ۔ بعض اقوام میں کوئی کمزوری ہے تو اس کی نشاندہی فر مائی تاکہ لوگ ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھائیں اور خرابیوں سے بچیں ۔

۱۰)اشراط الساعة لیمنی قیامت کی علامات مشرط علامت کوبھی کہتے ہیں۔اگراس کوشرط لیمنی کا مشرط علامت کو در میں اس کو مشرط علامت کو میں کے معنول میں لیا جائے تو رہے تھی ٹھیک ہے اور عربی زبان میں شرط علامت کو بھی کہتے ہیں۔

جن لوگوں نے اس کو ابواب ثمانیہ لینی آٹھ ابواب میں تقسیم کیا ہے وہ یہ ابواب بیان کرتے ہیں۔

ا)عقائد

علم حديث: ايك تعارف

۲)ادکام

٣) آ داب اورشائل

۴)رقاق

۵)تفسیر

۲) نضائل

)فتن اوراشراط الساعة

۸)علم

یہ آٹھ ابواب محدثین کرام نے بیان کئے ہیں۔ابواب آٹھ ہوں، دس ہوں یا پچھ بھی ہوں کیکن تقریباً یہی عنوانات ہیں جن میں علم حدیث کی کتابیں منقسم ہیں۔

كتب حديث كي اقسام

علم حدیث کی تمابوں کی بھی الگ الگ تشمیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری کی کتاب سخی بخاری کہ لاقی ہے۔ امام سلم کی کتاب سیح مسلم ، ابوداؤ دی کتاب سنن ابوداؤ د، امام احمد کی مسند امام احمد اور امام طبر انی کہ کا ب جم طبر انی کہ لاقی ہے۔ بہتم ، مسند ، سیح ، جامع اور سنن وغیرہ میں فرق کیا ہے ، کل کی گفتگو کا آغاز اس ہے کریں گے کہ کتب حدیث کی ترتیب کیا ہے۔ تاہم حدیث کی وہ کتاب جس میں ان تمام موضوعات پر احادیث بیان کی گئی ہوں اور ان سب موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہووہ کتاب الجامع کہ لاتی ہے۔ الجامع وہ کتاب ہے جس میں ان آٹھ یا دس موضوعات کے بارے میں احادیث بیان کی گئی ہوں۔ سیح مسلم اور تریزی جامع دس موضوعات کے بارے میں احادیث بیان کی گئی ہوں۔ سیح مسلم اور تریزی جامع میں۔ ان تینوں میں آٹھ کے آٹھ ابواب آئے ہیں۔

بقید کتابوں کی ترتیب اور ہے جس برکل گفتگو ہوگی۔

بیعلم حدیث کا ایک ابتدائی تعارف تھا۔ کل علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر بات
کریں گے۔ علم حدیث کی ضرورت واہمیت ایک عام طالب علم کے لئے ، پھر دبینیات اور فدہبیات
کے طالب علم کے لئے اور پھر قرآن مجید اور اسلامی علوم کے طلبہ کے لئے علم حدیث کی کیا اہمیت
ہے۔ علم حدیث کی عظمت کے بارے میں چنداشار ہے کل کی گفتگو کا عنوان ہوگا۔

علم حديث: ايك تعارف

لوگوں کی غلط فہمی کو کس طرح دور کیاجائے کہ آج احادیث کی کتابیں ضعیف ہیں۔ ان شاء اللہ اگلے دس بارہ دن کی گفتگو سے آپ کواس سوال کے جواب میں خاصا مواد مل جائے گا اور پھر آپ کے لئے لوگوں کو یہ بتانا آسان ہوجائے گا کہ یہ غلط نہمی کیوں بیدا ہوئی اور اس کی بنیا دکیا ہے۔

جولوگ حدیث اورسنت میں فرق کرتے ہیں وہ اس کی واضح تعریف سے مرادتو وہ جولوگ حدیث اورسنت میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے مرادتو وہ روایت ہے جس میں رسول الٹھائینی کے کہی قول بغول یا حالت کی نشاند ہی ہو۔ مثال کے طور پرچیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انہا الاعمال بالنیات ۔ بیدسول الٹھائینی کا ایک ارشادگرامی ہے۔ کیکن سنت ہے مرادوہ طریقہ متبعہ ، جس کی آپ نے لوگوں کو تعلیم دی ہواور جس کوآپ نے لوگوں کو سکھایا ہو۔ مثال کے طور پر رسول الٹھائینی نے یہ سکھایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیسا طرزعمل اختیار کیاجاتا ہے۔ جب مسلمان پانچ وقت کی نماز اواکر تے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ یہ جو طرزعمل اختیار کیاجا تا ہے۔ جب مسلمان پانچ وقت کی نماز اواکر تے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ یہ جو گھوئی طور پر نماز کی اوائیگ کا حکم ہے بیسنت ہے اور اس حکم کی تشریح اور توضیح کے لئے اگر کوئی افغرادی روایت آئی ہے تو وہ حدیث ہے۔ گویا حدیث تو وہ روایت یا رپورٹ ہے اور اس کے نتیج میں جو حدیث اور سنت کو الگ قرار دیتے ہیں۔

ہے۔اس کئے حدیث عام ہے سنت خاص ہے۔ بیمیری ذاتی رائے ہے ممکن ہے کہ بی غلط ہو۔
لیکن حدیث اور سنت کے فرق کے بارے میں بیتین نقطہ ہائے نظر ہیں۔ آپ کا جو چاہے اختیار
سیجئے ۔اصطلاح کی بات ہے اور اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔

فیر کے بارے میں دوبار ہتادیں۔

خبر کے لفظی معنی تو ہیں اطلاع یا رپورٹ۔اردو میں بھی خبر کے یہی معنی ہیں۔آپ نے سنا ہوگا نیوز News کے لئے خبر کالفظ بولا جاتا ہے۔لیکن علم حدیث کی اصطلاح میں خبر حدیث کے مترادف کے طور پر استعال ہوتا ہے۔ یعنی ہروہ روایت جورسول التعاقب کے کسی قول ،فعل یا عمل کو بیان کرتی ہو، وہ اصطلاحاً خبر کہلاتی ہے۔ اس لحاظ سے خبراور حدیث مترادف الفاظ ہیں۔ خبررسول التعاقب کے قول کے بارے میں ہومثلاً انسالا عمال بالنیات ،یا آپ کے کسی فعل کے خبر رسول التعاقب ہوجیے آپ نے نماز میں طویل رکوع کیا۔ یہ کل کی روایت ہے۔ حدیث بھی ہے خبر بھی ہو جبر بھی ہو۔ حدیث بھی ہے خبر بھی ہو۔ حدیث اور خبر قریب متر ادف الفاظ ہیں اور ایک معنی میں استعال ہوئے ہیں۔ ہے۔ حدیث اور خبر قریب متر ادف الفاظ ہیں اور ایک معنی میں استعال ہوئے ہیں۔

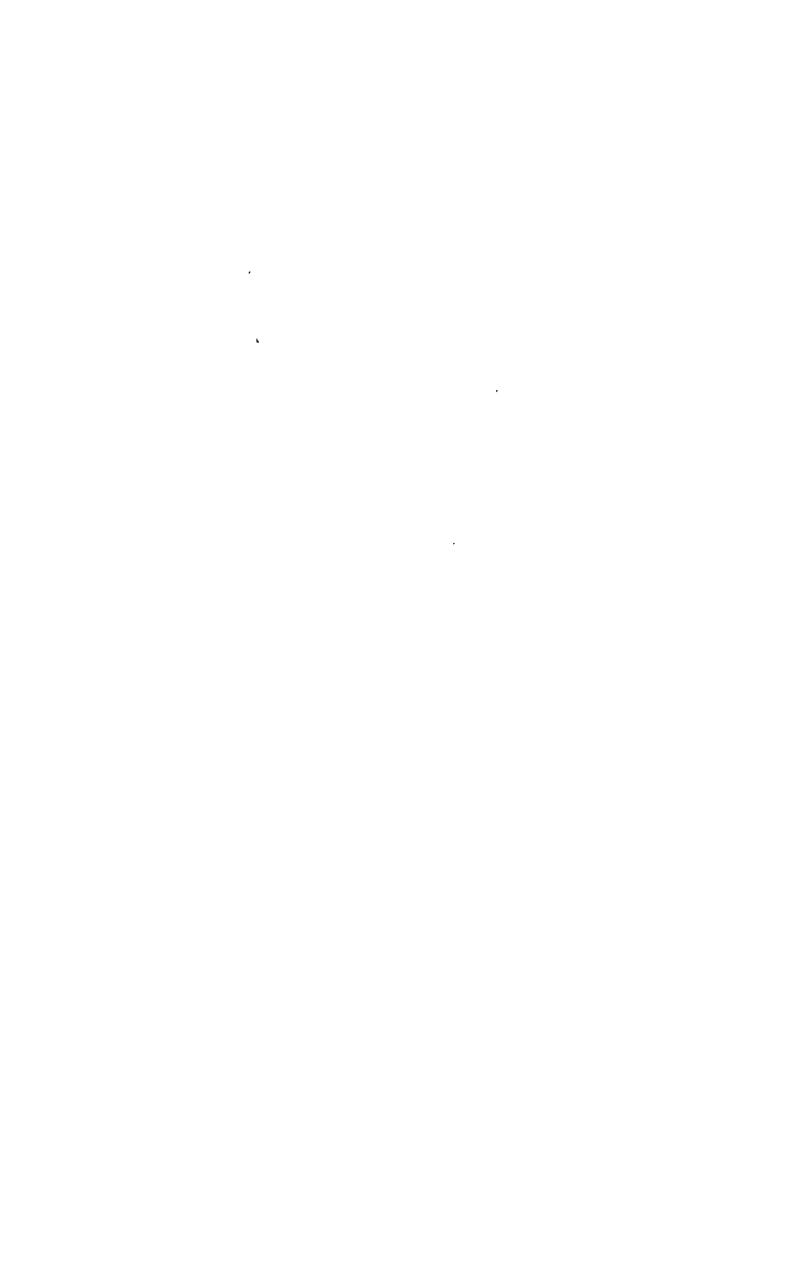

### دوسرا خطبه

# علم حدیث کی ضرورت اورا ہمیت

منگل،7 اکتوبر2003



### علم حدیث کی ضرورت اوراہمیت

علم حدیث کی ضرورت اوراہیت پر گفتگودوعنوا نات کے تحت ہو سکتی ہے۔ ایک عنوان جس پر آج گفتگو کرنامقصود ہے وہ علم حدیث کی عمومی ضرورت اوراسلامی علوم وفنون میں بالخصوص اورانسانی فکر کے دائر ہے میں بالعموم اس کی اہمیت کا مسئلہ ہے۔ دوسرا پہلو بطور ایک ماخذ قانون اور مصدر شریعت کے حدیث اور سنت کی اہمیت اور مقام و مرتبہ کا ہے۔ ہرمسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول مسلمانوں کے لئے شریعت اور قانون سازی کا اولین اور ابتدائی ماخذ و آن مجید کے ساتھ شریعت کا ماخذ کس طرح ہے؟ کن معاملات میں سیما خذ اور مصدر ہے؟ اس ہے دائوں سازی کا اولین اور ابتدائی ماخذ اور مصدر ہے؟ اس سے احکام کا استنباط کس طرح ہوتا ہے؟ اس پر قدر نے قصیل کے ساتھ کل گفتگوہوگ۔ ہے؟ اس سے احکام کا استنباط کس طرح ہوتا ہے؟ اس پر قدر نے قصیل کے ساتھ کل گفتگوہوگ۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے محد ثین کرام کی غالب اکثریت کے نزد یک حدیث کی اصطلاح عام ہے اور سنت کی اصطلاح خاص ہے۔ سنت سے مرادوہ طریقہ یاوہ انداز اور ڈھنگ کو بھی سنت کہا جاتا ہے اور برے ڈھنگ کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ اور برے ڈھنگ کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ اور برے ڈھنگ کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قسم کے انداز اور ڈھنگ کے لئے استعال ہوا ہے۔

خود حدیث پاک میں بھی یہ لفظ انہی عمومی معنوں میں استعال ہواہے۔ ایک مشہور حدیث آپ نے پڑھی ہوگی؛ من سن فی الاسلام سنة حسنة ،جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت پیدا کی ، یعنی اچھا ڈھنگ اختیار کیا ، کوئی اچھی ریت ڈالی یا اچھا طور طریقہ نکالا اُس کو اِس کا اجر ملے اور جولوگ آئندہ اس پڑمل کریں گے ان کا اجر بھی اُس کوملتار ہے گا۔ لیکن ان کا اجر کم نہیں ہوگا۔ یہاں سنت کا لفظ اجھے طریقے کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ ای حدیث کا دوسر اجملہ ہوگا۔ یہاں سنت کا لفظ اجھے طریقے کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ ای حدیث کا دوسر اجملہ

ہے؛ و من سن فی الاسلام سنة سیئة فعلیه و زرُها و و زرُ من عمل بها اور جَسُخُص نے کوئی براطریقه ایجاد کیا، سنة سیئة بُراطریقه، براڈ هنگ یابری ریت ڈالی، تواس کواپنے کرتوت کا بھی گناہ ملے گا اور جولوگ اس برے ڈھنگ کواختیار کریں گے ان کے گناہ میں بھی یہ شخص شریک ریے گا۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ سنت کالفظ عربی زبان میں طریقه یا ڈھنگ یاریت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

لیکن سنت کے ایک معنی اور بھی ہیں جوتھوڑ اسا ہٹ کر ہیں۔ اور ان دنوں کو الگ الگ سمجھ لینا چاہئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں سنت سے کیا مراو ہے یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ محدثین سے ہٹ کر ایک اصطلاح علاء اصول کی ہے، ایک اصطلاح فقہائے اسلام کی ہے۔ علاء اصول کی اصطلاح وہ ہے جو ابھی میں نے عرض کی، یعنی رسول اللہ علیات کے ایر اوو وہ طریقہ جس پر مسلمان عمل کرتے ہیں جو شریعت کے احکام کا مافذ اور مصدر ہے، جو ہم تک تین طریقہ جس پر مسلمان عمل کرتے ہیں جو شریعت کے احکام کا مافذ اور مصدر ہے، جو ہم تک تین طریقہ وں سے پہنچا ہے جس کی میں ابھی وضاحت کرتا ہوں۔

تیسرامفہوم فقہا کے نزدیک وہ ہے جوآپ نے عام بول جال میں بھی سنا ہوگا کہ بیہ دورکعت سنت ہے، بیتین رکعت فرض ہے، وہ تین رکعت واجب ہے۔ واجب اور فرض کے مقابلہ میں سنت کی جواصطلاح استعال ہوتی ہے وہ پہلے دومعنوں سے مختلف ہے۔ یہان سنت سے مراد بیر ہوتی ہے کہ رسول اللہ علیق کی تعلیم کا وہ حصہ جو لازمی اور واجب نہیں ہے، جوفرض و واجب نہیں ہے۔ اس کواگر اختیار کیا جائے تو اجر کے گا اور نہ کیا جائے تو امید ہے کہ اللہ کے ہاں باز پرس نہیں ہوگی، بیسنت کا تیسرامفہوم ہے۔ ان تینوں مفاجیم کو ذہمن میں الگ الگ رکھنا جا ہے۔

سنت کی اقسام

### سنت فعلى

### سنت تقريري

سنت کی تیسر کاشم سنت تقریری ہے جس میں ندرسول اللّعظیف کا ارشادگرا می بیان ہوا ہے، ندرسول اللّعظیف کا اپنا کوئی فعل یا عمل تصنور کے ہے، ندرسول اللّعظیف کا اپنا کوئی فعل یا عمل تصنور کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کی مما نعت نہیں فر مائی اور اس کو نا جا تر نہیں قر ار دیا، یہ بھی سنت ہے۔ اس طرح کی سنت سے معاملات حدیث میں ثابت ہوتے ہیں۔ رسول اللّعظیف جب اس طرح کی سنت سے معاملات میں بہت سے معاملات میں بہت سے طور طریقے رائے تھے۔ بہت سے معاملات برعرب لوگ کار بند تھے۔ ان معاملات اور طور طریقوں میں جس چیز کورسول اللّعلیف نے شریعت کے خلاف

ویکھا اس کی ممانعت فرمادی۔ جس چیز کوشر بعت کے خلاف نہیں پایا البتہ اس میں کوئی چیز قابل اصلاح تھی اس جز کی رسول التعلیقی نے اصلاح فرمادی۔ اور جن معاملات میں کوئی بھی چیز قابل اعتراض نہیں تھی آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا وہ اسی طرح چلتی رہی۔ صحابہ کرام کرتے رسول التعلیق کے علم اوراطلاع سے اس پر عمل درآ مدہوتار ہا۔ یہ بھی سنت تقریری ہے۔ رسول التعلیق کے علم اوراطلاع سے اس پر عمل درآ مدہوتار ہا۔ یہ بھی سنت تقریری ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مضاربہ اور مشارکہ اسلام کے قانون تجارت کی دو اہم اصطلاحات ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلام

اپ نے سنا ہوکا کہ مقاربہ اور مشارکہ اسلام نے قانون عجارت کی دو اہم اصطلاحات ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کاروبار کے بیطریقے ہیں تواس کا مطلب بنہیں کہ قرآن پاک نے کہیں مفاربہ کا حکم دیا ہے یا سنت میں کہیں مشارکہ کی ہدایت کی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نہ قرآن پاک میں مفاربہ کا حکم ہے نہ سنت میں مہیں مشارکہ کی ہدایت کی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نہ قرآن پاک میں مفاربہ کا حکم ہے نہ سنت میں مضاربہ کا حکم ہے۔ اس کے اسلامی طریقہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جب رسول التعاقب نبوت کے منصب پرفائز ہوئے اور شریعت کے احکام نازل ہونا شروع ہوئے تو صحابہ کرام میں یہ دونوں طریقے رائج سے عرب میں اسلام سے قبل بھی مفاربہ اور مشارکہ پڑمل درآ مدہوتا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ بھی سخارت کے بہت سے طریقے رائج سے ایکن ان میں سے دوکی مثال لیتے دونوں کے علاوہ بھی سخارت کے بہت سے طریقے رائج سے ایکن ان میں سے دوکی مثال لیتے ہیں۔ رسول التعاقب نے ان میں جزوی ہدایات کے ذریعے اصلاح فرمائی۔ بقیہ طریقے اس طرح قائم رہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مضاربہ اور مشارکہ سنت تقریری سے ہمارے سامنے آئے ہیں۔

ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر پر روانہ ہوئی۔ وہاں ایک صاحب کو وضو کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ پائی نہیں ہے تو سیم کر کے نماز ادا پڑھ کی۔ ایک دوسر ہے صاحب کو بھی وضو کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے بھی تیم کر کے نماز ادا کر لی تھوڑی دیر ہیں پانی دستیا بہوگیا۔ ان میں سے ایک صاحب نے ، جنہوں نے تیم کیا تھا، وضو کیا اور وضو کر کے نماز وہرائی۔ پہلے صاحب نے نماز نہیں وہرائی۔ اگلے دن جب رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری ہوئی تو دونوں حضرات نے اپنا اپنا نقط نظر بیان کیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے تیم کر کے نماز پڑھ کی قی ۔ چونکہ شریعت نے تیم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی سرے اس لئے میری نماز ہوگئ تھی، لہذا نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسر سے صاحب نے عرض کیا کہ میں نے سوچا کہ نماز کا وقت موجود ہے اور پانی مل گیا ہے اور وضو تیم سے زیادہ نے عرض کیا کہ میں نے سوچا کہ نماز کا وقت موجود ہے اور پانی مل گیا ہے اور وضو تیم سے زیادہ

افضل ہے، اس کئے میں نے وضو کر کے نماز دہرائی۔ آپ نے پہلے صاحب کو جواب دیا فضل ہے، اس کئے میں نے وضو کر کے نماز دہرائی۔ آپ نے پہلے صاحب کو جواب دیا فقد اصبت السنة 'تم نے سنت کے مطابق عمل اختیار کیا اور نماز نہیں دہرائی۔ دونوں حضرات کے اس سے فرمایا کہ ' لك الاحسر میر نیس نہ ہوگیا۔ سنت سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ فقط نظر کو پہند فرمایا اور جائز قرار دیا اس لئے اب بیسنت ہوگیا۔ سنت سے یہ بات ثابت ہوگئی ہے۔ دوبارہ جس شخص کو پانی دستیاب نہ ہواور وہ وضو کے بجائے تیم کر کے نماز پڑھ لے تو یہ کافی ہے۔ دوبارہ پانی ملنے کے بعد دوہرانا ضروری نہیں۔ لیکن اگر کوئی دہرا لے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہمیں مل سکتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بے ثار مثالیں موجود ہیں کہ سنت تقریری سے کوئی چیز کیسے ثابت ہوتی ہے؟ ان دومثالوں سے اس کا اندازہ ہوجائے گا۔

### قرآن میں سنت کی سند

اس دور میں بعض حضرات کا کہنا ہے جو کہ بہت بڑی گراہی ہے اور اسلام کے بنیا دی تضور کے خلاف ہے۔ وہ یہ بیجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ بیجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز سنت کی صورت میں سلمانوں کے پاس اس وقت موجود ہے اس کی کوئی سند یا کوئی اتھار ٹی قر آن پاک میں موجود نہیں ہے۔ یہ نہ صرف ایک بہت بڑی گراہی ہے بلکہ ایک بہت بڑی فضیلت سے محروی کی بات بھی ہے۔ اگر صرف قر آن مجیدیا کوئی تحریری نوشتہ رہنمائی اور ہدایت کے لئے کائی بوتا تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ آسانی کتابیں اتاروی جا تیں اور اس پر اکتفا کہ پوتا تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ آسانی کتابیں اتاروی جا تیں اور اس پر اکتفا کچھ پر کتابین بھی اتاری گئیں۔ کتابیاں کی تعداد چندسو سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک دوایت میں ایک کی جو پر کتابین بھی اتاری گئیں۔ کتابوں کی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ایک ودسری روایت سے تین سوچودہ (۱۳۳۳) کتابوں کی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ایک ودسری روایت سے تین سوچودہ (۱۳۳۳) گویا اصل چیز نبی اور پیغیر ہے۔ کتاب کا اتارا جانا یا ندا تارا جانا یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ جب گویا اصل چیز نبی اور پیغیر ہے۔ کتاب کا اتارا جانا یا ندا تارا جانا ہے اللہ کی مشیت پر ہے۔ جب مناسب سمجھا اس نے کتاب نازل فرمائی ، آور جب مناسب نبیں سمجھا کتاب نازل نبیں فرمائی ہوئی۔ اس کتیں کیا جاسکا۔ مزید برآں خود کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب نا لہ کی کتاب قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر دہ ہدایات موجود ہیں جن میں بعض کا تذکرہ یہی اللہ کی کتاب قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر دہ ہدایات موجود ہیں جن میں بعض کا تذکرہ کینی اللہ کی کتاب قرآن میں بعض کا تذکرہ

آئندہ کیا جارہ ہے، جن میں پنیمبر کی سنت اور اس کی تفسیر وتشریح کوقر آن مجید کے سمجھنے اور اس پر عمل درآ مدے لئے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ خود رسول الشائیلی نے ارشاد فرمایا کہ ' الا انبی او تیت المقدر آن و مشله معه 'یا در کھو مجھے قرآن مجید بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی بہت پھو دیا گیا ہے۔ قرآن سے ملتی جلتی اور بھی بہت سی ہدایات اور رہنمائی عطافر مائی گئی ہے۔ لہذا بید دونوں سے ملتی جلتی اور بھی بہت سی ہدایات اور رہنمائی عطافر مائی گئی ہے۔ لہذا بید دونوں فتم کی رہنمائی جس کی مزید تفصیل ہم آگے چل کردیکھیں گے، اللہ کی طرف سے رسول علیہ الصلاق والسلام کوعطام وئی۔

ا مام ابوداؤد نے اپنی کتاب سنن میں روایت کیا ہے کہ رسول التواقی پہریکل امین قرآن لے کربھی اتر تے تھے اور سنت لے کربھی نازل ہوتے تھے؛ کان جبریل علیه الصلوة والسلام بنزل علی رسول الله ﷺ بالسنة کما بنزل علیه بالقرآن جریکل امین سنت لے کربھی ای طرح از تے تھے جس طرح کرقرآن مجید لے کرائرتے تھے۔ و بعلمه ایان کما بعد ملمه القرآن 'اور جیسے آپ کوقر آن سکھایا کرتے تھے ای طرح سنت بھی سکھایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جوبیں ہزار مرتبہ جونزول وی ہوااس میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سنت کا نزول بھی شامل ہے۔ اور جریکل امین نے سنت کے بنیادی احکام بھی رسول التھا ہے کہ کوسکھا گے۔

اس کے علم حدیث جوسنت کا سب سے بڑا ما افذاور سب سے بڑا مصدر ہے اس کی امیت اس کے بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی ضرورت واضح ہؤ جاتی ہے کہ بیعلم سنت کو بیان اہمیت اس کے بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی ضرورت واضح ہؤ جاتی ہے کہ بیعلم سنت کو بیان کرتا ہے۔ سنت کی تفصیلات علم حدیث کے ذریعے ہم تک بینچی ہیں۔ سنت کا شحفظ اور سنت کی بقا کی ہرکاوش مسلمانوں کے لئے اس طرح لازمی ہے اور بہت اونچی فضیلت رکھتی ہے جس طرح کی ہرکاوش مسلمانوں کے لئے اس طرح لازمی ہے اور بہت اونچی فضیلت رکھتی ہے جس طرح

قرآن مجید کا تحفظ اوراس کی بقا کی کاوش ہے۔قرآن مجید کی تفاظت کا تواللہ نے وعدہ کیا ہے انسا نصون نزلنا الذکروانا له لحافظون الیکن اس وعدے کی جزوی تطبق سنت پر بھی ہوتی ہے۔اس لئے کہ یہاں ذکر کا لفظ استعال ہوا ہے۔ ذکر میں قرآن مجید شامل ہے۔لیکن ذکر ، یعنی یا دد ہائی اس وقت یا دو ہائی ہولیکن اس کا مفہوم سامنے ہو۔اگرکوئی یا دد ہائی ہولیکن اس کا مفہوم کسی کی سجھ میں نہ آئے۔مثلاً کوئی شخص آپ کو کسی پر انی زبان میں یا دو ہائی کا خط بھے دے ، پر انی سریانی ربانی میں یا دو ہائی کا خط بھے دے ، پر انی سریانی میں آپ کو خط کی اور آپ کو وہ زبان نہ آتی ہوتو یا دد ہائی ہو معنی ہے۔ یا دہائی اس معنی ہوگی جب آپ کی سجھ میں آئے۔اس لئے اگر قرآن مجید کی تشریح اور تو شیح موجوز ہیں ہے تو یا دد ہائی اور اس کے اثر ات محدود ہوجاتے ہیں۔اس لئے یا دد ہائی کو محفوظ رکھنے موجوز ہیں ہے تو یا دد ہائی کو محفوظ رکھنے کے لئے جہاں اس کے متن کا شحفظ ضروری ہے دہاں اس کی تشریح قبیر کا شحفظ بھی ضروری ہے۔ اور وہ تشریح قبیر کا شحفظ سنت کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔

امام شافعی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ علماء حدیث اور علماء سنت کی اپنے اپنے علاقے اور زمان نے میں وہی حیثیت ہے جو صحابہ کرام اور تا بعین کی اپنے دور میں تھی۔ صحابہ کرام اور تا بعین کی اپنے دور میں تھی۔ صحابہ کرام اور تا بعین کی اپنے دور میں عزت واحتر ام کا مقام کیوں حاصل تھا؟ اس لئے کہ وہ رسول اللہ تعلیقے کی دی

ہوئی رہنمائی لوگوں تک پہنچار ہے تھے۔ رسول التھ اللہ کے ذریعے جھے ارشادات ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے تھے۔ رسول التھ اللہ کا علم ان کے ذریعے جھے لوگوں تک پہنچ رہا ہوتو گویا وہ وہ ہی کردارادا جو صدیت اور سنت کاعلم رکھتا ہواوراس کے ذریعے بیام لوگوں تک پہنچ رہا ہوتو گویا وہ وہ ہی کردارادا کررہا ہے جو صحابہ کرام اور تا بعین اپنے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے۔ ای لئے امام شافعی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ 'اھل الحدیث فی کل زمانِ کالصحابة فی زمانهم کہ علمائے حدیث کی ہرزمانے میں وہی حیثیت ہوگی جو صحابہ کرام کی اپنے زمانے میں تھی۔ ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ 'اذا رأیت صاحب حدیث فکانی رأیت احدا من اصحاب الرسول ﷺ گرمیں حدیث میں شامل تھے، تو حدیث کے کہ عالم کوحدیث بیان کرتے ہوئے دیکھوں ، اورخودامام شافعی ان میں شامل تھے، تو گویا میں نے رسول التھ اللہ کے سے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے دیکھوں ، اورخودامام شافعی ان میں شامل تھے، تو گویا میں نے رسول التھ کے ایک سحائی گود یکھا جو علم حدیث بیان کرد ہے تھے۔

یہ حدیث اور سنت کی دین اور اسلامی اہمیت اور ضرورت ہے۔ اس پر ایک دوسر سے نقط نظر سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ وجی الہی جوقر آن پاک کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ اس میں بنیا دی ہدایات اور کلیات بیان ہوئی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر ہم ابھی کریں گے، لیکن ان ہدایات کا جو کتاب الہی میں بیان ہوئی ہیں جب تک عملی تَشَکُّل نہ ہواس وقت تک ان ہدایات کی جو کتاب الہی میں بیان ہوئی ہیں جب تک عملی تَشَکُّل نہ ہواس وقت تک ان ہدایات پرعمل درآ مد بڑا دشوار ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حدیث اور سنت کی رہنمائی کے بغیران ہدایات برعمل درآ مدمکن نہیں ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔

### حدیث کے مقابلہ میں دیگر مذاہب کے صحائف کی حیثیت

سابقہ آسانی کتابوں کودیکھیں۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ناپید ہے۔ ان کی پراتارے جانے والے صحیفے ناپید ہوگئے۔ ان کے ارشادات ہمارے ملم میں نہیں ہیں۔ ان کی سنت کے بہت معمولی اور مہم سے آثار ہیں جواس لئے محفوظ رہ گئے کہ رسول اللّیولیّفیہ کی شریعت میں وہ شامل ہو گئے ، عرب میں ان کارواج تھا اور رسول اللّیولیّفیہ نے اللّہ کے حکم سے ان کوشریعت کا حصہ بنادیا۔ اس لئے وہ آج محفوظ ہیں ور نہ وہ استے بھی محفوظ نہ رہتے۔

حضرت مویٰ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کو ماننے والے آج کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ان کی ایک ریاست بھی موجود ہے جس کے پاس بڑے بڑے وسائل ہیں۔لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت موجود ہے کہ ہیں ہے۔ان کے ارشادات موجود ہیں کہ ہیں ۔اس کے بارے میں یہودی بھی بینی طور پر پچھ ہیں کہ سکتے ۔ان کے پاس جو پچھ حضرت موئی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے منسوب ہے وہ ایک انتہائی غیر متندہ بہم اور غیر تاریخی چیز ہے۔ مختلف انداز سے اس کو مرتب کیا گیا ہے۔ لیکن کوئی یہودی یقین سے رہیں کہ سکتا کہ یہ موئی علیہ السلام ہی کے ارشادات گرامی ہیں۔

یمی حال حضرت عیسی علیہ السلام کا ہے کہ آج میہ جا رائجیلیں ان کے ارشادات کا سب سے بڑا ماخذ مانی جاتی ہیں۔انا جیل اربعہ کا نام آپ نے سناہوگا، جوعیسائیوں کے نزد یک متند ہیں یا وہ ان کومنتند مجھتے ہیں ، ان میں حضرت عیسی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے ارشادات جگہ جگہ بیان کئے گئے ہیں۔ان کی سیرت بیان ہوئی ہے۔لیکن اگرآپ تاریخ کے ایک ایسے طالب علم کے نقطہ نظر سے دیکھیں جو چیزوں کومیرٹ پر جاننا جا ہتا ہواور محض کسی عقیدت مندی کی بنیاد پر چیزوں کو نہ ما نتا ہوتو آپ کو پیتہ چلے گا کہ تاریخی اعتبار ہے ان بیانات کی کوئی حیثیت نہیں۔اول تو وہ بیانات اتنے مبہم ہیں جس کی کوئی حدثہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر کوئی ان کی فہرست بنانا جاہے تو ان کی تعداد شاید تیس یا جالیس بچاس سے زیادہ نہیں بن سکتی ۔ پھراگران بیا نات کو درست مان بھی لیا جائے تو ان کی تاریخی Authenticity کیا ہے۔اس معاملہ میں عیسائی مورخین بھی خاموش ہیں اور دنیا کے دوسر ہے مورخین بھی خاموش ہیں۔جن لوگوں نے ان انا جیل کو بیان کیاان میں ہے کوئی بھی حضرت عیسٰی کا معاصر نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں معلوم کہان کوکس نے سب سے پہلے بیان کیا ؟ کس زبان میں بیان کیا؟ کس جگہ بیٹھ کر اس کو مرتب کیا۔ پہلے پہل انا جیل کا جونسخہ مرتب کیا گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ان میں سے کوئی چیز آج موجودنہیں ہے۔حضرت عیسٰی علیہالسلام کے دنیا ہے تشریف لے جانے کے بعد پچھلوگوں نے بید چیزیں لکھیں۔ساٹھ ،ستر یا پچھتر سال بعدلوگوں نے یہ چیزیں مرتب کیں۔ان ابتدائی تحریروں میں ہے کوئی چیز بھی تحریری شکل میں آج موجوذ نہیں ہے۔ان میں ہےا کیا نسخہ کا بعد میں کسی شخص نے ترجمہ کیا تھا۔وہ ترجمہ كرنے والا كون تفا؟ يەبھى معلوم نہيں۔وہ اس زبان كوجانتا تھا جس ميں انجيل بہلے پہل كھی گئی يا نہیں جانتا تھا؟ یہ بھی معلوم نہیں ۔اس نے سیح ترجمہ کیا؟ یہ بھی نہیں معلوم مکمل ترجمہ کیا؟ یہ بھی نہیں معلوم ۔اپنی طرف سے پچھ ملادیا؟ یہ بھی نہیں معلوم ۔ پچھ چیزیں حذف کردیں؟ یہ بھی نہیں معلوم ۔

اس نے ترجمہ کرکے چھوڑ دیا۔وہ ترجمہ دوڈ ھائی سوسال بعد کہیں ہے دریا فت ہوااوراس غیر متند ترجمہ کے بیسارے ترجمے ہیں جو آج عہد نامہ جدید کی پہلی چار کتابوں کی صورت میں موجود ہیں۔ بیانا جیل اربعہ کی تاریخی حیثیت ہے۔

اس کے مقابلہ میں آپ دیکھیں سنت رسول اللہ اللہ ہے کہ جس کی تفصیل میں آگے چل کرمزید بیان کروں گا کہ اگر آئ میں آپ سے بیبیان کروں کہ بیصد بیث مبارک جوابھی میں نے پڑھی انسساالا عسال بالنبات و انسالکل امری مانوی میں آپ سے بیان کرسکتا ہوں کہ مجھ سے بیصدیث کس نے بیان کیا در میں رسول اللہ اللہ ہے تک پوری سند آپ کوسنا سکتا ہوں ۔ اور انشاء اللہ آخری دن میں تبرک کے طور پر بیان بھی کردوں گا۔ پوری سند میں آپ کے سامنے بیان کردوں گا کہ صحاح سنہ کیا اوادیث میں کس روایت سے بیان کرتا ہوں۔ مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں کی اور کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں۔ دنیا کے لئے یہ بات نا قابل تصور ہے کہ ایسی کوئی چیز بھی ہو گئی ہے؟ حضرت عیسی ٹو بہت پہلے تھے۔ آئ سے سودوسوسال پہلے کے کسی آ دی کا بیان اس سند کے ساتھ موجود نہیں کہ سند میں شامل برآ دمی ایک تاریخی وجود رکھتا ہواور آپ کوافتیار ہو کہ جرایک کے بارے میں پوچھیں کہ بیرآ دمی کون تھا؟ اور میری وجود رکھتا ہواور آپ کوافتیار ہو کہ جرایک کے بارے میں پوچھیں کہ بیرآ دمی کون تھا؟ اور میران کا کارنا مہ ہے۔ یہ چیز دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ صرف مسلمانوں سے بیسی میں اس ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔

### كتاب البى اورارشادات انبياميس بنيادى فرق

اب وی الهی کی طرف آتے ہیں۔ وی الهی کا ایک خاص اسلوب ہے۔ قرآن مجید میں بھی بیاسلوب ہے تقرآن مجید میں بیاسلوب ہے تقرآ اق میں بھی بیاسلوب ملتا ہے ، جو حصے تو راق کے متند باتی رہ گئے۔ اور جس حد تک انجیل میں استناد پایا جاتا ہے انجیل میں بھی بیہ بات موجود ہے کہ انبیاعلیہم السلام اپنی باتوں کو عمومی انداز میں بیان فرماتے تھے۔ کتاب الهی میں عملی تفصیلات اور دوزمرہ کے احکام نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہونے گئو کتاب الهی کی کم از کم سوجلدیں ہوں۔ قرآن مجید میں لکھا جاتا کہ نماز میں ہاتھ ہوں۔ قرآن مجید کی سوجلدیں ہوتیں اگر بیسب سیجھ قرآن مجید میں لکھا جاتا کہ نماز میں ہاتھ

یبال باندهو، رفع یدین کرویا مت کرو، نماز میں کیا پڑھو، کیسے پڑھو۔ صرف نماز کے احکام اگر قرآن پاک میں لکھے جاتے تو موجودہ قرآن پاک سے شاید دس گنا زیادہ اس کی جلدیں بن جا تیں۔ پھرلوگ اس کو یاد کیسے رکھتے اور بچھتے کیسے۔ اس لئے قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں عمومی ہوایات اور عمومی اصول بیان کئے گئے ہیں۔ ایسے ہی عمومی اصول توراۃ میں ہیں۔ یہی عمومی اصول آخیل میں ہیں۔ یہی بقیہ کتا بول میں ہیں۔

اباللہ کی سنت ہیرہی ہے کہ ان اصولوں کے دینے کے ساتھ ساتھ انبیاء کیہم السلام کو دنیا میں بھیجا کہ ان کی سنت کو دیکھتے جاؤ اور عمل سکھتے جاؤ ۔ اگر کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے کہ عدل وانصاف ہے کام لوتو جو ان کا طرزعمل ہے وہ عدل وانصاف ہے، اس کے مطابق کام شروع کردو۔ اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کر وتو جیسے یہ عبادت کرتے ہیں ویسے عبادت شروع کردو۔ اس طرح سے کتاب الہی کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ انبیاء کیہم السلام کے سالہاسال کی سنتوں کے نتیجہ میں سامنے آتا ہے۔ وہ ایک زندہ پائندہ وجود ہے۔ لوگ اس کود کھتے جائیں اور کتاب الہی کا ملی خمونہ جائیں اور کتاب الہی کا ملی خمونہ سانت ؛ وحی الہی کا ملی خمونہ

سابقدانمیا علیم السلام کی اقوام نے ان کی سنتوں کو بھلادیا محفوظ بھی نہیں رکھا اور جتنا کی میں میں اور یا دنہیں رکھا۔اب صورت یہ ہے کہ ان کے ہاں صرف نعر بے اور اعلانات ہیں۔عمل درآ مذہیں ہے۔ میں ایک مثال آپ کو یتا ہوں۔عیسائیوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دو اصولوں کی تعلیم دی گئی ہے اور ہم دو ہی اصولوں کے علم مردار ہیں۔عذل وانصاف اور انسانیت سے محبت سے سیائیوں کی کتابوں میں اکثر جگہ آپ نے ہیں کہ میں دو یہ کہتے ہیں کہ میں ایر جگہ آپ نے ہیں کہ کہا تھا ہوگا۔لیکن یہ بات کہ انسانیت سے محبت سے کیا مراد ہے؟ اس پر عمل درآ مد کیے کیا جائے گا عدل وانصاف کی تعریف کیا ہے؟ اس محبت سے کیا مراد ہے؟ اس پر عمل درآ مد کیے کیا ہوں کی رہنمائی ندی جائے کہ کہ دل کس کو کہتے ہیں؟ اس وقت تک عدل کا لفظ ہے معنی ہے۔ میں لوگوں کی رہنمائی ندی جائے کہ عدل ہونا چا ہے۔ ندمیری زندگی میں عدل ہو، ندآ پ کی زندگی میں عدل ہو، تو تی کہ کوئی تمہارے دائیں میں عدل ہو، تو تی کہ کوئی تمہارے دائیں میں عدل ہو، تو تی خوابی کی خوابی کہا میں سامنے کردو۔ کہنے کوئو بڑی اچھی بات ہے کہنے میں اس کی عملی گال پر چا نا مارے تو تم بایاں گال بھی سامنے کردو۔ کہنے کوئو بڑی اچھی بات ہے کہنے میں اس کی عملی گال پر چا نا مارے تو تم بایاں گال بھی سامنے کردو۔ کہنے کوئو بڑی اچھی بات ہے کہنے کین اس کی عملی گال پر چا نا مارے تو تم بایاں گال بھی سامنے کردو۔ کہنے کوئو بڑی اچھی بات ہے کہنے میں اس کی عملی گال پر چا نا مارے تو تم بایاں گال بھی سامنے کردو۔ کہنے کوئو بڑی اچھی بات ہے کہنے کین اس کی عملی گال پر چا نا مارے تو تم بایاں گال بھی سامنے کردو۔ کہنے کوئو بڑی اچھی بات ہے کہنے کین اس کی عملی گال پر چا نا مارے تو تم بایاں گال بھی سامنے کردو۔ کہنے کوئو بڑی ان چھی بات ہے کہنے کین اس کی عملی گال پر چا نا مارے تو تم بایاں گال بھی سامنے کردو۔ کہنے کوئی تو بڑی کین کی کوئی تم بایک کی کوئی تم بایت کے کوئی تم بایت کے کوئی تم بایک کوئی تم بایک کے کوئی تم بایک کی کوئی تم بایک کوئی تم بایک کی کی کوئی تم بایک کوئی تم بایک کی کو

علم حدیث کی ضرورت اورا ہمیت

( 02

شکل کیا ہوگی؟ کیا بعض صورتوں میں استثنا بھی ہوگا یا ہر حالت میں ایسا کرنا چاہئے؟ کیا کسی قاتل کے سامنے، جب وہ تلوار سے وار کر ہے تو دوسرا کندھا بھی سامنے کردیں کہ ادھر بھی وار کردؤ کہ بہی انجیل کا تھم ہے۔ چورا لیک کمرے میں ڈاکہ ڈالے تو آپ دوسرا کمرہ بھی کھول دیں کہ یہاں بھی ڈاکہ ڈال دو۔ سوال یہ ہے کہ اس اصول پر کہاں عمل درآ مدکریں گے اور کہاں نہیں کریں گے؟ کیے عمل کریں گے ؟ جب تک یہ نفصیل سامنے نہ ہواس وقت تک یہ نعرہ محض ایک بے معنی بات ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی سنت ان لوگوں نے محفوظ نہیں رکھی، گم کر دی ہے۔ لہذا ان بات ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی سنت ان لوگوں نے محفوظ نہیں رکھی، گم کر دی ہے۔ لہذا ان کے یاس سوائے اس مہم نعر ہے کے اور پچھ نہیں ہے۔

حضرت موسی علیہ السلام کی سنت یہودیوں نے مٹادی۔ وہ کہتے ہیں کہتم اپنے پڑوی کے لئے وہ کی کر تے ہیں کہتم اپنے پڑوی کے لئے وہ کی کر تے ہو، لیکن کیا یہودی اپنے پڑوسیوں کے لئے وہ پچھ کرتے ہیں ہا تی جو پچھ اپنے کئے کرتے ہیں؟ آپ و کھے لیجئے کیا ہور ہاہے؟ اسرائیل میں کیا کررہے ہیں ہاتی جگہوں میں کیا کررہے ہیں؟ اس لئے کہ بینغرہ تو لکھا ہوا ہے۔ تو راق میں اس موضوع پر ایک آ دھ سطر کی تعلیم ہے۔ لیکن اس پڑمل درآ مدے لئے اس کے پیچھے کوئی سنت اور طرز ممل نہیں ہے۔ جو ہات میں عرض کرنا چا ہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سنت میں وحی اللی کی ایک عملی تفکیل فرا ہم

ہوہات یں طرس رنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صف یں وی اہی می ایک میسی سراہم کی گئے ہے۔ ایک جیتا جا گنا عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے جس میں وحی الہٰی کے ایک ایک حکم ، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کی پوری نقشہ کشی کر دی ہے کہ اس پڑمل در آ مدا لیے ہوگا۔ اب کسی لفظ کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ قر آن مجید میں کوئی لفظ کس لئے اختیار کیا گیا ہے؟ اور اس میں کیا کہا گیا ہے؟

اگرسنت کا یہ کارنامہ نہ ہوتا تو قرآن مجید کے اصول صرف نظری بیانات اور خوشگوار اعلانات ہوتے ۔قرآن مجید کے اعلانات بھی نعوذ باللہ مجر داعلانات بن کررہ جاتے ۔ جیسے تو را ق اور انجیل کے اعلانات محص لفظی بیانات ہوکررہ گئے ہیں۔ جیسے بقیہ مذہبی کتابوں میں انجھی انجھی بیاتیں کہ می ہوئی ہیں ۔جس قوم کی بھی مذہبی کتاب اٹھا کر دیکھیں اس میں بڑے انجھے اخلاقی اصول بیان ہوئے ہیں ۔ لیکن عمل درآمہ کا معاملہ صفر ہے ۔ وہ اس لئے صفر ہے کہ اس کے بیچھے کوئی عملی نمونہ ہیں ہے ۔عملی نمونوں کی تفصیلات باقی نہیں رکھیں ۔عدل ،مجبت ،مسادات ،کرامت آدم بیسارے اعلانات

جوقر آن مجید میں کئے گئے ان کی عملی تشریح رسول اللہ علیہ کی سنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ یہی وہ عصا ہے سنت رسول کا ،جس نے اس کلیمی کو بنیا د فراہم کی \_ عصانہ ہوتو کلیمی ہے کا رہے بنیا د

ایک جگہ ہے ستر تقویں پارے میں 'و کے ذالک نہ جی المومنین بخی المومنین میں دو 'نون' پڑھے جاتے ہیں ایک لکھا جاتا ہے دوسرانہیں لکھا جاتا ۔ بعد میں پڑھنے والوں کی آسانی کے لئے اس کے اوپر ایک چھوٹے نون کے لکھنے کا رواج ہوگیا۔ لیکن بیرن آج تک اسی طرح لکھا جاتا رہا۔ بیاس لئے کہ حضرت زید بن ثابت نے اسی طرح لکھا تھا۔

اس طرح کی مثالیں قرآن پاک میں اور بھی ہیں۔ جن سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ کتاب الہی کے متن کے ساتھ ساتھ اس کا الماءاور ہجاء بھی محفوظ ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ کتاب الہی کے تخفظ کے لئے اللہ رب العزت نے دس چیزوں کا شحفظ کیا۔ یہ دس چیزیں وہ ہیں جوقرآن پاک کے تخفظ کی خاطر محفوظ کی گئی ہیں۔

ا: سب سے پہلے تو خودقر آن پاک کامتن ہے جو ہماری اس دفت کی گفتگو کے موضوع سے باہر ہے۔ بہر حال یہ ایک قطعی امر ہے کہ قر آن پاک کامتن پوری طرح سے محفوظ

ا: پھرمتن محفوظ ہواور معنی اور مفہوم محفوظ نہ ہوتو متن کی حفاظت سے فا کدہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ میں نے مثال دی تھی کہ پرانے زمانے میں اس علاقے میں جہاں آج ہم بیٹے ہیں (اسلام آباد) یہاں کسی زمانے میں پراکرت زبان ہو یا اردو ہی گورکھی رسم الخط میں کھی ہوتو ہمارے اور آپ کے لئے بے کار ہے۔ دوسوسال پرانامتن ہو، ہزار سال پرانا ہو یا دو ہزار سال پرانا ہو، وہ ہمارے لئے بے معنی ہے۔ اس لئے کہ اس کے معنی اور مفاجیم مث گئے۔ اس کے برعکس اللہ نے قرآن یا ک کے متن کو بھی محفوظ رکھا اور اس کے معنی کو بھی محفوظ رکھا اور اس کے معنی کو بھی محفوظ رکھا اور اس کے معنی کو بھی محفوظ رکھا جو سنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے اور ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے۔

سازاللہ رب العزت نے قرآن مجید کی زبان کو بھی محفوظ رکھا۔ قرآن مجید کی زبان بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی زبان بھی مث محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی بہم عصر سب زبا نیں مث گئی ہیں۔ جن جن زبانوں کو زول قرآن کے زمانے ہیں انسان ہو لئے سے آج آن ہیں سے کوئی زبان دنیا میں محفوظ نہیں ہے۔ سب مث پکی ہیں۔ صرف ایک قرآن مجید کی زبان موجود ہے۔ یہ ایک ایسا عجیب وغریب اسٹنا ہے جس کی لسانیات کی تاریخ میں نظیم نہیں ملتی ۔ دنیا کی ہرزبان تین چار سوسال بعد بدل جاتی ہے۔ آج میں جو اردو بول رہا ہوں یہ اردو آج سے چار سوسال پہلے نہیں ہولی جاتی تھی۔ تین سوسال کے بعد نہیں اور و بول رہا ہوں یہ اردو آج سے چار سوسال پہلے ہوا گئی اس لئے میں نہیں ہو ہوا تا کی رسول واحد زبان ہے جورسول اللہ اللہ اللہ کے اور دیت مبار کہ سے کم وہیش ساڑھے تین سوسال پہلے سے بولی جارہی تھی۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ گفتگو کمی ہوجائے گی اس لئے میں نہیں دو ہرا تا کین رسول جارہی تھی۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ گفتگو کمی ہوجائے گی اس لئے میں نہیں دو ہرا تا کین رسول جارہی تھی۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ گفتگو کمی ہوجائے گی اس لئے میں نہیں دو ہرا تا کین رسول تھی تین سوسال پہلے کی اعربی نفت استعال ہوئی ہے جواحادیث اور تک کی پہنچے ہیں ، اور ان میں بہی اسلوب، یہی الفاظ اور بہی نفت استعال ہوئی ہے جواحادیث اور آن یا کے میں نہیں ملتی ہے۔

۳: پھراس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور سنت پر جواجمائی مل مسلمانوں کا رہاہے، جے تعامل کہتے ہیں یعنی نسلاً بعد نسلٍ لوگ عمل کرتے چلے آرہے ہیں۔ میر بھی پوری طرح محفوظ ہے۔ ہر دور کاعمل اور تعامل محفوظ ہے۔ جس کا نہ صرف مسلمانوں کے اجتماعی طرز عمل سے بلکہ مسلمانوں کے اجتماعی طرز عمل سے بلکہ مسلمانوں کے بعض دستیاب مطبوعہ دیکارڈ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بیتعامل کس زمانے میں کیساتھا۔

ایک مثال میں عرض کردیتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے اقیمو الصلواۃ ، درجنو انہیں سینکڑ وں جگہ آیا ہے کہ نماز قائم کرولین کہیں بھی نماز کی تفصیل بیان نہیں گئی ہے۔ رسول الشافیلیة نے نماز کے احکام اور طریقہ کا رکوبیان فر ما یا اور آپ اس تفصیل میں نہیں گئے کہ یہ فرض ہے ، اور یہ جو ہے اس اس کہ جو نے دیکھے ہوائی طرح نماز پڑھنی شروع کردو۔ صحابہ نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کردو۔ صحابہ نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کردی۔ صحابہ نے آگے تا بعین کوسکھا یا اور ہردور میں فقہائے اس طرح نماز پڑھنی اور عکر دی۔ صحابہ نے آگے تا بعین کوسکھا یا ہوا ہو اس کی تفصیلات بیان کرتے رہے۔ آج مسلمان اربوں کی تعداد میں مسلمان با قاعدہ نماز پڑھے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان با قاعدہ نماز پڑھے ہیں۔ اگر آپ کو یہ جانے کا شوق ہو کہ کس دور میں مسلمان نماز کس طرح پڑھے تھے تو اس دور کی ہیں۔ کوؤ کی کتاب، فقہ کی ، صدیث کی یا تفییر کی دیکھ لیس، معلوم ہوجائے گا کہ مسلمان بارہو ہیں صدی بجری میں ایسے کرتے تھے ، تو یہ صدی بجری میں ایسے کرتے تھے ، تو یہ صدی بجری میں ایسے کرتے تھے ، تو یہ صدی بجری میں ایسے کرتے تھے ، تو یہ صدی بجری میں ایسے کرتے تھے ، تو یہ صدی بجری میں ایسے کرتے تھے ، تو یہ صدی بجری میں ایسے کرتے تھے ، آگر چداس کی ضرورت نہیں ہے ۔ آج جس طرح کررہ ہیں بیا جانا ہے۔ یہ تحفظ تعا میں ہے ۔ آج جس طرح کررہ ہیں بیا جانا ہے۔ یہ تحفظ تعا می سے جو قرآن مجید کے تسلم لی خرورت نہیں ہے۔ آج جس طرح کررہ ہیں بیا ساتھ ہے۔ یہ تحفظ تعا مل

2: پھرجس ماحول اورجس سیاق وسباق میں قرآن مجید نازل کیا گیااس ماحول اور
سیاق وسباق کی پوری تفصیل موجود ہے اور بیر حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے۔
سیرت اور حدیث کے ذخائر میں وہ پورا ماحول ،اس کی منظر کشی اور نقشہ کشی کر کے ہمارے سامنے
رکھ دی گئی جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ جب حدیث کا ایک طالب علم حدیث کی کتابوں کا
مطالعہ کرتا ہے۔ سیرت کا طالب علم سیرت کی تفصیلات پڑھتا ہے تو اس کے سامنے چشم تصور میں
وہ سارا منظر منشکل ہوکر آجاتا ہے جس منظر میں قرآن پاک نازل ہوا، جس پس منظر اور پیش منظر
میں قرآن پاک کے احکام وہ ایات پڑل درآ مرشر وع ہوا اور ایس چیزیں جن کا بظاہر قرآن پاکٹ یا
حدیث پاک کے بیجھنے سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا وہ تفصیلات بھی صحابہ کرام شنے بیان کردیں اور
ان کو محفوظ دکھ دیا۔

حدیث کی اقسام پر آگے چل کر بات ہوگی، لیکن ابھی ضمناً ایک بات عرض

کردیتا ہوں۔ایک قتم حدیث کی کہلاتی ہے حدیث مسلسل ٔ۔اس سے مرادوہ حدیث ہے جس میں ہرراوی نے کوئی خاص نقطہ پاکسی خاص کیفیت کے تسلسل کے ساتھ روایت کو بیان کیا ہو، اس کو صر المن مسلسل كهتم بين - چنانجدا يك صديث كهلاتى ب حديث مسلسل بالتشبيك "تشبيك دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کواس طرح ایک دوسرے کے اندر پر ولینا، اس عمل کوتشبیک کہتے ہیں۔ رسول التعليق تقرير فرمارے تھاور بيان فرمارے تھے كەجب انسان كسى گناه كاار تكاب كرتا ہے تواس کے دل سے ایمان اس طرح نکاتا ہے، اور جب توبہ کرلیتا ہے تو ایمان دل میں ایسے داخل ہوجاتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے دونوں کی ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر پروکر بتایا۔ جب صحابیؓ نے اس کُفْل کر کے بتایا تو انہوںؓ نے بھی ایسے کیا فشبك ہیں اصابعہ ' آب نے دونوں انگلیوں کو برو کرعلیجدہ کیا اور کہا کہ ایمان اس طرح نکل جاتا ہے، پھر چوری كرتائ تو ايسے تكاتا ہے، پھر فلال عمل كرتا ہے تو ايسے تكاتا ہے۔ پھر توب كرتا ہے تو داخل ہوجاتا ہے۔اس حدیث کو حدیث مسلسل بالتشبیک کہاجا تاہے۔اور صحابہ کرام کے زمانے سے کے کرآج تک اس حدیث کو بیان کرنے والے اس عمل کی فقل کر کے بتاتے ہیں۔اس عمل کو کر کے دکھانے اور بتانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اورا گر کوئی نہجمی کرے تو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن اس سے ایک اضافی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی اور جذباتی طور پرانسان اس ماحول میں چلاجا تا ہے جس ماحول میں رسول التونیطیة اس بات کو بیان فر مار ہے تھے مسجد نبوی میں یا جس مقام برحضورًاس کو بیان فر مارہے تھے تو روحانی طوراییامحسوس ہوتا ہے کہ میں وہاں موجود ہوں اور رسول التعليق كے اس عمل كو صحابه، تابعين اور نتع تابعين اور حديث كے طلبه اور اساتذہ كے ذریعے میں دیکھتا چلا آرہا ہوں۔ یہ ہے تحفظ ماحول کی ایک مثال۔اس طرح کی مثالیں اور بھی سامنے آئیں گی بعنی وہ یوری کیفیت (Setting) جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حدیث ارشاد فرمائی یا سنت کا کوئی نمونه لوگوں کے سامنے رکھااور قرآن مجید کی تعبیر وتشریح فرمائی تو اس ما حول کی تفصیلات کوبھی اللہ نے محفوظ رکھا اور آئندہ نسلوں کے لئے باقی رکھا۔

۲: جوشخصیت کتاب الہی لے کرآئی وہ اپنی جگہ خود ایک سمندر ہے، ایک موضوع ہے اور اگرزندگی رہی تو اس موضوع بیعن سیرت کے موضوع پر بھی خطبات کا ایک سلسلہ ہوگا، ان شاء اللہ۔ حاملِ کتابِ الہی کی سیرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح محفوظ رکھا کہ جس سے زیادہ کسی

انسان كى شخصيت كى تفصيلات كومحفوظ ركھنے كاكوئى تصور نہيں كيا جاسكتا۔

2: انسان کے حاشیۂ خیال میں وہ امکانات اور تفصیلات نہیں آسکتیں جوسیرت کے واقعات کو محفوظ رکھنے کے لئے کی گئیں۔ زیادہ تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں کیکن ایک چھوٹی سیمثال عرض کرتا ہوں۔

عربوں کے دل میںاللہ تعالیٰ نے بیڈ الا اور بظاہر ہمارے خیال میں ای لئے ڈ الا کہ سیرت کے واقعات محفوظ رکھنے تھے، کہ اینے قبائل اور برادر یوں کے نسب کومحفوظ رکھیں علم الانساب ان کے ہاں ایک با قاعد ہ فن تھا۔اس پر درجنوں کتابیں آج بھی موجود ہیں علم الانساب کے نام سے ان موضوعات پر کتابیں اکھی گئیں کہ عرب قبائل کا نسب کیا تھا؟ کون کس کابیٹا تھا، کس کا بوتا تھا،کس کا دا دا تھا،کس کی شادی کہاں ہوئی ،کس کی کتنی اولا دیں تھیں ،کس قبیلہ کی آپس میں کیا رشة داريال تھيں۔ان معلومات پر درجنوں كتابيں آج بھي دستياب ہيں جولوگوں نے وقتا فو قتا لکھيں۔ اب کہنے والا کہ سکتا ہے کہ عربوں کوان موضوعات ہے دلچین تھی ،اس لئے ان کوان چیزوں پرمعلومات جمع کرنے کا شوق تھا، اس لئے انہوں نے انساب پر کتابیں لکھ دیں۔ بہت سے لوگ اینے شوق کے لئے کتا ہیں لکھ دیتے ہیں۔اس لئے ان لوگوں نے بھی لکھ دیں لیکن محض یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ جب ہم انساب کی ان کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک عجیب وغریب بات سامنے آتی ہے، بہت عجیب وغرکیب۔اتنی عجیب وغریب کداس کومفن ا تفاق نہیں کہا جاسکتا۔ وہ عجیب وغریب بات بیرسامنے آتی ہے کہ جتنی معلو مات محفوظ ہو کمیں وہ مرکوز ہیں رسول اللّٰعَلَیٰ کے شخصیت بر، حالا نکہ جس وقت سے محفوظ ہونا شروع ہو کیں اس وقت تو حضور "پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ جالیس سال تک کسی کے ماشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ نبی ہوں گے اور نبوت کا سلسلہ اس طرح چلے گا اور پھر ایک امت قائم ہوگی اور اُس امت میں علوم وفنون کے بہت سے سلسلوں میں ہے ایک سلسلہ پیر چلے گا کہ انساب کے بارے میں بیر معلومات جمع کی جائیں گی ، یہ تو تجمعی کسی کے تصور میں بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن عربوں نے اپنے اپنے طور پر جو معلومات جمع کیں اور جو بعد میں کتا لیشکل میں مدوّن ہوئیں اور آج جس طرح ہم تک پہنچیں ، وہ سب رسول التعلیقی کی شخصیت مبار که پر مرکوز ہیں۔جس طرح ایک سرچ لائث ہوتی ہے۔ آپ پانچ ہزارواٹ کےایک بلب ہے روشنی کسی ایک نقطہ پرڈالیں تو جس طرح ہے وہ نقطہ چیکے گا اور

ایک ایک گوشداس کاروش ہوجائے گااسی طرح ہے رسول التیفائی کی ذات مبارک کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے۔ رسول التھانی ہے لے کرآپ کے پینتیسویں جالیسویں جد امجدعد نان تک اہم اور بنیا دی امور سے متعلق ہرا یک چیز محفوظ ہے۔ رسول التیافیہ کی دادیاں کون تھیں ، نانیاں کون تھیں، پھو پھیاں کون تھیں ۔ بیرسب معلو مات علم انساب کی کتابوں میں ملیں گی ۔مثال کے طوریر میں آپ سے بوچھا ہوں کہ آپ کی دادی کانام کیا تھا تو شاید آپ بتادیں۔آپ میں سے ا کثر بتادیں گے۔اگر میں بیہ پوچھوں کہ دادی کی دادی کا کیا نام تھا تو شاید آپ میں ہے دس فیصد بتاسکیں اوراگر میں پوچھوں کہ دادی کی دادی کی دادی کا کیا نام تھاتو شاید ہم میں ہے کوئی بھی نہ بتاسکے۔کم از کم میں تونہیں بتاسکتا۔اس طرح میری یا آپ کی ٹانی کا کیانام تھا،سب بتادیں گے۔ نانی کی نانی کا نام شاید دوحیار بتاسکیں۔نانی کی نانی کی نانی کا کیانام تھاشاید کوئی بھی نہیں بتاسکتا۔ رسول التُعَلِّينَة ك بارے ميں يہ عجيب وغريب بات ہے كدرسول التُعَلِينَة كا جداد، آپ کی دادیاں، آپ کی نانیاں، آپ کے نانا اور آگے آپ کی چوپھیاں اور آگے آپ کے چیااورآ کے ہرایک کی تفصیلات بچیس بچیس اورتمیں تمیں نسلوں تک محفوظ ہیں۔حضرت ابوبکر صدیق کی محفوظ نہیں ہیں۔حضرت عمر فاروق کی محفوظ نہیں ہیں ۔ابوجہل ،ابولہب کی محفوظ نہیں ہیں ، خالد بن ولید کی محفوظ نہیں ہیں۔ بیاسلام سے پہلے عرب کے براے براے لوگ تھے، انہی کا جرحاتھا۔ ان میں سے کسی کے بارے میں اس طرح کی معلومات محفوظ نہیں رہیں۔ جومحفوظ رہ گئیں وہ رسول التُوَالِينَةِ كَ بِارِ بِ مِيں محفوظ رہ گئیں۔

اس لئے میں یہ مجھتا ہوں۔اور میراخیال ہے کہ میں حق بجانب ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مشیت سے عربوں کے دل میں بیدڈ الا کہ وہ نسب محفوظ رکھیں اور جس نسب کوعربوں نے زیادہ اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا بیدہ ہ تھا جس کا رشتہ رسول اللہ علیہ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ملتا تھا۔

سیرت کے داقعات کے محفوظ رکھے جانے کی ایسی الیسی مثالیں ہیں کہ جن کی تفصیلات میں اگر میں جاؤں تو گفتگوموضوع سے آگے نکل جائے گ۔رسول الٹیکٹیسی مدینہ تشریف لائے۔
مسجد نبوی میں ایک سنون سے فیک لگا کر خطبہ ارشاد فر ما یا کرتے تھے۔ آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے اس کے بعد جب صحابہ کی تعداد بڑھنے لگی تو کسی نے تجویز پیش کی کہ

کوئی بلند جگہ ہوجس پر قیام فرمایا کریں اور وہاں سے خطبہ ارشاو فرمایا کریں۔ اس غرض کے لئے ایک صحابیؓ نے منبر ڈیزائن کیا کہ جس پر آپ پیٹھ بھی سکیں اورا گر کھڑے ہونا چاہیں تو کھڑ ہے بھی ہو کئیں۔ چنا نچہ وہ منبر بنا کر لے آئے۔ اب بظاہرا تنا کافی ہے۔ یعنی معلومات اور رہنمائی کے لئے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ تفصیلات کہ یہ منبر کس لکڑی کا تھا، وہ منبر کس نے بنایا تھا، اس کا سائز کیا تھا، اس کا ڈیزائن کیا تھا، وہ لکڑی کس نے کاٹی تھی، کس جنگل سے کاٹ کر لائی گئی اس کا سائز کیا تھا، اس کا ڈیزائن کیا تھا، وہ لکڑی کس نے کاٹی تھی، کہاں بیٹھ کرمنبر بنایا گیا، اس پر لوگوں نے معلومات جمع کیس اور کتابیں لکھیں اور سرت پر جوقد یم لٹر پچر ہے اس میں تقریباً ہیں کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے جومنبر کے ڈیزائن اور اس کے جوقد یم لٹر پچر ہے اس میں تقریباً ہیں کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے جومنبر کے ڈیزائن اور اس کے بھی تناز ہوئیں۔ رسول الٹھائی ہوتا کیسا استعمال فرماتے تھے، نعل مبارک ٹوٹ جاتا تھا تو سے مرمت کراتے تھے، اس پر کتابیں موجود ہیں اور ایک چھوٹار سالدار دو میں بھی دستیاب کس سے مرمت کراتے تھے، اس پر کتابیں موجود ہیں اور ایک چھوٹار سالدار دو میں بھی دستیاب کس سے مرمت کراتے تھے، اس پر کتابیں موجود ہیں اور ایک چھوٹار سالدار دو میں بھی دستیاب ہے۔ یہ اس شخصیت کے حالات کا تحفظ ہے جو شخصیت حامل قرآن اور نا قل قرآن ہم تک پہنجا۔

۸: وہ علوم جورسول اللّه علیہ کی شخصیت سے متعلق ہیں یعنی علوم سیرت، ارشادات اور سنت اور عدیث ہوگئی لیکن آپ کی ذات سے متعلق ، آپ کی شخصی اور جسمانی حالات اور واقعات سے متعلق ان کی وسعق کو اگر بیان کیا جائے تو اس کے لئے میری اور آپ کی عمری کافی نہیں ہیں۔ لوگ تنظمل سے جس طرح سے تحقیق کرتے آرہے ہیں، اُس کے حقیق کے نئے معاملات اور مسائل سامنے آرہے ہیں اس کا صرف ایک ہی سبب معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے تحفظ کے لئے سنت کا تحفظ فر مایا، سنت کے تحفظ کے لئے سات کا تحفظ کے لئے ہر وہ چیز جو بالواسطہ یا بلا واسطہ یا بلا واسطہ یا بلا واسطہ اس سے متعلق تھی وہ محفوظ رکھی گئی۔

9: پھررسول النّوائية كے براہ راست مخاطبين تھے۔رسول النّوائية كے مخاطبين اور ہمراہيوں بعنی صحابہ کرام کے حالات محفوظ رکھے گئے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کم وہیش پندرہ ہزارصحابہ کرام کے حالات محفوظ اور موجود ہیں۔اور جوصحائی جننے قریب تھے ان کے حالات اسی قدر تفصیل اور دقت نظر کے ساتھ محفوظ ہیں۔انسان اپنے دوستوں کے ذریعے بہجانا جاتا ہے۔ یہ

۱۰: ان صحابہ کرام کے حالات ہم تک کس طرح پنچے؟ میں نے عرض کیا کہ چھلاکھ افراد کے بارے میں یہ واقعات جمع کئے گئے کہ یہ کون لوگ تھے؟ کس زمانے میں ہیدا ہوئے؟ ان کی شخصیتیں کس درجہ کی تھیں؟ ان کاعلم وفضل کس درجہ کا تھا؟ اس پرعلم رجال کے عنوان سے جب گفتگو ہوگی تو تفصیل سامنے آئے گی علم رجال ایک ایسافن ہے جس کی کوئی مثال دنیا کے کسی ذہبی یا غیر مذہبی فن میں نہیں ملتی ۔ نہ ذہبی علوم میں اس کی مثال ہے ۔ یہ دس چیزیں ہیں جوسنت کے حفظ کی اصلاح اس کی مثال ہے ۔ یہ دس چیزیں ہیں جوسنت کے حفظ کی خاطر اور قرآن پاک کے تحفظ کی خاطر محفوظ رکھی گئیں اور اللہ کی مشیت اس کی متقاضی ہوئی کہ ان سب چیزوں کو محفوظ رکھی گئیں اور اللہ کی مشیت اس کی متقاضی ہوئی کہ ان

پھرمخض ان کے محفوظ رکھنے پر اکتفانہیں ہوا، بلکہ سنت نے اور احادیث کے ذخیرے نے ایک ایسا کروار اوا کیا۔ اگر آپ انگریز ی بیس کہنے کی اجازت دیں، تو بیس کہوں گا کہ اس نے ایک ایسا کروار اوا کیا۔ اگر آپ انگریز ی بیس کہنے کی اجازت دیں، تو بیس کہوں گا کہ اس نے ایک ایسا کروار اواء کیا کہ جس نے ایک علمی سرگری کوجنم دیا، ایک ایسے تعلیم عمل کا Activity) کوایک تحریک کی شکل دے دی۔ ایک فکری سرگرمی کوجنم دیا، ایک ایسے تعلیم کا آغاز کیا جو تسلسل کے ساتھ آج بھی جاری ہے۔ حدیث اور سنت کے بید ذخائز اسلامی علوم و فنون میں نہ صرف مسلسل بقا اور تحفظ کی ضانت ہیں بلکہ اس کی مسلسل تو سعیے اور وسعت بھی علوم حدیث اور علوم سنت کے ذریعے ہور ہی ہے۔

قاضی ابو بکر بن العربی ایک مشہور محدث ہیں۔ مالکی فقیہ بھی ہیں اور مالکی فقہا میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، محدث بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ کھا ہے کہ تمام اسلامی علوم، جن کی تعداد اُس وقت ساڑ ھے سات سو کے لگ بھگ انداز ہ کی جاتی تھی، یہ سب اسلامی علوم سنت کی شرح ہیں اور سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ حدیث اور سنت کی تفسیر اور توضیح سے عبارت ہیں۔اور حدیث اور سنت قرآن پاک کی شرح ہے۔لہذا قرآن پاک ،حدیث اور دیگر تمام علوم وفنون میں وہ رشتہ ہے جو در خت میں ،اس کے نے اور شاخوں میں اور کھلوں اور پھولوں میں پایا جاتا ہے۔ بیسارے علوم وفنون کھل اور پھول اور پے ہیں ،سنت شاخیں اور تناہے اور قرآن پاک وہ جڑ ہے جس سے بیسارے علوم وفنون نکلے ہیں۔

یہاں تفصیلی مثالیں دینے کا موقع نہیں ہے، گفتگوطویل ہوجائے گی، کیکن چند مثالیں دینے پراکتفا کرتا ہوں، جن سے میہ پیتہ چلے گا کہ اسلامی علوم وفنون کا آغاز علم حدیث اور سنت کی بنیاد پر کیسے ہوا؟

مسلمانوں کا ایک بہت برااور اہم فن ہے علم کلام۔ جس کوبعض لوگ انگریزی میں Scholasticism بھی کہتے ہیں۔ علم کلام سے مراد وہ علم ہے جس میں عقل دلائل کے ذریعے اسلام کے عقا کد کو ثابت کیا جائے اور اسلام کے عقا کد پر دوسرے مذاہب اور نظریات کے اعتراض کا جواب دیا جائے۔ اس کوعلم کلام کہتے ہیں۔ عقا کد پر دوسرے مذاہب اور نظریات کے اعتراض کا جواب دیا جائے۔ اس کوعلم کلام کہتے ہیں۔ اس پرصرف چند کتا ہیں بھکہ پوری لا ہر بریاں اور کتب خانے موجود ہیں۔ لیکن اس علم کا آغاز جن مسائل سے ہواوہ مسائل سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ علم حدیث میں بیان ہوئے۔ جب محدثین نے احادیث کے اُن پہلوؤں پر غور شروع کیا جن میں عقا کد بیان ہوئے تھے اور جب انہوں نے اُن احادیث کی تشریح کرنی جا ہی تو ان میا حدث کے نتیجہ میں عمل کلام پیدا ہوا۔

ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ مسلمان ہونے کے لئے ایمان لانا شرط ہے۔
ایمان اسلام کی لازمی شرط ہے۔ لیکن ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعریف
کیا ہے؟ کیا محض دل میں بید خیال ہونا کہ اللہ ایک ہے اور حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام اللہ کے رسول
ہیں، بیدکافی ہے؟ یا ایمان کے لئے اس سے زیادہ کچھ ہونا چاہئے؟ پھر اس سے زیادہ اگر ہوتو
کیا ایمان میں کمی بیشی ہوسکتی ہے؟ ایک رائے اُس زمانے میں بیسا منے آئی کہ ایمان میں کمی بیشی
ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ محدود و متعین ہیں۔ مثال کے طور پر امن الرسول بما انزل البه من ربه و المومنون ٥ کیل امن بالله و ملئکته و کتبه ورسله لانفرق بین احدمن رسله ہے جوایمان مفصل یا ایمان مجمل ہے، بیتو متعین ہے۔ اس میں

نلم حدیث کی ضرورت اوراہمیت

Ϋ́Z

محاضرات مديث

کی بیشی کا مطلب سے کہ میں پانچ چیزوں کی بجائے چھ چیزوں کو ما نتاہوں۔ یا پانچ کے بجائے چار کو ما نتاہوں جوایمان کی تحدید کے خلاف ہے۔ لہذا ایمان میں کی بیشی تو نہیں ہو عتی۔ چنا نچہ کچھ حضرات کا خیال تھا کہ حضرات کا خیال تھا کہ ایمان میں کی بیشی نہیں ہو عتی۔ اس کے برعس کچھ حضرات کا خیال تھا کہ ایمان میں کی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے کہ جب کوئی نئی آیت نازل ہو تی ہوتی ہے تو زاد تھے ما ایمانا ، لینی ان کا ایمان بڑھ جا تا ہے، توا آر ایمان بڑھ جا تا ہے تو گھٹ بھی سکتا ہے۔ اس بڑھ دفین کے ہاں کہی بحثیں ہو کیں۔ امام بخاری اس رائے کے قائل تھے کہ ایمان میں کی بیشی میں موسکتی۔ کے قائل سے کہ ایمان میں کی بیشی نہیں ہو سکتی۔

ان دونوں آراء میں کوئی تعارض نہ بچھے گا۔ جولوگ بچھے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی نہیں ہوسکتی، ان کی مراد عج ایمان کی کہت میں کی بیشی، لینی الدیکواس کے رسول کو، کتابوں کو، ایمان میں کی بیشی نہیں ہوسکتی۔ ایمان میں کی بیشی نہیں ہوسکتی۔ ایمان میں کی بیشی نہیں ہوسکتی۔ روز آخرت کو، رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کی نہیں ہوسکتی۔ اس میں اگر کوئی ایک چیز بھی آپ گرادیں گے تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی کہ کہ جی میں باتی چیز وں کوقو ما نتا ہوں اس روز آخرت کوئیس ما نتا۔ یا مثل اباتی تمام انبیاء کو ما نتا ہوں ایک مولی علیہ السلام کو نعو فر باللہ نہیں ما نتا۔ یا مثل اب میں کسی ایک چیز کو بھی کم کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اگر کوئی چیز اپنی طرف سے بڑھا دے کہ میں سب انبیاء کو ما نتا ہوں اور اس مسلمان نہیں رہے گا۔ اگر کوئی چیز اپنی طرف سے بڑھا دے کہ میں سب انبیاء کو ما نتا ہوں اور اس کے مسلمان نہیں رہے گا۔ اگر کوئی جیز اپنی طرف سے بڑھا دے کہ میں سب انبیاء کو ما نتا ہوں اور اس خیر ساتھ طال سے جولوگ کہتے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی نہیں ہوسکتی وہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ کے ساتھ ساتھ فلال صاحب کو بھی نہیں کہ ایمان میں کی بیشی نہیں ہوسکتی وہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ کے ساتھ ساتھ فلال سے بینی (Quantity) اور مقدار کے اعتبار سے ایمان میں کی یا بیشی نہیں ہوسکتی ، البتہ (Quality) معیار میں کی بیشی ہوسکتی ، البتہ وسلے تو الوگھ کو میں میں کوئی کوئی کے ساتھ کوئی کوئی کوئیں کوئی کے دولی کے بیان میں کی بیشی ہوسکتی ، البتہ کوئی کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیل کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیل کوئی کوئی کوئی کوئی کوئیل کوئی کوئیل کوئی کوئی کوئی کوئیل کوئی کوئیل کوئیل کے کہ میں کوئیل کوئی کوئیل کوئ

جوحفرات یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی ہوسکتی ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ایمان میں کہ بیشی ہوسکتی ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے کہی بیشی ہوسکتی ہے۔ ایمان کی Intensity یعنی شدت میں کہفیت اور شدت کے اعتبار سے کمی بیشی ہوسکتی ہوسکتی ہے۔ ایمان کی شدت میں ہمیشہ اضافہ ہوسکتا ہے۔ لیمان میں شدت میں ہمیشہ اضافہ ہوسکتا ہے۔ صحابہ کرام کو جوایمان حاصل تھا وہ ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہے۔ کسی اور کو بھی ایمان کا وہ درجہ

حاصل نہیں ہوسکتا۔لیکن اس پورےسلسلہ گفتگو میں ایک بحث اور پیداہوئی جس میں ایمان کی نوعیت پر ذرا فلسفیاندانداز سے غورشروع ہوا۔ زیادہ گہرائی میں جا کرغورہوا۔اس سے علم کلام پیداہوا۔

یہ بات بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ جن اہل علم نے سب سے پہلے کلامی اور فلسفیانہ نوعیت کے بیسوالات اٹھائے وہ اصلاً محدثین تھے۔ مثال کے طور برامام بخاری، امام احمد بن خنبل اور دوسر ہے محدثین نے ان سوالات سے بحث کی ، کہ کلام الٰہی قدیم ہے کہ حادث ہے ، یہ خالص عقلی اور فلسفیانہ مسئلہ ہے ۔ لیکن امام احمد بن خنبل نے یہ مسئلہ اٹھایا جوایک محدث ہیں۔ ان مثالوں سے بیس یہ عرض کرنا چا ہتا ہوں کہ علم حدیث نے اور ذخیرہ حدیث نے ایک نیار بحان مسلمانوں کے علوم وفنون میں پیدا کیا۔ اور اسلامی عقائد کی تعبیر ، اسلامی عقائد پر اعتراضات کا مسلمانوں کے علوم وفنون میں پیدا کیا۔ اور اسلامی عقائد کی تعبیر ، اسلامی عقائد کی تعبیر ، اسلامی عقائد پر اعتراضات کا مسلمانوں نے بڑے کی کوششیں ایک نے علم کی تشکیل پر منتج ہو کیں جس کھم کام کہتے ہیں۔ جس میں مسلمانوں نے بڑے غیر معمولی کارنا ہے انجام دیئے۔

اس وفت علم کلام کی تاریخ میں جانا مقصود نہیں ۔ لیکن متعظمین اسلام نے مسلمانوں کواس گراہی ہے حقوظ رکھا جس گراہی کا بڑے بڑے لوگ شکار ہوئے اور بڑے بڑے نہ اہب اس گراہی میں مبتلا ہوئے۔ ہر فدج ب میں ایک چینج یہ درچیش رہا کہ معاملات میں اصل چیز انسانی عقل ہے یا وہی الہی ہے؟ فد بہ اصل ہے یا عقل، بالفاظ دیگر انسان کے لئے ضابط وزندگی کی تشکیل میں وی الہی فیصلہ کن ہے یا عقل کو فیصلہ کرنے کا حتی اختیا حاصل ہے؟ پچھلوگوں نے کہا کہ عقل ہی معاملات میں فیصلہ کن جیا عقل کو فیصلہ کرنے کا حتی اختیا حاصل ہے؟ پچھلوگوں نے کہا کہ عقل ہی معاملات میں فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا کہنے سے فد ہب کا دامن ہاتھ سے جھٹ کیا اور بالآخر فد ہب بھی ختم ہوگیا۔

گیا۔ جیسے مغرب میں ہوا۔ پچھلوگوں نے کہا کہ اصل فیصلہ کن عامل فد ہب ہی ختم ہوگیا۔

گوت جھے ہندومت ختم ہوگیا یا دیگر پر انے فدا ہم ہوگئے۔ متکلمین نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا۔ وور یی معاملات کی عقلی تعبیر ہیں کرکے ان دونوں میں وہ تو ازن پیدا کیا کہ مسلمانوں میں بیک اور دینی معاملات کی عقلی تعبیر ہیں کرکے ان دونوں میں وہ تو ازن پیدا کیا کہ مسلمانوں میں بیک وفت عقلی سلسلے بھی جاری رہے اور نقلی سلسلے بھی ، لینی نقل کی بنیاد پر جوسلسلے تھے، وہ بھی جاری رہے۔ اور ان دونوں میں کوئی تعارض پیرانہیں ہوا۔ یہ نیا ملی غین علم کلام علم حدیث کی وین ہے۔

فقہ سلمانوں کے علی رویہ کی تفکیل کرتا ہے، اور بتا تا ہے کہ سلمانوں کی عملی زندگی انفرادی اور اجتماعی طور پرکیسی ہونی جائے۔ روز مرہ کے معاملات کوشریعت کے مطابق کیسے ڈو ھالا جائے۔ ایک مثالی اور متوازن اسلامی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ اس کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہ اور حدیث کو دوالگ الگ چیزیں مت ہجھنے گا۔ بیہ بڑی کم علمی کی بات ہے۔ فقہ سے مرادیہ ہے کہ قرآن وسنت کی ان نصوص کو جو انسانوں کے عملی رویہ کی تفکیل سے عبارت ہیں ان کو گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے۔ اور گہرائی کے ساتھ سمجھا صورت ہائے اور گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے بعد ان ہیں جو ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے اس کو مختلف صورت ہائے احوال پر منطبق کیا جائے۔ اس عمل کا نام فقہ ہے اور اس کے نتیج ہیں جو ہدایات مرتب ہو تیں ان سے ایک نیافن وجود ہیں آگیا۔ لیکن اس فن کی بنیاد علم حدیث پر ہے۔ اور علم مرتب ہو تیں ان سے ایک نیافن وجود ہیں آگیا۔ لیکن اس فن کی بنیاد علم حدیث پر ہے۔ اور علم حدیث ہیں۔

احادیث میں نماز کے احکام بیان ہوئے ہیں۔احادیث میں زکوۃ کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ احادیث میں زکوۃ کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ احادیث میں فرید وفروخت کے احکام بیان ہوئے ہیں، مناسک کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ احادیث میں فرید وفروخت کے احکام، نکاح وطلاق کے احکام اور وراثت و وصیت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ بیسارے احکام وہ ہیں جن سے وہ بنیاد یں تشکیل باتی ہیں جن کی عملی تفصیلات فقہا نے اسلام اور محد شین کرام نے مرتب فرما کیں۔اگر علم صدیث نہ ہوتا تو علم فقد وجود میں نہ آتا۔ جو ابتدائی فقہا میں اور جن سے فقہ وجود میں آئی ہے وہ سب کے سب اصلاً محد شین حمد شیخے۔ امام مالک فقہا میں محدث شیخے۔ امام مالاً محدث شیخے۔ امام مالاً محدث شیخے۔ امام مالاً محدث شیخے۔ امام مالاً محدث شیخے۔ امام اور اعلی محدث شیخے۔ امام سے کون سے احکام نگلتے ہیں؟ جن محدثین نے اس نقطہ نظر سے احادیث پر اس نقطہ نظر سے احکام مرتب ہوا، اور جن بزرگوں نے اس نقطہ نظر سے خور کیا کہ ان کے خور دور کیا کہ ان محدث شیخ میں اور اس طرح کے اور بزرگ ، ان کے خور دور کیا کہ احادیث سے احکام مرتب ہوا، اور جن بزرگوں نے اس نقطہ نظر سے خور کیا کہ احادیث سے احکام کون سے نگلتے ہیں۔ ان کی کا وشوں کے نتیج میں فقہ مرتب ہوا۔

'اصول فقهٔ لیعنی وہ بنیا دی اصول اوروہ بنیا دی رہنمائی جس ہے کام لے کرروز مرہ کے

فقهی احکام معلوم کئے جاسکتے ہیں بیرسارے کا ساراعلم حدیث کی دَین ہے۔ علم حدیث اورسنت میں وہ احکام بیان ہوئے ہیں جن سے اصول فقہ کاعلم نکا ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ سلمانوں کی عبقریت اور Guenius کے دو تظیم الثان نمونے ہیں۔ ایک علم حدیث اور دوسرا علم اصول فقہ۔

علم حدیث اس نبوغ اور عبقریت کا نمونہ ہے کا جس میں معلومات اور معاملات کی وسعت پردارو مدارہ و۔ اور اصول فقد اس نبوغ اور عبقریت کا نمونہ ہے جس میں تخلیقی صلاحیتیں اور خشریات کوسا صنے لانے پر معاملات کی بنیادہ ہو ۔ علم اصول فقہ نے علم کلام ہے کہیں زیادہ عقل وفقل کے در میان توازن بیدا کیا ہے۔ زیادہ عقل وفقل کے در میان توازن بیدا کیا ہے۔ اس توازن واعتدال اور جامعیت کی مثال دنیا کی کسی قوم کے مذہب یا علمی روایت میں نہیں ملتی۔ اور بید بات آپ بلاخوف تر ویدنوٹ کرلیں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس ندائی ایساعلم ہے، نہ ماضی میں تھا اور نہ باخوف تر ویدنوٹ کرلیں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس ندائی ایساعلم ہے، نہ ماضی میں تھا اور نہ باخوف تر ویدنوٹ کرلیں کہ دنیا کی اساس قر آن پاک اور سنت رسول پر ہو۔ اور بیک وقت خالی بنیادوں پر غلط قرار نہ دیے سکے ۔ یہ مشکم بنیادیں اصول فقہ کوعلم حدیث سے حاصل بھی عقلی بنیادوں پر غلط قرار نہ دیے سکے ۔ یہ مشکم بنیادیں اصول فقہ کوعلم حدیث سے حاصل کرتا ہوں۔ اس کی مثالیس میں دوں گا تو بات بڑی کمی ہوجائے گی اس لئے میں صرف اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ ۔

دنیا میں اسلام سے پہلے بھی تاریخ کا تضور موجود تھا۔ اسلام سے پہلے تاریخ کی بہت سی کتا ہیں موجود تھیں۔ ایسی کئی کتا ہیں ملتی ہیں جن میں قو موں کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ یونا نیوں میں بھی موجود تھیں ہندوستا نیوں میں بھی موجود تھیں اور رومیوں میں بھی موجود تھیں۔ ہیروڈ وُس میں بھی موجود تھیں۔ ہیروڈ وُس اسلام سے پہلے کا مورخ ہے۔ اس کی بیان کی ہوئی معلومات آج بھی دستیاب ہیں۔ اس کی اسلام سے پہلے کا مورخ ہے، وہ کتنا متند ہے بیا ایک دوسری بات ہے۔ لیکن اسلام سے پہلے کی تاریخ اور تدنی معلومات کا ایک ذخیرہ بہر حال موجود ہے۔ ہندوؤں میں بھی اسلام سے پہلے کی تاریخ اور تدنی معلومات کا ایک ذخیرہ بہر حال موجود ہے۔ ہندوؤں میں بھی اسلام سے پہلے کی کتا ہیں موجود ہیں جن میں کچھ تاریخی نوعیت کی معلومات بھی شامل ہیں۔ لیکن وہ چیز جس کو اسلام سے پہلے تاریخ کہا جا تا تھا ، وہ کیا تھی؟ آج دنیا کا کوئی مورخ اسلام کے اس احسان کو اسلام سے پہلے تاریخ کہا جا تا تھا ، وہ کیا تھی؟ آج دنیا کا کوئی مورخ اسلام کے اس احسان کو

مانتاہے یا نہیں مانتا۔ مانتاہے تو بلا شبہ عدل وانصاف کی بات کرتاہے اور نہیں مانتا تو بڑا احسان فراموش یا کم از کم ناوا قف ضرور ہے۔لیکن تاریخ کا سیحے نضور اور تاریخ کا وہ سیحے شعور جس طریقے ہے۔ سیمسلمانوں کواوران سے دنیا کو حاصل ہوااس کا اولین مصدر و ماخذ علم حدیث ہے۔

اسلام سے پہلے تاریخ کا جوتصور تھا وہ بیتھا کہ کی قوم میں جو قصے کہانیاں مشہور ہیں ان کو مدون کرلیا جائے، جورطب ویابس دستیاب ہے اس کو حقیقت مان لیاجائے۔ گویا جب تاریخ کی خطی بیٹھوتو عوام میں رائج قصے جمع کرلو، وہ سارے کے سارے بیان کردو، اور نقل کر کے جمع کردو۔ کوئی بید پوچھنے والانہیں تھا کہ جیرو ڈوٹس صاحب! آپ نے جو پھی کھا ہے اس کا ماخذ کیا ہے؟ بید چیز آپ نے تھے کہ کاملے کے مفاط کھی ہے؟ کس سے بوچھ کر، کس سے سن کریا کن ماخذ کی مدد ہے گھی جیز آپ نے سے کس نے بیان کیا؟ آپ وہاں موقع پر موجود تھے کہ نہیں تھے؟ آپ اس کے چشم دید گواہ تھے کہ نہیں تھے؟ آپ اس کے چشم دید گواہ تھے کہ نہیں تھے؟ اس وقت نہ یہ سوالات تھے اور نہ ایسا کوئی تصور تاریخ کے بارے میں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ اس وقت نہ یہ سوالات تھے اور نہ ایسا کوئی تصور تاریخ کے بارے میں موجود تھا۔

علم حدیث نے سب سے پہلے لوگوں کو یہ تصور دیا کہ جب کوئی واقعہ بیان کروتو پہلے خود یہ اطمئان کرواور پھر دوسروں کو یہ اطمئان دلاؤ کہتم اس واقعہ کے عینی شاہد ہو۔ اگر عینی شاہد ہیں ہوتو جو عینی شاہد تھا۔ پھراس بات کا پیتین جو عینی شاہد تھا۔ پھراس بات کا پیتین دلاؤ کہتم جس واقعہ کو بیان کر رہے ہواس کو بیان کرنے میں تمہارا کوئی ذاتی مفاذ ہیں ہے؟ اگراس واقعہ کو بیان کرنے میں تامل کریں واقعہ کو بیان کرنے میں تمہارا کوئی ذاتی مفاد کی بنیاد پر آدمی بہت می باتوں کو غلط طور پر نمایاں کرسکتا ہے اور صحیح باتوں کو ایک مفاد کی فاطر د باسکتا ہے اور صحیح باتوں کو ایک مفاد کی فاطر د باسکتا ہے۔

یے نصورات سب سے پہلے مسلمانوں نے دیئے ،سب سے پہلے اسلامی علوم وفنون میں بیاصول پیدا ہوئے اور مسلمان مورضین نے ان کو مسلمانوں کی تاریخ پر منطبق کر کے دکھایا۔ انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ پر منطبق کر کے دکھایا۔ انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ ان اصولوں کی بنیاد پر مرتب کر دی اور تاریخ نولی کے اصول مقرر کرد ہے۔ بید نیا کو علم حدیث کی ایک ایسی بڑی دین ہے جس کے احسان سے دنیا بھی بری الذمہ نہیں ہوسکتی۔ گزشتہ تین چارسوسالوں کے دوران مغرب میں بڑے بڑے بڑے فلفی پیدا ہوئے ، جوفلفہ تاریخ کے مورضین مانے جاتے ہیں ،جن کی کتابیں دنیا بھر میں پڑھی جاتی اوراحتر ام کی نظر

ہے دیکھی جاتی ہیں لیکن آج ان مورٹین کو جواعتبار حاصل ہوا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ بیاصول تاریخ ان حضرات کے ہاں کہاں ہے آئے؟

مسلمانوں میں سب سے پہلے مورضین ابن خلدون اور علامہ سخاوی ہیں جنہوں نے اصول تاریخ نویں اور فلفہ تاریخ کو نے انداز سے مرتب کیا۔علامہ سخاوی اصلاً علم حدیث کے امام سخان کی ایک تصنیف ہے، جوفلفہ تاریخ اسلامی کی ایک بڑی نمایاں کتاب ہے 'الاعسلان امام سخان کی ایک ایک بڑی نمایاں کتاب ہے 'الاعسلان بسانت و بیسخ لے سن ذم أهل التسادیخ '۔اس میں انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ نویی اور بیان کے ہیں جوسارے کے سارے علم حدیث سے ماخوذ ہیں۔

اگرآپ اگرین میں پڑھنا چاہیں تو ایک چھوٹی میں کتاب میں ان مباحث کی تلخیص ہے جہوٹی میں کتاب میں ان مباحث کی تلخیص ہے جہوٹی میں ایک ہزرگ کے جہرو فیسرعبدالحمیدصد لیتی مرحوم ، یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ مخضر کتاب ہے۔ اس سے ذرا دیادہ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ایک کتاب اسلا مک ایسر چانسٹی ٹیوٹ نے شائع کی تھی Quranic ذیادہ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ایک کتاب اسلا مک ایسر چانسٹی ٹیوٹ نے شائع کی تھی میں اور اور کتاب اسلامک میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کے نتیج ہیں اور اصادیث مبارکہ کی وضاحت کے نتیجہ میں جو نصور تاریخ پیدا ہوا، وہ کیا ہے؟ اس سے اندازہ ہو جو جائے گا کہ علم حدیث کے علم تاریخ پر کتنے احسانات ہیں۔ مزید اختصار درکار ہوتو مولا ناشبلی ہوجائے گا کہ علم حدیث کے علم تاریخ پر کتنے احسانات ہیں۔ مزید اختصار درکار ہوتو مولا ناشبلی نعمانی کی جوسیرت النبی ہے اس کی جلداول کے مقد مے میں شبلی نے اس پر بحث کی ہے، وہ آپ پڑھ لیس تین چارصفحات کی بحث ہے۔ اس میں اس بات کا خلاصہ آپ کوئل جائے گا۔ وہ ضرور پڑھ لیس تین چارصفحات کی بحث ہے۔ اس میں اس بات کا خلاصہ آپ کوئل جائے گا۔ وہ ضرور سیخت گا۔ سیرت النبی مجلداول ، مقدمہ۔

اصول دعوت اوراسلوب دعوت ایک اہم موضوع ہے۔ مسلمان اہل علم نے اس پر بیسویں صدی میں بہت می کتابیں کھی ہیں۔ یعنی بید مباحث کہ دعوت کا اصول کیا ہے؟ جب دوسروں کو دعوت وی جائے تو کیسے دی جائے؟ دوسروں تک اسلام کا بیغام پہنچایا جائے تو کیسے پہنچایا جائے تو کیسے بہنچایا جائے تو کیسے پہنچایا جائے ؟ بعد میں یہ پوری امت مسلمہ کا ایک انفرادی رویۃ اورایک طرز عمل بن گیا کہ وہ ہرجگہ اسلام کو لے کرگئے۔ انہیں کاردعوت کے اصول اوراس باب میں جور ہنمائی ملی وہ احادیث سے ملی۔ مزکیہ واحسان یعنی انسان کو اندر سے کیسے یا کیزہ کیا جائے؟ انسان کے اخلاق کو اندر

علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت

محاضرات عديث

سے کیسے سدھارا جائے؟ بیمسلمانوں میں ایک بہت بڑافن ہے۔اس پر بہت ہی کتابیں لکھی گئی۔ بعض کتابیں اچھی ہیں بعض اچھی نہیں ہیں \_بعض کتابوں میں ایسامواد بھی ہے جواسلامی نقطہ نظر سے نظر ثانی کامحتاج ہے۔لیکن بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں بڑی سیحے باتیں کہی گئی ہیں اور ا حادیث اورسنت کی تعبیراس انداز ہے گی گئی ہے کہ اس سے یہ پہتہ چلتا ہے کہ انسانی مزاج اور اندر کی اصلاح کیے ہوتی ہے۔اخلاق وکر دارسازی کیے ہوتی ہے؟اس کوملم تزکیہ اوراحسان کہتے ہیں۔ بیسارے کا ساراعلم حدیث سے عبارت ہے۔اوراس کی بنیاد ان احادیث پر ہے جن کو رقاق کہتے ہیں، جس کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا۔ یعنی اندر سے دل کو کیسے زم کیا جائے۔ان احادیث میں جورہنمائی ملتی ہے اس کو علمی انداز سے کیسے مرتب کیا جائے۔اس سے ایک نیافن بیدا ہوا۔ علم سیر بیعنی اسلام کا بین الاقوامی قانون، بیرسارا کاساراعلم حدیث کی دین ہے۔ شروع میں علم حدیث کے وہ علماءاورمحد ثین جن کو بین الاقوامی تعلقات اور قانون صلح و جنگ سے زیادہ دلچینی تھی وہ احادیث کے ان حصوں کوزیادہ محفوظ رکھتے حضے اور ان احادیث کوزیادہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے جن ہے بین الاقوامی قانون پر روشنی پڑتی ہو۔اس طرح مغازی اورغزوات رسول کیرالگ ہے کتابیں وجود میں آنی شروع ہوئیں توعلم مغازی جود میں آیا علم مغازی وجود میں آیا توعلم غزوات میں جواحکام ہیں وہ وجود میں آئے تو قانون جنگ وجود میں آنا شروع ہو گیا اور دوسری صدی ہجری شروع ہونے سے پہلے بین الاقوامی قانون کے موضوع پرسیر کے نام سے ایک نیافن وجود میں آگیا جس کوعلم سیر کہتے ہیں جس کی بنیا داصلاً احادیث رسول پر ہے۔

رسول النوائية نے اپنے بارے میں فرمایا تھا اور بجافر مایا تھا کہ انا افسے العرب، میں عرب میں سب سے فصیح و بلیغ قوم کوقر آن کے تل میں عرب میں سب سے فصیح و بلیغ قوم کوقر آن کے تل میں عرب میں بھیجا جو فصاحت و بلاغت میں اپنی جگہ معیار سمجھا جا تا تھا۔ جہاں کی زبان ٹکسالی تبھی جاتی تھی ، یعنی مکہ مرمہ میں ، اس قبیلہ میں بھیجا جس معیار سمجھا جا تا تھا۔ جہاں کی زبان ٹکسالی تھی یعنی قریش ۔ اور قریش میں فصیح ترین انسان اللہ نے رسول قبیلے کی زبان بردی ٹکسالی تھی بعنی قریش ۔ اور قریش میں فصیح ترین انسان اللہ نے رسول اللہ اللہ تھا تھی ہے ارشادات ماخذ ہیں فصاحت و بلاغت کے اصولوں کا۔ جن مفسرین اور محد ثین نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سنت اور حدیث کے ذخائر کا فصاحت و بلاغت کے قواعد و بلاغت اور اذ بیت کے نقط کو نظر سے جائزہ لیا۔ ان کی کا وشوں کے تیجہ میں علم بلاغت کے قواعد

محاضرات حديث

علم حديث كي ضرورت اورا بميت

مرتب ہونے شروع ہوئے ، اور یوں بلاغت کے نام سے ایک نیافن وجود میں آنا شروع ہوا۔ یہاں تک کہایک بڑافن معرض وجود میں آگیا۔

ہیدہ علوم وفنون ہیں جو براہ راست علم حدیث کی تا ثیر کے نتیجہ میں مسلمانوں کے ہاں وجود میں آئے۔ لیکن علم حدیث کی اہمیت ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ بیعلوم وفنون وجود میں آئے اور آج بھی ان میں وسعت آتی جارہی ہے۔ ہرآنے والا دن علم حدیث میں ایک نیا میدان ہمارے سامنے لے کر آتا ہے جس پر آخری خطبہ میں گفتگو ہوگی۔ ہر نیا آنے والا استاذ علم حدیث کا نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے اور نیا آنے والا ہر طالب علم نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے۔ علم حدیث کی جو دیر پا کے نئے سئے گوشے روز بروز ہمارے سامنے آتے چلے جارہے ہیں۔ لیکن علم حدیث کی جو دیر پا آہمیت ہے جو دائی ،از کی اور ابدی اہمیت ہے، وہ ہے بطور ماخذ تشریع اور ماخذ قانون کے، جس پر تفصیل سے گفتگو آگے چل کرہوگی۔

## قرآن وسنت كاباجهمى تعلق

راست حدیث رسول کی سند حاصل نہ ہو۔ گویا احادیث رسول نے فقہی ارتقااور تو انین فقہ کی تو سیع کے عمل کو اس طرح سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جس طرح گوڑ ہے کی لگام سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی نصورات کو بھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انسان کا ذہن ہر وقت کام کر تارہتا ہے۔ انسان کا ذہن کی افتی کا پابند نہیں ہوتا۔ آپ رات کو آئلسیں بند کرک لیٹیں اور سوچیں تو گئے گا کہ پوری کا نئات کا افتی آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس افتی میں نہ لیٹیں اور سوچیں تو گئے گا کہ پوری کا نئات کا افتی آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس افتی میں نہ رفتی میں ہوتی ہے۔ اگر اس زمین ہے نہ آسان ہے۔ اس کی نہ حدود و ثفور ہیں ، نہ کوئی ابتداء نہ انتہا، نہ پھھ اور ہے۔ یہ اگر اس لامتماہی وسعت ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہی وسعت انسان کی عقل میں ہوتی ہے۔ اگر اس مغرب کی طرف جائے گا بھی مشرق کی طرف جائے گا بھی مغرب کی طرف جائے گا اور اس کے سامنے کوئی راستہ متعین نہیں ہوگا۔ بار بار ایک ہی سفر کو طے مغرب کی طرف جائے گا اور اس کے سامنے کوئی راستہ متعین نہیں ہوگا۔ بار بار ایک ہی سفر کو طے صروری ہے۔ اس کو حدود کا پابند کر کے رکھنا ضروری ہے۔ اس کو حدود کی یابند کی اور سے کاعمل حدیث رسول پائٹیٹے نے کہا ہے۔

قرآن مجید کے عموی کلیات یا بدایات وہ ہیں کہ اگر حدیث وسنت کا حوالہ ختم کردیا جائے تو ان کی اچھی تجیر بھی ہو عتی ہے۔ قرآن مجید ہیں نو دا کی۔ جگہ لکھا ہوا ہے 'بیصل به کثیرا او بہدی به کثیرا کہ اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے بہت موں کو گمراہ ہوا ہے 'بیت موں کو ہدایت ویتا ہے۔ جولوگ سنت اور حدیث ہے ہئے کر قرآن ہے رہنمائی لینا چاہتے ہیں وہ گمراہ ہوجائے ہیں اس لئے کر قرآن مجید کی تعلیم ایک عموی چیز ہے۔ مثلاً قرآن گھید میں عدل کی تعلیم میں عدل کی تعلیم ایک عموی چیز ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں عدل کی تعلیم ہے کی عدل کیا چیز ہے؟ جب تک اس کو سنت کی شکل میں عدل کی تعلیم ہے کہ اس وقت تک آپ کا جو جی چا ہے عدل کو معنی پہنا ویں۔ کھیل میں عدل کو تجھے اور اس پڑمل کرنے کے لئے حدیث اور سنت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ کہا کہ قرآن مجید کو تجھے اور اس پڑمل کرنے کے لئے حدیث اور سنت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ بزرگ ان صاحب سے مطے اور ان سے کہا کہ بی تو بڑی انچی بات ہے کہ آپ سملمانوں میں فرقے پیدا کئے ہیں۔ ایک بزرگ ان صاحب سے مطے اور ان سے کہا کہ بی تو بڑی انچی بات ہے کہ آپ سملمانوں میں فرقے پیدا کئے ہیں۔ ایک بزرگ ان صاحب سے مطے اور ان سے کہا کہ بی تو بڑی انچی بات ہے کہ آپ سملمانوں میں فرقے قرآن کی بنیا و پراتی اور میت ہیں۔ اگر سنت اور صدیث کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے تو قرآن کی بنیا و پراتی اور میت کی میں نماز کا تھم ہے بیدا کرنا جا ہے کہ آپ میں نماز کا تھم ہے بیدا کو ایک سے بیور کرنی انچی کو آن پاک میں نماز کا تھم ہے بیدا کرنا تھر بیت کو تران بیا کہ میں نماز کا تھم ہے بیدا کو تو بڑی کی تو برائی ان کی میں نماز کا تھم ہے کو تران بیا کہ میں نماز کا تھم ہے کہ تات میں نماز کا تھم ہے کو تران بیا کہ علم مدیث کی ضرورت اور اور ہو سے کا خور ان بیا کہ میں نماز کا تھم ہے کہ تات میں نماز کی تو برائی تو برائی انہا کی تو برائی تو برائی

کہنا ہے ہے کہ قرآن مجید کی جوعمومی ہدایات اوراحکام ہیں ان کی عملی تشکیل ،اوریقینی تشکیل اور متفقہ اور متفحہ ہ تشکیل اگر ہوتی ہے تو صرف اور صرف حدیث اور سنت کے ذریعے ہوتی ہے۔ کسی اور ذریعے سے نہیں ہوسکتی۔

دشمنان اسلام کی اور گراہ فرتوں کی ہمیشہ یہ کاوش رہی ہے کہ حدیث اور سنت کا اور قرآن مجید کا تعلق منقطع کردیا جائے۔حضرت علی بن طالب ؓ کے زمانے میں خوارج کے نام سے ایک فرقہ پیدا ہوا۔ جن میں اکثر و بیشتر بڑے کم علم لوگ تھے، وہ عموماً بد وقتم کے لوگ تھے، زیادہ علم نہیں تھا۔ قرآن پاک تھوڑا بہت جانے تھے۔حدیث کے ذخائر سے واقف نہیں تھے۔انہوں نے بعض معاملات میں حضرت علی ؓ کے فیصلوں پر اعتراضات کئے اور ان کے خلاف جنگ شروع کو سری حضرت علی ؓ نے خوارج سے گفتگو کرنے کے لئے حضرت عبداللہ بن عباس ؓ کو بھیجا، جو صحابہ کرام میں علم وضل کے لاظ سے بڑا او نچا مقام رکھتے تھے،اور قرآن فہی میں ترجمان القرآن کی لقب ان کو حاصل تھا، ان کو خوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے کا لقب ان کو حاصل تھا، ان کو خوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے کا لقب ان کو حاصل تھا، ان کو خوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے کا لقب ان کو حاصل تھا، ان کو خوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے کا لقب ان کو حاصل تھا، ان کو خوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے کا لقب ان کو حاصل تھا، ان کو خوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے کو اور جم سے کو اور جم سے کو اور جم سے کو اور جم سے گفتگو کے لئے بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے کو اور جم سے کو اور جم سے کو اور جم سے کو اور جم سے کھیجا کہ خوارج تم سے کو اور جم سے کو اور جم سے کھیجا کہ خوارج تم سے کو اور جم سے کر بھی کو اور جم سے کر بھی کو کو اور جم سے کو اور جم س

قرآن پاک کے حوالہ سے بات کریں گے تو تم قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ اس لئے کہ قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ اس اور سنت ہی سے ملے گی، اس لئے سنت کے حوالہ سے ان سے بات کرنا، قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ یہ ایک جلیل القدر صحابی و مرسے جلیل القدر صحابی کو مشورہ وے رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس نے جاکر خوارج سے سنت ہی کے حوالہ سے بات کی اور بہت سے خوارج کوان کی گراہیوں سے روکا اور نکالا۔ اس لئے علم حدیث کی اہمیت مسلمانوں کے لئے نہ صرف علوم وفنون کی خاطر بلکہ قرآن مجید کو سمجھانے کے لئے بھی ناگزیر ہے۔

اب ہیں اختصار کے ساتھ ایک چیز اور عرض کردیتا ہوں کل علم حدیث کے موضوعات کا تذکرہ ہوا تھا۔ علم حدیث کے آٹھ موضوعات مشہور ہیں، جن کی تفصیل بیان کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کتا ہیں جوعلم حدیث کے ان سار ہے موضوعات پر حاوی ہوں وہ کتا ہیں جامع کہلاتی ہیں جیسے امام ترفدگی کی کتاب جامع ترفدی کہلاتی ہے، یاضح بخاری الجامع المجے کہلاتی ہے۔ کہلاتی ہیں جیسے امام ترفدگی کتاب جامع ترفدی کہلاتی ہے، یاضح بخاری الجامع المجے کہلاتی ہے۔ بیان کین پھھ کتا ہیں ایس کی ترتیب سے بیان کین پھھ کتا ہیں ایس ہیں کہ جن میں فقہی احادیث کو فقہی مسائل کی ترتیب فقہی ہو۔ مثل پہلے وضو کے احکام ہوں پھر کیا گیا ہے۔ وہ کتب احادیث کو لیا گیا ہو، وہ کتا ہیں شکن کہلاتی ہیں۔ جیسے سنن ابوداؤ د سکن معاملات سے متعلق احادیث کو لیا گیا ہو، وہ کتا ہیں شکن کہلاتی ہیں۔ جیسے سنن ابوداؤ د سکن ابوداؤ د کتب حدیث میں فقہی احکام کا ایک بہت بڑا مصدرہ ماخذ ہے۔

شروع میں جب احادیث مرتب ہوری تھیں اور صحابہ کرام اُ احادیث کا سب سے بڑا و خیرہ اور مصدر و ماخذ ہے تو ہرتا بعی کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کے پاس حاضر ہوکران کی احادیث اپنے پاس نوٹ کر لے۔اس لئے تابعین کے پاس احادیث کے جوجہ وعے ہوتے تھے۔ مثلًا ایک صحابی ؓ نے حضرت ابو بکر صد بیق سے تنی ہوئی احادیث نقل صحد بیق ہوئی احادیث نقل صد بیق ہوئی احادیث نقل کرلیں۔ پھر حضرت عراب ہوئی احادیث نقل کرلیں۔ اس طرح شروع شروع میں جو مجموعے مرتب ہوئے وہ صحابہ کرام کی مرویات کے مجموعے سے البذا جن کتابوں میں احادیث صحابہ کرام کی ترتیب سے جمع کی گئی ہوں ان کو مُسند کہاجا تا ہے۔ مندول میں سب سے بڑی کتاب مندام م احمد ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں کہاجا تا ہے۔ مندول میں سب سے بڑی کتاب مندام م احمد ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں

احادیث شامل ہیں۔ مندامام احمد کے ساتھ کچھاور مندیں بھی ہیں۔ مندامام احمد تو ہے ہی ، مند ابوءوانہ ہے، مندابوداؤ دطیالیس ہے۔ یہ سب وہ ہیں جن میں صحابہ کی ترتیب ہے الگ الگ احادیث جمع کی گئی ہیں۔ صحابہ کی ترتیب میں کیا اصول رکھا جائے اس باب میں بھی محد ثین کے اسادیث جمع کی گئی ہیں۔ صحابہ کی ترتیب اس حساب ہے رکھی ہے کہ اسلام میں ان صحابی کا درجہ کیا ہے؟ چنانچے سب سے پہلے عشرہ بشرہ کی احادیث درج کی ہیں۔ عشرہ ہمن میں ان صحابی کو درجہ کیا ہے؟ چنانچے سب سے پہلے عشرہ بشرہ کی احادیث درج کی ہیں۔ عشرہ ہمن میں اس سے سے پہلے عشرہ ہمن میں اونچا مقام رکھتے ہے۔ پھی مندول کے مستفین نے فیصلہ کیا صحابہ جوان کے خیال میں اسلام میں اونچا مقام رکھتے ہے۔ پچھ مندول کے مستفین نے فیصلہ کیا صحابہ جوان کے خیال میں اسلام میں اونچا مقام رکھتے ہے۔ پچھ مندول کے مستفین نے فیصلہ کیا کہ حروف ہجی کے اعتبار سے (Alpha betical) ترتیب رکھیں گے۔ پچھ صفیفین نے فیصلہ کیا کہ درشتہ داری کے حساب سے ترتیب رکھیں گے کہ جس صحابی کی قرابت رسول الله القبیقی سے زیادہ کو گئی ہوں گی۔ یہ ترتیب کہ ہوں گی۔ یہ ترتیب کہ ہوں گی۔ یہ ترتیب کی بہ نہ احادیث پہلے ہوں گی۔ ابندا منداس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کو صحابہ کی ترتیب سے بیان کیا گیا ہو۔

یجھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے صنفین نے یہ چاہا کہ صرف ان احادیث کو یکجا کریں جو تمام محدثین کے نز دیک صحیح ہوں۔اور جن میں روایتی اعتبار سے کوئی کمی بیشی نہ ہو۔اس پر ہم آ کے چل کر بحث کریں گے۔

اس طرح کی صحیح احادیث کو انہوں نے کتابی شکل میں مرتب کیا اس کا نام' صحیح' رکھا گیا۔امام بخاری کی کتاب کا نام' صحیح' ہے، سیم صحیح' کہلاتی ہے، سیم خیان' سیم کہلاتی ہے، سیح ابن خُزیر میں سیم کہلاتی ہے۔ بیدوہ کتا ہیں ہیں جواصیح کے نام سے مشہور ہیں۔امام بخاری کی کتاب الجامع بھی ہے اس میں آٹھوں ابواب ہیں۔اسیح بھی ہے کیونکہ انہوں نے ساری احادیث صحیح بیان کی ہیں اور اس میں غیر صحیح احادیث کو بیان نہیں کیا ہے۔

صحیح ہے مرادیہ نہ جھنے گا کہ اس کا متضاد غلط ہے اور جوشیح ہے وہ شیحے ہے باقی غلط ہیں۔ نہیں غلط یہاں مراد نہیں ہے ۔ شیحے ایک اصطلاح ہے جس کا ایک خاص مفہوم ہے۔ اس پرآ گے چل کر ہات کریں گے۔ جوشیح نہیں ہے وہ لاز ما غلط نہیں ہے، غلط بھی ہوسکتا ہے ،غیر غلط بھی ہوسکتا ہے۔

کھا حادیث کی کتا ہیں ایسی ہیں جن کو مُستدرک کہاجاتا ہے۔ مُستَ ادرک سے مراد وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں بعد میں آنے والے کسی محدث نے کسی سابقہ محدث کی شرا لکا کو سامنے رکھ کرا حادیث کا جائزہ لیا ہواور ایسی احادیث جو سابقہ محدث سے رہ گئی ہوں ان کو ایک کتابی شکل میں مرتب کردیا ہو۔ مثال کے طور پر امام بخاری کی اصحے ہے، امام سلم کی اصحے ہے، ان دونوں حضرات نے بدطے کیا کہ ہم اپنی کتاب میں صرف وہ احادیث جع کریں گے جن کی پوری سندرسول اللّہ اللّہ اللّہ تھا تک براہ راست پہنچی ہو، جس کے درمیان میں کوئی خلانہ ہو، جتنے راوی ہوں وہ سارے کے سارے اپنے حافظہ عدالت اور اخلاتی بیانہ کے معیار پرسوفیصد پورے اترت وہ صارت کے سارے اپنے حافظہ عدالت اور اخلاتی بیانہ ہوں احادیث اور سنت متواترہ سے محدارض ہو۔ اس طرح کی پچھا ورشرا لکھا انہوں نے اپنے پیش نظر رکھیں۔ امام بخاری کی شرا لکھ میں ایک استاد سے ملاقات ایک حدیث لیں گے جس کی اپنے استاد سے ملاقات ایک حدیث لیں گے جس کی اپنے استاد سے ملاقات باقاعدہ ثابت ہو۔ ثبوت لگا قات کے ثبوت کی شرط رکھی۔ امام سلم نے لکھا کہ ثبوت اتناء میں میں دیشت سے حدیث بیان خوروں کی مدیث کیں ایسے محدث سے حدیث بیان خوروں کا ایسے محدث سے حدیث بیان خوروں کئیں سے امکان لقاء کافی ہے۔ یعنی اگر ایک محدیث کسی ایسے محدث سے حدیث بیان خوروں کئیں سے امکان لقاء کافی ہے۔ یعنی اگر ایک محدیث کسی ایسے محدث سے حدیث بیان طروری نہیں ہے امکان لقاء کافی ہے۔ یعنی اگر ایک محدیث کسی ایسے محدث سے حدیث بیان

کررہے ہیں جواس زمانے میں موجود تھاوران کے معاصر تھے اورای جگہ تھے اوراس کا امکان موجود ہے کہ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہو، لیکن ان کی بید ملاقات ہمارے علم میں نہیں آئی، تو میں ان کی حدیث کو سال کی حدیث کو سلیم کرلوں گا کہ وہ تھے حدیث ہے۔ اس لئے کہ وہ خوداخلاق وکردار کے اتنے او نے معیار پر ہیں کہ ان کی روایت کو قبول نہ کرنانا مناسب ہے۔

مثلًا امام مالك روايت كرتے بين امام زہرى ہے۔امام مالك اتنے او نچے درجہ كے انسان ہیں کہ مجھے پیچنیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ امام مالک کی امام زہری سے ملاقات ہوئی تھی کہ بیں ہو کی تھی۔ جب وہ روایت کرتے ہیں تو دونوں ایک زمانے میں تھے۔امام زہری مدینہ بار ہاتشریف لائے ، حج کے لئے تشریف لائے ، مدیند منورہ میں ایک عرصدر ہے اس کئے اس کی شخفیق کئے بغیر کہان کی ملا قات واقعی ہوئی بھی تھی کہبیں ہوئی تھی میں ان کی روایت قبول کروں گا۔اس کئے امام سلم نے کہا کہ امکان لقاء کافی ہے ثبوت لقاء ضروری نہیں ہے۔ یہ تھوڑ اسا فرق ہے امام سلم اور امام بخاری کی شرا نظ اور معیارات میں۔ان معیارات کی بنیاد پر دونوں نے اینے ا ہے مجموعے مرتب کئے۔ان دونوں حضرات کے قریباً سویا سوا سوسال بعد امام حاکم تشریف لائے۔انہوں نے میحسوس کیا کہ مختلف کتابوں میں بہت ی الی احادیث موجود ہیں جوان دونوں محدثین کی شرا نظیر پوری اترتی ہیں کیکن ان دونوں نے اپنی سیجے میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو انہوں نے ايك نيامجموعان احاديث كامرتب كياجومتدرك كهلاتا ب-المستدرك على الصحيحين، للهذا متدرک سے مرادوہ مجموعہ ہے جو کسی سابقہ محدث کی شرائط پر پوری اتر نے والی احادیث کا بعد میں آنے والے محدث نے مرتب کیا ہو۔جس کی شرائط پر ہوگی اس کی متدرک کہلائے گی۔ صحیحین کی متدرک، ابوداؤ دی متدرک، ترندی کی متدرک، اس طرح متدرک کے نام سے خاصی کتابیں موجود بيں۔

ایک کتاب کہلاتی ہے مُستَ ۔۔۔ رَج '۔اس کے لفظی عنی تو ہیں نکالی ہوئی 'لیکن کمستَ خو ج ' ۔ اس کے لفظی عنی تو ہیں نکالی ہوئی 'لیکن کمستَ خو ج ' سے مرادوہ مجموعہ ہے جس میں بعد میں آنے والے کسی محدث نے کسی سابقہ مجموعہ کی اصادیث کونئی سند سے بیان کیا ہو۔ مثلاً موطا امام مالک ہے۔ اس میں امام مالک آبیک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ' حدث نیا نافع عن ابن عمر "عن النبی علیه الصلواۃ و السلام 'کہ میں نے امام نافع سے سنا ، انہوں نے ابن عمر سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ اللہ سے سنا اور پھر حضور " نے بید نافع سے سنا اور پھر حضور " نے بید

بیان فر مایا۔ اب بعد میں آنے والا کوئی محدث یہی روایت کی اور سند سے بیان کرے، روایت کی ہولیکن سند اور ہونو گویا یہ سند زیادہ باوثو ق ہوجائے گی۔ بات زیادہ قابل اعتادہ وجائے گی کہ ایک سے زیادہ سندوں اور مختلف واسطول سے ایک ہی بات آئی ہے تو بات زیادہ صحیح ہے۔ تو گویا کہا کہی حدیث کو Reinforce کرنے کے لئے مشخرج کے نام سے کتابیں مرتب کی گئیں جو کہا تھی خوج کہ کہلاتی ہیں۔

حدیث کی کتابوں کی بڑی بڑی اور مشہور قشمیں یہی ہیں۔ ادر بھی کئی قشمیں ہیں جن کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے ان میں سے ایک قشم جزء کہلاتی ہے۔ 'جُد نے عنی ہیں حصہ الیک اصطلاح میں کسی ایک صحابی گی احادیث ، یا کسی ایک استاذکی احادیث ، یا کسی ایک موضوع پر پائی جانے والی احادیث کے مجموعوں کو جزء کہا جاتا ہے۔ امام بخاری کی گئی کتابیں 'جزء کے نام سے موجود ہیں۔ بعض اور محدثین نے بھی کتابیں جزء کے نام سے کھی ہیں مثلاً 'جنء حجہ الموداع جس میں ججہ الوداع جس میں ججہ الوداع برساری احادیث کی کئی ہیں۔ اسی طرح کسی موضوع پرساری احادیث کی کہا تا ہے۔ امام الوداع ہیں جہ الوداع ہیں جہ کہا تا ہے۔ امام الوداع ہیں جہ کہا تا ہے۔ امام الوداع ہیں جہ کہا تا ہے۔ اسی طرح کسی موضوع پرساری احادیث کی جزء کہلاتا ہے۔

ایک مجموعہ اربعین کا ہے۔ چالیس احادیث کا مجموعہ بہت سے محدثین نے ایسے مجموعہ بہت سے محدثین نے ایسے مجموعہ مرتب کے ہیں۔ اس لئے کہ حضوط اللہ نے فرمایا کہ جومیری چالیس با تیں سن کرآگ و ہرائے اس کے لئے ہوئی بشارت ہے۔ اس بشارت کا مصداق بنے کے لئے محدثین نے چالیس احادیث کے مجموعے جع کئے۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اورآئندہ بھی جاری رہے گا۔ یہ کام آپ بھی کرستی ہیں۔ اگر آپ یہ طے کریں کہ کی ایک موضوع پر کتابوں کا جائزہ لے کر چالیس احادیث کا مجموعہ مرتب کردیں تو آپ بھی اس حدیث کی مصداق ہوستی ہیں۔ مثلاً آپ یہ کرستی ایس کہ ماں باپ کے حقوق پر چالیس احادیث، پڑوسیوں کے حقوق پر چالیس احادیث، طلب علم کی اہمیت پر چالیس احادیث، طلب علم دوسراعنوان لے لیس احادیث، یا صفائی کی اہمیت پر چالیس احادیث ہوئی بھی دوسراعنوان لے لیس احادیث، یا صفائی کی اہمیت پر چالیس احادیث ہوئی کریں اور چھوادیں یا کس اور اس پر چالیس احادیث ہوئی ہیں۔ مثلفہ موضوعات پراربعین جھوادیں یا کس احادیث کی ہوئی ہیں۔ مثلفہ موضوعات پراربعین کے نام سے چالیس احادیث کے سیکڑوں مجموعے ملتے ہیں۔ بہرحال یہ کتب احادیث کی ہوئی ہیں۔ کے نام سے چالیس احادیث کے سیکڑوں مجموعے ملتے ہیں۔ بہرحال یہ کتب احادیث کی ہوئی ہیں۔ کے نام سے چالیس احادیث کے سیکڑوں مجموعے ملتے ہیں۔ بہرحال یہ کتب احادیث کی ہوئی ہیں۔

محدثين كى اقسام

علم حدیث کے بارے میں آخری بات کہہ کے آج کی گفتگوختم کرتا ہوں، علم حدیث سے جولوگ وابستہ ہیں ان میں بردی تعدادتو ہمارے اور آپ جیسے طالبان علم کی ہوتی ہے۔ جو طالب علم ہیں وہ تو کسی شار قطار میں نہیں آتے ، لیکن جن کا درجہ طالب علم سے ذرا آگے برا ھ کر ہے ان میں سب سے پہلا درجہ مسند کا موتا ہے۔ مُسنِد کا مطلب ہے سند بیان کرنے والا ، اَسند کا مطلب ہے سند بیان کی ، اور یُسنِد سند بیان کرتا ہے۔ لہذا مسند یہاں اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مسند کے معنی ہے سند بیان کرنے والا ، نیعن حدیث کا وہ شجیدہ طالب علم جوسند کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کرنے والا ، نیعن حدیث کا وہ شجیدہ طالب علم جوسند کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کرنے اور سند اور رجال اور متن ان سب چیز وں کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد آگے بیان کرے وہ مسند کہلاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔

اس کے بعد درجہ آتا ہے محدث کا، یعنی وہ شخص جس نے علم حدیث میں اتنی مہارت حاصل کرلی ہو کہ علام حدیث کا بیشتر حصہ اس کے علم اور مطالعہ اور مطالعہ اور مطالعہ علم علم علم علم اور مطالعہ اور مطالعہ اور مطالعہ علم عدیث کا بیشتر حصہ اس کے علم اور مطالعہ اور مطالعہ اور مطالعہ علم عدیث کا بیشتر حصہ اس کے علم اور مطالعہ اور مطالعہ اور مطالعہ علم عدیث کا بیشتر حصہ اس کے علم اور مطالعہ اور مطالعہ اور مطالعہ علم عدیث کا بیشتر حصہ اس کے علم اور مطالعہ اور مطالعہ اور مطالعہ علم علم عدیث کی میں اس کے علم عدیث کا بیشتر حصہ اس کے علم عدیث کے علم عدیث کی میں اس کے علم عدیث کی میں کر اس کے علم عدیث کی میں کے علم عدیث کی میں کر اس کے علم عدیث کی میں کر اس کے علم عدیث کی کر اس کے علم عدیث کی میں کر اس کے علم عدیث کی میں کر اس کے علم عدیث کی میں کر اس کے علم عدیث کی کر اس کے علم عدیث کی میں کر اس کے علم عدیث کی میں کر اس کے علم عدیث کی کر اس کر اس کر اس کے علم عدیث کی کر اس کر اس

اس کے بعد حافظ کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض علاقوں میں حافظ اند ہے اور نابینا کو بھی کہتے ہیں اس حافظ سے وہ نابینا حافظ مراز نہیں ہے، یا قرآن کے حافظ کوبھی ہم لوگ حافظ کہتے ہیں۔ یہاں حافظ سے وہ نابینا حافظ مراز نہیں ہے۔ بلکہ حافظ محدیث کی ایک اصطلاح ہے جو بڑے بردے علماء بلکہ ائمہ حدیث کی ایک اصطلاح ہے جو بڑے بردے علماء بلکہ ائمہ حدیث کے لئے میں عرض کروں کہ ایک زمانہ میں حافظ ابن حجر عسقلائی گزرے ہیں جن سے بڑا محدث ان کے بعد سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ان کوآج تک حافظ ابن حجر کہا جاتا ہے۔ شخ الاسلام علامہ ابن تیمینہ کی کہ نافظ ابن حجر کہا جاتا ہے۔ شخ الاسلام علامہ ابن تیمینہ کہا تے ہیں۔ اس در بے تک حافظ ابن تیمیہ کہلاتے ہیں۔ اس در بے کوگ پیدا نہیں ہوا، بن تیمیہ ابن تیم اور ابن حجر تھے وہ لوگ حافظ ابن تیمیہ کہلاتے ہیں۔ اس در بے کے لوگ جیسے ابن تیمیہ ابن تیم اور ابن حجر تھے وہ لوگ حافظ کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو علم حدیث کے لوگ بیا وہ اور کی کی خوائر کوا پی یا وہ اشت میں محفوظ کئے ہوئے ہوں اور علم حدیث کے علوم وفنون ان کی یا دداشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے علوم وفنون ان کی یا دداشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے علوم وفنون ان کی یا دداشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے اس اور علم حدیث کے علوم وفنون ان کی مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے ہیں۔

اس كے بعد درجه آتا ہے الجّه كا الله عنى مراد لئے

ہیں۔ سی نے کہا کہ جس کو تین لا کھا حادیث یا دہوں وہ الحجة کہلا تا ہے۔ کسی نے کہا کہ جس کو یا نچے لا کھا حادیث یا دہوں وہ الحجۃ ہے۔ بہر حال احادیث کی بہ تعدا دلا کھوں میں ہے۔اس کے بعد درجہ آتاہے الحاکم کا، الحاکم سے مراد وہ ہے جس کوساری دستیاب احادیث زبانی یاد ہوں۔ جو بھی حدیث کا ذخیرہ اس وفت موجود ہے وہ سندوں کے ساتھ اس کو زبانی یا د ہوتو وہ الحاکم کہلاتا ہے۔ ان سب درجات کے بعد جوسب سے اونجا درجہ ہے وہ امیرالمونین فی الحدیث کہلا تاہے۔ مسلمانوں نے جن بزرگورں کوامیرالمومنین فی الحدیث کالقب دیاان میں حضرت سفیان توری، جن کا تذکرہ ہو چکا ہے،حضرت عبداللہ بن مبارک ، وہ اس درجہ کے انسان تھے کہ ایک ایک وقت میں لاکھوں انسان ان ہے کسب فیض کے لئے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبدان سے حدیث مبارک كى روايت سننے كے لئے لوگ جب جمع ہوئے تو دوران حديث ان كو چھينك آگئى۔ان كے ہزاروں شاگر دوں نے جب بیک آ واز اور بیک وفت برحمک اللّٰد کہا تواس سے اتنا شور بیدا ہوا کہ لوگ پیشمجھے کہ بغداد میں شاید فساد ہو گیااور پولیس چوکس ہوگئی کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن میارک کو چھینک آئی تھی تو ان کے شاگر دوں نے برجمک اللہ کہا تھا ہواس کا شور ہے۔عبداللہ بن مبارک کی محفل میں شرکت کرنے والے ایک شخص نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مبارک جب حدیث بیان کررے تھے اورلوگ لکھر ہے تھے تو ایک ایک دوات کو آٹھ آٹھ دس دس آ دمی استعال کرتے تھے۔اس کے باوجود دواتوں کی کل تعداد ۲۳ ہزارتھی۔ایک مرتبہ ایسے ہی ایک موقع پر قرب وجوار کے ایک کنویں کا یانی خٹک ہوگیا تھا کیونکہ اپنی دوات میں تازہ یانی ڈالنے والوں کی اتنی کٹر تھی کہلوگوں کے باربار یانی لینے ہے کنوال خشک ہوگیا۔ دوات میں کتنا یانی بڑتا ہے؟ ایک چھوٹے برتن سے پچپس دواتیں تر ہوسکتی ہیں اور وہاں دوات میں یانی لینے والوں کی وجہ ہے کنویں کا یانی خشک ہوگیا تھا۔ یہ عبداللہ بن میارک بھی امیرالمومنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔

امام احمد بن حنبل بھی امیر المونین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ امام بخاری اور مسلم ان دونوں کا لقب بھی امیر المونین فی الحدیث تھا۔ اس سے اندازہ ہوجائے گا کہ س درجہ کے انسان کو امیر المونین فی الحدیث کہا گیا۔ بعد میں امام مسلم شاید آخری آ دمی ہیں جن کواس سلسلہ میں بیلقب دیا گیا۔ ان کے بعد کسی اور محدث کو غالبًا ایسا لقب نہیں ملاہے سوائے حافظ ابن حجر عسقلانی دیا گیا۔ ان کے بعد کسی اور محدث کو غالبًا ایسا لقب نہیں ملاہے سوائے حافظ ابن حجر عسقلانی

کے، جن کو علم حدیث کی تاریخ میں امیر المونین فی الحدیث کالقب دیا گیا ہو۔ حافظ ابن مجرعسقلا فی کس درجہ کے انسان ہیں اس کا صرف اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ سیخاری اور صحیح مسلم ان دونوں میں زیادہ بہتر کتاب کوئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے موازنہ پر بھی بات کریں گے، لیکن اس نے بیٹا بت کیا کہ مسلمانوں کی واضح اور بھاری اکثریت صحیح بخاری کو قر آن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب جمعتی ہے۔ اور مسلمانوں کی اکثریت یہی بھتی ہے، اغلبیت کا کو آن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب جمعتی ہے۔ اور مسلمانوں کی اکثریت یہی بھتی ہے، اغلبیت کا کہی نقطہ نظر ہے۔ لیکن ابن خلدون نے بیکھا ہے کہ ابھی تک مسلمانوں نے صحیح بخاری کی شرح کا حق اوا نہیں کیا۔ جس شان کی ہے کتاب ہے اس شان کی کوئی شرح اس کتاب کی نہیں کتاب گیا اور سے مسلمانوں کے ذمہ ابھی تک قرض ہے۔ بیقرض ادا نہیں ہوا۔ جب حافظ ابن حجر نے بخاری کی شرح میں 'فتح الباری' کلھی تو بالا تفاق امت نے کہا کہ حافظ ابن حجر نے وہ حق ادا کردیا جوامت کے ذمہ تھا۔

ایک حدیث ہے الاه جر۔ قبعد الفتح فتح کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد ابھرت کی ضرورت نہیں رہی مفہوم بیتھا۔ جب فتح الباری کھی تولوگوں نے کہا کہ لاھ جہ وہ بعد الفتح یعنی اب شرح حدیث کے لئے گھر بار چھوڑ نے کی ضرورت نہیں ،اب فتح الباری کھی جا چکی ہے۔ اب شرح حدیث کے لئے گھر بار چھوڑ نے کی ضرورت نہیں ،اب فتح الباری کھی جا چکی ہے۔ یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگر کوئی سوال ہے تواس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔

## \*\*\*

آپ نے چالیں اعادیث کا مجموعہ لکھنے کی معلومات دی ہیں تو عربی متن درست طور پر سمجھ میں نہ آئے تو اس کا کیا صل ہو گا؟ جبکہ میں نے ایسا کرنے کی نیت کرلی ہے۔

کوئی بات نہیں آپ اردو زبان میں صدیث کی کوئی بھی کتاب لے لیں اورانگریزی میں کتاب کھنی ہوتو اردو تر جمہ کے ساتھ کتابیں موجود ہیں ، اردو میں کتاب کھنی ہوتو کو جمع کر ہیں اور نیجے جوتفیر یا شرح کھنی ہووہ آپ کھدیں۔

کراچی میں ڈاکٹر باہر کے طرزعمل کے بارے میں و ضاحت کریں کہ و ہ تمام احادیث لیتے ہیں جن کاتعلق اخلاق سے ہویا قر آن سے و اضح موافقت رکھتی ہوں اور احکامات کو و اضح کرتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ڈاکٹر بابر صاحب کون ہیں۔ میں ان سے داقف نہیں ہوں۔ وہ کیا فرماتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں معلوم ۔اس لئے میں پھے ہیں کہ سکتا۔

Sir, with due respect please use easy language during the lecture

آپ جا ہیں تو میں انگریزی میں بھی بات کرنے کے لئے تیارہوں۔ اردو میں انگریزی میں بھی بات کرنے کے لئے تیارہوں۔ اردو میں انگریزی الفاظ نہیں انگریزی الفاظ نہیں بولتا کیے اس کئے میں غیر ضروری طور پراردو میں انگریزی الفاظ نہیں بولتا کیکن آئندہ کوشش کروں گا کہ آسان زبان میں گفتگو کروں۔

ر کی سنت یابری ریت نکالناغلط ہے یہ تمجمائیے کہ کیا اچھی سنت جاری کرنا کیا سنت سے بڑھ کریا بدعت سے مختلف ہے ؟

پہلے سیجھ لیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہم جن معاملات میں شریعت کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں وہ تین بنیادی چیزیں ہیں۔ایک میدان عقائد کا ہے۔ یہ وہ بنیا دی اصول ہیں جن کامان انہم سب کے لئے لازمی ہے، گویا جن چیز وں کامان اضروری ہان کوعقائد کہتے ہیں۔ایک میدان عبادات کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے نماز، روزہ، جح، تلاوت قرآن، نوافل،صدقہ وغیرہ۔ایک میدان معاملات کا ہے جسے ہرانسان انجام ویتا ہے چا ہوہ مسلمان ہو یا غیر مسلم کھا تا بیتا ہے، سواری کرتا ہے، کپڑے بہتنا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ کپڑے بہتنا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ بعض کی بات ہے تو اس کا تعلق پہلی دو چیز وں سے ہے۔ معاملات یا عادات میں بوتی۔اگر دین کے عقائد میں آج میں کوئی ایسا عقیدہ نکال لول یا کوئی شخص نکال لے برص کی رسول اللہ ایسی نہیں دی، یارسول اللہ ایسی کے لئے جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہوئے طریقہ اگر ایسا ایجاد کر لیا جائے جس کی میں میں دی یا حضور کے تعلیم نہیں دی یا حضور کے تعلیم دیتے ہوئے طریقہ کے لئے جس چیز کی ضرورت نہ ہوہ عت ہوئے طریقے کے لئے جس چیز کی ضرورت نہ ہوہ عدی ہوں کہ حس کے لئے جس چیز کی ضرورت نہ ہوہ عدی ہیں۔

 ہو وہ بدعت نہیں ہے۔ جس کی ضرورت نہ ہواور جس کی حضور نے تعلیم نہ دی ہو لیکن عبادات اور عقا کد سے تعلق ہووہ بدعت ہے۔ جو چیز حرام نہیں ہے وہ آپ کے لئے بالکل جائز ہے، آپ جتنی مرضی ہواس میدان میں نئ نئ چیزیں لائے۔ مکان بنانے کے نئے نئے طریقے ایجاد کریں۔ کاروبار کرنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کریں۔ کپڑاا چھے سے اچھا بنوایں، گھر کوا چھے سے اچھے طریقے سے فیصل مربیقے سے ڈیکوریٹ کریں۔ اگروہ حرام چیز نہیں ہے تو جائز ہے۔ گھر میں سونے کے برتن نہ مرکبیں ۔ اگروہ حرام چیز نہیں ہے تو جائز ہے۔ گھر میں سونے کے برتن نہ رکھیں۔ اچھے برتن رکھنا جائز ہے۔ مردول کے لئے ریشم نہ ہوتو اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں ، جائز ہے۔ مردسونے چاندی کا زیور نہ بہنے، ریشم استعال نہ کرے، کس کے مذہبی شعائر کی بیروی نہ کرے، اس کے علاوہ ہر چیز جائز ہے۔ یعنی معاملات میں صرف طال وحرام کی قید ہے۔ جوحرام نہ کرے، اس کے علاوہ ہر چیز جائز ہے۔ یعنی معاملات میں صرف طال وحرام کی قید ہے۔ جوحرام ہے اس سے بچیں، باقی جتنام ضی رزق حلال کما ئیں، جومرضی کریں۔

ليكن عقائداورعبادات ميں صرف اس حد تك رہيں جس حد تك رسول الثهائيسية اور شریعت نے آجازت دی ہے۔اس سے آگے جانا وہاں جائز ہے جہاں جانا تعلیم پرمؤثر عمل درآ مداس کے لئے ناگز ہر ہو جوحضور یے سکھائی ہے۔مثلاً حج کی تعلیم دی، حج فرض ہے۔لیکن حج کے لئے اگرآپ جانا چاہیں تو آج ویز الینا ناگزیر ہے، بغیر ویز اکے آپ حج پڑہیں جاسکتے۔ویز ا کے لئے پاسپورٹ ضروری ہے، پاسپورٹ کے لئے تصویر بنوانا ضروری ہے۔ توبیہ چیزیں عارضی طور برضروری ہوجائیں گی۔اس لئے کہان چیزوں کے بغیر میادت ادانہیں ہوسکتی۔اگر ان سب کے بغیر جج کے حکم پڑمل ہو سکے تو پھر نہ پاسپورٹ بنوا نا ضروری ہوگا نہ نصویر بنوا نا نہ ویز الیتا۔ یہ چیزیں بدعت نہیں کہلا کیں گی۔اگر چہ خالص عبادات سے تعلق رکھتی ہیں الیکن بدعت نہیں ہیں اس کئے کہ عبادت کے لئے ٹاگزیر ہیں۔عقائداورعبادات سے متعلق جو چیز نہ ناگزیر ہونہ حضور ا نے اس کی تعلیم دی ہو، وہ بدعت ہے۔مثلاً اگر میں آپ سے کہوں کہ کل سے آپ ساڑ ھے نو بج کھڑے ہوکر چھ رکعات نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ ، اور روزانہ پہلی رکعت میں فلاں سورۃ پڑھیں، دوسری میں فلال سورۃ پڑھیں اور سجدے میں بیہ دعا کریں اوراییا کرنا سب کے لئے لازمی ہے،تو یہ بدعت ہوجائے گی، یہ بدعت ہے اس لئے کہ مجھے ایسا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کوکسی خاص نماز کی تلقین کروں جوحضور نے نہیں سکھائی۔ یا میں کہوں کہ چونکہ میں ۱۸ ہتمبر کو بیدا ہوا تھا اس لئے آپ میری پیدائش کی خوشی میں اٹھارہ تتبر کا روزہ رکھا کریں۔ یہ بدعت ہے

۸۷

علم حدیث کی ضرورت اورا ہمیت

محاضرات حديث

اس لئے کہ حضور نے ایسے سی روز سے کی تعلیم نہیں دی۔

معاشر ہ میں منگرین حدیث کی تعداد بڑھ رہی ہے۔عموماً لوگ ان سے متاثر نظر آتے ہیں ، ایک سید حاساد ۱۱ نسان ان کے پر و بیگنڈ ہ سے کس طرح بچ سکتا ہے ؟

اس طرح نج سکتاہے کہلوگوں کو مام حدیث کی تعلیم دی جائے جیسے کہ آپ بیا تعلیم حاصل کررہے ہیں۔لوگوں تک علم حدیث کے ذخائر اور رہنمائی پہنچائی جائے۔

اس ار دور ساله کا نام بتادیں جس میں رسول اللہ تقطیب کے جو تے کاذ کر ہے؟

اس کااردونام مجھے یا ونہیں رہا۔ مولانااشرف علی تھانو ک کے ایک چھوٹے سے رسالہ میں اس کا ذکر ہے، جس کا عربی نام ہے، وہ انبی کتابوں کا عربی نام رکھا کرتے تھے، لیکن رسالہ چھوٹا سا ہے، اردو میں ہے غالباً تمیں جالیس صفحات کا ہے، آج سے تمیں جالیس سال قبل چھپا تھا، اور کوئی پینیتیس جالیس سال پہلے میں نے پڑھا تھا۔

عالیس احادیث مختلف موضوعات پر بھی جمع کی جاسکتی ہیں اورایک موضوع پر بھی، آپ کواختیار ہے۔حدیث ہرجگہر ہنمائی کرتی ہے وہ سجیکٹ وائز ہویاالگ الگ ہو۔

جن لو گول کا یہ کہناہے کہ ہم سنت کو تیج مانیں تو ہم اللہ کو نعو ذیاللہ جھوٹا کہہ رہے ہیں ، اللہ کہتاہے کہ میں ۔ کہتاہے کہ میں نے کھول کھول کر بیان کر دیاہے اور لوگ نماز کاطریقہ قبر آن سے ثابت کرتے ہیں۔

ایک جملہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا تھا۔ جملہ بڑا زبردست ہے اور بہت سے معاملات پرصادق آتا ہے۔ جب خوارج نے آپ کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کیا، تو یہ عنوان اختیار کیا کر آن پاک میں آیا ہے کہ اِن السحہ مالاً لله فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہور آپ نے دو ٹالٹ مقرر کردیے ، تو آپ نے قرآن پاک کی آیت کی خلاف ورزی کی دعفرت علی نے فرمایا کہ کلمة حق ارید بھا الباطل، یہ جملہ تو حق ہے لیکن مراداس سے باطل ہے۔ نیت اور عزائم برے ہیں جملہ درست ہے۔ تو یہ جملہ تو درست ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کردیا گیا ہے۔ لیکن نیت اس سے باطل ہے۔ قرآن پاک میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کردیا گیا ہے۔ لیکن نیت اس سے باطل ہے۔ قرآن پاک کوئی نظری یا مجرو یا اورایک دستورالعمل ہے جس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بھی بھیجا گیا تھا۔ خودقر آن مجید میں یہ اورایک دستورالعمل ہے جس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بھی بھیجا گیا تھا۔ خودقر آن مجید میں یہ اورایک دستورالعمل ہے جس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بھی بھیجا گیا تھا۔ خودقر آن مجید میں یہ اور ایک دستورالعمل ہے جس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بھی بھیجا گیا تھا۔ خودقر آن مجید میں یہ کہا ہوں ہو جائے گی کہ یہ اعتراض بے بنیا د ہے۔ لکھا ہوا ہے ، کل اس پر بات کریں گے اور یہ بات واضح ہوجائے گی کہ یہ اعتراض بے بنیا د ہے۔ لکھا ہوا ہے ، کل اس پر بات کریں گے اور یہ بات واضح ہوجائے گی کہ یہ اعتراض بے بنیا د ہے۔

قرآن مجيديس ہے كه لتبين للناس مانزل اليهم آپ يربيكاب اس لي تازل كى كئ ہے كه آپ اس کتاب کوان لوگوں کے سامنے بیان کریں جن کے لئے بدا تاری گئی ہے۔ بیان سے کیا مراد ہے؟ اگر بیان انہی آیات کا دہرانا ہے توبیا یک بے کارغمل ہے جس کے لئے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیان سے مراد کیاتھی؟ کیا رسول التعلق صرف آیات کے دہرانے براکتفا فرماتے تھے یااس کی وضاحت بھی فرماتے تھے؟ اگر صرف آیات دہرانے پراکتفافر ماتے تھے تو تخصیل حاصل ہے۔ سننے والا کسی سے بھی من لے۔ میں آج قرآن پاک پڑھ نوں وہ کافی ہے، اوراگرآ ہے آیات قرآنی کی وضاحت بھی فرماتے تھے تو اسی وضاحت کا نام سنت ہے۔ پھر قرآن مجيد ميں ايك جگه آيا ہے كه ني كے جاركام بيں \_ يتلوا عليهم اياته ،اس كى آيات تلاوت كرتے ہیں،ویسز کیھے ،لوگوں کامز کیہ کرتے ہیں،گویاان کواندرسے تقراکرتے ہیں،ویسے لمھے الكتاب اوركتاب ك تعليم دية بين، والحكمة ، اوردانا في سكهات بين تويه باقى تين چيزين جوبين وه ان مين شامل بين كنبين \_ يتلو اعليهم اياته مين تؤوه چيز شامل موگئ جومنكرين حديث بتاتے ہیں۔اگر قر آن بغیر حضور کی تشریح کے واضح تھا تو یتلو اعلیہم ایا تہ کافی تھا، یہ یز کیہم حضور کیسے كرتے تھے؟ كوئى ہدايات ديتے تھے؟ زبان مبارك سے پچھارشادفرماتے تھے يا خاموش رہتے تھے؟ تو وہ جو ہدایات تھیں وہ کیا ہیں؟ وہ قرآن پاک کے اس تزکیہ کی وضاحت ہیں یانہیں ہیں؟ اوروبعلمهم الكتاب العليم كابكياب؟ وه تلاوت آيات عظف چيز ب\_اگروه تلاوت آیات سے کوئی مخلف چیز ہے تو بیقر آن پاک کی تغییر ہے جو حدیث میں آئی ہے، اور حکمت سکھاتے ہیں تو بہتو کتاب کی تشریح ہے بھی الگ چیز ہے۔ تو محویا خود قرآن یاک ہیں درجنوں آیات ہیں جن سے سنت کا شارح قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جولوگ ایک آیت لے کر باقی کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ وہ صرف سنت کے منکر نہیں، وہ قرآن کے بھی منكر ہیں ۔اور قرآن بھی ان کے لئے قابل قبول نہیں ہے۔غالبًا قرآن کوتو ژنامروژنا آسان ہے، " سنت كوتوژنامروژنادشوار ہے،اس كئے سنت كاانكاركرتے ہيں تاكه پھراسلام سے جان چھوٹ جائے۔ ا گرہم جالیں احادیث کا مجموعہ لکھنایا یا د کر ناچاہیں تو میاسند کے ساتھ یا د کرنا پڑس گی؟ نہیں ضروری نہیں۔آپ کی مرضی ہے اگرآپ بغیر سند کے بیان کریں ۔تو کسی متند کتاب سے نقل کریں۔غیرمتند کتاب سے نہ کریں اور سند بیان کرنا جا ہیں تو آپ ضرور سند بیان کریں۔

صدیث محے متعلق جانے کا بہت اچھا موقع ملاہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ اس کیکچر کو کھینے میں مشکل ہور ہی ہے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی خاص کتاب ہو جس کو ہم پڑھ سکیس یا کوئی اور طریقہ بتائیں جس سے ہم اصطلاحات کو اچھی طرح سمجے سکیں۔

اصل میں یہی سطے ہوا تھا کہ یہ یکچر ریکارڈ ہوں گے اور بعد میں ان کوٹرانسکر ائب

کر کے میں ایڈٹ کروں گاتو شائع بھی کریں گے انشاء اللہ اردو میں کوئی کتاب آپ دیکھنا چاہیں

تو میں کل چیک کر کے بتا دوں گا۔ میں اکثر اردو کتا ہیں نہیں پڑھتا ہوں۔ زیادہ ترعر بی کتا ہیں

دیکھتا ہوں۔ وہی بتا سکتا ہوں۔ لیکون اردو میں اس پر ایک تو ڈاکٹر خالد علوی صاحب کی بڑی اچھی

کتاب ہے نماظت حدیث اور ایک کتاب علوم حدیث پر ہے، ایک جلد چھپی ہے دوسری جلد

چھپنے والی ہے نہ اصول حدیث پر بھی دو تین کتا ہیں موجود ہیں۔ ایک کتاب ہے نہ خبة الے کہ ،

حافظ ابن جمرکی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ اور بھی کئی ہیں میں کل چیک کرے آپ کومزید کتا ہوں

کے نام بتا دوں گا۔

فقهی ترتیب سے کیاسر اد ہے؟

فقہی ترتیب ہے مراو ہے کہ فقہ کی کابوں میں مضامین کو بیان کرنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ سب ہے پہلے اس میں طہارت کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر نکا کے وطلاق کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر وائت وصیت، پھر معاملات اور خرید وفر وخت لین دین، بیر تیب فقہ کی سب کتابوں میں رائع ہے اور امام مالک کے زمانہ سے رائع ہے۔ احادیث کی وہ کتابیں جو اس ترتیب سے ہوں جن میں سب سے پہلے طہارت، نمازروز سے کے احکام ہوں وہ سنن کہلاتی ہیں، حق میں بیر تیب نہووہ سنن نہیں کہلاتیں۔ مثلاً صحیح بخاری میں بیر تیب نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں بیر تیب نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں بیر تیب نہیں ہے۔ سنن ابن جو ہم ایمان کا باب ہے پھر ایمان کا باب ہے پھر ایمان کا باب ہے بھر ایمان کا باب ہے سنن ابن ماجہ میں پہلے مہاب کیف کان بدء الوحی علیٰ رسول عالیہ الگ الگ ہے۔ وہ کا آغاز کسے ہوا۔ سب سے پہلے ہے باب ہے پھر ایمان کا باب ہے پھر ایمان کا باب ہے بھر ایمان کا باب ہے سنن ابن ماجہ میں پہلے مام کا باب ہے بھر ایمان فقہا ہے احداث کی ترتیب الگ الگ ہے۔ ماجہ میں پہلے علم کا باب ہے بھر ایمان فقہا ہے احداث کا نقطہ نظر ہے ہے کہ اگر کوئی مفتی سے بوچھیں۔ لیکن فقہا ہے احداث کا نقطہ نظر ہے ہے کہ اگر کوئی میں جو آب کی مفتی سے بوچھیں۔ لیکن فقہا نے احداث کا نقطہ نظر ہے ہے کہ اگر کوئی

خانون معمر ہیں اوراس کی حدانہوں نے پیچاس سال مقرر کی ہےوہ بغیر محرم کےاس شرط کے ساتھ حج پر جاسکتی ہیں کدان کے ساتھ خواتین کی ایک بڑی تعدا د ہواور ان خواتین کے ساتھ ان کے محرم موجود ہوں ۔ بیتوفقہی جواب ہے۔لیکن سعو دی قانون کی رو سے بغیرمحرم کے کوئی خاتون حج کے کئے نہیں جاسکتی اور ہمیں اس قانون کی پابندی کرنی جا ہے۔ بیس نین سال حج کے انتظامات سے وابستہ رہاہوں۔ میں نے جج کے انتظامات کو براہ راست دیکھا ہے۔ اس تجربہ کی روشنی میں میرا مشورہ یہ ہے کہ بغیرمحرم کے کوئی خاتون مجھی حج پر نہ جائے۔ جا ہے ان کی عمر کتنی ہی ہواور شرعافقہا تسی نے اجازت دی ہویا نہ دی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ وہمحرم کے ساتھ جائے۔ میں نے ایسے ایسے واقعات اور مثالیں دلیھی ہیں کہمحرم نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کو کتنی مشکلات پیش آئیں۔ بیہ شریعت کا تھم ہے اور بہت رحمت وشفقت پر ببنی ہے۔ فقہائے اسلام میں سب نے لکھا ہے کہا گر تحسی خاتون کے ساتھ محرم نہ ہو یااس کے پاس اتنے بیسے نہ ہوں کو وہ محرم کوبھی ساتھ لے جاسکے تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے۔اینے یاس بیسے موجود ہوں کیکن محرم موجود نہ ہوتو بھی خواتین پر حج فرض نہیں ہے۔ جج فرض تب ہی ہوتا ہے جب محرم بھی ہواور اس کے لئے بھی پیسے ہول۔اینے یاس پیسے ہوں اور محرم جانے کے لئے تیار ہویا خاتون کے پاس پیسے ہوں کہ محرم کو لے جاسکے جمی جج فرض ہوتا ہے۔اس لئے اس اجازت سے فائدہ اٹھا بئے اورا گرمحرم ہوتو بھرجا ہے اس کے بغیر بردی مشکل پیش آتی ہے۔

سند کے ساتھ احادیث کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوشش کی لیکن یاد نہیں رہتی۔
ہوئی مشکل سے یاد ہوتی ہیں۔ میں نے بھی بہت کوشش کی لیکن مجھے بھی یا ذہیں ہوئیں۔
میں نے کسی زمانے میں کوشش کی تھی کہتے بخاری مجھے سند کے ساتھ یاد ہوجائے لیکن یا ذہیں ہوگی۔
اللّٰہ سے دعا کریں اپنے لئے بھی اور میرے لئے بھی ،خدا کرے کہ ہم دونوں کو یاد ہوجائے۔

واخردعوانا ان الحمدلله رب العلمين\_

**ተተተተ** 



## تيسرا خطبه

## حديث اورسنت لطور ماخذ شريعت

بده، 8 اكتوبر 2003

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## حدیث اورسنت بطور ماخذ شریعت

اس سے پہلے دونشنتوں میں حدیث اوراس کی تغریف ، سنت اوراس کی تعریف، حدیث اوراس کی تعریف، حدیث اوراس کی تعریف محدیث اوراس کی خرورت پر گفتگو کی گئی تھی۔ آج حدیث اورسنت پراس اعتبار سے گفتگو کرنی ہے کہ بیشریعت کا ماخذ ہے، قرآن مجید کی شارح ہے، وحی اللی کی تفسیر ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد بیدد کیھنا ہے کہ کلام ربانی کو جھنے میں اور شریعت کے احکام کی تفصیل بیان کرنے میں سنت اور حدیث کی اہمیت کیا ہے۔

گفتگوکوآ کے بڑھانے سے پہلے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہئے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن وسنت میں جو پچھآیا ہے اس کو اصطلاح میں نصوص کہاجا تا ہے۔ نص کے لغوی معنی تو عبارت یا کہ تر آن وسنت میں جو پچھآیا ہے اس کو اصطلاح میں نصوص سے مراد قرآن پاک اور سنت رسول عبارت یا کہ اور سنت رسول کے است میں جو دراصل شریعت کا ماغذ اور مصدر ہیں۔

نصوص کی دو تشمیں ہیں۔ پھنصوص وہ ہیں جن کو قطعی الثبوت کہا جاتا ہے۔ بینی ان کا شہوت قطعی اور بیتی ولائل کے ساتھ ہمارے سامنے ہو چکا ہے۔ قرآن مجید سارے کا سارا قطعی الثبوت ہے۔ اعادیث اور سنت میں بھی خاصابر احصہ قطعی الثبوت ہے۔ مثلاً سب کی ملب متواتر اعادیث کی تفصیل آج کی گفتگو میں آئے گی ۔ لیکن اعادیث اور سنن ثابتہ قطعی الثبوت ہیں۔ متواتر اعادیث کی تفصیل آج کی گفتگو میں آئے گی ۔ لیکن اعادیث ہیں جو تواتر کے کسی درجہ تک نہیں پہنچیں وہ قطعی الثبوت نہیں ہیں اور ان کا درجہ قرآن کر می اور سنت متواتر ہ سے کم ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر بات ہوگی۔ گویا پچھ نصوص ہیں جو قطعی کر میا ورسنت متواتر ہ سے کم ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر بات ہوگی۔ گویا پچھ نصوص ہیں جو قطعی

الثبوت ہیں اور پچھنصوص ہیں جوظنی الثبوت ہیں۔جن کے بارے میں ظن غالب یہ ہے کہ ہیہ شریعت کانص ہے۔

اس طرح ہے معانی اور مطالب کے اعتبار سے بھی ان نصوص کی دوشمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو قطعی الدلالت ہے۔ جس کے معنی اور مفہوم بالکل قطعی اور بقینی ہیں اور جن میں کسی اختلاف رائے کی باکسی دوسری تعبیر کی گنجائش نہیں ہے۔ مثلا قرآن پاک میں ہے اقب والسلونہ ، نماز قائم کرو۔ اب ہر شخص جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہے اور اسلام کی تعلیم سے تھوڑ اسا بھی واقف ہے وہ یہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ اقیمو االصلونہ سے کیا مراد ہے۔ اس میں کسی دو تعبیروں کی مختائش نہیں ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ کچھنصوص ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ تعبیروں کی گنجائش ہے۔اور بیر گنجائش اللہ اور رسول نے ایک مصلحت سے رکھی ہے۔ جہاں اللہ اور رسول کی حکمت اور منشاء یہ تھا کہ شریعت کے احکام کو ایک سے زیادہ انداز سے سمجھا جاسکے وہاں انہوں نے ایسا اسلوب ادرابیا طرز بیان اختیار کیاجس میں ایک سے زائدتعبیرات کی گنجائش موجود ہے۔قرآن مجید میں بہت سے الفاظ ہیں جومشترک معنی کے لئے استعال ہوتے ہیں ۔ قرآن پاک فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔اس کے باوجودا گرکوئی ایسالفظ استعال کیا گیاہے جس کے عربی زبان میں ایک سے زائد معنی ہیں اور وہاں سیاق وسباق میں کوئی ایسا قرینہ بھی نہیں رکھا گیا جس سے ایک معنی متعین ہو میں تو اس کے صاف معنی بیر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیر جایا کہ قرآن مجید کی کے فصوص کوایک سے زائدانداز میں سمجھا جاسکے ،جن میں ایک دو کی مثالیں میں پہلے عرض کرچکا ہوں۔ ای طرح سے حدیث یاک میں بھی ہے ،رسول اللہ اللہ اللہ کارشادات فصاحت و بلاغت کےاعلیٰ ترین معیار پر ہیں۔اس لئے کہ حضور علیہالصلوٰ ۃ والسلام اقصح العرب نتھے۔کسی کاپہ تصور کرناانتہائی بے بنیا داورمہمل بات ہوگی کہ نعوذ باللہ رسول الله الله بات تو واضح کہنا جا ہتے تھے لیکن کہنہیں سکے۔واقعہ میہ ہے کہرسول اللہ علیہ جس موقعہ پر جو بات ارشاد فرمانا جا ہے تھے ا آپ ؓ نے اس موقعہ پر دہی ارشا دفر مائی اور اس سے جومفہوم نکلتا ہے وہی مفہوم حضور کامقصو دتھا۔ میر کہنا بالکل غلط اور بے بنیا د ہے کہ رسول التعلق تو کسی خاص تھی ہے اینے ذہن میں ایک خاص مقصدر کھتے تھے لیکن چونکہ لغت کے اعتبار سے اس لفظ کے ایک سے زیادہ مفاہیم نکل سکتے تھے

اس کئے لوگوں نے اس کواور طرح سمجھ لیا جو حضور الجنتی کی منشا کے خلاف تھا۔ نہیں ایسا ہر گزنہیں ہے۔ جس چیز کورسول اللہ الجائی ہے۔ دوٹوک اور قطعی انداز میں ارشاد فر مانا جاہا ہے دوٹوک اور قطعی انداز میں ارشاد فر مایا اور جس چیز کے بارے میں حضور کا ارادہ بیتھا کہ اس کولوگ اپنے اپنا انداز میں ارشاد فر مایا اور جس چیز کے بارے میں حضور کا ارادہ بیتھا کہ اس کولوگ اپنے اپنا انداز سے سمجھیں دہ بات حضور نے اس طرح ارشاد فر مائی کہلوگ اس کواپنے اپنا از سے سمجھے۔

ان دونوں کی ایک ایک مثال میں آپ کو وے ویتاہوں۔ ایک قرآن پاک سے اور ایک حدیث ہے۔ قرآن پاک سے ہوجائے اور شوہر ہوی کو طلاق دے دیتو جب تک وہ مطلقہ خاتون عدت میں ہا اس وقت تک اس مطلقہ خاتون کے اخراجات اس کے شوہر کے ذمہ ہوں گے۔ بی شہور معاملہ ہے جس کو متعد الطلاق کہتے ہیں۔ اس موقعہ پرار شاوہ وا ہے کہ علی المعوسع قدرہ و علی المعقر قدرہ کہ خوال اپنی استطاعت کے مطابق اور نادارا پنی استطاعت کے مطابق اور نادارا پنی استطاعت کے مطابق مردی ساز وسامان دے۔ بیا الفاح و ف، اس علاقے اور اس زمانے کے معروف طریقے کے مطابق ضروری ساز وسامان دے۔ بیالفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں جن کے طعی النہوت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن موسع سے کیا مراد ہے کہ مقر سے کیا مراد ہے گائی میں ، ایک فقیر ملک میں دولت مند اور موسع کا مفہوم اور ہوگا اور نادارا ور مقتر کا مفہوم الگ ہوگا۔ میں انہائی دولت مند ملک میں ، مثلاً کو یت میں اگر کہا جائے کہ دولت مند اپنی ستطاعت کے مطابق دے اور کو یت کے ماحول میں نادار کے معنی اور ہول گائی تان کے ماحول میں نادار کے معنی اور ہول گائی تان سے بھی زیادہ کوئی غریب مول گے پاکستان کے ماحول میں نادار کے معنی اور ہول گے ، پاکستان سے بھی زیادہ کوئی غریب مول گے پاکستان کے ماحول میں نادار کے معنی اور ہول گے ، پاکستان سے بھی زیادہ کوئی غریب مول گے پاکستان سے بھی زیادہ کوئی غریب مول گے پاکستان کے ماحول میں نادار کے معنی اور ہول گے ، پاکستان سے بھی زیادہ کوئی غریب مول گے پاکستان کے ماحول میں نادار کے معنی اور ہول گے ، پاکستان سے بھی زیادہ کوئی غریب مول گے پاکستان کے ماحول میں نادار کے معنی اور ہول گے ، پاکستان سے بھی زیادہ کوئی غریب

اییااس لئے رکھا گیا کہ اللہ کی مشیت اور منشا یہ تھا کہ چونکہ ناداری اور دولت مندی اضافی چیزیں ہیں اس لئے ان کواپنے اپنے زمانے کے لحاظ ہے سمجھا جائے اوراپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے سمجھا جائے اوراپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کے معنی متعین کئے جائیں۔اس کے لئے معروف کی قید بھی لگادی جس سے یہ بات مزید داضح ہوگئی کہ اس کی بہت ی تعبیری ممکن ہیں۔مثال کے طور پر پاکستان کے کسی دیہات میں اگر کسی خاتون کو یہ آ زمائش پیش آ جائے اور وہ متاع کا مطالبہ کرے تو غالبًا یہ کافی ہوگا کہ اس کو رہنے کے لئے مکان وے دیا جائے۔اس مکان میں ضرور کی ساز وسامان ہو۔ دووقت

کھانے کا انتظام ہو، ناشتہ کا انتظام ہو، کپڑے ہوں اور ضروری ساز وسامان ہو۔ شایداس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ ہمارے ہاں یہی معروف ہے۔ جودولت مند ہوگاوہ پختہ مکان دے دے گا، غریب کپا مکان دے دے گا۔ دولت مند آ دمی شاید گھر میں گھوڑا بھی رکھوادے ، تا نگہ بھی رکھوادے ۔ غریب آ دمی ہے چیزیں نہیں رکھ سکے گا۔

لیکن اگریمی واقعہ کی کے ساتھ پیرس میں پیش آ جائے تو پیرس میں موسع اور مقتر کے معنی اور ہوں گے۔ وہاں مطلقہ خاتون بیر مطالبہ کر سکتی ہے کہ جو گھر مجھے رہنے کے لئے دیا گیا ہے اس میں ریفر پیجر پیڑھی رکھا ہو، اس میں سینٹرل ہیڈنگ کا نظام بھی ہو، اس میں شیلفون کی لائن بھی لگی ہونی ہو۔ اس لئے کہ بیہ چیز ہیں وہاں ناگز پر ہیں اور ہرآ دی کے پاس ہوتی ہیں۔ وہاں نادار سے نادارآ دی بھی ان چیز وں کے بغیر گزارہ نہیں کرسکتا۔ لیکن پاکستان میں کوئی نادار خاندان میں مطالبہ کر ہے قوشا کدوہ حق بجانب نہ ہو۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ شریعت کے احکام میں بعض جگہاللہ کی حکمت ہی اس بات کی متقاضی رہی ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کوزیادہ سے زیادہ عمومی انداز میں سمجھا جا سکے۔ اور ہر علاقے کے لوگ اپنے حالات کے لحاظ سے، ہرزمانے کے لوگ اپنے ماحول کے لحاظ سے اس کو ہمچھ سکیس۔ یہ عنی ہیں ظنی الدلالت کے، یعنی جس کے معانی اور دلالت کے مفاہیم ظنی ہیں۔ آپ اپنے ظن غالب نہم ویصیرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہنے ہوئے اس کے مفاہیم ظنی ہیں۔ آپ اپنے ظن غالب نہم ویصیرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہنے ہوئے اس کے مفاہیم ظنی ورمطالب متعین کر لیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول التعلقی ہے کس نے پوچھا کہ یارسول التعلقی ہم بدوی لوگ ہیں ریکستان میں سفر کرتے ہیں۔ ریکستان میں سب سے کمیاب چیز پانی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم گزرتے ہیں، راستے میں کوئی تالاب یا گڑھانظر آتا ہے، اس میں پانی جمع ہے، یا کسی پہاڑے وامن میں پانی جمع ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پانی پاک ہے کہ نا پاک ہے۔ اس میں کسی درندے نے منہ تو نہیں ڈالا کسی نا پاک جانور نے اس کونا پاک تو نہیں کیا تو ہمیں کیا تو ہمیں کیا جانوں نے اس کونا پاک تو نہیں کیا تو ہمیں کیا تو ہمیں کیا حدیث کے الفاظ آئے ہیں، ایک صدیث کے الفاظ ہیں، المساء الک ثیر لاینحس می کہ زیادہ پانی پاک ہے کوئی چیز اس کونا پاک نہیں موتا۔ ایک اور جگہ فرما یا کہ دیادہ پانی پاک ہے کوئی چیز اس کونا پاک نہیں کہ المساء الدک ثیر طور ور لاین حسم شئی، کہ زیادہ پانی پاک ہے کوئی چیز اس کونا پاک نہیں کہ المساء الدک ثیر طور ور لاین حسم شئی، کہ زیادہ پانی پاک ہے کوئی چیز اس کونا پاک نہیں موتا' رسول التعلی ہواضح کر سے الفاظ کہ زیادہ پانی نا پاک نہیں ہوتا' رسول التعلی ہواضح کر سے الفاظ کہ زیادہ پانی نا پاک نہیں ہوتا' رسول التعلی ہواضح کر سے الفاظ کہ زیادہ پانی نا پاک نہیں ہوتا' رسول التعلی ہواضح کر سے النہ کار المراح کے کہ یہ الماظ کہ زیادہ پانی نا پاک نہیں ہوتا' رسول التعلی ہواضح کر سے الماظ کہ زیادہ پانی نا پاک نہیں ہوتا' رسول التعلی ہوائی تا پاک نہیں ہوتا' رسول التعلی ہونا کو کھونا کے کہ سے المعلوں کی بیانی نا پاک نہیں ہوتا' رسول التعلی ہونا کو کھونا کونا پانی نا پاک نہیں ہوتا' رسول التعلی ہونا کونا پانی نا پانی

العرب ہیں، آپ کی زبان مبارک سے ادادۃ اور سوچ سمجھ کرنکلے ہیں۔ یہاں آپ نے اسلام کی حکمت تشریع کے پیش نظر ایسے عمومی الفاظ استعال فرمائے جن کی متعدد تعبیریں ممکن ہیں۔ آپ چا جے تو مثلاً بیفر مادیتے کہ پانی دس یا ہیں رطل (ایک بیانہ) ہوتو ناپا کے نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے ماء الکثیر کے الفاظ استعال فرمائے۔ ماء الکثیسر سے کیا مراد ہے؟ کتناپانی، جتناکسی بڑے تا الاب میں ہوتا ہے؟ اتنا پانی جتنا داول ڈیم میں ہے؟ اتنا پانی؟ یا اتنا پانی جتنا ایک ئب میں مجرا ہوا ہے یا اتنا پانی جوا کی طرمیں بھرا ہوا ہے؟ ماء الکثیسر کے مفہوم میں لغوی اعتبار سے بیسب شامل ہیں۔

ہمارے شہر میں شاید ہم ماء کثیر کا پیمفہوم قرار دیں کدراول ڈیم کا یانی ماء کثیر ہے،اس لئے اس میں زیادہ یانی ہے۔ لیکن بلوچستان کے بعض علاقوں میں جہاں دس دس میل یانی نہیں ماتا، وہاں کےلوگوں کے نز دیک ایک مشک بھریانی بھی بہت اور ماء کثیر ہے۔بعض اور علاقے ایسے ہوں گے جہاں ایک مٹکا یانی بھی بہت زیادہ لیعنی ماء کثیر قرار دیا جائے گا۔لہذا رسول اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نے جان بوجھ کر، سوچ کراور حکمت کی وجہ ہے یہ بات ارشاد فر مائی کہ ہرعلاقہ کےلوگ اپنے حالات کے لحاظ ہے اس اصطلاح کے معنی متعین کرلیں۔ چنانچیا مام ابوصنیفی کے سامنے جب سیہ صدیث اوراس کی تعبیر کامسکله آیا تو وه کوفه میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں ایک طرف دریائے دجلہ بہتا تھا دوسری طرف فرات بہتا تھا۔ تو ان کے ذہن میں ماء کثیر کا جوتصور آیا وہ بیآیا کہا تنابڑا تالاب كدا كركوئي ايك طرف سے اس كے ياني كو ہلائے تواس كى لېردومرے كنارے تك ندينجے ۔ انہوں نے ماء کثیر کابیم منہوم سمجھا۔اس کے برعکس امام مالک جو مدیندمنورہ میں تشریف فرما تھے جہاں صرف دو کنویں تنے اور ان میں بھی ایک یہودی کا تھا، آپ نے سنا ہوگا، اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا ۔حضرت عثمان ؓ نے پھراس سے خرید کروقف کردیا۔ جہاں دو کنویں تھے ایک یہودی کا تھا اور یانی کی قلت تھی۔امام مالک نے ایک اور روایت کے الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ دوایسے بڑے منکے جولوگ گھروں میں یانی کے لئے رکھتے ہیں وہ اگر یانی سے بھرے ہوئے ہوں تو ہے ماء کثیر ہے۔انہوں نے اسی مقدار کو ماء کثیر سمجھا۔اب آپ دیکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ا تنابڑا تالا ب جس میں کم وہیش دس ہزار منکے آ جا ئیں وہ امام ابوحنیفہ کے نز دیک ماء کثیر ہے۔اس کے برعکس امام مالک کے نز دیک ماء کثیروہ ہے جو دومٹکوں میں ساجائے۔ بید دونوں مسالک اپنی جگہ درست ہیں اس لئے کہ حدیث کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش موجود ہے۔ مدینہ میں ماء کثیریہ ہے، کوفہ میں ماء کثیروہ ہے۔

اس طرح کی احادیث اور آیات قرانی جن میں ایک ہے زیادہ قبیروں کی گنجائش ہووہ ساری تعبیر میں کم از کم لغوی اعتبار ہے بیک وقت درست ہوستی ہوں۔ ضروری نہیں کہ ہروقت درست ہونے کے امکانات اور دلائل موجود ہوں۔ بید چیز ہے جس کوظنی الدلالت کہتے ہیں، یعنی وہ نص جس کے معنی ومفہوم طنی ہو۔ موجود ہوں۔ بید پیز ہے جس کوظنی الدلالت کہتے ہیں، یعنی وہ نص جس کے معنی ومفہوم طنی ہو۔ لہذا نصوص شریعہ کی چارشمیں ہوگئیں۔ طنی الثبوت اور ظنی الدلالت دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کیں تو چارشمیں بنی ہیں۔ بیدچاروں تسمیں احکام شریعت کا ماخذ ہیں اور اسی ترشیب کے ساتھ میں۔ سب سے پہلے وہ چیز جوقطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالت بھی ہوگئیات ہیں وہ شامل ہیں۔ پھران نصوص کا درجہ ہے جوقطعی الثبوت اور طنی الدلالت ہیں۔ پھروہ نصوص ہیں جوقطنی الدلالت ہیں۔ پھروہ نصوص ہیں جوقطنی الدلالت ہیں اور ظنی الدلالت ہیں اور قطعی الثبوت ہیں۔ پھروہ نصوص ہیں جوظنی الدلالت ہیں اور قطعی الثبوت ہیں۔ پھران نصوص کا درجہ ہے جوقطعی الثبوت اور کام کا استدلال ہوتا ہے۔

یہ گفتگو بڑی تفصیل کی متفاضی ہے کہ ان چاروں درجات میں جب استباط اور استدلال کا عمل شروع کیاجائے گا تو اگران دونوں میں کسی میں تعارض ہوتو اس کو کسے حل کیاجائے گا۔ لیکن ایک عام بات جو کامن سنس اور عقل عام کی بات ہے وہ یہ کہ جو پہلی والی کام اس کئے گا۔ اس کئے ہوتی جاس کو ترجے دی جائے گا۔ اس کئے جاس کو ترجے دی جائے گا۔ اس کئے جب سنت کی بات بطور ماخذ شریعت کے ہوتی ہے تو ہمار ہما سنے چاروں چیزیں رہتی ہیں۔ یہ چاروں چیزیں سنت میں بھی پائی جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں ان میں سے دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور دونہیں پائی جاتیں۔ قرآن پاک سارے کا سار قطعی الثبوت ہیں گے قطعی الثبوت ہیں گرخظی الثبوت ہیں۔ اس کئے ان گاروں کی میں اور حدیث میں کچھطعی الثبوت ہیں کچھطی الثبوت ہیں۔ اس کئے ان قطعی الدلالت اور ظنی الدلالت قرآن پاک میں ہوں ہوتا ہے قرآن پاک میں اور حدیث میں بھی ہیں۔ اس لئے ان چاروں کیٹیگری تریکا انظباتی احادیث پرزیادہ ہوتا ہے قرآن پاک کی آیات پر کم ہوتا ہے۔

مجید کی موجودگی میں کسی اور رہنمائی یا کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ۔اس کے جواب میں آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ 'الا اتنہ او تبت القرآن و مثلہ معماً در کھو مجھے قرآن پاک بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی رہنمائی اور بھی دی گئی ہے ۔قرآن پاک کی متعدد آیات ہے، جن کی تعداد بینکڑوں میں ہے،ان سے یہ بات روز روش کی طرح واضح ہوتی متعدد آیات سے، جن کی تعداد بینکڑوں میں ہے،ان سے یہ بات روز روش کی طرح واضح ہوتی سے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اس موجود ہے۔

کل میں نے اس آیت کا بھی حوالہ دیا تھا جس میں رسول الشکافی کے چار فرائض کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بتالوا علیهم ایاته ویز کیهم و بعلمهم الکتاب والحکمة ، بیجوآخری تین فرائض ہیں بیت لاوت آیات سے مختلف چیزیں ہیں۔ تلاوت تین فرائض ہیں بیت تلاوت کتاب سے ہٹ کر ہیں، تلاوت آیات سے مختلف چیزیں ہیں۔ تلاوت آیات تے مختلف چیزیں ہیں۔ تلاوت آیات تو قرآن پاک کا بیان کر دینا ہوا۔ پھر یعلمهم الکتاب والحکمة ویز کیهم بیتین کام ہیں، ان کا طریقہ کارکیا تھا۔ اس کے لئے رسول الشھائی جو مدایات یار ہنمائی فرمایا کرتے تھے وہی رہنمائی کیاتھی؟ وہ رہنمائی سنت کی شکل میں آج ہمار سے سامنے ہے۔

خود قرآن مجید میں تین چار مقامات پرقرآن کی تبیین کا فریضہ رسول اللہ اللہ کے سپر د کیا گیا ہے۔ لتبین لیلناس مانزل البہ م، تا کہ آپ وہ تمام چیزیں ان کے لئے بیان کردیں جو ان کے لئے نازل کی گئی ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی آیات اور مطالب کا بیان کرنا، بیان سے مراو محض تلاوت آیات نہیں ہے، بلکہ بیان کرنے سے مرادیہ ہے کہ اس کے معافی ومطالب کو بیان کردیا جائے۔ اس کے مقاصد کی تشریح کی جائے۔ اس میں جو سبق پنہاں ہے اس کوروزروشن کی طرح واضح کردیا جائے۔ اس میں جہاں جہاں انسانی ذہن کی نارسائی کی وجہ سے الجھاؤ کا امکان بیدا ہوسکتا ہے اس مکن الجھاؤ کو دور کیا جائے۔ جہاں جہاں غلط نہی بیدا ہوسکتی ہے، اس غلط نہی کے راستوں کو بند کردیا جائے۔ یہ ساری چیزیں بیان قبیین میں شامل ہیں۔

رسول التعلیق کی زبان مبارک سے جو بیان جاری ہوتا تھا، علماء اسلام نے اس کی قشمیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے بعض اقسام کا ذکر میں آج کی گفتگو میں کرتا ہوں۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عمران بن حصین ۔ وہ ایک مرتبہ اپنے حلقہ درس میں کچھ مسائل بیان فر مار ہے تھے۔ اس زمانے میں خوارج میں سے بعض جاہل اور انتہا پیندلوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے

تے جیسے آئ کل کے منکرین حدیث کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی خارجی باہر سے آیا ہوا تھا۔ اس نے آئے کہا کہ 'لانہ حدثنا بالاحادیث آپ ہمیں احادیث نہ سنا کیں حدثنا بالقر آن قر آن ہی یا کی باتیں بتا کیں۔ حضرت عمران بن حصین نے قدرے نا گواری سے فرمایا کہ میں قر آن ہی کی باتیں بیان کرر باہوں۔ قر آن میں اگر نماز کا تھم ہے تو تہ ہیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ ظہر کی رفتیں چار ہیں ،عصر کی چار ہیں اور مغرب کی تین ہیں۔ بیاگر میں سنت سے نہیں بیان کروں گاتو متمہیں کہاں سے معلوم ہوگا۔ سنت سے بیان کروں گاتو یقر آن ہی کا بیان ہے۔ بیقر آن ہی معلوم ہوگا۔ سنت سے بیان کروں گاتو یقر آن ہی کا بیان ہے۔ بیقر آن ہی معلومات ہم سے لیو، اگر تم نہیں لوگے تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے لیو، اگر تم نہیں لوگ تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے لیو، اگر تم نہیں لوگ تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے لیو، اگر تم نہیں لوگ تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے لیو، اگر تم نہیں لوگ تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا۔ معلومات ہم سے ایس میں الجھ جاؤ گے جن سے نگلنے کا تمہارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔

وی کیا قسام

آگے چلنے سے پہلے ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، وہ سنت کی ایک خاص قتم ہے۔
حدیث کی بقیداقسام پرتو تفصیل سے کل بات ہو گی لیکن ایک قتم ایسی ہے جس پر آئ بات کرنا
ضروری ہے۔ہم نے بید یکھا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ بی عبارتیں، جس کے کلمات اللہ تعالیٰ کی عمل جو وحی جکلی کہلاتی ہے۔ یعنی جس کے الفاظ، جس کی عبارتیں، جس کے کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوتے تھے اور جس میں رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی کا کوئی وظل نہیں تھا۔ بیدوہ وحی تھی جس کے الفاظ اور کلمات معجز ہوتی کی ماسلوب، جن کا معیار، جن کی فصاحت و بلاغت معجز ہ کی سطح سے بہنچی ہوئی اور کلمات معجز ہ کی سطح سے بینچی ہوئی سے۔ بیدو حی قرآن مجید کہلاتی ہے۔

اس کے علاوہ جو وحی ہوتی تھی وہ متعین الفاظ میں نہیں ہوتی تھی وہ سنت ہے۔ جس کے صرف معنی اور مفاہیم حضور تک منتقل ہوئے۔ یہ وحی بعض اوقات جبر ئیل امین کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ بعض اوقات جبر ئیل امین کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ بعض اوقات کسی اور ذریعے سے بھی نازل ہوئی۔ حضور نے خواب میں کوئی چیز دیکھی ، یاویے اللہ نے دل میں کوئی چیز ڈال دی۔ سنت حضور تک پہنچانے کے لئے وحی خفی کی رہنمائی کے کئی طریقے تھے، جس میں وہ طریقہ بھی شامل تھا جس طریقے پر قر آن مجید نازل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی طریقے شامل تھے۔ بہر حال وحی خفی کہلاتی ہے یعنی جے آپ انگریزی میں Tacit Revelation کہہ

سکتے ہیں۔ دوسری Express Revelation یا دحی جلی ہے، جواپنے الفاظ کے ساتھ نازل ہوتی تھی۔ دحی خفی صرف معانی اور پیغام پر شتمل ہوتی تھی جس میں الفاظ اللہ کی طرف ہے نہیں سختے کیکن معانی حضور "برناز ل فرمائے گئے اور حضور "نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان فرمایا۔

اس دوسری وی یعن وی خفی میں ایک خاص قتم وہ ہے جو بقیہ تمام اقسام سے منفر د حیثیت رکھتی ہے۔ تعداد میں بھی تھوڑی ہے، کین اس کا ایک خصوصی مقام ہے، س کے لئے اس کو مدیث قدی کہا گیا ہے۔ وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، لیکن رسول اللہ علیہ کے اس کو مبارک سے ادا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یا توصیغہ واحد مسلم میا جمع مسلم میں ارشاوفر ماتے ہیں، لیکن بیان مبارک سے ادا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یا توصیغہ واحد مسلم میا جمع مسلم میں ارشاوفر ماتے ہیں، لیکن بیان مرا نے یہ وی مبارک سے ادا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یا توصیغہ واحد مسلم اللہ تعالیہ ہیں ہے ہیں اس لئے یہ وی قرآن مجید میں نہیں کہ می جاتی ، لیکن وہ قرآن مجید میں نہیں کہ می جاتی کہ تعلی ہیں ہوتی ہوتی ہوتی اللہ کا کلام ہے۔ مثال کے طور پر جمیح بخاری میں ہے میا زال العبد بتقرب الی بالنو افل ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میر ہے ہے قربت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جب وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہوں کی انگیوں کے آخری میر وں کے درمیان ہوتا ہے، اس کو عربی طرف ایک بالث میں باع کہتے ہیں، آپ کہ سکتے ہیں کہ ڈیڑھ گر کا فاصلہ ) اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ جب وہ میری طرف آب ہتہ چاتا ہوں کی انگیوں کے آخری میر وہ سے دولیک کر میری طرف وہ میری طرف آب ہتہ چاتا ہوں۔ نہاں کی طرف چاتا ہوں۔ جو لیک کر میری طرف آتا ہوں۔ نہارشا در بانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور گئے صیغہ وہ وہ میری طرف آب ہتہ چاتا ہوں۔ نہارشادر بانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور گئے صیغہ واحد عشام میں ارشادفر مایا۔ یہ حدیث حدیث قدی کہلاتی ہے۔

ا حادیث قدسیہ کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ کل احادیث کی تعداد اگر بچاس ہزارہو، جیسا کہ بعض لوگوں کا اندازہ ہے یا ہمیں ہزارہوجیسا کہ بچھاورلوگوں کا اندازہ ہے۔ توان میں سے چندسواحادیث ہیں جواحادیث قدسیہ کہلاتی ہیں۔ بچھلوگوں نے کہا ہے کہان کی تعداد تین سوکے لگ بھگ ہے۔ احادیث قدسیہ کے مجموع الگ سے بھی شائع ہوئے ہیں۔ تقریباً ایک درجن مجموع ہیں جن ہیں احادیث قدسیہ الگ الگ شائع کردی گئی ہیں۔ ایک مجموعہ میں ایک سوکے قریب احادیث ہیں، ایک دوسرے مجموعہ میں دوسو بہتر احادیث ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تعداد تین سوکے لگ بھگ ہے۔ یہ تین سواحادیث ایک طرح سے قرآن مجمد سے ملتی جلتی ان کی تعداد تین سوکے لگ بھگ ہے۔ یہ تین سواحادیث ایک طرح سے قرآن مجمد سے ملتی جلتی ان کی تعداد تین سوکے لگ بھگ ہے۔ یہ تین سواحادیث ایک طرح سے قرآن مجمد سے ملتی جلتی ہوگ

میں کہ اللہ کا کلام ہے اور براہ راست اللہ کی طرف سے ان کا بیان ہوا ہے۔ دوسری طرف سے احادیث رسول ہے اور براہ راست اللہ علی اللہ علی ہے ان کواپنے الفاظ میں بیان فر مایا۔ گویا ان حادیث رسول ہے افاظ میں بیان فر مایا۔ گویا ان حادیث کا درجہ قرآن پاک اور حدیث رسول کے درمیان ہے۔ چونکہ ان دونوں کے درمیان ان احادیث کا درجہ ہے اس لئے ان کواحادیث قد سیہ کہا جاتا ہے۔

تیسرافرق بیہ ہے کہ قرآن پاک اگر کہیں لکھا ہوا ہوتو بیشتر فقہا کے نزدیک بے وضواس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔البتہ اگر حدیث قدی لکھی ہوئی ہوتو بغیر وضواس کو ہاتھ لگانا جائز ہے، اگر چہادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

چوتھافرق ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس خص کے لئے جائز نہیں ہے جس پڑسل فرض ہو، کین حدیث قدی اس حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر چداد ب اوراحترام کا تقاضایہ ہے کہ نہ پڑھے۔محدثین کرام نے علم حدیث کے انتہائی احترام کی جومثالیس قائم کی ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر وضوارشا دات رسول کو نہ پڑھا جائے۔ امام مالک جب درس دیا کرتے تھے تولوگوں نے بیان کیا کہ ان سے زیاوہ اہتمام کے ساتھ علم حدیث کا درس کسی نے ہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے

انہیں مال ود ولت ہے بھی نوازا تھا۔ایک عجیب بات پیہے کہوہ جس مکان میں رہتے تھے بیدوہ مكان تفا جوحضرت عبدالله بن مسعود ضحاني كانفا ـ حضرت عبدالله بن مسعودٌ كا مكان انهول نے خريد ا تھا اوراس میں رہتے تھے اور ایک مکان الگ سے خرید کر اس کو درس حدیث کے لئے مختص کیا ہوا تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق کا مکان تھا۔حضرت عمر فاروق کے مکان میں درس ہوا کرتا تھا، حضرت عبدالله بن مسعودٌ کے مکان میں رہا کرتے تھے۔اس مکان میں جب امام مالک ورس کے کئے تشریف لایا کرتے تھے تو پورے مکان میں خوشبو کیں بھیری جاتی تھیں ،سفید حیا دریں بجھا دی جاتی تھیں،امام مالک کی طرف ہے لوگوں کی خدمت کرنے ، پانی پلانے اور خوشبولگانے کے لئے ملاز مین مامور ہوتے تھے، ۔گرمی کے موسم میں وقفہ وقفہ سے خوشبو چھڑک دی جاتی تھی۔امام مالک ؓ یوری تیاری کے ساتھ وہاں تشریف لایا کرتے تھے۔جس شان سے کوئی بادشاہ دربار میں آتا ہے اسی شان سے امام مالک تشریف لاتے تھے۔ بہترین لباس پہن کراور خوشبولگا کرتشریف لاتے تھے اور اتنے وقاریسے درس عدیث دیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ درس حدیث دیتے ہوئے ان کا چبرہ سترہ مرتبہ متغیر ہوا ، لیکن ان کے طرز عمل اور روانی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب گھرتشریف لائے تو کسی سے کہا کہ دیکھومیرے کیٹروں میں کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بچھوٹھس گیا تھا جس نے ستر ہ مرتبہان کو ڈیک مارالیکن انہوں نے ادب واحتر ام کی خاطر اس مجلس کو موقوف نہیں کیا اور اسی روانی کے ساتھ درس جاری رکھا۔احتر ام کا تقاضا تو یہ ہے۔لیکن اگر کوئی آ دمی جائز نا جائز کو جاننا جا ہے تو وضونہ ہونے کی حالت میں حدیث قدی کی تحریر کو جھوسکتا ہے اور عسل نہ ہونے کی حالت میں حدیث قدی پڑھ سکتا ہے۔ ایسا کرنا جائز ہے حرام نہیں ہے۔ یا نچوال فرق میہ ہے کہ قرآن مجید کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، حدیث قدی کی نماز میں تلاوت نہیں ہوسکتی۔اگر کوئی شخص حدیث قدسی نماز میں پڑھ لے تو تلاوت کا جورکن ہے اور فرض ہے، وہ ادانہیں ہوگا۔قر آن یاک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جوشخص ایک حرف کی تلاوت

رے اس کو دس نیکیال ملیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ، جن کا ابھی ذکر ہوا، انہوں نے فر مایا کہ القول الم حرف، پہلے انہوں نے حدیث بیان فر مائی کہ حضور نے فر مایا کہ جس نے قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کی اس کو دس نیکیوں کا تواب ملے گا۔ پھر انہوں نے اپنی فہم بیان فرمائی کہ میں رنہیں کہتا کہ الم میں ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف الگ

حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے۔ یہ خصوصیت صرف قرآن پاک کی ہے جو حدیث قدی کو حاصل نہیں ہے۔ حدیث قدی آپ پڑھیں تو اس میں اتناا جرنہیں ہے جوقر آن یاک کی تلاوت میں ہے۔

ساتواں بڑا فرق ہے ہے کہ قرآن پاک وی جلی ہے اور حدیث قدی وی خفی ہے۔
آٹھواں فرق ہے ہے کہ قرآن پاک روح امین یا جرئیل لے کرنازل ہوتے تھے۔ جبکہ حدیث قدی
کسی بھی طریقے ہے آسکتی تھی ۔ نوال فرق ہے ہے کہ قرآن وی مثلو ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے۔
حدیث قدی وی مثلونہیں ہے۔ اس کی تلاوت نہیں ہوتی ۔ دسواں فرق ہے ہے کہ قرآن مجید کے
الفاظ متواتر ہیں ۔ ضروری نہیں کہ حدیث قدی بھی متواتر ہو۔ اگر چاک دوقدی حدیثیں الی ہیں
جو کہ متواتر بھی ہیں، لیکن اکثر احادیث قدسیہ متواتر نہیں ہیں۔ گیار ھواں فرق ہے کہ قرآن پاک
مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور یکجا موجود ہے، احادیث قدسیہ مصاحف میں نہیں ہیں اور کسی ایک
سرکاری یا باضا بط مجموعہ میں یکجا موجود ہے، احادیث قدسیہ مصاحف میں نہیں ہیں اور کسی ایک

ا حادیث اور سنت کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے یہ درجنوں نہیں بلکہ سینکٹروں کتابوں پر مشمل ہے۔ یہ کتابیں جو آج کتب حدیث کی ہماری پاس موجود ہیں ان کی دوقسمیں ہیں۔ان کی تر تیب وقد وین کیسے ہوئی اس پر بعد میں بات ہوگی۔لیکن اس دفت جو ذخیرہ جسیا کہ موجود ہی سی بات کریں گے۔اگرہم کسی بھی لا بجریری میں جا کیں تو وہاں جو کتا ہیں حدیث کی موجود ہیں وہ دوطرح کی ہیں۔ کچھ کتابیں تو وہ ہیں جو حدیث کی اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی موجود ہیں۔اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں۔اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں۔اصلی اور بنیادی کتابیں وہ ہیں جن کو ان کتابوں کے قابل احترام اور جلیل القدر مرتبین نے براہ راست روایت کر کے مرتب کیا ہے۔ اور پچھ کتابیں وہ ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے جو محدثین نے براہ راست روایت کر کے مرتب کیا ہے۔ اور پچھ کتابیں وہ ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے جو محدثین احادیث کر کے مرتب کیا ہے۔

آخری کتاب جو براہ راست روایت کر کے مرتب ہوئی ہے وہ امام پہیٹی کی اسنن الکبریٰ ہے۔ امام پہیٹی اس اعتبار ہے سب سے بڑے اور نمایال محدث ہیں کہ ان کی کتاب آخری کتاب ہے جو براہ راست روایت کر کے مرتب کی گئی ہے۔ ان کے بعد براہ راست حدیث روایت کر کے مرتب کی گئی ہے۔ ان کے بعد براہ راست حدیث روایت کر کے مرتب کر نے والے دنیا سے ختم ہوگئے۔

امام بہتی گی وفات ۲۵۸ ھیں ہوئی۔ ۲۵۸ ھے بعد جتنی کتابیں ہیں وہ ثانوی کتابیں ہیں۔ ثانوی سے مرادوہ کتاب ہے جو کسی ایک یا دوئین قدیم تر مجموعوں کوسا منے رکھ کر کسی نے اپنا مجموعہ مرتب کیا ہو ہلخیص کی ہو، شرح کی ہویا چند کتابوں سے ایک ہی موضوع کی احادیث نکال کرجمع کی ہوں۔ یہ تو ہوتار ہا ہے اب بھی ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوتار ہے گا۔لیکن براہ راست روایت کر کے کہ محدث نے اپنے اسائڈہ سے من کرجمع کی ہوں، انہوں نے اپنے اسائڈہ سے اور الشریک کے محدث نے اپنے اسائڈہ سے من کرجمع کی ہوں، انہوں نے اپنے اسائڈہ سے اور سول الشریک ہوتا ہے۔ ان کے بعد کسی نے ہیں کیا۔

امام بہتی گی ایول تو بہت کی کتابیں ہیں۔لیکن سنن کے نام سے دو کتابیں ہیں۔ایک السنن الصغر کی کہلاتی ہے جو دو جلدوں میں ہے اور کم وہیش پانچ ہزار احادیث پر مشمل ہے۔ دوسری طویل تر کتاب دس ضخیم جلدوں میں ہے،اتی ضخیم جلدیں جوانسائکلو پیڈیا برٹانیکا کی سائز کی ہیں۔انہوں نے براہ راست یہ ساراذ خیرہ مرتب کیا ہے۔حدیث کی بنیادی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ان کی ہے،اپنے ماخذ کے اعتبار سے بھی اورا پنے تنوع کے اعتبار سے بھی۔ یہ سنن کہلاتی ہے کونکہ فقہی احکام کی ترتیب پر ہے،لیکن اس میں حدیث کے تمام مباحث اور مضامین پر احادیث موجود ہیں اس لئے یہ سنن کبرئ بھی کہلاتی ہے اور جامع بھی کہلاتی ہے۔لیکن سنن کبرئ کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔

موطاامام ما لک ہے لے کراورسنن کبری بہتی تک آج ہمارے پاس کتب حدیث کا جو فرخیرہ موجود ہے بیسب کاسب کی درجہ کی احادیث پر مشمل نہیں ہے۔ان میں مندرج احادیث کے درجات مختلف ہیں۔قرآن پاک سارے کا سارا ایک درجہ کا ہے۔وہ سب تطعی الثبوت ہے۔ الحمد سے لے کروالناس تک ۔ سب ثبوت کے لحاظ سے ایک ہی درجہ کا ہے۔ اس کے ایک حرف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا زبرزیرسب ایک درجہ کی چیز ہے۔احادیث میں درجات ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ احادیث کے مختلف درجات ہیں۔

درجات کے اعتبار سے بصحت اور قبول کے اعتبار سے علماء اسلام نے کتب حدیث کے پانچ در جے قرار دیئے ہیں۔ پانچ در جے قرار دیئے ہیں۔حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے تین در جے قرار دیئے ہیں۔ بعض اور محدثین نے چار در جے قرار دیئے ہیں۔ چار در جے ہوں یا پانچ در بے ہوں یا تین در ہے ہوں اصل حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوئی نے تین در جے قرار دیئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ درجہ اول میں وہ کتابیں شامل ہیں جن میں تمام احادیث صحیح ہیں اور مستند ہیں۔ کوئی ایک حدیث بھی ان میں ایسی نہیں ہے جو صحت کے اعلیٰ ترین معیار سے ہٹی ہوئی ہو۔ اس درجہ کی کتابوں میں صرف مستند اور شیح احادیث ہی شامل ہیں۔ وہ تقریباً تمام محدثین کے بزد یک اتفاق رائے ہے تین کتابیں ہیں۔ ' تقریباً 'کالفظ میں نے اس لئے استعمال کیا کہ شاید ایک آدھ کا کوئی جزوی اختلاف ہوگا۔

ا حادیث کی بہتین کتا ہیں صحت کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز ہیں۔ موطاامام مالک ، جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ کے بعد صحح ترین کتاب بعض لوگوں کے خیال میں موطاامام مالک ہے۔ امام شافع کی بھی بھی دائے ہے۔ امام شافع جو بہت بڑے خیال میں موطاامام مالک ہے بعد صحح بخاری کا درجہ ہے۔ جو مسلمانوں کی بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ موطاامام مالک کے بعد صحح بخاری کا درجہ ہے۔ جو مسلمانوں کی عالب ترین اکثریت کی نظر میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے ، اللہ کی کتاب کے بعد صحح ترین کتاب روئے زمین پرضح بخاری ہے۔ تیسرادرجہ سے مراد بورپ یا امریکہ والے نہیں ہیں ، بلکہ اسلامی الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اہل مغرب سے مراد بورپ یا امریکہ والے نہیں ہیں ، بلکہ اسلامی اصطفاح میں اہل مغرب میں تھا۔ اس لئے اصطفاح میں اہل مغرب کہا تے تھے۔ یہ پوراعلاقہ دنیائے اسلام کے انتہائی مغرب میں تھا۔ اس لئے مغارب یا اہل مغرب کی دائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کے نام سے یاد کیا جا تا ہے۔ تو بعض وہاں کے لوگوں کی دائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کی دائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کی دائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کی دائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کی دائے ہے کہ صحیح مسلم اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔

سے بحث ہمیشہ مسلمانوں میں چلتی رہی کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ان مینوں میں سے کون می کتاب ہے۔ جو حضرات موطانام مالک گواضح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں ان کا کہنا ہے ہے کہ موطانام مالک میں جتنی احادیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری متند ترین اور شیح ترین احادیث آئی ہیں۔ دوسری وجہ سے کہ امام مالک ان تمام محدثین میں ، جن کی کتابیں آج ہمارے سامنے ہیں اور عام مشہور دمعروف ہیں ، قدیم ترین مجموعہ حدیث کے مرتب ہیں ، امام مالک سے معروف صاحب تصنیف محدثین میں سے کسی اور زیادہ قربت رسول اللہ کے زمانہ مبارک سے معروف صاحب تصنیف محدثین میں سے کسی اور

لیکن امت کی غالب ترین اکثریت کی دائے ہیہ کھیجے بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ جن اسباب کی وجہ سے ہے ان اسباب پر ابھی گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں دہ کہ موطاامام ما لک کی جتنی صحیح اعادیث ہیں وہ ساری کی ساری نہیں تو ان کا بیشتر حصہ صحیح بخاری میں شامل ہو گیا ہے۔ اس لئے جب صحیح بخاری کو اصح کی ساری نہیں تو ان کا بیشتر حصہ صحیح بخاری میں شامل ہو گیا ہے۔ اس لئے جب صحیح بخاری کو اصح الکتب کہا جائے گاتو موطاامام ما لک کی صحیح روایات خود بخو داصح الکتب بن گئیں۔ ایک دوسری وجہ موطاامام ما لک کو اصح الکتب قر ارنہ دینے کی ہی تھی ہے کہ امام ما لک جب اپنی کتاب موطاتح بر فرمارے شے تو ان کا مقصد صرف اور صرف احادیث کا مجموعہ مرنب کرنا نہیں تھا بلکہ حدیث اور فقہ فرمارے شے تو ان کا مقصد صرف اور صرف احادیث کا مجموعہ مرنب کرنا نہیں تھا بلکہ حدیث اور فقہ اور صحابہ اور تا بعین کی سنت کو یکچا کرنا مقصود تھا۔ لہٰذا امام ما لک کی کتاب میں اور اس موضوع پر امام وہاں صحابہ کے اقوال بھی ہیں اور تا بعین کے ارشادات اور آ خار بھی ہیں اور اس موضوع پر امام ما لک کا اپنا مشاہدہ بھی شامل ہے کہ مدینہ منورہ کا عام طریقہ کیا تھا۔ تو گویا یہ ایک ایک کتاب ہے مال کے کہ مدینہ منورہ کا عام طریقہ کیا تھا۔ تو گویا یہ ایک ایک کتاب ہے مالک کا اپنا مشاہدہ بھی شامل ہے کہ مدینہ منورہ کا عام طریقہ کیا تھا۔ تو گویا یہ ایک کتاب ہے مالیت کی تعب ہے کہ مدینہ منورہ کا عام طریقہ کیا تھا۔ تو گویا یہ ایک کتاب ہے کہ مدینہ منورہ کا عام طریقہ کیا تھا۔ تو گویا یہ ایک کتاب ہے کہ مدینہ منورہ کا عام طریقہ کیا تھا۔ تو گویا یہ ایک کتاب کیک کتاب ہے کہ مدینہ منورہ کا عام طریقہ کیا تھا۔

جس کامیدان یا دائرہ کار کتب حدیث سے ذرامختلف اور بڑھ کر ہے۔ یہ خالص حدیث کی کتاب ان معنوں میں نہیں ہے جن معنول میں حدیث کی اور کتابیں ہیں۔ اس میں احادیث کے علاوہ بھی بہت سے مباحث ہیں۔ امام مالک کے اپنے فتاوی بھی اس میں ہیں۔ بعض جگہوں پر امام مالک کے اپنے فتاوی بھی اس میں ہیں۔ بعض جگہوں پر امام مالک کے اپنے ارشادات بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔ تو گویا یہ فقہ اور حدیث دونوں کتابوں کا مجموعہ ہے۔ خالص حدیث کی کتابوں میں سے جے ترین کتاب سے جاری ہے۔ بھی لوگوں کے نزویک سے جے ترین کتاب سے مسلم ہے۔ بہر حال یہ تین کتابیں طبقہ اول کی کتابیں ہیں۔

طبقہ دوم کی کتابیں شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی نظر میں چار ہیں۔ جامع تر ندی ہنن ابوداؤ د، نسائی اور مُسئد امام احمد طبقہ دوم کی کتابیں وہ ہیں کہ جن کی بیشتر احادیث صحیح احادیث ہیں۔ اکثر وبیشتر احادیث ہیں جوصحت کے ہیں۔ اکثر وبیشتر احادیث ہیں ۔ اکثر وبیشتر احادیث ہیں جوصحت کے معیار سے ذرا کم ہیں ۔ ان معیارات کا ابھی تذکرہ کرتے ہیں ۔ اور بہت تھوڑی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں یا جن کا ضعف ہیں تا جن کا ضعف ہیں تو معمولی درجہ کا ضعف ہے اور نیادہ شجیدہ انداز کا ضعف نہیں ہے۔ بیدرجہ دوم کی احادیث ہیں۔

درجہ دوم کی احادیث میں جو بنیادی خصائص ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر چہ یہ صحیحین لعن صحیح بناری اور صحیح مسلم کے درجہ تک تو نہیں پہنچتیں لیکن ان میں شامل بیشتر احادیث ہیں اور جو معیار ان کتابوں کے مصنفین اور مرتبین نے احادیث میں اپنے لئے جو شرو طمقرر کی ہیں اور جو معیار انتخاب انہوں نے حدیث کارکھاان میں انہوں نے کسی تساہل سے کا منہیں لیا۔ بلکہ اکثر و بیشتر کڑا معیار اپنے سامنے رکھا۔ پھر بیا حادیث جو ان چار کتابوں میں آئی ہیں لیعنی ترفی ، ابوداؤد، امام معیار اپنے سامنے رکھا۔ پھر بیا حادیث جو ان چار کتابوں میں آئی ہیں لیعنی ترفی ، ابوداؤد، امام احمد اور نسائی۔ ان احادیث کو امت میں قبول عام حاصل ہوا۔ ایک عام مقبولیت ان احادیث کو حاصل ہوا۔ ایک عام مقبولیت ان احادیث کو حاصل ہوگئی اور محد ثین اور فقہا کا ایک اصول یہ ہے (محد ثین اس سے اتفاق کم کرتے ہیں فقہا زیادہ کرتے ہیں۔ ) فقہا نیفر ماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث روایت کے اعتبار سے ذرا کر ورتھی ہولین اس کو تعلی بالقبول ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب امت کے عام اہل علم نے اس کو قبول کیا ہواور اس پڑمل درآ مدکر تے ہوں ، دہ حدیث کا مطلب امت کے عام اہل علم نے اس کو قبول کیا ہواور اس پڑمل درآ مدکر تے ہوں ، دہ حدیث یو احت عام طور پر اس کو قبول نہ کرتی ۔ تلتی بالقبول خود اس بات کی دلیل ہے کہ بیصدیث او نیچے درجہ کی حدیث ہے۔ تو بیچاروں کتابیں وہ بالقبول خود اس بات کی دلیل ہے کہ بیصدیث او نیچے درجہ کی حدیث ہے۔ تو بیچاروں کتابیں وہ بالقبول خود اس بات کی دلیل ہے کہ بیصدیث او نیچے درجہ کی حدیث ہے۔ تو بیچاروں کتابیں وہ

ہیں جن میں درج احادیث ک<sup>وتلق</sup>ی بالقبول حاصل ہوئی۔

ان میں احکام شریعت کے تمام بنیادی اصول پائے جاتے ہیں۔شریعت کے جتنے احکام احادیث میں آئے ہیں۔وہ ساری احادیث بوی تعداد میں،شایدننانو بے فیصد کے قریب ان کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانجے لوگوں نے لکھا ہے کہ منن ابو داؤ دمیں احادیث ا حکام کا اتنا برو مجموعہ ہے کہ اگر کسی کے پاس میہ کتاب ہوتو گویا اس کے گھر میں ایک نبی موجود ہے۔ کسی سابقتہ مصنف نے لکھا کہ نن ابوداؤ دکی گھر میں موجود گی گویا گھر میں ایک بولتے نبی کی موجود گی ہے کہ نبی کے ارشادات ہرونت آپ کے سامنے رہیں گے۔اوراحکام آپ کومعلوم ہوتے رہیں گے۔ ان کتابوں کےعلاوہ احادیث کی جو بقیہ کتابیں ہیں وہ حضرت شاہ و لی اللہ کے نز دیک تیسرے اور آخری درجہ میں آتی ہیں۔ بیوہ کتابیں ہیں جن میں ضعیف ا حادیث بڑی تعداد میں ملتی ہیں۔ بیوہ کتابیں ہیں جن کی سندول میں بعض ایسے راوی آئے ہیں جومجہول الحال ہیں، جن کی کیفیت معلوم نہیں کہ وہ مستند تھے کہ غیرمستند تھے۔اس لئے ان احادیث برصرف وہ لوگ اعتماد كرسكتے ہيں جوعلم حديث كے تخصص ہوں اورفن روايت اورعلم رجال ميں متعمق ہوں علم حديث پراچھی نظرر کھے بغیران احادیث میں کمزوریا غیر کمزور کا تعین کرنابڑ ادشوار ہے۔ عام آ دمی کے لئے ان کتابوں سے استفاد ہ کرنا بڑا دشوار ہے۔اس لئے ان احادیث سے غیمنخصص کو براہ راست استفادہ نہیں کرنا جا بیئے ۔اس لئے کہ بہت ہی غلط چیزیں ہوں گی ، کمزور چیزیں ہوں گی تو عام آ دمی الجھ کررہ جائے گااور پریشان ہوگا۔لہٰذاصرف اہل علم کوان کا مطالعہ کرنا جائے۔

شاہ ولی اللہ کے علاوہ بقیہ لوگ اس تیسری کمیمگری کی دومزید شمیس کرتے ہیں۔ ایک کمیٹیگری وہ ہے کہ جس میں نسبتا قابل اعتاد چیزیں موجود ہیں۔ مثلاً سنن دارتھ ہمصنف ابی شیبہ مصنف عبدالرزاق ہنن دارمی۔ یہوہ ہیں کہ جن میں کچھنہ کچھ نئی سیجے اور متند چیزیں مل جاتی ہیں۔ ان کے بعد چوتھا درجہ ان کتابوں کا ہے جن میں بالکل قصے کہانیاں اور ادھر ادھر کی با تمیں ہیں۔ جن کا کوئی پس منظر اور دلیل نہیں ہے۔ جن کے پیچھے کوئی مضبوط سند نہیں ہے۔ وہ قصے کہانیوں کے انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ مثلاً دیلمی ایک مشہور محدث ہیں، ان کا آپ نے نام سا ہوگا ، ان کی کتاب ہے۔ اس طرح این مردویہ کی کتاب ہے۔ اس طرح سے قصے کہانیوں کی بیار کتابیں ہیں۔ جن کا کوئی علمی مقام نہیں ہے اس لئے ان کو بالکل نظر انداز کردینا کہانیوں کی بیار کتاب ہیں۔ جن کا کوئی علمی مقام نہیں ہے اس لئے ان کو بالکل نظر انداز کردینا

عا ہے۔اس میں اگر کوئی سیح چیز آگئی ہے تو وہ محض اتفاق ہے ور نہا کنژ و بیشتر وہ قصے کہانیوں سے عبارت ہے۔

یہ جو پہلے دودر ہے ہیں جن میں پہلا درجہ تین بنیادی کتابوں کا اور دوسرا درجہ چار بنیادی کتابوں کا اور دوسرا درجہ چار بنیادی کتابوں کا ہے۔ یہ جو چھ کتابیں ہیں یا سات سمجھ لیس کیونکہ موطاء امام مالک کی ساری احادیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں آگئیں اس لئے اس کو نکال دیتے ہیں۔ جو بقیہ چھ کتابیں ہیں یہ صحت کے اعلیٰ ٹرین معیار پر فائز ہیں۔ ان کتابوں کو صحاح ستہ کہا جا تا ہے۔ مندامام احمد کی بنی یہ بیا کے اس میں اکثر لوگ سنن ابن ماجہ کو شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگ مند دارمی کو شامل کرتے ہیں، بعض ابن ماجہ کو ، کیا ہیں ماجہ کو شامل کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے ساتھ یہ چھ کتابیں ہیں جو کتب ستہ یا صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔

اگر حدیث کی کسی کتاب میں کہیں ہے الفاظ بیان ہوں کہ رواہ السقہ ،اس کو چھؤوں نے روایت کیا ہے تو وہ استناد کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔ بعنی سیح ترین حدیث جس کو چھ کے چھ بڑے محد ثین نے بیان کیا ہو۔ وہ بلا شبہ اعلیٰ ترین معیار کی کتاب ہوگی۔

## كتب حديث كي خصوصيات

ان میں ہے ہر کتاب کے بچھالگ الگ خصائص ہیں۔ امام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت ہے ہے کہ جو شخص امام بخاری کی کتاب کوغور وحوض ہے پڑھ لے ،اس میں ایک تفقہ پیدا ہوجا تا ہے۔ اس حدیث کے گہرے معانی اور حدیث میں پوشیدہ اور پنہاں اندرونی عبرتوں تک اس کی رسائی ہوجاتی ہے۔ یہ امام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت ہے۔ امام بخاری نے احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف حضرات کے بعض اقوال بھی بیان کے ہیں۔ صحابہ کرام کے اقوال ، تابعین کے اقوال ، تن پیلور حدیث کے وہ نہیں لاتے ، بطور سند کرنہیں بیان کرتے ہیں کہ فلال نے بھی سند کرنہیں بیان کرتے ، بلکہ کی چیز کے شوت یا تائید کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ فلال نے بھی سند کرنہیں بیان کرتے ، بلکہ کی چیز کے شوت یا تائید کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ فلال نے بھی سند کرنہیں بیان کرتے ہیں ۔امام بخاری کی اصل کتاب کے متن کا حصہ نہیں ہیں۔ لیکن جو عنوان وہ سے زائد تعلیقات ہیں جو امام بخاری کی اصل کتاب کے متن کا حصہ نہیں ہیں۔ لیکن جو عنوان وہ شروع کرتے ہیں تو ضمنا وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلال شخص نے یہ کہا ہے جس سے اندازہ شروع کرتے ہیں تو ضمنا وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلال شخص نے یہ کہا ہے جس سے اندازہ بیں تو صفیا

ہوجائے گا کہ اس حدیث کے معنی کیا ہیں۔امام مسلم کے ہاں تعلیقات بہت تھوڑی ہیں صرف چودہ بندرہ مقامات پر ہیں۔چودہ مقامات پر جی مسلم میں کچھ با تیں بطور تعلیقات آئی ہیں۔امام بخاری کے ہاں تعلیقات آئی ہیں۔امام بخاری کے مندرجات میں سیجے احادیث کی نسبت بہت نوادہ ہے بہنسبت امام بخاری کے مندرجات کے ،اس لئے کہ ان کے ہاں تین سو کے قریب تعلیقات آئی ہیں جواس معیار کی نہیں ہیں نہامام بخاری نے تعلیقات کو بیان کرنے میں اس معیار کو پیش نظر رکھا۔

امام ترفدی کی کتاب کی خصوصیت ہیہ ہے کہ میرحدیث کے طالب علم کو حدیث کے ذکار سے انجھی طرح باخبر کردیتی ہے۔ امام ترفدی کا اسلوب ہیہ ہے۔ (اگر بہاں ساری کتابیں ہوتیں تو برا انجھا ہوتا کہ میں ساتھ ساتھ مثالیں بھی دیتا جاتا) امام ترفدی کا اسلوب ہیہ ہے کہ کوئی حدیث بیان کرنے کے بعدوہ کہتے ہیں کہ وفی الباب عن ابن عرقون عائشہ وعن ابی ہریرہ ۔ اس موضوع پر خضرت ابن عرقہ حضرت ابن عرقہ حدیث بھی موجود ہے۔ ایک تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس موضوع پر اور کن کن صحاب کے بیانات یا روایات موجود ہیں جو بقیہ محد ثین بیان نہیں کرتے۔ دوسری بات امام ترفدی کے بال ہیہ ہے کہ وہ حدیث کا درجہ بھی متعین کردیتے ہیں۔ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں طذا حدیث من مدا حدیث کی درجہ بھی متعین کردیتے ہیں۔ مدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں طذا حدیث من مدا حدیث کی درجہ بھی متعین کردیتے ہیں۔ من حد الوجہ بیرحدیث تو ہے لیکن اس ایک سند کے علاوہ باتی کسی اور سند سے نہیں آئی۔ یعنی اس کا درجہ اور اس کی حیثیت اپنی تحقیق کے مطابق واضح کردیتے ہیں۔ یہ کام بقیہ محد ثین نہیں کرتے۔ درجہ اور اس کی حیثیت اپنی تحقیق کے مطابق واضح کردیتے ہیں۔ یہ کام بقیہ محد ثین نہیں کرتے۔ درجہ اور اس کی حیثیت اپنی تحقیق کے مطابق واضح کردیتے ہیں۔ یہ کام بقیہ محد ثین نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے امام ترفدی کی کتاب حدیث کے طلبہ کے لئے بڑی مفید ہے۔

امام ابوداؤ دکی کتاب کی بنیادی خصوصیت سے ہے کہ اس میں احادیث احکام کا بڑا مجموعہ شامل ہے۔ احادیث احکام کا اتنا بڑا مجموعہ نہ تر فدی میں ہے اور نہ تیجے مسلم میں ہے، نہ تر فدی میں ہے اور نہ نہ تاکہ میں ہے۔ ابوداؤ د میں سب سے بڑا مجموعہ احادیث احکام کا ہے۔ امام ابوداؤ د میں ہے برا مجموعہ احادیث احکام کا ہے۔ امام ابوداؤ د کے بارے میں ایک بات یا در کھئے گا۔ امام ابوداؤ د کا تعلق ہمارے پاکتان سے تھا۔ وہ صوبہ بلوچتان کے ایک علاقہ سے تعلق رکھتے تھے تعین کے ساتھ یہ ہمنا دشوار ہے کہ کس ضلع سے ان کا تعلق تھا تیکن غالبًا ضلع قلات یاضلع خضد ارسے ان کا تعلق تھا۔ وہ اصلاً اس علاقہ سے تعلق رکھتے تھے اور بعد میں یہاں سے وہ خراسان چلے گئے۔ خراسان اور نیشا پوروغیرہ میں رہے۔ پھر وہاں تھے اور بعد میں یہاں سے وہ خراسان چلے گئے۔ خراسان اور نیشا پوروغیرہ میں رہے۔ پھر وہاں

سے آ گے عرب دنیا اور بغدا دوغیرہ میں تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے اپنی یہ بے نظیر کتاب مرتب فرمائی ۔ لہٰذا ہم اہل پاکتان صحاح سقہ کے مصنفین میں سے ایک مصنف یعنی امام ابوداؤ د کے ہم وطن ہیں۔

ابن ماجہ جواکٹر لوگوں کے خیال میں صحاح ستہ کی آخری کتاب ہے۔ اس میں ترتیب بڑی اچھی ہے۔ پہلے کون کی احادیث ہوں، پھر کون سی ہوں، پھر کون ساباب ہو، پھر بڑے ابواب میں ذیلی ابواب کی تقسیم ہے، پھر چھوٹے ابواب میں انفرادی موضوعات کی تقسیم ہے۔ اس سلسلہ میں جس محدث نے سب سے زیادہ مفیداور حسین ترتیب اختیار فرمائی وہ امام ابن ماجہ نے اختیار فرمائی وہ امام ابن ماجہ نے اختیار فرمائی ۔ ابن ماجہ کی کتاب حسن ترتیب اور حسن تبویب کے اعتبار سے زیادہ انجھے انداز کی بتائی جاتی ہے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم، بیدونوں صحیحین کہلاتی ہیں ۔ بعنی دوشیح کتابیں ۔ جب صحیحین کا لفظ استعمال کیا جائے گاتو بخاری اور مسلم مراد ہوں گے ۔ شیخین کالفظ بولا جائے گاتو بھی بخاری و مسلم مرادہوں گے۔ کمتفُق علیہ کالفظ بولا جائے گا تو بخاری و مسلم کی کتابیں مرادہوں گی۔ لیکن ان دونوں میں دونوں کی شروط ملتی جلتی ہوں گی ، ایک فرق کے ساتھ کہ امام بخاری کا معیار اور شرائط نبیتا سخت ہیں۔ کل یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری جب عنعنہ کی بنیاد پر کسی راوی کی حدیث نقل کرتے تھے تو پہلے یہ تحقیق بھی کرتے تھے کہ اس راوی کی اپ شخ سے ملا قات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اگر یہ تیفن سے ثابت ہوجا تا کہ ملا قات ہوئی ہے تب روایت قبول کرتے تھے۔ اس کے برعس عنعنہ (یعنی عن فلان عن فلان منلان شخص فلان سے روایت کرتا ہے ) کے اسلوب اس کے برعس عنعنہ (یعنی عن فلان عن فلان ، فلان شخص فلان سے روایت کرتا ہے ) کے اسلوب پر روایت کرتا ہے امام سلم صرف یہ دیکھتے تھے کہ دونوں راویوں کے مابین امکان لقاء کا فی پر روایت کرتے وقت امام سلم صرف یہ دیکھتے تھے کہ دونوں ہم عصر تھا ایک ہی علاقہ اور ایک ہی در نون کی مدرجہ منازی کے بعد آتا ہے۔

القوسین ہیں۔قوسین میں اس لئے لگائے گئے ہیں کہ یہ بعد کا اضافہ ہے،اصل کتاب میں امام مسلم نے نہیں لگائے تھے۔امام بخاری کے عنوا نات بڑے دقت نظر کے حامل ہیں جس کی دجہ سے ان کی کتاب کا درجہاونچا ہوگیا۔

امام بخاری کے ہاں ایک چیز ، جوایک پہلو سے بہت مفید چیز ہے اورایک پہلو سے وہ ہمارے جیسے طلبہ کے لئے مشکل پیدا کرتی ہے، وہ سے ہے کہ امام بخاری کے ہاں احادیث موضوعات کے اعتبار سے یجانہیں مائیں۔ایک حدیث کے ایک جملے سے اگر امام بخاری کوئی خاص استدلال کرنا چاہتے جیں تو اس حصہ کوایک باب میں بیان کریں گے ، دوسر سے جملہ کو کتاب کے دوسر سے حصہ میں بیان کریں گے۔ یا ایک کے دوسر سے حصہ میں بیان کریں گے۔ یا ایک حدیث اگر ایک سے زاکد موضوعات پر مشمل ہے تو اس حدیث کی ایک روایت ایک باب میں آجائے گی دوسری روایت ایک باب میں آجائے گی ۔اگر آپ یجاد کھنا چا ہیں تو جب تک پوری سے بخاری باربانہ پڑھیں اور آپ کو تقریباز بانی یا دنہ ہوجائے اس وقت تک موضوع سے متعلق تمام احادیث کو تلاش کرنا بہت دشوار ہے۔ آپ کو کہاں کہاں تلاش کرنا ہے؟ کون کون ک حدیث کس باب میں آئی ہے آپ کونہیں معلوم ۔اس طرح تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔اگر چدقد یم حدیث کل باب میں ہے ، اور وہ حدیث فلال محدیث نال باب میں ہے ، اور وہ حدیث فلال باب میں ہے ، اور وہ حدیث فلال باب میں ہے ، اور وہ حدیث فلال باب میں ہے ، اور کی یا دبھی نہیں باب میں ہوتا ہے۔اگر کی کے اگر قول کا حافظ اتنا تیز نہیں ہے ، اور کی یا دبھی نہیں باب میں ہوگ یا دبھی نہیں ہے۔ لوگول کا حافظ اتنا تیز نہیں ہے ، اور کی یا دبھی نہیں

كرتے اس لئے مشكل ہے۔

البتہ مسلم کے ہاں ساری احادیث یجامل جاتی ہیں۔ مثلاً امام مسلم جب ایمان پر بات ہوگی کریں گے تو وہاں ایمان سے متعلق ساری احادیث یجامل جائیں گی۔ جہاں علم کی بات ہوگ وہاں علم سے متعلق ساری احادیث یجاہوں گی۔ جہاں نفاق سے متعلق بات ہوگی وہاں نفاق سے متعلق ساری احادیث یجا ہوں گی۔ بیفرق اور موازنہ ہے امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں کے درمیان۔

ایک چھوٹا سافرق اور بھی ہے۔ بلکہ ایک اعتبار سے بیایک بڑا فرق ہوگا۔وہ بیر کہ امام بخاری نے ضبط الفاظ پرنسبة کم زور دیا ہے۔ یعنی رسول اللیوائی کی زبان میارک سے نکلنے والے الفاظ کیا تھے۔جن راویوں نے احادیث کو بیان کیا ہے ان میں اگر کوئی Variation یا متن کا اختلاف ہے تووہ کیا ہے، اس پرامام بخاری نے زیادہ زورنہیں دیا ہے۔ جبکہ امام سلم نے اس پر بہت زوردیا ہے۔مثال کے طور برامام مسلم جب صدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حدث ا هناد، حدثنا عبدالله واللفظ لعبدالله كمجهس يرمديث هناد في على بيان كى ، يرمديث عبدالله نے بھی بیان کی ،مثلاً عبداللہ بن مبارک ؓ نے ،اور بیالفاظ جومیں بیان کررہا ہوں بیعبداللہ بن مبارک کے ہیں۔اس ہے گویا اشارہ بیددینامقصود ہے کہ صناد نے بھی بیرحدیث بیان کی ہے، لیکن تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ ، دیگر روایات جب سامنے آئیں گی تو آپ کواس فرق کا اندازہ ہوجائے گا۔امام بخاری جب حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ تعین نہیں ہوتا کہ الفاظ دونوں راویوں کے ایک جیسے تھے یا دونوں کے الفاظ الگ الگ تھے۔الگ الگ تھے تو بہالفاظ کس راوی کے ہیں، بیآ یکوامام بخاری کے ہال نہیں ملتا۔ بیآ یکوامام سلم کے ہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ دوسرابرا فرق سے ہے(اس پر تفصیل ہے آگے بات کریں گے، کین دونوں میں فرق کی بات چل رہی ہے اس لئے ضمنا اس کا ذکر کر دینا ضروری ہے ) کہ بالکل ابتدائی دور میں ، لیعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعینؑ کے دور میں اکثر و بیشتر لوگ بلکہ سارے ہی لوگ انتہا کی مخلص ، سیجے ، ذ مہدار ،تقویٰ رکھنے والے اورخوف خداہے سرشار ہوتے تھے ،اس کئے کسی کے بارے میں پیشبہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ بیان کرنے میں کوئی کوتا ہی کرے گا۔لیکن بعد میں ایسے لوگ بھی میدان میں آ گئے جن کے بارے میں محسوں کیا گیا کہ شاید بدیوری فرمہ داری ہے کام نہ کیں۔ چونکہ محدثین کی معاشرہ نیس بہت عزت ہوئی ،لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ رکھااوران کا احترام بادشاہوں سے بھی زیادہ ہونے لگا،تو بہت سے ایسے لوگ بھی میدان میں آگئے کہ جن کا مقصد دنیاوی عزت تھا یا کم از کم جزوی طور پروہ دنیاوی عزت میں بھی دلچیسی رکھتے تھے۔ جوں جو ل ایسے لوگوں میں اضافہ ہوتا گیا محدثین اپنامعیار کڑا کرتے گئے بلکہ وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کومزید سخت کرتے گئے۔

اب تک حدیث بیان کرنے کے دوطریقے ہوتے تھے۔ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ طلبہ سامنے بیٹھ گئے۔محدث ،مثلاً امام بخاری نے اپنی یا دداشت یا اپنے تحریری ذخیرے ہے حدیث بیان کرنی شروع کر دی اور لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا۔لوگوں کی تعداد خاصی بڑی ہوتی تھی اور درمیان میں ستملی بھی ہوتے تھے۔ نعنی ہر دوجا رسوآ دمیوں کے درمیان ایک آ دمی بیٹھا ہوتا تھا جو بلند آواز ہے ان الفاظ کو دہراتا تھا۔ جیسے مکبر اذان کے الفاظ دہراتا ہے یا نمان میں اللہ اکبر دہراتا ہے۔اس طرح مستملی ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات کی کئی سوستملی ہوا کرتے تھے جوان الفاظ کو دہرایا ہے۔اس طرح مستملی ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات کی کئی سوستملی ہوا کرتے تھے جوان الفاظ کو دہرایا ہے۔اس طرح مستملی ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات کی گئی سوستملی ہوا کرتے تھے جوان الفاظ کو دہرایا ، پھر دوسرے مستملی نے ، پھر تیسر بے نے پھر چو تھے نے ،اورکوئی پندرہ ہیں منٹ میں سے دہرایا ، پھر دوسرے مستملی نے ، پھر تیسر بے نے پھر چو تھے نے ،اورکوئی پندرہ ہیں منٹ میں سے لوگوں نے لکھا۔ پھراس نے اگل جملہ بولا پھراس سے اگل ۔ ایک طریقہ تو یہ تھا۔

دوسراطریقہ بی کا کہ طلبہ کے پاس تحریری ذخیر نے موجود ہیں۔ امام بخاری نے جولکھا، طلبہ نے اس کے تحریری نیخے پیشگی ہی حاصل کر لئے۔ لیکن اب طالب علم امام بخاری گوشار ہا ہے اور سننے کے دوران جہاں غلطی ہے وہ ٹھیک کردیتے ہیں اور غلطی نہیں ہے تو سن کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے اجازت دے دی ہے، ابتم میری طرف سے روایت کر سکتے ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سب سے پڑھ کر سنتے تھے ۔ اگر چار پانچ ہزار طلبہ ہوں تو سب سے پڑھوا کر نہیں سنا جاسکتا۔ اس میں تو ایک مدیث کے لئے پوراسان چا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک طالب علم پڑھتا تھا اور بھر امام بخاری یا جو بھی محدث ہوتے تھے وہ اجازت دیتے تھے کہ اس طرح سے آپ سب لوگوں کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ در میان میں بطور احتیا ط کسی سن بھی لیا ، بھی ایک ہے بھی دوسر سے سے ، اور سب کے بارے میں اندازہ ہوگیا کہ سب نے پڑھا ہے۔

بعد میں محدثین نے ان متیوں طریقوں کے تین درجات مقرر کئے۔ یہ تین کویا الگ الگ درجات ہو گئے ۔ایک تو وہ کہ جس میں محدث نے خود پڑھا اورلوگوں نے سنا۔ دوسر بے میں طالب علم نے خود پڑھا اور محدث نے سنا۔ تبسر ے میں ایک طالب علم نے پڑھا اور محدث نے سنا لیکن دوسر ہے بہت سے طلبہ نے بھی سنا۔امام سلم کے ہاں ان تینوں میں الگ الگ فرق کیا گیا ہے۔امام بخاری کے ہاں یفرق نہیں ہے۔امام سلم کی اصطلاح بیہ ہے کہ اگرامام سلم نے . کہا کہ حدثنا تواس کا مطلب بیے کہامامسلم کے استاد نے حدیث بڑھی ،امامسلم نے سی اور سن کے کہیں۔اگرامام سلم نے کہا کہ احب نا اتواس کے عنی بیر ہیں کہام مسلم نے حدیث یرهی،ان کے استاد نے سنی اور سن کے اجازت دے دی۔اورا گر کہیں ابیا ہوا کہ امام مسلم اینے استاد کے درس میں موجود نتھ بھی اور نے حدیث پڑھی امام مسلم نے سی ، تو امام مسلم کہتے ہیں کہ احبرنا فلان قراء ـة عليه و انا اسمع ان كسامة يرها جار ما تقااور مين ك رما تقا-آب دیکھیں کہ accuracy کی اس سے بہتر مثال دنیا میں کہیں مل نہیں سکتی۔ اگر آ نے یہود یوں اور عیسائیوں کے سامنے یہ بیان کریں تو وہ دنگ رہ جائیں گے کہ کسی کام میں اتن accuracy بھی ہوسکتی ہے۔ کہ محدث نے خودہیں پڑھا، قراء ۔ ق علیه وانا اسمع، میر ےاستاد کے سامنے یر ٔ هاجار ہا تھا ،اور دوسر بے طالب علم کے ساتھ ساتھ میں سن رہا تھا۔استاد نے اس طرح سن کراس کی اجازت دی تھی۔ یہ باریک فرق امام سلم کے ہاں ہے اور امام بخاری کے ہاں نہیں ہے۔ احاديث نبوي كي تعداد

تعداد کے اعتبار سے سی مسلم کی احادیث زیادہ ہیں، سی بخاری کی احادیث کم ہیں۔
آپ کو پہتہ ہے کہ حدیث کی ہر کتاب میں ایک ایک حدیث باربار آتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں اگر خطبہ ججۃ الوداع کا ذکر آئے گا تواس میں ورجنوں موضوعات پربات ہوئی ہے۔ تو جہاں عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے وہاں نظبہ ججۃ الوداع کا بھی ذکر آئے گا، جہاں لوگوں کی برابری اور مساوات کا ذکر ہے وہاں بھی اس خطبہ کا حوالہ آئے گا۔ جہاں جج کے احکامات کا ذکر ہے وہاں بھی خطبہ کا کو الہ آئے گا۔ جہاں جج کے احکامات کا ذکر ہے وہاں بھی خطبہ کا کوئی نہ کوئی حصہ زیر بحث آئے گا۔ جہاں جن کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی ابواب میں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی

کتابوں میں تکراراور مکررات بہت ہوتے ہیں۔ مکررات کونکالے بغیرا گرضیح بخاری کی احادیث کو گنا جائے توضیح بخاری کی احادیث کی تعدادہ ہزار بیاسی ہے (9082)۔ یہ تعداد حافظ ابن حجر نے بیان کی ہے جن سے بڑا بخاری کا شارح پیدائیس ہوا۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکاہوں کہ اس میں مکررات بھی شامل ہیں، تعلیقات بھی شامل ہیں، متابعات بھی شامل ہیں اور شواہد بھی شامل ہیں اور شواہد بھی شامل ہیں۔ مکررات کواگر نکال دیا جائے اور صرف وہ احادیث جو براہ راست پوری سند کے ساتھ رسول اکر موافیقہ سے روایت ہوئی ہیں وہ نکالی جائیں تو ۲ ہزار ۲ سو۲ (2,602) ہیں۔ اس کے برعکس صحیح مسلم میں کل جار ہزاراحادیث ہیں۔ گویا چار ہزاراحادیث سے میں ہیں اور دو ہزار بھی جائے احادیث سے مسلم میں ہیں اور دو ہزار برعکس صحیح مسلم میں ہیں۔ اس کے برعکس صحیح مسلم میں ہیں۔ اس کے برعکس صحیح مسلم میں ہیں۔ اس کے احادیث سے مسلم میں ہیں۔ اس کے احادیث صحیح مسلم میں ہیں ہیں۔ اس کے احادیث صحیح مسلم میں ہیں۔ اس کے احادیث صحیح مین ہیں ہیں۔ اس کیا کو ایک میں ہیں۔ اس کا حادیث صحیح مین ہیں ہیں۔ اس کیا کہ کا دیا ہوں کا کہ کیا ہوں ک

احادیث کی کل تعداد کیا ہے؟ اس کے بارے میں پھے کہنا بڑادشوار ہے۔ لیکن ایک عام اندازہ یہ ہے کہ تکرار کو نکا لئے کے بعد کل متون تمیں سے چالیس ہزار کے درمیان ہیں۔ آخ کل کم پیوٹر کا زمانہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے حدیث کی کتابیں کم پیوٹر اکر کرنا شروع کی ہیں۔ پچھ دنوں کے بعد جب ساری کتابیں کم پیوٹر اکر ڈو ہوجا نمیں گی تو تمام احادیث کی اصل تعداد سامنے آجائے گی۔ اس میں بھی قطعیت کے ساتھ تعداد کا تعین کرنا دشوار ہوگا۔ اس لئے کہ کم پیوٹر مکر دات کی شاخت نہ کرسکے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ اگر مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے تو کم پیوٹر اس کو دو شاخت نہ کرسکے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ اگر مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے تو کم پیوٹر اس کو دو ساتھ کم بیوٹر سے کا طالب علم اس کو ایک ہی حدیث سمجھے گا۔ اس لئے قطعیت کے ساتھ کم پیوٹر کے لئے بھی دشوار ہوگا کہ بالکل درست تعداد بتا سکے، جو بہر حال تمیں اور چالیس ہزار ساتھ کے درمیان ہے۔

گِنِّيت س**ن**ت

نجیت النة ، یعنی کرسنت کتاب اللہ کے ساتھ جمت ہے اور قرآن مجید کے احکام کی شارح ہے۔ اور سنت کے کردار پر شارح ہے۔ اور سنت کے کردار پر بات کی ہے۔ قرآن مجید میں بنیادی اصول یعنی اصول عامہ ہیں۔ سنت میں ان اصولوں کی تطبیق بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اجمال ہے ، سنت میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ کہ و بجھاللہ کی میں کہ جو بجھاللہ کی میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ اللہ م کہ جو بجھاللہ کی میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ اللہ م کہ جو بجھاللہ کی میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ کا فریضہ ہیں ہے کہ لتبین للناس مانزل البہ م کہ جو بجھاللہ کی

طرف سے نازل ہوا ہے اس کولوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرد ہے۔ بیان کی مختف قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو بیانِ مراد ہے کہ سی چیز سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ اقب سو الصلواۃ میں صلوۃ سے مراد کیا ہے۔ وللہ علی الناس جبح البیت میں جج سے مراد کیا ہے؟ حذ من اموالهم من صدقة میں صدقة میں صدقة میں ماد کیا ہے؟ بیساری چیزیں محتاج وضاحت ہیں ۔ اور سنت کا کام بیہ ہے کہان چیزوں کی اصل معنی کوواضح کردے۔

سنت اگرند ہوتو پھر قرآن پاک کے ان الفاظ کے کوئی معنی متعین نہیں کئے جاسکتے۔ نہ لغت کی مدد سے متعین کئے جاسکتے ہیں نہ سی اور ذریعے سے قرآن پاک میں اعتکاف کا تذکرہ ہے وانسہ عاکفون فی المساجد ،اعتکاف سے کیامراد ہے؟ عاکف کس کو کہتے ہیں۔قرآن پاک میں اس طرح کے درجنول نہیں سینکڑوں احکام ہیں جن کی کوئی تعبیر وتشریح کسی کے لئے ممکن نہیں ہے اگر سنت کی تعبیر وتشریح ہمارے سامنے نہ ہو۔

اس طرح قرآن پاک کی پھھ آیات میں پھھ الفاظ ہیں جن کے لئے مہم کی اصطلاح استعالی کی گئی ہے، یعنی ان کی مراد واضح نہیں ہے۔ سنت سے ان کی تفسیر ہوجاتی ہے۔ پھھ آیات ہیں جو مطلق اور عوی انداز میں ہیں جو مجمل ہیں۔ سنت سے ان کی تفسیل آجاتی ہے۔ پھھ آیات ہیں جو مطلق اور عوی انداز میں آئی ہیں۔ سنت سے ان کی تقبید ہوجاتی ہے۔ سنت اس کوقید کردیتی ہے کہ اس سے مراد سے ہے افاظ ہیں جوقر آن مجید میں عام استعال ہوئے ہیں سنت ان کو خاص کردیتی ہے کہ اس سے خاص مراد سے ہا ور آن مجید میں عام استعال ہوئے ہیں سنت ان کو خاص کردیتی ہے کہ اس سے ہا ہم نہیں ہے۔ پھھ احکام ہیں جن کے لئے تشریح کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو نافذ کیسے کیا جائے گا۔ سنت سے ان احکام کی شرح ہوجاتی ہے۔ قرآن پاک میں پھھ احکام ہیں کہ سنت سے اس کے دائر ہے میں تو سیع ہوجاتی ہے کہ اگر چہ اس کا دائر ہ بظا ہر کی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا انظر باق آگے بھی ہوگا۔ پھھ چیزیں ایس ہی کہ قرآن میں ان کی معلق آیک اصول آیا ہے لیکن اش اصول سے کون کون سے جزوی مسائل نگلتے ہیں ان کی مالیں سنت نے دے دی میائی نگلتے ہیں ان کی مالیں سنت نے دے دی ہیں۔ سیکام ہے، قرآن پاک کی رو سے سنت کا۔ سند سول کا یہ کام ہے، قرآن پاک کی رو سے سنت کا۔ سند سول کا یہ کام ہے۔ گران سب چیزوں کی وضاحت کرے۔ :

مثال كطور برقرآن باك مين ايك اصول ديا كياكه الاتساكلو امو الكم بالباطل الاان تكون تجارة عن تراض منكم الكووسركامال باطل طريق سيمت كهاؤ سوائ

اس کے تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت اور لین دین ہو۔ آپس کی رضامندی لیعن کھلی، آزادانهاور برابر کی رضامندی کے ساتھآ ہیں میں تجارت ہوتو یہ مال لینا جائز ہے۔اس کے علاوہ ا یک دوسرے کا مال لینا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔اب بیقر آن کریم کا ایک بنیا دی اصول ہے۔اس کا انطباق کیسے ہوگااور کہاں کہاں ہوگا۔اس کی بے شار مثالیں حدیث میں ملتی ہیں۔ صدیث کی پیرجز وی مثالیں قرآن مجید ہے کوئی الگ چیز نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید میں بیان کردہ اس چیز کی تشریح ہیں، قرآن ہی کے اصولوں کی تشریح ہے۔مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ لا تبع مالیس عسنسدك، جوتمهارے ماس نہيں اس كوفروخت مت كرو، جس چيز كے تم آج ما لك نہيں ہواس كو فروخت مت کرو۔اب آپ کہہ سکتے ہیں کہاس کا تراضی سے کیاتعلق ہے، ذراغور کریں تو واضح ہوجا تا ہے کہ اس کا تراضی ہے بڑا گہراتعلق ہے۔مثلاً میں راول ڈیم میں شکار کھیلنے جانا جا ہتا ہوں ادرآپ مجھے ایک ہزاررو ہے دے دیں کہ جتنی مجھلی شکار ہوگئ وہ آپ کی۔ بیہ جائز نہیں ہے۔ بیٹن تراضِ نہیں ہے۔مکن ہے کہ میرے ذہن میں میہ ہو کہ ہیں پچپیں کلومچھلی ملے گی اور میں نے اس ہیں بچیں کلومچھلی کے لئے ایک ہزار رویے لے اب میں نے آ کے کہا کہ مجھے توبیہ چھوٹی سی ایک ہی مجھلی ملی ہے یہ لے لو۔ ظاہر ہے کہ ایک ہزار رویے میں ایک جھوٹی سی مجھلی آپ کے لئے قابل قبول نہیں ہوگی۔اس کے برعکس میں جا ہوں گا کہ آپ ایک ہزار رویے میں ہی ایک تچھلی قبول کرلیں۔ ہیں بخت ناراضکی کا اظہار کروں گا اور آپ ہے جھکڑوں گا تو تراضی تو ختم ہوگئی۔اس طرخ ہوسکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بیہوکہ ایک ہزار رویے میں تو دس کلومچھلی ملے گی ، اتفاق سے وہاں بچاس کلومچھلی نکل آئی۔اب آپ کی رال ٹیکی کہ بیتو ایک ہزار رویے میں دس ہزار کی مچھلی مل گئی۔ ظاہر ہے کہ میں اس کے لئے آسانی ہے تیار نہیں ہوں گا۔اس جھڑ ہے ہے بیچنے کے کئے میہ ہدایت دی گئی کہاس چیز کی خرید و فروخت ہی نہ کرو جو ابھی تمہارے قبضہ اور ملکیت میں نہیں ہے۔توبیمرادہےماتبع مالیس عندك "كوياجو چيز تجارت میں تراضي كومتاثر كرےاورآ كے چل کرتراضی کے منافی ثابت ہو وہ جائز نہیں۔تراضی سے مراد ہے دونوں فریقوں میں برابر کی آزادانه رضامندی ..

فلاصدید کہ ایک مجھیرا شکار شروع کرنے سے پہلے ہی سودا کرلے کہ ہزارروپے دے دیں جتنی مجھلی ہاتھ لگی سب آپ کی ۔ بیجا رُنہیں کیونکہ اس میں عن تراضِ کی خلاف ورزی ہے۔

اگر مچھلی ہزاررو ہے سے زیادہ کی پکڑی گئ تو لینے والا تو خوش ہوجائے گا کہ اس کو ہزار رو ہے میں پندرہ سوکی مجھلی مل گئی لیکن مجھلی تو تع ہے بہت پندرہ سوکی مجھلی مل گئی تو مجھلی اللہ تعلیم سے کے ول پر کیا گزرے گی۔ بیا فرض کریں کہ مجھلی تو تع ہے بہت کم مل گئی تو مجھیرا خوش ہوگا کہ بھئی تین سوکی مجھلی ہزار رو ہے میں بک گئی لیکن لینے والے کے دل پر کیا گزرے گی۔ تو اس طرح کے دل آزار سودے، جن پر دل راضی نہو، جا ئز نہیں ہیں۔

بعض او قات قرآن پاک میں ایک تھم کا دائرہ بتادیا گیا ہے کہ اس تھم کا یہ دائرہ ہے۔
سنت نے اس دائرہ کو وسیع کردیا کہ اس کا انطباق فلاں جگہ پربھی ہوتا ہے جو بظاہر الفاظ میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پرقرآن مجید میں آیا ہے کہ احل لکم الطیبات بتہارے لئے پاکیزہ چیزیں طال ہیں اور 'وید حرم علیکم الحبائث، اور تا پاک اور گندی چیزیں تنہارے لئے حرام ہیں ۔ اب طیبات کیا ہیں اور خبائث کیا ہیں۔ اس کی وضاحت بہت ی احادیث میں ہوئی ہے۔
ہیں ۔ اب طیبات کیا ہیں اور خبائث کیا ہیں۔ اس کی وضاحت بہت ی احادیث میں ہوئی ہے۔
مثلاً ایک حدیث میں آیا ہے کہ 'نہی رسول اللہ ﷺ عن کل ذی ناب من کل سباع، کہ ہروہ درندہ جوا ہے دانت سے شکار کر کے کھا تا ہے اس کا گوشت حرام ہے۔ اب حضور ؓ نے بتایا ہے

کہ یہ بھی خبائث میں شامل ہے۔ طیبات میں شامل نہیں ہے۔ پھر حدیث میں آپ نے فر مایا کہ ہروہ پرندہ جو جانور کا شکار کر کے اس کا گوشت کھا تا ہے اس کوسباع میں شامل سمجھا جائے گا گویادہ بھی طیبات میں نہیں خبائث میں شامل ہے۔ قرآن پاک میں تو ایک عمومی بات ہے لیکن اس کی مثالیں کون بتائے ، کیسے پتہ چلے کہ کون می چیز طیبات میں شامل ہے اور کون می چیز خبائث میں مثالیں کون بتائے ، کیسے پتہ چلے کہ کون می چیز طیبات میں شامل ہے اور کون می چیز خبائث میں مثالیں ہے اور کون می جنوبی اندازہ ہوجاتا ہے۔

قرآن پاک میں آیا ہے کٹو ان تسجہ معوا بین الا بحتین 'کہ دونوں بہنوں سے ایک وقت میں نکاح جائز نہیں ہے، ایسا کرناحرام ہے۔ اب یہ بالکل صرح تھی ہے اور الفاظ میں مزید اضافہ کی بظاہر کہیں گنجائش نہیں ہے، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ چھوپھی اور جیجی سے بھی بیک وقت نکاح نہیں ہوسکتا۔ یہ گویا extension ہے ان احکام کی جوقر آن یاک میں آئے ہیں۔ حدیث میں رسول التعلیقی نے بیان فرمایا۔

ای طرح قرآن پاک میں جوبات یا تھم مجمل ہے اس کی تفصیل حدیث میں بیان کردی گئی ہے جس کی مثالوں سے ہر مسلمان واقف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صلوا کے سارائیت مونی اصلی ، جس طرح مجھے دیکھونماز پڑھتے رہو۔ حدوا عنی مناسک کم، جج کے مناسک مناسک مخصود کھتے جاؤے ای طرح زکو ہے احکام کی تفصیل بتائی۔

پھربعض جگہ قرآن پاک میں ایک لفظ عام ہوتا ہے لیک سنت سے اس کی تخصیص ہوجاتی ہے کہ اس سے فلال چیز مراد نہیں ہے۔ مثال کے طور پرقرآن پاک میں ہے یہ وصید کہ اللہ فی اولاد کے للذ کرمٹل حظ الانٹیین 'اللہ تعالیٰ تہمیں حکم دیتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ ہرمردکوآ دھا حصہ ملے گا عورت کے مقابلہ میں۔ یہ اصول صرف اولاد میں چلے گا اور جگہ نہیں میں کہ ہرمردکوآ دھا حصہ ملے گا عورت کے مقابلہ میں۔ یہ اصول صرف اولاد میں چلے گا اور جگہ نہیں جی گا تو پہتے گا تو پہتے گا تو پہتے چلے گا کہ بعض جگہ جرابر ہے اور بعض جگہ ذیادہ ہے۔ ہماری مغرب زدہ عورتوں کو یہ بہلی آیت. بعض جگہ عورتوں کا حصہ برابر ہے اور بعض جگہ ذیادہ ہے۔ ہماری مغرب زدہ عورتوں کو یہ بہلی آیت. نویادر بیتی ہے باتی آیات یا ذبیس رہتیں لیکن یہ ایک عام اصول ہے۔

حضور فرمایالایسرث المضائیل ۔ اگر بیٹاباپ کا قاتل ہوتواس کووراشت نہیں ملے گی۔ بیتاباپ کا قاتل ہوتواس کووراشت نہیں ملے گی۔ بیتابا اواکو آل کرد ۔ تو وراشت نہیں ملے گی۔ بیتابا چیا کوئل کرد ۔ تو وراشت نہیں ملے گی۔

و یسے تو ورا ثت کا حکم عام ہے اور قر آن پاک میں اس کی تخصیص نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں اس کی تخصیص نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں اس کی تخصیص کر دی گئی ہے۔

قرآن پاک کے دوسرے پارے میں سورۃ بقرہ میں ہے کہ کتب علیکم الوصیۃ تم پروصیت فرض کی گئی ہے۔ بیایک عام حکم ہے۔ اس عمومی کی تخصیص کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ الالاو صیۃ لے وارث ، من لو، وارث کے لئے کوئی وصیت نہیں ہوسکتی۔ گویا یہ حضور نے تخصیص کردی ہے قرآن پاک کے ایک عمومی حکم کی۔

لیکن اس کے ساتھ ساتھ سے مجھنا درست نہیں ہوگا کہ سنت کا کام بس یہی ہے کہ قرآن پاک کے اجمال کی تفصیل کر سے بااس کے دائر ہے میں توسیع کر دے اور اس کے علاوہ سنت کا کوئی کر دار نہیں ۔ سنت کا کر دار براہ راست احکام وینا بھی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجالیہ حل لھے السطیب ات و یہ حرم علیہ م المحبائث ، تا کہ وہ رسول طیبات کو ان کے لئے علال قرار دے اور خبائث کونا جائز قرار دے ۔ گویارسول خود بھی جس چیز کوطیب دیکھیں اس کو جائز قرار دے ۔ گویارسول خود بھی جس چیز کوطیب دیکھیں اس کو جائز قرار دیں اور جس چیز کو خبیث دیکھیں اس کو حرام قرار دیں اور جس چیز کو خبیث دیکھیں اس کو حرام قرار دیں اور جس چیز کو خبیث دیکھیں اس کو حرام قرار دیں اور جس چیز کو خبیث دیکھیں اس کو حرام قرار دیں اور جس چیز کو خبیث دیکھیں اس کو حرام قرار دیں اور جس چیز کو خبیث دیکھیں اس کو حرام قرار دیں اور جس چیز کو خبیث دیکھیں۔

یکی وجہ ہے کہ جائز و نا جائز کے گئ ایسے احکام ہیں جوسنت میں براہ راست ملتے ہیں،
جن کی کوئی بنیاد براہ راست قرآن پاک میں نہیں ہے۔ مثلاً خیارشرط کی حضور گئے اجازت دے
دی ہے۔ ایک صحابی ہے جو بڑے سادہ لوح سے ان کا نام جہان ابن منقلہ ہیں۔ وہ جب
خرید و فروخت کیا کرتے ہے تھے تو اکثر وھو کہ کھا کہ آتے ہے۔ گھروالے کہتے تھے کہ آپ تو یہ چیزمہ بھی
طرح جاتا ہوں اور خریداری کرکے گھروا پس آتا ہوں تو گھروالے کہتے ہیں کہ یہ وراتو غلط ہوا،
طرح جاتا ہوں اور خریداری کرکے گھروا پس آتا ہوں تو گھروالے کہتے ہیں کہ یہ وراتو غلط ہوا،
دوبارہ بازار جاتا ہوں تو بازار کے لوگ مانے نہیں، جھے کیا کرنا چاہئے۔ آپ نے فر بایا کہ اذا
بایعت، جب تم آئندہ تھے وشراء کرو، فقل ہویہ کہ دیا کرو، کہ لا خلابہ میں دھو کہ بیس دینا چاہتا، و
ن کی شرط رکھ لیا کرو۔ یہ بنیاد ہے تین دن کی شرط کی کہ گویا اگر کوئی خریدا تین دن خیارشرط ررکھنا
جا ہے کہ ہیں تین دن تک اس پر دوبارہ غور کرسکتا ہوں اوراگر رائے بدلی تو والی کرسکتا ہوں تو اس
کی اجازت ہے آگر دونوں فریق طرک بیں۔ اس کی کوئی بنیاد براہ راست قرآن پاک میں نہیں

ہے۔ لیکن بالواسطہ راضی میں یہ بھی شامل ہے کہا گردونوں فریق راضی ہوں تو یہ ہوسکتا ہے۔ لہذوا قر آن پاک میں اس تھم کی بالواسطہ بنیادی ہو ہیں لیکن براہ راست بنیادکا تعین کرنامشکل ہے۔ شفعہ کے بارے میں حدیث میں ہے کہا گرآ پ کے پڑوں میں کوئی جا کداد مل رہی ہو، یا آپ کسی جا کداد میں شریک ہوں، اس میں آپ کا حصہ ہو، اور ایک حصہ دار اپنا حصہ پیچنا چاہتو پہلاجی آپ کا ہے ہہ بنست غیر آدمی کے۔ آپ نے اپنی بہن کے ساتھہ کان بنایا ہے او پر چاہتو پہلاجی آپ کے کہوئی غیر آدمی کے اپنا ہے او پر بین کے ساتھہ کان بنایا ہے او پر آدمی ہو، تینا چاہتی ہے، بجائے اس کے کہوئی غیر آدمی آئے اور آپ کواس سے زمت ہو، پردے کے مسائل بیدا ہوں یا اور کوئی مسئلہ ہوتو آپ کوشر بعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ بہن یا کسی بھی شریک جا کداد سے کہیں کہ یہ حصہ کسی اور کود سے کے بیاتھ فروخت کرے۔ پیشفعہ کے بارے میں شریعت کا تھم ہے جو آج دنیا کے بہت سے قوانین میں فروخت کرے۔ پیشفعہ کے بارے میں شریعت کا تھم ہے جو آج دنیا کے بہت سے قوانین میں استعال ہوتا ہے اور اب دنیا اس سے مانوس ہوگئ ہے۔ لیکن انگریز کے زمانے سے پہنیں کیوں میں شریعت کا تھم ہوتا ہیں جو آج دنیا ہوتا چاہونا چاہئے ، شریعت کا جو استعال ہوتا ہے اور اب دنیا اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہونا چاہئے ، شریعت کا جو میں جو آر ہونا چاہئے ، شریعت کا جو میں جو اگر ہونا چاہئا ہونا کیاں شریع کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے استعال ہوتا ہونا کو اس خان کیاں کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہونا چاہئے ، شریعت کا حول میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہونا چاہئے ، شریعت کا دور آپ کے اور آپ کیا کہ اور غیر شری کا کداد پر تا گا کہ اور آپ کیا کہ اور غیر شری کا کداد پر تا گا کہ اور آپ کیا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کردیا گیا ہو اور غیر شری کا کداد پر تا گا کہ اور آپ کیا کہ کوان کہ کو کردیا گیا ہو کہ کو کردیا گیا ہو کہ کہ کہ کہ کہ کی کی کی کیا کہ کہ کہ کیا کہ کہ کہ کو کردیا گیا ہو کہ کے کہ کیا کہ کو کر کے کہ کیا کہ کو کر کی گیا کہ کیا کہ کو کر کردیا گیا ہو کے کو کر کی جو آج کر کر کیا گیا کہ کو کر کر کیا گیا کہ کو کر کر کر گیا گیا کہ کو کر کر کر گا گیا کہ کر کر گا گیا کہ کر کر گیا گیا کہ کی کر کر گیا گیا کہ کر کر گا گیا کہ کر کر کر گیا گیا کہ کر کر گیا کیا کہ کر کر گیا گیا کہ کر کر کر گیا گیا کہ کر کر کر گیا کہ کر کر

یہ اس موضوع پر گفتگو کا مخضر خلاصہ ہے کہ سنت ماخذ شریعت ہے۔ کس طرح ماخذ شریعت ہے، اس کے احکام میں احادیث کے درجات کا لحاظ رکھا جائے گا۔ صحت کے لحاظ ہے، شریعت ہے، اس کے احکام میں احادیث کے درجات میں، ان سب کو پیش شہوت کے اعتبار ہے احادیث کے جومختلف درجات ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھ کر طے کیا جائے گا کہ کس حدیث ہے کون سے احکام نکلتے ہیں۔ اس کے حساب سے احکام کا درجہ متعین ہوگا۔ جوحدیث متوات میں جن رجہ کی ہے، جس پرکل بات ہوگی، اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ پھر آ گے مختلف درجات ہیں جن پر ہم آئندہ بات کریں گے۔

وآخردعوانا أن الحمدلله رب العلمين

\*\*\*

کیاسی بخاری میں سب سیم اعادیث ہیں؟ کوئی ضعیف مدیث نہیں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر کوئی ضعیف حدیث موجود نہیں ہے ۔محدثین کے معیارات کی رو سے اس کی تمام احادیث صحیح احادیث ہیں۔

جومنگرین حدیث نماز کوی دعا کانام دیستے ہیں ان کو کیسے بتایا جائے ، و ہ کہتے ہیں کہ قر آن ایک مکمل کتاب ہے اور اس میں اگر وضواور تیم کاطریقہ بتایا جاسکتا ہے تو نماز کاطریقہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ و ہ لوگ الصلوٰ ق کامطلب دعا کرتے ہیں کیو نکہ یہ لفظ قر آن ہی میں دعا کے معنوں میں استعمال ہواہے۔

میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ قرآن مجید یقنینا ایک مکمل کتاب ہے، لیکن اگر قرآن مجید کے ساتھ ایک معلم بھی بھیجا گیا ہے، شارع بھی ساتھ بھیجا گیا ہے تو شارع اور معلم کا ساتھ بھیجا جانا قرآن کے مکمل ہونے سے متعارض نہیں ہے۔ قرآن شارع کی موجود گی میں بھی مکمل ہوسکتا ہے اور ایک معلم کی موجود گی میں بھی مکمل ہوسکتا ہے۔ اس کی تکیل میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مکمل اس اعتبار سے ہے کہ انسان کی اس دھیا اور آخرت میں کامیا بی کے لئے، ایک اخلاقی اور روحانی کامرانی اور خوف خدار کھنے والے انسان کی طور پر کامیا بی کے جو تمام اصول ہیں وہ سار سے کامرانی اور خوف خدار کھنے والے انسان کے طور پر کامیا بی کے جو تمام اصول ہیں وہ سار سے سار سے اس کتاب میں سمود سے گئے ہیں اور اس کتاب میں موجود نہ ہو ۔ لیکن کسی اصول کی جس پر انسان کی اخرو کی کامیا بی کا دار و مدار ہواوروہ اس کتاب میں موجود نہ ہو ۔ لیکن کسی اصول کی تشریح یا جران کی خوت نہیں پڑتا۔

جناب تعلیقات کو دو باره بیان کر دیجئے ؟

'تعلیقات'تعلیقات'تعلیق کی جمع ہے۔ اس کے لغوی اور لفظی معنی ہیں معلق لیعنی لؤکا ہوا کر دیا۔
معلق اس حدیث یا روایت کو کہتے ہیں کہ جس ہیں راوی کے اور جس کی روایت ہے اس کے
درمیان کچھواسطے کٹ گئے ہوں ، اس پرآئندہ بات ہوگی کہ علم حدیث کی اصطلاح ہیں معلق کس کو
کہتے ہیں۔ امام بخاری بہت معلق روایات صحیح بخاری ہیں لائے ہیں ، اس لئے کہ وہ ان کو بطور
استدلال کے یاکسی چیز کے شوامد کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں براہ راست حدیث کے طور پر پیش
کرنا ان کا مقصد نہیں ہے۔ کل ہیں صحیح بخاری ساتھ لے آؤں گا تو اس ہیں سے تعلیقات کی مثال
دے کرآپ کے سامنے بیان کردوں گا۔ اب چونکہ تعلیقات کتاب کے اصل ڈھانچہ کا حصہ نہیں
ہے ، اس لئے ان معلق روایات کا وہ درجہ نہیں ہے جو کتاب کی اصل روایات کا ہے۔ بلکہ کسی خاص

روایت کی کسی خاص بات کی وضاحت کے لئے انہوں نے ضمناً کوئی روایت نقل کردی ہے،اس کو تعلق کردی ہے،اس کو تعلق کہتے ہیں جیسے چلتے وائن میں کوئی بات آ جائے اور آ دمی اس کو بیان کردے۔اس مقصد کے لئے امام بخاری نے یہ چیزیں شامل کی ہیں۔

ہم چیسے طلبہ جو حدیث محے بارے میں پہلی بار محچے سیکھ رہے ہیں اگر منزید سیکھناچاہیں تو متوسط ذہن محے لئے آپ محے خیال میں حدیث کی کونسی کتاب درست ہوگی ؟

ایک تو ہے متن حدیث، لینی احادیث کا ایسا مجموعہ جس میں ترجمہ بھی ہواورا چھی تشریح بھی ہو،اس نے لئے میری ناچیز رائے میں دو کتا ہیں بہت اچھی ہیں۔ ایک کتاب نسبتا ذرا آسان ہے دوسری کتاب نسبتا ذرا مشکل ہے۔ آسان کتاب تو ہے معارف الحدیث سیمولا نامنظور نعمانی کی ہے۔ وہ ہندوستان کے معروف عالم تھے، حال ہی میں ان انتقال ہوگیا ہے۔ بڑے پائے کے صاحب علم تھے۔ ان کی یہ کتاب معارف الحدیث سات جلدوں میں ہے، اردو میں ہے بہت اچھی کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہے ترجمان النہ نہ سیا کہ دائی کہ لائے ہیں۔ ان کی کتاب نتر جمان النہ نہ سیا جرت کرکے مدینہ منورہ چلے گئے تھے، اس کے مہاجر مدنی کہلاتے ہیں۔ ان کی کتاب نتر جمان النہ نوا جار جلدوں میں ہے۔ ان کی کتاب نتر جمان النہ نوا جار جلدوں میں ہے۔

منتخب احادیث کے متن ، ترجمہ اور شرح کے مطالعہ کے لئے یہ دو کتابیں کافی ہیں اور ان سے ان شاء اللہ بہت رہنمائی ملے گی۔ جہاں تک علم حدیث کا بطور فن کے سجھنے کا تعلق ہے ، اس پر اردو میں بہت می کتاب نیں ہیں لیکن ان میں سب سے اچھی کتاب کوئی ہے ، میرا خیال یہ ہے کہ اردو میں جو کتابیں ہیں ان میں سب سے اچھی کتاب لبنان کے ایک بڑے صاحب علم انسان اردو میں جو کتابیں ہیں ان میں سب سے اچھی کتاب لبنان کے ایک بڑے صاحب علم انسان ڈاکٹر سجی صالح کی کتاب مباحث فی علوم الحدیث ہے ۔ اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ بیتر جمہ غالبًا سیالکوٹ کے کئی بزرگ نے کیا تھا۔ بیتر جمہ کئی بارجھ پ چکا ہے۔

ہم مجھے اور ضعیف عدیث میں کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ اس برکل تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔

کچے او گول کا خیال ہے کہ بخاری میں ضعیف احادیث بھی ہیں۔ و ہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ بیدا نہی سے بوچھئے کہ وہ کیوں کہتے ہیں۔محدثین جواس فن کے ماہر ہیں جو ہمیشہ سے اس برغور کرتے آرہے ہیں ان کا کہنا ہیہے کہ بخاری میں کوئی ضعیف حدیث شامل نہیں ہے۔ سیجے بخاری میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری شیح ہیں۔لیکن یہ یا در کھئے کہ تیجے احادیث میں بھی بعض احادیث ہیں کہ ان پڑمل کرنے کے لئے بچھٹرا نظر پیش نظر رکھنی پڑتی ہیں ، کن حالات میں ان پرکس طرح عمل کیا جائے گا ، یہ ایک لمبی اور تفصیلی بحث ہے۔اس میں صرف لفظ صحیح 'کویا د کرکے کوئی فیصلہ کرنا غیر تخصص کے لئے درست نہیں ہے۔

صحیح بخاری او رحیح مسلم میں مسلم می خصوصیات قدرے زیادہ ہیں .....

نہیں، بخاری کی خصوصیات زیادہ ہیں۔ مسلم کی کم ہیں۔ لیکن بعض خصوصیات مسلم کی از یادہ ہیں۔ اس لئے زیادہ ہیں۔ اس لئے اور پر بخاری کی خصوصیات زیادہ ہیں۔ اس لئے امت نے عام طور پر بخاری ہی کو پہلا درجہ دیا ہے۔ لیکن سب اللہ کے رسول کے کا کلام ہے ہمارے لئے سب کا درجہ برابر ہے اور اگر دونوں میں مواز نہ کرنا ہی ہے تو نسبتا بخاری کا درجہ زیادہ بنتا ہے۔

تلقی بالقیول کی صورت میں حدیث کو درست یا صحیح قرار دینا، کیایہ طریقه آج بھی درست

نہیں آئ تلقی بالقول کی بنیاد پر کسی ضعیف حدیث کو قابل قبول قر اردد ینادرست نہیں ہوگا۔ اگر کسی حدیث کو متفقد مین نے بالا تفاق ضعیف یا کمزور بیا نا قابل قبول قر اردیا ہے تو آئ تلقی بالقول کی وجہ سے وہ قابل قبول نہیں ہوجائے گی۔ تلقی بالقول ان لوگوں کے درمیان ما ناجا تا ہے جو علم حدیث کے امام تھے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان تلقی بالقول کی کوئی حثیب نہیں۔ ہم اور آپ تو کسی شار قطار میں نہیں آتے ، جو حدیث کے انکہ ہیں ، علماء ہیں ، جنہوں نے زندگیاں اس میں کھیائی تھیں ان میں دیکھا جائے گا کہ کسی حدیث کو القول عاصل تھی کہ نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ایک چیز عرض کرتا ہوں۔ تلقی بالقول کے بھی قواعد ہیں۔ مثلاً ایک حدیث ہے 'لاطاعہ لے سخلوق فی عرض کرتا ہوں۔ تلقی بالقول کی اطاعت اُس وقت نہیں کی جاستی جب اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہور ہی ہو۔ ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوستی اگر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہور ہی ہو۔ حکومتوں کے احکام کی عدالت کی فر مانبر داری نہیں ہوسکی اگر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہور ہی ہو۔ کین می حدیث ان الفاظ میں باہت ضعیف ہے۔ پیتے نہیں کسی عہر متند کتاب میں آئی ہوگی۔ لیکن معنا ورست ہے اور اس

دو گا؟

سے کوئی اختلاف نہیں کرسکتا۔ دوسر ہے الفاظ میں کسی اور عبارت میں یہی اصول قرآن پاک میں بھی آیا ہے حدیث میں بھی آیا ہے۔ چونکہ ان الفاظ کوتلقی بالقبول حاصل ہے اس لئے ہم اس کوکہیں گے کہ درست ہے۔ تلقی بالقبول تبعین کے زمانے ہی تک درست ہے۔ یعنی تا بعین ، تبع تا بعین اورائمہ محدثین کے زمانے تک ۔

کیامدیث کی کتابی آج بھی ویسی ہی ہیں جیسے کھی گئیں تھیں؟

حدیث کی کتابوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔الحمد للہ وہ و لیی کی و لیی موجود ہیں اور آج تک موجود ہیں۔اب اس میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں چھپی ہوئی ہیں۔حدیث کے ہزاروں حافظ آج بھی موجود ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ موجود ہیں جوابنی یا دداشت سے پوری صحیح بخاری سنا سکتے ہیں اور ایک نقطہ کا فرق نہیں ہوتا۔

عور تول کی نماز کے طریقے میں کیافیر ق ہے؟ کیاد و نول کی نماز ایک دوسرے سے ہبت مختلف ہے؟

بہت مختلف تو بالکل نہیں ہے۔جواختلاف ہے وہ بہت ملکی تشم کا ہے۔آپ کا جیسے جی چاہے نماز پڑھیں آپ کی نماز ہوجائے گی ،آپ اس اختلاف کی تفصیلات میں نہ جائیں۔

ایک روایت میں ہے کہ خواتین کو نماز کے وقت پردے اور جاب کا اہتمام کرنا چاہئے۔ ایک صدیث سے ایساہی معلوم ہوتا ہے۔ اب اس کی تعبیر کیسے ہواوراس پرعمل درآ مد کیسے ہو۔ بعض فقہ اسے کہتے ہیں کہ جب خواتین نماز پڑھیں تو خاص طور پر جب بحدے میں جا نمیں تواس طرح نہ جا نمیں کہ ان کے جسم کی ساخت ظاہر ہو کیونکہ بحدے میں لباس جسم سے چمٹ جاتا ہے اور کھڑ سے رہنے میں ڈھیلا رہتا ہے۔ بحدے کے وقت لباس کمراور جسم پر چپک جاتا ہے اور جسم کی ساخت ظاہر ہو جاتی ہو اور جسم کی کہ جب خواتین ہو جاتا ہے اور جسم کی ساخت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو پردے کا جو معیار ہے وہ برقر ارنہیں رہتا۔ اس لئے بعض فقہا نے کہا ہے کہ جب خواتین بحدہ میں جا نمیں تو بیا ہتمام کریں کہ لباس جسم سے نہ چپے اور وہ اپ جسم کو سمیٹ لیس بعض نے کہا کہ جب خواتین ہو گا ہو ہو ہو کہ لیں لیکن جسم کو سے نہ چپے اور وہ اپ جسم کو تعبیر کی بات ہے۔ آپ کا جیسے جی جا ہے کریں۔ اس طرح کی چیز وں پر غیر ضروری اور طویل تعبیر کی بات ہے۔ آپ کا جیسے جی جا ہے کریں۔ اس طرح کی چیز وں پر غیر ضروری اور طویل بحث نہیں کرنی جا ہے۔

موطاصحاح سترميس كيول شامل نهيس؟

موطاامام مالک کے بارے میں ابھی تو میں نے اتن تفصیل سے عرض کیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس میں احادیث ہیں جارے میں اور چیزیں بھی شامل ہیں جواحادیث ہیں ہیں ہیں۔ اس میں امام مالک کے اپنے فرمودات اور فمآ دئی بھی شامل ہیں جواحادیث کا موضوع نہیں ہے۔ چونکہ موطا خالص احادیث کا مجموعہ نہیں ہے اس لئے بہت سے لوگوں نے اس کو احادیث کے مجموعہ نہیں کیا۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ اس میں جومرفوع احادیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری شیح بخاری اور مسلم میں آگئیں ، اس لئے جب ضیح بخاری اور مسلم کو سیحیین قرار دیا گیا تو امام مالک کی موطا کی احادیث خود بخو دصحاح میں شامل ہوگئیں۔

ہم بخاری شریف محیوں پڑھتے ہیں؟ جبکہ موطااد رصحیح مسلم اتنی اچھی کتابیں ہیں۔ نیزیہ بتائیں کہ موطا کہ موطا محیوں کہا جاتا ہے؟

آپضرور پڑھے، کون کہتا ہے کہ آپ موطانہ پڑھیں۔ موطائے معنی ہے Track اس کا مطلب ہے وہ راستہ جوزیا رہ استعال سے زیادہ کشادہ ہوجائے۔ امام مالک نے چونکہ اپنے زمانے کی سنت کو جمع کیا تھا۔ گویا Beaten Track جس پر حضور اور صحابہ کے زمانے سے عمل ہور ہاہے اور لوگوں کے لئے ایک راستہ فراہم ہوگیا۔ بخاری مسلم سب پڑھنی چاہئے۔ لیکن اگر کہیں کورس میں یانصاب میں کوئی ایک کتاب اختیار کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کی مصلحت سے اختیار کی گئی ہے۔ اگر آپ کے نصاب میں صحیح بخاری ہوتا چھی بات ہے کہ وہ کی مصلحت سے اختیار کی گئی ہے۔ اگر آپ کے نصاب میں بھی شامل ہوں گی ۔ اس کا دار وہ دار تو دفت ہوگا اس کے حساب سے بھیہ کتا ہیں بھی شامل ہوں گی ۔ اس کا دار وہ دار وہ دار تو دفت اور صلاحیت پر ہے۔

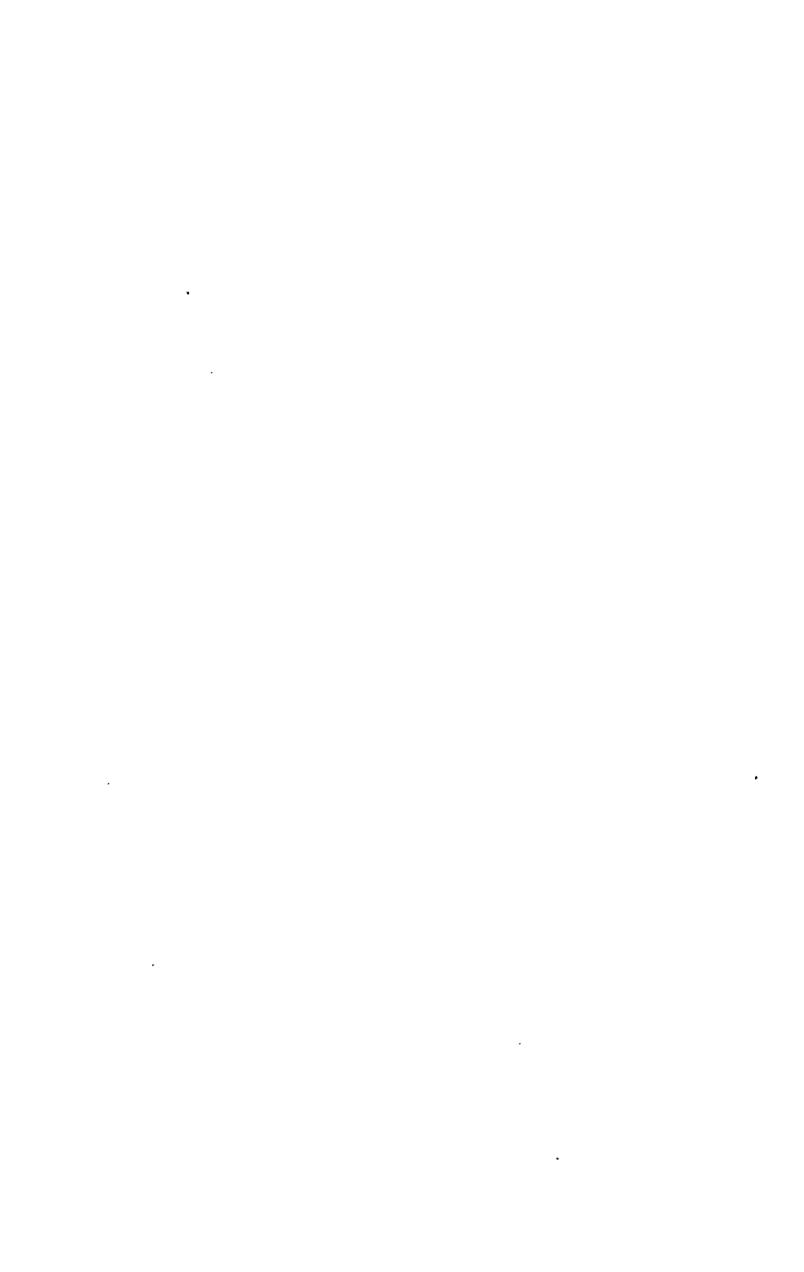

# چوتها خطبه

# روایت حدیث اوراقسام حدیث

جعرات، 9 اكتوبر2003



# روايت حديث اوراقسام حديث

علم حدیث بنیا دی طور پر دوحصول میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس کوعلم روایت کہتے ہیں اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کوعلم درایت کہتے ہیں۔ علم روایت میں اس ذریعہ یا وسیلہ سے بحث ہوتی ہے جس کے ذریعے کوئی حدیث رسول اللّمالیّ کی ذات مبارک سے لے کرہم تک بینچی ہو۔

#### روایت اور درایت

روایت ،سند ، روای ، راوی کا سچا یا غیرسچا ہونا ، راوی کا کردار ، اس کا حافظ بیساری چیزیں علم روایت میں زیر بحث آتی ہیں ۔علم درایت کی زیادہ توجہ حدیث کے متن اوراس حصہ پر ہوتی ہے جورسول اللہ اللہ کا متازم کے ارشادگرامی ہے عبارت ہے۔

میں آپ کے سامنے آج ایک کتاب لے کرآیا ہوں۔ اس میں سے بعض چیزیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ایک صخیم کتاب ہے اور ساری صحاح ستہ اس میں شامل ہیں۔ صحاح ستہ کا کمل نسخہ ایک جلد میں ہمارے ایک دوست نے شائع کیا ہے۔ جس میں ساری کی ساری چھے کتا ہیں شامل ہیں۔

میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اور پھر میں بتاؤں کا کہ اس میں علم روایت سے کس جگہ بحث ہوتی ہے۔ بیتی بخاری کی کتاب الایمان ہے۔ بیتی ہوتی ہے۔ بیتی بخاری کی کتاب الایمان ہے۔ کتاب الایمان ہے۔ کتاب الایمان کا باب نمبر یا نجے ہے جس کاعنوان ہے باب ای الاسلام افضل ' یعنی سب سے اچھا اور افضل اسلام کونسا ہے یا کس کا ہے۔

150

روايت حديث اوراقسام حديث

محاضرات مدیث

'حدثنا سعيدبن يحيى بن سعيد القريشي قال حدثنا ابي، قال حدثنا ابو برده بن عبدالله بن ابي برده عن ابي برده، عن ابي موسى قال ، قالوا يا رسول الله عَنْ اي الاسلام افضل، قال من سلم المسلمون من لسانه و يده' ـ

برعبارت جومیں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں دو حصے ہیں۔ پہلے حصہ میں کچھنام آئے ہیں۔ بیان راویوں کے نام ہیں جن کے ذریعے بیرحدیث امام بخاری تک بیٹی ۔ سعیدبن کی بن سعیدالقریش امام بخاری کے استادیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدث ابی، مجھے میرے والدنے بیان کیا، یعنی تحلی بن سعیدالقریش نے، وہ کہتے ہیں کہ حد ثنا ابو بر دہ بن عبداللہ بن الی بردہ، بیابو بردہ مشہور صحابی حضرت ابوموی اشعری کے بوتے تھے، وہ اینے دادا ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ اپنے والدحضرت ابومویٰ اشعریٰ ہے روایت کرتے ہیں۔ یہاں تک بیہ سند ہےاورسند سے متعلق جتنے بھی مسائل اور معاملات ہیں وہ علم روایت میں زیر بحث آتے ہیں۔ اس کو خارجی مطالعہ حدیث یا خارجی نقد حدیث بھی کہتے ہیں ۔ یعنی حدیث سے باہر جو چیزیں ہیں ان کا مطالعہ کر کے اور حدیث کے سورس (Source) اور ماخذ کا مطالعہ کرے یہ پیتہ چلایا جائے کہ اس صدیث کا ورجہ کیا ہے۔ یہاں بید یکھا جائے گا کہ بیروا ۃ جن سے بیرحد پثیں بیان ہوئی ہیں، بیکون لوگ تھے؟ کن صفات کے حامل لوگ تھے، ابھی ان کی صفات کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے جس راوی ہے روایت بیان کی ہے اس سے ان کی ملاقات ہوئی ہے کہیں ہوئی ہے۔ امام بخاری مہلے میتحقیق کرتے ہیں کہ واقعتاً ملاقات ہوئی ہے اور واقعتاً انہوں نے کسب فیض کیا ہے۔امام سلم کے نز دیک میتحقیق ضروری نہیں ہے۔اگرید دونوں معاصر ہیں۔ادرایک علاقہ میں ریتے تھے اور دونوں کی ملا قات ممکن تھی تو امام سلم کے نز دیک عام روایت کے لئے بیکا فی ہے، وہ آ گے مزید تحقیق نہیں کرتے۔اس کے برعکس امام بخاری سیحقیق بھی کرتے ہیں کدان کی ملاقات ثابت بھی ہوئی ہو۔ وہ اس کے بعدوہ ان سے روایت لیتے ہیں۔ بیسارے مسائل علم روایت میں زیر بحث آتے ہیں۔

متن حديث

اس کے بعد متن حدیث کا معاملہ آتا ہے بعنی اس ارشاد گرامی کا، کہ صحابہ کرام نے

پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فر مایا وہ اسلام جس میں مسلمان ایک دوسرے کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔اس ارشادگرامی کا مطالعہ کہاس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے اور جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ شریعت کے عمومی اصول اور تصورات کے مطابق ہے کہ ہیں۔ یہ ساری چیز یں جس فن کے ذریعے مطالعہ کی جائیں گی،اس فن کا نام ہے کم درایت ہم پہلے علم روایت کرتے ہیں۔

### علم روابيت

علم روایت بیس سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ راوی نے حدیث کا تحل کیسے کیا۔ علم حدیث کے بارے بیس راوی کے دو کر دار ہیں۔ ایک کر دار تو اس وقت آتا ہے جب اس نے وہ فدیث حاصل کی جو وہ بیان کر رہا ہے۔ دوسرا کر دار اس وقت آتا ہے جب اس نے وہ حدیث آگے بیان کی۔ ایک کو تحل کہتے ہیں اور دوسر نے کو ادا کہتے ہیں۔ تحل کا ترجمہ انگریزی بیس آپ neception کر سکتے ہیں۔ تحل کی اصطلاح یہاں بڑی معنی تو ہوں گے حدیث نبوی کی بیس بر داشت کرنا یا کسی بھاری چیز کو اٹھانا۔ یہاں تحل صدیث کے معنی ہوں گے حدیث نبوی کی بیس بر داشت کرنا یا کسی بھاری چیز کو اٹھانا۔ یہاں تحل صدیث کے معنی ہوں گے حدیث نبوی کی بیس بر داشت کرنا یا کسی بھاری چیز کو اٹھانا۔ ادا کا ترجمہ آپ delivery کر حدیث کا تحل کیا۔ پھر جب مدیث کو دوسر نے لوگون سے بیان کرے گا کہ راوی نے حدیث کا تحل کیا۔ پھر جب کہا جائے گا کہ را دی ادا کے لفظ میں بھی امانت اور ذمہ داری کا مفہوم موجود ہے۔ یہ دوا لگ الگ مراحل ہیں اور دونوں کے الگ الگ احکام اور الگ الگ مترا لک مفہوم موجود ہے۔ یہ دوالگ الگ مراحل ہیں اور دونوں کے الگ الگ احکام اور الگ الگ مترا لک میں۔

### ساع

سب سے پہلے ہم مید کیھتے ہیں کہ کل حدیث سے کیا مراد ہے۔ کمل حدیث بینی جب راوی حدیث کا مواد حاصل کررہا ہے تواس کے طریقے کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ توسماع کہلا تا ہے کہ انہوں نے براہ راست اپنے استادیا شخ کی زبان سے سناہو، شخ نے حدیث پڑھ کران کو سنائی ہوادر سنانے کے بعدا جازت دی ہو، پی طریقہ ساع کہلا تا ہے اور سب سے افضل طریقہ ہے۔

اس کے بعد دوسراطریقہ آتا ہے قرات کا، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شاگر دنے استاد کے سامنے قرات کی ہواور قرات سننے کے بعد استاد نے اجازت دی ہو کہ تمہاری قرات درست ہے ابتم آگے میرے حوالہ سے اس حدیث کو بیان کر سکتے ہو۔

#### اجازت

تیسرادرجدا جازت کا ہے۔اجازت سے مرادیہ ہے کہ استاد نے کسی صاحب علم کو،جس کے علم ، اخلاص اور تفقی کی پراستاذ بھروسہ ہو، بیہ اندازہ کرنے کے بعد کہ بیٹخص حدیث کا علم رکھتا ہے، کسی خاص مجموعہ حدیث کے روایت کرنے کی اجازت اس کو دے دی ہو۔اجازت کا بیہ طریقہ آج بھی رائح ہے، ماضی میں بھی رائح تھا۔ ایک دوسرے کو اجازت دینے کا بیطریقہ تابعین اور نبع تابعین کے زمانے سے چلا آرہا ہے۔

سے تین در ہے تو وہ بیں جو بڑے معیاری سمجھے جاتے ہیں اور صحاح ستہ کی احادیث انہی تین طریقوں سے آئی ہیں۔ زیادہ ساع کے طریقے سے ، اور کچھ حصہ قرات کے ذریعے اور تھوڑ احصہ اجازت کے ذریعے ، جو کہ بہت تھوڑ ابلکہ برائے نام ہے۔ ان تین طریقوں کے علاوہ صحاح ستہ میں کسی اور طریقے تحل سے آئی ہوئی کوئی حدیث شامل نہیں ہے۔

#### مناوليه

اس کے علاوہ ایک اور طریقہ 'مناولہ' کا طریقہ ہے۔ مناولہ کے معنی حوالہ کر دینایا کسی کو سونپ وینا۔ مناولہ سے مراویہ ہے کہ شخ کے پاس احادیث کا ایک مجموعہ لکھا ہوا موجود ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، یا سو ہیں یا پانچ سو ہیں، وہ حدیث کا مجموعہ دی طور پر کسی کے حوالہ کر کے کہ کہہ دیا جائے کہ میں یہ کتاب آپ کے حوالہ کر رہا ہوں اس میں جوروایات ہیں، آپ ان کومیری طرف سے بیان کر سکتے ہیں۔ مناولہ کا طریقہ تابعین اور شج تابعین کے ذمانے میں رائج نہیں تھا۔ بعد میں جب علم حدیث بوری طرح سے مدق ن ہوگیا، کتابیں مرتب ہوگئیں، مجموعے متند طور پر تیار ہوگئے تو بھر مناولہ کا طریقہ بھی رائج ہوگیا کہ ایک شنخ اپنا لکھا ہوا مجموعہ کسی شاگر دکودے دیا تیار ہوگئے تو بھر مناولہ کا طریقہ بھی رائج ہوگیا کہ ایک شنخ اپنا لکھا ہوا مجموعہ کسی شاگر دکودے دیا

کرتے تھے اور کہتے کہ بیاو اور اس کی بنیاد پرتم روایت کرسکتے ہو۔ بیطریقہ، جبیا کہ آپ کو انداز ہو گیا ہوگا اتنا معیاری طریقہ نہیں تھا، صحاح سنہ میں کوئی حدیث اس بنیاد پر نہیں ہے اور حدیث کی بڑی بڑی کتابیں جو طبقہ دوم کی کتابیں ہیں، ان میں بھی اکثر وبیشتر احادیث اس طریقہ کے مطابق نہیں ہیں۔ اکا دکا کوئی حدیث اس طریقے کے مطابق ہوگی تو ہوگی۔

#### مكاتبه

اس کے بعد یا نیجوال طریقہ تھا مکا تبہ کا۔ کہ کسی استاد نے شاگر دکوکوئی حدیث لکھ کے بھیج دی اوراس کے بعداس کی اجازت بھی دے دی ، یا شاگر دیے استا دکو خط لکھ کر دریا فت کیا کہ فلال حدیث بااس مضمون کی کوئی حدیث اگرآپ کے علم میں ہے تو براہ کرم مجھے مطلع فر ما کیں۔ استاد نے تحریری طور پر خط کے ذریعے مطلع کردیا۔ بیطریقہ مکا تبہ کہلاتا تھا۔ بظاہر آپ میں سے بعض کوخیال ہوگا کہ اس کا درجہ تو پہلے ہونا چاہئے ،لیکن محدثین کے نز دیک اس کا درجہ بعد میں تھا۔ اس کئے کہاس زمانے کے ذرائع آمد ورفت کے حساب سے جب سفر کرنے میں چھ چھ مہینے اورسال سال لگ جایا کرتے تھے، یہ تعین بڑا دشوارتھا کہ ایک شخص کے پاس جوتح ریبنجی ہے، جو فرض سیجئے کہ نیشا بور یاسمرقند یا بخارا ہے لکھ کرکسی نے بھیجی اور قاہرہ میں کسی کے یاس آٹھ ماہ کے بعد پہنچی ۔اب قاہرہ میں بیٹھے ہوئے شخص کے لئے بیتین بڑا دشوارتھا کہ یتحریراسی استادیا شخ کی تحریر ہے جس کی بتائی جارہی ہے یا کسی اور نے لکھ کراس کی طرف منسوب کردی ہے، کیونکہ اس کاامکان موجود تھا۔ آج تو یہامکان موجوز ہیں ہے۔ آپ کا کوئی خط سعودی عرب ہے آتا ہے تو آ پ میلفون پرمعلوم کر سکتے ہیں کہ واقعی پیہ خط انہی ہزرگ کا ہے کہ ہیں ہے۔اگلی مرتبہ جائیں تو تقىدىق كركيس\_آج اس طرح كى تقىدىق كرما بهت آسان ہے۔آج اگرتح ريك ذريع حديث کی روایت ہوا کرتی تو اس کا درجہ بہت او نیجا ہوتا لیکن اس زمانے میں چونکہ جب پی تصدیق اور تغین بہت دشوارتھااس لئے محدثین نے اس درجہ کو بعد میں رکھااور یہ یا نچواں درجہ ہے۔

### اعلام

چھٹادرجہ اعلام کہلاتا تھا۔ اعلام کے معنی ہیں مطلع کرنا اور بتادینا۔ اصطلاح ہیں اعلام سے مرادشنخ کی طرف سے حدیث کے طالب علم کو یہ بتادینا کہ فلاں جگہ فلاں تحریریا فلال شخص کے سے مرادشنخ کی طرف سے حدیث کے طالب علم کو یہ بتادینا کہ فلاں جگہ فلاں تحریریا فلال شخص کے

پاس جواحادیث ہیں وہ متنداحادیث ہیں اورتم میری طرف سے ان کوحاصل کر سکتے ہواور لے کر روایت کر سکتے ہوا در کتاب روایت کر سکتے ہو۔ صحاح ستہ میں میطریقہ بھی کسی نے اختیار نہیں کیا۔ طبقہ دوم کی کسی اور کتاب میں بھی میطریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ میطریقہ بہت بعد میں ان کتابوں میں اختیار کیا گیا جو طبقہ سوم یا طبقہ چہارم کی کتابیں ہیں۔

#### وصيبت

پھروصیت کاطریقہ تھا کہ شخ نے وصیت کی کہ میرے پاس جومجموعہ ہے یہ میرے بعد فلاں شخص کو دے دیا جائے اور اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ میری طرف سے ان احادیث کی روایت کرے۔ مسندامام احمد میں مجھے روایات ہیں جو وصیت کے ذریعے سے امام احمد کے صاحبز ادے عبداللہ بن احمد کو پہنچی تھیں۔

#### وجأوه

اس کے علاوہ ایک طریقہ وجادہ کہلاتا ہے۔ یہ اٹھواں اور آخری طریقہ ہے۔ جس کے بارے میں تمام محد شین کا اتفاق ہے کہ اس کی بنیاد پر روایت اس وقت جا رُنہیں تھی۔ اُس وقت کے لفظ برغور فرما ہے۔ اس وقت وجادہ کے طریقے سے روایت جا رُنہیں تھی۔ وجادہ کا مطلب یہ تھا کہ کسی بڑے محد شکی کوئی تحریر بعد میں کسی شخص کو ملے اور وہ اس کی بنیاد پر روایت کرے اس طرح روایت کرنا اس وقت جا رُنہیں ہم تھا گیا کیونکہ بیقین بڑا وشوار تھا کہ بیتح ریکھی گئی تو کیا شخ ہے یہ واقعی اس شخ کی تحریر ہے جس طرف منسوب کی جارہ ہے، یا جب بیتح ریکھی گئی تو کیا شخ ہے یہ وائسی اس کو کھے کراس کی تقد بیتی کی تھی کہ میسے کہ لکھا گیا ہے؟ اس میں چونکہ غلطی کا خاصا امکان موجود مقاس لئے وجادہ کی بنیاد پر روایت کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن آج وجادہ کی بنیاد پر روایت کی اجازت ہے، اس لئے کہ یہ صحاح ستہ بھی ہوئی ساسنے موجود ہیں مطبوعہ کتابوں کی صد تک اجازت ہے، اس لئے کہ یہ صحاح ستہ بھی ہوئی ساسنے موجود ہیں اور ہزاروں انسانوں نے اس کی طباعت اور اشاعت میں حصہ لیا ہے۔ بڑے بڑے جید اہل علم اور محد شین نے ان کتابوں کی پروف ریڈ نگ کی ہے اور ریہ کتابیں ہرجگہ دستیاب ہیں۔ آئ کسی کے اور محد شین نے ان کتابوں کی پروف ریڈ نگ کی ہے اور ریہ کتابیں ہرجگہ دستیاب ہیں۔ آئ کسی کے لئے یہ کمن نہیں ہے کہ تی جو بخاری کا کوئی ایسا نسخہ شاکع کرد ہے جس میں اغلاط ہوں یا الحا قات اور می کتابیں ہرجگہ دستیاب ہیں۔ آئ کسی کے لئے یہ کمن نہیں ہے کہ تھے جناری کا کوئی ایسا نسخہ شاکع کرد ہے جس میں اغلاط ہوں یا الحا قات

ہوں۔اس لئے آج و جادہ کاطریقہ بھی اتنا ہی بقین ہے جتنا کوئی بھی طریقہ بقینی ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ آج میرے اور آپ کے لئے جائز ہے کہ ہم سیح بخاری کانسخہ سامنے رکھ کراس میں سے حدیث بیان کریں اور تیقن کے ساتھ یہ بات کہیں کہ یہ رسول اللّماليك کا ارشادگرا می ہے۔ بیان کریں اور تیقن کے ساتھ یہ بات کہیں کہ یہ رسول اللّماليك کا ارشادگرا می ہے۔ بیآ ٹھ طریقے تمل حدیث کے تھے اور یہی طریقے ادا کے طریقے بھی تھے۔

مخل اوراداء

جب ایک شخص نے ان طریقوں سے حدیث حاصل کی تو پیطریقے اس کے لئے خمل كے طریقے تھے،لیكن جس شخ ہےان طریقوں كے ذریعہ روایت لی گئی اس كے لئے بيطریقے ادا کے طریقے تھے۔ جب بیاشن آگے چل کر دوسرے تک بیر حدیث پہنچائے گا اور کسی کو بیا معلومات deliever کرے گا تو اِس کے لئے ادا ہوگا ، اُس کے لئے خمل ہوگا بچمل اورا دادوا لگ الگ چیزین ہیں۔روایت احادیث کے طریقوں کی حد تک بیا یک ہی چیز کے دورخ ہیں۔ جیبا کہ میں نے عرض کیا کہ اجازت حدیث یا اجازہ کا طریقہ آج بھی رائج ہے،اس کی عملی صورت یہی ہوتی ہے کہ حدیث کے کسی بڑے مشہور شیخ یا استاد ہے آپ کی ملا قات ہوئی ، آب نے ان کو سے بتایا کہ آپ نے علم حدیث حاصل کیا ہوا ہے۔ انہوں نے آپ کا امتحان لے لیا۔ امتحان لینے کے بعدیہ یفین ہوگیا کہ اب آپ کی صلاحیت اور استطاعت آپ کوروایت حدیث کا اہل ثابت كرتى ہے، انہول نے آپ سے مختلف جگہول سے پڑھوا كر بھى سن ليا۔اب چونكداس طریقہ سے روایت کرنے میں حدیث کے متن میں کسی کمی بیشی یا اختلاف کا امکان نہیں ہے۔اس لئے کہ کتابیں چھپی ہوئی ہر جگہ بڑی کثرت سے موجود ہیں۔اب صرف یہ تیقن اور تعین باتی ہے کہ آپ کی بیصلاحیت ہے کہ آپ حدیث پڑھ کراس کامنن آگے بیان کرسکیں۔ بیتین کرنے کے بعدوہ لکھ کرآپ کوسند دیتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں۔اس طرح سندیں لوگ حاصل کرتے ہلے آئے ہیں۔میرے یاس بھی اس طرح کی بہت ہی سندیں ہیں اورایسے اہل علم سے ملا قات ہوتی رہتی ہے کہ جن سے سندلیناایک شرف اور اعزاز کی بات ہوتی ہے۔

یہ چیز اجازہ یا اجازت کہلاتی ہے۔ اجازت متعین کتاب کی بھی ہوسکتی ہے کہ مثلاً انہوں نے سیح بخاری کی کچھا حادیث آپ سے منیں اور یقین کرنے کے بعد کہ آپ سیح بخاری پڑھ کر مجھ سکتے ہیں، آپ کواجازت دے دی۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پوری صحاح ستہ کی اجازت ہو، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اپنی خاص سند کی اجازت ہو کہ فلال سند ہے جو کتاب میں نے پڑھی ہے اس کی اجازت ہے۔ اس طرح کی مختلف قتمیں ہو عتی ہیں۔ لیکن بیاجازت ہیشہ متعین اور طے شدہ امور کی ہونی چاہئے، غیر متعین اور ہم چیز ول کی اجازت جا کزنہیں ہے۔ مثلاً کوئی ہے آج یہ کہ کہ میں نے آپ کو تمام احادیث کی روایت کی اجازت دے دی ، تو یہ ہم چیز ہے، اس لئے بیجا کز امیان ہے۔ اس لئے کہ ہم اجازت میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا خودان کوان تمام احادیث کی روایت کی اجازت دے دی ، تو ہیں ہم چیز ہے، اس لئے مہم اجازت میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ بہت سے احادیث کی روایت کی اجازت کے بہت سے کہو سے ہیں۔ بعض مجموعے مروج ہیں بعض مجموعے زیادہ مروج نہیں ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہو سے ہیں۔ بعض مجموعے مروج ہیں بعض مجموعے نیادہ مروج نہیں ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہو سے ہیں۔ بعض مجموعے کی بی اجازت دی جات تو ہمیشہ درست مجموع گئی کہ کسی صاحب علم کا سرسری امتحان کے کر اس کو صدیث کی کہا ہیں مدون ہوکر اورشائع ہوکر عام ہوگئیں اور ان جائیں مدون ہوکر اورشائع ہوکر عام ہوگئیں اور ان میں کہا ہوگیا۔ لیکن اس کے جادے۔ اس وقت سے جب سے حدیث کی کتابیں مدون ہوکر اورشائع ہوکر عام ہوگئیں اور ان بیاد جو دہم اور عموی اجازت کہ آپ کو ہر حدیث کی روایت کی اجازت ہے بیات ہیں درست نہیں تھا۔ باوجود ہمی اور عموی اجازت کہ آپ کو ہر حدیث کی روایت کی اجازت ہے بیات ہوگی درست نہیں تھا۔

مناولہ، جس کا پیس نے ابھی ذکر کیا کہ استاد نے ایک مجموعہ دی طور پرطالب علم کود بے دیا اور اس کے روایت کرنے کی اجازت دے دی، اس پیس بیشر طخص کہ مناولہ کے ساتھ ساتھ صراحت سے اجازت دی جائے کہ ان روایات کے آگے بیان کرنے کی پیس آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ اگر اجازت ہے تو شاگر دان کوآگے بیان کرسکے گا اور اگر اجازت نہیں ہے تو پھر ان استاد کے حوالہ ہے مجموعہ لینے والا اس مجموعہ ہیں درج احادیث کی روایت نہیں کرسکے گا۔ مثال کے طور پر آج مناولہ کی شکل یہ ہوسکتی ہے کہ آپ کسی شخ الحدیث سے ملے اور دو آپ کو سجح بخاری کا ایک نسخہ تحفہ ہیں دین اور ہوگا اور اس کی بنیاد پر ان تحفہ دینے والے استاذ کی روایت ایک نسخہ تحفہ ہیں دینا اور چیز ہے ایک نسخہ تحفہ ہیں دینا اور چیز ہے اور دینے والے کی سند پر سجح بخاری کی آگے روایت کرنا الگ چیز ہے۔ اگر وہ آپ کا امتحان لینے اور دینے والے کی سند پر سجح بخاری کی آگے روایت کرنا الگ چیز ہے۔ اگر وہ آپ کا امتحان لینے کے بعد اور آپ کی صلاحیت کا تعین کرنے کے بعد آپ کواجازت بھی دے دیتو مناولہ معتبر ہوگا

ورنه محض كتاب كامديها جازت كے معاملہ ميں ياروايت كے معاملہ ميں مناولہ معتبر نہيں ہوگا۔

جہاں تک مکا تبت کا تعلق ہے، تو مکا تبت کے ساتھ ساتھ اگر تین کے ساتھ روایت کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ ماضی میں اس کا تعین ایسے ہوتا تھا کہ مثلاً ایک محدث نے اپنے کی بزرگ استاد کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس فلال فلال مدیث کے فلال فلال انداز یاروایات موجود ہیں، آپ براہ کرم اس کا متن مجھے لکھ کر بھیج دیں۔ انہوں نے اپنے شاگر دکومتن لکھ کے بھیجا اور اس کے ساتھ دوآ دی بھی بطور گواہ جسج دیئے۔ ان گواہوں نے جومتندا ورمعتبر تھے مقتی اور اپنی یہ مقتی اور اپنی یہ محدث کی کھی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس بات کے گواہ ہیں کہ بیتر بر انہی محدث کی کھی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس بات کے گواہ ہیں کہ بیتر بر انہی محدث کی کھی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کی بنیا دیر روایت کی جاسمتی ہے۔

امام بخاری نے ایک دومقامات پرمکا تبہ مع الاجازة مع الشہادة کی اجازت دی ہے۔
گویا اجازت، دوشرطوں کے ساتھ ہے، گوائی بھی ہوا درا جازت بھی ہو، ید دوچیزیں جب شامل ہوں گونو پھرعام مکا تبہ سے اس کا درجہ او نچا ہوجائے گا۔ اس لئے امام بخاری نے اُن کی اجازت دی ہوں گونو پھرعام مکا تبہ سے اس کا درجہ او نچا ہوجائے گا۔ اس لئے امام بخاری یا امام سلم کے ہاں ایک دوا حادیث جومکا تبہ کی بنیا د پر روایت ہوئی ہیں، اس کے الفاظ یہ بیں 'اخبر نی فلان کتابة بحطہ 'فلاں بر رگ نے جھے تحریری طور پر اطلاع دی دینی کے الفاظ یہ بیں 'اخبر نی فلان کتابة بحطہ 'فلاں بر رگ نے جھے تحریری طور پر اطلاع دی دینی اپنی کا محالات میں یہ کھی کراجازت دی۔ بعض جگہ اس کا بھی الترام ہے کہ فلال فلال قلال الموں کی موجود گی میں جنہوں نے میر سے سامنے حلفیہ بیان کیا کہ یہا نہی بر رگ کی تحریر ہے اور انہوں کی موجود گی میں جنہوں نے میر سے سامنے حلفیہ بیان کیا کہ یہا نہی بر رگ کی تحریر ہے اور انہوں نے اس کے مطابق آپ کو اجازت دی ہے۔

یے لے کے طریقے تو علم روایت سے متعلق ہیں اوران کا براہ راست تعلق علم روایت سے متعلق ہیں اوران کا براہ راست تعلق علم روایت سے جو روسرا شعبہ علم درایت کا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ اس میں ایک محدث داخلی ذرائع سے یہ یعین کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جوارشا دات رسول اللہ علیقی سے منسوب کئے گئے ہیں وہ واقعنا رسول اللہ علیقی کہتے ہیں اور علم واقعنا رسول اللہ علیقی کہتے ہیں اور علم درایت کو خارجی نفذ حدیث بھی کہتے ہیں۔ خارجی نفل حدیث کا زیادہ دارو مدارتن پر ہوتا ہے کہ راوی درایت کو داخلی نفذ حدیث بھی کہتے ہیں۔ خارجی نفل حدیث کا ذیادہ دارو مدارتن پر ہوتا ہے کہ راوی کے بارے میں جو کچھ معلومات آپ کے پاس ہیں ، راوی نے جو کچھ آپ سے بیان کیا یا اس راوی

کے بارے میں ائمہ نے جو پچھ قرار دیا کہ وہ کس درجہ کے راوی ہیں، یہ ساری چیزی نقل ہے آپ کو پینچی ہیں۔ آپ کی عقل کواس میں زیا دہ دخل نہیں ہے۔ اس لئے علم روایت کا تعلق اکثر و بیشتر نقل کے معاملات سے ہے۔ کہ آپ نے خود عور وخوض کر کے دلائل سے بہتہ چلایا کہ ریہ ارشادگرامی رسول الٹھ ایسے کا ہوسکتا ہے کہ ہیں ہوسکتا۔ اس کے بھی پچھ قواعدا ورا دکام ہیں۔

علم روایت میں سنداور راویوں سے زیادہ بحث ہوتی ہے اور علم درایت میں متن اور سند

کے آپیل کے تعلق سے بحث ہوتی ہے کہ جومتن نقل ہوا ہے اس کا سند سے تعلق کیا اور کیسا ہے ،

مزور ہے کہ مضبوط ہے اور جوراوی اس سند میں شامل ہیں وہ خود کس درجہ کے انسان ہیں ۔ رہی یہ بات کہ متن حدیث میں کیا بیان ہوا ہے ، شریعت کے طےشدہ اصولوں اور عقلی استدلال کی میزان میں اس کا وزن کیا ہے ۔ بیٹم درایت کا مضمون ہے ۔ علم درایت کو علم اصول حدیث بھی کہتے ہیں۔ علم اصول حدیث میں یوں تو اور بھی بہت سے معاملات سے بحث ہوتی ہے لیکن علم اصول حدیث میں بوں تو اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔

میں جو مسائل زیادہ ہم ہم بالثان ہیں وہ درایت کے معاملات ہیں۔

علم روایت میں جب راوی کے حالات سے بحث ہوتی ہے تو راوی کی شرائط کیا ہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہے بچل کی شرائط کیا ہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہے اور اوا کی شرائط کیا ہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہیں۔راوی کی حد تک شروط تحل اور شروط ادامیں تھوڑ اسافرق ہے۔

### راوی کی شرا کط

راوی کی سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اس شرط میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوسکتا۔ اس باب میں کوئی دورائے نہیں ہوسکتیں کہ راوی کے لئے مسلمان ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ لیکن اس شیس تھوڑ اساا ختلاف ہے اور وہ یہ کہا گر کوئی صحابی گوئی ایبا واقعہ تقل کرتے ہیں یا رسول اللہ وقت سنا ہویا و یکھا ہو یا رسول اللہ وقت سنا ہویا و یکھا ہو جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور بعد میں شرف صحابیت حاصل کرنے کے بعد اس کو بیان کریں تو کیا ایسا ہوسکتا ہے۔ اکثر و بیشتر محد ثین کی رائے یہ ہے کہ ایسا ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ بیان کریں تو کیا ایسا ہوسکتا ہے۔ اس کے کہ وہ ہے سے سی صحابیت کا شرف اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے سی صحابی کی روایت کو قبول کرنے میں تا مل

نہیں کیا جانا چاہئے۔ چونکہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں اور صحابی ہونے کے بعد اگر وہ اسلام سے پہلے کی بھی کوئی بات بیان کرتے ہیں تو ہمیں پورایقین ہے کہ اس میں کی تیم کے شکہ وشبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہئے اس لئے بید وایت قابل قبول ہے۔ صرف ایک تامل جوبعض حضرات کو ہوا ہے وہ بیہ ہوا ہے کہ صحابی ہونے کے بعد جب انہوں نے حضور گاکوئی ارشادگرای ساتو جتنی محبت اور عقیدت واحترام سے اس کو سنا ہوگا اور جتنا اہتمام سے یاد کیا ہوگا اُتنا اہتمام شائد اس محبت اور عقیدت واحترام سے اس کو سنا ہوگا اور جتنا اہتمام سے یاد کیا ہوگا اُتنا اہتمام شائد اس وقت ان کی نظر میں شائد حضور کے وقت نہ کیا ہوگا جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی نظر میں شائد حضور کے ارشادات کی وہ اہمیت نہ ہو جو بعد میں ہوئی ، تو اس امر میں تامل ہوسکتا ہے کہ اس حالت میں حضور کے ارشادات کی وہ اہمیت نہ ہو جو بعد میں ہوئی ، تو اس امر میں تامل ہوسکتا ہے کہ اس حالت میں حضور کے اور صرف وہ معاملات قبول کئے ہیں جن معاملات میں کئی غیر معمولی اہتمام یا حفظ کی ضرورت پیش نہ آئے ۔ اگر چہ اس طرح کی مثالیں بہت تھوڑی ہیں کہ کوئی صحابی اسلام سے پہلے کا کوئی واقعہ بیان کرتے ہوں۔ اکثر و بیشتر رسول الشھ اللہ ہے کہ بین یا نوجوانی کے واقعات ہیں اور حضور کے ذاتی اور شخص حالات و کیفیات کے بارے میں ہیں ،جن میں بہت زیادہ یا دداشت اور حافظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

مثال کے طور پر آپ نے سناہوگا کہ رسول اللہ اللہ اللہ کا اور اسلام قبول کے ایک ساتھی جو آپ کے ساتھ کاروبار میں شریک متھے وہ بعد میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اور آپ نے مخاطب ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ میر ہے شریک متھے اور آپ نے کبھی کوئی شک وشبہ کی بات نہیں ہی ، آپ نے بھی کوئی غلط بیانی نہیں کی ، بھی کاروبار میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور ہمیشہ تچی بات فرمائی سید ایس چیز ہے جس کے بارے میں کسی خاص یا دواشت یا اہتمام کی ضرورت نہیں ۔ یہ بات بغیر کسی خصوصی اہتمام یا عقیدت و محبت کے ہرا کیک کو یا درہ سکتی ہے۔ اس طرح کی مجھا اور احادیث ہیں جن کے بارے میں محد ثین کی غالب اکثریت کا یا درہ سکتی ہے۔ اس طرح کی مجھا اور احادیث ہیں جن کے بارے میں محد ثین کی غالب اکثریت کا یا رہ کے کہ یا اس کے کہ انہیں قبول کرنا چا ہے ۔ لیکن صحابہ کے علاوہ بقیہ داویوں کے بارے میں اگر یہ ثابت موجائے کہ یہا س وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں تھے تو ان کی وہ روایت قابل قبول نہیں ہوجائے کہ یہا س وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں تھے تو ان کی وہ روایت قابل قبول نہیں ہوجائے کہ یہا س وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں تھے تو ان کی وہ روایت قابل قبول نہیں ہوجائے کہ یہا س وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں تھے تو ان کی وہ روایت قابل قبول نہیں ہوجائے کہ یہا س وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں جے تو ان کی وہ روایت تو بات کے ساتھ ہے۔

اسلام کے بعد دوسری شرط عدالت کی ہے۔عدالت ایک جامع اصطلاح ہے جس کی

بہت ی تعبیری ہو تھی ہیں۔ عدالت کی اہل علم نے بہت ی تخریحات کی ہیں۔ کیکن اس کے دومفا ہیم ہیں۔ایک تو تانونی مفہوم، مدیارہ جو کم ہے کم سطح پر ضرور موجود ہونا چاہئے اس ہے کہ اس کے ہارے میں قبول کرنے کا کوئی سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ وہ کم ہے کم مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کی اچھا کیاں اس کی کمرور یوں سے زیادہ ہوں وہ عادل ہے۔ 'من غلبت حسناتہ علی سباتہ'۔ جس کی حیات اس کی کمرور یوں سے زیادہ ہوں اس کوعدالت حاصل ہے۔ کیکن یہاں چونکہ معاملہ علم حدیث کا ہے، اور رسول اللہ علی شاف کی جارشادات گرامی کا ہے، اس لئے اس میں زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اور عدالت کی بعض ایس شرائط بھی شامل کی جاتی ہیں جو عام طور پر عدالت کے قانونی مفہوم میں شامل نہیں ہیں۔ ان میں ایک بنیادی شرط تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت اور کر دار میں قانونی مفہوم میں شامل نہیں ہیں۔ ان میں ایک بنیادی شرط تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت اور کر دار میں افعاتی اور وہ گنا تی اور وہ گنا تا ہو۔ بہت کی چیز یہ بنی کی جو معیار ہوتا چاہئے صدیث کے راوی میں وہ معیار اور کر دار بیا کا خوات کے شایان شان نہیں ہوتیں۔ اس لئے اگر کوئی شخص، جو راوی حدیث ہے اور حول اللہ تو تیک کی زبان مبارک سے نظے ہوئے پائی ہونا چاہئے۔ ایک بنیادی شرط تو یہ ہو راوی حدیث ہے اور سول اللہ تو تیک کی زبان مبارک سے نظے ہوئے پائی ہونا چاہئے۔ ایک بنیادی شرط تو یہ ہو۔ اس کا کر دار اور اظاتی اور مروت بھی بہت اعلیٰ ہونا چاہئے۔ ایک بنیادی شرط تو یہ ہے۔ اس کا کر دار اور اطاق اور مروت بھی بہت اعلیٰ ہونا چاہئے۔ ایک بنیادی شرط تو یہ ہے۔

دوسری شرط بیہ ہے کہ دینی معاملات میں ، فرائض کی پابندی اور محرمات سے اجتناب میں وہ ایک معیاری کر دار کا انسان ہو۔ بھی بھار کوئی مناطی سرز دہوجائے تو بیہ عدالت کے خلاف نہیں ہے ، بھی بھار کسی فریضہ کی ادائیگی میں کوتا ہی ہوجائے تو بیہ بھی عدالت کے خلاف نہیں ہے ، لیکن کسی کی شہرت ہی بیہ ہو کہ بی فلاں فریضہ کی پابندی نہیں کرتا ، اس کے پاس بقد رنصاب پیسہ ہے اور زکو ق نہیں دیتا ، پایٹی خص عاد تا نماز کی پابنا بندی نہیں کرتا ، پایٹی خص فلاں برے اور حرام کام میں مبتلا ہے ، ایسا شخص بھر عادل نہیں ہے اور روایت حدیث کے معاملہ میں اس کی روایت کو قبول نہیں کہا جائے گا۔

تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل اور مجھ دارانسان ہو۔ بے وقوف اور نالائق انسان نہ ہو۔ بعض لوگ بڑے نیک اور مقی ہو سکتے ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم عقل اور کم فہم بھی ہو سکتے ہیں ، اس کئے یہ بھی دیکھنا نسروری ہے کہ تدین اور تقوی کے ساتھ ساتھ عقل اور فہم ہیں بھی وہ

او نچ درجہ کا انسان ہو۔ کم از کم جوبات اس نے سی ہے اس کو ہمجھا ہو، اس کو یا در کھا ہوا در لوری ہے جو بوری ہے ج بوجھ کے ساتھ اس کو دہرایا ہو کہ کس سیاق وسباق کے ساتھ یہ بات ارشاد فر مائی گئی تھی اور اس کا مفہوم کیا تھا۔ بے عقل آ دمی کی بات اور روایت قابل قبول نہیں ہے۔

یہاں پھر بیسوال ہیدا ہوا کہ اگرا کیے چھوٹا بچہ جو خل کے وقت کم عمر تھالیکن ادا ٹیگی کے وقت اس کی عمر پختگی کو بہنچ گئی اور اس میں بختهٔ عقل وشعور پیدا ہو گیا ،مثلاً یا نچ حیوسال کا بچہ تھا ، جب اس نے محل کیا۔ تو کیا اب دس بارہ سال کے بعد وہ اس کوا دا کرسکتا ہے؟ محدثین کی غالب ترین ا کثریت کا خیال یہاں بھی وہی ہے جواسلام کے بارے میں ہے۔ کہ صحابہ کے بارے میں بیات تنا ہوسکتا ہے غیرصحائی کے بارے میں نہیں ہوسکتا۔ اگرایک بچہ یا نچ سال کی عمر میں کسی تابعی ہے یا تبع تابعیؓ ہے کوئی صدیث سنتا ہے اور بعد میں بالغ ہونے کے بعد بیان کرتا ہے تو اس میں ایک شک ضرور باقی رہتا ہے کہ بچہ کوحدیث کامتن اور مفہوم سیجے طور پریا در ہا کنہیں رہا۔ کیکن اگر کوئی صحالیؓ اپنا کوئی ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں جوان کےایئے بچین کا ہے لیکن رسول اللہ علیہ کے کسی ارشادگرامی، یا تقریر یاعمل ہے متعلق ہے اور وہ بلوغ کے بعد بیان کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے۔اس کئے کہ صحابہ کرام میں حضرت علیٰ بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عباسٌ، حضرت عبدالله بن عمرٌ ،حضرت ابوسعید خدری اوراس طرح کے بہت سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے ابت بچین میں بار ہاحضور کی زیارت کی ، بہت ہے معاملات کو دیکھا اور بعد میں ان کو بیان کیا اور عام طور پرعلماء اسلام نے ان کوقبول کیا۔ رسول اللہ اللہ اللہ کے بہت سے واقعات اسلام کے فور اُبعد نے زیادہ تر حضرت علیؓ ہے مروی ہیں۔ مکہ کرمہ کے گئی واقعات حضرت علیؓ ہے مروی ہیں جب ان کی عمر دس بارہ سال سے زیادہ نہیں تھی۔حضرت ابن عباسؓ کی عمرحضورؓ کے انتقال کے وقت تیرہ سال تھی۔انہوں نے بہت سے واقعات نقل کئے ہیں جوان کے بچین کے ہیں۔ بیسب واقعات قابل قبول ہیں،اس لئے کہان کے راوی صحافی ہیں،اوران سے اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ وہ کوئی كمزور چيزيا غلط يا دواشت برمنی كوئی چيز بيان كردي كے۔ دومرے تمام راويوں كے لئے بيشرط ہے کہ انہوں نے تحل بھی عقل کی حالت میں کیا ہو، البتہ تحل کے لئے بلوغ شرط نہیں ہے، اگر بارہ سال کا بچے ہو، یا دواشت اچھی ہو، عربی جانتا ہو، اور اٹسے لوگ ہرز مانے میں یائے جاتے ہیں، تووہ حدیث قابل قبول ہے، تیرہ چودہ سال کی عمر کی حد تک قابل قبول ہے ۔ <sup>لی</sup>کن اگر وہ تخل کے وقت

ا تنا کم من بچے ہو کہاس میں عقل وشعور ہی نہ ہوتو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔

سب سے اہم شرط جو چو تھے نمبریر ہے وہ ضبط ہے۔ضبط سے مرادیہ ہے کہ روای نے جو کچھ سنااس کو بوری طرح ہے یا در کھا، پھروہ چیز ہمیشہاس کی یا دداشت میں محفوظ رہی۔ بھی اس کو بھلا یا نہیں ، بھی اس میں التباس نہیں ہوا ، بھی اس میں کوئی شک نہیں ہوااور روایت بیان کرنے تک بخل ہے لے کر اداتک، ضبط باقی رہاہو، کسی مرحلہ پر ضبط میں کوئی کمزوری یا خلل واقع نہ ہوا ہو۔ اس بات کی تحقیق اور تعین سب سے مشکل کام ہے جس کا محدثین نے التزام کیا اور ایک ایک راوی کے بارے میں شخنیق کی کہ اس کا ضبط کسی عمر سے تھا اور کس عمر تک رہا۔ بڑھا یے میں یا د داشت کا منہیں کرتی محدثین نے اس بارے میں بھی معلومات جمع کیس کہ س راوی کی کتنی عمر ہوئی اورعمر کے س حصہ تک اس کی با د داشت محفوظ تھی اور اگر اخبر عمر میں جا کراس کی با د داشت جواب دے گئی اور خراب ہو گئی تو کس عمر میں خراب ہو گئی۔ پھر علمائے رجال اور محدثین اس بات کا بھی التزام کرتے ہیں کہ راویوں کی یا د داشت اور حافظہ کی تاریخ بھی معلوم کریں اور اس بات کی شخفیق بھی کریں کہ فلاں راوی کی یا د داشت فلان من <del>تک</del>یبے ٹھیک تھی ۔لہٰذا اس من تک کی روایات قابل قبول ہیں ،اس سن کے بعدان کی یا د داشت میں کمزوری آنی شروع ہوگئی۔لہٰذا اس سن ہے لے کراس سن تک کی روایات کی اگر دیگر مآخذ ہے تصدیق ہوجائے تو وہ قابل قبول ہیں اور فلا اِ س میں اس کی یا دداشت بالکل جواب دے گئی تھی۔ اس کے بعد کی روایات قابل قبول نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کوالی بے شار مثالیں ملیں گی کہ ایک راوی کی ایک روایت قابل قبول ہے اور دوسری روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لئے کہ پہلی روایات عالم ضبط میں تھیں اور دوسری روایات عالم ضبط کے زائل ہونے کے بعد تھیں۔ راوی کے لئے یہ جار بنیادی شرائط ہیں جو ہرراوی میں یائی جانی جاہمیں ۔راوی کی ان جارشرا کط کے بعد سنداورمتن کے بارہ میں تین شرا کط اور ہیں جواگرموجود ہوں تو وہ حدیث مکمل طور برسیجے اور معیاری ہوگ۔

پہلی شرط ہے ہے کہ محدث سے لے کر، مثلاً امام بخاری سے لے کراوررسول التعلیقی کی فرات سے کہ محدث سے لے کر، مثلاً امام بخاری سے لے کراوررسول التعلیق کی فرات سے ذات گرامی تک متصل سند ہواور درمیان میں کوئی سلسلہ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اگرا یک سلسلہ بھی ٹوٹا ہوا ہے تو وہ حدیث پھرصحت کے اس معیار کی ہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ روایت شاذ نہ ہو۔ راوی متند ہے، اس میں عدالت بھی ہے، صبط بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اس میں عدالت بھی ہے اور سند بھی

متصل ہے۔ لیکن وہ کوئی ایسی روایت نہ کرے جو عام ، مشہور ، متنداور طے شدہ سنت سے متعارض ہو۔ ایسی روایت کوشاذ کہتے ہیں۔ اگر کوئی ثقد اور متندراوی ایسی چیز بیان کرے جو عام رواۃ کی روایت کر وہ روایات کے خلاف ہواس کوشاذ کہتے ہیں۔ اور تیسر ی شرطاس باب میں بیہ ہو کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیسی ہوئی واغلی علت نہ ہو جواس کے معیار کومتا از کر وے۔ علت سے مراد کوئی ایسی کمزوری ہوتی ہے جو بظا ہر نہ راویت میں نظر آتی ہے نہ متن میں ، اور ہم جیسے عامی لوگوں کواس کا پیتنہیں چل سکتا ، لیکن ایک ما ہرفن جو علم حدیث کا امام ہواور علم حدیث کی نزاکتوں کی جزوی اور کئی تفصیلات سے واقف ہو، وہ وہ پید لگا سکتا ہے کہ اس میں بیمزوری یا پیشاہ می ہو۔ اس پوشیدہ کمزوری یا خامی کوعلت کہتے ہیں اور بیعلم حدیث کا سب سے مشکل فن ہے۔

علل الحدیث پربھی کتابیں تکھی گئی ہیں۔ معرفت علل الحدیث کے موضوع پرائمہ حدیث نے بہت کام کیا ہے اوراس بات کے اصول طے کئے ہیں، کہ حدیث کی اگر کوئی علت ہے تو اس کو کیسے دریافت کیا جائے۔ علّت کے معنی آپ کمزوری کرسکتے ہیں کہ کوئی الی داخلی، اندرونی اور چھپی ہوئی کمزوری جس کا عام آ دمی کو پیتہ ہیں چلتا۔ یہ تینوں چیزیں اس میں موجود نہ ہوں اور راوی چا رول شرا لکا یہ یورااتر تا ہوتو پھروہ حدیث سے حدیث کہلائے گی۔

آپ میں ہے کل کسی نے پوچھاتھا کہ جمجے حدیث کس کو کہتے ہیں تو حدیث جمجے اس کو کہتے ہیں تو حدیث سے جمعے اس کو کہتے ہیں۔ لیعنی حدیث سے وہ ہے جس کی سند متصل ہو، اس میں کوئی خلانہ ہو، اس میں کوئی روایت شاذ نہ ہو، کوئی اندرونی علت نہ پائی جاتی ہواور راوی میں چاروں شرائط موجود ہوں۔ گویا راوی کی چارشرائط ہیں اور حدیث جمجے کی بھی چارشرائط ہیں۔ راوی کی چارشرائط اسلام، عدالت، عقل اور ضبط۔ یہ سات شرائط جس حدیث میں پائی جائیں گی وہ حدیث حدیث حدیث جوگی۔

ضبط سے مراد جیسا کہ میں نے عرض کیا قوت یادداشت ہے، اور محد ثین کہتے ہیں،
وقت ملاحظہ۔ جب روای بیواقعہ دیکھ رہے تھے یاس رہے تھے یا حدیث کی مجلس میں بیٹھے ہوئے
تھے تو ان کا مشاہدہ اتنا گہرا ہونا چاہئے ، دقت ملاحظہ کے معنی ہیں keen observation یا ور سام میں میں ایک لفظ اور ایک ایک جز کو پوری طرح سمجھ لیس اور
اس کے بعد بیان کریں۔

ان سات شرا نط میں سے اگر کوئی ایک شرط نا پید ہوجائے یا دوشرا نظ نا پید ہوجا کیں تو

عدیث کاورجہاسی اعتبار سے گھٹ جائے گا۔انشرائط کے کم یازیادہ کم ہونے کی بنیاد پراحادیث دوقسموں میں تقسیم ہوجاتی ہیں۔ کچھ حدیثیں وہ ہیں جو قابل قبول ہیں اور کچھا حادیث وہ ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں۔ظاہر ہے دوہی قسمیں ہوں گی۔

یہ بیس ہوسکتا کہ کوئی حدیث آدھی قابل قبول ہواور آدھی قابل قبول نہ ہو۔ یا کوئی حدیث آدھی قابل قبول نہ ہو۔ یا کوئی حدیث جوحضور ہے منسوب ہواور وہ اس معیار پر پورااتر تی ہواور آپ کویفین ہوگیا یاظن غالب قائم ہوگیا کہ بیرسول الٹیکٹیٹ کا ارشادگرامی ہے۔ تو وہ چیز قابل قبول ہے، واجب العمل ہے اور اس بڑمل کرناضروری ہے۔ بیحد بیٹ کی ایک بڑی شم ہے۔

دوسری قشم اس حدیث کی ہے جو نا قابل قبول ہے اس کمزوری کی وجہ سے کہ آپ کو یقین ہو کہ بیدرسول اللّحظیظیۃ کا ارشاد گرامی نہیں ہے جس ذریعے یا جس اتھارٹی اور سند ہے آپ تیک پہنچا ہے وہ سند کمزور ہے اتنی مضبوط نہیں ہے، بیددوسری قشم ہوگئی۔

### حدیث کی اقسام

# مقبول ماضيح حديث

جو پہلی شم ہے یعنی حدیث سے یا قابل قبول حدیث ، اس کی پھر دوشمیں ہیں۔ ایک حدیث سے سے یعنی وہ حدیث جوان ساری شرائط کی جامع ہو جو میں نے ابھی عرض کیں۔ راوی میں چار ہا تیں پائی جاتی ہوں اور سند اور متن میں وہ تینوں منفی چیزیں جوموجود ہوسکتی ہیں وہ موجود نہوں۔ ان سات شرائط کے بعد وہ حدیث حدیث سے جموگ لیکن حدیث سے میں بھی کئی در جات ہیں جن پر آ گے چل کر بات کریں گے۔ حدیث سے قابل قبول اور واجب العمل ہے۔ صحیح بخاری، سے جمعے مسلم اور موطاء امام مالک کی جتنی مرفوع احادیث ہیں وہ ساری سے جمیح ہیں۔

#### حديث حسن

اس کے بعدایک درجہ آتا ہے جوحدیث حسن کہلاتا ہے، جو قابل قبول ہے لیکن اس کا درجہ حدیث حسن کہلاتا ہے، جو قابل قبول ہے لیکن اس کا درجہ حدیث سے کم ہے۔ حدیث حسن سے مرادوہ حدیث ہے کہ جس میں یا تو راوی کی جار شرا نظ میں سے کوئی ایک شرط جزوی طور پر مفقو دہو۔ اگران شرائط میں سے کوئی ایک شرط کی شرط کی طور پر مفقو دہو تا گران شرائط میں سے کوئی شرط کلی طور پر مفقو دہو تو چھروہ حدیث حسن نہیں ہے، سے جو بخاری اور سے حسلم مسلم

میں ساری احادیث صحیح ہیں اور حدیث حسن کوئی نہیں ہے۔ ابوداؤ د، تر مذی اور نسائی میں صحیح احادیث بھی ہیں اور حدیث حسن بھی بہت ہیں۔

### ضعيف اورموضوع احاديث

دوسری طرف جوا حادیث نا قابل قبول ہیں ان کی بھی دوسمیں ہیں۔ ایک ضعیف اور دوسری موضوع ۔ موضوع کو مجاز آحدیث کہتے ہیں کیونکہ بیوہ روایات ہیں جن کی نسبت رسول اللہ علیہ ہے درست نہیں ہے اور وہ حضور کے ارشادات گرامی نہیں ہیں۔ موضوعات کے الگ مجموعے پائے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے یہ مجموعے مرتب کئے ہیں جن کی تعداد درجنوں میں ہے۔ کم از کم کچھیں تمیں کتابیں ہیں جن میں موضوع احاد شے جمع کردی گئی ہیں، تا کہ لوگوں کو پیت چل جائے کہ یہ حضور کے ارشادات نہیں ہیں۔

ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس میں حدیث حسن کی شرائط میں سے بعض شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔ مثلاً سند بوری کی پوری متصل ہے لیکن راوی یا دداشت میں کمزور ہے یا عدالت میں کمزور ہے، راوی کمزور ہے، راوی کمزور با تیں روایت کرتا ہو۔ گویا وہ تھٹم کھلا جھوٹا تو مشہور نہیں ہے لیکن اس کی روایات میں کمزور با تیں شامل ہوتی ہیں۔ اگراس کی شہرت جھوٹے کی ہے تو بھر تو وہ حدیث موضوع ہوجائے گی ، لیکن اس کے کردار کے بارے میں لوگوں کو پچھ شکایات ہیں، وہ حدیث ضعیف حدیث کہلائے گی۔

بیصدیث کی چار برای برای تسمیل ہیں۔ان میں سے ہرایک کی ذیلی تقسیمات بے شار ہیں۔محدثین نے کم وہیش سواقسام بیان کی ہیں۔ان سوقسموں میں ہرایک کے الگ الگ احکام ہیں۔ یہ وہ فن ہے جس کی تدوین میں کم وہیش چار پانچ سوسال گے ہیں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بہترین د ماغوں نے اور انتہائی مخلص ترین اور متقی ترین انسانوں نے اس کی تدوین اور اس کی خدمت میں وقت صرف کیا ہے۔اس لئے جیسے جیسے غور وخوض ہوتا گیا اور تحقیق ہوتی گئی نئی نئی فنگ منسیمیں سامنے آتی گئیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نئے نئے مواقع اور نت نئے امکانات سامنے آتی گئیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نئے بنے مواقع اور نت نئے امکانات سامنے آتی گئیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نئے بیان کی جیس۔مقدمہ ابن الصلاح، جوعلوم سامنے آتی رہے۔ کم وہیش سوفت میں محدثین نے بیان کی جیس۔مقدمہ ابن الصلاح، جوعلوم حدیث کی مشہور کتاب ہے،اور اپنے زمانے کی ایک منفر دکتاب مجھی جاتی تھی،اس میں علامہ ابن

الصلاح نے احادیث کی پنیسٹھ اقسام کی تفصیل بیان کی ہے۔انہوں نے اس میں ضعیف احادیث کی بیالیس قشمیں قرار دئی ہیں،جن میں سے بعض کا میں ابھی ذکر کرر ہاہوں۔ صحیح احادیث کی مزید اقسام

# صحيح لعينه اورضيح لغيره

سب سے پہلے عدیث می کو لیتے ہیں۔جیما کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا حدیث می کی مسیمیں ہیں۔ ان سب کومیں جھوڑ کرصرف دوتقشیموں کا ذکر کرتا ہوں۔بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح میں ساری کی ساری شرا نظ بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں اور کسی شرط کی کمی نہیں ہوتی تو وہ حدیث سیح لعینہ کہلاتی ہے۔ اس کو آپ کہد سکتے ہیں یا The Sahih par excellance ، جواین ذات میں بالکل صحیح ہے۔ دوسری شم صحیح لغیر ہ کہلاتی ہے، کہ اصل میں تو وہ حدیث سیجے کے کمل معیار پڑہیں تھی ،لیکن اس میں جو کمی رہ گئی تھی وہ کسی اور ذریعہ ہے یوری ہوگئی۔مثال کے طور پرایک صحابیؓ ہے ایک حدیث مروی ہے، آپ کے پاس جس سندیوہ حدیث بینی ،فرض سیجئے کہ آپ امام بخاری کے زمانے میں ہیں ،اور آپ کو ایک خاص سند ہے حدیث بینجی ،اس سند میں جومحد شصحا بی سے روایت کرتے ہیں وہ آپ کی تحقیق میں کمزور ہیں۔ اس لئے آپ نے اس کو صدیث حسن یا حدیث ضعیف قرار دے دیا۔ پھر پچھ دن کے بعد آپ کوکسی اورسند سے وہی حدیث پہنچی ،اس میں جوراوی صحالیؓ سے روایت کرنے والے ہیں وہ تو درست ہیں لیکن تابعی سے روایت گرئےنے والے کمزور ہیں، گویا اس مرحلہ پر جو کمزوری تھی وہ دور ہوگئی، دوسرے مرحلہ پر کمزوری آگئی۔نو پہلے مرحلہ والی کمزوری تو ایک حد تک دور ہوگئی اور بیدیقین ہو گیا کہ بیرحدیث صحابہ کرام ہے روایت کرنے والوں میں بعض متنداور پختہ لوگ بھی موجود ہیں۔ پھر تیسری حدیث ملی جس میں تبع تا بعی کی کمزوری بھی دورہوگئی تو گویا تبع تا بعین میں بھی ایسےلوگ موجود تنھے جومتنند تنھے۔اس طرح ہے اس کوکولیٹ کرنے اورآپس میں مختلف روایات اوراسنا د کا تقابل کرنے کے بعد جو کمزوری تھی وہ دور ہوگئی۔اس تحقیق کے بعد آپ نے اس حدیث کو بھی تھیج قراردے دیا توالی حدیث صحیح لغیر ہ کہلاتی ہے۔جواپی ذات میں توصیح نہیں تھی لیکن دوسرے دلائل اورشوا مدکی وجہ ہے وہ سیح قرار یا گئی۔

حسن لعينه اورحسن لغيره

جس طرح شیح کی ہی دو ہوئی ہوئی شمیں ہیں: شیح لعینہ اور شیح لغیر ہ۔ای طرح سے حسن کی بھی دوشمیں ہیں۔ حسن لعینہ اور حسن لغیر ہ۔ حسن لعینہ تو وہ صدیث ہے جوشیح صدیث ہونے کی ایک یا دو شرا نظ میں ناقص ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی ابتدائی شخصیق میں کسی صدیث کو ضعیف قرار دیا اور ضعیف قرار دینے کے بعد آپ کو بعض شواہد سے یہ تحقیق ہوگئ کہ جس سبب سے متعیف قرار دیا اور ضعیف آس صدیث کو قرار دیا تھا ان اسباب کا از الہ ہوسکتا ہے۔ اس از الہ کی وجہ سے یا اس کی کے دور ہوجانے کی وجہ سے آپ نے اس کو حسن قرار دی دیا ، یہ حسن لغیر ہے۔ یعنی خارجی اسباب وشواہد کی وجہ سے یہ حسن قرار ہاگئی ورنہ اصل میں یہ حسن نہیں تھی بلکہ ضعیف تھی۔ اسباب وشواہد کی وجہ سے یہ حسن قرار ہیا گئی ورنہ اصل میں یہ حسن نہیں تھی بلکہ ضعیف تھی۔

سیح لعینہ اور صحیح لغیرہ کے بعد ہدایک اور تقسیم ہوگئی لینی حسن لعینہ اور حسن لغیرہ۔ پھر جوا حادیث صحیح لعینہ ہیں ۔ یعنی Origionally صحیح ہیں ،ان کی پھرتین تشمیں ہیں ۔ایک قشم وہ ہے کہ جس کوصحابہ کرام گی اتنی بڑی تعدا دیے نقل کیا ہواور تا بعین اتنی بڑی تعدا دیے روایت کیا ہوجن کے بارے میں ایسے کسی امکان کا شائبہ تک نہ رہے کہ ان میں سے کسی سے کوئی بھول چوک ہوگئی ہوگی ۔ صحابہ کرام نعوذ باللہ غلط بیانی تو نہیں کرتے ہتے ، اور نہ کسی صحابی کو غلط بیان سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کاعظی اور بشری طور پرامکان موجود ہے کہ کسی بات کو یا در کھنے یا سمجھنے میں کسی صحافی سے بھول چوک ہوگئ ہو، اس کاعقلی اور بشری امکان بہر حال موجود ہے\_نیکن اگرکسی حدیث کواتنی بڑی تعداد میں صحابہ نے نقل کیا ہو کہان میں بھول چوک کاامکان بھی ناپید ہوجائے اور پھر صحابہ سے نقل کرنے والے بھی اتنی ہی بڑی تعداد میں ہوں کہان کے بارے میں بھی کسی غلط بیانی یا بھول چوک کا امکان نہ رہے۔ پھر تابعین ہے روایت کرنے والے بھی اتنی بڑی تعداد میں ہوں کہان کے روایت کرنے میں بھی کسی غلطی کا امکان نہ رہے تو پھر اس حدیث کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے۔حدیث متواتر کا درجہ وہی ہے جوقر آن پاک کا ہے۔ ثبوت کے اعتبار سے حدیث متواتر اور قرآن پاک میں کوئی فرق نہیں ہے۔جس طرح قرآن پاک تواتر ہے نسلاً بعدنسلِ ہم تک پہنچاہے۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام نے یاد کیا، پھرلا کھوں تابعین کو یاد کرایا اور اس طرح ہے ہم تک پہنچ گیا۔ای طرح ہے حدیث متواتر صحابہ کی بڑی تعداد ہے منقول ہے۔ صحابہ

کی بڑی تعداد نے تابعین کی بہت بڑی تعداد تک پہنچایا۔اس طرح سے ہوتے ہوتے وہ احادیث مرتبین کتب حدیث تک آگئیں اور مرتب ہوگئیں اس لئے بیدرجہ سب سے اونچاہے۔ تو اتر کے درجات

تواتر میں پھرالگ الگ درجات ہیں۔سب سے اونچا درجہاں روایت کا ہے جومتواتر باللفظ ہے یعنی جس کے الفاظ کو درجنوں اور باللفظ ہے یعنی جس کے الفاظ کو درجنوں اور سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ نے بیان کیا۔ تبرک کے طور پرصرف دوا حادیث متواتر باللفظ آپ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ نے بیان کیا۔ تبرک کے طور پرصرف دوا حادیث متواتر باللفظ آپ سے بیان کر دیتا ہوں۔

حضور نے فرمایا کہ 'من گذب علی مُنَعَمِّداُ فلیتبواُ مقعدہ من الناز' جُوتُف جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ منسوب کر ہے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنالے۔ اس حدیث کو دوسو صحابہ نے روایت کیا ہے۔ اور بیان چندا حادیث میں سے ہے جن کے راویوں میں تمام عشرہ مبشرہ شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے دس اصحاب اس کے راوی ہیں۔ صدیق اکبر سے لے کر بقیہ عشرہ مبشرہ سمیت دوسو صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے اور ان سے ہزاروں تابعین نے روایت کیا ہے۔ ورایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے روایت کیا ہے۔ مزاروں تابعین نے روایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے نے روایت کیا ہے۔ منا اللہ مثال ہے۔ مری مثال: لاف صل لعربی علی عجمی الا بالتقوی کے مضور نے خطبہ جمتہ الوداع میں ارشاد فرمایا ، ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ نے سنا ، ان میں سے پینکڑوں نے آگے بیان کیا اور یہ چیز تو اثر کے ساتھ انہی الفاظ میں لوگوں تک پینی ۔

تواتر لفظی کے بعد دوسری مثال ہوتی ہے تواتر معنوی کی۔ کہ وہ الفاظ تو متواتر نہیں ہیں لیکن ان کامشترک مفہوم تواتر کے ساتھ آیا ہے۔ تواتر معنوی کی مثال ہے: 'مسے علیہ السخے فین '۔ جرابوں پر یا چر ہے کے موزوں پر بہاختلاف فقہامسے کا جائز ہونا تواتر معنوی ہے۔ کم وہیں ستر اسی صحابہ کرام سے مروی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے اس روایت کونقل کیا ہے۔ ان کے الفاظ ایک نہیں ہیں اور ایک ہو بھی نہیں سکتے اس لئے کہ انہوں نے رسول اللّه اللّه ہیں ہیں کے کمل کود یکھا اور ہرد یکھنے والے نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ الفاظ سب کے الگ الگ ہیں، کیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے کہ رسول اللّه اللّه ہیں۔ نے موزوں پر مسمح فرمایا۔

تواتر کی تیسری سم ہوتی ہے تواتر قدر مشترک۔ جہاں سب روایت کے الفاظ بھی الگ الگ ہوتے ہیں اوران کا مفہوم بھی الگ الگ ہوتا ہے ، لیکن ان سب احادیث میں ایک حصہ قدر مشترک ہے جس سے ایک خاص بات ظاہر ہوتی ہے وہ تواتر قدر مشترک ہے۔ گویا یہ قدر مشترک حصہ اس طرح ثابت ہے کہ جس میں نہ کوئی تامل ہے نہ کی شک دشہد کی گنجائش ہے۔ وہ تواتر قدر مشترک کہلاتا ہے۔ اس کی بہت می مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر نمازوں کے اوقات کا معاملہ۔ اس بارے میں بہت کی احادیث ہیں۔ مثال کے طور پر نمازوں کے اوقات کا معاملہ۔ اس بارے میں بہت کی احادیث ہیں۔ مختلف صحابہ نے اپنے انداز میں تفصیلات کو بیان کیا۔ رسول اللہ نے وقاف ق فی تختلف الفاظ میں اس کو بیان کیا۔ صحابہ کرام نے مختلف سیاق وسیات میں اس کو بیان کیا۔ سے دو ہیہ ہے کہ ظہر کی نمازاس وقت ہوگی جب سورج ڈھل جائے ، فجر کا وقت اس وقت ہوگا جب صح صادق طلوع ہوجائے۔ یہ الفاظ تو متعین طور پر متواتر احادیث میں آئے لیکن یہ قدر مشترک سینکڑوں احادیث میں موجود ہے۔ یہ الفاظ تو متعین طور پر متواتر احادیث میں آئے لیکن یہ قدر مشترک سینکڑوں احادیث میں موجود ہے۔ اس لئے یہ تواتر قدر مشترک کہلاتا ہے۔

اس کے بعدایک ورجہ ہے تو اس طقہ کا۔ کہ ایک طبقہ نے ، ایک پوری سل نے ایک کام طبقہ نے ، ایک پوری سل نے ایک خاص طبقہ نے ، کور چوتھی نسل نے ۔ یا کسی خاص طبقہ نے ، لوگوں کے کسی خاص گروہ نے ایک عمل اس طرح کیا۔ مثال کے طور پر ایک دلچہ ب واقعہ بیان کرتا ہوں۔ احادیث میں مختلف ناپوں (Measures) کا ذکر ہے۔ مثلاً صدقہ فطر کے بارے میں ذکر ہے ۔ مثلاً صدقہ فطر کے بارے میں ذکر ہے ۔ یا ذکو تھ بیا نوں کا ذکر آیا ہے کہ نصاع ، نصف صاع من ہُر ، یعنی صدقہ فطر کے طور پر گندم کا نصف صاع دیا جائے۔ تو صاع ہے کیا مراد ہے۔ اُس زمانے میں ایسے پیانے تو نہیں ہوتے تھے جو سرکاری طور پر سٹینڈ رائز ڈ ہوں۔ ہوں۔ ہر سرکا جسے ایک نام می مختلف اوز ان رائج ہوتے تھے۔ مثلاً جس پیانہ کوہم آج تک سیر کہتے تھے اور اب کلو کہنے ہی ہیں ، یہ سیر مختلف علاقوں میں مختلف مقدار کے ہوتے تھے مثلاً ، سیر عالمگیری ، سیر شاہجہانی ، یکا سیر ، کیا سیر ، فلال سیر اور فلال سیر وغیرہ۔ ہر سیر کا الگ الگ وزن سیر عالمگیری ، سیر شاہجہانی ، یکا سیر ، کوئی چا لیس تو لے کا ہے ، کوئی ۱۳ تو لہ کا ۔ ای طرح سے عرب میں صاع مختلف انداز کے ہوا کرتے تھے۔ اب یہ بات کہ حدیث میں جس صاع کا ذکر میں صاع مختلف انداز کے ہوا کرتے تھے۔ اب یہ بات کہ حدیث میں جس صاع کا ذکر مواہ ہوں میں جو تا تھا۔ کوئی انداز کے ہوا کرتے تھے۔ اب یہ بات کہ حدیث میں جس صاع کا ذکر ہو ہوں ہوں کوئی ہوں کوئی ہیں ہوں کوئی ہوں ہوں کوئی میں جو میں جو تا تھا۔ کوئی انداز کے ہوا کرتے تھے۔ اب یہ بات کہ حدیث میں جس صاع کا ذکر ہوں جو اور وہ کتنا ہے کہ اس کے مطابق آ ہے صدفہ فطرادا کریں ، ایک شخص طلب بات تھی۔

امام ابو یوسف کوفہ میں رہتے تھے، انہوں نے کوفہ میں رائے صاع کی بنیاد پرفتو کا دیا کہ صدقہ فطرکوفہ کے نصف صاع کے مطابق دیا کریں۔ جب وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہاں کا صاع کوفہ کے صاع سے مختلف ہے۔ امام ما لک ّسے ملا قات ہوئی اور مختلف معاملات پر تباولہ خیال ہوا تو امام ما لک نے بوچھا کہ صدقہ فطر کی آپ کیا مقدار قرار دیتے ہیں؟ امام ابویوسف نے فرمایا کہ آدھا صاع جیسا کہ صدیث میں ہے۔ امام ما لک ؒ نے بوچھا کون ساصاع، انہوں نے فرمایا کہ آدھا صاع جیسا کہ صدیث میں ہے۔ امام ما لک ؒ نے بوچھا کون ساصاع، انہوں نے فرمایا صاع، امام ما لک ؒ نے اگلے دن مدینہ منورہ کے بازار سے بہت انہوں نے فرمایا صاع، امام ما لک ؒ نے اگلے دن مدینہ منورہ کے بازار سے بہت سے دکا نداروں کو یہ کہہ کر بلایا کہ اپنا اپنا صام ، یعنی ناسے کا بیالہ لے کر آد و وہ اپنا اپنا صاع لے وہا کہ بہت آئے۔ انہوں نے بوچھا کہ یہ بیالہ آپ کوکہاں سے ملا۔ جواب ملا کہ والد کے زمانہ مبارک سے بچا کہ بہت والد کے پاس کہاں سے آیا؟ جواب دیا: وادا کے زمانے سے، اس طرح سے یہ چھا کہ بہت اولوں کے پاس خاندانی صاع شے جو رسول اللہ مالے گئے۔ کے زمانہ مبارک سے بچا آر ہے سے لوگوں کے پاس خاندانی صاع شے جو رسول اللہ علی تھا۔

یہ تواتر طبقہ ہے کہ ایک خاص طبقہ میں مثلاً جوتا جروں کا طبقہ ہے، اور حضور کے زمانہ سے مدینہ میں تجارت کرتا تھا، ان میں تواتر کے ساتھ ایک چیز چلی آرہی ہے۔ یہی تواتر کی ایک فتم ہے۔ اس پرامام ابو یوسف نے اپنی رائے سے رجوع کیا اور امام مالک گی رائے سے اتفاق فر مایا۔

تقام ہے۔ اس پرامام ابو یوسف نے اپنی رائے سے رجوع کیا اور امام مالک گی رائے سے اتفاق فر مایا۔

تواتر طبقہ کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ امام یوسف اور امام مالک ہی کا واقعہ ہے۔

اس کا پس منظریہ ہے کہ رسول الشفائی ہے جب فتح کمہ کے موقع پر ملہ کر مہتشریف لے گئے اور وہاں اسلامی ایڈ منسٹریش قائم ہوگئی تو ایک کسن نوجوان بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کرلیا اور وہاں اسلامی ایڈ منسٹریش قائم ہوگئی تو ایک کسن نوجوان علی جب تک مسلمان وہاں رہے، اذان یا وکر کی تھی اور اور پی تھی اور اذان بھی یا دکر کی تھی ، اور انہوں نے چار پانچ ون میں جب تک مسلمان وہاں رہے ، اذان یا وکر کی تھی اور اذان بھی یا دکر کی تھی ۔ آواز بڑی او نجی تھی اور اذان بھی یا دکر کی تھی ۔ تو رسول الشفائی نے ان کورم مکہ کا موذن مقرد کردیا۔ اور یہ دیکھنے کے لئے کہ ان کواذان تھی یا د ہے یا نہیں، فر مایا کہ میں کھڑ ابوتا ہوں تم اذان کا ایک ایک جملہ جمعے سنا تے جاؤ۔ وہ ایک جملہ آہتہ سے کہتے تھے ، اللہ کم رائوتا ہوں تم اذان کا ایک ایک جملہ جمعے سنا تے جاؤ۔ وہ ایک جملہ آہتہ سے کہتے تھے ؛ اللہ اکبراللہ اکبر، پھرحضور اشارہ فر ماتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، کہو۔ پھروہ وہ زور سے کہتے تھے ؛ اللہ اکبراللہ اکبر، پھرحضور اشارہ فر ماتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، کہو۔ پھروہ وہ زور سے کہتے تھے ؛ اللہ اکبرالہ اکبر، پھرحضور اشارہ فر ماتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، کہو۔ پھروہ وہ زور سے کہتے تھے ؛ اللہ اکبرالہ اکبرالہ کو مورد کی سنا ہے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے۔

ابومحذورہ زندگی بھراس طرح ہے اذان دیتے رہے۔ اور جوکوئی اذان کی روایت یو چھتا تھاوہ کہتے تھے کہ رسول التعافیہ نے مجھے سکھایا کہ پہلے اس کوآ ہستہ سے کہو پھر زور سے کہو۔ اس کو تے جیسے کہتے ہیں ۔ یعنی لوٹانا، رجوع سے ہے۔ امام ابو بوسف جی کے لئے تشریف لے گئے۔ مکہ مکرنمہ میں مختلف محدثین سے اذان کے احکام یو چھے۔ تو وہاں کے کئی لوگوں نے ان کو ترجیع کا طریقة سکھایا کہ اذان کا سنت طریقہ ہے کہ پہلے آ ہت کہواس کے بعد بلندآ واز ہے کہو۔ امام ابو یوسف ؓ نے اس کی بنیاد پرفتو کی دینا شروع کر دیا کہ اذان میں ترجیع سنت ہے۔ کچھ عرصہ کے بعدان کا مدینہ منورہ تشریف لا ناہوا جہاں امام مالک سے ملاقات ہوئی۔ بیہیں معلوم کہ اس ملا قات میں یا کسی اور ملا قات میں۔ جب اذ ان پر بات ہوئی تو امام ابو یوسف نے فر مایا کہ اذ ان میں ترجیع سنت ہے۔امام مالک نے کہا کہ ترجیع ندسنت ہے اور ندشرط ہے، امام ابو بوسف نے فرمایا کہ مجھ سے فلال محدث نے روایت کی ہے، انہول نے فلال سے روایت کی ہے انہول نے فلال سے روایت کی انہوں نے فلال سے روایت کی تو انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ علیہ نے جب ابومحذورہ کواذان سکھائی تو ترجیع کے ساتھ سکھائی تھی۔امام مالک ؒ نے فرمایا کہ یہ روایت میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ اب امام ابو یوسف کو جیرت ہوئی کہ میں حدیث سیجے کو یوری متصل سند ہے بیان کررہاہوں ،ساری کی ساری شرا نظ پوری ہیں اور امام مالک کہتے ہیں کہ یہ میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ امام ابو یوسف ؓ نے بوچھا کہ آپ کے پاس کوئی الی حدیث متصل موجود ہے جس کی بنیاد پرآپ میری روایت کونا قابل قبول قرار دے رہے ہیں۔امام مالک نے کہانہیں۔امام ابو یوسف کواور بھی جیرت ہوئی۔امام مالک ؓ نے کہاا جھااس کا میں کل جواب دوں گا۔اگلے دن جب امام ابو بوسف ملاقات کے لئے تشریف لے آئے تو امام مالک کے ہاں بہت سے حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔امام مالک نے ایک سے یو جھا کہ آپکون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں مدینه منوره کی فلال مسجد کا موذن ہول۔انہول نے کہا کہ اذان دیجئے۔انہول نے

104

اذان دے کرسائی، اس میں ترجیع نہیں تھی۔ ان ہے پوچھا کہ آپ کو یہا ذان کس نے سکھائی۔ کہا کہ میرے والد نے۔ پوچھا: آپ کے والد کوکس نے سکھائی؟ جواب دیا: ان کے والد نے، ان کوکس نے سکھائی؟ کہا کہ یہ تو معلوم پوچھا: ان کوکس نے سکھائی؟ کہا کہ یہ تو معلوم نہیں لیکن وہ رسول اللہ علی ہے ذیان کے والد نے میں مدینہ منورہ کی فلال مجد میں ای طرح اذان دیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کی تمام مساجد کے موذنوں نے ایک ایک کرکے یہ گواہی دی کہ بم ابتداء ہے ای طرح سازان ویت چلا آرہے ہیں۔ اور ہمارے باپ، ہمارے وادااور ہمارے پڑوادا، جب سے یہ سلملہ قائم ہے اس وقت سے اس طرح اذان دیتے چلے آرہے ہیں۔ امام مالک نے کہا کہ یہ تو آر طبقہ ہے جو میرے نزدیک انفرادی روایت سے بڑھ کر ہے۔ یہ انفرادی روایت بو آپ کی ایک تا بعی کو اور ایک تا بعی کی اور ایک تا بعی کی ایک تا بعی کو اور ایک تا بعی کی ایک تا بعی کو وسرے طبقہ کے لئے ہے۔ یہ زیادہ قابل قبول ہے۔ لئے اور دوسرے طبقہ کے لئے ہے۔ یہ زیادہ قابل قبول ہے۔

یمی وہ چیز ہے جس کوا، م مالک عمل ، بل مدینہ کہتے ہیں۔ امام مالک کا اصول یہ ہے کہ اگرکوئی ایک حدیث جو کسی ایک راوی سے مروی ہو (جسے حدیث اُ حاد کہتے ہیں، آ گے اس کی تفصیل آئے گی۔) اگر وہ تو اتر طبقہ ، یا اہل مدینہ کے ممل سے متعارض ہوتو اہل مدینہ کے ممل کو ترجیح دی جائے گی اور اس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ تو اتر طبقہ کی مثال ہے۔

آخری قتم ہے جس کو تعامل کہتے ہیں اور تواتر کا لفظ بعض اوقات استعال نہیں کرتے ۔ تعامل سے مراد ہے کہ امت مسلمہ میں جوطر بقہ چلا آ رہا ہے ۔ غور سے سنئے گااس لئے کہ تعامل کامفہوم سمجھنے میں اکثر غلط نہی ہوتی ہے۔ ایسے اہل علم مخلص ہتی اور تتبع سنت جن حضرات کا طرز عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہو ، اگر ان میں ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہو جس کی تا سکہ میں علی طرز عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہو ، اگر ان میں ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہو جس کی تا سکہ میں اور قابل قبول ہے ۔ عام لوگوں کا ، گناہ گاروں کا ، چاہلوں کا ، شریعت سے ناوا قف لوگوں کا تعامل سی چیز کی دلیل نہیں ہے۔ لوگوں میں بہت سی غلط چیز یں بھی پھیل جاتی ہیں۔ لہذا یہ بات کہ چونکہ مسلمانوں میں یہ چیز رائے ہے اس لئے یہ فلط چیز یں بھی پھیل جاتی ہیں۔ لہذا یہ بات کہ چونکہ مسلمانوں میں یہ چیز رائے ہے اس لئے یہ درست ہے ، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ تعامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں میں دائے بھی ہو اور اس دور کے اور ہر دور کے متدین اہل علم ، شریعت اور قرآن وسنت کا علم رکھنے والے اس کو اور اس دور کے اور ہر دور کے متدین اہل علم ، شریعت اور قرآن وسنت کا علم رکھنے والے اس کو

درست بیجینے ہوں، یہی وہ تعامل ہے جوتواتر کی ایک قسم ہے، بشرطیکہ اعادیث صیحہ سے اس کی تائیا ہوتی ہو۔ ورند بیمیوں قسم کی گمراہیاں ہیں جومسلمانوں میں پھیل گئی ہیں۔ اگر ہر چیز کوتعامل کی بنیا، پر درست سمجھا جائے تو بہت می گمراہیاں درست ہوجائیں گی۔

یہ حدیث متواتر ہے جس کی بے شار مثالیں ہیں، دونین مثالیں میں نے بیان بھی کردیں ۔متواتر کا درجہ ثبوت کے معاملہ میں قرآن پاک کے برابریااس کے قریب قریب ہے۔ بعض جگہ قریب قریب ہے ،بعض جگہاں کے فوراً بعد ضرور ہے۔

### حديث مشهور

حدیث می دوسری قتم ہے حدیث مشہور ۔ یعنی وہ حدیث جس کوفل کرنے والے تواتر کے درجہ تک تو نہ بہنچتے ہوں ۔ لیکن اتنی تعداد میں ضرور ہوں کہ ان کی روایت کردہ حدیث ہر طبقہ میں معروف اور مشہور رہی ہو ۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے راوی کم از کم تین ہوں ، کی نے کہا کہ دو ہوں ، کسی نے کہا کہ دس ہوں ۔ اس کا تعین بڑا دشوار ہے ۔ بچھلوگوں نے کہا کہ صحابہ کی نے کہا کہ دو ہوں ، نین یا اس سے زیادہ ہوں ۔ لیکن اس کی کوئی متعین تعداد طے شدہ نہیں ہے ، سطح پر تین ہوں باقی تین یا اس سے زیادہ ہوں ۔ لیکن اس کی کوئی متعین تعداد طے شدہ نہیں ہے ، البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ روایت اتنی مشہور ہو کہ آپ اس کو خبر واحد یا ایک آ دمی کی یا دداشت پر ہمنی نہ قرار دے سکیس ۔

### خبرواحد

خبرواحد حدیث می میں ہی ہوسکتی ہے، حسن میں بھی ہوسکتی ہے اور ضعیف میں بھی ہوسکتی ہے۔ اس لئے کہ اس کا تعلق راویوں کی تعداد سے ہے۔ خبرواحد سے مرادوہ حدیث ہے جو ایک رادی نے ایک دوسر ہے راوی سے بیان کی ہواوراس دوسر ہے راوی نے ایک تیسر ہوراوی سے بیان کی ہواوراس دوسر ہے راوی نے ایک تیسر ہوراوی سے بیان کی ہو۔ یعنی صحابہ، تا بعین اور تبع تا بعین، تینوں مراحل پر ایک ایک راوی ہو۔ اس کو خبرواحد بھی کہتے ہیں ہا خبارا حادیا و اور بھی کہتے ہیں۔ آ حادوا حد یا احد لی جمع ہے۔ یعنی تین سطحوں پر کم از کم ایک ایک راوی ہو۔ ایک سے زیادہوتو وہ حدیث مشہور کے زمرہ میں شامل ہوجائے گی یاعز بر ہوجائے گی ،اور بھی تشمیس ہیں۔ کین تفصیلات کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ خبر واحد کے یارے میں بڑی تفصیلی بحثیں ہیں کہ خبر صحیح بھی ہواور خبرواحد بھی ہو۔ تو خبر واحد کے یارے میں بڑی تفصیلی بحثیں ہیں کہ خبر صحیح بھی ہواور خبرواحد بھی ہو۔ تو

اس کا حکم شریعت میں کیا ہے۔ اور فقہائے اسلام اور محدثین کے دور سے لے کرآج تک اس برغمل درآ مدہوتا چلاآ رہا ہے۔ بعض محدثین کا خیال ہے ہے کہ اگر خبر واحد خبر صححے ہے تو ہر حال میں واجب التعمیل ہے اور اس پر کمل درآمہ کیا جائے گا۔ بعض فقہا کا ، جن میں حضرت امام ابوحنیفہ بھی شامل میں ، ان کا کہنا ہے کہ اگر خبر واحد طے شدہ سنت اور قیاس سے متعارض ہو تو قیاس اور طے شدہ سنت کو ترجیح دی جائے گا ، اور خبر واحد کا کوئی اور مفہوم قرار دیا جائے گا۔ اس پر ظاہری معنوں میں منت کو ترجیح دی جائے گا۔ اس میں صرف یہی دورائے نہیں بلکہ اور بھی آراء موجود ہیں اور انہی کی بنیا د پر فقہی مسالک وجود میں آئے ، واقعہ ہے کہ سلمانوں کی تاریخ میں صدر اسلام میں فقہی مسالک جنت ہیں ہیں دورائے نہیں۔ اختلاف ہی کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں ، صدیث کی بنیاد پر وجود میں اختلاف ہی کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں ، صدیث کی باتی قسموں کے بارہ میں کوئی اختلاف نہیں۔

امام ابوصنیفہ اپنے اس نقطہ نظری تا ئید ہیں ایک واقعہ سے استدلال کرتے ہیں۔ ایک خاتون تھیں فاطمہ بنت قیس فی حصابیہ تھیں اور بڑی عالمہ اور فاضلہ خاتون تھیں۔ حضرت عمر فارون کے زمانے میں طلاق کا ایک مقدمہ آیا۔ کی خص نے اپنی اہلیہ کوطلاق و بے دی۔ اور طلاق و سے کے بعد کہا کہ میر ہے گھر سے نگل جاؤ۔ مطلقہ خاتون شکایت کے کر حضرت عمر فارون کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ میر ہے شوہر نے مجھے طلاق و سے دی اور گھر سے نگلنے کے لئے کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں متعہ طلاق کا تحکم ہے جس کی بنیاد پر وہ تہمیں نفقہ د بین میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں متعہ طلاق کا تحکم ہے جس کی بنیاد پر وہ تہمیں نفقہ د بین کے بھی پابند ہیں۔ جب تک تم عدت میں ہو یہ دونوں چیز میں ان کے بھی پابند ہیں۔ حضرت عمر فاروق اور تمام خلفائے راشد مین کا طریقہ تھا کہ کوئی فیصلہ کرنے کے بعد تقد دین سے بعد تھے کہ کہا میں نے سے بعد تھد دین سے بوچھے تھے کہ کہا میں نے سے بعد تھد کیا ہی بہی طریقہ تھا، حضرت ابو بکرصد ہیں کا بھی بہی طریقہ تھا، حضرت عمر فاروق کا بھی ، حضرت عائی کا بھی ، کہ بقیہ سی ہہرکرام سے جو وہاں موجود عمران کا بھی ، دھنرت علی کا بھی ، دھنرت عمر فاروق کا بھی ، دھنرت عثمی فاروق کا بھی ، دھنرت عثمی فاروق کا بھی ، دھنرت عثمی فاردق کا کھی ، دھنرت عثمی فاردوق کا بھی ، دھنرت عثمی فاردوق کا کہ بھی مصوبے تھاس کو Verify کر اسے تھے۔

چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد حضرت عمرؓ نے سحابہ کرام سے، جوہ ہاں موجود تھے،
پوچھا کہ کیا میں نے درست فیصلہ کیا ہے؟ سب صحابہ نے کہا کہ درست ہے۔اس پریہ خاتون جن کا
میں نے ذکر کیا بعنی فاطمہؓ بنت قیس کھڑی ہوئیں اور کہا کہ رسول التعافیقی کے زمانے میں میر ب

شوہر نے مجھے طلاق وے دی تھی اور رسول التھ آئے نے میر ہے شوہر کوندر ہائش فراہم کرنے کے لئے کہا تھانہ نفقہ فراہم کرنے کو ۔ لہذا یہ صاحب جنہوں نے بیوی کو طلاق وے دی ہے وہ ان مطلقہ بیوی کو نفقہ اور رہائش فراہم کرنے کے پا بند نہیں ہیں ۔ سیّدنا عمر فارون نے اس پر ارشاد فر ما یا کہ 'لانتر ک کتاب ربیناو سنة نبینا بقول امرأةِ لاندری هل حفظت ام نسبت' کہ ہم اللہ کی کہ 'لانتر ک کتاب ربیناو سنة نبینا بقول امرأةِ لاندری هل حفظت ام نسبت' کہ ہم اللہ کی کہ تین معلوم نہیں کے رسول کی سنت کو کسی ایسی خاتون کے کہنے پر نہیں چھوڑ کے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ است سے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے بارے میں گئی۔

اب بہال خبر واحد ہے جوا یک صحابی گی روایت ہے۔ وہ صحابہ کی مجلس میں بیان کررہی ہے، جس میں نعوذ باللہ جھوٹ ہو لنے یا بددیا نتی کا کوئی امکان نہیں ۔ لیکن ایک انسانی اور بشری خطا کا امکان ضرور ہے۔ بقیہ صحابہ کرام گوجو چیز معلوم تھی وہ بیتھی کہرسول اللہ علی ہے نفقہ کا تھم بھی ویا ہے اور رہائش فراہم کرنے کا بھی تھم دیا ہے۔ قرآن پاک میں متاع بالمعروف کاذکر ہے۔ ورالہ مطلقات مناع بالمعروف حقاعلی المتقین ۔ قرآن پاک میں جو تھم آیا ہے اور حضور سے اس پھل کیا ہے وہ اس خاتون کی روایت پر ہم نہیں چھوڑ سکتے ۔ یہاں حضرت عرفارون نے بھے بھی محابہ کی موجودگی میں ان کی منظوری سے خبر واحد کو ترک کر دیا۔ اور ان کی جو فہم کراب اللہ اور سنت ثابتہ کی تھی اس کے مطابق عمل کیا۔

اس داقعہ ہے امام ابوصنیفہ نے استدلال کیا کہ اگر خبر داحداس نوعیت کی ہو کہ جس کا تعارض کی بڑے داقعہ ہے، قرآن کی کسی آیت ہے یاسنت ثابتہ ہے ہوتا ہوتو بھراس کونظر انداز کردیا جائے گا اور قرآنی تھم یاسنت ثابتہ کوتر جے دی جائے گی۔ بچھا ورفقہا کی رائے اس سے مختلف ہے جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن فقہا کے جتنے اختلا فات ہیں وہ استی فیصد یا مجھتر فیصد اسی خبر واحد کے بارہ میں کہ اس پر کب اور کہال عمل کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے ، کن حالات میں کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے ، کن حالات میں کیا جائے اور کہاں ختلا فات پیدا حالات میں کیا جائے اور کہاں ختلا فات پیدا حالات میں کیا جائے اور کہاں جائے ہوئے ہیں۔

خبروا حدید میں بھی پھر درجات ہیں۔خبروا حدی تعداد ذخیرہ احادیث میں بہت زیادہ ہے۔ بینی احادیث میں بہت زیادہ ہے۔ بینی گ ہے۔ بینی احادیث صححہ کاتھوڑ احصہ ہے جومتوا تر ہے۔ تواتر کی تمام اقسام ملا کر جواحادیث بنیں گ وہ بہت تھوڑی ہیں۔غالبًا ہزار بارہ سوسے زیادہ نہیں ہوں گی۔ یااس سے کچھزیادہ ہوں گی۔ باتی جواحادیث مشہور یاعزیز کہلاتی ہیں اور جو دویا نتین صحابہ سے مروی ہیں ،ان کی تعداد پانچ سات یا دس ہزار ہوگی۔احادیث کا بیشتر حصہ یعنی تقریباً پنیشرہ فیصد احادیث وہ ہیں جو اخبارا آحاد ہیں ، خبر واحد ہیں ۔ نیکن بیساری کی ساری کی ایک درجہ کی نہیں ہیں ۔ خبر واحد اگر صحیح کے سارے نقاضے پورے کرتی ہوتو وہ صحیح ہوگی۔، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حسن میں بھی خبر واحد ہو سکتی ہے۔ خوحد بیٹ ضعیف بھی ہوا ورخبر واحد بھی ہواس کا درجہ سب سے ضعیف میں بھی خبر واحد ہو سکتی ہے۔ جوحد بیٹ ضعیف بھی ہوا ورخبر واحد بھی ہواس کا درجہ سب سے ضعیف بھی ہوا ورخبر واحد بھی ہواس کا درجہ سب سے ضعیف میں بھی خبر واحد ہو سکتی ہے۔ جوحد بیٹ ضعیف بھی ہوا ورخبر واحد بھی ہوا س کا درجہ سب سے ضعیف میں بھی خبر واحد ہو سکتی ہے۔ جوحد بیٹ ضعیف بھی ہوا ورخبر واحد بھی ہوا س کا درجہ سب سے شعیف میں بھی خبر واحد ہو سکتی ہوا۔

لیکن میں خبر واحد کے گیارہ درجات یا گیارہ افعا ہیں جن میں خبر واحد اور حدیث میں خبر واحد اور حدیث میں خبر واحد کے گیارہ بیان کئے ہیں۔ بعض نے دس بیان کئے ہیں۔ بعض نے دس بیان کئے ہیں۔ بعض کے ہیں۔ بعض کے درجات ہیں۔

ا۔ خبرواحد کا سب سے اونچا درجہ وہ ہے جس پر صحاح ستہ کے تمام مرتبین کا اتفاق ہو۔ جو حدیث صحاح ستہ کی ساری کتابول میں آئی ہواس کا درجہ سب سے اونچاہے۔ ایس احادیث چند ہیں۔ چند سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس لئے اکثر محد ثین نے اس درجہ کا ذکر نہیں کیا۔

۲۔ اس کے بعد وہ احادیث ہیں جن پر اہام بخاری ، اہام مسلم ، تر مذی اور ابوداؤد کا اتفاق ہے۔ جب کہا جاتا ہے رواہ الاربعہ تو اس سے بہ چارمرا دہوتے ہیں۔ جب کہا جائے رواہ الستہ ، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ بیر صحاح ستہ کی سب کتابوں میں ہے۔ جب کہا جاتا ہے رواہ الاربعہ ، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ بیرصدیث صحاح ستہ کی سب کتابوں میں ہے۔ جب کہا جاتا ہے رواہ الاربعہ ، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ بیرصدیث صحاح ستہ کی سب کتابوں میں ہے۔ جب کہا جاتا ہے رواہ الاربعہ ، تو اس سے مراد ہے ابن ملجہ کے علاوہ بقیہ جیار کتابیں۔ تو سب سے پہلا درجہ صحاح ستہ اس سے مراد ہے ابن ملجہ اور نسائی کے علاوہ بقیہ جیار کتابیں۔ تو سب سے پہلا درجہ صحاح ستہ اس سے مراد ہے ابن ملجہ اور نسائی کے علاوہ بقیہ جیار کتابیں۔ تو سب سے پہلا درجہ صحاح ستہ اس سے مراد ہے ابن ملجہ اور نسائی کے علاوہ بقیہ جیار کتابیں۔ تو سب سے پہلا درجہ صحاح ستہ اس سے مراد ہے ابن ملجہ اور نسائی کے علاوہ بقیہ جیار کتابیں۔ تو سب سے پہلا درجہ صحاح ستہ اس سے مراد ہے ابن ملجہ اور نسائی کے علاوہ بقیہ جیار کتابیں۔ تو سب سے پہلا درجہ صحاح ستہ

والوں کا ہے۔ پھر دوسرا درجہ اربعہ والوں کا۔ سا۔ تیسرا درجہ ان کا جومتفق علیہ کہلاتی ہیں ٹینی وہ احادیث جن کوشیخین لیعنی امام بخاری اورمسلم دونوں نے روایت کیا ہو۔

سم۔ پھروہ جن کوصرف امام بخاری نے روایت کیا ہو۔

۵۔ پھروہ جن کوصرف امام سلم نے روایت کیا ہو۔

۲۔ پھروہ جوان دونوں کی شرائط پر پوری اتر تی ہوں لیکن بخاری وسلم میں موجود نہ

ہول۔

ے۔ پھروہ جوامام بخاری کی شرا نظر پر پوری ہیں کین بخاری میں نہیں ہیں۔ ۸۔ پھروہ جوسلم کی شرا نظر پر پوری ہیں کین مسلم میں نہیں ہیں۔

9۔ پھروہ جن کو بقیہ جپاراصحاب سنن نے روایت کیا ہو کینی ابوداؤ، تر مذی ،ابن ماجہ اورنسائی نے۔

۱- پھروہ جن کو صرف نسائی نے روایت کیا ہو۔

اا۔ پھروہ جن کو بقیدائمہنے روایت کیا ہو۔

یہ احادیث صحیح میں خبر واحد کے گیارہ ورجات ہیں۔ جومتواتر احادیث ہیں وہ ان درجات سے ماوراہیں ۔ان کا درجہ سب سے اونچا ہے۔

جس کو حدیث سے ہیں وہ شیخ کی وہ شکل ہے جس میں شیخ کی شرائط میں ہے کوئی ایک آ دھ شرط کم ہو۔اس لئے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔حدیث ضعیف کی ہے شارفتہ میں ہیں۔جبیبا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ امام ابن الصلاح نے بیالیس فتمیس بیان کی ہیں۔ بعض حضرات نے اس سے بھی زیادہ فتمیس بیان کی ہیں۔اوران قسموں میں سے ہرایک کا الگ الگ تکم ہے۔

چند قشمیں مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں۔ آٹھ قشمیں بیان کر دیتا ہوں۔

# حديث ضعيف كي اقسام

### مرسل حديث

حدیث ضعیف میں سب سے اونجی فتم حدیث مرسل ہے۔ مرسل کے معنی چھوڑی ہوئی میں اور وہ حدیث ہے۔ مرسل کے معنی چھوڑی ہوئی میں مرسل سے مراد وہ حدیث ہے جس میں کسی تابعی نے براہ راست رسول الله الله الله کا ارشاد مبارک یا آپ کا عمل مبارک نقل کیا ہوا ور درمیان میں صحافی کا ذکر نہ کیا ہو۔ مرسل احادیث اکثر و بیشتر محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں ہیں۔ محدثین کی بڑی تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول نہیں مجھتی ۔ البتہ فقہا کی بچھ تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول نہیں مجھتی ۔ البتہ فقہا کی بچھ تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول نہیں محقی ۔ البتہ فقہا کی بچھ تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول نہیں مجھتی ۔ ابتہ فقہا کی بچھ تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول نہیں محقول ہوں جو فقہ اور شریعت میں گرائی کی وجہ سے مشہور ہوں۔

اورشریعت کے عمومی احکام کے مطابق ہوں۔قر آن مجیدا در حدیث میں شریعت کے جوعمومی احکام آئے ہیں ان کےمطابق ہوں اور کسی تابعی فقیہ سے مروی ہوں ۔غیر فقیہ یا کم مشہور تابعی ہے اگر مروی ہوں تووہ قابل قبول نہیں ہیں۔اس کے پھر بہت سے اثرات ہوتے ہیں۔مثلاً ایک حدیث مرسل ہے، ایک فقیدنے قبول کی دوسرے نے قبول نہیں کی۔ امام شافعی کا مسلک اس بات میں ان دونوں اراء سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سعید بن المستیب کے علاوہ باقی کسی کے مراسیل قبول نہیں کرتا۔ان کے نز دیک مرسل حدیث قابل قبول نہیں ہے،سوائے سعید بن المسیب کے مراسیل کے، جوسیّدالتا بعین مشہور ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے شاگر دخاص بھی تھے، ان کے داماد بھی تھے اور پچیس تیس سال کے طویل عرصہ تک ان کے ساتھ رہے۔ان کی مراسیل امام شافعی کے نز دیک قابل قبول ہیں۔ ہاقی کسی مے مراسیل امام شافعی کے نز دیک قابل قبول نہیں ہیں ۔امام ابوحنیفہ کے نز دیک ہرتا بعی کی مرسل مذکورہ بالا دوشرا نُط کے ساتھ قابل قبول ہے۔ محدثین میں سے بیشتر کے نزدیک کوئی مرسل حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ بعض محدثین کے نزدیک کسی حدیث کی کمزوری کو دور کرنے یا compensate کرنے کے لئے مرسل قابل قبول ہے۔ایک حدیث مثلاً حسن لغیرہ ہے، کسی مرسل سے وہ کمی دور ہوجاتی ہے، تووہ صحیح لغیر ہ ہوجائے گی۔کوئی حدیث حسن لغیر ہتھی ،کسی مرسل سے اس کاضعف دور ہو گیا تو حسن لعینہ ہوگئی۔ضعیف تھی، مرسل سے Reinforce ہوگئی توحسن لغیرہ ہوجائے گی۔ گویا حدیث مرسل ان كاموں كے لئے تو قابل قبول ہے بقيہ چيزوں كے لئے قابل قبول نہيں ہے۔

منقطع حديث

دوسرادرجہ منقطع کا ہے۔منقطع سے مرادوہ حدیث ہے جس میں یا تو کوئی راوی درمیان منكل كيا موياكس مبهم خص كاذكركيا كيا مورمثال كطورير ذكركيا كيا موكد حدثني فلان عن فلان عن رجل يا عن شيخ، يا عن شيخ من قبيلة قريش ،قريش كايك برا ميال في مجھ سے بیان کیا۔اب معلوم نہیں کہ قریش کے قبیلہ کے وہ بڑے میاں کون تھے۔اس کئے ایس حدیث منقطع کہلاتی ہے۔اس کا درجہ مرسل کے بعد آتا ہے۔ مرسل کا درجہ اس لئے اونجاہے کہ تابعین تک اس کی سند کی ہے، صرف صحالی کا نام نہیں ہے۔ اب اگروہ تابعی او نیے درجہ کے ہیں تو

اس کا درجہاس کے حساب سے ہوگا۔لیکن منقطع میں جونام گراہواہے یامبہم ہے تو نہیں کہدسکتے کہ وہ کون آ دمی ہے۔

# معضل حديث

اس کے بعد معطمل حدیث کا درجہ آتا ہے۔ معصل وہ حدیث ہے جس میں دورادی
گرگئے ہوں۔ دو راوی گرے ہوں ، دونوں متند ہیں یا غیر متند ہیں، بیرسارے امکانات
موجود ہیں۔ان کا ضبط کس درجہ کا تھا، حفظ کس درجہ کا تھا، تخل کے دفت وہ مسلمان ہوئے تھے کہ
نہیں ہوئے تھے، بیرسارے مسائل جوحد بیث صحیح میں تھے دہ پیدا ہوں گے۔

"

#### ر مدس حدیث

اس کے بعدایک قتم مدکس کی ہے۔ مدلس اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں روایت بیان کرنے والے نے جان بوجھ کر misrepresentation کی ہو۔ روایت حدیث میں تدلیس کا رواج دوسری صدی میں شروع ہوا۔ دراصل جب سی چیز ہے لوگوں کوعزت ملنا شروع ہوجاتی ہے تواس کے حصول کے لئے ایک مقابلہ اور مسابقت شروع ہوجاتی ہے اور مسابقت میں ہرایک کی کوشش پیہوتی ہے کہا ہے کونمایاں کر ہے۔اب فرض کریں درس قرآن کی میں مثال دیتاہوں کہآپ ڈاکٹر فرحت ادر لیس سے پڑھتی ہیں، ان کابڑ او نیجادرجہ اللّٰہ نے رکھا، بڑی شہرت عطا فر مائی ، درس کومقبولیت حاصل ہوئی۔اب فرض کریں کہ کسی اور نے بھی اس شہر میں درس کا حلقہ شروع کیا۔ا تفاق ہےان خاتون کوکسی وجہ ہے وہ شہرت نہیں ملی ، کیونکہ شہرت اللہ کی طرف ہے ہوتی ہے۔اب اگران کے تلامٰہ ہمیں اور جاکر پڑھائیں ادرایک خاتون آپ کے ہاں سے جاکے یر مھانا شروع کردیں اور دونوں جا کرفرض کریں لندن میں درس کا حلقہ قائم کریں۔آپ کے ہاں سے جانے والی خانون ہر جگہ جا کرفخریہ بیان کریں گی کہ انہوں نے ڈاکٹر فرحت کے ہاں سے پڑھا ہے۔اس کے برعکس وہ دوسری خاتون جب اپنے استاد کا نام کیتی ہیں تو ان کو کوئی نہیں جانتا۔ان کی طرف لوگ کم جاتے ہیں آپ کی طرف زیادہ آتے ہیں ۔اب اگروہ خاتون پہلیں كه ميں نے اسلام آباد كى ايك بروى متندخاتون سے علم قرآن حاصل كيا ہے تو سننے والاستحھے گا كه شایدڈ اکٹر فرحت سے علم حاصل کیا ہے۔اس طرح کی غلط بیانی جھوٹ تونہیں ہے لیکن ایک طرح کا مکان ضرور بیدا ہوجا تا ہے۔ تو مدلس اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی جان ہو جھ کرا سے کا امکان ضرور بیدا ہوجا تا ہے۔ تو مدلس اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی جان ہو جھ کرا سے الفاظ استعال کرے کہ جس سے سننے والے کو سے تا ثر ملے کہ اس نے کسی متند آ دمی سے یا فلال خاص آ دمی سے روایت حاصل کی ہے۔ یا انہوں نے براہ راست حاصل نہ کی ہو بنی سائی ان کول خاص آ دمی سے روایت کرے کہ فلال صاحب بیان کرتے ہیں ، بھی بیان ضرور کرتے ہیں ، لوگوں سے بیان کیا ہوگا ، لیکن آ پ سے بھی بیان کیا ہے کہ نہیں اور آپ کو بیان کرنے کی اجازت دمی ہے کہ نہیں ، اس کو وہ در میان میں حذف کر دیا کرتے تھے۔ پہیں کہتے تھے کہ احب رنسی با حدثنی یعنی میں نے بیسنا ، یا جھے سے انہوں نے بیبیان کیا ، وہ آ کے بیٹے اور کہا کہ فلال صاحب بے حدیث میان کرتے ہیں ، یا فلال صاحب سے روایت ہے ، کس کی روایت ہے اس کو انہوں نے حدیث میان کرتے ہیں ، یا فلال صاحب سے روایت ہے ، کس کی روایت ہے اس کو انہوں نے صور اس اجھیایا۔ اس طرح کی احاد ہے کو مدلس کہتے ہیں۔ اور پھی کوگوں نے بیکام کیا ، اللہ توالی ان کی مغفرت فر مائے ۔ لیکن محد ثین نے ان کو پکڑلیا کہ بید حدیث مدلس ہے۔ مدلس بھی حدیث کی ایک معنی حدیث ضعیف کی ایک قتم ہے۔

### معلل حديث

علت کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ جس میں کوئی علت پائی جاتی ہو وہ حدیث معلل کہلاتی ہے۔ معلل حدیث کا پتہ چلانا خاصامشکل ہوتا ہے۔ اور بردی مشکل سے اس بات کا پتہ چلنا ہے کہ کوئی حدیث معلل ہے کوئی نہیں۔ محدثین نے اس پر کتابیں کھی ہیں۔ علل الحدیث کے نام سے ایک الگ فن ہے۔ اور علم حدیث کے فنون میں سب سے شکل فن ہے۔

### شاذ حديث

اس کے بعد شاذ حدیث کا درجہ ہے۔ بدوہ حدیث ہے جس میں بقیہ سب چیزیں تو بالکل ٹھیک ہیں لیکن بات جو بیان کی گئی ہے وہ ایس ہے کہ قرآن پاک کے عام احکام کے خلاف ہے۔ ایک ٹی ہے دہ شاذ کہلاتی ہے۔ اس کی تعریف بیہ ہے۔ ایک ٹی ہے جوحدیث کے احکام سے متعارض ہے۔ وہ شاذ کہلاتی ہے۔ اس کی تعریف بیہ ہے کہ 'مارو اہ الشقة منعال فا للثقات' یعنی ایک ثقدراوی بقیہ ثقدراویوں کے خالف کوئی چیز بیان کر ہے۔

#### منكرحديث

اس کے بعد منگر صدیث کا درجہ ہے۔ کہ ایک ضعیف روای دوسرے ثقنہ راو بول کے خلاف کوئی چیز بیان کرے۔ شاذ اور منگر ایک ہی چیز ہے۔ شاذ وہ ہے کہ جو ثقنہ راوی سے آئے ، منگر وہ ہے جو غیر ثقنہ راوی سے آئے۔

#### متروك حديث

اورآخری درجہ متر وک حدیث کا ہے یعنی وہ حدیث جس کوترک کردیا گیا ہو، جس کے بارے میں آپ یقین سے اور قطعیت کے ساتھ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ موضوع ہے اور حضور سے جھوٹ منسوب ہے۔ لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ بات عمل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یا تو وہ راوی ایسا ہے کہ اس کے بارے میں عام شہرت ہے کہ اس کی بارے میں عام شہرت ہے کہ اس کی یا دواشت درست نہیں ہے۔ ایک مخبوط الحواس قتم کا آدمی ہوں کا اور کی بات جروسہ کے قابل ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، لیکن وجنی طور پراس درجہ کے نہیں ہیں کہ ان کی بات بھروسہ کے قابل ہو۔ ایسی روایی متر وک کہلاتی ہے۔ یہ نا قابل قبول احادیث کی مختلف قتمیں تھیں۔

#### موضوع أحاديث

آخری درجہ جس کو صرف مجاز آحدیث کہتے ہیں وہ حدیث موضوع ہے۔ موضوع سے مراد وہ بات یا وہ قول جو غلط طور پر رسول الشکالیات ہے منسوب ہوگیا ہولیکن حضور گاارشاد یا حضور گا مل نہ ہو۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اس کا پتہ کسے چلے گا۔ محد ثین نے اس لئے سے ماری کا وشیں کیں اور ان چیز وں کا پتہ چلایا کہ رسول الشکالیة سے غلط طور پر جو چیزیں منسوب ہیں وہ کیا ہیں۔ اور ایک جملہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کو ہمیشہ یا در کھے گا کہ دنیا میں آج جتنی بھی نہ ہی کتا ہیں موجود ہیں، بشمول بائبل نیا عہد نامہ ، پرانا عہد نامہ اور دیگر ساری نہ ہی کتا ہیں ، وہ تاریخی اور علمی حشیت سے ہماری موضوع احادیث سے بھی کم ورجہ کی ہیں۔ موضوع احادیث سے بھی کم ورجہ کی ہیں۔ موضوع احادیث سے بھی کم ورجہ کی ہیں۔ موضوع احادیث سے بھی تاریخی طور پر ثابت شدہ ہیں۔ کم از کم بیرتو پتہ ہے کہ بیا حادیث سے بھی کیں ، اس کے زبان میں وضع کیں ، اس کے زبان میں وضع کیں ، اس کے

الفاظ کیا تھے، وہ الفاظ بعینہ ہم تک بنچے ہیں۔ بائبل کے بارے میں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ س زمانے میں کھی گئی، متی طور پریہ بھی ابھی تک طرنہیں کہ موجودہ انجیل اول اول کس زبان میں کھی گئی، کس نے کھی ، کہاں کھی۔ خلاصہ یہ کہ ملمی اور تاریخی طور پر ہماری موضوع احادیث بھی ان کتابوں کی نسبت کہیں زیادہ متند اور تاریخی طور پر ثابت شدہ ہیں جن کو آج لوگ ندہ بی کتابیں مانتے ہیں۔ اس سے آپ ہمارے اور ان کے معیار کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

موضوع ہونے کا پیتہ اس طرح بھی چاتا تھا کہ بعض او قات لوگ خود اعتراف کر لیتے نتھے۔ایک شخص تھا، غالبًا اس کا نام عبدالکریم بن ابی العوجا تھا۔ پیخص خلیفہ ہارون الرشید کے ز مانے میں گرفتار ہوا۔اس کے بارے میں شکایت تھی کہ شخص جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کرلوگوں سے بیان کرتا ہے۔ شخفیق سے ثابت ہوا کہ واقعی ایسا ہی کرتا ہے۔ عدالت میں اس کے لئے سزائے موت کا تھم ہوا۔اس زمانے میں طریقہ بیتھا کہ سزائے موت خلیفہ کے ہاں نے کنفرم ہوا کرتی تھی ، آج بھی سزائے موت کوسر براہ مملکت کنفرم کرتا ہے۔خلیفہ ہارون رشید نے اس کو بلایا اورخو دبھی مزید خفیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس نے جار ہزار حدیثیں گھڑی ہیں۔اس نے اعتراف بھی كرليا \_ جب سزائے موت كے لئے لے جانے لگے تو اس نے خليفہ سے كہا كه آپ مجھے مروا تورہے ہیں لیکن ان حار ہزار حدیثوں کا کیا کریں گے جومیں نے گھ<sup>ڑ</sup> کر پھیلا دی ہیں ۔ان جعلی حدیثوں میں حلال کوحرام اور حرام کوحلال قرار دے دیا گیا ہے۔ ہارون نے کہا کہتم ان جار ہزار کی فکر نہ کرو، اگر جالیس ہزار بھی پھیلا دیتے تو ہمارے ہاں شعبہ بن الحجاج جیسے لوگ موجود ہیں،الفی بنخله نخلا، جوچھلنی میں سے چھان کرنکال دیتے ہیں کہ کیا چیز سے کیا غلط ہے۔ گویا ایسے ماہرفن محدثین موجود تھے جن کا ہارون الرشید نے ذکر کیا مثلًا شعبہ بن الحجاج جیسے لوگ موجود ہیں جو چھان کرنکال دیں گےاور کھوٹے اور کھرے کوا لگ الگ کر دیں گے ہتم اس کی فکر نہ كرو\_ چنانچەانہوں نے كھوٹے اور كھرے كوالگ الگ كرديا ، اور آج سب كے سامنے ہے كہ كيا چیز حضورگاارشاد ہےاور کیا آپ کاارشادہیں ہے۔

یہ تو مثال اس کی ہے کہ جہال وضع کرنے والے اور گھڑنے والے نے خود اعتراف کیا ہو کہ میں نے گھڑا ہے۔ کیکن اکثر وہ اعتراف نہیں کرتا تھا ، یا پتہ نہیں چلتا تھا کہ س نے سب کیا ہو کہ میں نے گھڑی ، یا گھڑنے ، یا گھڑنے کے بعد پھیلا دی اور مرگیا یا کسی فرضی نام سے پھیلا دی۔ اس کی کچھ

نشانیاں اور پچھ بہچپان علماء حدیث نے مقرر کی ہیں جو اکثر وبیشتر موضوعات کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ موجود ہیں۔ موضوعات پر جن لوگوں نے کتابیں تیار کی ہیں اور موضوع احادیث کو الگ جمع کیا ہے ان کے شروع میں وہ اصول بیان کئے ہیں جن کے نتیجہ میں کسی حدیث کے موضوع ہونے کا پیتہ چاتا ہے۔

اس میں سب سے بڑی بیچان تو الفاظ کا جھول ہے یا غیر معیاری عبارت یا غیر معیاری الفاظ ہوں، رکا کہ العبارہ یا رکا کہ اللفظ ۔رسول الفاظ ہوں، کہ خضوراً فضح العبارہ یا رکا کہ اللفظ ۔رسول الفاظ ہوں کہ حضوراً فضح العرب ہیں۔اس لئے معیار پر فائز سے ۔حضوراً فضح العرب ہیں۔اس لئے کوئی ایسا جملہ جو گھٹیا قسم کا ہو، یا گھٹیا عبارت پر بٹنی ہو یا عبارت جھول رکھتی ہو،اور فصاحت و بلاغت کے معیار سے گری ہوئی ہووہ قطعاً رسول اللفاظ کا ارشاد نہیں ہو سکتی۔ جن حضرات نے پوری زندگی علم حدیث میں گزاری اور سالہ اسال انہوں نے شب وروز حدیث کا مطالعہ رکھا ان کوایک بسیرت اور ایک ملکہ پیدا ہوجا تا ہے جس سے وہ بیا ندازہ کر لیتے ہیں کہ بید حدیث حضور گا ارشاد نہیں ہو جا تا تھا کہ بیدا ہوجا تا تھا کہ یہاں کوئی گڑ ہڑ ہے، رائے دے دی تا تھا اور ایک بیاں کوئی گڑ ہڑ ہے، رائے دے دی تا تھا اور ایک بیاں کوئی گڑ ہڑ ہے، رائے دے دی تا تھا اور بیان ہوجا تا تھا کہ یہاں کوئی گڑ ہڑ تھی۔

ایک محدث نے سی حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ اسہ صوء کے صوء النہار، مدیث سے میں سے ایس روشن لگاتی معلوم ہوتی ہے جیسے سورج سے روشن لگاتی ہے۔ اور حدیث موضوع کے بارے میں لکھا ہے لیہ ظلمہ کظلمہ اللیل، حدیث موضوع میں ایسی تاریکی ہوتی ہے جیسے دات کی تاریکی ہوتی ہے۔ جب حقیق کرتے ہیں تو پہ چاتا ہے کہ دافعی اس میں یہ جمول ہے۔ بعض چیزیں ایسی حضور سے منسوب کردی گئیں جو عام عقل او رمشاہدہ کے خلاف بیں ۔ اور بعض بڑی مضحکہ خیز قسم کی چیزیں مشہور کردی گئی ہیں مثلاً ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کہ مرغا جب بولتا ہے تو فرشتہ کود کھے کر بولتا ہے۔ بھئی مرغے کا فرشتہ سے کیا تعلق ہے۔ بالبدا ہت غلط بات ہے۔ اس طرح کی اور بہت می چیزیں جو بہت فضول قسم کی ہیں لیکن مشہور کردی گئی ہیں۔ بات ہے۔ اس طرح کی اور بہت می چیزیں جو بہت فضول قسم کی ہیں لیکن مشہور کردی گئی ہیں۔ بات ہے۔ اس طرح کی اور بہت می چیز ہیں جو بہت فضول قسم کی ہیں لیکن مشہور کردی گئی ہیں۔ برسول اللہ گئی کی زبان مبارک سے نعوذ بالٹدکوئی ایسالفظ نہیں نکل سکتا جو بے حیائی اور غیرا خلا قیا ت

پرمبنی ہوں۔ایسی بہت سی بے ہودہ اور بے حیافتم کی چیزیں حضور سے منسوب کر دی گئی ہیں۔کس لئے یہ بے ہودہ چیزیں حضور سے منسوب کر دیں؟ بعض لوگ خود بدکر دار نتھ ،بعض نے محض کھیل میں کر دیں ،شرار تا کر دیں ، پچھ نے ویسے ہی کر دیں ،مختلف اسباب ہو سکتے ہیں جن کا ابھی ذکر آئے گا۔

ایک اور چیز ہے ،اور محدثین کے ہاں بیاصول ہے کہ کسی چھوٹے عمل پراتنے بڑے تواب کا دعدہ ہو کہ جو غیر معمولی طور پر بڑا معلوم ہوتو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اگر آپ موضوعات برنظرڈ الیس تو آپ کواس کی مثالیس مل جائیں گی۔مثلاً ایک جگه ملتاہے کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھنے کے بعدایک مرتبہ کلمہ کے تواس کے ہرحرف سے ستر ہزار فرشتے پیدا ہوں گے۔وہ ستر ہزار فرشتے اس کے لئے روز اندوعا کریں گے اور ہردعا ہے ستر ہزار فرشتے نکلیں گے وہ دعا کریں گے اور قیامت تک اس کے لئے دعا کریں گے، یہ فضول می بات ہے۔مطلب یہ کہ آ دمی کلمہ شہادت پڑھے، لاالہ الاالله پڑھے تو اس كا اجروثواب اپنی جگہ۔ ليكن بيہ بات كه اس سے اتنے فرشتے بیدا ہول کے وغیرہ وغیرہ ،اس طرح کا کلام رسول اللہ اللہ کی زبان مبارک ہے نہیں نکلتا تھا۔ سی بخاری بوری پڑھ لیں آپ کواس طرح کی کوئی نضول چیز نظر نہیں آئے گی سیجے مسلم میں نظر نہیں آئے گی ، موطاء امام مالک میں نہیں ملے گی۔ اس طرح کی فضول باتیں اور قصے کہانیوں میں ، واعظوں کے بیانوں میں اور گاؤں اور دیباتوں میں بڑی جلدی مقبول ہوجاتی ہیں۔ کم علم لوگ اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں، اس لئے وہاں اس طرح کی چیز ملے گی، حدیث کی سیح کتابوں میں نہیں ملے گی۔ ایسی ہی کمزور باتوں میں جنت کی کیفیات اورجہنم کی کیفیات اوران کی اتنی تفصیلات کہ جیسے کسی نے فلم بنائی ہواس طرح کی تفصیلات حدیث میں نہیں آئیں۔ یہ بھی موضوع حدیث کی ایک علامت ہے۔

موضوع احادیث کی تخلیق کے اسباب

موضوع حدیث کیوں ہمارے سامنے آئی اور کیسے وضع ہوئی ؟ اس کے مختلف اسباب ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ جنہوں نے موضوع حدیث بیان کی وہ سارے کے سارے بددیانت لوگ تنے ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابیؓ کا قول ہے ،صحابیؓ نے بیان کیا اور سننے والے

نے یہ سمجھا کہ شایدرسول التعقیقی کا ارشادہوگا۔انہوں نے غلط بھی میں اس کورسول التعقیقی کی صدیث کے طور پر بیان کردیا۔ حالا نکہ وہ ارشاد کسی صحافی کا تھا۔اس لئے محدث تو اپنی اصطلاح میں اس کوموضوع حدیث قرارد ہے گا۔اس لئے کہ وہ حضور گاارشاد نہیں ہے لیکن اصل میں وہ کسی صحافی گا کا ارشادہوگا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی بہت نیک اور اللہ والے انسان نے جو بڑے جذبہ والے اور مخلص آ دی ہے لیکن عقل میں ذرا کم تھے، انہوں نے کسی کو کوئی اچھی بات بیان کرتے ہوئے سنا اور سمجھے کہ یہ اتنیا تھی بات شاید حضور نے فر مائی ہوا ور اس کو حدیث کے طور پر بیان کرنی شروع کردیا۔ بعض اوقات میہ بھی ہوا کہ بچھ لوگوں نے کسی سیاسی مصلحت سے اپنے اپنے اپنے سیاسی موقف کے حق میں احادیث بیان کرنی شروع کردیں۔ حضرت علی گی شہادت کے بعد سیاسی موقف کے جق میں احادیث بیان کرنی شروع کردیں۔ حضرت علی گی شہادت کے بعد اور پہلی صدی جمری میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے۔ بچھ لوگوں نے بد نیمی کی بنیاد پر حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے تمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے تمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے تمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے تمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے تمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے تمایت حاصل کرسکیں۔ اس سے انداز ہ ہوجا تا ہے کہ بیرے دیث حضور گاارشادہ ہو گئے ہیں۔

ای طرح سے بعد میں جب فقہ یا کلام یا عقا کہ میں اختلافات ہوئے تو بعض حضرات نے اپنی اپنی پہند میدہ شخصیات کے بارے میں احادیث گھڑ کرحضور کی ذات سے منسوب کردیں۔ مثلاً ایک شخص نے امام ابوحنیفہ کے بارے میں حدیث گھڑ دی کہ میرے بعدا یک شخص ہوگا جس کا نام ابوحنیفہ ہوگا ھو سراج امتی، سراج امتی سراج امتی ، بیتنی وہ میری امت کا چراغ ہوگا، میری امت کا چراغ ہوگا۔ حضور کا ایسا کوئی ارغ ادنبیں ہے ہے بالکل میری امت کا چراغ ہوگا۔ حضور کا ایسا کوئی ارغ ادنبیں ہے ہے بالکل میری امت کا جراغ ہوگا۔

ای طرح شاید کسی خفی نے جو بڑا متشدہ تھا اس نے امام شافعی کے خلاف حدیث گھڑوی کے حضور کے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص آئے گا کہ یہ فسال نے محد بن ادریسس مراشد علی امنی من ابلیس ، کرنعوذ باللہ وہ میری امت کے لئے ابلیس سے زیادہ نقصان وہ موگا۔امام شافعی جیسے انتہائی متقی مخلص برزرگ اور مجتبد کے بارے میں یہ فضول بات پھیلادی۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیرحدیث موضوع ہے۔

موضوع حدیث کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ رسول اللّعظیفی نے اپنے بعد آنے والے کسی انسان کا نام لے کرکوئی پیشین گوئی ہیں گی۔جس حدیث میں نام کے ساتھ کوئی پیشین گوئی

بیان ہوئی ہے وہ ساری کی ساری احادیث موضوع ہیں۔ اس طرح رسول اللّعظیمیٰ نے کی خاص قوم یا بیٹ ہے کو گوں کی برائی بیان نہیں کی۔ کہ مثلاً بھرہ کے لوگ برے ہیں، اور کوفہ کے اجھے ہیں، یا خراسان کے برے ہیں اور مصر کے اجھے ہیں۔ جہاں کسی علاقہ کی برائی حضور ہے منسوب ہوئی ہے وہ حضور کی زبان مبارک کے الفا زنہیں ہیں۔ رسول اللّعظیمٰ کا بیطر یقہ نہیں تھا۔ قرآن پاک میں ہے 'لایس۔ حسوف و من فوم' کوئی قوم کسی دوسری قوم کے ساتھ استہزانہ کرے۔ حضور گیاک میں ہے 'لایس۔ حسوف و من قوم' کوئی قوم کسی دوسری قوم کے ساتھ استہزائی ہے یا فلال ایسا کیسے کر سکتے تھے۔ کسی قبیلہ کا نام لے کر برائی کہ فلال قبیلہ کے لوگوں میں بیبرائی ہے یا فلال علاقہ کے لوگوں میں بیبرائی ہے بیا فلال کی سب موضوع ہیں۔ بیہ بچھ علامات اور بہچا نیں ہیں جوعلم حدیث کے ماہرین نے مقرر کی ہیں اور جن سے موضوع ہیں۔ بیہ بچھ علامات اور بہچا نیں ہیں جوعلم حدیث کے ماہرین نے مقرر کی ہیں اور جن سے موضوع احادیث کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

محدث جب مدیث بیان کیا کرتے سے واس کے بہت سے انداز ہوتے سے ان ان سے براہ راست سننا اوراس کی تقری کرنا تھی کا ستاد کی زبان سے براہ راست سننا اوراس کی تقری کرنا تھی کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ محدث سے براہ راست سننا۔ پھر سننے کے بعد جب شاگر وا گے بیان کرتا ہے تو بیان کرنے کے جوالفاظ ہیں اس کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے اونچا درجہ ہے سمعتہ یقول، کہیں نے ان کوسنا وہ یہ بیان فرمار ہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے براہ راست سنا اور وہ اپنی زبان سے بیان فرمار ہے تھے۔ اس کی ایک مثال سے مخاری کی بہلی روایت ہے۔ کتاب شروع ہوتی ہے 'کتاب بدألوحی' اور پہلا باب ہے کیف مخاری کی بہلی روایت ہے۔ کتاب شروع ہوتی ہے 'کتاب بدألوحی' اور پہلا باب ہے کیف کسان بدألوحی میں روایت ہے۔ کتاب شروع ہوتی ہے بیان کرتے ہیں 'حدث الحمیدی قال مسمع علی رسول اللہ ﷺ ، پھرا کے بیان کرتے ہیں 'حدث الحمیدی قال سمعت عصر بن الوقاص اللیثی یقول ، کہا نہوں نے علقمہ بن الوقاص اللیثی یقول ، کہا نہوں نے علقمہ بن وقاص المیشی کو یہ بیان کرتے ہیں کہیں نے دسول اللہ ﷺ یقول ، وہ یہ فرماتے ہیں کہیں نے دسول اللہ شکھی یقول ، وہ یہ فرماتے ہیں کہیں نے دسول اللہ شکھی یقول ، وہ یہ فرماتے ہیں کہیں نے دسول اللہ علیہ کو یہ ارشاوفر ماتے ہیں کہیں نے اسے شیخ اوراستاذ کوسنا اور وہ یہ بیان فرما رہے تھے۔ میں کہیں نے اپنے شیخ اوراستاذ کوسنا اور وہ یہ بیان فرما رہ ہے تھے۔

انہوں نے ہم سے بیان کیا۔ حد ثنا سے پہ چاتا ہے کہ سننے والے بہت سارے لوگ تھے۔ ایک سننے والا ہوتو توجہ کا مرکز وہ ہوتا ہے۔ سننے والے بہت سارے ہوں تو کوئی ایک آ دمی توجہ کا مرکز ایک ہوگا وہ افضل ہوگا بہ نسبت اس کے جہاں توجہ کا مرکز ایک ہوگا وہ افضل ہوگا بہ نسبت اس کے جہاں توجہ کا مرکز ایک ہوگا وہ افضل ہوگا بہ نسبت اس کے جہاں توجہ کا مرکز ایک ہوتا وراستا دنے سنا۔ پھر اخبر نا کا ورجہ ہے جس میں شاگر و نے پڑھا اور استا دنے سنا۔ پھر اخبر نا کا ورجہ ہے جس میں بہت سے شاگر دول نے پڑھا اور سیب نے سنا۔ پھر ہے اخبر نی قرأة علیہ و انااسمع کہ ان کے رو ہر وقرات دوسر ہے لوگ کر رہے تھے اور میں بھی من رہا تھا۔ نہیں پڑھنے والا تھا نہ نہ نا نے والا ایکن میں سننے والا تھا۔ پھر ہے انبانی ، پھر انبانا عن فلان اور قال فلان۔ عبن فلان سے دوایت ہے۔ اس اسلوب کو عدمہ کہا جا تا تھا۔ اس میں ہوتی تھی کہ شخ سے روایت کا طریقہ کیا تھا۔ عسن فلان شان سے روایت میں اس کا امکان ہوتی ور ہیں۔ کا امکان ہو جو د ہیں۔ کا امکان ہو جو د ہیں۔ نہیں ہوتی تھی دونوں امکان موجود ہیں۔ نہان سے نہ سنا ہو ہمکن ہے کہ براہ راست خودان کی خربان سے نہ سنا ہو، ہمکن ہے کہ براہ راست خودان کی خربان سے نہ سنا ہو، ہمکن ہے کہ براہ راست خودان کی خربان سے نہ سنا ہو، ہمکن ہے کہ براہ راست خودان کی خربان سے نہ سنا ہو، ہمکن ہے کہ براہ راست خودان کی خربان سے نہ سنا ہو، ہمکن ہے کہ براہ راست خودان کی خربان سے نہ سنا ہو، ہمکن ہے کہ براہ راست خودان کی خربان سے نہ سنا ہو، ہمکن ہے کہ براہ راست خودان کی خربان سے نہ سنا ہو، ہمکن ہیں تو دونوں امکان موجود ہیں۔

امام بخاری کی جن تعلیقات کا بیس نے ذکر کیا تھا یہ تعلیقات وہ بیں کہ جن بیس امام بخاری کوئی سند بیان کئے بغیر قال فلان کہہ کر کوئی چیز درج کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ بیمثال آخری باب سے ہے۔ آخری باب بیس بخاری کی آخری حدیث ہے، باب کاعنوان ہے باب قبول الله تعالیٰ و نضع الموازین القسط لیوم السقیامة، باب اس بات کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم روز قیا مت برابرتو لنے والی ترازو کیں رکھیں گے واتی اعدمال بنی آدم و قولهم یوزنون اوراس باب کے بیان میں کہ بنی ترازو کیں رکھیں گے واتی اعدمال بنی آدم و قولهم یوزنون اوراس باب کے بیان میں کہ بنی آدم کے مام اللہ اللہ تعالیٰ کر بیس اللہ اللہ بن عباس الم بخاری کی بیدائش سے ڈیڑھ دوسوسال پہلے انتہال کر بیج بیں اورعبداللہ بن عباس الم بخاری کوئی سند نہیں لار ہے ہیں۔) و قال محاهد القسطاس العدل بالرومية ، بیچوقط کا ذکر آیا ہے تو مجاہد کا تول سے اللہ ماری کوئی سند نہیں الفساف کو کہتے ہیں و یقال القسط مصدر المقسط ، اور یہ کھی کہا جا تا ہے کہ قط مقط کا مصدر ہے وہ و العادل۔ یہاں طفرت عبداللہ بن عباس کے مقاری کوئی ہیں جرکی سند کے قتل کیا ہے۔

اس کوتعلق کہتے ہیں۔اس طرح کی تعلیقات تھی بخاری میں کوئی ساڑ ہے تین سو کے قریب ہیں اور صیح مسلم میں چودہ ہیں۔ ظاہر ہے تعلیقات کا وہ درجہ نہیں ہے جو تھی بخاری کی اصل روایات کا ہے۔انہوں نے باب کے عنوان کی وضائت کے طور پراس کوقتل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر اس کوقتل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر اس کوقتل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر اس کوقتل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر اس کوقتل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر اس کوقتل کیا ہے جس کو نقل نہیں کیا۔ تو یہ تعلیق اور تعلیقات کا مفہوم ہے۔ یا در ہے کہ یہ قسطاس وہی لفظ ہے جس کو انگریزی میں علی کیتے ہیں۔

وآخردعوانا ان الحمدلله رب العلمين

#### ያ የ

آج ہو گول میں یہ بات عام ہے کہ حدیث کی بہت ی کتابیں authentic نہیں ہیں اصل اور نقل میں فرق کرنامشکل ہے۔ اس بات میں کس حد تک سچائی ہے خاص طور برصحاح ستہ کے لئے یہی بات کمی جاتی ہے۔

میرے خیال میں آج کی ساری گفتگواس سوال کے جواب میں تھی۔ یہ جو حدیث سیح کے اتنے مشکل معیارات میں نے بیان کئے۔ صحاح ستہ کی ساری کتابوں میں ساری احادیث انہی معیارات پر ہیں اور وہ بینتر سیح ہیں اور اگر سیح نہیں ہیں توحس ہیں اور حسن بھی قابل قبول ہیں جیسا کہ میں پہلے عرض کرچکا ہوں۔

مود بانہ گزارش ہے کہ آپ اس بات کو واضح کر س کہ اخبار و ں اور شیلی ویژن پر موضوع احادیث کو جوشر کیاجا تاہے تو کیاعلماء کی جماعت بیٹے کر اس کی تحقیق کرتی ہے یا ہے ہی بیان کر دی جاتی ہیں۔

ریڈ بواور ٹی وی وغیرہ پر جواحادیث نشر کی جاتی ہیں ان کی دوقت میں ہیں۔ ایک صدیث تو وہ ہے جو خبر نامہ ہے پہلے اسکرین پر لکھی ہوئی آتی ہے یا اور مواقع پر آتی ہے۔ وہ میں نے ہی دوسال پہلے ڈھائی تین سواحادیث کا اردوئر جمہ کر کے حوالوں کے ساتھ لکھ کے انہیں دیا تھا اور انہوں نے جھے بتایا تھا کہ وہ اُس مجموعہ میں سے انتخاب کر کے بیان کرتے ہیں۔ ان کے بارے انہوں نے جھے بتایا تھا کہ وہ اُس مجموعہ میں سے انتخاب کر کے بیان کرتے ہیں اور اپنے طور پرحدیث بیان کرتے ہیں اور اپنے طور پرحدیث بیان کرتے ہیں اور اپنے طور پرحدیث بیان کرتے ہیں اور وہی ابن تحقیق کے مطابق بیان کرتے ہیں اور وہی اس کے ذمہ طور پرحدیث بیان کرتے ہیں اور وہی ابن تحقیق کے مطابق بیان کرتے ہیں اور وہی اس کے ذمہ

دار ہیں،اس کا ٹیلی ویژن والے یا کوئی اور ذمہ نہیں لے سکتا۔اس لئے کہ پہلے سے تو معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی مخص کوئی صدیث بیان کرے گا۔اس لئے اس بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔

حضرت امیر معاویہ کے بیٹے حضرت زید کے بارے سی جو حدیث ہے کہ میری امت کی وہ جاعت جو قسطنطنیہ یعنی موجود ہ استنبول کو فتح کرے گی وہ جاعت جنت میں جائے گی اور اس جاعت کو میں سالار زید تھے ہو کیایہ حدیث سے بحدیث آپ نے ایک خاص جاعت کو اس میں تعظیم دی ہے۔

اس موضوع پر مسنداما م احمد میں دوحدیثیں آتی ہیں۔ پہلی حدیث میں استنبول کی فتح کا عمدی فرکر ہے۔ اس میں بیزید میرے خیال میں شامل نہیں ہیں۔ میں حدیث کے الفاظ بیان کردیتا ہوں: لتنفقت میں مدینة قبصر ہ کہتم ضرور بالضرور قیصر کے شہرکوفتح کرو گے، جوشطنطنیہ کے خاص سے مشہور تھا، فیلند عمد الامیر امیر ها و نعم الحیش ذالك الحیش دوہ امیر کتا ہی اچھا الشكر ہوگا۔ قبط الحیش ذالك الحیش دوہ اس بشارت کے امیر ہوگا اور وہ الشكر كتا ہی اچھا الشكر ہوگا۔ قبط طفیہ پر جملہ کرنے جاتے رہے ہیں کہ شایدان کے ہاتھوں فتح ہوجائے اوروہ اس بشارت کے مصداق بن جا نیں۔ بیزید نے بھی کوشش کی لیکن یہ فتح بیزید کے مقدر میں نہیں تھی، بلکہ محمدالفات کے معداق بن جا تھوں مقدرتھی جو عثمانی حکومت کا ایک بادشاہ تھا اور اس کو فاتح کہا جا تا ہے کوئکہ اس کوئے اس کو فاتح کہا جا تا ہے کوئکہ اس کے اس کوئل فتح کے بارے میں ایک دو ایت تو سے سے کہا کہا جا تا ہے کوئکہ اس کوئی تھوں کے اس کوئل فتح کے بارے میں ایک دو ایت تو سے کے اس کوئل کے اس کوئل کے بارے میں ایک دو ایت تو سے کوئکہ اس کوئل کے اس کوئل فتح کے بارے میں ایک دو ایت تو سے کوئٹ کے اس کوئل کے اس کوئل کے اس کوئل کے بارے میں ایک دو ایت تو سے کوئل کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کی کوئٹ کی کوئ

مندامام احمر ہیں کی ایک دوہری روایت ہے جس میں ہے کہ اول جیس یغز و مدینة قبصر مغفور لہم ، یا اس طرح کے کھالفاظ ہیں ، کہ وہ پہلا لشکر جوقیصر کے شہر پر جملہ کر ہے گاوہ مغفور لہم ہوگا۔اب اس میں یہ خزو کالفظ ہے ، کیا اس سے مراد محض تملہ کرتا ہے یافتح کر لینا مراد ہے۔ بعض روایات میں فتح کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ پچھلوگوں کا خیال ہے کہ اس سے تملہ کرتا مراد ہے تو پہلا جملہ جس لشکر نے کیا اس کی سربراہی ہزید کے ہاتھ میں تھی اور اس میں بڑے بورے صحابہ کرام جبی شامل تھے۔حضرت ابوابوب انصاری استی سال کی عمر میں اس لئے تشریف لے گئے تشریف لے گئے کہ اس بشارت کے مصداق بن سکیس۔ چنا نچہ دور ان محاصرہ و ہیں ابن کا انتقال ہوا اور وہیں ابن کی تدفین عمل میں آئی۔اسٹبول میں ابن کا مزار آج بھی ہے۔ اور آپ میں سے جو وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ، میں نے بھی کی باراس کی زیارت کی ہے۔اس لئے ہم نہیں کہ سکتے کہ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ، میں نے بھی کی باراس کی زیارت کی ہے۔اس لئے ہم نہیں کہ سکتے کہ بیاں یغر و سے مراد کیا ہے بھی تملہ یا کمل فتح۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ س کواس کا مصداق

قرار دیتاہےاور کس کونہیں۔

آپ نے کہا ہے کہ حضور گئے اپنے بعد آنے والے کی شخص کا نام لے کر کوئی بات نہیں فر مائی لیکن قیامت کی نشانیوں میں امام مہدی کانام ملتاہے؟

امام مہدی کے بارے میں جواحادیث بیں ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے بحث ہوئی ہے۔ اس میں وہی تواتر والی بات یادر کھیں۔ یہا حادیث صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے مروی ہیں اور صحابہ کے بعد بھی بڑی تعداد میں لوگوں سے مروی ہے۔ اگر چہ انفرادی طور پر یہ ساری احادیث اخبارا آحاد ہیں لیکن ان میں پھے با تیں قدر مشترک ہیں جن کو ہم تواتر قدر مشترک قرار دے سکتے ہیں۔ ان میں قدر مشترک کی کا نام نہیں ہے۔ قدر مشترک ہیں ہے کہ میرے بعد آخری زمانہ سے بہلے ایک ایسا قائد ایک ایسا متدین اور ہدایت یا فتہ امام مسلمانوں کو ملے گا جومیرے طریقے کو دوبارہ زندہ کردے گا۔ تواتر قدر مشترک کے اصول پر آئی بات مشترک ہے۔ باقی کوئی چیز قدر مشترک نہیں ہے۔ ان روایات میں بہت مضعیف بھی ہیں، بلکہ پھوروایات ان میں سے موضوع بھی ہیں۔ اس لئے جہاں نام کے تعین کے ساتھ ذکر آیا ہے وہ بعض محد ثین کے بین وہ قابل موضوع ہے اور جولوگ اس کو موضوع نہیں تبھتے ان کے نزد یک وہ احادیث سب کی سب ضعیف یا زیادہ سے زیادہ حسن لغیرہ ہیں۔ اس لئے یہاصول کہ نام کے ساتھ جو روایات آئی ہیں وہ قابل ویا تو قدر مشترک سے مہدی کی احادیث سے قول نہیں ہیں، یہاصول باقی رہتا ہے اور مہدی کی روایت سے ٹو نان نہیں ہے۔ مہدی کی احادیث وقدر مشترک سے ثابت ہیں۔ ان میں نام والی احادیث کا وہ درجہ نہیں ہے۔

شب ہر ات محے موقع پر اخبار ات میں شب ہر ات کی رات کو عباد ت کی فضیلت کے بارے میں احاد یث چھپی ہیں۔

نصف شعبان کے بارہ میں ایک مدیث آئی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت ضعیف ہے اور ضعیف کے بھی بہت ضعیف ہے اور ضعیف کے بھی بہت نچلے درجہ پر ہے۔ بندر ہویں شعبان کی کوئی فضیلت حدیث کی متند کتابوں میں نہیں آئی۔اور قرآن پاک کی جس آیت کا لوگ حوالہ دیتے ہیں اس سے مراد کوئی اور رات نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ القدر ہی کا نام لیلۃ البراً قہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ اپنا جسم نماز میں محتے کی طرح نہ بچھاؤ ، اس میں جسم خود ہود اوپر ہوجا تاہے ، اس کی و ضاحت فر مائیں۔ کتے کی طرح بچھانے سے مرادیہ ہے کہ دونوں بازور زیادہ نہ بھیلائے جائیں بلکہ کہدیاں او پر رکھی جائیں۔ کتا جب بیٹھتا ہے دونوں بازو پورے رکھ کر بیٹھتا ہے تو اس کی ممانعت ہے لیکن خواتین اگر جسم کو سمیٹ لیں اور کہدیاں زمین پر پھیلا کرنہ رکھیں تو دونوں پر عمل ہوجا تا ہے۔

اجاز ۃ اور مناولہ میں شیخ حدیث کی اجازت خروری ہے تو قر آن پا ک کی تفسیریا اس کے علاوہ جواحادیث ہم پڑھ کرسناتے ہیں .....

میں نے عرض کیا تھا شاید آپ کو یا دنہیں رہا ، کدا جاز ۃ اور مناولہ کے پیطر یقے اس وقت تک زیر بحث تھے جب تک کتب حدیث مرتب اور مدون ہو کرشا کع نہیں ہوئی تھیں ۔اب ہر چیز مرتب ہو کرشا کع ہو چی ہے اب اس میں کی بیشی ، ملاوٹ یا غلط بیا نی کا امکان نہیں ہے ، لہٰذا اجاز ۃ بھی درست ہے اور مناولہ بھی درست ہے۔اگر آپ کی شخ حدیث کے پاس جا کیں اور وہ واقعی آپ کا امتحان کے گرموں کریں کہ آپ حدیث بیان کرسکتی ہیں تو پوری صحاح ستہ آپ کو واقعی آپ کا امتحان کے کر محسوں کریں کہ آپ حدیث بیان کرسکتی ہیں تو پوری صحاح ستہ آپ کو دے کرا جازت و کے کرا جازت و کے کرا جازت و کے کرا جازت و کر آپ سے کہ سکتے ہیں کہ آپ روایت کر لیجئے یا کا غذ پر لکھ کرا جازت و یہ دیں۔ بھے بھی ایک ہزرگ نے یہ جانے کے بعد لکھ کرا جازت دی تھی کہ میں علم حدیث پڑھ سکتا ہوں۔ میر سے پاس وہ تحریری اجازت موجود ہے اس لئے آن کی کیفیت اور ہے ۔ یہ گفتگو جو مناولہ کے بار سے میں میں نے کی ہے یہ اس ذمانے کی بات ہے جب حدیث مرتب کر اس طرح مناولہ کے بار سے میں میں نے کی ہے یہ اس ذمانے کی بات ہے جب حدیث مرتب کر اس طرح سے نیٹی طور پر سا منے نہیں آئی تھی ۔

آپ نے فر مایا کہ وحی چوہیں ہز ار مرتبہ نازل ہوئی۔

یہ جو چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر ہے ہیک کتابوں میں آیا ہے۔ علامہ سیوطی نے الا تقان میں بھی لکھا ہے اور جہال جہال وحی سے متعلق مباحث مفسرین قرآن نے بیان کئے ہیں وہاں چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر آیا ہے۔ اس لئے چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر آگا ہے۔ اس لئے چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر آگا ہے۔ اس لئے چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر اگر درست ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سنت بھی وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہے اور یقین آوجی کے ذریعے نازل ہوئی ہے، لیکن ہم ہے ہیں کہہ سکتے کہ سنت وحی کے س خاص طریقے سے نازل ہوئی ؟ کیا اس طریقہ سے جس سے قرآن پاک نازل ہوا؟ اس بارہ میں ہمارے لئے قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا دشوار ہے۔

روایت میں ہے کہ حضور نے قوم حمیر کی تعریف کی .....

میں نے تعریف کا لفظ نہیں کہاتھا۔ میں نے کہاتھا کہ اگر کسی روایت میں کسی قوم کی برائی ہوئی ہے تو وہ روایت بین، اس لئے کہ کسی فردیا گروہ کی برائی حضور نے نہیں کی ہتریفیں تو بہت سوں کی کی ہیں۔ انصار کی تعریف کی ہے۔ یمنیوں کی تعریف کی ہے۔ الایہ ان یہ سان یہ سان والحکمة یمانیة ، قریش کی تعریف کی ہے، تعریفیں بہت سوں کی کی ہیں، لیکن اگر برائی کسی قوم کی ہوکہ فلاں قبیلہ کے لوگ بڑے برے ہیں ، فلاں قوم کے لوگ بڑے چور ہوتے ہیں یا حضی بہت حصور کے نہیں کی ہے۔ البتہ تعریفیں بہت صوں کی کی ہیں۔ البتہ تعریفیں بہت صوں کی کی ہیں۔

.....(سوال ير حانهي ځياہے اس لئے کيسٹ ميں موجو دنہيں ہے۔) لیکچر کے شروع میں قطعی الدلالت اورقطعی الثبوت تو کل میں نے بتا دیا تھا کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجیدیا حدیث یا سنت میں جو بچھ کھا ہوا ہے اس کو اصطلاح میں تُص کہتے ہیں۔مثلاً بدایک حدیث کی عبارت ہے،حضور نے فرمایا کہ انسما لاعمال بالنیات ۔بدایک نص ج قرآن كريم كى كوئى آيت بھى نص بے أب وصيد كم الله في او لاد كم للذ كرمثل حظ الأنشييس، مجھینص ہے۔جتنی نصوص ہیں وہ قرآن یا ک میں آئی ہوں یا احادیث میں آئی ہوں ان کی دوشمیں ہیں۔ ایک شم ہے قطعی الثبوت ، جس کا ثبوت قطعی اور یقینی طور پر ہمارے یاس موجود ہے کہ پینص قطعی ہے۔ بورا قرآن پاک قطعی الثبوت ہے۔ اورا حادیث متواترہ اور سنن ٹابتہ قطعی الثبوت ہیں۔ تواتر کی یانچوں قسموں کے ساتھ ان کے ثابت ہونے میں کوئی شک نہیں ۔اس کےعلاوہ جواحادیث ہیں جوخبرواحد ہیں وہ ظنی الثبوت ہیں ۔ یعنی اس بات کااگرا یک فی ہزار بھی امکان ہے کہ بیان کرنے میں کسی ہے کوئی بھول چوک ہوگئ ہو، تو قطعیت ختم ہوگئ اور ظنیت آگئی۔تو کچھا حادیث ظنی الثبوت ہیں اور کچھا حادیث اور پورا قرآن مجید قطعی الثبوت ہے۔ اس کے بعد یہ جوساری احادیث اور آیات قرآن ہیں،ان دونوں قسموں کے ساتھ ملا کران کے معانی اور مطالب میں کچھ آیات اوراحادیث ہیں جن کے معانی اور مطالب قطعی ہیں اور يقيني بين قرآن مجيد مين ہے كم اهدنا الصراط المستقيم، مراكك كو ية ہے كمراط متنقيم سے کیا مراد ہے۔ شریعت کا بتایا ہوا راستہ صراط متنقیم ہے۔ اس میں کوئی دوراستے مراد نہیں ہوسکتے

اگرکوئی کے کہ جد ہ سے مکہ کو جوسڑک جاتی ہے وہ صراط ستقیم ہے، تو سیگراہی ہوگی، اس لئے کہ سب کو پہتہ ہے کہ صراط ستقیم کیا ہے۔ اس طرح احادیث میں ، مثلاً ان الشیسط سان یہ حضراحد کم ، کہ شیطان تم میں سے ہرا کیک کے پاس جاتا ہے اور گراہ کرتا ہے۔ شیطان سے کیا مراد ہے ہرا لیک کومعلوم ہے۔ اگر کوئی کئے کہ بیس شیطان سے مراد تو فلاں آ دمی ہے جوامر یکہ یا فلال ملک میں بیٹے ہوا ہوا ہوگا۔ سب کو پہتہ ہے کہ شیطان سے کیا مراد ہے۔ یہ جود دلالت ہے، تو یہ فلط ہوگا۔ سب کو پہتہ ہے کہ شیطان اور صراط ستقیم سے کیا مراد ہے۔ اس لئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان اور صراط ستقیم سے کیا مراد ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو عتی ۔ جو دوسری رائے پیش کرے گا وہ گراہی کی سیلائے گا اور فلط کرے گا۔ کوئی ایات قرآئی اور احاد بیث ایک نہیں ہوتا۔ اب ایک مطلب سے مفہوم نکل سکتے ہیں۔ مثلاً الما الکثیر لا یہ جس ، زیادہ پائی ناپا کہ نہیں ہوتا۔ اب ایک مطلب سے کہ اتنا بڑا تا لاب ہو چتنا ہے کرہ ہے، دوسرا مطلب سے کہ دوبڑ سے مشیم مراد ہیں، ایک منان ہیں سے ہے کہ اتنا بڑا تا لاب ہو چتنا ہے کرہ ہے، دوسرا مطلب سے کہ دوبڑ سے مشیم مراد ہیں، ایکن ان میں سے کہ کہ اتنا بڑا تا لاب ہو چتنا ہے کہ وسک اس کے دوبر سے مشیم مراد ہیں، ایکن ان میں سے کہ اتنا بڑا تا دوبر ہے۔ ہی میں ہر ابیان کردہ یہ ایک سونیصد درست ہے اور باتی سب میک کوئی ایک مفہوم تعلی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے مفہوم کوظئی المبین تو ایسانہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، وہ بھی صبح ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے مفہوم کوظئی المبیوت کہتے ہیں۔

> وآخر دعوٰ ناان الحمد للدرب العلمين ١٤٠٤ من من من من من من

## پانچواں خطبه

علم إسناد و ريجال

جمعة المبارك، 10 اكتوبر 2003

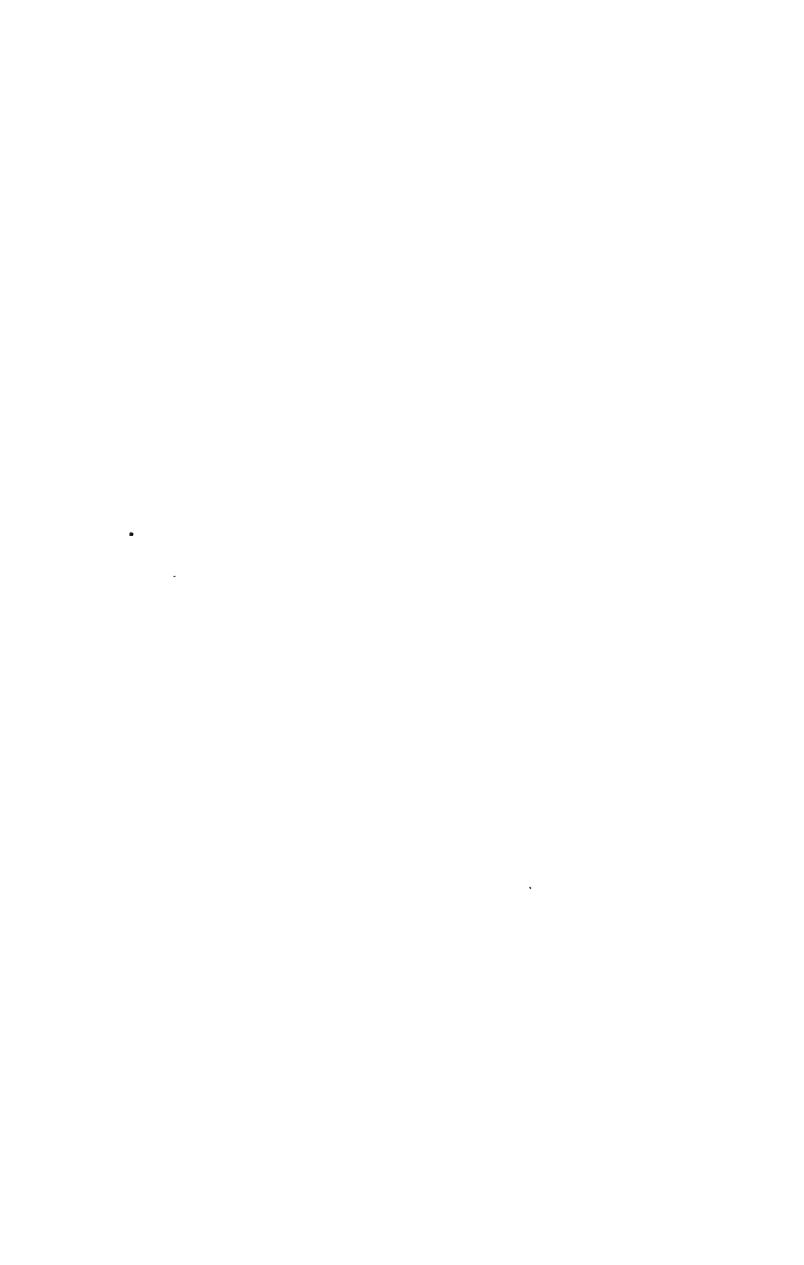

# علم إسناد و ريجال

آج کی گفتگو کاعنوان ہے کم اِسنادادر علم رِجال اِن دونوں کا آپس میں ہڑا گہراتعلق ہے۔اسناد سے مراد ہے کی حدیث کی سند بیان کرنا۔ جبکہ سند سے مراد ہے رادیوں کا وہ سلسلہ جو حدیث کے ابتدائی راوی یا جامع لے کررسول اللہ علی فی ذات گرا می تک پہنچتا ہے۔رادی کون لوگ ہوں،ان کا علمی درجہ کیا ہو،ان کی ذہنی اورفکری صلاحیت کیا ہو،اس کی جوشرا لط ہیں ان پرکل کوگ ہوں،ان کا علمی درجہ کیا ہو،ان کی ذہنی اورفکری صلاحیت کیا ہو،اس کی جوشرا لط ہیں ان پرکل کو میں قدر تفصیل سے اظہار خیال ہوا ہے۔ لیکن ابھی یہ گفتگو باقی ہے کہ راویوں کے حالات جمع کرنے کا کام کب سے شروع ہوا،کس طرح بیرحالات جمع کئے گئے ،ادر کسی راوی کے قابل قبول یا قابل قبول یا ضابط یا عدم ضابط ہونے کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا جا تا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کوعلم اسما الرجال یا علم رجال کے نام سے یادکیا جا تا ہے۔

علم اسناداس وقت تک صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک علم رجال یا اسما الرجال کی تفصیلات سامنے نہ ہوں ۔ علم حدیث میں بیمشکل ترین علوم وفنون میں شامل ہے ۔ علم درایت میں علل کا موضوع سب سے مشکل ہے اور علم روایت میں رجال کا موضوع سب سے مشکل ہے۔ رجال کا موضوع سب سے مشکل ہے۔ رجال سے متعلق دو پہلو زیر بحث آتے ہیں۔ ایک معاملہ خود رجال کے بارے میں معلومات، رجال کی شخصیت اور کر دار کے بارے میں تفصیلات سے متعلق ہے جس پر آج گفتگو ہوگی ۔ رجال کا دوسرا پہلو، کسی راوی حدیث کے قابل قبول یا نا قابل قبول ہونے کا فیصلہ، اس کے اصول اور قواعد کی روشنی میں بالآخر کسی راوی کے قابل قبول یا نا قابل قبول ہونے کا فیصلہ، اس کے اصول اور قواعد جس فی فیصلہ اور ان اصول وقواعد کی روشنی میں بالآخر کسی راوی کے قابل قبول یا نا قابل قبول ہونے کا حتمی فیصلہ جس فن کی روشنی میں کیا جاتا ہے، اس فن کولم جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ اس پر گفتگوکل ہوگی۔

ابتدائیں جب صحابہ کرام کا زمانہ تھا تو نہ روایت کی ان تفصیلی تو اعدوضوا بط کی ضرورت تھی نہ اسناد کی ضرورت تھی۔ صحابہ کرام نے جس اہتمام اور جس محبت سے رسول الدع الفظیم کے ارشادات ، اقوال وافعال اور آپ کے حالات کوجمع کیا، یا در کھا اور محفوظ کیا، وہ ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ خود صحابہ کرام ایک دوسرے سے کسب فیض کیا کرتے تھے اور معلومات جمع کیا کرتے تھے۔

صحابه كرام اورسند كاابتمام

حضرت عبدالله بن عباسٌ ، جوصحابه مين علم وقضل مين برز ااو نيجامقام ركھتے ہيں ، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری تین سالوں میں رسول اللیون سے براہ راست کسب فیض کیا۔ جب حضور دنیا ہے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس کی عمرتقریباً تیرہ سال تھی۔ انہوں نے ا پنی عمر کے بقید کافی سال کبارِ صحابہ ہے کسب فیض میں گز ارے۔حضرت عبداللہ بن عماسؓ کے کسب فیض کے انداز سے رہے ہی چایا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام کا اسلوب اور رنگ ڈھنگ کیا تھا۔ کا کوئی ارشادگرامی ہےتو وہ ان صحابی رسول کے دولت خانے پر حاضر ہوتے۔ایک مرتبہ وہ ایک انصاری صحابیؓ کے مکان پر پہنچے۔ دو پہر کا وقت تھا۔ اندر سے ملازمہ نے شاید پہچا نانہیں اور اگر یہجا نا تو شاید بتانا مناسب نہیں سمجھا اور پیہ کہد دیا کہ وہ اس وقت آ رام کرر ہے ہیں۔حضرت عبداللہ بن عباس ان کی ڈیوڑھی پر بیٹھ گئے۔ گرمی کا موسم تھا، ظاہر ہے ہوا کے تھیٹر ہے آ رہے ہوں گے، ان کواس میں نبیند آگئی اور وہ اس گرمی میں سو گئے۔ چہرے اور لباس پر گر دبھی پڑی۔ جب وہ صحافی ا عصر کی نماز کے لئے نکلے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس گھرسے باہرموجود تھے۔انہوں نے پریشانی ہے کہا کہ اے رسول التعلیق کے بھائی! آپ یہال تشریف لائے اور مجھے اطلاع نہیں کی۔آپ تھم دیتے تومیں آپ کے پاس حاضر ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ العلم یو تی و لایاتی علم کے پاس آیاجا تا ہے علم کسی کے پاس نہیں جاتا۔ بیصحابہ کرام کا انداز تھا جو صحابہ کرام کے تذکروں اور سوانح ہے پیۃ چلتا ہے۔

مشہور صحافی حضرت عبادہ بن صامت، جن کے آخری ایام دمشق میں گزرے تھے، ان

کو پہتہ چلا کہ ایک اور صحافی خصرت عقبہ بن عامر الجہنی ، جور سول التھ ایک کے خاص خدام ہیں شامل رہے ، ان کے پاس کوئی خاص حدیث ہے ، جو پہلے ہے حصرت عبادہ بن صامت کے پاس پہنچ چک تھی ، لیکن وہ اس کو کنفر م کرنا چاہتے تھے۔ وہ گھوڑ ہے پر سوار ہو کر ایک قافلہ کے ساتھ کئی ماہ کی مسافت طے کر کے حضرت عقبہ الجہنی کے پاس پہنچ ۔ ان کے مکان پر پہنچ تو شور کچ گیا کہ صحابی رسول محضرت عبادہ بن صامت تشریف لائے ہیں لوگ جمع ہوگئے۔ وہ سید ھے حضرت عقبہ کے مکان پر پہنچ ، وہ سید سے حضرت عقبہ کے مکان پر پہنچ ، وروازہ کھ فلافایا ، وہ باہر نظے ، وہیں کھڑ ہے کھڑ ہے سلام دعا کی اور پو چھا کہ اس حدیث کے الفاظ سائے ، جو ان کی یا دواشت کے مطابق مخص انہوں نے حدیث کے الفاظ سائے ، جو ان کی یا دواشت کے مطابق مخص انہوں نے کہا کہ الحمد لللہ جھ تک جس ذریعے سے مید میٹ بیٹی تھی وہ بالکل ورست ہوگئے۔ اس سے اندازہ کیا جا سائل ہے ، اب میں جار ہا ہوں اور یہ کہ کراجازت کی اور احتر ام سے اعادیث رسول کے بارے میں معلومات جمع کرنی شروع کیں ہے۔ معلومات جمع کرنی شروع کیں ہے۔ معلومات جمع کرنی شروع کیں ہے۔

۱۸۵

محاضرات حديث

حضرت عبداللہ بن مسعود سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ رسول اللہ واللہ میں اور جوابا بہ براہ داست جواب نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اپنی فہم اور دانست کو بیان کر دیا کرتے تھے، اور جوابا بہ ارشا دفر مایا کرتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے کہ من کہ دب علی متعمداً فالینبو المقعدہ من النار ، جو خص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے دہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں کرلے۔ اس لئے وہ حتی الا مکان حدیث بیان کرنے سے ہی احر از کیا کرتے تھے، کہ اس میں اگرایک فی ہزار بھی غلطی کا امکان ہوتو اس وعید کے ستی نہ بن جا کیں۔ ایک مرتبہ ضرورت پڑگی اور وہ حدیث کے الفاظ بیان کرنے لئے، تو پر بیثانی اور گھرا ہٹ کے عالم میں گھڑ ہے ہوگئے اور حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ اور مدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ اور میں خالی اور شہر اہٹ کے عالم میں گھڑ ہے ہوگئے اور حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ اور میں مان خالی اور شبیعاً من ذالك ، یقر بیا ایک بات فر مائی تھی ، اس سے متی جاتی ہوسکتا ہے کہ میری عمولی اہتمام کے ساتھ انہوں نے یہ چیز یان فر مائی۔ یان فر مائی۔

کبار تابعین کا بھی یہی رویہ تھا۔ نیکن جب صغار تابعین کا دور آیا۔ اور یہ زمانہ پہلی صدی جری کا نصف دوم ہے، اس وقت اس کا احساس ہونے لگا کہ بعض لوگ احادیث بیان کرنے میں اخلاق اور تقوی کا کا وہ معیار برقر ارنہیں رکھ پار ہے جیں جو معیار صحابہ کرام نے رکھا تھا۔ اس وقت اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ تابعین سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے کس صحابی سے یہ روایت سی ۔ تابعین میں بھی جو کبار تابعین سے جن کاعلم اور تقوی غیر معمولی طور پرضرب المثل تھا ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی ۔ لیکن صغار تابعین سے ، جو صحابہ کرام اور حضور وقیق کے ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی ۔ لیکن صغار تابعین سے ، جو صحابہ کرام اور حضور وقیق کے بال کے بال میں یہ امکان موجود تھا کہ شایدان کے بال مطلوبہ احتیاط برقر ار نہ رہے ۔ ان سے یہ پوچھا جا تا تھا کہ آپ نے یہ حدیث س صحابی سے یاکس مطلوبہ احتیاط برقر ار نہ رہے ۔ ان سے یہ پوچھا جا تا تھا کہ آپ نے یہ حدیث س صحابی سے یاکس تابعی سے سی ہے۔

## سند کی ضرورت کیول محسوس ہوئی؟

حضرت سفیان توری جن کا شار صغار تابعین میں ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے صدیث کی سند یو چھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن لے استعملنا عامرات مدیث کی سند یو چھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن لے استعملنا عامرات مدیث علم اِسناد و رجال علم اِسناد و رجال

لهم التاريخ '\_جب حديث كراويول في غلط بيانيول سي كام لينا شروع كياتو مم في ان ك کئے تاریخ کا وسلہ اور تاریخ کا ہتھیاراستعال کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ کے ہتھیارے مرادیہ ہے کہ جب کوئی صاحب کوئی حدیث بیان کرتے تھے۔وہ زمانہ تابعین یا تبع تابعین کا تھا۔توان سے یو چھاجا تا تھا کہ انہوں نے بیرحدیث کس صحابیؓ ہے تی ۔ صحابیؓ کا نام لینے کے بعدوہ بیتین کرتے تھے کہ ان صحابیؓ کی وفات کس من میں ہوئی ، وہ صحابیؓ کس علاقہ میں قیام پذیریتھے۔اوراس طرح سے بیا ندازہ ہوجا تا تھا کہ بیان کرنے والے نے حدیث سجیح بیان کی ہے یاس میں کوئی جھول رہ سی ہے۔ مثال کے طور پرایک صاحب نے ، جن کا تعلق تع تابعین سے تھا، انہوں نے کوئی حدیث بیان کی۔ سننے والوں نے پوچھا کہ آپ نے بیرحدیث کس سے تی ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ فلاں تابعی ہے۔ یو چھا گیا کہ س سن میں سن ہون ہوں نے کہا کہ ن ۱۰۸ ھیں سن ہے۔ یو چھا گیا کہن ۰۸ اھ میں کہاں سی تھی تو انہوں نے کہا کہ آرمیدیا میں سی تھی ۔سوال ہوا كه آرميديا ميں وہ كيا كرنے كئے تھے۔ انہول نے كہا كه جہاد كرنے كئے تھے۔ يو چھنے والے بزرگ نے کہا کہتم غلط بیان کررہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ان تا بعی کا انتقال ۴ • اھ میں ہو گیا تھااور ۱۰۸ھ میں وہ زندہ نہیں تنے۔اور وہ جہاد کرنے کے لئے آرمیبیانہیں بلکہ روم تشریف لے گئے تھے۔اب بیمعلو مات کہان تابعی کا انتقال ۴۰ اھ میں ہوا تھا اورانہوں نے جس جہاد میں حصہ لیا تھاوہ روم کی جہادی مہم تھی ،آرمیدیا کی نہیں تھی اور ان دونوں کے درمیان تقریباً دوڈ ھائی ہزارمیل کا فرق ہے۔اس سوال وجواب بلکہ جرح سے بیہ پیتہ چلا کہ ان صاحب کو بیان کرنے میں یا تو یا دواشت میں التباس ہور ہاہے یا کوئی غلطنبی ہورہی ہے، یامکن ہانہوں نے وانسته غلط بیانی کی ہو،اس بارے میں ہم کچھنیں کہدیجے لیکن اس جھول کی وجہ سے ان کی بیروایت تنع تابعین ً نے قبول نہیں گی۔

اس طرح سے جب بیروا قعات کثرت سے پیش آنے شروع ہوئے اوراس کا امکان وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جارہا تھا، تو بھر بیہ معلومات جمع کرنے کاعمل شروع ہوا کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے تھے، کس کس علاقہ میں مقیم رہے ، انہوں نے وہاں جاکر کیا کیا اور کس علاقہ میں معروف رہے۔ مثلاً جہا دکا معاملہ تھا۔ اب بیہ بات کہ کس علاقہ میں کس طرح کی سرگرمیوں میں معروف رہے۔ مثلاً جہا دکا معاملہ تھا۔ اب بیہ بات کہ کسی خاص تابعی نے آرمینیا کے جہاد میں حصہ لیا یا روم کے جہاد میں حصہ لیا، اس کا براہ راست علم

حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے ، لیکن چونکہ روایت میں اس کا حوالہ دیا گیا کہ آرمیدیا کے جہاد کے دوران ان سے بیہ بات سنی ، جب کہ انہوں نے آرمیدیا میں جہاد نہیں کیا تھا۔ اس سے بیہ معاملہ واضح ہوگیا ، کہ کم سے کم اس تابعی کی حد تک بیتین ہوگیا کہ ان کے ذریعے سے بیروایت نہیں آئی ، کسی اور کے ذریعے سے بیروایت نہیں آئی ، کسی اور کے ذریعے سے آئی ہوگی۔

اس طرح ہے علم حدیث میں ایک نے شعبہ کا آغاز ہوا جس کوعلم اسناد بھی کہتے ہیں اور علم اسناد کی بنیاد چونکہ سند پر ہے اور سند میں راویوں کا تذکرہ ہوتا ہے، راویوں کے حالات جمع کرنے کوعلم رجال کہا گیا۔علم رجال سے بین جھنے گا کہاس سے صرف مردمراد ہیں۔ بیصرف ایک اصطلاح ہے اور میں پہلے ہی عرض کر چکا ہول کہ لامشاحة في الاضطلاح، اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں علم رجال میں خواتین کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔علم رجال کی کوئی کتاب ایس نہیں ہے جس میں خواتین راویوں کے تذکرے نہ ہول ، ۔اس لئے رجال کے لفظ سے کوئی غلط نہی نہیں ہوتی چاہئے۔اس میںان تمام روابوں اور راویات کا تذکرہ ہوتا ہے جنہوں نے علم حدیث کی روایت کی ہے۔ جیسے جیسے علم حدیث ، روایات اور رجال کا دائرہ بڑھتا گیا،علم حدیث میں اختصاص (specialization) بھی پیدا ہوتا گیا۔ پچھلوگ وہ تھے جور جال کےفن میں زیادہ ماہر تھے۔ بھرر جال سے متعلقہ علوم وفنون جن میں جرح وتعدیل بھی ہے جس پرآ گے چل کر بات ہوگی ، کچھ لوگ اس کے تخصص ہوئے ، کچھلوگ علم درایت کے مخصص ہوئے کہ حدیث کی داخلی شہادت سے اندازہ لگا ئیں کہ حدیث کی داخلی شہادت ہے اس کے کمزور ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے یانہیں چلتا۔ کچھ حضرات نتھے جو خار جی نفذور دایت اور رجال میں زیادہ مشہور تھے، کچھ حضرات تھے جو واخلی نقد اور درایت میں زیادہ مشہور تھے۔ یعنی حدیث کی داخلی شہادت اور داخلی مطالعہ نقد میں، کیچھ حضرات تھے جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے۔ جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے ان میں حضرت امام ما لکشکا نام نامی بھی شامل ہے۔جوحضرات داخلی نفتدو درایت میں زیادہ مشہور تھے ان میں امام ابوحنیفهٔ اورامام شافعی کا نام زیا ده مشهور ہے۔ جونقل وروایت میںمشہور ہیں ان میں محدثین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ کیکن محدثین میں ایسے حضرات بھی شامل تھے مثلاً امام بخاری ،امام تر مذی ، جو دونوں میدانوں کے شہسوار تھے۔ جوروایت اور رجال کے بھی ماہر تھے اور نفذو درایت کے بھی ماہر تھے۔حدیث کی داخلی شہادت سے بھی ان کو بہت کچھا نداز ہ ہو جایا کرتا تھا۔

رجال اورسند کی ضرورت پیش آنے کی ایک اوروجہ بھی ہے۔ جہاں تک رسول التعلیقیہ کے ارشادات کا تعلق ہے صحابہ کرام اس کی روایت باللفظ کیا کرتے تھے۔ جو بات رسول التعلقیہ نے ارشاد فرمائی اس کوائی طرح یاد فرماتے تھے۔ اس طرح کلصتے تھے اور آپس میں اپنے تحریری ذخائر کا ایک دوسرے سے تبادلہ اور تقابل کرتے رہے تھے اور اپنی یادداشتوں کو ایک دوسرے سے چیک بھی کروایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی یا دداشت تک توبیالتزام موجود تھا کہ رسول التعلقیقیہ کے ارشادات کی روایت باللفظ ہو۔ لیکن جومعا ملات رسول التعلقیقیہ کے مل یا سنت تقریری سے تعلق رکھتے تھے، کہ حضور کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کی اجازت دے دی یا منع نہیں فرمایا سال کی روایت ہرصحائی اپنے الفاظ میں کیا کرتے تھے۔ گویا ایک واقعہ کی تعبیریں مختلف صحابہ کرام نے مختلف انداز سے کیس۔ جس نے جس طرح سے دیکھا اور جس پہلوکوزیا دو اہم کرام نے مختلف انداز سے کیس۔ جس نے جس طرح سے دیکھا اور جم پہلوکوزیا دو اہم سمجھا اس پہلوکو بیان فرمادیا۔

جب یہ چیز تا بعین تک پیچی تو انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جس صحافی نے جو چیز جن الفاظ میں بیان کی اس کو انہی الفاظ میں آگے تک پہنچایا جائے اور اس کے الفاظ میں ردو بدل نہ کی جائے ۔ روایت باللفظ کا یہ سلسلہ اہتمام کے ساتھ جاری رہا۔ اس میں اس حدیث نبوی سے بھی صحابہ کرام کو مدد کی جس میں رسول الٹھائے نے فر مایا تھا کہ 'نضر الله امراً ، اللہ تعالی اس خص کو سر سبز وشاواب رکھے ، سب مقالتی ، جس نے میری کوئی بات نی ، ف اداها کہ اس معها ، اور جیسااس کو ساتھا و لیے بی اس کوروایت کر دیا۔ اس سے روایت باللفظ کی ایمیت واضح ہوتی ہے کہ اگر جیسا ساتھا و لیے بی اس کوروایت کر دیا۔ اس سے روایت باللفظ کی ایمیت واضح ہوتی ہے کہ اگر جیسا ساتھا و لیا بی ادا کروگے تو تر وتا زگی کی یہ بشارت سلے گی اورا گر اس کے الفاظ یا مفہوم میں کوئی تبدیلی ہوگئی تو بظا ہر مفہوم یہ نگلتا ہے کہ یہ بشارت اس طرح سے عاصل نہیں الفاظ یا مفہوم میں کوئی تبدیلی ہوگئی تو بظا ہر مفہوم یہ نگلتا ہے کہ یہ بشارت اس طرح سے عاصل نہیں ہوگی۔

## احاديث كى روايت باللفظ كاامتمام

رسول التعلیف جب صحابہ کرام کو بذات خود کوئی چیز بتاتے یا پڑھاتے یا یاد کروایا کرتے سے تھے ۔ تواس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جوالفاظ آپ نے یا دکروائے ہوں ،صحابہ کرام انہی الفاظ میں اس کو یا دکریں ۔ چنانچے حضرت براء بن عازب کامشہور واقعہ ہے کہ رسول التعلیف نے ایک

مرتبدان ہے یو جیما کہ اے برا! جب رات کوسونے کے لئے کثیتے ہوتو کوئی دعا کرتے ہو؟ انہوں ؓ نے فرمایا کہ بارسول اللہ آپ بتا تمیں ، جوآپ فرمائیں گے میں وہ دعایر مطاکروں گا۔اس پر حضور ً نان كوريدها عسكها في جومشهور كركم اللهم اسلمت وجهى اليك و فوضت امرى اليك والحات ظهري اليك رغبتي و رهبتي اليك ، لاملجيٰ ولا منحي منك الا اليك امنت بكتابك اللذى انزلت ونبيك الذى ارسلتَ ، جب حضرت براء بن عازب في دوباره بيرعا رسول التُعَلِينَة كوسائى تو آي نبيك كى بجائر سولك الذى ارسلت كما تورسول التعليسة نے مزاحاً ہاتھ سے مگا بنا کراشارہ کیا اور فرمایا کہ میں نے و نبیك الذى ارسلت كہا تھا۔ تو حضرت براء بن عاز ب کویہ ہمیشہ یا در ہااور وہ انتہائی محبت سے بیان کیا کرتے تھے کہ رسول التعلیقی نے یہاں مُلّہ ہے اشارہ کر کے بتایا کہ ونہیک الذی ارسلت۔اس ہے اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے کہ جو بات حضور نے ارشا دفر مائی ہواس کوانہی الفاظ میں بیان کرنا جا ہے اس کا ہم معنی کوئی لفظ استعال نہیں کرنا جا ہے۔ نبی اور رسول قریب قریب ایک ہی معنی کے حامل ہیں کیکن رسول تالیک نے بہاں نبی کا لفظ استعمال فر مایا تھا اس کی آپ نے تا کید فر مائی کہ اسی لفظ کو استعال کیاجائے۔ چنانجیصحابہ کرام کے زمانے سے اس کا التزام رہا اور رسول الٹیکائیٹے کے قولی ارشادات تو تقریباً 99 فیصد روایت باللفظ کے ساتھ منقول ہیں۔ البتہ حضور کے اعمال ، تقریرات یا افعال کا معاملہ ذرامختلف ہے، جن کو ہرصحائی نے اپنے انداز میں بیان کیا، جس صحائی ا نے جس طرح دیکھااور جس طرح ہے مناسب سمجھا بیان کیا۔ پھر تابعین نے صحابہ کرام کی اس روایت کوانہی کے الفاظ میں بیان کیا اور ہرصحائیؓ کی روایت ان کے اپنے مقدس الفاظ کے ساتھ کتب حدیث میں موجود ہے۔

اس بات کی تا سیراس مثال سے بھی ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں کوئی صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے دوقبیلوں کا ذکر کرتے ہیں ، واسلم و غِفار ، قبیلہ اسلم اور قبیلہ غفار نے یہ کیا ، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا یا کسی بھی سیاق وسباق میں ان کا ذکر ہے۔ اب جن تا بعی نے ان سے سناان کو یہ التباس ہوا کہ صحابی رسول نے غفار کا لفظ پہلے بولا تھا یا اسلم کا پہلے بولا تھا۔ حالا نکہ اس بات کی ویہ التباس ہوا کہ صحابی رسول نے غفار کا لفظ پہلے بولا تھا یا اسلم کا پہلے بولا تھا۔ حالا نکہ اس بات کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اس سے معنی میں ، مفہوم میں ، پیغام میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیکن وہ تا بعی جب بیان کرتے ہے تھے تو یہ وضاحت ضرور کرتے ہے کہ انہوں نے غفار اور اسلم یا اسلم اور غفار حساسہ بیان کرتے ہے تھے کہ انہوں نے غفار اور اسلم یا اسلم اور غفار

فر مایا تھا۔ یہ میں بھول گیا ہوں کہ پہلے کیا فر مایا تھا اور ہرروایت میں بیذ کر آتا ہے کہ وہ تا بعی بہت اہتمام سے اس بات کی صراحت کرتے تھے کہ بیرتر تیب میرے ذہن میں نہیں رہی، انہوں ٹے ان میں سے کوئی ایک بات فر مائی تھی ۔اس کی مثالیس کتب حدیث میں بہت ملتی ہیں۔

اگرآپ صحیح بخاری محیح مسلم یا حدیث کی کسی بھی اور کتاب کی ورق گردانی کریں، تو کہیں نہ کہیں آپ کوالی مثالیس ضرور ملیں گی۔ موجودہ شخوں میں تو بر یکٹس میں خوبصورت طریقے سے اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے، لیکن پرانے شخوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہ واضح ہوجا تا ہے کہ سی راوی سے جاور یہ کی وجہ سے یہ کہ میں راوی سے جلدی میں نقل کرنے کی وجہ سے یہ بھول چوک ہوئی۔

آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک جب حدیث پڑھایا کرتے تھے تو سننے کے لئے استفال پڑھایا کرتے تھے تو ایسا ہوسکتا ہے کہ ہزاروں ہوئیں۔ وہاں جب کئی کئی سوستملی کسی حدیث کو زور سے بولتے تھے تو ایسا ہوسکتا ہے کہ ہزاروں کھنے والوں میں سے کسی ایک کے لکھنے میں ایک آ دھ لفظ آگے پیچھے ہوجائے۔ کسی نے غفار کالفظ پہلے لکھ دیا غفار کا بعد میں لکھ دیا۔ ساری احتیاط پہلے لکھ دیا غفار کا بعد میں لکھ دیا۔ ساری احتیاط کے باوجود اس کا امکان رہ سکتا تھا اس نے تابعین اور تیج تابعین اس فرق کی وضاحت کر دیا کر تے تھے۔

یبال تک که روایت باللفظ کااس قد را بهتمام ہوتا تھا کہ آپ حدیث کی کوئی کتاب کھول کرسندیں پڑھنا شروع کرویں تو اس طرح کی مثالیں آپ کوئل جا کیں گی کہ محدث حدیث بیان کرتا ہے اور مثال کے طور پر کہتا ہے کہ 'حدثنی هناد بن السری قال حدثنی سفیان قال حدثنی سفیان تو ری حدثنی فلان ……'۔اب ھنا دنے کہا تھا کہ حدثنی سفیان ۔اور یہ تین نہیں کیا تھا کہ سفیان تو ری مراوی یا سفیان تو ری سفیان کریں گے وہ اپنی طرف سے نہیں کہیں مراوی یا سفیان تو ری سفیان النوری اس لئے کہ حدثنی هناد قال حدثنی سفیان النوری اس لئے کہ هناد فال حدثنی سفیان النوری اس کے کہ حدثنی هناد قال حدثنی سفیان النوری اس کے کہ سفیان تو ری نہیں پہنچتا کہ وہ اسفیان تو ری بیابن عیمنہ کہا تھا صرف سفیان کہا تھا۔ اب بعد والے کوکوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسفیان تو ری یا ابن عیمنہ کا لفظ لگا دے اور وہ صنا دسے منسوب ہوجا کے ۔ھناد نے جب بولا تھا تو سفیان تو ری یا ابن عیمنہ کا طریقہ ہے کہ حدثنی هناد قال حدثنی سفیان، یقول الترمذی

وهدواب عیدنده لینی ترندی کہتاہے کہوہ ابن عیدنہ ہیں یا توری ہیں، تا کہواضح ہوجائے کہ یہ وضاحت میرے استاد هناد کی زبان مبارک سے نہیں ہے بلکہ میری زبان سے ہے۔ یہ تو یا ایک مثال ہے کہروایت باللفظ میں کس قدر بار کی اور نزاکت کا اہتمام رکھا گیا۔
کیاروایت بالمعنی جائز ہے؟

یجے وقت گزرنے کے بعد محدثین کے درمیان بیسوال بیدا ہوا کہ روایت باللفظ سے ہٹ کراگر روایت بالمعنی کا سوال تدوین کے ہٹ کراگر روایت بالمعنی کا سوال تدوین کے سلسلہ میں نہیں پیرا ہوا تھا۔ تدوین کی حد تک بخاری ہسلم ، تر ندی اور باتی سب کتابوں میں جب روایت باللفظ ہی کے روایت باللفظ ہی کے انداز میں جمع کی گئیں تو جس طرح سے آئی تھیں اس طرح سے کھی گئیں۔ روایت باللفظ ہی کے انداز میں جمع موکیں۔

سوال وہاں پیدا ہوا جہاں کی مجلس درس یا مجلس وعظ میں یا تبلیغ وعوت کے کئی عمل میں کوئی حدیث بیان کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کیا وہاں بھی روایت باللفظ کی پابندی ضروری ہے یا روایت بالمعنی بھی ہو عتی ہے۔ بیسوال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہمیت اختیار کرنے لگا اور ہم ان تمام محد ثین اور علاء کرام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے بیسوال اٹھایا اوراس معاملہ میں یہ مخوائش پیدا کی۔ اگروہ حضرات روایت بالمعنی کی بیر گنجائش پیدا نہ کرتے تو آج دنیا ہے اسلام کے لاکھوں اور کروڈ وں انسانوں کے لئے حدیث رسول کا حوالہ دینا ناممن ہوجا تا۔ اس لئے کہ ہم میں شوشے کی پابندی کے ساتھ اور ایک ایک لفظ زیرز برکی پابندی کے ساتھ اور ایک ایک استوں میں جس طرح کی میں نے مثالیس ویں کہ وہ مشوشے کی پابندی کے ساتھ اور ایک ایک استوں کرتے ۔ ایسا ہوجا تا بلکہ ناممکن ہوجا تا۔ اس لئے محدثین استاد کے نام کا اضافہ بھی ان سے منسوب نہیں کرتے ۔ ایسا ہوجا تا بلکہ ناممکن ہوجا تا۔ اس لئے محدثین دیتے اور ہمارے لئے اس سے استفادہ کرناعملاً مشکل ہوجا تا بلکہ ناممکن ہوجا تا۔ اس لئے محدثین میں حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ جولوگ بیان کرنا چا ہیں وہ پہلے یاد کریں پھراس کے بعد نیس کریں۔ بلکھنی کی اجاز کریں پھراس کے بعد بین کریں۔ لیکن علاء کرام کی اکثریت نے بعد کے سالوں میں تیسری ، چوتھی اور پانچویں صدی بیان کریں۔ بیکن علاء کرام کی اکثریت نے بعد کے سالوں میں تیسری ، چوتھی اور پانچویں صدی بیان کریں۔ کیک حالوں میں تیسری ، چوتھی اور پانچویں صدی بیان کریں۔ کیک عالوں میں تیسری ، چوتھی اور پانچویں صدی

ایک شرط تو بہ ہے کہ جورادی اس کوروایت کرے وہ صرف ونحواور علوم لغت کا عالم ہو۔

یعنی جب وہ روایت بالمعنی کرے تو اس کو پہنہ ہو کہ جس لفظ کو وہ جن معنوں میں بیان کرر ہاہے وہ

لفظ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اس معنی ہی میں نہ ہواور بیان کرنے والاصرف و

لغت کا عالم نہ ہوتو وہ بچھ کا بچھ بیان کردے گا۔

ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک صدیث کا ترجمہ پڑھا'من امّ فسوماً فسلیحفف 'کہ جو شخص کی کی امامت کرے وہ بلکی نماز پڑھائے۔ توبیر جمد لکھا ہواد مکھ کروہ سمجھے کہ شاید ہل کے پڑھائے اور نماز میں حرکت کرتار ہے۔ چنانچہ جب وہ امامت کرتے تو ملتے رہتے تھے۔ کس نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھاتے ہوئے ملتے کیوں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے۔ پوچھا کہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز میں ہلاکرو۔ ان امام صاحب نے ترجمہ لاکردکھایا تو لکھا ہوا تھا کہ نماز ملکے پڑھائے۔ انہوں نے بلکے کو بلکے پڑھا۔ یعنی اگر آ دمی صرف ونحوا ورلغت کا عالم نہ ہوتو اس طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

دوسری شرط میہ ہے کہ وہ الفاظ جوا حادیث میں استعال ہوئے ہیں اور ان کا جومعنی اور مفہوم رسول اللہ علیہ کامقصود تھا اس سے واقف ہو۔ اور دونوں الفاظ کے درمیان جو تفاوت ہے لیعنی جوالفاظ وہ استعال کررہاہے اور جواصل میں استعال ہوئے ہیں ان دونوں کے درمیان فرق سے واقف ہو۔ اور حدیث رسول کو فلطی کے بغیر بیان کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ بیشرا لکط تو ہراس شخص کے لئے ہیں جو حدیث کامفہوم بیان کرے گا۔

اس ہے ملتی جلتی ایک دوسری رائے بیہ ہے کہ روایت بالمعنی صحابیؓ کے لئے تو جائز تھی

لیکن غیرصحابی کے لئے جائز نہیں ہے۔اب اگر صحابہ کے لئے جائز بھی اور غیر صحابہ کے لئے جائز نہیں تو پھر ہمارے لئے اس اجازت کا ہونا یا نہ ہونا بیعنی تو پھر ہمارے لئے اس اجازت کا ہونا یا نہ ہونا بیعنی ہے۔ بیعنی ہے۔ بیتو ایک نظری یا تھیور پٹکل بات ہوگئی۔لیکن جوعام محدثین ہیں ان کا کہی کہنا ہے کہ روایت بالمعنی ہی کے طریقے کو روایت بالمعنی ہی کے طریقے کو اختیار کیا۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا لوگ اپنی گفتگو میں ،تقریروں اور مضامین میں کثرت سے احادیث کا حوالہ مفہوم کے ساتھ دیتے ہیں۔لیکن کوشش کرنی چاہئے کہ مفہوم کا حوالہ تھے ہواور کسی محدیث کا حوالہ بغیر تحقیق کے نہ دیا جائے۔ بعض او قات گفتگو کے دوران زور بیان میں ایک چیز زبان پر آجاتی ہے اور آدی اس کو حدیث کہد کر بیان کردیتا ہے اور بعد میں یاد آجا تا ہے یا تحقیق نظری ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے اور اس معاملہ میں احتیاط کے خلاف ہے۔ یہ چیز بڑی ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے اور اس معاملہ میں احتیاط کرنی چاہئے۔

علم روایت میں، جس میں روایت باللفظ اصل ہے اور روایت بالمعنی کی بعد میں اجازت دی گئی ہے، بیاس لئے بھی ضروری ہے کہ رسول اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْتُ نَے خود متعدد مواقع پراپنے ارشادات کودوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا۔ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ بلغوا عنی و لو آیتہ کہ اگر میری طرف سے ایک آیت بھی تم تک پہنچی ہے تو اس کود دسروں تک پہنچاؤ۔اب جس شخص کے علم میں بھی رسول التُعلِی کے ارشادات یا سنت کاعلم آیا ہے وہ مکلّف ہے کہ جہاں تک اس کے بس میں ہو اور جہاں تک اس کے لئے آسان ہواہے دوسروں تک پہنچائے۔ای طرح خطبہ ججة الوداع ویے کے بعد آپ نے فرمایا کہ 'اَلا هَلْ بَلَّغْتُ 'بکیامیں نے پہنچادیا ،لوگوں نے جواب دیا 'بلی' اس آب نے پہنجادیا۔اس برآ گ نے فرمایا کہ فلیبلغ الشاهد الغائب کہ جوموجود ہوہ یہ بات ان تک پہنچاد ہے جوموجوز ہیں ہیں۔اس لئے بہت بڑی تعداد میں ان صحابہ کرام نے خطبہ حجة الوداع كي روايت كي اورانہيں ان صحابة تك پہنچا يا جو وہاں موجو زنہيں بتھا وران تا بعين تك جو بعدمين آئے كيونكه فيليبلغ الشياهيد الغيائيكا اطلاق علماءلغت كنز ديك براس شخص ير ہوتا ہے جس تک بیر صدیث ہینچے۔اس لئے جس مجلس میں بیر حدیث بیان کی جائے گی تو جو شخص و ہاں موجود ہوگا۔وہ شاہر ہوگا اور جو و ہاں موجود نہیں ہوگا ،وہ غائب ہوگا۔تو موجود رہنے والاموجود ندر ہنے والے تک پہنچائے۔ اور جب کوئی شخص پہنچائے گا تو وہ ایک طرح سے راوی حدیث ہوگا۔ علم إسناد و رجال

اس کا کرداراوراس کی شخصیت زیر بحث آئیں گے۔ جب زیر بحث آئیں گے وجود میں اسکا کرداراوراس کی شخصیت زیر بحث آئیں گے۔ جب زیر بحث آئیں گے ان احادیث کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ داویوں پر رواۃ کے بارے میں بحث ہو۔ چونکہ دواۃ اور راویان حدیث اس ارشاد نبوگ پڑ کل در آمد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر داویان حدیث نہ ہوتے تو آج ہم ان ارشادات گرامی سے محروم رہتے اور ان پڑ کمل نہ کر سکتے۔ راویان حدیث ہی کے وسیلہ سے اور انہی کے واسطہ سے یہ ہدایت اور رہنمائی ہم تک پنچی ہے۔ اس لئے وہ اس کم کا کی وجہ سے ان کی شخصیت کا مطالعہ بھی علم حدیث ہی کی وجہ سے ان کی شخصیت کا مطالعہ بھی علم حدیث ہی کا مطالعہ ہی۔

اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مسلمان خواتین وحضرات جوروایت مدیث بقل مدیث،
کتابت مدیث ، شرح مدیث اور درس مدیث میں معروف ہیں وہ سب کے سب اس عمل کا حصہ
ہیں۔کہ فلیبلغ الشاہد الغائب پروہ سب عمل کرر ہے ہیں اور فلیبلغ الشاہد الغائب کے حکم
پیمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ راویان مدیث اور علم مدیث کا بھی حصہ بنتے جارہے ہیں۔

چنانچاس طرح سے ایک ایک کرکے بینام سامنے آتے رہے اور بیٹحقیق شروع ہوتی گئی۔ سب سے پہلے تحقیق اور راویان حدیث کی چھان بین کا بیٹل حضرت حسن بھری نے شروع کیا۔ حضرت حسن بھری اور محد بن سیرین تابعین میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ تین تابعین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سیّدالتا بعین ہیں۔ ایک سعیدالمسیّب، جو حضرت ابو ہرری آئے کا شاگر دخاص اور داماد تھے اور طویل عرصدان کے ساتھ دہے۔ دوسرے حضرت حسن بھری جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سیدالتا بعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرین جو تابعین میں بڑا مارے میں کہا گیا کہ وہ سیدالتا بعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرین جو تابعین میں بڑا مارے میں کہا گیا کہ وہ سیدالتا بعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرین جو تابعین میں بڑا مارے میں کہا گیا کہ وہ سیدالتا بعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرین جو تابعین میں بڑا

علم طبقات اورعلم رجال

ان موخرالذكر دوحفرات نے ، یعنی حسن بھری اور محد بن سیرین نے رجال کے کام کا آغاز کیا۔ اور ایک طرح سے بید دونوں حضرات علم رجال کے بانی اور موسس ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے بیمعلومات جمع کیس کے صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے۔ اس ضمن میں پہلا کام بین اکس کے بارے میں مکمل معلومات جمع کی جائیں، مشاہیر صحابہ کے بارے میں تو

سب کومعلوم ہے۔ان کے بارہ میں زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں پڑی لیکن خطبہ ججۃ الوداع میں ایک لاکھ چوہیں یا چالیس ہزار صحابہ کرام موجود تھے،ان کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ تھے جواس موقع پر جج کے لئے تشریف نہیں لائے تھے۔ان میں سے ہرایک کو ہر شخص نہیں جا نتا تھا۔ پہلا کام تو یہ تھا کہ صحابہ کرام کے حالات کو جمع کیا جائے اوران کے تذکروں پر بینی کتابیں تیار کی جا ئیں تا کہ پنۃ چل جائے کہ کون لوگ صحابی تھے۔ تاکہ پنۃ چل جائے کہ کون لوگ صحابی تھے۔ ورکون نہیں تھے۔

لہذا سب ہے پہلے صحابہ کرام کا تذکرہ کی جمع وتد وین کا کام شروع ہوگیا جن میں بعض کی مثالیس میں ابھی دیتا ہوں، آ گے چل کر جب صحابہ کرام مدینہ منورہ سے نکل کر کوفیہ، بھرہ، دمشق،مصراور دیگرمخنلف جگہوں میں آباد ہوئے تو اس بات کی بھی ضرورت پیش آئی کہ جوصحالیؓ جہاں جا کر بسے ہیں وہاں جا کران کا تذکرہ لکھا جائے۔ چنانچہان صحابہ یرا لگ الگ کتا ہیں لکھی تمنين جوکوفه ميں جا کر بہے، جوبصرہ ميں جا کر بہے، جودمشق اور قاہرہ ميں جا کر بہے اوراُن صحابہ کے بارے میں ایک کتاب ہماری اردوزبان میں بھی ہے (اور عربی میں بھی) جوسندھ میں آ کر بسے۔ ہندوستان کے ایک بزرگ تھے قاضی اطہر مبار کپوری، انہوں نے ایک کتاب کھی جس میں انہوں نے ان صحابہ کے حالات لکھے جو سندھ میں تشریف لائے ، اور سندھ میں آباد ہوئے اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔اس طرح سے ہرشہراورعلاقہ کے صحابہ پرالگ الگ کتابیں آگئیں جس کے بعد میمکن نہیں رہا کہ کوئی شخص غلط طور پر بیدوی کرے کہ فلا ں صحابیؓ نے مجھ سے بیہ بیان کیا۔ اسی طرح بیامکان بھی نہیں رہا کہایک صاحب صحابیؓ نہ ہوں اور بعد میں بید دعویٰ کریں کہ میں صحابیؓ ہوں۔مثال کے طور پر کوئی شخص سمرقند جائے اور بید دعویٰ کرے کہ میں صحابیؓ رسولؓ ہوں اور حضور ؓ نے بیفر مایا ہے۔اگر چہالیانہیں ہوا۔لیکن چونکہ امکان موجود تھااس لئے اس امکان کاسد باب کرنے کے لئے ان تابعین حضرات نے صحابہ کرام کے تذکر ہے! لگ الگ بھی جمع کئے ،شہروار بھی جمع کئے ، قبیلہ واربھی جمع کئے اورمختلف جنگوں کے حساب سے بھی جمع کئے کہ کس جنگ میں کون کون سے صحافی شریک ہوئے۔ تاکہ بیر پہتہ چلے کہ کون سے صحافی سمر قندتشریف لے گئے تھے اور کون سے صحابی ٔ آرمیدیا تشریف لے گئے تھے، تا کہ وہاں اگر کوئی روایت ان کے نام ہے آئے تو تحقیق کی جاسکے کہ وہ وہاں تشریف لے بھی گئے تھے یانہیں۔

ہندوستان میں ایک شخص تھا غالبًا جنو بی ہندوستان میں، جمبئی یا حیدرآ باد دکن کا رہنے

والاتھا۔اس کا نام بابارتن تھا۔ چھٹی صدی جری میں تھا اور اس نے طو بل عمر پائی تھی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتنا معمر تھا، نیکن غالبًا دوسواد وسوسال اس کی عمر تھی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میری عمر سات سوسال ہے اور میں رسول تھا تھے کے زمانہ میں موجود تھا۔ چنا نچہ بجر ہ تق القمر کے بعد جب میں نے دیکھا کہ چاند کے دو مُلاے ہو گئی ہے جرت کر کے مدینہ و کیھا کہ چاند کے دو مُلاے ہو گئی ہے اس وقت رسول اللہ اللہ تھا ہجرت کر کے مدینہ آ جی سے میں مدینہ پہنچا، وہاں جا کر سلمان ہوا اور آپ کے پاس تین چار مہینے رہا، پھر آپ نے بچھ سے کہا کہ اپنے علاقہ میں جا کر تبلیغ کروتو میں واپس ہندوستان آگیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی باتیں مان لیں اور اس کا بہت جرچا ہوا۔ لوگ دور دور در سے اس کے پاس آٹا شروع ہوئے۔ اس کی باتیں مان لیں اور اس کا بہت جرچا ہوا۔ لوگ دور دور در سے اس کے پاس آٹا شروع ہوئے۔ اس کی خوب بیری مریدی چلی اور بڑی شہرت ہوئی۔ اس پر علاء حدیث کے سامنے سوال پیدا ہوا اس کی خوب بیری مریدی چلی اور بڑی شہرت ہوئی۔ اس پر علاء حدیث کے سامنے سوال پیدا ہوا صحابی رسول قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اس کے نام سے روایات مشہور ہوئی شروع ہوگئیں۔ محالی میں اور فر ہب کے نام پر بہت جلد محال کی باتوں میں آجاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ

تاویل کا بھندا کوئی صیادلگا دے بیشاخ نشین سے اتر تاہے بہت جلد

کہ ہندوستان کے مسلمان تاویل کے بھندے میں بہت جلدی پھنس جاتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک کمزور پہلو ہے۔لیکن بابارتن کے علاوہ ایک دوسر کے محص نے بھی ایسا ہی دعویٰ کیالیکن علماء حدیث نے بڑی صراحت اور قطعیت کے ساتھ کہا کہ دونوں جھو نے ہیں اوران دونوں کو د قبال اور کڈ اب قرار دیا۔ان کی کوئی بات نہی جائے۔ چنانچہ بہت جلدوہ فتنہ خم ہوگیا۔

صحابہ کرام کے بعد جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا علماء حدیث علم رجال پرمعلومات جمع کرتے رہا اور بالآخر یا نجو سے صدی ہجری تک کی معلومات مکمل طور پر جمع ہوگئیں۔اس لئے کہ یا نچو سے صدی ہجری کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ امام بہتی آخری محدث ہیں جن کی وفات ۱۹۵۸ھ میں ہوئی ہے اور جنہوں نے براہ راست احادیث کی روایت کر کے اپنا مجموعہ مرتب کیا۔اس کے بعد کے جو مجموعے ہیں وہ براہ راست روایت شدہ مجموعے نہیں ہیں۔ بلکہ سابقہ

مجموعوں کی بنیاد پرمرتب ہونے والے نئے مجموعے ہیں جن کو ثانوی مجموعے کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد علم رجال کی اس طرح ضرورت نہیں رہی جیسے روایت حدیث کے حمن میں پیش آتی تھی۔لیکن علماء حدیث کے تذکرے ہمیشہ مرتب کئے گئے اس لئے کہ علم حدیث کا درس زبانی بھی ہوا کرتا تھا اور تحریری بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ تیقن کرنے کے لئے کہ س شخص نے کتنے بڑے محدث سے حدیث پڑھی ہے اور صاحب علم کا درجہ اپنے استادوں کے لحاظ سے کیا ہے ، بیہ جانے کے لئے محدثین کے تذکرے جمع کئے جاتے تھے۔ اور آج تک جمع کئے جارہے ہیں۔ پندرهویں صدی ہجری کے اوائل اور چودهویں صدی ہجری کے اواخر تک تمام محدثین کے تذکر ہے مطبوعة شکل میں موجود ہیں اور ہم بیانداز ہ لگا سکتے ہیں کہ علم حدیث کی خدمت کن کن لوگوں نے کی ہے۔اس میں برصغیر کے محدثین کا تذکرہ غالباً گیارھویں خطبہ میں ہوگا۔ بیساری شخصیات جن کے نام جمع ہوئے ،ان کا مطالعہ مسلمانوں نے بھی کیااور غیرمسلموں نے بھی کیا۔ایک مشہور مغربی مستشرق ڈاکٹرسپرنگر،جس نے امام ابن حجرعسقلانی کی جوجافظ ابن حجرعسقلانی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں ،الاصابہ فی تمیزالصحابہ ایڈٹ کی ہےاوراس پرانگریزی زبان میں ایک مقدمہ لکھا ہے۔ اس مقدمه میں اس نے بیکھا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس باب میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کرسکتی کہ رجال جبیافن اس کے ہاں ہو۔ نہ ماضی میں کسی قوم میں ایسافن ہواہے نہ آئنداس کا کوئی امکان ہے کہ رجال جبیبافن،جبیبا کہ سلمانوں میں ہے،کسی ادر قوم میں وجود میں آئے۔

بیابیاعلم ہے کہ یانج جھولا کھشخصیات کا تذکرہ ہمارے سامنے آجا تا ہے اوران یانج جھ لا کھ شخصیات کی بنیا دیرہم تیقن کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سی شخص نے حضور کے بارے میں جو بیان دیااس کی تاریخی حیثیت کیاہے۔

ا یک اور انگریز مصنف باس ورتھ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ کم رجال کی مدو سے حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی زندگی کا ہر گوشہ اور آپ کا ہرار شادمبارک اور آپ کا ہر فعل روز روشٰ کی طرح ایسے واضح ہے جیسے کوئی چیز سورج کی روشنی کے سامنے ہوتی ہے اور اس میں کوئی التیاس نہیں ہوتا کہ بیرکیا چیز ہے۔ بہرحال بیوہ چیز ہے جس کا اعتراف غیرمسلموں نے بھی کیا ہے۔ جب رجال پر با قاعدہ کتابیں لکھنے کا کام شروع ہوا توحس بھری کے زمانہ میں شروع ہوالیکن حسن بصری کی کھی ہوئی کوئی کتاب آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ان کے بعد 191

جن لوگول نے لکھاوہ کتابیں ہمارے سامنے ہیں اوران کی بنیاد پر ہم بتاسکتے ہیں کہ اس کا آغاز کب ہوا۔

### طبقات براہم کتابیں

سب سے پہلے طبقات ابن سعد کے نام سے بارہ تیرہ جلدوں میں ایک کتاب تیار ہوئی ، کوئی ایڈیشن بارہ جلدوں میں ہے۔ یہ ایک بڑے مشہور محدث اور مورخ تھے۔ انہوں نے طبقات ابن سعد کے نام سے ایک کتاب کھی اور این زمانے تک صحابہ سمیت جتے بھی راویان حدیث تھے ، ان سب کے حالات جمع کئے ۔ تبرکا پہلی دوجلدیں سیرت پر ہیں ۔ انہوں نے سوچا کہ جس شخصیت کے راویوں کے حالات بیان کرنے ہیں دوجلدیں سیرت پر ہیں ۔ انہوں نے سوچا کہ جس شخصیت کے راویوں کے حالات بیان کرنے ہیں پہلے اس شخصیت کے راویوں کے حالات بیان کرنے ہیں پہلے اس شخصیت کا تذکرہ ہونا چا ہے ۔ اس لئے پہلی دوجلدوں میں انہوں نے سیرت بیان کی اور بقیہ دس یا بارہ یا چودہ جنتی بھی جلدیں ہیں ان میں انہوں نے صحابہ کرام سے لے کر بیان کی اور بقیہ دس یا بارہ یا چودہ جنتی بھی جلدیں ہیں ان میں انہوں نے صحابہ کرام سے لے کر ایک کے دان تک کے تمام راویوں کے حالات بیان کئے۔

میں آپ سے بیہ بھی عرض کردوں کہ محدثین کی نظر میں ابن سعد کا درجہ اتنا زیادہ اونچانہیں ہے۔ اس لئے نہیں کہ ابن سعد پر کوئی اعتراض تھا، کیکن یہ بات میں اس لئے عرض کرناچاہ در ہاہوں کہ محدثین کے مشکل اور سخت معیار کا اندازہ ہوجائے جوانہوں نے راویوں کے لئے رکھا۔وہ ابن سعد کو کم معیار کا اس لئے قرار دیتے ہیں کہ ابن سعد واقدی کے شاگر دیتے اور واقدی محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں سے کوئی محدث واقدی کی روایت قبول نہیں کرتا کی محدث نے ، نہ بخاری نے ، نہ شلم نے ، نہ تر ذری نے ، نہ ابوداؤ دیے ، کسی نے ان کی روایت قبول نہیں کی۔

جھے جیرت ہوتی تھی کہ جب ہم واقدی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ بڑے صاحب علم، نقیہ اور متدین انسان معلوم ہوتے ہیں تو آخریہ محدثین ان کی روایت کیوں قبول نہیں کرتے؟ ان کا کر دارکس ورجہ کا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی جتنی آمدنی تھی وہ ساری آمدنی اور اپنے وقت کا سارا حصہ مطالعہ اور علم کے حصول میں لگایا کرتے تھے علم حدیث کے بارے میں معلومات اور سیرت کے واقعات جمع کرناان کے مشاغل تھے۔ سیرت کے بڑے

امام تھے۔ مغازی لیمنی حضور کے غزوات کے واقعات جمع کرتے تھے۔ ہراس قبیلہ میں جاتے تھے جس نے کسی جنگ میں حصہ لیا ہو یا اس قبیلہ کے کسی آدمی نے حضور کے ساتھ ال کر کسی جنگ میں شرکت کی ہواور و ہاں سے واقعات سنا کرتے تھے کہ کیا ہواور کیسے ہوااور آپ کے ہزرگوں میں کیا چیز مشہور ہے اور پھر اس کو لکھا کرتے تھے۔ ایک ایسا آدمی جس نے پوری زندگی اس کام میں گزاری ہوتو آخر محدثین نے اس کونا قابل قبول کیوں سمجھا؟

واقدی اپنی دولت کا بیشتر حصیلم حدیث اورعلم سیرت کے حصول کی خاطر دور دراز کے سفرکرنے میں خرچ کرتے تھے۔اس لئے وہ اکثر تنگ دستی کے شکارر ہا کرتے تھے۔ان کے پاس یسے ہیں ہوا کرتے تھے۔ایک مرتبہ عید کے موقع بران کی اہلیہ نے ان سے شکایت کی کہ نہ گھر میں یسے ہیں ، نہسی کے باس کیڑے ہیں اور نہ گھر میں عید کا اہتمام کرنے کے لئے پچھ ہے، آپ کہیں ہے پیسوں کا کوئی بندوبست کریں۔آپ کومعلوم ہے کہ خوا تین اس معاملہ میں زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ لیکن واقدی نے کوئی توجہ ہیں دی۔اس پر بیگم نے رونا دھونا شروع کر کے ایک ہنگامہ مجادیا۔ یہ بیجارے کسی سے بیسے مانگنے کے لئے گئے ۔ان کے ایک دوست تھے ،ان سے جا کریسے مانگے۔انہوں نے دو ہزار درہم کی تھیلی لا کر دے دی۔اب تھیلی لے کر بڑے خوش خوش گھر آئے کہ آ دھے کا بیکریں گے اور آ دھے کا پیکریں گے۔ان کے ایک ہاشمی دوست تھے جو سا دات میں سے تھے، وہ آنے ،تو انہوں نے گھر میں آئے بیان کیا کہ میرے ایک ہاشم**ی** دوست ہیں سا دات میں سے ہیں وہ کچھ بیسے قرض لینا جائے ہیں۔ بیگم نے یو چھا کیاارادہ ہے؟ واقد ی نے کہا کہ آ دھےان کودے دوں اور آ دھے میں رکھ لوں گا۔ ایک ہزار میں ہم کام چلالیں گے اور ا کیپ ہزاران کو دے دیں گے۔ بیگم نے کہا اناللہ واناالیہ راجعون ۔تمہاری ساری عمرسیرت پر مطالعہ کرنے میں گزری ہے ،خود کو حدیث کا طالب علم کہتے ہو،حضور کے خاندان کا ایک آ دمی آیا ہے اورتم آ دھی رقم خود رکھو گے؟ پوری رقم اس کونہیں دو گے؟ پوری دو ہزار کی تھیلی اس کو دے دو۔انہوں نے بوری تھیلی ہاشمی صاحب کودے دی۔اب ہاشمی اس تھیلی کود کیھر حیران ہوئے کہ بیہ کہاں ہے آئی ؟۔ دراصل وہ پیسے انہی ہاشمی ہزرگ کے تھے۔ان سے ان کے سی اور دوست نے ما نکے تھے جوداقدی کے بھی دوست تھے۔انہوں نے ہاشمی بزرگ سے شکایت کی تھی کہ میرے پاس بیسے نہیں ہیں ،عید کے لئے مجھے کچھ دے دیں ،انہوں نے وہ تھلی واقدی کے دوست کو دے علم إستاد و روجال مخاضرات حديث

دی، واقدی نے جب اپنے دوست سے پیسے مائلگ تو انہوں نے وہی تھیلی اٹھا کے جول کی تول واقدی کو دے دی۔ یہ واقدی کو دے دی۔ یہ خول کی تول اٹھا کے ان کو دے دی۔ یہ کئی عباس کے زمانہ کا ذکر ہے۔ جب بیوا قعہ وہال کے وزیر بچل بن خالد بر کمی کو معلوم ہوا تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ بیتو بڑی زبر دست بات ہے۔ اس نے دو ہزار درہم واقدی کو دیئے، دو ہزار درہم ہاشمی دوست کو دیئے۔ اور کہا کہ یہ پیسے چونکہ دو ہزار درہم ہاشمی دوست کو دیئے اور دو ہزار درہم غیر ہاشمی دوست کو دیئے۔ اور کہا کہ یہ پیسے چونکہ واقدی کی بیوی چار ہزار درہم کی مستحق ہے۔ دس جزار درہم اس نے دیئے اور اس طرح یہ قصہ ختم ہوا۔

واقدی اس درجہ کے انسان سے لیکن محدثین ان کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے ۔ ان کی کتاب کتاب المغازی شین جلدوں میں ہے۔ رسول اللہ اللہ اللہ کا کہ خود وہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سوتیرہ تھی۔ پھر مجھ سے فلال نے اللہ کا اللہ کا کہ اونٹوں کی تعداد تین سوتیرہ تھی۔ پھر مجھ سے فلال نے اکہ اونٹوں کی تعداد سے تھے۔ اللہ کا کہ اونٹوں کی تعداد سے اللہ کا کہ اونٹوں کی تعداد سے تھے۔ اللہ کا کہ ہمارے پاس نیز سے اسے تھے۔ اللہ کا کہ معلومات وہ جمح کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی طریقہ درست ہے۔

اس کے برعس واقدی نے یہ کیا کہ ان ساری معلومات کو جمع کیا اورعنوان رکھا، غزوہ بدر کے حالات ۔ پھر یہ کھا کہ غزوہ بدر کی یہ معلومات میں نے ان ان حضرات سے جمع کی ہیں، ان سب کے نام دیئے ہیں اور نام دیئے کے بعد اس پورے واقعہ کوا یک مر بوط انداز ہیں بیان کیا۔ الگ الگ بیٹیں بتایا کہ ان سب مجموعی معلومات میں سے کس سے کتنا حصہ معلوم ہوا ہے ۔ محد ثین کے ہاں تو سے برا جرم تھا کہ بیٹ بیتہ چلے کہ کس نے کیابات روایت کی ہے۔ اس لئے محد ثین نے واقعہ کی کے اس اسلوب سے شدید اختلاف کیا اور ان کو ساری عمر کے لئے نا قابل قبول قرار دے واقعہ کی کے اس سے صرف بیا ندازہ کر نامقصود ہے کہ محد ثین کا معیار کتنا کڑا تھا کہ انہوں نے ایک ایسے دیا۔ اس سے صرف بیا ندازہ کر نامقصود ہے کہ محد ثین کا معیار کتنا کڑا تھا کہ انہوں نے ایک ایسے ذیر دست اور جید عالم کو اور ایسے طالب علم کو جس نے پوری زندگی عرب کے ریکستانوں میں گھوم پھر کرگز اری تھی اور سیرت کی ساری معلومات جمع کی تھیں جھن اس لئے نا قابل قبول قرار دے دیا

کہ ان کے ہاں احتیاط کا وہ او نیچا اور غیر معمولی معیار موجود نہیں جس کی پابندی محدثین کررہے تھے۔ حالانکہ واقدی کی کتاب غزوات رسول کے سب سے بڑے ماخذوں میں شار ہوتی ہے لیکن محدثین نے کہا کہ آپ نے بیے احتیاطی کی ہے اس لئے ہم آپ کی بات کوقا بل قبول نہیں سمجھتے۔ بہر حال محدثین کے ہاں واقدی کا ذکر ہمیشہ منفی انداز میں آتا ہے۔

ابن سعد انہی واقدی کے شاگر دیتے۔ ابن سعد پر ایسا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن چونکہ واقدی کے ساتھ رہے تھے اس لئے محدثین نے کہا کہ جب تک کسی اور ذریعہ سے تھید لیں نہ ہوا بن سعد کی بات بھی زیادہ قابل اعتماد نہیں۔ میری ذاتی رائے میں تو بطور مورخ دونوں قابل اعتماد بیں اور تاریخی واقعات کی حد تک دونوں کی بات قابل قبول ہے۔ لیکن حدیث کی روایت کے بارے میں ان دونوں حضرات کی بات محدثین نے قبول نہیں فرمائی۔

طبقات ابن سعد کے بعد جن حضرات نے کتابیں کھیں ان میں سب سے پہلی کتاب جوآج ہارے یاس موجود ہے وہ امام بخاری کے استادیجی بن معین کی ہے۔ یکی بن معین استے بڑے محدث تھے کہ اینے زمانے میں امیر المونین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے اور امام احمد بن حنبل کے دوستوں میں سے تھے۔انہوں نے فن رجال پر کتاب کھی ہے۔ان کے بعدامام بخاری کے ایک اوراستادیلی بن المدینی نے ایک کتاب کھی۔ کیکن جس شخصیت نے علم رجال پرسب سے زیادہ کام کیاوہ خودامام بخاری تھے۔امام بخاری کی کئی کتابیں ہیں جن میں سے کتاب التاریخ الکبیراور کتاب التاریخ الصغیریہ دونوں دستیاب ہیں۔ بیاس طرح سے ہسٹری کی کتابین ہیں جس طرح آج ہسٹری کی کتابیں ہوتی ہیں۔ بلکہ یہ کتابیں اساءالرجال پر ہیں۔ بینی ان رجال کے حالات پر ہیں جن کاعلم حدیث میں ذكراً تاہے اور يدكه كب ان كى بيدائش ہوئى اوركب وفات ہوئى۔ وفات كا تذكرہ اس كئے ضروری ہے کہ یقین کیا جائے کہ ان کی ملاقات اپنے شاگرد سے، جوان سے منسوب کر کے بیان کرتاہے ہوسکتی تھی کہبیں ہوسکتی تھی۔ جب تک تاریخ وفات کا پیتہ نہ ہواس وفت تک بیڈ عین بڑا دشوار ہے۔ پھرامام بخاری کی شرط تو اس ہے بھی بہت آ گے ہے کہ نہ صرف معاصرت لیعنی ہم عصری ہو بلکہ ریجھی ثابت ہو کہان کی ملاقات ہوئی ہے تو اس لئے امام بخاری ریجھی تحقیق کرتے تے کہان کے کن کن شاگر دوں کی ان سے ملاقات ٹابت ہے اور ان کی اپنے کن کن اساتذہ ہے

7+7

مخاضرات عديث

ملا قات ثابت ہے۔ یہ معلومات امام بخاری نے جمع کی ہیں۔

امام بخاری نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے۔ یہ علم رجال کا ایک شعبہ ہے جس پر کم از کم ایک درجن کے قریب کتب آج دستیاب ہیں۔ وہ بیا کہ جب رجال پر معلومات کا بیٹی شروع ہواتو یہ بھی پنہ چلا کہ اب ایسے لوگ بھی سامنے آرہے ہیں جو کمزور ہیں یا اس معیار کے نہیں ہیں جس معیار کی لوگوں کی روایت قبول کی جاتی ہے۔ ان راویوں کو ضعفاء یا متر وکین کہا جاتا ہے۔ جب ضعفاء اور متر وکین کی تعداد ہو ھی تقوق محد ثین اور علاء رجال نے ان پرالگ کتا ہیں تیار کیس امام بخاری ہے متر وکین کی تعداد ہو ھی تقوت محد ثین اور علاء رجال ان بین چھوٹی کتاب جو ضعف راویوں پر شتمل سب سے پہلے ایک کتاب ایک کتاب الصف الصغر کی تھوٹی کتاب جو ضعف راویوں کی معلومات اور فہرست الگ سے دے دی ہتا کہ لوگ ہو ۔ اس میں انہوں نے ضعف راویوں کی معلومات اور فہرست الگ سے دے دی ہتا کہ لوگ کتاب کی مدوسے سے تھی تا کل کران میں سے کوئی راوی آیا ہے تو وہ راوی ضعف ہا وہ راس کی دوایت میں تا مل کرنا چا ہے ۔ جن لوگوں نے اس موضوع پر لکھا ہان میں امام مسلم بھی شامل کی روایت میں تا مل کرنا چا ہے ۔ جن لوگوں نے اس موضوع پر لکھا ہان میں امام مسلم بھی شامل کی روایت میں تا مل کرنا چا ہے ۔ جن لوگوں نے اس میدان میں سب سے نمایاں ہے وہ امام دار قطنی میں جن کا کام اس میدان میں سب سے نمایاں ہو وہ امام دار قطنی کی کتاب کی سنن مشہور ہے ۔ ان کی گئی کتابین علم رجال اور جرح و تعدیل پر ہیں ۔ جرح و تعدیل پر یہ سرے و تعدیل پر یہ کہا ہوں کا آئندہ و کرکریں گے۔

امام دارقطنی کے ایک معاصراورامام مسلم کے ایک جونئیر معاصرابو بکر بزار تھے جن کی مسند بزار مشہور ہے، انہوں نے بھی علم رجال پرایک کتاب کھی اور اس کتاب میں ان معلومات کو جمع کیا۔ امام نسائی جوصحاح ستہ میں سے ایک کتاب کے مصنف ہیں ، ان کی کتاب ہے ' کتاب الضعفاء والمتر وکین ۔ یہ کتاب بھی مطبوع شکل میں موجود ہے اور ملتی ہے۔ اس میں ان راویوں کے حالات ہیں جوضعیف ہیں یا جن کی روایت کورک کردیا جاتا ہے اور قبول نہیں کیا جاتا۔

مز بدبرا آساس فن کے دواور بڑے امام علامہ ابن الی حاتم اور حافظ ابن عبدالبر ہیں۔
ابن عبدالبراسین کے رہنے والے تھے۔ان کا تعلق چوتھی یا نچو بی صدی ہجری سے ہواور بدا حفظ اہل المغر ب کہلاتے ہیں۔ یعنی سین ، مراکش، اندلس، قیروان اور تیونس کے سب سے بڑے متعدد حافظ حدیث۔ ان سے بڑا محدث ان کے زمانے میں اور کوئی نہیں تھا۔ ان سے بڑا محدث نہیں محدث نہیں اور کوئی نہیں تان سے بڑا کوئی محدث نہیں محدث نہیں ان کے اپنے زمانے میں ان سے بڑا کوئی محدث نہیں محدث نہیں ان سے بڑا کوئی محدث نہیں محدث نہیں ان کے بعد بیدا ہوئے۔ لیکن ان کے اپنے زمانے میں موطا کے رجال بران کی کتاب بہت تھا۔ حافظ ابن عبدالبر نے بہت می کتابیں کھیں۔ ان میں موطا کے رجال بران کی کتاب بہت

علم إسناد و رجال

مشہور ہے، موطا کی شرح بربھی ان کی کتاب ہے، التمہید ان کی ایک بڑی کتاب ہے جس میں موطا کے جس میں موطا کے جس میں موطا کے جس میں موطا کے جس کے اسانید (سندوں) پر انہوں نے بحث کی ہے۔ موطا امام مالک دراصل اس علاقہ کی بہت مقبول کتاب تھی اور بہت مشہور تھی اس لئے مغرب کے علماء نے موطا امام مالک کی خدمت زیادہ کی ہے۔ ایک تو وہ خود مالکی ہیں اور یہ فقہ مالکی ۔ کے بانی کی کتاب ہے۔ اس لئے اس کو بڑا احتر ام اور تفتہ مالکی ۔ کے بانی کی کتاب ہے۔ اس لئے اس کو بڑا احتر ام اور تفتہ مالکی ۔

یا نجویں چھٹی صدی ہجری کے بعدر جال کی ساری معلومات جمع ہوگئیں۔اوریانچویں صدی کے بعد پھر براہ راست روایت حدیث نہیں ہوئی اس لئے کہ جتنے راویان تھےان سب کی معلو مات جمع ہوگئیں ۔اور یوں علم رجال کی تدوین کا ایک اہم مرحلہ تکمیل کو پہنچا۔اب ان معلو مات کو جمع کر کے اوران کا تقابل کر کے جامع مجموعے تیار کرنے کاعمل شروع ہوا۔ یانچویں صدی ہجری کے بعد کی جو کتابیں رجال پر تیار ہوئیں وہ بڑی جامع کتابیں ہیں اور ان پر ایک نے انداز ے کام کرنے کا آغاز ہوا۔ ان میں سب سے پہلی کتاب علامہ عبدالغنی مقدی کی ہے جو بیت المقدس كے رہنے والے تھے۔ يہ كتاب بردى تاریخ ساز كتاب ہے۔ الكمال في اساء رجال ـ انہوں نے کوشش کی کہاساءر جال پراب نک جومواد آیا ہے اس سب کوجمع کر کے ایک بردی اور مکمل كتاب تياركردير \_اس لئے انہوں نے اس كانام الكمال في اساء الرجال ركھا۔اس كتاب كوبروى مقبولیت حاصل ہوئی۔ بعد کے آنے والے محدثین نے اس پر اور کام کیا۔اس پر جب کام کرنے كا آغاز ہوا تو علامہ یوسف المزی نام کے ایک اور بزرگ تھے جوجا فظ مزی کہلاتے ہیں اور حدیث کی کتابوں میں ان کا نام حافظ مزی آتا ہے۔ حافظ مزی نے جب کام شروع کیا تو ان کو پہتہ چلا کہ بہت ی معلومات علامہ مقدی کوئیں ملیں اور اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اس لئے انہوں نے اس کتاب کی تہذیب کی اس میں اضافے کئے ،جن معلومات کو انہوں نے غیرضروری سمجھایا تمرریایا،ان کونکال دیا، جہاں کی تھی اس میں اضافہ کیااور بارہ جلدوں میں ایک اور کتاب تیار کی جس كانام ركها تهذيب الكمال في اساء الرجال ميچيبي بهوئي برجگه لتي ہے۔

لیکن کمال صرف اللہ کی ذات کے لئے ہے ، انسان کمال کا جتنا بھی دعویٰ کرے ، وہ ناقص ہی ہے۔ حافظ مزی کے انتقال کے فور أبعد یعنی پچپیں تمیں یا جالیس سال بعد ایک اور بزرگ سامنے آئے جوعلامہ علاؤ الدین مغلطائی کہلاتے ہیں۔ان کا تذکرہ بھی کتابوں میں حافظ مغلطائی

علم إسناد و رجال

کے نام سے ملتا ہے۔ انہوں نے جب حافظ مری کی کتا ب کود یکھا توان کو پیۃ چلا کہ اس میں تو بہت کچھ کی ہے۔ انہوں نے اس کو کمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا تھملہ لکھا۔ یعنی اس کقاب کا ایک ضمیمہ تیار کیا۔ اصل کتاب بارہ جلدوں میں ہے جو تتہ ہے وہ تیرہ جلدوں میں تیار ہوا۔ اس طرح سے یہ کتاب انک حال المحمال انتہذیب الکھال فی اسساء الرحال' کے نام سے حافظ مخلطائی نے لکھی۔ اب بیہ کتاب اتن طویل اور خینم ہوگئی کہ اس سے استفادہ مشکل ہوگیا۔ اس پر معلم مغلطائی نے جو تقاری اور ٹھے ذیب تھاری اور ٹھے ذیب بھدیب الکھال کی تہذیب انہوں نے ایک اور ٹھے ذیب نے ہو الکھال کی تہذیب انہوں نے ایک ناور ٹھے دیا ہوں نے ایک ناور کو اللہ نا کہ اللہ الکھال کی تہذیب انہوں نے ایک نیائے تیار کیا ، وہ برامتبول ہوا اور ہر جگہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کو بیشار لوگوں نے ، کم ویش ایک درجن محترات نے اپنی تحقیق کی ، اس کی شرحیں لکھیں ، اس کے حواثی محترات نے اپنی تحقیق کی ، اس کی شرحیں لکھیں ، اس کے حواثی محترات نے اپنی تحقیق کا موضوع بنایا۔ اس پر مزید حقیق کی ، اس کی شرحیں لکھیں ، اس کے حواثی محترات نے اپنی تحقیق کا موضوع بنایا تا آئکہ ان کے تقریباً سوسال کے بعد یہی حافظ ابن تجربی جان کا م مرحدیث کی جرگھنگو میں آئے اور حافظ محتر کے حوالہ میں آئا ہوں نے تہذیب التہذیب کی اس کی شرکھیا ، تقریب التہذیب کی مرحدیث کی جرگھنگو میں آئے اور حافظ بین جربی کی مار کھنگو میں آئے اور حافظ بین تجربی کا نام سے ایک کتاب کسے ۔ پھر تہذیب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاصہ کھا ' تقریب التہذیب' التہذیب' کین لوگوں کے لئے تہذیب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاصہ کھا ' تقریب التہذیب کو تہذیب التہذیب کا نام والدی کو دوجلدوں میں خلاصہ کھا ' تقریب التہذیب کین لوگوں کے لئے تہذیب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاصہ کھا نام کو تی بیانا۔

میعلم مدیث میں علم رجال پر کام تھا جو وقا فو قا ہوا۔ اس پر مزید گفتگو بھی کرنی ہے لیکن چونکہ آج وفت ختم ہوگیاس لئے رجال پر بقیہ گفتگو جرح وقعد میل کے سیاق وسباق میں ہوگ ۔
صحابہ کرام پر بہت کی کتا ہیں لکھی گئیں ۔ صحابہ کرام کے تذکرہ پر بی آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں ۔ جبیبا کہ میں نے عرض کیا صحابہ کرام پر ان شخیق کی ضرورت اس کی پیش آئی کہ غیر صحابی گوکسی غلط فہنمی یا کسی بد نیتی کی وجہ سے صحابی شہرے والی جائے ۔ تو پہلے صحابہ کرام پر انگ الگ تذکر سے تیار ہوئے ۔ ان میں سب سے قدیم تذکرہ جو آج بھی در تیاب ہے وہ انہی علامہ ان عبد البر کا ہے جن کواحفظ اہل المغر ب کہا جاتا ہے ۔ علامہ ابن عبد البرک وفات ۲۳۳ ھیں ہوئی تھی ۔ یا نچویں صدی ہجری کے آدمی میں ۔ انہوں نے کتاب کھی تھی الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب یعنی صحابہ کی پیچان کی ایک جامع کوشش ۔ الاستیعاب کے معنی ہیں وصوی ہیں جامع کوشش ۔ الاستیعاب کے معنی ہیں انہوں نے کم وہیش سات ساڑھے سات ہزار صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔

علم إسناو و رحيال

محاضرات عديث

اس کے بعدعلامدائن جرعسقلانی نے ایک کتاب کھی الاصاب فی نمبیز الصحاب ہو'۔ اس میں تقریباً بارہ ہزار صحاب کا تذکرہ ہے۔ ان سے پہلے ایک کتاب علامدائن اثیر جزری نے لکھی تھی اسد الغابہ می معرفہ الصحابہ 'صحابہ کے تذکر سے پر بیتین بڑی بڑی کتا ہیں ہیں جو آج ہرجگہ دستیاب ہیں اور صحابہ کے بارے میں براہ راست معلومات کا مستند ترین ، جامع ترین اور بہترین و خیرہ تین کتابیں یہ ، چوتھی کتاب طبقات ابن سعد جس کا میں نے ذکر کیا۔ ان چار کتابیوں سے صحابہ کرام کی زندگی کا پورانقشہ ہمارے سامنے آجا تا ہے۔ اب کسی کے لئے یمکن منبیں رہا کہ کسی غیر صحابی کو صحابی کہ کرکوئی غلط بات اس کے حوالہ سے حضور کی ذات گرای سے منسوب کرد ہے۔ وہ کتابیں ان کے علاوہ ہیں جو مختلف شہروں یا مختلف علاقوں کے لحاظ سے کسی منسوب کرد ہے۔ وہ کتابیں ان کے علاوہ ہیں جو مختلف شہروں یا مختلف علاقوں کے لحاظ سے کسی گئیں ، دمشق کے صحابہ کرام وغیرہ۔

ایک آخری کتاب کا ذکر کرکے بات ختم کردیتا ہوں ۔ ایک بزرگ تھے علامہ ابن عسا کر جو بڑے محدث تھے۔ابن عسا کر کی کتاب تاریخ دمشق فن تاریخ کی چندعجائب روز گار کتابوں میں ہے ایک ہے۔ میں مبالغہ نہیں کررہا، بلکہ کوئی کتب خانہ ہوتو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں ،انہوں نے بوری زندگی اس کام میں لگائی کہ دمشق شہر میں کون کون سے محدثین آئے۔ دمشق میں کس صریث کی روایت ہوئی، یہاں کون کون سے صحابہ کرام آئے ، یہاں حدیث پر كتناكام مواعلم حديث مي متعلق دمشق مين كتناكام مواعلم حديث كي زبان يركياكام موا، لغات یر کیا کام ہوا، انہوں نے بیکھی تھی تاریخ دمشق کے نام ہے۔ دمشق میں ایک بڑی فاصل اور معمر خانون بیں میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہاں ایک ام جمع اللغه العربیه ہے جو ۱۹۲۲ء سے قائم ہے، عرب دنیا کا قدیم ترین علمی ادارہ ہے، میں بھی الحمد للّٰداس کارکن ہوں۔ عربی زبان کے مشہور ماہرمولا ناعبدالعزیزمیمن بھی اس کے رکن تھے۔میرے استادمولا نامحمد یوسف بنوری جو برے مشہور محدث تھے وہ بھی اس کے رکن تھے، وہاں وہ کتاب شائع ہورہی ہے۔اس کی استی (80) جلدیں اب تک جیب چکی ہیں اور ہرجلد خاصی تھی ہے۔ ابھی وہ کتاب کمل نہیں ہوئی ہے۔ان خاتون کا کہناتھا کہا گریہی رفتار رہی تو شاید ۱۲۰ جلدوں میں یہ کتاب مرتب ہوجائے گی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ محدثین نے کتنی معلومات جمع کی ہیں۔ بیا یک کتاب صرف دمشق شہرکے بارے میں ہے۔

علم إسناد و رجال

محاضرات حديث

خطیب بغدادی نے تاریخ بغدادگھی تھی جومتعدد جلدوں میں گی ہارچھی ہواوراب
ایک اور جگہ تحقیق کے ساتھ جھپ رہی ہے۔اس کی بھی درجنوں جلدیں ہوں گی اوراس میں یہی
معلومات بغداد کے بارے میں ہیں۔بغداد میں جتنے تا بعین گزرے ہیں،صحابہ تو وہاں نہیں گئے،
صحابہ کے بعد بغداد بنا،لیکن تا بعین، اور زیادہ تر تبع تا بعین گئے، تبع تا بعین کے دور سے وہاں علم
حدیث کا زیادہ چر چا شروع ہوا، تا بعین کے دور سے معمولی، جوتا بعین یا تبع تا بعین وہاں گئے، ان
سے لے کر پانچویں صدی ہجری میں خطیب بغدادی کے زمانہ تک بغداد میں آنے والے ہرمحدث
ہرخادم صدیث اور ہرعالم کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔
سوالات کل کریں گے اس لئے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور وقت تنگ ہے۔

 $^{4}$ 



چهٹا خطبه

جرح وتعديل

ہفتہ، 11 اکتوبر2003

|  |  |  | • |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

# جرح وتعديل

## جرح وتعديل كى قرآنى اساس

اس سے پہلے علم اسناداوراس سے متعلق چند ضروری مسائل پر گفتگوہ وئی تھی اوراس میں میں کیا گیا تھا کہ خود قرآن مجیداور سنت رسول کی روسے یہ بات ضروری ہے کہ رسول التعقیقی سے جو چیز منسوب کی جائے وہ ہر لحاظ سے قطعی اور یقینی ہو۔اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو اور ہر مسلمان جوتا قیام قیامت روئے زمین پر آئے اس کو پور سے اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ یہ بات معلوم ہوجائے کہ رسول التعقیقی نے اس کے لئے کیا بات ارشاد فر مائی ہے۔ کیا چیز جائز قراردی ہے، کیا ناجائز شہرائی ہے، کن چیز وں پر ایمان لا نااس کے لئے ناگز برقراردیا گیا ہے اور کن چیزوں کے بار سے میں اس کوآزادی دی گئی ہے۔ اس اصول کی بنیاد تو قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی اطلاع یا خبرتم تک پنچ تو اس کی تحقیق کرو' اِذا حداء کے مفاسف بنباء فنہینوا 'جب کوئی فاس شخص تمہار سے پاس کوئی خبر لے کرآئے تو اس کی خفیق کرو آئوال کی خوال کرلوگے تو ہوسکتا ہے کہ کسی ایی قوم کے خفیق کرو۔اس لئے کہ اگر بغیر تحقیق کے اس خبر کوقیول کرلوگے تو ہوسکتا ہے کہ کسی ایی قوم کے خفیق کرو کئی کارروائی کرگز روجس کے خلاف کاروائی کرنے میں تم حق بجانب نہ ہو۔

اگر چہاس آیت مبارکہ کا براہ راست تعلق روایت حدیث ہے ہیں ہے، کین اس سے میاصول ضرور نکاتا ہے کہ ہر خبر کی تحقیق ضرور کرلینی جائے۔ جب دنیاوی معاملات میں تحقیق کی میہ اس میں ایک اہمیت ہے تو وہ خبر جورسول اللہ علیہ کے قول ، فعل یا تقریر کے بارے میں دی گئی ہواس کی اہمیت

چونکہ بہت زیادہ ہے،اس لئے اس کی تحقیق کرنا اور پہلے سے اس بات کو بینی بنانا کہ ریے حضور ہی کا ارشاد ہے،انتہائی ضروری ہوجا تا ہے۔

ایک اور جگر آن کیم کی سور ق محتیہ میں آیا ہے، محتیہ کا نام بھی ای لئے محتیہ ہاں اسلام تحان لینے یا آز مانے کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ 'اِدا جساء کے السمو من اسمو من السمه احرات فامتحنو هن'۔ جب تمہارے پاس مومن عور تیں ہجرت کرئے آئیں توان کو آز ماکر و کیھو۔ یہ آ یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی جب بڑی تعداد میں مکہ مرمہ سے خواتین نے ہجرت کرکے مدید منورہ آنا شردع کیا اور ہرآنے والی خاتون نے یہ کہا کہ چونکہ اس نے اسلام قبول کرلیا ہے، لہذا اس کو مدینہ منورہ میں شہریت و دے دی جائے اور یہاں اپنے کی اجازت عطا فرمادی جائے۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ہم آنے والی خاتون کے اس دعوی کو قبول کرلیا جائے یا اس کی تحقیق اور تصدیق کی جائے ۔ ایک اعتبار سے یہ معاملہ بڑا اہم تھا اس لئے کہ کرلیا جائے یا اس کی تحقیق اور تصدیق کی جائے ۔ ایک اعتبار سے یہ معاملہ بڑا اہم تھا اس لئے کہ رسول الشفائی کی زیارت کی تو وہ صحابیہ ہوگئ ۔ گویا ایک صحابیہ کی طرف سے بیہ ہما جارہا ہے کہ اس نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ اور حالت اسلام میں جب رسول الشفائی کی زیارت کی تو وہ صحابیہ ہوگئ ۔ گویا ایک صحابیہ کی طرف سے بیہ ہما جارہا ہے کہ اس نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ اس سے بیہ اجارہا ہے کہ اس نے اسلام قبول کرلیا ہے کہ اس سے بیا طور پر یہ سبق نظا ہے کہ اگر کی شخص کا یہ دعوگ ہوگو کہ ہو اس دعوئی کی تحقیق کرتی چاہے ، اگر کسی شک نظا ہے کہ اگر کسی شخص کا یہ دعوگ ہوگو کہ کو اس دعوالی کی تحقیق کرتی چاہے ، اگر کسی شک

کل میں نے آپ میں سے کی کے سوال کے جواب میں بابارتن ہندی کی مثال دی تھی جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی عمر چھ سوسال ہے اور اس نے رسول التعقیقی کی زیارت کی تھی۔اہل علم نے اس کی تحقیق کی اور ثابت کیا کہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور بابارتن کے بارے میں تمام او ہام وخرا فات اور روایات کی تر دید کر دی قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے اسنا داور اسناد کی تحقیق کا اصول ملتا ہے۔

مزید برآل، جیسا کر حضور گلی ارشادفر مایا، جس کاکی بارحواله دیا جاچکا ہے، کفی بالموء کذبا ان یحدث بکل ما سمع ک کسی خص کے جھوٹا ہونے کے لئے میہ بات کافی ہے کہ جو بات سے اس کوآ کے بیان کرد ہے۔ اس میں بھی اس بات کی تلقین ملتی ہے کہ جب کوئی بات

سنو تو پہلے اس کی تحقیق کرواور اگر تھی ثابت ہوجائے تو پھر آگے بیان کرو، ورند تن سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرو، ورند تن سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان نہ کرو۔ جب عام باتوں کے بارے میں یہ تھکم ہے تو پھر روایت حدیث تو انتہائی اہمیت رکھنے والا معاملہ ہے۔ اس میں تحقیق کرنے کا تھم کیوں نہیں دیا جائے گا۔ لاز ہا دیا جائے گا۔ لاز ہا دیا جائے گا۔ لاز ہا

## صحابه كرام اورجرح كى روايت

جب تک معاملہ صحابہ کرام کے ہاتھ میں رہاتو اس کی تحقیق کی جاتی تھی کہ ایک صحابی جو روایت بیان کررہ ہے ہیں وہ ان کو تیجے طور پریاد بھی ہے کہ ہیں ۔ لیکن بعض اوقات صحابہ کرائم شخقیق وقصد بیق کے اس عمل نظر انداز بھی کر دیا کرتے تھے جہاں سوفیصد بیتی ہوتا تھا کہ صحابی رسول جو بات بیان کررہ ہے ہیں وہ اپنے قطعی یقین اور مشاہدہ کی بنیا دیر بیان کررہ ہے ہیں وہ اپنے قطعی یقین اور مشاہدہ کی بنیا دیر بیان کررہ ہے ہیں وہ اپنے قطعی یقین اور مشاہدہ کی بنیا دیر بیان کررہ ہے ہیں وہ اپنے قطعی یقین اور مشاہدہ کی بنیا دیر بیان کررہ ہے ہیں وہ اپنے قطعی یقین اور مشاہدہ کی بنیا دیر بیان کررہ ہیں ۔ اس میں کسی بھول چوک کا امکان نہیں ۔ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط بیانی کا امکان تو تھا نہیں ایکن بھول چوک یا کسی ایک چیز کو کسی دوسر سے سیاق وسباق میں سمجھ لینے کا امکان بہر حال بتقاضا کے بشری موجود تھا۔

چنانچےمشہورواقعہ ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق کے دربار میں ایک خاتون نے حاضر ہو کر کہا کہ اے امیر المونین میرے ایک عزیز کا انتقال ہوگیا ہے جومیرا پوتایا یوتی تھی۔ بقیہ رشتہ دارون میں فلاں فلاں لوگ شامل ہیں ، تو میرا حصہ اس کی دراشت میں کتنا ہے؟ اور میرا جتنا حصہ ہے معلوم کرتا ہوں ، کہ آ ہے اوری کا حصہ کتنا رکھا تھا۔اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ ، جو صحابہ كرام ميں برا نماياں مقام ركھتے ہيں اور عقل ونہم كے ايسے درجه برفائز تھے كەعرب ميں اسلام سے سلے بھی چارآ دمی، جو'د ہا ۃ العرب' ، یعنی عرب کے سب سے ذہین ترین انسان مشہور تھے، اُن میں اِن کا شارتھا۔ بعنی عرب کے جار ذہین ترین انسانوں میں سے ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے۔ انہوں نے گواہی دی کہرسول التعلیقی نے ایسے ہی ایک معاملہ میں فیصلہ فر مایا تھا کہ دا دی کا حصہ جھٹا ہوگا ۔لیکن سیّدنا حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے بیرحدیث س کر فیصلنہیں کیا۔ بلکہ ان سے پوچھا کہ 'ھل معك غيرك؟' \_ كياتمهار بساتھ كوئى اور بھى ہے جواس واقعہ كا گواہ ہو؟ اس بر ایک اور صحابی ، حضرت محمد بن مسلمه انصاری نے گواہی دی که میں اس کا گواہ ہوں، اورمیرے سامنے بیوا قعہ بیش آیا تھااور واقعتار سول التعلیقی نے دادی کو چھٹا حصہ دلوایا تھا۔اس پر حضرت ابوبکرصد این نے فیصلہ کر دیا اور اس وقت ہے بیا لیک طے شدہ روایت اور اصول بن گیا کہ دا دی کا حصہ بعض حالات میں چھٹا ہوگا۔

ای طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے۔ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کی سے ملنے کے لئے گئے۔ غالبًا حضرت ابومویٰ اشعریؓ کے پاس ملنے گئے۔ وہاں جا کرانہوں نے دروازہ کھ فکطایا ،کین کسی نے جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ دروازہ کھ فکطایا ،کوئی جواب نہیں آیا۔ پھرتیسری مرتبہ دروازہ کھ فکطایا ،کوئی جواب نہیں آیا۔ پھرتیسری مرتبہ دروازہ کھ فکطایا ،کوئی جو بہ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھرتیسری مرتبہ دروازہ کھ فکطایا ،کوئی جو خصرت ابومویٰ اشعریؓ برآ مہ ہوئے ،جن کا مکان تھا، انہوں نے کہا کہ ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ نے تعلم دیا ہے کہا گرکوئی شخص کسی سے ملنے جائے اور تین مرتبہ آواز دیے اور دروازہ کھ فکلا نے کے باوجودوہ شخص جواب نہ دیے تو آنے والے کو واپس چلے جانا ور سے اور اس کو حسوس نہیں کرنا چا ہے۔ یہ آنے والے کا لازی جی نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص جوابئے اور اس کو حسوس نہیں کرنا چا ہے۔ یہ آنے والے کا لازی جی نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص جوابے اور اس کو حسوس نہیں کرنا چا ہے۔ یہ آنے والے کا لازی جی نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص جوابے اور اس کو حسوس نہیں کرنا چا ہے۔ یہ آنے والے کا لازی جی نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص

تحسی سے ملنے کے لئے جائے تو دوسرا آ دمی ہرونت اس سے ملنے کے لئے تیار ہو۔ اس کی مصروفیات بھی ہوسکتی ہیں ، اس کے آ رام کا وقت بھی ہوسکتا ہے ، وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہوسکتا ہے جوزیادہ اہم ہو۔اس پر حضرت عمر فاروق ٹے حضرت ابوموی اشعری سے کہا جو بات آپ نے حضور علیہ السلام کے حوالہ سے بیان کی ہے اس پر کوئی گواہ ہے؟ حضرت ابومویٰ اشعریٰ بڑے سینئر صحابہ میں شار ہوتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کومحسوس کیا کہ میں نے ایک حدیث بیان کی اور حضرت عمر فاروق اُس کوقبول کرنے میں تامل کررہے ہیں لیکن ان کے حکم پرانہوں نے ایک دوسرے صحابی ، جوا تفاق ہے اس وقت موجود تھے،حضرت ابوسعیدخدری رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے کہا کہ چلیں حضرت عمرٌ کے در بار میں گواہی دیں کہاس ارشاد کےموقع پرآپ بھی موجود تھے۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ نے گواہی دی اور فرمایا کہ جب رسول التعلیق نے بیہ بات ارشادفر مائی تھی تو میں بھی موجود تھا اور میں اس کا گواہ ہوں۔ اب حضرت ابوموى اشعري في شكايت كي والله كنتُ اميناً على حديث رسول المله عظ المنت دارمول التعليق كاحاديث كمعامله من براامانت دارمون اورمين بوری ذمدداری سے یہ بات بیان کررہاتھا۔اس کے باوجودا یہ نے گویا میری بات قبول نہیں کی اورایک گواہ طلب کرلیا۔اس پر حضرت عمر فاروق نے فر مایا کہ اجل ' یقیناً ایسا ہی ہے۔ میں آپ كوبهت ديانت وارتجه ها مول، وللكنسي احببتُ ان اثبت! وليكن مين بيرجا مِمّا تقا كه مين مزيد تتحقیق اور مزید نقیدیق کرلوں۔

ایسے بی ایک موقع پر جب حضرت عمر فاروق نے دوسری گوابی طلب کی ۔ تو آپ نے فرمایا کہ 'اما انی لم انھمک'۔ دیکھے میں نے آپ پرکوئی الزام نہیں لگایا، میں آپ پرتہمت نہیں لگارہا کہ خدانخواستہ آپ فلط بیانی کررہے ہیں، ولکن حشبت 'ان یقول الناس علی رسول اللہ علی 'بکین مجھے بیڈر ہوا کہ آپ لوگول کو بار باراحادیث بیان کرتے دیکھ کراور ہمیں آسانی سے قبول کرتے دیکھ کرلوگول میں بیجرات بیدا نہ ہوجائے کہ رسول اللہ اللہ کیا ہے بارے میں جو چاہیں ہروقت بیان کردیں۔ لوگول کواس طرح کی تربیت دینے کے لئے ، کہ جو بات بیان کریں بہت اہتمام اور تحقیق کے ساتھ بیان کریں، میں نے آپ سے گوابی کا مطالبہ کیا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ان کے سامنے

جب کوئی حضور گلیفت کی حدیث بیان کرتا تھا تو وہ اس سے تسم لیا کرتے تھے کہ تم کھاؤ کہ تم نے ایسے ہی سنا ہے۔ حالا نکہ وہ بیان کرنے والے بھی صحابی ہی ہوتے تھے۔ دراصل حضرت علی ، یا حضرت عمر فاروق یا حضرت ابو بمرصد بیق ، دوسرے صحابہ پرشک نہیں کررہے تھے۔ لیکن دوسرے لوگوں کو تربیت دینے اور غیر صحابہ کو اس بات کی مشق کرانے کے لئے کہ ارشاد رسول کی روایت کی کتنی اہمیت ہے، وہ صحابہ کرام کی بیسنت ہے، وہ صحابہ کرام سے بھی قتم لیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ صحابہ کرام کی بیسنت ہے کہ دراوی کے بارے میں تحقیق کی جائے اور جب کوئی داوی روایت بیان کرے تو اس کی تحقیق میں حتی الامکان جو بھی تد ابیراختیار کی جائے اور جب کوئی داوی روایت بیان کرے تو اس کی تحقیق میں حتی الامکان جو بھی تد ابیراختیار کی جائے ہیں وہ اختیار کی جائیں۔

صحابہ کرام تحریری شہادت قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ان کا کہنا تھا کہ السحط بیشب السحط ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوسکتی ہے۔اب اگر مدینہ منورہ سے کوفہ میں کس صحابی ہوسکتی نام کوئی خط گیا ہے کہ رسول النتھ بیلتے نے یہ بات ارشاد فر مائی تھی تو کوفہ میں بیٹے ہو سے صحابی گوکیے پہتے چلے گا کہ بیخط مدینہ منورہ میں فلال صحابی ہی نے بیجا ہے۔ یا کوفہ میں اگر کوئی صحابی ہی نیج بیلی کی تو اس کے نام خط کسی کہ رسول النتھ کے لیٹھ نے یہ بات فر مائی تھی اور جھ سے فلال صحابی نے بیان کی تو اس کی اقسد ایک کوئی کرے گا کہ بیخط انہی صحابی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے جن سے منسوب کیا بیان کی تو اس کی افسان کوئی کوئی کہ اس کے قبول نہیں کی جائے گی ، جب تک اس کے حق میں کوئی زبانی گواہی موجود نہ ہو۔ یا تو کوئی ایسا زبانی گواہ موجود ہوجو جا کر اس بات کی گواہ می دی ہو گواہ کی دی ہو گائی میں میر ہوگی کہ فلال صاحب نے یہ گواہ می دی۔ مشلاً فلال صحابی نے میری موجود گی میں میر میرو میں موجود گی ہو اس طرح میں میں میر سے دو برو ویہ صدیث کسی اور یہ کھا کہ یہ بات رسول النتھ کی گائی ہو ان اور میں موجود گی ہوں کہ ہوئی دونوں گواہ ہی اس طرح کی بین جاتی تھی۔

یہ سلسلہ صحابہ کرام کے زمانے تک جاری رہا۔ اور صحابہ کرام نے اس سے زیادہ کس اہتمام کی ضرورت محسوس نہیں گی۔ اس لئے کہ روایت کرنے والے سب صحابی تھے۔ صحابہ ایک ورسرے کو جانتے تھے، مکہ مکر مہ میں رہتے تھے یا کوفہ اور دشت جا کربس گئے تھے، وہ سب ایک دوسرے سے واقف تھے۔ ایک ہی براوری اور ایک کوفہ اور دشت جا کربس گئے تھے، وہ سب ایک دوسرے سے واقف تھے۔ ایک ہی براوری اور ایک

خاندان کے لوگ تھے۔ان کا تعلق یا تو قبیلہ قریش سے تھا یا دوسر سے ایسے قبائل سے تھا جو مدینہ منورہ میں آکربس گئے تھے یا انصار کے ان قبائل سے جن کے ساتھ مواخاۃ قائم ہوگئ تھی اور ایک دوسر سے کے بھائی بن گئے تھے، رشتہ داریاں قائم ہوگئ تھیں۔اس لئے وہاں اس شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ روایت بیان کرنے والاصحائی ہے یا نہیں ہے۔کوئی غیرصحائی تو صحائی ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکتا تھا۔اس لئے سوائے اس کے کہ حلفیہ بیان لے لیا جائے یا ایک دوسر سے صحائی کی گواہی شامل کرلی جائے یا ایک دوسر سے علاوہ کسی اور پیز کی ضرورت نہیں تھی۔

لیکن صحابہ کرام کا ایک وقت مقرر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مقررہ وقت پر انہیں اٹھالیا اور وہ زمانہ تیزی ہے آنے لگا کہ وہ آئکھیں ایک ایک کر کے بند ہونے لگیں جنہوں نے رسول الله الله تعلیٰ کے چہرہ مبارک کا دیدار کیا تھا۔ اب بڑی تعداد ان حصرات کی آگی جو صحابی ہیں سے بلکہ تا بعی سے حتے۔ تابعین میں غالب ترین اکثریت صحابہ کرام کے تربیت یا فقہ لوگوں کی تھی۔ وہ اخلاق ، کردار اور تقوی کی کے انتہائی بلند معیار پر فائز تھے۔ لیکن ہر عام تا بعی کا وہ معیار نہیں تھا جو صحابہ کرام کے تربیت یا فقہ خاص تا بعین کو حاصل تھا۔ پھر حافظ اور ضبط میں اور بات کو جھنے اور محفوظ رکھنے میں ہر شخص کا معیار ایک نہیں ہوسکتا۔ اس لئے اس بات کا امکان پیدا ہو چلا کہ تا بعین میں سے کوئی بزرگ کی بات کو اس کے سیاق وسباق میں نہ بچھ سکیں۔ بات کو اس کے اصل مفہوم اور پس منظر سے ہٹ کر کی اور مفہوم میں بیان کر دیں۔

اسناد کاعمل نہ ہوتا 'لف ال من شاء ماشاء'، یہ جملہ حضرت عبداللہ بن مبارک گاہے جوامیر الموسین فی الحدیث کہلاتے ہیں، کہ اسناد دین کا حصہ ہے، اگر اسناد کاعمل نہ ہوتا تو دین کے بارے میں جس کا جو جی جاہتا وہ کہد یا کرتا اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ اس لئے اس بات کو بھنی بنانے کے لئے کہ رسول اللہ علی ہے کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے اسناد کے عمل کولا زم قرار دیا گیا۔ اور یہ بات مسلمانوں کے علمی مزاج کا حصہ بن گئی کہ جو علمی بات کسی کے سامنے کہی جائے وہ پوری سند کے ساتھ کہی جائے۔ یہ روایت مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم میں موجود نہیں۔ بلا استثنا اور بلاخوف تردید یہ بات کہی جائے۔ یہ روایت مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم میں موجود نہیں۔ بلا استثنا اور بلاخوف تردید یہ بات کہی جائے۔ یہ روایت میں سند کا یہ تصور صرف اور صرف مسلمانوں کی روایت میں پایا جاتا ہے کسند کا یہ تصور صرف اور صرف مسلمانوں کی روایت میں پایا جاتا۔

### اسناد کی با بندی کی اسلامی روایت

مسلمانوں کے ہاں نہ صرف علم عدیث میں، بلکہ تمام علوم وفنون میں اسناد کی پابندی لازی سجھی گئی۔ آپ تفییر کی پرانی کتامیں اٹھا کرد کی لیجئے، آج ہی جا کرتفییر طبری دیکھیں۔ اس میں جربات اورتفییر ہے متعلق ہر جملہ پوری سند کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ ابن جریر طبری نے یہ جملہ یا قول کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں کے سے طبری یا رسول اللہ یا ہیں ہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں کے سے طبری یا رسول اللہ یا ہوں تک پینچی ہے۔ طبری یا رسول اللہ یا ہوں ایک پینچی ہے۔ طبری کی تفییر میں بغیر حوالہ اور بغیر سند کے ایک جملہ بھی نقل نہیں کیا گیا، اللہ یہ کہ وہ بات ابن جریر طبری کیا پی رائے ہو۔ ایک سے زائدا جادیث پر جہال وہ تبھرہ کرتے ہیں وہاں لکھتے ہیں 'و فسال ابن کی اپنی رائے ہو۔ ایک سے زائدا حوالہ ہے اور جہال ان کی اپنی رائے ہو مہال وہ الہ اور سند کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں۔

سیرت کی برانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ سیرت کی ساری برانی کتابوں میں ، ابن اسحاق کی سیرت ہو، جواب جھپ گئی ہے یا عروہ بن زبیر کی کتاب المغازی ہو، حتی کہ داقتہ کی بوری سند جواتے متنز نبیس سمجھے جاتے ، یا ابن سعد ہوں ، ان میں سے ہرکتاب میں ہر واقعہ کی پوری سند موجود ہے۔ ایک ایک جملہ کی مکمل سند بیان کی گئی ہے۔ حتی کہ ادب ، شعر ، فصاحت ، بلاغت ،

جرح وتعديل

محاشرات حديث

صرف بحواورلغت ان سب کی سندیں موجود ہیں۔

حتی کہ یہ بات کہ امر وُالقیس نے کوئی شعر کس طرح کہاتھا اور کیا کہاتھا اس کی بھی پوری سند بیان ہوئی ہے۔ ایک شاعر اور ادیب تھے المفصل الفسی ، انہوں نے عرب قبائل میں پھر پھر بہت سے قصائد جمع کے اور اپنی زندگی کے سالہاسال اس میں لگائے کہ عرب قبائل میں پھر پھر کے لوگوں سے پرانے اشعار سے ، اور جمع کے اور پھر پوری سند کے ساتھ بیان کے کہ انہوں نے کس سے سنا، جس سے سنا اس نے کس سے سنا؟ عالانکہ شعروا دب میں اس کی کوئی خاص اہمیت کس سے سنا، جس سے سنا اس نے کہ کہ موجودہ دیوان غالب کی سند کیا ہے تو پوچھے والا بھی اس سوال نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی کے کہ موجودہ دیوان غالب کی سند کیا ہے تو پوچھے والا بھی اس سوال کومشخکہ خیز سمجھے گا اور جس سے پوچھا جائے گا وہ بھی اس کوفشول بات سمجھے گا، عالانکہ مرزا غالب اسے نہیں ہیں۔ ڈیڑھ سوسال پہلے کے ہیں۔ لیکن ان کے دیوان کی کوئی سند ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمیں کوئی پہنیں کہ مرزا غالب کے نام سے جود یوان مشہور ہے بیواقعی پورا کا پورا انہی کا دیوان ہے کہیں۔

#### نقش فریادی ہے کس کی شوشکی تحریر کا کاغذی ہے ہیرائن ہر پیکر تصویر کا

واقعی انہوں نے ہی کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا۔اس کا بہر حال عقلی طور پر بڑا امکان موجود ہے کہ کسی نے غلط چھاپ دیا ہواور یہ طلع مرزاصا حب سے غلط طور پر منسوب کر دیا ہو۔اب کوئی ایک ایسا آ دمی موجود نہیں ہے جوچشم دید گواہی دے کہ مرزاغالب نے میر ہے سامنے بیغزل کہی تھی اور پھر انہوں نے آگے بیان کی ہو، پھر کسی اور نے بیان کی ہو۔یہ چیز مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم کے یاس موجود نہیں ہے۔

بیدا کردیا کہ انہوں نے نہ صرف دین ہے کہ علم حدیث نے مسلمانوں میں ایک ایسا ذوق بیدا کردیا کہ انہوں نے نہ صرف دین علوم بلکہ شعر،ادب، بلاغت اور صرف ونحوکی،ایک ایک واقعہ کی،ایک ایک قاعدہ کلیہ کی،ایک ایک شعر کی،ایک ایک ضرب المثل کی سند کے ساتھ حفاظت کی اور وہ کتابیں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ پڑھنے والوں کو بعض اوقات الجھن بھی ہوتی ہے کہ ادب کی کتاب میں قرروانی تب آتی ہے جب مسلمل عبارت ہو۔ادب کی کتاب میں درمیان میں سندیں آرہی ہوں تو پڑھنے والوں کو انجھن ہوتی ہے۔ سندیں آرہی ہوں تو پڑھنے والوں کو انجھن ہوتی ہے۔ سیکن اس مواد کی تاریخی حیثیت اور اس کے

استناداور authenticity کومحفوظ رکھنے کے لئے سند کا التزام وہاں بھی کیا گیا۔

جیما کہ آئی ہیں ہے ہرایک کواندازہ ہوگیا ہوگا کہ دفت گزرنے کے ساتھ سند لمبی بھی ہوتی گئے۔ رسول اللہ علی ہے زمانہ جتنا دور ہوگا سندائن ہی لمبی ہوگی۔ سب سے مختفر سندیں موطاامام مالک میں ہیں جواکثر و بیشتر دوناموں پر ششمل ہیں۔ امام مالک ، ان کے استاداورایک صحافی مثلاً مالک عن نافع عن ابن عمر مصرت نافع اور حضرت عبداللہ بن عمر دو آدمی ہیں۔ کہیں موطاامام مالک میں تین راوی بھی آتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اس طرح سے جیسے جوآخری جیسے زمانہ بروستا گیا راویوں کی تعداد بھی بروستی گئی۔ سب سے لمبی سند امام بہتی کی ہے جوآخری محدث ہیں۔ کہیں موقت ہیں اور بھی بوستی گئی۔ سب سے لمبی سند امام بہتی کی ہے جوآخری محدث ہیں۔ کہیں آئے ہیں اور بھی بھی نو ہوتے ہیں۔

#### راویوں کےطبقات

جب بیسلسلہ آگے بڑھا، تو جوعلاء رجال تھے اور جنہوں نے روایوں کے حالات پر کتابیں کھیں تھیں، انہوں نے راویوں کے طبقات کو نسے بیں ۔ تاکہ ہر طبقہ کے حالات الگ الگ بیان کئے جاسکیں اور یہ بیتہ چل سکے کہ کونسا طبقہ کس طبقہ کے اسا تذہ میں شار ہوتا ہے۔ اب مثلا اگر کسی غیر محدث سے ، جو حدیث کا طالب علم نہ ہو، یہ کہا جائے کہ امام بیقی نے امام مالک سے روایت کی ہے اور وہ رسول النہ کھی ہے روایت کر نے بیں ۔ یہ میں فرضی بات کر رہا ہوں ، مثلا اگر کوئی الی سند سے کوئی بات بیان کر بے تو غیر محدث یا ایسا آدی جو حدیث کا طالب علم نہ ہو، اس کو پہتے نہیں چلے گا کہ امام بہتی اور امام مالک کے در میان برنا طویل زمانہ گر راہے ، ان دونوں کے در میان کم وہیش پارنچ چھ واسطے ہوں گے۔ امام بہتی امام مالک سے براہ راست روایت کر ہی نہیں سکتے ۔ امام مالک تو تیج تا بعین میں شامل ہیں اس لئے وہ براہ راست رسول النہ کی سند کر ہی نہیں کر سکتے ۔ مہام مالک تو تیج تا بعین میں شامل ہیں اس لئے وہ براہ راست رسول النہ کی سے روایت ہی نہیں کر سکتے ۔ صحابہ سے بھی روایت نہیں کر سکتے ۔

اب جو شخص علم حدیث کو جانتا ہے وہ سمجھ لے گا کہ بیروایت کمزور ہے۔ جوعلم حدیث کو نہیں جانتا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بیروایت سمجھ نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کو نہامام بہقی کے س وفات کا پتہ ہے، نہامام مالک کے س وفات کا پہتہ ہے، نہ صحابہ کرام م کے دور کا پیتہ ہے۔ اس لئے سہولت کی خاطر طبقات مقرر کردیئے گئے کہ صحابہ کرام کا ایک طبقہ ہے جس سے اس بات کا واضح طور پر اندازہ ہوجائے گا کہ صحابہ کرام کس دور سے کس دور تک رہے۔ آخری صحابی ہی حضرت محمود بن لبید جو میر ہے ہم نام تھے، ان کی وفات الصیار ہوئی ہے۔ وہ آخری صحابی ہیں۔ وہ حضور محمود بن لبید جو میر ہے ہم نام تھے، ان کی وفات الصیار ہوئی ہے۔ ان کی عمر چار پانچ سال تھی۔ حضور محمود اللہ اللہ بال کی ان کی عربیان کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی روایت ان سے نہیں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی روایت ان سے نہیں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی روایت ان سے نہیں اللہ کے اور میر سے سربی بی کہ ہیں بی کہ ہیں بی کہ تھی اور پھر مجھے چا یا اور بھر مجھے گوا کی دوایت ان سے منقول نہیں ہے۔ یہ آخری محمار بی ہو تھوڑی کی کھا کر پھر مجھے دعا دی۔ بس ، اس کے علاوہ اور کوئی روایت ان سے منقول نہیں ہے۔ یہ آخری صحابہ بی ہیں جن کے بعد صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہوگے ، پھر کوئی ایبا آ دی روئے زمین برباتی نہیں رہا جس نے رسول النتھا ہے کی زیارت کی ہو۔

اب یہ بات کہ صحابہ کرام کا دور کب تک ہے اور بڑے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے۔ درمیانی عمر کے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے۔ مغارصحابہ کا زمانہ کب تک ہے۔ سینمام با تیں جانا ضروری ہے۔ صغارصحابہ ہیں جورسول اللہ واللہ کا تھے۔ کہ جب انہوں نے پہلی بار حضور کی ذیارت کی تھا دبچوں ہیں ہوتا تھا۔ پھر بیجاننا بھی ضروری ہے کہ جب انہوں نے پہلی بار حضور کی ذیارت کی تو وہ کس عمر میں شے اور انہوں نے رسول اللہ واللہ کا تھا ہے کوئی حدیث بیان سیاس اس کے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر جمود بن لبید ہے کوئی حدیث بیان سی جاننا اس کے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر جمود بن لبید ہے کوئی حدیث بیان کی صابحاب میں شامل ہے اور الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں کصابوا ہے کہ یہ صحابہ علم کوئیں جانتا ہوں وہ ہو کے میں پڑسکتا ہے کہ واقعی محود بن لبید صحابی شخصا ور ان محاب میں پڑسکتا ہے کہ واقعی محود بن لبید صحابی شخصا ور ان سے کوئی کہ بیتنی بھی روایات ان سے منسوب ہیں وہ غلط منسوب ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے رسول اللہ واقعہ کو پانچ چوسال کی عمر میں دیکھا تھا یا شاید سے بھی کم عمر میں۔ اس لئے کہ انہوں نے رسول اللہ واقعہ کوئی روایت ان سے مروی نہیں ہے۔ اس بات کو بائے جسال کی عمر میں دیکھا تھا یا شاید اس سے بھی کم عمر میں۔ اور اس واقعہ کے علاوہ کوئی روایت ان سے مروی نہیں ہے۔ اس بات کو جاننا ضروری ہے۔ اس لئے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے جس پر الگ بہت کی چھوڈئی بڑی ہے جو کا تا ہے جس پر الگ بہت کی چھوڈئی بڑی ہے کوئی تا ضروری ہے۔ اس لئے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے جس پر الگ بہت کی چھوڈئی بڑی ہے کوئی اس کوئی ہیں۔

#### كبارتا بعين كازمانه

طبقہ صحابہ کے بعد کبار تابعین کا طبقہ ہے۔ کبار تابعین وہ ہیں کہ جوصحابہ کرام کے ابتدائی دور میں، نینی سیدنا صدیق اکبر ایسیدنا عمر بن الخطاب کے دور میں ہوش وحواس کی حالت میں سے محابہ کا زماندانہوں نے طویل عرصہ تک دیکھا، بڑے بڑے صحابہ کرام کی تربیت اور تعلیم میں رہے اور انہوں نے بڑے پیانے پرصحابہ کرام سے احادیث کوسیھا۔ جیسے حضرت سعید بن میں رہے اور انہوں نے بڑے پیانے پرصحابہ کرام کا زمانہ دیکھنے کا موقع ملا اور صحابی جلیل المسیب ، جن کو کم وہیش پینیت جا لیس سال تک صحابہ کرام کا زمانہ دیکھنے کا موقع ملا اور صحابی جلیل طبقہ کہارتا بعین کا ہے جن کا ذمانہ پینیٹھ یاستر ہجری میں ختم ہوجا تا ہے۔

اس کے بعد متوسط تابعین کا زمانہ آتا ہے۔ وہ تابعین جنہوں نے کہار صحابہ کونہیں دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق مضرت عمر فاروق مصرت عثمان غنی ، حضرت علی کو اور حضرت ابوعبید بن الجرائ کونہیں دیکھالیکن متوسط صحابہ کرام کو دیکھا۔ ان کا زمانہ سن و سے یا سو ہجری کے لگ بھگ آتا ہے اس کے بعدان کا زمانہ بھی ختم ہوگیا۔ تابعین کے اس طبقہ میں حضرت حسن بھری ہجد بن سیرین وغیرہ شامل ہیں۔

اس کے بعد زمانہ آتا ہے صغار تابعین کا، جنہوں نے صغار صحابہ کو دیکھا۔ صغار صحابہ سے مرادوہ صحابہ ہیں جو حضور ملے اللہ کے خصر بعد میں ان کی عمر طویل ہوئی، سناسی میں ، نوے میں بچانوے ہجری میں انتقال ہوا۔ ان صحابہ میں حضرت عبداللہ بن اوفی ، حضرت السی، حضرت زید بن ثابت ، عبداللہ بن عمر ، عبداللہ بن عمر بن العاص شامل ہیں ، یہ وہ صحابہ ہیں جو طویل عرصہ تک زندہ رہے ، صغار تابعین نے ان صغار صحابہ کود یکھایا ان سے روایت کی۔

صغارتا بعین میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے روایت نہیں کی ہے کین انہیں و یکھا ہے۔ استے بچے تھے کہ انہوں نے صحابہ کرام کود کھنے کی سعادت تو حاصل کی لیکن کم سی کی وجہ سے صحابہ کرام کی کوئی بات ان کو یا دنہیں اور وہ روایت نہیں کر سکے۔ مثلاً امام اعمش ، بڑے مشہور محدث ہیں۔ بڑے بڑے محدثین نے ان کی روایات اپنی کتب میں نقل کی ہیں۔ انہوں نے اسپے بچین میں جج کے موقع پر بعض صحابہ کود کیھا تھا۔ اس کے علاوہ روایت ان سے ثابت نہیں

ہے۔ حضرت امام ابوصنیفظ شاربھی، ہا ختلاف روایات، صغارتا بعین کی اس دوسری کیٹیگر کی میں ہوتا ہے، بعض لوگوں کی تحقیق کے مطابق امام ابوصنیفہ کا شارصغارتا بعین کی اس کیٹیگر کی میں ہے۔ جنہوں نے کچھ صحابہ سے روایت بھی کی ہے۔ انہوں نے بعض اصحاب رسول گود یکھا ضرور ہے۔ وہ اپنے لڑکین میں اپ والد کے ساتھ جج کے لئے گئے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میری عمر بارہ تیرہ سال تھی۔ مکرمہ میں ایک جگد دیکھا کہ بڑا ابجوم لگا ہوا ہے اور لوگ ایک دوسر ہے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیا ہور ہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صحابی علیا لے ہیں، لوگ ان کود کیھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک جج کے لئے تشریف لائے ہیں، لوگ ان کود کیھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ حضرت انس بوجھا کہ حضرت انس کوئی سوال بوجھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی سوال بوجھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی لوئی سوال بوجھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی لیک یا ت کوئی سوال بوجھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی سوال ہو جھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی سوال بوجھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں کے بین ہوتھی لیکن یا د کوئی سوال بوجھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں کے سب سے چھوٹے تیں رہی لیکن د کھنا ثابت ہے۔ بہر حال ہوہ صغارتا بعین ہیں جوتا بعین کے سب سے چھوٹے نہیں رہی لیکن د کھنا ثابت ہے۔ بہر حال ہوہ صغارتا بعین ہیں جوتا بعین کے سب سے چھوٹے شوٹی ہیں۔

اس کے بعد اتباع تابعین میں بینی تبع تابعین میں سب سے بڑا طبقہ ہے ان اتباع تابعین کا جنہوں نے بڑے تابعین کو دیکھا۔ پھرای طرح سے تبع تابعین کا طبقہ وسطیٰ یعنی درمیانی طبقہ۔ پھر تبع تابعین کو دیکھا مثلاً امام شافعی ۔ طبقہ۔ پھر تبع تابعین کو دیکھا مثلاً امام شافعی ۔ اس کے بعد وہ طبقہ جس نے تبعین کو دیکھا اور ان سے روایت کی۔ پھر وہ طبقہ جس نے متوسطین تبع تابعین کو دیکھا اور ان میں جب تبع تابعین تھوڑ ہے ، متوسطین تبع تابعین کو دیکھا اور اخیر میں جس نے آخری عمر میں ، جب تبع تابعین تھوڑ ہے ، ان کو دیکھا۔ بیروا ق کے بارہ طبقات ہیں۔

## طبقات رواة كي افاديت

بظاہر کسی حدیث کے سلسلہ میں ان طبقات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔لیکن اس سے اس بات میں مددل جاتی ہے کہ کسی راوی کے طبقہ کالقین کیا جاسکے کہ اس کا تعلق کس طبقہ سے ہے۔ جب طبقہ کالقین ہوجائے گاتو زمانے کالقین آسان ہوجائے گا۔ جب زمانہ کالقین آسان

جرح وتعديل

محاضرات حديث

ہوگاتو پھر یہ بات طے کرنا آسان ہوجائے گا کہ ان تابعی یا ان راوی نے جس طبقہ کے راوی سے
روایت کی ہے وہ روایت ممکن بھی ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تنع تابعین کے چھوٹے طبقہ کا
کوئی آ دمی تابعین کے بڑے طبقہ سے روایت کر بے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لئے فوری طور پر آپ
کواندازہ ہوجائے گا کہ اس روایت میں کہیں کوئی جھول ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری امام زہری کا
می سے روایت کریں، تو بید روایت ورست نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ امام بخاری نے امام زہری کا
زمانہ نہیں پایا۔ امام زہری کی وفات غالبًا ۱۲۴ھ میں ہوئی جبکہ امام بخاری کی ولادت ہی ۱۹۴ھ میں
ہوئی ہے۔ اب ۱۹۴ھ کی ولادت اور ۱۶۲۳ھ کی وفات میں تو ستر اس سال کا فرق ہے۔ اس لئے ان
ہوئی ہے۔ اب ۱۹۴ھ کی دوایت میں کوئی جھول ہے اور فور آاس کا نقین ہوجاتا ہے۔

یہ طبقے تو تھے راویوں کے، جس سے گویاز مانی اعتبار سے تعین کیا جاسکتا ہے کہ کس خاص طبقہ کے راوی نے کس زمانے میں وقت گزاراہوگا اور کس زمانے میں وہ زندہ ہوں گے۔

اس کے بعد بارہ طبقات یعنی درجات راویوں کے آتے ہیں۔ ان میں ایک تو طبقات یعنی Classes ہیں، یا جسیا میں نے اردو میں کہا پیڑھی، ایک پیڑھی، پھر دوسری پیڑھی، زمانے کے اعتبار سے۔ ایک درجہ ہے درجہ متند یا غیر متند ہونے کے اعتبار سے۔ پھے راوی ہیں جو بڑے اعتبار سے۔ ایک درجہ کے درجے کے ورجہ متند یا غیر متند ہونے کے اعتبار سے۔ پھے راوی ہیں جو بڑے او نیجے درجے کے ہیں جن کا نام سنتے ہی ہر خف گردن جھا دے گا کہ بیا نتہائی او نیجے درجے کے روای ہیں جن کا نام سنتے ہی ہر خف گردن جھا دے گا کہ بیا نتہائی او نیج درجے کے میں درجہ کے بین جن کا نام سنتے ہی ہر خف گردن ہا م بخاری، امام تریدی، امام احد بن عنبل کا نام کی ضرورت نہیں کہ کس ورجہ کے راوی ہیں۔ امام بخاری، امام تریدی، امام احد بن عنبل کا نام آگے گا تو ہر خف بلا تامل اس کی روایت کو قبول کرے گا۔ لیکن اس درجہ کے راویوں کا تعین کیسے ہوگا؟اس کام کے لئے علم جرح وتعدیل کے قواعد مقرر کئے گئے۔

اس من میں سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عدول ہیں۔
الصحابة کلهم عدول '، وہ سب ایک درجہ میں ہیں۔ یہ تحقیق تو ہو عمق ہے کہ فلاں صاحب صحابی ہیں کہ نہیں ہیں۔ کہ تحقیق نہیں ہوگ کہ وہ صحابی ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ تحقیق ہونے کے بعد کہ وہ صحابی ہے ، پھر مزید تحقیق نہیں ہوگ کہ وہ عادل منظے کہ نہیں ،اس لئے کہ صحابہ کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ سب کے سب عادل منظے کہ بیں ،س لئے کہ محابہ کے بارے میں اور اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ مثلاً جو عادل منظے ۔صحابہ کرام میں بھی یقینا در جات ہیں اور اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ مثلاً جو درجہ حضرت ابو بکر صد این کا ہے وہ اور صحابہ کا نہیں ہے ، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھا وہ بقیہ صحابہ درجہ حضرت ابو بکر صد این کا ہے وہ اور صحابہ کا نہیں ہے ، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھا وہ بقیہ صحابہ درجہ حضرت ابو بکر صد این کا کہ وہ اور صحابہ کا نہیں ہے ، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھا وہ بقیہ صحابہ درجہ حضرت ابو بکر صد این کا کہ وہ اور صحابہ کا نہیں ہے ، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھا وہ بقیہ صحابہ درجہ حضرت ابو بکر صد این کا کہ وہ اور صحابہ کا نہیں ہے ، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھا وہ بقیہ صحابہ دو میں میں کرجہ حضرت ابو بکر صد این کا کہ وہ اور صحابہ کا نہیں ہے ، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھا وہ بقیہ صحابہ کا نہیں ہے ، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھا وہ بقیہ صحابہ کا نہیں ہے ، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھا وہ بقیہ صحابہ کا نہیں ہے ۔

کانہیں ہے۔جو درجہعشرہ مبشرہ کا تھاوہ دوسرے صحابہ کانہیں ہے۔لیکن علم حدیث کی روایت کی حد تک سب کا درجہ برابر مانا چاتا ہے۔

صحابہ کرائے کے بعد بقیہ راویوں کا جوسب سے اونچا درجہ ہے، وہ ان لوگوں کا درجہ ہے جن کے لئے اصطلاح استعال کی جاتی ہے یا تو الحجہ، یا الثقہ ، یا اتفقو اعلی جلالتہ قدرہ وشانہ، رجال کی اتفقو اگر کتابوں میں آتا ہے، مثلاً بحلی بن معین اور ان کے درجہ کے لوگوں کے بارہ میں ملے گا اتفقو اعلیٰ جلالۃ قدرہ وشانہ، کہ تمام محدثین ان کے مرتبہ کی بلندی پراور ان کی اعلیٰ شان پر شفق ہیں۔ گو یا یہ سب سے او نچے درجہ کے راوی ہیں۔ اگر میں الفاظ کی مثالیں دینے پر آؤں گا تو بات بہت لمبی ہوجائے گی اس لئے اس کو یہیں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ ہر درجہ کے لئے الگ الفاظ ہیں جو راوی کا درجہ بیان کرنے کے لئے استعال کئے جاتے ہیں اور جن سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ رادی کا درجہ بیان کرنے کے لئے استعال کئے جاتے ہیں اور جن سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ رادی کا درجہ بیان کرنے دیتا ہوں۔

اس کے بعد تیسرا درجہ ان راویوں کا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقة متقن۔
یعنی یہ تقہ اور قابل اعتاد راوی ہیں۔ اس بعد چوتھا درجہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ
لابساس به ،کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جے انگریزی میں not bad کہیں گے۔گویا اب کمزوری
شروع ہوگئی۔ کمزور تو نہیں ہیں لیکن کمزوری سے او پر جودر جات ہیں ان میں سے یہ آخری درجہ
ہے۔ اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ ہے صدوق، ہاں تجی بات کہا کرتے تھے، بات سے کہا کرتے
تھے۔ یعنی گویا ان کی سچائی کے بارے میں تو گواہی ہے لیکن یا دواشت اور حافظ کے بارے میں
کی جو نہیں کہا گیا۔ اس کے بعد اگلا درجہ ہے کہ صدوق سٹی الحفظ ، یعنی نیت کے اعتبار سے خود تو سچے
سے لیکن حافظ برا تھا۔ اس طرح سے ایک ایک کرکے بارہ درجات ہیں جن میں سے آخری چار
در جے کمزور اورضعیف راویوں کے ہیں۔ آخری درجہ اس جھوٹے راوی کا ہے جو جھوٹی احادیث
وضع کرتا تھا ، جس کے بارے میں یہ ثابت ہوجائے کہ یہ جھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے
تذکرے موجود ہیں۔

یہ جو ہارہ درجات یا ہارہ طبقات ہیں یہ تقریباً تمام علماءرجال کے متفقٌ علیہ ہیں۔ یہ تفصیل جو میں نے بیان کی ہے یہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں دی ہے۔ تقریب التہذیب بہت اہم کیکن انتہائی مختصر کتاب ہے جو ایک جلد میں بھی چھپی ہے، دو

جلدوں میں بھی چھی ہے اور تین جلدوں میں بھی چھی ہے۔ میرے پاس لا مور کا چھپا ہواا کے جلد کا نخہ ہے، اس میں ایک جلد میں انہوں نے تمام کتب رجال کا گویا مخص دے دیا ہے۔ جس سے آپ کوا کی سرسری اندازہ ہوجائے گا کہ کسی راوی کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن رجال پرمواد کا اتابڑا ذخیرہ موجود ہے کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو پوری لا تبریری اس سے تیار ہو گئی ہے۔ در جنوں جلدوں میں، ہیں ہیں اور پچیس پچیس جلدوں میں رجال پر کتا ہیں کھی گئیں۔ یہ کتا ہیں دوسری صدی ہجری ہے گئی اور صدی ہجری ہے گئیں اور اس کے بعد بھی لوگوں نے ابن کومرتب کیا۔ یہ کتا ہیں مختلف انداز اور مختلف سطحوں کی ہیں۔ ان میں اس کے بعد بھی لوگوں نے ابن کومرتب کیا۔ یہ کتا ہیں مختلف انداز اور مختلف سطحوں کی ہیں۔ ان میں اور اس کے بعد بھی لوگوں نے ابن کومرتب کیا۔ یہ کتا ہیں مختلف انداز اور مختلف سطحوں کی ہیں۔ ان میں سے بعض مصنفین وہ ہیں کہ جو ہڑے متشدد سے اور جن کا معیار بہت اونچا تھا بھیے امام بخاری ساتھ کر معیار کے ساتھ لوگوں کو جانچا۔ ماہرین علم رجال میں پھی لوگ ایسے بھی سے کہ جنبوں نے بڑی نری سے کام ساتھ لوگوں کو جانچا۔ ماہرین علم رجال میں پھی لوگ ایسے بھی سے کہ جنبوں نے بڑی نری سے کام لیا اور ان کا تساہل مشہور ہے۔ انہوں نے بعض کمز ور راویوں کو بھی صبح قر اردے دیا۔ اور ان میں کے لوگ تھے جو معتدل سے انہوں نے بعض کمز ور راویوں کو بھی صبح قر اردے دیا۔ اور ان میں کھلوگ شبے جو معتدل شبے ارام میں کان سب کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کریں گے۔

## علم رجال کی شاخیس

رجال پر شروع میں جو کتابیں کہی گئیں وہ مختلف علاقوں پر الگ الگ کتابیں تھیں۔
مثل سمر قند کے راویوں پر، دمشق کے راویوں پر، کوفہ کے راویوں پر یا کسی خاص قبیلہ کے راویوں پر جیسے جیسے بیمواد جمع ہوتا گیازیادہ جا مع اور زیادہ کمل کتابیں سامنے آتی گئیں۔ جن لوگوں نے زیادہ کممل کام کیا ان میں دونام بر نے نمایاں ہیں؛ ایک نام حافظ ابن حجر عسقلانی کا ہے اور دوسرا نام امام ذہبی کی چار کتابیں ہیں؛ تذکر ۃ الحفاظ، طبقات الحفاظ، میزان الاعتدال فی نفتدالر جال اور الحبتیٰ فی اساء الرجال ۔ بیچاروں کتابیں عام ملتی ہیں اور ان میں سے ہر کتاب کا الگ مقصد ہے اور ہر کتاب کے قاری اور مستفیدین الگ الگ ہیں۔ مختلف لوگوں کی ضروریات کے لحاظ سے انہوں نے بیچار کتابیں تیار کیس۔

امام نووی ، اپنے زمانے کے مشہور محدثین میں سے تھے میچے مسلم کے شارح ہیں ، ان کی کتاب ریاض الصالحین کا نام آپ نے سنا ہوگا، پڑھی بھی ہوگی ، ان کی اربعین نووی بھی

مشہور ہے اور سب سے زیادہ مقبول اربعین وہی ہے، انہوں نے علم رجال پر دو کتابیں لکھیں۔ تھذیب الاسماء اور المبھمات من رجال الحدیث۔

رجال میں پھر مزید ذیلی فنون پیدا ہوئے ، جن کا ابھی تذکرہ ہوگا۔ حافظ ابن جمرنے کم وہی فیصلہ درجن کتا ہیں کھیں۔ جن کے الگ الگ مقاصد ہے۔ پچھ بطور جامع کتا ہوں کے ، پچھ سابقہ کتب پراستدرا کات کے اور پچھا پی کتابوں کی تلخیص اور انڈیکس یا ڈائجسٹ کے طور پر۔ آئ کل جو کتا ہیں مروج ہیں وہ حافظ ابن جمرعسقلانی اور امام ذہبی کی کتا ہیں ہیں۔ اس لئے کہ ان کتابوں کی ترتیب ، ان کی خوبصورتی اور جامعیت ، ان کے مواد کے بھر پور ہونے نے بقیہ کتابوں کتابوں کی ترتیب ، ان کی خوبصورتی اور جامعیت ، ان کے مواد کے بھر پور ہونے نے بقیہ کتابوں سے لوگوں کو مستغنی کردیا۔ اگر چہ امام بخاری نے جو کتا ہیں کتھیں وہ آج موجود ہیں ، امام ابوزر عدرازی کی کتا ہیں موجود ہیں ، لیکن چونکہ وہ سارا مواد حافظ ابن ججر اور علامہ ذہبی کے ہاں آگیا ہے ، اس لئے اب لوگوں کو براہ راست امام بخاری اور دوسرے متقد مین کی کتا ہیں وہ کیھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر چہ وہ دستیاب ہیں۔ شخیق کرنے والے تحقیق کی ضرورت پڑنے بران سے رجوع کرتے ہیں۔

آج کل ایک اچھا کام یہ ہورہا ہے، جس کی تفصیل آخری خطبہ میں آر ہی ہے، کہ رجال کا یہ سارا مواد کم پیوٹر ائز ہونا شروع ہوگیا۔ یہ اتنا ہوا کام ہے کہ چھ لاکھ آدمیوں کے حالات اگر کم پیوٹر ائز ہوجا ئیں اور اس طرح کم پیوٹر ائز ہوں کہ اس کا ایک سافٹ ویئر ایسا بن جائے کہ آپ حسب ضرورت آسانی کے ساتھ مد دحاصل کر سکیں ، تو یہ کام بہت آسان ہوجائے گا۔ لیکن یہ اتنا لمبا کام ہے اور اتنا مشکل کام ہے کہ جو شخص اس سافٹ ویرکو بنائے گا وہ ایک تو اتنا ہوا محدث ہو کہ کم از کم پانچ دس سال اس نے علم رجال کے مطالعہ میں لگائے ہوں۔ پھر کم پیوٹر کا اتنا ہوا ماہم ہو کہ تو وہ سافٹ وئیر بنا سکتا ہو۔ اگر دونوں پہلوؤں میں سے ایک پہلو میں بھی مہارت کی کمی ہوگی تو وہ مطلوبہ سافٹ ویڑ ہیں بنا سکے گا، ای لئے اس میں دیرلگ رہی ہے۔ جو حدیث کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کم پیوٹر ضول چیز ہے اس میں کیوں وقت ضائع کریں۔ جو کم پیوٹر کے ماہرین ہیں ان کے باس این اوقت نہیں کہ دس ہیں سال حدیث کے مطالعہ میں لگا کیں۔ اس لئے ایک دودن میں سے آئے کی چیز نہیں۔ اس پر تو سو پچاس افراد مل کروقت لگا کیں گے تب یہ چیز آئے گی۔ اس لئے مشکل پیدا ہورہی ہے۔

رجال کی ان کتابوں کے ساتھ ساتھ ، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے ، جن میں کم وہیش ایک درجن کتابوں کامیں نے آپ کے سامنے ذکر کیا،ان کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں اور بھی ہیں جو براہ راست رجال ، لیمنی رجال حدیث پرتونہیں ہیں ، کیکن حدیث سے ملتے جلتے موضوعات پر ہیں۔ حدیث کا جوفیڈ تگ میٹر مل (Feeding material) ہے، یعنی جس سے علم حدیث میں مددملتی ہے یا اس کوعلم حدیث سے مددملتی ہے، اس سے متعلق بھی پچھ کتابیں ہیں، مثال کے طور پر طبقات المفسرین کے نام سے کتابیں ہیں مختلف ادوار میں کون کو نے مفسرین رہے۔کس کس نے تفسیر پر کتابیں کھیں۔ اس مواد ہے بھی علم رجال میں مددملتی ہے۔اس کئے کہ بہت ہے مفسرین وہ ہیں جومحد ثین بھی ہیں،مثلاً امام ابن جربرطبری جنہوں نے تفسیر پر بھی کتاب کھی اور وہ بیک وفت حدیث کے عالم بھی ہیں اور حدیث کی روایات بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ جوتفسیری روایات ہیں پیلم حدیث میں بھی آتی ہیں۔اس لئے طبقات مفسرین میں جوتذ کرے ملیں گےان میں بہت سے لوگ علم حدیث میں بھی relevant ہوں گے۔طبقات القراء،قرآن یاک کے قراء کے طبقات ہیں۔قراء جو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰیوَ اللّٰی فلاں لفظ کو اِس طرح یڑھا، یا اُس طرح پڑھا، یہ بھی علم حدیث کا حصہ ہے۔ تجویداور قرات سے متعلق بہت ہی روایات علم حدیث میں شامل ہیں ۔اس طرح طبقات قراء میں بہت سے لوگ علم حدیث ہے متعلق ہوں گے۔ اسی طرح سے طبقات صوفیا ہے، مثال کے طوریر تابعین میں بہت سے لوگوں کا بطور صوفیا کے ذکر ہوتا ہے۔ طبقات صوفیا کی ہر کتاب میں بعض صحابہ کا ذکر ملے گا مثلا حضرت ابوذ رغفاریؓ کا ذکر ہوگا،حضرت علیؓ کا ذکر ہوگا جوتزک دنیا میں ذرا نمایاں تھے۔اب ظاہر ہے تا بعین کا ذکرآئے گا جن میں ہے بعض نے احادیث بھی بیان کی ہیں۔حضرت حسن بصری کا ذکر ہر تذکرہ صوفیا میں آئے گا، وہ بیک وقت محدث بھی تھے اور صوفی بھی۔اس لئے طبقات کی ان كتابون ميں جن ميں طبقات قراء، طبقات مفسرين ، طبقات صوفيا ، طبقات أ ذبا ، طبقات حكما سب شامل ہیں، یہ بھی علم رجال کو جزوی طور پر موا دفرا ہم کرتے ہیں۔

پھران کے ساتھ فقہائے اسلام کے الگ الگ طبقات ہیں۔ طبقات حفیہ، طبقات مالکیہ، طبقات منفیہ، طبقات مالکیہ، طبقات شافعیہ۔ اب طبقات مالکیہ میں امام مالک کا ذکر ہوگا تو امام مالک کے ذکر کے بغیر کونساعلم رجال مکمل ہوگا۔ ان کا ذکر طبقات مالکیہ میں بھی ہے، اور علم حدیث کی ہرکتاب میں ان کا

ذکر ہوگا۔علم حدیث کی کوئی کتاب امام مالک ؒ کے تذکرہ سے خالی نہیں ہوسکتی۔امام اوزاعی کا ذکر فقہ کی ہرکتاب میں ہوگا۔لیکن علم حدیث میں بھی ان کا ذکر ہوگا۔اس لئے طبقات اورعلم رجال کی کتابوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔

علم رجال کی کتابوں کی ایک اورصنف ہے جس کومشیخہ کہتے ہیں۔ اس ہے مرادوہ کتابیں ہیں جن میں کس ایک محدث نے اپنے شیوخ کا تذکرہ لکھا ہو۔ اُس زمانے میں لوگ ایک مادویا تین یادی آ دمیوں سے علم حدیث حاصل نہیں کرتے سے بلکہ ایک ایک آ دمیوں سے علم حدیث حاصل نہیں کرتے سے بلکہ ایک ایک آ دمیوں گا۔ اب کے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لئے جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کا ذکر میں آ گے کروں گا۔ اب ایک شخص نے اگرسوآ دمیوں سے حدیث کیمی ہے تو ان سوکا تذکرہ اس نے مرتب کرلیا۔ اس تذکرہ کومشیخہ کہتے سے ۔ اس طرح کے مشیخہ ہوئی تعداد میں ہیں۔ امام سخادی جن کا تعلق دسویں صدی ہجری سے تھا اور اپنے زمانے کے برے محدث سے ، انہوں نے لکھا کہ میں نے مشیخہ برجو کتابیں دیکھی ہیں وہ ایک ہزار سے زیادہ ہیں جو مختلف محدثین نے اپنے اپنے شیوخ کے بارے میں کسیں۔ بیساری کی ساری کتابیں فن رجال کا جز ہیں۔ پھر جیسے جینے فن رجال پھیلٹا گیا اس کی شاخیں بنتی گئیں۔

جرح وتعديل

محاضرات مديث

محربن اساعیل، چوتھے نے لکھ دیا کہ حدثنی ابوعبداللہ اب یسب ایک شخصیت کے حوالے ہیں،
لیکن جوشخص نہیں جانتا کہ امام بخاری کی کنیت ابوعبداللہ تھی، لیکن وہ مشہور تھے بخاری کے لقب سے
منام ان کا محمد تھا، والد کا نام اساعیل تھا اس لئے محمد بن اساعیل بھی کہلاتے تھے، وہ زبردست
التباس اور البحص کا شکار ہوگا۔ لہذا کوئی ایسی کتاب ہونی چاہئے جس کی مدد سے بیہ چل جائے
کہ کس کی کنیت کیا ہے۔ بیڈن موضح کہلایا۔ موضح الرجال یعنی رجال کی وضاحت کرنے والا،
جس میں ان لوگوں کا تذکرہ جمع کیا گیا جن کا نام پھاور ہولیکن وہ اپنی کنیت سے مشہور ہوں۔ بیانام جس میں ان لوگوں کا تذکرہ جمع کیا گیا جن کا نام پھاور ہولیکن وہ اپنی کنیت سے مشہور ہوں۔ اس پر بہت
سے مشہور ہوں کئیت کچھاور ہو۔ تو کہیں کئیت اور نام میں فرق کی وجہ سے التباس نہ ہو۔ اس پر بہت
سے کتا بیں جس۔

اسى طرح سے ایک خاص صنف یا میدان ہے جس کو 'المئ تسلف والمنحتلف' کہتے ہیں۔الموتلف والمختلف برکم از کم ایک درجن کتابیں موجود ہیں۔لینی ملتے جلتے ناموں کی تحقیق۔ بعض نام ملتے جلتے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے التباس بیدا ہوسکتا ہے۔ یہاں اتن خواتین بیٹھی ہوئی ہیں۔اگر پیتہ کریں تو آپ میں ہے کم وہیش ایک درجن نام مشترک نکلیں گے۔ٹریا ایک کا نام بھی ہے، دوسری کا بھی نام ہے، تبسری کا بھی نام ہے۔محدثین اور رواویوں بھی میں اشتراک اسم ہوسکتا تھا اور ہوتا تھا۔اب بیہ بات کہ اگر ایک دور میں ایک سے زیادہ محمد بن اساعیل ہیں تو کون سے محدین اساعیل مراد ہیں ۔خود صحابہ کرام میں عبداللہ نام کے کم وبیش ایک درجن صحابہ ہیں ۔ان میں سے جو جارمشہورعبداللہ ہیں وہ عبادلہ اربعهٔ کہلاتے ہیں۔ان عبادلہ اربعہ میں راوی بیان كرتاب حدثني عبدالله، مجھ سے عبدالله نے بیان كيا۔ اب كون سے عبدالله نے بیان كيا؟ بياس وقت تک پیتہیں چل سکتا جب تک ان میں سے ہرعبداللہ کے شاگر دوں کی فہرست آپ کے پاس موجود نہ ہو۔عبداللہ بن مسعود سے کسب فیض کرنے والے کون کون ہیں۔ان کے نمایاں ترین شا گرمثلاً علقمہ ہیں۔علقمہ کے شا گردوں میں تخعی ہیں۔حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جوا یک اورمشہورعبداللہ تھے ان سے ان کے بوتے شعیب بن عبداللدروایت کرتے ہیں۔شعیب بن عبداللہ سے ان کے بیٹے عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں ، اب اگر آب ہے کوئی حدیث بیان کرے کہ مجھ سے ابرا ہیم تخفی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے عبداللہ سے یہ یو چھا کہ فلال معاملة كس طرح مواراب آب كوفوراً معلوم موجائے گاكه بهال عبدالله ي عبدالله بن مسعود

مراد ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص مراد نہیں ہول گے۔آپ کو آسانی سے ایک ابتدائی presumption قائم ہوجائے گی۔اور اگریہ کہا جائے کہ عمروبن شعیب نے بیان کیا، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے ، تو یہاں آپ کوفور أمعلوم ہوجائے گا کہ یہاں عبداللہ سے مراد عبدالله بن عمرو بن العاص بین ۔ اس طرح حضرت عبدالله بن عباس ایک اور عبدالله بین ۔مثلاً کوئی کے کہ مجامد نے بیان کیا ، مجامد عبداللہ نے شک کرتے ہیں ، تو جاننے والوں کوانداز ہ ہوجائے گا کہ چونکہ مجاہد عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں اس لئے بہاں عبداللہ سے مرادعبداللہ بن عباس ہوں گے۔اس لئے مؤتلف والمختلف کے نام سے جوفن ہے، یہاس کی ایک جھوٹی سی مثال ہے۔صحابہ میں بیدالتباس زیادہ نہیں ہوتا ،کیکن باقی لوگوں میں بہت ہوتا ہے۔ تابعین میں کم ، تبع تا بعین میں اس ہے بھی زیادہ اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ۔ جیسے جیسے راویوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اس التباس کے امکانات بڑھتے جائیں گے۔اس التباس کو دور کرنے کے لئے پچھ حضرات نے بوری زندگی اس کام میں لگائی کہا یسے راو یوں کے حالات جمع کریں جن کے نام اور کنیتیں ملتی جلتی ہیں۔بعض جگہ ایسا ہے کہ نہ صرف اپنانام بلکہ والد کا نام اور داوا تک کے نام ایک جیسے ہیں۔اب تین نامول سے بھی پہتہیں چاتا کہ کون مراد ہے۔ پھریہاں کنیت سے پیتہ چلے گا کہیں وطن کی نسبت سے پتہ چلے گا جیسے نیشا پوری ،الکوفی ،البصر ی یا استاد سے پتہ چلے گا۔اس یر قدیم ترین کتاب امام دار قطنی کی ہے جومشہور محدث ہیں۔ حضرت خطیب بغدادی جن کا میں نے ذکر کیا ہے، بغداد کے ہیں۔ان کی بھی اس موضوع پر کتابیں ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں ایسی ہیں جوالگ الگ کتابوں کے راویوں پرشمل ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری میں جتنے راوی ہیں ان پرالگ کتابیں ہیں۔ اساء رجال صحیح ابنجاری سحیح بخاری کے جتنے رجال ہیں وہ کون کون ہیں۔ صحیح مسلم کے رجال پر کتابیں ہیں۔ موطاامام مالک کے رجال پر کتابیں ہیں، مندامام احمد کے رجال پر کتابیں ہیں، امام ابوداؤ دکی سنن پر کتابیں ہے۔ کر جال پر کتابیں ہوں کے راویوں پرالگ الگ کتابیں موجود ہیں جن میں وہ سارامواد کیجا مل جاتا ہے۔ اس میں تلاش کرنے میں آسانی ہوجاتی ہے۔ اب اگر رجال کی ساری کتابیں ایک جگہ ہوتیں اور الگ الگ کتابیں ایک ماری کتابیں ایک جگہ ہوتیں اور الگ الگ کتابیں ایک رجال پر مواد نہ ہوتا تو تلاش کرنا مشکل ہوجاتا۔ اگر ابوداؤد دکا راوداؤد کا راوداؤد کا دوی آسانی سے مل جائے گا۔

جرح د تعديل

محاضرات عديث

اس طرح ہے کچھ راوی وہ ہوتے ہتھے جن کا حافظہ شروع میں اچھا تھا۔ بعد میں عمر زیادہ ہوگئ ۔ نوے سال ، سوسال ہوگئ اور حافظہ جواب دے گیا۔ اب کس س سے حافظہ کمزور ہوا؟ کس من میں تھوڑا کمزورہوا کس من میں زیادہ کمزورہوا۔ جب تک میں معلومات نہ ہوں تو یقین دشوار ہے کہ میر وایت کس دور کی ہے۔ اس پرالگ ہے کتابیں ہیں۔ امام داقطنی کی ایک کتاب میں حدث و نسی ٔ۔ ان لوگوں کے تذکرہ کے بارے میں جنہوں نے پہلے حدیثیں ہیاں کیس اور بعد میں بھول گئے ۔ وہ سارے نام ایک ساتھ معلوم ہوجا کمیں گے جن کی یا دواشت بیان کیس اور بعد میں بھول گئے ۔ وہ سارے نام ایک ساتھ معلوم ہوجا کمیں گے جن کی یا دواشت اخیر میں جواب دے گئی ہیں۔ اس کتاب میں سنوں کے تعین کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ فلاں سن میں مارور ہونا شروع ہو گیا اور فلاں سن میں بالکل جواب دے گیا۔

کل یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف حدیث کی ایک قتم ہے مدلین، اس سے مرادوہ حدیث ہے۔ جس میں راوی نے اپنے شخ کے بارہ میں کوئی misrepresentation کی ہو غلطی سے یا جان ہو جھ کر، کہ جس سے سننے والوں نے ہے مجھا کہ روای وہ نہیں ہے جس سے انہوں نے روایت لی ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ میں نے اس سلسلہ میں ایک فرضی مثال دی تھی کہ مثال کے طور پرامام ما لک کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کوئی راوی ہے جو کمز ور ہے۔ اب دو شخص مثال کے طور پرامام ما لک کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کوئی راوی ہے جو امام ما لک سے براہ راست جو امام ما لک سے اور دوسراوہ شخص ہے جس کوامام ما لک سے براہ راست شخص اگر کمز ور آدمی کے حوالہ سے بیان کرے گا تو لوگ متنفر ہوجا ٹیں گے۔ اس سے نیخ کے شخص اگر کمز ور آدمی کے حوالہ سے بیان کرے گا تو لوگ متنفر ہوجا ٹیں گے۔ اس سے نیخ کے والے کا ذہن فورا امام ما لک کی طرف جائے گا۔ حالا تکہ امام ما لک مراذبیس کوئی اور مراد ہے۔ اس سے التباس ہوسکتا ہے۔ اس لئے الی حدیث کو مدلس کہتے ہیں۔ مدسین پر یعنی تدلیس کرنے سے التباس ہوسکتا ہے۔ اس لئے الی حدیث کو مدلس کہتے ہیں۔ مدسین پر یعنی تدلیس کرنے والوں پر الگ سے کتا ہیں موجود ہیں۔ اس موضوع کومرا تب المدلسین اور طبقات المدلسین والوں پر الگ سے کتا ہیں موجود ہیں۔ اس موضوع کومرا تب المدلسین اور طبقات المدلسین

شاگردوں میں بڑانمایاں مقام رکھتے ہیں اور امام ابوحنیفہ کے نوے فیصد اجتہا دات انہوں نے ہی مدوّن کے ہیں، آج فقد حنی امام محمد کی کتابوں کی بنیاد پر قائم ہے۔امام محمد نے ابتدائی کسب فیض اہیے ہم سبق امام ابو یوسف سے کیا تھا۔ امام یوسف کی عمر زیادہ تھی امام محمد کی عمر کم تھی۔ جب امام ابوحنیفہ کا انتقال ہوا تو امام محمد کی عمر کوئی اٹھارہ انیس سال تھی ۔ بقیہ بھیل انہوں نے امام ابو پوسف سے کی اور چندسال انہوں نے مدینہ منورہ میں امام مالک سے بھی کسب فیض کیا اور مکہ مکرمہ میں حدیث کی بخیل کرنے کے بعد وہ کوفہ آ گئے۔ جب وہ کوفہ آئے تو امام ابو یوسف اس وقت چیف جسٹس بن چکے ہتھے۔امام محداوران کے درمیان تھوڑی سی غلط نبی ہوگئی جوعام طور پرانسانوں میں ہوجاتی ہے۔جس دور میں ان دونول کے درمیان غلط نبی ہوئی اس دوران امام محمد جب کسی روایت میں امام ابو بوسف کا حوالہ دیتے ہیں تو اس میں اس غلط جہی یا بد مزگی کے باوجود امام ابو بوسف کا بورا احتر ام مکوظ رکھتے ہیں اگر جہاس بشری بدمزگی کی وجہ سے وہ امام ابو پوسف کا نام نہیں لیتے 'کیکن جو ، بات بیان کرتے ہیں اس سے ان کے اعلیٰ ترین اخلاقی معیار اور اعلیٰ ترین ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔وہ بیان کرتے ہیں کہ حدثنی من اثق فی دینه و امانته جھے استخص نے بیان کیا جس کے دین اورامانت پر مجھے پورااعتا دہے۔ ناراضگی کی وجہ سے نام نہیں لکھتے ،کیکن ناراضگی کے باوجود رہیبیان کرتے ہیں کہ مجھان کے دین اور امانت پر پورااعتاد ہے۔ حدث نبی من اثق فی دينه وامانته عداني الثقه، حداثني الثيب، حداثني الحجة الثقه مجهر الله الياراوي نے بیان کیا جو جحت ہے، ثبت ہے اور ثقہ ہے۔ اور سب کومعلوم ہوتا تھا کہ اس سے امام ابو بوسف مراد ہیں اس لئے بیرحدیث مبہم یا مدلس نہیں ہے۔لیکن اس سے بیدا ندازہ کرلیں کہاعتا داور ذمہ داری کتنی غیر معمولی تھی۔اس طرح کی ایک اور مثال بھی میں عرض کرنے والا ہوں جس ہے اُس غیرمعمولی اورعظیم ذمه داری کا احساس ہوگا جوراویان حدیث نے ملحوظ رکھی اوراس ذمه داری کا شبوت دیا جوآج نا قابل تصور ہے۔

ایک کتاب اعلام النساء پر بھی ہے اس سے مرادوہ خواتین ہیں جوروا بت حدیث سے متعلق رہی ہیں اور ان کا سارا تذکرہ پانچ جلدوں پر شتمل ایک کتاب میں دستیاب ہے۔ بقیہ تذکروں میں بھی ہے۔ رجال کی ہر کتاب میں مردراویوں کے ساتھ خواتین راویوں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔

جیسے جیسے بیم وادسا منے آتا گیا۔ وہ مرتب ہوتا گیا، یہاں تک کہ چوتھی پانچویں صدی ہجری تک سارا کام کمل ہوگیا۔ یہ تحقیق عمل کہ ان میں ہے سراوی پر کیااعتراض ہے یا کس راوی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پر الگ کتابیں کھی جانی شروع ہوئیں۔ یہ وہ علم ہے جس کو علم جرح تعدیل کہتے ہیں۔ بُر ح کے معنی بھی زخمی کردینا ہیں۔ کُر ح کے معنی بھی زخمی کردینا ہیں۔ کُر ح کے معنی بھی زخمی کردینا ہیں۔ کہ میں استعال ہوتا ہے۔ ایک مفہوم تو کسی چھری یا ہتھیا رہے جسم پر زخم لگا میں زخمی کردینا دومفاہیم میں استعال ہوتا ہے۔ ایک مفہوم تو کسی چھری یا ہتھیا رہے جسم پر زخم لگا دیے کہ دینا ہوں کے لئے عربی کرگئی اس کے لئے بڑح کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ ایک شاعر کوئی ایس بات کہددی جودل کو زخمی کرگئی اس کے لئے بڑح کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

#### جراحات السنان لها التيام ولا ياتام ماجرح الاسسان

کہ تلوار کا زخم تو اچھا ہوجا تا ہے کین زبان اور الفاظ کا جوزخم ہوتا ہے وہ مندمل نہیں ہوتا،
وہ دریتک باتی رہتا ہے۔ لہذا جرح کے ہیں معنی کسی کے بارے ہیں ایسی بات کہنا کہ وہ سے تو اس کو
ہری گئے۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے اس سے مراد ہیہ ہے کہ حدیث کے کسی راوی کا کوئی ایسا عیب
ہیان کرنا جس کی وجہ سے وہ عدالت کے مرتبہ سے ساقط ہوجائے اور اس کی بیان کردہ روایات
ضعیف حدیث شار ہوجا کیں یا کسی راوی کی کسی ایسی کمزوری کو بیان کرنا جس کی وجہ سے اس راوی
کی عدالت ختم ہوجائے یا عدالت کا درجہ کم ہوجائے ، اور اس کی بیان کروہ راویا تضعیف حدیث
شار ہوجا کیں۔ بیہ ہے جرح کی تعریف علامہ ابن اشیر جو ایک اور مشہور محدث ہیں اور لغت
حدیث بران کی کتاب 'المنہ ایہ فی غریب المحدیث 'بری مشہور ہے اور پانچ جلدوں ہیں ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جرح سے مرادوہ وصف ہے کہ جس کی کسی راوی سے جب نسبت کردی جائے تو اس
کا اعتبار گھ بے جائے اور اس کی بات برعمل کرنا لازمی نہ رہے۔ اس عمل کو جرح کہتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ دوسراعمل ہے تعدیل کا، کہ کسی راوی کے بارے میں بیتھیں کرکے بتادیا جائے کہ بیدراوی عادل ہے۔ بیداوی ان چارشرا نظاکو، جن میں سے ایک شرط کی تین فریکی ستا ہے کہ بیدراوی مادل تھا ، بینی سات شرا نظاکو بورا کرتا ہو، کہ بیدراوی مسلمان تھا، عادل تھا ، بینی ان تمام اخلاقی اور روحانی خوبیوں اوراجھا ئیوں کا حامل تھا جوا یک راوی حدیث کے لئے ضروری ہیں ، اس

جرخ وتعديل

کا حافظہ اچھاتھا،اس کا ضبط اچھاتھا،اس کی بیان کردہ روابیت میں کوئی علت نہیں ہے،اس کی سند کے راستہ میں کوئی رکاوٹ اور نیچ میں کوئی خلانہیں ہے اور بیراو نیچے کر دار کا انسان تھا۔ جب ان ساری چیزوں کی تحقیق ہوجائے تو تحقیق کے اس عمل کو تعدیل کہتے ہیں۔ جرح کے معنی کمزوری بیان کرنا اور تعدیل کے معنی عدالت بیان کرنا۔ گویا جرح اور تعدیل کا آپس میں گہراتعلق ہے۔ ایک راوی اگرلوگول کے مفروضہ میں عادل ہے اور آپ نے بیایا کہ بیراوی جھوٹا ہے تواس کی عدالت سلب ہوگئی۔ یا آپ نے کہا کہ جھوٹا تو نہیں لیکن بعض لوگوں نے اس پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا ہے تووہ مشکوک ہوگیا۔ یا آپ نے اس کے بارے میں تحقیق کرکے پتہ چلایا کہ فاس ہے اوربعض ایسے اعمال میں مبتلا ہے جن کا کرنے والا فاسق ہوجا تا ہے ،نعوذ بالله شراب بیتا ہے ، یا حھوٹی گواہی دی ہے یاکسی الیمی بڑی بدعت میں مبتلا ہے جس کے بدعت ہونے پراتفاق ہے۔ ایک تو وہ بدعت ہے جس کے بدعت ہونے میں اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو بدعت سمجھتے ہیں لعض نہیں سمجھتے ، بعض ایک عمل کوسنت سمجھتے ہیں بعض بدعت سمجھتے ہیں ،ایسانہیں بلکہ بدعت کے سی ایسے عمل میں شریک ہے جس کے بدعت ہونے پرسب کا اتفاق ہے۔ یا پیمجہول ہے،غیرمعلوم ہے، پینہیں کون ہے، کس زمانے کا ہے کس جگہ کا ہے، اس کا استاد کون ہے، علم حدیث کس سے حاصل کیا، یعنی مجہول الکیفیت اور مجہول الحال ہے۔ یا ذات تو معلوم ہے کہ فلاں آ دمی ہے، فلال کا بیٹا ہے فلاں شہر کا ہے۔ لیکن اس کی صفات کا پہتہیں کہ س قتم کا آدمی ہے۔ اچھا ہے کہ براہے۔ ان میں سے اگر کوئی چیز اس میں کم ہوتو اس کی عدالت ختم ہوجاتی ہے۔اورعدالت ختم ہوجائے گی تو وہ راوی متند نہیں رہے گا۔اس طرح اگر تعدیل ختم ہوگئی تو جرح ہوگئی۔اس عمل کو جرح کہتے ہیں نے ای طرح ضبط کا معاملہ ہے کہ آپ کی شخفیق میں اس کا حافظ احجما تھا تھا تجمل اور اوا دونوں کے دفت اورا خیر تک اچھار ہا بچل سے لے کرا دا تک سب با تیں ٹھیک ٹھیک یا در ہیں ، کیکن بعد میں تحقیق سے بیتہ چلا کہ اس کا حافظ ختم ہو چکا تھا۔ شروع سے ختم ہو گیا تھایا بعد میں ختم ہو گیا ، شروع سے خراب تھا یا بعد میں خراب ہو گیا تھا یہ مسکلہ تحقیق سے ثابت ہوگا۔ یا مثلاً کسی راوی کے بارہ میں تحقیق سے پتا چلا کہ ان کا حافظہ تو ٹھیک تھا، کیکن بعض اوقات وہ ایک آ دمی اور دوسرے آ دمی میں اختلاط کردیا کرتے تھے یا ایک بات اور دوسری بات میں اختلاط کردیتے تھے۔ یابی ثابت ہوا كه حافظة و تُعيك ہے ليكن جوروايتيں بيان كرتے ہيں وہ عام ثقه اورمتندراويوں مے مختلف كوئى

چیز بیان کرتے ہیں۔مثال کے طور پرکوئی ایسی بات بیان کرے جوسب راویوں کے بیان سے مختلف ہو۔

مثلاً اکثر راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللیکا یک جب نماز پڑھا کرتے تھے تو يہاں ﴿ناف ير) ہاتھ باندھاكرتے تھے، كھلوگوں نے بيان كيا كہ يہاں (ناف كاوير) باندھا كرتے تھے، كچھ نے يہ بيان كيا كہ يہال (سينہ كے اوپر) باندھا كرتے تھے، كچھ نے يہ بيان كيا کہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھا کرتے تھے۔اب بدچار روایتی متندراویوں کے ذریعے آئی ہیں۔ان جاروں کے بارہ میں بیاختلاف تو ہوسکتا ہے کہ ان میں بہتر عمل کونسا ہے۔ پچھ کے خیال میں بہاں افضل ہے، پچھ کے خیال میں یہاں افضل ہے، پچھ کے خیال میں جھوڑ ناافضل ہے۔ جومتنداور ثقتہ رادی ہیں وہ ان چار میں محدود ہیں ۔اب اس کےعلاوہ کوئی شخص کچھاور بیان کرے مثلاً بیہ کہرسول التُعَلِينَةُ (نعوذ بالله) يهال ( گردن ير ) ہاتھ باندھا کرتے تھے، بالفرض اگراليي روايت ہوتو سے نفات کے خلاف ہے، راوی کا درجہ جو بھی ہولیکن روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ایساغیر ثفتہ بیان بھی راوی کی عدالت کوساقط کردیتا ہے اوراس سے راوی مجروح ہوجاتا ہے۔اس لئے کہا گرسیا ہوتا تو ایسی بات کیوں بیان کرتا جو عام طور پرکسی نے بیان نہیں کی۔ پاکسی راوی کے بارے میں بیہ ثابن ہو کہ اخیر میں کثرت ہے ان کو ایسی کیفیت پیش آنے لگی تھی جس میں وہ بات کو بھول جایا کرتے تھے۔ بڑھایے میں کثرت سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات حافظہ احجما ہوتا ہے اور بعض او قات کچھ بھی یا ذہیں رہتا۔ آپ نے اس نو ہے سال کی عمر کے بزرگوں میں ویکھا ہوگا کہ پورے بورے ہفتے ایسے گزرتے ہیں کہ یا دواشت ٹھیک رہتی ہے اور بعض اوقات اچا نک ایسی کیفیت ہوجاتی ہے کہ پچھ یا نہیں رہتا۔اینے گھروالوں کو بھی نہیں پہچانتا۔تو بیتحقیق ہونی جاہئے کہ سی راوی کی یہ کیفیت تھی کہ نہیں تھی ۔ بعض اوقات ایک راوی کوئی فاش غلطی کرتا ہے اوروہ ایس غلطیاں ہوتی ہیں جن سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔اگراس طرح کی چندغلطیاں ثابت ہوجا ئیں تواس کوبھی عدم تعدیل یا جرح قرار دیں گےاوروہ راوی غیرمتنداور مجروح ہوجائے گا۔

بیساری کی ساری اہمیت علم اسنا داور علم جرح وتعدیل کی ہے۔ ذخیرہ ٔ حدیث کا بیش تر دارو مداران حضرات کی تحقیق اور علم رجال کی تفصیلات پر ہے۔ علم حدیث کے دو برٹ سنتون ہیں ،ان میں سب سے برٹ ااور مرکزی سنتون ،اگر کسی خیمہ کے درمیانی سنتون سے مثال دیں تو دہ علم

اسناد علم روایت اور علم جرح و تعدیل ہے۔ اسی لئے محد ثین کرام نے اس کی طرف زیا دہ توجہ ولا دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ انہوں نے فر مایا کہ اسناد دین کا ایک حصہ ہے۔ اگر اسناد نہ ہوتا تو جس کا جو جی جا ہتا بیان کر دیا کرتا۔ امام شعبہ بن الحجاج، جن کے بارے میں ہارون الرشید نے کہا تھا کہ وہ پچھوڑ کراور چھان کر کھو نے اور کھر ہے کوالگ الگ کردیں گے۔ چنا نچھانہوں نے کھر ااور کھوٹا الگ الگ کرے ثابت کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ علم حدیث اور جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام شھے۔

امام اوزای جوفقیہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں،ان کا کہنا پہ تھا کہ علم مدیث ای وقت زائل ہوگا جب علم اسنا داور علم روایت زائل ہو بیائے گا علم اسنا دی بقاعلم حدیث کی بقائے کے مترا دف ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ بیعلم ہوتم حاصل کرتے ہو بیر اپاو بن ہے، لبندا اس بات کو بیتی بناؤ کہ تم بیعلم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ لبندا اس علم کو متندراوی سے حاصل کر و فیر متندراوی سے حاصل نہ کرو۔ اب سوال بیہ ہے کہ متندا اور غیر متندکا تعین کیسے ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ علم رجال اور علم جرح و تعدیل ہے ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ علم رجال اور علم جرح و تعدیل سے کام لیاوہ امام علی سے اور علم جرح و تعدیل سے ہوگا۔ سب پہلے جس محدث نے جرح و تعدیل سے کام لیاوہ امام معلی سے اسان کا بردا اون پی اور علم جرح و تعدیل سے کہ اس کا بردا و تھی سے درجہ ہے۔ وہ اپنے زمانے کے برخ سے فقید اور برخ سے محدث تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس علم درجہ ہے۔ وہ اب نے زمانے کے برخ سے فقید اور برخ سے محدث تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس علم اسنا و میں برخ سے مشہور ہیں۔ اس طرح حضرت جس بھری ہم بید دیگر حضرات نے سب سے پہلے اس کام کی بناڈ الی۔ بیتا بعین میں ورمیا ندورجہ کے تا بعین ہیں ورمیا ندورجہ کے تا بعین بیں۔ بیروہ زمانہ تھا۔ ان حضرات نے سب سے پہلے اس کام کی بناڈ الی۔ بیتا بعین میں ورمیا ندورجہ کے تا بعین بیں۔ بیروہ زمانہ تھا جب صحابہ خال خال رہ گئے بیتے اور بیشتر کیار تا بعین کا زبانہ تھا۔ ان حضرات خیاس فن کو با قاعدہ استعال کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے داویوں کی جرح و تعدیل سے کام لیا۔ خیاس فن کو با قاعدہ استعال کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے داویوں کی جرح و تعدیل سے کام لیا۔ خیاس فلوں

کی حدیث کا معاملہ ہے، یددین کی ثقابت اور authenticity کا معاملہ ہے۔ اس میں بیہ خطرہ مول نہیں لیا جاسکتا کہ ہم خوش گمانی ہے کی کو با کردار، نکوکار اور راستباز سجھ لیں اور محض خوش گمانی ہے کام لے کرکسی کو سچا سجھ لیں۔ اس میں تو انتہائی تحقیق ہے کام لینا پڑے گا۔ اس میں ذرہ برابر مداہنت یا کروری کی کوئی شخبائش نہیں ہے۔ امام مسلم نے اپنی کتاب بھی مسلم کے مقدمہ میں اس پر تفصیل ہے گفتگو کی ہے۔ ان ہے کسی نے کہا کہ آپ جرح وتعدیل سے کام لیتے ہیں۔ یہ تو فیست ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں امام مسلم نے اپنی مقدمہ میں گفتگو کی ہے۔ واقعہ یہ کہا کہ آپ جرح کو تعدیل سے کام لیتے ہیں۔ یہ کو فیست ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں امام مسلم نے اپنی مقدمہ میں گفتگو کی ہے۔ واقعہ یہ کہا کہ آپ جرکہ وقعہ بالی کہا ہوتی ہے۔ کسی کو کہیں کہ وہ جھوٹا ہے یا ہے کہیں کہ اس کا حافظہ جواب دے گیا ہے، تو یہ یقینا اس کی ذات پر ایک منفی تبھرہ ہے۔ لیکن تمام محدثین اور کا حافظہ جواب دے گیا ہے، تو یہ یقینا اس کی ذات پر ایک منفی تبھرہ ہے۔ لیکن تمام محدثین اور دین کی خاطر دین کی خاطر لاز می ہے۔ حدیث رسول بیان کرنے والے راوی دین کی خاطر دین کی خاطر کو بین کی جائے گی جس طرح میں گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح عمان پیٹک کی جائے گی جس طرح عمان پیٹک کی جائے گی جس طرح عمان بین گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح عمان بین گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح عمان میں گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح عمان میں گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح عمان میں گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح عمان میں گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح عمان کین گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح عمان کین گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح ہو تھوں کی جائے گی جس طرح کی حمان کین گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح کی حمان کین گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح کی حمان کین گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح کی حمان کین گواہوں کی چھان بین کی کی جائے گی جس طرح کے کی حمان کیا گواہوں کی جو تھا کی جو تھا کی جائے گی جس طرح کی حمان کیا گواہوں کی کو خواہوں کی حمان کیا گواہوں کی جو تھا کی جو تھا کی خواہوں کی کو کی کو تھوں کی کو تھا کی خواہوں کی خواہوں کی کو تھا کو تھا کی کو تھا کو تھا کی کو تھا کو تھا کو تھا کو تھا کی کو تھا کی کو تھا کی کو تھا کی کو تھا کو تھا کی کو تھا کی کو تھا کی ت

محدثین نے جب گواہوں کی اس چھان پھٹک کے تذکرہ ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال بیدا ہوا ہوگا کہ جرح و تعدیل کا یہ ساراعمل ہوا کیسے؟ یہ پیتہ کیسے چلا کہ یہ راوی بھولتا ہے یا نہیں بھولتا؟ یہ راوی سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اب تو یہ کام بڑا آسان ہے۔ درجنوں بلکہ سینکٹروں کتابیں ہرجگہ دستیاب ہیں۔ کتابیں جاکرد کھے لیں ۔لیکن لوگوں نے اس کام کو کیسے کیا، میں اس کوعرض کرتا ہوں۔

کے حضرات نے اپنی پوری زندگی اس کام میں لگائی کہ ان تمام احادیث کوجمع کیا جو ایک راوی سے مروی ہیں۔ مثلاً حضرت عمر فاروق کا ارشاد ہے کہ انسا الاعسال بالنبات و انسا لیک راوی سے مروی ہیں۔ مثلاً حضرت عمر فاروق کا ارشاد ہے کہ انسا الاعسال بالنبات و انسا لیک لیسے مانوی 'یہ بات حضو علی ہے نے بیان کی تھی۔ سی سی ہے کہ حضرت عمر 'نے منبر پر خطبہ کے دوران بیان کیا کہ میں نے خود بیار شاد حضو تعلی ہے سیا ہے۔ پھر حضرت عمر سے فلال نے سا۔ اس روایت کو بیان کرنے والے ایک مرحلہ پر جاکر بہت سارے حضرات ہوجاتے ہیں۔ اب ان بہت سارے حضرات کے جوشخ ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ فرض کیجئے شیخ الف سے ہیں آ دمیوں نے اس کوروایت کیا۔ اب ایک محدث یہ چیک کرنا

عاہتے ہیں کہان ہیں راویوں کا درجہ جرح وتعدیل کی میزان میں کیا ہے۔اب وہ یہ کریں گے کہ ایک ایک آ دمی کے پاس جا کرملا قات کریں گے۔کوئی مدینہ میں ہےتو کوئی مکہ میں ہے،کوئی کوفیہ میں ہے تو کوئی بھرہ میں ہے۔ چھ جھ مہینے سفر کرکے ان کے یاس پہنچیں گے۔ اور جا کر ان شاگردوں کے شاگر دبن کر بیٹھیں گے۔ان سےان احادیث کی روایت کریں گے۔ بیس آ دمیوں سے روایت کا بھل ظاہر ہے کہ ایک دوسال میں کمل نہیں ہوا ہوگا۔اس میں بہت وفت لگا ہوگا۔ دس دس سال میں کہیں جا کر ممل ہوا ہوگا، ہیں سال میں ہوا ہوگا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنا وفت اُلگا ہوگا۔ جب پیمل مکمل ہوجائے گا تو پھروہ ان روایات کا باہم مقابلہ کر کے دیکھیں گے۔اگروہ یہ دیکھیں کہانیس راویوں کی روایت ایک جیسی ہے اور بیسواں راوی مختلف بات کہتا ہے تو اس کے معنی میہ ہیں کہ بیسویں راوی ہے یا تو بھول چوک ہوگئی یااس کا حافظہ اس میں کامنہیں کرتا تھا، یااس نے نعوذ باللہ جان بوجھ کرکوئی چیز ملاوٹ کی ہے۔اباگروہ اختلاف یا تبدیلی سنجیدہ قتم کی ہے یعنی الی ہے جس سے معنی ومفہوم میں فرق پڑتا ہے، تو بیاس راوی کے خلاف جائے گا اور اس کی عدالت كمزور ہوجائے گی۔اورا گراس اضافہ یا تبدیلی ہے معنی اور مفہوم میں کوئی خاص فرق نہیں یر تا ،صرف لغت یا الفاظ کا فرق ہے ، تو اِس ہے اُس راوی کے حافظہ کے بارہ میں رائے پر اثر یڑے گا۔اور کہا جائے گا کہ گویا اس کا حافظ اتنا احیمانہیں تھا،ور نہ جب انیس راوی ایک طرح ہے بیان کررہے ہیں تو پھر بیسوال دوسری طرح کیوں بیان کررہاہے؛ اب یا تواس کے حافظہ میں کمی ہے یا پھراس کی نیت میں فتور ہے۔اگر معنی میں فرق پڑتا ہے تو نیت میں اور اگر صرف الفاظ میں فرق ہے تو حافظہ میں فتور ہے۔اب گویا بیا کی مفروضہ ہے کہ اس راوی کے حافظہ یا نیت میں سے سمی ایک چیز میں فتورہے۔ اب وہ محقق اس راوی کی بقیہ روایات کی شخفین کرئیں سے۔ ان راویوں کے ساتھ بیٹھ کروہ یانج دس سال کسب فیض کریں گے۔ یانچ سال میں ان کی ساری احادیث جمع کرنے کے بعد، ان کے جواسا تذہ ہیں، ان کے پاس جائیں گے۔ اُن سے اِن کی تقىدىق كريں كے تواس ميں بھى پچپين تيس سال لگيس كے۔ان پچيس تيس سالوں ميں كہيں جاكر بیٹا بت ہوگا کہ واقعی ان صاحب کے حافظ میں کمزوری تھی یا نیت میں فتورتھا۔ پھران کی جرح کی باری آئے گی اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ بدراوی مجروح ہے۔ بدکام آسان نہیں تھا۔اس پرلوگوں کی نسلوں کی نسلوں نے کام کیا اور اس طرح سے مختلف روایات کی veriations جمع کیس۔ ان

veriations کوطریق بھی کہتے ہیں۔ وجہ بھی کہتے ہیں اور حدیث بھی کہتے ہیں۔ احادیث کی گفتی کا مسئلہ

يہاں ضمناً ايك اور بات بھى س ليجئے۔آب نے سنا ہوگا كہ امام بخارى نے جھ لاكھ احادیث میں سے اپنی بیہ کتاب صحیح بخاری مرتب کی۔امام احمد بن حنبل نے سات لا کھا حادیث سے مرتب کی۔اس سے بیرخیال بیدا ہوتا ہے کہ بی بخاری میں تو کل دو ہزار اور پھے سواحادیث ہیں ، چھبیں سو کے قریب ہیں تو یہ بقیہ چاریانچ لا کھا حادیث کہاں گئیں؟ منکرین حدیث اس بات کو بہت احیالتے ہیں کہ دو ہزار حدیثیں لے کر باقی لا کھوں احادیث کوجھوٹی قرار دیے کر پھینک دیا گیا ہے۔ یاامام احمد نے ساڑھے سات لا کہ میں ہے تمیں جالیس ہزار بیان کیں باقی سب جھوٹی تھیں ۔ یا در کھئے بیا یک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ یا تو منکرین حدیث علم حدیث ہے واقف نہیں ہیں ، یابدنتی سے ایسا کہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب کوئی محدث بیکہتا ہے کہ میرے پاس ایک لاکھا حادیث ہیں تو ایک لاکھا حادیث سے ایک لا کھمتن مراد ہیں ہوتے ، بلکہ ان کی مرادیہ variation ہوتی ہے کہ ہیں آ دمیوں کے یاس گئے ان سے جا کرایک روایت کی تحقیق کی اور حدیث کامتن سنا۔ یوں پیبیں حدیثیں ان کے یاس ہو آئیں۔اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے ہیں احادیث حاصل کیں۔وہی ایک روایت ہیں اور آ دمیوں سے حاصل کی ، تو وہ کہیں گے کہ میں نے مزید ہیں احادیث حاصل کیں ہیں سے ہوگئیں، بیں شعبہ کی ہوگئیں، تو کل جالیس ہوگئیں۔ حالانکہوہ بہت کم ہوں گی ممکن ہے جارہوں، ممکن ہے یانچ ہوں۔حضور علی کے بعض ارشادات ایسے ہیں کہ اگر ان کے سارے طُرُ ق اور سارى روايات كوجمع كياجائي توان كى تعدادكى كى سوبنتى ہے۔ مشہور حديث ہے انساالاعمال بالنیات ،اس کے سارے طرق ملاکرسات سوساڑ ھے سات سوجیں۔ساڑ ھے سات سوطرق سے بدروایت آئی ہے۔اب محدث کے گا کہ میرے پاس ساڑھے سات سوطرق یا ساڑھے سات سو احادیث ہیں۔لیکن اصل میں حدیث ایک ہی ہے۔ امام بخاری نے بیکام کیا کہ وہ ایک ایک حدیث کو کنفرم اور ری کنفرم اور ویریفائی اور ری ویریفائی اور ری ری ری ری ویریفائی کرنے کے لئے درجنوں آ دمیوں کے پاس گئے۔سینکڑوں اسا تذہ کے پاس جا کرایک ہی حدیث مختلف سندوں

سے حاصل کی۔ایک دوسرے سے کولیٹ (Collate) کیا۔ پھران میں سے جوبہترین سندھی
اس کوانہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ ساری روایتیں اور ساری سندین نقل کرنے کی ضرورت
ہی نہیں تھی۔اگر وہ ایک ایک حدیث کی ساری سندین نقل کرتے تو شاید پوری سیح بخاری اس ایک حدیث، اندماالاعمال بالنبات کی سندسے بھرجاتی۔انہوں نے تمام اسا تذہ سے تصدیق
کرنے کے بعد سب سے بہترین سند کا انتخاب کر کے نقل کردی اور باقی کونقل کردنے کی ضرورت
نہیں تھی۔ لہذا جب امام بخاری ہے کہتے ہیں کہ میں نے چارلا کھا حادیث میں سے تھے بخاری شخب
کی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک ایک حدیث کو میں نے سینکٹر وں مرتبہ ویریفائی کیا، درجنوں شیون کی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک ایک حدیث کو میں نے سینکٹر وں مرتبہ ویریفائی کیا، درجنوں شیون کی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ااور پھران میں سے جو سند مجھے سب سے زیادہ بہترین لگی میں نے اس
کواختیار کر لیا اور باقی سندوں کونظر انداز کردیا لہذا جب تعداد بیان کی جاتی ہے تو اس سے بیمراد

امام کی بن معین جوصحابہ کے بعد محدثین کے سب سے او نچے در ہے میں شار ہوتے ہیں۔ اورا پنے زمانے میں امیر المونین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک مجھے کوئی حدیث تمیں طرئ ق سے زمل جائے ، میں اپنے کو پتیم سجھتا ہوں۔ میں اس حدیث کے بارے میں پتیم ہوں جس کے تمیں طرق یا تمیں سندیں میرے پاس موجود نہ ہوں، زیادہ ہوں تو اچھا ہے اور جتنی زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے۔

ایک بزرگ تے حضرت ابراہیم بن سعید، جوامام سلم کے اسا تذہ میں سے تھے۔امام سلم نے ان سے روایات لی ہیں۔ ان سے ایک محدث ملنے کے لئے گئے اور ان سے کہا کہ ہیں آپ سے حضرت ابو بکر صدیق کی فلاں روایت سننا چا ہتا ہوں۔ آپ کی سند سے وہ کیسے پینچی ۔ گویا یہ ویر یفنیکیشن اور ری ویر یفنیکیشن کی ایک قتم تھی۔ انہوں نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جوروایات ہیں ان کی 23ویں جلد لے آؤ۔ اب ان صاحب نے جرت کے ساتھ سوچا کہ حضرت ابو بکر گی ساری روایات ملاکر بھی شاید چالیس اور بچاس سے زیادہ نہیں بنتیں۔ جوزیادہ سے زیادہ دس پندرہ صفحات کے ایک کتا بچہ میں ساسکتی ہیں، تو یہ تھیویں جلد کہاں سے آگئی؟ انہوں نے بوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تو ساری روایات مل کر چالیس بچاس کے لگ آگئی؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میرے کھگ بنتی ہیں ،ان کی مرویات کی تئیسویں جلد کہاں سے تھگ بنتی ہیں ،ان کی مرویات کی تئیسویں جلد کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میرے

پاس کسی ایک روایت کے سوطرق جمع نہ ہوجائیں اس وقت تک نہ میں اس کومتند نہیں سمجھتا ہوں اور نہ آگے بیان کرتا ہوں۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کی ہر روایت کے کم از کم سوسوطرق جمع کر کے ایک ایک جلد میں مرتب کرر کھے ہیں۔ بیر حدیث جو آپ بیان کرر ہے ہیں بیر تیمیویں جلد میں ہے۔ ایک جلد میں مرتب کرد کھے ہیں۔ بیر حدیث ہو آپ بیان کرد ہے ہیں بیر کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے کس کس جلد میں ہے۔ حدیث ایک ہے باتی ساری اس کی سندیں ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے کس کس نے سنا اور انہوں نے کہاں کہاں بیان کیا۔

اب سوسوسندیں اس طرح بنیں۔ کہ ایک صاحب من کر کوفہ چلے گئے۔ جب انہوں نے وہاں اس روایت کو بیان کیا۔ وہاں بینکڑوں شاگردوں نے اس ایک حدیث کوسنا۔ تو کوفہ میں الگ سندیں وجود میں آگئیں۔ ایک دوسرے صاحب من کر بھر کوفہ گئے تو بھرہ میں الگ سندیں ہوگئیں۔ اب یہ بزرگ پہلے بھرہ گئے ، وہاں سے من کر پھر کوفہ گئے ۔ اس طرح سے انہوں نے کئی کئی جلدوں میں اس پور سے سلسلہ اسناد کو جمع کیا۔ اس طرح اس مسلسل عمل کے ذریعے روایات اور متون کا باہمی مقابلہ (Collate) کیا گیا۔ یہ کوئی آسان عمل نہیں تھا۔ لیکن اس کے نتیجہ میں راویوں کی بھول چوک کا اور اگر ان کی کوئی کمزوری ہے اس کا پور اپور اندازہ ہوجایا کر تا تھا۔

اس باب میں سب سے زیادہ سخت امام شعبہ بن الحجاج تھے، جن کے بارے میں چھانے کی بات ہارون رشید نے کہی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے کئی عشرے اس کام میں لگائے۔ کتے عشرے لگائے کہ مختلف راویوں لگائے۔ کتے عشرے لگائے کہ مختلف راویوں سے جواحادیث آئی ہیں ان میں ویر ئیشنز کون کون کی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیا حافظ میں کمی ہے یا کسی اور وجہ سے ویر نکیشن ہے۔ پھر انہوں نے انتہائی شختی کے ساتھ چھان بین کا یہ کام کیا۔ ان کامعیار ہڑا او نیجا تھا، انہوں نے اینے اس معیار سے لوگوں کی جرح و تعدیل کی۔

جرح وتعدیل کے اس عمل میں جن لوگوں نے اپنی زندگی کھپائی۔ پچاس ہماٹھ ساٹھ اور ستر ستر سال کھپائے ، ان کے اندرایک ایسا ملکہ بیدا ہوجایا کرتا تھا کہ وہ آسانی سے پنة چلالیا کرتے تھے کہ اس روایت میں یہ یہ کمزوریاں ہیں ،الفاظ میں یہ ہونا چاہئے اور یہ ہونا چاہئے۔
ایک مشہور محدث ہیں ۔ وہ اپنے زمانہ کے صف اول کے محدثین میں سے ہیں ، جرح وتعدیل کے امام بھی ہیں ،امام ابن ابی حاتم الرازی ، جرح وتعدیل پران کی آٹھ جلدوں پر مشمل ایک مفصل کتا ہے تھی ہے۔ امام ابن ابی حاتم الرازی ، جرح وتعدیل پران کی آٹھ جلدوں پر مشمل ایک مفصل کتا ہے تھی ہے۔ امام ابن ابی حاتم کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ میرے استاد

جرح دتعديل

محاضرات مديث

نے مجھ سے مید صدیث بیان کی ہے اور پوری سند کے بعد حدیث بیان کی۔ امام ابن ابی حاتم نے خاموشی سے بوری حدیث سی اور چھر کہا کہ اس میں میکزوری ہے، یہ کمزوری ہے اور بیا کمزوری ہے۔فلال کی روایت فلال سے ثابت نہیں ہے،فلال کی روایت فلال واسطہ سے ہے اور فلال کی فلاں واسطہ کے بغیر ہے۔ کوئی آٹھ دس کمزور یاں بتائیں۔ان صاحب نے کہا کہ آپ نے تو چیک کئے بغیر بیسب کمزوریاں بیان کردیں۔آخرآپ نے بیسب کچھ کس بنیادی بتادیا؟ غالبًا ان صاحب کوشبہ ہوا کہ شایدایے ہی کہد ما ہو۔اس برامام ابن ابی حاتم نے کہا کہ اگر آپ کومیری بات میں کوئی شک یا شبہ ہے تو امام ابوزرعہ رازی، جوایک اور امام نتھے، وہ بھی اسی درجہ کے امام ہیں اورانہوں نے بھی جرح وتعدیل پرایک کتاب کھی ہے،ان کے پاس چلے جائیں اور جا کر تو چھ لیں۔وہ امام ابوزرعہ کے پاس چلے گئے۔ان ہے وہی حدیث بیان کی۔ انہوں نے بھی فورا ہی کوئی حوالہ یا کتاب چیک کئے بغیرز بانی وہی ساری دس بارہ باتیں دوبارہ بتا کیں جواس ہے قبل امام ابن ابی حاتم نے بتائی تھیں۔اب ان صاحب کو بڑی جیرت ہوئی کہ انہوں نے بھی وہی کچھ بتایا جوابن ابی ابوحاتم نے بتایا تھا۔انہوں نے جیرت سے پوچھا کہ آخر آپ بیسب باتیں کس بنیاد یر بتارہے ہیں ،آپ کی دلیل کیا ہے۔انہوں کہا کہ جبتم کسی سنار کے پاس کوئی کھوٹا دینار لے کر جاتے ہو،اور وہ اس کود مکھ کر کہے کہ یہ کھوٹا ہے تو کیا اس سے دلیل یو چھتے ہو؟ جیسے سنار کو کھوٹے کھرے کا اندازہ ہوجاتا ہے کیا ہمیں نہیں ہوتا؟ سنارسکہ کوایک بارہاتھ میں لے کر ذرااح پھالتا ہے اوراس کوفورا معلوم ہوجا تاہے کہ سونا کھوٹا ہے کہ کھرا ہے۔محدث کو،جس کی عمراس میدان میں گزری ہو،اس کوبھی انداز ہ ہوجا تاہے کہ کیا کھر اہے اور کیا کھوٹا۔

### جرح وتعديل كے مشہورائمہ

وہ حضرات جنہوں نے جرح وتعدیل میں اپنامقام پیدا کیاان کے نام الگ الگ بیان کئے جا کیں تو بات بڑی لمبی ہوجائے گی۔ اور اگر جرح وتعدیل میں ان کا اسلوب بھی بیان کیا جائے تو بات بہت زیادہ لمبی ہوجائے گی۔ لئین میں مختصراً ،صرف برکت کے لئے اس نیت سے کہ اللہ تعالی روز قیامت جب ان کا حشر کر ہے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر لے ،صرف اس وجہ سے میں ان کے نام دہرادیتا ہوں۔

(١) امام سفيان توريّ)،

(۲) امام مالك،

(٣) امام شعبه بن الحجاجج،

(٣) امام ليث بن سعدً،

(۵)سفيان بن عيدية،

(٢)عبداللدين مباركاً،

(4) سيحل بن سعيد قطال،

(۱) کی بن سعیدانصاری ۔ (یادرہے کہروایت میں کی بن سعید قطان اور کی بن سعید قطان اور کی بن سعید قطان کا درجہ کی بن سعید قطان کا درجہ کی بن سعید قطان کا درجہ ایک ہے۔ لیکن جرح وتعدیل میں کی بن سعید قطان کا درجہ اونچاہے۔)

(9) وکیج بن الجرائ، بیامام شافعیؓ کے استاد، امام ابوطنیفہؓ کے شاگر داور اپنے زمانہ کے صف اول کے محدثین میں سے تھے۔ آپ نے امام شافعی کا شعر سنا ہوگا، وہ انہی وکیج کے بارے میں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں۔

شکوٹ الی و کیع سوء حفظی فاوصانی الی ترك المعاصی فان العلم نور من اله و نور الله لا یعطیٰ لعاصی کہ میں نے وکیج سے اپنی یا وواشت کی کمزوری کی شکایت کی۔انہوں نے مجھے گناہ چھوڑ نے کی نفیجت کی۔اس لئے کہ مم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور کی گناہ گار کوعطانہیں ہوتا۔

(۱۰) اس کے بعدامام شافعی اوران کے شاگرد،

(۱۱) پھرامام شافعی کے شاگر داحمہ بن منبل ،

(۱۲) احد بن صنبل کے ہم عصر بحل بن معین،

(۱۳)ان کے شاگر دعلی بن المدین ، جوامام بخاری کے استاد ہیں۔

یہ جرح وتعدیل کے بڑے بڑے اٹمہ ہیں جودوسری صدی ہجری کے اواخر اور تیسری صدی ہجری ہے اوائل کے بین ۔ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں بھی بڑے بڑے محدثین ہیں

جرح وتعديل

444

محاضرات حديث

جو جرح وتعدیل کے فن میں او نیجا مقام رکھتے ہیں۔ مثلاً امام داری جن کی سنن داری مشہور ہے۔
ابوزر عدرازی جن کا ذکر ابھی کیا گیا، امام ابوحاتم رازی ، امام بخاری ، امام سلم ، امام ابوداؤ دُاوران کے بعد والے طبقہ میں امام دار قطنی ۔ یہ سب وہ حضرات ہیں جوعلم حدیث اور جرح و تعدیل کے برے برٹ سے امام مانے جاتے ہیں۔ ان کا متفقہ فیصلہ جرح و تعدیل کے باب میں حتی اور آخری فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی راوی کی جرح تعدیل کے بارہ میں اگران حضرات میں اختلاف ہوتو اس کودور کرنے کے قصیل تے ہیں۔

ان حضرات نے جرح وتعدیل کے کام کو کتنی ویانت داری ہے کیا اس کی دومثالیں عرض کرتا ہوں۔ دومثالیں اس لئے کہ پہلی مثال میں شاید کوئی شبہ ہوجائے۔ ایک بزرگ تھے محمد بن ابی الشری ، جو جرح وتعدیل کے بڑے امام تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی حسین بن ابی السری کے بارے میں کہا ، کہ 'لاند کتبوا عن انہی فانه کذاب میرے بھائی ہے دوایت نہ کریں اس لئے کہ وہ جھوٹا ہے۔ ممکن ہے کس کے دل میں خیال آئے کہ بھائی سے لڑائی ہوگئی ہوگی ، مکان کی تقسیم پر جھڑا ہوگیا ہوگا یا باپ کی میراث پر اختلاف ہوگیا ہوگا اس لئے بھائی کی روایت کو قبول نہ کرنے کامشورہ ہوگا۔ یہ سب با تیں کہنے والے کہ سکتے ہیں۔

اس سے بھی آ کے بڑھ کرامام علی بن المدین کی مثال لیجے جوامام بخاری کے استاد سے
اور اپنے زمانے میں امیر الموشین فی الحدیث کہلاتے سے ،ان کا کہنا ہے کہ الات کتب واعن ابی ،
فان ابی ضعیف '،میرے والدکی روایت مت لینا، وہ ضعیف راوی ہیں۔ اپنے والدکوانہوں نے
ضعیف قرار دیا اور ان کی روایات کو صبح قرار نہیں دیا۔ باپ کے بارے میں کسی کا یہ کہنا کہ وہ علم
صدیث کی روسے ضعیف ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بات صرف وہی آ وی کہ سکتا ہے
جو صرف اللہ سے ڈرتا ہواور دنیا میں کسی اور کا خوف اس کو نہ ہو۔ ورنہ مکن نہیں کہ کوئی آ وی اپنے
باپ کی زندگی میں یہ کہے کہ میرے باپ کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور باپ بھی وہ جو متی
مسلمان ہو، عالم ہو، علم حدیث کا استاد اور شارح ہو، لوگ اس سے حدیث پڑھنے کے لئے جاتے
مسلمان ہو، عالم ہو، علم حدیث کا استاد اور شارح ہو، لوگ اس سے حدیث پڑھنے کے لئے جاتے

۲۳۵

#### ائمہ جرح وتعدیل کے درجات

علم حدیث اور جرح وتعدیل میں ائمہ فن کا ایک طبقہ بڑا متشدد اور سخت مشہور ہے۔وہ ذرای بات میں راوی کومجروح قرار دیے دیتے ہیں۔وہ جب کسی راوی کوعادل قرار دیتے ہیں تو بڑی مشکل سے عادل قرار دیتے ہیں۔ وہ کسی کوآ سانی سے عادل قرار نہیں دیتے۔ان متشد دین میں پھی بن معین ٔ اورابن ابی حاتم رازی ٹمایاں ہیں۔ پھی بن معین اورابوحاتم رازی کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر بیسی کوعا دل قرار دے دیں تواس راوی کودانت سے پکڑلو، فعصو ۱ علیه بالنواحذ ،جس طرح دانت سے مضبوطی سے پکڑا جاسکتا ہے اس طرح پکڑلو،اس لئے کہوہ بہت یکا راوی ہے۔ جب ان جیسے لوگ کسی کو عاول قرار دے دیں تو پھراس میں کوئی اختلاف نہیں۔اور پیرطبقہا گرکسی کومجروح قرار دیتو دیکھو کہ دوسرےلوگ بھی اس کومجروح قرار دے رہے ہیں یانہیں۔اگر دوسرے لوگ بھی اس کومجروح قرار دے رہے ہیں تو پھران کی جرح قابل اعتماد ہے۔ اور اگر دوسر ہےلوگ مجروح قرار نہیں دیے رہے اور صرف یہی متشدد حضرات اس کو مجروح قراردے رہے ہیں تو پھر دیکھو کہان کی جرح کی بنیاد کیا ہے۔اگروہ جرح کی کوئی کمی بنیاد اور وجہ بتار ہے ہیں تو پھران کی جرح قابل قبول ہے، راوی کومجروح قرار دوے دینا جاہئے لیکن اگر پہلوگ اپنی جرح کی کوئی بنیاد یا وجہ ہیں بتارہے ہیں تو ہم یہ جھیں گے کہان کے معیار کی تختی کی وجہ سے وہ راوی ان کے بیانے پر بورانہیں اتر اہوگا۔اب ایسا بیانہ کہ کوئی آ دمی اینے باپ کو کمزور قراردے، یہ ہرایک کے بس کی بات نہیں ہے۔اس لئے اتنے او نیچے پیانے پرنہیں نا پنا جاہئے۔ کیکن اگریدحضرت اپنی جرح کی کوئی وجہ بنارہے ہیں کہ میں نے اس کوفلاں کام میں مبتلا دیکھا یا فلاں جگہ لطی کی یا جان ہو جھ کر نملط بیانی کی تو پھرٹھیک ہے۔وہ جرح جس کی وجہ نہ بیان کی گئی ہو اس کو جرح غیرمفسر کہتے ہیں لیعنی وہ جرح جس کی تفسیر بیان نہیں کی گئی ہو۔ان حضرات کے جرح غیرمفسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ معتبر ہیں ہے۔ جرح مفسر معتبر ہے۔

ایک طبقہ ہے متساہلین کا جوتساہل سے کام لیتے ہیں۔ان حضرات کا اندازیہ ہے کہ انہوں اس کو انہوں اس کو انہوں انہوں اس کو انہوں نظر آیا انہوں اس کو ایٹے پر قیاس کیا اور کہا کہ ریجی قابل اعتاد ہے۔ان کی جرح غیرمفسر معتبر ہے، تعدیل غیرمفسر معتبر

نہیں ہے۔ جب وہ کسی کوعاول قرار دیں تو وہ معتر نہیں ہوگی جب تک وجہ نہ بتا کیں کہ ان کو کیوں عادل قرار دیے ہیں۔ ان سب متسا ہلین میں بید حضرات شامل ہیں: امام حاکم ،امام بہقی اور کسی حد تک امام تر مذی کے ہاں بھی بڑی حد تک نری ہے۔ اور کئی ایسے کمز ور راویوں کو انہوں نے عادل قرار دیدیا ہے جو دوسرے حققین کی تحقیق میں مجروح تھے۔

ایک رویہ ہے معتدلین کا جومیانہ روی اور اعتدال ہے کام لیتے ہیں۔ ان کی دونوں آراء معتبر ہیں جرح بھی اور تعدیل بھی۔ ان میں امام احمد ، امام بخاری اور امام ابوزرع شامل ہیں۔ جرح وتعدیل پر جو کتا ہیں ہیں ان کی تعداد بہت بڑی ہے۔ ثقہ راویوں پرالگ کتا ہیں ہیں۔ ضعفا پرالگ کتا ہیں ہیں۔ ضعفا پرالگ کتا ہیں ہیں۔ امام بخاری کی کتیاب المضعفاء ہے، امام نسائی کی کتاب ہے کتیاب المضعفاء و المعترو کین ۔ امام واقطنی کی کتاب ہے۔ ابن عدی کی کتاب ہے المحامل فعی المضعفاء و المعترو کین ۔ امام واقطنی کی کتاب ہے۔ ابن عدی کی کتاب ہے المحامل فعی المضعفاء و المعترو کین ۔ امام واقطنی کی کتاب ہے۔ ابن عدی کی کتاب ہے المحامل میں اسانی ہو، اور علم حدیث کے راویوں کی تحقیق کرنے والے کی کہ ان ہے ان کی تحقیق کرنے میں آسانی ہو، اور علم حدیث کے راویوں کی تحقیق کرنے والے آسانی سے ان کی تحقیق کرتیں علم جرح وتعدیل بھی علم رجال کی ایک شاخ ہے۔ اور جس طرح علم رجال ایک ہی شاخ ہے۔ اور جس طرح فعد علی بھی ایک بے مثال علم ہے۔

\*\*\*

جرح وتعديل

محاضرات حديث

جمادے اسلاف نے دین کو درست انداز میں پہنچانے کے لئے کتنی کوسٹش کی ، انہوں نے اپنی ساری زندگی کی دیگر ذمہ داریاں، انہوں نے اپنی ساری زندگی کی دیگر ذمہ داریاں، رزق حلال کاحصول مجھریلواور فانگی ذمہ داریوں کی ادائیگی کس طرح ہوتی تھی ؟

واقعی بیایک بنیادی سوال ہے۔اس سلسلہ میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔امام ربیعة الرائے ، یعنی ا مام ربیعہ بن عبدالرحمُن ایک بڑے مشہور ا مام بیں ، امام مالک کے استاد ہیں علم حدیث اورعکم فقہ دونوں میں بڑا او نیجا درجہ رکھتے ہیں۔ان کے والد بہت بڑے تاجر تھے۔انہوں نے بہت دولت اپنے گھر والوں کو دی اور تجارت کی خاطر کسی دوسرے ملک میں چلے گئے۔ وہاں حالات کچھالیے رہے کہ وہ وفت پر واپس نہ آسکے اور آنے میں پندرہ ہیں سال لگ گئے۔ جب جارہے تھے تو ایک ننھا بچہ چھوڑ کر گئے تھے جو گھر میں رہتا تھااورابھی پڑھنا شروع نہیں کیا تھا۔ان کی اہلیہ نے ان کے جانے کے بعداس میسے کوئسی کاروبار میں لگانے یا محفوظ رکھنے کے بجائے بیج کو جگہ جھیجا جہاں سے اس نے علم حاصل کیا اور اتناعلم حاصل کیا کہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے امام اور سب سے بڑے عالم ہو گئے۔ ان کی رائے اتنی قابل احتر امتھی کہلوگ دور دور سے سننے کے لئے آتے تھے اور ان کالقب ہی ہوگیا، رہیعۃ الرائے۔ بیں پچپیں سال کے بعد ان کے والدواپس آئے۔ یرانے زمانے میں دستورتھااورسنت بھی ہے کہ جب آ دمی سفر سے واپس آئے تو پہلے مسجد میں جا کر دورکعت نفل ادا کر کے پھر گھر میں آئے۔صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں بیسنت رائج تھی۔افسوس ہے کہاب لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ چنانچہامام ربیعۃ الرائے کے والد پہلے مسجد میں گئے اورنوافل ادا کئے۔وہاں دیکھا کہایک بڑاخوبصورت اورصحت مندنو جوان مبیٹھا ہوا ہےاور علم حدیث بیان کرر ہاہے اورلوگ س رہے ہیں۔ یہ بڑے متاثر ہوئے کہ بڑا خوبصورت نو جوان ہے اور عالم فاضل ہے۔ جب گھروالیں آئے ، گھروالوں سے ملے ، بیٹے کے بارے میں بوجھا۔ انہوں نے کہا کہ کہیں گیا ہوا ہے جھوڑی دریمیں آئے گا۔ انہوں نے کہاا چھا۔ پھر بوچھا تو یہی کہا كة تعورى دريس آجائے گا۔اس دوران انہوں نے اپنے ببيوں كے بارے ميں يو جھا تو اہليہ نے بتایا کہ وہ تو میں نے بڑے مفید کاروباراور بڑی اچھی تجارت میں لگادیئے ہیں۔اس ا ثنامیں والد صاحب اس منظر کی کئی بارتعریف کر چکے بتھے جو وہ مسجد میں دیکھ کرآ رہے تھے کہ مسجد میں ایک نو جوان حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ جب انہوں نے تھوڑی دیر میں رقم کا حساب پو چھا تو پہتہ

چلا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے سب ختم ہوگیا ہے۔ انہوں نے بو چھا کہ وہ بیسہ کہاں خرج ہوگیا تو انہیں بتایا گیا کہ ایسے کاروبار میں لگادیا گیا ہے جو برا مفید کاروبار تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مفید کاروبار کہاں ہے، اس کے اثر ات تو کہیں نظر نہیں آرہے ہیں۔ گھر میں تو فقر وفاقد کا منظر نظر آرہا ہے تو جواب دیا کہ وہ آپ ہی کا بیٹا ہے جو مجد میں درس دے رہا ہے۔ وہ آپ ہی کا صاحبز ادہ ہے اور میں نے سارا بیساس کی تعلیم پرخرج کردیا ہے۔

اس طرح سے لوگ ہی عمر بھر کی کمائی علم پرخرج کردیا کرتے تھے۔لیکن ایسے حضرات بھی تھے جوایک سال تجارت کرتے تھے اور ایک سال علم حدیث کے لئے سفر کیا کرتے تھے۔ پچھ لوگ میہ کرتے تھے کہ ایک بھائی نے کاروبار کیا اور دوسر سے بھائی کو حدیث کی خدمت کے لئے وقف کردیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ابتدائی وس بارہ سال علم حدیث میں لگائے بھر چند سال کاروبار میں لگائے ، پھر علم حدیث میں میں چند سال لگائے۔ اس لئے کہ علم حدیث میں کے لئے طویل طویل سفر کرنے پڑتے تھے ، اور میہ کام پیسے کے بغیر نہیں ہوسکتا تھا۔ بیسہ حاصل کرنے کے لئے محنت کرنی پڑتی تھی۔

اگر ہم علم حدیث حاصل کرنا چاہیں توالیے ادارے محہال کہال موجو دہیں براہ مہر بانی مزید علم کے لئے رہنمائی کردیں۔

علم حدیث کے الگ اداروں کے بارے میں تو میں کچھ کہدنہیں سکتا۔ البتہ دین اداروں میں ہر جگہ حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ بعض جگہ اچھی ، بعض جگہ کمزور، لیکن اُس کے لئے آپ کو پہلے آٹھ سال ابتدائی علوم پڑھنے پڑیں گے۔ پھرعلم حدیث کا نمبر آئے گا۔ اس لئے آپ عربی سیھ کر پہلے یہاں خود پڑھنا شروع کردیں۔ بیقو عمر بحرکا کام ہے۔

> ھعر ات کو آپ اپنے ساتھ ایک شخیم کتاب لائے تھے اس کا نام بتادیں۔ وہ صحاح ستہ لینی بخاری مسلم ، تر مذی ، ابوداؤ و ، ابن ماجہ اور نسائی کا مجموعہ تھا۔

> > بخارى كى احاديث يح عنوانات مي كوئى خاص جو رُ نظر تهيي آتا .....

یہ بات بظاہر صحیح معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت ابوہریہ گی حدیث ہے اوصانی خلیل بٹلا ش'۔اس کو بخاری میں دوعنوا نات کے تحت بیان کیا گیا ہے باتی کہیں بیان نہیں کیا گیا۔ یہ بڑی غور وخوض کی بات ہے۔اس موضوع پرلوگوں نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں۔امام بخاری جب

کوئی عنوان بیان کرتے ہیں تو وہ عنوان بڑی گہری بصیرت پر دلالت کرتا ہے۔بعض اوقات حدیث کے الفاظ میں وہ چیز نہیں ہوتی الیکن حدیث کے معانی پرغور کریں تو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ مثلاً میں نے سی بخاری کی آخری حدیث پڑھی تھی جس کاعنوان امام بخاری نے دیا ہے ہاب قول الله عزوجل و نضع موازين القسط ليوم القيامة وان اعمال بني آدم توزن 'ربياس باب كاعنوان ہے، كەاللەتغالى كےاس ارشاد كے باب ميں كەجم روز قيامت برابركا ايك ترازو رکھیں گے اوراس اعلان میں کہ بنی آ دم کے اعمال تولے جائیں گے، یہ عنوان ہے اور حدیث ہے كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم، كوياوه زبان ت تكنف والأعمل ميزان مين بهارى كيي بوكا؟ يه ماكا ساجملہ جوزبان سے نکلاتو اس کو کیسے تو لا جائے گا۔ کیااس کے تولے جانے کی کوئی شکل ہے؟ جب اس کے تو لے جانے کی کوئی شکل ہے تو اعمال کے تو لیے جانے کی بھی یقیناً کوئی نہ کوئی شکل ممکن ہے۔ جب اعمال کے تولیے جانے کا ذکر ہے تو موازین قسط کے معنی معلوم ہو گئے ۔اس طرح سے امام بخاری بالواسطه طور پر بتاتے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے۔ صحیح بخاری کے عنوانات برلوگوں نے ا لگ ہے کتا ہیں کھی ہیں اور در جنوں جلدوں میں ،بعض او قات ہیں ہیں جلدوں میں کتا ہیں لکھی گئی ہیں اور بخاری کے ترجمۃ الباب کی تفسیر کی گئی ہے۔مولا نامحدادریس کا ندھلوی لا ہور کے ایک مشہور محدث تھے، انہوں نے متحفۃ القاری فی حل تراجم ابنجاری کے نام ہے ایک کتاب کھی ہے جوابھی تک چھپی نہیں ہے، لیکن ان کے صاحبز ادگان، جن کے پاس وہ کتاب ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگروہ جھیے گی تو بچیس تمیں جلدول میں آئے گی۔اس میں صرف بخاری کے عنوا نات کی تشریح ہے۔اصل کتاب کی تشریح نہیں بلکہ صرف عنوا نات کی تشریح ہے۔

شب رات کے حوالہ سے لوگوں کے جوعقائد ہیں ان کو کیسے درست کیاجائے؟

لوگوں سے ان کے عقائد کے بارے میں لڑنا جھگڑ نانہیں چاہئے۔ لوگ عقائد کے معاملہ میں خاصے منشد دہوتے ہیں ، ایک مرتبہ اختلاف میں شدت پیدا ہوجائے تو پھر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا۔ آپ آ ہستہ آ ہستہ زمی سے بیان کریں۔ جولوگ شب برات پر پچھ عبادت وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی ہے بھو کر کرتے ہیں کہ حدیث میں شب برات کی عبادت کا ذکر آیا ہے۔ حالانکہ کسی سے جو کوئی کرتے ہیں کہ حدیث میں شب برات کی عبادت کا ذکر آیا ہے۔ حالانکہ کسی سے جو کوئی کرتے ہیں وہ بھی سے بھی کر کرتے ہیں کہ حدیث میں شب برات کی عبادت کا ذکر آیا ہے۔ حالانکہ کسی سے جو کوئی کرتے ہیں وہ بھی ایا ہے۔ اس لئے آ ہستہ آ ہستہ ان کو قائل کریں۔ اگر پہلے ہی دن شقید

10.

میں شدت آگئی تو پھر مناسب نہیں ہوگا۔

عد بیث نی سر دول کے لئے سونا، چاندی اور بلاٹینیم کی انگوشمیاں استعمال کرنے کا کیابیان ہے؟
مردول کے لئے صرف سونے کی انگوشی کی ممانعت ہے۔ چاندی کی انگوشی اگر کسی
مقصد کی خاطر ہوتو جائز ہے اور بقیہ چیزوں کی انگوشی پہننا مردوں کے لئے حرام نہیں ہے جائز ہے،
صرف سونے کی انگوشی جائز نہیں ہے۔

كياجم حضوعالية كوبانئ اسلام كهدسكته بين؟

ميرے خيال ميں تونبيں كہنا جا ہے۔ دين تواللہ تعالى كا ہے، ان الدين عندالله الاسلام ، رسول الله الله اس كے پہنچانے والے اور داعى بين ميرے خيال ميں بانى كہنا ورست مهيں ہے۔

مبهیقی او رتر مذی کے حوالہ سے شعبان کی بند رھویں کی روایت کا بیان ہے۔

محدثین میں جوذمہ دار حضرات ہیں ان کا کہنا ہے ہے کہ بیحد بیث ضعیف ہے اس لئے اگر پھے

اس سے کوئی چیز خابت نہیں ہوتی لیکن چونکہ حدیث ترفری اور بہتی میں آئی ہے اس لئے اگر پھے

لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان سے نہ اختلاف کرنا چاہئے اور نہ خواہ نخواہ الجفنا چاہئے ۔ کیونکہ وہ

اپنی دانست میں تو حدیث پر ہی عمل کررہے ہیں ، چاہے وہ ضعیف ہی ہو ۔ اور حدیث ضعیف کی

تحقیق میں اختلا ف ہوسکتا ہے۔ ایک محقق کے نزد یک وہ ضعیف ہوگی تو دوسرے کے نزد یک وہ

حسن لغیرہ ہوگی ، تیسرے کے نزد یک حسن لعینہ ہوگی ۔ تو چونکہ اس طرح کا اختلاف ہوسکتا ہے اس

لئے اس میں زیاوہ بختی سے کام نہیں لینا چاہئے۔ امام بہتی کا مقام بہت ہی اونچا ہے۔ ان کا مقام

لئے اس میں زیاوہ بختی سے کام نہیں لینا چاہئے۔ امام بہتی کا مقام بہت ہی اونچا ہے۔ ان کا مقام

لیک ان ان کی کتابوں میں بعض احادیث ضعاف بھی ہیں ، بعض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ

موضوعات بھی ہیں۔ لیکن کی کی منظمی سے اس نے مقام پرکوئی فرق نہیں پڑتا۔ غلطی سے مبراذات

تو بس ایک ہی ہے وہ رسول النہ قائے کی ذات گرامی ہے۔

الله تعالیٰ کار شاد ہے کہ اس رات بانٹ دیا جا تاہے ہر صکمت و ال کام .....،
اکثر علماء کے نز دیک اس سے لیلۃ القدر ای مراد ہے۔
شب برات کے متعلق و ضاحت کریں۔

بھی لوگوں کوشب برات کرنے دیجئے۔اگرلوگ آپ سے پوچیس تو آپ صرف اتنا جا دیجئے کہ شب برات کی کوئی ہا قاعدہ عبادت صحیح حدیث سے تابت نہیں ۔لیے نے کر پیچیے پڑجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جاکر ریڈ بوادر ٹی وی والوں سے لڑیں، بہ صحیح نہیں ہے۔اس سے مسائل بگڑتے ہیں اور خیالات ہیں شدت بیدا ہوتی ہے۔ نری سے کام لیں بخی وہاں کرنی چاہئے جہاں واضح طور پر کوئی چیز دین میں جرام اور ممنوع ہو، اور ممکر کی حیثیت رکھتی ہو۔ جہاں اختلافی چیز ہووہاں شدت نہیں کرنی چاہئے۔ صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا۔ ایک کے نزدیک ایک عمل سنت تھا۔ دوسر سے کے نزدیک دوسراعمل سنت تھا۔ ایک صحاب کے نزدیک ایک عمل کوئی چیز کھالی جائے تو اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس ٹے سامنے بیان ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں سر ہیں گرم تیل لگاؤں تو کیا جمھے دوبارہ وضوکر وال تو دوبارہ وضوکر نا پڑے گا؟ گویا نہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کیا گرمحابہ میں اختلاف ہوسکتا ہے اور وہ ایک دوسر سے کے خلاف لیے لے کرنہیں نظے تو ہم کیوں نگلیں؟ آپ شب برات پر عبادت کرنے والوں کو عبادت کرنے دیجئے۔ اس طرح کے معاملات میں زیادہ تی نہیں کرنی جائے۔

ا یک عالم اور مهدث جوید جانتے ہیں کر جوشخص حضور تقلید سے جھوٹ بات منسوب کر سے وہ دو زخ میں اپناٹھ کاند بنالے ، پھر وہ ضعیف عدیث عدیق کیاں کرتے ہیں؟

و یکھے ضعف صدیت ایک درجہ میں تو صدیت ہے۔ محدثین کا کہنا ہے کہاس کو بیان کرتے وقت اس کے ضعف کا حوالہ وے دینا چاہئے کہ ایک ضعف صدیت میں یہ بات آئی ہے۔ پھولوگوں کا کہنا ہے کہ اگرضعف صدیت میں کوئی ایسی بات آئی ہو کہ جو و لیے خود اپنی جگہ ٹھیک ہوا در خابت ہو، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ضعف صدیت میں آیا ہے کہ زسول اللہ کے لئے کے ایک فیاد قالت ہے کہ کو صلاق الشیخ سکھائی۔ اس کا ضعف بھی کم در ہے کا ہے اور اس میں ایک نماز کی تقین ہے۔ اب اگر کوئی اس پڑمل کرنا چاہے تو کر لے، اچھی بات ہے اور اگر نہ کرنا چا ہے تو کر لے، اچھی بات ہے اور اگر نہ کرنا چاہے تو کر سلمانوں میں کوئی اختلاف بیدا کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں۔ سے صدیث کی بنیا و پر مسلمانوں میں کوئی اختلاف بیدا کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔

حصنر ت ابو بکر خصور منظمی کے سبت قریب تھے اور ہر و قت ساتھ رہتے تھے بھر ان سے اتنی

یہ برااچھا سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ دوایات کی ضرورت اس وقت محسوس کی گئی جب صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی گئی۔ چونکہ عام طور پر صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ فلاں معاملہ میں حضور علیہ تھا کا فیصلہ کیا تھا اس لئے صحابہ کو آپس میں صدیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی ۔ حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب تابعین کو در آیا اور تابعین کو رہنمائی کی ضرورت پیش آئی تو صحابہ کرام نے ان سے بیان کیا کہ کس معاملہ میں حضور کی راہنمائی اور تعلیم کیاتھی ۔ جب تک رہنمائی کی ضرورت پیش نہیں آئی تو صحابہ کرام نے دوایات بیان نہیں اور تعلیم کیاتھی ۔ جب تک رہنمائی کی ضرورت پیش نہیں آئی تو صحابہ کرام نے دوایات بیان نہیں ۔ اور جن صحاب کا زمانہ جو تعالیٰ کی سے دوایات تی تی کم ہیں ۔ اور جن صحاب کا زمانہ جن اف می زیادہ ہیں ۔ آپ دیکھیں کہ زیادہ دوایات کرنے والے صحابہ جن ابی دوایات کرنے والے صحابہ حضر درت پڑی ، لوگوں نے زیادہ رجوج کیا ۔ حضرت عمر سے اس کے بعد ہوئی ، اس لئے کہ ان کو زیادہ ضرورت پڑی ، لوگوں نے زیادہ رجوج کیا ۔ حضرت عمر سے اس کے بعد ہوئی ، اس لئے کہ ان کو زیادہ ضرورت پڑی ، لوگوں نے زیادہ رجوج کیا ۔ حضرت عمر سے اس کے بعد ہوئی ، اس لئے کہ ان کو زیادہ ضرورت پڑی ، لوگوں نے زیادہ رجوج کیا ۔ حضرت عمر سے اس کے بعد ہوئی ، اس کے کہ ان کو زیادہ ضرورت پڑی ، لوگوں نے زیادہ رجوج کیا ۔ حضرت عمر سے اس کے دوایات کم ہیں ۔

کیا جرح و تعدیل کے بھی درجات ہیں؟

جی ہاں جرح وتعدیل کے بھی درجات اور طبقات ہیں۔ جن بارہ طبقات کا میں نے حوالہ دیاوہ مراتب رواۃ کہلاتے ہیں۔ ان میں پہلے چھ طبقات تو مقبول راویوں کے ہیں اور بقیہ چھ طبقات کمزور راویوں کے ہیں جن میں سے آخری چا رمتر دک راوی ہیں اور ان کی روایت قبول نہیں کی جاتی ۔ بی خلا مہ حافظ ابن حجر کی تقریب التہذیب کے مقدمہ میں و کھے لیں اس میں لکھا ہوا ہے۔

عدین میں مرغے مے ہولئے مے وقت کی دعا میوں سکھائی گئی ہے؟ میرے خیال میں بیہ جو دعا سکھائی گئی ہے بیچمی ایک ضعیف یا موضوع حدیث ہے۔ مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے اس لئے میں کچھ ہیں کہ سکتا۔

ا گرعلم عدیث کے شعبہ کوا بناناجا ہوں تو نحیا پہلے عربی میں ماسٹر کرنا ہو گا؟ اگر آپ علم حدیث میں ماسٹر کرنا جا ہیں تو ہمارے ہاں بین الاقوامی اسلامی یو نیورشی اسلام آباد میں داخلہ لے لیس، یہاں اصول الدین میں ایم اے ہوتا ہے، حدیث اورتفسیر میں ایک

سپیشلا ئزیشن ہے جس میں حدیث کے بنیادی کورسز پڑھائے جاتے ہیں۔ پہلے بی اے آنرز میں اصول الدین کرنا ہوگا جو کہ انٹر میڈیٹ کے بعد چارسال کا کورس ہے۔ اس میں بھی علم حدیث کے کورسر لازمی ہیں۔ اس کے بعد درسال کا سپیشل کورس ورک ہے بھرا یک سال کا تقییس ہے اس میں آپیلم حدیث کے Intensive کورسز کرسکتے ہیں۔

کیا آج مدیث کی جو کتابیں شائع کی جاتی ہیں ان میں اتنی ہی اصلاط کی جاتی ہیلے کی جاتی تھی؟

میر علم کی حد تک واقعی اتنی ہی احتیاط کی جاتی ہے جتنی ہونی چاہئے۔ اتن احتیاط کی جاتی ہے کہتے بخاری کا جونسخداس وقت ہندوستان اور پاکستان میں رائے ہے اس کی پروف ریڈ نگ مولانا احما کی ہے ہیں اور بالغ النظر عالم نے کی تھی ، جوا پنے زبانہ کے صف اول کے محدثین میں سے تھے۔ برصغیر کے محدثین ، وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہوں یا علماء دیو بند کے مسلک سے یا کی اور مسلک سے ، لیکن ان میں بہت سے بالواسطہ ولا نا احمد دیو بند کے مسلک سے یا کی اور مسلک سے ، لیکن ان میں بہت سے بالواسطہ ولا نا احمد علی سہار نبوری کے شاگر دہیں۔ انہوں نے تھے جاری کی پروف ریڈ نگ کی تھی۔ اس طرح سے ہمارے ایک دوست ، جن کی ایک کتاب کا حوالہ میں اگلے کسی دن کی گفتگو میں دوں گا ، ڈاکٹر مصطفیٰ مارے ایک دوست ، جن کی ایک کتاب کا حوالہ میں اگلے کسی دن کی گفتگو میں دوں گا ، ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی ، وہ تقریبا میں سال سے ابن ماجہ کے متن پر کام کررہے تھے اور ابن ماجہ کامتن اب انہوں نے شائع کر دیا ہے اور تھے کا جوزیادہ سے زیادہ امکان ہو سائنا ہے اس امکان کی حد تک انہوں نے اور شاید باتی بھی ہوں گی ان پر علامہ ناصر الدین البانی نے طویل عرصہ تک کام کیا ہے اور بہت کو صد تک کام کیا ہے اور بہت کو صد تک کام کیا ہے اور بہت کا مور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ کتابوں پر کم ویش بارہ سوسال سے مسلس شخیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ ان کتابوں پر کم ویش بارہ سوسال سے مسلس شخیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ ان کتابوں پر کم ویش بارہ سوسال سے مسلس شخیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ ان کتابوں پر کم ویش بارہ سوسال سے مسلس شخیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ ان کتابوں پر کم ویش بارہ سوسال سے مسلس شخیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ

میں مج پر جاناچاہتی ہو ل میر امحرم نہیں ہے .....

جب محرم نہیں ہے تو آپ پر جج بھی فرض نہیں ہے۔ آپ محرم کے ساتھ جج کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ میرامشورہ بہی ہے۔ آپ کسی کے مشورہ پرنہ جا کیں اور اس مسلک پڑمل کریں کہ بغیر محرم کے جج نہیں ہوتا۔

## ساتوال خطبه

م. بدوين حديث

بير، 13 اكتوبر2003



#### .. ندوین حدیث

تدوین حدیث کے موضوع پر گفتگو کا مقصداس پور کے مل کا ایک خلاصہ بیان کرنا ہے جس کے نتیجہ میں احادیث نبوی کو جمع کیا گیا، مرتب کیا گیا اور کتا بی صورت میں مدون کر کے ہم تک پہنچایا گیا۔ ممکن ہے آپ میں سے بعض کے ذہن میں بیہ خیال بیدا ہو کہ قدوین حدیث کا موضوع تو گفتگو کے آغاز میں ہونا جا ہے تھا اور سب سے پہلے یہ بتانا جا ہے تھا کہ احادیث کیسے مدون ہوئیں اوران کی تدوین کی تاریخ کیاتھی۔

کین بیموضوع میں نے نبتا آخر میں اس لئے رکھا ہے کہ ابتدائی چیددن کی گفتگو سے
اس بات کا ایک عموی اور سرسری سا اندازہ ہوجائے کہ علم صدیث کی تدوین کن مضبوط علمی بنیادوں
پر ہوئی ہے۔ جولوگ علم حدیث کی تدوین کے نقط نظر سے شبہات کا اظہار کرتے ہیں ان کے
شبہات کتنے بے بنیاداور کتنے کمزور ہیں۔ اس کا پچھاندازہ گزشتہ ہفتہ کی گفتگو سے ہوگیا ہوگا۔
واقعہ بیہ ہے کہ علم صدیث کے بارے میں محدثین کرام نے جس باریک بنی اور دفت نظر سے کا م لیا
التعقیقی محنت ، محبت ، عقیدت اور کاوش سے علم حدیث کو آئندہ نسلوں تک پہنچایا گیا اور رسول
التعقیقی کے ارشادات کو محفوظ کیا گیا وہ پوری انسانی تاریخ کا ایک منفرد ، عجیب وغریب اور بے
مثال کا رنامہ ہے۔ اس کا رنامہ سے جولوگ واقف ہیں اور جن کو اس کا رنامہ کی عظمت کا اور اس
کے magnitude کے تھی وشہات ظاہر کئے جاتے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ، نہایت کمزور اور ہڑ بارے میں جوشکوک وشبہات ظاہر کئے جاتے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ، نہایت کمزور اور ہڑ کیا
السیم فلی صدیت کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی ایک میں بوان سے کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی ایک بارے میں جوشکوک وشبہات ناوا قفیت پر بینی ہیں ، توان سے کی حدیث کی حدیث نظر کیا

تدوين عديث تدوين عديث

محاضرات حديث

جاسکتاہے۔ لیکن اگر یہ شبہات کسی بدنیتی پر بہنی ہیں اور اسلام کے بارے ہیں کسی بدگمانی کو بیدا کرنے کی کوشش کا ایک حصہ ہیں تو پھر بیا تک بہت برواجرم ہے۔ انسانی جرم بھی ہے، علمی جرم بھی ہے۔ اللہ تعالی ان لوگول کواس جرم کے اثر ات سے محفوظ رکھے جواس غلط بھی کا کسی وجہ سے شکار ہوگئے ہیں۔

کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے نام سے آج جوذ خیرہ علم وہدایت سلمانوں کے پاس موجود ہے وہ تاریخی اعتبار سے استناد کا وہ درجہ نہیں رکھتا جو کسی نہ بہی روایت کے لئے ضروری ہے۔ یہ بات سب سے پہلے مسلمانوں میں سے کسی نے نہیں کہی بلکہ اس کا آغاز مغربی مستشرقین نے کیا۔ مغربی مستشرقین یعنی پورپ اور دنیا ئے مغرب کے اُن اہل علم نے جنہوں نے اسلامیات نے کیا۔ مغربی معلوم وفنون کا مطالعہ کیا، سب سے پہلے ذات رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کونشانہ بنا اسر ھویں اور اٹھارویں صدی عیسوی میں اور کسی حدتک انیسویں صدی کے آغاز میں جو کتا میں ایس کسی کسی ان میں بیشتر حملے رسول الشور سے کی ذات گرائی پر ہوتے تھے۔ ایک مسلمان ان کیا بیں کسی کسی ان میں بیشتر حملے رسول الشور سے کہ ذات رسالت آب وہ کے بارے میں بہ بنیا داور غلیظ با توں کونہیں و ہراسکتا جومغر بی مصنفین ذات رسالت آب وہ کیا کہ یہ الزامات استے بودے، اپنی کتابوں میں کھی اور اسے غیر علی ور اسے غیر علی اور اسے غیر علی ہیں کہ کوئی سنجیدہ اور منصف مزاج شخص ان الزامات اسے متاثر نہیں ہو سکتا۔

یا تو یہ وجہ ہوگی یا پھر خودان کوا حساس ہوگیا ہوگا کہ جو ہا تیں وہ کہہرہ ہے ہیں وہ غلط ہیں اس لئے انہوں نے اس بے کارمہم کو چھوڑ دیا اور حملہ کارخ قرآن پاک کی طرف کردیا ۔ یعنی اب تو پوں کا رخ قرآن مجید کی طرف موڑ دیا ۔ قرآن مجید کے بارے میں بہت ہی الجھنیں اور غلط فہمیاں پیدائی گئیں اور انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے شروع میں قرآن پر اگریزی، فرانسیسی ، جرمن اور بہت می دوسری زبانوں میں بہت کچھ لکھا گیا۔ ان تحریروں میں قرآن پاک کے بارے میں ہر طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئے۔ چالیس بچپس سال کے بعدان کواندازہ ہوگیا کہ میہ چیز بھی بہت کمزور ہوا ورقرآن پاک این مضبوط بنیا دول پر سال کے بعدان کواندازہ ہوگیا کہ میہ چیز بھی بہت کمزور ہواور قرآن پاک اتنی مضبوط بنیا دول پر خان ہوں کی خرور انزامات کی بنیاد پر ہلا ناممکن نہیں ہے۔ چنا نچہ انہوں نے قرآن مجید کو بھی چھوڑ دیا اور اپنی تو پوں کارخ صدیت نبوی کی طرف کردیا۔ اب بڑے دوروشور

تذوين عديث

سے اس موضوع پر د نیائے مغرب میں کتابیں آنی شروع ہوئیں جن سے مشرق میں بھی ہوی تعداد میں لوگ متاثر ہونے لگے۔

میں نام نہیں اور گا، ان میں بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، کیکن مغربی محققین کو جولوگ حرف آخر سجھتے ہیں اور کسی انگریز یا کسی مغربی مصنف کے قلم سے نگلی ہوئی کسی بھی کمزور سے کمزور بات کو تحقیق کا سب سے او نبچا معیار قرار دیتے ہیں، وہ لوگ بڑی تعداد میں مستشرقین کی تحریروں سے متاثر ہوئے اور انہوں نے حدیث کے بارے میں وہ غلط فہمیاں وہرانا شروع کردیں جومغربی مصنفین وہرایا کرتے تھے۔الحمد لللہ بیددور بھی گزرگیا اور اب مغربی مصنفین نے کہوئی اس کو ہلانہیں سکتا۔اب ان کانشانہ دوسری چیزیں ہیں۔

علم حدیث کے بارے میں ان حضرات کا دعویٰ یہ تھا کہ پہلے نہ سنت کا کوئی تصورتھا نہ حدیث کورسول اللّقائیلیّ نے بطور ماخذ شریعت اور ماخذ قانون کے بھی بیان کیا، نہ حدیث کے نام سے کوئی فن موجود تھا، نہ حدیث اور سنت کی حفاظت کے لئے وہ سب کچھ کیا گیا جو بتایا جا تا ہے، بلکہ یہ سب پر و پیگنڈا ہے۔ یہ میں مغربی مصنفین کی بات کر د ہا ہوں ذراغور سے سن لیجئے گا۔

ان کامفروضہ یہ تھا کہ تیسری چوتھی صدی ہجری میں مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے مختلف اقوام سے بچھا چھی اچھی چیزیں حاصل کیں ، دوسرول سے سیھرکرا چھے اچھے اصول اپنائے۔ اوران کو ایک مذہبی نقنزس دینے کے لئے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کیا۔ ساری سندیں ادرساری چیزیں جعل سازی سے گھڑی گئیں ادرانہیں سابقہ لوگوں سے منسوب کر دیا گیا۔ ساری سندیں ادرساری چیزیں جعل سازی سے گھڑی گئیں ادرانہیں سابقہ لوگوں سے منسوب کر دیا گیا۔ جو آدمی علم حدیث کے بارے میں اتنا بھی جانتا ہو جتنا سمندر میں انگی ڈال کرپانی حاصل کیا جاسکتا ہے، تو وہ اس بات کے بے بنیاد ہونے کا اتنا ہی قائل ہوگا جتنا کسی بھی بداست کا انکار کیا جائے تو آدمی اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ جن لوگوں کو علم حدیث سے واقفیت نہیں تھی یا

مغرب سے بہت زیادہ متاثر اور مرعوب نظے انہوں نے اس بات کواس طرح وہرا ناشروع کیا کہ بڑی تعداد میں مسلمان اس سے متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ کہا جانے لگا کہ احادیث کی بنیاد محض زبانی طور پر کہی سنی باتوں پر ہے۔ امام بخاری نے اپنے زمانے میں جو إدھراُ دھر کی باتیں سنیں وہ

جمع کردیں جوسب فضول ہیں اوران کا کوئی اعتبار نہیں۔

مذوين عديث

جب احادیث کے بارو میں ہے بہ بنیاداور غیر علمی بات کہی گئ تو محد ثین اور علماء تاریخ نے ایک نے انداز سے علم حدیث برغور وخوض شروع کردیا۔ بچپلی چینشوں میں جو گفتگوہوئی ہے ان کو سننے کے بعد آپ کو یہ بات و یسے بھی ہے بنیاد معلوم ہوگی اور یہ خیال ہوگا کہ بیاتیٰ کمزور اور غلط بات ہے کہ جس کا جواب ہی نہیں دینا چا ہے۔ چنا نچیشر وع میں سلمان علماء کا یہی روتیہ رہا اس لئے کہ وہ حدیث سے واقف تھے اور علم حدیث بران کی نظر تھی ۔ ان کو یہ چیز آتیٰ کمزور، اتنی سطی اور مفتکہ خیز معلوم ہوئی کہ انہوں نے اس کا جواب وینا بھی ضروری نہیں تمجھا۔ لیکن پھر عصم کے بعد انہوں نے مسلمانوں میں جولوگ علم حدیث سے واقف نہیں ہیں یا مغربی تعلیم کے بعد انہوں نے مسلمانوں میں جولوگ علم حدیث سے واقف نہیں ہیں یا مغربی تعلیم یا فتہ ہیں اور اسلامی علوم وفنون سے ان کو مس نہیں ہے وہ ان با توں سے متاثر ہور ہے ہیں ۔ اس احساس کے بعد مسلمان علماء نے علم حدیث کے ذیائر اور تاریخ کی شہادتوں سے وہ معلومات جمع احساس کے بعد مسلمان علماء نے علم حدیث کے ذیائر اور تاریخ کی شہادتوں سے وہ معلومات جمع کیس جن سے ثابت ہوتا ہے کہ علم حدیث کا شخفظ کیسے ہوا۔ ان میں سے بعض کا ذکر بھی گفتگو میں آئی کی گفتگو میں کر باہوں۔

پہلی بات تو مغربی مصنفین کی طرف ہے ہے ہی گئ تھی کہ علم مدیث کا سارا ذخیرہ زبانی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوا ہے۔ اگر بالفرض ہے مان بھی لیا جائے اور تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کرلیا جائے کہ زبانی روایات کی بنیاد پر علم مدیث مرتب ہوا ہے تو پہلا سوال ہے پیدا ہوتا ہے کہ کیا زبانی روایات کی بنیاد پر کوئی چیز منتقل نہیں ہو سکتی ؟ کیا ماضی میں زبانی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوئے ہوں تو کیا ذخا کر منتقل نہیں ہوئے؟ کیا اگر ماضی میں کچھ فی خاکر زبانی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوئے ہوں تو کیا ان کے بارے میں بھی ای طرح کے شک وشیر کا اظہار کیا گیا؟ ان تنیو سوالات کے جوابات نفی میں جیں۔ دنیا میں بہت کی اقوام کی تاریخ اور دنیا کے بہت سے اقوام کے علمی ذخا کر زبانی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوئی ہوئی ہو ہو ، تا قابل قبول اور نیا گیا ہم وسہ ہو تو پھر مسلمانوں کی مدتک اس اصول کو مان لیا جائے کہ جو چیز زبانی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوئی ہو ہو ، تا قابل قبول اور نا قابل بھر وسہ ہے، تو پھر مسلمانوں کے علاوہ ونیا کی ہرقوم میں جو روایات فیزی ہر قوم کی روایات دریا ہر دکر نے کے قابل ہیں۔ اس لئے کہ دنیا کی ہرقوم میں جو روایات نہ بہتی اور غیر مذہبی ، ادبی اور غیر منتقل ہوئی ہیں وہ آغاز میں ساری کی ساری زبانی بنیا دوں پر ہی منتقل ہوئی ہیں۔ اس لئے پھر ان سب کو دریا ہر دکر وینا چا ہے۔ ظاہر ہے اس روایات کے ذریع نتقل ہوئی ہیں۔ اس لئے پھر ان سب کو دریا ہر دکر دینا چا ہے۔ ظاہر ہے اس روایات کے ذریع نتقل ہوئی ہیں۔ اس لئے پھر ان سب کو دریا ہر دکر دینا چا ہے۔ ظاہر ہے اس

444

ت. ندوین عدیث محاضرات مديث

کے لئے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ یونا نیوں کا سارا ذخیرہ آج آپ تک کیے پنچا؟ جولوگ یونا نیوں کے علام وفنون پراظہار تعجب کرتے ہیں ان سب کواس ذخیرہ سے ہاتھ دھو لینے چا ہمیں اور اس سارے ذخیرہ کو دریا پردکردینا چاہئے۔ کیا آج افلاطون کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مکالمات کا کوئی نسخہ موجود ہے؟ کیا آج منطق پرارسطو کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب دستیاب ہے؟ کیا اس کی تحریریں بوطبقا وغیرہ موجود ہیں؟ کیا حکیم افلاطون اور جالینوس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے آج موجود ہیں؟ اگر بیسب چیزیں آج موجود ہیں ہیں توجس بنیاد پر علم صدیث پرشک وشبہ کا اظہار کیا جارہا ہے انہی بنیادوں پران تمام علوم وفنون کا افکار کردینا چاہئے؟ اور کہنا چاہئے کہ یہ نسخے منسوب کی جائے وہ افلاطون اور جالینوس نے ہیں بلکہ بعد کے کسی آدمی نے مرتب کئے تتھے اور پچھلے لوگوں سے غلط منسوب کردیئے گئے؟ یہ بات تو بڑی عجیب ہے کہجو بات اہل مخرب سے منسوب کی جائے وہ چاہئے تھی ہی کمزور ہو ہرصورت میں قابل قبول ہے۔ اور جو چیز مسلمانوں سے نسبت رکھتی ہواور رسول اللہ تو لئے کی ذات گرامی سے منسوب ہو، وہ کتنی ہی روز روش کی طرح ہو کتنے ہی آئی سلملہ رسول اللہ تو لئے گئی ہی کا دائی کر دیا جائے کہ بیات قابل قبول نہیں ہے۔

ت. ندوین عدیث محاضرات حديث

سے فدائیت کا مظاہرہ کیا اور سیدنا عمر فاروق نے اس طرح سے اسلام کی خدمت کی۔اگر قابل قبول ہیں توسب نا قابل قبول ہیں۔ ان قبول ہیں توسب نا قابل قبول ہیں۔ ان دونوں میں فرق اورا متیاز کی کوئی بنیا ذہیں ہے۔

پہراسلام سے پہلے کے جوذ خار عربوں نے محفوظ کے ہیں، عرب شاعری اور خطابت کے نمو نے ، جاہلیت کے اوب کے نمو نے ، جن کو گزشتہ ڈیڑھ ہزارسال سے اہل علم و تحقیق پڑھتے چلے آر ہے ہیں ان سے عربوں کے اس مزاح کا اندازہ ہوجا تا ہے جووہ چیزوں کے محفوظ رکھنے کے بارہ میں رکھتے تھے۔ جن لوگول نے جاہلی اوب کے نمو نے جمع کر کے محفوظ کرنے میں اپنی عمریں کھپائی ہیں، جن لوگول کو سینکٹروں اشعار پر شمتل قصائد ذبانی یا دہوا کرتے تھان کے حافظہ کی مثالیں ضرب المثل ہیں۔ وہ اسے تو اثر کے ساتھ اور اثنی کثر سے کے ساتھ منقول ہیں کہوئی ان کا انکار نہیں کرسکتا۔ اگر کوئی شاعرتھا جس کے فلاں مشہور قصیدہ لکھا تھا تو وہ اس بات کا بھی انکار کرسکتا ہے کہ ہٹلرنام کا کوئی فرمانروا بھی تھا جو جرمنی میں گزرا ہے۔ یا وہ تاریخ کی ہر چیز کا انکار کرسکتا ہے کہ ہٹلرنام کا کوئی فرمانروا بھی تھا جو جرمنی میں گزرا ہے۔ یا وہ تاریخ کی ہر چیز کا انکار کرسکتا ہے۔

جن لوگوں نے سیسکٹروں قصا کد محفوظ رکھے جو تسلسل اور تو اتر کے ساتھ اسلام سے پہلے سے مشہور چلے آرہے ہیں، جو قوم ان چیزوں کو صرف ادبی ذوق اور ولچیں کی وجہ سے محفوظ رکھتی ہے، وہ اس غیر معمولی دین جذبہ اور حمیت کی وجہ سے، جو صحابہ کرام میں موجزن تھا، اس غیر معمولی دین جد بہاور حمیت کی وجہ سے، جو صحابہ کرام میں موجزن تھا، اس غیر معمولی دین جد سے جو رسول التعلیق کی ذات گرامی کے لئے ان کے دلوں میں موجود تھی، کیوں وہ اس پورے ذخیرہ رشدہ مہدایت کو محفوظ نہیں رکھ سکتے جن پراحادیث نبوی شمل تھیں۔ عربوں کے حافظہ کی مثالیں ویکھنی ہوں تو جابلی ادب اور شاعری کا مطالعہ کریں کہ رسول التعلیق کی والا دت مبار کہ سے گی کئی سوسال پہلے کے قصا کدلوگوں نے نقل کئے ہیں اور آئ تک ای طرح محفوظ ہیں۔ آج زمانہ جابلیت کے درجنوں نہیں سینکڑوں قصا کدموجود ہیں۔ معلقات، اصمعیات، مفصلیات اور ایسے ہی دوسرے جموعوں میں موجود یہ قصا کداسلام سے گی گئی سوسال پہلے کے ہیں۔ ابھی چندسال قبل ایک معاصر عرب محقق نے تیسری صدی عیسوی کے بی سوسال پہلے کے ہیں۔ ابھی چندسال قبل ایک معاصر عرب محقق نے تیسری صدی عیسوی کے بی اشعار کا پتا چلایا ہے جورسول التعلیق کی والا دت سے تین ساڑ ہے تین سوسال پہلے کئے گئے تھے۔ اشعار کا پتا چلایا ہے جورسول التعلیق کی والا دت سے تین ساڑ ہے تیں سوسال پہلے کئے گئے تھے۔ جو تو م ان اشعار کو محفوظ رکھ کئی ہے ، جن کو چودہ سوچوہیں میں آج میں آپ میں آپ میں آپ کی گئے تھے۔

747

عاسكتا موں، وه قوم احادیث اور قرآن پاک كو كيوں محفوظ نہيں ركھ سكتى؟

جس طرح سے اللہ نے عربوں کو حافظہ سے نوازا، اس طرح سے بہاللہ تعالیٰ کی عجیب وغریب سنت ہے اور میں اس کی بابت اپنا مشاہدہ آپ سے بیان کرسکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی میہ عجیب وغریب حکمت رہی ہے کہ جو شخص علم حدیث میں دلچیں لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حافظہ میں برکت عطاء کر دیتا ہے۔ اس دور میں بھی جن لوگوں کا آپ نے بہترین حافظہ دیکھا ہوگا یا آئندہ دیکھنے کا موقع ملے گا وہ علم حدیث سے وابستہ ہوں گے اور جن کا علم حدیث کے ساتھ اختصاص کا تعلق ہوگا وہ حافظہ اور یا دواشت میں دوسروں سے نمایاں طور پرممتاز نظر آئے گا۔ محدث جلیل مولا نا انور شاہ کشمیری کے حافظہ کے واقعات ہم سب نے کثرت سے سنے ہیں۔ ماضی جلیل مولا نا انور شاہ کشمیری کے حافظہ کے واقعات ہم سب نے کثرت سے سنے ہیں۔ ماضی قریب میں شخ عبدالعزیز بن باز اور شخ ناصرالدین البانی کے جیرت انگیز حافظہ کا مشاہدہ کرنے والے کثرت سے موجود ہیں۔

ي. مدوين حديث خودمیرے ایک استاد، جن کی سند ہے میں آخری دن ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، مولانا عبدالرحلن صاحب مینوی، مردان کے قریب کسی علاقہ کے رہنے والے تھے، پٹھان تھے، اردو بہت کم جانتے تھے، جب میں ان ہے حدیث پڑھتا تو وہ عربی،اردوپشتو کوملا جلا کر بولا کرتے تھے۔ان کا طریقہ بیتھا کہ فجر کی نماز کے بعد درس کا آغاز کرتے تھے اور ظہر تک مسلسل پڑھایا کرتے تھے۔اس کے بعدتھوڑی دیر آ رام کیا کرتے تھے ،عصر کے بعد واک کرنے جایا کرتے تھے۔مغرب کے بعد کچھ طلبہ کو ایک اور کتاب پڑھایا کرتے ،عشاء کے بعد سوجایا کرتے تھے اور پھر تبجد کے لئے اٹھتے تھے۔ میں نے ان کے کمرے میں کوئی کتاب، کوئی نوٹس ،کوئی یا دواشتیں ، کوئی اس طرح کے بوائنش بھی لکھے ہوئے ہیں دیکھے جس طرح کہ میں نے اس کاغذ کے برزہ پر لکھے ہوئے ہیں۔وہ فجر کی نماز کے بعد ہیٹھتے تھے اور زبانی بیان کرنا شروع کردیتے تھے۔ پڑھنے والاطالب علم ایک ایک حدیث پڑھتا جاتا تھا۔اس کے بعدوہ اس حدیث برزبانی گفتگو کیا کرتے تھے، اور بتایا کرتے تھے کہ اس حدیث میں دس مسائل ہیں ، اس میں گیارہ مسائل ہیں ، اس میں پندرہ مسائل ہیں، پہلامسکہ بہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرایہ ہے۔اس کے بعدفر ماتے آگے چلو، درمیان میں ہرراوی پر ایک ایک کر کے جرح یا تعدیل کرتے تھے کہ اس راوی کے بارے میں فلال نے بیکھا ہے، فلال نے بیکھا ہے، فلال نے بیکھا ہے اور ہرراوی کی بوری تفصیل بیان کیا کرتے تھے،اس حدیث میں جتنی روایات ،طرق یا variations ہوتی تھیں وہ سب بیان کیا کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کوکوئی کتاب چیک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔اگر میں ان کونہ دیکھتا تو شاید میں بھی بھی بھی اس شبہ میں پڑ جایا کرتا کہ جو کچھ محدثین کی یاد داشت کے بارے میں سناہے وہ شاید مبالغہ آمیز ہو، کیکن چونکہ ان کو میں نے خوداین آنکھوں سے دیکھا، اس لئے میرے ذہن میں کسی مبالغہ آمیزی کا وسوسہ ہیں آتا۔ میں نے کئی اورلوگوں کو بھی دیکھا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم حدیث سے وابستہ رہنے والے افراد کے حافظہ میں ایک خاص برکت عطا فرمادیتاہے جو باقی لوگوں کے حافظہ میں اکٹرنہیں ہوتی۔

امام احمد بن طنبل جن کے نام سے ہرمسلمان واقف ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جو کے بارے میں اپنی یا دداشتوں کے جو کے بارے میں اپنی یا دداشتوں کے جو تحریری ذخائر تھے، وہ بارہ اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھے۔ عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے

دخل ٔ قرآن مجید میں بھی پہلفظ استعال ہوا ہے ' جِمْل بعیر وانا بہ زعبہ 'ایک اونٹ کا بو جھ، تو حمل اس وزن کو کہتے ہیں جو ایک اونٹ پر لا دا جاسکے۔ اور ایک اونٹ پر دونوں طرف لا دا جاتا ہے۔ امام احمد کے پاس جو تحریری ذخائر شھے وہ بارہ اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھے۔ کتنے ذخائر تھے، یہ تو کوئی اہم بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بھی ہوسکتے ہیں ۔ لیکن اصل اور اہم بات سے کہا مام احمد نے خود کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فر مائی اور ان کے جانے والوں نے اس کی تصدیق کی سے کہ یہ سارے ذخائر ان کو زبانی یا دیجے۔

یکی بن معین نے لکھا ہے کہ میں نے اسپ اس ہاتھ سے چھ لا کھ روایات لکھی ہیں۔
روایات سے مراد ہے کہ ایک حدیث مختلف روایات سے آئے تو حدیث ایک ہی رہے گی۔لیکن
روایات بہت می ہوں گی۔اس کو حدیث بھی کہتے ہیں، روایت بھی کہتے ہیں اور طریق بھی کہتے
ہیں۔تو یکی بن معین نے چھ لا کھ روایات اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں اور یہ سب کی سب ان کو زبانی
یا دخھیں اوران میں سے کوئی چیز انہیں بھولی نہیں تھی۔

ابوزرعدرازی نے لکھاہے، کہ میں نے سفید پر سیاہ رنگ سے کوئی الیی چیز نہیں لکھی الاو احفظہ ، جو مجھے یا دنہیں ہے۔ کاغذ پر جو بھی لکھاوہ میں نے یاد کر لیااور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یاد ہوگیا۔امام شعبی ،امام ابوصنیفہ کے اساتذہ میں سے ہیں،انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کئے یاد ہوگیا۔امام شعبی ،امام ابوصنیفہ کے اساتذہ میں سے ہیں،انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ میں نے کہی سفید چیز پر سیاہ رنگ سے ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ،اور کسی شخص نے مجھے کوئی ایسی صدیث روایت نہیں کی جو مجھے ذبانی یادنہ ہو، ہر چیز کومیس نے زبانی یاد کیا۔

اسلام کے ابتدائی ادوار میں لکھنا کوئی کارنامہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لکھنے پر تو اب زور دیاجانے لگاہے۔ ان کے ہاں اصل کارنامہ بیتھا کہ یاد کتناہے۔ آپ نے بچپن میں شایدامام غزائی کا قصہ پڑھا، ہوگا۔ ایک زمانہ میں تیسری چوتھی جماعت کے کورس کی کتاب میں لکھا ہوتا تھا، کہ امام غزائی کئی سال تک طلب علم کر کے کہیں ہے اپنے وطن واپس آرہے تھے۔ اپنی یا دداشتیں، نوٹس اور کتابیں وغیرہ ایک گھڑی میں باندھ کرساتھ لئے ہوئے تھے۔ قافلہ پر ڈاکہ پڑا۔ ڈاکو دوسری چیز وں سمیت ان کی گھڑی میں باندھ کرساتھ لئے۔ امام غزائی جو اس وقت نو جوان تھے اور عالم فاضل ہو چکے تھے، ڈاکوؤل کے سردار کے پاس گئے اور کہا کہ میری گھڑی میں تو کوئی مال ودولت نہیں تھی، داکوؤل کے سردار نے باس گئے اور کہا کہ میری گھڑی میں تو کوئی مال ودولت نہیں تھی، داکوؤل کے سردار نے باس گئے وہ مجھے واپس کردو۔ ڈاکوؤل کے سردار نے ودولت نہیں تھی، داکوؤل کے سردار نے

تدوين حديث

محاضرات عديث

کہا کہ اس میں کیا تھا؟ امام غزالی نے کہا کہ میں طلب علم کے لئے گیا تھا اور دس بارہ سال میں جو علم سیھ کر آر ہاہوں وہ تحریری یا دواشتوں کی صورت میں اس گھڑی میں موجود ہے۔ میری یا دواشتوں کی صورت میں اس گھڑی میں ہوئے نالم فاضل ہوتے تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار بنسااوراس نے کہا کہ اچھا تمہاراعلم اس گھڑی میں ہے؟ یہ کیاعلم ہوا کہا گرڈاکوتہاری کتابی لوٹ لیس تو تم جانل ؟ اور تمہاری گھڑی واپس کر دیں تو تم عالم ؟ وہ کیاعلم ہوا ہے جو گھڑی میں رکھا ہوا ہوا ہوا در اگر گھڑوی لٹ گئی تو تم جانل ہو گئے ، اور اگر واپس مل گئی تو عالم ہو گئے ۔ امام غزالی پراس کا بڑا انٹر ہوا، کہنے لگے کہ واقعی ڈاکوٹھیک کہتا ہے۔ چنا نچہ دوبارہ واپس گئے ، دوبارہ کسب فیض کیا اور جو بڑھا تھا سارا ذبانی یا دکیا اور کہا کہ اب میں کسی چیز کامختاج نہیں ہوں ، مجھ سب زبانی یا دے۔

آپ نے ڈاکٹر حیداللہ کا نام سناہوگا، میں نے ان کود یکھا ہے۔ان کا موضوع بھی علم حدیث پر بڑا کام حدیث تیں۔ اور آج ان کے ایک دوحوالوں سے بات بھی ہوگی۔انہوں نے علم حدیث پر بڑا کام کیا۔ وہ پوری دنیا میں جایا کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ بعض سفر کئے ہیں۔ان کے پاس کوئی ساز وسامان نہیں ہوتا تھا۔ان کی جیب میں ایک قلم ہوتا تھا، دوسری جیب میں چندلفا فے اور ایروگر ام ہوتے تھے۔ جب بھی کہیں سفر پر جانا ہوتا تھا خالی ہاتھ گھر سے نکل کر جہاز میں سوار ہوگر روانہ ہوجاتے تھے۔ بندان کے پاس کیڑے ہوتے تھے نہ کتا ہیں نہ کاغذ۔ رات کو او پر کا جولباس ہوتا تھا اس کو اتار دیا کرتے تھے۔ نہاں کو پہن کر جواباس ہوتا تھا اس کو اتار دیا کرتے تھے۔ نہاں ہوتا تھا تھا، اس کو پہن کر سوجایا کرتے تھے۔ ہفتہ دو ہوڑے بھوٹے نے ایک طرح گزار دیتے تھے۔ زیادہ عرصہ کے لئے جانا ہوتا تھا تو کیٹروں کے ایک دو ہوڑے بھوٹے سے بیک میں ساتھ لے لیتے تھے۔ علم ان کے دماغ میں اور کیٹروں کے ایک دو ہوڑے بھوٹے سے بیک میں ساتھ لے لیتے تھے۔ علم ان کے دماغ میں اور کنام سان کی جیب میں ہوا کرتا تھا۔ دنیا کے ہرموضوع پر گفتگواور تقریر کرتے تھے۔ خطبات بہاولپور کے تھے۔ ڈاکٹر حمیداللہ کا سے کنام سان کی جیب میں ہوا کرتا تھا۔ دنیا کے ہرموضوع پر گفتگواور تقریر کرتے تھے۔ ڈاکٹر حمیداللہ کا سے منظر تو میں دیک ہوں کے۔ جب خطبات بہاولپور دینے کے لئے آئے تھے منظر تو میں دیکھ ہوگا۔

محدثین کے ہاں بھی مسلمانوں کی روایت کے عین مطابق کاغذ پر لکھا ہونا کوئی کارنامہ نہیں تھا، بلکہ یا د داشت اصل کارنامہ تھی۔محدثین میں ایسے حضرات بھی تھے جو پہلے حدیث کو لکھتے

تدوين حديث

سے، لکھنے کے بعد یادکرتے سے، یادکر نے کے بعد ضائع کردیا کر تے سے حضرت سفیان توری فیار سے تھام ذخائر کھے، لکھ کران کو یاد کیا، یادکر نے کے بعد ان تحریروں کومٹا کر ضائع کردیا ۔ وجہ یارشاد فرمائی کہ خوف من ان یتکل القلب علیہ ' یعنی اس خوف سے ضائع کررہا ہوں کہ میرا دل اس پر مطمئن نہ ہوجائے، بھروسہ نہ کرلے کہ لکھا ہوا تو موجود ہے اس لئے یادر کھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر چیز کھی ہوئی ہواور کتاب آپ کے پاس رکھی ہوتو خیال ہوگا کہ جب ضرورت ہوگی د کھے لیک فیار کوئی آپ کوایک تحریر دے کر کھے کہ کل ہوگی د کھے لیس گے۔ یادکر نے کودل نہیں چاہے گا۔ لیکن اگر کوئی آپ کوایک تحریر دے کر کھے کہ کل واپس کردیں اور آئندہ بھی آپ کوئیس ملے گی تو آپ اس کو یاد کرنے پر توجہ دیں گے اور وہ جلدی آپ کو یاد ہوجائے گی۔ اس لئے محدثین نے یاد کرنے پر بھی زور دیا اور تحریری ذخائر پر بھی زور

# كيارسول التُعلِينية نها حاديث لكصفي منع فرمايا؟

.. مدوين حديث میں ممانعت فرمائی؟ اس پر کوئی منکر حدیث اظہار خیال نہیں کرتا۔ اس طرح وہ احادیث بھی موجود ہیں جن میں رسول اللہ علیاتی نے احادیث کھنے کی اجازت دی ، احادیث کولکھوایا ، اپنے تھکم سے اپنے بعض ارشادات کو صبط تحریر میں منتقل کروایا اور صحابہ کرام کو تحریری طور پر منتقل کیا۔ کوئی منکر حدیث بھی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اس لئے کہ بیان کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ عدل وانصاف اور حدیث بھی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اس لئے کہ بیان کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ عدل وانصاف اور کیا ہے۔ کہ تصویر کے دونوں رخ دکھائے جا کیں اور پھر دلیل سے ثابت کیا جائے کہ اصل بات کیا ہے۔

مثال کے طور ایک جگہ حدیث میں آتا ہے الا تکتبوا عنی ، میری طرف سے مت اکھو، و من كتب عنهي غيرالقرآن ،اور جو تخفس مجھ ہے قرآن كے علاوہ پچھ لكھے، فيليم حدہ ،اس كو مٹادے،و حید ٹو اعنی ، ہال میری طرف سے روایت کرو، و لا حرج ،اس میں کوئی حرج نہیں ، ومن كذب على متعمداً فليتبو أمقعده من النار ربيب وه حديث جس كيار عيس لوگوں کے دعوے کے مطابق آپ کے زمانے میں احادیث نہیں کھی گئیں۔ صحابہ کرام نے نہیں لکھیں اور جب صحابہ کرام نے نہیں لکھیں تو بعد میں لکھے جانے کا کوئی اعتبار نہیں لیکن اس مذکور و بالاحديث ہے مراد كيا ہے، بيرسول التدافيظ نے كس كومنع كيا تھااور كيوں منع كيا تھا؟ بيرايي چیز ہے جس برمنکرین حدیث زور نہیں دیتے ۔ لیکن خود اس روایت میں دولفظ بڑے قابل غور ہیں۔ایک آپ نے بیفر مایا کہ حدثہ وا عنی،مجھ سے احادیث بیان کرو،اس میں علم حدیث اور آپ کے ارشادات س کرروایت کرنے کا تھم واضح طور پر موجود ہے، گویا اس حدیث ہے کم ہے کم اتنا تو ٹابت ہوا کہ آپ نے زبانی روایت کرنے کا حکم دیا اوراحادیث کوزبانی منتقل کرنے کا تھم دیا۔ لکھنے کی ممانعت کی الیکن زبانی بیان کرنے کا تھم دیا۔ دوسراا ہم لفظ ہے کہ جوکوئی قرآن کے علاوہ کچھ لکھے اس کومٹادے، آپ نے پنہیں فر مایا کہاس کوضائع کردے، کھاڑ دے یا بھینک و ہے۔ یا اس کوجلا دے ویا زمین میں دفن کردے، مٹادینے کا لفظ ذراغور سے یادر کھئے گا اس برآ کے بات آئے گی۔

تدونن حدیث حضور کی حیات مبار که میں

اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ رسول التعلیقی نے نہ صرف صحابہ

.. بدوین حدیث کرام کو لکھنے کی اجازت دی بلکہ آپ کی موجودگی میں اور آپ کی مجاس میں صحابہ کرام آپ کے ارشادات کو لکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی کی روایت سنن داری میں منقول ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ بلائے کی مجلس میں بیٹھا ہوتا تھا اور جو کچھ آپ ارشاد فر مایا کرتے تھے وہ لکھا کرتا تھا۔ مجھ سے قریش کے بعض ذمید دار حضرات نے یہ کہا کہ تم رسول اللہ باللہ کے اس کی جربات لکھتے ہو ممکن ہے بعض او قات آپ عصر میں ہول، بعض او قات آپ عصر میں ہول، بعض او قات آپ عصر میں ہول، بعض او قات مزاح کا موڈ ہوسکتا ہے اور وہ کوئی بات مزاح کے طور پرارشاد فر ماسکتے ہیں، تو ہول، بعض او قات مزاح کا موڈ ہوسکتا ہے اور وہ کوئی بات مزاح کے طور پرارشاد فر ماسکتے ہیں، تو مقالت ہوں کہ میں نے رسول اللہ علی ہوں کہ میں کہ ایس کے میں کہ ایس کے میں کہ ایس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں نگتی۔ اب د کھنے کہ آپ نے قتم کھا کرفر مایا کہ جو میں کہتا ہوں وہ حق کہتا ہوں اوہ حق کہتا ہوں اللہ دائکھو۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جو بات سنتے تھے وہ لکھا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے ڈیڈھ ہزارا عادیث اس مجموعے میں لکھیں۔ یہ مجموعہ عنصاد قد کہلا تا ہے۔ اس مجموعہ کی این ایک تاریخ ہے، اس مجموعہ کی تاریخ پراگر بات ہروی کی جائے تو گفتگو بہت لمجی ہوجائے گی۔ یہ مجموعہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے بعدان کے صاحبز ادے کے حصہ میں آیا۔ انہوں نے اپنے والد سے پڑھنے کے بعداس کو روایت کرنے کی اجازت حاصل کی۔ وہ آگے۔ اس کو بیان کیا کرتے تھے۔ ان کے بعد این کے بعد اس کے پوتے کے حصہ میں آیا جن کا نام شعیب تھا۔ اس کے بعدان کے پڑپوتے عمرو کے حصہ میں آیا، اور وہ اس کی روایت کیا کرتے تھے۔ کتب حدیث میں آپ نے یہ روایت بار ہا پڑھی ہوگی، مند امام احمد اور تر ندی کے ساتھ ساتھ اور جھی گئ کتابوں میں ہے۔ عن عصرو بن شعیب عن ابیه عن جدہ عن النبی علیه ساتھ اور السلام ، عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے، بعدہ کی الداسے دادا سے، بعدہ کو الدا پنے دادا سے، بعدہ کی شعیب اپنے دادا سے، بعدہ کی شعیب اپنے دادا سے، بعدہ کی شعیب اپنے دادا سے، بعدہ کی شعیب البی دانی میں مرتب بین فرمائی۔ یہ النہ کا درائی میں مرتب کیا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص شدے روایت کرتے ہیں کہ حضو و کیا ہے ہے دارائے میں مرتب کیا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص شدے روایت کرتے ہیں کہ حضو و کیا ہے نے یہ بات اس طرح خورت کیا درائی د نیرہ تھا جو حکا ہے کے زمانہ سے پہلے ایک صحابی شے دعنوں کی مجلس میں مرتب کیا، خورائی ۔ یہ بیا کے صحابی شدے کے حصہ میں کیا۔ درائی د نیرہ تھا وہ حکا ہے کے زمانہ سے پہلے ایک صحابی شد خورت کیاں میں مرتب کیا،

تذوين عديث

اس کوزبانی یادکیا، زبانی یادکرنے کے بعدا پنے بیٹے کو پہنچایا، بیٹے نے آگے لوگوں تک پہنچایا اور ان کے شاگردوں نے آگے تک پہنچایا، اور یوں یہ ذخیرہ امام احمد بن ضبل تک پہنچا۔ امام احمد بن شبل کے اس ذخیرہ کا بیشتر حصدا پئی مسند میں محفوظ کرلیا۔ (سارا اس لئے نہیں کیا کہ احادیث کے استخاب میں ان کا اپنا ایک معیارتھا۔) اب مسندامام احمد میں بعض تخفیفات کے ساتھ تقریباً پوراکا پوراموجود ہے۔ مسندامام احمد تیسری صدی ہجری میں کھی گئی۔ لہذا یہ کہنا کہ تیسری صدی ہجری میں کھے گئی۔ لہذا یہ کہنا کہ تیسری صدی ہجری میں تو یدتو آپ کے سامنے آگئی کہ مسندامام احمد میں ایک ایساذ خیرہ موجود ہے جورسول اللہ اللہ تالیہ تو یہ تو یہ تو یہ اس کی ایک تر دیدتو آپ کے سامنے آگئی کہ مسندامام احمد میں ایک ایساذ خیرہ موجود ہے جورسول اللہ تالیہ تو یہ تو یہ تو اس کو زمانہ مرادک میں رہی ، اجتماعی رہا ہو ہے ہوتے امام احمد سے اس کو تو بنیا داور کمزور ثابت ہوگی اس کو جوں کا توں شامل کردیا۔ لہذا امام احمد کے بارے میں سے اعتراض تو بے بنیا داور کمزور ثابت ہوگی ۔ جوں کا توں شامل کردیا۔ لہذا امام احمد کے بارے میں سے اعتراض تو بے بنیا داور کمزور ثابت ہوگی ۔ کہانہوں نے شی سائی با تیں کھی تھیں۔ اس ایک مجموعے سے یہ بات ثابت ہوگئی۔

حضرت الوہريده رضى اللہ تعالى عندى روايت ہے۔ يس پيلے بھى عرض كر چكاہوں كہ انہوں نے بتايا كہ يس اورعبداللہ بن عروبن العاص ہم دوونوں حضور كى مجلس بيس بيشے ہوتے ہے،
ان كے پاس حديثين زياده ہوتى تھيں اور مير بياس كم ہوتى تھيں ۔ ف ان ہ كان يكتب و لا اكتب اس لئے وہ لکھتے رہتے ہے اور مين نہيں لکھتا تھا۔ اس لئے ان كا مجموعہ زيادہ تھا۔ مير اتھوڑا تھا۔ پر الھوڑا تھا۔ پر الھول اللہ دوسرى روايت ميں آتا ہے كہ ميں نے حضور سے شكايت كى كہ جھے اكثر يا دنيں رہتا تو آپ نے فرمايا كہ لايت كى تو اس وقت سے ميں بھى لکھنے لگا۔ حافظ كى مرورى كى شكايت كے حوالہ ہے آپ نے چھے پڑھ كر پھوؤكا۔ اس كو باندھ كر جھے دے ديا كہاس كو سينے لاكر پيش كرديا۔ اس ميں آپ نے چھے پڑھ كر پھوؤكا۔ اس كو باندھ كر جھے دے ديا كہاس كو سينے كے الكر پش كرديا۔ اس ميں آپ نے بہرى گايا اس وقت سے ميرى يا دداشت بھى تيز ہوگئی۔ سے لگا اور رہتى ہے۔ حضرت ابو ہريرة اس مجموعہ ہے من ال ميں بيان كر چكا ہوں ، حضرت ابو ہريرة اس مجموعہ سے روزاندا پنى يا دداشت كو چيك كيا كرتے تھے۔ لوگ وقنا فو قنا چيك كرتے ميے۔ اوراس مجموعہ عيں جو چيز يں لکھی ہوئى تھيں ان كوروايت كيا كرتے تھے۔ لوگ وقنا فو قنا چيك كرتے

. مدوین صدیت محاضرات حديث

رہتے تھے۔جیسا کہ مروان بن عکم خلیفہ نے ایک مرتبہ چیک کیا تھا،اور چیک کرنے کے بعد بعینہ وہی نکلا تھا جو پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ لہذا حضرت ابو ہر ریوہ ، جوحضور کے انتقال کے بعد پچاس سال تک زندہ رہے، اور اپنی زندگی کے اگلے پچاس سال تک جو بھی روایات بیان فر ماتے رہے اس میں کسی ایک روایات بیان فر ماتے رہے اس میں کسی ایک روایات بیان فر ماتے رہے اس میں کسی ایک روایات اور ان کے تحریری ذخیرہ میں التباس نہیں ہوا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور کے فرمایا کہ فیسدو السعلم بسالکت اب ' کہ جوعلم تم مجھ سے حاصل کرتے ہواس وتح پر میں قید کرو، ضبط تح پر میں لاؤ۔ یہ تیسری مثال ہے کہ حضور کے لکھنے کی خضرف اجازت دی بلکہ حکم ارشاد فر مایا۔ حضرت رافع بن خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ، امام سیوطی نے تدریب الراوی میں نقل کی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مقالیۃ سے عرض کیا کہ ہم آپ سے بہت می اشیا سنتے ہیں تو کیا ان کولکھ لیا کریں؟ آپ نے رسول اللہ مقالیہ کے بعدرافع بن خدی آپ نے رسول اکتب واولا حرج ' لکھ لیا کرواس میں کوئی حرج نہیں ۔ اس کے بعدرافع بن خدی ہمی کھی لکھنے لگے۔ یہا کی اور صحافی کی مثال آپ کے سامنے آئی ۔ کہ صحابہ حضور کے ارشادات حضور کے زمانہ ہی میں حضور کی اجازت سے لکھا کرتے تھے۔

رسول التعلق جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ تمام کفار مکہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فر مایا۔ جب آپ یہ خطبہ ارشاد فر ما چکے ، تو یمن سے آنے والے ایک صحابی ہے جن کا نام ابوشاہ تھا ، انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ نے خطبہ میں بہت اچھی با تیں ارشاد فر ما کیس یہ خطبہ اگر کوئی مجھ کو کھی کردے و نے براہی اچھا ہوگا ۔ چھا ہوگا ۔ کہ آپ نے فر مایا 'اکتبوا لا ہی شاہ 'ابوشاہ کو لکھ کے و مے دو ۔ لوگوں نے ابوشاہ کو خطبہ کا مکمل متن لکھ کردے دیا جوان کے پاس لکھا ہوا موجود تھا۔ رسول اللہ کو ایک کے ماری کے ابوشاہ کو خطبہ کا مکمل متن لکھ کردے دیا جوان کے پاس لکھا ہوا موجود تھا۔ رسول اللہ کو ایک کے ماری کے ابوشاہ کو خطبہ کا مکمل متن لکھ کردے دیا گیا۔

سیکہنا کہ حضور گئے تمام احادیث کو لکھنے کی ممانعت کردی تھی ہے ایک بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ جامع تر مذی کی روابیت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوابیک بڑے صحابی ہیں، ہجرت سے پہلے مدینہ کے سرداروں میں شار ہوتے تھے، قبیلہ خزرج کے بڑے سرداروں میں شار ہوتے تھے، قبیلہ خزرج کے بڑے سرداروں میں مدروں میں سے تھے اور استے بڑے سرداروں میں مدروں اللہ تعلیق کا جب انتقال ہوا تو انصار کو بیر خیال ہوا کہ ان کورسول اللہ علیق کے جام انتقال ہوا تو انصار کو بیر خیال ہوا کہ ان کورسول اللہ علیق کے جام انتقال ہوا تو انصار کو بیر خیال ہوا کہ ان کورسول اللہ علیق کے اجام شین ہونا چا ہے۔ اگر رسول اللہ علیق کے انتقال ہوا تو انصار کو بیر خیال ہوا کہ ان کورسول اللہ علیق کے انتقال ہوا تو انصار کو بیر خیال ہوا کہ ان کورسول اللہ علیق کے انتقال ہوا تو انصار کو بیر خیال ہوا کہ ان کورسول اللہ علی کے انتقال ہوا تو انصار کو بیر خیال ہوا کہ ان کورسول اللہ علی کے انتقال ہوا تو انصار کو بیر خیال ہوا کہ ان کورسول اللہ علی کے انتقال ہوا تو انصار کو بیر خیال ہوا کہ ان کورسول اللہ علی کو بیر کیا کہ خوا کے انتقال ہوا تو انصار کو بیر خیال ہوا کہ ان کورسول اللہ علی کے انتقال ہوا تو انصار کو بیر خیال ہوا کہ ان کورسول اللہ علی کو بیر کی کیا جانتھ کیا ہوا تو انسان کورسول اللہ علی کے انتقال ہوا تو انسان کورسول اللہ علی کے انتقال ہوا تو انسان کی کرد کی کیا کہ کرد کے انتقال ہوا تو انسان کی کرد کی کرد کرد کیا کہ کرد کرد کرد کے انسان کورسول اللہ علی کرد کیا کہ کرد کرد کیا کہ کو انسان کورسول اللہ کیا کہ کورسول اللہ کورسول

يد وين حديث

کا جائشین انصار میں سے ہوتا تو بقینا سعد بن عبادہ ہی ہوتے ، ان کے پاس ایک تحریک و خیرہ احادیث موجود تھا۔ کان بملک صحیفہ ، ان کی ملکیت میں ایک صحیفہ یعنی ایک کتاب تھی ، حمع فیھا طائفہ من احادیث الرسول علیہ الصلوہ و السلام و سننه 'جس میں انہوں نے فیھا طائفہ من احادیث الرسول علیہ الصلوہ و السلام و سننه 'جس میں انہوں نے احادیث رسول اور سنتوں کی ایک بڑی تعداد محفوظ کرر تھی تھی ۔ یعنی ان کے پاس احادیث رسول اور سنن پر مشمل ایک ایک کھا ہوا مجموعہ موجود تھا۔ ان کے بعد وہ صحیفہ ان کے صاحبز ادے کے پاس گیا۔ ان کے صاحبز ادی لوگوں کواس کی روایت کر کے اور پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور لوگ اس کی نقلیں ان سے حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ ذخیرہ حضرت سعد بن عبادہ کے کے صاحبز ادے کے بعد ان کے شاگردوں کے پاس گیا۔ پہلے تو ایک ہی نسخہ تھا، اب اس کے سینکڑوں نسخ تیار ہوگئے ۔ ہر شاگرد نے اپنا نسخہ تیار کرایا۔ جیسا کہ طریقہ تھا کہ استاد اپنا نسخہ سامنے رکھ کر ہو لئے تھے اور شاگرد کے بات تھے۔ ہر شاگرد نے باپنا گیا۔ کے باس ایک نسخہ تیار ہوجا تا تھا۔ یہ ایک اور اہم مثال ہے کہ رسول اللہ کو اللہ کران کو محفوظ رکھا۔

اس کے ساتھ ساتھ رسول اللّه علیہ نے کم وہیں ، بعض روایات میں آتا ہے 104، بعض میں آتا ہے 104، بعض میں آتا ہے 104 بعض میں آتا ہے 105 تبلیغی خطوط مختلف حکمرانوں کے نام لکھے۔اگر حضور کا ہرار شاد حدیث ہے تو ہرنامہ مبادک بھی ایک حدیث ہے۔ تیرکا ایک نامہ مبادک سنادیتا ہوں:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمدعبدالله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدئ

اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام\_ اسلم تسلم يوتك الله اجرك مرتين\_ فان توليت فانما عليك اثم اليريسيين\_والسلام على من اتبع الهدي \_

محمد رسول الله

یہ نامہ مبارک بلاشک وشبہ حدیث تھی ، حضور کے لکھوائی۔ 104 اس طرح کی احادیث آپ نے لکھوائی۔ 104 اس طرح کی احادیث آپ نے لکھوائیں ۔ ان میں سے چھآج بھی اپنی اصلی صورت میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر حمیداللہ نے فرانسیسی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا مضمون یہی چھ اصل نامہ ہائے مبارک ہیں جو مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ انہوں نے ان کی پوری تفصیل اور

121

تذوين حديث

تاریخ اس کتاب میں بیان کی ہے۔ ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ یمتن جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے آپ نے بعض کیلینڈ رول میں بھی اس کو چھپا ہواد یکھا ہوگا، بعض نقشوں میں بھی چھپا ہوا دیکھا ہوگا، بعض نقشوں میں بھی چھپا ہوا دیکھا ہوگا، یمتن بار ہا چھپا ہے ۔ لوگ اس کونٹل کرتے ہیں۔ یمتن اور سیح بخاری میں دیا ہوا متن بالکل ایک ہے۔ دونوں میں سوفیصد یکسائیت ہے۔ یہ کتوب نبوی 1864ء میں ایک عیسائی کے بالکل ایک ہے۔ دونوں میں سوفیصد یکسائیت ہے۔ یہ کتوب نبوی 1864ء میں ایک عیسائی کے پاس دریافت ہوا تھا۔ اس کی تاریخ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن جب یہ دریافت ہوا اور اس کی یہ عبارت پڑھی گئی تو پیت چلا تو اس کا متن بعینہ وہی ہے جو سیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ گویا سیح بخاری کی یہ عباری مواہد ہو تھے۔ گویا سیک ما خذکی تصد بی ہوگئی ۔ کہ آج جس چیز کا اصل نسخہ دریافت ہوا ہے وہ صیح بخاری میں تیسری صدی ہجری میں اس طرح لکھی گئی تھی۔ اب اس بات کی گویا ایک اور تصد بی ہوگئی کہ سیح بخاری میں متب کرتے وقت امام بخاری کے پاس جو ماخذ تھے وہ بالکل صیح ترین ماخذ تھے۔

رسول التعلیقی فیصرف ان نامہ ہائے مبارک پراکھانہیں فر مایا تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب رسول التعلیق مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے قبائل اور یہود یوں کے درمیان ایک معاہدہ فر مایا جو میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ یہ 52 دفعات پر مشمل دنیا کا پہلاتحریری دستور ہے۔ اس سے پہلے کوئی دستور تحریری طور پر مرتب نہیں ہوا۔ و نیا کی کسی قوم میں اس طرح کی دستور کے داس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، یہ دستاویز کسی مدون کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، یہ دستاویز کسی مدون دستور کی پہلی مثال ہے۔ یہ حضور گانون کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، یہ دستاویز کسی مدون حدیث میں موجود ہے۔ یہ حضور گانوں کی اس کا بالواسطہ حوالہ ہے، سنن ابوداؤ د میں اس کے بعض حدیث میں موجود ہے۔ جسمی میں اس کا بور امتن نقل ہوا ہے۔ یہ اس بات کی ایک اور مثال ہے کہ عہد نبوی میں حدیث یہ اس کا بور سے کا بورامتن نقل ہوا ہے۔ یہ اس بات کی ایک اور مثال ہے کہ عہد نبوی میں حدیث یکھی گئیں اور رسول التعلیق کے حکم سے کسی گئیں۔

ان کے علاوہ حضور کے مختلف قبائل سے معاہدے فرمائے ، ہر معاہدہ ایک حدیث ہے۔ اس لئے کہ س معاہدہ میں کس قبیلہ کے ساتھ آپ نے کیا شرائط طے فرمائیں؟ کس قبیلہ کو کوئیں مراعات عطا فرمائیں، غیر مسلموں کو کیا حقوق دیئے؟ بیسب ان معاہدوں سے ثابت ہوتا ہے۔ توبیسب معاہدے احادیث ہیں۔ اس طرح کے جومعاہدے رسول التعاقیقی نے فرمائے ان کی تعداد کم وہیش چارساڑھے چارسو کے قریب ہے۔ ان میں سے بیشتر معاہدے آج بھی موجود ہیں اور مکا تیب نبوی اور وٹائق نبوی کا اہم حصہ ہیں۔ اس موضوع پر درجنوں کی تعداد میں

مد وین حدیث

الگ سے کتابیں موجود ہیں جوصدراسلام ہے آج تک لکھی جارہی ہیں۔لوگ ان پر کام کررہے ہیں۔اس لئے ان مثالوں کے بعد ہے کہنا کہ رسول اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ فَعَلَى مَا نعت کی تھی ہے بات فضول اور بے بنیاد ہے۔

ایک سوال پھربھی پیدا ہوتا ہے کہ جوممانعت والی احادیث آئی ہیں ان کا کیا مفہوم ہے۔ان کے تین مختلف مفاہیم ہیں۔سب سے پہلے تو رسول التعلیق نے اسلام کے بالکل آغاز کے دور میں ممانعت فرمائی۔ جب حضوراً یسے ماحول میں تھے جہاں لکھنے والے بہت تھوڑے تھے۔ آغازاسلام میں مکہ مکرمہ میں تمام لکھنے والوں کی تعدا دستر تھی جبیبا کہ بلاذری نے لکھا ہے۔ جب رسول التعلیقی جرت کرے مدینه منورہ آئے تو بارہ تیرہ آ دمیوں کے سواکوئی لکھنانہیں جانتا تھا۔ ان لکھنے والوں میں ہے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھاوہ تعداد میں اور بھی تھوڑے تھے۔سب نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔مثلا ابوجہل لکھنا پڑھنا جانتا تھالیکن اس نے تو اسلام قبول نہیں کیا تفا۔ ابولہب لکھنا جانتا تھا،عبداللہ بن ابئ بھی لکھنا جانتا تھا، کین انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ اس لئے اسلام قبول کرنے والوں میں جولکھنا جانتے تھےان کی تعدا داور بھی کم تھی اور رسول التعليقية انہی ہے قرآن یاک تکھوانے کا کام لیا کرتے تھے۔اس لئے اگر شروع میں قرآن یا ک اورا حادیث دونوں چیزیں یہی حضرات لکھا کرتے تو اس بات کا بڑاامکان تھا کہ قر آن اور احادیث کے مضامین آپس میں مخلوط ہوجائیں اور کسی کوآ گے چل کریہ شبہ ہوجائے کہ بیقر آن یاک کی آیت ہے یا حدیث ہے۔مثلاً حضرت عمر فاروق ککھنا جانتے تھے۔لیکن اگررسول التعلیقی شروع میں حضرت عمر فاروق گواس کی اجازت دیتے کہ ایک کاغذ کے ایک سرے پر قرآن یا ک لکھیں ، جوتھوڑ اتھوڑ انازل ہور ہاتھا۔ اور دوسرے سرے پر حدیث لکھیں اور بیر ذخیرہ حضرت عمر فارون کے خاندان میں جلاآتا تو سو بچپاس سال کے بعداس بات کا امکان تھا کہوہ دونوں کا غذتسی ایسے آ دمی کوملیں جو قر آن کا حافظ نہیں ہے اوروہ حدیث کو بھی قر آن کا حصہ بمجھ لے۔اس كالمكان توبېرحال موجودرېتا\_اس لئے رسول التعليقية نے شروع ميں قرآن ياك كےعلاوہ كوئى اور چیز لکھنے کی ممانعت فر مائی۔

دوسری وجہ رہے کہ رسول النّعَلِيْفَ صحابہ کی میرتر بیت فر مارہے تھے کہ جوحضور گوکر تا ہوا دیکھیں اس پرخو دبخو دعمل درآ مدشر وع کر دیں ، بجائے صحیفہ پر لکھنے کے اس کوسینوں میں اتارلیس

741

اس کے بعد دوسری ممانعت آپ نے کا تبان وی کے لئے فر مائی۔ جولوگ خاص
کا تبین وی تھان کے لئے فر مایا کہ وہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز نہ کھیں۔اس لئے کہ
اگر کا تبان وی کوئی اور چیز کھیں گے تو ان کے بارے میں التباس کا زیادہ امکان ہے۔اگر دوسرے
حضرات کھیں،مثلاً حضرت ابوشاہ کے پاس کھی ہوئی چیز موجودتھی اور ابوشاہ کا تبان وی میں سے
نہیں تھے۔اس لئے ابوشاہ کے ذخیرے میں کوئی چیز نظے تو اس میں بیغلط نبی نہیں ہو کتی تھی کہ یہ
قرآن پاک کی آیت ہے کہ نہیں ہے۔ایک فی لاکھ بھی اس کا امکان نہیں تھا۔ لیکن مثلاً حضرت زید
بن نابت کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو مغالطہ کا امکان تھا اس لئے حضور گنے کا تبان وی کومنع
فر مایا۔

تیسری چیز جو ہڑی اہم ہے وہ یہ کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جس نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز کھی ہے فلیمحہ، وہ اس کومٹادے۔ بعض صحابہ یہ کرتے تھے، اورایک مرتبہ حضور نے دیکھا کہ وہ ایسا کررہے تھے کہ قرآن پاک کے اپنے نسخہ میں تفسیری حواشی لکھ لیتے تھے یاای کاغذ پر جوجگہ بھی اس پرآپ کے ارشادات گرامی لکھ لیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز کھی ہے تو مٹادو۔ اس لئے کہ اگرایک ہی کاغذ پر ایک ہی چیز ہوگی تو اس سے آگے چل کر بڑی انجھن بیدا ہوسکتی ہے۔ اس لئے کہ اگرایک ہی کاغذ پر ایک ہی خیز ہوگی تو اس سے آگے چل کر بڑی انجھن بیدا ہوسکتی ہے۔ اس لئے آپ نے مٹانے کا تھم دیا، ضائع کرنے کا تھم نہیں دیا۔

یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں لوگ جان ہو جھ کریا غلط نہی کی بنیاد پرشہ بیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور نے لکھنے کی ممانعت فر مائی تھی ۔ لکھنے کی ممانعت بہت آغاز کے سالوں میں تھی ، کا تبین وحی کے لئے تھی اور قرآن پا کہ جن چیز ول پر لکھا ہوتا تھا ان پر حدیث لکھنے سے منع کرنے کی ہدایت تھی ۔ اس ایک پہلو کے علاوہ حضور نے خودا حادیث لکھنے کی اجازت دی ، آپ کی محفل میں احادیث لکھی گئیں ، آپ کی اجازت سے لکھی گئیں ، آپ کی اجازت ور کھوا کرلوگوں کودیں ، مہت می دستاویز ات اور وٹائق آپ نے تیار کروائے جوآج کتب حدیث میں موجود ہیں اور ان

. مدوین حدیث ے ای طرح احکام نکلتے ہیں جیسے سنت کی باقی چیزوں سے احکام نکلتے ہیں۔ ریطریقہ صحابہ کرام م کے زمانہ میں بھی جاری رہا۔

## تدوین حدیث صحابه کرام ﷺ کے دور میں

مشہور صحابی حضرت ائس بن مالک کو حضرت ابو برصد این نے کسی فر مدداری پر بھیجا۔
صدقہ اور زکو ق کی وصولی کے لئے محصل بنا کر بھیجا۔ مندامام احمد کی روایت ہے کہ تحت اب و بسکسر لانس بن مالک فرائض الصدقہ التی سنھا رسول الله ﷺ، کہ حضرت ابو بکرصد این نے حضرت انس بن مالک کو وہ تمام احکام جوز کو ق کے بارے میں بیں اور حضو تعلیقہ سے ثابت بیں وہ سب لکھ کرد ہے۔ یہ واضح طور پر حضرت ابو بکرصد این کی طرف سے صدیث کو تحریری طور پر مرتب کرنے کا ایک نمونہ ہے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کو ارشادات رسول کھ کرد بر رہ بیں۔ مندامام احمد بی کی دوسری روایت ہے کہ تحت عصر لعقبہ بن فرقد بعض السنن، کہ عقبہ بن فرقد جو ایک تا بعی ہیں، ان کو حضرت عمر نے بعض سنتیں لکھ کرد یں۔ یہ دوسرے صحابی اور غیفہ منال کے دوسرے صحابی اور غیفہ منال کے خلیفہ راشد کی طرف سے سنت کو تحریری طور پر مرتب کرنے کی ایک مثال ہے۔

بعض جاہلوں اور بدووں میں مشہورتھا کہ حضرت علی کو حضور نے کوئی خاص قسم کاعلم دیا تھا جو باقی صحابہ کونہیں دیا تھا۔ یہ بات حضرت علی کی حیات مبارکہ ہی میں لوگوں نے بھیلا دی تھی حالانکہ دسول اللہ اللہ اللہ ہوتھ کونو تھم تھا کہ داا بھا السر سول بلغ ماانزل البک 'جوتم پرنازل کیا گیا ہے حالانکہ دسول اللہ اللہ ہوتھ کونو تھم تھا کہ داا بھا السر سول بلغ ماانزل البک 'جوتم پرنازل کیا گیا ہے لوگوں تک پہنچا نمیں ، یہ بڑی برگمانی کی بات ہے۔ اللہ تعالی خاندان کو پہنچا نمیں اور عام چیزیں باقی لوگوں تک پہنچا نمیں ، یہ بڑی برگمانی کی بات ہے۔ اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے لیکن بعض لوگوں نے یہ بات پھیلا دی کہ حضورت نے کوئی خاص قسم کاعلم حضرت علی تھا جو باقی صحابہ کونیں دیا۔ کسی نے اس پس منظر میں حضرت علی سے ان کے زمانہ خلافت میں بوچھا کہ آپ کورسول اللہ قالیہ ہوئی خاص علم ملاہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ، حضور سے ہمیں مصرف تیں چیزیں کی جواللہ تعالی کی انسان کوعطا کرتا ہے صرف تین چیزیں کی جوالس تھے میں کیا کھا ہے؟ تو اورایک وہ ہدایات جواس تھے میں کیا کھا ہے؟ تو اورایک وہ ہدایات جواس تھے میں کیا کھا ہے؟ تو اورایک وہ ہدایات جواس تھے میں کیا تھی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے بوچھا کہ اس تھی دیت اور قید یوں کوآ زاد کرانے کے احکام کھے ہوئے ہیں اور یہ تھی کھا آپ نے فرمایا کہ اس میں دیت اور قید یوں کوآ زاد کرانے کے احکام کھے ہوئے ہیں اور یہ تھی کھا

. مذوين حديث ہوا ہے کہ کی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قبل نہ کیا جائے۔ یہ بعض خاص حالات میں حضور گئے ہوئے ہدایت فر مائی تھی۔ یہ تین قتم کے مسائل اس صحیفہ میں لکھے ہوئے جو حضور گئے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز خاص طور پر مجھے نہیں دی گئی جو بقیہ صحابہ کو ملی وہ مجھے محصے دیئے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز خاص طور پر مجھے نہیں دی گئی جو بقیہ صحابہ کو ملی وہ مجھے بھی ملی۔ اس سے بیہ پہتہ چلا کہ ایک صحیفہ حضور گئے زمانے کا لکھا ہوا حضرت علی کے پاس بھی موجود تھا جس میں دیت، قید یوں کی رہائی کے احکام اور بیہ بات کہ مسلمان اور کافر کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں قبل کیا جاسکتا ہے کہ نہیں ، اس کے بارے میں بعض ہدایات دی گئے تھیں۔

حفرت عبداللہ بن الی اوفی ایک سحائی تھے جوسب سے آخر میں انقال کرنے والے صحابہ میں سے تھے۔ جھے جے سی یا ذہیں لیکن من اٹھائی نواسی جھری کے لگ جھگ ان کا انقال ہوا۔ چند آخری صحابہ میں سے جیں۔ ان کے پاس ایک صحیفہ، لینی احادیث کا لکھا ہوا مجموعہ، موجود تھا جس میں سے وہ روایت کیا کرتے تھے۔ حضرت سمرہ بن جندب مشہور صحابی ہیں، آپ نے ان کانام سناہوگا، ان کے بارے میں حافظ ابن ججر نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ 'جسمع فیہا احادیث کثیرہ اس رسالہ یا کتاب میں انہوں نے بہت سی احادیث جمع کی تھیں۔ حافظ ابن ججر نے تعداد نہیں بتائی۔ لیکن احادیث کثیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں احادیث جمع کی تھیں۔ حفظ ابن جمع کی تھیں۔ حضرت ابورا فیخ رسول اللہ الیہ اللہ کی کشرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں احادیث جمع کی تھیں۔ حضرت ابورا فیخ رسول اللہ اللہ کی کنے کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ کے ساتھ بہت طویل عرصہ تک رہے۔ ان کے پاس ایک تحریری ذخیرہ موجود تھا جس میں نماز کے بعض احکام لکھے ہوئے سے ہے۔ یہ جس ایک صحابی کا لکھا ہوا ذخیرہ ہے۔

144

.. مذوين عديث محاضرات حديث

کابیں اس میں جمع کی تھیں۔ اس میں یہ مجموعہ موجود ہے۔ ایک اور مجموعہ ہے جوحفرت ابو ہریں گئی سے ، ان کا مرتب کیا ہوا ہے ، لیکن اس طرح مرتب کیا ہوا ہے ، لیکن اس طرح مرتب کیا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ان کو جواحادیث اطاکرا ئیں وہ انہوں نے اس مجموعہ میں مرتب کردیں۔ اصل مجموعہ حضرت ابو ہریرہ کا تھا، لیکن ہمام کے نام ہے اس لئے مشہور ہے کہ تحریرہام بن منبہ کی تھی۔ یہ دستیاب صحائف میں قدیم ترین ہے جومطبوعہ شکل میں موجود ہے ، غیر مطبوعہ تو اور بھی ہیں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ یہ مجموعہ بار باچھیا ہے جس کا اردو، انگریزی ، فرانسیی ، ترکی اور بھی ہیں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ یہ مجموعہ بار باچھیا ہے جس کا اردو، انگریزی ، فرانسیی ، ترکی اور کئی دوسری زبانوں میں ترجمہ موجود ہے۔ اصل مجموعہ بی میں ہے جس کو ڈاکٹر حمیداللہ نے آئے سے کوئی بچاسیا ساٹھ سال پہلے ایڈٹ کیا تھا۔ یہ چند مجموعے ہیں جو صحابہ کے زمانہ میں تیار ہوئے ۔ یہ مثال کے طور پر میں نے ذکر کئے ہیں۔

#### یں وین حدیث تابعین کے دور میں

ہمارے ایک بہت محر م اور فاضل دوست ڈاکٹر محمصطفے اعظمی نے ایک کتاب انگریزی میں لکھی ہے آپ ضرور پڑھئے گا۔اس کا نام ہے Hadith Literature ہموعوں لے 48 مجموعوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں یہ چند مجموعے بھی شامل ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ان 48 مجموعوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں یہ چند مجموعے بھی شامل ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ان 48 مجموعوں کے ماتھ ساتھ انہوں نے تاریخ ساتھ ساتھ انہوں نے تاریخ ساتھ ساتھ انہوں نے تاریخ سے ڈھائی سوتا بعین کے مات کی ہے جس سے پنہ چلا کہ ڈھائی سوتا بعین کے مجموعوں کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ان میں سے چند مجموعے جو بہت اہم ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔

سیکن ان کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام لینا بڑاضر وری ہے جن ہ انتقال غالباً 101 ہجری میں ہوا۔ ہجرت کے تقریباً نوے سال کے بعد کا ان کا زمانہ ہے ۔ لیکن انتقال غالباً 101 ہجری میں ہوا۔ ہجرت کے تقریباً نوے سال کے بعد کا ان کا زمانہ ہے ۔ لیکن انہ خلافت سے پہلے وہ بچھ عرصہ مدینہ منورہ کے گورنر رہے۔ مدینہ منورہ کی گورنری کے زمانے میں جو غالباً ساٹھ یاستر ہجری کے لگ بھگ کا زمانہ تھا۔ اس زمانہ میں انہوں نے مدینہ منورہ کے ایک محدث حضرت محمد بن مسلم بن شہاب زہری سے جوامام مالک کے استاد ہیں ، بیہ ہماکہ آپ

تدوين حديث

141

محاضرات حديث

مدینه منورہ کے شیوخ حدیث ہے احادیث کا ایک مجموعہ جمع کر کے مرتب کریں۔ چنانچہ مدینه منورہ میں جننے راویان حدیث اور شیوخ حدیث تھے، ان سب کے پاس جا کر انہوں نے کسب فیض کیا اور ان سب احادیث کا ایک مجموعہ سرکاری اہتمام میں مرتب کیا۔

جبسن 99-98 ہے کلگ بھگ حضرت عمر بن عبدالعزیز فلیفہ ہوئے تو انہوں نے ایک سرکلر جاری کیا اور مختلف علاقوں میں لوگوں کو خطوط لکھے کہ احادیث کے جموعے مرتب کر کے جھے بھیجے جا کیں۔ انظروا الی حدیث رسول اللہ ﷺ فا جمعوہ 'رسول اللہ اللہ اللہ علیہ کا حادیث کا جائزہ لو اور ان کا پنہ چلا کر ان کو مجموعوں کی شکل میں مرتب کرو۔ بیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا منشور تھا ، ایک سرکلر تھا جو انہوں نے صوبوں کے گور نروں کے نام لکھا تھا۔ مختلف لوگوں نے بیہ مجموعے تیار کر کے بھیج جن میں تین مجموعوں کا تذکرہ صراحت سے تحد ثین نے کیا ہے۔ ایک تھے قاضی ابو بکر محمد بن عروبن حزم ، انہوں نے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا جو آج بھی موجود ہے۔ اور کتب حدیث میں جابا اس کے حوالے ملتے ہیں اور بعض محد ثین نے ان کو یکجا بھی بیان کیا ہے۔ ایک مجموعہ قوت ہیں جابا اس کے حوالے ملتے ہیں اور بعض محد ثین نے ان کو یکجا بھی بیان کیا ہے۔ ایک مجموعہ قوت ہیں جابا اس کے حوالے ملتے ہیں اور بعض محد ثین نے ان کو یکجا بھی بیان کیا ہے۔ ایک مجموعہ قوت ہیں ج

دوسرا مجموعه ایک خاتون محد شدکا تھا۔ حضرت عمرہ بنت عبدالر حمن انصاریہ، مدینہ منورہ کی ایک صاحبہ علم خاتون تھیں جواپنے زمانہ کی بہت ہرئی محد شقیں۔انصاریے تعلق تھا۔ ہرئے ہرئے محد شین ان کی خدمت میں جا کر حدیث پڑھا کرتے تھے۔اور کسب فیض کیا کرتے تھے۔انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر اپنا مجموعہ مرتب کیا اور ان کو بجوایا۔ ایک تیسرا مجموعہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے منشور کے جواب میں لکھا گیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بوتے قاسم بن محمد بن ابی بکر گامرتب کردہ تھا جوتا بعین میں سے تھے۔ ان بی برا کی مامرتب کردہ تھا جوتا بعین میں سے تھے،ان کے والد محمد بھی تا بعین میں سے تھے۔ ان کے والد کی والدت اس سن میں ہوئی تھی جس میں رسول اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تھا۔ جب نہیں بلکہ تا بعین میں ہوتا ہے۔ان کے بیٹے قاسم بھی تا بعین میں سے تھے،قاسم بن محمد۔آپ نے مشہور تھے جن کو فقہا کے مدینہ منورہ میں سات فقہا بڑے مشہور تھے جن کو فقہا کے سبعہ کہا جا تا ہے۔ان میں سے ایک قاسم بن محمد بھی ہیں۔ یہ گویا سرکاری طور پر تین بڑے محمد شن سبعہ کہا جا تا ہے۔ان میں سے ایک قاسم بن محمد بھی ہیں۔ یہ گویا سرکاری طور پر تین بڑے محمد شن کی طرف سے تین بڑے مجموعے تیار کئے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا باز ہری نے کی طرف سے تین بڑے مجموعے تیار کئے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ب زبری نے کی طرف سے تین بڑے مجموعے تیار کئے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ب زبری نے کی طرف سے تین بڑے مجموعے تیار کئے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ب زبری نے

.. مدوين حديث محاضرات مديث

بھی ایک جموعہ مرتب کیااوراس کو لے کر حضرت عمر بین عبدالعزیز کے پاس آئے، نوف دو۔ اللہ علی مجموعہ مرتب کیااوراس کو لے کر حضرت عمر بین عبدالعزیز نے وہ جموعہ دیکھا،انہائی جامع مجموعہ تھا،امام زہری صف اول کے محد ثین میں سے بیں، بہت سے محدثین این کے شاگر دہیں۔امام مالک جسے محدث کا تعلق این کے تلامٰدہ سے ہے۔ان کا مجموعہ بہت جامع قتم کا تھا۔ حضرت عمر بین عبدالعزیز نے بہت الی کل ارض دفترا من دفاترہ '، ہرعلاقہ میں اس کا ایک نسخہ یانقل تیار کرا کے بھیجی تا کہ لوگوں کے پاس میر مجموعے مرتب ہوجا کیں۔ یہ مجموعے صحابہ کرام کے بعد تا بعین کے دور میں مرتب ہوجا کیں۔ یہ مجموعے صحابہ کرام کے بعد تا بعین کے دور میں مرتب ہوجا کیں۔ یہ مجموعے صحابہ کرام کے بعد تا بعین کے دور میں مرتب ہوجا

#### تد وین حدیث تنع تابعین کے دور میں مدوین حدیث تنع

تبع تابعین کے ابتدائی دور میں اور صغار تابعین کے دور میں کتنے مجموعے مرتب ہوئے ،ان کی تعداد بیان کرنا بڑا دشوار ہے۔ ڈاکٹر مصطفے اعظمی نے صرف تابعین دور کے ڈھائی سومجموعوں کا پینہ چلایا ہے۔ وقتا فو قتا دوسر مے حققین بھی ان کا پینہ چلاتے رہے ہیں۔ دوتین کی مثالیں دینے پر میں اکتفا کرتا ہوں۔

محمہ بن اسحاق جن کا تعلق تبع تا بعین کی بڑی نسل سے ہے۔ اور بعض لوگوں نے ان کو صغار تا بعین میں بھی شار کیا ہے۔ ان کا مجموعہ آج مطبوعہ شکل میں موجود ہے۔ انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا جن کا تعلق سیرت ہے، رسول اللّحافظی کے غزوات اور آپ کی ذات گرامی سے ہے۔ وہ ساری احادیث محمد بن اسحاق کے مجموعے میں آج مطبوعہ شکل میں موجود ہیں اور اردواو رانگریزی زبانوں میں اس مجموعہ کا ترجمہ بھی دستیاب ہے۔

ایک اور تا بعی حضرت معمر بن راشد تھے ، یمن کے ایک بڑے محدث تھے۔ انہوں نے ایک کتاب الجامع المسند کے نام سے لکھی تھی۔ الجامع اس لئے کہ اس میں حدیث کے آٹھوں ابواب کا تذکرہ تھا اور المسند اس لئے کہ وہ صحابہ کی ترتیب برتھی۔ انہوں نے اس کتاب کو دس جلدوں میں مرتب کیا تھا جس کی آخری پانچ جلدیں آج بھی مخطوطہ کی شکل میں ترکی کے ایک کتب خانہ میں موجود ہیں۔ معمر بن راشد کا تعلق تا بعین کے متوسط دور سے ہے۔ معمر بن راشد کے براہ راست شاگر دعبد الرزاق بن ہام تھے۔ عبد الرزاق بن ہام نے ان سے احادیث روایت کیں۔

تە ىدەين ھەيت معمر کے مجموعے کی جوآخری پانچ جلدیں آج دستیاب ہیں ان میں جواحادیث ہیں وہ ساری کی ساری مندعبدالرزاق میں بھی موجود ہیں۔ مندعبدالرزاق آج مطبوعہ موجود ہے۔ گویا مند عبدالرزاق کی حد تک ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ معمر بن راشد نے جواحادیث تحریری طور پر مرتب کیں جن کا تعلق صغار تا بعین کے طبقہ سے تھا، وہ ساری احادیث تحریری اور زبانی طور پر عبدالرزاق کو منتقل ہوئیں۔ عبدالرزاق ہڑے ہوئے محدثین کے استاد ہیں۔ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام سلم کے بھی استاد ہیں، امام سلم کے بھی استاد ہیں، امام سلم کے بھی استاد ہیں۔ اور اس زمانہ کے بہت سے محدثین بشمول امام احمد بن صنبل ان کے تلافہ و میں شامل ہیں۔ ان کو جواحادیث ملیں ان کا بہت بڑا حصہ عبدالرزاق کے ذریعہ ملا۔ ان میں وہ احادیث بھی شامل ہیں جو معمر بن راشد کے مجموعہ میں شامل تھیں۔

### تدوین حدیث تنیسری صدی ہجری میں

کے بخاری، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تیسری صدی بجری میں کھی گئی، ایک ہزرگ نے سے بخاری کی ان روایات کوجع کیا، وہ آن کل جرمنی میں رہتے ہیں، بہت فاصل انسان ہیں، بیبویں اوراکیسویں صدی کے غالبًاس وقت فاصل ترین اہل علم میں ہے ہیں، اگر مجھ ہے کہا جائے کہ اس دور کی تین فاصل ترین شخصیات کے نام بتاؤ، تو میں سب ہے پہلے ان کا نام بتاؤں گا۔ ڈاکٹر فواد میزگن، انہوں نے پندرہ میں جلدوں میں ایک کتاب کھی ہے اور ہجلد بہت صخیم اور ہزار ہزار صفحات پر مشتمل ہے، یہ کتاب انہوں نے جرمن زبان میں کھی ہے جس میں انہوں نے صدر اسلام، یعنی پہلی چارصد یوں میں تمام اسلامی علوم وفنون کی تاریخ بیان کی ہے۔ قرآن، حدیث بقیر، فقد، کلام، تصوف اور عربی ادب غرض ہرفن کی تاریخ بتائی ہے۔ اس موضوع قرآن، حدیث پر ہے۔ حدیث کی تاریخ پر جفتنا مواداس کتاب کوئی نہیں ہے۔ اس کتاب کی چوتی جلد پوری حدیث پر ہے۔ حدیث کی تاریخ پر جفتنا مواداس کتاب میں ہم اور کتاب میں نہیں ہے، یا بہت کم کتابوں میں ہے۔ اس کتاب کوئی تھی بہت کی متاریخ پر جفتنا مواداس کتاب میں موضوع تھا کہ جس جاری ہی حوالہ دیا۔ انہوں نے اور کی میں ہوں نے اور جو بیاں نہوں نے اور جو بیاں نہوں نے اور جو ہیں۔ مند میں موجود ہیں۔ میں موجود ہیں۔ مند میں موجود ہیں۔ میں موجود ہیں۔ مند میں موجود ہیں۔ میں موجود ہیں۔ میں موجود ہیں۔ موجود ہیں۔ میں موجود ہیں۔ موجود ہیں۔ میں موجود ہیں۔ موجود

يدوين حديث

ضرات مديث

موجود ہیں۔انہوں نے ایک ایک کرے بتایا کہ بغیر کسی حرف یالفظ کے اختلاف کے، زبز زیر کا تھی اس میں فرق نہیں ۔لہذا یہ کہنا کہ بیرساراسلسلہ زبانی یا دواشت کی بنیاد پر چل رہاتھا یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ انہوں نے اس پر پوری کتاب کھی ہے۔ میں نے اصل کتاب ہیں پڑھی، وہ جرمن اورتر کی زبان میں ہے،کیکن اس کےخلا صے دیکھے ہیں،اورخودان سے ملا قات کا موقع ملا توان ہے یہ باتیں معلوم ہوئیں ۔

اس بات کی تر دید کرنے کے لئے یہ چندمثالیں کافی میں کہا جادیث زبانی روایت یر چل رہی تھیں سنی سنائی ہاتیں تھیں اور تبسری صدی ججری کے محدثین نے ان کو جوں کا تو ں نقل کیاہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک جن کا تعلق تع تابعین کے اونچے طبقہ سے ہے،ان کے ا ہے دست مبارک کی مرتب کی ہوئی دومطبوعہ کتابیں آج موجود ہیں۔ایک' کتاب الزمد' ہے جس، میں زمدے متعلق احادیث ہیں اور ایک کتاب الجہادئے جس میں جہاد ہے متعلق احادیث بیں۔امام مالک جن کاتعلق کچھروایات کے مطابق صغارتا بعین سے ہے اوراکثر روایات کے مطابق ان کاتعلق تبع تابعینؓ کےاونچے طبقہ سے ہے۔ان کی کتاب موطا ہے تو ہم سب واقف ہیں۔جن حضرات نے تابعین میں ہے کتا ہیں لکھیں اور وہ آج ہمارے پاس موجود ہیں ان میں حضرت ہشام بن عروہ بن زبیر بھی شامل ہیں جو حضرت عائشہ کے بھانج کے بیٹے تھے۔حضرت عائشہ سے بہت ی روایات عروہ بن زبیر کرتے ہیں ۔ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ ترکی کے شہید علی کتب خاند میں موجود ہے۔

حضرت ابوبردہ، حضرت ابوموی اشعری کے پوتے تھے، حضرت ابوموی اشعریؓ کا مجموعهان کوملااور بہت می کتابیں ان کوملیں جن کی بنیا دیروہ روایت کیا کرتے تھے۔ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ دمشق کے کتب خانہ ظاہر ہی میں موجود ہے۔اسامہ بن مالک ،ابوعدی الہمد انی ،ابوز بیرمجمہ بن مسلم الاسدى \_ بيده چند صغار تا بعين بين جن عے مجموع آج كتب خانوں ميں موجود ہيں \_ ان حضرات کے علاوہ تبع تابعین میں ہے صغار تبع تابعین کا طبقہ تھا، یعنی مشہور محدثین سے پہلے کا طبقہ، ان کی جو کتابیں آج ہمارے پاس موجود ہیں ، ان میں قدیم ترین کتب میں سے ا مام ابوداؤ دطیالسی کی مسند ہے جومسند ابوداؤ دطیالسی کے نام سے ہرجگہ مکتی ہے۔ان کا انتقال 204 717

.. مذوین حدیث

ہجری میں ہوا تھا۔ ان کی کتاب دوسری صدی ہجری کے اواخر میں لکھی گئے۔ وہ آج چار جلدوں میں مطبوعہ موجود ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے۔ امام بخاری کے استاد حمیدی کی کتاب مندالحمیدی بھی دوسری صدی ہجری کے اواخر میں لکھی گئی ہے۔ امام حمیدی کا انتقال 219 ھ میں ہوا۔ انہوں نے انتقال سے خاصا پہلے یہ کتاب شروع کی تھی۔ تیسری صدی ہجری کے بالکل شروع میں یا دوسری صدی ہجری کے بالکل شروع میں یا دوسری صدی ہجری کے بالکل اواخر میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس طرح سے نعیم بن حماد الخزاعی ہیں جنہوں نے 'کتاب الفتن' کے نام سے ایک کتاب مرتب کی تھی۔ اس میں انہوں نے فتن سے متعلق احادیث کو جمع کیا تھا۔ اس کا مخطوط ہر لٹش میوزیم میں آج بھی موجود ہے۔ یہ کتاب تیسری معدی ہجری کے بالکل شروع میں مرتب کی ہوئی ہے۔

جوجہو ہے آج دستیاب ہیں ان میں اما م ابو بحر بین ابی شیبہ، جوشہور محدثین اور فقہا میں سے ہیں ان کی کتاب المصنف پاکستان سمیت ہر جگہ چھی ہوئی موجود ہے اور کئی بارچھی ہے، ان کا انتقال 235ھ میں ہوا تھا۔ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں ان کی کتاب مرتب ہوئی اور المصنف کے نام ہے آج بھی موجود ہے۔ ایک اور محدث عبد بین جمید ہیں جن کی مند کا نسخہ فاس 'فاس' یعنی مراکش کے جامعہ قرو کین میں موجود ہے، ان کا انتقال بھی تیسری صدی ہجری کے اور کی نسخہ اول میں ہوا۔ خودا مام داری ، جن کا میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں اور جن کی مشدمشہور ہے، ان کا تعلق بھی تیسری صدی ہجری کے نصف اول سے ہے۔ یہ مثالیس اس بات کی دلیل ہیں کہ ہر دور میں علم حدیث کے مجموعے مرتب ہوتے رہے ہیں۔ صحابہ کے دور کی مثالیس آپ کے سامنے دور میں مثالیس آب کے سامنے دور میں مثالیس آب کی اور آخری دور کی آگئیں۔ تیج تا بعین کے بھی شروع دور کی ورا نامیل موری دور کے دور کی مثالیس آگئیں اور تیج تا بعین کے آخری دور کے نور آبعد کی جو مثالیس ہیں دور میان فی دور اور آخری دور کی مثالیس آگئیں اور تیج تا بعین کے آخری دور کے نور آبعد کی جو مثالیس ہیں دور میان نا اللہ آگے گفتگو ہوگی۔ در میانی دوراور آخری دور کے ان مصنفین کی ہیں ، جن کے بارے میں انتاء اللہ آگے گفتگو ہوگی۔ ہو خود کی دور کے ان مصنفین کی ہیں ، جن کے بارے میں انتاء اللہ آگے گفتگو ہوگی۔

**ተተተተተ** 

ا یک دن آپ نے کہا تھا کہ قر آن تمام کا تمام قطعی الشوت ہے لیکن دوسرے دن ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ قر آن کی بعض آیات ایسی ہیں جن کا ایک سے زیادہ مفہوم نکل سکتا ہے۔

نہیں، آپ کو بیجھنے میں غلطی ہورہی ہے۔ جہاں کی ایک لفظ میں ایک سے زیادہ مفہوم نکل رہے ہوں، وہ ظنی الدلالت کہلاتے ہیں۔ میں نے دو چیزیں بتائی تھیں ایک یہ کہ قرآن پاک سارا کا سارا قطعی الثبوت ہے اوراس کا قرآن ہونا ثابت ہے، اس باب میں تو پورا قرآن الحمد سے لکر والناس تک ایک ترف، ایک ایک شوشہ اور ایک ایک زبر زبر قطعی الثبوت ہے اور اس میں بھی کوئی میں کوئی اختلاف نہیں۔ احادیث کا بھی بہت بڑا حصہ قطعی الثبوت ہے اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کی بعض آیات ہیں جن کا ایک سے زیادہ مفہوم نکل سکتا ہے، وہ طنی الدلالت ہیں، یعنی جن کے مفہوم میں ایک سے زائد معانی اور مطالب کی گنجائش ہے اور علاء حدیث یا علاء تفییر نے ان کے ایک سے زائد مطلب قرار دیئے ہیں۔ وہ سارے مطالب ظنی الدلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صحیح ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صحیح ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے ظنی الدلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صحیح ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے ظنی الدلالت ہیں۔ ان میں بولا تھا۔ قرآن یاک پورے کا پوراقطعی الثبوت ہے۔

بعض حصنر ات تحبیت مبین که حصنر ت فاطمه رضی الله تعالیٰ عنبها سے اعادیث محیو ل د و ایت نهبیں ؟

میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لہ احادیث کو بیان کرنے کا زیادہ موقع اس وقت ملاجب صحابہ کرام ایک ایک کرے دنیا سے اٹھتے جارہ بے تھے۔ صحابہ کرام کو آپس میں احادیث بیان کرنے کا بہت کم موقع ملتا تھا، اس لئے کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ احادیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت اس وقت پیش آئی جب تا بعین کی تعداد بڑھتی گئی اور صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی گئی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کا انتقال رسول التعلیق کے دنیا ہے تشریف لے جانے کے چھ ماہ کے اندر اندر ہوگیا تھا اور ان چھ مہینوں میں انہوں نے جس پریشانی اور کرب میں اپناوقت گزاراوہ سب کو معلوم ہے۔ وہ چھ ماہ کے اس زمانے میں جو اشعار وقتا فو قتا پڑھا کرتی تھیں ان میں سے ایک ریتھا

صبت على مصائب لو انها صبت على الايام صرن ليا ليا

تدوين حديث

مجھ پر جومصائب آن پڑے ہیں اگروہ دنوں پر پڑتے تو دن راتوں میں تبدیل ہوجاتے۔ حضرت فاطمہ مسی سے ملتی جلتی نہیں تھیں۔ دن رات اپنے گھر میں رہا کرتی تھیں۔اور جچھ ماہ کے بعدان کا بھی انقال ہو گیا۔اس لئے ان کوا حادیث بیان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔

تدوین حدیث میں خواتین کاذ کرنہیں آیا ؟

ابھی میں نے آپ کے سامنے عمرہ انصاریہ کا ذکر اس لئے تو کیا ہے کہ جب خواتین کا کر ہور ہا ہے تو خواتین کی کم از کم ایک مثال سامنے آجائے۔خواتین سے بہت کا حادیث روایت ہوئی ہوئی موجود ہے ، وہ احادیث جوحضرت عاکشہ نے روایت کیس وہ الگ مجموعہ کی شکل میں مرتب ہیں اور پاکستان کی ایک قابل احترام خاتون محدثہ ڈاکٹر جیلہ شوکت نے نے ان کوایڈٹ کیا ہے ، وہ ایک عرصہ تک پنجاب یو نیورٹی میں شعبہ اسلامیات کی جیلہ شوکت نے نے ان کوایڈٹ کیا ہے ، وہ ایک عرصہ تک پنجاب یو نیورٹی میں شعبہ اسلامیات کی چیئر پرس رہی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں ہم دونوں رکن کی حیثیت سے کولیگ رہے ہیں۔ انہوں نے مندعا کشر نے کام سے کتاب مرتب کی ہے ، جوچھی ہوئی موجود ہے۔ میرے خیال میں بہ کہنا درست نہیں کہ خواتین کا ذکر نہیں ہے ۔خواتین کا ذکر ماتا ہے۔

آپ نے علم ر جال محے تین گر و ہبتائے تھے ،متشد دین ،معتدلین اور .....

تیسراگروپ تھا متسابلین کا، جوتسابل سے کام لیتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اگر کسی کو عادل قرار دیں تو وہ تسابل سے کام لیتے ہیں اس لئے اس میں کمزوری پیدا ہوجاتی ہے۔ ان میں سے ایک امام ترندی ہیں اور ایک امام حاکم ہیں جومتدرک کے مصنف ہیں۔ امام حاکم اگر کسی راوی کو عادل قرار دیں تو اس کے بارے میں عام اصول ہے ہے کہ دوسری کتابوں سے بھی اس کو چیک کرنا چا ہے۔ اگر دوسرے ائمہ جرح وتعدیل بھی اس راوی کو عادل قرار دسرے ائمہ جرح وتعدیل بھی اس راوی کو عادل قرار دسرے ائمہ نے اس کو عادل قرار دے رہے ہیں تو پھر واقعی وہ راوی عادل ہے اور اگر دوسرے ائمہ نے اس کو عادل قرار نہیں دیا تو پھر امام حاکم یا امام ترندی کی تعدیل پر زیادہ بھر وسہ نہیں کرنا چا ہئے۔ یہ تیسرے گروہ لین ہیں۔ متباہلین کے گروہ سے مثالیں ہیں۔

جمیں بتایا تحیاہے کہ مرغ کی آو از ہر کوئی د عانہیں <sup>دیکن</sup> پیار ہے رسول کی پیاری د عائیں' میں

يەد عاموجود ہے۔

مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی، جہاں تک مجھے یاد ہے وہ یہی ہے کہ مرغ کی بانگ اور دعا کے بارے میں جنتی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں ۔لیکن اگر بیروایت موجود ہے توضیح ہوگی میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس خاص روایت کی شخیق نہیں ۔لیکن میں نے موضوعات کی کسی کتاب میں اس کو پڑھا تھا، کہ مرغ کود کھنے اور دعا کرنے کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں ۔ میں دوبارہ چیک کروں گاممکن ہے میری یا دواشت سے غلطی ہوئی ہو۔

اعادیث تو بہت سے صحابہ کر ام سے رو ایت ، و نئیں کیکن کیاو جہ ہے کہ منگرین حدیث زیاد ہ تر حصنر ت ابوہریر ڈ کو نشانہ ، ناتے ہیں ۔

ہار ہے منکرین حدیث میں بہت زیادہ اور پیجنگٹی نہیں ہے۔ وہ تمام باتیں مغربی لوگوں ک ہی دہراتے رہتے ہیں۔ ہارا کوئی منکر حدیث ایسانہیں ہے جس نے کوئی نئی بات اپنی طرف سے نکالی ہو۔ جرمنی کا ایک شخص تھا جو پچھلی صدی کے اواخر میں اور موجودہ صدی کے اوائل میں تھا گولڈنسیبر،سب سے پہلےاس نے حدیث پر کام کا آغاز کیا تھا۔اوراس کا ایک شاگر دتھا جوز ف شخت ، یہ بھی جرمن تھا، دونوں یہودی اور دونوں جرمن تھے۔انہوں نے سب سے پہلے حدیث کے بارے میں بدگمانی بھیلائی۔ایک بدگمانی یہ بھیلائی کہ حضرت ابو ہر مریّۃ نے تو سن سات ہجری میں اسلام قبول کیا، اورسات ہجری کے بعد گویا صرف تین سال ان کوحضور اکرم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، ان سے جوروایات ہیں وہ ساڑھے یانچ ہزار بتائی جاتی ہیں اوران صحابہ کی روایات تھوڑی ہیں جوطویل طویل عرصہ حضور "کے ساتھ رہے۔ جوآ دمی صرف تین سال ساتھ رہااس نے تو ساڑے یانچ ہزارروایات بیان کیں اور جوہیں ہیں، پچپیں پچپیں سال اور پوری زندگی ساتھ رہے ان ہے مروی احادیث بہت تھوڑی ہیں۔ بیگویا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ابو ہر بری تعوذ باللہ غلط بیانی کیا کرتے تھے۔انہی الزامات کوان لوگوں نے دہرایا۔ ہمار بےلوگوں نے بھی انہی کو دہرایا۔ ہمارے ایک اور دوست ہیں ، اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت دے ، بڑے عالم فاضل انسان ہیں علم حدیث پرانہوں نے بہت کام کیا ہے۔ وہ بھی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں ، اورمصطفےٰ اعظمی کی طرح اعظمی ہیں کیکن ان کا نام ہے ضیاءالرحمٰن اعظمی ۔ان کی ایک خصوصیت میہ ہے کہ یہ پندرہ سال کی عمر تک ہندو تھے اور پھراسلام میں داخل ہوئے تو ان کے رشتہ داروں نے

MY

. مدوين حديث محاضرات حديث

ان پرغیر معموفی مظالم ڈھائے اور اسنے مظالم کئے کہ ان کی تفصیل من کررو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اس کے باوجودوہ نہ صرف اسلام پر قائم رہے، بلکہ علم دین حاصل کیا، علم حدیث میں تخصص بیدا کیا۔ سعودی عرب چلے گئے اور اب گزشتہ تقریباً بچیس تمیں سال سے مدینہ منورہ میں قیام بذیر ہیں۔ سعودی عرب کی شہریت ان کوملی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں حدیث بذیر ہیں۔ سعودی عرب کی شہریت ان کوملی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں حدیث کے استاد ہیں اور حدیث پر جو کام کیا۔ سے ان میں سے ایک ہے ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریر گئی احادیث یرکام کیا۔

احاد یث محضعف مح بھی در ہے ہوتے ہیں؟

یقیناً ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف احادیث کی بیالیس قسمیں ہیں جن میں سے چند میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان سب کے الگ الگ درجات ہیں۔ضعیف احادیث کو بالکل مستر ونہیں کیا جاتا۔ بعض شرا لط کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے لیکن اس قبولیت کا دارومدارضعف پر ہے۔ زیادہ ضعف ہوتو قبول نہیں کی جاتی ، جو کم ضعف والی ہو اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آیا دوسری ضعیف احادیث سے تا سکیہ وتی ہوتو

ت مدوین حدیث بعض معاملات میں ضعف کے باو جود اس کو قبول کرلیا جاتا ہے، بعض معاملات میں قبول نہیں کیا جاتا۔ احکام اور عقائد میں ضعف حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا۔ فضائل میں قبول کرلیا جاتا ہے۔ مثلاً حدید نئے میں آیا ہو کہ فلااں دن کا روز ہ رکھنا افضل ہے تو روز ہ رکھنا ویسے بھی افضل ہے۔ اگر دو تین ضعیف احادیث سے ایک بات کا پند چلنا ہوتو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیمحدثین کی برئی تعداد کی رائے ہے جس لوگوں کی رائے ہے تھی ہے کہا ہے حضور سے منسوب نہیں کرنا چاہئے اور اس بڑمل نہیں کرنا جاہے۔

یاد د اشت کو بڑھانے کے لئے کوئی ایکسر سائز یاد عابتاد یجئے ..... شاہ و لی اللہ کے بارے میں لکھا تحیاہے کہ تحیار دبار ہ باد ام رو زانہ کھایا کرتے تھے .....

جھے توابیا کوئی نسخ نہیں معلوم،اگرآپ کے علم میں آئے تو جھے بھی بتا ہے گا۔ میر ہے ملم میں تو کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں ہے جس کے کرنے سے حافظ بڑھتا ہو۔اگر بادام کھانے سے یا دداشت بڑھتی ہوتو آپ ضرور کھا کیں۔ میں نے وید کی ایک کتاب میں پڑھا تھا۔ آپورویدک جو ہندووں کی تقریباً تین ہزارسال پرائی میڈیکل سائنس ہے۔اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہندووں کے ہاں ایک دوا ہے جو مہا سرسوتی چورن کہلاتی ہے، اس کے کھانے سے آدمی کا حافظ بہت بڑھ جاتا ہے اور وہ مہا سرسوتی یعنی بہت بڑا علامہ بن جاتا ہے اور وہ مہا سرسوتی یعنی بہت بڑا علامہ بن جاتا ہے اور وہ مہا سرسوتی یعنی بہت بڑا علامہ بن جاتا ہو گیا ہوگیا ہے اللہ تعالی جنت نصیب ایک عزیز کوفون کیا جو وہاں سے آرہے تھے، اب ان کا انتقال ہوگیا ہے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، میں نے ان سے کہا کہ پاکستان آتے وقت کی وید کی دکان پر جا کرمہا سرسوتی چورن لے کرآ کیں تا کہ آز مائش ہوجائے کہ یا دداشت اس سے بڑھیں بڑھتی۔

البتة ایک وعام رب زدنی علماً به وعایر هیس - ایک اور وعامی نے کسی کتاب میں بڑھی تھی اللہ میں بڑھی تھی اللہ میں بڑھی تھی اللہ میں بڑھی اللہ میں اللہ میں بھی اللہ میں بھی اللہ میں تھی اللہ میں اللہ میں بھی اللہ میں ا

یہ دعا 'میں بھی پڑھا کریں۔لیکن ایک گر جومیں نے دیکھا ہے لیکن اس پرخود مجھے کمل کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا ،وہ یہ کھلم حدیث سے زیادہ اعتنار کھیں۔ جوآ دمی علم حدیث زیادہ پڑھتا پڑھا تا ہے اس کا حافظہ صبوط ہوجا تا ہے۔ تویہ نتیوں کام کریں ، بادام بھی کھا کمیں ،یہ دعا بھی پڑھیں اور علم حدیث کا بھی مطالعہ کھیں اور اگروہ مہا سرسوتی چورن ملتا ہے تواس کو بھی آز مالیں۔

\*\*\*\*

## آتهوال خطبه

# رحلة اورمجر ثين كي خدمات

منگل، 14 اکتوبر2003

| • |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | , |
|   |  |   |
|   |  |   |

## رحلة اورمحد ثين كي خد مات

آج کی گفتگوکاعنوان ہے: رحلہ فی طلب الحدیث ، یعنی علم صدیث کے حصول اور تدوین کی غرض سے سفر ۔ یوں تو حصول علم کے لئے دوردراز علاقوں کا سفر کرنا مسلمانوں کی روایات کا ہمیشہ ہی ایک اہم حصد رہا ہی علم حدیث کے حصول کی خاطر سفر کا اپنا ایک منفر دمقام ہے۔ محدثین کرام نے علم حدیث کے حصول ، احادیث کی تحقیق ، راویوں کی جرح وتعدیل اور رجال کے بارے میں معلومات جمع کرنے کی خاطر جوطویل اور مشقت انگیز سفر اختیار فرما کے ان رجال کے بارے میں معلومات جمع کرنے کی خاطر جوطویل اور مشقت انگیز سفر اختیار فرما کے ان مسب کی داستان نہ صرف دلچسپ اور جیرت انگیز ہے ، بلکے علم حدیث کی تاریخ کا ایک بڑا نمایاں اور مفرد باب ہے ۔ محدثین میں جس شخصیت نے جننے زیادہ سفر کئے ہوں ، تذکرہ حدیث اور تذکرہ محدثین میں اسی اہتمام سے اس محدث کا ذکر کیا جا تا ہے ۔ محدثین کے تذکر سے میں رَحال ، یعنی بہت زیادہ سفر کرنے والا اور جو ال ، بہت زیادہ پھر نے والا ، بہت زیادہ کو سند کرانہ یو سفات بہت کشرت سے نظر آئی کی گائی میں سفر کے سے ۔ انہوں نے حیادوا تک عالم میں سفر کے سے ۔ انہوں نے مشرق کا چکر لگایا تھا۔ حساب الآف ق انہوں نے چاروا تک عالم میں سفر کے سے ۔ انہوں نے مشرق محدثین میں عام ہیں ۔ محدثین میں عام ہیں ۔

القاب محدثتين علم حديث مين

علم حدیث میں محدثین کے لئے جوالقاب استعال ہوتے ہیں ان میں سے ایک لقب رُحلہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث کی کئی کتاب میں آپ کو ملے گا، مثلاً بیسن نسائی کے شروع

رحلة اورمحدثين كي خدمات

محاضرات حديث

میں ہے، قبال الامام العالم الربانی المحدث الحافظ النبت الرّحله ، لیمنی امام نسائی کاجب فرم ہوتا ہے قرمایا امام نسائی نے جو بہت بڑے جست تھے، ثبت تھے، تلم حدیث میں اونچا مقام رکھتے تھے اور رُحلہ تھے۔ رُحلہ سے مراد وہ محدث ہے جس کی طرف سفر کر کے آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہواور روئے زمین کے ہر گوشے سے طلبہ اس کے پاس آتے ہوں۔ ایسے مرجع خلائق محدث وعلم حدیث کی اصطلاح میں رُحلہ کہا جاتا ہے۔

ایک اور محدث ہیں ابن المقری، جو عالبًا پانچویں صدی ہجری کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے روئے زمین میں مشرق ومغرب سے لے کرچار مر تبہ سفر کیا۔ طسف الشرق و المغرب ہے جی ترچار مرتبہ سفر کیا۔ طسف الشیا کے وہ و المغرب اربع مرّات ، جب وہ شرق اور غرب کہتے ہیں تو شرق سے ان کی مراد وسط ایشیا کے وہ علاقے ہوتے ہیں جو مسلمانوں میں علوم وفنون کا مرکز تھے ،سمر قند اور بخارا۔ اور غرب سے ان کی مراد ہوتی ہے اسپین ، اندلس ،غرنا طہ ، فاس ، قیروان ، رباط ، گویا اندلس سے لے کرسمر قند اور بخارا تک اور شال میں آذر بائیجان اور آرمیدیا سے لے کر جنوب میں مصر اور یمن تک ۔ انہوں نے علم حدیث کی تلاش میں اس پورے علاقے کا جارم تبہ چکر لگایا۔

محدثین میں ان لوگوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جوعلم حدیث کی تلاش اورجہتو میں سفر پر نکلے ،سفر کے دوران مفلس ہو گئے ، پینے ختم ہو گئے اوران کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مفلس ن فی طلب المحدیث کا تذکرہ الگ سے ملتا ہے ، پینی راہ حدیث میں سفر پر نکلنے والے اوراس سفر کی وجہ سے افلاس کا شکار ہوجانے والے جان شارانِ علم ۔ ظاہر ہے یہ سفر آسان نہیں ہے ، ان اسفار میں پیسہ بھی خرج ہوتا تھا، دولت بھی خرج ہوتی تھی ، پریشانیاں اور مشکلات بھی چیش آتی تھیں ۔ ان سب چیزوں کے تذکرہ اور تاریخ پرالگ سے کتا ہیں ہیں۔

خودعلم حدیث کے راہتے میں سفر کیسے کیا جائے ،سفر کے آ داب کیا ہیں ، فوائد کیا ہیں ، ان پرالگ سے کتا ہیں ہیں۔ان میں سے بیا یک کتاب میں آج ساتھ لا یا ہوں السرحلة فسی طلب الحدیث '، یہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے۔ گفتگو کے آخر میں اس کتاب سے دوواقعات پڑھ کر سناؤں گا۔

امام بحلی بن معین جن کامیں کئی بار ذکر کر چکا ہوں۔اور واقعہ یہ ہے کہ علم حدیث کا کوئی بن معین جن کامیں کئی بار ذکر کر چکا ہوں۔اور واقعہ یہ ہے کہ علم حدیث کا کوئی بھی تذکرہ ان کے نام نامی کے بغیر مکمل نہیں ہوسکتا۔ان کے والد نے دس لاکھ پیچاس ہزار درہم

تر کے میں چھوڑ ہے جو گل بن معین کو ملے یکی بن معین نے بیساری کی ساری رقم علم حدیث کے حصول اوراس کی خاطر سفر کرنے میں صرف کردی لیسا تبوسع نبی طلبه و رحلته من احله، انہوں نے وسیع بیاب پرسفروں کا سلسلہ اختیار کیا اور علم حدیث کے حصول میں جو تو شع وہ اپنا سکتے وہ انہوں نے اپنایا۔

یکی بن معین نے ایک مرتبہ امام احمد کے ساتھ مل کرایک علمی سفر کیا۔ طویل سفر طے کر کے یمن پہنچے اور وہاں امام عبد الرزاق بن جمام الصنعانی ، جن کا ذکر آچکا ہے ، ان سے ان وونوں بزرگوں نے بعض احادیث کی تحقیق و تحصیل نے کی ۔ بید دونوں بزرگ بغداد سے سفر کر کے یمن پہنچے تھے۔ امام عبد الرزاق کی خدمت میں رہے اور جن احادیث کی تحقیق کرنی تھی ان احادیث کی تحقیق کرنی تھی ان احادیث کی تحقیق کرنی تھی ان

ایک مرتبہ بید دونوں بزرگ کوفہ گئے۔ وہاں ایک محدث ابونعیم فضل بن دکین تھے۔ امام احمد نے بحل بن معین سے کہا کہ بیدا یک بہت متندراوی ہیں۔ اطمینان رکھو، میں نے تحقیق کرلی ہے۔ امام بحی بن معین نے کہا کہ جب تک میں خود تحقیق نہ کرلوں میں ان کے عادل اور ججت ہونے کی گواہی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ بید دونوں بزرگ ان کی خدمت میں پنچے۔ ابنا تعارف نہیں کروایا اور نہ ہی اپنا نام بتایا۔ جا کرصرف بیہ بتایا کہ دور دراز کے ایک علاقہ سے آپ کے پاس علم حدیث سکھنے آئے ہیں۔

جیبا کہ میں نے بتایا کہ محدثین میں سے بعض کا طریقہ یہ تھا کہ طالب علم پڑھے اور
استاد سے ۔ چٹانچہ البوئعیم نے بحل بن مُعین سے کہا کہ سنا کیں ۔ بحل بن مُعین نے بہلے سے ان کی
احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کر لیا تھا جو انہوں نے پہلے سے سنا ہوا تھا اور روایت سے ان تک پہنچ
چکا تھا۔ اس سفر سے ان کے پیش نظر اسی مجموعہ کی احادیث کی تحقیق اور تصدیق تھی اور اس بات کا
یقین کرنا مقصود تھا کہ کیا واقعتا ان کی یا دواشت اور حافظ میں بیر دوایات اسی طرح محفوظ ہیں کہ
نہیں ۔ بحل بن مُعین نے وہ روایات پڑھنی شروع کیس اور ہر دسویں روایت کے بعد ایک روایت کا
انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا جو اس محدث یعنی ابوقیم بن دکین کی روایت نہیں تھی ۔ جب وہ
روایت آتی تو ابن دکین اشارہ کرتے کہ اس کو نکا لو۔ پھر آگے گیارویں سے شروع کرتے اور جب
دوسری دس پوری ہوئیں تو وہ پھر ایک روایت کا اپنی طرف سے اضافہ کردیتے ۔ اب پھر ابوقیم ہاتھ

رحلة اورمحدثين كي خدمات

ے اشارہ کرتے اور کہتے کہ اس کو نکالو۔ جب چوتھی پانچویں مرتبہ ایسا ہوا تو ابونعیم مسکرائے اور کہا کہ کتنا امتحان لیدنا چاہتے ہو۔ پھر کہا کہ تمہارے اس دوست نے توبیشرارت میرے ساتھ نہیں گی۔ تم کیوں ایسا کرنا چاہتے ہو۔ یعنی ان کواپنی روایت اور حافظ پراتنا اعتماد تھا کہ ایک دومرتبہ ہی میں ان کواندازہ ہوگیا کہ بیمض غلطی نہیں بلکہ مجھے آزما نامقصود ہے۔ چنانچہ دونوں بزرگوں ، امام احمد اور کی بن معین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان سے اجازت لے کرواپس آگئے۔ امام احمد احمد نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ بیہ بہت قابل اعتماد ہیں اور ان کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس ذاتی تحقیق کے بعد ہی تکی بن معین نے آپی کتاب میں درج کیا کہ ابونعیم متندراوی ہیں۔

رحلير

رحلہ ایک اصطلاح ہیں گئی حدیث ماصل کرنے کے لئے سفر کرنا رحلہ کہلاتا ہے۔ رَقال اس محدث کو کہتے اصطلاح ہیں علم حدیث ماصل کرنے کے لئے سفر کرنا رحلہ کہلاتا ہے۔ رَقال اس محدث کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ سفر کرے اور رُحلہ وہ محدث جس کے پاس سفر کرکے جایا جائے۔ بعض حصرات نے قر آن مجید ہیں سورۃ التو بہیں جو آیت آئی ہے السائہ حون ' یعنی سفر کرنے والے سے طلب علم کا سفر مرادلیا ہے۔ اس لفظ کے بارے ہیں بعض حصرات نے کہا ہے کہ یہاں سفر کرنے والے سے مرادوہ سفر کرنے والے ہیں جو کسی نیک مقصد کی خاطر سفر کریں۔ مثلاً جہاد کے لئے ، یا دعوت دین کے لئے یا پھر مثلاً طلب علم کے لئے۔ اور یہ آخری قول جن لوگوں کا ہے ان میں حضرت عبداللہ بن عباس کے شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے۔ مطلب اللہ عمرادہ دیث کے طلب ہیں۔ گویا اگر حدیث کے طلب اس سے مرادہ وں ، جیسے کہ حضرت عکر میں کر رائے ہے، تو طلب حدیث کے لئے گھر سے نکانا اور سفر اختیار کرنا قرآن مجید سے براہ راست بھی ثابت ہے۔

لیکن بالواسطہ طور پر قرآن مجید کی ایک آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شریعت میں طلب علم کے لئے گھر سے نکلنے اور سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ توبہ ہی کی آیت ہے ، فل ولانے من کل فرقة منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعواالیهم

لعلم بحدرون '، پھراپیا کیوں نہ ہوکہ ہرگروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت اس کام کے لئے نکلے تاکہ وہ دین میں گہری بھیرت حاصل کر ہے اور جب واپس آئے تو اپنی قوم کوڈرائے اوراپی قوم کواس کی اطلاع دیے۔ اس سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ طلب علم کے لئے گھر سے نکلنا اور سفر اختیار کرنا قرآن مجید کا ایک تھم ہے۔

بعض حفرات نے حفرت موئی کے واقعہ ہے بھی استدلال کیا ہے۔ کہ حفرت موئی نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ہے بوچھا کہ آپ کا سب سے مقرب بندہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جس کے باس علم زیادہ ہے اور وہ اس علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ بھر حضرت موئی نے مزید تفصیلات بوچھیں اور نام بوچھا تو بتایا گیا کہ اس بندے کا نام 'خضر'یا' نِحَفر' ہے جو فلاں جگہ یائے جاتے ہیں۔ حضرت موئی نے وہ سفر اختیار کیا جس کا قرآن مجید کی سورة کہف میں تذکرہ ہے۔ گویا ایک پیغیر نے طلب علم کے لئے ایک طویل علاقے کا سفر اختیار فرمایا اور داست کیا۔

صحیح مسلم کی ایک روایت ہے: حضور علیہ الصلوٰ قا والسلام نے فرمایا کہ 'من سلك طریقا یلتمس فیہ علماً سہل اللہ بہ طریقہ الی الحنہ 'رکہ جو شخص کسی راستے پر چلااوراس کا مقصد علم حاصل کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کردیتے ہیں۔اس سے بھی علم حدیث اور علم دین اختیار کرنے کے لئے سفر کرنا پہندیدہ معلوم ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اوراس کے رسول نے اس کوایک پہندیدہ چیز اور جنت کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔

#### علواسنا داورنز ول اسناد

جن مقاصد کے لئے محدثین کرام سفر اختیار فرماتے ہے، ان میں سے بعض کا تذکرہ آگے آئے گا۔ ان میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنی سند کو بہتر سے بہتر بنایا جائے ۔ کل علوم حدیث کے عنوان سے اس موضوع پر بھی اس پر بات ہوگی کہ علو اسناد اور نزول اسناد سے کیا مراد ہے۔

علو اسناد سے مراد میہ ہے کہ رسول اللّه علی اللّه علی الله علی اللّه علی اللّه علی اللّه علی اللّه علی موطا میں اعلیٰ ترین احادیث وہ ہیں جو ثنائی ہیں اور جن میں امام مالک ّ

اوررسول التعلیق کے درمیان صرف دوواسطے ہیں ، مالک عن نافع عن بن عمر امام بخاری کی عالی اسناد کے بارے میں ایک دوروز قبل مجھ نے غلطی ہوگئ تھی۔ میں اس کی اصلاح کردیتا ہوں۔ آپ بھی اپنی یا دواشتوں میں اصلاح کرلیں۔ امام بخاری کے بال جوسندیں سب سے اعلیٰ ہیں وہ ثلا ثیات کہلاتی ہیں جن میں امام بخاری اوررسول التعلیق کے درمیان تین واسطے ہیں۔ میں نے غالبًا یہ کہا تھا کہ ثلا ثیات کا بیش تر حصیلی بن مدینی سے منقول ہے۔ یہ غلطی ہوئی علی بن مدینی سے منقول ہیں۔ کی بن ابراہیم اور علی بن مدینی سے منقول ہیں۔ کی بن ابراہیم اور علی بن مدینی دونوں امام بخاری کے اساتذہ ہیں۔ لیکن ثلاثیات کی بڑی تعداد مکی بن ابراہیم سے منقول ہیں۔ میں ابراہیم سے منقول ہیں۔ میں ابراہیم سے منقول ہیں۔ بیک بن ابراہیم سے منقول ہیں۔ علی بن ابراہیم سے منقول ہیں۔ میں بن ابراہیم سے منقول ہیں۔ علی بن مدینی سے منقول ہیں۔ میں بن مدینی سے منقول ہیں۔ علی بن مدینی سے منقول ہیں۔ علی بن مدینی سے منقول ہیں۔ علی بن مدینی سے منقول نہیں ہے۔

اس علواسناد کے بارے میں امام احمد کا ارشاد ہے کہ صلب علو الاسناد من الدین '
کہ علواسناد کو حاصل کرنا بھی دین کا ایک حصہ ہے ، یہ چیز دین کا حصہ اس لئے ہے کہ سندیں اور واسطے جینے کم ہوں گے بات اتنی بیٹینی ہوگی۔ رسول الڈیکٹ کے ارشادات جینے بیٹی انداز میں کسی تک پہنچیں گے اتنا ہی زیادہ اس پڑمل درآ مد کے لئے جذبہ پیدا ہوگا۔ جینا عمل درآ مد کا ایک حصہ ہوگا اور اللہ حصہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ جب علوا سناد کے لئے انسان سفر اختیار کرے گا تو وہ بھی دین کا ایک حصہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ اس کا اجر ملے گا۔

آپ نے مشہور ہزرگ اور صوفی اہراہیم بن ادھم کا قصد سنا ہوگا۔ ان کا زمانہ وہی ہے جب محدثین کرام طویل اور مسلسل سفر اختیار فرمایا کرتے تھے اور علم حدیث کے بارے میں معلومات جمع کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے جو بلائیں اور آزمانشیں اٹھائی ہیں اس کی ایک وجہ محدثین کرام کے طویل سفر بھی ہیں ، یعنی محدثین جوطویل سفر اختیار فرماتے ہیں اور جومشقت برداشت کرتے ہیں اس کی برکت سے اور اس کی پہند یدگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بہت می بلائیں ہٹادی ہیں اور ختم کردی ہیں۔

## علم حدیث کے لئے صحابہ کے سفر

علم حدیث کے لئے سفر کرنے کا طریقہ سب سے پہلے خود صحابہ کرام نے شروع کیا۔
صحابہ کرام نے کئی مواقع پرطویل سفرافتیار فرمائے ، جن کا مقصد پیقا کہ صدیث کے بار سے میں جو معلومات کی اور صحابی نے پاس ہیں ان کو حاصل کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعور جوعبادلہ اربعہ میں سب سے پہلے درجہ پر فائز ہیں۔ یعنی عبداللہ نام کے چار مشہور صحابیوں میں جن کا درجہ سب سے بہلا ہے اور صحابہ کرام میں جو فقہ اور افقا میں سب سے نمایاں صحابہ میں سے تھے ، ان کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت الی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے میہ علوم نہ ہو کہ ہیہ کب نازل ہوئی ہے۔ میں ہرآیت کے بارے میں مجھے میہ علوم نہ ہو کہ ہیہ کہ برسورة کے بارے میں جھے علم ہے۔ اگر کوئی آیت الی ہوتی جس کے بارے میں مجھے سے دیادہ کوئی جانے والا ہرسورة کے بارے میں جو کہ ان نازل ہوئی ، یا جس کے بارے میں مجھ سے زیادہ کوئی جانے والا موجود ہوتا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا اور جہاں تک سوار یاں اور اونٹیاں پہنچا سکی ہیں میں محمود دیث ہے اور بخاری و مہاں پہنچا اور اس آیت کے بارے میں معلومات حاصل کرتا۔ بیشفتی علیہ حدیث ہے اور بخاری و مہاں پہنچا اور اس آیت کے بارے میں معلومات حاصل کرتا۔ بیشفتی علیہ حدیث ہے اور بخاری و مسلم دونوں نے اس کونٹل کیا ہے۔

رحلية اورمحد ثين كي خديات

تھا کہ وہ آپ کے پاس ہے۔اس کے الفاظ کیا ہیں اور آپ نے رسول اللہ الفیصلی ہے کن الفاظ میں اس حدیث کوسنا تھا؟ انہوں نے دو ہرایا کہ ان الفاظ میں سنا تھا۔انہوں نے کہا الحمد لللہ ہصرف اس غرض کے لئے آیا تھا اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے۔اونٹ کی باگ موڑ دی اور واپس مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔

حضرت جابر بن عبدالله کوایک مرتبدایک اور حدیث کے حصول کے لئے مصر جانے کا موقع ملا۔مصرمیں ایک صحافی کے بارے میں انہوں نے ستا کہ ان صحافی کے علم میں کوئی حدیث ہے اور ان کے علاوہ کوئی اور صحابیؓ اس وقت ایسے نہیں ہیں جو اس حدیث کاعلم رکھتے ہوں۔وہ اونٹ پرسوار ہوئے اور مدینہ منورہ سے سفر کر کے مصر پہنچے۔ وہ صحابیؓ مصر کے گورنر تھے۔ درواز ہ تحص کلایا یا ۔ ملازم نکلاتو بولے کہ گورنر ہے کہو کہ باہر آئے ۔ ملازم کو بڑی جیرت ہوئی کہ یہ کون شخص ہے،اس کئے کہاس طرح تو کوئی نہیں کہتا ۔لوگ تو درخواست لے کرآتے ہیں کہ میں گورنر ہے ملنا حابتا ہوں، کس وقت ملاقات کا موقع مل سکتا ہے وغیرہ۔ بیکون شخص ہے جو گورنر سے باہر آنے کا کہدر ہاہے۔اس نے جاکرکہا کہ باہرایک بدوآیا ہے اور کہتا ہے کہ گورنر سے کہو کہ باہرآئے۔وہ بھی اپنے ساتھیوں کے مزاج شناس تھے سمجھ گئے کہ کوئی صحائیؓ ہوں گے۔کہا کہ جا کرنام یو جھ کر آؤ۔ اِنہوں نے کہا' جابر'۔ اُنہوں نے کہا کہ ہونہ ہویہ جابر بن عبداللہ ہیں ، دوڑتے ہوئے باہر آئے، گلے ملے اور یو چھا کہ کیے آنا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں کہ من ستر عور قمسلم فیکانمااحیامودہ، یعنی جس نے سی مسلمان کی سی كمزورى كوچھيايا وہ ايسابى ہے جبيماكسى نے زندہ درگوركى جانے والى بچى كوزندگى بخشى كسى مسلمان کی کسی کمزوری کو چھیا نا ایساہی کارثواب ہے جیسا کسی ایسی جان کو بچالیرنا جس کواس کے رشتہ دار زندہ در گور کرنے کے لئے آمادہ ہوں۔ گور نرصاحب نے تقیدیق کی اور دوبارہ حدیث كالفاظ وبرادية انهول في الفاظ في نعرة تكبير بلندكيا، الله اكبركها اوروايس تشريف لے محت حضرت ابوا یوب انصاری کو پیتہ چلا کہ یہی حدیث دوسرے الفاظ میں ایک صحابی کے یاس ہے۔انہوں نے بھی مدینہ منورہ سے مصر کا سفرا ختیار کیا۔ان صحابیؓ کے مکان پر دستک دی اور بي صديث ان الفاظ ميس شي كم من سترمو منافى الدنيا ستره الله في يوم القيامة ، جوتف اس دنیا میں کسی مومن کی بردہ پوشی کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی بردہ پوشی کرے گا۔ انہوں نے اللہ اکبر کہا ، الحمد للہ کہا اور اپنی سواری کی باگ موڑ کروایس تشریف لے گئے ۔

ایک صحابی جن کا نام عبیداللہ بن عدی ہے۔ان کا تعلق رسول اللہ علی کے تبیلہ بی عبدمناف سے تفایل کو پیچہ جلا کہ حضرت علی کے باس کوئی حدیث ہے جوان تک نہیں پیچی ۔ یہ مدین اف سے تفادان کو پیچہ جلا کہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ان سے حدیث سی مدینہ منورہ سے جلے ، کوفہ پہنچے ، حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ان سے حدیث سی مسیمی ، یادکی ، نوٹ کرلی اوروایس میلے گئے۔

حضرت جابر بن عبداللہ فی دوسفر کئے۔ایک شام کاادر ایک مصرکا۔ دونوں سفروں میں صرف دوا حادیث سن کروا پس آگئے۔حضرت ابوابوب انصاری نے بھی ایک سفر مصر کے لئے اختیار کیا۔حضرت عقبہ بن عامر الجبنی جومصر میں ہے، ان سے علم حدیث کے بارے میں کوئی روایت معلوم کی اور واپس آگئے۔صحابہ کرام گے کے اور بھی واقعات ہیں جن میں انہوں نے کسی حدیث کی تحقیق کے لئے سفرا فتیار کئے۔ان چند واقعات سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ انہوں نے ایک ایک روایت کی تحقیق کی خاطر کتنے سفرا فتیار کئے۔

## علم حدیث کے لئے تابعین کے سفر

جب تابعین کا زمانہ آیا تو بیروایت اور بھی زیادہ عام ہوگئ ۔ اتن عام ہوگئ کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات سیمنے کے لئے تابعین طویل سفراخیتا رفر مایا کرتے تھے۔ امام معمی جن کی وفات 104 صیل ہوئی اور وہ امام ابو صنیفہ کے اسما تذہ میں سے ہیں۔ انہوں نے فر مایا کہ اگر کوئی مخص شام کے انتہائی شائی علاقہ سے سفر کرے اور یمن کے انتہائی جنوبی علاقہ تک جائے اور کسی حدیث کا ایک لفظ یا دکر کے واپس آجائے ، خد حفظ کلمہ ، کوئی ایک کلمہ ن کر آجائے ، خدفع فی مدیث کا ایک لفظ یا دکر کے واپس آجائے ، خدف طف کلمہ ، کوئی ایک کلمہ ن کر آجائے ، خدفع فی مایست قبلہ ، جو ستقبل میں اس کے لئے مفیدا ور کا را مدہ وہ تو میرا بی خیال ہے کہ اس کا بیسفر ضائع مایست قبلہ ، جو ستقبل میں اس کے لئے مفیدا ور کا را مدہ وہ تو میرا بی خیال ہے کہ اس کا بیسفر ضائع

حضرت علقمہ اور اسود دومشہورا ور بڑے تا بعین میں سے ہیں اور ان کا درجہ تفقہ میں اور شریعت کے فہم اور بصیرت میں بہت او نچا ما تا ہے۔ یہاں تک کہ امام ابو صنیفہ نے ایک بار ارشا وفر مایا کہ اگر شرف صحابیت اور احترام صحابیت مانع نہ ہوتا تو میں بیکہتا کہ علقمہ کا تفقہ عبداللہ بن عمر سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کوفہ میں تھے۔ وہ اور اسود مخفی دونوں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کوفہ میں تھے۔ وہ اور اسود مخفی دونوں حضرت

عبداللہ بن مسعود کے شاگر دیتے اور بقیہ لوگوں سے بھی احادیث اور روایات سکھتے رہتے تھے۔
ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عمر فاروق کے حوالہ سے لوگوں سے بعض روایات سنیں ۔ حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ میں حیات تھے۔ ان دونوں حضرات نے ایک دومر تنہ ہمیں بارہا کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا اوروہ روایات براہ راست حضرت عمر فاروق کی زبان سے سنیں جووہ پہلے تا بعین کے ذریعے بالواسطہ سنتے تھے۔ اس میں علوا سناد بھی ہے اور روایت کا مزید تحقق اور تثبت بھی ہے۔

ایک مشہور تا بعی ہیں ابوالعالیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول میں ہم کہ اور سے میں روایات سنتے رہتے تھے۔ ان ہے وہ روایات جو تا بعین روایت کرتے تھے وہ بھرہ میں ہم کک پہنچی تھیں۔ فیصا نیرضیٰ حنیٰ نو کب الی المدینه ،ہم اس پرراضی نہ ہوتے تھے جب تک مدینہ جا کر براہ راست ان صحابہ کرام کی زبان مبارک سے نہ تیں۔ فیسسمع من افواھیم ،ان کی زبان مبارک سے براہ راست سننے کے لئے ہم مدینہ کا سفر اختیار کرتے تھے۔ اِس وقت اگر سؤک کے راستہ بھرہ سے مدینہ منورہ آئیں ،اوریا ور ہے کہ سعودی عرب کی سؤکوں پرسوڈ یڑھ سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چانامعمول کی بات ہے۔ آج بھی بھرہ سے مدینہ منورہ تک پہنچنے میں کم میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چانامعمول کی بات ہے۔ آج بھی بھرہ سے مدینہ منورہ تک پہنچنے میں کم از کم تعین بیش گھنٹہ کی رفتار سے چانامعمول کی بات ہے۔ آج بھی بھرہ سے مدینہ منورہ تک پہنچنے میں کم وہنش ایک ڈیڑھ میلنے کا سفر ہوا کرتا تھا۔

حضرت ابوعثان النهدى ايك اورتابعى بين ان كوپة چلاكة حضرت ابو بريرة كياس ايك اليى روايت ہم جو براہ راست انہى ہے بل عتی ہے كى اور صحائی کے پاس وہ روايت نہيں ہے، يا كم از كم ان صحابہ كيا بان ہيں ہے جن تك ان كى رسائى تھى ۔ انہوں نے مدينه منورہ كاسفر اختيار كيا۔ مدينه منورہ چنج تي بنجتے تي كا زمانہ آگيا۔ معلوم ہواكہ حضرت ابو ہريرة تي كے لئے تشريف لے كئے۔ جے سے فارغ ہوكر حضرت ابو ہريرة كى خدمت تشريف لے كئے۔ بہت فارغ ہوكر حضرت ابو ہريرة كى خدمت ميں بہنچ اور عض كيا كہ جارا ارادہ تو جى كرنے كا نہيں تھا، كين بيسنا تھا كہ آپ كي پاس ايك موايت ہے جو كى ذريعہ ہے جھ تك پنجی ہے۔ بيس اس كے بارے ميں براہ راست آپ سے محق تك پنجی ہے۔ بيس اس كے بارے ميں براہ راست آپ سے تحقیق كرنا جا ہتا ہوں۔ حضرت ابو ہريرة نے پوچھا: وہ كيا روايت ہے۔ انہوں نے كہا كہ روايت ہے كہ رسول الشعالی بعض اوقات اپنے مومن بندے كے لئے ايك نيكى كے بدلے ميں دس لا لھ

رحلة اورمحدثين كي خد مات

ایک تا بعی تھا بن الدیلی، فلسطین میں رہتے تھے۔ان کو پہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ، جو صحفہ میں ، مدیدہ منورہ آئے ہوئے ہیں اوران کے پاس ایک الی روایت ہے۔ جس سے شراب خور کے بارے میں کوئی وعید ثابت ہوتی ہے۔وہ فلسطین سے سفر کرکے مدیدہ منورہ پنچے۔مدینہ میں لوگوں نے بتایا کہ وہ تو مکہ مرمہ چلے گئے ہیں۔وہ سفر کرکے مکہ مکرمہ چلے گئے ہیں۔وہ سفر کرکے مکہ مکرمہ چلے گئے ہیں۔وہ سفر کرکے مکہ مکرمہ چلے گئے ہیں اور وہیں پنچے تو کسی نے بتایا کہ حضرت عبداللہ طائف میں اپنے باغ کی وکھے بال کے لئے گئے ہیں اور وہیں پر مقیم ہیں۔ چنا نچہ یہ طائف پنچے۔اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے لیے چھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ اللہ اللہ شکتے یقول ، میں نے رسول اللہ اللہ علیہ کو یہ میں نے رسول اللہ اللہ علیہ کو یہ میں نے رسول اللہ اللہ علیہ کہ کہ اس کے منا من شرب النحمر ، جس نے شراب پی ، لم تقبل له صلواۃ اربعین صباحاً ، فرماتے ہوئے سائمن شرب النحمر ، جس نے شراب پی ، لم تقبل له صلواۃ اربعین صباحاً ، فرماتے ہوئے سائمن شرب النحمر ، جس نے شراب پی ، لم تقبل له صلواۃ اربعین صباحاً ، فرماتے ہوئے سائمن شرب النحمر ، جس نے شراب پی ، لم تقبل له صلواۃ اربعین صباحاً ، فرماتے ہوئے سائن کی نماز قبول نہیں ہوگے۔

ایک صاحب امام اوز اعلی کے پاس علم صدیث سیجنے کے لئے تشریف لائے۔ جار پانچ دن امام اوز اعلی کے پاس رہے۔ شیج سوریا ہام کی خدمت میں حاضر ہوجائے تھے اور رات تک ان کی خدمت میں رہتے تھے۔امام اوزائی ایک دن میں ایک ہی حدیث سنانے پراکتفا کرتے تھے۔چار پانچ دن کے بعد انہوں نے قدرے ناگواری سے عرض کیا کہ میں چاردن سے آپ کے ساتھ ہوں اور آپ نے چاردنوں میں جھے چارہی حدیثیں سنائی ہیں۔امام اوزائی غالبًا یہی بات ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔انہوں نے حضرت جابر گاوہ قصہ سنایا جس میں انہوں نے ایک اونٹ خرید ااور پہلے دشق جاکرایک روایت کی تھدیق (confirmation) کی۔ پھرایک دوسرے موقعہ پرسفر کر کے مصر گئے اور ایک وہاں ایک دوسری روایت verify کرائی۔انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام ایک ایک ایک ایک اور دود و مہینے کا سفراختیار کیا کرتے تھے۔ مقی محض صحابی سے براہ راست سننے کے لئے ایک ایک اور دود و مہینے کا سفراختیار کیا کرتے تھے۔ مقم چاردن میں چاراحادیث کے ملنے پرناخوش ہو۔ غالبًا اس کام کی اہمیت ان کو جتانا مقصودتھا۔ تم چاردن میں چاراحادیث کے ملنے پرناخوش ہو۔ غالبًا اس کام کی اہمیت ان کو جتانا مقصودتھا۔ اس لئے انہوں نے پیطر یقد اختیار کیا اور ان کو یا دولایا۔

الیں روایات بھی ہیں جن میں دو صحابیؓ ایک دوسر ہے سے روایت کرتے ہیں۔ عموماً ایک صحابیؓ رسول اللّٰعِلیٰ ہے روایت کرکے تابعین کو بتاتے ہیں ۔ لیکن ایس مثالیں بھی ہیں کہ ایک صحابیؓ نے دوسر مے صحابیؓ سے حدیث روایت کی ہے اور یہ حدیث اس کی ایک مثال ہے کہ حضرت معاوی خضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو براہ راست ان تابعی کی زبان سے سننے کے لئے جنہوں نے حضرت معاویا کی زبان مبارک سے سنا تھا انہوں نے بغداد سے خراسان کا سفر اختیار کیا اور خراسان جا کر اس حدیث کا ایک واسطہ کم ہو گیا اور بیدحدیث انہوں نے اختیار کیا۔

آپ نے حفرت زربن کمیش کا نام سنا ہوگا۔ زربن حبیش ایک مشہور تا بعی ہیں۔
قرات کے فن میں بہت بڑے امام ہیں۔ حضرت اُبئ بن کعب ؓ کے خصوصی تلافدہ میں سے ہیں۔
حضرت اُبئ بن کعب ؓ وہ صحابیؓ ہیں جن کو حضور ؓ نے بیا عزاز عطافر مایا کہ آپ ؓ کے بارے میں سے
گوائی دی کہ الفر نہم اہی ، میر ہے صحابہ میں سب سے ایجھے قاری اور سب سے اچھاقر آن پڑھنے
والے ابئ بن کعب ؓ ہیں۔ حضرت ابئ بن کعب ؓ قر آن فہنی اور قر آن خوانی میں سب صحابہ کرام ؓ میں
متاز ہے۔ جنے قرات اور تجوید کے سلسلے ہیں وہ سارے کے سارے یا اکثر و بیشر حضرت ابئ بن
کعب ؓ تک پینچتے ہیں۔ جو بڑے بڑے قرآ ایمیں، جو قراسیعہ کہلاتے ہیں ان میں سے بیشتر کی
روایت حضرت ابئ بن کعب تک پینچتی ہے۔ ان کے شاگر دوں میں بڑا نمایاں نام حضرت زربن
منورہ آیا اور اس پور سے سرکا مقصد صرف حضرت ابئ بن کعب ؓ سے ملا قات اور دوسر سے حابہ کرام ؓ
منورہ آیا اور اس پور سے سفری علی الافادہ ، اور جمجھے اس لمبے علی سفر پر آمادہ کیا، لقی اہئی بن
کعب ، ابئ بن کعب کی ملاقات نے۔ اس کے علاوہ میراکوئی اور مقصد نہیں تھا۔

حضرت ابوالعالیہ جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، لیعنی تابی حضرات کی شیخ صدیث سے ملاقات کے لئے کئی کئی روز کاسفر کر کے بہتچ تھے، یا تو کسی صدیث کی تحقیق کی خاطر یا سابقہ صدیث کی سندکومزید بہتر بنانے کی خاطر، یا ایک نئے طریقے کا اضافہ کرنے کی خاطر، یا کسی راوی کے کردار اور حافظہ کی تحقیق کی خاطر۔ سفر کرنے کے بعد جب ہم منزل پر پہنچ تھے تھے کہ ان کے ہاں نماز کا اہتمام کتنا ہے۔ اگروہ نماز کا اہتمام کمل طور پر کرتے تھے تو ہم وہاں ٹہر کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور حدیث کے بارے میں جو سیکھنا ہوتا تھاوہ سیکھ لیتے تھے۔ اور اگرید دیکھتے تھے کہ نماز میں کمزوری پائی جاتی ہوتا ہوتا تھا وہ سیکھ لیتے تھے۔ اور اگرید دیکھتے تھے کہ نماز میں کمزوری پائی جاتی ہوتا ہوتا تھا کہ جونماز کے ہار نے پاؤں واپس آ جاتے تھے اور ان سے نہیں طبح تھے اور ہمارا کہنا ہے ہوتا تھا کہ جونماز کے

رحلة اورمحدثين كي خدمات

محاضرات مديث

بارے ہیں اہتمام نہیں کرتا اور نمازوں کو ضائع کرتا ہوہ باتی چیزوں کو بھی ضائع کرتا ہوگا۔

ایک اور تا بھی ہیں جن کا شار غالبًا صغار تا بعین میں ہے، زید بن الحباب، یا تع تا بعین میں ہے بیں ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جھے ایک روایت ملی، جس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کو تین برزگوں نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت کے راوی کو فیہ میں ، دوسری روایت کے راوی لدینہ میں اور تیسری روایت کے راوی مصر میں ہیں۔ میں پہلے کوفہ گیا۔ وہاں شخ ہے ل کر اس کی تصدیق کی اور اس روایت کو راوی سے دیشری روایت کے راوی مصر میں جی سے میں پہلے کوفہ گیا۔ وہاں شخ سے ل کر اس کی تصدیق کی وراس روایت کو اور اس روایت کو لیا اور وہاں ہے مصر پہنچاتو معلوم ہوا کہ جن سے ملئے آیا ہوں ان جو شخ سے الما قات کے اوقات مقرر ہیں اور ان مقرر اوقات کے علاوہ وہ کسی ہے نہیں ملتے۔ فیصلہ سے ملاقات کے اوقات مقرر ہیں اور ان مقرر اور ان مقرر اوقات کے علاوہ وہ کسی ہے نہیں ملتے۔ فیصلہ سے میں بیٹھیں ہوا ہے۔ بو چھا کہ کس لئے آئے ہو، بتایا کہ اس غرض سے آیا ہوں۔ انہوں نے و درواز سے پر بیٹھا ہوا ہے۔ بو چھا کہ کس لئے آئے ہو، بتایا کہ اس غرض سے آیا ہوں۔ انہوں نے صدیث پڑھ کر بتائی اور صدیث کے الفاظ کو کو کا کہ بی الفاظ تھے: فرق مابین صبامنا و صدیث پڑھ کر بتائی اور صدیث کے الفاظ کو کو تائیں گھاتے اور ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو سے کی کھا کر درون میں ایک اہم فرق ہے جی تو سے حری کھا کر دروزہ رکھتے ہیں تو سے کی کھا کر دروزہ میں ایک ایس کی کہ کروزوں میں ایک ایس کو کھا کر دروزہ ور کھتے ہیں تو سے کی کھا کر دروزہ ور کھتے ہیں تو سے کی کھا کرد کھتے ہیں۔

اس روایت کے ان الفاظ کے تحقق اور تیقن کے لئے انہوں نے تین بڑے شہروں کا سفر اختیار کیا۔ اس میں کتنا وقت لگا ہوگا، کتنے پیسے لگے ہوں گے، کتنے وسائل خرچ ہوئے ہوں گے، اس کا ہم صرف اندازہ ہی کر سکتے ہیں، یفین سے پچھنیں کہہ سکتے۔ افسوس کہ سی محدث نے اپنا حساب کتاب لکھ کے نہیں چھوڑا، ورنہ ہمیں شاید یہ بھی پنتہ چاتا کہ راستے میں کتنا خرچ ہوا، کتنی منزلیس آئیں اور کہاں کہاں ٹہرے۔ وہ اس کام کو صرف اللہ کے لئے کرنا چاہتے تھے، اس لئے انہوں نے شاید اپنا حساب نہیں لکھا۔ اگر حساب کسی نے لکھا ہوتا تو آج شاید اس بہن کے سوال کا جواب بھی مل جاتا جنہوں نے پوچھا تھا کہ ان کے اخراجات کسے اور کہاں سے پورے ہوتے وقتے۔

44.44

## علم حدیث کے لئے تنع تابعین کے سفر

عبدالرحمٰن بن مندہ ایک اور محدث ہیں جن کا شار تبع تابعین کے بعد کی نسل میں ہوتا ہے۔ غالباً 5 9 8 ان کا س وفات ہے۔ یہ ایک طویل سفر پر نکلے مختلف شہروں، علاقوں اور براعظموں میں گھوے اور جہاں جہاں محدثین پائے جاتے تھے، (اور یاد رہے کہ محدثین کرام تین براعظموں میں پائے جاتے تھے؛ یورپ ، افریقہ اور ایشیا۔) وہاں وہاں انہوں نے علم حدیث حاصل کیا اور جب واپس آئے تو چاکیس اونٹوں پر ان کی کتابیں اور یادواشتیں لدی ہوئی تھیں۔وہ یہ ساراذ خیرہ لے کروہ واپس لے کرآئے۔

یہ چندمثالیں ہیں جوحدیث کی کتابوں سے سرسری طور پر میں نے نوٹ کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں ہیں۔ تذکر ۃ الحفاظ جوامام ذہبی کی مشہور کتاب ہے، آپ میں سے جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ ایک سرسری نظر اس کتاب پر ڈ الیس، تو اس طرح کے بہت سے واقعات نظر آئیں گے۔علامہ خطیب بغدادی کی بیا کتاب جس کاعنوان ہے: السر حساسہ فسی طلب المحدیث '۔اس میں بھی اس طرح کے سفروں کے واقعات اور مثالیں بیان ہوئی ہیں۔

#### اسفارمحدثین کے مقاصد

بیسفر کیوں اختیار کیاجا تا تھا؟ اس کے فوائد کیا تھے اور اس کے آ داب کیا تھے؟ اب میں اس بارہ میں کچھ عرض کرنا جا ہتا ہوں۔

سب سے پہلا فائدہ تو بیرتھا کہ وہ مختلف سندیں جو مختلف علاقوں میں تھیلے ہوئے راویوں کے ذریعے مرتب ہوئی تھیں ان بیں یکسانیت اور وحدت پیدا ہوجاتی تھی۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے ایک شیخ سے روابیت کرتے تھے، خراسان کے رہنے والے ایک شیخ سے روابیت کرتے تھے، خراسان کے اس راوی نے دمشق میں رہنے والے راوی سے روابیت کی اور دمشق میں رہنے والے راوی نے قاہرہ میں رہنے والے راوی سے روابیت کی۔ اس طرح بیدو وہراعظموں میں رہنے والے راوی اور مختلف ملکوں میں رہنے والے محدثین ایک سلسلہ سند سے وابستہ ہوجاتے تھے۔ وحدت اسناد ایک ایسا بڑوا فائدہ تھا جو رحلہ کے ذریعے حاصل ہوا اور اس کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔

دوسرا بردا فائده تفا اشتراك روایات ، كه وه روایات جوبعض خاص صحابه كرام ً كی وجه

سے ان خاص علاقوں میں محدود ہو عتی تھیں وہ پوری دنیائے اسلام میں پھیل گئیں۔ مثلاً حضرت علی مدید منورہ سے ہجرت فر ماکر کوفہ تشریف لے گئے۔ اب اگر تا بعین ہوی کثر ت سے کوفہ تشریف نہ لے گئے ہوتے اور کوفہ کے تا بعین دوسر ہے شہروں میں تشریف نہ لے گئے ہوتے تو حضرت علی کے پاس جوعلم تھا وہ سارے کا سارا کو فے میں محدود ہوجا تا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص قاہرہ تشریف لے گئے تو ان کے علوم وفنون قاہرہ میں محدود ہوجاتے۔ حضرت عبادہ بن صامت ومشق تشریف لے گئے۔ ان سب صحابہ کرام کا علم قاہرہ اور دمشق تشریف لے گئے۔ ان سب صحابہ کرام کا علم قاہرہ کور مشق تشریف لے گئے۔ ان سب صحابہ کرام کا علم قاہرہ کور دمشق وغیرہ تک محدود ہوجاتا۔ رحلہ اور پے در پے سفروں کی وجہ سے روایات ایک دوسر سے کے ساتھ مشترک ہوگئیں۔ یعنی انہوں نے اس ذخیرے کو ایک دوسرے کے ساتھ شریک کرلیا۔ تمام صحابہ کرام کے کو زریعے فراہم ہونے والی رہنمائی باقی علاقوں کے لوگوں کے لئے عام ہوگئی۔

رحلہ کا تیسرافا کہ ہ تھاوحدت فکر۔اس طرح کہ مختلف احادیث اور آیات قرانی کی تعبیر و تشریح میں جوایک خاص نکتہ نظرایک خاص علاقے کے صحافی کا تھااس سے باقی لوگوں نے استفادہ کیا۔ یوں ایک وحدت فکر پیدا ہوتی چلی گئی جس نے پوری دنیائے اسلام کے اتنے بڑے علاقے کو متحد رکھا جس کی حدود منگولیا سے لے کرا پیین بلکہ فرانس کی حدود تک پھیلی ہوئی تھیں۔ تین براعظموں پر شمتل بیوسیع دنیائے اسلام ایک ایسی غیر معمولی وحدت فکر کا نمونہ پیش کر رہی تھی جس کی مثال نہ سلیماتی تھی نداب ملتی ہے۔ بیصرف رحلہ کے ذریعے ممکن ہوا۔

وحدت فکر وعلم کے ساتھ ساتھ وحدت عمل بھی پیدا ہوئی۔ وحدت عمل اس طرح پیدا ہوئی۔ وحدت عمل اس طرح پیدا ہوئی کہ دین کے احکام پرعمل کرنے کا جوطریقہ صحابہ کرام ٹے کے پاس تھا وہ ان کے ذریعے تابعین تک اور پھران کے ذریعے پوری دنیائے اسلام میں عام ہوتا گیا۔ جب کسی تابعی کو پتہ جاتا کہ کوئی صحابی کسی علاقہ میں تشریف لائے ہیں تو وہ کشرت سے ان کے قریب جمع ہوتے تھے۔

جب تابعین کا زمانہ ختم ہونے لگا تو تبع تابعینؒ ای طرح تابعین کے پاس جمع ہوتے تھے جب تبعین کے پاس جمع ہوتے تھے جب تبع تابعین کا زمانہ ختم ہونے لگا تو بقیہ لوگ ان کے پاس جمع ہوتے تھے اور یوں وحدت کا ایک عمل پوری دنیائے اسلام میں ان سفروں کی وجہ سے پیدا ہوا۔

یا نچواں بڑا فائدہ تھاعلوا سناو،جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ جوسندیں محدثین کے پاس جمع ہوجایا کرتی تھیںان کا درجہ مزیداو نجاہوجا تا تھا۔ بھی دو در ہے بھی تین در جے۔وہ روایت جو دو یا تنین واسطوں ہے ان تک پینجی ہوتی تھی ان میں ایک یا دو واسطے کم ہوجاتے تھے ادر براہ راست کسی صحابیؓ یا تابعی یا تبع تابعی یا بڑے محدث کی زبان سے ان کوا حادیث سننے کا موقع ملتا تھا۔ روایات اور طرق کی تحقیق کا ایک فائدہ اور بھی تھا ، ایک روایت یا طریق لیعنی variation جس چینل ہے آئی ہے اس کے بارے میں یہ بات confirm ہوجائے کہ واقعی بیدروابت یا سند درست ہے۔ایک اور فائدہ بیرتھا کہ جن لوگوں کے بارے میں بیرشبہ تھا کہ بیر تدلیس سے کام لیتے ہیں۔ان کے ہارہ میں پیلیتین ہوجائے کہانہوں نے سند میں تدکیس کی ہے یانہیں۔ تدلیس سے مراد misrepresentation ہے۔ لیعنی کوئی راوی جس حدیث یا محدث سے روایت کرنا بتاتے ہیں واقعتا اس سے روایت کرتے بھی ہیں یانہیں کرتے۔مثلاً کسی شخص نے مدينه سے واليسي بركها كه عن قاسم بن محمد، قاسم بن محد سے منقول م، اب ان الفاظ میں دونوں کی گنجائش موجود ہے کہ کیا براہ راست آپ نے سنا ہے یا ان کے بارے میں مشہورتھا کہ وہ بیروایت کیا کرتے ہیں اور آپ نے کہیں اور سے من سنا کر بیان کردیا۔اس کا امکان موجود تھا کہ انہوں نے خود ندسنا ہوبلکہ کسی اور سے سنا ہوتو عن کے ذریعے بیربات کہی جاسکتی ہے تا كه بعد ميں اگر كوئى سوال كريتو كہيں كه ميں نے تو كہا تھا كه عن فاسم بن محمد ـ تو اگر كوئى شخص براہ راست قاسم بن محمد سے حدیث نقل کرے اور براہ راست ان کے اصحاب سے سنے تو اندازہ ہوجا تا تھا کہ تدلیس کرتے ہیں پانہیں۔ پیتہ چل جا تا تھا کہان کی قاسم سے ملا قات ہوئی تھی یانہیں۔اور جب بیصاحب مدیندمنورہ آئے تھے تو قاسم بن محمدوہاں تشریف فرماتھے کہ ہیں تھے۔ اس سے بیجھی اندازہ ہوجا تاتھا کہ تدلیس یاضعف کے جو دوسرے اسباب ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں کنہیں ہیں ،اوراگر ہیں تو کس حد تک ہیں۔

ایک فائدہ بیتھا کہ راو بول کے حالات کی تحقیق ہوجاتی تھی۔ جب محدثین دوسرے شہروں میں جاتے تھے تو ان کے پاس پہلے سے راو بول کی فہرست ہوا کرتی تھی کہ فلال شہر میں کون کون سے راوی کی فہرست ہوا کرتی تھی کہ فلال شہر میں کون سے راوی مشہور ہیں۔کون کون سے شیوخ حدیث ہیں جومعروف ہیں۔پھروہاں جا کروہ بیا تحقیق کرتے تھے کہ یہاں کے مشہور شیوخ کون کون ہیں اور کس درجہ کے انسان ہیں۔ان

کاکردارکیباہے، اخلاق کیے ہیں ان کی تعلیم کہاں ہوئی، انہوں نے کن اساتذہ سے سیکھا، ان کا عمل کیباہے، انہوں نے جن مشائخ سے سیکھا ہے واقعتا اِن کی اُن سے ملاقات بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ بیساری معلومات جوآج فن رجال اور رواۃ کی کتابوں میں ملتی ہیں وہ اس طرح کے سفروں کے ذریعے جمع کی گئی تھیں۔ مزید برآس ایک اور فائدہ بیتھا کہ مسلمانوں کے عام حالات سے واقف ہونے کاموقع ملتا تھا جس سے امت مسلمہ میں مزید وحدت اور بجہتی پیدا ہوتی متحی ۔ اس کے علاوہ علما سے غدا کرہ اور تبادلہ خیال کاموقع بھی مل جاتا تھا۔

میدہ فوائد سے جولوگوں نے خاص علم حدیث کے حوالے سے بیان کئے ہیں۔ان کے علاوہ پچھاور فوائد جوخالص علمی ہیں اور صرف علم حدیث کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر علمی پختگی بیدا ہوتی تھی۔ فاری میں کہتے ہیں کہ بسیار سفر باید تا پہنتہ شود خام ، بہت سفر کرنے کے بعد ہی ایک خام آدمی پختہ ہوتا ہے۔ کچ آدمی میں پے در پے سفر اختیار کرنے سے پختگی بیدا ہوجاتی ہے۔ جب مختلف پس منظرر کھنے والے اہل علم سے تبادلہ خیال کا اور ان کی باتیں سننے کا موقع ماتا ہے تواس سے علم کی نشر واشاعت میں مدوملی تھی اور یوں سب کو ملمی فائدہ ہوتا تھا۔ اسلامی شافت میں وسعت بیدا ہوتی تھی۔مکارم اخلاق و کر دار اور صبر و ہمت اور بلند حوصلگی بیدا ہوتی تھیں۔ یہوا ہوتی تھیں۔ یہوا کہ خالص علمی انداز میں سامنے آر ہے تھے۔

## علم حدیث کے لئے سفر کرنے کا طریقہ

ابن خلدون نے مقد مہ میں جہاں علم حدیث کی تاریخ پر بحث کی ہے اور مسلمانوں کی علمی روایات کا تذکرہ کیا ہے وہاں ایک خاص فصل اس مفہوم کی رکھی ہے کہ علم حدیث کے لئے سفر کا کیا طریقہ تھا۔ اس فصل کاعنوان ابن خلدون نے یہ باندھاہے: 'فیصل فی ان الرحلة فی طلب العلوم و لقاء المشیخه مزید کمال فی التعلم 'فصل اس امر کے بیان میں کہ طلب علم کے لئے سفر اور مشائخ کی ملا قات سے تعلم میں مزید کمال پیدا ہوتا ہے۔ علم میں اور علم حاصل کرنے کی اس مہم میں مزید پختگی آتی ہے۔ اس لئے بیروایت مسلمانوں میں طویل زمانے تک حاری رہی۔ برصغیر کے علم بھی اس سے خالی نہیں متھے۔ ان کے بارے میں گفتگو برصغیر میں علم حدیث کے موضوع پر ہونے والے خطبہ میں آئے گی۔

جن حضرات نے علم حدیث سیکھنے اور سکھانے کے آ داب پر کتابیں لکھی ہیں ان میں رحلہ کے آ داب پر کتابیں لکھی ہیں ان میں رحلہ کے آ داب پر بھی کتابیں کھی ہیں۔ابیانہیں ہوتا تھا کہ جب منداٹھا چل پڑے اور جب جی جا ہوا ہوا ہیں آگئے بلکہ بچھ آ داب اور تواعد کی پابندی لازمی بچھی جاتی تھی۔

خطیب بغدادی کی ایک کتاب ہے الکفایہ فی علم الروایة 'اورایک دوسری کتاب ہے الرحلة فی طلب الحدیث 'اس میں خطیب بغدادی نے بیسار نے واعدوضوابط بیان کے بیس کی ملم حدیث کے طالب علم کوکن آ داب اور قواعد کی پابندی کرنی چاہئے ۔ایک اور کتاب ہے 'الحامع فی احلاق الراوی و آ داب السامع ' بی کتاب دوجلدوں میں ہے۔اس میں بتایا گیا ہے کہ داوی کے اخلاق کیے ہونے چاہئیں اور جوحدیث سننے والا ہے بعنی روایت کرنے والا ہے اس کوکن آ داب الگ الگ تر تیب وار بیان کے گئے ہیں۔ ان میں بعض کا ذکر علوم حدیث کے باب میں ہوگا۔اس طرح سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب راوی شخ کی خدمت میں جا کر بیٹھے تو الما لینے میں ہوگا۔اس طرح سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب راوی شخ کی خدمت میں جا کر بیٹھے تو الما لینے کے آ داب کیا ہوں۔ اس پرایک الگ کتاب بھی ہے جس کا نام ہے: آ داب الام

جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب حاضرین زیادہ تعداد میں ہوتے تھے تو شیخ کسی حدیث کا ایک جملہ پڑھتے تھے، آگے ایک مستملی بیٹھا ہوتا تھا وہ اس کو بلند آواز ہے دہرا تا تھا، پھر آگے ایک ایک ایک ایک ایک اور ستملی بیٹھا ہوتا تھا وہ اس کو بلند آواز ہے دہرا تا تھا، بہاں تک کہ تمام حاضرین تک بات پہنچ جائے۔ اس کے آواب کیا تھے؟ اس بارے میں علوم حدیث میں بات ہوگی۔

علم حدیث کے لئے سفر کے آ داب

اختصار کے ساتھ رحلہ کے جوآ داب بیان کئے گئے ہیں وہ پانچ ہیں۔

(۱) سب سے پہلا اوب یہ بیان کیا گیا ہے کہ سفراختیار کرنے سے پہلے اپنے وطن کے علم ہے مدیث سے علم حدیث حاصل کیا جائے۔ اس لئے کہ ان کے پاس جو ذخیرہ علم ہے ، اس کوچھوڑ کر دور کا سفراختیار کرنا اس دستیاب نعمت کی قدرنا شناسی ہوگی ۔ علم حدیث اگر اپنے شہر میں دستیاب ہے تو جتنا ذخیرہ وہاں دستیاب ہے پہلے اس کو حاصل کیا جائے۔ اس کے بعددور کا

سفر اختیار کیاجائے۔ میہ حدیث رسول گے ادب اور احترام کے خلاف سمجھا گیا کہ قریب کے دستیاب ذخیرہ کو خاصل کرنے کے لئے دستیاب ذخیرہ کو خاصل کرنے کے لئے سفراختیار کیاجائے۔

(۲) دوسراادب بیتھا کہ جب اپنے علاقے میں حدیث کے ذخائر اور حدیث کے مشاکنے سے پورے کا پوراعلم حاصل کر لیاجائے اور دوسرے کی علاقے کا سفر اختیار کیاجائے تو جگہ کے تغیین اور امتخاب میں اہتمام سے کام لیاجائے ۔ بید یکھاجائے کہ زیادہ بڑا ذخیرہ کہاں دستیاب ہے۔ مشاکنے کس علاقہ میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ حدیث کے تحریری ذخائر جس علاقہ میں جدیث مشاکنے کے پاس زیادہ ہیں، پہلے اس کو منتخب کیاجائے۔ اس کے بعد بتدریج جس علاقہ میں جدیث کی روایات جنتی زیادہ ہوں اس علاقہ کا سفر پہلے اختیار کیاجائے۔

(۳) تیسراادب برادلیپ ادرائم ہے کہ جب سفرافقیار کیاجائے اور کسی علاقہ میں جاکر وہاں کے مشائخ کی خدمت میں حاضری دی جائے تو تکثیر روایات پر زور دیاجائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس رادی کے اساتذہ کی تعداوزیادہ بوتی تھی اس کوزیادہ پذیرائی ملتی تھی اور اس کی شہرت زیادہ ہوتی تھی کہ فلاں نے ایک ہزاراساتذہ سے علم سیھاہے ، فلال محدث نے دو ہزاراساتذہ سے علم سیھاہے ۔ تو یہ شہرت اپنے بارے میں ایک خوش گمانی اور نفس میں ایک جذبہ تفاخر بیدا کرتی تھی ۔ یہ تواضع کے خلاف تھا اور اس رویہ کے خلاف تھا اور اس کو ماصل کرتا ہواور اس کا مقصد دنیاوی شہرت حاصل کرنا نہ ہو۔ اس لئے ووایات کی تعداد بردھانے پرزیادہ زور دیا گیا بہ نسبت شیوخ کی تعداد بردھانے کے۔ مثلاً اگر ایک حدیث کے بارے میں ہیں ہیں روایات ای شخ سے حاصل کی جا کی میں ہوں کہ ہیں روایات ای شخ سے حاصل کی جا کہ ہیں ہوایات ای شخ سے حاصل کی جا کی بین ہوں کی جا کہ ہیں روایات ای شخ سے حاصل کی جا کہ ہیں ہوایات ای شخ سے حاصل کی جا کی بین ہیں ہوایات ای شخ سے حاصل کی جا کہ بین ہوں کی کہ ہیں شیوخ سے حاصل کی جا کیا ہے بین ہیں شیوخ سے حاصل کی جا کہ بین ہوں کی بین ہوں کی بین ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہیں روایات ای شخ سے حاصل کی جا کیا ہوں ہیں ہیں فی بین ہیں ہونے کے بین دوایات ای شخ سے حاصل کی جا کہ بین ہوں کی جا کہ ہیں ہوں کی بین شیوخ سے حاصل کی جا کیا ہونہ ہوں کیا ہونیات ای شخ سے حاصل کی جا کہ بین ہیں ہونے کہ ہیں ہوں کی جا کہ بین ہیں ہوں کیا ہونے کہ ہیں ہوں کیا ہونے کہ بین ہونے کہ ہونہ کی جا کہ ہونہ ہونے کہ ہیں ہونے کہ ہیں ہونے کہ ہونہ کی کہ بین شیوخ سے حاصل کی جا کے کہ ہونہ ہونے کہ ہونہ کی کہ ہونہ کی جو کہ ہونہ کی کہ ہونہ کی کہ ہونہ کی ہونہ کی دور کیا گیا کہ کو دیا گیا کہ کو بیا گیا کہ کو دور کیا گیا ہونہ کو کیا گیا کہ کو بیا گیا کہ کو بیا گیا کہ کی بین ہونے کہ ہونے کہ کی بین ہونے کہ کی خور کیا گیا ہونہ کی کی کو دور کیا گیا کیا کہ کو بیا گیا ہونہ کی کی کو دور کیا گیا ہونے کیا گیا کہ کو دور کیا گیا گیا کہ کو دور کیا گیا ہونہ کی کی کو دور کیا گیا ہونہ کی کو دور کیا گیا گیا ہونہ کی کو دور کیا گیا ہونے کی کو دور کیا گیا ہونے

(۴) چوتھاادب پیتھا کہ روایات یاعلم حاصل ہوجائے تواس کا ندا کرہ اس علاقہ کے محقق اہل علم کے ساتھ مسلسل کیا جائے۔جواحادیث آپ نے سیھی ہیں اور جوکسی اور راوی نے سیھی ہیں تواب دونوں رادی مل کران کا ندا کرہ کریں۔وہ آپ کو پڑھ کرسنا کمیں آپ انہیں پڑھ کر سائیں۔جومطلب انہوں نے سمجھاوہ آپ سے بیان کریں اور جوآپ نے سمجھا ہے آپ ان سے سائیں۔جومطلب انہوں نے سمجھاوہ آپ سے بیان کریں اور جوآپ نے سمجھا ہے آپ ان سے

رحلة اورمحدثين كي خد مات

بیان کریں۔ راویوں کے بارے میں جومعلومات آپ کولمی ہیں وہ آپ ان سے بیان کریں اور جو اُن کولمی ہیں وہ آپ سے بیان کریں تا کہ ایک دوسرے کاعلم پختہ ہواور اس میں مزیدعلم اور سکتے سامنے آئیں اور دونوں کاعلم کمال تک پہنچ جائے۔

(۵) پانچوال اوب بیتھا کہ جب سفر اختیار کیا جائے تو شریعت ہیں۔ فرکے جوآ واب ہیں جو کے ہیں ان کا کا ظرکھا جائے ۔ سفر کے بہت ہے آ واب ہیں جن کاعلم حدیث کے موضوع ہیں براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان آ واب کی پابندی جب ہر سفر ہیں ضروری ہے تو طلب حدیث کے لئے کئے جانے والے سفر میں بطریق اولی ان آ واب کی پابندی ہوئی چاہئے۔ چنا نچہ جب سفر اختیار کیا جائے تو اللّٰہ کی رضا مقصود ہوئی چاہئے۔ و نیاوی شہرت مقصود نہیں ہوئی چاہئے۔ مرف رسول اللّٰہ کی احادیث کا تحفظ اور بقامقصود ہو، کوئی مادی منفعت مقصود نہو۔ جو ہمراہی اختیار کیا جائے وہ جائز بیسے ہواور اس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہ ہو۔ جو ہمراہی اختیار کئے جائیں وہ مقی اور پر ہیز گارلوگ ہوں۔ اگرایک سے زیادہ آ دمی سفر کرر ہے ہیں تو ایک کو اپنا امیر مقرر کرلیا جائے اور باتی اس کی امارت ہیں سفر کریں۔ جہاں ٹہرنا ہو وہ جگہ صاف سخری ہوئی مقرر کرلیا جائے اور باتی اس کی امارت ہیں سفر کریں۔ جہاں ٹہرنا ہو وہ جگہ صاف سخری ہوئی جائے۔ حالل وحرام کا خیال رکھیں۔ بیوہ آ واب ہیں جو ہرسفر پرمنظبق ہوتے ہیں۔ اس لئے بہتر چاہئے۔ حالل وحرام کا خیال رکھیں۔ بیوہ آ واب ہیں جو ہرسفر پرمنظبق ہوتے ہیں۔ اس لئے بہتر جائے۔ حالل وحرام کا خیال رکھیں۔ بیوہ آ واب ہیں جو ہرسفر پرمنظبق ہوتے ہیں۔ اس لئے بہتر جے کہ شریعت میں سفر کے حقیق ہوں آ واب ہیان ہوئے ہیں ان سب کا کھا ظرکھا جائے۔

سدوہ آ داب سے جن کا تمام راویان حدیث اور محدثین کرام لحاظ رکھتے تھے۔ انہوں نے دور دور کے سفر اختیار کئے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک محدث طویل سفر اختیار کرے ایک جگہ پہنچ اور چہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ جن کی خدمت میں حاضر ہونے آئے ہیں وہ تو انقال فرما گئے ہیں۔

اس طرح کے حوصلہ شکن واقعات کی ایک بڑی مثال ایک صحابی تعبد الرحمٰن الصنا بھی کی میں ۔ صحابہ کے تذکرہ میں ان کا نام تشرفا لکھا جاتا ہے۔ وہ بہت دور ہے، یمن سے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نیا نیا اسلام قبول کیا تھا۔ بڑے اشتیاق اور در دمندی کے ساتھ تیز رفتاری سے یمن سے مدینہ کی طرف آر ہے تھے کہ رسول اللہ اللہ اللہ قبیل پڑاؤ کیا۔ خدمت میں حاضری دیں گے۔ جب مدینہ می طرف آر ہے تھے کہ رسول اللہ اللہ اللہ قبیل پڑاؤ کیا۔ ضح سویرے اٹھ کر در باررسالت میں حاضری کی غرض سے نہائے دھونے کا اجتمام کر رہے تھے۔ اپنی باس موجود کیڑوں میں سے بہترین لباس پہن لیا۔ خوشبولگائی اور در باررسالت میں حاضری

کے خیال سے خوش ہور ہے تھے۔ ابھی سفر شروع کرہی رہے تھے کہ مدینہ کی سمت سے پچھ لوگ آتے دکھائی ویئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں جارہے ہو۔ بتایا کہ رسول اللہ اللہ کی خدمت میں جارہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انسالیہ و انسالیہ و احدون، ہم تو آج ہی رسول اللہ اللہ فین کی تدفین سے فارغ ہوکر آرہے ہیں۔ اب ان پر جوگزری ہوگی اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ یہاس کی ایک بڑی مثال ہے کہ علم حدیث کے حصول کے لئے کسی بڑے نے کئی خدمت میں حاضر ہونے والے شے اور عین وقت پر جاکر بینہ چلا کہ جب لب بام ایک ہاتھ رہ گئی تو کمند ٹوٹ گئی۔

# حصول علم حدیث کے لئے محدثین کی قربانیاں

امام اوزاعی جوام اہل شام کہلاتے ہیں۔اسے برے امام ہیں کہ ان کا درجہ امام ہیں کہ ان کا درجہ امام ابوصنیفہ اور امام شافعی کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ علم حدیث ہیں امام مالک کے برابر کا درجہ رکھتے سے۔ بیروت میں رہتے تھے، جہاں آج بھی ان کا مزار موجود ہے اور جس علاقہ میں ان کا مزار ہے وہ محلّہ امام اوزاعی کہلا تا ہے۔ بیکوفہ اور بھرہ کے سفر کے لئے روا نہ ہوئے۔ارا دہ بی قا کہ حضرت حسن بھری اور محمد بن سیرین سے علم حدیث کی روایت حاصل کریں گے۔ جب وہاں پنچ تو پت چلاکہ حسن بھری کا تو انقال ہوگیا ہے اور محمد بن سیرین بیار ہیں۔ ان کے ہاں پنچ تو معلوم ہوا کہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ طبیبوں نے آ رام کا مشورہ دیا ہے اور لوگوں سے ملنے کی ممانعت کر دی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ طبیبوں نے آ رام کا مشورہ دیا ہے اور لوگوں سے ملنے کی ممانعت کر دی ہے۔ انہوں نے جاکر دیکھا ، کھڑے کھڑے سلام کیا ، مزاج پری کی ، چندر وزمقیم رہے ، ہر روز جاکر دیکھتے رہے ، چند دن بعد ان کا بھی انقال ہوگیا اور یہ بغیر کچھ حاصل کئے بیروت واپس چل جاکر دیکھتے رہے ، چند دن بعد ان کا بھی انقال ہوگیا اور یہ بغیر کچھ حاصل کئے بیروت واپس چل جاکر دیکھتے رہے ، چند دن بعد ان کا بھی انقال ہوگیا اور یہ بغیر کچھ حاصل کئے بیروت واپس چل حوالی بنتے بنتے رہ گئے اور ایک ہڑ ۔ مشہورتا بعی کی جو بیک وقت محدث اور فقیہ دونوں شھے۔

ابن ابی حاتم رازی، جو بہت مشہور ہیں اور جن کا میں پہلے بھی کئی بار تذکرہ کر چکا ہوں،
ان کی کتاب علل الحدیث پر بڑی مشہور ہے۔ بیرے کے رہنے والے تھے جوموجودہ تہران کے قرب وجوار میں تھا جواب یا تو مٹ گیایا تہران کا حصہ بن گیا۔ وہاں سے بیسفر کر کے بصرہ پہنچا ور وہاں کے پچھ شیوخ حدیث سے کسب فیض کے لئے وہاں پچھ دن مقیم رہے۔ ایک سال کی نیت سے بھرہ پہنچ تھے۔ آٹھ ماہ میں جمع پونجی ختم ہوگئ۔ اب کسی سے مانگنا انہوں نے اپنی شان

خودداری اوراستغنا کے خلاف سمجھا۔ حدیث رسول گاطالب علم دست سوال نہیں بھیلا سکتا تھا۔
انہوں نے بھی دست سوال نہیں بھیلا یا اور یہ طے کیا کہ جب تک رہ سکتے ہیں رہیں گے۔ چنا نچہ پانی پی کر گزارہ کرتے رہے۔ جب چار پانچ دن بعد ہمت جواب دیۓ گئی تو خیال کیا کہ واپس پلے جا کیں لیکن کیسے۔ بھرسوچا کہ واپسی میں اگر راستہ ہی میں مرنا ہے تو یہاں کیوں نہ مریں۔ جس شخ کے پاس جایا کرتے تھان کے پاس جانا جاری رکھا۔ آٹھ دس دن کے بعد جب بالکل ہمت نہیں رہی اور کمزوری ہے گر گئے تو ایک دوست نے پوچھا کہ اصل بات کیا ہے؟ ہی ہمت نہیں رہی اور کمزوری ہے گر گئے تو ایک دوست نے پوچھا کہ اصل بات کیا ہے؟ انہوں نے سب بچھ بتا دیا۔ دوست نے کہا کہ میرے پاس ایک دینار ہے۔ دینار سونے کا ایک سکہ ہوتا تھا جو ہمارے حساب سے ساڑھے چاریا پانچ ماشہ کا ہوتا تھا۔ پانچ گرام سونے کی قیمت سکہ ہوتا تھا جو ہمارے حساب سے ساڑھے چاریا پانچ ماشہ کا ہوتا تھا۔ پانچ گرام سونے کی قیمت اب کی خواس کو نیچ دیتے ہیں آ دھا دینا رآپ لے لیس آ دھا میں رکھ لیتا ہوں۔ اس سے استے بیسے ہوجا کیں گرخراسان واپس چلے جا کیں۔ چنا نچہوہ آ دھا جی اس حلے گئے۔

ابن مندہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ طوف الاف المب ، انہوں نے اقلیموں کے طواف کئے تھے۔ طواف کرنا ایک سفر کونہیں کہتے۔ جب بار بارکسی علاقہ کا سفر کیا جائے اس کو طواف کرنا چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ سات چکر اسلام کی روایت ہے تو کم از کم کئی سفر کئے ہوں تب کہا جا سکتا ہے کہ فلال علاقے کا طواف کیا ہے۔ یہ چالیس سال سفر میں رہے۔ نیٹا پور، بغداد، مکہ، قاہرہ، بخارا، مرو، بلخ ان سب علاقوں کا انہوں نے سفر کیا۔ یہاں کے محدثین نے جوروایات ان کو دیں وہ سب انہوں نے حاصل کیں۔ چالیس اونٹوں کا وزن لے کرا ہے وطن اصفہان واپس پنچے۔ کل سترہ سوشیورخ سے انہوں نے روایت کی۔ سترہ سوشیورخ میں موشیورخ سے انہوں نے روایت کی۔ سترہ سوشیورخ میں عدیث سے روایات لے کراس علاقہ میں بہنچے۔

ایک اور محدث ہیں محمد بن طاہر المقدی ، بیت المقدس کے رہنے والے تھے۔ محمد بن طاہر نام تھا۔ ایک مرتبہ بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں پیپے ختم ہو گئے۔ جس طرح آج کل ٹریول ایجنٹ یا ٹو را و پریٹر زہوتے ہیں اس زمانے میں بھی ٹو را یجنٹ ہوتے تھے ، اور وہ بڑے بڑے میں اس زمانے میں بھی ٹو را یجنٹ ہوتے تھے ، اور وہ بڑے بڑے میں بڑاؤ ، خیمے ، مفاظت اور کھانے پیٹے کا انتظام بھی کرتے تھے۔ ٹو را و پریٹرز کولوگ پیشگی بیسے وے دیے تھے اور

رحلة اورمجد ثين كي خد ماسة

وہ مسافروں کواپے قافلے میں لے جایا کرتے تھے۔علامہ مقدی نے پیے دیے جوراستے میں ختم ہوگئے۔ جس منزل تک انہوں نے پیے دیے تھے وہ منزل آگئ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو آئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو آگئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو آگئی تو انہوں نے ہوا کہ بغدادتو ہرصورت ہوتا ہے، پیدل ہی روانہ ہوگئے۔ اگر بیت المقدی اور بغداد کے درمیان کا راستہ آپ کے سامنے ہوتو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بہت ہوا صحرارات میں آتا ہے جو ہوا امشکل اور دشوارگز ار ہے۔ گور آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بہت ہوا صحرارات میں آتا ہے جو ہوا امشکل اور دشوارگز ار ہے۔ گور اور اونٹ کی بشت پر کتابیں لادیں اور پیدل چل پڑا۔ چلتے چلتے جوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یا وی پشت پر کتابیں لادیں اور پیدل چل پڑا۔ چلتے جلتے ہوتے گھس کر پھٹ گئے تو میں نظے پاؤں چل پڑا۔ گوہی کا انتظام بھی ختم ہوگیا۔ پشت پر کتابوں اور کا غذات کا بو جھ، طبیعت اتی خراب ہوئی کہ خون کا پیشاب آنے لگا۔ ان تمام تکالیف کے باجود بغداد پہنچ گئے۔ اپنا وقت گز ارا، مز دور ی کرکے کھے پیسے کمائے اور مکہ کر مہ آگئے۔ مکہ کر مہ میں بھی یہی کیفیت ہوئی، وہاں بھی مز دور ی کرکے کھے پیسے کمائے اور کھراسینے وطن واپس پہنچ گئے۔

امام ابونفر عبداللہ بحتانی ایک اور محدث ہیں۔ ان کے بارے میں بھی کہاجا تا ہے کہ خطوف الاف اف انہوں نے کا تئات کے چکر لگائے۔ آفاق زمین یعنی زمین کے گوشوں کے چکر لگائے اور ای چکر میں وہ مختلف جگہوں پر گئے تھے۔ ہوتے ہوتے ہوتے کی شہر میں جا نگلے۔ وہاں جاکر شہر ہے، شہرت ہوئی کہ علم صدیث کے بڑے ماہر آئے ہیں۔ لوگ ان سے علم صدیث صاصل کرتے تھے۔ یہ اور وں سے حاصل کرتے تھے۔ ورات کو مزدوری کرتے تھے اور دن میں کسب علم کرتے تھے۔ ورات کو مزدوری کرتے تھے اور دن میں کسب علم کرتے تھے۔ کوئی خاتون بچاری بہت نیک دل تھی اور بڑے اچھے جذبہ والی تھی۔ اس نے دیکھا کہ میالم ہیں، محدث ہیں، جذبہ والے ہیں، رات کو مزدوری کرتے ہیں۔ صبح فیض حاصل بھی کرتے ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں۔ وہ ایک مرتبان کے گھر آئی، ان کے شاگر دموجود تھے۔ خاتون نے دروازہ پر دستک دی۔ شاگر دنے دروازہ کھول کردیکھا تو اطلاع دی کہ ایک خاتون آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھانی بی کہا کام ہے؟ اس نے ایک تھیلی دی کہ یہ میں آپ کے لئے لئے لئے آئی ہوں۔ اس میں ایک ہیں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت میں ایک ہزاردینار ہیں۔ کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے لئے ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے لئے ایسا کرنا چاہتی ہوں۔ میر ااور کوئی مقصد یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی محدمت کی کے ایسا کوئی اور کوئی مقصد یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی محرمت کرنے کے لئے ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور مورت نہیں ہے۔ آپ کی محرمت کرنے کے لئے ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور کوئی مقصد یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی محرمت کی کھرم

رحلية اورمجد ثين كي خديات

بالما

محاضرات عديث

بن کرآپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اس پیسے سے آپ اپنا گزارہ کریں اور علم حدیث کے لئے اپناوقت لگا ئیں۔ یہ پیسہ اور میری خدمات آپ کے لئے حاضر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی بی تہہارا بہت بہت بہت شکریہ، لیکن میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں صرف اللہ کے لئے علم حاصل کروں گا۔ صرف اللہ بی سے اس کا اجر مقصود ہے۔ میں دنیا میں کوئی اجر نہیں چاہتا ، للذا مجھے تمہاری خدمت اور پیسیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اس پیشکش کا بہت شکریہ۔ جو مجھ پر گزرتی ہے یہ گزرجائے گیا ور مجھے قیامت کے دن اللہ تعالی سے اجر ملے گا۔

علامہ ابوحاتم الرازی علم حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ان کے صاحبز ادے بھی علم حدیث اور خاص طور پر جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں جوانین ابی حاتم الرازی کہلاتے ہیں اورنام ان کاعبدالرحمٰن ہے۔ ان کا یہ واقعہ میں خطیب بغدادی کی اس کتاب الرحلة فی طلب الحديث سے يڑھكرسنا تا ہوں۔وہ كہتے ہيں ميں نے اپنے والدكو بيارشا دفر ماتے سنا كہ جب ميں پہلی مرتبه طلب حدیث کے لئے نکا تو میں سات سال سفر میں رہا۔ میں جتنا پیدل چاتا تھا میں اس کو گنتار ہتا تھا، جب ایک ہزار فرسخ سے زیادہ ہو گیا، (اور جن صاحب نے بیر کتاب ایڈٹ کی ہے وہ بھی بڑے عالم ہیں ، انہوں نے حاشیہ میں لکھاہے کہ ایک فرسخ موجودہ یانچ کلومیٹر سے تھوڑ ا زیادہ ہوتا تھا۔) جب میں نے ایک ہزار فرسخ کا سفر پیدل طے کرلیا، یعنی ساڑھے یانچ ہزار کلومیٹر کے لگ بھگ جل لیا تواس کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا۔لیکن جو میں جلاوہ یہ تھا کہ کوفہ اور بغداد کے درمیان جوسفر میں نے کیا مجھے یا نہیں کہ کتنی مرتبہ کیا۔ جب کوفہ میں سنا کہ کوئی محدث آیا ہے تو کوفہ چلا گیا، پھر سنا کہ کوئی محدث بغداد آ گیا ہے تو میں بھی بغداد چلا گیا۔اور مکہ اور مدینہ کے درمیان بہت مرتبہ اور بحرین (جومشرقی سعودی عرب کے قریب ہے وہاں ) سے جوسلاشہر کے قریب تقامصر گیا۔ اِس وقت ہوائی جہاز میں تین گفتے گئتے ہیں ۔اورمصر سے رملہ،موجودہ فلسطین ا کی جواتھارٹی ہےاس کے دارالحکومت رملہ میں،جس کوا خبار والے رام اللہ کہتے ہیں۔اور رملہ سے بیت المقدس پیدل گیااور بیت المقدس سے عسقلان اور رملہ سے طبر پیہ جو و ہیں کا ایک شہر ہے اور طبریہ سے دمشق اور دمشق ہے حص اور حمص سے انطا کیہ اور انطا کیہ سے طرسوس ، ریجی شام کا ایک شہر ہے، پھرطرسوس سے خمص واپس آیااور ابوالیمان جوایک مشہور محدث تھان کی احادیث میں ہے کچھ چیزیں رہ گئیں تھیں وہ میں نے حمص سے حاصل کیں ، پھر حمص سے بیسان بیدل آیا ، جو

محاضرات حديث

رحلة اورمحدثين كي غد مات

موجودہ عراق اور شام کی سرحد کے قریب ہے۔ بیسان سے رقہ آیا ، جو بغداد کے قریب ایک شہرہے 'اور رقہ سے دریائے فرات میں کشتی میں سوار ہوا اور بغداد آیا۔اور شام کے اس سفر سے پہلے میں واسط سے نیل کاسفر اور دریائے نیل سے کوفہ تک ایک سفر کرچکا تھا۔ بیسار سسفر پیدل شھے۔ بیمیر سے پہلے سفر کی تفصیل ہے اس وقت میری عمر میں سال تھی اور سات سال میں نے اس پور سے سفر میں گزار ہے۔ دے جو میراوطن تھا، 213ھ میں نکا ، رمضان کے مہینے میں گھر سے چلا تھا اور 221 ھ میں واپس آیا۔ یہ خضر سی تفصیل ہے اس سفر کی جوابو حاتم رازی نے کیا۔

ایک اور روایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ سے نکلے، داؤ دجعفری و ہال ، کے کوئی بزرگ تھے ان کے ہاں ہے ہم بندرگاہ پر گئے اور مشتی میں سوار ہو گئے ، ہم تین آ دمی تھے،مرو کے نام پر دوشہر ہیں۔ایک مروکہلا تا ہے،صرف مرو،اورایک مروالروذ لیعنی مروکا وہ علاقہ جو دریا کے کنارے ہے۔میرے ساتھ ابوز ہبر مروالروذی تھے اور ایک اور نمیثا بوری بزرگ تھے۔ ہم نتیوں سوار ہوئے لیکن سفر ہوا کے مخالف سمت میں تھا اس لئے ہماری کشتیاں تین ماہ تک سمندر میں کنگرانداز رہیں ۔ہم بہت پریشان ہو گئے اور ہمارے پاس جوزا دراہ تھاوہ ختم ہو گیاور ہم صرف تن تنہارہ گئے ۔ہم خشکی میں اتر گئے ،اور بیدل ہی خشکی میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جوتھوڑ ابہت یانی اور زادہ راہ تھاوہ سب ختم ہوگیا، ہم ایک رات چلتے رہے اور ہم میں ہے کسی نے ایک دن رات نه کچه کھایا نه بیا۔ دوسرا دن بھی اس طرح رہا۔ نتیسرا دن بھی اسی طرخ تمام دن ہرروز رات تک چلتے اور جب شام آتی نمازیں پڑھتے ،اوراینے آپ کواسی طرح زمین پرڈالتے ، جہاں بھی ہوتے ، بھوک ، پیاس اور تھکن سے ہمارے جسم کمزور ہو چکے تھے، جب تیسرے دن صبح ہوئی تو بقدرطافت ہم نے چلنا جاہا مروالروذ کے جو بوڑھے ساتھی ہمارے ساتھ تھے وہ بے ہوش ہوکر گریڑ ہے،ہم نے ان کو حرکت دی لیکن ان میں کوئی سمجھ بوجھ اور عقل نہیں رہی تھی، ہم نے ان کوو ہیں چھوڑ دیا۔ میں اور میرے نمیشا بوری ساتھی چل پڑے، ایک فرسنگ یا دوفرسنگ لیعنی ساڑھے پانچ یا گیارہ کلومیٹر چلنے کے بعد میں بھی بے ہوش ہوکر گر گیا،میراساتھی چل پڑااور مجھے حصور دنا، وہ چلتے رہے انہوں نے دورے ایک گروہ کودیکھاجنہوں نے اپنی کشتی خشکی سے قریب کررکھی تھی حضرت موی علیہ السلام کا جو کنواں کوہ سینا میں ہے اس کے قریب اتر ہے جب انہوں نے سختنی والوں کودیکھا تواپنا کپڑاان کی طرف کر کےلہرایا۔وہ لوگ یانی لےکرآئے انہوں نے

محاضرات حديث

رحلة اورمحدثين كي خديات

اس کو بلایااور ہاتھ بکڑ کر کھڑا کیا،انہوں نے کہامیر ہے دوساتھی ہیں ان کوبھی لاؤ،وہ وہاں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، مجھے اس وقت پنہ چلا جب ایک شخص میرے چہرے پر یانی حچٹرک ر ہاتھا تو میں نے آئکھیں کھولیں اور کہا کہ پانی بلاؤ،اس نے کسی مشک یا کسی گلاس وغیرہ سے مجھے یانی بلایا میں نے یانی پیاتو مجھ ہوش آیا اور جتنامیں بیاسا تھاا تنانہیں بلایا۔اس پر میں نے کہا کہاور بلاؤ،اس نے تھوڑا سااور بلایااورمیراہاتھ بکڑ کراٹھایا۔ میں نے کہامیرے پیچھے ایک اور بڑے میاں بھی پڑے ہیں ان کے پاس جاؤ۔ایک گروہ ان کے پاس گیااس نے میراہاتھ بھی پکڑا، میں یا وُل کھینچتا اور گھیٹتا ہواان کے ساتھ چلاتھوڑی تھوڑی دریہیں وہ لوگ مجھے یانی بلاتے رہے ، جب میں ان کی تشتی تک پہنچا تو وہ ہمارے تیسر ہے ساتھی کو بھی لے آئے ۔ کشتی والوں نے ہمارے ساتھ بڑا چھاسلوک کیا۔ہم چند دن ان کے پاس رہے۔ بیہاں تک کہ ہمارے اندر ہمت آگئی اور جان میں جان آگئے۔ پھرانہوں نے ہمیں ایک شہر کے لوگوں کے نام جس کا نام رایہ تھا ، ایک تحربرلکھ كردے دی۔اس شہر كے گورنر كے نام ،اور ہميں كيك ،سنواور ياني بھي دے ديا۔ہم مسلسل حلتے رہے۔ ہمارے یاس جو یانی ، کیک اورستو تھے وہ ختم ہو گئے۔ ہم سمندر کے کنارے بھو کے پیا سے چلتے رہے تی کہ ممیں ایک بڑا کچھوا ملاجس کوسمندر نے ساحل پر پھینک دیا تھا۔ا تنابڑا تھا جتنی بڑی ایک ڈھال ہوتی ہے۔ہم نے ایک بڑا پھرلیااس کی پشت پر مارا تو وہ ٹوٹ گئی،اس میں ایسے بہت سے انڈے تھے جیسے انڈے کی زردی ہوتی ہے۔ہم نے ایک سپی اٹھائی جودریا کے کنارے پڑی ہوئی تھی ۔اس سے ہم اس زردی کو اس طرح کھانے لگے جیسے کوئی چیز چیچی سے کھائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہماری بھوک کچھ قابو میں آئی اور پیاس بچھی ، پھر ہم چل پڑے ،اور پیر واشت كرتے رہے۔ يہاں تك كہ ہم رابيشېرمين داخل ہو گئے اور وہاں كے عامل يا گورنركووہ خط پہنچايا اس نے ہمیں اینے گھر میں ٹہرایا اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔روزانہ ہمیں کدو کھلا تا تھا،اور اینے ملازم سے کہا کرتا تھا کہان کے لئے جھوٹے اور نرم کدولا وُاور روزانہ جمیں وہ کدوروٹی کے ساتھ کھلاتا تھا۔ ہم نینوں میں ہے ایک نے فاری میں کہا؛ کیا یہ بھنا ہوا گوشت نہیں کھلاتے اور اس طرح کہا کہ گھروالابھی سن لے۔وہ بولا: میں بھی فاری جانتا ہوں۔میری دادی ہرات کی رہنے والی تھی۔اس کے بعد وہ ہمیں گوشت بھی کھلانے لگا۔ پھر وہاں سے ہم نکلے،اوراس نے ہمیں مزید زاوراہ دیایہاں تک کہ ہم مصرآ گئے۔ ایک اورطویل واقعہ امام حاکم کا ہے جوخطیب نے اس کتاب میں بیان کیا ہے، لیکن وقت کم ہے اس لئے اس کوچھوڑ دبتا ہوں۔ اس میں بھی اس طرح کی قربانیوں کا ذکر ہے۔ ان واقعات سے اندازہ ہوجائے گا کہ محدثین نے کن مصائب اور مشکلات کے ساتھ بیذ خیرہ ہم تک پہنچایا ہے۔ اب آج اگر کوئی اٹھ کر یہ کہ کہ بیسب سی سنائی با نیس ہیں اور غیر حقیقی اور غیر ملمی ہیں تو انسان کو چیرت ہوتی ہے کہ اس بار بے میں اب کیا کے۔ یا تو الی بے بنیا دبات کہنا سراسر بدنیتی ہے، بددیا تی ہے بار سے میں چند مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ میں چند مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ وآخر دعو ناان الحمد للدرب العلمین

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

كهية بين شب برات كي فضيلت مين حاليس ضعيف احاديث بين؟

بھی شب برات کو چھوڑ دیجے ، جوآپ کا جی چاہوہ کر لیجے۔ایک اصولی بات میں عرض کر دیتا ہوں اس کو آئندہ بھی یا در کھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ احادیث ہیں جوقطعی الثبوت ہیں۔ کھی الثبوت ہیں۔ کھی الثبوت وہ ہیں جن کے حدیث سیحی ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہوسکتا ہے۔وہ آکٹر خبر واحدیا اخبار آحاد ہیں۔ان میں شروع سے علما اور محد ثین کے درمیان اختلاف ہوسکتا ہے۔ایک محدث ایک حدیث کو تابت شدہ مانتے ہیں ،ان کی نظر میں وہ سیحی ہے۔ دوسرے محدث این محدث ایک حدیث کو تابت شدہ مانتے ہیں۔ان کی نظر میں وہ محب ہے۔ دوسرے محدث این تحقیق میں اس کو ضعیف مانتے ہیں۔ان کی نظر میں وہ صعیف ہے۔ جوضعیف مانتے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرتے ، کیونکہ ان کی تحقیق میں اس کو صعیف ہے۔ جو اپنی تحقیق میں اس کو حج ہمجھتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لئے اگر کوئی کسی ضعیف حدیث پر عمل کرر ہا ہے تو بیکوئی قابل اعتر اض بات نہیں ہے۔ اور جو کوئی اس پر عمل نہیں کر رہا ہے حدیث پر عمل کر رہا ہے تو بیکوئی قابل اعتر اض بات نہیں ہے۔

اعتراض یا نگیر صرف وہاں کرنا چاہئے جہاں شریعت کے کسی واضح ، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت تھم کی خلاف ورزی ہورہی ہو۔اس لئے اگر کوئی شب براۃ کی اعادیث پر عمل کرتا ہے تو آپ کا کیا لیتا ہے، کرنے دیجئے۔اگر آپ کی تحقیق میں وہ اعادیث کمزور ہیں یا ان لوگوں کی تحقیق میں کرنا ہے تو آپ ان پر عمل نہ سے جیئے۔لیکن اگر بچھ لوگوں کی تحقیق میں کمزور ہیں جن کے علم پر آپ کو اعتماد ہے تو آپ ان پر عمل نہ سے جیئے۔لیکن اگر بچھ اورلوگ ایسے ہیں جن کی تحقیق پر آپ کو اعتماد ہیں وہ ان اعاد بیث کو ثابت شدہ سمجھ کر ان پر اورلوگ ایسے ہیں جن کی تحقیق پر آپ کو اعتماد ہیں مت سے جیئے۔ یہ ایک جزوی سی چیز ہے اس پر زیادہ بحث اورا ختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت ابوہریر ہو گئے بارے میں یہ کہاجا تاہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نہی کریم بھٹھینے وہ بتایا کہ اگرمیں اس وقت باہرنگل کر لوگوں کے سامنے کچ کہہ دوں تو میر اقتل مسلمانوں پر واجب ہوجا تا اور وہ مجھے قتل کر دیتے۔

سے نہیں کہا کہ میراقل مسلمانوں پر واجب ہوجاتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ی چیزیں میرے علم میں ایسی ہیں کہ اگر میں ان کو تھلم کھلا بیان کردن تو شایدلوگ مجھے قبل کردیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب علم حدیث یاعلم دین بیان کیا جائے تو تدریج اور تر تیب کے ساتھ بیان

رحلة اورمحدثين كي خد مات

٣19

محاضرات حديث

کل آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب خطبات بہاو لپور کاذکر کیااس کا کچھ حصد میں پڑھ چکی ہوں۔ اس میں انہوں نے بارہ لیکچر زکو بارہ چشموں سے تشبید دی ہے جن کاذکر قر آن پاک میں ہے۔ میں بھی ان خطبات کو ہراہ راست ڈاکٹر حمید اللہ سے سینے کی خواہش رکھتی تھی۔ لیکن ایسانہ ہو سکا۔ بہت دل جاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان بارہ خطبوں سے مستفید ہونے کاموقع دیا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ایساہی اخلاص عطافر مادے جو ڈاکٹر حمیداللہ کو عطافر مایا تھا۔ ان خطبات کاعلمی درجہ وہ نہیں ہے جو ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کے خطبات کا تھا۔ ان خطبات کے دینے والے کا نہ وہ علمی مقام ہے نہ روحانی نہ اخلاقی جو ڈاکٹر صاحب کا تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان خطبات اور ڈاکٹر صاحب کے خطبات بہاد لپور میں ایک اور ایک ہزار کی میں تبین ہے۔ لیکن ایک اور ایک مثابہت ضرور ہے کہ وہ بھی بارہ تھے یہ بھی بارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ آمین

کیا آپ انگریزی میں کسی ایسی انچھی محتاب کا نام بتاسکتے ہیں جوعلم حدیث کے اہم موضوعات سے متعلق ہو اور اس بارے میں ہماری رہنمائی کر سکے۔

افسوس کہ اس وفت انگریزی میں کوئی ایسی کتاب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے ان خطبات کے پچھنوٹس انگریزی میں بنائے ہوں توان کوایک تر تیب دے کرایک نقل مجھے بھی دیجئے گا۔ میں بڑی خوشی سے ان کی ایڈیٹنگ کروں گااوران میں ضرور پچھاضا فہ بھی کروں گا۔ بیمیراوعدہ ہے۔

حضرت ابوہریر اُٹ کے بارے میں یہ اعتراض ہے کہ حضرت عمر اُٹ کے دور میں کسی وجہ سے ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔

سے بات میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں جا نتا کہ حضرت عرقے کور میں حضرت اور ہیں جا تا کہ حضرت عرقے ہیں نہیں ہے۔

ابو ہریرہ کوجیل میں بندکر دیا گیا تھایا گورنری ہے محطل کر دیا گیا تھا۔ میرے علم میں نہیں ہے۔

حضرت عرقے ہیں کل دوسرے ہوں کے حضرت مغیرہ بن شعبہ بھرہ و کے گورز تھے، بعد میں وہاں سے ہٹاد یے گئے ۔حضرت عمرو بن العاص مصر کے گورز تھے، ان کو بھی بعد میں ہٹادیا گیا۔

حضرت خالد بن ولید کما نگر انچیف تھے ان کو بھی ہٹایا گیا۔ بیتو انتظامی معاملات ہوتے ہیں ان کا کو گوت تھے۔ ایک سات کو گوت تھے کہ نہیں ہے۔

حضرت خالد بن ولید کما نگر انچیف تھے ان کو بھی ہٹایا گیا۔ بیتو انتظامی معاملات ہوتے ہیں ان کا کو گوت تھے کہ نہیں ہے۔

مولی تعلق صدیث کی روایت نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت ابو ہریرہ گورز تھے کہ نہیں تھے۔

مولی تعلق صدیث کی روایت نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت ابو ہریرہ گورز تھے کہ نہیں تھے۔

مطریقوں سے ان کلمات کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن وحدیث میں الی کوئی بات نہیں ہے جس کے طریقوں سے ان کلمات کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن وحدیث میں الی کوئی بات نہیں ہے جس کے مطابق یہ کھے پڑھنایا ان کو یاد کرنا ایمان یاعقیدہ کا کوئی جز ہو۔ میرے خیال میں یہ بحض علی نے مطابق یہ کہولت کے لئے ترتیب و سے ہیں، تا کہ ایمان سے متعلق بنیا دی چیزوں کا حفظ کرنا مال ہو جائے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ بحضا درست نہیں ہے کہ اگر کسی نے یہ تعلق باد کر گئے تو وہ اچھا مسلمان ہوگا اور جس نے یاد نہیں گئے اس کے ایمان پرکوئی حرف آ کے تو مطلح یاد کر گئے تو وہ اچھا مسلمان ہوگا اور جس نے یاد نہیں گئے اس کے ایمان پرکوئی حرف آ کے تھیل میں یہ کہوئی حرف آ کے تو کھیل میں یہوئی حرف آ کے تو تو کھیل میں یہوئی حرف آ کے تو کھیل کیاں پرکوئی حرف آ کے تو کھیل میں یہوئی حرف آ کے تو کھیل میں یہوئی حرف آ کے تو کھیل میں ہوگئی حرف آ کے تو کہوئی کے اس کے ایمان پرکوئی حرف آ کے تو کھیل میں کے اس کے ایمان پرکوئی حرف آ کے تو کھیل میں کوئی حرف آ کے تو کھیل میں کے تو کہوئی حرف تو کھیل میں کوئی حرف آ کے تو کھیل میں کوئی حرف کے تو کھیل کے تو کوئی حرف آ کے تو کوئی سند کیس کے تو کوئی حرف کے تو کھیل کی تو کوئی حرف تو کے تو کھیل کی کوئی حرف تو کھیل کی تو کھیل کے تو کھیل کی تو کوئی حرف کے تو کھیل کے تو کوئی خور کوئی کی تو کھیل کی کوئی حرف کے تو کھیل کے تو کھیل کی تو کھیل کے تو کھی

گا۔ بیصرف سہولت کے لئے ہیں ، فرض عین قتم کی کوئی چیز نہیں ہے۔
حصول علم عدیث کے لئے سفر سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ اُس دور میں مسلمانوں کے عروج
اور ترقی کی وجہ کیا تھی۔ ان کے اندر علم طلب اور تڑپ تھی۔ بدقسمتی سے آجیہ طلب اور تڑپ ہرائے نام رہ
گئی ہے۔ اس لئے عروج مجی ختم ہو گیا۔

ہاں واقعی ختم ہوگیا۔ مسلمانوں میں علمی ذوق ختم ہوگیا ہے اس لئے مسلمانوں کاعروج زوال میں بدل گیا۔ مسلمانوں کی نشأ ۃ ثانیہ کے لئے ان کی علمی زندگی کا احیاضروری ہے۔ سب سے پہلے علوم دین میں اس کے بعد ہاتی علوم میں جب تک علمی اور فکری نشأت الثانية ہیں ہوگی، اس وقت تک مسلمانوں کاعروج دوبارہ ہیں آسکتا۔

ہمارے علاقے میں بڑے زمیندار اپنی اجاڑ اور بے کار زمین کو جھوٹے کیانوں
کودویا پانچ سال کے لئے مسکے پر دیتے ہیں اور اس پر سالاندا یک مخصوص رقم وصول کرتے ہیں ، مثلاً سو
کثال پر سالانہ پچاس ہزار عام ریٹ ہے۔ مدت اور رقم کاتعین زمین کی حالت پر مختلف ہو سکتا ہے
جبکہ زمین پر محنت اور نیج کیان کا ہوتا ہے۔ اس مدت کے دور ان اگر زمیندار یہ مجتا ہے کہ اس کی
زمین اس کی توقع سے زیادہ نفع مند ہے تومقر رہ مدت ختم ہونے پر وہ اپنی زمین کیان سے واپس لے
سکتا ہے یاای کیان کو زیادہ رقم پر دے دیتا ہے۔ مقررہ مدت کے دور ان وہ کیان سے اپنی زمین

سوال یہ ہے کہ کیایہ سودی کی کوئی قسم ہے یا شرعی طور جاز ہے؟ یہ جائز ہے اور سود کی کوئی قتم نہیں ہے۔

آج کل بینکوں سے لیز پر جو گاڑیا ل لی جاتی بیں کیاد رست ہیں؟

لیز میں بہت ی چیزیں ہیں جود کیھنے کی ہیں۔ایک بنیادی چیزیہ ہے کہ لیز کے بارے میں کوئی عمومی بات اس وقت تک نہیں کہی جاستی جب تک کسی متعین لیز کی دستاویزات نہ دیکھی جا کیں۔گاڑیوں کی لیز کا جو کام میزان بینک والے کرتے ہیں وہ جائزہے۔ میں نے اس کی دستاویزات دیکھی ہیں اس کے مطابق لیز شرعاً درست ہے۔ بقیہ بینک بھی لیز نگ کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن میں ان کی دستاویزات دیکھے بغیر بچھ کہ نہیں سکتا۔ باقی چیزیں چھوٹی ہیں۔البتہ ایک ہوئی بنیادی چیز ہے کہ جو لیز ڈ پر اپر ٹی ہے اس کارسک اور اس encumberance لیسور کے پاس ہونا چاہئے۔

If the lessor undertakes to pay the encumberance and the risk of the leased property, then the lease is parmissible.

الیی لیز جائز ہے اور اگر سارار سک لیسی پر ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔اس کے علاوہ اور تفصیلات بھی ہیں جودستاویز ات دیکھ کرمعلوم کی جاسکتی ہیں۔

كياكو كي ايسي كتاب ہے جومكر من حديث كودى جائے يا اس ميں ان محصوالات كے

رحلة اورمحدثين كي خدمات

۲۲۳

محاضرات حديث

جوابات مول جو آپ نے ذکر کئے ہیں تا کہ بحث کی جائے اور ان کو کتاب دی جائے۔

منکرین صدیث میں دوطرح کے لوگ ہیں۔ پھے وہ ہیں جن کو واقعی کوئی غلط بہی ہے۔

ان کوتو کئی کتابیں دی جاسکتی ہیں۔ مثال کے طور پرشام کے ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کی ایک عربی کتاب ہے السنة و مک انتہا فی النشریع الاسلامی '۔اس کے دوار دوتر اجم ہیں۔ایک پروفیسرغلام احمد حریری کا کیا ہوا اور دوسر ڈاکٹر احمد حسن کا کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں کتابیں آپ ان کو دے سکتی ہیں۔ایک ہمارے دوست اور میرے برزگ اور فاضل رجل مولا نا محمد تقی عثانی کی انگریزی کتاب ہیں۔ایک ہمار مولا نا محمد تقی عثانی کی انگریزی کتاب کتاب ہیں۔ایک ہمارے دوست اور میرے برزگ اور فاضل رجل مولا نا محمد تقی عثانی کی انگریزی کتاب ہیں۔ایک ہمارے دوست اور میرے برزگ اور فاضل رجل مولا نا محمد شدے سے متاثر ہ افراد کو دے سکتی ہیں۔ اس طرح سے ایک چھوٹی میں کتاب ہے مولا نا بدر عالم مہاجر مدنی کی ،ان کی کتاب کا نام ہے 'جیت صدیت' وہ بھی اس سلسلہ ہیں مفید ہے۔ لیکن بہترین کتاب کتاب کا خلاص کی ہے۔

Early Hadith Literture ہے۔ جو ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی ہے۔

\*\*\*



## نواں خطبه

علوم حديث

بده، 15 اكتوبر 2003

علوم حديث

۳۲۵

محاضرات حديث



# علوم حديث

### علم حديث كالآغاز اورارتقا

آج کی گفتگو کاعنوان ہے علوم حدیث آج تک جنتی بحث ہوئی ہے اسب کاتعلق ایک اعتبار سے علوم حدیث ہی سے ہے۔ یہ سب موضوعات علوم حدیث ہی کے موضوعات تقصے لیکن علوم حدیث بی لگ سے گفتگو کرنے کی ضرورت اس بات پر زور دینے کے لئے پیش آئی کہ جن موضوعات کوعلوم حدیث کہتے ہیں وہ ایک بہت بڑی ، ایک منفر داورئ علمی روایت کے مختلف حصے ہیں۔ یہ دوایت سلمانوں کے علاوہ کی اور قوم میں نہیں پائی جاتی علوم وفنون کے اس مجموعہ کو لاتعداد اہل علم نے اپنی زندگیاں قربان کر کے مرتب کیا۔ اور ان تمام موضوعات سے متعلق مواد جمع کیا جس کا تعلق بالواسط یا بالواسط حضور علیہ الصلاق والسلام کے احوال ، اتو ال اور شخصیت مبار کہ سے تھا۔ انہوں نے اس مواد کی تحقیق کی اور اس کو مرتب انداز اور نت خواسالیب میں پیش کیا۔ حقا۔ انہوں نے اس مواد کی تحقیق کی اور اس کو مرتب انداز اور نت خواسالیب میں پیش کیا۔ میں سے ہر جز دی موضوع پر الگ الگ کتا ہیں کھی گئیں۔ پھران کتابوں کی شرحیں کھی گئیں، میر حول کے حواثی لکھے گئے ، پھران کتابوں کی شرحیں کتھی گئیں ، پھران کتابوں کی شرحیں کتھی گئیں، فروق کے مطابق ان کتابوں کی شرحیں کا گھری کئیں ، فروق کے مطابق ان کتابوں کے ایک سب موضوعات کے مجموعہ کو علوم حدیث وقت کر دنے کے ساتھ ساتھ سے سب موضوعات کے مجموعہ کو علوم حدیث کو تین کرام نے علوم نے یہ جو تا علوم حدیث سے مرادعلم وفن کی وہ پوری روایت ہے جن کا محد ثین کرام نے کہا جاتا ہے۔ گویا علوم حدیث سے مرادعلم وفن کی وہ پوری روایت ہے جن کا محد ثین کرام نے

علوم حديث

اہتمام کیا اور اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد ، بلکہ اہل علم کی درجنوں نسلوں نے اس مواد کوفر اہم کر کے مرتب ومنظم کیا ، کئی سوسال کے تسلسل کے ساتھ اس کی تہذیب و تنقیح کی۔

### علم حدیث کےموضوعات

ان میں سے بعض موضوعات جونسبتازیادہ اہم تھان پر گزارشات پیش کی گئیں۔ پچھ اور موضوعات اس اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں کہ ان پرالگ سے ایک دونہیں بلکہ درجنوں کتابیں کھی گئیں۔ بعض محدثین نے ان میں اختصاص پیدا کیا اور یوں یہ موضوعات اس اختصاص کا موضوع قرار پائے۔ علم حدیث میں مختصر اور سرسری تعارف آج مقصود ہے۔ موضوعات کا ابتدائی مختصراور سرسری تعارف آج مقصود ہے۔

#### معرفت صحابه

ان میں سب سے اولین موضوع جس کا اختصار کے ساتھ پہلے بھی تذکرہ کیا جا چاہے،
وہ معرفت الصحابہ ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام گی نشاندی، پھران کی سیر سے وسوائح کی تدوین
ایک ایسا بردا موضوع ہے جس سے واقفیت کسی بھی حدیث کا درجہ متعین کرنے کے لئے ضروری
ہے۔ کسی حدیث کا کیا مقام ومرتبہ ہے، اس کا تعین کرنے میں علم معرفت صحابہ کا بنیا دی کردار
ہے۔ اگرکوئی روایت کسی صحابی سے مروی ہے اور صحابی تک سند کمل اتصال اور شلسل کے ساتھ پنچ جاتی ہوگا۔ لیکن اگر اس حدیث کی سندا س صحابی تک نہیں
جاتی ہے تو پھر اس حدیث کا درجہ یقینا او نچا ہوگا۔ لیکن اگر اس حدیث کی سندا س صحابی تک نہیں
پہنچتی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو صحابی کی روایت کا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے
جہاں کسی صحدیث کا ہر طالب علم فوری طور پر اتفاق کرے گا۔ مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں کسی شخصیت کے صحابی ہونے یا تا بعی ہونے کے
بارے میں دو مختلف رائے پائی جاتی ہوں۔ دوسری مشکل وہاں پیش آتے گی جب سی صحابی ہوئے۔ یہ
بارے میں دو مختلف رائے پائی جاتی ہوں۔ دوسری مشکل وہاں پیش آتے گی جب سی صحابی ہوگا۔

اس تعین کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کداگر کوئی تابعی یہ بیان کریں کہ انہوں نے فلاں صحابیؓ سے بیرحدیث من اور صحابیؓ کا انتقال ایک خاص سن میں ہوجانا متعین ہو چکا ہوتو پھریہ تعین کرنا آسان ہوجا تا ہے کہ ان تابعی کی ملاقات ان صحابیؓ سے ہوئی تھی کہ نہیں۔مثال کے طور پر

محاضرات حدیث علوم حدیث

ایک صاحب نے سن 195 ھ میں ایک حدیث بیان کی اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک صحافیٰ سے اس حدیث بیان کی اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے بوجھا کہ حضرت آپ کی اس حدیث کوسنا ہے۔ وہاں ایک ہوے محدث بھی موجود نظے۔ انہوں نے بوجھا کہ حضرت آپ کا عمر کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میری عمر 115 یا 120 سال ہے۔ ان محدث نے فوراً بتادیا کہ آپ کے دعویٰ کے مطابق اگر آپ کی عمر 120 سال بھی مان کی جائے تو بھی آپ کی پیدائش سے پانچ سال پہلے ان صحافیٰ کا انتقال ہو چکا تھا جن سے آپ دوایت بیان کررہے ہیں۔

یہ جوفوری ردمل اور فوری طور پراس بات کا تیقن حاصل کرنا ہے کہ کسی تا بعی کوکسی صحافی است کلنے منظم کے کہ میں تا بعی کوکسی صحافی سے تلمند حاصل ہے کہ نہیں ، بیا کسی تا بعی نے کسی صحافی سے کسب فیض کیا ہے کہ نہیں ، اس کا دار ومدار برئری حد تک اس بات پر ہے کہ صحابہ کرام میں کے بارے میں معلومات مکمل بھینی اور واضح طور پر ہمارے یاس موجود ہوں۔

## صحابي كى تعريف

ضرات مدیث علوم مدیث

کے اہل علم کا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو تبرکا صحابی کہا جائے گا۔ کچھ کا خیال ہے کہ بیس کہا جائے گا۔ محد ثین کا عام رجحان ہے ہے کہ ایسا کوئی شخص صحابی بہیں کہلا سکے گا جو حالت ایمان پر قائم ندر ہا ہواور درمیان میں کسی گمراہی ، کفریا شرک کا وقفہ آگیا ہو۔

شرف صحابیت کے حصول میں نہ تو بالغ ہونا شرط ہے، اور نہ روایت کرٹا شرط ہے۔ کسی نے رسول الٹھائی ہے کوئی روایت نہ کی ہو، صرف آپ کود یکھا ہوتو ان کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے اور اگر وہ اتنے نیچے ہوں کہ ان کو معاملات، احادیث، احکام اور شریعت کی بہت زیادہ سمجھ ہو جھنہ بھی ہو، کیکن ان کو یہ یا دہو کہ انہوں نے بچین میں حضور علیہ الصلو قوالسلام کی زیارت کی تھی، تو وہ بھی شرف صحابیت سے مشرف مانے جا کمیں گے۔ ایسے بہت سے حضرات ہیں جو حضو تعلیق کی رحلت کے وقت بہت کم عمر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمود بن لبید ہمضرت کی رحلت کے وقت بہت کم عمر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمود بن لبید ہمضرت ابو فیمل عامر بن واٹلہ اور ان کے علاوہ بھی ایسے کئی حضرات ہیں جو بہت بچے تھے اور پانچ، چھ یا سات سال کی عمر میں انہوں نے حضور گود یکھا اور بعد میں وہی یا دواشتیں جوان کے ذہن میں ہم سات سال کی عمر میں انہوں نے حضور گود یکھا اور بعد میں وہی یا دواشتیں جوان کے ذہن میں ہم سات سال کی عمر میں انہوں نے حضور گود یکھا اور بعد میں وہی یا دواشتیں جوان کے ذہن میں ہم سات سال کی عمر میں انہوں نے حضور گود یکھا اور بعد میں وہی یا دواشتیں جوان کے ذہن میں ہم سات سال کی عمر میں ان کو بیان کرنے لگے۔ بیشرف صحابیت کے لئے کافی ہے۔

صحابیؓ کی تعریف اور تعین کے بارے میں محدثین اور علمائے اصول میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔علمائے اصول یعنی اصول فقہ کےعلماصحابیؓ کی تعریف کچھاور کرتے ہیں۔ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں البنة محدثین کے زدیک صحابی کی تعریف وہ ہے جوہیں نے ابھی بیان کردی۔

صحابہ کرائم کی اس تعریف میں یکسانیت کے باوجود صحابہ کے درجات میں فرق ہے۔
بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کرسکتا۔ صحابہ پر بات
کرتے وقت دو چیزیں الگ الگ شار ہوں گی۔ ایک صحابہ کے طبقات ہوں گے اور دوسری صحابہ کی فضیلت کے معیارات ہوں گے۔ طبقات صحابہ سے مراد ہے صحابہ کرائم کی زمانی اعتبار سے تقسیم کہ کن صحابی کی تنی عمر ہوئی اور محدثین نے زمانوں کے لحاظ سے ان کو کتنے طبقات میں تقسیم کیا۔ یہ ایک الگ چیز ہے جو ابھی آئے گی۔

فضيلت كے لحاظ صحابہ كے درجات

جہاں تک صحابہ کے فضائل کا تعلق ہے تو اس اعتبار سے صحابہ کرام ہے مختلف درجات

mp==

محاضرات حديث

ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جس کی قرآن مجید سے تا ئید ہوتی ہے اور قرآن مجید میں کئی مرتبہ اس کا ذکر بھی آیا ہے وہ السابقون الاولون ہے۔ اس سے مرادوہ صحابہ ہیں جورسول الشفائی کی تبلیغ دین کے ابتدائی تین سالوں کے دوران اسلام میں داخل ہوئے۔ ابتدائی تین یا چارسال میں جب رسول الشفائی تین سالوں کے دوران اسلام میں داخل ہوئے۔ ابتدائی تین یا چارسال میں جب قبائل تک اپنی دعوت کو پہنچایا، اوروہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے جو حضو تا المحالی الدون الاولون قبائلی رشتہ کی وجہ سے یا خونی رشتہ داری کی وجہ سے وابستہ تھے۔ یہ حضر اسدالسابقون الاولون کہ اسلام کے جندسالوں میں اسلام میں داخل ہوئے، شامل ہیں۔ یہ تقسیم امام حاکم نے کی ابتدائے اسلام کے چندسالوں میں اسلام میں داخل ہوئے، شامل ہیں۔ یہ تقسیم امام حاکم نے کی ابتدائے اسلام کے چندسالوں میں اسلام میں داخل ہوئے، شامل ہیں۔ یہ تقسیم امام حاکم نے کی ابتدائے اسلام کے جندسالوں میں اسلام میں داخل ہوئے، شامل ہیں۔ یہ تقسیم امام حاکم نے کی اس معرفت علوم الحدیث ہوئی مشہور ہے۔ بقیہ محدثین بھی قریب قریب اس سے انتدائے اسلام کے دورت شروع کی اس وقت سے لے کر جب سے جن کی کتاب معرفت علوم الحدیث ہوئی مشہور ہے۔ بقیہ محدثین بھی قریب اس سے کی کر جب سے جن کی کتاب معرفت علوم الحدیث ہوئی اسلام میں داخل ہوئے وہ السابقون الاولون الاولون الاعلان دعوت نہیں دی ماں وقت تک جولوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ السابقون الاولون الاعلان دعوت نہیں دی۔ اس وقت تک جولوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ السابقون الاولون الاعلان دعوت نہیں دی۔ اس وقت تک جولوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ السابقون الاولون الاعلان دعوت نہیں دی۔ اس وقت تک جولوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ السابقون الاولون الاعلی کی سے کھرائے ہیں۔

رہے۔ بیر گویا انصار کے سابقون الاولون ہیں۔انصار میں سابقین الاولین و وحضرات ہیں جو پہلی

علوم حديث

محاضرات حديث

بیعت عقبہ میں شامل رہے ۔ اس کے بعد وہ حضرات جو دوسری بیعت عقبہ میں شامل رہے۔ بیعت عقبہ کے بارے میں بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ دومر تبہ ہوئی اور بعض نے لکھا ہے کہ تنین مرتبہ ہوئی۔ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بیصرف اصطلاح کا فرق ہے۔واقعہ بیہ ہے کہ عقبہ کے موقع بررسول الٹیکا ﷺ سے مدینہ منورہ کے تین مختلف وفو و کی ملا قات تین مرتبہ ہو گی۔ پہلی مرتبہ چید حضرات سے ملاقات ہوئی۔اس میں کوئی با قاعدہ معاہدہ یا اتفاق رائے نہیں ہوا کہ رسول التعلیقی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں ، یامدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت کے کام کو با قاعدہ کیسے مرتب کیا جائے۔ بعض سیرت نگار حضرات نے اس کو بیعت کا نام نہیں دیا۔ للېذا وه اس کو بیعت عقبه او لی قر ارنہیں دیتے۔ وہ دوسری بیعت عقبہ کو بیعت عقبہ او لی اور تیسری کو بیعت عقبہ ثانیة قرار دیتے ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہاں موقع پر عقبہ کے مقام پررسول اللہ واللہ ا اور مدیند کے چھرکنی وفد کے درمیان با قاعدہ ملاقات ہوئی تھی۔ چھ صحابہ کرام مدینہ منورہ سے وہاں تشریف لائے تھے اور انہی ہے مدینہ منورہ میں دعوت اسلامی کا آغاز ہوا، اس لئے یہ پہلی بیعت عقبہ ہے، اور جو بیعت دوسرے اہل علم کے نز دیک پہلی بیعت کہلاتی ہے وہ ان حضرات کے نز دیک دوسری ہے اور جو دوسری ہے وہ دراصل تیسری ہے۔ میص گنتی اور شار کا فرق ہے ور نہ واقعات کی اس ترتیب میں کسی کواختلاف نہیں ہے۔ تو گویا پہلی یا دوسری یا جو بھی تقسیم آپ پسند کریں،ان میں جوحضرات شریک ہوئے ان کا درجہ چوتھا ہے اور جو دوسری یا تیسری بیعت میں شریک ہوئے ان کا درجہ یا نچوال ہے۔

اس کے بعد وہ حضرات ہیں جو مکہ کرمہ سے جھرت کرکے گئے یا مدینہ کے قرب وجوار کے رہنے والے یا مدینہ منورہ میں رہنے والے حضرات جورسول اللّعظیفیّۃ کے قیام قباکے دوران اسلام میں داخل ہوئے۔حضور نے بغدرہ دن قبامیں قیام فرمایا جہاں بہت سے حضرات نے اسلام قبول کیا۔ بہت سے مہاجرین ہجرت کر کے حضور کے ساتھ مدینہ میں جا کرمل گئے۔ان کا طبقہ وہ ہے جوامام حاکم کے نز دیک درجہ اورفضیلت کے اعتبار سے صحابہ کرام گا چھٹا طبقہ ہے۔ ابھی بطور ما خذ حدیث یا مصدر حدیث کے بات نہیں ہورہی ہے بلکہ ابھی صرف صحابہ میں درجات اورفضیلت کی بات ہورہی۔

پھرساتواں درجہان کا ہے جواصحاب بدر ہیں۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں بیسوال

الإسوال

پیدا ہوکہ ہم تو ابھی تک میہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اصحاب بدر کا درجہ سب سے اونچاہے۔ بیر ما تو اللہ امام درجہ کیول بتایا جارہا ہے۔ اس سوال پر میرا بہلا جواب تو ہہ ہے کہ بید میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ امام حاکم بتارہے ہیں۔ دوسرا جواب میہ ہے کہ جو پہلے تمام درجات ہیں اصحاب بدران میں شامل ہیں۔ سابقون اولون میں سے کوئی نہیں جوغز وہ بدر میں شامل نہ ہو۔ اصحاب دارالندوہ میں کوئی نہیں جو بدر میں شامل نہ ہو۔ اصحاب دارالندوہ میں کوئی مہیں جو بدر میں شامل نہ ہو۔ اصحاب دارالندوہ میں کوئی مہیں جو بدر میں شامل ہیں۔ اس لئے جب ہم اصحاب بدر میں شامل ہیں۔ اس لئے جب ہم اصحاب بدر کے درجہ کا ذکر کریں گے تو ایک آ دھ کے اسٹنا کے ساتھ یہ سارے کے سارے اس

اصحاب بدر کے بعد ملح حدیدیہ سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے ان خوش نصیبوں کا درجہ ہے جو ہجرت کر کے مدیدہ منورہ تشریف لے آئے۔ان کا درجہ اس لئے او نچا ہے کہ صلح حدیدیہ سے پہلے پہلے مکہ مکر مہ کے لوگوں اور مسلمانوں کے درمیان شدید جنگ اور کشکش کی کیفیت تھی اور تمام اہل مکہ اور ان کی وجہ سے بقیہ قبائل کے بہت سے لوگ مسلمانوں کے شدید درمین شخص ملہ مکر مہیا کسی اور قبیلہ سے اپناوطن چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے اور مدیدہ منورہ ترک سابقہ شہریت کو منسوخ کر کے مسلمانوں کی براوری میں شامل ہوجاتا ہے وہ پوری آگر کو یا اپنی سابقہ شہریت کو منسوخ کر کے مسلمانوں کی براوری میں شامل ہوجاتا ہے وہ پوری براوری اور گھر مارچھوڑ کر بورے عرب سے دشنی مول لے کر مدیدہ منورہ کی بستی میں آتا ہے تو اس کا درجہ بعد والوں سے بلاشہ او نیجا ہونا جا ہے۔

صلح حدیدیے بعدصورت حال بدل گی۔ کفار مکہ سے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔
دوسر سے قبائل سے بھی معاہدات ہوئے ، پھر قبائل سے دوئی کے عہدو پیان ہوئے۔ مسلمانوں
کے لئے حالات نسبتا بہتر ہو گئے اور اب دشنی کی وہ کیفیت نہیں رہی۔ ان حالات میں جواصحاب
تشریف لائے ان کی قربانی پہلے آنے والے حضرات کے مقابلہ میں نسبتہ کم درجے کی ہے۔ اس
لئے آٹھوال درجہ ان کا ہے جوسلح حدیدیے بعد اور بیعت رضوان سے پہلے پہلے تشریف لائے۔
پھر بیعت رضوان میں جولوگ شریک ہوئے قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے 'لفد رضی الله
عن المومنین اذیبا یعون ک تحت الشحرہ 'اللہ تعالی راضی ہوگیا ان لوگوں سے جو درخت کے
ینچ آپ سے بیعت کررہے تھے۔ اب قرآن مجید کی اس گوائی کے بعد تو کسی شک وشبہ کی گئجائش
میں ہے کہ ان کا درجہ کیا ہے۔

سسس

كاضرات حديث

پھروہ حضرات ہیں جو بیعت رضوان کے اس واقعہ کے بعداور فتح کہ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے۔حضرت خالد بن ولید 'محضرت عمرو بن العاص 'محضرت ابو ہر بر ہ اور ان صحابہ کرام کی خاصی تعداد ہے جو بیعت رضوان کے بعداور فتح کمہ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔

گیارهوال درجه ان حضرات کا ہے جن کوکہا جاتا ہے مسلمۃ الفتح '، جو فتح مکہ کے موقع پراسلام لائے۔ مثلاً حضرت ابوسفیان ؓ۔

بارہواں درجہان حضرات کا ہے جو بہت بچے تھے جب رسول اللّه اللّه اللّه و نیا ہے تشریف لے ۔اس کئے ۔اس کئے ان کوتیر کا اور تیمنا صحابی کہا جا تا ہے ، جن کو بیشرف حاصل ہے کہان کی آئکھوں نے حضور اللّه اللّه کے جبرہ انور کا دیدار کیا۔اس کے علاوہ کوئی اور ایسی بات نہیں جس سے وہ صحابہ کرام کے کسی اور طبقہ میں شامل ہو سکیں۔

یہ بارہ درجات امام حاکم کے بیان کردہ ہیں۔ ان میں سے کہیں کہیں تھوڑی تی اور رہات ہیں۔ اور رہات ہیں ہے۔ لیکن عموی طور پر سیحفے کے لئے امام حاکم نے یہ درجات ہتائے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے آپ میں فضیلت کے اعتبار سے درجات کا ایک عام یا جہم اندازہ ہے۔ اصل درجہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اگر چہ بعض صحابہ کے بارے میں جمیں یقین سے معلوم ہے کہ ان کا درجہ کیا ہے، مثلاً حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ یا عشرہ مبشرہ کا درجہ باتی اصحاب رسول سے اونچاہے۔ لیکن بقیدا یک لاکھ سے زیادہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے درجات کا بیا یک مبہم سااندازہ ہے۔ اور ایک ظنی بات ہے۔ اس میں تیقن یا قطعیت کے ساتھ ہم کے خوبیں کہد سکتے۔ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کوکرنا ہے۔

## طبقات صحابه كرام

اس درجہ بندی کے علاوہ محدثین نے صحابہ کرام کے طبقات بھی بنائے ہیں۔ طبقات سے مرادز مانی اعتبار سے صحابہ کرام کی عمروں کوسا منے رکھ کراس بات کا تعیین کرنا کہ کون سے صحابہ کرام وہ ہیں جن کرام وہ ہیں جن سے کبار تا بعین کوکسب فیض کرنے کا موقع ملا ۔ کون سے صحابہ کرام وہ ہیں جن سے اوساط تا بعین کوکسب فیض کا موقع ملا اور کون سے صحابہ وہ ہیں جن سے صفار تا بعین کوکسب فیض

ماساسا

علوم حد بث

کا موقع ملا۔ ظاہر ہے کہ جن تا بعین کو اکابر صحابہ سے کسب فیض کا موقع ملا، مثلاً اگر کسی تابعی نے سید ناعمر فاروق سے روایت نقل کی تو ان کے سید ناعمر فاروق سے روایت نقل کی تو ان کے تابعی ہونے کا ورجہ بھی بڑا ہوگا۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام سے تین طبقات علماء حدیث نے بیان کے ہیں۔

#### كبإرصحابه

#### اوساط صحابه

علوم حديث

کے پاس دس سال کی عمر میں تشریف لائے ،اس لئے ان جیسے نوعمر صحابہ کرام کا شار کہار صحابہ میں تو نہیں ہوسکتا۔لیکن دس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کوغیر معمولی فہم سمجھ بوجھ اور عقل و دانش سے نوازا تھا۔انہوں نے تین سالوں میں اتنا کچھ حاصل کرلیا جتنا کہ بہت سے اور حضرات حاصل نہیں کرسکے۔اس لئے ان کا شاراوساط صحابہ میں ہے۔ جب حضور کماانقال ہواتو حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر تیرہ باساڑے تیرہ سال تھی۔ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عرق ہیں، جب غزوہ احد ہوا تو جو صحابہ کرام ٌغز وہ احد میں شرکت کے لئے ہتھیا راور سامان جنگ لے کر نکلے حضور ؓ نے مدینہ سے باہر جا کرفوج کا معائنہ فر مایا۔اس وقت ایک ہزار کے قریب شرکا تھے۔بعض لوگوں کو آب نے کم س قرار وے کر واپس بھیج دیا۔ ان میں حضرات عبداللہ بن عمر ، ابوسعیدخدری ا اور چنداور حضرات شامل تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہتم ابھی کم من ہو، جنگ میں شریک نہیں ہوسکتے اس لئے چلے جاؤ۔ وہ بہت بوجھل دل اور افسوں کے ساتھ واپس چلے گئے کہ حضور کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اس سعادت عظمٰی کے حصول کا موقع نہیں ملا۔اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ ظاہر ہے بارہ تیرہ یا چودہ سال کے لگ بھگ ہوگی۔الی عمرتھی کہندان کا شاربچوں میں تھانہ بروں میں خودا بنی دانست میں بیر جنگ میں حصہ لینے کے اہل تھے انیکن رسول التعلیق نے از راہ شفقت اوراز راه مهربانی اوراز راه بزرگی ان کواس کا ایل نهیس تمجها که وه جنگ میں شرکت جیسی اہم ذمه داری انجام دے سکیس۔

بیسارے حضرات جوغز وہ احدیث نوجوان تھے ان کوغز وہ خند ق میں آپ نے شرکت کا موقع عطا فر مایا اور وہ اس میں شریک ہوئے۔ بیا وساط صحابہ کہلاتے ہیں۔ ان میں سے متعدد حضرات نے کہی عمر بائی اور جن کی عمر زیادہ طویل ہوئی زیادہ تر روایات انہی سے ہیں۔ تا بعین نے زیادہ تر انہی حضرات سے استفادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر محضرات ما لک محضرت فرید بن ثابت ، بیاوران کے ہم عمر حضرات اوساط صحابہ میں شار ہوتے ہیں۔

#### صغارصحابه

تیسراطبقہ صحابہ کرام میں صغار صحابہ کا ہے جو حضور میں ایک حیات کے زمانہ میں بہت نیج تھے اور ان کی جوانی کا زمانہ آپ کی حیات کے بعد شروع ہوا۔ مثلاً حضرات حسنین سے کوئی

ان طبقات سے یاز مانے کے اس تعین سے بیا ندازہ ہوجا تا ہے لہ س صحابی گاز مانہ کس نے بیک اور طبقات صحابہ میں مورخین اور عرفقات صحابہ میں مورخین اور محدثین نے زمانے کا تعین بھی کیا ہے اس لئے اس بات کا پیتہ چلانا بہت آسان ہے کہ اگر کسی تابعی نے کسی صحابی ہے روایت کی ہوتو اس روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت ممکن بھی ہے کہ کہ کہ ہوتو اس روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت ممکن بھی ہے کہ کہ کہ ہوتو اس روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت ممکن بھی ہے کہ کہ ہوتو اس روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت ممکن بھی ہے کہ کہ ہوتو اس روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت ممکن بھی ہے کہ کہ کہ ہوتو اس روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت مکن بھی ہے کہ کہ ہوتو اس دوایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت میں کہ بھی ہے کہ کہ ہوتو اس دوایت کی ہوتو اس دوایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت کی ہوتو اس دوایت کی ہوتو اس دوایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت کی ہوتو اس دوایت کی دوایت کی ہوتو اس دوایت کی ہوتو کی ہوتو اس دوایت کی ہوتو ک

# صحابه كرام كى كل تعداد

صحابہ کرام کی تعدادایک لاکھ ہےاو پر ہے۔ بعض لوگوں نے یہ تعدادایک لاکھ چوہیں ہزار بتائی ہے۔ بعض لوگوں نے کم وبیش بتائی ہے۔ ان تمام حضرات کی تعداد جن کوشرف صحابیت حاصل تھا وہ بہت زیادہ تھی۔ ایک لاکھ چوہیں ہزارتو وہ تھے جورسول التعلیق کے ساتھ 9 ذی الحجہ سن 10 ھے کومیدان عرفات میں موجود تھے۔ بہت سے حضرات ایسے بھی ہوں گے جواس موقع پر حج کے لئے حاضر نہیں ، و سکے ہوں گے، انہوں نے بھی اس سے پہلے یا بعد میں حضور کو دیکھا ہوگا البذاوہ بھی صحابی ہوں گے، انہوں نے بھی اس سے پہلے یا بعد میں حضور کو دیکھا ہوگا البذاوہ بھی صحابی ہیں۔ اس لئے صحابہ کی تعداد کے بارے میں قطعی طور پر پھے کہنا تو بہت مشکل ہوگا البذاوہ بھی صحابی ہیں۔ اس لئے صحابہ کی تعداد کے بارے میں قطعی طور پر پھے کہنا تو بہت مشکل ہوگا ان کی تعداد امام ابوز رعدرازی نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ صحابہ کے جو تذکر نے میں آئے ان کی تعداد امام ابوز رعدرازی نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ صحابہ کے جو تذکر نے آئے موجود ہیں، مثل 'الاست عاب فسی معرفة الاصحاب '،الاصاب فسی معرفة الاصحاب '،الاصاب فسی معرفة الاصحاب '،الاصاب فسی تعین کرام گاذکر تمیین الصحاب فی تعداد پندرہ ہیں ہزار کے درمیان ہے۔ بیدہ حضرات ہیں جن صحابہ کرام گاذکر کے بیان کی مجموعی تعداد پندرہ ہیں ہزار کے درمیان ہے۔ بیدہ حضرات ہیں جن سے یا تو کوئی نہوئی نہوں میں جن سے یا تو کوئی نہوئی نہ

علوم حديث

روایت منقول ہے یاسیرت ہے متعلق کسی واقعہ میں ان کا ذکر آتا ہے۔ باقی صحابہ ہے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ انہوں نے حضور کو دیکھ آضر ورلیکن ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ وہ کوئی روایت بیان کرسکیں۔

علم حدیث کا ایک طے شدہ اصول ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں۔ لہذاکسی صحابی کے عادل یا غیر عادل ہونے کے بارے میں بحث غیر ضروری ہے۔ یہ بحث مخصیل حاصل ہے۔ امام ابوزر عدرازی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ 'اذا رأیت الرحل ینتقص احداً من اصحاب رسول اللہ علیہ ہیں ہے کہ کود کھوکہ وہ رسول اللہ علیہ ہیں ہے کسی ک من اصحاب رسول اللہ علیہ ، خب تم کسی کود کھوکہ وہ رسول اللہ علیہ ہیں ہے کسی ک تنقیص کررہا ہے، ف اعلم انه زندیق 'تو جان لوکہ وہ زندیق ہے۔ یعنی بودین اور دہریہ ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید صحابہ کرام م کی ایک ایمان نعوذ باللہ مشکوک شرادیا جائے ، صحابہ کرام م کے کردار اور واسطے سے آئے۔ اگر صحابہ کرام کا ایمان نعوذ باللہ مشکوک شرادیا جائے ، صحابہ کرام م کے کردار اور عدالت پر چھینے اڑاد ہے جا کیں تو پھر قرآن مجید بھی مشکوک ہے ، حدیث بھی مشکوک ہے اور عدالت پر چھینے اڑاد ہے جا کیں تو پھر قرآن محدیث بن ، فقہا نے اسلام اور مفسرین قرآن تمام صحابہ پورادین مشکوک ہے۔ اس وجہ سے بالا تفاق محد ثین ، فقہا نے اسلام اور مفسرین قرآن تمام صحابہ کرام گاوعادل قرارد ہے ہیں۔

صحابہ کرامؓ ہے جوروایات آئی ہیں ان صحابہ اور ان روایات کے نقطہ نظر ہے بھی صحابہ کرامؓ کے بیرتین طبقات ہیں۔

ا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہار صحابہ سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ مثلاً حضرت خدیجة الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا تعلق صحابہ کے طبقہ اول کے بھی طبقہ اول سے ہے۔ لیکن ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ ان کا انقال مکہ مکر مہ میں ہوا اور ان کوکسی تابعی نے دیکھا ہی نہیں۔ ان کا سارا رابطہ صحابہ سے ہی رہا۔ ان صحابہ کرام میں سے کسی کو سرورت ہی پیش نہیں آئی کہ سیّدہ ہے کوئی روایت معلوم کرتا۔ صحابہ کرام کا جو طبقہ زمانی اعتبار سے جتنا زیادہ متقدم تھا ان سے روایت بی آئی کہ سیّدہ ہی کم ہیں۔ حضرت ابو بمرصد این سے روایت بہت ہی کم ہیں۔ مندامام احمد کو آ ہے کھول کر دیکھ لیں ، غالبًا ہیں چیس صفحات سے زیادہ کی روایات نہیں ہوں گی۔

۲۔ زیادہ روایتیں ان صحابہ کرام مے میں جن کا تعلق اوساط صحابہ یعنی متوسط طبقہ

علوم حديث

محاضرات حديث

سے ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو حضو تعلیق کے بعد طویل عرصہ تک زندگی گزار نے کا موقع ملا۔
ان میں چیو صحابہ کرام سب سے نمایاں ہیں۔ جومکٹرین لیحنی کثرت سے روایت بیان کرنے والے آ
کہلاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہر بریہ ، سیدنا عبداللہ بن عمر ، حضرت عاکثہ صدیقہ ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس اور حضرت انس بن مالک ان ان صحابہ کرام سے جوا حادیث مروی ہیں وہ ہزاروں میں ہیں۔ ان میں سے ہرایک کی مرویات کی تعدادایک ہزاریا اس سے اوپر ہے۔

سے دو پہلے طبقہ میں بھی شامل ہیں۔ لیکن عبادلہ یعنی عبداللہ ہونے کی وجہ سے ان کواس تیسر ہے طبقہ میں بھی شامل ہیں۔ لیکن عبادلہ یعنی عبداللہ ہونے کی وجہ سے ان کواس تیسر ہے طبقہ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ بھی مکثر بین کہلاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن رہیر اور عبداللہ بن مسعود ہے۔ یہ عبادلہ اربعہ کہلاتے ہیں۔ بعض لوگ حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی ان میں شامل کرتے ہیں اور یوں یہ حضرات عبادلہ خسہ کہلاتے ہیں۔ بہر حال یہ ایک اصطلاح ہے عبادلہ خسہ کہلاتے ہیں۔ بہر حال سے بیں جن سے بین کی منقول ہے۔

ان صحابہ کے علاوہ بھی کچھ صحابہ کرام ہیں جن سے بڑی تعداد میں روایات منقول ہیں۔لیکن ان کی روایات ایک ہزار سے کم ہیں۔ ان کے بار بے میں حضرت مسروق جو صف اول کے تابعی ہیں،ان کا کہنا ہے ہے کہ میں نے صحابہ کرام ہے کے علوم وفنون کا مطالعہ کیااور ان پر غور کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام ہے کہ پاس قر آن پاک، سنت اور شریعت کا جو بھی علم تھا وہ سار ہے کا سار اسمٹ سمٹا کر چھ صحابہ میں جمع ہوگیا تھا۔ انتہدی علم الصحابہ الی سته 'صحابہ کا سار سے کا سار اسمٹ سمٹا کر چھ صحابہ میں جمع ہوگیا تھا۔ انتہدی علم من کر چھ صحابہ میں آگیا، حضرت ابن بن کعب ہوگیا تھا۔ میں ابی طالب مصورت ابن بن کعب ہوگیا تو وہ سمٹ کر دوحضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ پاس آگیا۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ اس کے باس آگیا۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ اور دوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ اس کے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ اس کے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ اس کے حضرت عبداللہ بن ابی طالب ہے۔

امام مسروق کی بیہ بات بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے اور بڑے گہرے مطالعہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے۔ اس کئے کہ بعد میں جتنے محدثین ہمیں ملتے ہیں اور خاص طور پر جتنے فقہا ہمارے سامنے آتے ہیں، بالحضوص وہ فقہا جنہوں نے اپنے اپنے مکتب فکر مرتب فر مائے۔ جن کے اجتہا دات اور

عسوسم

خیالات کوان کے شاگردوں نے با قاعدہ طور پرعلم کی شکل میں مرتب کردیا اور جس کے نتیجہ میں مرکا تب فکر وجود میں آئے ،ان میں سے اکثر و بیشتر کے علم کا زیادہ تر دارو مدارا نہی دو صحابہ کے علم پر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود ، یا تو براہ راست ان دو صحابہ پر یاکسی واسطے سے ان صحابہ پر جن بران سے پہلے علم جمع ہوا تھا یعنی چھ صحابہ۔

مثال کے طور پراہام ہالک مدینہ منورہ میں قیام فرہاتھے۔ان کی پوری زندگی مدینہ منورہ میں گرری۔ مدینہ منورہ میں ان کو کسب فیض کرنے کا سب سے زیادہ موقع ان تابعین سے ملاجن تا بعین نے مدینہ منورہ کے صحابہ کرام سے کسب فیض کیا تھا۔ مدینہ منورہ میں تابعین نے جن صحابہ کرام سے کسب فیض کیا ان میں دونام بڑے نمایاں میں، ایک حضرت عمر فاروق اور دوسر ے حضرت علی بن ابی طالب ہے۔ حضرت علی گوفہ میں گرارے ہوئے زندگی کے آخری جارہا ہی سالوں کے علاوہ بوری زندگی مدینہ نورہ میں رہے ۔امام مالک کی روایات آپ دیکھیں تو اکثر روایات میں ہے مسالك عن ابن شھاب اور ابن شہاب کے اساتذہ اور پھر مالك عن ابن شھاب اور ابن شہاب کے اساتذہ اور پھر مدینہ منورہ کے صحابہ کرام مالک عن ابنی الزناد عن الاعرج عن ابی ھریرہ مام مالک کے استاد شے الوزناد مام مالک کے ساتا دیا ہی تعرب الرحمٰن میں الاعرج استاد سے عالم میں اعرج کہلاتے سن الاعرج ان کے ایک استاد سے عالم میں اعرج کہلاتے سن الاعرج اس طرح سے مدینہ کا بعن علم تھا وہ حضرت علی تک کی مختب فکر وجود میں آگیا۔

حفرت عبداللہ بن مسعودٌ ایک طویل عرصہ تک کوفہ میں رہے۔حضرت علیٰ بھی کوفہ میں رہے۔حضرت علیٰ بھی کوفہ تشریف لے گئے۔ان کا اور حضر ت عبداللہ بن مسعودٌ کاعلم جو کوفہ میں سمٹا وہ ان تابعین تک بہنچا جنہوں نے ان دوشخصیات سے کسب فیض کیا۔ ان تابعین میں پھر دو نامور حضرات بہت نمایال بیں:حضرت علقمہ اور حضرت اسود نحفی ۔ ان دونوں کاعلم سمٹ سمٹا کر حضرت امام ابوصنیفہ تک آگیا۔ عبداللہ بن مسعودٌ کاعلم علقمہ تک ، علقمہ کاعلم ابرا بیم نحفی تک ، ابرا بیم نحفی کاعلم جماد بن سلیمان عبداللہ بن مسعودٌ کاعلم امام ابوصنیفہ تک ۔ پھر امام ابوصنیفہ کے شاگر دوں میں امام محمدٌ اور امام ابوبوسف نے اس پر کہا بیس مرتب کردیں ، پوری پوری لا بسریریاں لکھ کر پیش کردیں اور پول ایک کشب فکر بن گیا۔

علوم حديث

پھر وہ حضرات ہیں جنہوں نے کوفہ اور مدینہ منورہ دونوں کے اہل علم سے استفادہ کیا اور ان دوروا یوں لیعنی مدینہ اور کوفہ کی روایات کوجمع کیا۔ مدینہ اور کوفہ لیعنی عراق کی روایت کوجمع کیا۔ مدینہ اور کوفہ لیعنی عراق کی روایت کوجم شخصیت نے جمع کیا وہ امام شافعی سے ہاں مید دونوں روایتیں جمع ہوگئیں۔ امام شافعی نے طویل عرصہ تک مکہ مکر مہ میں رہ کر وہاں کے علما سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعد وہ میں انہوں نے امام مالک سے کسب فیض کیا۔ امام مالک سے دو دوروا یتوں کیا جن کے پاس حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کاعلم تھا۔ اس طرح سے وہ دوروا یتوں کے جامع بن گئے توایک تیسرا مکتب فکر وجود میں آگیا۔

پھرامام شافعی کے جن حضرات نے کسب فیض کیاان میں بعض لوگوں نے بی محسوں کیا کہ امام ابوصنیفہ اور امام شافعی کی طرف سے ان دونوں روا تیوں کے جمع کرنے سے اہل علم کا ایک طبقہ سامنے آیا ہے جس کا زیادہ زورعقلیات اور رائے پر ہے۔ لہذاعقلیات اور رائے کے ساتھ ساتھ احادیث اور سنت پر دوبارہ سے زور دینے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ زور دینے کی اس ضرورت کا احساس جب پیدا ہوا تو امام احمد بن عنبل کا کمتب فکر وجود میں آیا۔ ان چارمثالوں سے بیاندازہ ہوسکتا ہے کہ بیہ جو مکا تب فکر وجود میں آیا۔ ان چارمثالوں سے بیاندازہ ہوسکتا ہے کہ بیہ جو مکا تب فکر وجود میں آئے ہیں بیا ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہیں کہ ان کوایک دوسرے سے الگنہیں کیا جاسکتا اور نہ صرف بیر کہ الگنہیں کیا جاسکتا بلکہ جن صحابہ کرامؓ کے علمی اثر ات اور اجتہادی بصیرت اورغور وفکر کے نتیجہ میں بیرمکا تب فکر وجود میں آئے وہ آئی میں اس طرح مربوط ہیں کہ ایک دوسرے سے کسب فیض کرتے ہیں اور سب کاعلم چھن جھن کرایک جگہ پہنچتا ہے۔

صحابہ کرام پر بیمباحث ایک پور نے ن کا موضوع ہے۔اس پر کتابیں ہیں۔ درجنوں کتابیں کئی کئی جلدوں میں لکھی گئیں جن کا انتہائی مختصر ترین خلاصہ بلکہ خلاصہ کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔

تابعي كي تعريف

جس طرح صحابہ کرام میں بحث ہوئی اسی طرح سے تابعین پر بھی بحث ہوئی۔ تابعین

علوم حديث

الماسل

محاضرات مديث

کے طبقات اور مراتب پر بھی بات ہوئی۔ جو درجہ صحابہ کرام گا بعد والوں کے لئے ہے وہی درجہ
تا بعین کا بھی بعد والوں کے لئے ہے۔ تا بعی کی تعریف وہی ہے جو صحابیؓ کی تعریف ہے۔ تا بعی
سے مرادوہ خوش نصیب شخصیت ہے جس نے حالت ایمان میں کسی صحابیؓ رسول کی زیارت کی ہو،
اسی حالت ایمان پر زندہ رہے ہوں اور اسی حالت ایمان پر انتقال کر گئے ہوں، ایسے خوش نصیب
حضرات تا بعی کہلاتے ہیں۔ لہٰذاا یسے لوگ اس تعریف سے نکل جاتے ہیں جو پہلے تا بعی ہوئے اور
بعد میں خدانخواستہ اسلام سے پھر گئے اور پھر دوبارہ اسلام قبول کیا۔ اگر چہا یسے لوگ ہیں نہیں،
لیمن الیے کسی شخص کے وجود کا کم از کم ایک نظری امکان موجود ہے، اگر کوئی ایسا آ دمی رہا ہوجو بعد
میں اسلام سے پھر گیا ہواور اس پھر نے کی حالت میں انتقال کر گیا ہویا ایسے وقت میں مسلمان
ہوگیا ہو جب تا بعین دنیا ہے اٹھ گئے شے تو اس کا شار تا بعین میں نہیں ہوگا۔ عدیث کے رادیوں
کی صد تک ایسا کوئی آ دمی غالباً موجود نہیں ہے۔

### طبقات تابعين

امام حاکم نے تابعین کے پندرہ طبقات بتائے ہیں۔اس لئے کہ تابعین کا زمانہ خاصا طویل ہے۔ صحابہ کرام میں تواکیہ یا دوسلیں ہیں جبکہ تابعین میں بہت کی سلیں ہیں۔ایک نسل وہ جو صفو گلیفیہ کے زمانے میں خاصی پختہ عمر کو بہتے گئی لیکن اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام میں تو داخل ہو گئے تھے لیکن مدینہ منورہ سے باہر رہنے کی وجہ سے رسول الشفیفیہ کی زیارت کا موقع نہیں ملا، جیسے حضرت صنا بھی کا میں نے ذکر کیا۔ وہ طویل عرصہ پہلے اسلام قبول کر بچے تھے اور کو شال تھے کہ جلد از جلد مدینہ منورہ حاضری ہواور حضو و گلیفیہ کی خدمت میں پچھ دن گزاریں۔ جب بندو بست کر کے نکلے اور بڑے انہمام سے مدینہ منورہ میں داخل ہور ہے حصواطلاع ملی کہ رسول الشفیفیہ انقال فرما بچے ہیں اور آپ کی تدفین بھی کمل ہوگئی ہے۔ مور سے تھے تواطلاع ملی کہ رسول الشفیفیہ انقال فرما بچے ہیں اور آپ کی تدفین بھی کمل ہوگئی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر فاروق کی ایک روایت ہے، جس سے پہتے چاتا ہے کہ خواجہ اور سے تھی قاروق کی ایک روایت ہے، جس سے پہتے چاتا ہے کہ خواجہ صحیح مسلم میں حضرت عمر فاروق کی ایک روایت ہے، جس سے پہتے چاتا ہے کہ خواجہ صحیح مسلم میں حضرت عمر فاروق کی بایک روایت ہیں بی جو عمر نے اعتبار سے اس درجہ کے تھے کہ اگر وہ صحافی ہو تھی اور اس طرفی ایک تابعین ہیں جو عمر نے اعتبار سے اس درجہ کے تھے کہ اگر وہ صحافی ہو تے تو شایدان کا شار اوساط صحابہ میں یا مکن ہے کہ کہار صحابہ میں بھی درجہ کے تھے کہ اگر وہ صحافی ہو تے تو شایدان کا شار اوساط صحابہ میں یا مکن ہے کہ کہار صحابہ میں بھی

علوم حديث

ہوتا۔ کیکن کسی وجہ سے ان کو قبول اسلام کا موقع نہیں ملاء اس لئے تا بعین میں شار ہو گئے۔ ان کا انقال ظاہر ہے جلد ہوگیا۔ یہ تا بعین کی پہلی نسل تھی اور آخری نسل وہ تھی جنہوں نے کم سی میں صغار صحابہ کو دیکھا۔ آخری صحابی جن کی و فات 110 ھ میں ہوئی ان کواگر کسی تا بعی نے پانچ چھ سال کی عمر میں دیکھا ہواور ان کی عمر سوسال یا ایک سوپانچ سال ہوئی ہو، جو کہیں کہیں ہوجاتی ہے۔ ہرقوم اور ہر علاقے میں دوچار نی ہزار ایسے لوگ تو ہوتے ہیں جن کی عمر سوسال یا زیادہ ہو۔ تو آگرا سے پچھلوگ ہوں تو وہ تا بعین کاز مانہ کم وہیش 210 ھ تک تو آجا تا ہے۔ یہ لوگ ہوں تو ایس طرح تا بعین کاز مانہ کم وہیش 110 ھ تک قوال ہے۔ سام رح تا بعین کاز مانہ کم وہیش 110 سال کو یا ہو تا ہوں ہو تا ہوں کے ۔ اس طرح تا بعین کاز مانہ کم وہیش 110 سال کو یا ہو تا ہوں ہو تا ہوں کے ۔ اس طرح تا بعین کے طبقات زیادہ ہیں اور صحابہ کاز مانہ سوسال کے لگ بھگ طویل ہوگا۔ اس لئے تا بعین کے طبقات زیادہ ہیں۔ اور صحابہ کے طبقات کے حساب سے ہیں۔ اور صحابہ کے طبقات کے حساب سے ہیں۔ اور صحابہ کے طبقات کے حساب سے ہیں۔

### تابعين كے درجات

فن روایت کے نقط نظر سے صحابہ کی طرح تابعین کے بھی تین ورجات ہیں۔ سب
سے بڑاورجہ کبارتابعین کا ہے۔ کبارتابعین سے مرادوہ لوگ ہیں السند بسن یہ روون عسن
کبار الصحابہ 'جو کبار صحابہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کبارتابعین کہلاتے ہیں۔ کبارتابعین میں
ایک شخصیت الی بھی ہے جس کو ایباشرف حاصل ہے جو کسی اورتابعی کو حاصل نہیں ہے۔ شاید کسی
صحابی کو بھی حاصل نہ ہو۔ وہ ہیں حضرت قیس بن ابی حازم ، یہتمام عشرہ مبشرہ سے روایت کرتے
ہیں۔ اگر کوئی ایک شخص ایبا ہے جس کے اساتذہ میں عشرہ مبشرہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بات امام
وہ قیس بن حازم ہیں۔ یہ واحد تابعی ہیں جو تمام عشرہ مبشرہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بات امام
حاکم نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔

اس کے بعداوساط تابعین ہیں جو بقیہ صحابہ سے روایت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اس کے روایت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی روایت اکثر و بیشتر کیارتا بعین سے ہے اور کیارتا بعین سے ہے اور کیارتا ہوں کے ملاوہ جو بقیہ صحابہ کرام ہیں ان سے بھی روایت کرتے ہیں۔

صغارتا بعین وہ ہیں جنہوں نے صغارصحابہ کودیکھا ہے اور اوساط تا بعین سے روایت کی ہے۔ ان میں سے بعض حضرات کی اکا دکاروایت بھی صغارصحابہ سے منقول ہے اور ثابت ہے۔ ان

سوبهاسو

میں امام ابوصنیفہ بھی شامل ہیں جنہوں نے صغارصحابہ کود یکھا تو ہے اور اس پرسب محدثین منفق ہیں ، لیکن کیا روایت بھی کی ہے؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کوصغار صحابہ سے روایت حاصل ہے کہ بیں ہے۔

یدز ما ندایک سواس سے دوسودس سال تک کلگ بھگ بنتا ہے۔ تا بعین کو بھی بڑا درجہ حاصل ہے۔ ان کا درجہ ایک حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید بین ایک جگہ سورۃ التو بہ بین آتا ہے السابقون الاولون من المھاجرين و الانصارو الدنيين اتبعوا هم باحسان '،سب سے اونچادرجہ ان السابقون الاولون کا ہے جو مہاجرین اور السار بین سے بول اور پھر ان لوگول کا جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھائی اور مہاجرین اور انسار بین سے بول اور پھر ان لوگول کا جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھائی اور احسان کے ساتھ ۔ اگر چہ یہاں اصطلاحی تا بعین مراذ نہیں ہیں ۔ ان وہ بین صحابہ بھی شامل ہیں جو سابقون الاولون کے بعد آئے ۔ لیکن چونکہ آیت میں اتبعو هم کالفظ ہولاغتا اس میں تا بعین بھی شامل ہیں ۔ ایک عموی معنی کے اعتبار سے اس میں تا بعین شامل ہوجاتے ہیں ۔ ہم یہ کہ سکتے ہیں شامل ہوجا کی ہو وا اور بجاز اُس میں شامل ہوجا کیں گے۔ ہر وہ شخص جس نے رسول الشوائی اور صحابہ کا اتباع کیا وہ اس میں شامل شامل ہوجا کیں چونکہ لفظ اتب عو هم آیا ہے اس لئے بہت سے لوگوں نے اس میں تا بعین کو بھی شامل ہوجا کیں چونکہ لفظ اتب عو هم آیا ہے اس لئے بہت سے لوگوں نے اس میں تا بعین کو بھی شامل ہوجا کیا جو کیا ہو جا کی بین تا ہو کہی شامل ہوجا کیں چونکہ لفظ اتب عو هم آیا ہے اس لئے بہت سے لوگوں نے اس میں تا بعین کو بھی شامل ہوجا کیا جو کیا ہونہ کو کہی شامل ہوجا کیں جونکہ لفظ اتب عو هم آیا ہے اس لئے بہت سے لوگوں نے اس میں تا بعین کو بھی شامل ہوجا کیں جونکہ لفظ اتب عو هم آیا ہے اس لئے بہت سے لوگوں نے اس میں تا بعین کو بھی شامل ہوجا کیا ہیں جونکہ کو کون ہونے سے کیا ہو کہی سامل

تابعین کی نصیات اور شرف کا ذکرایک حدیث میں بھی ہے جس میں حضور نے فر مایا کہ 'حیہ الفرون قرنی ٹم الذین یلونھم 'بہترین زمانہ میرازمانہ ہے ، پھروہ زمانہ جو میر ہے بعد آئے ۔ اس حدیث کی تعبیر مین تھوڑاسا ذمانہ جو میر ہے بعد آئے ۔ اس حدیث کی تعبیر مین تھوڑاسا اختلاف ہے۔ ایک توبید کہ جو پہلائے الذین یلونھم ہے ، بیردور صحابہ ہاور جودو سرائے الذین یلونھم ہے بیردور تابعین ہے ۔ مجھے ذاتی طور پراس کی دوسری تشریح بہتر معلوم ہوتی ہے وہ بیہ کمہ حیہ الفرون قرنی ہے مراد صحابہ کرام گازمانہ ہے ۔ بہترین زمانہ میرازمانہ ہے ۔ اس لئے کہ حیہ الفرون قرنی سے مراد صحابہ کرام گازمانہ ہے ۔ بہترین زمانہ میرازمانہ ہے ۔ اس لئے کہ صحابہ کا زمانہ میرازمانہ ہیں تربیت یائی ،

آپ کے تلامذہ تھے ، آپ ہی سے کسب فیفل کیا ، حضور سی کی سنتوں کو آگے پہنچایا ، رسول اللہ ہوگے کے تلامذہ تھے ، آپ ہی سے کسب فیفل کیا ، حضور سی کی مینوں کو آگے پہنچایا ، رسول اللہ ہوگے کے نام دیا ، یا نے جو بہت سے کام شروع فرمائے صحابہ نے ان کی تحیل فرمائی ۔ جن کاموں کا حضور سے تھے مورائے تھے کہ دیا ، یا

المالمالية

قرآن پاک میں پیشین گوئی آئی ان کی بھیل صحابہ کرائم کے ہاتھوں ہوئی۔ اس لئے فران کا زمانہ جوان حضور ہے اپناز مانہ کہاوہ دراصل صحابہ کرائم کا زمانہ ہے۔ شہ الذین یلونهم پھران کا زمانہ جوان کے بعد آئیں گے۔ یلونهم میں ضمیر جمع کی ہے جس سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ اگر حضور کا اپناز مانہ مراد ہوتا تو آپ فرماتے کہ شم النذین یلونی، پھروہ لوگ جومیر ہے بعد آئیں گے۔ لیکن آپ نے ایسانہیں فرمایا بلکہ فرمایا: شم النذین یلونهم ۔ گویا اس میں فرنی سے مراد صحابہ کا زمانہ ہے، اس لئے آپ نے جمع کی شمیر کا استعمال فرمایا ہے۔ شم الذین یلونهم پھران کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ یہ تابعین ۔ تو پہلایہ لمونهم تابعین اور دوسرایہ لمونهم تج تابعین کے متعلق ہوا۔

ایک بزرگ نے ایک لطیف نکتہ کے طور پر لکھا کہ قرنی سے دورصحابہ مراد ہے۔اس کے شواہد میں سے ایک چیز ہے بھی ہے کہ چاروں خلفائے راشدین کے ناموں کا مخفف بھی آگیا ہے۔ق سے صدیق ،رسے عمر،ن سے عثمان، ک سے علی ۔خلفائے راشدین کے ناموں کے آگیا ہے۔ق سے صدیق ،رسے عمر،ن سے عثمان، ک سے علی ۔خلفائے راشدین کے ناموں کے آخری حروف لیس تو قرنی بنرآ ہے۔ یہ حض ایک نکتہ ہے۔اگر آپ کا جی چاہے تو اتفاق کریں اور نہ چاہے تو نہ کریں ۔لیکن خود حدیث کے الفاظ میلونہم سے بھی بیدا شارہ ملتا ہے کہ اس سے مراد صحابہ کا دور ہے۔اس لئے کہ وہ حضور آبی کے دور کی ایک توسیع اور تکملہ ہے۔

اس پر بڑی بحث ہوئی ہے کہ تابعین میں سب سے افضل شخصیت کون ہیں۔اگر کسی ایک شخصیت کون ہیں۔اگر کسی ایک شخصیت کو منتخب کرنا ہوتو سب سے افضل تابعی کس کو قرار دیا جائے گا۔اصل بات تو ہے کہ اس بارہ میں ہم قطعیت کے ساتھ کچھ نیں کہ سکتے ۔اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ پچھ حضرات نے کہا کہ افضل ترین تابعی حضرت قیس بن ابی حازم ہیں جنہوں نے عشرہ مبشرہ سے روایت کی ہے۔ تاہم بہت بڑی تعداد میں علمائے حدیث کا کہنا ہے کہ افضل التابعین حضرت سعید بن المسیب ہیں جنہوں نے طویل عرصہ تک حضرت ابو ہریرہ سے اور دیگر بہت سے صحابہ کرام سے کسب فیض کیا۔ بعض کا خیال ہے کہ افضل التابعین یا سیدالتا بعین کا سیالت التابعین یا سیدالتا بعین حضرت اولیں قرنی ہیں جن کا ذر کر صحیح مسلم میں ہے اور رسول اللہ التابعین ہیں جو مکہ مکر مہ میں سالہاسال قرآن اور حدیث کا درس دیتے رہے اور ابی رہائے افضل التابعین ہیں جو مکہ مکر مہ میں سالہاسال قرآن اور حدیث کا درس دیتے رہے اور مکہ مکر مہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پچھ کا خیال ہے مکہ مکر مہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پچھ کا خیال ہے مکہ مکر مہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پچھ کا خیال ہے مکہ مکمر مہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پچھ کا خیال ہے مکہ مکمر مہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی کیا۔ پچھ کا خیال ہے

۳۲۵

محاضرات عديث

کہ افضل ترین تا بعی حضرت قاسم بن محر ہیں جو سید ناصدین اکبر کے بوتے اور ان کے بینے حضرت محمد بن ابو بکر کے صاحر اوے ہیں۔ پچھ کا کہنا ہے کہ افضل ترین تا بعی حضرت عروہ بن زبیر ہیں جو حضرت عائش کے بھانے ہیں جنہوں نے حضرت عائش ہے بہت کسب فیض کیا اور جہنہوں نے اسلام کی تاریخ ہیں سب سے پہلے سیرت پر کتاب کھی ہے۔ سیرت پر سب سے پہلا علمی کام انہوں نے کیا جس میں انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایات من کر جمع کیں اور ان کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیا۔ وہ اپنی خالہ کے پاس جایا کرتے تھے، ان کیس اور ان کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیا۔ وہ اپنی خالہ کے پاس جایا کرتے تھے، ان جو علم تھا وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوسکتا ہے۔ پچھ کا خیال ہے کہ حضرت ابو جو حضرت عبد الرحمٰن التا بعین ہیں بچھ کا خیال ہے کہ حضرت ابو ادر یس الخولائی ہیں۔ ابواور یس الخولائی کا معاملہ بھی بالکل ای طرح کا ہے جو حضرت عبد الرحمٰن الصنا بحی گا کے بار وہ حضور کے زمانے ہیں اسلام لا چے تھے لیکن مدینہ منورہ آنے کا موقع خہیں اسلام لا چے تھے لیکن مدینہ منورہ آنے کا موقع خہیں العام التا بعین میں۔ پھی حضرت اس لئے عمر کے الصنا بحی گا کہ ہم من تھے، البتہ منصب اور درجہ کے اعتبار سے وہ وہ حالی ہیں کے ہم سر ہیں۔ اعتبار سے وہ وہ حال ہی کا تعین کے ہم سر ہیں۔ اعتبار سے وہ وہ حال ہیں کا تعین کے ہم سر ہیں۔ اعتبار سے وہ وہ حال ہی کا تعین

یہ سارے معاملات کہ تابعین اور تبع تابعین کا تعین کیے ہو۔ ان کا داروہدار اکثر وبیشرایک خاص فن پر ہے، جس پرعلائے حدیث نے بہت کام کیا۔ وہ ہے تواریخ الرواة، یہ ویسے تو ایک ہلکا اور مخضر موضوع معلوم ہوتا ہے لیکن سے موضوع جلد ہی اتنا پھیل گیا اور اس پر اتنا مواد جمع ہوگیا کہ محدثین نے اس پر الگ الگ کتابیں تکھیں۔ ایک کتاب کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ ایک بہت اہم کتاب اس موضوع پر امام بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر ہے جو عالبًا آٹھ جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کی بھی اس پر کتابیں ہیں جن میں انہوں نے عالبًا آٹھ جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کی بھی اس پر کتابیں ہیں جن میں انہوں نے سے بیت چلانے کی کوشش کی کہ کن تابعی کا انتقال کس میں ہوا ، کن تبع تابعی کا انتقال کس میں ہوا ۔ یہ بات جاننا اس کے ضروری ہے اور تبع تابعین کے شاگردوں میں کس کا انتقال کس می موا۔ یہ بات جاننا اس کے ضروری ہے کہ اصفی نے کہ اس تعین سے کی

علوم حديث

پاضرات مدیث

حدیث کے قابل قبول یا نا قابل قبول ہونے کا انداز ہ ہو گیا۔

غالبًا علامہ ابن الجوزی کے زمانے میں جوچھٹی صدی ہجری کا زمانہ ہے، شام کے کچھ یہودی کوئی دستاویز لے کرعباسی خلیفہ کے پاس آئے۔دستاویز کافی برانی معلوم ہوتی تھی۔قدیم خط میں کھی ہوئی تھی۔انہوں نے بیدعویٰ کیا کہ بیوہ دستادیز ہے جورسول التعلیق نے فتح خیبر کے موقع پرہمیں دی تھی۔اس میں پہلکھا ہوا تھا کہ ہمیں فلان فلان معاملات ہے ستنیٰ کر دیا جائے گا۔ بہت سی مراعات کا اس میں ذکر تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ حضور ؓ نے بیہ بیہ مراعات ہمیں دی تھیں ۔انہوں نے کہا کہ بیمراعات حضور کے زمانے تک ہمیں حاصل رہیں ۔لیکن بعد میں جب ہمیں خیبر سے جلاوطن کر کے شام بھیجا گیا تو پیمراعات بھی ہم سے لے لی گئیں۔لہذا آپ پی مراعات ہمیں دوبارہ دیں۔خلیفہ وفت نے وہ دستاویز اس زمانے کے سب سے بڑے محدث علامہ عبدالرحمٰن ابن الجوزي (جوصف اول کے محدثین میں سے تھے۔) کو بھیجی کہ بتا کیں اس دستاویز کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ انہوں نے دستاویز سامنے رکھی اوراسے دیکھاتو پہلی ہی نظر میں معلوم ہو گیا کہ جعلی ہے۔ انہوں نے خلیفہ کو خط لکھا کہ بیددستاویز جعلی ہے۔ لوگوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ حضور علی ہے منسوب ایک دستاویز آئی ہے، خاصی برانی ہے جس برصحابہ کرام کی گواہیاں ہیں اور آپ نے ایک ہی نظر دیکھنے کے بعد کہد دیا کہ جعلی ہے۔خلیفہ نے علامہ ابن الجوزی کو بلایا کہ ذراتشریف لا ہے۔ وہ آ ئے تو یو چھا کہ آ پ کس بنیا دیریہ بات کہہ رہے ہیں کہ دستاد پر جعلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دستاویز میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے گواہان میں حضرت معاوية اورحضرت سعدبن معاذ بهي شامل ہيں اور دعویٰ پيرکيا جار ہاہے کہ بيد دستاويز رسول اللَّهَ اللَّهِ فَيْ يَهُودِ يُونِ كُو فَتَحْ خَيبِرِ كِي مُوقَعْ بِرِعطا كَي ـغزوه خيبرسْ 6 ه مِن هوا تقارس 6 ه تك حضرت معاویة اسلام قبول کر کے مدینه منورہ نہیں آئے تنے۔ وہ فتح مکہ سے پہلے اور سلح حدیدیا کے بعداسلام لانے والے صحابہ میں سے ہیں۔غروہ خیبر کے وقت حضرت معاویہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تنے لہٰذااس وقت ان کا خیبر جانا اور اس معاہدہ پر بطور صحابی رسول مسلمانوں کی طرف سے · وستخط کرنا خارج ازامکان ہے۔ای طرح حضرت سعد بن معادٌّ کا انتقال غزوہ احد کے وفت ہوگیا تھا۔ وہ غز وہ احد میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور اس کے فوراً بعد انہی زخموں کی وجہ سے پچھ ہی دن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔وہ بھی غزوہ خیبر کے موقع پر اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے، لہذا ان

47/

علوم خدیث

دوجعلی گواہیوں سے پیۃ چلا کہ دستاویز جعلی ہے۔ بیرفائدہ ہے صحابہ کرام ؓ، تا بعین اور تبع تا بعین اور اِقیہ راویوں کے سن پیدائش اور سن و فات کا تعین کرنے کا۔

امام سفیان توری جوبڑے مشہور محدث ہیں وہ یہ کہتے ہیں (اور یہ تول کئی کتابوں میں نقل ہوا ہے) کہ الست عمل الرواۃ الکذب جبراویوں نے جھوٹ سے کام لیما شروع کیا استعمال الرواۃ الکذب جبراویوں نے جھوٹ سے کام لیما شروع کیا استعمال شروع کیا استعمال شروع کیا استعمال شروع کردیا۔ یعنی جمیں تاریخ کے استعمال سے پہتے چل جاتا ہے کہ کون کس زمانے میں زندہ تھا اور اس سے سے کس کی روایت ممکن جیس ہے۔

حضرت خالد بن معدان مشہور تا بعی ہیں ،ان کی وفات 104 ھیں ہوئی تھی ،ان سے ا یک صاحب نے کوئی حدیث روایت کی اور دخویٰ کیا کہن 108ھ میں آرمیدیا کی جنگ میں میں نے ان سے بیرحدیث لی تھی۔ایک مجلس میں ایک صاحب احادیث بیان کررہے تھے۔ دوران روایت انہوں نے بیان کیا کہ مجھ ہے ایک بزے ثقہ راوی نے بیاور یہ بیان کیا ہے۔ جب ان سے بوچھا گیا کہ بی تقدراوی کون ہیں۔انہوں نے چھرکہا کہ تقدراوی نے بیان کیا ہے۔ باربار اصرار کیا گیا کہاس ثقنہ راوی کا نام بتا نمیں۔ تو انہوں نے کہا کہ خالد بن معدان نے بیان کیا تھا۔ پوچھے والے نے پوچھا کہ آپ نے کس من میں ان سے بدروایت کی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ 108 ھ میں ۔ پوچھا گیا: کس جگہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ آ رمینیا کی جنگ میں شریک تھے۔جومحدث پیہ سوالات کرر ہے تھے انہوں نے کہا کہ بیروایت سراسر جعلی ہے،اس لئے کہ خالد بن معدان کا انقال 104ھ میں ہوگیا تھااوروہ آرمیدیا کی جنگ میں نہیں بلکدروم کی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ ا یک اور راوی تھے ابو خالد البقاء ، انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت انسؓ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے۔ یہ دعویٰ انہوں نے سن 209ھ میں کیا۔امام ابلتیم اصفہانی جن کا پہلے ذکر ہو چکاہے، وہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ ابوخالدانہوں نے جواب دیا کہ 125 سال ہے۔حضرت ابونعیم نے کہا کہ پھرآپ کی پیدائش سے یا نجے سال پہلے حضرت عبداللہ بن عمرٌ و فات یا چکے تنھے۔ ویسے بھی 209 ھے بہت ہی صغار تابعین کا زمانہ ہے۔ بیاوساط تابعین کا زمانہیں ہے۔ تابعین کا زمانہ صحابہ کرامؓ کے زمانے سے کم وہیش ای ، توے سال کے بعد تک کا ہے۔ صحابہ کا آخری دور 110 ھتک ہے۔ اس کے بعد ای یا نوے سال

علوم حديث

محاضرات مدیث

لگائیں تو تقریبا 190 ما 200ھ کےلگ بھگ بیشتر تابعین کا زمانہ ختم ہو گیا۔

ان معلومات کا بیشتر ذخیرہ امام بخاری، حضرت علی بن المدینی، ابوحاتم رازی اور امام نسائی کی کتابیں ہیں۔ان میں سب سے بڑا ماخذ حضرت امام بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر ہے جوآ ٹھ جلدوں میں ہے۔

ان راو یوں کی تاریخ پیدائش اور تاریخ و فات کاتعین کرنے کے ساتھ ساتھ اوران کے صبط، حافظہ، عدالت اور کر دار کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بیڑھی پیدا ہوا کہان کی رشتہ وار بوں پر بھی بحث کی جائے اور بیہ پینہ جلایا جائے کہ کون کس کا بھائی تھا اور کون کسی کی بہن تھی وغیرہ وغیرہ۔اس کی ضرورت اس لئے بیش آئی کہا گرا بیٹ راوی ،مثلا ایک تابعی راوی کے دو بیٹے ہوں ۔ایک بیٹا بہت باکر داراور سچاراوی ہواور دوسرا بیٹا اس درجہ کا نہ ہو،اور روایت اس طرح کی جائے کہ ابن فلال نے روایت کی توبیہ جانٹا بہت ضروری ہوگا کہ یہاں ابن فلاں سے کون سابیٹا مراد ہے۔ پہلا بیٹا مراد ہے کہ دوسرا بیٹا مراد ہے۔اگر ایک ہی بیٹا ہے تو پھرتو ابن فلاں کی روایت قبول کرنے میں کوئی شک اور تامل نہیں ہے۔ لیکن اگر دو بیٹے ہیں تو پھر شحقیق کرنی پڑے گی کہ کون سے بیٹے کی روایت ہے اور اس بیٹے کا درجہ کیا تھا۔اس تحقیق کی ضرورت وہاں ہوگی جہال بی ثابت ہوجائے کہ کسی راوی کے دو یا تنین یا جار بیٹے تھے۔ یہی حال بہنوں کا ہے۔مثلاً عمرہ بنت عبدالرحمٰن ایک انتہائی متندراویہ ہیں ۔انہوں نے احادیث کا ایک مجموعہ بھی مرتب کیا تھا۔عمرہ بنت عبدالرحلٰ ہے روایت کرنے والی ان کی صاحبز ا دی ہوں ،مثال کے طور پر فرض کریں کہ ان کی دو بیٹیال ہوں اور آپ کے پاس آ کرکوئی کہے کہ بنت عمرہ نے بیروایت کی ہے۔اب بنت عمرہ سے مراد کون سی بیٹی ہے؟ وہ بیٹی جس کا حافظہ اور لردار اچھا تھا یا وہ بیٹی جس کا حافظہ اچھانہیں تھا۔اس شخقیق کی ضرورت تب پیش آئے گی جب بیہ پیتہ ہو کہ عمرہ کی دوصا حبزادیاں راویات تھیں۔اس موضوع پرامام سلم نے ایک کتاب کھی تھی علم الاحوہ و الاحوات ۔امام ابوداؤو نے ،امام نسائی نے اورامام بخاری کے استادعلی بن المدین نے بھی اس موضوع پرالگ سے کتابیں

ایک اور چیز جس کا مخضر تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وہ حدیث ضعیف کی تفصیل ، واقفیت اور معرفت ہے۔ علم حدیث میں جومشکل ترین میدان ہے وہ حدیث ضعیف کا تعین ہے۔

وماسا

محدثین نے حدیث ضعیف کے بہت سے درجات بتائے ہیں۔ بعض حفرات بیالیس یا تنالیس درجات بتائے ہیں۔ چالیس درجات بتائے ہیں۔ چالیس درجات بتائے ہیں۔ چالیس سے کے کرسو کے قریب قسمیں مدیث ضعیف کی بتائی گئی ہیں۔ جن میں سے ہرایک کے الگ احکام ہیں اور ہرایک کا الگ درجہ ہے۔ لیکن ایک بات پرسب متفق ہیں کہ 'مراتب المضعف منے او نق 'کے شعف کے درجات متفاوت ہیں۔ یعنی ان احادیث میں ضعف کے اعتبار سے کی منف او نق ہے۔ ایک ضعف کے درجات متفاوت ہیں۔ یعنی ان احادیث میں ضعف کے اعتبار سے کی بیشی ہوسکتی ہے۔ ایک ضعف کے درجات متفاوت ہیں۔ یعنی ان احادیث میں ضعف کے اعتبار سے کی بیشی ہوسکتی ہے۔ ایک ضعف کم درجہ کا ہوگا، دوسر اضعف زیادہ درجہ کا ہوگا۔ زیادہ ضعف میں بھی کہ ورجات ہو سکتے ہیں۔ بعض او قات کمی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض او قات کمی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض او قات کمی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض او قات کمی حدیث میں سے بعض پہلووں گے۔ اس ساتھ بیان میں کر چکا ہوں۔ اب دو ہران کی ضرورت نہیں۔

## ضعيف حديث يركمل

کیا حدیث ضعیف پر کمل کیا جانا چا جئے؟ یا نہیں کیا جانا چا ہئے۔ اس کے بارے میں اہل علم میں تین نقطہ ہائے نظر پائے جاتے ہیں۔ یہاں جب میں اہل علم کالفظ استعال کرد ہا ہوں تو اس سے مرادمحد ثین بھی ہیں ، فقہائے کرام بھی ہیں اور وہ حضرات بھی ہیں جو بیک وقت محد ثین بھی ہیں اور فقہا بھی ہیں۔ مثلاً امام شافعی اور امام مالک وغیرہ۔ وہ حضرات بھی مراد ہیں جو صرف محدث ہیں مثلاً امام شافی یا امام علی بن المدینی یا امام ابوحاتم رازی۔ اسی طرح وہ حضرات بھی محدث ہیں مثلاً امام علی بن المدینی یا امام ابوحاتم رازی۔ اسی طرح وہ حضرات بھی یہاں مراد ہیں جن کی شہرت صرف فقید کی ہے، مثلاً امام ابوحنیفہ۔ ان سب نقطہ ہائے نظر کوئین اقسام میں نقشہ کیا جاتا ہے۔

ا۔ ایک نقط نظروہ ہے جواکٹر وبیشتر ان حضرات کا ہے جوصرف محدث ہیں۔ یاعکم صدیث میں زیادہ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ہے کہ لاید عمل بدہ مطلق کہ کہ حدیث ضعیف پرمطلقا عمل نہیں کرنا چاہئے ، ندا دکام میں نہ فضائل میں نہ کی اور چیز میں۔ اس لئے کہ جس بات یا قول کے بارے میں بہ تابت ہوجائے کہاں کی نسبت رسول الٹھ ایس ہے کمزور ہے۔ اس کی نسبت رسول الٹھ ایس ہے کمزور ہے۔ اس کی نسبت حضور سے کرنا ایک اعتبار سے رسول الٹھ ایس ہے غلط چیز منسوب کرنے کے اسی بات کی نسبت حضور سے کرنا ایک اعتبار سے رسول الٹھ ایس ہے خلط چیز منسوب کرنے کے اسی بات کی نسبت حضور سے کرنا ایک اعتبار سے رسول الٹھ ایس ہے خلط چیز منسوب کرنے کے اسی بات کی نسبت حضور سے کرنا ایک اعتبار سے رسول الٹھ ایس ہے خلط چیز منسوب کرنے کے اس

محاضرات مدیث

مترادف ہے۔ جب اس کی نسبت ہی کچی ہے تو حضور سے آپ کیسے اس کومنسوب کرسکتے ہیں اور بطور حدیث رسول اس بر سکتے ہیں۔ پینقط نظر امام کی بن معین ،امام بخاری ، اور بطور حدیث رسول اس بر سس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ پینقط نظر امام کی بن معین ،امام بخاری ، امام مسلم اور امام ابن حزم کا ہے۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی حدیث کا ضعیف ہونا ثابت ہوگیا تو اس برعمل در آ مزہیں ہوگا۔

۲۔ ایک دوسرا نقطہ نظر درمیانہ درجہ کے پچھلوگوں کا ہے بینی ان حضرات کا جو حدیث اور فقہ دونوں میں دلچینی رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضعیف صدیث پڑمل کیا جائے گا' یعمل بسہ مطلقاً 'ہرحال میں عمل کیا جائے گا۔ بیرائے امام ابوداؤ داورامام احمد بن ضبل سے منسوب ہے۔ امام احمد بن ضبل فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف بھی اگر مل جائے تو وہ ہماری تمہاری رائے سے ذیا دہ بہتر ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنی یا کسی انسان کی رائے پڑمل کریں اس سے بہتر ہے کہ حدیث ضعیف پڑمل کریں اس سے بہتر ہے کہ حدیث ضعیف پڑمل کریں اس ہے بہتر ہے کہ حدیث ضعیف پڑمل کرلیں۔ اگر رسول اللہ والیہ اللہ علیہ جزموجود ہے اگر جہاس کی نبست کمزور ہے، لیکن پھر بھی اس پڑمل کیا جانا جا ہے۔ یہ ایک طرح سے عاشقا نہ اورا کیک والہا نہ فسم کی بات ہے۔

سے تیرانقط نظر جوا کٹر ائر فقہا کا نقط نظر ہوا کہ فقہا کا نقط نظر ہوا کٹر ائر فقہا کا نقط نظر ہے۔ وہ یہ ہے کہ فضائل کے باب میں مدیث ضعیف پر پچھٹرا لکا کے ساتھ عمل کیاجائے گا۔ پیلی نقط نظر ہے۔ وہ یہ ہے کہ فضائل ، منا قب اور دعاؤں کے باب میں اس پر عمل کیاجائے گا۔ پیلی شرط یہ ہے کہ اس مدیث ضعیف سے نہ کوئی حلال حرام خابت ہوتا ہو نہ کوئی حلال کرام خابت ہوتا ہو نہ کوئی حلال کرام خابت ہوتا ہو نہ کوئی حلال کا بت ہوتا ہواور نہ اس سے شریعت کا کوئی حکم خابت ہوتا ہو۔ یعنی حکم شرعی اور حلال و حرام جیسے معاملات مدیث ضعیف کی بنیاد پر طے نہیں ہو سکتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مدیث ترجیب یا ترغیب کے موضوع پر ہو۔ یعنی اس میں کسی نیک کام کی ترغیب دلائی گئی ہو یا کسی برے کر ہیا ہو تا اس سے خرا میں ایک بات یا در کھے گا کہ کسی فعل کا اچھا فعل ہوتا اس سے خرا بات کی سے خابت ہوں کو انجام سے اختیار کرو اور آپ اس ضعیف مدیث کی بنیاد پر اس فعل کو انچھا فعل قرار دے دیں۔ بلکہ وہ فعل حس کا انجھا ہونا کہ بہتے ہواس فعل کی ترغیب دلائی گئی ہواور کسی ایسے فل کے انجام سے خرا یا گیا ہو جس کا برا ہونا پہلے سے خابت ہو اس فعل کی ترغیب دلائی گئی ہواور کسی ایسے فعل کے انجام سے خرا یا گیا ہو جس کا برا ہونا پہلے سے خابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا خرایا گیا ہو جس کا برا ہونا پہلے سے خابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا خرایا گیا ہو جس کا برا ہونا پہلے سے خابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا

علوم حديث

محاضرات مدیث

ضعف بہت بخت درجہ کا نہ ہو۔ شدید درجہ کا نہ ہو۔ یہ تین شرائط تو وہ ہیں جوان تمام محدثین کے نزد یک ضروری ہیں جو حدیث ضعف پرعمل کرنے کو جائز بہجھتے ہیں۔ بقیہ دوشرا نط حافظ ابن حجر عسقلانی نے اضافہ کی ہیں۔ وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ حدیث ضعیف پرعمل کیا جانا چاہئے۔ ان کے نزد کی ایک شرط یہ ہے کہ اس حدیث میں کسی عمل کی جو فضیلت ثابت ہورہ ہی ہووہ شریعت کے کسی طے شدہ اصول کے تحت آتی ہوتو پھر اس پرعمل درآ مدکیا جائے گا۔ مثال کے طور پرشریعت میں نفل نماز دوں کی کثرت کو لیند کیا گیا ہے، اور ہر مشکل اور پریثانی کے موقعہ پرنماز کی تلقین کی گئ ہے۔ حضو تعلیق نے نے فرمایا کہ میری آتھ موں کی شندک نماز ہیں ہے۔ حصو تعلین کی روایات میں آیا ہے اور ہر مشکل اور پریثانی کے موقعہ پرنماز کی تلقین کی گئ رسول اللہ شکھ اذا حزبہ امر بادر الی الصلون ، جب کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا تھا تو رسول اللہ بھی افزار کے طرف رجوع فرماتے تھے۔ لہٰذا نوافل اداکرنا اور ایسے خاص مواقع پر نماز پڑھنا یہ اسلام کا ایک اصل اور طے شدہ اصول ہے۔ اب اگر کوئی حدیث ضعیف ہے جو کسی خاص موقع پر نماز کی تلقین کرتی ہے تو اس پرعمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ ایسا کرنا دوسری عمومی روایات سے ثابت ہے۔

دوسرااصول جوحافظ ابن حجر بتاتے ہیں وہ بہہ کہ جب کوئی شخف کسی ضعیف حدیث پڑمل کر رہا ہوتو یہ بجھ کر کرے کہ یہ ثابت شدہ حدیث نہیں ہے، بلکہ احتیاطا اس پڑمل کرنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس پڑمل کر لیا جائے، تا کہ حضو علیات کا کوئی ارشاد بغیر عمل کے باتی ندر ہے۔ بیشرط حافظ ابن حجر عسقلانی نے بیان کی ہے جوحد بیث ضعیف پڑمل کرنے کولازمی سجھتے ہیں۔ گویا حدیث ضعیف پڑمل کرنے کے بارے میں تین نقطہ نظر ہیں اور یہ تینوں امت میں ہردور میں یائے جاتے رہے ہیں۔

یہ جوبعض بہنیں بار بارشب برات کے بارے میں پوچھتی ہیں تو اس تفصیل میں اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ شب براۃ کی راویت ضعیف ہے۔ جوحفرات سمجھتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ نوافل ادا کرنا اور تلاوت کلام پاک کرناویسے بھی افضل ہے لہنداا گر کسی خاص موقع پر تلاوت کلام پاک کرلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ روزہ اگر نفلی رکھا جائے تو ویسے بھی سنت ہے اور اچھی بات ہے۔ لہنداا گر کوئی پندرہ شعبان کو روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ۔ گویا وہ تمام شرائط جو حافظ ابن حجراور باقی محدثین بتاتے ہیں وہ ساری اس میں شامل

علوم حديث

ہیں۔اس لئے اگر کوئی مخص عمل کرتا ہوتو اس پراعتر اض نہ کریں۔

جود صرات سے بھتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل نہیں کرنا چاہے مثلاً علی بن المدینی اور اس طرح ان کے ہم مسلک دوسرے حضرات اس پر متفق ہیں کہ اس پر عمل نہ کریں۔ جوحضرات سی بھتے ہیں کہ صدیث ضعیف پر ہر صورت میں عمل کرنا چاہئے ان میں سے بہت سے عمل کررہ ہیں۔ آپ کا نقطۂ نظر کوئی پو جھے تو آپ بیان کرد بیخے کہ ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے۔ اس کے دلائل پو جھے تو وہ بھی بیان کرد بیخے کی میں انقطۂ نظر یہ ہے۔ اس کے دلائل امت میں ایک سے زائد آرا چلی آرہی ہیں امت میں تفریق پیدا نہیں کرنی چاہئے۔ امت کی وحدت اورا نفاق قرآن پاک کی نصق طعی ہے تا بت ہے۔ قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت ہے کہ ان امت کی دحدت کا تحفظ کرنا چاہئے۔ لہذا اس طرح کے اختلائی معاملہ میں جہاں تا بعین کے زمانہ سے متعدد ارا کہا آرہی ہوں ، اور بڑے بڑے محد ثین اور بڑے بڑے علی کنظہ ہائے نظر تین اراء طرح کے بائے جاتے ہیں تو ایسے معاملات میں کیر نہیں کرنی چاہئے۔ آج بھی اگروہ تین آراء موجود ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر کوئی اختلاف ایسا بیدا نہیں موجود ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر کوئی اختلاف ایسا بیدا نہیں موجود ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر کوئی اختلاف ایسا بیدا نہیں ہونا چاہئے۔

ضعیف حدیث ہے متعلق ایک دو مسائل اور ہیں جوعلم حدیث کے طلبہ کو فاص طور پر
یا در کھنے چاہئیں۔ مثال کے طور پراگر آپ کوئی کتاب پڑھرہی ہوں۔ فرض کریں کہ آپ جامع
تر فدی پڑھرہی ہوں یا ابوداؤ دکی سنن کا مطالعہ کررہی ہوں۔ اور پڑھتے پڑھتے آپ کو حاشیہ میں
کسی کی تعلیق یا حاشیہ نظر آئے کہ ضعیف کہ بیحدیث ضعیف ہے تو اس کے بارے میں فورآ بیہ
فیصلہ نہ کیجئے کہ بیحدیث ہراعتبار سے اور کلیۂ ضعیف ہے۔ اس لئے کہ جب محد ثین ہیہ کہتے ہیں کہ
بیحدیث ضعیف ہے تو ان کی مراد وہ طریقہ یا وہ روایت یا وہ راستہ ہوتی ہے۔ جس سے وہ بیان ہوئی
ہے۔ اس روایت میں طریقہ بھی شامل ہے اور متن بھی شامل ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ اس روایت یا
اس سند کو کمزور کہہ رہے ہوں اور متن کمزور نہ ہو۔ بعض او قات ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیا ہے
ایک صدیث ایک سند سے قو کی اور شیح ہے اور دو ہری سند سے ضعیف ہے۔ اب اگر محدث ایک سند

mar

سے بھی میں جو پہنچا ہے تو سارے طرق ضعیف ہیں یا بعض طرق ضعیف ہیں اور بعض قوی ہیں۔ پھراگر سارے کے سارے طرق ضعیف ثابت ہوں تو پھراس کا حتمی ورجہ مقرر کیا جائے گا۔ اگر بہت سارے طرق ضعیف مل جائیں اور ان سب میں ضعف الگ الگ فتم کا ہوتو پھراس مدیث کا درجہ عام ضعیف سے مختلف ہوگا۔

یدا یک لجی بحث ہے۔ یں اگر مثالیں دوں گا تو بات اور بھی لجی بوجائے گی۔ ضعف الگ الگ قتم کا ہواور مختلف درجات اور مراتب میں ضعف ہوتو وہ ایک دوسر ہے کو بخبر کر دیتا ہے لینی بید دوشم کا ضعف ایک دوسر ہے کو compensate کر دیتا ہے۔ پھر وہ صدیث حسن کے درجہ پر بہتنے جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب جگہ پر ایک بی درجہ اور ایک بی قتم کا ضعف ہے تو وہ صدیث ضعف ہے تو وہ صدیث ضعف ہے۔ فرض کریں ایک صدیث روایت ہوئی جس میں راوی الف ضعف ہے تو وہ صدیث میں راوی الف نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی سے نی ، راوی دبیان کیا کہ انہوں نے راوی سے سے مدیث نی ، راوی دبیان کیا کہ انہوں نے راوی نے سے نی ، راوی دبیان کرتا ہے کہ انہوں نے راوی دسے نی ، راوی دبیان کرتا ہے کہ انہوں نے فلال صحابی ہے تی اور فلال صحابی نے رسول اللہ اللہ تھی ہے۔ مور پر تابعین میں سے نہیں ہیں ۔ اب اگر بعد ساع کسی صحابی ہے تا بت نہیں ہوجائے جس میں ایک تا بی ای صدیث کو کسی اور صحابی ہے سے روایت میں کرتے ہیں جن سے ان کی ملاقات ثابت ہوجائے جس میں ایک تا بی ای صدیث کو کسی اور جو کمز وری تھی وہ دور کرتے ہیں جن سے ان کی ملاقات ثابت ہوجائے جس میں ایک تا بی اسی صدیث کو کسی اور جو کمز وری تھی وہ دور سے رقی گیا وہ وہ کہ دور سندانی وہ ملاقات ثابت ہے تو پھر سے صدیث بھی ہوگی اور جو کمز وری تھی وہ دور سے تھی آبیا ہے اس لئے متن وہ سی تھی آبیا ہے اس لئے متن وہ سی تھی آبیا ہے اس لئے متن وہ سی تھی آبیا ہے اس لئے متن آبیا ہے اس کے بارہ میں سمجھا جائے گا کہ اس کمز ور روایت سے جو متن آبیا ہے وہ صحیح ہوگی وہ دور وہ سی تھی تا ہے ہو تھی ہے ۔

اگر تحقیق سے بیہ پیتہ چلے کہ جہاں جہاں تابعی سے صحابی کا سلسلہ جڑنا بیان کیاجاتا ہے وہاں بی خلا پایاجاتا ہے۔ یا تو یہی ایک راوی ہو جو مختلف صحابہ سے بیان کرتا ہے اور اس کی ملاقات کسی صحابی ہے۔ تابت نہیں تو اس کا درجہ بہت بیچے چلا جائے گا۔ اس کو مہم بالکذب کہا جائے گا، جو موضوع سے ایک ورجہ اون پچا ہے اور جوضعف کی سب سے نجل قسم ہے۔ اگر پچھتا بعین ایسے ہیں جن کی روایت صحابہ کرام سے ممکن ہے یا ثابت ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ ضعف ذرااو نچے در ہے کہ کی روایت صحابہ کرام سے مکن ہے یا ثابت ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ ضعف ذرااو نچے در ہے کا ہے۔ اس لئے کسی حدیث کو حتی طور برضعیف قرار دینے میں بہت احتیاط سے کام لینا چا ہے۔

( rar

یہ بات بتا نا ہیں نے اس لئے ضروری بھی کہ بعض محد ثین نے علم مدیث کی الگ الگ کتابوں کا جائزہ لے کران کی روایات کو بالکل ایک ایک کرے یہ تعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا ورجہ بھی کا ہے، ضعیف کا ہے یا موضوع کا ہے۔ کسی صدیث کا موضوع ہونا تو واضح ہے۔ لیکن جب وہ کسی روایت کوشیف وغیرہ قرار جب وہ کسی روایت کوشیف وغیرہ قرار دیتے ہیں تو وہ صرف اس روایت کوشیف وغیرہ قرار دے ہیں جو اس طریق سے اس کتاب ہیں بیان ہوئی ہے۔ بیغروری نہیں کہ بیمت اگر مثلاً مسجع بخاری میں کسی اور طریق سے آیا ہوتو وہ بھی ضعیف ہو، وہ طریق ظاہر ہے ضعیف نہیں ہوگا۔ بیوضاحت میں نے اس لئے کی کہ میں نے بہت سے لوگوں کو خود سنا ہے کہ ان کے سامنے ایک حدیث بیان ہوئی اور انہوں نے فوراً چھوٹے ہی کہدیا کہ بیحد بیٹ ضعیف ہے، اس لئے کہ فلال ہزرگ نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔ وہ در اصل بھول جاتے ہیں کہ جوضعیف ہے وہ اس دوایت کے ساتھ اس کتاب میں ضعیف ہے۔ لیکن اگر وہی روایت کی اور روایت اور سند سے کسی اور رکتاب میں آئی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بھی ضعیف ہو، ہوسکتا ہے کہ چے ہو، ہوسکتا ہے کہ حسن ہو، اور کتاب میں آئی ہو ضروری نہیں کہ وہ بھی ضعیف ہو، ہوسکتا ہے کہ چے ہو، ہوسکتا ہے کہ حسن ہو، حسن لعینہ ہویا حسن لغیر ہویا حسن لغیر ہویا حسن لغیر ہویا حسن لغیر ہو ہو، بہر حال حتی کی رائے دینے سے پہلے بید کھی لینا چا ہے۔

چنانچ مدیث کی وہ میم جوضعیف سند ہے لوگوں تک پینی ہولیکن اس کاضعف ذرا ہلکی میں ہو کہ بیصد بیٹ ضعیف میں ہو کہ بیصد بیٹ ضعیف ہو ہبتر بین طریقہ بہتر بین طریقہ بیہ ہاں مدیث کو کسی جگہ بیان کریں اور آپ کے علم میں ہو کہ بیصد بیث ہے تو بہتر بین طریقہ بیہ ہے اور ذمہ واری کا نقاضا بھی ہے کہ بیہ بیان کردیں کہ بیضعیف مدیث ہے۔ لیکن اس ضعیف مدیث میں فلال بات ارشا وفر مائی گئی ہے جو بظا ہر درست ہے اس لئے اس بیم کرنا چا ہئے۔ بہت سے لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے ، کیوں نہیں کرتے ، اللہ بی بہتر جا نتا ہے۔ جولوگ ایسا نہیں کرتے ان کو کم از کم اتنا ضرور کرنا چا ہے اور اس پر محدثین نے زور دیا ہے کہ وہ یہ نہیں کہ قال رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بیا ہے کہ وہ یہ نہیں کہ قال رسول اللہ اللہ بیا ہے کہ وہ یہ نہیں کہ قال رسول اللہ اللہ بیات ارشاد فر مائی گئی۔ کو بیان کرنا ہی بہوتو صرف سے کہ بیاک کیا ہے کہ حضور ہے بیات ارشاد فر مائی ، یا حضور ہے بیم نسوب ہے کہ یا بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضور ہے نہیں اس طرح آیا ہے، ترفذی شریف میں آیا ہے کہ قلال کام اس طرح ہے۔ اس طرح آپ براہ راست رسول اللہ اللہ اللہ کی سبت کرنے سے فلال کام اس طرح ہے۔ اس طرح آپ براہ راست رسول اللہ اللہ اللہ علیہ ہے سبت کرنے سے فلال کام اس طرح ہے۔ اس طرح آپ براہ راست رسول اللہ علیہ ہے۔

علوم حديث

بعض محد ثین استے او نے در ہے کے ہیں کدان سے او نیا درجہ کم حدیث میں اللہ نے بہت کم لوگوں کو عطافر مایا۔ ان میں سے ایک امام کی بن معین ہیں۔ امام احمد بن ضبل ہیں ، امام ابوز رعہ ہیں ، امام بخاری ہیں۔ بدلوگ بڑے او نیچ درجہ کے انمہ حدیث ہیں۔ جب استے او نیچ درجہ کے محدث یہ ہیں کہ لااعر ف هذالحدیث کہ میں اس حدیث سے واقف نہیں ، یا جھے نہیں درجہ کے محدث کیا ہے ، تو پھر اس بات کے باور کرنے کے قوی امرکا نات ہیں کہ بیحد یہ تو پھر اس بات کے باور کرنے کے قوی امرکا نات ہیں کہ بیحد یہ میں منہ میں ہے ، یا تو بالکل ہی ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ لیکن کیا محدث کے کہنے ہے ہم میہ کہدویں کہ حدیث موضوع ہے؟ یہ بھی احتیاط کے خلاف ہے۔ ہم یہ کہدیت ہیں کہ فلال بڑے محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کردیا ہے ، لہذا یہ کر ور روایت معلوم ہوتی ہے ، اس محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کردیا ہے ، لہذا یہ کر ور روایت معلوم ہوتی ہے ، اس محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کردیا ہے ، لہذا یہ کر ور روایت معلوم ہوتی ہے ، اس محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کردیا ہے ، لہذا یہ کر ور روایت معلوم ہوتی ہے ، اس محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کردیا ہے ، لہذا یہ کر ور روایت معلوم ہوتی ہے ، اس محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کردیا ہے ، لہذا یہ کر ور روایت معلوم ہوتی ہے ، اس محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کردیا ہے ، لہذا یہ کر ور روایت معلوم ہوتی ہوتی ہے ، اس

علل حديث

میام مدیث کا ایک اوراہم میدان ہے جو ہزامشکل ہے، میں اس کی تفصیلی مثالیں دینا چاہتا تھا۔ لیکن ایک مثال دینے کے لئے بھی ہوئی تفصیلی گفتگو چاہئے ، امام ابوحاتم رازی کی کتاب ملل الحدیث و وجلدوں میں چھپی ہوئی موجود ہے میں آج وہ ہمراہ لا ناچا ہتا تھا لیکن پھراس لئے نہیں لایا کہ کتاب سامنے رکھ کرعلل پر گفتگو شروع کی توبات بہت لمبی ہوجائے گی اور باتی موضوعات رہ جا نمیں گے، علل الحدیث سے مراد کسی حدیث میں متن یا سند کے اعتبار سے وہ کمزوری ہے جس کا عام طالب حدیث یا عالم حدیث کو پیتہ نہ چلے اور جس کا پیتہ چلانے کے لئے مردی گہری بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہفلاص الحدیث کا اور سب سے مشکل فن علم حدیث میں بہی ہے۔ یہاں ایک بات یا در کھنی چاہئے محدثین نے لکھا ہے کہ السحدیث لا یعلل بالضعیف 'یعنی ایک حدیث جوو پنے وحدیث جے ، درایت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے ، اور آپ الصحیح ہوئی کرور یا معلل حدیث آپ بعد ہم حتی نتیجہ نکال لیا کہ یہ جسی صحیح ہوئی کہ وہ باس موضوع پر کوئی کمزور یا معلل حدیث آپ کے مدید تھی نتیجہ نکال لیا کہ یہ تصحیح مدیث ہے۔ اب ای موضوع پر کوئی کمزور یا معلل حدیث آپ کے سامنے آئی تو اس حدیث کے معلل ہونے کی وجہ سے اس کلے ہوئی کی کہ کہ میں کے جو نابت شدہ اُس صحیح ہونے کی وجہ سے اِس

محاضرات مديث كاوم مديث

معلل یاضعیف حدیث کی علت دور ہوجائے گی۔ کمزور توی کومتاثر نہیں کرسکتا ،البتہ توی کمزور کو متاثر کرسکتا ہے۔ بیبدیہی اورایک عقلی بات ہے۔

علم حدیث کے آ داب

علم حدیث پرجن حضرات نے کتابیں لکھی ہیں ان میں علامہ خطیب بغدادی کی دو کتابیں بھی شامل ہیں۔آپ میں سے جولوگ عربی جانتے ہیں وہ ضروریہ دونوں کتابیں پڑھیں۔ ان میں بیہ بتایا گیا ہے کہ صدیث پڑھنے والول کو کن آ داب کی پیروی کرنی جائے کل میں نے سفر یعنی رحلہ کے آ داب کا ذکر کیا تھا۔لیکن خودعلم حدیث کے پڑھنے میں کن آ داب کی پیروی کرنی چاہئے، محدث کے آواب کیا ہیں، طالب حدیث کے آواب کیا ہیں، لکھنے والے کے آواب کیا ہیں ،املا کے آ داب کیا ہیں ،املا لینے اور دوسروں کواملا دینے کے آ داب کیا ہیں۔ایک تومستملی وہ ہے جوشیخ سے املا لے کرآ گے لوگوں کو بتار ہاہے، اور دوسرامستملی وہ ہے جوخود اپنے لئے لکھ رہاہے، دونوں کے الگ الگ آواب ہیں اوراس پرالگ الگ کتابیں ہیں۔ امام خطیب بغدادی کی دوكما بين البهم بين الكفايه في علم الرواية "اور الحامع في آداب الراوي و احلاق السامع" ان میں انہوں نے راوی اور سامع کے آواب بتائے ہیں۔الجامع دوجلدوں میں ہے اور الکفایہ ا یک صحیم جلد میں ہے۔ان دونوں کتابوں میں انہوں نے جوآ داب بتائے ہیں ان کی تلخیص امام غز الی نے احیاالعلوم میں کی ہے جس کے اردواور انگریزی دونوں تر اجم ملتے ہیں۔انگریزی ترجمہ جو ہمارے ملک میں چھیا ہے، بڑا ناقص ہے اس کو بھی آپ دیکھنا جا ہیں تو دیکھ لیں ،اس میں آپ کو آداب ال جائيں گے۔اس لئے میں اس كاحوالددے كراس بات كويبيں چھوڑ ديتا ہوں۔اى طرح كايك كتاب علامه معانى كي جبس مين انهول في آداب الاملاء والاسمتلاء بيان کئے ہیں، کہ املا کے آ داب کیا ہیں اور استملا کے آ داب کیا ہیں اور جوشخص املا لے کرآ گے بیان كرے كا، يعنى ستملى ،اس كے آ داب كيا ہيں ۔اس كے علاوہ طالب حديث كے آ داب كيا ہيں ان کا خلاصہ بھی امام غزالی نے دیاہے دہاں سے دیکھ لیس۔

درس حدیث کی اقسام

ابتدا ہی سے حدیث پڑھانے کے تین انداز اور اسالیب مروج رہے ہیں۔اور سے بڑی

عجیب بات ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبان کے بارے میں پڑھاتو مجھے بہت جیرت ہوئی اور کسی حد تک وہ جیرت ہے۔ اہل علم نے ذکر کیا حد تک وہ جیرت آج بھی موجود ہے۔ ان نتیوں طریقوں کا بہت سے اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے استاد سے شخ ابوطا ہر الکردی، جب آخر میں اپنی سند بیان کروں گانو ان کا بھی نام آئے گا۔ اس لئے بالواسط طور پر وہ میر ہے بھی استاد ہیں۔ انہوں نے بھی ان تین طریقوں کی تفصیل بیان کی ہے۔

ان ایک طریقہ ہے السرد کا۔ سرد کے معنی ہیں بیان کرنا یعنی میں۔ اس طریقہ کے تحت

۔ بیطریقہ اہل علم کے لئے ہے، یعنی وہ لوگ جو حدیث کا اچھاعلم رکھتے ہیں۔ اس طریقہ کے تحت
شخ کا کام بیہ کہ وہ حدیث کو بیان کرتا جائے ، خود پڑھ کرسائے یا طالب علم سے پڑھوا کرسنے ، یا
ایک طالب علم پڑھاور بقیہ طلبہ نیں ، یا ایک ایک کر کے سب سنا کمیں ، بیطریقہ سرد کہ لما تا ہے۔
اس سے آگے بڑھ کرشخ کا اور کوئی کا منہیں ہوتا۔ اس نے ایک کتاب پڑھ کرسائی اور آپ کو
اجازت دے دی۔ یا آپ نے پڑھ کرسائی اور سب کواجازت دے دی۔ یا ایک ایک ایک کر کے سب نے پڑھ کرسائی اور سب کواجازت دے دی۔ یا ایک ایک ایک کر کے سب نے پڑھ کرسائی اور سب کواجازت دے دی۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ بیطریقہ علما اور خواص کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے کہ وہ پہلے سے علم حدیث پڑھ چکے ہیں۔ علم حدیث کے معانی اور مطالب کو جانتے ہیں۔ علمی سطح پر اس درجہ کے لوگ ہیں کہ علم حدیث کے سارے مباحث ان کے سامنے ہیں۔

۲۔ دوسراطریقہ کہلاتا ہے طریق الحل والہ ف یعنی حدیث کی مشکلات مل کرنے اور جو اور مسائل پر بحث کرنے کا طریقہ ۔ کہتے ہیں کہ بیطریقہ حدیث کے طلبہ ول ان کے لئے یہی طریقہ ہونا چاہئے ۔ یہاں علم حدیث کے لئوی، فنی اور فقہی حدیث کے طلبہ ہول ان کے لئے یہی طریقہ ہونا چاہئے ۔ یہاں علم حدیث سے متعلق مباحث ہیں اور فقہی مباحث سے مراد علم مرادیث میں مراد علم موایت اور علوم حدیث سے متعلق مسائل کا ذکر ہو، کلامی مباحث سے مراد ہے ان احادیث کی خصوصی تحقیق جہاں فقہ سے متعلق مسائل کا ذکر ہو، کلامی مباحث سے مراد ہے ان احادیث کی خصوصی تحقیق جہاں کوئی مشکل لفظ آگیا ہے اس پر بحث ۔ یہ طریقہ طلبہ کے لئے ہے ۔ ان اہل علم نے لکھا ہے کہ اس میں اعتدال اور توازن سے کام لینا حیا ہے ، زیادہ تفصیلی بحث ہیں کرنی جائے۔

س\_ تیسراطریقدامعان کا ہے۔امعان لینی گہرائی ہے کوئی کام کرنا۔امعان کی

۳۵۸ ) علوم حديث

محاضرات حديث

جود صاحت محدثین نے کی ہے شیخ ابوطا ہر کردی بھی اس سے اتفاق فرماتے ہیں۔ یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ امعان سے مرادیہ ہے کہ حدیث میں جومسائل بیان ہوئے ہیں ان سب پر بہت تفصیل سے گفتگو کی جائے اور جومسائل براہ راست حدیث سے متعلق نہ ہوں بلکہ جن کا بالواسط تعلق ہوان پر بھی تفصیل سے بات کی جائے۔ یہ طریقہ امعان کہلاتا ہے۔ طریقہ امعان کے بارہ میں ان حضرات کا کہنا ہے کہ یہ نجیدہ لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ قصہ گوشم کے لوگوں کا طریقہ ہے، دنیا پر ست لوگوں کا طریقہ ہے۔

اس پر مجھے جرت ہے کہ انہوں نے الیا کیوں لکھا۔ یہ جرت ابھی تک قائم ہے۔
انہوں نے لکھا کہ یہ طریقہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ دنیا پرست اور قصہ گواور جاہ پرست لوگوں کا طریقہ ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ انہوں نے یہ بین طریقے بیان فرمائے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے۔ میری دائے ممکن ہے کہ غلط ہو۔ لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ شاید پچھلوگ اس میدان میں ایسے آگئے ہوں کے جنہوں نے اپناعلم ظاہر کرنے اور اپنے کو بروا علامہ ثابت کرنے کے لئے بروی لمبی چوڑی تقریریں شروع کردی ہوں گی اور لمبے لمبے مباحث علامہ ثابت کرنے کے لئے بروی لمبی چوڑی تقریریں شروع کردی ہوں گی اور المبے لمبے مباحث بیان کئے ہوں گے تو تخلص اور متی محدثین نے ان کے اس عمل کو تقوی اور اخلاص کے خلاف سمجھا ہوگا، اس لئے سے بات ارشاد فرمائی ہوگی میکن ہے کہ میری بیر دائے غلط ہو۔ لیکن شاید درست بھی ہوگا، اس لئے سے بات ارشاد فرمائی ہوگی۔ میکن ہے کہ میری بیر دائے غلط ہو۔ لیکن شاید درست بھی ہوگا، اس لئے ہو اس لئے اب تک جیرت ہے۔
کی اصل وجہ معلوم نہیں ۔ اس لئے اب تک جیرت ہے۔

### احاديث ميں تعارض

ایک آخری چیز جو برای کمی ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں صرف اصولی بات بیان کرکے ختم کردیتا ہوں۔ وہ یہ کہ بعض اوقات بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ دو حدیثوں میں تعارض یعنی فاہر کے فتم کردیتا ہوں۔ وہ یہ کہ بعض اوقات بظاہر تو نظر آتا ہے لیکن درحقیقت نہیں ہوتا۔ یہ ایک برای کمی بحث ہے۔ ایک براے محدث سے اپنے زمانے میں کسی نے پوچھا کہ اگر دوا حادیث میں تعارض ہوتو اس کو کمیے دور کیا جائے۔ انہوں نے بہت تا گواری سے فرمایا کہ اگر ایسی کوئی دوحدیثیں ہیں جو دونوں کمل طور پرضیح ہیں، سند، روایت، درایت اور ہراعتبار سے میح ہیں، برابر درجہ کی ہیں اور ان

علوم مديث

محاضرات حديث

میں تعارض ہے تو لے کرآ جاؤ۔ گویاان کی رائے میں ایسی کوئی احادیث نہیں پائی جاتیں جو ہر لحاظ سے ایک درجہ کی ہوں اور ان میں تعارض ہو۔ سے ایک درجہ کی ہوں اور ان میں تعارض ہو۔

لیکن بظاہر بعض احادیث میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ یہ تعارض جومعلوم ہوتا ہے اس کو کو معلوم ہوتا ہے اس کو کئی ہیں۔ پچھ وجوہ ترجیج یعنی grounds of کیے دور کیا جائے؟ اس کے لئے برٹی لمی بخش ہوئی ہیں۔ پچھ وجوہ ترجیج یعنی preferance محدثین نے بیان کئے ہیں، اہل علم نے تلاش کر کے ان کا پیتہ چلا یا پھر ان کی شاخت کی کہ وہ وجوہ ترجیج لینی عین و grounds of preferance کیا ہیں جوائم محدیث اور فقہائے مجہدین نے اختیار کئے ہیں۔ ان میں سے پچھ اسباب ترجیج تو وہ ہیں جو اساد کے اعتبار سے ہیں، پچھ اسباب وہ ہیں جو متن کے اعتبار سے ہیں اور پچھ وہ ہیں جو مدلول کے اعتبار سے ہیں اس متن سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے، اور پچھ حدیث سے متعلق دیگر پہلوؤں کے اعتبار سے ہیں۔ گین اس متن سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے، اور پچھ حدیث سے متعلق دیگر پہلوؤں کے اعتبار سے ہیں۔ گویا وجوہ ترجیج یا اسباب ترجیح کی چا وشمیس ہیں۔

سند کے اعتبار سے ترجیح کی وجوہ تیرہ ہیں۔متن کے اعتبار سے چھ ہیں۔ مدلول یعنی مفہوم کے اعتبار سے چار ہیں اور خارجی اسباب کے اعتبار سے سات ہیں۔نمونہ کے طور پر ایک ایک دودومثالیں دے دیتا ہوں۔

سند کے اعتبار سے وجوہ ترجیج سے مراد کیا ہے اور وہ وجوہ کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر دوحدیثیں صحیح ہوں، سنداور متن ہرا عتبار سے اس درجہ کی ہوں جس پر کوئی صحیح حدیث ہوتی ہے ۔ دونوں سے ۔ دونوں کے مندرجات سے یہ پتہ نہ چلا ہو کہ دونوں حدیثیں کس زمانہ کی ہیں۔ دونوں حدیثوں میں کوئی اندرونی شہادت الی نہ جس سے کوئی اور مفہوم یا میدان تطبق ظاہر ہوتا ہوتو پھر یہ و یکھا جائے گا کہ سند کس کی زیادہ تو ی ہے۔ زیادہ راوی کس کے ہیں، سینئر راوی کس حدیث مروی سے اور صفار میں نیادہ ہیں اور جونیئر راوی کس حدیث میں ہیں۔ کبار صحابہ سے کوئی حدیث مروی ہے اور صفار تا بعین سے کوئی کی حدیث مروی ہے اور صفار تا بعین سے کوئی کی حدیث مروی ہے اور صفار تا بعین سے کوئی کی مروی ہے۔ اس اعتبار سے تقریباً تیرہ وجوہ ترجیح بنتی ہیں جن کی بنیاد پر ان دونوں میں ایک کو ترجیح مروی ہے۔ اس اعتبار سے تقریباً تیرہ وجوہ ترجیح بنتی ہیں جن کی بنیاد پر ان دونوں میں ایک کو ترجیح مروی ہے۔ اس اعتبار سے نقیہ کوکوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔

ضروری نہیں کہ بیفیملہ ہرصورت میں بالکل موضوعی یا سوفیمد objective ہو۔اس

میں ایک سے زیادہ آ راممکن ہوں گی۔اس میں اختلاف رائے بھی ہوگا۔ایک محدث کی نظر میں ایک حدیث کی نظر میں ایک حدیث کوتر جیجے حاصل ہوگی۔اس لئے ایک حدیث کوتر جیجے حاصل ہوگی۔اس لئے ان مسائل برزندگی میں بھی بھی لڑیئے گانہیں۔

مثال کے طور پروجوہ ترجیج میں سے بعض کمار فقہا کے نزدیک ایک اہم وجہ ترجیج ہیہ ہے کہا گر دونوں روابیت برابر درجہ کی ہوں تو اس صحابی کی روابیت کو زیادہ ترجیج دی جائے گی جن کو رسول اللہ وقائے کی قربت زیادہ حاصل رہی ہوگی ، بہ نسبت ان صحابی کی راوبیت کے جو حضو مقالیت کے استے قریب نہیں رہے۔ یہ بڑی معقول بات معلوم ہوتی ہے اور اس سے اختلاف کرنا بہت مشکل ہے۔

ایک اور وجہ ترجیح جوایک معقول رائے برمبنی ہے کہ جو بعد کا طرزعمل ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، بنسبت پہلے کے طرز عمل کے۔رسول الله الله اللہ نے ایک عمل پہلے اختیار فرمایا، دوسراعمل بعد میں اختیار فرمایا۔ دونوں احادیث بظاہر متعارض معلوم ہوں تو ایسے میں بعد والی حدیث کوتر جیم دی جائے گی ، پہلی والی کوچھوڑ دیا جائے گا۔امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہاس صورت میں جہاں دونوں احادیث کے زمانۂ صدور کی تعیین ممکن نہ ہو وہاں ان صحابیؓ کی رائے کو ترجیح دی جائے گ جو حضو ما الله کے زیادہ قریب رہے ہیں۔جو صحابی حضو مالیتے سے زیادہ قریب نہیں رہے یا کم عرصہ قریب رہےان کی روایت کوتر جی نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ رفع یدین کے مسئلہ برلوگ بہت جھکڑتے ہیں۔حضرت عبداللہ بن مسعودٌ رفع پدین کی روایت نہیں کیا کرتے تھے اور بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جایا کرتے تھے۔حضرت عبداللہ بن عمر اپنا دست مبارک اٹھا کر رکوع میں جایا کرتے تھے اور گویار فع بدین کے ساتھ نمازیڑھا کرتے تھے۔ دونوں صحابیؓ ہیں ، دونوں کا درجہ بہت او نیجاہے، دونوں کی روایت کا درجہ بالکل برابر ہے۔ امام ابوحنیفہ کا ارشاد گرامی میہ ہے کہ یہاں ان صحابی کی روایت کوتر جیج دی جائے گی جوحضور کے زیادہ قریب رہے۔وہ صحابی جو مکہ مکرمہ کے چوتھے یا یا نچویں سال اسلام میں داخل ہو گئے اور حضور کے اتنے قریب تھے کہ باہر سے آنے والے ان کو اہل بیت میں سے بچھتے تھے ان کی روایت کوتر جیجے دی جائے گی، بہ نسبت عبدالله بن عمر كى روايت كے جوغز و داحد ميں اس لئے واپس كرد ہے گئے كہ كم بن ہيں اور ابھى بيح بي<u>ل</u> - سے بہر حال امام ابو حنیفہ گی ایک رائے ہے جس کی ایک مضبوط عقلی بنیا دہمی موجود ہے۔
اس معاملہ میں ہر محدث اور ہر نقیہ کو ایک دلیل کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کا اختیار ہے۔ اس
بارے میں بیہ کہنا کہ فلاں فقیہ کا طرز عمل سنت کے خلاف ہے ، یا بیم مل سنت سے متعارض ہے
اور بدعت ہے ، ایسا کہنا درست نہیں۔ یہ بھی سنت ہے اور وہ بھی سنت ہے۔ محد ثین اپنے
غیر معمولی علم وبصیرت اور اپنے غیر معمولی اخلاص و تقوی اور فقہا اپنے غیر معمولی تعتق کی وجہ سے
ایک رائے کوزیادہ قوی اور دوسری رائے کونسٹنا کم قوی سمجھتے ہیں اور ان میں سے جس نے جس
رائے کوقوی ترسمجھا اس کو اختیار کر لیا۔

ای طرح سے کچھ وجوہ ترجیح متن کے اعتبار سے ہیں کہ ایک مدیث کے متن میں کوئی عام اصول بیان ہوا ہے۔ اور ایک دوسری صدیث میں کی خاص specific situation کے بارے میں کوئی بات بیان ہوئی ہے۔ یہاں بہ کہاجائے گا کہان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جہاں خاص صورت حال ہے وہاں بیرخاص حدیث قابل عمل ہوگی اور جہاں عمومی صورت حال ہوگی وہاں وہ عمومی حدیث قابل عمل ہوگی۔ دونوں مدلول کے اعتبار سے ایک دوسرے کو compensate کریں گی۔مثال کے طور پر ایک حدیث وہ ہے جس میں احتیاط کا پہلو زیادہ سامنے آتا ہے اور ایک وہ ہے جس میں احتیاط کا پہلونسٹنا کم ہے۔مثلاً ایک حدیث ہے ثابت ہوتا ہے کہ فلال عمل جائز ہے اور ایک اور حدیث ہے پینہ چلنا ہے کہ بیمل جائز نہیں ہے۔اب احتیاط کا تقاضایہ ہے کہ اس کونہ کیا جائے۔مثال کے طور پر ایک جگر آیا ہے کہ شیشہ کے گلاس میں یانی بینا مکروہ ہے، جبکہ ایک دوسری صدیث سے بنتہ چاتا ہے کہ مکروہ ہیں ہے۔اباس میں بہتو نہیں کہا گیا ہے کہ شیشہ کے گلاس میں یانی ضرور بیا کرو۔ اس لئے احتیاط یہ ہے کہ نہ بیاجائے، ہوسکتاہے کہ مکروہ ہو، تو احتیاط کا تقاضاہے کہ بلاضرورت شیشہ کے قیمتی گلاس میں پانی نہ پیاجائے۔ یبعض لوگوں کی رائے ہے ہیہے کہ یہاں اس حدیث پڑمل کیا جائے گا جس مین احتیاط زیادہ ہے بنسبت اس کے جس میں احتیاط کم ہے۔اس طرح مدلول یامغہوم کے اعتبار ہے بھی کچھاصول ہیں۔

کے الفاظ میں نہیں کی خارجی ہیں ۔ لینی حدیث کے الفاظ میں نہیں کیکن خارجی شواہد کی بنیاد پر اس سے ان اسباب کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلًا دوحدیثیں ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث میں

علوم حديث

جوبات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ ائمہ اربعہ یا خلفائے اربعہ کا نقطہ نظر بھی ہے تو خلفائے راشدین کا نقطہ نظر اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ ایس مدیث نبیت زیادہ تو ی ہے ، اس پڑمل کیا جائے گا۔ یا مثلاً ایک وہ روایت ہے جس پڑمل اہل مدینہ بھی موجود ہے اور دوسری روایت الی ہے جس کی تا ئید کسی ایسے اجتماع عمل سے نہیں ہوتی ۔ اب یہاں دور دائیت ہیں ۔ دونوں اصول روایت ، سندوغیرہ کے اعتبار سے برابر ہیں توعمل اہل مدینہ والی روایت کو ترجیح دی جائے گی ۔ میں نے افران بیس ترجیح سے متعلق امام ابو یوسف کی مثال دی تھی ، امام ابو یوسف نے اپنی روایت کو چھوڑ کر اس کو تبول کیا ، حالا نکہ دونوں روایتیں صبح تھیں ۔ لیکن انہوں نے عمل اہل مدینہ کی دوایت کو ترک کر دیا۔ اب یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ امام مالک اور امام ابو یوسف نعوذ باللہ حدیث کے تارک نہیں ہوگا کہ امام مالک اور امام ابو یوسف نعوذ باللہ حدیث کے تارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے تارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے تارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے تارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے تارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے تارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے تارک نہیں ہوئی کا میں ہوئی گئیں۔

علم ناسخ اورمنسوخ

علم حدیث میں آخری چیز علم نائخ اور منسوخ ہے۔ رسول اللہ اللہ اللہ جب ونیا میں الطور نی اور پنج بر کے تشریف لائے تو آپ کی چارہ مداریاں تھیں، بنسلوا علیهم آبات وہ یہ خوت کی جارہ مداریاں تھیں، بنسلوا علیهم آبات وہ یہ خوت کے بیات وہ الحکمة 'بیجو تزکیه کامل تھا کہ لوگوں کا تزکیه فرماتے تھے توبیہ افراد کا تزکیہ بھی تھا، لوگوں کے اوقات کا افراد کا تزکیہ بھی تھا، لوگوں کے اوقات کا تزکیہ بھی تھا، نظام اور معاشرہ کا تزکیہ بھی تھا، ہر چیز کا تزکیہ تھا۔ کوئی چیز آپ نے تزکیہ کے بغیر نہیں جمچھوڑی، ہر چیز کو یا کیزواور سخرابنایا۔

اس تقرابنانے کے مل میں ایک تدری اور اعتدال حضور نے بیش نظر رکھا۔ جو چیزیں بنیادی تھیں وہ پہلے بیان فر مائیں، جن کا انداز ممارت کی بنیادوں کے اوپراٹھنے والی دیواروں کا تھا وہ آپ نے بعد میں بیان فر مائیں۔ جو دیواروں سے آ مے بردھ کر جھت کی نوعیت کی تھیں وہ آپ نے اس کے بعد بیان فر مائیں۔ جو بات ستون کی حیثیت رکھتی تھی وہ اپنے مقام پر بیان فر مائی۔ جو اس انداز کی تھی کہ مکان بننے کے بعد اس کی تعیل کیسے ہو وہ آخر میں بیان فر مائی۔ بیا کے منطق میں تعیب حضور انے بیش نظر رکھی۔ جیسے ایک طبیب جب کسی بیچیدہ مرض کا علاج کرتا ہے تو پہلے ایک

علوم حديث

mym

محاضرات حديث

دوادیتا ہے، پھر دوسری پھر تیسری، پھر چوتھی اور بقیہ دواؤں کوایک ایک کر کے چھڑادیتا ہے۔ کچھ پر ہیز بتادیتا ہے اور بعد میں اس پر ہیز کوختم کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہےا ب کھاؤ۔

ای طرح سے رسول السُّعَلِی کے ارشادات میں بیتدریج یائی جاتی ہے۔اس تدریج میں جب سی عمل کی ضرورت نہیں رہی تو وہ عمل ختم ہو گیا، وہ حدیث گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ منسوخ ہوگئی۔مثال کےطور پر جب اسلام آیا تو عرب میں شراب نوشی بڑی کثرت سے رائج تھی۔ ہر جگہ شراب نوش اور مئے خوار یائے جاتے تھے۔شراب کی حرمت کا ذکر قرآن یاک میں تدریج کے ساتھ آیا اور جب مکمل حرمت آگئی تو رسول الٹھانے نے لوگوں کوشراب نوشی ہے بالکل یا ک اور صاف کرنے کے لئے بعض دوسری چیزوں کی بھی ممانعت کردی۔لیکن حضور کیے ممانعت نے وقتی طور پر کی تھی۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جو تھے بخاری میں بھی ہے۔ ایک صحابیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کا وفد جب حضور کی خدمت میں آیا تو آپ نے ہمیں فلاں فلال چیزوں کا حکم دیا اوران چيزول سے روكا \_ و نهانا عن النقير والمزفت والدباء ممي جار چيزول سے روكا، بير جا رقتم کے برتن ہوا کرتے تھے جن میں شراب رکھی جاتی تھی اور بنائی جاتی تھی ۔کسی برتن میں فی نفسہ کوئی احیمائی یا برائی نہیں ہے۔لیکن ایک برتن ہوتاتھا جو کدو سے بنتاتھا۔اس زمانے میں بیہ پراسیسنگ مثبینیں تونہیں ہوتی تھیں ،اس سے بجائے ایک بڑا کدو لے کراس کوخشک کردیا کرتے تھے۔وہ کدوخشک ہونے کے بعدلکڑی کی طرح سخت ہوجا تا تھا۔اندر سے اس کاریشہ نکال کراس کو کھوکھلا کرتے تھے ۔ اس میں تھجور یا انگور کا رس بھرکے اس کو اوپر سے بند کرکے درخت سے النكادية تنصوره كئ دن تك النكار متاتفار مواكى تصندك اوردهوي كى كرمى سےاس ميں خمير بيدا ہوجا تا تھااور وہ شراب بن جاتی تھی۔ بعد میں اس برتن کو دیگر مقاصد کے لئے بھی استعال کرتے تھے۔ اس کود باء کہتے تھے۔اب بظاہراس میں کوئی قباحت نہیں کہ آپ کدوکیں اور اس کو خشک کر کے برتن بنالیں ہیکن چونکہ یہ برتن خاص شراب نوشی اور شراب سازی کے لئے استعمال ہوتا تھا اس کتے حضور علیانیہ نے اس کی بھی ممانعت فرمادی۔ جب شراب کا بالکل خاتمہ ہو گیا اور لوگوں نے تکمل طور پرشراب حچیوژ دی پھران برتنوں کی ممانعت کی ضرورت نہیں رہی۔ آج اگر کو کی شخص کدو کابرتن بنا ناچاہے تو بناسکتا ہے۔

اس طرح سے ایک موقع پرآپ نے فرمایا کہ 'کنت نھیتکم عن زیارة

المقبورالافزوروها 'میں نے تم کوقروں پرجانے سے تع کیا تھا، ابتم جاسکتے ہو۔ ایک زمانے میں عرب میں قبر پرتی زوروشورسے ہوا کرتی تھی ، قبروں پرطرح طرح کے چڑھا وے چڑھائے جاتے تھے، طرح طرح کے مشرکاند اعمال ہوا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ قبروں پرمت جایا کرد۔ جب صحابہ کرام کی تربیت ہوگئ اور بیخطرہ ٹل گیا کہ ان سے قبروں پرکوئی مشرکانہ مل مرزد ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ الاف ورود و ھا'ابتم جاسکتے ہو۔ ان دومثالوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ احادیث میں بیتدر نے یائی جاتی ہے۔

صحابہ کرام میں جوصف اول کے صحابہ کرام میں ، طبقہ اولی کے صحابہ بین ان سے الیک کوئی روایت منقول نہیں ہے جس میں اس قد رہے کا لحاظ ندر کھا گیا ہو لیکن طبقہ متوسط اور صغار صحابہ میں خاص طور پر وہ صحابہ جن کورسول اللّٰه اللّٰه اللّٰه کے خدمت میں رہنے کا زیادہ موقع نہیں ملا ان سے الیک روایات بھی منقول ہیں جو اس قد رہے کہی خاص مرحلہ کے بارہ میں ان کے مشاہدہ بر بنی ہیں ۔ فرض کریں کوئی صاحب یمن میں رہتے تھے ، وہ ایک قافلہ کے ساتھ آئے ، چندون بر بنی میں رہے اور چلے گئے ۔ انہوں نے جود یکھا وہ بی بیان کردیا ۔ وہ آخر تک وہی بات بیان کرتے رہے اور بعد میں بھی وہی بیان کرتے رہے ، کیونکہ ان کو بیہ پیتے نہیں چلا کہ بعد میں سے چیز تبدیل ہوگئی میں احد میں بات ارشاد فر مائی تھی ۔ تا بعین کو وہ چیز بھی مل گئی اور بہت ارشاد فر مائی تھی ۔ تا بعین کو وہ چیز بھی مل گئی اور بہت ارشاد فر مائی تھی ۔ تا بعین کو وہ چیز بھی مل گئی اور بہت ارشاد فر مائی تھی ۔ تا بعین کو وہ چیز بھی مل گئی اور بہت ارشاد فر مائی تھی ۔ تا بعین کو وہ چیز بھی مل گئی اور بہت ارشاد فر مائی تھی ۔ تا بعد کی ہے اور کون می بعد کی ہے ۔ بیٹم ٹاش فو منسوث کہلا تا ہے ۔ بیٹم ٹاش فو منسوث کہلا تا ہے ۔

#### اسباب ورودالحديث

آخری چیزیہ ہے کہ جس طرح سے قرآن پاک کی آیات میں شان نزول ہوتا ہے جس سے اس آیت کا سیاق وسباق بچھنے میں مدول جاتی ہے، یہ پہتے چل جاتا ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوئی تقی تو کیا حالات تھے، اس سے اس آیت کا مفہوم اوراس کا اندازہ کرنے میں آسانی بیدا ہوجاتی ہے۔ جن حالات میں وہ آیت نازل ہوئی اور جن حالات سے عہدہ براہونے کے لئے وہ نازل ہوئی ان کو اسباب نزول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ علوم القرآن کا ایک اہم باب ہے۔ اسی سے ماتا جاتا ایک فن ہے اسباب ورودالحدیث یعنی کوئی حدیث جورسول التعلیق نے ہے۔ اسی سے ماتا جاتا ایک فن ہے اسباب ورودالحدیث یعنی کوئی حدیث جورسول التعلیق نے

علوم عديث

240

محاضرات حديث

ارشاد فرمائی وہ کن حالات میں فرمائی اوراس وفت آپ کے پیش نظر کیا مسئلہ تھا۔ اگر اس حدیث کو اس سیاق وسیاق میں سمجھ لیس جس میں آپ نے وہ بات ارشاد فرمائی تو آسانی ہوجاتی ہے۔ اس سیاق وسیاق ہے۔ اس سیاق وسیاق ہے۔ یہ کا کراس کو دیکھیں تو بعض او قات مشکل پیش آتی ہے۔ یہ ایک فن ہے جس پر الگ ہے کتابیں ہیں۔

علوم حدیث میں اور بھی بہت سے شعبے ہیں، اور بھی فنون ہیں جن کا ذکر میں وقت کی تنگی کے باعث چھوڑ رہاہوں۔

اگرآپ پیند کریں تو سوالات کل کرلیں گے اور اگرآپ اصرار کرتی ہیں تو میں ابھی جواب وے ویتا ہوں۔ چونکہ بات لمبی ہوگئی یہ موضوع بہت لمبا تھا، اب بھی تقریباً آ دھے کے قریب رہ گیا۔ اس آ دھے میں جو چیزیں زیادہ اہم تھیں وہ میں نے بیان کر دیں اور جو بیان نہیں کیس تو جب اللہ تعالیٰ آپ کوموقع عطافر مائے گا آپ باتی موضوعات کا بھی مطالعہ فر مالیجئے گا۔

\*\*\*

#### دسوال خطبه

جعرات، 16 اكتوبر2003

كتب عديث - شروح عديث

747

محاضرات مديث

# كتب حديث - شروح حديث

آج کی گفتگو میں حدیث کی چندمشہور کتابوں اوران کی شرحوں کا تعارف مقصود ہے۔
یہ تعارف دوحصوں پرمشمنل ہوگا۔ حدیث کی وہ بنیا دی کتابیں اوران کی وہ شرحیں جو برصغیر سے
ہاہر کھی گئیں ان پرآج کی نشست میں گفتگو ہوگی۔ وہ کتب حدیث اور شرحیں جن کی تصنیف کا کام
برصغیر میں ہواان میں سے چندا کیہ کے ہارہ میں کل بات ہوگی۔

علم حدیث جس کی تدوین، تاریخ اورعلوم وفنون کا تذکرہ کسی قدرتفصیل کے ساتھ گزشہ نو دنوں میں ہوا ہے اس ہے بخو بی بیاندازہ ہوجا تا ہے کہ محدثین کرام نے جو بے مثال کام کیا اس پروہ امت کی طرف سے کتنے شکر اور کتنے غیر معمولی امتنان واحترام کے ستحق ہیں۔اللہ رب العزت نے ان کوجس اہم اورعظیم الثان کام کے لئے منتخب فرمایا وہ نہ صرف اسلام کی تاریخ میں بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک نہایت منفر دنوعیت کا کام ہے۔انہوں نے ایک ایسا کارنامدانجام ویا جس کی مثال انسانوں کی فکری ، فدہبی اور تہذیبی تاریخ میں نہیں ملتی۔ بیسارا کام جو دراصل ملت مسلمہ کی فکری اور تہذیبی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، آج ہم میں سے بہت سے کام جو دراصل ملت مسلمہ کی فکری اور تہذیبی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔

جن حفرات نے بیقربانیاں دیں وہ قربانیاں وے کردنیا سے تشریف لے گئے۔ جن حفرات نے بیشرفت کیں وہ مشقتیں اللہ کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوئی ہوں گی۔ان سب مشقتوں کی تفصیل ان سب حضرات کے نامہ اعمال میں کھی ہوئی ہے۔ان بے پناہ مشقتوں کا علم یاصرف اللہ کو ہے باان حفرات کو ہے جنہوں نے بیششتیں برداشت کیں۔ہمارے سامنے

ان ساری مشقتوں کے جونتائج ہیں اوران کے جو کارنا ہے اورثمرات ہیں وہ ان کتابوں کی شکل میں موجود ہیں جن میں آج احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ یہ مجموعے ان کی کاوشوں کے نتیجہ میں مرتب ہوئے۔

اعادیث کے یہ مجموعے عام کتابوں سے مختف ہیں۔ عام کتاب جب ایک شخص کلھتاہے تو اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ کئی کتب خانہ میں بیٹھ کر بہت کی کتابیں سامنے رکھ لیتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور چند سال یا چند مہینے کی محنت کر کے، کم یا زیادہ مدت میں تحقیق کرکے، کتاب تیار کر لیتا ہے۔ اعادیث کے مجموع اس طرح تیار نہیں ہوئے۔ وہ جس غیر معمولی مشقت اور جن غیر معمولی سفروں کے نتیج میں تیار ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس لئے جب ان کتابوں کا تعارف کرایا جائے اور ان پر کھی جانے والی شروح کا تعارف کرایا جائے تو یہ ساری کاوش اور کوشش جو ابتدائی تین چارصد یوں میں ہوئی وہ ہمارے سامنے وہ ٹی چاہئے۔ حدیث کی کوئی کتاب بظاہر چھوٹی ہی ہوگی۔ اس میں اعادیث کی تعداد بھی چند ہزاریا چند سوہوگی کیکن ان چند ہزاریا چند سوہوگی کیکن ان کوئی کتاب بظاہر چھوٹی ہی ہوگی۔ اس میں اعادیث کی تعداد بھی چند ہزاریا چھرکر نا پڑا، اس کا اندازہ آپ گوگر شتہ نوخطبات کے دوران ہوچے کا ہوگا۔

یوں تو احادیث کے بے شارمجموعے مرتب ہوئے۔ صحابہ کرام میں کے مجموعوں کا میں نے ذکر کیا۔ صحابہ کرام میں کے براہ راست مرتب کئے ہوئے گئی مجموعے آج ہمارے پاس موجود ہیں جن میں صحیفہ ہمام بن مدبہ میہ بہت مشہور ہے جو حضرت ابو ہر بری ٹانے اپنے شاگر دہمام بن مدبہ میں مدبہ میں مارے پاس موجود ہے۔ اس طرح سے پچھاور چھوٹے جھوٹے تھا۔ یہ مجموعہ آج مطبوعہ تعلی میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس طرح سے پچھاور چھوٹے جھوٹے مجموعہ کرام اور تابعین کے مرتب کئے ہوئے ہم تک پنچے ہیں۔ جن میں سے بعض مطبوعہ ہیں ادر بعض ابھی تک کتب خانوں کی زینت ہیں۔

ایسائی ایک مجموعہ کتاب انسر د و الفرد 'کے نام سے ڈاکٹر حمیداللّٰہ نے ایڈٹ کرکے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک بزرگ نے صحابہ اور تابعین کے مرتب کئے ہوئے گئی چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے مجموعے یک جاکئے ہیں اور اس اعتبار سے ریہ کتاب احادیث نبوی کے قدیم ترین مجموعوں کا ایک مجموعہ ہے۔ لیکن یہ مجموعہ عام طور پر متداول نہیں ہیں اور صرف ان حضرات کی دلچیتی کا بدف ہیں جن کوملم حدیث کی تاریخ اور اس پر ہونے والے اعتراضات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ عام ہدف ہیں جن کوملم حدیث کی تاریخ اور اس پر ہونے والے اعتراضات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ عام

قارئین کے لئے یاعلم حدیث کے عام طلبہ کے لئے وہ مجموعے زیادہ دلچیں اور زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جو عام طور پر کتب خانوں میں دستیاب ہیں، جو اپنی ترتیب کی خوبی اور جامعیت کی وجہ سے دوسرے قدیم ترمجموعوں سے زیادہ مفیداور مقبول ہیں۔

## موطاامام ما لکّ

ان میں معروف اور متداول ہونے کے اعتبار سے قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطاہے۔ موطاہے پہلے بھی مجموعے تیار ہوئے اوران میں سے بعض آج بھی موجود ہیں لیکن وہ مقبول اور متداول مجموعے نہیں ہیں۔ یہی وجہہے کہ ان کا ذکر عام طور پرعلم حدیث کے سیاق مسباق میں کم ہوتا ہے۔ متداول اور معروف و متبول اور مشہور مجموعوں میں قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطاہے۔ موطا کے لفظی معنی تو ہیں: Beaent Track یعنی وہ راستہ جس کولوگوں نے بے در پے چل کر اتنا ہموار کر دیا ہو کہ بعد والوں کے لئے اس پر چلنا آسان ہو گیا ہو۔ امام مالک نے جب موطا مرتب کی تو انہوں نے کوشش کی کہوہ تمام احادیث، صحابہ کرام میں جن تر بیعن کے جب موطامر تب کی تو انہوں نے کوشش کی کہوہ تمام احادیث، صحابہ کرام میں جن پر کے جب مصاب کی در آ مہمور ہا ہے اور جوا کہ لیے کہ کے گئی سے خالی نہیں رہے۔ پھر امام مالک نے مسلس عمل در آ مہمور ہا ہے اور جوا کہ لیے ہم عصر جیرترین اہل علم کی ہوئی تعداد کو، جن کے بار ب میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کی تعداد سے تھی ، ان کو دکھا یا اور ان کی منظور کی اور بہند کے بعد میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کی تعداد سے تھی ، ان کو دکھا یا اور ان کی منظور کی اور بہند کے بعد امام مالک نے اس مجموعے کو مشتہر کیا۔

یہ بات کہ امام مالک کو یہ جموعہ مرتب کرنے کا خیال کیوں آیا۔ اس کے بارے میں بعض روایات کتب حدیث اور کتب تاریخ میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک بات جو عام طور سے مشہور ہے جو بظاہر درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ امام مالک نے یہ جموعہ عباسی خلیفہ منصور کے کہنے پر مرتب کیا تھا۔ منصور عباسی خاندان کا ایک نہایت نامور، ذہین اور صاحب علم فردتھا۔ اس نے خود ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں گزاراتھا۔ امام مالک کا ہم درس تھا اور امام مالک کے ساتھ سل کر بہت سے اہل علم سے اور بہت سے محدثین اور فقہا سے اس نے کسب فیض کیا تھا۔ اس نے خایفہ بننے کے بعد امام مالک سے یہ درخواست کی کہ اس وقت و نیائے اسلام میں، جواس وقت غلیفہ بننے کے بعد امام مالک سے یہ درخواست کی کہ اس وقت و نیائے اسلام میں، جواس وقت

ایک ہی مملکت پر مشمل تھی ،الی کتاب کی ضرورت ہے جس کی تمام عدالتیں ، مفتی صاحبان اور فقہ اسلامی پر کام کرنے والے تمام لوگ ہیروی کریں۔اتی مختصر ہوکہ ہر خض اس سے استفادہ کرسکے۔ اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ اس کو پڑھنا وقت اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ اس کو پڑھنا وقت طلب ہوجائے۔ اس میں ان تمام سنتوں اور احادیث کو جمع کیا جائے جن پر حضور علیہ الصلاق والسلام کے زمانے سے عمل ہوتا آیا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کے وہ اقوال بھی اس میں شامل موں جن سے قرآن پاک اور احادیث کے مفہوم کو سجھنے میں مدد ملے۔ نہ اس میں حضرت عبداللہ ہوں جن سے قرآن پاک اور احادیث کے مفہوم کو سجھنے میں مدد ملے۔ نہ اس میں حضرت عبداللہ بن مرسی کی شختیاں ہوں بلکہ بن مسعود گے کے شواذ ہوں ، نہ عبداللہ بن عمر آئی ہوں بلکہ وہ ایک درمیانی راستہ کو بیان کرتی ہو۔

امام مالک نے اس تجویز کے مطابق موطالکھنی شروع کی اور ایک طویل عرصہ تک اس کے لئے موادج مح کرتے رہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انہوں نے چالیس سال اس کام میں لگائے۔لیکن ظاہر ہے کہ بیچ الیس سال منصور کے کہنے کے بعد نہیں لگے ہوں گے۔وہ پہلے سے علم حدیث پر جو کام کررہے تھے اور جو یا دداشتیں وہ مرتب کررہے تھے، امام مالک نے انہی کوسا منے رکھااور منصور کی تجویز کے مطابق مجوزہ کتاب پر کام شروع کردیا۔

امام ما لک اس کام کے لئے بقیناً اپنے زمانے میں موزون ترین شخصیت تھے۔ علم حدیث میں بھی ان کو بردا نمایاں مقام حاصل تھا اور علم فقہ میں بھی وہ اتنا نمایاں مقام رکھتے ہیں کہ چار بڑے مسالک فقہ میں سے ایک کے بانی ہیں۔ امام مالک نے مدینہ منورہ میں جن اصحاب علم سے کسب فیض کیا وہ تمام جید صحابہ کرام گے علوم وفنون کے جامع تھے۔ حضرات شیخین ، حضرت ابو برصحابہ کرام گے علوم وفنون کے جامع تھے۔ حضرات شیخین ، حضرت عبداللہ بن عمر فاروق مصرت علی بن ابی طالب محضرت عاکشہ صدیقہ مضرت عبداللہ بن عمر ان سے زیادہ احادیث اور سنت کی تنی سے پیروی کرنے والامشکل سے بن عمر من کر محضرت عبداللہ بن عباس جوتر جمان القرآن اور حبر الا مدیعنی امت کے سب سے بڑے عالم کہلاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ جو ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں صدیث کی روایت کرتے رہے اور جو سب سے بڑی تعداد میں احادیث کے رادی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت جو کا تب وحی اور در بار رسالت کے سیکر بٹری تھے۔ ان سب کے علوم وفنون مدینہ منورہ میں موجود تا بعین تک اور در بار رسالت کے سیکر بٹری تھے۔ ان سب کے علوم وفنون مدینہ منورہ میں موجود تا بعین تک اور در بار رسالت کے سیکر بٹری تھے۔ ان سب کے علوم وفنون مدینہ منورہ میں موجود تا بعین تک اور در بار رسالت کے سیکر بٹری تھے۔ ان سب کے علوم وفنون مدینہ منورہ میں موجود تا بعین تک این سے کے علوم وفنون مدینہ منورہ میں موجود تا بعین سے کسب فیض کیااور بیسارے علوم ان تک منتقل ہوئے۔

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے بعد جونسل بہت نمایاں ہوئی ان میں فقہائے سبعہ کا مقام بہت بلند ہے۔ فقہائے سبعہ وہ حضرات ہیں جو مدینہ منورہ میں علم حدیث اور علم فقہ میں سب سے نمایاں تھے۔ دنیا جرسے لوگ ان کے پاس استفادہ اور بنمائی کے لئے آیا کرتے تھے۔ بید حضرات مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کے علوم وفنون کے امین اور جامع تھے۔ امام مالک کوان حضرات کا علم بھی پہنچا۔ انہوں نے ان حضرات کے تلانہ ہے اور ان کی تحریروں سے استفادہ کیا۔ ان کے اسا تذہ میں امام نافع بھی شامل تھے جو تمیں سال حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ دو مرے دو دو در ہے۔ سفر میں بھی ساتھ در ہے اور حضر میں بھی ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے علاوہ انہوں نے دوسرے مدنی صحابہ سے بھی کسب فیض کیا۔ دنیائے اسلام کے دوسر بے شہروں میں بھی گئے۔

امام ما لک نے بہت بچپن میں، کم سی میں امام نافع کی صحبت اختیار کر لی تھی اور ایک طویل عرصہ جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چوہیں سال یا اس کے لگہ بھگ ہے وہ امام نافع کے پاس رہے۔ امام نافع کے انتقال کے بعد ہی امام ما لک نے اپنا حلقہ درس قائم کیا۔ اس کے علاوہ امام ما لک نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اسا تذہ اور مدینہ منورہ کے صف اول کے محد ثین اور فقنہا سے علم حاصل کیا۔ امام زہری، امام جعفر صادق، پچی بن سعید الانصاری، امام لیے بن سعد جوامام شافعی کے بھی استاد ہیں اور جن کا مزار مصر میں ہے، اور دبیعۃ الرائے جوامام مالک کے اسا تذہ میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں، ان سب کے علوم وفنون سے استفادہ کرنے کے بعد امام مالک تو میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں، ان سب کے علوم وفنون سے استفادہ کرنے کے بعد امام مالک تو موطا امام مالک تکھی۔

امام مالک کے بارے بیں ایک چیز بڑی نمایاں ہے اور وہ یہ کدان کے شیوخ کی تعداد نبتا کم ہے۔ بقیہ محدثین کے تذکروں بیں آپ نے سنا ہوگا کہ کسی نے سترہ سومحدثین سے استفادہ کیا، کسی نے اٹھارہ سوسے کسی نے ہزار سے۔امام مالک کے شیوخ کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ کسی ہے۔ کچھلوگوں نے کہا کہ ان کے شیوخ کی تعداد چورانو ہے ہے۔ کسی نے کہا کہ ان کے شیوخ کی تعداد بیان کی ہے۔ کسی نے اس کے کم وہیش بیان کی ہے۔ یعنی ساٹھ اور نوے کے درمیان ان کے شیوخ کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ اس کے کم وہیش بیان کی ہے۔ یعنی ساٹھ اور نوے کے درمیان ان کے شیوخ کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔

اس كى وجديد بكامام مالك نے پہلے دن سے يد طے كيا تھا كديس صرف اس شخ سے

کسب فیض کروں گا جوعکم حدیث کے ساتھ ساتھ تفقہ میں بھی بڑااو نیجا مقام رکھتے ہوں اور حدیث کے نہم اور عملی انطباق اوراس سے نکلنے والے مسائل پر بھی ان کی گرفت مضبوط ہو۔ چنانجہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں کسی غیرفقیہ کی محفل میں نہیں بیٹھا اور جن کی محفل میں بیٹھ کر استفادہ کیاوہ سب کے سب جید فقہا تھے۔خود ایک جگہ فر مایا کہ میں نے محض کسی کے زہدوا تقاکی بنیاد پراس کی شاگر دی اختیار نہیں کی بلکہ صرف ان حضرات کی شاگر دی اختیار کی جوز مدوا تقاعے ساتھ ساتھ علم حدیث اور روایت میں اونیامقام رکھتے تھے، اور تفقہ اور بھیرت میں بہت آ گے تھے بیس نے صرف ایسے ہی لوگوں سے کسب فیض کیا۔ایک جگہ کھھا کہ میں نے مدیند منورہ میں ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ اگر ان كا نام كے كردعا كى جاتى تو شايداللەتغالى بارش برساديتا، گويادين، تقوى اورروحانيات ميں وہ اس درجہ کے لوگ تھے۔لیکن میں نے دیکھا کہان میں سے پچھ تفقہ میں اونچا مقام نہیں رکھتے تھے اس کئے میں ان کے حلقہ درس میں نہیں بیٹھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک کے اساتذہ کی تعدا دنسبتنا تھوڑی ہے۔لیکن وہ تعدادایسےلوگوں کی ہے کہ جب ایک مرتبہ بیثابت ہوجا تا تھا کہ فلاں شخ امام ما لک کے استاد ہیں تو پھرمحد ثین ان کے حفظ وضبط اور عدالت وغیرہ کی مزید تحقیق نہیں کرتے تھے۔امام کی بن معین کہتے ہیں کہ اگر مجھے بیمعلوم ہوجائے کہ کوئی راوی امام مالک کے اساتذہ میں شامل ہیں تو میں اس راوی کی مزید تحقیق نہیں کرتا۔ امام احمہ بن عنبل کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخ سے امام مالک نے روایت لی ہوتو پھراس شیخ کی روایت قبول کرنے میں مجھے کوئی تامل نہیں۔ ایسے برگزیدہ شیوخ سے روایتیں لے کرامام مالک نے موطامر تب فر مائی جوایک لاکھ احادیث میں سے انتخاب ہے۔ ایک لا کھا حادیث میں متون تھوڑے ہیں روایات اور سندیں زیادہ ہیں۔ایک لا کھطریقوں سے جوروایات پہنچی تھیں ان میں سے امام مالک نے انتخاب کیا جن میں کم دبیش ایک ہزارہے کچھ کم احادیث ہیں اور دو ہزار کے قریب صحابہ اور تابعین کے اقوال، ارشادات اور آثار ہیں۔ بیسارے کے سارے اندراجات وہ ہیں جو خالص عملی مسائل ہے متعلق ہیں ۔روزمرہ کی زندگی میں انسانی کو ذاتی ،انفرادی اوراجتماعی معاملات میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سارے کے سارے معاملات امام ما لک کی موطا میں موجود ہیں۔اس میں جتنی بھی احادیث ہیں جوا یک ہزار کےلگ بھگ ہیں نے مساری کی ساری صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔محدثین نے تحقیق کر کے اس بات کی تقدیق کی ہے وہ سب کی سب سیج اور مرفوع

روایات ہیں ان ہیں ہے کوئی ایک بھی صحت کے اعلیٰ درجہ سے پنج ہیں ہے۔ ای لئے سیجین سے پہلے کے زمانے میں جب سیجے مسلم اور سیجے بخاری مرتب نہیں ہوئی تھیں عام طور پرلوگوں کا کہنا یہ تقاکہ کہ موطاا مام مالک اصح کتب بعد کتاب اللہ ہے۔ امام شافعی کا بیار شاد بہت ی کتابوں میں منقول ہے کہ کتاب اللہ کے بعد سیجے ترین کتاب موطاا مام مالک ہے، اس لئے کہ اس وقت سیجے بخاری اور صلم موجود نہیں تھیں۔ بعد میں چونکہ بیسارا ذخیرہ بخاری اور مسلم میں شامل ہوگیا ،اس میں مزید سیجے احاد یہ بھی شامل ہوگیا ،اس میں مزید سیجے احاد یہ بھی شامل ہوگئیں اور صحاب اور تابعین کے اقوال جوموطا امام مالک میں تعلیقات یا بلاغات کے طور پر آئے تھے ان کتابوں میں براہ راست سند کے ذریعے بیان ہوگئے اس لئے ان دونوں کتابوں میں سے کی ایک کتاب کو( زیادہ تر حصرات نے سیجے بخاری کو) اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیا ہے۔

امام ما لک ایک طویل عرصہ تک موطا پڑھاتے رہے۔ طلبہ دوردور سے ان کے پاس
آیا کرتے ہے اور موطا امام ما لک کا درس لیا کرتے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام ما لک کو جو مرتبہ
عطافر مایا اس کا اندازہ دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضور گنے فرمایا کہ
عنقریب ایک زماندایی آئے گا کہ لوگ اونٹ کی پشت کو کتے ہوئے دوردور کا سفر کریں گے اور علم
عنقریب ایک زماندایی آئے گا کہ لوگ اونٹ کی پشت کو کتے ہوئے دوردور کا سفر کریں گے اور علم
دین کی طاش میں نکلیں گے لیکن مدینہ کے عالم سے بڑا کوئی عالم انہیں نہیں ملے گا۔ اکثر محد ثین اور
علائے حدیث کی بڑی تعداد کے نزدیک اس حدیث کا مصدات امام ما لک ہیں۔ اس لئے کہ ان
کے زمانے میں ایسا کوئی عالم نہیں تھا جس کی خدمت میں لوگ دوردور سے آئیں اور پورپ ۔ چنا نچہ انہیں
سے لوگ امام ما لک کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ افریقہ ، ایشیا اور یورپ ۔ چنا نچہ انہیں
سے امام بخی بن بخی المصمودی جو ان کے شاگر دوں میں سب سے نمایاں مقام رکھتے ہیں اور
موطا امام ما لک کے سب سے مقبول نسخہ کے راوی ہیں ، ان کا تعلق یورپ سے تھا۔ ایشیا میں
خراسان اور سمر قدر جیسے دوردراز علاقوں سے لوگ ان کی خدمت میں آئے اور موطا امام ما لک کا

الله تعالیٰ نے امام مالک کو کوغیر معمولی عزت اور بڑے مال ودولت سے نواز اتھا۔ وہ جس مکان میں رہنے تنے وہ ایک زمانہ میں حضرت عبدالله بن مسعودٌ کا مکان رہ چکا تھا اور جس مکان میں درس حدیث کی محفل لگتی تھی وہ حضرت عمر فاروق کا مکان تھا۔ درس حدیث کے لئے

وہاں بڑا پر تکلف اہتمام ہوتا تھا۔صفائی خاص اہتمام ہے کرائی جاتی تھی۔عود اورلوبان کی خوشبو جلائی جاتی تھی۔امام مالک عنسل کر کے اور عمدہ لباس پہن کرآتے تھے اور تمام حاضرین مود ب ہ ایک مبیضتے تھے۔ایک مرتبہ امام ابوحنیفہ حاضر ہوئے اور بقیہ عام طلبہ کی طرح مودب ہو کر بیٹھ گئے۔ اسى طرح جوبھى آتا تقاوە چھوٹا ہو يا بڑا،اى طرح مودب ہوكر بديٹھ جاتا تقا۔امام شافعى بھى طالب علم کی حیثیت ہے اس درس میں شریک ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کتاب کا ورق بھی اتنا آ ہت پلنتے تھے کہورت بلننے کی آواز نہ ہو۔ آواز ہوگی تومحفل کے سکون اور کیفیت میں خلل پڑے گا۔ ایک دیکھنے والے نے بیان کیا کہ وہاں در بارشاہی جیسارعب داب ہوا کرتا تھا۔ جب یڑھنے والے پڑھ کر نکلتے تھے تو دروازے پرسوار یوں کا جوم ایسا ہوتا تھا جیسے شاہی دربار برخواست ہو گیا ہوا درسواریاں نکل نکل کر جارہی ہوں۔ کسی بھی آ دمی کو وہاں کوئی خصوصی یا نمایاں مقام حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ۔خلفائے وقت مہدی ، ہارون اورمنصور متینوں کواییے اپنے ز مانے میں امام مالک کے درس میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ بیالوگ اس درس میں آئے تو عام آ دمی کی طرح طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے اور اسی طرح مودب ہو کر بیٹھے رہنے کے بعد چلے گئے ۔خلیفہ مہدی نے ایک مرتبہ گزارش کی کہ میں مدینہ منورہ آیا ہوں ۔میری تین گزارشات ہیں۔ایک توبیہ کہ آ یہ مجھے موطاا مام مالک کی اجازت عطافر مائیں ، دومری نیہ کہ میرے دونوں بیپۇں کو درس میں حاضری کا موقع دیں ،اور تیسری میہ کہ میرے بیٹوں کے لئے خصوصی محفل کا اہتمام فر مائیں۔امام ما لک نے کہا کہ پہلی دونوں درخواسیں قبول ہیں تیسری قابل قبول نہیں ہے۔صاحبز ادے محفل میں آئیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں اور درس لے کر چلے جائیں۔ چنانچے مہدی کے دونوں بیٹے ، اس فرمانروا کے بیٹے جس کی حکومت اسپین سے لے کرسمر قنداور بخارا تک اور آرمیلیا اور آ ذربائیجان ہے لے کرسوڈ ان تک پھیلی ہوئی تھی، اس کے بیٹے امام مالک کے درس میں عام لوگول كى طرح بيشے اور درس لے كر علے كئے ۔آپ نے فر مايا اور بيجمل مشہور ہے كم العلم يؤتى و لایاتی علم کی خدمت میں حاضر ہوا جاتا ہے علم کسی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا۔

کی کے دربار میں آیا اور گزارش کی کہ امام مالک کوئی صدیث پڑھے ذمانہ کے بعد خلیفہ ہارون ان کے دربار میں آیا اور گزارش کی کہ امام مالک کوئی صدیث پڑھنے کی اجازت دے دیت پڑھ کرسنادیں تا کہ میں کہ اور حد ثنا کانہیں بلکہ اخبر ناکا ہے۔ موطا کانسخ کہیں سے لے دیں۔ امام مالک نے کہا کہ میر ااسلوب حد ثنا کانہیں بلکہ اخبر ناکا ہے۔ موطا کانسخ کہیں سے لے

لیجئے، پڑھ کرسائے میں من کرا جازت دے دوں گا۔ میراطریقہ یہ ہے جس کو میں خلیفہ سمیت کسی کے کہنے پر بھی بدل نہیں سکتا۔ چنانچہ ہارون الرشید نے بیٹھ کرموطا امام مالک پڑھی اور پڑھ کر اجازت کی جیسے کہ ہاتی شاگر دا جازت لیا کرتے تھے۔

امام شافتی جب امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام مالک کا آخری زبانہ تھا۔امام مالک ان دنوں صرف مخصوص طلبہ کوموطا کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ عام درس انہوں نے بند کردیا تھا۔امام مالک کی عمر پچانوے برس کے قریب ہوئی تھی۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب ان کی عمر بانوے یا ترانوے سال تھی۔صحت اجازت نہیں ویتی تھی کہ برے پیانے پر طلبہ کو درس دیں۔امام مالک کی خدمت میں حاضری سے پہلے امام شافعی نے مکہ تکر مہ کے گورنر سے مدینہ منورہ کے گورنر کے نام سفار تی خط لیا کہ نوجوان محمد بن ادریس شافعی کو امام مالک کے در بار میں پنچا دیا جا سے اور اجازت دلائی جائے کہ یہ موطا کے درس میں شریک ہوں۔امام شافعی گورنر مدین شریک ہوں۔امام شافعی گورنر میں شریک ہوں۔

جب دونوں امام مالک کے درددات پر پنجے تو ملاز مدنے کہا کہ بیان کے آرام کا وقت ہے۔ آپ کو ملنا ہوتو فلال وقت پر آسکتے ہیں۔ گور زمیا حب واپس چلے گئے۔ امام مالک کے الحضے ماکا وقت ہوا تو بید دونوں دوبارہ پنجے۔ وہاں جا کر گور نرنے بہت ادب اوراحر ام سے درخواست کی اورا پی شرمندگی دورکرنے کی غرض سے مکہ کے گور نرکا خط بھی پیش کردیا کہ ہیں اس سفارش کے سلسلہ میں حاضر ہوا ہوں۔ امام مالک نے خط و کیے کر پھینک ویا اور کہا کہ اب نوبت یہاں تک پہنی کی کہرسول النہ اللہ کے گئی کہرسول النہ اللہ کے کہا کہ از میں کے دمائی مثان میں کے محالی جانے کی عدیث کورنروں کی سفارشوں پر پڑھائی جایا کر ہے گی اور ناخوشی کا اظہار کیا۔ گورنر نے معذرت کی۔ امام شافعی نے عرض کیا کہ میر اتعلق رسول النہ کیا تھے کے خاندان سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام شافعی شخصہ رسول النہ کیا تھے اور امام شافعی ان کی اولا د میں سے تھے۔ مطلب کی اولا د میں سے تھے۔ مطلب جناب ہاشم کے بھائی تھے اور امام شافعی ان کی اولا د میں سے تھے۔ یہ نبیت سن کرامام مالک نے اجازت دے دی۔ مکداور مدینہ کے گورنروں کی سفاہ شرکو کو انہوں نے درخوراعتنا نہیں سمجھائیکن رسول النہ کو لئے گئے خاندان کی نبیت کا حوالہ سن کرا جانہ ت

اس سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ دہ کس شان کا درس ہوتا ہوگا اور کیسے لوگ موطا کا درس لیتے ہوں گے۔ موطا کا درس کتنے لوگوں نے لیا اس کا تعین کرنا بہت دشوار ہے۔ بلا شہدہ ہزاروں لوگ ہوں گے۔ جن لوگوں کو تربی طور پر با قاعدہ اجازت عطاہوئی ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے، ایک ڈیڑھ ہزار کے قریب ہے۔ ہرعلاقہ میں یہ حفزات موجود تھے۔ تمام بڑے بڑے ہوں محدثین بالواسطہ یا بلاوسطہ امام مالک کے شاگرہ ہیں۔ امام احمد، امام بخاری ، امام ابوداوؤر، امام ترفی اور امام نسانی یہ سب حفزات ایک واسطہ سے امام مالک کے شاگر دیتھے۔ انکہ فقہ میں ترفدی اور امام شفعی اور امام محمد بن حسن شیبانی براہ راست امام مالک کے شاگر دیتھے۔ انکا غیر معمولی مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کر دارکواور جواب مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کر دارکواور جواب مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کر دارکواور جواب مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کر دارکواور جواب مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کر دارکواور جواب مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کر دارکواور جواب مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کر دارکواور جواب میں کے اس سے کر دارکواور جواب میں کے حساس کو برقر اردر کھے ، یہ بہت بردی بات ہو۔

ایک مرتبرایک بوئی محفل میں مکہ مرمہ تشریف فرما تھے۔ عالبًا جج کے لئے تشریف لے سے خصے مکہ مرمہ میں جس طرح اور جس پیانے پر تشنگان علم کار جوع ہوا ہوگا اس کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ بوئی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ اس محفل میں جہان بوئے بوئے لوگ موجود تھے، امام مالک سے چالیس سوالات کے گئے۔ اڑتمیں سوالات کے جواب میں فرمایا 'لاادری ، مجھے نہیں پیتہ ،صرف دوسوالات کا جواب دیا کہ ہاں ان کا جواب میں جانتا ہوں۔

ایک مرتبدایک شخص چھ ماہ کی مسافت کا طویل سفر کر کے پہنچا۔ عالبااتین سے آیا تھا اور کوئی مسئلہ پوچھا۔ امام مالک نے بتایا کہ میں نہیں جانتا۔ یہ بات میر ے علم میں نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ میں چھ مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں ، لوگوں نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھنے کے لئے مجھے بھیجا ہے۔ میں جب واپس جاؤں گا تو ان لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔ آپ نے کہا کہ مالک نے کہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ جس چیز کے بارے میں کمل آپ نے کہا کہ ان سے کہنا کہ مالک نے کہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ جس چیز کے بارے میں کمل اور سوفیصد شخقیق نہیں ہوا کرتی تھی اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔

موطاامام ما لک کم دبیش 140 ہے لگ بھگ مرتب ہوئی۔ جب موطاامام ما لک مرتب ہوئی۔ جب موطاامام ما لک مرتب ہوئی اوراس کو مقبولیت حاصل ہوئی تو اور بھی کئی لوگوں نے ، جن میں کئی حضرات استناداور تقامت کے اعتبار سے زیادہ بلند معیار کے نہیں تھے ، کتابیں تھی شروع کر دیں۔ لوگوں نے امام مالک سے کہا کہ فلاں بھی لگھ رہا ہے ، فلال بھی لگھ رہا ہے ۔ آپ نے مالک سے کہا کہ فلال بھی کتاب لکھ رہا ہے ، فلال بھی لگھ رہا ہے ، فلال بھی لگھ رہا ہے ۔ آپ نے

ایک بات الی فر مائی کہ آج اس کی تقدیق سب کے سامنے ہے۔ آپ نے فر مایا کہ حسن نیت کو بقا ہے۔ جس نے اچھی نیت سے کھی ہوگی اس کی کتاب کو بقا ہوگی۔ آج کسی کونہیں معلوم کہ وہ کتابیں کہاں گئیں۔ تذکروں میں ذکر ملتا ہے کہ لوگوں نے امام مالک کے مقابلہ میں کتابیں ککھیں تھیں ۔ لیکن وہ سب کتابیں فنا کا شکار ہوئیں ۔ لیکن بقا موطا امام مالک کو حاصل ہوئی۔

امام ما لک کی کتاب میں جالیس ثنائیات ہیں۔ ثنائیات سے مرادوہ احادیث ہیں جن میں حضوراً درامام ما لک کے استاداور دوسرے میں حضوراً درامام ما لک کے درمیان صرف دوواسطے ہوں۔ ایک امام ما لک کے استاداور دوسرے کوئی صحابی رسول آلی ہے۔ ان میں سے ایک سندوہ بھی ہے جس کا میں کئی بارذ کر کر چکا ہوں ، مسالك عن نساف عن ابن عمر ، امام ما لک امام نافع سے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن عمر سے ، صرف دوواسطے ہیں۔

امام مالک سے موطا کا املا لینے والوں میں ہزاروں حضرات شامل تھے۔ سننے والے اور عموی استفادہ کرنے والے تو پہنیں کتنے ہوں گے، شاید لاکھوں ہوں گے۔لیکن جن لوگوں نے پوری موطا امام مالک پڑھ کراس کی با قاعدہ اجازت لی اور سندھاصل کی ان کی تعداد چودہ سو کے قریب ہے۔ ان چودہ سو میں سے تمیں حضرات جواپنی اپنی جگہ بڑے نامور صاحب علم ہوئے۔ حدیث اور فقہ کے امام ہوئے۔ انہوں نے اپنے اپنے کے موطا کے نسخ تیار کئے۔ ان تمیں نسخوں میں سے سرتہ و لینے میں اور معروف نسخہ ہوئے۔ ایس میں سے حوسب سے متداول اور معروف نسخہ ہوئے۔ ایس میں سے جوسب سے متداول اور معروف نسخہ ہوئے۔ امام مالک کے شاگر دخاص بحق بن تحق کا ہے۔

یکی بن کی اسین سے تشریف لائے تھے۔ طویل عرصہ امام مالک کی خدمت ہیں رہے۔ موطانام مالک کی خدمت ہیں رہے۔ موطانام مالک کے اصل ننج کے راوی وہی ہیں۔ انہی کے نسخہ کو موطا کہاجا تا ہے۔ جب کہاجا تا ہے کہ موطانام مالک میں یہ ہے تو مراد ہوتی ہے گئی بن یکی کانسخہ۔ باقی نسخ ان کے مرتبیں کی طرف منسوب ہوتے ہیں، مثلاً موطانام محمد تو یہ موطانام محمد کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ امام مالک کی موطاکا وہ نسخہ ہے جوامام محمد نے تیار کیا۔ ای طرح موطاقعنبی بھی ہے۔ تعنبی نے خود کوئی موطاتیار نہیں کی تھی بلکہ یہ موطانام مالک کا وہ نسخہ ہے جو تعنبی نے تیار کیا۔ ای طرح باقی نسخ کوئی موطاتیار نہیں کی تھی بلکہ یہ موطانام مالک کا وہ نسخہ ہے جو تعنبی نے تیار کیا۔ ای طرح باقی نسخ منسوب ہوا۔

ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں درس ہور ہاتھا۔ کی بن کی بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔
کہیں سے شور مچا کہ ہاتھی آیا ہوا ہے۔ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا ۔لوگوں کے لئے ایک عجیب
چیزتھی۔ تمام حاضرین نکل کر ہاتھی و کیھنے چلے گئے۔ کی بن کی بیٹھے رہے۔ امام مالک نے پوچھا:
حکی ! تم ہاتھی و کیھنے نہیں گئے؟ یکی نے جواب دیا کہ میں اسپین سے آپ کو د کیھنے کے لئے آیا ہوں۔
آیا ہوں ،ہاتھی کو د کیھنے کے لئے نہیں آیا ہوں۔

امام ما لک کی اس کتاب کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں۔ برصغیر میں بھی لکھی گئیں اور برصغیرے باہر بھی نکھی گئیں۔ دوشرحوں کا ذکر کل برصغیر کے سیاق وسباق میں ہوگا۔ دوشرحیں جو بڑی مشہور ہیں وہ برصغیر سے با ہر کھی گئیں۔ا تفاق سے دونوں اسپین میں کھی گئیں۔ایک پر ٹگال کے ایک عالم نے لکھی اور دوسری البین کے ایک عالم نے لکھی۔ البین کے عالم تھے علامہ ابن عبرالبر،ان كى كتاب التسهيد لسما في الموطامن المعانى و الاسانيد عداس كروتين ایڈیشن جھیے ہیں۔ ایک ایڈیشن جو میں نے دیکھا ہے وہ مراکش کی وزارت اوقاف نے شائع كروايا ہے۔غالباً تميں بتيں جلدوں ميں ہے۔التمهيد بردى طويل اور مفصل شرح ہے۔اس كے مصنف علامه ابن عبدالبر، جن كا ذكريي بهلي بهي غالبًا تذكره صحابه كي من من كرچكامول، یا نچویں صدی هجری کے بڑے مشہور محدث اور عالم تھے۔ان کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں۔اس شرح کا زیادہ زورعلم روایت اورعلوم حدیث پر ہے۔موطاامام مالک میں صحابہ کے جتنے اقوال آئے ہیں انہوں نے ان کی سندیں معلوم کی ہیں اور ان کا درجہ متعین کیا ہے جوسب کاسب صحت کو پہنچتا ہے۔اسی طرح سے وہ اقوال اور فتا وی جوا مام مالک نے بغیر سند کے بیان کئے ہیں ان کی بھی سندیں انہوں نے بیان کی ہیں اور بہ بتایا ہے کہ س کس سند سے بیفناوی اور اور بیارشادات پہنچے ہیں۔ جہاں امام مالک نے بتایا ہے کہ اہل مدینہ کا طرزعمل یا سنت کیا ہے۔اس کے سنت ہونے کے شوامدعلامہ ابن عبدالبرنے حدیث کی بقیہ کتابوں سے جمع کئے ہیں۔اس کئے یہ اس اعتبار سے بڑی غیر معمولی شرح ہے کیلم روایت اور علوم حدیث کے نقطہ نظر سے موطا امام مالک کی تشریح اور تائيد ميں جو بچھ كہا جاسكتا ہے وہ كم وہيش انہوں نے سارے كاسارا كہدديا ہے۔اس سے زيادہ بچھ کہنا اب تقریباً ناممکن معلوم ہوتا ہے۔کوئی انسان خاتم العلمانہیں ہے،لیکن عام اسباب اور شوامد . سے اندازہ ہوتا ہے کہ موطاامام مالک کی احادیث پرروایتی اور اسنادی نقط نظر سے اس کتاب سے

آ کے چھیں کہا جاسکتا۔

دوسری شرح جس شخصیت کی ہے وہ پر نگال کے ایک مشہور عالم اور اینے زماند کے فقیہ تھے، بعنی علامہ ابوالولید الباجی، جب کتب حدیث میں بدالفاظ آئیں و فسال الساحی تواس سے مرا دعلامه ابوالولیدالباجی ہوئے ہیں۔انہوں نے موطاامام مالک کی شرح لکھی جو بردی صحیم سائز کی ہےاور باریکے حروف کی یانچ جلدوں پرمشمتل ہے۔ پہلاایڈیشن یانچ جلدوں میں نے دیکھا تھا۔ اب سناہے کہ دوسراایڈیشن چھیاہے جوغالبا پندرہ سولہ جلدوں میں ہے۔ میں نے ویکھانہیں ہے۔ لیکن یانچ جلدوں والا ایڈیشن میں نے دیکھا ہے۔اس میں علامہ ابوالولیدالباجی نے موطاامام ما لک کے فقہی مباحث پر زیادہ زور دیا ہے۔ گویا بیدونوں شرحیں مل کرایک دوسری کی تکمیل کرتی ہیں۔ایک موطا امام مالک کی حدیثیات کی پھیل کرتی ہے دوسری فقہیات کی پھیل کرتی ہے۔اور پیر دونوں مل کرموطاامام مالک کے دونوں پہلوؤں کو بیان کرتی ہیں۔اس لئے کہموطاامام مالک حدیث کی کتاب بھی ہے اور فقہ کی کتاب بھی ہے۔ حدیث کی کتاب اس لئے کہ وہ احادیث کا مجموعہ ہے اور فقہ کی کتاب اس لئے کہ اس میں امام مالک کے اپنے فتاوی ،صحابہ اور تابعین کے فقاوی بھی ہیں اور تمام عملی مسائل میں صحابہ کرام کی جوسنت ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔اس طرح بیفقه کی کتاب بھی ہے، فقہ الحدیث بھی ہے اور حدیث کا مجموعہ بھی ہے۔ان دونوں کتابوں میں ان تینوں نقطہ ہائے نظر سے بحث ہوئی ہے اور یوں بیدونوں کتابیں ایک دوسری کی تکمیل کرتی ہیں۔ موطاامام ما لک کی کل شرعیں جو کھی گئیں ان کی تعدادتیں کے قریب ہے۔ یعنی بیٹیں شرحیں وہ ہیں جوآج نکھی ہوئی موجود ہیں ، کتابوں میں ان تذکر دیہے اور کتب خانوں میں پائی جاتی ہیں ۔موطاامام مالک کی براہ راست شروح کے علاوہ موطاامام مالک برِلوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔مثلاً موطاامام ما لک میں جوا حادیث ہیں ان کے رجال پرلوگوں نے کتا ہیں کھی ہیں۔ اس کی احادیث میں جومشکل الفاظ ہیں ان کے طل لغات پر کتابیں آئی ہیں۔جوغریب الفاظ آئے ہیںان کی غرابت پر کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں کم دہیش ستر کی تعداد میں ہیں۔ مُصَنَّف عبدالرزاق

موطاامام ما لک کے بعد دوسری صدی ہجری کے اداخر میں مرتب اور مدّ ون ہونے والا سب سے بڑا مجموعہ مُصَنَّفت عبدالرزاق ہے۔مصنف عبدالرزاق بارہ جلدوں میں چھپی ہے۔اب اس کا دوسراا یڈیشن بھی آیا ہے۔ یہ بارہ جلدیں مصنّف کے نام سے مشہور ہیں۔ مصنّف اس کتا ہو کو کہتے ہیں جس میں احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور فقاوئی بھی موجود ہوں۔ اس لئے مصنف عبدالرزاق صحابہ اور تابعین کے فقاوئی کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔ اس میں تابعین کے فقاوئی کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔ اس میں تابعین کے فقاوئی کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔ اس میں جن تابعین ہیں اور ان میں بھی جو بڑو نے فقہا ہیں جن میں خود امام عبدالرزاق بھی شامل ہیں ، ان کے فقاوئی کا ایک بڑا مجموعہ شامل ہے۔ امام عبدالرزاق بھی شامل ہیں ، ان کے فقاوئی کا ایک بڑا مجموعہ شامل ہے۔ امام عبدالرزاق بھی شامل ہیں ، ان کے فقاوئی کا ایک بڑا مجموعہ شامل ہے۔ امام عبدالرزاق فقد دونوں میں ان کے استاد ہیں۔ بہت سے محد شین نے ان سے کسب فیض کیا۔ علم حدیث اور علم فقد دونوں میں ان کا بہت اونے مقام ہے۔

امام عبدالرّ زاق کے بعدا یک اورمُصَّنف ، (مُصَنّف سے مرادتو وہ آ دمی ہے جس نے کو ئی کتاب تصنیف کی ہو کیکن مصنّف ن کے زبر کے ساتھ ، کا مطلب ہے وہ کتاب جوتصنیف کی گئی ہو علم حدیث کی اصطلاح میں مصنّف ہے مراد حدیث کی ایک خاص انداز والی کتاب ہے جس میں تمام ابواب پر حدیثیں مرتب کی گئی ہوں اور صحابہ ، تابعین اور تبع تابعین کے اجتہا دات اور اقوال سب موجود ہوں۔) ابو بكر بن الى شيبہ كى مصنّف بھى ہے جس كے كئى ايديش نكلے ہيں كوئى ہارہ جلدوں میں ہے کوئی دس میں ہے کوئی پندرہ میں ہے کوئی سولہ میں ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ کی وفات 235ھ میں ہوئی۔اس لئے یہ دوسری صدی ہجری کے اداخر اور تیسری صدی ہجری کے اواکل کے محدث ہیں ۔ ان کے اساتذہ میں امام سفیان بن عیدینہ، عبداللہ بن مبارک ، وکیع بن الجراح ،امام شافعی کے استاد اور یحل بن سعید قطان جیسے جیدترین محدثین شامل ہیں۔ان کے براہ راست تلامذه میں امام احمہ، امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجہ، ابوزرعہ اور ابوحاتم رازی جیسے لوگ شامل ہیں ۔مصنف ابی مکر بن ابی شیبہ کی تر تیب فقہی ابواب پر ہے۔ یعنی وہ مسائل جوفقہی نوعیت کے ہیں۔مثلاً پہلے طہارت کے ابواب ہیں، پھروضو کے ابواب ہیں، پھرنماز کے، پھرروزے کے ، پھر جج کے پھر نکاح وطلاق وغیرہ کے ابواب ترتیب سے موجود ہیں عملی مسائل کے متعلق ابواب کی ترتیب کے ساتھ بیکتاب فقہیات حدیث کا بہت بڑا ماخذ ہے اور احادیث احکام کا سب سے بڑا اور جامع مجموعہ ہےاورا تناسحیم ہے کہ پندرہ سولہ جلدوں میں آیا ہے۔اس لئے احادیث احکام ساری کی ساری اس میں آگئی ہیں۔

مسندامام احمد بن عنبالة

اس کے بعد مشہور ترین مجموعہ مندامام احد بن طنبل کی بوعد دیا ماہد بن طنبل کی وفات 241 ھے میں ہوئی۔ اس میں جوا حادیث ہیں وہ عالبًا اور پجنل مجموعوں میں تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں۔ کم از کم اس بارہ میں کوئی اختلا ف نہیں کہ یہ کتاب احادیث کے چند شخیم ترین اور جامع ترین والے مجموعوں میں سے ایک ہے۔ اس مجموعہ کی اہمیت کے اظہار کے لئے امام احمد کا نام نامی کافی ہے۔ امام احمد کے بارے میں عالبًا علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ انسان کے متبع سنت اور محب سنت ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ اس کوامام احمد سے محبت ہوئی کے لئے یہ بات کافی ہے کہ اس کوامام احمد سے محبت ہوگی۔ جس کو سنت رسول سے محبت ہوگی۔ جس کو امام احمد بن طبی سنت رسول سے محبت ہوگی۔ جس کو امام احمد بن طبی سنت رسول سے محبت ہوگی۔ ایک اور ہز رگ کا قول ہے 'لا یہ حبہ الا مومن تقی' اس کو لا زما امام احمد بن طبیل سے محبت ہوگی۔ ایک اور ہز رگ کا قول ہے 'لا یہ حبہ الا مومن تقی' ان سے محبت نہیں رکھ سکتا سوائے اس شخص کے جو مد بخت منافق ہو۔ اس سے اندازہ کیا اور ان سے نفرت نہیں رکھ سکتا سوائے اس شخص کے جو بد بخت منافق ہو۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ کس درجہ کے انسان ہیں۔

امام احمد کے اساتذہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں اوران کے تلاغہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ،اس لئے کہ وہ اس درجہ کے انسان ہیں کہ ان کے اساتذہ کا نام لینے سے ان کی عظمت میں اضافہ بیس ہوسکتا۔ اور نہ بی ان کے عظمت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ ای طرح ان جوسکتا ہے۔ امام احمد کا نام لے کر ان کے اساتذہ کی عظمت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ ای طرح ان کے تلافہ ہی عظمت میں بھی امام احمد کی نسبت کی وجہ سے اضافہ ہوسکتا ہے۔ امام احمد کے حب سے کمایاں استادامام شافعی ہیں۔ جن کا انہوں نے انتہائی اجتمام سے ہر جگہ ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ کھا ہے کہ میں نے تمیں سال سے کوئی نماز ایسی نہیں پر بھی جس کے بعد میں نے امام شافعی کے لئے دعا نہی ہو۔ امام شافعی سے کتنا کسب فیض کیا ہوگا، کتنا کچھان سے سیصا ہوگا ، حس کے اعتراف کے میں تمیں سال انہوں نے امام شافعی سے کہا وہا کہ کتنا کچھان سے سیصا ہوگا ، کینی امام شافعی سے بہت زیادہ سیکھا۔

امام احمد بن صنبل جب درس دیا کرتے تصفیقو ایک ایک وقت میں یانچ پانچ ہزار طلبہ

درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام ابوداؤد براہ راست ان کے میں۔
شاگردوں میں شامل ہیں۔اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ان کے شاگر دبھی کس شان کے ہیں۔
امام احمد نے جب بیہ کتاب مرتب کی تو اس میں تمیں ہزاد احادیث شامل کیں۔ یہ تمیں ہزار احادیث شامل کیں۔ یہ تمیں ہزار احادیث وہ تھیں جن برامام احمد مسلسل نظر ثانی کرتے رہتے تھے۔ اور ہر تھوڑ نے وقفہ کے بعد اس کا نیانٹ خہ (version) تیار کیا کرتے تھے۔ پھر دکھ دیا کرتے تھے کہ ابھی مزید غور وخوض کرنا ہے۔ اس طرح پوری زندگی اس ایک کتاب پرغور وحوض کرتے رہے۔ اس طرح پوری زندگی اس ایک کتاب پرغور وحوض کرتے رہے۔اس کے الگ الگ اجزا موری پہنلٹس کی شکل میں یا الگ الگ الواب کی شکل میں ان کے پاس موجود تھے،اس لئے کہ ہر نظر ثانی کے بعد ایک نیاور ژن تیار ہوتا تھا۔

جب امام احمد کا انقال ہوگیا تو ان کےصاحبز اوے حضرت عبداللہ بن احمہ نے (جوان کے شاگر داور خود بھی بہت بڑے محدث تھے ) اس کتاب کی تہذیب و تکمیل کی۔انہوں نے اس كتاب مين تقريباً دس بزاراحاديث كامزيداضافه كيابيدس بزارني احاديث يانج اقسام مين تقسيم ہیں۔ایک قتم وہ ہے جس کی روایت عبداللہ بن احمد بن حنبل براہ راست اینے والدیے کرتے ہیں۔ بیتواس درجہ کی متند ہیں جس درجہ کی امام احمد کی اصل مرویات ہیں۔ بقیہ جو جار در ہے ہیں ان کے بارے میں محدثین میں مختلف انداز کے تبھرے اور خیالات کا اظہار ہوتار ہا۔ کچھا حادیث وہ ہیں جوعبداللہ بن احمہ نے اپنے والد کے علاوہ دوسر ہے اسا تذہ سے حاصل کیں ، وہ بھی انہوں نے اس میں شامل کردیں۔ پھرعبداللہ کے ایک رفیق کار تھے جن کا لقب قطیعی تھا (پورا نام مجھے اس وقت یا زہیں آرہا) انہوں نے کچھا حادیث کا اضافہ کیا قطیعی کی احادیث کا درجہ نسبتاً کم ہے اورگرا ہوا ہے۔لیکن مند میں پتہ چل جاتا ہے اور معلوم ہوجا تا ہے کہ بیہ براہ راست امام احمد کی مرویات ہیں، بیعبداللہ بن احمد بن طنبل کے اضافے ہیں اور ان کے اضافوں میں بیامام احمہ ہے لئے ہوئے ہیں اور یہ بقیداسا تذہ ہے۔اس لئے مندامام احمد کی مردیات میں کوئی التباس نہیں ہوتا کہان میں امام احمد کی روایات کون می ہیں اور باقی کون می ہیں۔ آج جومندامام احمد ہمارے یاس موجود ہے جس میں کم وہیش جالیس ہزاراحادیث ہیں ان میں تمیں ہزار براہ راست امام احمد کی مرتب کی ہوئی ہیں اور دس ہزارعبداللہ کی اضافہ کی ہوئی ہیں جن کی یا نچ فتمیں ہیں اور ہرفتم کی احادیث کی الگ الگ شناخت ہوسکتی ہے۔ امام احمد کی بید کتاب نیر معمولی علمی مقام رکھتی ہے۔ لیکن اس سے استفادہ ہو امشکل مے ۔ اس لئے کہ بید مند ہے اور مند حدیث کی اس کتاب سے براہ راست استفادہ ہو امشکل ہے۔ اس لئے کہ بید مند ہے اور مند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی تر تیب صحابہ کرام گی بنیاد پر ہو۔ اس کتاب ہیں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی مرویات ہیں، پھر حضرت عمر فاروق کی اور بقیہ عشرہ کی، پھر بقیہ صحابہ کرام گی ۔ اب کوئی آ دمی جو علم صدیث سے زیادہ واقف نہیں ہے، وہ مندامام احمد ہیں کوئی صدیث تفاش کرنا چا ہو کہ اس کو بیم علوم ہونا چا ہے کہ اس صدیث کے اصل راوی کون سے صحابی ہیں ۔ جب تک بیم علوم نہ ہو مندامام احمد ہیں کی صدیث کا تلاش کرنا ہوا دشوار کام ہے۔ لیکن الحمد للداب بیکام بہت آسان ہوگیا۔ اس لئے کہ ایک تو ویشنگ کی انڈیکس آگئ ہے۔ ہے۔ لیکن الحمد للداب بیکام بہت آسان ہوگیا۔ اس لئے کہ ایک تو ویشنگ کی انڈیکس آگئ ہے۔ ویشنگ کی انڈیکس ضرور د کھے لیج گا۔ ویشنگ ایک ڈی مستشرق تھا جس نے مشتشر قیمان کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک کا کوئی ایک ایک ایک ایک ایک ایک کا کوئی ایک ایک کا کوئی ایک لفظ بھی آپ کو یا دہوتو حروث ہی کی کریہ سے دہ اس میں شامل ہے۔ آب اس انڈکس کی مدد سے اسے تلاش کر سے ہیں۔ ان کو کہ ہوت تھی کی تر تیب سے دہ اس میں شامل ہے۔ آب اس انڈکس کی مدد سے اسے تلاش کر سے ہیں۔ ان کو کا ہیں۔ ۔

اس انڈکس میں ان نو کتابوں کے ایک ایک مخصوص ایڈیشن کا حوالہ دیا گیاہے۔ وہ ایڈیشن جن کا حوالہ ونسک نے دیا ہے وہ بچھلی صدی کے چھے ہوئے ایڈیشن تھے، تیرھویں صدی کے اواخریا چودھویں صدی کے بہت شروع کے چھے ہوئے تھے۔ آج وہ ایڈیشن ہیں ملتے ۔ حال ہی میں کسی ادارہ نے ، غالبًا کسی عرب ملک میں اس پرانے ایڈیشن کا ایک نیا ایڈیشن فوٹو کا بی سے چھاپ دی ہیں کھیاپ دیا ہے اوروہ ساری کی ساری نو کتا ہیں تحکیس تعین جلدوں میں ایک ساتھ چھاپ دی ہیں تاکہ اگر اس انڈکس سے استفادہ کرتا ہوتو اس نے ایڈیشن کی مدد سے آپ استفادہ کرسکیں۔ اس نے ایڈیشن کی مدد سے آپ استفادہ کرسکیں۔ اس نے ایڈیشن سے کام نسبتاً آسان ہوگیا ہے۔

لیکن ایک اور بردا کام منداما م احمد پر بیسویں صدی کے وسط میں ہوا۔ یہ کام مشہور مجاہد اسلام، داعتی اسلام اور شہید اسلام شیخ حسن البنا کے والداحمد عبدالرحمٰن البنانے کیا۔ حسن البناشہید کے والداحمد عبدالرحمٰن البنا الساعاتی جواپی روزی کے لئے گھڑی سازی کا کام کرتے تھے۔ (ایک بہن نے پوچھاتھا کہ محد ثین کماتے کہاں سے تھے توحسن البنا کے والد نے پوری زندگی علم حدیث

کی خدمت کا کام کیا۔ لیکن گھڑیوں کی ایک دکان تھی جس سے ان کی آمدنی ہوتی تھی۔ چند گھنے وہاں بیٹھا کرتے تھے اس کے بعد بقیہ وفت علم حدیث کی خدمت میں صرف کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب الساعاتی پڑ گیا۔ ) انہوں نے مندامام احمد کوایک ٹی تر تیب سے مرتب کیا جس کا نام ہے المفتح الربانی فی تر تیب المسند الامام احمد بن حنبل الشیبانی '۔ الفتح الربانی میں انہوں نے ان تمام احادیث کوایک نئے موضوعاتی انداز میں مرتب کردیا۔ اب آپ اس میں سجیکٹ وائز احادیث تلاش کر سکتی ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے ان احادیث کی ایک شرح بھی کھی جس کا نام انہوں نے رکھا ہوں نے الامنانی دونوں ایک ساتھ بہت ساری جلدوں میں جیسی ورکتب خانوں میں عام طور پریل جاتی ہیں۔

امام احمدابن حنبل کی مسند کے ساتھ ساتھ ایک اور مسند کا حوالہ اور تذکرہ بھی ماتا ہے۔ وہ لیکن افسوس کہ وہ مسند آج موجو ذبیس ہے اور صرف تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ماتا ہے، وہ مسند امام بھی بن مخلد نے مرتب کی تھی۔ بھی بن مخلد کا تعلق انہیں سے تھا۔ قرطبہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے میں کھا گیا ہے کہ انہوں نے چھم تبہ شرق ومغرب کا سفر کیا۔ مشرق ومغرب سے مرادیہ ہے کہ پین سے نگلے اور سمر قندو بخارا تک گئے۔ اس طرح انہوں نے پوری و نیائے اسلام کا چھمر تبہ سفر کیا اور احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ مرتب کیا۔ وہ مجموعہ افسوس کہ ضائع ہوگیا اور ہم تک نہیں پہنچا۔ لیکن اس کے بارے میں جو تفصیلات احادیث کی کتابوں میں ماتی ہیں وہ بڑی خامت کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ امام احمد بن ضلا منبل نے جن صحابہ کی احادیث اپنی مسند میں جو کی سے نیادہ اور کی ہے۔ جبکہ امام بھی بن مخلد میں بوں نے اپنی مسند میں سولہ سو صحابہ سے احادیث جم کی تھیں ۔ تقریباً دوگئی سے زیادہ اس کی جلدیں ہوں گی اور احادیث کی تعداد ہی حالہ ہیں ہوں گی اور احادیث کی تعداد ہی تعداد ہی تعداد ہی تعداد ہی حالہ میں ہوں گی اور احادیث کی تعداد ہی اس سے دو گئے سے زائد ہوگی۔ گی اور احادیث کی تعداد ہی اس می حال ہی حال کی اور احادیث کی تعداد ہی اس میں حساب سے دو گئے سے زائد ہوگی۔ گی امام بخاری

امام احمد بن حنبل کی مسند کے بعد جواہم ترین ،مقبول ترین اوراعلیٰ ترین مجموعہ ہے وہ امام بخاری کی الجامع السجے ہے۔امام بخاری کی وفات 256ھ میں ہوئی۔ایک مصرعہ یا در کھئے گا۔ کسی نے لکھا ہے۔ مبلاده صدق ،ان کی ولا دت صدق ہے، وعاش حمیداً،وہ قابل تعریف ہوکرزندہ رہے، وانقضیٰ فی نور،اورنور میں ان کی وفات ہوئی۔

ا بجدی تعداد کے حساب سے نور کا عدد 256ھ ہے۔ 256ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ ولادت ان کی صدق یعنی 194ھ ہے اور حمید کے جتنے نمبر بنتے ہیں اتنی ان کی عمر ہے۔ کتاب کا پورا

نام بي الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله على وامورة.

امام بخاری نے جن لوگوں سے کسب فیض کیاان میں خودامام احمد بن منبل، اسحاق بن راہویہ علی بن المدینی، کی بن معین ، قنیبہ بن سعیدادر کی بن ابرہیم شامل ہیں۔ کی بن ابراہم وہ محدث ہیں جن سے ثلا ثیات روایت ہوئی ہیں۔ کی بن ابراہیم کے ذریعے جواحادیث روایت ہوئی ہیں اس کی بن ابراہیم کے ذریعے جواحادیث روایت ہوئی ہیں ان کابڑا حصہ ثلا ثیات ہے۔ امام بخاری اور رسول الشوائے کی ذات گرامی کے درمیان صرف تین واسطے ہیں۔ امام بخاری نے سولہ سال اس کتاب کی ترتیب میں لگائے اور چھ لا کھ احادیث میں سے ان کومنتن کیا۔

امام بخاری سے پہلے جتنے مجموعے کتب حدیث کے تھے، باستنامندامام احمد کے، وہ
اکٹر و بیشتر امام بخاری نے اس کتاب میں سمود سئے ہیں۔امام بخاری نے گل احادیث جواس میں
لکھی ہیں ان کی تعداد دس ہزار سے پچھ کم ہے۔لیکن اس میں تکرار بھی شامل ہے۔اس میں ایک
حدیث کی مختلف روایات اور سندیں بھی شامل ہیں ، ان سب کو نکال کر جواحادیث بنتی ہیں وہ
دو ہزار چھ سودو کے قریب ہیں۔

امام بخاری کی اس کتاب کوغیر معمولی مقبولیت اور غیر معمولی شهرت حاصل ہوئی۔ غالبًا حدیث کی کسی کتاب یا کسی محدث کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوئی۔ امام بخاری نے ابھی اس کتاب کو مرتب کرنے کاعمل شروع کیا تھا اور اس ترتیب عاصل ہوئی۔ امام بخاری نے کہ وہ جہاں جاتے تھان کی شہرت ان سے پہلے پہنچ جاتی تھی۔ امام مسلم نے بیان کیا ہے کہ جب وہ نمیثا پورتشریف لائے تو ان کا ایسا استقبال ہوا جسیا بادشا ہوں اور فرمانرواؤں کا ہوتا ہے۔ بڑے پیائے الگرامام بخاری کے حلقہ میں آتے تھے۔ لوگوں نے ان پر اور نے ان پر اور ان کی طرف رجوع ہوئے۔ بڑے بروگوں نے ان پر اور فقہا کے حلقہ میں آتے تھے۔ لوگوں نے ان پر اور فقہا کے حلقہ میں آتے تھے۔ لوگوں نے ان پر اور فقہا کے حلقہ میں آتے تھے۔ لوگوں نے ان پر

ا پنی جانیں نچھاور کیں۔ جبامام بخاری ایک طویل سفر کے بعد آخری مرتبہ اپنے وطن بخارا واپس تشریف لے گئے تو پورے شہرنے ان کا استقبال کیا۔ شہرکے لوگوں کو اس کا انداز ہ تھا کہ انہیں کیسا اعزاز حاصل ہوا ہے کہ امت کی طرف سے ان کے شہر کے ایک فرزند کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا گیااوران کی مرتب کی ہوئی کتاب اصح الکتب بعد کتاب الله قرار یائی۔اس لئے بورا شہربشمول حاکم وقت کے ان کے استقبال کے لئے نکل آیا۔لوگوں نے فرط مسرت سے ان کے قافلے بر درہم اور دینا نچھا در کئے اور اس طرح امام بخاری اپنے وطن واپس تشریف لے آئے۔ ا یک محفل میں، جہاں امام بخاری احادیث بیان فر مار ہے تھے، امام مسلم بھی حاضر تھے ۔امام سلم کا درجہ بھی کم نہیں ہے۔امام سلم درس کے دوران خوشی سے اتنے بے تاب ہو گئے کہ بے اختیار کہااے امیرالمومنین مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پاؤں چوم لوں۔اس ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری کس درجہ کے انسان ہوں گے۔ان کے استادامام احمد بن عنبل کا کہنا ہے۔اور میر گواہی کسی کیے انسان کی نہیں بلکہ امام احمد بن عنبل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ارض خراسان نے محدین اساعیل ہے بہتر کوئی انسان پیدائہیں کیا۔ پیمحدین اساعیل امام بخاری تھے۔ آپ کومعلوم ہے کہ پرانے زمانے میں ہر بڑی کتاب میں کتاب کے نام سے موضوع كاعنوان ہوتا تھا: كتاب الصلوٰة ، كتاب الزكوٰة وغيره \_اس طرح سيح بخاري ميں جو كتابيں ہيں ان کی تعداد 160 ہے۔ کتاب الایمان ، کتاب العلم ، کتاب الصلوٰۃ ، کتاب الز کوٰۃ وغیرہ وغیرہ ، بیہ كتابيس 160 ہيں۔ ہر كتاب ميں كئي كئي ابواب ہيں۔ مجموعي طور بركل تين ہزار جارسو بچاس (3450) ابواب ہیں۔احادیث کی کل تعداد مکررات کو نکال کردو ہزار چھے سودو ہے۔جن میں سے

کتاب کی ترتیب کے من میں امام بخاری نے پہلے یہ کیا کہ اس کتاب کے ابواب کا ایک نقشہ مرتب کرنے کے بعد ایک نقشہ مرتب کرنے کے بعد ایک نقشہ مرتب کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے ۔ مسجد نبوی میں گئے اور روضہ رسول علی پر حاضری دی۔ وہاں دو رکعات نماز پڑھ کرانہوں نے اس کتاب کو لکھنے کا آغاز کیا اور سولہ سال اس کتاب کو لکھنے رہے اور احادیث کی چھان پھٹک کرتے رہے۔ بعض ابواب ایسے ہیں کہ جو صرف عنوان ہی سے عبارت ہیں ، ان میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ صحیح بخاری دیکھیں تو دس بارہ جگہیں ایسی ملیں گ

بائيس ثلا ثيات ہيں۔

جہاں امام بخاری نے صرف باب کالفظ لکھا ہے یا صرف عنوان دیا ہے لیکن حدیث کو ئی نہیں لکھی۔ وجہ رہے کہ جس درجہ کی سنداور جس معیار کی روایت وہ دینا جا ہتے تھے اس معیار کی کوئی روایت نہیں ملی ،اس لئے انہوں نے باب کاعنوان خالی چھوڑ دیا اور حدیث نہیں کھی۔

امام بخاری نے جتنی احادیث نقل کی ہیں وہ سب کی سب صحیح لعینہ ہیں۔ اس میں صحیح لغیر ہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اکثر احادیث مستفیض ہیں۔ مستفیض ہیں۔ مستفیض ہیں جس کو کہتے ہیں جس کو ہر درجہ میں کم سے کم تین راویول نے روایت کیا ہو۔ تین صحابیول نے لفظاً یا معناً روایت کیا ہو، پھر تین تا بعین نے پھر تین تنج تابعین نے ۔ اس لئے اس کی بیشتر احادیث بری تعداد میں مستفیض ہیں۔ صحیح بخاری کی پچھ احادیث عزیز ہیں۔ عزیز ان احادیث کو کہا جاتا ہے جن کو ہر درجہ میں دوراویول نے روایت کیا ہواور بہت تھوڑی احادیث ہیں جواخباراً حاد ہیں۔ خبر واحد یا اخباراً حاد ان احادیث کو کہا جاتا ہے۔ کیا ہواور بہت تھوڑی احادیث ہیں جواخباراً حاد ہیں۔ خبر واحد یا اخباراً حاد ان احادیث کو کہا ہے۔ کیا ہو۔

صیح بخاری میں مکررات وغیرہ کوملا کرکل احادیث نو ہزار بیاسی 9082 ہیں۔ ان مکررات وغیرہ کونکال کرکل احادیث کی کل تعداد دو ہزار چیسودو 2602 ہے اور جوتعلیقات ہیں ان کی تعداد بھی کئی سو ہے۔موقو فات علی الصحابہ کا بعض لوگ شار کرتے ہیں بعض نہیں کرتے۔

صحیح بخاری کو جومتبولیت حاصل ہوئی اس کی کوئی مثال امت مسلمہ کی تاریخ میں نہیں کہ ملتی۔ دیگرا قوام کا میں نہیں کہ سکتا ، لیکن بظاہراورا قوام میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہم ہے کہ سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں کسی انسانی کا حق کو گائی کا وش کو آئی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوئی۔ اس کی سینکڑوں شرحیں لکھی گئیں جن میں نے 53 شرحیں وہ ہیں جن کا ذکر حاجی خلیفہ نے کشف الظنون نے میں کیا ہے۔ حاجی خلیفہ ڈیڑھ دوسوسال پہلے ایک ترکی عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے اسلامی علوم وفنون کی تاریخ اور بہلوگر افیکل ہسٹری پرایک کتاب کئی جلدوں پر مشمل لکھی ہے جس کا نام بحشف المطنون ہے۔ اس میں انہوں نے 53 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ مشہور ہے ، اس میں انہوں نے 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ مشہور ہے ، اس میں انہوں نے 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کتاب کی بھی دن پہلے مشہور ہے ، اس میں انہوں نے 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کتاب کو پچھ دن پہلے مشہور ہے ، اس میں انہوں کو نی مانے میں نہوں کو خورن پہلے مشہور ہے ، اس میں انہوں نے 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کتاب کی بھی دن کہیں ہے دیکھا۔ بعض ار دو کی شرحیں جو ان کے زمانے میں لکھی جاچی تھیں اس کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہے دیکھا۔ بعض ار دو کی شرحیں جو ان کے زمانے میں لکھی گئی تھی۔ اس دوران بھی کئی شرحیں لکھی اور یہ کتاب 'میر ہے ابخاری' بھی کم ومیش ستر سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اس دوران بھی کئی شرحیں لکھی اور یہ کتاب 'میر ہے ابخاری' بھی کم ومیش ستر سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اس دوران بھی کئی شرحیں لکھی اور یہ کتاب 'میر ہے ابنے ابن کیا ہے کہ کہ ومیش ستر سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اس دوران بھی کئی شرحیں لکھی

گئیں جن کاذکر بھی اس کتاب میں نہیں ہے۔ اس لئے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج امام بخاری کی اس کتاب کی کم وہیش دوسو شرحیں موجود ہوں گی۔ ایک مخاط اور محفوظ اندازہ دوسو کا کیا جاسکتا ہے۔ بیشر حیں عربی، فاری، اردو، انگریزی، فرانسیں اور ترکی زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ ان چھ زبانوں میں تو بہت ی شرحیں میر ے علم میں ہیں اور ان میں سے بیشتر کو میں نے خود دیکھا ہے اس لئے میں کہ سکتا ہوں۔ ممکن ہے دوسری زبانوں میں بھی جی بخاری کی شرحیں موجود ہوں جن کا مجھے علم نہیں۔

سے بخاری کی عربی زبان میں چار شرعیں مشہور ہیں۔ جو چار مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ سب سے مشہور شرح ، جس کے بارے میں ہیں ہے کہہ سکتا ہوں کہ وہ The کرتی ہیں۔ سب سے مشہور شرح ، جس کے بارے میں ہیں ہے کہہ سکتا ہوں کہ وہ Commentry par excellance نظائین جمر کی فتح الباری ہے۔ ابن خلاون نے کہاں ہے جش کی کہ کا تھا تھا۔ ابن خلاون کا زمانہ حافظ ابن جمر سے ذرا پہلے کا ہے۔ انہوں نے جہاں ہے جش کی کہ صحیح بخاری افضل ہے ہا جس کے ساتھ مسلمہ منصل ہے ہاور ہدائے دی کہ جمعی بخاری افضل ہے اس کے ساتھ ہی ہے بھی لکھا کہ یہ کتاب جس درجہ کی ہرح کی شرح ابھی تک نہیں کھی گئی اور ہوا مت سلمہ کے ذمہ ایک فرض کفا ہے ہے کہ اس کتاب کی ایک شرح ابھی تک نہیں کھی گئی اور ہوا مت سلمہ صدی بعد فتح الباری کھی گئی تو لوگوں نے بالا تفاق کہا کہ جس قرض کا ذکر ابن خلاون نے کیا تھاوہ حافظ ابن حجر نے امت کی طرف سے چکادیا۔ حدیث کی کمی شرح میں جو معیارات ہونے چاہئیں، جس معیاراور پائے کی شرح ہوئی چاہئے اس معیاراور پیانہ کی شرح حافظ ابن حجر نے فتح الباری کی شرح کو تاری کی شرح کو تاری کی شرح فتح الباری کی شرح میں میں ہوں ہوں ہیں اور الباری کی شرح فتح الباری میں استعال ہوئی ہیں۔ علوم حدیث کی جتنی قسمیں میں نے آپ کے سامنے ان گز ارشات کے دوران بیان کی ہیں اور جتنی بیان نہیں کیں ، وہ سب کی سب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں استعال ہوئی ہیں۔

آج ہے چندسال پہلے بین الاقوا می اسلامی یو نیورشی اسلام آباد میں یہ تبحویز آئی تھی کہ
اس کا شرح اردوتر جمہ کرایا جائے۔ چنانچہ ہم نے بہت غور وخوض کے بعداس ترجمہ کا ایک فارمیٹ
تیار کیا اور اس کے بعض اجزا کا ترجمہ کرایا جو آج کل ایڈٹ ہور ہاہے اور ان شاء اللہ جلد شائع
ہوگا۔اس طرح اردو میں وہ موادیا اس کا ایک نمونہ ہمارے سامنے آجائے گا جو حافظ ابن تجرنے جو بخاری کی شرح میں امت کے سامنے رکھا ہے۔

فتح الباری کے درجنوں ایڈیشن دنیائے اسلام میں نظے ہیں اور شایددنیا میں اسلامیات کا کوئی البا کتب خانہیں ہے جوفتح الباری سے خالی ہو۔حافظ ابن حجر جامعہ از ہر میں پڑھاتے تھے اور یہ جامعہ از ہر کے لئے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ حافظ ابن حجر وہاں استادر ہے ہیں۔ حافظ ابن حجر کے دفتے مارہ ان کے معاصر اور اُتے ہی درجہ کے نقیہ اور محدث علامہ حافظ بیں۔ حافظ ابن حجر کے دفتی کار، ان کے معاصر اور اُتے ہی درجہ کے نقیہ اور محدث علامہ حافظ بدر الدین مینی تھے۔انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح لکھی عدۃ القاری۔وہ بھی جامعہ از ہر میں استاد تھے۔ان کی شرح بھی بڑی غیر معمولی اور بہت مقبول ہے۔لیکن اللہ نے جودرجہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری کوعطافر مایا وہ غالبًا عمدۃ القاری کوعاصل نہیں ہوا۔

عدہ القاریٰ میں فقہی مباحث پر زیادہ زور دیا گیاادر سے بخاری کے ابواب کے جو عنوانات ہیں جنہیں تراجم ابواب کہتے ہیں علامہ بدرالدین عنی نے ان پر غیر معمولی توجہ دی۔ بدرالدین عنی خوداکی بہت بڑے محدث تنے ۔ انہوں نے سے بخاری کی اس شرح کے ساتھ ساتھ سنن ابی داؤ دبھی شرح لکھی اور بھی بہت ساعلمی کام کیا۔ لیکن ان کی کتاب عمدۃ القاری بہت مشہور ہے ۔ ضخامت کے اعتبار سے عمدۃ القاری زیادہ بڑی کتاب ہے، لیکن معیاراور کیفیت کے لخاط سے فتح الباری کا درجہ بہت او نیچا ہے ۔ ایک حدیث ہے 'لاھے رہ بعدالفتہ '۔ فتح کمہ کے بعد بجرت کی ضرورت نہیں'۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ 'لاھے رہ بعدالفتہ ' یعنی فتح الباری کا درجہ بہت او نیچا ہے۔ ایک حدیث ہے 'لاھے رہ بعدالفتہ ' یعنی فتح الباری کے بعد عملم حدیث کے کئے اب بجرت کی ضرورت نہیں'۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ 'لاھے رہ بعدالفتہ ' یعنی فتح الباری کا بیمقام ومر حبہ ہے۔

معلی بخاری کے بعد سے مسلم کا درجہ آتا ہے۔امام مسلم کے اساتذہ میں خودامام بخاری، امام احمد بن عنبل ادرامام شافعی کے ایک براہ راست شاگر دحرملہ بن کی بھی شامل ہیں۔اس لئے امام مسلم کو دو بڑے محد ثین سے براہ راست ادرا کی بڑے نقیہ سے بالواسط کسب فیض کا موقع ملا۔ امام شافعی سے ان کے شاگر دکے ذریعے اور امام احمد سے براہ راست امام صاحب نے امام اسحاق بن راہویہ سے بھی براہ راست کسب فیض کیا۔لیکن ان کے خاص اساتذہ قتیبہ بن سعیدادر ابوعبداللہ القعنمی شے۔مسلم میں ان دونوں کی روایات کشرت سے ملیں گی۔ آپ دیکھیں گے حدث نہ القعنہی، حدث نا قتیبۃ بن سعید ۔ان دونوں شیوخ کی بہت حدث نہ القعنہی، احبرنی القعنبی، حدثنا قتیبۃ بن سعید ۔ان دونوں شیوخ کی بہت

ا حادیث آپ کو مجیح مسلم میں کثرت سے ملیں گی۔ بیامام مسلم کے خاص اسا تذہ میں سے تھے۔امام مسلم کی مجیح میں بلائکرار چار ہزارا حادیث ہیں۔ صحیح مسلم کے بعض خصائص کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ صحیح بخاری ادر صحیح مسلم کے موازنہ کے بارے میں بھی بات ہوگئی ہے۔

صیحے مسلم کی دوشر حیں مشہور ہیں۔ ایک کا ذکر کل کریں گے۔ دوسری مشہور شرح امام نوووی کی ہے جو بہت مشہور اور مقبول ہے۔ چھپی ہوئی ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے اور مسلم کی شرحوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ امام مسلم کی کتاب صیحے بخاری کے بعد بلند ترین درجہ رکھتی ہے۔ بعض علما کا کہنا ہے کہ وہ صحیح بخاری ہے، چنا نجیم مغرب کے بعض علما کا یہی خیال تھا کہ وہ صحیح بخاری ہے۔

صحیح مسلم کے بعد جو جار کتابیں ہیں ان میں مختلف حضرات نے مختلف کتابوں کا درجہ مختلف رکھا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے مختلف رکھا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سب سے او نبچا درجہ سنن ابو داؤ د کا ہے، بعض کا کہنا ہے کہ جامع تریذی کا ہے اوربعض کا کہنا ہے کہ سنن نسائی کا درجہ او نبچا ہے۔

تجی بات ہے ہے کو مختلف خصوصیات کے باعث ان تینوں کتابوں کا درجہ اپنی اپنی جگہ او نچا ہے۔ سنن ابوداؤ داس اعتبار سے خاص مقام رکھتی ہے کہ دہ احادیث احکام کا ایک بڑا مجموعہ ہے بسنن ہے جوایک جگہ دستیاب ہے اور احادیث احکام میں صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے بسنن ابوداؤ دکا اس کھا ظریت درجہ بہت او نچا ہے۔ علم حدیث کے مختلف علوم وفنون کو ایک ساتھ سمود یے کے اعتبار سے جامع تر ندی کا درجہ او نچا ہے اورصحت متن اورصحت نقل کے اعتبار سے سنن نسائی کا درجہ ہے۔ اس لئے جس ترتیب سے بھی بیان کریں ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی کتاب اس کی مستحق ہوگی کہ صحیحین کے بعد اس کا درجہ ہو۔ امام ابوداؤ دصف اول کے محدثین میں سے ہیں۔ مستحق ہوگی کہ حیات نے باکستانی ہیں۔ ان ہمارے بلوچتان کے غالبًا ضلع قلات یا خضد ارسے ان کا تعلق ہے اس لئے پاکستانی ہیں۔ ان کے اساتذہ میں امام احمد ، بحی بن معین ، قتیبہ بن سعید (جوامام سلم کے بھی استاد ہیں ) ، ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن را ہو یہ شامل ہیں اور بڑے محدثین میں سے امام نسائی ان کے شاگر دہیں۔ کی حدثین میں سے امام نسائی ان کے شاگر دہیں۔ کی حدثین میں سے امام نسائی ان کے شاگر دہیں۔ کی حدثین میں سے امام نسائی ان کے شاگر دہیں۔ کی حدثین میں ہیں۔ اس لئے کھولوگ امام ابوداؤ دکو پہلے لکھتے ہیں کہتر نہ کی اور نسائی ان کے شاگر دوں میں ہیں۔ اس لئے استاد کا ذکر پہلے اور شاگر دکا ذکر بعد میں کیا جاتا ہے۔

سنن ابوداؤد

امام ابوداؤ داس کتاب کے علاوہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ان کاعلمی مقام اس کتاب سے پہلے بھی بہت غیر معمولی اور مشہور ومعروف تھا۔ جب وہ بھر ہ تشریف لائے تو بھرہ کا گورنران سے ملنے کے لئے حاضر ہوا اور کہا کہ میری تین گز ارشات اگر آپ قبول کرلیس تو میں بہت شکر گز ار رہوں گا۔ ایک ہے کہ آپ بھرہ میں پچھ دن قیام فرما ئیں تا کہ اہل بھرہ آپ سے استفادہ کر سکیں۔دوسرا ہے کہ آپ اہل بھرہ کے لئے خاص طور پر علم حدیث کی درس ویڈ رلیس کا کوئی حلقہ قائم کریں۔اور تیسری گز ارش ہے کہ میر ے دو بچوں کوالگ سے کوئی وقت دے دیں کہ جس میں آکر وہ آپ سے علم حدیث پڑھا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی دوگز ارشات قبول ہیں ۔ تیسری گڑ ارش مستر د۔ بچوں کوچا ہے کہ بھیے لوگوں کے ساتھ آکر حدیث پڑھیں۔

سنن ابوداؤ دمیں پانچ لا کھ احادیث میں سے چار ہزار آٹھ سو 4800 کا انتخاب کیا گیا۔ بیاحادیث صرف سنن اوراحکام سے متعلق ہیں۔ صحاح سنہ میں فقہی احادیث کا سب سے ہولا ماخذ بہی کتاب ہے۔ صحاح سنہ کی کسی اور کتاب میں فقہی احادیث اتنی ہوئی تعداد میں موجود نہیں میں۔ اس میں تکرار برائے نام ہے۔ کہیں کہیں کوئی حدیث دوبار فقل ہوگئ ہے ورندا یک حدیث دوبار فقل ہوگئ ہے ورندا یک حدیث دوبار فقل ہوگئ ہے ورندا یک حدیث دوبار فقل ہوگئ ہے۔ اس لئے چار ہزار آٹھ سواجا دیث میں اکثر و بیشتر وہ ہیں جوا یک ہی بار بیان ہوئی ہیں۔

میکتاب جب سے کھی گئی ہے ہمیشہ مقبول رہی ہے۔ علما اور طلبہ نے اس کو ہاتھوں ہاتھو لیا۔ ایک محدث نے کہا کہ جس کے پاس سنون ابوداؤ د ہے اس کے پاس گویا ایک ایسا پیغیر ہے جو ہروفت اس کی رہنمائی کرر ہاہے۔ یوں توبہ بات حدیث کی ہرکتاب کے بارے میں صحیح ہے۔ لیکن جس نے پہلی بار سنون ابوداؤ د کے بارے میں کہی اس نے سنون ابوداؤ د کے فاص مقام کوسا منے دکھ کر کہی۔ سنون ابوداؤ د کی بھی بہت ی شرحیں لکھی گئیں جن میں سے ایک قدیم شرح امام خطابی سنون ابوداؤ د کی بھی بہت ی شرحیں لکھی گئیں جن میں سے ایک قدیم شرح امام خطابی کی ہے جو معالے السن کے نام سے مشہور ہے۔ امام خطابی کا زمانہ امام ابوداؤ د سے کم وہیش سوسال بعد کا ہے۔ امام ابوداؤ د کا انتقال 275ھ میں ہوا ، امام خطابی کا انتقال 388ھ میں ہوا۔ پھر ایک امام منذری شے جنہوں نے اس کتاب کی تخیص کی اور اس تلخیص کی شرح علامہ ابن قیم نے ایک امام منذری شے جنہوں نے اس کتاب کی تلخیص کی اور اس تلخیص کی شرح علامہ ابن قیم نے

اکسی۔ایک شرح علامہ بدرالدین عینی کی ہے جو ناہمل ہے۔ یہ ناہمل شرح بھی چھ یاسات جلدوں میں ہے۔ ابھی حال بی میں عرب دنیا اور پاکتان میں چھی ہے اور ہرجگہ لتی ہے۔
علامہ سیوطی نے بھی سنن ابوداؤ دکی شرح میں ایک کتاب بکسی 'مرقاۃ المصعود فی شامہ سیوطی نے بھی سنن ابوداؤ دکی شرح میں ایک کتاب بکسی 'مرقاۃ المصعود فی شسرے ابسی داؤ د 'مرقاۃ الصعود سے مرادوہ سیرھی ہے جس پر چڑھ کر آ دمی بلندی کی طرف جا تا ہے۔ بارھویں صدی ہجری میں ایک عالم علامہ ابوائس سندھی تھے، ہمار سے شھد کے رہنے والے۔ انہوں نے ایک مخترش کا کسی تھی جو فتے الودود کے نام سے مشہور ہے اور کئی بارچھپ چی والے۔ انہوں نے ایک مختمرش کا کسی تھی جو فتے الودود کے نام سے مشہور ہے اور کئی بارچھپ چی ہے ۔ ابوداؤ دکی چارمشہور شرعیں برصغیر میں کسی گئیں جن کے بارے میں کل تفصیل سے بات ہوگ ۔ اس کا اگریز کی ترجمہ بھی ہے جو ہمارے ایک سابق رفیق کاراور محترم دوست ڈاکٹر احمد صن مرحوم نے کیا تھا، کئی بارچھپ چکا ہے اس پراگریز کی میں حواثی بھی ہیں اور مختمرش رح بھی ہے۔ امام مسلم کی صحیح کا بھی انگریز کی ترجمہ ہو چکا ہے جس کی تفصیل کل آ نے گی ۔ بیتر جمہ پردفیس عبدالحمید میں مرحوم نے کیا تھا۔

#### جامع ترمذي

سنن ابواداؤو کے بعد جامع تر ندی کا درجہ آتا ہے۔امام تر ندی امام بخاری اورامام مسلم دونوں کے براہ راست شاگر دہیں۔امام ابوداؤ د کے بھی شاگر دہیں۔ تنبیہ بن سعید جوامام مسلم کے استاد ہیں وہ امام تر ندی ہے بھی استاد ہیں۔ جامع تر ندی جامع ہے۔ یعنی حدیث کے آشوں ابواب اس میں شامل ہیں۔اس میں عقائد ،اخلاق ،احکام ،تفییر، فضائل ،فتن ،اشراط قیامت، علامات قیامت بیسب موضوعات شامل ہیں۔اس لئے اس کا درجہ جامع کا ہے اور اس طرح سے موامام بخاری کا ورجہ جامع کا ہے اور اس طرح سے دو آمام بخاری کی ورد فران کی کتابیں جامع ہیں۔ جامع تر ندی کے جواہم خصائص بیا مباحث ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ حدیث کے درجہ کا تعین بھی کرتے ہیں۔ وہ پہلے حدیث ہیان کرتے ہیں اور پھر اس کا درجہ بیان حدیث کے درجہ کا تعین بھی کرتے ہیں۔ وہ پہلے حدیث صحیح، هذا حدیث غریب۔اس کرتے ہیں اصطلاحات بقیہ محدثین کی لیتے کرتے ہیں امام تر ندی اپنی اصطلاحات بھی استعمال کرتے ہیں اور پھراصطلاحات بقیہ محدثین کی لیتے ہیں امام تر ندی اپنی اصطلاحات بھی استعمال کرتے ہیں اور پھرا جاتا ہے کہ امام تر ندی نے اس بیں۔اس طرح سے ہر حدیث کے بعد پڑھنے والوں کو پہتے چل جاتا ہے کہ امام تر ندی نے اس بیں۔اس طرح سے ہر حدیث کے بعد پڑھنے والوں کو پہتے چل جاتا ہے کہ امام تر ندی نے اس

حدیث کوکس درجہ پررکھا ہے۔ پھرامام تر ندی ہے بھی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث سے جواحکام نظلتے ہیں ان احکام ہیں بقیہ محدثین اور فقہا کی رائے کیا ہے، مثلاً اس بارے ہیں امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام مسلم کیا کہتے ہیں، امام احمد بن منبل کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں اور امام ابوصنیفہ کیا کہتے ہیں گویا تمام فقہا کی آراء بھی قاری کے سامنے آجاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جوحدیث کی کسی اور کتاب میں نہیں یائی جاتی۔

ایک اوراہم بات یہ ہے کہ امام ترندی ایک باب میں جواحادیث بیان کرتے ہیں وہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ 'و فسی الباب عن فلان و فلان و فلان کا میاس موضوع پر فلاں فلاں صحابہ کی احادیث بھی ہیں۔ان احادیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا۔ یا تو اس کی سند جوام مرندی تک پیٹی وہ اس درجہ کی نہیں تھی یا امام ترندی نے محسوس کیا کہ جو مضمون تھا وہ بقیہ احادیث میں آگیا، یا کی اور وجہ سے انہوں نے ان احادیث کو شامل نہیں کیا کیکن حوالہ و بے دیا تھیہ احادیث میں آگیا، یا کی اور وجہ سے انہوں نے ان احادیث کو شامل نہیں کہا گئی تو والہ و بید یا تھی موجود ہیں۔ تلاش کرنے والے تلاش کر ہے ہیں۔ چوتی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تکرار برائے نام ہے۔ جو حدیث ایک بار آگی امام ترندی اس کو دوبارہ نہیں دو ہراتے ۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ امام ترندی نے داویوں کے نام اور کئیت پر بڑی بحث کی ہے۔ اس لئے کہ بعض راوی کئیت سے بہت مشہور ہیں اور بعض نام سے مشہور ہیں۔اگر ایک جگ کئیت آئی ہواور دوسری جگہنام آیا ہوتو یہ التباس ہوسکتا ہے کہ دوآدی ہیں یا ایک بی آدی ایک جی اور تھا، یا امام اوزاعی بہیں اوزاعی آتا ہے کہیں بہت سے بیت بیت بھا ناکہ یہام اوزاعی بہیں اوزاعی آتا ہے کہیں عبدالرحلٰن آتا ہے۔اب جہاں عبدالرحمٰن آیا ہے وہاں یہ پنت چلانا کہ یہام اوزاعی ہیں ہرایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ام ترندی اس کی نشاعہ بی کردیتے ہیں۔

جامع ترندی کے شمن میں ایک بات خاص طور پر قابل غور ہے۔ وہ یہ کہ امام ترندی ان محدثین میں سے ہیں کہ جن کا تسابل جرح وتعدیل میں مشہور ہے۔ امام ترندی راوی کو عادل قرار دینے میں نری سے کام لیا کرتے تھے۔ محدثین نے امام ترندی اور امام حاکم دونوں کی تعدیل کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کی رائے قبول کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہئے اور جس راوی کو امام ترندی اور امام حاکم عادل قرار دیں اس کی عدالت کی دوسری جگہ سے بھی تحقیق کرلینی جا میں اس کی عدالت کی دوسری جگہ سے بھی تحقیق کرلینی جا میں ترندی اور امام حاکم عادل قرار دیں اس کی عدالت کی دوسری جگہ سے بھی تحقیق کرلینی جا میں اس

اگردوسرے محدثین بھی اس کو عادل قرار دیتے ہیں تو وہ عادل ہیں اور اگردوسرے محدثین اسے بھروت قرار دے رہے ہیں تو پھرمخض امام ترفدی کی تعدیل پراعتاد نہیں کرنا چاہئے۔اگریہ بات ہے تو امام ترفدی نے جن راویوں کو عادل قرار دے کران سے احادیث نقل کی ہیں ان احادیث میں ہے بھی کئی میں بھی کلام ہوسکتا ہے۔اس لئے امام ترفدی کی صحیح یا حسن قرار دی ہوئی احادیث میں سے بھی کئی احادیث کے بارے میں کلام ہوا ہے۔ تیمیس (23) روایات وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ شدید درجہ کی ضعیف ہیں۔اس موضوع پرلوگوں نے کام کیا ہے۔ کئی لوگوں نے زمانہ حال میں جامع ترفدی کے بارے میں ایک سے نشاندہی کے میں جامع ترفدی کے گا ایسے ایڈیش بھی شائع کئے ہیں جس میں ہرحدیث کی الگ سے نشاندہی کردی گئی ہے۔

لیکن بہرحال بیا یک اختلافی رائے رہے گی۔اگر آج کا کوئی آ دمی امام تر مذی جیسے ظیم امام حدیث کی رائے اور ان کی تج رج و تعدیل سے اختلاف کرسکتا ہے تو آج کے آ دمی سے بھی اختلاف ہوسکتا ہے۔امام تر مذی جیباانسان اگرا ہے ز مانے میں کسی حدیث کوضعیف یاحسن قرار دیں اور آج کا کوئی آ دمی ہے کہ اسے امام ترمذی کی اس رائے سے اتفاق نہیں ہے اوروہ صدیث حسن یا سیجے نہیں بلکہ ضعیف ہے۔تو پھرآج کے آ دمی سے بھی کُلّ کے آ دمی اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ بات میں اس کئے کرر ہاہوں کہ میں نے بعض لوگوں کود یکھا ہے کہ زمانہ حال کے ایک بزرگ جن کا چندسال قبل انتقال ہواہے ان کے شاگر دوں میں بری شدت پائی جاتی ہے۔ جس مدیث کوان کے استاد نے ضعیف قرار دیا ہے تو ان کے شاگر داس کوضعیف منوانے کے لئے لڑنے مرنے پر تیار ہوجاتے ہیں۔ایک مرتبہ ایک عرب ملک میں کسی جگہ میری گفتگو یا تقریرتھی۔ میں نے کوئی حدیث بیان کی ، تو وہاں ایک صاحب علم جو حیالیس بیالیس سال کی عمر کے تھے، وہ ان بزرگ ہے کسب فیض کر چکے تھے، انہوں نے محفل میں ایک ہنگامہ بریا کردیا کہ بیرحدیث تو ضعیف ہے اور ہمارے فلال استاد نے فلال شخفیق کی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے استاد کی شخفیق کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کہتا۔ سرآئکھوں پر ، ظاہر ہےان کاعلم ومرتبہاور مقام ابیا ہے کہ جو بات وہ کہیں گے وہ قابل احتر ام ہے۔لیکن اگرآپ کے استاد کوا مام تر مذی ہے اختلاف كرنے كاحق كبنچا في تعفرات كوآب كاستاد ہے بھى اختلاف كرنے كاحق حاصل ہے۔ چنانچان کی استحقیق پر بھی لوگوں نے کتابیں کھی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک کتاب دمشق کے ایک عالم نے لکھی ہے جو غالبًا جار پانچ جلدوں میں ہے جس میں انہوں نے ان بزرگ کی تھیج یا تضعیف سے اختلاف کیا ہے۔

میں نام لے ہی ویتا ہوں: علامہ شخ ناصرالدین البانی ، بڑے مشہوراور صف اول کے محدثین میں سے تھے۔ چندسال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اگر بیسویں صدی میں عالم اسلام کے چند عظیم ترین علمائے حدیث کے نام چننے ہوں تو یقینا ایک نام ان کا ہوگا۔ انہوں نے تمام کتب حدیث کا از سرنو جائزہ لیا اور اپنی تحقیق میں جہاں جہاں جس حدیث کو سجے یاضعیف یا حسن قر اردیا اس کی نشاندہی کردی۔ اب اگر علامہ ناصرالدین البانی امام ترفدی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آج ہمارے لئے تو دونوں سر آئھوں پر، ہمارے لئے تو دونوں البی ہے ہیں کہ وہ آئیں تو بقول امام سلم کے ہم ان کے پاؤں چوم لیس لیکن اگر علامہ ناصرالدین البانی امام ترفدی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصرالدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصرالدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی یا خدا نخواستہ مقام ومرتبہ ناصرالدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی یا خدا نخواستہ مقام ومرتبہ میں کی یا خدا نخواستہ مقام ومرتبہ میں کی کا سوال نہیں۔ مقام اپنی جگہ، اختلاف درائے اپنی جگہ۔

جامع ترندی کی بہت کی شرحیں کھی گئیں۔ برصغیر کی شرحوں کا کل ذکر کریں گے۔
برصغیرے بہر کی شرحوں میں دوشرحیں مشہور ہیں۔ایک علامہ ابو بکر بن العربی گر جوا یک مشہور مالکی فقیہ ہیں۔ان کی کتاب ہے عادضہ الاحوزی ' بیختفرشر ح ہے لیکن اچھی شرح ہے۔دوسری شرح علامہ سراج الدین بلقینی کی ہے۔ یہ مصر کے رہنے والے تھے۔ مسلکا شافعی تھے۔ابو بکر بن العربی مالکی تھے۔گویا ایک شرح مالکی عالم نے کی ہے اور دوسری شرح شافعی عالم نے کی ہے۔ حفی عالم کی شرح کا ذکر کل کریں گے۔ یہ دونوں شرحیں بردی مشہور ہیں۔ علامہ سراج الدین بلقینی کی عالم کی شرح ہے الدین بلقینی کی اور بھی کئی کرا ہیں علم صدید، پر ہیں جن کا تذکرہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ان کی ایک مشہور کتاب شائل ترندی ' ہے جس میں انہوں نے رسول اللیولیسی کے شائل و بیان فرمایا ہے۔ یہ جامع ترندی ہی کا ایک باب ہے جوالگ سے چھیا ہے۔گویا ترندی ہی کی کتابوں میں ملتا ہے۔ کو بیان فرمایا ہے۔ یہ جامع ترندی ہی کا ایک باب ہے جوالگ سے چھیا ہے۔گویا ترندی ہی گئیں کتاب کا ایک حصہ ہے۔ بعض حضرات نے اس کوالگ بھی چھا یا ہے،اس کی شرحیں بھی گئیں گئیں اور بہت می شرحوں کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔

### سنننسائي

تر مذی کے بعد درجہ ہے امام نسائی کی کتاب کا۔امام نسائی نے دراصل السنن الکبرئ '
کے نام سے ایک ضخیم کتاب لکھی تھی۔امام نسائی کی وفات 303 ھیں ہوئی ہے۔ یہ صحاح سہ کے مصفین میں زمانہ کے اعتبار سے سب سے آخری آ دمی ہیں۔ یعنی تر تیب زمانی میں سب سے آخر میں آتے ہیں۔ کینی کتاب کی اجمیت اور صحت کی تر تیب میں پانچویں نمبر پریا تیسرے یا چوتھ نمبر پرا تے ہیں،اس بارے میں میں اختلاف ہوسکتا ہے۔ تیسرے، چوتھ اور پانچویں میں سے ایک پراتے ہیں،اس بارے میں میں اختلاف ہوسکتا ہے۔ تیسرے، چوتھ اور پانچویں میں سے ایک پراتے ہیں۔ان کی کتاب السنن الکبرئ وراصل ہوئی کتاب تھی۔ جب وہ کتھی جاچی اور شائع ہوئی تو رملہ جوفلسطین کا شہر ہے جس کو آئی کرام اللہ کہا جاتا ہے وہاں کا گورنرا یک بہت شائع ہوئی تو رملہ جوفلسطین کا شہر ہے جس کو آئی ہیں امرا اللہ کہا جاتا ہے وہاں کا گورنرا یک بہت صاحب کے پاس کسب فیض کے لئے آیا کرتا تھا۔اس نے ایک مرتبہ مساحب علم آدمی تھا۔امام صاحب کے پاس کسب فیض کے لئے آیا کرتا تھا۔اس نے ایک مرتبہ وشوار میں بعض احاد بیث ضعاف بھی آگئی ہیں اور بھن حسن لغیرہ ہیں۔اس لئے آ بیاس کا ایک مختلہ نے تی بھراس میں بعض احاد بیث ضعاف بھی آگئی ہیں اور جو تکرار ہے یا جواحاد بیث فوری حوالہ کی نہیں ہیں وہ آپ نکال دیں۔آپ نے اسنن المجتبیٰ کے نام سے اس کتاب کا خلاصہ تیار کیا۔ یہی نہیں ہیں وہ آپ نکال دیں۔آپ نے اسنن المجتبیٰ کے نام سے اس کتاب کا خلاصہ تیار کیا۔ یہی وہ کتاب ہے جو آئ کل مرون ہے اور سنن نسائی کہلاتی ہے۔

سنن نسائی اس اعتبارے بڑی ممتازے کہ سیجین کے بعد سب کے ضعیف حدیثیں اس میں ہیں۔ صحیحین میں نو کوئی نہیں ہے، بقیہ دونوں کتابوں ، ابوداؤ داور تر مذی میں ضعاف کی تعدادسنن نسائی کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کے رجال یا راوی سنن کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں زیادہ ہیں۔ بقیہ چار کتابوں میں ، ابوداؤ د، ابن ملجہ، تر مذی اور نسائی میں ، نسائی کے رجال سب سے متند ہیں اوراس کی شرائط بخاری اور مسلم کی شرائط کے بہت قریب ہیں۔

امام نسائی کوعلل الحدیث میں بڑی مہارت تھی۔انہوں نے علل الحدیث کی جابجانشاندہی کی ہے۔انہوں نے علل الحدیث کی جابجانشاندہی کی ہے۔امام تر فدی نے بھی علل کی نشاندہی کی ہے۔لیکن امام نسائی اس میں زیادہ نمایاں ہیں۔امام تر فدی کی طرح وہ اساءاور کئی ( کنیوں) کا بھی ذکر کرتے ہیں۔اس طرح ہے

وہ ام مر نہ کی سے ملتے جلتے ہیں۔انہوں نے غریب الاحادیث کی بھی شرح کی ہے۔ جہاں مشکل لفظ آئے ہیں ان کی شرح کی ہے۔ گویا یہ وہ کتاب ہے جو ابوداؤ داور تر نہ کی دونوں کی خصوصیات اپنے اندر رکھتی ہے اور ایک اعتبار سے سیحیین کے بعد ای کا درجہ آتا ہے۔اس لئے کہ ضعیف حدیثیں اس میں سب سے کم ہیں بہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے اس کو سیحیین کے بعد کا درجہ دیا ہے۔ لیکن سے عجیب بات ہے کہ اس کے شایان شان کوئی شرح نہیں لکھی گئی۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن کسی قدیم شرح کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آج سے نہیں بلکہ تمیں پہنیتیں مال پہلے جھے خیال ہوا کہ اس کہا کہ با قاعدہ اور مفصل شرح نہیں ہے۔ کسی نے ایک فقیر مال پہلے جھے خیال ہوا کہ اس کیا کر ہے ہو۔ اس نے کہا کہ با دشاہ کی لاکی سے شادی کی فکر میں ہوں۔ یہ چھے اور مقابل ہوا کہا اچھا، کتنا کام ہوگیا۔اس نے جواب دیا کہ با دھا کام ہوگیا ہے اور قدیر نے جواب دیا کہ ہیں قوراضی ہوں اور شیخ رات ہے۔ بہت سال پہلے سے یہ خیال ہے کہ جھے اگر آج میں بیات ہوں کا دھا کام تو ہوگیا کہ ہوسے یہ خیال ہے کہ جھے اگر موقع ملاتو سنن نسائی کی شرح لکھوں گا۔اس میں آدھا کام تو ہوگیا کہ میں تیار ہوں۔ بقیہ آدھا ہونا ہو گیا کہ بعنی شرح لکھی نہیں گئی ہے۔

اس کی جوشر حیں مشہور ہیں وہ صرف دو ہیں۔ ایک علامہ محمہ بن عبدالہادی سندھی ہے،
جن کی وفات 1138ھ میں ہوئی ہے، ان کا ایک حاشیہ ہے جوعام چھپی ہوئی کتابوں میں
ملتاہے۔اس وقت پاکتان میں سنن نسائی کے جو نسنج ملتے ہیں وہ علامہ سندھی کی اس شرح کے
ساتھ ملتے ہیں۔ یہ بڑی مختصر شرح ہے جو صرف حاشیہ برآئی ہے۔ دوسری شرح 'زھر الربیٰ 'علامہ
سیوطی نے لکھی ہے۔وہ بھی بڑی مختصر ہے اور کہیں کہیں حاشیوں پر چھپی ہوئی ملتی ہے۔ ان دو
کتابوں کے علاوہ کوئی شرح ایسی قابل ذکر مجھے نہیں ملی جو مخطوطہ کی شکل میں ہویا مطبوعہ شکل میں
موجود ہو۔ اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی شرح لکھی جائے جو ای انداز کی ہوجس
انداز کی حدیث کی بقیہ کتابوں کی شرحیں ہیں۔ جن میں سے بعض کا تذکرہ کمل ہوگا۔

#### سنن ابن ملجه

صحاح ستہ کی آخری کتاب امام ابن ملجہ کی ہے۔ محمد بن یزید بن ملجہ کی و فات 273ھ میں ہوئی۔ اس لئے بیدامام ابوداؤ دیے قریب جم عصر ہیں۔ امام ابوداؤ د کی و فات 275ھ

میں ہوئی۔ان کی وفات 273ھ میں ہوئی۔ زمانہ اگر چہ دونوں کا قریب قریب ایک ہے۔لیکن امام ابن ماجہ کی کتاب کا درجہ سب سے آخر میں ہے۔اس لئے کہ اس میں کمزوری کے اعتبار سے بعض ایسی چیزیں ہیں جو حدیث کی بقیہ کتابوں میں نہیں پائی جا تیں۔اس میں جو تر تیب اختیار کی گئی ہے وہ احادیث احکام یعنی سنن کی تر تیب ہے۔اس میں بتیں کتابیں، تین سو پندرہ ابواب اور چار ہزارا حادیث ہیں۔ حسن تر تیب کے اعتبار سے بیتمام صحاح ستہ میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔اس کی تر تیب بہت اچھی ہے۔تکرار بہت کم ہے۔اس میں سندیں کم اور متون زیادہ ہیں۔ انہوں نے سندیں حرف متون کے برابر رکھی ہیں اور بعض جگہ ایک سند سے ایک سے زائد متن بھی بیان کئے ہیں۔ایک سند ہیان کی ہے اور کہا ہے کہ اسی سندسے میں نے فلاں فلاں روایات فلاں استاد سے نی ہیں۔

اس کتاب کے آنے ہے پہلے اور اس کے بعد بھی میہ بحث جاری رہی کہ صحاح سنہ کی چھٹی کتاب کون تی ہے۔ اگر چہ محد ثنین کی اکثریت سنن ابن ماجہ کوہی صحاح سنہ کا حصہ بھتی ہے، لیکن بعض حصرات نے سنن ابن ماجہ کوصحاح سنہ میں شامل ہے کہ سنن دارمی صحاح سنہ میں شامل ہے۔ کچھ حصرات کا کہنا ہے کہ موطاا مام مالک صحاح سنہ میں شامل ہے۔ کچھ حصرات کا کہنا ہے کہ موطاا مام مالک صحاح سنہ میں شامل ہے۔ کیکن علماکی غالب اکثریت سنن ابن ماجہ کوصحاح سنہ میں شامل ہے۔ کے دعموطات کا میں شامل ہے۔ کیکن علماکی غالب اکثریت سنن ابن ماجہ کوصحاح سنہ میں شامل ہے۔

سنن ابن ماجہ میں حدیث کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں ضعیف احادیث زیادہ ہیں۔
ان کی ٹھیک ٹھیک تعداد کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا بڑاد شوار ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ ان کی تعداد چونتیس ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک سو کے قریب ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک سو بیتیس یا ایک سو بینتیس کے قریب ہے۔ پھر ضعیف کے بارے میں قطعیت کے ساتھ پچھ کہنا ویسے بھی باایک سو بینتیس کے قریب ہے۔ پھر ضعیف کے بارے میں قطعیت کے ساتھ پچھ کہنا ویسے بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک محدث کی رائے میں ایک حدیث ضعیف ہے دوسرے کی رائے میں وہ ضعیف نہیں ہے یا اتنی ضعیف نہیں ہے۔ پھر ضعاف کے بھی مختلف درجات ہیں ، بہر حال اس کتاب میں ضعاف کی تعداد نسبتا زیادہ ہے، بعض وہ ہیں جن کا ضعف بہت شدید ہے۔ وہ تقریباً تیں۔ تشدید ہے۔ وہ تقریباً تیں۔

اس کتاب کی شرحیں بھی نسبتاً کم لکھی گئیں۔ برصغیر میں اس کی ایک دوشرحیں لکھی گئیں ۔ جن کا ذکر آ گے کیا جائے گا۔ برصغیر سے باہر جوشرحیں لکھی گئیں ان میں ایک کتاب ہے علامہ سیوطی

كي مصباح الزجاجه في شرح سنن ابن ماجه *، اور ايك بي ام*اتمس اليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه ـ

بیام مدیث کی بنیادی کابول کامخفرتعارف تھا جس بیں صحاح ست بھی آگئیں اوران کے علاوہ بقیہ کچھ کتا بیں بھی آگئیں۔آج کی گفتگو کو میں بہیں ختم کرتا ہوں۔ ہارے پاس پندرہ منٹ ہیں سوال جواب کے لئے کل کے سوالات بھی آپ پو چھنا چاہیں تو پو چھ کتی ہیں۔ کل جعہ کا دن ہے نسبتا وقت کم ہوگا ، لیکن علم مدیث پر برصغیر میں جو کام ہوا ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ اوران شاء اللہ برصغیر میں اسلام کے آنے سے لے کر 2003 تک علم مدیث پر جو کام ہوا ہے اس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کروں گا، جس سے بیہ بتانا مقصود ہے کہ علم مدیث کی خدمت میں برصغیر کے لوگ وی سے ایم بتانا مقصود ہے کہ علم مدیث کی خدمت میں برصغیر کے لوگ و نیائے اسلام کے دوسر سے علاقوں سے پیچھے ہیں رہے۔ برصغیر میں علم مدیث اور اس کے دوسر سے علاقوں سے ایک والے کی ذریر میں دنیائے اسلام کے دوسر سے مقابلہ میں علم مدیث پرزیادہ کام کیا ہے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

زماند کے اعتبار سے صحابہ کرالم کے جو طبقات ہیں اس کاعلم تو ان لوگوں کے پاس بھی ہوسکتا ہے جو جھوٹی حدیثیں روایت کر تے ہیں۔ تو ایسے میں اگر وہ زمانے کاسمجے تعین کر دیں تو اس میں کیاطریقہ اختیار کیاجا تا تھا؟

ضعیف یا موضوع حدیث کومعلوم کرنے کے تو درجنوں طریقے تھے۔ صرف یہی ایک طریقہ نہیں تھا کہ صحابہ کے زمانہ سے طے کرلیا جائے۔ یہ تواس کام کے لئے ایک ابتدائی قدم تھا۔

اس کے بعد ایک پوراسفر ہوتا تھا، فرد کا ذاتی کردار، اس کاعلمی اور دینی مقام، اس کی شخصیت کے بارہ میں عام تصور، لوگ اس راوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس نے علم حدیث کہاں سے حاصل کیا، اس کے استاد سے حقیق، پھر علم رجال کے بارے میں تفصیلات، اس کے لئے اتنی کا وش کی جاتی تھی کہ لوگوں کے لئے اتنی کا وش کی جاتی تھی کہ لوگوں کے لئے یہ میکن نہیں تھا کہ جعل سازی کر سکیں۔ اگر چہ پچھلوگوں نے اس کی وشش کی کہ جعلی حدیثیں گھڑ گھڑ کر مسلمانوں میں پھیلادیں لیکن علا اسلام نے اس فتنہ کورد کئے کا اہتمام میلے سے کیا ہوا تھا۔

آپ نے کہا کہ امام تر مذی راویوں کے بارے میں نرمی سے کام لیسے تھے۔اس وجہ سے باقی اماموں نے کہا کہ کسی راوی کو امام تر مذی نے ٹھیک کہا ہے تواس بارے میں مزید پڑتال کرلینی یا جے کہ جوحدیث امام تر مذی کی سند سے ہے اس کونہیں ماننا جا ہے ؟

نہیں نہیں۔ امام تر مذی نے اپنی کتاب میں ہر حدیث کا ورجہ بیان کر دیا ہے۔ اس لئے امام تر مذی کے ہاں جواحادیث ہیں وہ ساری کی ساری قابل قبول ہیں۔ اس میں کوئی پینتیس چھتیں احادیث کے بارے میں اختلاف ہے جس کی وضاحت موجود ہے۔ ان پینتیس چھتیں کی مزید تحقیق کرلیں۔ باقی کے بارے میں اکثر و بیشتر شخقیق ہو چکی ہے آپ کواب نئے سرے سے شخقیق کرلیں۔ باقی کے بارے میں اکثر و بیشتر شخقیق ہو چکی ہے آپ کواب نئے سرے سے شخقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ۔ علائے حدیث نے اتنا کام کردیا ہے کہ ہمارے لئے پکی شخفیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ۔ علائے حدیث نے اتنا کام کردیا ہے کہ ہمارے لئے پکی سام میں بیائی چیز موجود ہے، آپ جو کتاب جا ہیں اٹھا کرد کیے لیس اور کوئی بھی شرح اٹھا کرد کیے لیس اس میں ساری بحث آپ کوئل جائے گی آپ اس کے مطابق عمل کریں۔

کیاوہ لوگ بھی صحابہ ہول گے جنہوں نے نبی کو تو دیکھالیکن اس وقت ایمان نہیں لائے

یہ بات تو میں کہہ چکا ہوں کہ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے حالت ایمان میں

سول الله علی فی زیارت نہیں کی وہ صحابی شار نہیں ہوتے ہے۔ ایکی وہ خوش نصیب حضرات شار ہوتے ہیں۔ جنہوں نے حضور اکو حالت ایمان میں دیکھا اور بعد میں اسلام نہیں لائے بلکہ حضور اکے زمانے ہی میں اسلام لائے ۔ ایک مشہور ہزرگ تھے کعب الاحبار، یہ حضور کے زمانہ میں مدینہ میں موجود تھے۔ یہودی تھے انہوں نے حضور کے زمانے میں اسلام قبول نہیں کیا۔ حضور کے بعد حضرت ابو بکرصدین یا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلام لائے۔ اس لئے ان کا شار تا بعین میں ہوتا ہے، صحابہ میں نہیں۔ حالا نکہ وہ مدینہ میں رہے تھے اس کے حضور گو بار ہادیکھا۔

آپ کی اتنی اچھی آر زو ہے شرح نسائی لکھنے کے بارے میں کہ دل سے آو از اٹھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امام نسائی کی سنن کی شرح لکھنے کی توفیق عطافر مائیں۔

آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو فیق دے۔ بہر حال یہ ایجنڈے پرموجود ہے۔ بہت ساری چیزیں جو Wish list میں ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے۔ میں نے ایک بڑالفافہ بنار کھا ہے، اس پرامام نسائی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب بھی امام نسائی سے متعلق کوئی چیز ملتی ہے تو اس لفافے میں اس کی فوٹو کا بی ڈال دیتا ہوں اس خیال سے کہ جب موقع ملے گاتو اس سے کام لیس گے۔ صفار تابعین کی دوایت کس طبقہ کے صفاحہ ہے ہیں ؟

صغار تابعین کی روایات کبار تابعین اور صغار صحابہ سے ہیں۔ صحابہ میں جن کا انتقال بہت بعد میں ہوا، وہ پہلی صدی ہجری کے اواخر تک زندہ رہے۔ ان سے روایتیں صغار تابعین کی ہیں اور بقیہ روایات کبار تابعین سے ہیں۔

شرح کی Term کوواضح کریں۔

Commentary of the Hadith. Commentary Comment

امام ابن ماجه کی محتاب میں ضعیف احادیث کی کثر ت کی محیاد جه ب

وجہ میہ ہے کہ وہ احادیث امام ابن ملجہ کے نز دیک ضعیف نہیں تھیں۔امام ابن ملجہ ایک راوی کوسی سمجھتے تھے ہضعیف نہیں سمجھتے تھے۔اس لئے انہوں نے وہ احادیث نقل کر دیں لیکن بقیہ اہل علم نے مزید تحقیق کی تو انہوں نے امام ابن ملجہ کی رائے ہے اتفاق نہیں کیا۔

اہمی تک سنے گئے لیکچر ز سے میں نے اندازہ لگایا کہ استاد اور شاگردگی رائے میں بھی فرق بوسکتا ہے۔ confusion پیداہوتی ہے کہ کس کی رائے پرعمل کیا جائے ، کیونکہ دونوں نے تحقیق کے بعد ہی بات کی ہوگی۔

اصل اور آئیڈیل بات تو پیھی کہ ہڑخص اپنی تحقیق یرعمل کرے۔ آئیڈیل بات تو یہی ہے۔لیکن ہر مخض کے پاس اتنا وفت نہیں کہ خود محقیق کرے۔اس لئے مسلمانوں میں رواج پیہ پیدا ہو گیا کہ یا تو آپ خود تحقیق کریں اور خود ہی اس درجہ پر پہنچ جائیں کہ حدیث کی ہرروایت کی شحقیق کرکے خود فیصلہ کریں ۔لیکن اگراہیانہ ہواور ہرشخص کے ساتھ ابیانہیں ہوسکتا تو پھر قرآن ياك في المان اوملى اصول عطاكيا م كذف استلوا اهل الذكران كنتم لا تعلمون '،اگرتم نہیں جانتے تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھوان کی رائے پڑمل کرو۔اس لئے مسلمانوں میں پہلے دن سے بیطریقہ ہے کہ جس شخص کی دوباتوں پراعتاد ہو،صرف دو، بقیہ کچھنیں۔جس کی ان دو چیزوں پر آپ کواعتما دہو،اس کی رائے بیمل کریں،اس اعتماد کے ساتھ کہ بیرائے تھے ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ سے باز پرس نہیں کرے گا۔ایک اعتاداس کے علم پراور دوسرا اعتماداس کے تقویٰ پر ہو علم کے بغیرصرف تقویٰ کافی نہیں اور تقویٰ کے بغیرعلم کافی نہیں ۔ابھی میں امام مالک گاذ کر کرچکا ہوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی احادیث قبول نہیں کیں جوتقویٰ میں تو او نیجے درجہ کے تھے لیکن ان کی علمی پختگی میں امام مالک کو تأمل تھا۔ اس لئے علم بھی او نیجے درجہ کا ہونا جاہئے اور تقویٰ بھی کامل ہونا جاہئے جس کی رائے اور اجتہا دیر آپ عمل کرنے کا فیصلہ کریں تو پہلے یہ یقین کرلیں کہاس کا تقویٰ بھی اونچے درجہ کا ہواور علم بھی راسخ ہو۔ یہ فیصلہ آپ کوخود ہی کرنا پڑے گااس میں کوئی اور آپ کا ساتھ نہیں دے گا کہ آپ کوئس کے علم اور تقویٰ براعتماد ہے۔ تقویٰ آپ خود جج تریں ،کوئی آ دمی نہیں بتاسکتا۔ میں اپنے بارے میں فیصلہ کروں گا ،آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے۔اگرآ پ میری رائے جاننا جا ہیں کہ فلاں فلاں معاملہ میں میں کس کے علم و تقوی کو مجروسہ کے قابل سمجھتا ہوں تو میں انفرادی طور پر آپ کو بتا سکتا ہوں۔ پلیز کوئی ایک شرح پڑھ کر سنادیں۔سنن سے بحیا سر اد ہے تفظی اور اصطلاحی دونوں معنی

بتادیس به

سنن ٹابت ہوتی ہو۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے سنن سے مراد حدیث کا مجموعہ جن ہے کوئی سنت ٹابت ہوتی ہو۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے سنن سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہے جس کی ترتیب فقہی احکام پرہو۔ اورسنن کے ایک اور معنی ہیں سنتوں کا مجموعہ وہ کتاب یاوہ کتاب حدیث جس میں بہت ساری احادیث کھی ہوئی ہوں۔ اس اعتبار سے حدیث کی ہر کتاب سنن کا مجموعہ ہے اس لئے کہ ہر کتاب میں حدیث کی اصطلاح ہے اس لئے کہ ہر کتاب میں حدیث کی اصطلاح میں حدیث کی وہ کتاب جس کی ترتیب فقہی احکام پر ہووہ سنن کہلاتی ہے۔

جب تمام احادیث آپ تقالی بین اور سب مانت بین تو پھر مسلکوں کی بنیاد کیسے بڑی ووگ صرف ایک می منتخب کردہ امام کی بات مانت میں اور باقیوں کی بات نہیں مانتے حالا ککہ ساری احادیث آپ کی بیں۔

میں کئی بارعرض کرچکاہوں کہ بعض احادیث کی تعبیر وتشریح میں اور قرآن پاک کی آبید وتشریح میں اور قرآن پاک کی آبیت کی تعبیر وتشریح میں بھی ایک سے زا کدرائے کا امکان موجود ہے جس کی مثال میں نے صحابہ کے ذمانے سے دی کہ رسول الشفائیسی نے صحابہ کرام کی ایک سے زا کہ تعبیروں اور ایک سے زا کہ اسلام توضیحات کو درست بتایا اور دونوں کو بیک وقت قابل قبول قرار دیا۔ اس سے بیہ پھا کہ اسلام میں بعض احکام ایسے دیئے گئے ہیں، قرآن پاک ہیں بھی اور احادیث میں بھی، جن کی مختلف تفسیریں اور تشریحات کی جاسکتی ہیں۔ یہ اجازت اس لئے دی گئی کہ مختلف حالات کے لحاظ سے مالاور فقہا اور محدثین اس مختلف زمانے کے متنوع تقاضوں اور لوگوں کی ضروریات کے لحاظ سے علما اور فقہا اور محدثین اس کی نئے نئے انداز سے تشریح کر سکیں۔

میں نے مثال دی تھی قرآن باک کی آیات میں کہ علی المصوسع قدرہ وعلی السمقتر قدرہ '، کہ جب شوہر بیوی کا نفقہ اداکرے گاتو دولت مندا پنی استطاعت کے لحاظ سے اور غریب اور نا دارا پنی استطاعت کے لحاظ سے اداکرے گا۔ حالا نکہ مثال کے طور پرقرآن باک کہہ سکتا تھا کہ شوہر سودرہم نفقہ دیا کرے گا، یا ایک من گذم دیا کرے گا، اس تھم کو بیان کرنے کا ایک

طریقہ بیجی ہوسکتا تھا۔ لیکن قرآن مجید میں اس طرح سے کوئی معین مقدار یا quantify کر کے خہیں بتایا بلکہ ایک عموی بات بتائی جس کو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے لوگ سمجھیں اور اس کی تعمیر کردیں۔ چونکہ تعبیروں کا اختلاف اسلام کی بنیادی خصوصیات میں شامل ہے اس لئے حضور گفتی رک اس کی اجازت دی۔ قرآن پاک میں اس کی گنجائش رکھی گئی۔ مختلف اہل علم نے مختلف تعبیریں کی اجازت دی۔ قرآن پاک میں اس کی گنجائش رکھی گئی۔ مختلف اہل علم نے مختلف تعبیریں کیس اور جوخص جس فقیہ کے علم اور تقوی کی پراعتاد کرتا ہے اس کی بات مان لیتا ہے۔ اُس زمانے میں جب بیسارے محدثین اور فقہا موجود ہے اس وقت جن حضرات کو امام شافعی کے علم اور تقوی کی براعتاد تھا وہ اور تھوں پر تسلیم کرتے تھے۔ امام شافعی کے اجتہادات کو سرآئھوں پر تسلیم کرتے تھے۔ امام شافعی اسے اور تیو برا کے انسان تھے کہ اگر آج وہ آئیں اور ہم میں سے کوئی ان کے پاؤں چو منے کی کوشش نہ کر بے تو برا اللہ برائے ہوگا۔

امام احمد بن حنبل ؓ سے ہرمسلمان کومحبت اورعقیدت ہے۔لیکن امام احمد بن حنبل کے اجتہادات کو دنیائے اسلام میں بہت تھوڑے لوگ قبول کرتے ہیں۔مسلمانوں میںمشکل سے ا یک فیصدلوگ ہوں گے جوفقہی معاملات میں امام احمد کی رائے اور اجتہاد پرعمل کرتے ہیں۔ بقیہ ننانوے فیصد دوسرے فقہا کی ہیروی کرتے ہیں۔لیکن امام احمہ کے احتر ام میں وہ کسی ہے پیچھے نہیں ہیں ۔تقلید سے مرا دصرف پیر ہے کہ سی شخص کے علم اور تقویٰ کی بنیا دیراس کی بات کو مان کر اس برعمل کرلیا جائے۔ اس کو تقلید کہتے ہیں۔ امام احمد کی تقلیدتو تھوڑ ہے لوگوں نے کی لیکن احترام سب کرتے ہیں۔تقلید کاتعلق احترام سے نہیں ہے۔ احترام توہرصاحب علم کا ہوتا ہے۔ سیجے بخاری دنیائے اسلام میں ہرجگہ پڑھائی جاتی ہے۔اس وفت دنیائے اسلام میں امام ابوحنیفہ کی بیروی کرنے والے کم وبیش پنیسٹھ فیصد مسلمان ہیں۔ پورا وسط ایشیا، پوراا فغانستان، پوراتر کی، بورامشرقی بورپ، بورا ہندوستان، بورایا کتان، بورا بنگلہ دیش، بورا چین ۔ بید نیائے اسلام کے تقریباً ساٹھ پنیسٹھ فیصد بنتے ہیں اور امام ابوحنیفہ کی تقلید کرتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی امام بخاری کے احترام اور عقیدت میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ امام بخاری نے کم سے کم میں مقامات برامام ابوحنیفہ پر تنقید کی ہے جوبعض مقامات پرخاصی سخت ہے۔سرآ تکھوں پر۔اگر باپ اور چیا میں اختلاف ہوتو بچوں کا بیرحق نہیں کہ وہ باپ کا ساتھ دے کر چیا کے خلاف کچھ آواز اٹھا ئیں۔ دادا اور دادا کے بھائی میں اختلاف ہوتو پوتوں اور نواسوں کا بیرکام نہیں کہ وہ ایک کی حمایت میں اٹھیں اور دوسرے کی مخالفت کریں۔ہم امام بخاری کا بھی احترام کرتے ہیں اور امام ابوصنیفہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ان کا ایک علمی اختلاف ہے۔ جس کوامام بخاری کے دلائل زیادہ مضبوط معلوم ہول وہ ان کی پیروی کرے اور جس کوامام ابوصنیفہ کے دلائل مضبوط معلوم ہوتے ہیں وہ ان کی پیروی کرے اور جس کوامام ابوصنیفہ کے دلائل مضبوط معلوم ہوتے ہیں وہ ان کی پیروی کرے اور احترام دونوں کا کرے۔

کیا تھے بخاری مبی ایک سی باب کے اندر آنے والی دوقولی اعادیث کے الفاظ ایک دوسرے سے مختلف ہوسکتے ہیں؟

اییاہوسکتا ہے،اس کا امکان موجود ہے کہ ایک باب میں ایک ہی صحابی ہے۔ آن والی روایت کے الفاظ مختلف ہوں۔ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہوسکتا ہے کہ رسول الشقائیة نے ہی ایک بات کوئی بار بیان فر مایا ہو۔ دو صحابہ نے دو مختلف او قات میں اس کو منا اللہ و الفاظ نو ف کر کے یا دکر لئے اور آگے بیان کر دیا۔ لیکن زیادہ ایساہوا ہے کہ کی فعلی محاملہ کو بینی حضور کے قولی ارشاد کوئیس بلکہ کی طرز عمل کو صحابہ نے دیکھا اور ایک صحابی نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا اور دوسر ے نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا اور دوسر ے نے اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ صحابی نے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ جو واقعہ وہ دیکھا اس کے لئے بھی ایک ہی طرز بیان کر سے مثل عبداللہ بن عمر جو بیان کر ہے۔ مثلاً عبداللہ بن عمر جو بیان کر ہے۔ مثلاً عبداللہ بن عمر جب بھی بیان کر ہیں گے ضروری نہیں کہ ایک بی طرح کے الفاظ میں بیان کر ہیں۔ گوئی او گول کو کسنی کی بنیاد پر داپس کر دیا۔ اب اس واقعہ کو حضرت عبداللہ بن عمر جب بھی بیان کر ہیں گے ضروری نہیں کہ ایک بی طرح کے الفاظ میں بیان کر ہیں۔ گوئی ردو بدل نہیں کر ہیں گے۔ البتہ جس صحابی نے اپنی آئھول سے ان الفاظ میں وہ تابھی اپنی طرف سے کوئی ردو بدل نہیں کر ہیں گے۔ البتہ جس صحابی نے اپنی آئھول سے ایک واقعہ دیکھا ہے اس کوئی ردو بدل نہیں کر ہیں گے۔ البتہ جس صحابی نے اپنی آئھول سے ایک واقعہ دیکھا ہے اس کے الفاظ میں ردو بدل نہیں کر ہیں گے۔ البتہ جس صحابی نے اپنی آئھول سے ایک واقعہ دیکھا ہے اس کے الفاظ میں ردو بدل نہیں کر ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درو بدل نہیں کر ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درو بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درو بدل نہیں کر ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درو بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درو بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درو بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درو بدل نہیں کر سے ایک کیا تھی واقعہ کے الفاظ میں درو بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درو بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کی الفاظ میں درو بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کی الفاظ میں درو بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درو بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں دور بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں دور بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں دور بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں دور بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کی دور بدل ہوسکتا ہے۔

امام بخاری کی کتاب کامکمل نام کیاہے؟

المام بخارى كى كتاب كالممل تام به السحامع الصحيح المسند المختصر من الموررسول الله عظام وسننه وايامه ،

مياموطاامام ما لك بهي دوسرى كتابول كي طرح مختلف جلدول مي يها ؟

موطاامام ما لک کی ایک ہی جلد ہے۔ بعض لوگوں نے دوجلدوں میں بھی چھا پی ہے۔
لیکن زیادہ ترایک ہی جلد میں ملتی ہے۔ اگر حواشی زیادہ ہیں تو کتاب دوجلدوں میں ہوگی۔اوراگر
حواشی نہیں ہیں یا مختصر ہیں تو ایک ہی جلد میں آ جائے گی۔ میرے پاس موطاامام ما لک کے تین
سنخ ہیں۔ایک نسخہ جس میں حواشی بہت ہیں دوجلدوں میں ہے اور دو نسخے ایک ایک جلد میں ہیں۔
جولوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل عدیث ہیں تواس سے کیا مراد ہے؟

ایک اعتبار ہے تو ہرمسلمان اہل حدیث ہے۔ کیا ہم سب مسلمان جوایک ارب ہیں کروڑ کی تعداد میں دنیا میں بہتے ہیں کیا ہم حدیث رسول پرعمل نہیں کرتے؟ سب حدیث پرعمل كرتے ہيں۔اس لئے ہم سباس مفہوم ميں اہل حديث ہيں۔ليكن اہل حديث كے نام سے جو حضرات برصغیر میں مشہور ومعروف ہیں ، بیاصل میں وہ حضرات ہیں ، (اس پر تفصیل سے بات تو کل ہوگی )، جوحضرت مولا نا شاہ اسمعیل شہیر ؒ کے زمانے میں ،اوران کے بعض فیاوی کی روشنی میں کچھا حادیث بڑمل کرنے گئے تھے اور ان احادیث بڑمل کرنے کی وجہ سے باقی لوگوں سے ان كاتھوڑ ااختلاف ببیدا ہوگیا تھا۔ بہلوگ شروع میں توکسی خاص نام ہے مشہور نہیں تھے۔لیکن جب حضرت سیداحد شهبید کی سربراہی میں تحریک جہاد شروع ہوئی اور مولا نا شاہ اسلعیل شہید اس میں شریک ہوئے تو وہ سارے کے سارے لوگ انگریزوں کی تحریروں میں وہابی کہلانے لگے۔ انگریزوں نے ان کووہانی کے نام سے مشہور کردیا اور ایک طرح سے ان کا بک نام وہانی پڑگیا۔ وہابی کے لفظ کو انگریزوں اور پچھ دوسرے لوگوں نے غلط معنوں میں استعمال کیا تو جب بیالوگ وہابی کے نام سے مشہور ہوئے تو ان کو بڑی پریشانی کاسامنا کرنایڑا۔ انگریزوں نے ان کو بڑا persecute کیااوراس persecution کے بہت قصے مشہور ہیں اور بڑے وروناک اور سبق آموز ہیں۔ جب بیسلسلہ بہت آ گے بڑھا تو پچھلوگوں نے بیرجایا کہ ہم وہانی کی بجائے کسی اور نام سے جانے جا کیں تو شاید اچھا ہو۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمارا نام اہل حدیث ہونا جا ہے ۔انہوں نے اہل حدیث کےلفظ کورواج دیے دیا تو وہ اہل حدیث کے نام سے مشہور ہو گئے ۔اس میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جومولا نا شاہ اسلعیل شہید کے نتاوی پڑمل کرتے تھے اور زیا دہ تروہ حضرات شامل ہیں جن کا سلسلہ تلمذ حضرت میاں نذیر حسین محدث وہلوی ہے ملتا ہے، جو بعد میں حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلویؓ کے ارشادات اور طریقہ کارپر چلتے تھے۔میاں صاحب

اتنے بڑے انسان ہیں کہا پنے زمانے میں وہ شیخ الکل کہلاتے تھے، لیعنی سب کے استاد، پورے ہندوستان کے استاد \_اورواقعی وہ علم حدیث میں شیخ الکل تھے۔

علوم الحديث كى كسى جامع محتاب كانام بيان كردس \_

اس موضوع پرسب سے جامع کتاب ڈاکٹر خالدعلوی کی ہے جس کا نام علوم الحدیث ہےاور دوجلدوں میں چھپنی ہے۔ایک جلداس کی حجیب چکی ہے۔

صدیث کے تعارض میں جو ترجیجی و جوہ تلاش ہو کے اس میں مفہوم کے اعتبار سے جوہیں اس کی و ضاحت کر دیں۔

اگردوا حادیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہوتو اس کو دور کرنے کے چار وجوہ یا چار طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک سند ہے، دوسرامتن ہے، تیسرامفہوم ہے اور چوتھا خارجی امور ہیں۔ مفہوم میں بھی چار پانچ چیزیں شامل ہیں۔ مفہوم کا ایک اصول یہ ہے جوسب سے پہلے محد ثین نے وضع کیا بعد میں دنیا کے سب لوگ اس کو مانے لگے۔ وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں کوئی چیز عموی انداز میں بیان ہوئی ہے، جزل مفہوم ہے جس کواصطلاح میں مدیث عام کہاجا تا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث خاص ہے اور وہ کسی خاص حالت کو بیان کرتی ہو۔ تو بظاہران میں تعارض ہوگا کیکن دراصل ان میں تعارض نہیں ہے۔ جو عام کو بیان کرتی ہو وہ عام مسائل کو بیان کرتی ہے موگا کیکن دراصل ان میں تعارض نہیں ہے۔ جو عام کو بیان کرتی ہے وہ عام مسائل کو بیان کرتی ہے جو خاص ہے جو خاص حدیث ہے یہ اس پہلوکومشنٹی کردیتی ہے جس کا ذکر اس کہیں گے کہ یہ جو خاص حدیث ہے یہ اِس عام کے اُس پہلوکومشنٹی کردیتی ہے جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ ریدواحاد بیث کے درمیان تعارض دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔

اس سلسلہ میں ایک مثال عوض کرتا ہوں ۔ حضور نے فرمایا کہ 'لا تبع مالیس عندك سیسنن کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ کہ وہ چیز مت ہجو جو تمہارے پاس موجود نہ ہوتو مت ہجیں ۔ آپ کے پاس عام حدیث ہے۔ آپ گندم ہجیں اور آپ کے پاس موجود نہ ہوتو مت ہجیں ۔ آپ کے پاس جو تانہیں ہے تو جو تامت ہجیں ، میزنہیں ہے تو میز مت ہجیں ، گائی نہیں ہوتی ہوتا مت ہجیں ، میزنہیں ہے تو میز مت ہجیں ، گائی نہیں ہوئی ہوئی ہے۔ وہ مثلاً فرنیچر ایک عام چیز ہے۔ لیکن ایک خاص چیز ہے کہ کسی کے پاس فیکٹری گئی ہوئی ہے۔ وہ مثلاً فرنیچر بناتا ہے اور آپ بیے دیں کہ یہ بیسے لیجئے اور مجھے سوتیائیاں بنا کردے دیں ۔ بیسے آپ نے دے دیے بناتا ہے اور آپ بیسے دیں کہ یہ بیسے لیجئے اور مجھے سوتیائیاں بنا کردے دیں ۔ بیسے آپ نے دے دیے بناتا ہے اور آپ بیسے دیں کہ یہ بیسے لیجئے اور مجھے سوتیائیاں بنا کردے دیں ۔ بیسے آپ نے دے دیے بناتا ہے اور آپ بیسے دیں کہ یہ بیسے لیجئے اور مجھے سوتیائیاں بنا کردے دیں ۔ بیسے آپ نے دے دیے بناتا ہے اور آپ بیسے دیں کہ یہ بیسے لیجئے اور مجھے سوتیائیاں بنا کردے دیں ۔ بیسے آپ نے دی

سے وہ آپ کو تیا ئیاں نہیں نیچ سکتا۔ نہ آپ سے بیسے لےسکتا ہے۔ پہلے وہ تیا ئیاں بنائے ، جب بن جائیں تو پھرآپ کوفروخت کرے۔لیکن ایک طریقہ شروع سے بیرائج رہاہے کہ جولوگ سپلائرز ہیں یامینونیکچررز ہیں،اسلام سے پہلے بھی ایساہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے۔آپ مینونیکچرریا سپلائیرے کوئی معاملہ کرلیں اور پہلے اس کو بیسے دے دیں ۔ وہ جس طریقے سے سپلائی کرتا ہے آپ کوسپلائی کردے گا۔اس وقت تو وہ چیز موجو ذہیں ہے لیکن بعد میں موجود ہوجائے گی۔وہ آپ کودے دےگا۔ بیایک خاص تھم ہے جواس خاص صورت حال کے لئے ہے۔ بیاس عام تھم سے مشتنیٰ ہے۔اب آپ کہیں کہ بظاہرتو تعارض ہے۔وہ چیزموجودنہیں ہےتو وہ کیسے بیچے گا۔لیکن پیہ ایک خاص مدیث ہے ایک خاص صورت حال کو بیان کرتی ہے۔ مینونی بچرریا Grower کوآپ کہیں کہ فلاں تاریخ کوآپ مجھے دس من گندم دے دیں۔ یا قصائی ہے جانورخر پد کرلا تا ہے اور گوشت سیلائی کرتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی تقریب ہے اور آپ اس سے کہیں کہ فلاں تاریخ کو دومن گوشت سیلائی کردو تو وہ کردے گا اس لئے کہ وہ سیلائر ہے۔ تو سیلائیر، مینوفیکچرریا Grower کے لئے حضور یے اجازت دی ہے اس لئے کہ پیطریقہ چلا آرہاتھا۔ بیخصوص صورت حال ہے اور اس کو اس پرمحدود رکھا جائے گا اور بقیہ عام حدیث بقیہ معاملات پرمنطبق ہوگی۔ان دونوں میں کوئی تعارض ہیں رہا۔ یہ ہے مفہوم کے لحاظ ہے تعارض کو دور کرتا۔ و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين\_

 $^{\circ}$ 

## گیارهوان خطبه

برصغير ملس علم حديث

جمعة المبارك، 17 اكتوبر 2003

برصغير مين علم حديث

االما

محاضرات مديث

# برصغير ملاعكم حديث

برصغیر میں علم عدیث پر گفتگو کی ضرورت دو وجوہات کی بنا پر ہے۔ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ برصغیر میں ایک خاص دور میں علم عدیث پر بہت کام ہوا۔ یہ کام استے وسیح پیانے پر اور اتن جامعیت کے ساتھ ہوا کہ عرب دنیا میں بہت سے حضرات نے اس کا اعتراف کیا اور اس کے اثر ات وسیح پیانے پر عرب دنیا میں بھی محسوں کئے گئے۔ مصر کے ایک نا مور عالم اور دانشور علامہ سیدر شید رضا نے پر کھوا کہ اگر جمارے بھائی ، برصغیر کے مسلمان ، نہ ہوتے تو شاید علم حدیث دنیا سیدر شید رضا نے پر کھھا کہ اگر جمارے بھائی ، برصغیر کے مسلمان ، نہ ہوتے تو شاید علم حدیث دنیا سیدر شید رضا نے بیا تھاروی انبیسویں صدی کی صورت حال کا تذکرہ ہے۔ برصغیر کے علاء کرام نے اس دور میں علم حدیث کا پر چم بلند کیا جب دنیا کے اسلام اپنے مختلف مسائل میں البھی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی علمی اور تہذ بی روایتیں ایک ایک کر کے ختم ہور بی تھی ۔ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے مدیث کی روایت تھی کمزور پڑ ربی تھی۔ اس لئے جہاں اور بہت می روایات ختم ہور بی تھی وہاں علم حدیث کی روایت بھی کمزور پڑ ربی تھی۔ اس دور میں نہر صغیر کے اہل علم نے اس روایت کا پر چم عدیث کی روایت بھی کمزور پڑ ربی تھی۔ اس دور میں نہر صغیر کے اہل علم نے اس روایت کا پر چم علماناوراس کواس طرح زندہ کردیا کہ اس کے اثر ات یوری دنیا میں ہر جگہ میوں کئے گئے۔

دوسری وجہ برصغیر میں فاص علم حدیث پر گفتگو کرنے کی ہے۔ یہ برصغیر مبن علم عدیث کی تاریخ کا موضوعی مطالعہ لینی objective study کم ہوئی ہے۔ یہ براے افسوس کی بات ہے کہ برصغیر میں صف اول کے اہل علم کو، ایسے اہل علم کو، جن کے علمی کارناموں کوعرب دنیا کے صف اول کے اہل علم و منیا کے اکا برعلماء نے نشلیم کیا ہمارے ہال مسلکی تقسیم کا فشانہ بنادیا گیا۔ میں نے ایسے بہت سے حضرات کو دیکھا ہے جوصف اول کے بعض محدثین کے نشانہ بنادیا گیا۔ میں نے ایسے بہت سے حضرات کو دیکھا ہے جوصف اول کے بعض محدثین کے

برصغير ميل علم حديث

کام ہے اس لئے واقف نہیں ہیں کہ ان محدثین کا تعلق اس مسلک ہے نہیں تھا جس مسلک کا علمبر داریہ حضرات خودکو کہتے تھے۔ اس مسلکیت نے مسلمانوں کو علم کی ایک بہت بڑی وولت سے محروم کیا ہوا ہے۔ اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک موضوعی انداز میں ان تمام محدثین کے علمی کام کا جائزہ لیا جائے جنہوں نے برصغیر میں اس شع کور وشن کیا۔ برصغیر میں علم حدیث مسلمانوں کی علمی تاریخ ہے کوئی الگ چیز ہیں ہے بلکہ جنوبی ایشیا کی علمی تاریخ ہی کا ایک نہایت روشن مانوں کی علمی تاریخ ہی کا ایک نہایت روشن متابناک اور شاندار باب ہے۔ آج بھی مسلمانوں کی عمومی علمی تاریخ کے اثر ات برصغیر میں علم حدیث پر کی جانے والی تحقیق اور کا وشوں پر بھی پر رہے ہیں۔

برصغیر میں اسلام خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی آگیا تھا۔ سیدناعمر فاروق کے زمانے میں مغربی ہبندوستان میں ، جمبئی اور تھانہ میں مسلمانوں کی آبادیاں وجود میں آچکی تھیں۔ خلا ہر ہے کہ بیسب حضرات تا بعین سے جو ہندوستائ بیس آئے اور جن کی آبادیاں برصغیر میں قائم ہوکیں۔ انہی تا بعین کے ہاتھوں برصغیر میں اسلام با قاعدہ طور پر داخل ہوا۔ سیدناعم فاروق اور سیدناعمان سیدناعمان کے کے نام نے میں مسلمانوں کے قافے یہاں آنے جانے شروع ہوئے سیدناعمان نفلے سیدناعمان کے جانے شروع ہوئے۔ اور برصغیر کا تذکرہ اسلامی اوب میں تیزی کے ساتھ ہونے لگا۔

پھر جب بن 92 ھے بل محد بن قاسم کے ہاتھوں سندھاور موجودہ پاکتان کا بیشتر حصہ فتح ہوا تو ان کے ساتھ بڑی تعداد میں تابعین اور بعض صحابہ کرا م بھی تشریف لائے۔ برصغیر کے ایک مشہور مورخ اور محقق قاضی اطہر مبارک پوری نے برصغیر کی تاریخ پر گئی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں ایک کتاب انہوں نے خاص طور پر ان صحابہ کے تذکر سے پر بھی لکھی ہے جو برصغیر میں آئے ، یہاں رہ اور یہیں پر فن ہوئے۔ خاص طور پر صحابہ کرا م کی بیآ مدسندھ ، ملتان اور ان کے قرب وجوار کے علاقوں میں زیادہ کثر ت سے ہوئی۔ ظاہر ہے ان میں کوئی نامور صحابی تو شامل نہیں تھے۔ یہ صغار صحابہ ہی ہے جو یہاں تشریف لائے ہوں گے ، کیونکہ من 92 ھے میں بیا قد فتح ہوا اور صحابہ کا خابہ کا ہے۔ اس کے صحابہ میں سے بعض شخصیات یہاں تشریف لائیں۔ لیکن صحابہ کرا م سے کہیں زیادہ علمائے تابعین بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ ان میں علم حدیث کے ماہرین کرام سے کہیں زیادہ علمائے تابعین بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ ان میں علم حدیث کے ماہرین

برصغير مين علم حديث

محاضرات حديث

علم حدیث میں برصغیرکا contribution تا بعین اور تبع تا بعین کے زمانے سے شروع ہوگیا تھا۔ ایک بزرگ تھے ابومعشر نجیح السندی، ان کے لقب کے ساتھ سندی یا سندھی لگا ہوا ہے۔ ان کی روایات اور ان کی بیان کر دہ احادیث اور سیرت کا مواد کتب حدیث اور کتب سیرت میں کثرت سے ماتا ہے۔ اس سے بیا ندازہ کیا جا سکتا ہے کہ برصغیر میں اس روایت نے اتنی سیرت میں کثریں کہ یہاں کے ایک نامور صاحب علم کا تذکرہ عراق ، حجازا ورم صرکے نامورا صحاب علم کے ساتھ ہونے لگا۔

علم حدیث کے ارتقاء اور برصغیر میں علم حدیث پر ہونے والے کام کی رفتار اور اسلوب وانداز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو برصغیر کی علمی تاریخ کے سات دور بنتے ہیں۔

برصغير مين علم حديث كايهلا دور

سب سے پہلا دوروہ ہے جو تھر بن قاسم کی فتح سندھ کے ساتھ شروع ہوااوراس وقت تک جاری رہا جب دہلی میں مسلمانوں کی خود محتار اور مستقل بالذات سلطنت کا دارالحکومت قائم ہوا۔ بیوہ دور ہے جس میں مسلمانوں کے علمی روابط دنیائے عرب کے ساتھ بالعموم اورع اق کے ساتھ بالحضوص قائم ہوئے۔ عراق کے لوگ بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ اسی طرح دوسرے عرب مما لک سے بھی لوگ بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ اسی طرح دوسرے عرب مما لک سے بھی لوگ بڑی تعداد میں یہاں برصغیر میں آگر ہے۔ ان میں اہل علم بھی شامل سے محد ثین بھی شامل سے محد ثین بھی شامل سے دوری تذکرے تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہ محد ثین بڑی تعداد میں آئے رہے اور یہاں علم حدیث کی نشر واشاعت اپنی مقد ور بحر کوششوں کے ذریعہ تھیں ہوں کے خور ایک سے بیشتر کا کوئی مفصل تذکرہ نہیں ماتا۔ اُس دوریح ساتھ معلومات کی ایک بڑی اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی بڑا اور نمایاں تھنینی اور تحقیق کام اس دوریس ایسا معلومات کی ایک بڑی اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی بڑا اور نمایاں تھنینی اور تحقیق کام اس دوریس ایسا معلومات کی ایک بڑی قابل ذکر کتاب کی شکل میں یا تصنیف کی شکل میں ہوتا اور ہم تک پہنچتا۔

برصغير مين علم حديث كادوسرادور

اس کے بعد جب رہلی میں مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی۔اوروہ دورشروع ہواجس کو دورسلطنت کہتے ہیں۔اس وقت بڑی تعداد میں علمائے کرام برصغیر میں آئے جن میں علم

برصغير يبل علم حديث

حدیث کے ماہرین بھی شامل تھے۔لیکن اس دور میں ایک نئی خصوصیت بیسا منے آئی کہ برصغیر کے مسلمانوں کے ملمی روابط دنیائے عرب سے کمزور ہوکر بلکہ بڑی حد تک کٹ کر دنیائے عجم سے قائم ہوگئے۔اس لئے کہ محد بن قائم اور ان کے ساتھی ججاز ،عراق اور باقی عرب دنیا سے آئے تھے اور ان کے روابط عرب دنیا کے ملمی مراکز کے ساتھ تھے۔ بعد میں دور سلطنت میں جولوگ افغانستان اور سنٹرل ایشیا ہے آئے ان کے روابط افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے ملمی مراکز سے قائم رہ اور سنٹرل ایشیا ہی کامی مورد بنی روایت کو انہوں نے فروغ دیا۔ سنٹرل ایشیا اور افغانستان کی فرہی روایت میں منطق ، کلام ،عقلیات اور اصول فقہ کا زیادہ زور تھا۔ اس لئے اس دور میں علم حدیث پر روایت مور تی ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا بھی آیا جس میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید روسفیر کے مرکزی علمی مقامات پر علم حدیث تقریباً ختم ہوگیا ہے اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ علم حدیث ہوگیا ہے اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ علم حدیث ہندوستان سے اٹھتا ہوائھ موس ہونے لگا۔

انبی دنوں ایک بزرگ جوعلامہ ابن تیمیہ کے شاگر دیتے، وہ ہندوستان آئے اور اپنے ساتھ علم حدیث کے ذ خائر بھی لے کرآئے ۔لیکن پچھ عرصہ بعدوہ ہندوستان سے واپس چلے گئے۔ ایک اور بزرگ جو بڑے نامور محدث تھے یہاں تشریف لائے اور اس خیال سے آئے کہ برصغیر میں درس حدیث کا سلسلہ شروع کریں گے ۔لیکن جب ہندوستان کی سرحد کے قریب پہنچ تو بیس میں درس حدیث کا سلسلہ شروع کریں گے ۔لیکن جب ہندوستان کی سرحد کے قریب پہنچ تو بیس کرواپس چلے گئے کہ اس ملک کا بادشاہ بے نماز ہے اور بعض ایسے اعمال میں مبتلا ہے جوشر عا قابل اعتراض ہیں۔اس لئے انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے ملک میں نہیں رہ سکتا جہاں حکمران اس سطح کوگروں ۔اس لئے اس دور میں علمی اعتبار سے کسی بڑے کا رنا مے کا ذکر نہیں ملتا۔

البتہ دو چیزیں الی ہیں جو بڑی نمایاں اور قابل توجہ ہیں۔ اس زمانے میں بھی جب بورے برصغیر میں علمی اعتبارے علم حدیث کا میدان خشک سالی کا شکار تھا اور گستان حدیث میں خزان کا دوردورہ تھا۔ اس زمانے میں بھی دو کام بڑے نمایاں ہوئے۔ ایک کام تو ہمارے موجودہ پاکستان میں ہوا۔ اوردوسرا کام مغربی ہندوستان کے صوبہ گجرات میں ہوا۔ جہاں آج بھی مسلمانوں کی بڑی آبادیاں اور تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ ہمارے اس بخباب کے دارالحکومت لاہور میں ایک بہت بڑے محدث نے، جواس زمانے میں دنیائے اسلام میں صف اول کے چند محدثین میں سے ایک بھی انہوں نے اس علاقہ کو اپناوطن بنایا اور لا ہوری کہلائے۔ انہوں نے علم

برصغير ميس علم حديث

حدیث پر جو کام کیا وہ کئی سوسال تک یوری دنیائے اسلام میں بہت مشہور ومعروف اور مقبول رہا۔ ان کا اسم گرامی تھا امام حسن بن محمد صغانی لا ہوری۔ امام صغانی لا ہوری کے نام ہے مشہور ہیں۔ لا ہور میں طویل عرصہ تک قیام کرنے کی وجہ ہے وہ لا ہوری کہلائے۔اگر جہان کے بارے میں بیہ بات مختلف فیہ ہے کہ وہ اصل میں کہاں کے رہنے والے تھے۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہان کا تعلق بدایون سے تھا جو یو بی کا ایک شہر ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہان کا تعلق پنجاب ہی کے سمسى علاقے ہے تھا۔ تا ہم اس پرسب كا تفاق ہے كہوہ لا ہور ہى ميں قيام فر مار ہے۔ لا ہور ہى كو انہوں نے اپناوطن بنایا۔ پھرایک طویل عرصہ کے بعدوہ لا ہور سے دنیائے عرب چلے گئے اور حجاز میں سکونت اختیار فرمائی ،اور حرمین ہی میں ان کا انتقال ہو۔ حدیث بران کی کتاب ہے 'مشار ف الانوارالنبويه في صحاح الاحبار المصطفويه '\_جس كوفخ قرأم شارق الانواركهاجا تاب-مشارق الانوار برصغیر میں کئی سوسال تک حدیث کی ایک متند کتاب کے طور پر مروج رہی ہے۔درسگاہوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ بہت سے حضرات نے اس کے ترجے کئے اور اس کی شرحیں تکھیں۔اس کا اردو ترجمہ بھی ایک قدیم ترین کتاب کے طور پر موجود ہے۔ جب برصغیر میں طباعت اورنشر واشاعت کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت یعنی بارھویں صدی ہجری کے اواخرمیں میں یا تیرھویں صدی ہجری کے شروع میں مشارق الانوار کا بیار دوتر جمہ شائع ہوا تھا۔ مشارق الانوارايك ضخيم كتاب ہے جس ميں صحيحين كى قولى احاديث كاانتخاب ہے۔ صحيح بخاری اور سیح مسلم میں جتنی احادیث ہیں ، ان میں فعلی اور تقریری احادیث کوانہوں نے نکال دیا ہے اور قولی احادیث ، یعنی رسول اللّٰیکافیلیّ کے قولی ارشادات گرامی کومنتخب کر کے اور سند حذف كركے انہوں نے جمع كرديا ہے۔ گويا وہ بير جا ہتے تھے كەرسول الله علي كے ارشادات كرامي روایت اورسند کے فنی مباحث سے ہٹ کرعام قارئین تک پہنچ جا کیں تا کہ عام لوگ اس کا مطالعہ

یہ مشکلوۃ سے پہلے لکھی جانے والی ایک کتاب تھی۔ امام صغانی لاہوری کی وفات میں ہوئی تھی۔ طاہر ہے انہوں نے اس سے پہلے یہ کتاب کھی ہوگی۔ ساتویں صدی ہجری کے اوائل میں لکھی جانے والی یہ کتاب برصغیر میں طویل عرصہ تک مروج رہی۔ اس کی شرحیں بھی لکھی گئیں۔ بعد میں استنبول میں جو کم وہیش سات سو برس تک دنیائے اسلام کا سیاس مرکز اور

برصغير مين علم حديث

خلافت عثمانیکا دارالحکومت رہا۔ وہاں کے ایک بزرگ نے اس کی شرح لکھی جومطبوعہ موجود ہے اور استنبول سے 1328 ھ/ء میں شائع ہوئی تھی اور جس کا نام ہے مبارق الاظھار فی شرح مشارق الانوار '۔

پنجاب کے اس غیر معمولی کارناہے کے علاوہ مغربی ہندوستان میں گجرات کے صوبے میں بڑے بڑے محدثین بیدا ہوئے۔انہوں نے علم حدیث پر جو کام کیا وہ دورسلطنت کا ایک نمایاں کام ہے۔اس میں ایک بہت بڑے اورمشہور بزرگ شیخ محد طاہر پٹنی تھے۔ان کوعربی میں فتنی کہاجا تا ہے اس لئے کہ ب کومعرب کر کے ف کردیتے ہیں اور ٹ کومعرب کر کے طایا ت کردیتے ہیں۔شخ محمہ طاہرفتنی کاتعلق صوبہ تجرات سے تھا۔ انہوں نے علم حدیث میں دوبڑے کارناہے کئے۔ان میں ہےایک کارنامہ تو اپنی نوعیت کا بالکل منفر د ہے اورا تنامنفر د ہے کہ شاید د نیائے اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ دوسرا کا رنامہ وہ ہے جس میں اورلوگ بھی ان کے ہمسریں۔ایککام توانہوں نے بیکیا کہ انذکر ق الموضوعات کے نام سے ایک کتاب کھی جس میں موضوع احادیث کو جمع کر دیا۔ موضوع احادیث پر کام کرنے والے بعد میں بھی بہت ہوئے۔ شیخ طاہر پٹنی سے پہلے بھی لوگ ہیں،اگر چہ کم ہیں۔ شیخ طاہروہ پہلے آ دمی ہیں جنہوں نے برصغیر میں موضوعات پرایک جامع کام کرنے کا ارادہ کیا اور تذکرۃ الموضوعات پرایک ضخیم کتاب تیار کی جس کے کئی ایڈیشن پاکستان ، ہندوستان اور عرب دنیا میں شائع ہوئے اور عام طور پرمشہور ومعردف ہیں۔اس کتاب میں انہوں نے ان تمام احادیث کومضامین کے لحاظ سے جمع کردیا ہے جوان کے خیال میں موضوع اور نا قابل قبول ہیں۔ یہ توابیا کام ہے جواور جگہ بھی ہوا ہے۔ لیکن ان کاوہ کام جس کی کوئی اورمثال نہیں ملتی وہ بیہ ہے کہ انہوں نے ایک ضخیم کتاب کھی جس کاعنوان ہے مسجمع بحارالانوار '-بيكتاباس نام ميمشهور ساوركتب خانون مين موجود ب-اس كتاب كالممل نام بي محمع بحار الانوار في غرائب التنزيل ولطائف الاحبارُ.

اس کتاب میں انہوں نے بید کیا ہے کہ پوری صحاح سند کا جائزہ لے کر مکر رات کو نکالا اور بقیدا حادیث کوجمع کر کے ان کے غریب اور مشکل الفاظ کے معانی بیان کئے اور اہم نکات کی شرح لکھی۔اس طرح سے بید گویا پوری صحاح سند کی شرح ہے۔اس میں بخاری مسلم ، تر مذی ، ابوداؤ و ، نسائی اور ابن ماجہ سب کی شرح موجود ہے۔ چھی چھ کتابوں میں مکر رات نکال کر جو چیزیں

برصغير مين علم حديث

پچتی ہیں یہ کتاب ایک اعتبار سے ان کی شرح ہے۔ تو اس کتاب کوسا منے رکھ کر گویاعلم حدیث کی ساری کتابوں کے بارے میں پڑھنے والے کو پچھونہ پچھوا تفیت ہو سکتی ہے۔ بہت سے اہل علم نے اس کی تعریف کی ہے اوراس کا ذکر مختلف تذکروں میں ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا اچھوتا کام ہے جواس انداز میں برصغیر کے علاوہ کسی اور ملک میں نہیں ہوا۔

صوبہ گجرات کے دو بڑے محدثین اور تھے جن میں ایک محدث سے ہم سب اورعلم حدیث کا ہر طالب علم اور پوری دنیائے اسلام واقف ہے۔ وہ ہیں شخ علی امتی الهندی۔ اگر کہاجائے کہ شخ علی متی دنیائے اسلام میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھاتو شاید غلط نہیں ہوگا۔ وہ گجرات سے ہجرت کر کے مکہ مکر مہ چلے گئے تھے اور زندگی بجرو ہیں رہے۔ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا اور منفر دکام تھا۔ انہوں نے یہ چاہا کہ تمام اصادیث رسول کو، جو تمام دستیاب مجموعوں میں موجود ہیں، حروف تہجی کے اعتبار سے جمع کر دیا جائے۔ چنانچوان نو کو نے نام سے ایک کتاب کھی۔ کنز العمال میں تمام صحاح سند، مندامام احمد، مجم طبر انی، مند ابوداؤ د طیالیسی اور حدیث کی جتنی کتا ہیں اُن کو دستیاب ہوئیں، ان سب کی اعادیث کوانہوں نے حروف تہجی کے حساب سے جمع کر دیا ہے۔

سے کتاب کی بارچھی ہے۔ پہلی بار تو قدیم انداز میں چھی تھی۔ کتاب کے قدیم ایڈیشنوں میں احادیث کی تعداد کا کوئی بندو بست نہیں تھا کہ ان کو تربیب وار ، نمبر شار لگا کر شائع کیا جائے ۔ لوگوں نے انفراد کی طور پر manually اس کی گنتی کی تو بعض لوگوں کے مطابق اس میں 52,000 احادیث ہیں ، کچھ اور لوگوں کے انداز ہ کے مطابق اس سے کم اور کچھ کے انداز ہ کے مطابق اس سے کم اور کچھ کے انداز ہ کے مطابق اس سے کم اور کچھ کے انداز ہ کے مطابق اس سے دیا دہ ہیں ۔

چندسال پہلے یہ کتاب عرب دنیا میں بردی تحقیق اورا ہتمام کے ساتھ چینی شروع ہوئی اور کتاب کے مرتب و محقق نے ہر حدیث کا نمبر بھی ڈالناشروع کردیا تھا۔ یہ بات میرے علم میں نہیں کہ پوری کتاب مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعض اجزا آنے شروع ہوئے تھے اور میں نے دیکھے تھے۔ اگر مکمل ہوگئ ہے توضیح تعداد کا اندازہ ہوگیا ہوگا جس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بردی اہم کتاب ہے جوایک طویل عرصہ تک طلبہ حدیث کے مطالعہ کا موضوع رہی ، اس لئے کہ اس میں حدیث کو تلاش کرنا اور اس کا حوالہ دینا بردا آسان ہے۔ اگر حدیث کے شروع کا حصہ کہ اس میں حدیث کو تلاش کرنا اور اس کا حوالہ دینا بردا آسان ہے۔ اگر حدیث کے شروع کا حصہ

برصغير مين علم حديث

آپ کو یا دہوتو حروف جبی کی ترتیب ہے کتاب شروع کردیں۔ ندید جائے کے ضرورت ہے کہ اس کے داوی کون ہیں، ندید جائے کی ضرورت ہے کہ دراصل میصدیث کس کتاب ہیں ہے اور نہ بیجائے کی ضرورت ہے کہ اصل اور ابتدائی داوی کون ہیں۔ اگر پہلالفظ آپ کو یاد ہے تو مزید بچھ بھی جائے کی ضرورت نہیں۔ اس حساب سے بید کتاب طلبہ اور محققین، واعظین، مقررین اور عام مسلمانوں کے لئے بردی مفید ہے۔ سب نے اس سے استفادہ کیا اور بہت جلد بی مقبول ہوئی۔ شخ علی امتی کے بعد علم صدیث میں نمایاں کام کرنے والے انہی کے شاگر وسے نے شخ علی امتی کے بعد علم صدیث میں نمایاں کام کرنے والے انہی کے شاگر وسے نے شخ علی المتی ، جوایک بہت بڑے محدث تھے۔ وہ بھی ہجرت کرکے ہندوستان سے مکہ مکر مہ چلے گئے تھے۔ انہوں نے مکہ مکر مہ میں علم صدیث کو بڑے پیانے پر عام کیا۔ گجرات اور برصغیر کانام ان کی وجہ سے ہرجگہ روش ہوا۔ و نیائے اسلام کے مختلف گوشوں سے آنے والوں نے ان کانام ان کی وجہ سے ہر جگہ روش ہوا۔ و نیائے اسلام کے مختلف گوشوں سے آنے والوں نے ان لوگ بھی شامل تھا اور با ہر کے سے کسب فیض کیا۔ ان سے استفادہ کرنے والوں میں برصغیر کے لوگ بھی شامل تھا اور با ہر کے لوگ بھی سے سے کسب فیض کیا۔ ان سے استفادہ کرنے والوں میں برصغیر کے لوگ بھی شامل تھا اور با ہر کے ہوا درجنہوں نے اس کام کواس طرح سے انجام دیا کہ پوری دنیا میں اس کے اثرات محسوں کے گئے۔ ہوادر جنہوں نے اس کام کواس طرح سے انجام دیا کہ پوری دنیا میں اس کے اثرات محسوں کے گئے۔ ہوصغیر میں علم حدیث کا نتیسرا و ور

دورمغلیہ جودورسلطنت کے بعد آیا اس کوہم علم حدیث کے اعتبار سے ایک نے دورکا آغاز کہد سکتے ہیں۔ علم حدیث پرایک نے انداز سے اور نئے جوش وخروش سے دورمغلیہ میں کام کا آغاز ہوا۔ اگر چیاس نئے جوش وخروش کامغل حکم انوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا اعزاز ان کونہیں جا تا اہلین چونکہ یہ کام مغل حکم انوں کے زمانے میں ہوا اس لئے ان کا حوالہ دیا جا تا ہے۔ یہ دوردو بڑی شخصیات سے عبارت ہے۔ وہ دو بڑی شخصیات جن کے تذکر سے کے بغیر برصغیر میں علم حدیث کی تاریخ ان کمل نہیں ہو گئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں ایک شخصیت تو ایس ہے۔ ان میں کہ دنیا ہے اسلام میں حدیث کی تاریخ ان کے تذکرہ کے بغیر مکمل نہیں ہے تو درست ہے۔ ان میں دبلوگ کی ہے اور دو سری شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دبلوگ کی ہے اور دو سری شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دبلوگ کی ہے اور دو سری شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دبلوگ کی ہے اور دو سری شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دبلوگ کی ہے اور دو سری شخصیت کی کوئی تاریخ تکمل نہیں دبلوگ کی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کے امیر الموشین فی الحدیث ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔

برصغير مين علم حديث

محاضرات حديث

### شغ عبدالحق محدث دہلوگ

شخ عبدالحق محدث دہلویؓ کا تعلق دہلی سے تھا۔علم حدیث سے ان کی دلچیں اورعلم حدیث سے ان کی دلچیں اورعلم حدیث میں ان کی خدمات اس درجہ کی ہیں کہ محدث دہلوی کالفظ ان کے نام کا حصہ بن گیا ہے۔ آپ نے دہلی کے رہنے والے بہت سے لوگوں کے نام کے ساتھ حقی کالفظ سنا ہوگا ، وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اولا دمیں سے ہیں اس لئے حتی کہلاتے ہیں۔

شخ عبدالحق محدث دہلوی نے خاصی طویل عمریائی۔ یہ اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ اور شاہجہان کے زمانے میں ان کا انقال ہوا۔ جہا نگیران سے متاثر تھا۔اس نے انہیں اپنے دربار میں آنے کی وعوت دی۔ وہ جہانگیر سے ملنے کے لئے اس کے دربار میں تشریف لئے اور جہانگیر سے ملے۔ جہانگیران کی شخصیت سے اتنامتاثر ہوا کہ اس نے اپنے دوزنا پچ میں ، جونزک جہانگیری کے نام سے مطبوعہ موجود ہے ، ان کا ذکر کیا اور بڑے تعریفی انداز میں کھا ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ میں ان کی شخصیت اور کر دار سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ لینی ایسی شخصیت کہ جن کا بادشا ہوں نے نوٹس لیا اور بادشا ہوں نے اپنی تحریروں میں جن کا ذکر کیا ان میں شخصیت کہ جن کا بادشا ہوں نے نوٹس لیا اور بادشا ہوں ان کی شخصیت کہ جن کا بادشا ہوں نے نوٹس لیا اور بادشا ہوں نے اپنی تحریروں میں جن کا ذکر کیا ان میں شخصیت کہ جن کا بادشا ہوں نے نوٹس لیا اور بادشا ہوں نے اپنی تحریروں میں جن کا ذکر کیا ان میں شخصیت کہ جن کا بادشا ہوں ۔

شیخ عبدالحق نے حربین کا سفر کیا اور تین سال وہاں بسر کئے۔ حربین کے بہت سے مشابُخ سے بھی کسب فیض کیا، سندیں اوراجازت حاصل کی اوراس کے بعد والیس ہندوستان آگئے۔
یہاں آنے سے پہلے اور آنے کے بعد انہوں نے بیٹے موس کیا کہ برصغیر کی بہت سی خرابیوں اور گراہیوں کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ یہاں براہ راست قرآن مجید، مدیث اور سیرت کا مطالعہ کم ہوتا جارہا ہے۔ عقلیات اور معقولات پر زیادہ زور ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں تدین، خشیت الہی اور تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت بید انہیں ہوتی جو براہ راست قرآن مجید، جدیث اور سیرت کے مطالعہ سے پیدا ہو سکی وہ کیفیت بید انہیں ہوتی جو براہ راست قرآن مجید، جدیث اور سیرت کے مطالعہ سے پیدا ہو سکی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں اکبر کی گراہی عام تھی۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ

مختم الحادے کما کبر پرورید باز اندرفطرت دارا دمید الحاد کاوہ نیج جوا کبر نے بویا تھاوہ دوبارہ دارا کی فطرت میں اگ کرسا منے آگیا تھا۔ گویا اکبر کا الحادی دورضرب المثل ہے۔ اس کی وضاحت یا تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت ہی بددین اور الحاد کا زمانہ تھا جس کے منفی اثر ات مسلم معاشرہ پر مرتب ہونا شروع ہوگئے تھے۔ اس دور میں اور ان حالات میں جن حضرات نے اس صورت حال کو بدلنے کے لئے قدم اٹھایا ان میں سے ایک بردا نمایاں نام حضرت شیخ عبد الحق محدث وہلوی کا بھی ہے۔

حضرت شخ محدث دہلوی نے تین بڑے کام کئے۔ایک بڑا کام تو یہ کیا کہ دہلی میں علم حدیث کا ایک بہت بڑا حلقہ شروع کیا جہاں ہے پینکٹر ول نہیں بلکہ ہزاروں طلبہ اور اہل علم نے ان سے کسب فیض کیا اور علم حدیث کا ایک نیار بھان دارالکومت دبلی میں شروع ہوا جس کے اثر ات باتی معاشرہ پر بھی ہوئے۔ ان کے تلا فدہ ان سے پڑھ کر دوسر ہے شہروں میں گئے۔ دوسر سے شہروں میں علم حدیث کے ایک نئی خوشہو،ایک تازہ ہوا اور ایک نئی شوشہو،ایک تازہ ہوا اور ایک نئی سورے اور علم حدیث کی ایک نئی خوشہو،ایک تازہ ہوا اور ایک نئی سیم جال فز اہندوستان میں پھیلنا شروع ہوئی جس کے حرک اول شخ عبدالحق محدث دہلوی شے۔ شیم جال فز اہندوستان میں پھیلنا شروع ہوئی جس کے حرک اول شخ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ کسیم جال فز اہندوستان میں تھیلنا شروع ہوئی جس کے حرک اول شخ عبدالحق نے دوسرا کام یہ کیا کہ علوم نبوت پر جھوٹے جھوٹے رسالے اور کتا ہیں کھنا شروع کیں جس کا مقصد میر تھا کہ سلمانوں میں ذات رسالت مآب علیہ الصلو ۃ والسلام سے تعلق استوار ہو۔ رسول الشفیق کی ذات سے مجبت پیدا ہو۔ حضور گی شخصیت پر ،آ ہے گئائل پر، توت پر اور مدینہ منورہ کے فضائل جسے موضوعات پر انہوں نے فاری میں مختلف جھوٹے بڑے ۔ نہوت پر اور مدینہ منورہ کے فضائل جسے موضوعات پر انہوں نے فاری میں مختلف جھوٹے بڑے۔

اس کے ساتھ ساتھ ان کا اصل کا رنامہ یہ ہے کہ انہوں نے برصغیر میں حدیث کی تعلیم
کی ایک با قاعدہ روایت پیدا کی ،اس روایت کو مضبوط علمی بنیا دوں پر قائم کیا اوراس طرح قائم کیا دران کے انتقال کے کئی سوسال بعد تک بھی وہ جاری رہی۔ انہوں نے حدیث کی مشہور کتاب مشکلوۃ المصابح کی شرحیں تیار کیس جو فاری اور عربی دونوں زبانوں میں تیار ہوئیں۔ مشکلوۃ المصابح آٹھویں صدی میں گھی گئی ہی اور یہ حدیث کا ایک ایسا مجموعہ ہے، جس کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ ایک طویل عرصہ مشکلوۃ درسی کتاب کی حیثیت سے رائح رہی ہے اور آج بھی بہت سے اداروں کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کتاب کی حیثیت سے رائح رہی ہے اور آج بھی بہت سے اداروں کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کتاب کو برصغیر میں متعارف کرانے والے اور الطور نصابی کتاب کو برصغیر میں متعارف کرانے والے اور الطور نصابی کتاب کو برصغیر میں متعارف کرانے والے اور الطور نصابی کتاب کے اختیار کرنے والے شخ عبدالحق محدث دہلوی جیں۔ شخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس

برصغير مين علم حديث

′)

محاضرات حديث

کتاب کواپنے ادارے میں متعارف کرایا۔ان کی وجہ سے یہ کتاب بقیہ ہندوستان میں متعارف ہوئی اوراس کو پڑھ کر بہت سے لوگ حدیث رسول سے پہلی مرتبہ داقف ہوئے۔انہوں نے اس کتاب کی دوشر حیں کھیں۔ایک فاری میں اشعة السمعات فی شرح المشکون 'لکھی جونستنا مختصر ہے اور عام تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے ہے۔اس میں انہوں نے احادیث کا فاری ترجمہ بھی کیا ، مختصر تشریح بھی کی ،مشکل الفاظ کے معانی بھی بیان کئے اور جہاں جہاں ضرورت ہوئی کے تفصیلی مباحث بھی بیان کئے اور جہاں جہاں ضرورت ہوئی کے تفصیلی مباحث بھی بیان کئے جو برصغیر کے حالات کو پیش نظر رکھ کر مرتب کئے گئے تھے۔

ووسرى كتاب شيخ عبدالحق محدث وہلوى نے عربی زبان میں المعات التنقيح كام سے کھی جو کئی بارچیجیں ہےاور کئی جلدوں میں ہے۔ بیاملائے حدیث اور مخصصین کے لئے ہے۔ اس میں لغوی ، فقہی اور کلامی مباحث خاصی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔اس کا مقصد بیتھا کہ علمائے کرام جودینی علوم کے مخصص ہیں وہ علم حدیث کے مخصص بھی ہوجائیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کامیکام اپنی جگہ ایک تاریخ ساز کام تھا۔اس تاریخ ساز کام کے انتہائی دریا اثرات ہوئے۔ شخ عبدالحق محدث دہلویؓ کے انقال کے بعدونت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہے روایت کمزور پڑگئے۔ان کا انتقال گیارھویں صدی ہجری کے وسط میں غالبًا 1052ھ وغیرہ میں ہوا۔ان کوطویل عمر ملی ،تقریباً بچانوے یا چھیانوے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوااور کم وہیش بچاس سال وہ مدیندمنورہ اور مکہ مکرمہ سے واپسی پر درس صدیث دیتے رہے۔ سفر حربین سے پہلے بھی وہ درس حدیث دیتے رہے تھے۔لیکن اب بجیاس سال مسلسل درس دینے کی وجہ سے پورے ہندوستان پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوئے ۔لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیدروایت کمزوریڑ گئی۔ ہندوستان میں وسط ایشیا کے اثر ات کی وجہ سے عقلیات کوغیر معمولی پذیرائی ملی تھی ، اورمنطق اور فلسفه کی گہری اورطویل تعلیم کے ساتھ ساتھ نقدادراصول فقہ بھی منطق اور فلسفہ کے رنگ میں پڑھائے جاتے تھے۔اصول فقہ کی جو کتابیں برصغیر میں کھی گئیں وہ ساری کی ساری منطق اور فلسفہ کے انداز میں کھی گئی ہیں۔اگرآپ اصول فقہ کے طالب علم ہوں اور یہاں کی کھی ہوئی کوئی دری کتاب اٹھا کر دیکھیں تو اس اسلوپ کا اندازہ ہوجائے گا جو برصغیر میں رائج تھا۔۔ ملامحتِ الله بہاری برصغیر کے ایک مشہوراصولی تھے۔ان کی ایک کتاب ہے مُسلَّم الثبوت '۔اسے اگرآب دیکھیں توبیاتی مشکل کتاب ہے کہ اصول فقد کی تاریخ میں اس سے مشکل کتاب شایداور

برصغير مين علم حديث

محاضرات مديث

کوئی ندہو۔اگراصول فقہ کے موضوع پرچار پانچ مشکل ترین کتابوں کا نام لیاجائے توان میں سے
ایک ملامحت اللہ کی بیہ کتاب ہوگی۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے
دانتوں کو پسینہ آجا تا ہے۔اس سے اندازہ کرلیں کہ عقلیات اصول فقہ پر بھی اتن اثر انداز ہوئیں
کہ اصول فقہ کی کتابیں بھی خالص منطق اور عقلیات کی بنیاد پر کھی جانے لگیں۔ اس لئے علم
حدیث پر توجہ پھر کمزور پڑگئی۔

#### شاه ولى الله محدث د ہلوگ

اس کے بعد دوبارہ علم حدیث کی طرف توجہ دلانے کا کارنامہ شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ نے انجام دیا اور اتنے غیر معمولی اخلاص سے انجام دیل کہ ان کا جاری کردہ سلسلہ آج تک چلاآ رہا ہے اور برصغیر کا ہروہ طالب علم جو حدیث پڑھتا ہو، اور ہروہ استاد جو حدیث پڑھا تا ہووہ شاہ صاحب کا ممنون احسان ہے۔ شاید برصغیر کے وابستگان حدیث میں 99 فیصد لوگ براہ راست اس روایت سے وابستہ ہیں ۔ نتا نو ہے بھی میں نے صرف احتیاطاً کہد دیا ورند ممکن ہے کہ ایک آ دھ ہی اس روایت سے باہر ہوں ورنہ شاید برصغیر میں علم حدیث سے اعتبا کرنے والے موفید علاء براہ راست شاہ ولی اللہ کی روایت سے وابستہ ہیں ۔

شاہ دلی اللہ محدث دہلوئ بھی جازتشریف لے گئے۔ ایک سال دہاں تیم رہے۔ انہوں نے برصغیر میں سب سے پہلے اپنے والد شاہ عبدالرحیم سے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی ۔ یہاں کے ایک مشہور محدث تھے حاجی شخ محمد افضل ، جو ہمار سے پنجاب میں سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔
سیالکوٹ میں انہوں نے علم حدیث کی شمع روشن کی تھی اور لوگ بڑی تعداد میں سیالکوٹ آکر ان سے علم حدیث حاصل کیا کرتے تھے۔ ان سے شاہ دلی اللہ کے والد نے علم حدیث پڑھا تھا۔ پھر ایک اور مشہور بزرگ تھے جو مکہ مکر مہ میں حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے تی ابوطا ہرالکروگ ۔ شاہ دلی اللہ نے ان سے بھی ایک سال تک علم حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے تی ابوطا ہرالکروگ ۔ شاہ دلی اللہ نے ان سے بھی ایک سال تک علم حدیث کی تعلیم پائی اور تیرہ مہینے ان کے درس میں شریک رہے۔ یہاں رہے۔ شاہ صاحب کی شخصیت پرشخ ابوطا ہر کردگ کے انتہائی گہرے اثر ات مرتب ہوئے۔ یہاں رہے۔ شاہ صاحب نے ہندوستان واپسی کا ارادہ ملتوی کردیا تھا اور شخ ابوطا ہر کردی کو بتایا کہ میں بوری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا جا ہتا ہوں۔ جب شاہ دلی اللہ یہ بات ان سے کہدر ہے بوری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا جا ہتا ہوں۔ جب شاہ دلی اللہ یہ بات ان سے کہدر ہے بوری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا جا ہتا ہوں۔ جب شاہ دلی اللہ یہ بات ان سے کہدر ہے بوری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا جا ہتا ہوں۔ جب شاہ دلی اللہ یہ بات ان سے کہدر ہے بوری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا جا ہتا ہوں۔ جب شاہ دلی اللہ یہ بات ان سے کہدر ہے

777

برصغير ميل علم حديث

ي الشرات مديث

یتھے تو شاہ صاحب نے بیشعر پڑھا۔

شاہ صاحب نے علم حدیث کی قدریس کا ایک حلقہ قائم کیا اوراعلیٰ ترین سطح پرعلم حدیث کی تعلیم دی۔ اپنی خاص نگرانی میں ماہرین حدیث کی ایک جماعت تیار کی ، ان کو ہندوستان کے مختلف گوشوں میں متعین کیا اور جگہ جگہ حدیث کی تعلیم کے ادارے قائم کئے۔خودانہوں نے علوم حدیث پر متعدد کتا ہیں تعنیف کیس جو فاری اور عربی دونوں زبانوں میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علوم حدیث میں ایک سنے فن کی بناڈ الی ، بناڈ النے کا یہ لفظ شاید درست نہ ہو، اس لئے کہ ان سے پہلے بھی کئی حضرات نے اس موضوع پر قلم اٹھایا تھا، لیکن جس انداز سے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا تھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔

شاہ صاحب نے علم حدیث کی تاریخ کا ایک قابل ذکر کام بیر کیا کہ حدیث نبوی کے پورے ذخائر کوجمع کر کے اور ان کا مطالعہ کر کے ان میں جواسرار دین اور شریعت کے بنیا دی اصول

برصغير ميل علم حديث

بیان ہوئے ہیں ، ان کواس طرح اجا گر کیا کہ پورےعلوم حدیث اورعلوم نبوت کی روح پڑھنے

والے کے سامنے آجاتی ہے۔ بیکارنامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جس کتاب میں ہے اس کا نام

'حدجة الله البالغه 'مع، جس كااردواورائكريزى ترجمه دونون دستياب بين دواكر حميدالله في

فرانسیسی زبان میں بھی ترجمہ کیا تھالیکن وہ شائع نہیں ہوا ہے۔ عربی میں اصل کتاب دنیائے عرب

اورعجم میں درجنوں مرتبہ چھپی ہےاور دنیا کے ہر گوشے کے اہل علم نے مراکش سے لے کرانڈ ونیشیا

اورجنونی افریقہ سے لے کرانتہائی شال تک جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ،اس سے استفادہ کیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے موطاامام مالک کوعلم حدیث کی بنیادی کتاب کے طور پر اختیار کیا۔ وہ موطاامام مالک کے بڑے مداح تھے۔ وہ اس کو سیحین سے افضل اوراضح تر سیحیت سے ۔ وہ ان لو سیحی سے افضل اوراضح تر سیحیت سے ۔ وہ ان لو گوں میں سے تھے جوموطاامام مالک کواضح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال بیتھا کہ جتنے مکا تب فقہ ہیں وہ سارے کے سارے بالواسطہ اور بلا واسطہ موطاامام مالک سے متاثر ہیں اور موطاامام مالک میں ان تمام مکا تب فکر کی جڑ موجود ہے جن کی بنیا د پر فقہی مکا تب اور حدیثی اسکول مرتب ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا بیتھا کہتمام بڑے بڑے محدثین بالواسطہ اور بلاواسطہ امالک کے شاگر ہیں۔ اس کے ان کے حدیثی کام پرامام مالک کے اثر ات نمایاں ہیں۔ اور بلاواسطہ امام مالک کے شاگر ہیں۔ اس کے ان کے حدیث کی کام پرامام مالک کے اثر ات نمایاں ہیں۔

امام شافعی، براہ راست ان کے شاگر دہیں، امام محمد ابن حسن شیبانی جوفقہ خفی کے مدون اول ہیں، وہ ان کے براہ راست شاگر دہیں اور امام احمد بن صنبل ایک واسطہ سے ان کے شاگر دہیں۔ اس لئے چاروں مکا تب فکر امام مالک سے سے بالواسطہ یا بلاہ اسطہ متعلق اور متاثر ہیں۔ لہذا موطاامام مالک کو دین وشریعت کی ساری تعلیم کی بنیا دہونا چاہئے تا کہ سب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پرجمع کی جاسکے۔ اہل فقہ، اہل حدیث اور تمام اہل علم سب امام مالک کی ذات کے گرو ایک پلیٹ فارم پرجمع ہو سکتے ہیں۔ بیشاہ صاحب کا نقط نظر تھا جو انہوں کئی جگہ بردی تفصیل سے لکھا کہ جس سے خصوطاامام مالک کا درس انہوں نے بی شروع کیا۔ موطاامام مالک کا درس انہوں نے بی شروع کیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے موطاامام مالک کی دوشر میں کھیں۔ جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوگ نے موطاامام مالک کی دوشر میں کھی تھیں اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے موطاامام مالک کی دوشر حیں کھیں۔ ایک فارس میں ادرا یک عربی میں کھی۔ عربی میں السمسوی 'ہے جو

برصغير مين علم حديث

مفصل ہے اور فارس میں المصفیٰ الکھی جو مختفر ہے۔ المسویٰ حدیث کے ماہرین اور طلبہ کے لئے ہے اور المصفیٰ عام تعلیم یا فتہ مسلمانوں کے لئے ہے۔

ان دوشرحوں کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے علم حدیث پر اور بھی کتابیں لکھیں۔ان میں سے ایک بڑی کتاب جو ہماری اس بہن کے لئے دلچینی کا باعث ہوگی جنہوں نے امام بخاری کے ابواب کے ابواب بخاری کی شرح ہے شہر سے کے ابواب بخاری کی شرح ہے شہر سے سراجہ ابواب کے عنوا نات بتائے ہیں ان میں کیا تراجہ ابواب البحاری '۔امام بخاری نے مختلف ابواب کے جوعنوا نات بتائے ہیں ان میں کیا مفہوم اور حکمت پنہاں ہیں۔اس پر بہت سے لوگوں نے کتابیں کھیں جن میں ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کی بھی ہے۔

#### شاه عبدالعزيزٌ

شاہ صاحب کے بوں تو بہت سے شاگر داور طلبہ سے ایکن ان کے شاگر دوں اور طلبہ میں جوسب سے نمایاں نام ہے وہ ان کے اسپنے صاحبز اور حصرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ہے۔ شاہ ولی اللہ کی عمر تو شایدا کسٹھ یا باسٹھ سال ہوئی ۔ لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عمر زیادہ ہوئی۔ قریباً ای پچپای سال ان کی عمر ہوئی اور انہوں نے کم وہیش پینیٹھ ستر سال تک ہندوستان میں درس صدیث دیا۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو شاہ عبدالعزیز کی عمر اٹھارہ یا انیس سال تھی اور وہ اسی وقت فارغ انتصیل ہوکر نے نئے مدرس ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی والد کی جگہ سنجالی اور علم صدیث اور درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ آج برصغیر میں عوامی سطیر درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ آج برصغیر میں عوامی سطیر درس قرآن کا حبرالعزیز کے دادا شاہ قرآن کے جو طلقے جاری ہیں ہوا کرتا تھا۔ محدود درس قرآن کا آغاز شاہ عبدالعزیز کے دادا شاہ طرح عوامی سطیر درس قرآن گا تھا۔ محدود درس قرآن کا آغاز شاہ عبدالعزیز کو درس قرآن عمل کے لئے طرح عوامی سطی پر جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہوں وہ شاہ عبدالعزیز کا درس قرآن میں ہوا کرتا تھا جو ہفتہ ہیں دومر تبہ ہوتا تھا۔ اس میں مغل حکمرانوں کے اہلی خانہ شنم اورے اور اعلیٰ حکام ہوا کرتا تھا جو ہفتہ ہیں دومر تبہ ہوتا تھا۔ اس میں مغل حکمرانوں کے اہلی خانہ شنم اورے اور اعلیٰ حکام ہوا کرتا تھا جو ہفتہ ہیں دومر تبہ ہوتا تھا۔ اس میں مغل حکمرانوں کے اہلی خانہ شنم اورے اور اعلیٰ حکام ہوا کرتا تھا جو ہفتہ ہیں دومر تبہ ہوتا تھا۔ اس میں عزار میں کرتا ہیں جو تے ہوں وہ شاہ عبدالعزیز نے مغل بادشاہ کے ہاں جا کر بھی درس بھی اور میں بادشاہ کے ہاں جا کر بھی درس دیا اور مغل بادشاہ کے ہاں جا کر بھی درس میں ان کے درس میں شرکت کی۔

برصغير ميل علم حديث

شاہ عبدالعزیز نے کم وہیش سترسال تک موطاا ہام ہالک اور حدیث کی بعض دوسری کتابیں لکھیں۔ان کتابوں کا درس ویا۔اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے علم حدیث پر دو ہڑی کتابیں لکھیں۔ان کی ایک کتاب بستان المحد ثین ہے۔ یہ کتاب دراصل فارس میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے۔محدثین کے تذکرہ سے متعلق ہے جس میں محدثین کی خدمات اور تذکرہ پر پہلی مرتبہ برصغیر میں کتاب کھی جس سے عام آدمی کو علم حدیث کے کارنا ہے اور محدثین کی خدمات کا پیتہ چلا۔ان کی دوسری کتاب کھی جس سے عام آدمی کو علم حدیث کے کارنا ہے اور محدثین کی خدمات کا پیتہ چلا۔ان کی دوسری کتاب کا لہنا فعہ ہے جس کا اردو ترجمہ کھمل شرح کے ساتھ موجود ہے۔اس میں انہوں نے اصول حدیث اور علوم حدیث پراختصار کے ساتھ ایک دری کتاب تیار کی جو بہت سے مدارس میں طویل عرصہ تک پڑھائی جاتی رہی۔

شاہ صاحب کے بہت ۔ سے شاگر دوں نے علم حدیث کی شمع روشن کی اور ہندوستان کے ہر گوشے میں جا کر ہرعلاقے میں علم حدیث کی تعلیم دی۔ ایک بڑے مشہور صاحب علم تھے مفتی عنایت احد کا کوروی،جنہوں نے 1857ء کے جہاد میں حصہ لیا تھا اور انگریز کے خلاف جب پہلی بغاوت ہوئی تو اس میں وہ شریک تھے۔انگریزوں نے ان کوعمر قید کی سزادی تھی اور جزیرہ انڈیمان میں ان کوجلا وطن کیا تھا جہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔وہ بڑے عالم ،فقیہ اورمفتی تنھے۔ان کی یوری زندگی افتا میں گزری تھی اور وہ مباہد بھی تھے۔ان کو جزیرہ انڈیمان میں زندگی بھر کے لئے قید با مشقت دی گئی اور سزایتھی کہ پورے جزیرے میں جو گندگی ہواس کوصاف کیا کریں ، اس ز مانے میں ظاہر ہے کہا نیچ باتھ رومزاور ٹائلٹ کا موجود وسٹم نہیں تھااور بیت الخلاکو ہاتھوں سے صاف کیا جاتا تھا، تو مفتی عنایت احمہ کا کوروی کو اس بستی کے تمام بیت الخلا صاف کرنے پر لگادیا گیا تھااوران کی آخری عمرای کام میں صرف ہوگئ۔انہی مفتی عنایت احمہ کا کوروی کا کہنا ہے کہ شاہ ولی اللّٰداور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ذات ایک ایساشجرہ طو بیٰ ہے جس کی شاخیں اور جس سے پھل اور شہنیاں ہندوستان کے ہرمسلمان کے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں اورمسلمانوں کا کوئی گھر ایسانہیں ہے جوان شجرہ ہائے طیبہ کے ثمرات سے مستنفید نہ ہوا ہو۔ بیر بات بالکل درست ہے۔ برصغیر میں جتنی روایات علم حدیث کی ہیں وہ سب بالواسطہ اور بلا واسطہ شاہ عبدالعزیز محدث د ہلوی اوران کے واسطے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچتی ہیں ۔ پچھ حضرات براہ راست شاہ ولی الله تک پہنچتے ہیں اور بیش تروہ ہیں جوشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے واسطے سے ان تک پہنچتے ہیں۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سترسال تک درس صدیت دیا اور 1824ء میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوگئے۔ چونکہ انہول نے طویل عمر بائی تھی اس لئے جب ان کا انقال ہوا تو ان کے جتنے ہم سن رشتہ دار اور بھائی تھے وہ سب ان سے پہلے دنیا سے جاچکے تھے۔ اب ان کے جانشین ان کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق تھے۔ انہوں نے بھی کم وبیش جالیس یا بچاس سال ہندوستان میں درس صدیت پڑھ کرفارغ ہوئے۔ ان ہم مندوستان میں درس صدیت دیا اور ہزاروں تلافہ وان سے درس صدیت پڑھ کرفارغ ہوئے۔ ان کے تلامہ میں یہ کہنا کہ کون نمایاں ہیں اور کون نمایاں نہیں ، یہ بڑا دشوار ہے۔ شاہ محمد اسحاق دہلوگ کے ہزاروں شاگر دیتھے جنہوں نے ہندوستان کے گوشے گوشے میں علم صدیت کوعام کیا۔

### حضرت ميال نذير حسين محدث د ہلوگ

ان کے شاگر دول میں تین حضرات بڑے نمایاں ہیں۔اتنے نمایاں ہیں کہان ہے وہ روایتی آ کے چلیں جو ہندوستان کے ہرعلاقے میں پھیلیں۔ان کے ایک شاگر دینھے جوشنخ الکل یعنی ہرفن کے استادا درسب کے استاد کہلاتے تھے۔وہ تھے حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی۔ شاہ محد اسحاق 1857 کے ہنگامہ کے بچھ سال بعد بعد ججرت کرے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ باتی زندگی و ہیں گزاری اور و ہیں ان کا انتقال بھی ہوگیا۔ان کے بعد ان کی جانشینی ہندوستان میں جن حضرات نے کی ان میں ایک تو میاں نذیر حسین محدث دہلویؓ تھے جن سے تلامذہ کا ایک طویل سلسلہ چلا۔میاں صاحب کے تلامٰدہ میں جولوگ نمایاں ہیں ان میں سے دونین نام میں عرض کردیتا ہوں۔ایک علامہ وحیدالزمان تھے جنہوں نے علوم حدیث کی تقریباً تمام کتا ہوں کا اردو ترجمه کیااورار دوزبان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سجیح بخاری مسلم ،تر ندی ،موطاامام ما لک اور حدیث کی بہت ی کتابیں اردوتر جمہ کے ساتھ سامنے آئیں۔ گویا اردوزبان میں حدیث کی کتابوں کے پہلے مترجم علامہ وحیدالز مان ہیں جوحصرت میال نذیر حسین محدیث دہلوی ۔ کے شاگر دہیں ۔ ظاہر ہاردومیں ان کتب کے تراجم کی اشاعت سے محم حدیث جتناعام ہوا ہوگا اس کا ندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ میال نذبرحسین کے دوسرے شاگرد تھے علامہ شمس الحق عظیم آبادی ، بیاتے بوے محدث ہیں کداگر بیکہاجائے کدان کے زمانے میں ان سے بر امحدث کوئی نہیں تھا ، یا اگر تھے توایک دوہی تھے۔تو شاید بیمبالغنہیں ہوگا۔انہوں نے دوکارنا ہےانجام دیئے جو بہت غیرمعمولی

يرصغيرين علم حديث

44

كاضرات حديث

سے۔ان کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ انہوں نے نف ایہ السمقصود کے نام سے سنن الوداؤدکی شرح کھی جو بتیں جلدوں میں تھے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ شرح جھپ نہیں کی۔انہوں نے اس کی جلد اول شائع کی تو بعض لوگوں نے کہا کہ اتنی طویل شرح کون پڑھے گا۔اس کو کیسے چھا بیس گے، پیتہ نہیں آپ کی زندگی میں جھپ سکے گی یا نہیں۔انگر برزوں کا دور تھا۔مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں سے فقر وفاقہ تھا، نہ چندہ دینے والے تھا درنہ کوئی مسلمان بڑی رقم بطور چندہ دینے کی پویشن میں تھا۔اس لئے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی ادرایک دوشا گردوں کو اس کی تلخیص کی پویشن میں تھا۔اس لئے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی ادرایک دوشا گردوں کو اس کی تلخیص کی پویشن میں تھا۔اس لئے انہوں نے اپنے جھوٹے بھائی اورا کے دوشا گردوں کو اس کی تلخیص کی بولئا دیا۔ یہ تھی ہوئی ہرجگہ لئی ہے جسن ابوداؤ دکی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔عون المعبود برصغیر،ایران، بیروت،مھراور جو سنی باقی عرب دنیا میں بھی چھی ہے اور اس کے درجنوں ایڈیشن نکلے ہیں۔

### علامه عبدالرحمن مبار كيوري

علامہ شمس الحق عظیم آبادی کے ایک شاگر واوران کے سلسلہ کے ایک اور ہزرگ علامہ عبد الرحمٰن مبار کپوری تھے۔ علامہ عبد الرحمٰن مبار کپوری صف اول کے محدث تھے۔ انہوں نے سنن ترفدی کی ایک شرح کھی جس کا نام تحقۃ الاحوذی ہے۔ اس کے بارے بیس اگر میں بیم خس کروں کہ بیستین ترفدی کی اتنی ہی بہترین شرح ہے جنتی بہترین شرح سیح بخاری کی فتح الباری ہے، تو شاید بیر مبالغہ نہ ہوگا۔ جامع ترفدی کی اس سے بہترکوئی اور شرح موجود نہیں ہے اور سے برصغیر کے ایک صاحب علم کا اتنا ہزا کا رنامہ ہے جود نیائے اسلام میں سمجھا بھی جاتا ہے اور اس کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا بیروت ، شہران ، مصر ، ہندوستان ، پاکستان اور کئی دو مری جگہوں پر بار باچھینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب کو د نیائے اسلام میں ہاتھوں ہاتھو لیا گیا ہے۔ برصغیر میں اس کا جوایڈیش شائع ہواتھا وہ پانچ جلدوں میں ہے۔ عرب د نیا میں شائع ہونے برصغیر میں اور کوئی ہیں میں۔ اور اگر کوئی اس سے اتفاق نہ کرے کہ بیہ جامع ترفدی کی سب لیک نیز بہترین شرحوں میں بھینا ہے متر نہ کی گیا ہے۔ کہ بہترین شرحوں میں بھینا ہے امراس سے کوئی بخد بہترین شرحوں میں بھینا ہے امراس سے کوئی اختلاف نہیں کرے کہ بیہ جامع ترفدی کی سب میں بھینا ہے اور اس کی کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔

برصغير مين علم حديث

-mar

محاضرات حديث

مولانا عبدالرحمٰن مبار کپوری کے تلافدہ بہت کثرت سے ہیں۔ میں نے بھی ایک بزرگ سے اجازت حدیث لی تھی جو براہ راست مولا تا عبدالرحمٰن مبار کپوری کے شاگر دیتھے اور گویا میں نے ایک واسطہ سے مولا نا مبار کپوری سے اجازت حاصل کی ہے۔ وہ بزرگ درمیان میں ہیں اور انہوں نے مولا نا مبار کپوری سے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ہمارے برصغیر کے مشہور عالم اور مفسر قرآن مولا نا مبار کپوری سے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ہمارے برصغیر کے مشہور عالم اور مفسر قرآن مولا نا مبار کپوری کے شاگر دیتھے۔

مبار کپوراعظم گڑھ کا ایک چھوٹا ساگاؤں تھا۔ میں 1982 میں اس گاؤں کو دیکھنے کے لئے صرف اس وجہ ہے گیا تھا کہ مولا ناعبدالرحمٰن مبار کپوری کا گاؤں ہے اس لئے ویکھنا چاہیے۔ وہ مدرسہ اب بھی قائم ہے جہال مولا نامبار کپوری حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ وہ کچا سامکان اب بھی موجود ہے جس میں بیٹھ کراتنا بڑا کام ہوا جو پوری دنیائے اسلام میں جامع ترفذی کی تدوین کے بعد نہیں ہوا تھا۔

شاہ محمد اسحاق کے دوسر ہے شاگر دول کا ایک دوسر اسلسلہ ہے جن میں ایک بڑے مشہور بزرگ تھے شاہ ابوسعید مجددی۔ جوحضرت مجددالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولا دہیں تھے اور شاہ محمد اسحاق کے تلامذہ کا نکلا جن کے شاہ محمد اسحاق کے تلامذہ کا نکلا جن کے شاگر دیتھے مولا نا شملوک علی طویل عرصہ شاگر دیتھے مولا نا شملوک علی طویل عرصہ شاگر دیتھے مولا نا شملوک علی طویل عرصہ تک علم حدیث کے استادر ہے۔ ان کے تلامذہ میں ایک گردہ وہ ہے جوعلماء دیو بند کہلاتا ہے اور دوسرا وہ ہے جوسر سیدا حمد خان بھی مولا نا مملوک علی کے دوسرا وہ ہے جوسر سیدا حمد خان بھی مولا نا مملوک علی کے شاگر دیتھے اور علیاء دیو بند میں مولا نا قاسم نا نوتو گا اور مولا نارشیدا حمد گنگوہی شامل ہیں۔

## مولا نارشیداحمه گنگوہی اوران کے تلامذہ

مولا نارشیداحد گنگوبی زندگی بجرحدیث پڑھاتے رہے۔ان کے امالی یعنی حدیث میں ان کی تقریروں اور دروس کو بہت سے لوگوں نے جمع کر کے مرتب کیا اور شائع کرایا صحیح بخاری کی شرح 'لامع الدراری' کے نام سے ایڈٹ ہوئی۔ اور بھی متعدد کتابوں کی شرحیں ایڈٹ ہوئیں اور ان کے نام سے بیر چیزیں شائع ہوئیں جوآج موجود ہیں۔مولا نارشیدا حمد گنگوبی کے شاگر دوں ' میں دوشخصیات بہت نمایاں ہیں۔ایک کا اسم گرامی تھا مولا نا محمد بحی اور دوسرے کا اسم گرامی تھا مولا نا محمد بحی اور دوسرے کا اسم گرامی تھا

برصغير ميس علم حديث

محاضرات مديث

مولا ناظیل احمد مولا ناظیل احمد نے سنن ابوداؤ دکی شرح 'بذل المجهو د' کے نام سے کھی ۔ بذل المجهو دبھی پندرہ ہیں جلدوں میں ہے۔ عرب دنیا میں کئی بارچھیی ہے۔ مصر، ہندوستان ، پاکستان اور کئی دوسری جگہوں پرچھی ہے۔ یہ سنن ابوداؤ دکی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ غایة المقصو دکا درجہ تو بلاشہ بہت اونچاہے۔ پھرعون المعبود اور پھر بذل المجهو دکا درجہ ہے۔ اور پھر باتی شرحوں کا درجہ ہے۔ اور پھر باتی شرحوں کا درجہ ہے۔ یہ بڑی جامع شرح ہے۔ فقہی اعتبار سے اس میں مسائل پر زیادہ زور دیا شرحوں کا درجہ ہے۔ یہ بڑی جامع شرح ہے۔ فقہی اعتبار سے اس میں مسائل پر زیادہ زور دیا گیاہے۔ ور اس طرح یہ دونوں المعبود میں زیادہ زور دیا گیاہے اور اس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کی تحمیل کرتی ہیں۔

مولا ناانورشاه تشميري

مولا ناخلیل احدسہار نپوری کے ایک شاگر دجنہوں نے دیگرعلمائے دیوبند سے بھی کسب فیض کیاوہ خاتم المحد ثین علامہ سیدانور شاہ کشمیری ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علماء د یو بندمیں ان سے بڑا محدث پیدائہیں ہوا۔ یقیناً علماء دیو بندمیں حدیث کی جوروایت ہے اس کے سب سے بڑے تر جمان اور سب سے بڑے نمائندہ علامہ سیدانو رشاہ صاحب کشمیری ہیں جن کے تلا مٰدہ کی ایک بہت بڑی تعداد بورے برصغیر میں پھیلی ہوئی ہے۔ برصغیر میں بیسویں صدی کے نصف اول بلکہ 1925 تک کی اس ابتدائی چوتھائی کو نکال کر جتنے بھی علماء حدیث مسلک د یو بند سے وابستہ ہیں وہ سب کے سب مولا نا انور شاہ کشمیری کے شاگر دہیں ۔ان سب حضرات نے ال کرعلم حدیث کے ہرموضوع پر کام کیا ہے۔ علم حدیث کی ہر کتاب کی شرح لکھی ہے۔ بیا تنا بڑا کام ہےجس کی مثال بیسویں صدی میں دنیائے اسلام کے سی اور ملک میں نہیں ملتی \_تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں ۔مولا ناانورشاہ کشمیری کے درس حدیث کی اپنی یا د داشتیں فیض الباری کے نام سے قاہرہ میں شائع ہوئی ہیں جوان کے شاگر دمولا نابدر عالم صاحب نے مرتب کی ہیں۔ مولا تا انورشاہ کشمیری کے جونوٹس جامع تر مذی پر تھے وہ ان کے شاگر دمولا نا محمد یوسف بنوری نے جومیر ے بھی استاد تھے، مرتب کئے جو معادف السنن کے نام سے شاکع ہوئے۔ تر ندی بران کے ایک اور شاگر دمولا نامحد چراغ نے جن کاتعلق گجرانوالہ سے تھا، البعر ف الشدذی كنام عام كام كياجوشاه صاحب بى كامالى يربنى مادرمطبوعه وجود مدمولانا

برصغير ميس علم حديث

mmr )

محاضرات حديث

انورشاہ کشمیری کے ایک اورشاگر دمولانا محمد اشفاق الرحمٰن سے جومولانا مودودیؒ کے بھی استاد سے ،
ان کی دو کتابیں ہیں۔ایک ترفدی کی شرح ہے جو غیر مطبوعہ ہے اور دوسر ہوطاامام مالک کی شرح ہے جو پاکستان میں گئی بارچیس ہے اور موطاامام مالک کی مختصر اور جامع شرحوں میں ہے ایک شرح ہے جو پاکستان میں گئی بارچیس ہے اور موطاامام مالک کی مختصر اور جامع شرحوں میں ہے ایک نمایاں مقام رصی ہے۔مولانا انورشاہ کشمیری کے کئی شاگر دوں نے علم حدیث کے مختلف موضوعات پرکام کیا اور علم حدیث کا ایک پورا ذخیرہ انہوں نے ہندوستان میں چھوڑا۔خود مولانا کے داماد اور شاگر دمولانا احمد رضا بجنوری نے سے بخاری پراپنے شخ کے امالی کو اردو میں اشارہ جلدوں میں مرتب کیا۔ ان کی بید کتاب 'انو ارالباری' کے نام سے پاکستان اور ہندوستان میں کئی بار چھپ چکی ہے۔ علامہ انورشاہ کشمیری کا کام انتا و سیع ہے کہ اگر اس کی تفصیل بیان کی مبار کپوری اور مولانا مشمس الحق عظیم آبادی کے عظیم الشان کام کومیں نے استے اختصار کے ساتھ مبار کپوری اور مولانا کی فصیل بیان کی جائے تو ایو در کوری اور مولانا کی فصیل بیان کی جائے تو انتا و در کوری اور مولانا کی نام کا کر مولانا کام کومیں نے استے اختصار کے ساتھ مبار کپوری اور مولانا کام کی خود کی جائے تو ایک کی نام کومیں نے استے اختصار کے ساتھ مبار کپوری اور مولانا کام کومیں نے استے اختصار کے ساتھ مبار کپوری اور مولانا کام کومیں نے استے اختصار کے ساتھ کیاں کیا۔ اگر اس کی تفصیل بیان کیا۔اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو بہت وقت در کار ہوگا۔

### فرنگى محلى علماء

برصغير مين علم حديث

سإسائها

فاضرات حديث

ایک اور بزرگ جن کا تذکرہ ضروری ہے۔ وسطی ہندوستان کے شہر بھو پال کے رہنے والے تھے۔ بنیادی طور بروہ حدیث اور فقہ کے عالم تھے۔ تذکرہ اور رجال ان کامضمون تھا۔ ان کا مام معروں تھا۔ ان کا مصدیق حسن خان تھا۔ ان کی شادی بیگم بھو پال سے ہوئی تھی جو بیوہ تھی۔ چونکہ بیگم بھو پال نے ان سے نکاح کرلیا تھا اس وجہ سے ان کونو اب کالقب ملا اور نو اب صدیق حسن خان کہلانے گے۔ اصل حکمر انی ان کی بیگم کی تھی۔ لیکن چونکہ وہ ملکہ بھو پال کے شوہر تھے اس لئے ان کو بہت وسائل صل حاصل ہوگئے تھے۔ ان وسائل سے کام لے کر انہوں نے ایک بہت بڑا تحقیقی اوارہ قائم کیا۔ خود حاصل ہوگئے تھے۔ ان وسائل سے کام لے کر انہوں نے ایک بہت بڑا تحقیقی اوارہ قائم کیا۔ خود بھی کئی کتا بیں کھوا کیں۔ ان میں علوم حدیث پر ورجنوں کتا بیں گھوں اور اپنی مگر انی میں اور بھی بہت کی کتا بیں کھوا کیں۔ ان میں علوم حدیث پر ورجنوں کتا بیں شامل ہیں۔ درجنوں کتا بیں سرکاری اجتمام سے شائع ہو کیں اور پورے ہندوستان میں تقسیم ہو کیں۔ علم حدیث کی کوششوں سے ایک نیا فروغ ملا جو برصغیر میں علم حدیث کی میں تقسیم ہو کیں۔ علم حدیث کی کوششوں سے ایک نیا فروغ ملا جو برصغیر میں علم حدیث کی تاریخ میں ایک نمایاں باب ہے۔

بھو پال میں علم حدیث کو ان کی وجہ سے جوعروج حاصل ہوا اس کے اثر ات طویل عرصہ تک محسوس کئے گئے۔ انہوں نے عرب دنیا ہے ایک بڑے محدث علامہ علی بن محسن الیمانی کو بھو پال بلایا۔ یہ بزرگ علامہ شوکانی کے ایک واسطے سے شاگر دیتھے۔ امام شوکانی ایک بہت مشہور محدث تھے اوراتنے بڑے محدث متھ کدان کو یمن کا آخری بڑا محدث کہا جا تا ہے۔ یہ ملامہ علی بن محسن ایک واسطہ سے ان کے شاگر دیتھے۔ وہ بھو پال میں آئے اور پھر طویل عرصہ تک یہاں محسن ایک واسطہ سے ان کے شاگر دیتھے۔ وہ بھو پال میں آئے اور پھر طویل عرصہ تک یہاں

برصغير مين علم حديث

بالطما

محاضرات حديث

رہے۔ان کی اولا دپھرنسل درنسل بھوپال میں حدیث کا درس دیتی رہی اور علاء نے بڑے پیانے پر ان سے کسب فیض کیا۔دارالعلوم ندوۃ العلما میں حدیث پڑھانے والے کئی بڑے بڑے علاان کے براہ راست اور بالواسطہ شاگر درہے جن میں سے ایک بڑا نمایاں نام مولا ناحیدر حسن خان کا تھا۔ ندوۃ العلما میں حدیث پڑھانے والے اکثر و بیشتر علاا نہی مولا ناحیدر حسن خان کے شاگر دیتھے۔ وائر ۃ المعارف العثمانیہ

یہ برصغیر میں ضد مات حدیث کا ایک انتہا کی مختصرترین جائزہ ہے۔ اس میں مناسب ہوگا

کہ اگر ایک ادارہ کا بھی ذکر کیا جائے۔ اگر چہ بیدا یک سرکاری ادارہ تھا لیکن اس نے علم حدیث پر بڑا کام کیا۔ یہ حیدر آباد وکن میں قائم ہواتھا جس کا نام تھا دائرۃ المعارف العثمانیہ سلطنت آصفیہ جو حیدر آباد میں قائم تھی اور اس کے فرمانروا میرعثان علی خان نے ایک ادارہ دائرۃ المعارف العثمانیہ کے نام سے قائم کیا تھا۔ اس میں علم حدیث پر کئی درجن کتابیں شائع ہو کیں جو دنیا کے سامنے بہلی مرتب اس ادارہ کی مدد سے سامنے آئیں۔ میرے پاس وہ مکمل فہرست موجود نہیں ہے جس میں اس ادارہ کی مدد سے سامنے آئیں۔ میں جو کتابیں آئیں ان میں سے کئی کتابیں بڑی ہا ہم حدیث بین میرے لئی کتابیں بڑی ہا ہم حدیث میں ہو کتابیں آئیں ان میں سے کئی کتابیں بڑی ہا ہم میں جو کتابیں آئیں ان میں سے کئی کتابیں بڑی باراسی ادارہ جو حدال کی بہت مشہور کتاب ہے، پہلی باراسی ادارہ جو حدال کی کا نہیں جو کتابیں آئیں ان میں سے کئی کتابیں بڑی باراسی ادارہ جو حدال کی کتابیں ہیں ، پہلی باراسی ادارہ نے شائع کیں۔ المحدون لئی کی انتہائی مشہور اور متند کتابیں ہیں ، پہلی باراسی ادارہ نے شائع کیں۔ المحدون اللہ کی دو کتاب جو سیل کی دہ کتاب ہے۔ الموظف والحتلف رجال کی وہ کتاب ہے۔ الموظف والحتلف رجال کی وہ کتاب ہے۔ میں میں ملتے جاتے ناموں کو جو کیا گیا ہے تا کہ ایک جوسے ناموں وا لے راویوں میں التباس نہ ہو۔ یکئی جلدوں میں سے ادر پہلی باردائر ۃ المعارف سے شائع ہوئی ہے۔

ای طرح ہے کتب حدیث کے رجال پرالگ الگ کتابیں تھیں۔ رجال بخاری پرالگ کتابیں تھیں۔ رجال بخاری پرالگ ، رجال مسلم پرالگ۔ پھر بعد بیں لوگوں نے مختلف کتابوں پر رجالوں بیں مشترک رجال پر کتابیں لکھیں۔ تواس طرح کی ایک کتاب صحیح بخاری اور شح مسلم کے مشترک رجال پرتھی کتاب الحدم بین کتابی ابی نصر الکلاباذی و ابی بکر الاصفهانی فی رجال البحاری و مسلم '۔ بی

برصغير مين علم حديث

پہلی مرتبہ وہاں سے شائع ہوئی تھی۔اس کے علاوہ علم حدیث پر کم وہیش پجیس تمیں کتابیں پہلی مرتبہ وہاں سے شائع ہوئی اور پوری دنیا میں تقسیم ہوئیں۔ گویا دنیا میں ان کتب کے دائرۃ المعارف عثانیہ سے شائع ہوئیں اور پوری دنیا میں تقسیم ہوئیں۔ گویا دنیا میں ان کتب کے اثر ات اس ادارہ کے ذریعے پنچے اس لئے اس ادارہ کو بھی علم حدیث کی تاریخ میں یا در کھنا چا ہے۔

میختفرترین جائزہ ہے علم حدیث کے اس کا م کا جو برصغیر میں ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ محدیث کے اس کا م کا جو برصغیر میں ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ محدیث کے دورتو کا آغازشاہ ولی القدمحدث دہلوی سے ہوا جو آئے تک چل رہا ہے اور جاتنے بھی تلافہ ہو دیث ،اسا تذہ حدیث یا علماء حدیث برصغیر میں آئے نظر آتے ہیں وہ سب مختلف واسطوں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگر دہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دوبا تیں ارشاد فر مائی ہیں۔ایک بات بدکہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر کیسے جمع کیا جائے اور لوگوں ہیں عدم وحدت ہے دبخان کو کیسے فتم کیا جائے۔ یہ ان کی اولین کوشش ہوا کرتی تھی کہ ان مسلکی اختلافات کو اور مسلمانوں ہیں جو متنوع آرا ہیں ان کو حدیث نبوی اور رسول اللہ فلیلے کی سنت ہے کسے ہم آ ہمگ کیا جائے اور کس طرح سے علم حدیث کو عام کیا جائے کہ اختلافات حدود کے اندر آ جا تیں۔

اس لئے حدیث کے تمام طلبہ سے میری گزارش بیہ ہوتی ہے کہ شاہ ولی اللہ کی کتابیں اپنے مطالعہ ہیں رکھیں۔ خاص طور پر ان کی کتاب ججة اللہ البالغہ۔ ججة اللہ البالغہ کے دوجھے ہیں۔ ایک حصہ شروع کا ہے جو نبینا مشکل ہے ،اس کو بھی پڑھنا چاہئے ۔لیکن اگروہ نہ پڑھ کیس تو اس مشکل حصہ تو چو اور کر ابقیہ حصہ جو سارے کا ساراعلم حدیث پر ششمل ہے اور علم حدیث ہیں تو اس مشکل حصہ کو چھوڑ کر ابقیہ حصہ جو سارے کا ساراعلم حدیث پر ششمل ہے اور علم حدیث سے وہ رجی ان جے گئے دروس اور حکمتوں پر بینی ہے وہ حدیث کے تمام طلبہ کو پڑھنا چاہئے۔ اس سے وہ درجی نار جع آپ بینی سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کے دروس اور حکمتوں پر بینی ہو کی مطالعہ سے خود بنو دیپر ورش پاتا ہے اور یہی حضر سر کو ایک بلیث فارم پر جمع شاہ ولی اللہ کی تمام کوششوں اور کا اور کا اور کا مقصود تھا۔

\*\*\*

برصغیر میں عدیث مے متعلق کام مے بارے میں سن کر بہت خوشی ہوئی۔ بیااور مما لک میں ہمی ایسا ہوا کہ نہیں؟

دوسرے ممالک میں انیسویں صدی میں ایسانہیں ہوا۔ افسوں کہ بیسویں صدی کے نصف اول میں بھی نہیں ہوا اوراگر کچھ ہوا ہے تو وہ بہت کم ہے۔ لیعنی جتنا کام برصغیر میں ہوا اتا کام اٹھارویں اور انیسویں صدی میں اور ملکول میں نہیں ہوا۔ اب اور ملکول میں ، خاص طور پرعرب ممالک میں بیسویں صدی کے اواخریا نصف ثانی سے کام کی رفتار بہت تیز ہوگئ ہے اور اب وہ ہم ممالک میں بیسویں صدی کے اواخریا نصف ثانی سے کام کی رفتار بہت تیز ہوگئ ہے اور اب دہ ہم شام اور بعض دوسر سے ممالک میں ، وہ بڑا غیر معمول ہے۔ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کود یکھا جائے تو شام اور بعض دوسر سے ممالک میں ، وہ بڑا غیر معمول ہے۔ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کود یکھا جائے تو دل سے دعائکتی ہے کہ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے۔

المامين علامدسيوطى كے بارےميں جان سكتى مول؟

علامہ سیوطی کے بارے میں دو تین جملے عرض کرتا ہوں۔ ان کا پورا تام جلال الدین سیوطی ہے۔ دسویں صدی ہجری کے اوائل میں ان کا انقال ہوا۔ اپنے زمانہ کے ہرفن مولا امام خصے۔ پاپنے سوسے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ علم حدیث میں ان کی بڑی بنیادی کتابیں ہیں۔ علم حدیث میں اور ایک خاص بات ان میں اور علم حدیث سے متعلق انہول نے کم وبیش بچاس ساٹھ کتا ہیں کھیں اور ایک خاص بات ان میں اور برصغیر کے ایک اور ہزرگ ، جن کا نام لینا میں بھول گیا، ہمارے ٹھی کے ایک بزرگ سے جو غالبًا برصغیر کے ایک اور ہزرگ ، جن کا نام لینا میں بھول گیا، ہمارے ٹھی کا ایک بزرگ تھے جو غالبًا وغریب کارنامہ ہے کہ صحاح سنہ کی ہرکتاب بران دونوں کی ایک ایک شرح موجود ہے۔ صحیح بخاری ، مسلم ، ابوداؤد ، نسائی ، تر نہ کی ، ابن ماجہ، ان چھ کی چھ کتابوں کی انہوں نے شرحیں کھیں جواکٹر مطبوعہ موجود ہیں ایک دوغیر مطبوعہ ہیں ۔ اسی طرح سے علامہ سیوطی نے بہت می کتابوں کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہرکتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہرکتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہرکتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہرکتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہرکتاب کی شرحی کھی شامل ہے۔

حجة الله البالغه پر جو كتاب مير ب ياس ب اس كى ار د ومشكل ب ـ

ظاہر ہے کتاب مشکل ہے توارد وبھی مشکل ہوگی۔ میرامشورہ ہے کہ ایک بزرگ تھے مولانا عبدالحق حقانی، ان کا ترجمہ نسبتا آسان ہے۔ یہ ترجمہ دوجلدوں میں کراچی سے نورمحد کارخانہ تجارت سے غالباً 56-1955 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعدد وبارہ بھی شائع ہوا ہے

يرصغيريس علم حديث

اگرمل جائے تو یہ آسان ہے۔ ابھی حال ہی میں ادارہ تحقیقات اسلامی (آئی آرآئی) نے اس کا انگریزی ترجمہ شائع کیا ہے۔ اس کے ایک حصہ کا انگریزی ترجمہ دوجلدوں میں ایک امریکی نومسلم صاحب نے کیا تھا، وہ بھی مطبوعہ موجود ہے لیکن ایک مکمل ترجمہ دوجلدوں میں ایک امریکی نومسلم خاتون ، جن کا اصل نام مارسیہ ہرمنسن ہے ، انہوں نے دوجلدوں میں شائع کیا ہے۔ وہ انگریزی ترجمہ بہت اچھا ہے اور یہاں ملتا ہے۔ اردو پڑھنا چا ہیں تو مولا ناعبد الحق حقانی کا ترجمہ بڑھ لیں۔ آجے دورے برصغیر مے محدثین مے بارے میں بیان کردیں۔

وہ استے زیادہ ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنا ہواد ہوا ہے۔اللہ تعالی ان کی کاوشوں میں ہرکت دے۔لیکن اس درجہ کا کوئی آ دئی نہیں ہے جس درجہ کے علامہ انور شاہ تشمیری یا علامہ شس الحق عظیم آبادی، یا مولا نا عبدالرحمٰن مبار کپوری ہے۔ ابھی ایک ہزرگ ہند دستان میں ہیں اور غالبًا حیات ہیں اور بہت معمر ہوں گے۔ان کی ایک شرح بخاری انسو او انسادی 'کے نام سے چھپی حیات ہیں اور بہت معمر ہوں گے۔ ان کی ایک شرح بخاری انسو اور انسادی 'کے نام سے چھپی ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے۔ یہ مولا نا انور شاہ تشمیری کے داما داور شاگر و سے۔ انہوں نے ان کی تقریر وال کے نوٹس مرتب کئے ہیں۔ جو جھے بہت اچھے معلوم ہوئے۔ تھے۔انہوں نے ان کی تقریر وال کے نوٹس مرتب کئے ہیں۔ جو جھے بہت اچھے معلوم ہوئے۔ اگر چہ اس میں مسلکی چیزیں بہت ہیں جو نہیں ہوئی چاہئے تھیں لیکن اس کے باوجود کتاب بہت اچھی ہے۔ ایک ہمارے دوست مولا ناتقی عثانی ہیں۔ انہوں نے مولا ناشبر احمد عثانی کی شرح ہے۔ یہ ناممل اسلامی شرح ہے۔ یہ ناممل صحیح مسلم کی شرح ہے۔ یہ ناممل صحیح مسلم کی شرح ہے۔ یہ ناممل سحیح مسلم کی شرح ہے۔ یہ ناممل سکی ہوں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولا نا شحرت ہی تکھی ہیں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولا نا شحرت کی کتا ہیں بھی ہیں جن کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔

\*\*\*

#### بارهواں خطبه

علوم حديث - دورجد بدمل

ہفتہ 18 اکتوبر2003

علوم حديث - دورجديدين

وسويم

محاضرات عدیث

# علوم حديث - دورجد پدمين

اس گفتگو ہے دو چیزیں پیش کرنامقصود ہیں۔ایک تواس غلط نہی یا کم ہمتی کی تر دید کہ علم حدیث پر جو کام ہونا تھا وہ ماضی کے سالوں میں ہو چکا۔اور آئ نہ علم حدیث پر کسی نئے کام کی ضرورت ہے اور نہ کوئی نیا کام ہور ہا ہے۔محدثین کے بید کارنا ہے سن کرایک خیال بیز ہن میں آسکتا ہے کہ جتنا کام ہونا تھا وہ ہو چکا۔ جو تحقیق ہونی تھی وہ ہو چکی۔اب مزید نہ کسی کام کی ضرورت ہے اور نہ کسی تحقیق کی۔ بیغلط نہی دور ہو سکتی ہے اگر مخضر طور پر بیدد کھ لیا جائے کہ آئ کل حدیث پر کتنا کام ہور ہا ہے اور اس میں مزید کن کن کاموں کے کرنے کے امکانات ہیں اور کیا کیا کام آئندہ ہو سکتے ہیں۔

دوسری وجہاس گفتگو کی ہے ہے کہ بہت سے ایسے اہل علم اور تحقیق کے طلبہ جو کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ،ان میں سے بہت سے طلبہ کو چاہتے ہیں ،ان میں سے بہت سے طلبہ کو چاہتے ہیں ،ان میں سے بہت سے طلبہ کو جیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر علم حدیث پر کوئی نئی تحقیقی کاوش شروع کی جائے تو وہ کیا ہو۔ کن موضوعات پر ہواور کن خطوط پر ہو۔ آج کی گفتگو میں انہی دواسباب کی وجہ سے بعض گزار شات پیش خدمت ہیں۔

جیبویں صدی کواگرہم دور حاضریا دورجد بیقرار دیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بیبویں صدی کے دوران علم حدیث بیں ایک نئی سرگرمی بیدا ہوئی ہے ادرعلم حدیث پر کام کرنے کے نئے نئے میدان اور نئے نئے موضوعات سامنے آئے ہیں۔ خاص طور پر دنیائے عرب میں اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد نے علم حدیث پرایک نئے انداز سے کام کا آغاز کیا ہے اور تحقیق اور علمی کاوش کے بہت بڑی تعداد نے علم حدیث پرایک نئے انداز سے کام کا آغاز کیا ہے اور تحقیق اور علمی کاوش کے

علوم حديث - دورجد يديش

محاضرات حديث

ایسے ایسے نمونے دنیا کے سامنے رکھے ہیں جن کوہلم حدیث کی تاریخ ہیں ایک نے دور کا نقطہ آغاز کہا جاسکتا ہے ۔عرب دنیا ہیں بہت می جامعات کے شعبہ ہائے اسلامیات نے اور بہت می جامعات اسلامیہ نے علم حدیث کے موضوع پر ایسے نئے نئے مقالات تیار کرائے ہیں جنہوں نے علم حدیث کے ان تمام گوشوں کو از سرنوزندہ کردیا ہے جن کو ایک طویل عرصہ سے لوگول نے نظر انداز کردیا تھا۔

ایک عام تاثریه تھا کہ رجال اور جرح وتعدیل پر جتنا کام ہونا تھا وہ ہو چکاہے۔ ا حا دیث مرتب ہو چکیں ، مدون ہو چکیں اور کتا بیشکل میں ہم تک پہنچ چکیں۔اب از سرنو رجال پر غور کرنے یا جرح وتعدیل کے مباحث کو دوبارہ چھٹرنے ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نداب اس کی ضرورت ہے۔ جزوی طور بریہ بات درست ہادرایک حد تک میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اعادیث مرتب ہو چکیں ، کتابوں کی شکل میں مدون ہو چکیں ،احادیث کا درجہ متعین کیا جاچکا ہے اور کم دبیش ننانوے فیصداحادیث کے بارے میں شخفیق ہو چکی ہے کہان میں سے کس حدیث کا روایت کے اعتبار سے بنن رجال اور سند کے اعتبار سے کیا درجہ ہے۔اس لئے اس موضوع پرکسی نئ تحقیق یاکسی نئے نتیجہ کا سامنے آنا بہت بعیداز امکان ہے۔لیکن اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ خودعلم ر جال اپنی اہمیت کھو چکا ہے یاعلم جرح وتعدیل کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی اور پیر ماضی کا ایک بھولا بسراعلم ہے جس کوایک آثار قدیمہ کے طور پر تو پڑھا جا سکتا ہے، ایک زندہ علم اور ایک مسلسل حرکت پذیر علم کے طور پراب اس کی اہمیت نہیں رہی۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا علم رجال علم روایت، علم سنداورعلوم حدیث آج بھی ویسے ہی زندہ علوم ہیں جیسے آج سے ایک ہزار سال پہلے یا بارہ سوسال پہلے تھے۔انعلوم میں تحقیق کے ایسے ایسے گوشےاب بھی موجود ہیں جواہل علم کی اورطلبہ حدیث کی توجہ کے مشخق ہیں۔علامہ اقبال کا ایک فارس شعر ہے جو شاید انہوں نے ایسے ہی کسی موقع کے لئے کہا ہوگا ہے

> گمان مبر کهبه پایان رسید کارمغان بزار باده ناخورده در رگ تا کست

ریمت مجھو کہ انگور کے خوشے سے شراب نچوڑ نے دالے کا کام ختم ہو چکا ہے۔ ابھی تو انگور کے خوشوں میں ہزاروں شرابیں ہیں جو نچوڑی جانی ہیں اور جن کو نکال کر ابھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہی معاملہ علم حدیث کا ہے کہ علم حدیث کے تمام علوم وفنون میں تحقیق کے
ایسے ایسے گوشے ابھی موجود ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اہل علم ان پر کام کرد ہے ہیں۔
اس معاملہ میں دنیا ئے عرب کی جامعات نے ، خاص طور پر جامعداز ہر ، سعودی عرب،
شام اور مراکش کی جامعات میں علم حدیث کے موضوعات پر قابل ذکر ذخیرہ پیش کیا ہے اور علم
حدیث کو ایک نے انداز سے مرتب کرنے کی طرح ڈالی ہے۔ ان حضرات کے نام لئے جا کیں تو
گفتگو بردی طویل ہوجائے گی جنہوں نے علم حدیث کوئی جہتوں سے نواز ا ہے۔ ایسے حضرات کی
تعداد بھی در جنوں سے بردھ کر سینکڑوں میں ہے جو آج عرب دنیا کے گوشے میں علم حدیث
اور علوم حدیث پر نے انداز سے کام کرد ہے ہیں۔ ان میں سے بعض کا ذکر میں آج کی گفتگو میں
کردل گا۔

### منتشرقين كي خدمات

علوم عديث - دورجد بديش

ہے اور ہاتی کوئی الفاظ یا دنہیں ہیں اور نہ ہیا دہے کہ صحافیؓ گون سے تھے۔تو آپ ابجد کے حساب سے جمل میں تلاش کر لیں۔جمل کی احادیث و مکھے لیس تو آپ کو وہ حدیث مل جائے گی جس میں حضرت جابر کے اونٹ خریدنے اور رسول الٹھائیٹے سے معاملہ کرنے کا ذکر ہے۔

یہ اتنا ہڑا کارنامہ ہے کہ اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ جب کوئی شخص علم حدیث پر
کام کررہا ہوا وراحادیث کے حوالے تلاش کررہا ہوا وراس کتاب ہے مدد لے اس وقت اس کی
اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ان چند کتابوں میں سے ہے جو حدیث کے طلبہ بہت کشرت سے
استعال کرتے ہیں اور علم حدیث کا کوئی استاد، کوئی محقق اور کوئی مصنف اس کتاب سے مستغنی نہیں
ہوسکتا۔ یہ سنتشرقین کا ایک قابل قدر کا رنامہ ہے اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا جا ہے۔ انہوں نے
اچھی کاوش کی ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔

لیکن آب جب کہ ہمتیں کم ہوگئیں اور حوصلے بہت ہو گئے تو اب یہ دشوار ہوگیا کہ اتی برئی کتاب میں کوئی چیز تلاش کرنی ہوتو کس طرح تلاش کی جائے۔ اس میں مستشرقین کے اسلوب سے بڑی مدد ملی۔ انہوں نے کتابوں کو ایڈٹ کرنے کا اور شائع کرنے کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا جس پر اب دنیا ئے اسلام میں بھی عمل ہور ہا ہے۔ اب بٹی نئی کتابیں تحقیق ہوکر سامنے آر ہی ہیں جن میں کتاب کو بیرا گراف کے انداز میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے مندر جات کو اعد کس کیا گیا، ان کے اشار یئے مرتب کئے گئے ، فہر شیس تیار کی گئیں ، اس کتاب کے برائے نسخوں سے اس کا مواز نہ کے اشار سے مرتب کئے گئے ، فہر شیس تیار کی گئیں ، اس کتاب کے برائے نسخوں سے اس کا مواز نہ

LLL

کیا گیااور سیج ترین نسخہ کے تعین کا اہتمام کیا گیا۔ بیاہتمام کسی حدتک پہلے بھی ہوا کرتا تھالیکن اب زیادہ سائنسی اور علمی انداز میں ہونے لگاہے۔

اسی طرح سے اگر کتاب میں کسی سابقہ کتاب کا حوالہ ہے تواس کتاب سے تلاش کرکے اس حوالہ کی نشاندہی کی جائے تا کہ آسانی ہوجائے اور اصل کتاب سے موازنہ کرکے رجوع کیا جاسکے۔ میطریقہ مغرب میں رائج ہوا اور دنیائے اسلام نے اس کو اپنایا۔ بلاشبہ بیا لیک اچھا طریقہ ہے۔ اس کے مطابق حدیث کی بہت کی کتابیں شائع ہوئی ہیں جن سے استفادہ کرنا بہت آسان ہوگیا ہے۔

### تاریخ حدیث پرہونے والا کام

بیبویں صدی بیل تاریخ عدیث پر بھی ایک برااہم کام ہواجس کا ذکر میں اختصار کے ساتھ پہلے کر چکا ہوں۔ یہ کام جن صاحب علم بزرگ نے بشروع کیا وہ مولانا سیدمناظراحت کیا فی تھے جو حیدر آبادد کن میں جامعہ عثانیہ میں اسلامیات کے استاداور بردے عالم اور مشہور مشکر تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے تاریخ تدوین حدیث کے نام سے ایک کتاب مرتب کی۔ تاریخ تدوین حدیث کے نام سے ایک کتاب مرتب کی۔ تاریخ تدوین حدیث مرتب کرتے ہوئے انہوں نے مستشرقین کے ان اعتراضات کو سامنے رکھا جن میں سید کہا گیا تھا کہ علم حدیث سارے کا سارامحض زبانی اور بی سنائی باتوں پر مشمل ہے۔ اس کے چھے کوئی مضبوط ، ٹھوں اور علمی روایت نہیں ہے۔ اس لئے جو ذخائر حدیث کے نام سے آج پیش میں کہا کہا تھے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے مشکوک ہیں۔ یہ بات مستشرقین میں میں صدی کے شروع علی کہا گیا آٹھ نوسو صفحات پر مشمل ہے۔ اس میں انہوں نے اس اعتراض کوسا منے رکھ کر تدوین حدیث کیا تاریخ کو الیے نئے انداز سے مرتب کیا کہ بیا عتراض خود بخو دختم ہوجا تا ہے اور وہ سارے شواہد سامنے آجاتے ہیں جن سے بیا بات واضح ہوجاتی ہے کہ مستشرقین کا بیا عتراض کتنا کمزور سے میں بات واضح ہوجاتی ہے کہ مستشرقین کا بیا عتراض کتنا کمزور ہو میار ہے۔ کہ تنا ہے بئیاد ہواور کتنا غیر علمی ہے۔

مولا نامناظر حسن گیلانی کے اس کام کوان کے شاگر دول نے آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر حمیداللّٰد مے حوال کے بڑھایا۔ ڈاکٹر حمیداللّٰد نے صحیفہ ہمام بن منبہ کوایڈٹ کیا۔ بیہ

حضرت ابو ہربرہ کا ڈکٹیٹ کرایا ہوا اوران کے تلمیذخاص جناب ہام بن منبہ کا مرتب کیا ہوا ذخیرہ تھا جس کے کمی نسخے جرمنی اور کئی دوسرے مما لک کے کتب خانوں میں موجود تھے۔ وہاں سے انہوں نے بیلمی نسخہ حاصل کر کے اس کوایڈٹ کیا اور اس پر ایک بڑا بھر پورمقد مہلکھا۔انہوں نے اس مقدمه میں بیہ بات ثابت کی کہ ہیمجموعہ جوحضرت ابو ہر ریاہ گی نگرانی میں تیار ہوا تھااس کوحضرت ابو ہریرہ ہے نے تحریری اور زبانی دونوں یا د داشتوں کے ذریعے اپنے شاگر دوں تک منتقل کیا۔ان کے شا گردوں نے بھی دونوں طرح ہے اس میں مندرج احادیث کواینے شا گردوں تک منتقل کیا۔ یہاں تک کہ یہ مجموعہ مرتبین کتب حدیث تک پہنچا۔ اس مثال سے یا گویا Case Study سے مستشرقین کاوہ اعتراض غلط ثابت ہو گیا جس کی بنیادیروہ حدیث پراعتراض کیا کرتے تھے۔ اس طرز استدلال کوادرلوگوں نے بھی آ گے بڑھایا۔ ڈاکٹر فواد سیز گین بھی ان اہل علم میں سے جنہوں نے دفاع حدیث میں قابل قدر کام کیا ہے۔انہوں نے اسلامی علوم کی تاریخ یرایک انتہائی بھر پوراور تاریخ ساز کام کیاہے جوآ ئندہ کئی سوسال تک لوگوں کے لئے مشعل مدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے گا۔ ان کی یہ کتاب جرمن زبان میں ہے۔ اس میں ایک یوری جلدعلم حدیث کی تاریخ اور مخطوطات کی فہرست پرمشمل ہے۔ان کا اپنا بی ایچ ڈی کا مقالہ بھے بخاری کے تا خذیر تفا۔اس میں انہوں نے سیحے بخاری کے تمام ما خذ کا جائزہ لیا،اورا یک ایک ما خذ کا جائزہ لے کراور تجزیه کرکے بتایا کھیچے بخاری میں جومواد ہے بیآج کی دنیا کے نز دیک تاریخ کے جومتند ترین تاریخی ماخذ ہوسکتے ہیں ،ان کے ذریعے نتقل ہوا ہے۔اس میں ایک لفظ ادرایک چیز بھی ایس نہیں ہے جوعلمی اعتبار ہے تابت ند کی جاسکتی ہو۔ ڈاکٹر فواد سیز گین کا بہ کارنامہ غیرمعمولی ہے۔ اب کوئی مستشرق بیداعتراض نہیں کرتا کہ بھی بخاری یاضچیح مسلم یا حدیث کی کسی اور کتاب کامواد غیر متندہے۔انہوں نے دلائل ہے میہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح کر دی ہے۔ یمی بات ڈاکٹرمصطفنے اعظمی ، ڈاکٹر ضیاءالرحمٰن اعظمی اوران جیسے کئی دوسر بےحضرات نے واضح فرمائی ہے۔ بیسارے کاسارا کام بیسویں صدی میں ہواہے۔ بیسویں صدی ہجری نے گویاایک نیااسلوب تاریخ حدیث کےمطالعہ کا دیاجس کے نتیجہ میں وہ رجحان ساز کام ہواجس کی

#### مخطوطات

قدیم مخطوطات کی جتنی اشاعت بیسویں صدی میں ہوئی اتنی ماضی کے شاید بورے دور میں نہ ہوئی ہو۔ بعض کتا بیں ایسی تھیں کہ علم حدیث بیں ان کا بڑا مقام تھا۔ لیکن دہ کسی وجہ یہ عوا می سطح پر مقبول نہیں ہوسکیس۔ ان کے مخطوطات بھی بہت کم دستیاب ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جونسبۂ زیادہ بہتر کتا بیں تھیں ، زیادہ جامع اور زیادہ مکمل کتا بیں تھیں اور ترتیب کے اعتبار سے زیادہ اچھی کتا بیں تھیں ، انہوں نے بقیہ کتا بول سے لوگوں کو ستعنی کر دیا۔ عام طلبہ کو ان کتابوں کے فرور کی ستعنی کر دیا۔ عام طلبہ کو ان کتابوں کی ضرورت ہی کتابوں کے وہ کتابیں زیادہ رائج کتابوں کی ضرورت ہی بڑی تھی۔ چونکہ طباعت کا زمانہ نبیس تھا اس کئے وہ کتابیں زیادہ رائج کہیں ہو سیس اور قدیم مخطوطات ہی کی صورت میں رہیں یا چند اہل علم تک محدود رہیں ۔ عام طور پر اہل علم ان کتابوں سے واقف نہیں ہوتے تھے۔

مثلاً مصنف عبدالرزاق کا میں نے ذکر کیا۔مصنف عبدالرزاق ایک بوی جامع کتاب
ہے۔اتی جامع کہ حدیث کے چند جامع ترین مجموعوں میں سے ایک ہے۔صحابہ اور تابعین کے اقوال اور فاوی کا بہت بڑا ماخذ ہے۔لیکن اس کے مخطوط برزے محدود تھے، کہیں کہیں پائے جاتے تھے اور عام طور پر ملتے نہیں تھے۔مصنف عبدالرزاق کوئی دری کتاب نہیں تھی کہ ہرجگہ آسانی سے اس کے نیخ مل جا کیں۔علماء حدیث کو عام طور پر اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ،اس کے کہ طلبا کو پڑھانے نے کے لئے صحاح ستہ اور ان کی شرحیں کافی تھیں۔اب بیبویں صدی اور اس کے وسط میں ایک برحے مشہور برزگ جن کا تعلق ہندوستان سے تھا، حیدر آباد دکن میں رہے، مولانا حبیب الرحمٰی اعظمی، انہوں نے حدیث کی درجنوں کتابیں ایڈٹ کیں اور عرب دنیا میں مولانا حبیب الرحمٰی اعظمی، انہوں نے حدیث کی درجنوں کتابیں ایڈٹ کیس اور عرب دنیا میں مجھوا کمیں جو آج عام ہیں۔ہندوستان میں گرات کے صوبہ کے ایک برزگ مولانا تاحد میاں سملکی صاحب علم آدی تھے اور اللہ تعالی نے دولت بھی بہت دی تھی۔ جنو بی افریقہ میں ان کے خاندان کا ایک حصہ آباد ہے، کچھے گھرات میں اور کچھ کراچی میں آباد ہے۔ان کو اللہ تعالی نے غیر معمولی ان کو توفیق دی کہ وہ ایک بہت بڑا ادارہ قائم کریں جس سے یہ ساری کتابیں شائع

علوم حديث - دورجديديس

ہوئیں۔ مُصَنَف عبدالرزاق انہوں نے اپنے خرچہ سے شائع کی اور پوری و نیا میں مفت تقسیم کرادی۔ آج مصنف عبدالرزاق کے کئی ایڈیشن حجب چکے ہیں اور یہ کتاب د نیا کے ہر کتب خانہ میں موجود ہے۔

اسی طرح ہے امام حمیدی جو امام بخاری کے استاد تھے، ان کی ایک کتاب تھی جو مندالحمیدی کے نام ہے بڑی مشہورتھی۔ وہ عام طور پڑہیں ملتی تھی۔ کہیں کہیں اس کے مخطو طے اور نسخ موجود تھے۔ مولا نا حبیب الرحمٰن اعظمی نے اس کو بھی ایڈٹ کیا اور انہی بزرگ نے اپنے خرچ پراس کو بھی شاکع کرادیا۔ آج وہ دنیا کی ہرلا بہری میں موجود ہے۔

امام ابو بكريز ارجوايك برا ےمشہور محدث تھے۔ان كى كتاب مسند برار ہے۔ان كے زوائد برايك براني كتاب على آرى تقى جس كانام تفا كشف الاستسار عن زوائد البزار "وه بھی مولا نا حبیب الرحمٰن اعظمی نے ایڈٹ کر کے شائع کروادی۔اس طرح حدیث اورعلوم حدیث کی درجنوں پرانی اور بیش قیمت کتابیں ہیں جس پراتنی بڑی تعداد میں اہل علم نے کام کیا ہے کہ اگر میں ان کے صرف نام ہی لینے لگوں تو گفتگو بہت لمبی ہوجائے گی۔اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے۔ بیسویں صدی اس اعتبار ہے علم حدیث کی تاریخ میں نمایاں ہے کہ وہ مواد جوابتدائی دونین صدیوں میں جمع ہواتھا۔ تیسری چوتھی صدی ہجری تک آگیا تھا، وہ بعد کے سالوں میں یعنی پانچویں چھٹی صدی ہے لے کرتیرھویں صدی تک لوگوں کے لئے اکثر و بیشتر دستیاب نہیں رہااور عام لوگوں کو ملتانہیں تھا۔بعض بعض کتب خانوں میں موجود تھا اور اہل علم جا کراستفادہ بھی کیا کرتے تھے لیکن بیسویں صدی میں بیسب کتابیں حبیب کرعام ہو گئیں اورلوگوں تک پہنچ گئیں۔ شام کے ایک بزرگ ڈاکٹرنورالدین عتر' ہیں۔انہوں نے علم حدیث پر بڑا قابل قدر کام کیا ہے اور کئی پرانی کتابیں ایڈٹ کر کے شائع کردی ہیں ۔خطیب بغدادی کی کتابیں بیسویں صدی میں شائع ہوئیں۔اسی طرح ہے ہارے سابقہ شرقی یا کتنان مرحوم ( بنگلہ دلیش ) کے ایک بزرگ ڈاکٹرمعظم حسین تھے، جو دہاں شعبہ عربی کےصدر تھے۔انہوں نے امام حاکم کی معرفت علوم الحدیث ایڈٹ کر کے شائع کرائی تھی اور قاہرہ ہے شائع ہوئی تھی۔وہ اب دنیا میں ہر جگہ عام ہے۔

# علم حدیث پر نے علوم کی روشنی میں کام

بیسویں صدی میں بعض نے موضوعات پرلوگوں نے کام کیااور علم حدیث کا ایک نے انداز سے مطالعہ کیا۔ اس میں سے ایک مثال بہت دلچسپ ہے جس سے انداز ہوگا کہ علم حدیث پراس نے انداز سے بھی کام شروع ہوا ہے۔ آپ نے مشہور فرانسیسی مصنف ڈاکٹر مورس بکائی کا مام سنا ہوگا۔ وہ ایک زمانہ میں غالبًا پورے فرانس کی میڈیکل ایسوی ایشن کے صدر تھے۔ سائنسدان ہیں اور بہت بڑے ہارٹ سیشلسٹ ہیں۔ وہ شاہ فیصل مرحوم کے ذاتی معالج تھے اور شاہ فیصل مرحوم کے ذاتی معالج تھے اور شاہ فیصل مرحوم کے ذاتی معالج تھے اور شاہ فیصل مرحوم کا علاج کرنے کے لئے ان کو وقتا فوقتاریا ض بلایا جاتا تھا۔

ایک مرتبان کوریاض بلایا گیا تو یہ سرکاری مہمان کے طور پر ہوٹل میں ٹہرے اور کئی روز تک شاہ فیصل سے ملاقات کا انتظار کرتے رہے۔ فلاہر ہے کسی بھی وقت بادشاہ کی طرف سے ملاقات کا بلاوا آسکتا تھا اس لئے کہیں آ جا بھی ٹہیں سکتے تھے۔ ہروقت اپنے کمرے میں رہتے تھے کہا چا تک کوئی فون کال آئے گی تو چلے جا ئیں گے۔ وہاں ہوٹل کے کمرے میں قرآن پاک کا ایک نسخہ انگریزی ترجمہ کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے وقت گزاری کے لئے اس کی ورق گردانی شروع کردی ۔ عیسائی تھے اس لئے ظاہر ہے بھی قرآن پاک پڑھنے کا انقاق نہیں ہوا تھا۔ اس انگریزی ترجمہ کی ورق گردانی کے دوران خیال ہوا کہ قرآن پاک پڑھنے کا انقاق نہیں ہوا تھا۔ اس جاتے ہیں جوسائنسی نوعیت کے ہیں۔ مثلاً بارش کیسے برستی ہے، انسان کی ولاوت کن مراحل سے گزر کر ہوتی ہے۔ اس طرح اور بھی گئی چیزوں کی تفصیلات کا تذکرہ تھا۔

چونکہ وہ خود میڈیکل سائنس کے ماہر تھے اور سائنس ہی ان کامضمون تھا اس لئے انہوں نے ان بیانات کوزیادہ دلچیں کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ ایک بار پڑھنے کے بعد قرآن پاک کوانہوں نے دوبارہ پڑھا تو ان مقامات پرنشان لگاتے گئے جہاں سائنس سے متعلق کوئی بیان تھا۔ چندون وہاں رہے تو پور نے قرآن پاک کا ترجمہ کئی بار پڑھا اور اس طرح کے بیانات بائبل میں نوٹ کرتے گئے۔ اس سے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر ای طرح کے بیانات بائبل میں مجمی ہوں اور ان کے ساتھ قرآن پاک کے بیانات کا تقابل کیا جائے دو لیے پڑسا منے آسکتی ہے انہوں نے واپس جانے کے بعد اس مشغلہ کو جاری رکھا اور بائبل میں جو اس طرح کے بات کے بعد اس مشغلہ کو جاری رکھا اور بائبل میں جو اس طرح کے

نىلوم ھەرىت – دورجەرىدىل

بیانات تھی ان کی نشاندہی کی اور پھر ان دونوں بیانات کا تقابلی مطالعہ کیا اور اس میں انہوں نے خالص سائنسی معیارے کا م لیا۔ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور قرآن کے ساتھ کوئی عقیدت مندی نہیں تھی ۔ انہوں نے خالص Objectively اور خالص سائنسی تحقیق کے بیانے سے قرآن پاک اور بائبل کے بیانات کود یکھا۔ اور اس نتیج پر پہنچ کہ قرآن پاک میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات کی مصب درست ہیں اور بائبل میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات ہیں وہ سب کے سب درست ہیں اور بائبل میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات ہیں وہ سب کے سب درست ہیں اور بائبل میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات ہیں وہ سب کے سب درست ہیں اور بائبل میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات میں وہ سب کے سب غلط ہیں ۔ انہوں نے ان نتائج پر شمل ایک کتاب شائع کی Quran and Science بیں دبانوں میں ترجمہ ملتا ہے۔

اس کتاب کے بعد اسلامیات میں ان کی دلچیں مزید بڑھ گئی اور انہوں نے تھوڑی سی عربی بھی سیکھ لی۔ ڈاکٹر حمید اللہ سے ان کے مراسم اور روابط بڑھ گئے۔ دونوں پیرس میں رہتے تھے۔ بعد میں ان کو خیال ہوا کہ ای طرح کا مطالعہ بھی کرنا جا ہے ۔ انہوں نے صحیح بخاری کا مطالعہ بھی نثر وع کر دیا۔ صحیح بخاری میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات تھے ان کی الگ سے فہرست بنائی۔ انہوں نے اس طرح کے غالبًا سوبیانات منتخب کئے۔ ان سوبیانات کا ایک ایک کر کے جائزہ لینا نثر وع کیا۔ اور بیرد یکھا کہ س بیان کے نتائج سائنسی تحقیق میں کیا نگلتے ہیں۔ یہ سب بیانات جمع کرنے اور ان برغور کرنے کے بعد انہوں نے ایک مقالہ لکھا جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بیانات جمع کرنے اور ان برغور کرنے کے بعد انہوں نے ایک مقالہ لکھا جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بیانات جمع کرنے اور ان برغور کرنے کے بعد انہوں نے ایک مقالہ لکھا جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے مجھے خود سنایا۔

ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کا کہناتھا کہ جب میں نے اس مقالہ کو پڑھاتو اس میں لکھا ہواتھا کہ حصی بخاری کے جوسو بیانات میں نے منتخب کئے ہیں ان میں ہے اٹھیانو ہے بیانات تو سائنسی شخفیق میں سے میں جوتے ہیں۔البتہ دو بیانات غلط ہیں۔ ڈاکٹر مورس بکائی نے جن وہ بیانات تو سائنس کو غلط قرار دیا تھا ،ان میں سے ایک تو صحیح بخاری میں درج حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہلم گائی ارشاد ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب کھانے میں کوئی تھی گرجائے تو اس کواندر پوراڈ بوکر پھر نکالو۔ بس لئے کہ تھی کے ایک پر میں بیاری اور دو مرے میں شفاہوتی ہے۔تم دونوں پروں کواس میں ڈبو دوتا کہ شفاوالا حصہ بھی کھانے میں ڈوب جائے۔جب وہ گرتی ہے تو بیاری والا حصہ کھانے میں پر میں شفاہیں ہوتی ،کھی تو میں پر میں شفاہیں ہوتی ،کھی تو

علوم صديث - دورجد يدمين

گندی چیز ہے۔اگر کھانے میں کھی گرجائے تو کھانے کوضائع کردینا چاہئے۔انہوں نے کہا کہ میہ بات سائنسی طور پر غلط ہے۔

دوسری بات جوانہوں نے غلط قرار دی وہ بھی سیح بخاری ہی کی روایت ہے۔عرب میں ا یک قبیلہ تھا عزمیمین کا ، بنی عرینہ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ مشہور ڈا کو تھے اور پورے عرب میں ڈا کے ڈ الا کرتے تھے۔اس قبیلہ کے پچھلوگ مدینہ آئے اور اسلام قبول کیا یا اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا اور رسول التُعَالِينَة ہے کچھ مراعات اور مدد مانگی \_رسول التُعَالِينَة نے ان کومدینه میں ٹہرنے کے لئے ٹھکانہ دیا اور پچھ صحابہ کوان کی مہمان داری کے لئے مقرر کیا۔ مدیبنہ منورہ کی آب وہوا ان کو موافق نہیں آئی اور وہ بیار ہوگئے۔ بیاری کی تفصیل بیبتائی کہان کے رنگ زرد ہوگئے ، پیٹ مجول گئے اور ایک خاص انداز کا بخارجس کوآج کل yellow fever کہتے ہیں ، ان کو ہو گیا۔ جب رسول التعافی نے یہ بیاری دیکھی تو آپ نے ان سے فرمایا کہتم مدینہ کے باہر فلال جگہ چلے جاؤ۔ مدیندمنورہ سے بچھ فاصلہ پر ایک جگھی جہاں بیت المال کے سرکاری اونٹ رکھے جاتے تھے۔وہاں جا کررہو۔اونٹ کا دودھ بھی پیوادر پیشاب بھی ہیو۔ بات عجیب سی ہے۔لیکن بخاری میں یہی درج ہے۔ چنانچہ انہوں نے بیعلاج کیا اور چندروز وہاں رہنے کے بعدان کوشفاہوگئی۔ جب طبعیت ٹھیک ہوگئ توانہوں نے اونٹوں کے باڑے میں رسول اللہ علی کی طرف سے مامور چوکیدارکوشہید کردیااور بیت المال کےاونٹ لے کرفرار ہو گئے ۔رسول التُعلَیْ کو پیتہ **ج**لا کہ یہ لوگ نہصرف اونٹ لے کرفرار ہو گئے ہیں بلکہ وہاں پرمتعین محانی کو بھی اتنی بے در دی ہے شہیر کیا ہے کہان کے ہاتھ یا وُل کاٹ دیئے ہیں۔گرم سلاخ ٹھونس کر آئکھیں بھوڑ دیں اور صحالی کو ریکنتان کی گرم دھوپ میں زندہ تڑ پتا ہوا جھوڑ کر چلے گئے ہیں اور وہ بچارے وہیں تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے ہیں۔ تو حضور کو بیرسب کچھین کر بہت دکھ ہوا اور صحابہ کرام گوبھی اس پر بہت زیادہ غصہ آیا۔حضور نے صحابہ کوان کا پیچھا کرنے کے لئے بھیجااور وہ لوگ گرفتار کر کے قصاص میں ق قل کرد ئے گئے۔

اس برمورس بکائی نے ڈاکٹر حمیداللہ سے کہا کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ سائنسی اعتبار سے مید علط ہے۔ کیونکہ پیشاب توجسم کا refuse ہے۔ انسانی جسم خوراک کا جو حصہ قبول نہیں کرسکتا اسے جسم ہے خارج کر دیتا ہے۔ ہرمشروب کا وہ حصہ جوانسانی جسم کے لئے نا قابل قبول

ہے تو وہ جسم سے خارج ہوجاتا ہے اور وہ انسانی جسم کے لئے قابل قبول نہیں ہوتا۔ لہذا اس سے علاج کا توسوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

ڈاکٹر حمیداللہ نے اس کے جواب میں ڈاکٹر مورس بکائی سے کہا کہ میں نہ تو سائنسدان ہوں ندمیڈیکل ڈاکٹر ہوں،اس لئے میں آپ کے ان دلائل کے بارے میں سائنسی اعتبار سے تو مجھنہیں کہ سکتا لیکن ایک عام آ دمی کے طور پرمیرے کچھشبہات ہیں جن کا آپ جواب ویں تو پھراس تحقیق کواینے اعتراضات کے ساتھ ضرور شائع کردیں۔ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے میٹرک میں سائنس کی ایک دو کتابیں پڑھی تھیں۔اس وقت مجھے کسی نے بتایا تھا کہ سائنسدان جب تجربات کرتے ہیں تواگرایک تجربہ دومر تنبیح ثابت ہوجائے تو سائنسدان اس کو بچاس فیصد درجہ دیتا ہے اور جب تین حیار مرتبہ تیجے ثابت ہوجائے تو اس کا درجہ اور بھی بڑھ جا تاہے اور حیار یا کچ مرتبہ کے تجربات میں بھی اگر کوئی چیز سیح ثابت ہوجائے تو آپ کہتے ہیں کہ فلال بات سوفیصد سے ثابت ہوگئی۔حالانکہ آپ نے سومر تبہ تجربہ ہیں کیا ہوتا۔ ایک تجربہ تین چارمر تبہ کرنے کے بعد آپ اس کو درست مان لیتے ہیں۔ڈاکٹر مورس نے کہا کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے۔اگر عاریا کچ تجربات کا ایک ہی نتیجہ نکل آئے تو ہم کہتے ہیں کہ سو فیصدیمی نتیجہ ہے۔اس پر ڈاکٹر حمیداللہ نے کہا کہ جب آپ نے سیجے بخاری کے سوبیانات میں سے اٹھانوے تج بہ کر کے درست قرار دے دیئے ہیں تو پھران دونتائج کو بغیرتجر بات کے درست کیوں نہیں مان لیتے ؟ جب کہ یا نج تجربات کر کے آپ سوفیصد مان لیتے ہیں۔ یہ بات تو خود آپ کے معیار کے مطابق غلط ہے۔ ڈ اکٹرمورس بکائی نے اس کوشلیم کیا کہ واقعی ان کا یہ نتیجہ اور بیاعتر اض غلط ہے۔

دوسری بات ڈاکٹر حمیداللہ نے سے کہی کہ میرے علم کے مطابق آپ میڈ یکل سائنس کے ماہر ہیں۔انسانوں کا علاج کرتے ہیں۔آپ جانوروں کے ماہر تو نہیں ہیں، تو آپ کو پہتہیں مائنس کہ دنیا میں کتے تئم کے جانور پائے جاتے ہیں۔ پھرڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ علم حیوانات میں کیا کیا شعبہ اورکون کون ہی ذیلی شاخیں ہیں اوران میں کیا کیا چیزیں پڑھائی جاتی ہیں لیکن اگر علم حیوانات میں کھیات کا کوئی شعبہ ہے تو آپ اس شعبہ کے ماہر نہیں ہیں۔ کیا آپ کو بھیاں ہوتی ہیں۔ کیا آپ کے کہ دنیا میں کی کھیاں ہوتی ہیں۔ کیا آپ کے کہ دنیا میں کی کھیاں ہوتی ہیں۔ کیا آپ حکوئی سروے کیا ہے کہ دنیا میں کس موسم میں کس قتم کی کھیاں پائی جاتی ہیں۔ جب تک آپ عرب میں ہرموسم میں پائی جانے والی موسم میں کس قتم کی کھیاں پائی جاتے والی

علوم حديث - دورجد بديين

مکھیوں کا تجربہ کر کے اور ان کے ایک ایک جزکا معائنہ کر کے، لیبارٹری میں چالیس بچاس سال لگا کرنہ بتا کمیں کہ ان میں کسی کھی کے پُر میں کسی بھی قتم کی شفانہیں ہے اس وفت تک آپ یہ مفروضہ کیسے قائم کر سکتے ہیں کہ کھی کے پر میں بیاری یا شفانہیں ہوتی۔ ڈاکٹر مورس بکائی نے اس سے بھی اتفاق کیا کہ واقعی مجھ سے خلطی ہوئی۔

پھرڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ تحقیق کر کے بیٹا بہت بھی کردیں کہ تھیں۔ ہوتی شفانہیں ہوتی تھیں۔ ہوسکتا ہے ہوتی شفانہیں ہوتی تھیں۔ ہوسکتا ہے ہوتی ہوں مجمکن ہے ان کی نسل ختم ہوگئی ہو۔ جانوروں کی نسلیں تو آتی ہیں اور ختم بھی ہوجاتی ہیں۔ روز کا تجربہ ہے کہ جانوروں کی ایک نسل آئی اور بعد میں وہ ختم ہوگئی۔ تاریخ میں ذکر ملتا ہے اور خود سائنسدان بتاتے ہیں کہ فلال جانور اس شکل کا اور فلال اُس شکل کا ہوتا تھا۔ ڈاکٹر مورس نے اس کو بھی درست نشلیم کیا۔

پھرڈاکٹر حمیداللہ صاحب نے کہا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضور نے اون کا بیشا ب پینے کا حکم دیا، حالا نکہ شریعت نے بیشا ب کو ناپاک کہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ حیوانی بدن کا مستر دکر دہ مواد ہے۔ یہ جس درست ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں بطور ایک عام آدی (lay man) کے یہ بھتا ہوں کہ بعض بیاریوں کا علاج تیز اب ہے بھی ہوتا ہے۔ دواؤں میں کیا ایسٹر شامل نہیں ہوتے۔ جانوروں کے بیشاب میں کیا ایسٹر شامل نہیں ہوتا۔ ہوسکتا ہے کہ بعض علاج جو آج خالص اور آپ کے بقول پاک ایسٹر سے موتا ہو آگر عرب میں اس کا رواج ہوکہ کی نیچرل طریقے سے لیا ہواکوئی ایسالیکو ٹی جس میں تیز اب کی ایک خاص مقدار پائی جاتی ہو، وہ بطور علاج کے استعال ہوتا ہوتو اس میں کوئی بات بعیداز امکان اور غیر سائنسی ہے۔

پھرڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج سے پچھسال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی۔
ایک انگریز سیاح تھا جو پور ہے جزیرہ عرب کی سیاحت کر کے گیا تھا۔اس کا نام تھا ڈاؤٹی۔ 1924
ایک انگریز سیاح تھا جو پور ہے جزیرہ عرب کا دورہ کیا تھا اور دو کتابیں کھی تھیں جو بہت زبردست کتابیں ہیں اور جزیرہ عرب کے جغرافیہ پر بڑی بہترین کتابیں سجھی جاتی ہیں۔ ایک کا نام کتابیں ہیں اور جزیرہ عرب کے جغرافیہ پر بڑی بہترین کتابیں سجھی جاتی ہیں۔ ایک کا نام Arabia Deserta اور دوسرے کا نام عصداور جزیرہ عرب کا بہاڑی حصہ۔انہوں نے کہا کہ اس شخص نے آئی کثرت سے یہاں سفر کیا

ہے۔ بیا پی ایک یا دواشت میں لکھتا ہے کہ جزیرہ عرب کے سفر کے دوران ایک موقع پر میں بیار پڑگیا۔ بیٹ پھول گیا، رنگ زرد پڑگیا اور جھے زرد بخار کی طرح کی ایک بیاری ہوگئی جس کا مین نے دنیا میں جگہ علاج کر دایا لیکن پچھافاقہ نہیں ہوا۔ آخر کار جرمنی میں کسی بڑے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ جہاں تہمیں بید بیاری گئی ہے وہاں جاؤ مین ہے کہ وہاں کوئی مقامی طریقہ علاج ہو یا کوئی عوامی انداز کا کوئی دلی علاج ہو۔ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو جس بدوکو میں نے خادم کے طور پردکھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا تو چھا کہ بید بیاری آپ کو کب سے ہے۔ میں نے بتایا کہ کئی مہینے ہوگئے اور میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا کہ ایھی میر ے ساتھ چلئے۔ جھے اپنے ساتھ لیے کر گیا اورا یک ریگتان میں اونٹوں کے باڑے میں لے جاکر کہا کہ آپ پچھ دن یہاں رہیں اور یہاں اونٹ کے دود ھاور بیشا ب کے علاوہ پچھ نہ پیکس۔ چنا نچوا یک ہفتہ تک می علاج کر نے اور یہاں اونٹ کے دود ھاور بیشا ب کے علاوہ پچھ نہ پیکس۔ چنا نچوا یک ہفتہ تک می علاج کر اور یہاں اونٹ کے دود ھاور بیشا ب کے علاوہ پچھ نہ پیکس۔ چنا نچوا یک ہفتہ تک می علاج کر ایک بعد میں بالکل ٹھیک ہوگیا۔ جھے بہت چرت ہے۔

ڈاکٹر حمیداللہ نے ڈاکٹر مورس سے کہا ہے دیکھئے کہ 26 - 1925 میں ایک مغربی مصنف کا لکھا ہوا ہے۔ اس لئے ہوسکتا ہے کہ بیسابق طریقہ علاج ہو۔ مورس بکائی نے اپنے دونوں اعتراضات کے بغیر ہی دونوں اعتراضات کے بغیر ہی شائع کردیا۔

یہ واقعہ میں نے اتنی تفصیل سے اس لئے بیان کیا کہ مام حدیث میں ایک نیا پہلوالیا ہے جواس کے سائنسی مطالعہ سے عبارت ہے۔ حدیث کی کتابیں سائنسی کتابیں نہیں ہیں۔ حدیث رسول کی کتابوں کو سائنس یا طب کی کتاب قرار دینا ان کا درجہ گھٹانے کے برابر ہے۔ حدیث پاک کا درجہ گھٹانے کے برابر ہے۔ حدیث پاک کا درجہ ان تجرباتی انسانی علوم سے بہت او نچاہے۔ حدیث میں جو بیانات ہیں بیسارے کے سارے زبان رسالت سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کوسائنس یا طب کی قرار دینا تو بدا دبی سارے زبان رسالت سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کوسائنس یا طب کی قرار دینا تو بدا دبی ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کوسائنس یا طب کی روثنی میں سائنس کا مطالعہ مفید ہوگا۔ سائنس اگر اس پر تحقیق کریں گے تو سائنس کے نئے گوشے ان کے سامنے آئیں سے بودہ سوسال پہلے جو بات فر مائی تھی وہ آج بھی سائنس کے میزان پر پوری اتر تی ہے۔ اگر سائنس کے طلب اس نقط نظر سے علم حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بہت می نئی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی۔ طلب اس نقط نظر سے علم حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بہت می نئی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی۔

## احاديث ميں سابقه كتب كاذكر

علم حدیث کا بچھاورلوگوں نے نئے انداز سے مطالعہ شروع کیا ہے جس پراہمی کام کا آغاز بھی صحیح معنوں میں نہیں ہوا۔ وہ یہ کہ بہت کی احادیث میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سابقہ کتابوں کے حوالے ہیں کہ تو راق میں یہ آیا ہے، انجیل میں یہ آیا ہے، فلاں کتاب میں یہ آیا ہے، سابقہ کتابوں میں یہ آیا ہے، انجیل میں یہ آیا ہے، مطالعہ مذاہب کا اور سابقہ کتابوں میں یہ تو المنہ کہ اور مذاہب کی تاریخ پر کام کرنے کا ایک نیا راستہ کھلتا ہے۔ رسول الله الله کھی ہوئی پر کام کرنے کا ایک نیا راستہ کھلتا ہے۔ رسول الله کھی ہوئی ہوئی ہوئی جو با تیں ارشاد فرما کیں وہ کس حد تک آج کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں اور نیں سانح اف ہیں ہوئی ہوئی تو کہاں کہاں ہوئی اور کن راستوں سے ہوئی۔ اس سے سابقہ کتابوں کے مطالعہ کی باتنہ یکی ہوئی تو کہاں کہاں ہوئی اور کن راستوں سے ہوئی۔ اس سے سابقہ کتابوں کے مطالعہ کی باتید یکی ہوئی تو کہاں کہاں ہوئی اور کن راستوں سے ہوئی۔ اس سے سابقہ کتابوں کے مطالعہ کی ایک بی جہت ہمارے سامنے آتی ہے۔

ائ طرح سے مطالعہ غدا جب میں حدیث کے ذریعے وہ گوشے بھی سامنے آتے ہیں جن میں غدا جب کی وہ تعلیمات جواللہ تعالی اور انبیا کی طرف سے تھیں، غدا جب کے مانے والوں کی تحریفات اور ملاوٹوں سے پہلے جو تعلیمات تھیں، ان کا واضح پیتہ احادیث سے چلتا ہے۔ مثلاً توراق میں یہ تھا، فلال پیغیر کی تعلیم میں یہ تھا۔ اس سے توراق میں یہ تھا، فلال پیغیر کی تعلیم میں یہ تھا۔ اس سے وہ فائدہ ونیا کی دوسری اقوام کے سامنے بھی مطالعہ کی ایک نئی جہت روشن ہوتی ہے۔ جس سے وہ فائدہ الشاسکتے ہیں۔

مسلمانوں میں جواجماع علوم پیدا ہوئے۔ سوشل سائنسز پیدا ہوئے ، تاریخ کافن بیدا ہوا، ریاست اور معاشرت کے مطالعہ کافن بیدا ہوا۔ اس میں بہت بڑی مدیم حدیث ہے آئ مل سکتی ہے۔ علم حدیث ایک نئ تہذیب کامتا دہے۔ علم حدیث نے ایک نئ تہذیب کوجمنم دیا جس کی بنیا تعلیم ، فکر اور مطالعہ پرتھی جس کے پچھنمونے آپ نے دیکھے۔ علم حدیث نے علم تاریخ کوایک بئی جہت سے نوازا۔ اسلام سے پہلے ہسٹور یوگرافی یا تاریخ نویسی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسلام نے پہلے ہسٹور یوگرافی یا تاریخ نویسی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسلام نے پہلی مرتبہ علم حدیث کے ذریعے انسان کو یہ پیغام دیا کہ سابقہ اقوام کے بارے میں معلومات او رتاریخ کو جمع کرنے کے لئے کتنی احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ بیدوہ چیز ہے جس کی بنیاد پر

علوم حديث - دورجديديس

مسلمانوں نے ایک نیافن تاریخ مرتب کیا۔ ابن خلدون اور امام سخاوی کا میں نے ذکر کیا تھا جو ہسلور یوگرافی میں ایک نئی جہت اور ایک نئے اسلوب کو شروع کرنے والے ہیں۔ یہ وہ نئے میدان ہیں جوعلم حدیث کے مطالعہ کے راستے ہمارے سامنے کھولتے ہیں۔

بیسویں صدی میں علم حدیث کے نئے مجموعے بھی مرتب ہوئے۔ نئے مجموعے ہردور میں مرتب ہوتے رہے ہیں۔ جیسے جیسے انسانوں کے مسائل بڑھتے جا کیں گے، نئے نئے مسائل پیش آتے جا کیں گے، ان کوعلم حدیث کے موضوعات کونت نئے طریقوں سے مرتب کرنے ک ضرورت پیش آتی جائے گی۔

ان میں سے کون سے مجموعے قابل ذکر ہیں ان کا حوالہ دینا بھی بڑا دشوار ہے۔اس لئے کہ وہ لا تعداد ہیں۔ان کی فہرست بھی بیان کرنامشکل ہے۔ بیسویں صدی میں مختلف زبانوں میں انگریزی،اردو، فارسی،فرانسیسی،غربی، ترکی اور جزمن زبانوں میں مرتب ہوئے اور انہوں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں تک علم حدیث کے ذخائر اور معلومات کو پہنچایا۔

## شے انداز سے کام کرنے کی راہیں

آج جو نے اور قابل ذکر مجموعے مرتب ہور ہے ہیں اور جن پر کام کر نے کی ضرورت ہودہ نے مسائل کے بارے ہیں ہیں۔ مثال کے طور پرآج معیشت نے انداز سے مرتب ہور ہی ہے۔ حدیث نبوی کی بنیادی کتابول میں اور احادیث نبوی کے ذخائر میں ہزاروں ایسے ارشادات اور ہدایات موجود ہیں جن کا انسان کی انفرادی اور اجتماعی معاشی زندگ سے ، یعنی Micro فیصل سے معروت نبوی کے انسان کی معاشی معاشی زندگ ہے۔ بعض حضرات نے بعض ایسے مجموعے مرتب کے ہیں۔ محمد اکرم خان صاحب ہمارے ایک دوست ہیں۔ انہوں نے معلق مدیث کے ذخائر کو تلاش کر کے وہ احادیث دوجلدوں میں یجا کی ہیں جومعاشیات سے متعلق میں۔ لیکن ابھی اس پرطویل کام کی ضرورت ہے۔ نئے بئے مجموعے جواب شائع ہوتے ہیں ان کو ہیں۔ کئی میں مواد کو ایک ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔

آج سے بچھسال پہلے ایک شخص نے بیکام کیا تھا کہ مدیث کے تمام بنیادی مآخذ سے کام لے کروہ تمام احادیث جمع کی تھیں جن کا تعلق ریاست اور حکومت سے ہے۔ تو اتنا

بڑا ذخیرہ تیار ہوا کہ جس میں بینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں احادیث موجود ہیں جو بالواسطہ یا بلاواسطہ ریا اور ریاستی اداروں سے متعلق ہیں۔ بظاہر علم حدیث کی کتابیں آپ پڑھیں تو سوسو احادیث میں مشکل سے ایسی حدیث کے جس کا تعلق حکومت اور ریاست سے ہو لیکن ان سارے مجموعوں کا جائزہ لیا تو اتنی تعداد میں احادیث دستیاب ہوئیں جن سے کئی جلدیں مرتب ہوسکتی ہیں۔ بقیہ موضوعات کا آپ خوداندازہ کر لیں۔

تہذیب وتدن کی اساس سی بنیاد پر بنتی ہے۔ قوموں کاعروج وزوال کیسے ہوتا ہے۔
سابقہ محدثین نے اپنی کتابیں مرتب کرتے وقت اپنے سامنے یہ موضوعات نہیں دکھے۔ انہوں
نے اپنے زمانہ اور اپنی ضروریات کے لحاظ سے عنوانات تجویز کئے اور موضوعات رکھے ۔ لیکن
سارے موضوعات کواس طرح سے Re-arrange کریں تو نئے نئے علوم وفنون سامنے آئیں
گے۔ اس لئے نئے انداز سے علم حدیث کے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت ہے جن میں آج
کے دور کے تہذیبی ہتدنی ، سیاسی ، معاشی ، اجتماعی ، اخلاقی اور روحانی ضروریات کے مطابق ابواب
کی ترتیب اور مضامین کی تقسیم کی جائے اور یوں مجموعے مرتب کئے جائیں۔

ابتدائی صدیوں میں جب اسلام کے عقائد پر فقہائے اسلام اور متکلمین اسلام کام کررہے تھے، تو اسلام کے عقائد پر جواعتر اضات یا جملے یونانیوں کی طرف سے ہورہے تھے یا جو شہبات ایرانی اور ہندوستانی فلاسفہ ہے آگاہ لوگ بیان کررہے تھے، ان اعتر اضات کا جواب علا اور متکلمین نے احادیث کی روشن میں دیا۔ آج اسلام اور اسلام کے عقائد پر وہ اعتر اضات نہیں ہورہے ہیں۔ قدیم یونانی فلفہ ختم ہوگیا، قدیم ایرانی اور ہندوستانی تصورات و نیا سے مٹ کے ۔ آج نے انداز سے جملے ہورہے ہیں۔ آج اسلامی عقائد اور تعلیمات پر مغربی نظریع کم کے حوالہ سے اسلام پراور ہی انداز کے اعتر اضات ہورہے ہیں۔ آج مغربی نفسیات نبوت پر عوالہ سے اسلام پراور ہی انداز کے اعتر اضات ہورہے ہیں۔ آج مغربی نفسیات نبوت پر اعتر اض کررہی ہے۔ آج کی سائکالوجی نبوت کو بطور ما خذعلم نہیں مانتی۔ وی کو بطور مصدر علم نہیں علم اور نظریہ عرف کے ذخائر کوائل انداز سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا فلفہ علم اور نظریہ عرفت مکمل طور پر ہمار سے سامنے آجائے۔ جواعتر اضات اسلام کے عقائد پر ہور ہے بیں ان کا جواب ان احادیث کے ذریعے سامنے آجائے۔

اسی طرح سے علم حدیث میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ حدیث کی کوئی بھی کتاب آپ

اٹھا کرد کھے لیں اس میں سابقہ انبیّا اور ان کے واقعات کا ذکر ہے۔ سابقہ اقوام کا ذکر ہے۔ انبیاء کے معاصر ، ان کے ماننے والے اور انکار کرنے والے دونوں کے تذکر ہے ملتے ہیں۔ آج کل کے متنشر قین فن تاریخ کے نقطہ نظر ہے ، آرکیالوجی کے نقطہ نظر سے اور آ ثار قدیمہ کے نقطہ نظر سے ان پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ ان اعتراضات کا جواب بھی حدیث کی کتابوں میں مل جا تا ہے۔ لیکن ان احادیث میں ان جوابات کوسامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے نئ تر شیب درکار ہے۔ اس کے لئے نئ تر شیب درکار ہے۔ اس کے لئے نئ

یہوہ چندمثالیں ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ نئے انداز سے احادیث کے نئے مجموعوں کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ آخذیبی قدیم کتابیں اور یہی ذخائر رہیں گے جوائمہ اسلام نے 458 ھ تک مرتب کر کے ہمیں دے دیئے تھے۔ پانچویں صدی ہجری تک جو مجموع مرتب ہو گئے وہ تو بنیادی ماخذ ہیں ، وہ تو ایک طرح سے Power Houses ہیں جہاں سے آپ کو Connection ماتارہے گا۔ لیکن اس کنشن سے آپ نئی مثینیں چلا کیں ، نئے نئے کام کریں ، نئے نئے انداز سے روشنی پیدا کریں ، نئے نئے راستے روشن کریں۔ بیکام ہمیشہ ہوتارہے گا۔وہ یا در ہاؤس اپنی جگہ موجودر ہیں گے۔

جس طرح ہے متن حدیث کو نئے انداز ہے مرتب کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح علم حدیث کی نئی شرحیں لکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ پرانی شرحیں برانے سیاق وسباق میں ہیں۔ نئی شرحیں نئے سیاق وسباق میں ہوں گی۔ ان میں جو پرانی شرحیں ہیں ان کو نئے انداز سے پیش شرحیں نئے سکا کام بھی ہوگا اور نئے مسائل کی نئی شرحیں اور نئے اعتراضات کے نئے جواب بھی ہوں گے۔ پرانے اعتراضات کے بانے جواب بھی ہوں گے۔ پرانے اعتراضات کے بانے جواب بھی ہوں گا اور پرانے اعتراضات کے نئے جواب بھی ہوں گا اور پرانے اعتراضات کے نئے جواب بھی ہوں گے۔ پرانے اعتراضات کے بائے جواب بھی ہوں گے۔ پرانے اعتراضات کے بائے جواب بھی ہوں گے۔ پرانے اعتراضات کے بائے جواب بھی کام کا شاید آغاز بھی نہیں ہوا ہوا ہوا گا ہم محض آغاز ہی ہے۔ ابھی تو تحض پہلا قدم اٹھایا گیا ہے۔ کتنے دن اور کتنے سال یو کمل چلے گا ہم پر نہیں کہہ سکتے۔

· تدوین حدیث غیر سلمول کے لئے

عجرا کی نئی چیز جوعلم حدیث میں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام سابقہ ما خذ جو

حدیث کی شرحوں آور تفاسیر سے متعلق ہیں ان ہیں جو خطاب ہے وہ مسلمانوں سے ہے اور ان
مسلمانوں سے ہے جودین کو جانے اور مانے ہیں، ان مسلمانوں سے ہے جوحدیث اور سنت پر
ایمان رکھتے ہیں۔ اس لئے شرح لکھنے والا بہت ی چیز وں کے بارے ہیں بیفرض کر کے لکھتا ہے
کہ یہ پڑھنے وائے مانے ہیں۔ آئ کا پڑھنے والا بہت ی چیز وں کو نہیں مانتا۔ بہت ی
چیز وں کے بارے میں وہ شک رکھتا ہے۔ نبوت کے مانے میں اس کوتا ال ہے، وی بطور ذریع علم
کے قابل قبول ہے کہ نہیں، ابھی اس کو مانے میں بھی آئ کے انسان کور دو ہے۔ البذا جب آئ کے
دور میں صدیث کی کوئی شرح بیان کی جائے گی تو ان سوالات کا جواب پہلے ویا جائے گا۔ ماضی کے
شارطین جزئیات کا جواب دیا کرتے تھے اس لئے کہ کلیات لوگوں کی نظر میں پہلے ہے قابل قبول
مارے میں سوالات سامنے آئے تھے ۔ ان کا جواب قدیم کتابوں میں اس جا تا ہے۔ آئ اسلام کے
مارے میں سوالات سامنے آئے تھے ۔ ان کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے نے انداز کی شرطیں،
عبارے میں سوالات کے بعد پھر جزئیات کو جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے نے انداز کی شرطیں،
عبارے گا اور کلیات کے بعد پھر جزئیات کو جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے نے انداز کی شرطیں،
عبارے گا اور کلیات کو مانے والے بھی نہیں ہیں۔ تو پہلے کلیات کا جواب دیا جواب دیا جواب دیا جواب دیا جواب کے گا۔ اس طرح سے نے انداز کی شرطیں،
عبارے گا اور کلیات کو مانے والے بھی نہیں ہیں جزئیات کو مانے والے بھی نہیں ہیں۔ تو پہلے کلیات کو مانے والے کا۔ اس طرح سے نے انداز کی شرطیں،

## علم حدیث کی کمپیوٹرائزیش

ایک نیامیدان جوعلم حدیث کے باب میں سامنے آیا ہے اور جس پر برا کام ہوا ہے لیکن ابھی نامکس ہے۔ وہ حدیث کی کمپیوٹر ائزیشن ہے۔ حدیث کی کمپیوٹر ائزیشن ہرگی جگہ کام ہور ہاہے۔ آج سے بیس سال پہلے لندن میں ایک ادارہ قائم ہوا تھا Islamic کی اس کا دورہ کیا۔ وہاں کے ایک صاحب یہاں یا کتان بھی آئے تھے۔ اس زمانے میں منے بھی اس کا دورہ کیا۔ وہاں کے ایک صاحب یہاں یا کتان بھی آئے تھے۔ اس زمانے میں صدر ضیاء الحق صاحب سے ملے۔ اس کے بعد سعودی عرب میں ہیکام شروع ہوا۔ اس دور کے ایک فاصل رجل ڈاکٹر مصطفے اعظمی بھی ہیکام کررہے ہیں۔ اس طرح سے مصراور کئی دوسر سے علاقوں میں ہیکام شروع ہوا اور براے بیانے پر اس کام کے نمونے سامنے آئے ہیں، سی ڈیز سامنے آئی ہیں۔

میرے اپنے استعال میں ایک ایسی وی ہے جس میں حدیث کی پندرہ ہیں کتابوں

کوسمودیا گیاہے۔ اس میں تمام صحاح ستہ ، مسندامام احمداور صدیث کی دوسری بردی کتابیں موجود
ہیں اور کمپیوٹر کے ذریعے چند منٹ میں آپ کے سامنے آسکتی ہیں۔ چھوٹی سی کی ڈی جیب میں
رکھیں اور کہیں بھی کمپیوٹر کے ذریعے اس کو دیکھیں۔ بدایک مفید چیز ہے۔ لیکن ابھی حدیث کے
متون بھی سارے کے سارے کمپیوٹر ائز نہیں ہوئے۔ حدیث کی چند کتابیں ہی کمپیوٹر ائز ہوئی
ہیں۔ بیسارے بنیادی ہا خذ جو بیسویں صدی میں شائع ہوئے یا اس سے پہلے شائع ہوئے کین
زیادہ متداول نہیں تھے وہ سارے کے سارے کمپیوٹر ائز ہونے ابق ہیں۔
زیادہ متداول نہیں تھے وہ سارے کے سارے کمپیوٹر ائز ہونے باتی ہیں۔

لیکن اس ہے بھی زیادہ جومشکل کام ہے وہ رجال کی کمپیوٹرائزیشن کا کام ہے۔ چھ لا کھ افراد کے بارے میں تفصیلات ،معلومات کے اس تمام ذخیرے کے ساتھ جوعلائے رجال اور جرح وتتدیل کے ائمہنے جمع کیاہے اس کو کمپیوٹرائز کرناانتہائی اہم ،مشکل اور لمبا کام ہے۔اس کے لئے ایک نے سافٹ وئر کی ضرورت ہے۔وہ سافٹ وئیروہ آ دمی بناسکتا ہے جوخود بھی محدث ہو علم مدیث بھی جانتا ہواور پروگرامنگ بھی جانتا ہو۔اگرعلم حدیث نہ جانتا ہوتو شایداس کے لئے سافٹ وئیر بنانا بہت مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ بعض محدثین تعدیل اور تج تح میں متشدد ہیں ۔بعض متساہل ہیں اوربعض معتدل ہیں ۔نو ان تینوں کوالگ الگ نمبر دینا ہوگا۔ متساہل کا کوڈ الگ ہوگا، متشدد کا الگ اور معتدل کا الگ ہوگا۔ پھر متشددین میں لوگوں کے درجات ہیں ان کواس سطح پر رکھنا ہوگا۔اس کے لئے کمپیوٹر میں سافٹ دئیر کی تیاری کی ضروت ہے ۔ جب بیسارا کام ہوجائے تو پھراس کی مدد ہے رجال کے سارے ذخیرے کوایک نے انداز ہے د یکھنا پڑے گا۔مثلاً علم حدیث میں رجال میں ایک اصطلاح' مدارسند'استعال ہوتی ہے۔مدارسند اس کو کہتے ہیں کہا یک محدث تک ایک حدیث مختلف راویوں اورمختلف سندوں ہے کینجی کیکن او بر جا کر درمیان میں راوی ایک ہی ہے۔ پھرآ گے چل کراسی ایک راوی سے آ گے بات بنتی ہے۔اس کو مدارسند کہتے ہیں۔مدارسندا گر کمزور ہیں تو سند کے بقیہ حصوں میں اگراو نیچے ہے او نیچے راوی بھی موجود ہوں تو وہ irrelevant ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ مدارسندے آ کے بات کمزور ہے تواگر نیچے کی سطح پر لوگ بہت منتند بھی ہیں تو بھی ان کامتند ہونا کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتا۔ مدارسندا گرمضبوط ہے تو پھران لوگوں کی مضبوطی بہت فائدہ دے گی۔اس لئے مدارسند کی بہت اہمیت ہے۔مدارسند کا پتہ غیر معمولی یا دراشت اور طومل مطالعہ سے ہی چل سکتا ہے۔

میرا کافی عرصہ سے بیرخیال ہے کہ کمپیوٹر ائزیشن سے مدارسند کا تعین کرنا شائد آسان ہوجائے۔ اس لئے کہ کمپیوٹر میں آپ حدیث کی ہرسند کو فیڈ کر دیں گے اور فیڈ کرنے کے بعدیہ معلوم ہوجائے گا کہ وہ نام کہاں کہاں مشترک ہے۔ کمپیوٹر سے پتہ چل جائے گا کہ مدارسند کون ہے اور کہاں کہاں وہ مدارسند ہے۔ بیتو کمپیوٹر والے ہی بتا سکتے ہیں کہ مدارسند کے لئے کیا بچھ کرنا پڑے کرنا میں کا سافٹ وئیر کیسے بنایا جاسکتا ہے۔

ای طرق ہے جرح وتعدیل کا مواد جو لاکھوں صفحات پر پھیلا ہواہے۔اس ہیں سے امتخاب کرنا ،اس کا درجہ متعین کرنا ، پھراس کوفیڈ کر کے اس کے نتائج کمپیوٹر سے معلوم کئے جائیں۔ پھر حدیث کا ضعف ،صحت اور حسن ہیں جو درجہ ہے ، بیسارا کام کمپیوٹر ائزیشن کے ساتھ ابھی ہونا باقی ہون اور کمپیوٹر میں کم از کم سافٹ وئیر بنانے کے بھی ماہر ہوں تو وہ اس کام کوکر سکتے ہیں۔

## ا نكارجديث كامقابليه

علم حدیث پر بیبویں صدی میں جو کام ہوئے ہیں ان میں ایک بڑا موضوع فتذا نکار حدیث کی تر دید کار ہاہے۔ انکار حدیث پر منکرین حدیث نے زور وشور سے جو کچھ لکھا ہے وہ بیبویں صدی ہی میں لکھا ہے۔ اس سے پہلے اکا دکالوگوں کی طرف سے بہت تھوڑ اسالکھا گیا ہے جس کا زیادہ اثر نہیں تھا۔ بیبویں صدی میں لوگوں نے اتنے زور وشور سے انکار حدیث پر لکھا کہ بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوگئے۔ ادر مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس گراہی سے متاثر ہوگئے۔ ادر مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس گراہی سے متاثر ہوگئی۔ اس لئے علم حدیث پر لکھنے والوں کا ایک میدان ہے بھی اتھا کہ منکریں حدیث اور خالفین حدیث کے اعتراضات کو دور کیا جائے ۔ لیکن حدیث کے خالفین بھی بڑے باہمت لوگ ہیں اور بڑے حوصلے والے ہیں۔ ایک اعتراض کا جواب ملتا ہے تو دوسرا داغ دیتے ہیں، اس کا جواب ملتا ہے تو دوسرا داغ دیتے ہیں، اس کا جواب ملتا ہے تو پھر تیسر اپھر چوتھا اور پانچواں۔ اس حوصلہ مندی کے ساتھ تھوڑ ہے سے بے حیا اور ڈھیٹ ملتا ہے تو پھر تیسر اپھر چوتھا اور پانچواں۔ اس حوصلہ مندی کے ساتھ تھوڑ ہے سے بے حیا اور ڈھیٹ ملتا ہے تو پھر تیسر اپھر چوتھا اور پانچواں۔ اس حوصلہ مندی کے ساتھ تھوڑ ہے سے بے حیا اور ڈھیٹ دوبارہ ناوا تف لوگوں کے سامنے دہراتے رہتے ہیں کہ شایداس شخص کو وہ جواب معلوم نہ ہو۔ اگر

آپ کووہ جواب معلوم ہواور آپ متاثر نہ ہوں تو وہ کسی اور کے سامنے وہی بات دو ہرادیے ہیں۔ وہسلسل کے ساتھ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہان جوابات کو بھی بار بار بیان کیا جائے۔ اور ان غلط فہمیوں کی بار بارٹر دید کی جائے۔ ج

علم حدیث پرانیسویں صدی کے وسط میں جو بنیادی اعتراض کے گئے تھے ان سب کی اصل بنیاد یہ غلط انہی تھی کہ ذخیرہ احادیث تاریخی طور پر ثابت شدہ نہیں ہے اور غیر متند ہے۔ اس غلط انہی کی نو اچھی طرح وضاحت ہوگئی۔ اب اس اعتراض کونییں دو ہرایا جاتا اور جولوگ اس اعتراض کو دو ہرائے بیں وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کوئی ذمہ دار مستشر تی یا پڑھا لکھا مشر حدیث اب اس حدیث کی تاریخی سندوں کونشا نہیں بنا تا لیکن ہمارے یہاں بعض کم علم لوگ ابھی تک اس لکیر کو پیٹ رہے ہیں۔

اب دوسرے اعتراضات جوبعض لوگ آج کل علم حدیث پر کرتے ہیں، وہ حدیث کے مندر جات پر مور ہے ہیں۔ پھولوگ نیک نیتی سے کرتے ہیں جس کی دومثالیں میں نے مورس بکائی کی دیں۔ پھولوگ کم فہمی سے اور پچھو لیے ہی کرتے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب اعتراضات کا علمی انداز میں جائزہ لے کران کا جواب دیا جائے۔ میں اعتراضات کا جواب دیتے کو چھے نہیں سمجھتا کہ پہلے آ ہا عتراض نقل کریں اور پھر اس کا جواب دیں۔ آ ہا اصل بات کو اس طرح بیان کریں کہ اعتراض بیدا ہی نہیں ہو۔ بیزیادہ دیر پا اور زیادہ موثر طریقہ ہے۔ اعتراضات بیان کرکے ان کا جواب دینا شیخ طریقہ نہیں ہے۔

علم حدیث پربعض اعتراضات ایسے ہیں جو کم فہمی یاعلم حدیث کی اہمیت سے ناوا تفیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات آج سے نہیں بلکہ شروع سے ہور ہے ہیں۔ سفن ابوداؤ و میں حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے۔ کہ ان سے سی بہودی نے بڑے طنز واستہزااور نداق سے بوچھا کہ کیا تمہارے رسول تہمیں گنے موتنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ استنجا کروتو اس طرح کرو وغیرہ۔ انہوں نے اس پرکوئی نارانسگی کا اظہار نہیں کیا، نہ نابیند یدگی ظاہر کی اور اس کے طنز کو طنز کے طور پڑھیں لیا اور کہا کہ ہمارے بیغیر ہمیں ہراچھی بات سکھاتے ہیں۔ حدیث رسول پراعتراض کے طور پڑھیں لیا اور کہا کہ ہمارے بیغیر ہمیں ہراچھی بات سکھاتے ہیں۔ حدیث رسول پراعتراض کے طور پڑھیں لیا اور کہا کہ ہمارے بیغیر ہمیں ہراچھی بات سکھاتے ہیں۔ حدیث رسول پراعتراض کے طور پڑھیں نارانگی کی جوذ اپنیت ہے۔ یہ حسرت سلمان فاری کے خوا انہ سے آئ تک تک

چلی آرہی ہے اور ہرز مانے میں یہودی اس طرح کے سوالات کرتے رہے ہیں۔ بیان تمام لوگوں کی قرمہ داری ہے جو حدیث کاعلم رکھتے ہیں یا اللہ تعالی نے جن لوگوں کو علم حدیث سے دلچیسی عطافر مائی ہے اور جن کو اللہ تعالی نے علم حدیث کا دفاع کرنے کی توفیق عطافر مائی ہے۔

یہ چند باتیں تھیں جن کو میں آج کہنا چاہتا تھا۔ میں آپ کاشکر گزار ہوں کہ آپ نے جھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ دعا کریں کہ جو کچھ میں نے یہاں کہااللہ تعالی اس کوا خلاص سے کہنے کی توفیق توفیق کے ساتھ ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ کہا اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ جو غلطیاں ہوئی ہوں ان کواللہ تعالی معاف فرمائے۔ جو تھے بات ہوئی ہواس کو قائم و دائم رکھے۔

\*\*\*

چہرے کاپرد داسام الوصنیہ پے ٹردیک نہیں ہے۔ باقی ائد کرام کا ای بارے ہیں تھا ویا ہے۔

دیکھے، چہرے کے پردے کے بارے میں شروع سے ایک گفتگو چلی آرہی ہے جس میں شروع سے ایک گفتگو چلی آرہی ہے جس میں صحابہ اور تابعین کے زمانے سے یہ بحث ہور ہی ہے۔ قرآن پاک کی جس آیت میں آیا ہے کہ پردہ کرو، اس میں آیا ہے کہ الامساظھ رمنھا 'سوائے اس کے کہ جوظا ہر ہو فقہا ، محد ثین ، صحابہ تابعین اور تع تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد کا کہنا ہے ہے کہ الاماظھر منھا یعنی سوائے اس کے کہ جوظا ہر ہوجائے ، اس میں جسم کی ساخت اور قد وقامت شامل ہے جس کو نہیں چھپایا جاسکا۔ جب ایک خاتوں نکل کر کہیں جائے گی تو لوگ دیکھ لیس کے کہ دبلی ہے، ینی ہے، موڈی ہے بھاری جب ایک خاتوں نکل کر کہیں جائے گی تو لوگ دیکھ لیس کے کہ دبلی ہے، ینی ہے، موڈی ہے بھاری کے اس میں بیر میں جائے ساخت کا بھی اندازہ ہوجائے گا تو بیتو نہیں چھپایا جاسکا۔ اس میں بیشامل ہے باقی سب چیزیں چھپانی جا ہئیں۔

یجھاور حضرات کا کہنا ہے کہ اس میں جسم کے وہ اعضاء بھی شامل ہیں جن کو بعض اوقات کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کام کے لئے خاتون جارہی ہے، سفر پر جارہی ہے توہاتھ کھلا ہوگا، پاؤں کھلے ہوں گے، کسی مزدوری کے لئے ضرورت پڑگئی توہاتھ کھولنا پڑے گا۔ اس میں تو کچھلوگ چہرہ کھولنا پڑے گا۔ اس میں تو کچھلوگ چہرہ کھولنے کو بھی شامل سجھتے ہیں۔ اس لئے کہ چہرہ کا پردہ واجب ہے کہ نہیں اس میں تو اختلاف شروع سے چلا آرہا ہے۔ اس لئے کچھلوگ جو چہرے کے پردے کو لا زمی سجھتے ہیں ان میں ہمارے امام احمد بن عنبل اور سعودی علما شامل ہیں۔ وہ ہر حال میں چہرے کے پردے کو لا زمی ماتون میں ہمارے امام احمد بن عنبل اور سعودی علما شامل ہیں۔ وہ ہر حال میں چہرے کے پردے کو لا زمی کوکوئی ناگز برضرورت ایسی پیش آ جائے جس میں اسے وقتی یا مستقل طور پر چہرہ کھو لئے پر مجبور ہوتو کوکوئی ناگز برضرورت ایسی پیش آ جائے جس میں اسے وقتی یا مستقل طور پر چہرہ کھو لئے پر مجبور ہوتو

تیسرانقط نظریہ ہے جو مجھے بھی ذاتی طور پر دلائل وغیرہ دیکھ کر درست معلوم ہوتا ہے لیکن آپ کا جو جی چاہے وہ آپ اختیار کریں۔ وہ ہے کہ چبرے کا ڈھکنا تو افضل اور عزیمت ہے لیکن کھو لنے کی اجازت ہے۔ چبرہ کھولنارخصت ہے۔ اگر وہ خاتون سیجھتی ہیں کہ چبرہ نہ کھو لنے سے اس کے لئے مشکلات ہیں تو وہ کھول سکتی ہیں۔ اور سیمسائل بعض او قات یور پ اور دیگر مغربی ممالک میں ہیش آتے ہیں۔ جہاں ہماری بہت سی بہنوں کی نوکری کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور باہر جانا پڑتا ہے۔ وہاں کے ماحول میں ان کو سر ڈھانکنے کی اجازت بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے تو باہر جانا پڑتا ہے۔ وہاں کے ماحول میں ان کو سر ڈھانکنے کی اجازت بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے تو

چېرے کے ڈھانگنے کی پابندی بھی اگر لازم کردی جائے توان کے لئے شاید مشکل ہوجائے۔اس لئے جہاں حالات ناگزیر یامشکل ہوں تو وہ میرے خیال میں چېرہ کھول سکتی ہیں۔

میں اسلامی یو نیورشی میں پڑھا تا ہوں۔وہاں استاد ہوں۔

ی امارٹ کیج (رہن) پر گھر لیناسود مے زمرے میں آتا ہے۔

مارٹ گیج کی بھی بعض شکلیں جائز ہیں بعض ناجائز ہیں۔ جب تک اس کی تفصیلات کا مجھے پینہ نہ ہو کہ اس کی شرا کط اور تفصیلات کیا ہیں ، اس وقت تک کچھ کہنا مشکل ہے۔ بعض چیزیں اس میں جائز ہوتی ہیں بعض ناجائز ہوتی ہیں۔

مسلکوں کے حوالہ ہے کئی سوالات ایک ساتھ آئے ہیں۔

ہم لوگ اپنے آپ کوحنفی ، مالکی یا شافعی کہتے ہیں۔ تو یہ امام ابوصنفیہ ، امام ما لک اور امام شافعی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے۔ مسلم کہتے تھے یا کچے اور۔

لوگ ایک مدیث بیان کرتے ہیں کہ جو جماعت سے باہر ہو وہ دین سے باہر ہوا۔ کیااس کا مطلب کسی امام کی پیر وی کرنے سے حوالے سے ہے۔ ہمارے معاشرہ میں کسی امام کی پیر وی کے حوالے سے ہے۔ ہمارے معاشرہ میں کسی امام کی پیر وی کریں ، حوالے جو روید بایا جاتا ہے اس کا سبب کیا چیز بنی ؟ کیا یہ کہنا کہ جس کو صحیح مجس اس کی پیر وی کریں ، درست روید ہوگا۔

کیا ہم ایک می کام مے حوالہ سے کئی طریقے اپنا سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر کیا کریں۔ کیا کسی ایک می بیر وی فروری ہے؟

امامول کے درمیان اعادیث کے حوالہ سے جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ اختلافات ہمارے رو زمرہ کے معاملات میں ہمارے اعمال کوکس عد تک متاثر کر سکتے ہیں۔

دراصل ہم جس چیز کے پابند ہیں وہ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔
اور یہی شریعت کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن اور سنت نے کسی اور شخص یا کسی اور چیز کی چیروی
کرنے کی پابندی نہیں لگائی ہے۔ لہذا شرعاً نہ امام ابوصنیفہ کی چیروی لازم ہے نہ امام بخاری کی ، نہ
امام سلم کی ، نہ کسی اہل حدیث کے فقہ کی چیروی شرعاً لازم نہیں ہے۔ قرآن وسنت کی چیروی لازم
ہے۔ لیکن ہر مخص قرآن وحدیث کا اتناعلم نہیں رکھتا کہ وہ ان کی صحیح چیروی کرسکے۔ اس لئے جوشحص

علوم صديث - وورجد يدهل

MYD

محاضرات مديث

علم نہیں رکھتاوہ مجبور ہے کہ وہ جاننے والوں سے بوچھے علم جاننے والوں میں جس کے علم اور تقویٰ یر سب سے زیادہ اعتماد ہو، جس کاعلم اور تقویٰ اس در ہے کا ہو کہ آپ آنکھیں بند کر کے اس کی بات آپ مان لیں۔ جب بیائمہ فقداورائمہ حدیث نے اپنے اپنے بیاجتہا دات مرتب کئے تو بعض حضرات کے ارشادات کتابی شکل میں مرتب ہو گئے۔ان کے شاگر دوں نے بڑی تعداد میں ان کے ارشادات اور فتاویٰ کو پھیلا دیا۔اس لئے ان کی بات برعمل کرنا آسان ہوگیا۔ بقیہ فقہا کے اجتہا دات اور اقوال مرتب نہیں ہوئے اس لئے ہم تک نہیں آئے۔مثلاً امام بھی بن مخلد بہت بڑے محدث تھے۔ ان کے خیالات کیا تھے وہ حدیث کی کیسے تعبیر کرتے تھے، وہ آج ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔اس لئے ہم آج امام بقی بن مخلد کے اجتہا دات برعمل نہیں کر سکتے کہوہ کیا مفہوم بیان کرتے تھے۔لیکن امام مالک کے اقوال ہمارے سامنے ہیں۔امام بخاری کے فتاویٰ ہمارے سامنے ہیں۔اس لئے ان کے بارے میں یفتین سے میکہنا آسان ہے کہوہ کس حدیث کی کیاتعبیر کرتے تھے۔اس لئے جس کے علم اور تقویٰ پر آپ کواعتماد ہوآ یہ اس کواختیار کرلیں لیکن یہ بات کہ ہرآ دمی کو بیتن ہو کہ جز وی مسائل میں پہلے بیدد کھے کہ کیا چیز میرے لئے آ سان ہے۔ اس سے گمراہی اور افراتفری کا راستہ کھلتا ہے۔اگر صاحب علم دلائل کی بنیاد پر ثابت کرے تو وہ جائز ہے اور ہمیشہ ہوتار ہاہے اور آج بھی ہور ہاہے۔ آئندہ بھی ہوتارہے گا۔لیکن جو عام آ دمی قرآن وحدیث کاعلم نہیں رکھتاوہ صرف آسانیاں تلاش کرنا جا ہتا ہے تو کتاب کھول کر جو چیز آسان لگے اس کو اختیار کرلے۔اس سے شریعت کے تقاضے ٹوٹنے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔اس کئے اگرصا حب علم دلائل سامنے لا کراہیا کرتا ہے تو وہ واقعی ایبا کرسکتا ہے۔ایک عام آ دمی جس کونہیں معلوم کہ حدیث ضعیف کیا ہے ، حدیث موضوع کیا ہے۔ جس کو پہلیں معلوم کہ قرآن مجید کی کس آیت کا کیامفہوم ہے۔کون سی آیت پہلے نازل ہوئی کونسی بعد میں نازل ہوئی ۔ وہ اگرعمل کرنا شروع کردیے تو شا کی خلطی کا شکار ہوجائے۔اس لئے نلطی سے بیخنے کے لئے معتبراور معتمداصحاب علم براعتا د کرنا جائے۔

> آج علوم حدیث کی آخری کلاس ہے د عالکلتی ہے دل ہے آپ کے لئے۔ اللّٰہ تعالیٰ قبول فر مائے۔ اللّٰہ تعالیٰ قبول فر مائے۔ اللّٰم المفہرس جومستشرقین نے کھی اس کا محرک کیا تھا۔

میرے خیال میں علمی فائدہ (Academic interest) ان کا محرک تھا۔ بہت سے لوگ خالف علمی ہولت کے لئے بیکام کیا۔ یہ ایک افران جذبہ سے بھی کام کرتے تھے۔ انہوں نے علمی سہولت کے لئے بیکام کیا۔ یہ ایک اچھا وسیلہ ہے جس سے کام لے کرحدیث کی کتابوں سے استفادہ آسان موجا تا ہے۔

ایک اور بہن نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے مواقع اور بھی دے آمین یہ کیسٹ کہاں دستیاب ہو گی ؟

مجھے ہیں معلوم ۔ اگر الہدی کے لوگول نے کوئی کیسٹ بنائی ہے تو آپ ان سے بوچھ لیجئے۔ بوچھنے کامطلب یہ ہے کہ آپ کی تقاریر کی اور کیسٹس کہاں دستیاب ہوں گی ؟

میری تو ایسی کوئی کیسٹس کسی خاص پنة پر دستیاب نہیں ہیں۔ نہ میں نے بھی بنوائی ہیں۔ کسی پروگرام میں اگر کوئی خود ہی بنالے تو میں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ میں خود کواس قابل نہیں سیجھتا کہ میری تقریری اور مواعظ جمع ہوں اور لوگ پردھیں لیکن اگراس پردگرام کے پسٹس بن سیجھتا کہ میری طرف ہے آپ کے لئے ہدیہ ہے۔ کوئی نقل کرنا جا ہے تو ضرور کرے۔

ابھی علوم حدیث کی بہت ہی جہتیں باقی ہیں۔ آپ ضرور رابطہ کریں۔ ہیں اسلامی یو نیورٹی میں بیٹھتا ہوں جس کا جی جا ہے رابطہ کرے۔

> آپ نے جو سند بیان کی بحیااس سند کی ایک کا پی مل سکتی ہے۔ بالکل مل سکتی ہے۔ میں ایک کا پی الہدیٰ میں دے دوں گا۔ ایک اور بہن نے دعا کی ہے، جزاک اللہ

صحیح بخاری کے ابواب میں جواحادیث بیان ہوئی ہیں کیاوہ وسب سمیح ہیں؟

ال بات کی کیاد لیل ہے کہ مثل صحیح بخاری وغیرہ کے یہ مجموعے ہم تک بغیر تحریر کے پہنچے ہیں؟

یہ جو بارہ دنوں میں اتنی داستان بیان کی بہی تو بتانے کے لئے بیان کی ۔ ہر دور میں
ہزاروں انسانوں نے ان کو زبانی یا دکیا، لاکھوں انسانوں نے ایک ایک آ دمی کا نام محفوظ کیا جس
کے ذریعے یہ ان تک پہنچا ہے۔ ان میں سے ہرآ دمی کی تاریخ محفوظ ہے۔ ہر دور کے تحریری

علوم صديث - دورجد بديس

MYZ

محاضرات مديث

مجموعے موجود ہیں۔ ہر دور کے مخطوطات موجود ہیں۔اس کے بعد اگریہ ہو کہ یہ متنزنہیں ہیں تو پھر یہ بھی متنزنہیں ہے کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں ممکن ہے بیٹو کیوہو، غلط نہی ہے کسی نے اس کواسلام آباد کہد یا ہو۔

امام بخارى كى مختلف تصانيف مثل تاريخ كبير ، تاريخ

امام بخاری کی تاریخ کبیر کااردوتر جمه موجود نہیں ہے۔اس لئے کہ وہ کتابیں ہیں جن کی ضرورت ماہرین علم اور علما حدیث کو پڑتی ہے سب عربی جانتے ہیں۔علوم حدیث کی وہ کتابیں جو بڑی تغییکی ہیں مثلاً جرح وتعدیل پر کتابیں ، راویوں کے حالات کے بارے میں کتابیں اردو میں نیادہ نہیں ،اس لئے کہ ضرورت نہیں پڑتی ۔جولوگ اس سطح تک علم حاصل کر لیتے ہیں وہ عربی جان لیتے ہیں۔نوعر بی میں میں اری کتابیں ہیں۔کسی اور زبان میں ان کا ترجمہ نہیں ہوا۔

ایک اور بہن نے دعا کی ہے، اللہ تعالی قبول فرمائے۔

ا يك مديث مي آتاب ح

ہاں مید میں بتانا بھول گیا۔ میدام مسلم کی اصطلاح ہے۔ وہ جب کوئی سند بیان کرتے ہیں تو آگے جا کروہ سند دوصوں میں تقسیم ہوجائے ، یا آغاز میں دوسندی ہوں اوراو پر جا کرایک ہوجا کی ہوجائے ، یا آغاز میں دوسندی ہوں اوراو پر جا کرایک ہوجا کیں تو وہاں امام مسلم تحویل کی اصطلاح استعال کرتے ہیں جس کا مخفف ہے 'ح'۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ مدارسند کسی حدیث کی سند میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مثلاً چارسندیں امام مسلم سے جارہی ہیں۔ اوران سب کا ایک مدارسند ہے۔ تو امام مسلم جب مدارتک پہنچ جا کیں گے مسلم سے جارہی ہیں۔ اوران سب کا ایک مدارسند ہے۔ تو امام مسلم جب مدارتک پہنچ جا کیں گے تو چر کہیں گئے ۔ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ جو چار جھے تو پھر کہیں گے ، چہ کہ یل گئی گے ، ح چو یا رجھے ہیں وہ بیان کرنے بعد مدارسے آگے جلیں گے۔ میں آور تی کا مطلب ہے۔ اس کو جب پڑھتے ہیں۔ ہیں تو ح یا تھو بل بھی پڑھ سکتے ہیں۔

ا گرہم میں سے کوئی محد ثہ بہنا چاہے تو اسے بحیا کر ناہو گا۔

آپ علم حدیث کا مطالعہ شروع کردیجئے۔ جوعلم مین کا کماحقہ مطالعہ کرتا ہے وہ محدث بن جاتا ہے۔

ىياسىر ت الىخارى پر كوئى كتابيل كھى كُنى بيں؟

امام بخاری پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔دو کتابوں کا میں ذکر کروں گا جو مجھے اچھی لگیں۔ ایک کتاب تو ' تذکرۃ المحد ثین' دوجلدوں میں ہے۔ مولانا ضیاء الدین اصلاحی ہندوستان کے ایک بزرگ تھے،ان کی لکھی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں چھپی تھی۔وہ آپ دیکھ لیس اس میں بڑے گئے گئی کا تذکرہ ہے۔دوسری کتاب ہے جومدینہ یو نیورٹی کے پڑھے ہوئے ایک بزرگ ڈاکٹرتقی الدین مظاہری کی لکھی ہوئی ہے۔اردو میں ہے۔کتاب کا نام ہے محدثین کرام اوران کے کارنا ہے۔

ایک اور ہیں ڈاکٹر محمد لقمان السلفی۔ ہندوستان کے، ان کی بھی تذکرہ محدثین پرایک کتاب ہے۔

مورس بکائی مسلمان ہوگئے تھے۔انہوں نے اپنے قبول اسلام کا کوئی ہیں سال پہلے اعلان کردیا تھا۔

كياامام ابوحنيفد نے براهر است حصر ت انس كود يكها تها؟

جی ہاں امام صاحب نے حضرت انس کودیکھا تھا۔ امام ابوصنیفہ اپنے والد کے ساتھ جج کے لئے گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر تیرہ یا چودہ سال تھی۔ حضرت انس مکہ مکر مہ میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ اور امام ابوصنیفہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں جج کے لئے گیا تو مسجد حرام کے باہر ججوم تھا۔ بہت سے لوگ جمع تھے۔ ہر شخص لیک کراس جوم کے مرکز تک پنچنا چاہتا تھا۔ میں نے باہر جبوم تھا۔ بہت سے لوگ جمع تھے۔ ہر شخص لیک کراس جوم کے مرکز تک پنچنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کسی سے پوچھ کر بتایا کہ صحابی رسول حضرت انس آتے والد سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کسی سے پوچھ کر بتایا کہ صحابی رسول حضرت انس آتے ہوئے ہیں اور لوگ ان کود کیھنے کے لئے جمع ہور ہے ہیں۔ تو امام ابو صنیفہ کہتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کے درمیان سے نکل کران تک پہنچ گیا اور میں نے ان کی زیارت کی۔

كيااستار عني خواب كاآنافروري يه

نہیں استخارے میں خواب کا آنا ضروری نہیں ہے۔استخارے کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طلب خیر کیا جائے۔استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا۔ جب آپ کے سامنے دو کام ہوں، دونوں جائز ہوں ، ایک جائز ہوا در ایک ناجائز کہ سود کھاؤں کہ نہ کھاؤں ، اور استخارہ کرنے گئے ، یہ استخارہ نہیں ہوگا۔استخارہ وہاں ہوگا جہاں دوجائز کام در پیش ہوں اور انتخاب میں مشکل پیش آرہی ہو۔مثلاً مکان خرید نے کا پروگرام ہے۔دومکان ال رہے ہیں اور آپ کے لئے مشکل پیش آرہی ہو۔مثلاً مکان خرید نے کا پروگرام ہے۔دومکان ال رہے ہیں اور آپ کے لئے

دونول میں سے ایک منتخب کرنا ہے کہ اچھا کونسا ہے تو استخارہ کرلیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے بیہ دعا کریں کہ میرے لئے جواچھا ہومیرے لئے اس کو آسان کردے نو جو خیر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو آسان کردے گا۔خواب واب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔

شرح بیان کرنے کاطریقہ کب اور محیول شروع ہوا؟

شرح بیان کرنے کا طریقہ ای وقت سے شروع ہوا جب احادیث کی تدوین کا کام
مکمل ہوا۔ ابھی میں نے امام ابوعیسیٰ ترندی کی تعلق آپ کو پڑھ کرسائی۔ امام ترندی جب بیہ کتاب
مرتب کررہے تھے اس کے ساتھ انہوں نے بعض پہلوؤں کی تشریح کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ اس
طرح سے بقیہ محدثین نے بھی تشریح کا کام شروع کر دیا۔ پھر جب محدثین اس کام سے فارغ
ہوئے تو باقی حضرات نے شرح کا کام بیان کر دیا تھا۔ ضرورت اس لئے نہیں پڑی کہ لوگوں کو بیہ
ہوئے تو باقی حضرات نے شرح کا کام بیان کر دیا تھا۔ ضرورت اس لئے نہیں پڑی کہ لوگوں کو بیہ
ہتایا جائے کہ حدیث کامفہوم کیسے نکالا جائے۔ اس کی تعبیر وتشریح کیسے کریں۔ غلط تعبیر کے داستے
کو کیسے روکیں۔ اس لئے ضرورت پیش آئی کہ کتب حدیث کی متند شرحیں تیار کی جا کیں۔

جوشخص علم حدیث کو جانتا ہو، نثر یعت کاعلم رکھتا ہوو ہی نثرح کرسکتا ہے اس میں رسمی طور پر اجازت دینے یا نہ دینے کا کوئی سوال نہیں ۔ مسلمانوں کا مزاج ایسا ہونا جا ہے کہ وہ مستند آ دمی ہی ک شرح سے استفادہ کریں اور غیر مستند آ دمی کی نثرح کو قبول نہ کریں۔ جب غیر مستند آ دمی کی نثرح کو پذیرائی نہیں ہوگی تو وہ نثرح نہیں لکھے گا۔

الله تعانیٰ اس ایمان کو تاز ه رکھے،

نام توبیان کرنادشوار ہے لیکن و بسے اسلامی بو نیورٹی کے نیوکیمیس H-10 میں آپ جا کیں۔
تو وہال مینکی کے ساتھ کتابول کی ایک دکان ہے،اس کے پاس ی ڈی زمیں وہاں سے جاکر لے لیں۔
آپ نے بیان کیا کہ اگر ضعیف احادیث پر عمل کرنے و الوں کاعمل غیر شرعی نہیں ہے تو ان کو
کرنے دیا جائے، مثل کی دات کونفل پڑھنا جسے شب معر اجاد ر شب برات کو ،تو براہ مہر بانی اس بات کو
واضح کریں کہ پھر بدعت کی شناخت کیسے کی جائے ؟

و کیھئے بدعت وہ ہے جس کی کسی حدیث یا سنت یا حدیث میں یا حدیث کی تعبیر وتشر تک میں کوئی اساس نہ ہو لیکن اگر کوئی عمل کسی حدیث کی تعبیر کی وجہ سے ہے وہ تعبیر تو کمز ور ہوسکتی ہے اور آ ہاس تعبیر کوغلط بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس عمل کو بدعت نہیں کہہ سکتے ۔اس لئے اگر کوئی حدیث آ ہاں تعبیر کوغلط بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس عمل کو بدعت نہیں کہہ سکتے ۔اس لئے اگر کوئی حدیث

الی ہے جو کمزور ہے، مثلاً ای ترفدی میں ہے جو میر ہے سامنے ہے جس میں پندرہ شعبان کو عبادت کرنے کاذکر ہے کین ضعیف حدیث ہے۔ اکثر محد بین اس کوضعیف ہجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پڑمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ حدیث ضعیف ہے اوراس کا ضعف بڑے کہ کہ دورد جد کا نہیں وہ اس پڑمل کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا ضعف کمزور درجہ کا نہیں وہ اس پڑمل کرنے کو جائز سیجھتے ہیں۔ اس لئے جوحدیث پڑمل کرنے کی نبیت سے اس کام کو کررہے ہیں، وہ بدعت نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی پندرہ شعبان کی رات کو عبادت کرتا ہے یادن کو روزہ رکھتا ہے تو وہ نعوذ باللہ بدعت ہے۔ لہذا اگر کوئی پندرہ شعبان کو تھا ہے کہ پندرہ شعبان کو حکوہ بنانا ضروری ہے وہ یقینا بدعت ہے، جو پندرہ شعبان کو چراغاں کرتا ہے وہ یقینا بدعت ہے کہ پندرہ شعبان کو حکوہ بنانا ضروری ہے وہ یقینا بدعت ہے، جو پندرہ شعبان کو چراغاں کرتا ہے وہ یقینا بدعت ہے کونکہ اس کوکئی براہ راست یا بالواسط کسی حدیث میں ، سی ضعیف میں بھی کہیں نہیں ہوت ہے بدعت اور غیر بدعت میں ۔ کسی چیز کا چیج ہونا ، سنت ہونا یا نہ ہونا بیا لگ چیز ہے۔ اوراس کا بدعت ہونا یا نہ ہونا بیا لگ چیز ہے۔ اوراس کا بدعت ہونایا نہ ہونا یا لگ چیز ہے۔

آپ نے بھہاجس کے دلامل مبہتر ہول ہورجس کو مجھتے ہوں اس کی پیروی کریں۔ بھیاہم ہوگ، جواہمی تعلیمی میدان میں مبتدی ہیں ، اس قابل ہیں کہ ہم خود فیصلہ کرسکیں کہ فلال عمل کرنا چاہئے اور فلال نہیں .....

ای لئے میں نے کہا کہ جواب تک کرتے آئے ہیں وہی کرتے رہیں۔جواب تک کرتی رہی ہیں وہ کرتی رہیئے۔

سیاسلام کی بڑی خدمت ہوگی اگر آپ سائیکالوجی پڑھ کراس کی روشی میں دلائل سے اسلامی عقا کدارست ہیں ولائل سے اسلامی عقا کداورنظریات کی تشریح کریں اور بتا تیں کہان دلائل سے بھی بیعقا کد درست ہیں تو بیہ بہت بڑی خدمت ہوگی، آپ ضرور کریں۔

آج کل دم یا قر آن پڑھ کر جادو یا سحر کاعلاج کیاجا تاہے اور اس کے پیسے وصل کئے جاتے ہیں اس بارے میں کچھ بتادیں۔ سور ۃ فاتحہ سے ایک سر دار کے علاج وغیرہ کاسن کر رقم لینے کی اجازت ہے جا؟ اگر اس کی اجازت و آقعی ہے تو کیا ہم اپنی کلاس سے پیسے وصول کر کے لوگوں کے لیے اس طرح کی کلایک کھول سکتے ہیں ؟

میرے خیال میں تو کلینک کھولنے کا راستہ تو بڑا خطرناک ہوگا۔ نہ کلینک کھولیں نہ پیسے

لیں صحابہ نے کوئی کلینک نہیں کھولا تھاوہ بعد میں بھی سوسال تک دے ۔110 ھتک صحابہ کا مڑا م کا ذمانہ ہے کسینے کلینک نہیں کھولا ، اس لئے کلینک کھولنا صحابہ کے مزاج کے خلاف ہوگا۔ کلینک تو میڈ یکل سائنس کی بنیاو پر کھو لئے ہیں۔ یہ تو ایک صحابیؓ نے اس یقین سے کہ اللہ کی کتاب میں شفا ہے ،قر آن پاک میں اس کوشفا کہا گیا کہ فیعہ شفاء لمافی الصدور، تو اس یقین سے اس کو پڑ کر بھونک دیا اور اس قبیلہ کے سروار نے ہدیہ کے طور پر بچھ پسے بھی وے دیئے اور انہوں نے لے کھونک دیا اور اس قبیلہ کے سروار نے ہدیہ کے طور پر بچھ پسے بھی وے دیئے اور انہوں نے لئے ۔ وہ معاوضہ کی بات نہیں تھی کہ انہوں نے پہلے فیس مقرر کی ہو کہ پانچ سورو پے کیس گے اور پانچ سورو پے کیس گے اور کی سورو پے کیس گے اور کی خور سے کے کا فرق ہو کہ پانچ سورو پے کیس کے اور کا فرق ہے۔

دی بائبل ؛ قرآن اینڈ سائنس کے رائٹر موریس بُکائی Maourice اس کوفرنج میں موریس پڑھتے ہیں اور بُکائی کے ہجے ہیں Bucaille یے فرنج میں بکائی پڑھا جاتا ہے فرنچ میں جہاں بھی ڈیل ایل ای آئے اس کوئی پڑھتے ہیں۔

شوق پید ابواہے مطابعہ کو جاری رکھناچاہتی ہوں ، کوئی طمپ بتادیں ....

میرے علم میں تو کوئی ایسی ٹپ نہیں ہے لیکن ایک بزرگ تھے آپ نے نام سنا ہوگا مولانا ابوالخیر مودودی، مولانا سیّر ابوالاعلی مودودی کے بڑے بھائی تھے، ان کے پاس میں بہت جایا کرتا تھا اور کتا بول پر بتادلہ خیال ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا۔ میں نے ان سے بوچھا ایک سوال کیا جوشا ید آپ کی دلچیسی کا بھی ہو، اگر چاس کا جواب نہیں ملا۔ میں نے ان سے بوچھا تھا کہ اب بھی لوگوں سے بوچھا تھا تو اس کوکوئی تھا کہ اب بھی لوگوں سے بوچھا تھا کہ درسول اللہ ایسی نے جو جھا تھا تو اس کوکوئی ہیں۔ 1971 میں بوچھا تھا کہ درسول اللہ بھیلینے تو جنوں اور انسانوں دونوں کے بینے سے گئے تھے اور جنوں اور انسانوں دونوں کے لئے حضور کے نبی ہونے کا ذکر قر آن پاک میں آتا ہے۔ تو انسانوں تو حدیث کے بیسارے ذخائر جمع کے ، فقہ مرتب کی ، اصول حدیث اور میں آتا ہے۔ تو انسانوں کے کئے ہوئے کے بیند ہیں ؟ اگر انسانوں کے کئے ہوئے کے کئے بوٹ کے بیند ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ بعنی کیوں جنات انسانوں کے فقہ بھم حدیث اور علم جرح وتعدیل پابند ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ بعنی کیوں جنات انسانوں کے فقہ بھم حدیث اور علم جرح وتعدیل کی بیردی کریں؟ یا ان کیا ہے؟ بھی کچھلوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی میں نے تو بھی نہیں کی بیردی کریں؟ یا ان کیا ہے؟ بھی کچھلوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی میں نے تو بھی نہیں کی بیردی کریں؟ یا ان کیا ہے؟ بھی کچھلوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی میں نے تو بھی نہیں کی بیردی کریں؟ یا ان کیا ہے؟ بھی کچھلوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی میں نے تو بھی نہیں

سوچالیکن کتابوں میں تلاش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جھے کھ کتابوں کے نام بتائے جو میں نے دیکھے اور نہیں ملے تو کئی سال بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ فلال فلال کتابیں دیکھی تھیں؟ میں نے کہا جی دیکھی تھیں لیکن ملی نہیں۔ کہنے لگے انڈ کس میں دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ جی انڈ کیس میں اور فہرست میں۔ تو انہوں نے ایک مشورہ دیا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی کتاب بڑھوتو بسم اللہ کی ب سے لے تمت کی ت تک پڑھو۔ تو پہلی بہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ کی ب سے لے تمت کی ت تک پڑھو۔ تو پہلی بہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ کی ب سے لے کرتمت کی ت تک پڑھو۔ تو پہلی بہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ کی ب سے لے کرتمت کی ت تک پڑھیں۔ دوسری بہ یہ ہولت سے کہ روز انہ مطالعہ کے لئے کوئی نہ کوئی وقت ضرور رکھیں۔ ایک دو، تین گھنٹہ، جتنا آپ ہولت سے کہ رکھیں۔

نماز عصر کاو قت کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ عدیث میں تو ہے جب کسی چیز کا سایہ برابر ہو جائے تو اس کے عصر کاو قت ممکن ہو جاتا ہے۔

پچھلوگوں نے اس کی مستقل جنتریاں بنارکھی ہیں جس میں ہرعلاقہ کے اوقات درج ہیں کہ سورج کا ساید دوگنا کب ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک الیم جنتری ہے کہ سورج کا ساید دوگنا کب ہوتا ہے۔ اورایک گنا کب ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک الیم جنتری ہے جس میں ہرشہر کی الگ الگ بنی ہوئی ہے۔ اس طرح کی کوئی جنتری آپ کوئل جائے تو اس سے آسان ہوجائے گا۔

ىياآپ كاكونى شاگردآپ ئے مديث .....

نہیں میرا کوئی شاگر ذہیں ہے نہ میں حدیث بیان کرنے والا استاد ہوں۔اس لئے میرے حوالہ سے کوئی حدیث بیان نہ کریں۔ مجھے یہ حق نہیں پہنچا کہ میں علم حدیث کی سنداس طرح بیان کروں جسطرح سے باتی لوگ بیان کرتے ہیں۔آپ کسی اچھے اور مستندصا حب علم سے اجازت لیں اور اس کی سند سے حدیث بیان کریں۔

صدیت میں آیا ہے کہ اسلام میں عور ت ولی کے بغیر شادی نہیں کرسکتی ہیکن علماء نے گھر والوں نے راضی نہ ہونے کی صورت میں کورٹ میں شادی کو جائز قتر اد دیا ہے۔

د کیھئے کچھ احادیث الی ہیں جن میں حضور کے فرمایا کہ اپنی اولا دسے بوجھے بغیر اس کا نکاح نہ کرو۔الفاظ مجھے یا دنہیں لیکن مفہوم ہیہے۔ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم کسی بیٹی کی شادی کروتواس سے اجازت لے لو۔ واذنہ اسیسماتھا،اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔اور ایک ایسی مثال ہے کہ کسی صاحب نے اپنی ذیر کفالت خاتون یا بیٹی کا نکاح کردیااوراس نے اعتراض کیاتو حضور نے اس نکاح کوشتم کروادیا۔اوران سے بوچھ کے ان کا نکاح کروایا۔اورائی بھی مثالیس ہیں کہ ایھا امرت نکحت بغیراذن ولیھا فنکا جھا باطل باطل باطل باطل ' کہ جو کوئی خاتون اپنے ولی کی اجازت کے بغیرنکاح کر بے تو وہ باطل ہے باطل ہے۔اب بظاہر بیددواحادیث ہیں اوران میں تعارض ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ علماء نے تعارض کوطل کرنے کے کم سے کم پچاس اصول مقرر کئے ہیں۔ان میں سے ان اصولوں کوسا منے رکھتے ہوئے بعض علماء کی رائے ہے کہ جن احادیث میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرنے کا ذکر ہوئے اور ایک ورائے ہے۔ کہ جن احادیث میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرنے کا ذکر ہوئے والے میں اورول کی اجازت کے بغیر جونکاح ہوگا وہ باطل ہوگا۔

امام ابوصنیفہ نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے نظیق دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرنے کا ذکر ہے وہاں اس کے اخلاتی پہلو کو حضور نے بیان کیا ہے کہ اخلاقی طور پر ایک مسلمان خاتون کو یہ زیب نہیں دیتا کہ باپ سے بوجھے بغیر جہاں چاہے نکاح کر لے اور باپ کو بعد میں پتہ چلے وہ بچارہ پریشان ہو۔ اس طرح نہیں کرنا چاہئے۔ یہ بہت مضبوط اخلاقی مرایت ہے۔ لیکن کیا اگر کوئی خاتون نکاح کرے تو کیا وہ نکاح کا Calid ہوا کہ بیں ہوا؟

یے بڑا نازک سامعاملہ ہے۔فرض کریں ایک خاتون نے نکاح کرلیا اور گھر والوں کواطلاع نہیں دی۔ان کودس سال بعد پہتہ چلا۔ ہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ایک لڑکی یہاں سے پڑھنے کے لئے انگلتان گئی۔ وہاں اپنے کسی کلاس فیلو سے شادی کرلی۔ ماں باپ کو پہتہ ہیں چلا۔ دس سال بعد آئی تو شوہر صاحب بھی ساتھ آئے اور تین بچے بھی ساتھ تھے۔اب بتا ہے کہ جوفقہا کہتے ہیں کہ ذکاح جائز نہیں ہے ان بچوں کو کیا کہیں گے؟

امام ابوصنیفہ کہتے ہیں کہ بین نکاح قانو نا جائز ہے لیکن ان کو ایسانہیں کرنا چاہئے تھا۔ ان کو آ پ سزادیں، جرمانہ کریں، قید میں بھی ڈال دیں تھیڑ بھی لگادیں اس لئے کہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی اجازت حدیث میں نہیں دی گئی ہے۔ لیکن قانو نا جواس کا ٹلنیکلی لیگل حصہ ہے۔ اس کو آپ منسوخ نہیں کر سکتے ۔ بیدا یک کبی بحث ہے لیکن دونوں کے بیانات کا خلاصہ بیہ ہے۔ پاکستان میں عدالتوں میں بھی عدالتوں بیا کتر امام ابو حذیفہ کے نکتہ نظر کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ اس میں بھی عدالتوں

کے بعض فیصلوں کے بارے میں مجھے بھی تامل ہے۔اس میں فیصلہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہئے تھا۔میرا کہنا ہیہہے کہ اس موضوع پرایک مفصل مرتب قانون ہونا جاہئے۔

جب میں اسلامی نظریاتی کونسل کارکن تھا تو وہاں میں نے بیمسئلہ اٹھایا تھا اور اس ضرورت کا اظہار کیا تھا کہ ایک ممل اور جامع مسلم فیملی لاء یا کستان میں تیار ہونا چاہئے جس میں اس طرح کے سارے مسائل کو کممل طریقے سے بیان کردیا جائے۔اور جو کمزور پہلو (Loop holes) ہیں یا چھوٹے واستے ہیں ان کو بند کردیا جائے۔

صیح او رضعیف احادیث کو پڑھ کرہم کوفر ق کیے کریں؟

آپ وہ مجموعے پڑھیں جن میں شجے احادیث کا ذکر ہے۔ شجے بخاری ، شجے مسلم کا ترجمہ پڑھیں۔ اردو میں ایک کتاب ہے جس کا انگریزی ترجمہ بھی ملتا ہے ، اگر چہ بہت معیاری نہیں ہے ، وہ 'الؤ لؤ والمر جان فی مااتفق علیه الشیخان' ہے۔ جس میں شجے بخاری اور مسلم دوونوں کے متفق علیہ اجاد بیث کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ موجود ہے اس کو پڑھے اس میں ضعیف ہونے کا انشاء اللہ امکان نہیں ہے۔

آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں اصول فقہ بڑھادیں۔

اگر زندگی رہی تو میں ضرور پڑھاؤں گالیکن میں اسلامی یو نیورٹی میں پڑھا تا ہوں آ پ وہاں دا خلہ لے لیس تو میں آپ کو پڑھا دوں گا۔

علوم عدیث مے اس تعارف مے بعد اند از ہ ہوا کہ ایک مومن مسلمان کو کیا کر ناچا ہے۔ ہمارے ہاں جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر ناچا ہے ۔۔۔۔۔

اختلافات کوخم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اس سے خیالات کا تنوع اور ورائی سامنے آتی ہے۔ جتنی ورائی ہوگی اتنا خیالات اور افکار پھیلیں گے اور تعلیمی سطح بلند ہوگی۔ لیکن ان خیالات کو ایک دوسرے سے جھڑ نے کا ذریعے نہیں بنانا چاہئے۔ اہام بخاری اور اہام سلم میں کئی معاملات پراختلاف ہے۔ لیکن اہام سلم اہام بخاری کا اتنااحترام کرتے ہیں کہ انہوں نے اہام بخاری سے کہا کہ آپ اجازت ویں کہ میں آپ کے پاؤں چوم لول لیکن اہام سلم نے خودای سے مقدمہ میں اہام بخاری پراستے احترام کے باوجود تقید کی ہے۔ تو اہام سلم نے خودای تی جگہ اور اختلاف ہوسکتے ہیں۔

کیاعور ت او رمر د کی نمازمیں فرق ہے؟

یہ میں پہلے بھی عرض کرچکا ہوں کہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہی طرح کی ہے سارے احکام ایک جیسے ہیں۔ لیکن بعض فقہا کا کہنا ہے ہے کہ جب خاتون سجدہ یارکوع کی حالت میں جائے تو سجدہ ایسے کرے کہ اس کے جسم کے لئے زیادہ سے زیادہ ساتر ہو، اورجسم کے جو خدو خال ہیں وہ نمایاں نہ ہوں۔ یہ بھی ایک حدیث سے استدلال کی بنیاد پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں اسی طرح کرنی چا ہے۔ جیسے آپ کا جی چا ہے ویسے کرلیں۔

حفور " محست میں کیے اضافہ کیاجا سکتاہے؟

آپ سیرت اور حدیث کا مطالعد کریں حضور سے محبت میں اضافہ ہوجائے گا۔

آپ نے ایک شرح بڑھ کرسنانے کاوعدہ کیا تھا

میں بھول گیا تھا ، ابھی پڑھتا ہوں۔

ا گر ہر ایک کو اپنی پسند کے امام کے مسلک پر چلنے کی کہلی چھٹی دے دی جائے تو کیا اس سے فرقہ بینے کی گھنجائش بید انہیں ہوتی ؟

اس سے اور بھی بہت ی خرابیاں بیدا ہوں گی اس لئے ہر شخص کو جو علم ندر کھتا ہو، اپنی بہند کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ بیتھ بالشر بعین ہوگا بلکہ تھم بالتشمی ہوگا ، اپنی شہوات کے مطابق آ دمی بیروی کرے گا، جو چیز کا روبار میں مفید ہوگی تو تا جر کہے گا کہ بید رائے اختیار کریں، جس کو کسی اور چیز میں فائدہ ہوگا تو وہ کے گا اس چیز کو اختیار کریں۔ تو اس سے بری قباحت بیدا ہوگی۔

حواشی کا مطلب ہے حدیث کی کسی کماب کے حاشیہ پر۔ یہ ۱۲ کھاہو تاہے اس کا نحیامطلب ہے؟

جواالکھاہوتا ہے بیصد کے ابجدی عدد ہیں۔ صد کے معنی ہیں انتہا۔ صد کے ان ابجدی الفاظ سے بید پنة چلنا ہے کہ یہاں حاشیختم ہوگیا۔ یعنی unqoute جے کہتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں aqout و بہلے لکھتے ہیں منه، اس کے بعد لکھتے ہیں انتہی ، توانتهی کی تخیص آہ ہے۔ انتہا کی بجائے اہ لکھ دیتے ہیں۔

کیا ہم اس بات کا یقین کرلیں کہ مستشرقی نے احادیث کو درست کر کے بغیررد وبدل کی کھی

ہوں گی۔

مستشرقین نے کم از کم اس انڈیکس میں کوئی ردوبدل نہیں کی۔ میں اس انڈیکس کو کم وہیش تمیں بتیں سال سے استعال کررہا ہوں۔ میں نے کوئی ایسا اندراج نہیں دیکھا جس میں انہوں نے ردوبدل کی ہو۔

گولڈ ن احادیث کتنی ہیں؟

گولڈن چین کے بارے میں مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہیں۔ کہ کس کو گولڈن چین کہتے ہیں۔ عام طور پر ایک تو وہ روایت ہے جوموطاء امام مالک میں ہے اور جسے میں دہراچکا ہوں، مالک عن نافع عن ابن عمر، لوگ اس کو گولڈن چین کہتے ہیں ۔ یعنی بیسب سے مختصر ترین روایت ہے جوامام مالک کو دو واسطوں سے ملی۔

اس کے علاوہ بھی بعض روایات کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ یہ گولڈن چین ہے۔
ایک روایت ایسی ہے جو مجھے پوری یا دنہیں لیکن اس مین امام احمد ،امام شافعی اور امام مالک تینوں
کے نام آجاتے ہیں ۔ تو تین فقہا کے نام ایک سند میں آئے ہیں اس کو بھی بعض لوگوں نے گولڈن
چین کہا ہے۔ اس پر بردی کمبی بحثیں ہیں اور ہرمحدث نے اپنی رائے یا اپنے فہم کے مطابق
گولڈ چین قرار دیا ہے۔

الله تعالیٰ کویدد نیابنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

الله تعالیٰ سے به پوچھنے کاکسی میں یارانہیں ہے کہ به دنیا آپ نے کیوں بنائی ؟ الله تعالیٰ نے بنائی ۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ الله تعالیٰ کی جو بہت می صفات ہیں ان صفات کا پہت ہی چلے جب ان کا کوئی مظہر ہو۔ الله تعالیٰ علیم ہے تو الله کاعلم ہوگا تو صفت علیم کے معنی ہوں گے۔ الله تعالیٰ بعیر ہے وہ کا کنات کودیکھے گا تو صفت بصیر کاعلم ہوگا۔ الله تعالیٰ خالق ہوگا قو صفت بصیر کاعلم ہوگا۔ الله تعالیٰ خالق ہوگا ورنہ کیے علم ہوگا ؟

جب الله تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرور تنہیں .....

اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں لیکن ہمیں اس کی عبادت کی ضرورت ہے۔ اسلام اللہ نے ہماری ضرورت کے لئے اتارا ہے اپنی ضرورت کے لئے نہیں اتارا۔ ہمارے شہر میں موجود کم عالم سے علم عدیث کے لئے کسب فیض کیاجائے ؟ اس شہر میں کئی علماء ہیں جس سے آپ کسب فیض کے لئے جاسکتی ہیں۔ میں تو دوعلماء کو جانتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر سہیل حسن صاحب کو جانتا ہوں۔ ان کے والد مولانا عبدالغفار حسن بھی حیات ہیں، ان کی صحت اجازت دیے تو ان سے بھی جاکر سندلیں۔ ان کی سند بڑی عالی ہے۔ وہ ایک واسطہ سے مولانا شخ الکل میاں نذیر حسین کے شاگر دہیں۔ غالبًا جہاں تک میرے علم میں ہے۔ اور مولانا نذیر حسین مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب کے شاگر دہیں، تو ان کی سند بڑی عالی اور مختصر ہے، ان سے سند لے لیں۔

حدیث کی جُکہ جو فر ق حد شنااو راخبر نامیں ہے توان دو نول میں میافر ق ہے؟

حدثنایہ ہے کہ استاد نے حدیث پڑھی اور طالب علم نے سی ، تو جب طالب علم اس کوآگے بیان کرے گاتو حدثنا سے بیان کرے گا۔ اخبر نابہ ہے کہ طالب علم نے حدیث پڑھی اور استاد نے سن کی اور سن کرا جات دے دی ، بیا خبر ناہے۔

یہاصطلاح سب سے پہلے امام سلم نے شروع کی تھی۔ امام بخاری کے ہاں یہ اصطلاح نہیں ہے۔

امادیث کے علم ہے پہ جاتا ہے کہ رصغیر میں زیادہ تراسلام محدثین کی کوششوں سے پھیا۔
فیک ہے۔ محدثین کی کوششیں بھی شامل ہیں، صوفیا کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ اس زمانے میں صوفیا اور محدثین الگ الگ نہیں ہوتے تھے۔ یہ کہنا نہیں تھا کہ بیصوفیا ہیں اور یہ محدثین ہیں۔ محدثین صوفیا بھی ہوتے تھے اور صوفیا محدثین ہوتے تھے سب ملے جلے ہوتے تھے اور صوفیا میں بیان کردیا۔ موام مواکر تا تھا۔ اس لئے کسی نے ان کوصوفی کے نکتہ نظر سے دیکھا تو صوفیا میں بیان کردیا۔ کسی نے عالم کے نکتہ نظر سے دیکھا تو صوفیا این کردیا۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب تصوف کے بھی بڑے امام تھے، سب صوفیا ان کو محدث بیان کردیا۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب تصوف کے بھی بڑے امام تھے، سب صوفیا ان کو مانتے ہیں، ان کے مریدین بھی تھے اور وہ محدث بھی تھے۔ شخ احد سر ہندی صوفی بھی تھے تصوف کے بڑے سلے ان سے ملے ہیں، کیکن انہوں نے سیا لکوٹ جا کرشنخ انصل سیا لکوٹی سے علم حدیث حاصل کیا۔

I would be gratful if you could reffer to some books or whe sites relating to psycology and Islam, objections made by psycologists on Islam.

I would reffer you to two books, one is by Dr. Rafiuddin, that is know by the Ideology of the Future. Ideology of the Future is a comment of some leading Western philosophers from Islamic point of view and the projectional formulation of an Islamic point of view with always with those philosophers. In that book he has intensively dealth with the question of psycology and prophethood. The other book is by Dr. Malik Badri from Sudan, in which he has tried to develop comments from Islamic point of view and modern western psycology.

عبد اللہ ابن عمر کے شاگرد نافع عبد اللہ ابن عمر و ابن العاص کے بیں یا عبد اللہ ابن عمر ابن الخطاب

نافع عبداللہ بن عمر بن خطاب کے شاگر دہیں عبداللہ بن عمر و بن العاص کے نہیں او بیں ۔ عبداللہ بن عمر و بن العاص عین کے زبر کے ساتھ ہے اور پہچان کے لئے آخر میں واو لگا یا جا تا ہے جس کی وجہ سے اردودان لوگ آکٹر اس کو عمر و پڑھتے ہیں بیمر ونہیں ہے اس کو عمر اس کو عمر اوپڑھتے ہیں بیمر ونہیں ہے اس کو عمر پڑھا جا تا ہے۔ اوراگر وادنہ ہوتو اس کو عمر پڑھا جائے گا۔

کریڈٹ کار ڈیجے بارے میں بتائیں کہ نمیان کا استعمال نمیاجا سکتا ہے کہ نہیں؟ کریڈٹ کارڈ میں بعض تفصیلات ہیں جس میں اگر سود نہ ہوتو استعمال جائز ہے۔اگر اوائیگی ایک خاص مدت کے بعد کی جائے اور اس پر سود ہوتو سے جائز نہیں ہے۔اگر فورا اوائیگی کردس اور

ایک خاص مدت کے بعد کی جائے اوراس پرسود ہوتو پیرجائز ہیں ہے۔ا کرفورا اوا میلی کر بعض ادار ہےاس پرسود وصول نہیں کرتے تو یہ جائز ہے۔

امت کے لئے کچے انتہائی متنازعہ امور پر رائے قائم کرنے کے لئے کیا ....اس سے فرقے بھی نہ

د یکھئے اللہ تعالیٰ کی منشابی ہیں تھی کہ تمام علما اور فقہا اور محدثین ایک جگہ جمع ہوکرایک ہی رائے بنادیئے اور ساری امت اس کی پیروی کرتی ۔ بیاللہ تعالیٰ کا منشانہیں تھا۔ بیرسول اللہ اللہ تعالیہ کا منشا

علوم حديث - دورجد يديس

بليتخ.....

بھی نہیں تھا۔رسول النھ اللہ نے سے ابہ کرائے کو خود تربیت دی کہ ایک سے زائد نکتہ نظر کواپنا کیں اور اختیار کریں۔ وومثالیس میں نے آپ کو دی تھی۔ ایک مثال تھی بنی قریظہ کے محلّہ میں نمازعہ پڑھنے کی۔جس میں پچھ سے جس میں پچھ سے نماز راستہ میں پڑھ لی کچھ نے وہاں پہنچ کر پڑھ لی تو مغرب کو وقت ہوگیا اور نماز قضا ہوگئی۔حضور نے دونوں کو پہند فر مایا اور فر مایا کے لئے داصبتہ لفداصبتہ دونوں سے کہا کہ تم نے تھیک کیا۔

ایک اور موقعہ پر دو صحابی تھے۔ ان کو ایک سفر میں عسل کی ضرورت پیش آئی۔ پائی نہیں تھا انہوں نے تیم کر کے نماز پڑھ کی اور تیم اور نماز کے بعد ایک صاحب کو پائی مل گیا تو انہوں نے عسل دہرایا اور نماز بھی دہرائی جبکہ دوسر ہے صاحب نے کہا کہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دونوں نے اپنی بات حضور کی خدمت میں عرض کی ۔ تو رسول اللہ اللہ نے نے ان صاحب ہے، جنہوں نے دوبار عسل کیا تھا کہ لك الا جرمر تین کتم ہیں دہراا جرملی گا۔ جن صاحب نے سل نہیں کی اور نماز نہیں دہرائی ۔ آپ نے ان سے فر مایالے قداصب السنة تم ہمیں سنت کے مطابق کام کرنے کی تو فیق ہوئی ۔ گویا دونوں کو حضور گئے بہت پہندفر مایا۔ اس کا مطلب سے ہے کہ گویا بعض احکام کی ایک سے ذائد تعبیر یں ممکن ہیں۔

ا یک او رہبن نے لکھا ہے کہ آپ حدیث کی تعلیم کا ہمتام کریں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$